



ناشر فريديُكِ ثال مه. أردوبازار الاجوريم

Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above

جمله حقوق محفوظ بين بركتاب كافي داخت الكيف كرقت رجر ذي بدجس كا كوني جد ويراء الأى يأكس تم معدود كافتل يا كافي كرة قالوني طور برجرم ب-



からなりなりなりないこ 2000 (مارزل : مارزل عاد مارزل 1421 مارزل عاد مارزل عاليان : صدر 1429 ماذ ارك 2008.

### Farid Book Stall

Phone No:092-42-7312173-7123435 Fax Na.092-42-7224899 Email:info@faridbookstall.com Visit as attroven fariabeckstall com

ופינו איים ונינוטלומני PARTITIVE VITTE PO STATISTICAL PRANTY AND tofor furtill potentil com: Kill

# فهرست مضامين

| صتي | منوان                                                                       | فبرعار | مني | ، عثوان                                  | 18% |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------|-----|
| Q1  | چار ماد کے تقیمن میں متعدد اقوال<br>حضرت علی بوانش کا علمان براحت کر باحضرت |        | rr  | سورة التوبر                              |     |
| or  | ابو مكى خلافت علىء جد طعن ديس ب                                             |        | FO  | مورة الخويد كاملوادروج تميد              | 1   |
| ۳۵  | عاكبرك معدال كمعلق اطاديث                                                   |        | 179 | مورة التيب كاماء كم متعلق اعاديث         | ۲   |
| ۵۵  | عاكبرك معدال كمتعلق ذاب فتهاء                                               | 14     | 72  | مورة التوبداور سورة الانفال كيابهي مناسب | -   |
| ۵۵  | ج اكبرك الكفاق الدي تطبق                                                    | M      | PA. | سورة التؤبد كازماند تزول                 | ۳   |
|     | جسب اوم عرف جعد كون عواقواس كرج اكبر                                        | 11     | 1"4 | مورة التوب كرزول كايش مطرويس مطر         | ٥   |
| aa  | مو لے کی تحقیق                                                              |        | m   | سورة التوبدك مساكل اورمطالب              | ٩   |
|     | جعد كدن مففرت اور نيكيول ص اضاف ك                                           |        | rr  | براءةمن اللمورسول (١٠-١)                 | 4   |
| ra  | متعلق احاديث                                                                |        |     | سورةالتوبيك شروع يس يم الله الرحن        |     |
|     | حس جعد كويوم عرف مواس ون ج اكبر موسة                                        |        | rr  | الرحيم ند تلفينه كي توجيه ات             |     |
| ۵۸  | يرائيس عثاثدلال                                                             |        | 418 | مورةالتوب يملك بممانت ياصفين             |     |
| 4   | جعد کرج کے متعلق مقسرین کے اقوال                                            |        | 60  | تاببائد الاسائد                          |     |
| 40  | بعد کرج کے متعلق فقهاء کے اقوال                                             |        |     | مورة التوسكيدني ويسي التوسكا             | [+  |
| 41- | مشكل اوراجم الفاظ كم معانى                                                  |        | 14  | Più C                                    |     |
|     | حرمت والے میتوں میں ممانعت الآل کا<br>مند ہوں                               | ro     | 62  | مشکل اوراہم الفاظ کے مطانی               |     |
| Ala | 025                                                                         |        | FA  | آبات المات المات                         |     |
|     | فاقتلوالمشركين عطوخ                                                         |        |     | ان مشركيين كامعداق جن كوچارماد كى معلت   | H.  |
| 40  | موفيوالي آيات كليان                                                         | _      | 19  | دې ي                                     |     |

| 0    | عنوان                                    | نبرعر | صتح  | مخوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تمبرعار |
|------|------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1    | مك ين قل كرنے متعلق فقهاء احاف           | -     |      | فاقتلواالمشركين على كلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12      |
| u    | -12                                      |       | 77   | عوى تحميد مشكى افراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| "    | شريعت كى تويين كرف والاتورات كى تصريح    | er    | -    | فاقتلوا المشركين الاية اثمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rA.     |
| 0    | کے مطابق واجب القتل ہے                   |       |      | الله كالأرك فمازكو قل كرفير استدلال اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| NA I | آيات مايت ارتبا                          |       | 771  | اس کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| AY   | 512 LISTE - 12 El                        |       |      | العين ذكوقت معزت الديكر والأركال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P9      |
| .    | الله تعالى كومستنبل كواقعات كاعلم إور    |       | - 44 | ے اتمہ اللہ كائر دال اوراس كے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| - !  | المن يخ كالمطلقاء قرع ند مواس كرو قرع كو | 30    | 40   | آيات ماجت ارتبلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| AA   | الله كاعلم شامل نسي                      |       |      | شركين كووار الاسلام في آفي اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rı      |
| 44   | ورقالتوب كي آيت:٢٦ كيدر زارتم            | 17    | 44   | ين كماكل اوراكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|      | ماكانللمشركينانيعمروا                    | MA    |      | كيغ يكون للمشركين عهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TT      |
| 44   | (14-27                                   | 1     | 48   | (4-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X       |
| qr   | فيركاستني ا                              | Pq    |      | ن مشركين كليان جنول في معلدة مديب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rr      |
|      | افردل مرك لي جده ليني                    |       |      | في فلاف ورزى في اورجنول في مطيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       |
| 4    | رابب فقهاء                               | 4     | 4    | کیابندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|      | افرول محدك لي جده لين علاء               | a     | 40   | شكل اوراجم الفائل كمحاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PP.     |
| de.  | 21 18 16.2                               |       | 44   | من سوالوں كے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10      |
|      | جدينان كاجوازاورا تحقاق كن امورير        | or    | 44   | ل تبلك كالحفيراوريدم تحفيري شابب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       |
| 90   | وقوف                                     |       |      | البركام كود في عمالي كر بعيات مير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12      |
|      | المعال كالمحارش اعان بالرسول ذكر         | -     | 44   | كال كول فرلما؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 40   | كرف كي وجهات                             | 13    | rig  | ی فض کے تعارف یں اس کی خصوصی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MA      |
|      | جستان كفتاكل اورمج كاجرو                 | 00    | 41   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1_      |
| 40   | اب كے متعلق احادث                        | 3     | 49   | فرے علم برواروں کامعداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7       |
| 94   | مركادكام كم متعلق اطان                   | 100   | 1    | ان رسالت كرف والفيرمسلم كواسلاى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1       |
|      | دراعان لاناوراس كى راه ش جماد كرياك      | 10 10 | 1    | مثل قل كرف ك شوت ش العلويث<br>رآغار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 9A   | آباد كرنے اختل ب                         | 1     | 49   | راجار<br>پن دسالت كرفيواف فيرمسلم كواسلاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|      | بقين محلبه كي فغيلت اورافله كي رضاكا     | 1 04  | 1    | ین رسائ کی را اوالے چرا سم واسلاکی اسال کی اس | 7       |
| 44   | عدى افغل بونا                            | 1     | Al   | ین رسالت کرنےوالے غیر مسلم کواسلای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|      | فادادر مشركين سدعبت كاتعلق ركمنامنع      | OA    | 1    | ال دمات ركواكير مم واحلاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 17    |

الهراست

| صني  | عثوان                                     | تبريجر | صفح  | عنوان                                 | برعار |
|------|-------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------|-------|
| nr   | كانظريه                                   |        | [00  | باور بغير محبت كمعلات جائزي           |       |
|      | مجيض كافرك وخول كم متعلق فقهاء            | 44     |      | ائے باب بنے بھائی بیوی ترجی اعزہ      | 04    |
| 119- | حتاف كانظريه                              |        |      | وطن تجارت اورمال ودواست زيادهالله     |       |
| ILO  | ربط آيات اورمناسبت                        |        | (+)" | اوراس كرسول كالحبوب بوغ               |       |
| IIO  | 7. يه كالغوى اور اصطلاحي معنى             | 4      |      | محابد كرام محبت كاس معياد كاكال تموند | 40    |
| 171  | ريركن عوصول كياجاتك                       |        | (+0" | . #                                   |       |
| HZ.  | يري كامقدار ين خداب فتهاء                 |        |      | القدنصر كمالله في مواطن               | 14    |
|      | وقالت اليهودعرير ابن الله                 |        | 100  | كشيرة (٢٩-٢٩)                         |       |
| IA   | (rra                                      |        | 1.2  | آياتِ مابتد ارتبلا                    | W     |
|      | تعزرت عزم كالمام وتسب ان كاتعار ف اوران   | Ar     | 1+4  | دادي حين کامل و قوع                   | 44    |
| 119  | كوابن الله كمن كاسب                       |        |      | الي حنين كى مسلمانوں كے خلاف بنگ كى   | 41"   |
| 111  | آيا حضرت مزرتي بين ياضين                  | A۳     | 1-4  | ورى                                   | 1     |
| NT.  | حباراور ريهان كالمعنى                     | AF     | 102  | ي الكال كالل حين عد جداد كي تاري      | 40    |
|      | فرآن اور صدعت مقابله على اسيناديني        |        | HA   | ي المال كافروة حين كر ليدواند اونا    | 44    |
| m    | الشواؤل كوتر جح دينة كي زمت               |        |      | مض لومسلم صحابه كاحنين كراستين        | 16    |
| RY-  | ى كے سواكسى بشركاقول خطاسے معصوم نميں     | M      | I+A  | التانواط كي تمناكها                   |       |
| 110  | يد بالله والكالى نوت كمدق ولاكل           | AL     |      | تنين ش ابتدائي فكست فكست كامهاب       |       |
| m    | تام ادیان پروین اسلام کافلیه              | AA     | 1ºA  | ورآب كويهمو وكراها كتموالون كي تحداد  |       |
|      | يووى اور عيسائي علاء كمال كعاف ك          | M      | -    | وه و حنين يس ايتدائي فلست كيده الحاور | 44    |
| 1171 | اجائز طريق                                |        | fee  | كامروني                               | 1     |
| 14   | كتركاستي ويستري                           |        | 11   | وم حنين ص فرهتول كانزول               |       |
|      | ذكوة شدوك كمال جيع كرنے والوں كى قرآن     | 4      | 30   | ال حتين كوعد اب دية كامعني            |       |
| 114  | اليداور احادث محير يندمت                  |        |      | ال حقين شراع موازن اور تقيف كااسلام   |       |
|      | سىل كى ز كو 13 داكردى كى وه موجب          | *      | ш    | يول كرنا                              |       |
| II'A | داب شي ب                                  | 4      |      | المحرش كافرك وخول كم متعلق فقهاء      | 2     |
|      | واليكى زكؤة كيعدمال جمع كرفيص اختلاف      | 4      | 10"  | نافعيه كانظرب                         |       |
| ff'9 | كام                                       | 1      |      | سجدي كافرك وخول ك متعلق فتهامها كيه   | 10    |
| 17"  | انعدةالشهورعنىاللم(٢٥-٢٩)                 | 4"     | W    | انظري                                 | 1     |
|      | ميادات اورمعالمات يس قمري تعقريم كااعتبار | 40     |      | مجرش كافرك وخول كے متعلق فقهاه صبل    | 14    |

تبيان القرآن

جلديجم

| مني  | عثوان                                                               | نبرثار | منحد  | عنوان                                                  | نبرثار |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------|--------|
| rai  | ند ملنے کی تحقیق                                                    | -      | 19"F  | 4                                                      |        |
| AQI  | ال اور اولاد كاسب عد اب بوتا                                        |        |       | ومستداك مينون كابيان ادران كاشرى                       | 41     |
|      | وسول الله وكاليارى تقتيم يراعتراض كرف                               | 14     | 1PT   |                                                        |        |
| IG4  | والول كے متعلق احادث                                                |        | HTT.  | مشركين كاحرمت والميامينول كومو فوكرنا                  | 46     |
|      | بس مخص 2 آپ کی تقسیم پراعتراض کیا                                   | EA.    | 11-1- | يايهاالدين امنوامالكم (٢٨-٢٢)                          | 44     |
| 140  | آپ نے اس کو سرا کیاں نیس دی؟                                        |        | mo    | غزوهٔ تبوک کی تیاری                                    |        |
|      | س فض في آپ كي تقتيم پراعتراض كياتها                                 |        | la.d  | جماد ك لي تكليخ كلوجوب                                 |        |
| 141  | ى كى كىل سے خارى بدا ہوئے                                           |        |       | عار اور مع حضرت ابو بكر بن الد كى رسول الله            |        |
| 191  | فار جول کے ظمور کاسب                                                |        | 11-4  | صلى الله عليه وسلم ك سائد رفاقت                        |        |
| M    | فارجيون كم متعلق الل سنت كانظريه                                    |        | N.o.  | معترسا إو بكرصديق والفركي افضليت كادجوه                |        |
| PHF  | فار جيول كى علامت                                                   |        | Hah.  | خفافاو شقالا كممعي                                     |        |
|      | لذاب ك خوف الواب ك شوق اور محن                                      |        | Kala  | جاد کی اقسام                                           | 140    |
|      | اشاقی کے عمادت کرتے عن                                              | 1      | Mala  | سيند ناهم والفارا كي نيوت بروليل                       |        |
| 144  | <b>ノリ</b>                                                           | 1      |       | عفاللهعنكثلماذنتلهم                                    | 104    |
| rer  | والله والمرائد والمرائد كالمرف عطاكر إلى أسبت                       |        | Rule. | (1/4-1/4                                               |        |
| 141" | سمالصدقاتللفقراء(٢٧-٧٠)                                             |        | -     | عفالله عنك يك متعلق مغري                               |        |
| 110  | · とうけんしてあれる                                                         |        | 16.4  | مابقين كي نقاري                                        |        |
|      | الوةدينداك حقين زكوةك مكميس                                         | 4.6    | 13    | عفاللهعنك معلق مستفى                                   | 14/    |
| 144  | رمصلحتی                                                             | 10     | Nº4   |                                                        | 1      |
|      | لاة لينه والمساك حق مين زكوة كى حكتين                               |        |       | ب منافقين كاجماد كي ليالله كويابند الم                 |        |
| API  | بالمسلحين                                                           | 15     | 100   | ان كي فرمت كول كي ي                                    |        |
| 644  | 3000                                                                | 119    | 1024  | ام محوق من يكي كى صلاحيت كيون فين بيدا                 | "      |
| 140  | عين كامعني                                                          | 1 2.   | 10+   | 00                                                     |        |
|      | برادر ملين كمعنى من قداوب المداور                                   | 3 9"1  |       | ن نصبک حسنة نسوهم                                      |        |
| 14+  | يورعام                                                              |        | IOI   | عد تقدم                                                |        |
|      | الماملين عليها كامعنى اوراس                                         |        |       |                                                        |        |
| 141  | رى اخلام                                                            |        | 100   | 0- 0-                                                  |        |
|      | لفته القلوب كي تعريف اوران كوز كوة بين<br>عدية كے متعلق فراہب فقهاء |        | 100   | اچارون<br>فرک زماننه کفریش کی ہوئی نیکیوں پر اجر مطفیا |        |

تبيان القرآن

لدوجم

| صني  | عوال                                       | 13/31 | صني |                                                              | نبرغار |
|------|--------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------|--------|
|      | مابقة قومول كعذاب متافقول كو               | 101   | 14  | فلامول كوآزادكرائ كياني ذكؤة يسه                             |        |
| 144  | هيوت فربانا                                | ×     | -   | غلامول مقروضول الندكي راهش اور                               |        |
| 14+  | منافقوں اور مومنوں بیں تقابل               | 101   |     | سافروں پرزکوہ کارقم فرج کرتے کے                              |        |
|      | والى جنتول شرياكيزه ربائش كابي اورجنت      | 100   | 145 | تنيك ضرورى شين                                               |        |
| фе   | کی تعتیں                                   |       |     | زكؤة كے تمام مصارف ين تيك ضرورى                              |        |
|      | الله كى د ضااوراس ك ديدار كاسب برى         | 100   | 164 | ووني فتهاءاحناف كولاكل                                       |        |
| 198" | الاستاونا                                  |       | 144 | تنيك كاركنيت كولاكل كالجوبي                                  | 11/2   |
| 19/  | بشعاكي فخفيف ندكى جلئ                      | 101   | - 1 | ائمد الله ك زديك ادا يكى ذكوة على تليك                       |        |
|      | يايهاالتبي حاهدالكفار                      | 104   | ILA | كار كن شهوفا                                                 |        |
| 4"   | (ZF-A*)                                    |       |     | آ قرى جار مصارف ين تليك كانتبارند                            | 874    |
| 141  | منافقول ك خلاف جماد كي قوجيه               |       | 164 | 97625                                                        |        |
|      | اس مدعد كا تحقيق كديس صرف ظاهرر تعم        |       | 144 | ز كو اليس مقروضول كاحصه                                      |        |
| 46   | كر آبول (الحديث)                           |       | 144 | ذكوة يس في سيل الله كاحسه                                    | 171    |
|      | متافقین فی و کلی کفر کماتھا سے متعلق       | 14+   | IA+ | ز كوة يس مسافرون كاحب                                        | Mak    |
| API  | مفسرين كا قوال                             |       |     | كى ايك منف كايك فرور زاوة تنتيم                              | WP     |
|      | منافق جس مقصد كوعاصل ندكر يحكاس ك          |       | IA+ | كرت كاجواز                                                   |        |
| ***  | متعلق منسرين كراقوال                       |       |     | منافقين كانبي مؤتثيرا كو "كان "كمنادوراس بالله               |        |
| P40  | منافقين كوغني كرف كالنصيل                  |       | IVI | كاردكرة                                                      |        |
| 700  | مِن سيدي توب                               |       | -   | شان زول اور الله اور رسول کے لیے حمیر                        |        |
| rel  | الله عد كرك اس كونو ژف والامتافق           | Ma    | IAP | راصرالا کے گوجیہ،                                            |        |
|      | يه منافق حصرت تعليه بن حاطب يتصيا كوكي اور | MÓ    | IAP | ي من الإين كومنافقين كاعلم عطاكياجانا                        |        |
| 7+4  |                                            | 3     | 110 | ي وَيُجْرِهِ كِي شَانِ عِن وَهِينَ كَالْفَظَ كُمَا كَفْرِ بِ |        |
|      | تضرت تعليتن عاطب كميدرى محالي              |       | IAM | نواه نوجين كى ميت بوياشيس                                    |        |
| ***  | يوني رتمر يمات                             |       | -   | المنفقون والمنفقت بعضهم                                      |        |
|      | تعفرت تعليه بن حاطب كومنافق قراردين        |       | IAG | من بعض (۲۲-۱۲)<br>لله تعالی کے بھلانے کامنی                  |        |
| ۲۰۱۳ | والى روايت كاشديد ضعف                      |       | IAL | لقد تعالى ف العلامة المستى<br>غذاب منيم كاسعى                |        |
| r+0  | ای دوایت کے راویوں پر جرح                  |       | IAA | راب مرم می<br>سافقین کی پہلے زمانہ کے کافروں کے ساتھ         |        |
| 4+4  | الي دواء عبر درايا جرح                     |       |     | الا يان بي دراد عده مرول عاملا                               |        |
|      | س روایت کارسول الله صلی الله علیه وسلم     | 120   | IAA | 21.0                                                         | 1_     |

|   | ú | وم | ٠ | , |
|---|---|----|---|---|
| = | _ |    | * |   |

| امغ   | عنوان                                       | نبرعر  | صنح | عنوان                                        | نبرعار |
|-------|---------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|--------|
| -     | سيده آمنه وضي الله عنها كما إيمان يراستدلال | _      | 144 | ك مزائ ك فلاف بونا                           |        |
|       | وحاءالمعذرون من الاعراب                     |        | F-A | سورة التوبدكي ان آيات كاصح مصداق             | 141    |
| m     | (4-4")                                      |        | Ped | السردواعت كي حقيق بن حرف آخر                 | 148    |
| 246.  | معقددين كحاقشام                             | R+     | 9-4 | المحاب كرام كمد قات يرمنافقين كرطيخ          | 145    |
| rre   | جماداور تمازش معدورين كے متعلق احادیث       |        | 970 | عبدالله بن أني كي نماز جنازه يرصح كاشان نزول | 145    |
| m     | لله تعلل ك لي تعيمت كامعتى                  | H      |     | عیداللہ تن الی کے کفن کے لیے قیص عطا         | 144    |
| m     | الكبالشك لي هيحت كاسعني                     | W      | 970 | 1,52,52-6,0                                  |        |
| PPY   | رسول الله مؤروب كي الصحت كاستى              | W      |     | الله تعلق ك منع كر في إوجود عبد الله ان      |        |
| rm    | تر ملين كي ليحت كاستى                       | 110    | 111 | الى كے ليے استغفار كى قريسات                 |        |
| TYZ   | ام ملانوں کے لیے فیمت کامعنی                |        |     | ين الي كي المازجازه يرصف معلق الم            |        |
| -14   | وساء بين المك بعى الله كى بخشش اوراس        | ML.    | PW  | را ذی کا تباع                                |        |
| 114   | في دحمت متعنى لهيل                          | 1      | 1   | فرج المخلفون بمقعدهم                         | 141    |
| PPA   | بلات عروم و كيماوير رونا                    | MA     | PH" | - (Al-A4                                     |        |
|       | بعتذرون اليكماذار حعتم اليهم                | IM     | nò  | ربل آیات                                     |        |
| 174   | (47.4                                       |        | no  | ونځ کاري                                     |        |
| rm    | فد تغاني كلمالم الفيب ونا                   | Po-    | 110 | كم جشفادر زياده روساني تلقين                 | IAI    |
| pp    | بالفين = رك تعلق كاظم                       | 14     | 1   | رادة توك كي بعد منافقول كوكى غروه على        | W      |
| rer   | حرب اورالاحراب كامعتى                       | Y YOT  | 171 | فركت ممافت كالوبي                            | 1      |
|       | الراب وادمين كرور يدال                      | is rer | 4   | تافقين كى فماز جنازه يرصف كى ممافعت كاشان    | IAP    |
| 120   | باتىيں                                      | 9      | MZ  | اول                                          | 1      |
| 19-1- | راب كى سكاسدل اور شقاوت                     | rec    | FIL | بدالله بن الي ك نفاق كياد جوداس كى تماز      | W      |
| rra   | روائزاوردائزة المومسة معاتي                 | J1 1+0 | TIZ |                                              | 2      |
| rro   | كإنزول اورريد آيات                          |        |     | المركين كم لياستغارى مماضت                   |        |
| ma    | بات اور صلوات كمعنى                         | 7 100  | -   | جود حبد الله بن اني كي تماز جنازه برحل في    | N.     |
|       | السبقونالاولوزمن                            | 9 101  | MA  | يملت                                         | 7      |
| Mad   | مهاجرین(۲۰۱-۱۰۰)                            |        | 1   | یا بن ابی کے حق می مففرت کی دعاکا تبول نہ    | IN     |
|       | اجرين اور انصارش ب سايقين اولين ك           | W 94   | 170 |                                              |        |
| FFA   | ماديق مين اقوال                             |        | 1   | ن كيد قبر كرد مود الله كالركرة               |        |
|       | الرين اورافسارش عايان يسبقت                 |        | m   | راس سے قبرر اوان کا متدلال                   | 16     |

تبيلز القرآن

عتوال عنوال مقوالول كى تعميل 100 PP4 الا ماجرين اور انصارك فعناكل PPI الله كارضاس موقوف بكرماج يناور (104-10) FOY انسارى نيكون عي ان كى اجل كى جلت محد ضرار كاليس منظرد فيش منظر rer FAY ٢١٠ المين عابرك منافقين اوران ع متعلق مجد ضرارش کھڑے ہونے کی ممانعت PAA اس مور كاسداق جس كى بنياداول يوم = اعتراضات كروابات 444 تعوى ركى كى ۲۷ دومرتبه عذاب دين كسيل PPP F04 ۳۲۲ محد نوی اور روضہ رسول کی زمارت کے ١١٥ رمول الله صلى الله عليه وسلم كالماميام منافقين كومجر عالنا Fus rro P74+ Fisi Ling mer معرت ايوليكي توب m MAN ٢٣٥ يانى كے ساتھ استفاء كري فضيات 114 معترت ايوليليه كي تؤيداور شان تزول M ٢٣٧ مشكل الفائل كم معالى . ٢١٨ انبياء عليم السلام ك غيرر استقلالاً اور انفراد أ M ٢٣٧ منافقين كرفك على ياكري وجوه صلوة بمعنى حقيق PW PT'A ۲۹ صلوة كالنوى ادر شرعي معنى ١٠٠١ ازاللماشترىمر المعمنيين PPA ٢٢٠ انبياء عليهم السلام يرا ففراد أصلوة بيميخ ش 444 (M-M"), 4 غداب فتهاء ٢٣٩ الله تعالى كامومنين كي جانون اور ماول كوجنت TTA ٢٢١ انبياء عليم السلام ك فيرر صلوة اورسلام بيج 227 125 ryr \*\*\* اورات اورا جيل ين الله ك عمد كاؤكر ي جمهور كامونف 104 MA ٢٨١ جنت كبدله في جانوال كان كي اكيدات ٢٢٢ انبياء عليم السلام ك فيرر استقلال صلوة 170 ٢٢٧ اس الا معسيت كابت علين بونا ويصفوالون كولة كل اوران كروالهت rre PAN ٢٢٢ انبياء عليم السلام كم فيرير افلواد أصلوة تدبيج ١٣٢ المتاليون المحق 174 JUS\_ con to MA ۲۲۲ مدقد کا تغیب 100 the house of 144 POL ٢٢٥ صدق كي فينيات يراماويث ١٣٧ السالحون المعنى PAY MA ٢٢٢ نيالالاعمدية اوربراعال 200 الراكعون الساحدون كاستى PYA رو کے کی وجہ الامرون بالمعروف والناهوزعن 100

100

المنكركاسي

179 الحافظورلحدودلله كاسخى

١٥٠ ابوطائب كام توقت كلدندرامنا

تبياناأقرآن

U121

٢٢٤ انسان كا عمال كوز عره اور مرده لوك ديكية

٢٢٨ غزوة تبوك على سائقة نه جلف والول كي جأر

740 14 جلدجم

2710

| _ | ~ | <br>て |
|---|---|-------|

| منح   | عثوال                                                            | غبريجار | صنح  | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أنبر عكر |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       | الله العالى ك زريك بري مولى اور برى كى                           |         |      | ابوطائب كايان كمتعلق ايك رواعتكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101      |
| 146   | عبرلب                                                            |         | 14   | اواپ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 197   | تبلغ اسلام كے ليے جماد كافرض كفايد مونا                          |         |      | نيده آمندر ضي الله عنداكم ايدان يراحتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| rer   | تصول علم دين كافرض كفاميه مونا                                   | 74      | 121  | كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| rapr  | تصول علم دين ك قرض مين مون كالحمل                                | 14      | 145  | شركين كي لي مغفرت كي دعا كي توجيعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 705"     |
| 79"   | مسول علم دين ك قرض كفاييه وف كالحمل                              |         |      | ذئده كافرول كم لي مخفرت اوربدايت كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 1.464 | للم دین کے فضائل                                                 |         | 121  | عاكاجواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| rer   | قد كالفوى اور اصطفاحي معنى                                       | 144     |      | أذرك لي حفرت ارتيم عليه السلام ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ros      |
| 14lm  | غليد همخص پرولا كل                                               |         | 140  | ستغفار کی توجیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        |
|       | سائل فقيدي ائمه جمقدين سكرافتلاف                                 | 744     | 140  | اودد کامعنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 144   | کے اسباب                                                         |         | 740  | يامت كدن آزرى شفاعت كى توجيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| rea   | سايهاالديرامنواقاتلوا(١٢٩-١٢٣)                                   |         | 1/21 | ومأكان للطيضل قوما (١١٨-١١٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOA      |
|       | ريب كافرون سي جماد كى ابتداء كرك                                 |         | 144  | الماء ش اصل الاست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FAR      |
| 1-00  | 198                                                              | 1       | TZA  | یات ماہتے ارتباد کی دجوہ<br>صل بنیا ملے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 1     | فااور آفرت على منافقين كاعذاب كى                                 | TAP     | 1    | ں صلی اللہ علیہ و ملم کے توبہ کرنے اور اللہ<br>الل کے توبہ تیول فرمانے کی توجیعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 1"+1  | ميل شيا                                                          |         | YZA  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| PH    | رآن مجيدے منافقين كى ففرت اور ييزارى                             |         |      | کا برین اور العماری وبدین کرانے کا عمل<br>و و کا تبوک کی تنگی اور تختی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 64    | اجتد آیات سے ارتباط<br>هند کر میں                                |         | YA.  | روه جوت مي ماور مي المرات الموالي كالمرابية الموالي المرات الموالية المراتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| r-r   | ب الناتية كريا في صفات                                           |         |      | سول الله رئيج الم توكسك مازين اور تين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| r+r   | سرانگسنگراسی                                                     |         |      | مون الله مريد من المريد من المريد ال | B.       |
|       | س الفسسكسد كالمني (أي الميكراد كانيس                             |         | 1    | من الوجه ما من الك المال من اميد اور مواره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 1.4   | (taring                                                          |         | TAI  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| F+0   | ت پر خت احکام کا آپ پر د شوار ہونا<br>اس آخر میں دو سے کا دور تر |         |      | المهاالدين امنواتقوالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|       | اور آ خرت میں امت کی فلاح پر آپ کا<br>یس ہونا                    | ]'‴     | Tra  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n        |
| 12-4  | 17 600 2037                                                      |         | 1    | 1 124 / 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PHA IN   |
| F=2   | name &                                                           |         |      | 1 8% / 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 11    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                |         |      | راسوم كالماقة تمام ملمانون كرواند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| P+A   | 11-56                                                            |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91       |
| L     |                                                                  | 1.      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _        |

تبيار القرآن

| "      |                                                  |        |       |                                         | 77      |
|--------|--------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|---------|
| j.     | عتوان                                            | نبرثار | منى   | عثوالن                                  | تمبرهار |
| FFZ    | عدل کے ساتھ 2 اوپنے کی توجید                     | 1"8    |       | آياسور ۽ توب كي آخري آعت قرآن مجيد كي   | per l   |
| PTA    | سورج سے الوہیت اور توحید پر استدلال              | 77     | 2"+4  | آخری آیت ہے انیں                        |         |
| PYA    | آرج كاتين قرى صلب كرناجاب                        |        |       | معرت تريد بن ثابت كي كواني سعلقد        |         |
| FF4    | محرمين حشركها حوال                               | rr     |       | حاء كمرسول من انفسكم الايه كا           |         |
| rrq    | حشريرا محال تالمال في الموال                     | rio.   | P*I+  | مور و توب شار ورج وونا                  | 1       |
| pp.    | الي بشت كي كفتكو كالمعمول                        | m      |       | تعفرت تزيمه بن ثابت كي كواي كادو كوامول | 144     |
| PP+    | ولويعجل اللمللناس(٢٠١١)                          | 114    | l"I   | كمايعونا                                |         |
|        | ائے آپ کو اپنی اولاد کو اور ائے اموال کو         | PIA    |       | لقدحاء كمرسول من انفسكم-                | 194     |
| rrr    | بدوعادين كي ممافعت                               |        |       | الابه كو كليفس رسول الله التي ال        |         |
| ppp    | كافرك مشرف اولى كادجوه                           | FR     | rr    | زيارت                                   |         |
|        | زول مصيبت كوقت مسلمانون كي فكراور                |        |       | حسبى الله لااله الاهوي عفى              |         |
| FFF    | مل كيا اونا جا ہے؟                               |        | 2.6   | خيلت                                    |         |
| ppy    | كافر كوشرف فرمان كي وجوه                         |        | 1-11- | الماب تشكر                              | P88     |
| rrz    | الله تعالى كي أنهائ راحتراض كاجواب               |        |       | 1                                       |         |
| rrz    | الله تعالى ك علم يرا يكسافكال كاجواب             |        | Pφ    | سورة يونس                               |         |
| PPA    | <u>ا نظر کے چ</u> ند مشہور تراجم                 |        |       |                                         | l i     |
|        | مشركين كليه مطالبه كه آپ قرآن مجيد كوبدل         |        | 1714  | مورة كانام اوراس كي وجه تسميه           |         |
| PFA    | (اليس                                            | 1      | MA    | مورة يونس كازمانه تزول                  |         |
| PP4    | قرآن مجيدش تبديل كمعالمدك وجوات                  |        | PHA   | ورة التوبه اور مورة يونس كى مناسبت      |         |
| 7774   | بيدنا محد فأتأتأ كي نبوت برا يكسوليل             |        | 1719  | ورة يولس كے مسائل اور مقاصد             |         |
| Pr/Pre | قران مجيد كلو حي الهي يونا                       |        |       | الرستلكاب الكتاب الحكيم                 | la ela  |
| bulu-e | فيرافلد كى عبادت كم إطل موت يرواداكل             |        | 170   |                                         |         |
|        | تول كوالله كم إل سفار في قراً رويين              |        | PTT   | يدنا الديم الأولاكي توت يرديل           |         |
| 750    | شركين كے نظريات                                  |        |       | آب كى نبوت ير مشركين كا تجب اوراس كا    | FH      |
|        | ش چزے وو کائٹد کو علم نہ ہوا ہی کلوجو و          | m      | Pri   | زالہ                                    | 1 1     |
| 177    | کال ہے                                           | 1      | Frr   | رم صدق کے متحدہ محال                    |         |
|        | بتداءش تمام لوكوا ي كم مسلمان موسة بر            |        | 270   | آپ کوماتر کنے کاجواب                    |         |
| Int.   | عاديث اور آثار                                   |        | rro   | شرکین کے تعجب کوزائل کرنا               |         |
| rrr    | يد نام من الله الله الله الله الله الله الله الل | rrr    | rro   | نشراجهاد پرولائل                        | 1-10    |
|        |                                                  |        | =     | 1.                                      | li tur  |

تبيأراأقرآن

| 7.7 |      |                                             |      | _      |                                             |          |
|-----|------|---------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------|----------|
|     | صفحہ | عثواان                                      | نبرع | منج    | عثوان                                       |          |
| ſ   |      | قرآن مجيد کي چيش کو بيليء و منتقبل بيش پوري | ron  | 4.64   | واذااذقشاالشاس وحمة (١٣٠٠)                  | rrr      |
| 1   | PYO  | بو ح <u>ل</u>                               |      | tale.d | مصائب كربور كفارير وحم قربانا               |          |
|     | 177  | قرآن جيدك تنسيل الكلب بون كالمعنى           | ۳۵۷  | ۳۴۷    | مصائب اورشدا كدش صرف القد كويكارنا          |          |
| 1   |      | والكنبوكثفقل ليعملي                         | l'an |        | طامه آلوى شخ شوكاني اور نواب بحويال كا      |          |
| П   | MZ   | (P1-0P)                                     |      |        | انجياء عليهم السلام اوراولياء كرام ع استداو |          |
|     | F14  | ير فض اينا الل كابوابده                     | rot  | PFA    | كوناجائز قرادونا                            |          |
|     |      | كفادك ايمان شال في تي صلى الشاعليد          | lad. | LLd.   | علامه أنوى وغيره كي عبارات ير تبعره         | rra      |
| П   | ٣40  | وسلم كو تسل معا .                           |      |        | والمتعافة بزركول المرادك معالم يس           |          |
| П   | 421  | فيام دنياكوكم مكت كاوجوبات                  |      | PA     | رايها فجرال                                 |          |
|     |      | ہرامت کیاں اس کے دمول آنے کے دو             | LK   | ror    | ملوت كامعن اوراس كے متعلق اعادیث            |          |
|     | rcr  | لئل .                                       |      | ror    | نشن كيداوار كرونياك ساخة مثل                |          |
| П   |      | ال حوال كاجواب كه مشركين پرعذاب             |      | ror    | الت ك وا كل كم متعال احادث                  | FFT      |
| 11  | r4r  | بلدى كون شيس آنا                            |      | ror    | ست كودا رالسلام كن كي وجوبات                |          |
| П   |      | زول عراب كيورايان الناع كالولى قائده        | I-AL | FOF    | نشریش مومنین کی عزت اور سر فرازی            | P. L. L. |
| Н   | r2r  | نیں                                         | 1    | 200    | شه تعالی کادیدار                            |          |
| П   |      | إلى علاء كان صلى القد عليه وسلم كى ذات      | 170  | 100    | الد تعالى ك قاب كامرادى؟                    |          |
| il  | rzr  |                                             |      | FAY    | نشري كفار كى ذاست اور رسوانى                |          |
|     |      | أبيت ضرراور نفع بالذات يتجائ كأفي           |      |        | امت كون شركاء كى مشركين عدوارى              |          |
| H   | 420  |                                             |      | FOA    | در شركاء كامهداق                            |          |
| H   |      | شرتعالى ك مطاع أي صلى الشعليدوسلم ي         |      |        | فركام ك كلام يركذب كالعراض ادواى            | Freq     |
|     | ۲۷٦  |                                             |      | ros    | كجوابات                                     |          |
|     |      | فد تعالى ك عطامة ألى صلى الله عليه وسلم ك   |      |        | للمريرزقكم مرالسماء                         |          |
|     | 144  |                                             |      | 1704   |                                             |          |
|     |      | مال كربور أي صلى الله عليه وسلمت            |      | 171    | حيد كالبات يروالاكل                         |          |
|     |      | ستداداستقالة كيدوازك متعلق احاديث           |      | La     |                                             |          |
|     | r41  | ,617,                                       |      |        | ال اور خرواص كے جمع موتے رايك               | Par      |
|     |      | فلت بإفتة بزركول ساستدادي تحفركا            |      |        |                                             |          |
| 1   | 1"A" | قان قان                                     | 4.   | LA     |                                             |          |
|     | 1"AF | اب ك و مير كار حل اوخ                       | 12   | 11790  | راستش ئى ئۇنگى كى كى ئوشخىرى                | 700      |
| IL  | _    |                                             | -    |        |                                             |          |

تبيان القرآن

جلديثم

| 1.    |                                               | 4 3     | 100  | 416                                         | e i        |
|-------|-----------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------|------------|
| صنحه  |                                               | تبريحار | 5    |                                             | نبريم      |
| P40   | حسن شاموت اور مدرج موت كي جوابات              |         |      | ا ولوارلكل نصر ظلمت ماهي                    | <b>Z</b> F |
| Ì     | تعويذ كرواز كاروايت كالكسعث                   |         | f"At | الارض(١٠٠-١٥٠)                              |            |
| 297   | معارضه ادراس كاجواب                           |         | FAF  | الطالمون مصفديدنه قول كياجانا               | 4          |
| r92   | روايت حديث شرام محدين الحق كامقام             |         | TAT  | ا طالموں كے شيالي جميانے كى توجيد           |            |
| P44   | المام محمدين المحتى كو كاذب كمن كاجواب        | F4+     | TAP  | ا خالموں كورميان عدل سے فيصلد كى توجيد      | ~40        |
|       | مروين شعيب عن ابيه عن جده يرجرح كا            | PR      | I"A" | ا وعد عذاب كرحق مون يرداداك                 | -44        |
| p*++  | بواب                                          |         |      | الكابرى كمكيت يرنازان بوسفوالون كومتنب      | -44        |
| - 1   | الروين شعيب كياس روايت استدادال               | rw      | PA0  | فربانا                                      |            |
| 14    | كرية والمساية                                 |         | _    | ارد مانی باربوں کے علاج کے لیے انبیاء علیم  |            |
| P-01- | جنس تابيين كاقوال كاتوجيه                     | rer     | PA0  | اسلام كومبعوث قرمايا                        |            |
|       | نعویذ لٹکانے کے جواز کے متعلق فتہاء تابعین    | 1"9"    |      | قرآن مجيدے تھي اور روطلي امراض ك            | r49        |
| P+4   | ∠ تابوی                                       |         | PAT  | علاج كواردارج                               |            |
|       | ماور تعویز کے جواز کے حقلق علامہ شامی         |         |      | قرآن مجيب جسماني شفاء ماصل كري              | ۲۸•        |
| 14.60 | غُلَى تصرت                                    |         | FAL  | المحنين                                     |            |
|       | مادر تعویز کے جواز کے متعلق مشہور             |         |      | تسبسه اور توله وغيروك معنى اوران كا         | ۳AI        |
| ["+f" | يوبندى عالم فيلو فيرز كرياسهار نيوري كي تقريح |         | PAA  | شرى تقم                                     |            |
|       | مادر تعویز کے جواز کے متعلق مشہور فیر         | 194     |      | قرآن مجيدے جسمال شفاء كے حصول كے            | FAR        |
|       | قلدعالم نواب صديق حسن خال يحويالي كي          |         | I"M  | متعلق اطويث اور آثار                        |            |
| r+0   | 27                                            | Į.      |      | كلمات طيبه ب دم كرنے جوازك متعلق            | rar        |
|       | فویڈ لٹکانے کے جواز کے متعلق علامہ ذہری کی    | ren     | 1141 | اماريث                                      |            |
| r+0   | مريحاور خواسيا ص ورف كا تعويذ                 | 4       |      | وم اور تعویز کی مماحت کے متعلق معرت         | ۳۸ſ        |
|       | حوید لنکانے کے متعلق علامہ این تھم جوزی       |         |      | ان مسعود كارشواورامام بغوى عاس كى           |            |
| 10.04 | لى تقريمات اور بخار كا تعويز                  |         | 1"9" | 7                                           |            |
| 14+4  | مع مل من على اور مشكل ي متعلق تدويز           | 1 100   |      | تعوید اوردم کی ممانعت کے متعلق این ملیم     |            |
| r*A   | البيرك متعلق تعويز                            | PH      |      | اور حضرت صعب بن عامر كاار شاداد رامام بيها، |            |
| r+A   | ل اسينش درد(انجائا) كريا تويز                 |         | rer  | امام ابن الاشمراد رديكر علماء سلف كي توجيه  |            |
|       | بطدي بخار (المئيفائية) مثلة تين دن كے بخار    | 100     |      | تعويد لاكان كمتعلق معزت عبدالشدين           | ۳A         |
| r-A   | كر لي تعويز                                   |         | 1.44 | عمرد کی روایت اوراس کے حوالہ تبات           |            |
| r*A   | ق الساء ك لي تعويز                            |         |      | معرست عبدالشان عرد كى روايت ك صيح اور       | ۲A.        |
|       |                                               |         |      |                                             | _          |

جلديتم

| ٠,٠٠٠ |                                             |         |         |                                         | البرس  | _  |
|-------|---------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------|--------|----|
| متحد  | متوال                                       | نمبرثار | صفح     | . مؤان                                  | نبرثار |    |
| rro   | ولى كى صفات                                 | ero.    | r-A     | مخياك لي تعويذ                          | r-a    |    |
|       | مضرت ابو بكرصد يق رضي الله عنه كاربه و      | m       | r*A     | واله كوردك لي تعويد                     |        |    |
| rr_   | تتوكى اور خونب قدا                          |         |         | يعوزے، بعضيوں اور آبلوں اور برحم كى     | P+4    |    |
|       | حضرت حمرتن خطلب رضى الله عندك               |         | "F"     | انٹیکش کے لیے تعویز                     |        | H  |
| MYA   | عبادت زيداور توفيسقدا                       |         |         | القد تعالى ك فضل اورة من كر حمت كا      | F*A    | П  |
|       | حصرت عثان فنى رضى الله عندكى عباوت زبد      |         | 100     | صداق                                    |        |    |
| rra   | اور يوفي تمدا                               |         |         | رسول الله سي كادات كرامي آب كي آه       |        |    |
|       | معفرت على رضى الله عندى عباوت زبداور        |         | (*+4    | اور آپ کی بعثت پر فرحت اور مسرت کا ظهار |        |    |
| (")"+ | نوقب خدا                                    |         | (")+    | مشركين كى خود سانية شريعت كى فدمت       |        |    |
|       | حضرت على رضى الله عندكى فضيلت يس ايك        |         | P. Br   | مقشف اور مناونی زیداند کی اشکری ب       |        |    |
| 461   | روايت پر علامه قرطبي كا تبصره               |         |         | وماتكورفي شاروماتشدوممه                 | mr.    |    |
|       | المام اعظم كاخلاق زبدو تقوى عبوت ادر        |         | L.M.    | (8-4.)                                  |        |    |
| Lha   | ئوقىپ-قىدا<br>-                             |         |         | مشكل الفاظ كم معالى اور آيات مابتسن     |        | 11 |
|       | اضل فارقه إخلاف عادت كامون اكراتسام         |         | ۵۱۳     | مناسبت                                  |        | П  |
| while | ادر کرامت کی تعریف                          |         |         | زین کورکو آ ان کورکر مقدم کرے           |        | П  |
|       | ادلیاء الله کی کرابات کے ثبوت میں قرآن مجید |         | 110     | کادچہ                                   |        | П  |
| rra   | کی آیات                                     |         | ("14    | ونی کالغوی معنی                         |        | П  |
|       | اولياءالله ك كرامات ك ثبوت ش احاديث         |         | l, L.f. | ولي كالمسطلاتي معتى                     |        | П  |
|       | محجداور كرامت كالقياري ويشش علاء            |         |         | ولی کے مصداق اور ان کے قضا کل کے متعلق  |        | Н  |
| MEZ   | کی تصریحات                                  |         | ۳۱۷     | اطويشاور آثار                           |        | П  |
|       | اولياء الله كم يهدونيا على عم اور خوف كا    |         |         | الله المع محوب من ف كالن اور أ تحس      |        | Н  |
| /r/r1 | بُوت .                                      |         | MA      | ہوجا آے اس کی توجیہ                     |        | Н  |
|       | اولياء الله كرونياك غم اور خوف ك مصنف       |         | 1719    | الله تعالى كرروكرك كي توجيه             |        | Ш  |
| Lu.A. | ک طرف ت توجید                               |         | rr.     | ولى كے فضائل كے متعلق مزيد احادث        |        | li |
|       | اولياء الله كمالي أخرت كم عم اور خوف ك      |         |         | الدال كم متعلق احادث اور آثار اوران كي  |        | П  |
| LLL   | معنف كي طرف عاقب                            |         | m       | في ميشيت                                | ,      |    |
|       | اوليا عاد شرك غم اورخوف كامام رازى ك        |         | سلطيا   | اطريشابرال كامعة متواتريونا             |        |    |
| W.    | طرف توجيه                                   |         | mra.    | اطويث ابدال كي مزيد توثيق               |        |    |
| rro   | اولياءالله كم ليهونيااور أحرت ش بثارت       | 17874   | rro     | نجياءاور غباءوغيره كي تعداد             | LLL    |    |
|       |                                             |         |         |                                         |        | _  |

تبيلن القرآن

| صلح   | مثوان                                                             | نبرعار | سلج  |                                                                    | نبرثكر |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| FOA   | متفرع بونا                                                        |        |      | ئى صلى الله عليه وسلم كاجرت فرمانا كفارك                           | 000    |
|       | حضرت موى عليه السلام يرا يمان لاسفوالول                           | ludo.  | 667  | خوف کی وجہ ہے نہ تھا                                               |        |
| rea   | کادعاکدو محل                                                      |        | rr_  | شرك ك البطال يروله كل                                              |        |
| 100   | نی امرا کیل کے گھروں کو قبلہ مالے کے محال                         | 6.4    | rra' | الله تعالى كي الياولاد كامحال مونا                                 |        |
|       | فرعون كے خلاف معزت موى عليه السلام ك                              | l"W    | PP9  | كفارك باكام موت كي والمتح وليل                                     |        |
| (ryo  | وعائے ضرر کی توجیہ                                                |        | 644  | والعليهم نسانوح (١٨٠-١١).                                          |        |
|       | الله ك رائے مكراه كريے كى دعاكى                                   | rw     | ("AI | معنرت نوح عليداسلام كاقصه                                          |        |
| lu.A+ | ق جيمات                                                           |        |      | ربط آیات اورانهاء سابقین کے تصص بیان                               |        |
|       | وعاكى قيوليت ص جلدى كى اميدر كعنا جمالت                           | ludla  | FOI  | کرنے کی حکمتیں                                                     |        |
| (FM   |                                                                   |        |      | معرت نوح عليه السلام كے قصے كومقدم كرنے                            | 447    |
|       | ى اسرائل كى قوم فركون ك نجلت اور                                  |        | ror  | لاوچ                                                               |        |
| lu.4i | فرعون كافرق مونا                                                  |        |      | حضرت لوح عليه السلام الاك قوم ك                                    | rra    |
| 6.44. | فر مون كما يُعالى كو قيول ندكرنے كى دجوه                          |        | rar  | ناگواري کي وجوه                                                    |        |
|       | فرعون كم مندي معرت جرئيل كامني والنا                              |        |      | مطرت نوح عليه السلام كو تبلغ وين من كفاد كا                        |        |
| ladla | وراس پراشکال کاجواب                                               |        | For  | كونى خوف تقاندان ، كى نفع كى توقع تقى                              |        |
| ledle | ترآن مجيد كى صداقت                                                |        |      | تعرب نوح عليه السلام كي قوم ك كافرون كا                            | ma*    |
| L.Ah. | ولمدبوانابسي اسرائيل (١٠١١-٩٠٠)                                   | 6.44   | FOF  | = (1 d = 1 C = 1)                                                  |        |
|       | عابررسول الله وتراكي المرف قرآن ص فك                              |        | ror  | كافرون كولول يرصرنكات كالوجيد                                      |        |
| 11    | كرتي نبستاه راس عام لوكون كامراد                                  |        | ۳۵۳  | تعزمت موى عليه السلام كاقصه                                        |        |
| m     | ty                                                                | 1      |      | فرعون اوراس کے درباریوں کے قول میں<br>در اور میں ماریوں کے قول میں |        |
| 144   | نک کی نسبت کلیام او گوں کی طرف ہونا                               |        |      | فارض کابنواب اور معترت موی کے معجزو کا                             |        |
| MZ    | نک کی نبت کے متعلق بعض تراجم<br>ان تا اس کار معدد                 |        |      | بادوند بوع<br>وم فر الون كيمان كرده دومذر                          | NAC.   |
| MAN   | شہ تعالی کے کلمات کامعنی<br>میں میں آئے مال مال میں میں           |        |      | وم مر مون مصیان مرده دو عقر ر<br>بادو کا عظم دینے کی توجید         |        |
| LL.Ad | مخرت بولس عليه السلام كاتصه                                       |        |      | الاولام موسية في الايميد<br>فعدا اس لمدوسي الادريم (١٩٣٠-١٨٠)      |        |
| Me    | معرت الم مليد السلام كانام ونسب<br>عد من أن ما ما الدي في المديرة |        |      | ربط آیات اور فرعون کرواندے تی صلی                                  |        |
|       | منرت يونس عليه السلام كي فضيلت جي قرآن<br>نيدكي آيات              |        | FAL  | . 17 ch                                                            | 1      |
| L44   | نيدن ايات<br>هنرت يونس عليه السلام كي فنسيلت بين                  |        |      |                                                                    | ren    |
|       |                                                                   |        | 1 42 | سلام اورائيان كاستى اوراس متى برقو كل كا                           |        |
| 1724  |                                                                   | 1_     | 1_   | 1.0350 Out 0000                                                    | 1.     |

10

| صني     | عوال                                       | نبرثار | صنح   | عوان                                         | نبرثار |   |
|---------|--------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------|--------|---|
| ۵۸۳     | کدی ←                                      |        | r4-   | معرت بولس عليه السلام كي سوائح               | 1°4A   |   |
| ۳۸۵     | لفظ"وكل"كے چد ژاجم                         |        |       | رباء آيات                                    | r24    |   |
| rad     | نياد ټول پر مبركرنے كاعم                   | 1944   |       | آثار عذاب وكيه كرحضرت يولس عليه السلام       | r'A"   |   |
| PA"     | سورة يونس كي القشامي دعا                   | rea    | 114   | کی قوم کاتو برا                              |        | ı |
|         |                                            |        |       | معرت يولس عليه السلام كي قوم كي قوب قيول     | l'Al   | ı |
| MAZ     | سورة هود                                   | i      |       | كاور فرطون كاتب قبول ندكرك كاوجه             |        | ı |
| 1       |                                            |        |       | معرت يولس عليدالسلام يركرفت كاتوجيد أور      |        | ı |
| ra4     | سورة كلنام                                 | 7794   | r20   | فكاه د مالت شي ان كليك ومقام                 |        |   |
|         | مورة حوركي آيات زمانه نزدل اور نزول كا     | ٥      |       | معرت يونس عليه السلام كى آزائش برسيد         |        | ı |
| 1740    | -قام                                       |        | ۴∠۳   | مودودى كى تقنيد                              |        |   |
| 1740    | اور ہود کی مور ہو کس کے ماتھ مناسبت        |        | F44   | سيد مودودي كي تقيد ير مصنف كاتبعره           |        |   |
| 1740    | مورة حودكم متعلق احاديث                    |        |       | روے زشن کے تمام لوگوں کومومن بنا اللہ        |        |   |
| /*4     | مورة حود كے مضافين                         |        |       | تعالى كاقدرت على بالكناس كاعمت               |        |   |
|         | الردكتباحكمتايته ثم                        |        | 1º2A  | م دين                                        |        |   |
| 1,46    | فصلت(۵-۱)                                  |        | PZ9   | انسان مجور محص بند مخار مطاق                 |        |   |
| Left.   | قرآن مجدى آيات كالكم موتے معالى            | 0.0    | 17Z9  | الله تعانى كمواجد عوفيل                      |        |   |
| to die. | استفارك عم كيد وبك عم كاوب                 | 247    |       | مومنوں كو تواب عطا قربائے كاوجوب اللہ تعالى  |        |   |
|         | ونيايس كافرول كى خو شحال اورمسلمانون كى    |        | €A+   | مکونده کی وجہ ہے۔                            |        |   |
| Left    | بدهال كراوييه                              |        |       | املام كافطرت كمطابق بوناور كفركافلاف         |        |   |
|         | زیادہ نکی کرنے والے کو زیادہ اجردیے کی<br> | 0+A    | I'AI  | نظرت بونا                                    |        | ı |
| L.d.f   | صِین ۔                                     |        | l'Al  | ریاکاری کاشرک تفی ہوتا                       |        | l |
| 144     | تهديدادر تبشير كااهتزاج                    |        |       | ی صلی الله علیه و سلم کو شرک سے سے کرے       |        |   |
| 144     | منافقين كے بيند موڑتے كال                  |        | I"AI  | ين امت كى طرف تريض ب                         |        |   |
| MAA     | ومامن دآبة في الارض (١-٨)                  |        | "AF   | وريمسكاللمبصر(١٠٩١-١٠٠١)                     |        |   |
| 1"99    | دبه آیات                                   |        |       | الله تعالى كا صل مقصودات بندوں كو تقع        |        |   |
| 144     | دآبة كامحتى                                |        | f"Af" | المالية كالمروب كالم                         |        | 1 |
| L.44    | مشقرادرمستودع كالعني                       |        |       | ي كنابول كوچميانادانسب اورها يركرنا          | Late   |   |
| f*49    | الله تعلق كرزق بنواح كى مثاليس             |        | ("Al" | other brings                                 |        |   |
| ۵۰۰     | أسانول اورزمينول كوچدونول شن بيد اكرنا     | PIO    | _     | وسول الله صلى الله عليه وسلم في التدائل تبلغ | L.40   |   |

تبيان القرآن

| منی  | عنوان                                                             | تبرثار | صنحه | عنوان                                                                                 | نبرثار |   |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 219  | ر كمة تقوان برات كردت كيل مولى؟                                   |        | ۵++  | عرش کے پانی یر ہونے کے متعلق احادیث                                                   | 014    |   |
|      | فيكيول كملانيا تبول بون كي توقع نذر كمي                           | arr    |      | عرش كياني كاوير مون ك متعلق علاء كي                                                   | ΔIA    |   |
| or-  | جائ                                                               |        | 24   | آراءه نظريات                                                                          |        |   |
|      | ولقدارسلماتوحالي قومه                                             | -      | 0+0  | ربد آیات                                                                              |        |   |
| ۵۲I  | (FQ-FQ)                                                           |        |      | قرآن مجیداورا مادے ش انظ "امت" کے                                                     |        |   |
| orr  | معرت أوح عليه السلام كاقصه                                        | ors    | 0.0  | اطلاقات                                                                               |        |   |
|      | انبياء سابقين عليم السلام ك تصعى بيان                             | 01-    |      | ولشزادقناالانسارمنارحمه                                                               | ۵n     |   |
| orr  | كرنے كى محك                                                       |        | P+0  | (9-14)                                                                                |        |   |
|      | معفرت لوح کی قوم کے کافر مرداروں کے                               |        |      | معيت ش كفار كلايس مونادر راست ش                                                       | orr    |   |
| DET  | جملت                                                              |        | ۵۰۸  | المكرى كرنا                                                                           |        |   |
| DALL | شر کامننی اور نبی کے بشر ہونے کی حقیقت                            |        |      | مومن کے لیے معیب اور راحت دولون کا<br>ت                                               |        |   |
| ara  | لى كى خصوصيات                                                     |        | D+4  | ئے ہونا<br>کیا کفار کے طوں و تشنیع کے طوف ہے ہی                                       |        | l |
| ora  | وبيامره                                                           |        |      |                                                                                       |        |   |
| arr  | ۇچىمامىر<br>ئاسىد                                                 |        |      | ملی اللہ علیہ و سلم و تی کی تولیغ میں کی کرنے<br>والے نتے؟                            |        |   |
| arı  | ۇپتەشلىد<br>ئەسىرىيە                                              |        | ΔI+  | رائے۔<br>قرآن مجید کا مجربوط                                                          |        |   |
| PY   | ئۇرىتىدۇا كىنىد<br>ئومىتىلامىد                                    |        | OFF  | ریا کاری کی ندمت اوراس برومید                                                         |        |   |
| 074  | وت ماسمه<br>فرشته کونی ندینانے کی وجوہ                            |        | arr  | را باری مید اجر صلی الله علیه وسلم بر<br>تمام الی عل بر سید اجر صلی الله علیه وسلم بر |        | ļ |
| ar 4 | رسه و چندینای وجوه<br>بر بهانده اور کرو رلوگول کلایمان لانالبوت ش |        | arr  | المان الديكاو ووب                                                                     |        | 1 |
| OFA  | الى المورد مردو ول الميان ده بوت يل                               |        | 991  | فرمتدن ويامي ويدوانون كي توحيد                                                        |        | ı |
|      | مند تعالی کے نزدیک اضیاء کی یہ نسبت فقراء کا                      |        | 010  | رائال الماضروري سجنه كدر سالت                                                         |        |   |
| OFA  | الرب المرا                                                        |        |      | ومن اطلم ممن افترى على الله                                                           |        | 1 |
|      | نبقاتي فرق اوريام ونسب فضيلت كاموجب                               |        | 010  | (IA-PP) Ly35                                                                          |        |   |
| DF4  | ,                                                                 |        |      | روز تیامت کفار کے خلاف کوائی وسینے والول                                              | ۵۳۰    |   |
| ۵۲+  | الرادونانيوت كے منافی نهيں ہے                                     | 000    | 014  | ∠مصاديق                                                                               |        |   |
|      | بلغ دین پراجر طلب شرکے ہے حضرت                                    |        | OIA  | كفار مكدكي جوده وجوه عدائد مت                                                         |        |   |
| ar-  | وح كالي نيوت ير استدالال                                          |        |      | كفاركود كتلفذاب وياله ايك براقي إيك                                                   |        |   |
| ar-  | ومنون كوايي مجلس عند تكالي وجوه                                   | 201    | 610  | ر اب کے قاعدہ کے خلاف ہیں ہے                                                          |        |   |
|      | شريعت يس مو من كى تحريم اور كافركى تذليل                          | oor    |      | ب كفار حق كو عف او رويكين كي طاقت شيس                                                 | 000    |   |
|      |                                                                   | _      |      | 1.                                                                                    | dia.   | _ |

جلد فأنجم

تبياز القرآن

| سنحد | عوان                                      | نبرعار | صنح   | عثوال                                     | أبرثار |
|------|-------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------|--------|
|      | معرت نوح عليه السلام كم يوا بُلغاق الرائے | PYG    | 011   | مطفوب ب                                   |        |
| ۵۳۵  | كالمحل                                    |        |       | معرت توح عليه السلام كالخية است الله      | 000    |
| rna  | تورك معنى اوراس كے مصدال كى تحقيق         | 04*    |       | ك تراياد والم غيب كي تفي كرااوراس كي      |        |
|      | معرت نوح طيد السلام ك كشي مي سوار         |        |       | آوجيه .                                   |        |
| ריים | موية والول كي تنصيل                       |        | ٥٣١٠  | جدال كامعتى                               |        |
| 054  | بركام ك شروع يد يسل الله تعالى كالم ليا   | 04     |       | معرت توع عليدالسلام كي جوابات يركفارك     |        |
|      | معرت نوح عليه السلام قاسية بيني كوكشتى بر | ozr    | arr   | اعتراضات                                  |        |
| ۸۳۵  | كيول بالإ جبك وه كافراتها؟                |        |       | جب الله تعالى كفاركو مراه كرية كاراده     |        |
| ۵۳۸  | وقبل بارض بلغى ماءك (٣٩-٣٩)               |        |       | فرمائ تو پحر مراه موقيض أن كالياقصور      |        |
| ۵۵۰  | شكل الفاظ كے معنی                         |        | 01"1" | 54                                        |        |
| ۵۵۰  | الله اوراس كرمول كاجمادات كوخطاب كرنا     |        |       | انسان كافعال كاقدرت يريداب                |        |
| ΦΦI  | ودى بهادر بحثتي فهرن كي تفسيل             |        | ۲۳۵   | متكلمين اور جروقدر كيوشاحت                |        |
| oor  | تكبرك قدمسته اور تواضع كي تعريف           |        |       | واوحى الى نوح انطن يومن من                |        |
|      | ن بجل اور جانورول كالياقصور تحاجن كو      |        | ara   | فومكـ2(١٣٧-١٣١)                           |        |
| 001  | لوفان عي فرق كياكيا؟                      |        | orz   | مناع كذب اور مئل نقدي                     |        |
| ۳۵۵  | لله مقاني من كافرر رحم نسي فرائد كا       |        |       | بان بچاتے کے وجوب ریس ماکل کی             | D'41   |
| ۵۵۳  | بعرت توح عليه السلام كيون كي تقعيل        |        | 047   | نفرايع                                    |        |
|      | عرين مصمت كاحضرت أوح عليدالسلام           |        |       | لله تعالى كى صفات مقتابهات يس منا ترين كا | 04     |
| aar  | فتراض اوراس كابواب                        |        | ar A  | 1                                         | 1      |
|      | سرت اوج عليدالسلام كيسوال كومتعلق         |        |       | فشر تعلق كى صفات تتنابلت يم حقد ين كا     | 9045   |
| ۵۵۵  | ام دازی کی تقریر از از                    |        | 014   | الله                                      | 1      |
|      | هرت اوج عليه السلام ك سوال مرسيد          |        |       | لله تعالى كى صفات منابهاك ك متعلق قرآن    |        |
| 204  | والفاعلي مودودي كالتصره                   |        | ۱۳۵   | نیرکی آیات                                |        |
|      | منرت نوح عليه السلام كي دعائ متعلق جهور   |        |       | شر تعالی کی مفلت تشابهات کے متعلق         |        |
| ۵۵۷  | المرين كي توجيد                           |        | omr   |                                           | 1      |
|      | ام اورامور مشتبك متعلق وعاكرك             |        | ٥٣٣   |                                           |        |
| ۵۵۷  | رم جواز                                   |        | 1     | نشی بنانے کی کیفیت اس کی مقدار اور اس     |        |
|      | بالنااور تفوى كر بغير تسلى اخبازادر تسبى  |        |       |                                           |        |
| DOA  | برى كى كوئى وقعت تسيس                     | 4      | 000   | شتى جائے كاتمال أراب كي وجوه              | AYA    |

| منحد | عثوان                                    | نبرشار | منجد | عوان                                            | نمبرثار |
|------|------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------|---------|
|      | معرت صافح عليه السلام عدان كي قوم كي     | Y+A    |      | الله تعالى كى طرف سامتى اورير كون كا            | ۵۸۸     |
| 064  | اميدول كاوجو بإت                         |        | 209  | معنى                                            |         |
| 241  | فك اور مريب كافرق                        | 4+4    | 440  | وصول لعمت يش عوام اور خواص كافرق                | 900     |
|      | الى توت ريقين كے إدرود معرت صالح عليه    | No.    | 9.48 | غیب کی خروں اور علم غیب کے اطلاق کی بحث         | Δ9+     |
| 044  | السلام فيصورت شك كول المت كي ؟           |        | D'W  | والى عادا ساهم هودا (٧٠-٥٠)                     |         |
| 044  | انبياء كرام عليهم السلام كى تبليقى زتيب  | 48     |      | معترت حود عليه السلام كو قوم علو كاجمائي كنے كى | 56.     |
|      | معرت صالح عليه السلام كي او جني ك معجزه  | w      | OTT  | 223                                             |         |
| 044  | 09:30 52 30                              |        |      | امتى كے ليے تي كوا ينا العالى كنے كے جواذب      |         |
| ۵۷۸  | او تنی سے قوم کی و شنی کاسب              | w      | מארי | بعض علماء کے دلائل                              |         |
| ۵۷۸  | او تفی کو لل كركے ي وجو ه                | Ahi    |      | ئى صلى الله عليه وسلم كو يحال كن ك عدم          |         |
| 04A  | اد منی کو قبل کرنے کی تفسیل              | 160    | \$4° | جوا ژپر دلا کل                                  |         |
| 044  | قوم شمود رُعد اب تازل مونے کی تفصیل      | 411    |      | بزے بھائی جتنی می صلی اللہ علیدو سلم کی تعظیم   | ۵۹۵     |
| ۵۸۰  | السيحرى المامعي                          | Alk.   | PTG  | کی تعقین کرنافلط ب                              |         |
| ΔAS  | ولقدحاء نبرسلنا (۲۷-۲۷)                  | YSA    |      | معرت صالح طيد السلام في والاكل قائم كي          | PPQ.    |
| DAY  | معزرت اوط عليه السلام كاقصه              | 194    | علاه | بغيرتو هيد كي د حوت كيول دى تقى؟                |         |
|      | تعرت ایرائیم علیدالسلام کیاس آئے         | 41.0   |      | تعتيس عطا كرت كيعدان ساستفاده كي                | 294     |
|      | والمع فرشتول كي تعداداوران كي بشارت يس   |        | AYA  | ونيق عطافراتا                                   |         |
| onr. | لتنقب اقوال                              |        | 944  | معرت حود عليه السلام اور ان كي قوم كاسكالمه     | ΔŧΑ     |
| ۵۸۳  | فرشتول كے سانام كے الفاظ                 | 1971   | 949  | نلاصه آیات                                      | 094     |
| ۹۸۳  | ملام كے متعلق احادث                      | 777    | 040  | قوم عادر زول عذاب كايس منظراور ويش منظر         | 700     |
|      | جن لوگوں كوسلام كريا كريده باور جن لوگول | 42.6-  | الاه | والمي شمودا عاهم صالحا (١٨٠-١١)                 | 741     |
|      | كے سلام كاجواب وينا ضرورى تسي ب          |        | 024  | انسان كوزين عيد اكر في ومحمل                    | 401.    |
| DAP  | 405                                      |        |      | انسان اور زشن كى بدائش سے اللہ تعالى كے         | Anta    |
|      | ملام كرنے شرى الفاظ اوراس كے شرى         |        | 025  | د جو د رير استعد لال                            |         |
| 100  | د کام اور مسائل                          |        |      | نكوكارون اوربد كارون كي فيح ونياكا ظرف          | Anta    |
| PA9  | ملام ص معمان نوازي كي حيثيت              | TTA    | 045  | t <sub>3</sub> e                                |         |
|      | الممان تواذي كے متعلق اطارعث اور ان كى   | 1871   | 045  | مرى كامعتى                                      | 4.0     |
| DAZ  | 5,5                                      |        | 070  | مریٰ کے متعلق احادیث                            | 4-4     |
| ۵۸۷  | سمان نوازى كے متعلق ذاہب فقهاء           | WZ.    | مده  | الرفاش شداوب ائمه                               | 4+4     |
|      |                                          |        |      |                                                 |         |

تبيانالقرآن

19

| 1  | =    |                                             |     | -   |                                               |           |
|----|------|---------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------|-----------|
|    | منح  |                                             |     | مني | موان                                          | ماير شكار |
| i  |      | مطرت اوط عليه السلام كانجلت بإنااد ربد معاش | WZ. | ۵۸۸ | مهمان اوازى كوجوب معلق احادث                  |           |
|    | 444  | كافرول كاليماكن                             |     |     | ممان توازی کے وجوب کے دلا کل کے               |           |
|    | 4+6. | قوم لوط كى بستى ألفنے كي متعلق روايات       | W"A | ۵۸۸ | يوبات                                         | 1 1       |
| 11 | 7+1" | " سُجُل " ما ستن                            |     |     | معرت ابراتيم طيدالسلام كے خوف زوه             | di.       |
|    | 44"  | قوم لوط كوستكساد كرفيك متعلق روايات         | 10* | PAG | 18.252.st                                     |           |
|    | 4+14 | اس امت كوستكساد كرف متعلق روايات            | 101 |     | معرت ايراجم عليدالسلام كومهمانون              |           |
| Ш  |      | والىمدين اخاهم شعيبا                        | 404 | △4+ | فرشت بون كاعلم تعيانس                         |           |
|    | 40%  | (A"-AA)                                     |     |     | وللم المتول من بهي كملة مل ملك البهم          |           |
| lί | 4+4  | البدورة ل على كى كريدكى مماخت               | 400 | £4+ | ش"يومناتها                                    |           |
|    |      | وكول كو تقصان شدة كالحار فسادنه كرت         | 400 | 44  | نظرت ماره كي منفى وجوه                        |           |
| il | 4+4  | 700                                         |     | 04  | الياويداني الاعتى اور ترجمه                   | Alento    |
|    | A+F  | ئىقىتەللە <sup>11</sup> 8مىن                |     | 44  | الى بينت كے معدال كى تحقيق                    |           |
| 1  | 4+4  | معرت شيب عليه السلام كوعقاكي تشريح          | YOY |     | رفتقل عد معرساء ايم عليدالطام                 |           |
|    |      | وم كرمائ معرت شعيب عليد السلام ك            | 104 | 04" | بادشرا يك احتراش كاجواب                       | 1 1       |
|    | 4+4  | J.                                          |     |     | وفتون س عفرت ايرائيم عليد المام كا            | 115       |
|    |      | ويقوم لايحرمكم شقاقي                        | YOA | 04" | يادث                                          | 1         |
| П  | 44   | (A4-90)                                     |     | 040 | عرست ابراتيم عليد السلام كيدح مراكى           |           |
| l  |      | عرت شعب عليدالسام ك وطاب كالتمد             | 104 |     | ولماحاءت رسلمالوطاسي بهم                      | Almd      |
|    | чн   | در قوم كولفيحت                              |     | 190 | (LL-AT                                        |           |
|    | 464  | فقه الكالنوى اور اصطلاحي معى                | 140 | 044 | مسكل الفاظ كے معالى                           | Alas      |
| 1  |      | لفار معرت شعيب عليه السلام كهاول كو         | 77  | 296 |                                               | j ym      |
| 1  | 411" | يول منين مجمعة فيه؟                         | 1   | MA  | مرت اوط عليد السلام كريد يثلل كروجوه          | 444       |
|    |      | الرت شعيب عليد السلام كي قوم يرعذ اب كي     | 14  |     | فرت اوط عليه السلام _ احى صلى يشول كو         | APP.      |
|    | 4114 | ميل                                         | 7   | M   |                                               | E.        |
|    |      | القدارسلناموسى بايتنا                       | 111 | Δ44 |                                               | ALL       |
|    | 'HIT | (-1°P)                                      | 9)  |     | نرت اوط عليد السلام كاسفوط قبيله كي بناه كو   | 45.0      |
|    | 757  | هرت موى عليه السلام كاقصه                   |     |     | الرا                                          |           |
| 1  |      | سلطان الاستقادر علاء كى سلطنت كا            | 740 |     | ر تعالى كى بناه كى بجائ مضبوط قبيل كى بناه كو | אריין     |
| ľ  | 11/2 |                                             | ri. | 74  | ب كرنے كي قوجيمات                             | 14        |
| L  | L    |                                             | _   | 1   |                                               |           |

تبيار القرآن

جلد بنجم

| منح    | عؤال                                      | نبر <sup>ش</sup> ار | صنح   | عثوان ,                                 | تمبرثار |
|--------|-------------------------------------------|---------------------|-------|-----------------------------------------|---------|
| -      | دا گی عذاب پرایام را زی کے دوا عزاضوں کا  |                     |       | آيت مسلطان اورسلطان مبيس كا             | 444     |
| 41"1   | اواب                                      |                     | WA    | باسی فرق                                |         |
| 49"1   | كفارك والحي عذاب يرقرآن مجيدے ولائل       | YAP"                |       | فرعون كي مراي اوردوز خيس اس كان في قوم  | 417     |
|        | زیر تغیر آیت ی كفار كردا كى عذاب          |                     | WA    | كامقترابونا                             |         |
| 455    | استثناء كي توجيهات                        |                     |       | انبياء سابقين اوران كى اقوام كے تصص اور | AYY     |
|        | الل جنّت كے جنّت من اور الل ناركے نار من  | PAP                 | 114   | واقعات بيان كرفي كرفوا كد               |         |
| 48-10- | دوام کے متعلق احاث                        |                     | ₩.    | كفاركوعذاب ويتاعدل ادر حكمت كانقاضاب    | 774     |
| 44"/"  | كفارك مصول كليان                          | 144                 |       | گزشتہ قوموں کی برائیوں کے مرتبھین پ     | 4۲.     |
| 1      | ولقداتيماموسى الكتاب                      | AAF                 | ALI   | آفوا لعذاب عدارنا واي                   |         |
| 440    | (N°-N°)********************************** |                     | ALL.  | قوع تيامت كي ديل                        |         |
| ₩4     | وحدور مالت كانكار كفاركى وافى روش ب       | PAF                 |       | كياحشرك والوكول كلياتين كرنامطاقا ممنوع | 421     |
| 11°4   | كفار كمرر فور أعد اب نازل نه كرنے كى وجوه | 44.                 | WY    | 77                                      |         |
| AP"A   | عداوروهيدكي جامع آيت                      |                     |       | آیا حشرے دن لوگ "سعید "اور" شقی اسی     |         |
| 48-4   | "استنقاست الكالفوى اور عرفي معنى          | 141                 | 46.60 | العصر بول محرياتسي                      |         |
| 414.   | "استقامت "كاشرمي معني                     |                     |       | وكون كے سعيد اور شتى ہونے كے متعلق      |         |
| 414.0  | موفياك زديك احتقامت كامعن                 |                     | W     | طوعث                                    |         |
| וייוני | "ر کون مهمننوی اور حرفی معنی              |                     |       | سانسان كى بدائش _ بىلى ى اس             |         |
| 171    | "ركون" كاشرعي سني                         |                     |       | لذريص شقى بونالكه دياتو پر معسيت يس     |         |
|        | كفار ميد في ووادر واستول من ميل جول ك     |                     | 40    | س كاكيالصوري؟                           |         |
| 400    | مافعت كے متعلق قرآن مجيد كي آيات          |                     |       | تقذير معلق "اور "تقدير مرم"ك متعلق      | 141     |
|        | كفار الدغه بيول اورفاستول ميل جول ك       | YEA                 | 170   | ماريث                                   | 1       |
| 444    | مافعت كم حفلق احاديث                      | 1                   | 44.4  | شاه ميرم كوكوني عل مين سكا              |         |
|        | كابر صحابه برشيعه كاسب وشتم اور ذبر تغيير | 799                 | 44.4  | قرير ايمان لانا ضروري ب                 |         |
| ALL.   | اعتدے اس کاجواب                           |                     | WZ    | 10                                      |         |
| Alack  | بازی ایمیت                                |                     | 794   |                                         |         |
|        | ن کی دو طرفول می فقهاء محامدہ تابعین کے   |                     | Abd   | رهير "اور"شهيق "كامعنى                  |         |
| Alala  | أوالي                                     |                     |       | لاعتراض كاجواب كركفار كي عذاب كو        |         |
|        | از بحركوسفيد اور روش وقت ش يزهن           | 4 64                |       | الناورزين ك قيام يرموقوف كراووام        |         |
|        | مركودو حل مليك بعديز عضاوروز              | *                   | 45.0  | اب کے مثافی ہے                          | id      |

تبياز أأقرآن

جلد پنجم

|     |    |                                         |         |       |                                           |        | П |
|-----|----|-----------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------|--------|---|
| j.  | •  | عثوان                                   | غبرتكار | صنحہ  | عثوال                                     | نبرثار |   |
| 44  | ٠  | NX4                                     |         | WY    | ك وجوب ين الم الوصيف كي مائد              |        |   |
| 171 | 9  | مورة يوسف كمقاصدادرابداف                | ZH.     |       | بالج وقت كى تمازوں سے كناموں كے معاقب     |        | 1 |
| 44  | r  | مطرت اوسف عليه السلام كم متعفق ا عادث   | 4ľ°     | 450   | مو_تے کے متعلق ا مادیث                    |        |   |
| 1   |    | الرستلكئايت الكتب المبين                | an      |       | یا مج وقت کی ممازوں کے علادہ دیکر عبادات  |        |   |
| 441 | -  | (1-1)                                   |         |       | ے گناہوں کے معاف ہونے کے متعلق            |        |   |
| 44  | ۳  | قرآن مجيد كم مين جوت كي وجوه            |         | W'A   | اطريث                                     |        |   |
| 11  | ۳  | الله تعالى ك كياك ما كالمعنى            |         | ALLd  | نيكول مصفره كناوضح إس يأكيره؟             |        |   |
| 44  | ۵  | "فقد "كالغوى من                         | 4rr     | 10+   | مرجيدك استدلال كاجواب                     |        |   |
|     |    | سورة مع سف كو"احسن القصص "قربلك كي      | 20      |       | مابقدامتون يرعذ اسهازل موسف كدو           | 6.4    |   |
| 44  | ۵  | د. توپات                                |         | *0*   | 4                                         |        |   |
|     |    | معرت يوسف طيدالسلام كانواب              | en      |       | ونياش شرك قاتل در كزرب عظم لاكن           |        |   |
| 11  | 4  | ستارون مورج اورجاند كور يكنا            |         | 101   | ور گزرشیں                                 |        |   |
| 171 | 4  | ان مثارول کے اساء                       |         | 101   | ونياك مشهور فرق                           |        |   |
|     |    | فواب ويكف كواقت معفرت يوسف عليه         |         |       | اختلاف تدموم موت كياوي والمتدين كا        | ∠#•    |   |
| 44  | ۷  | السلامي                                 |         | 100   | اختلاف كيون محودب؟                        |        |   |
| 44  | 4  | "نيند"کى تعريف                          |         |       | الله مرسول اورككب ايكسب بحراسلام يس       |        |   |
| 111 | ۷  | "خواب" کی تعریف                         |         | 10P   | 500000                                    |        |   |
| 44  | 4  | فواپ کی اقسام                           |         |       | ابتداءًا المام تول كرف والأكس فرقي        | CIF    |   |
| 74  | ٠  | يتصاور يرب خوابول كاشرهي تقم            |         | 101"  | باع                                       |        |   |
|     |    | رسول الشد صلى التدعليد وسلم كي خواب اور |         | 10F   | جئم كاجتول اورانسانوب بحرتا               |        | l |
| 44  |    | بدارى ش زيارت                           |         | "YOP" | انبياء سابقين ك تصعى بيان كرف كى حكمت     |        |   |
| 46  | r  | بندخوابوں کی تعبیروں کے متعلق احادیث    |         | 100   | حق الفيحت اور عبرت كافرق                  |        |   |
| 1/2 | ٥  | نواب كي تعبيرة الحكي الجيت              |         | 404   | وف آ فر                                   | 411    |   |
| 44  | ۵  | عائي لوفواب سناقے سے منع كرنے كاسب      |         |       |                                           |        |   |
|     |    | كفاراور فسال ك خواب ي بوي كى            | 150     | 104   | سورة لوسف                                 |        |   |
| 44  | r, | وفيهم                                   | 1       |       |                                           |        |   |
|     |    | صرف ورواور فيرخواه كم مائ خواب          | 4FA     |       | مورة يوسف كالمام اس كامقام نزول اور زماند | 212    |   |
| 44  | r  | يان كياجائ                              |         | 104   | زول                                       |        |   |
| 1/2 |    | الد أخواب كي فلط تعييريان تدكر          | 250     |       | معترت يقوب اور معترت يوسف عليهما الملام   | ΔIA    |   |
| _   | -  |                                         | _       | •     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |        | - |

جلدوجم

تبيلن القرآن

فېرست \_\_\_\_\_

| اصني | عنوان                                                                    | أنبرعكر | صفح   | نبرثار عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 140. | قنيلت                                                                    |         |       | ٥٠٠ كى كو ضررت بچائے كے دو مرے كے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - |
| 1    | الدع تي صلى الله عليه وملم كالمر معرت                                    | 464     | 164   | عيب بيان كرف كاجواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ľ |
| 198  | وسف كم عبر سي بمث تقيم ب                                                 |         | 447   | الاع صدك فطروب نعتول كيميل كابواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| 14   | صدایک نفسانی عاری                                                        | 240     |       | ١٩٢ حفرت التقوب عليه السلام كو حفرت يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ı |
| 787  | صدك متعلق احادث                                                          | 설계      |       | عليدالسلام كي سربلندى اوران كے بھائيوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|      | معرت يوسف كر بحائيون كالمنسي كل                                          |         | Y4A   | ك حدد كافتاكي علم مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 195  | كرف ياشرد دكرف كالمنصوب يناتا                                            |         | 44A   | ٢٣٣ ع فوايول كربشارت ويذكى تنسيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 144  | شكل الفاظ كے معالی                                                       |         |       | ٥١٠ حفرت إوسف عليه السلام ك بعامول ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | П |
| 441" | «القيط المالة وي اور اصطلاحي معنى                                        | 44"     | 121   | انجیاء ہوئے کے ولا کل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | d |
| 464  | مقيد" ك شرى الكام                                                        | 410     |       | ۵۵ صرت وسف عليدالطام كريمانول ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 140  | المنتط الكالغوى معني                                                     | 241     | IA.F  | انبياءند ہوئے کولائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 140  | فطرك متعلق احاديث                                                        | 245     |       | ٢٣١ معرت يوسف عليه السلام كي بعاتبول كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 444  | فطركوا فمات كرعم مى زاب فتماء                                            | ZYA     | YAF   | تبرت كمتعلق مصنف كالموقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|      | فلدكوا فمات كم عم من فقها واحاف كا                                       | 244     | "AF   | 2012 معرب يوسف عليه السلام كاعدح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 194  | بوقف                                                                     |         | CAF   | ٨٣٨ كوش الا ماديث كالل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 744  | فلد كى اقسام اوران كاحكام                                                |         | YAO   | ٢٣٩ التميل نعمت كالمعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ľ |
| APF  | قط كاعلان كرائيك مقالمت اور طريقة كار                                    |         | YAY   | ۵۵۰ لفدكارفى يوسف واحوته (۱۲۱۲-۱۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 799  | فندك اعلان كىدت يس قدام فقهاء                                            |         |       | ادع دهرت يوسف عليه السلام كقصيص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|      | أج كل كدورش لتنظرك اطان كاطريق                                           | 245     | 444   | المان |   |
| 4**  |                                                                          | 1       |       | ۵۵۲ معزت بوسف کے بھائیوں کی صفرت بوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|      | ملان کی مت یوری مولی ایسک بعد انتظر کے                                   |         | 445   | ے فارت کامیب<br>۱۹۵۲ معرت یعنوب کو معرت اوسٹنسے زیادہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 스러   | عرف مِن فقهاءا حناف كانظرية                                              | 1       |       | 201 عرب يون على؟<br>محب كول على؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 64   | أَمْ شَاقِعَى كَدُولُا كُلِّ كَيْهِ وَالْبُت                             |         | AAF   | ۵۲ معرت بوسف کے بھائیوں کاحدی ان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|      | فلد كوصد قد كرياك وجوب كم متعلق                                          |         | l     | الله المرت ومف علام الله المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l |
| 447  | النشوآثار                                                                |         | YAA   | مرم خامول برعا<br>هه مدار دیداور منافست کی تعریض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| l    | هرت أني ك حديث كي وضادت اور فقهاء<br>تناف كرجوابات كي تفسيل اور مفتيح    | 1444    | 100   | علالا مدر رف اور ماست في مريال<br>201 مدر كرن كي فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 2.00 | تاک نے جوابات کی تعمیل اور ح                                             | 1       |       | اللا سدد رے ن سیدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|      | نث کار نے متعلق سوال کرنے پر دسول<br>نشک گارے کے متعلق سوال کرنے پر دسول | 744     | 1 700 | علام المراقة الري مبركي. نبت انقياري مبركي<br>۱۵۸ فيرافقياري مبركي. نبت انقياري مبركي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
| 600  | دُ اللَّهُ كَارُاصُ الوكرادِ                                             | 1_      | L     | באינטיקטיקטי אינטיקטיקטיקטיקטיקטיקטיקטיקטיקטיקטיקטיקטיקט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ] |

تبيار القرآن

مِدر <sup>جرج</sup>م

| ļ | _ ۱۹۲ |                                        |         |     | - رست                                       | i   |
|---|-------|----------------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------|-----|
|   | اصني  | مثوان                                  | أنبرثار | jo  | رشار متوان                                  | į   |
| ı |       | عبل علية ميول كرجرم كے خلاف تفيش       |         |     | 22 معرت يحوب عليد السلام كو بعيرية          | A   |
| l | 410   | کیں شیمی کی؟                           |         | 4.0 | كعلف كاخطره كول اودا؟                       |     |
| i | ∠n    | "مبرجيل"کی تعريف                       |         | ۷٠١ | ٨٤ فلمادهبوابمواحمعوا(٢٠-١٥)                |     |
| ۱ | ZM    | مبرجيل کے حصول کے اسباب                | 491     |     | ٨٥ معترت يوسف كوان كي بمائيون كاراستدين     | И   |
| ı | ∠rr   | صبر جميل كى اقسام                      |         | 4.4 | زدوکو <i>پ کر</i> نا                        |     |
| l |       | فالله والول كم إنه معرت وسف عليه       | 44      |     | ٨٨ حفرت يوسف عليد السلام كي طرف وحي         | r   |
| ı | ZTT   | السلام كو فرو شت كرنا                  |         | 4.V | مراود حي نبوت بيالهام؟                      |     |
| I | 2rr   | وقال الذي اشترمهمن مصر (١٦-١٩)         |         |     | ٨٨ معرت اوسف ك العاكول كو خررته او لك       | -   |
| 1 |       | حضرت يوسف عليدالسلام ك فريدارك         |         | Z*A | كالل المال                                  |     |
| I | 200   | متعلق متعددروايات                      |         |     | ٨٨ والديء إن حالات كو مخفي ركفته هي حضرت    | 100 |
| I |       | كنعان س مصرتك معرت يوسف عليه           |         | ∠•∧ | يوسف کی بخست                                |     |
| I | 417   | الملام سے بخنچے کی تغسیل               |         |     | ٨٥ حضرت وسف عليد السلام ك إما أيول كا       | ا ۵ |
| ŀ | 444   | وي معرى فراست                          |         | 200 | مطرت يعقوب كو مطرت يوسف كي خردينا           |     |
| ١ | LTA   | الله كامرك عالب موت كمال               | A+**    |     | الدوري مسابقت كم متعلق اطون ادران           | 14  |
| I |       | تصريح سف يس تقدير ك فالب آلك           | A+IT    | 649 | ای فرن                                      |     |
|   | 4ra   | عايس                                   |         |     | ۵۸ دو زش مسابقت کی شرط کے متعلق زاہب        | 4   |
| l | ∠r4   | يحقى كي همريش متعدوا قوال              |         | 48  | التماء                                      |     |
| ı | 2rq   | عظم اور علم کی تضیر میں متعدوا قوال    | A-7     | 48" | ۱۸ انعای بانڈ ز کے جواز کی بحث              |     |
| ١ | 44.   | تحسنين كي تقنيرهن متحددا قوال          |         |     | الع المارى اور قماريازى كم متعلق تعزيرات    | 1.9 |
| ļ |       | تعفرت وسف عليد السلام كي صفيت اور      | A-A     | ZIF | ياكستان كي وفعات كي تشريخ                   | ı   |
| Ì | 40    | د سالی کا کمال                         |         |     | ا و فعد مهم الب) تجارت وغيروك لي الحام ك    | 4+  |
| I | 2m    | ازيز مصركي بيوى كاحضرت بوسف كوور غلانا |         | 20  | ويقلش كرنا                                  |     |
| ļ |       | الوق كى برنست خالق عدياء كرناد كل      |         |     | م انعاى بائد زك متعلق بسنس ير عد كرم شاه كا | 4   |
| Ì | 45    | تاكش ب                                 | 1       | 411 | فيملد                                       |     |
| ١ |       | نعفرت يوسف عليه السلام كرجوابات كى     | All     |     | العالى باعدر كرجوازك متعلق بسش شفع          | er  |
| ļ | ∠rr   | فاحت                                   |         | ΔIA | الرحن كافيصله                               | -   |
| 1 |       | اهم المالغوى اوراصطلاتي معتى اوراسك    | AF      |     | اع دهرت يوسف عليدالسلام كيمائيول كي فر      |     |
| Į | 224   | تعلق احاديث                            | 1       | ∠19 | ك من كمرت بول كي وجوه                       |     |
|   |       |                                        |         |     |                                             |     |

تبيان القرآن

1/2 1

فرت فرت

| صنحد | عنوان                                                                  | فبرعار | مني  | عثوال                                                      | نبر <sup>4</sup> کر |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 45.0 | و كان لينا                                                             |        |      | آيا حفرت يوسف عليه السلام ي كناه صادر                      | ΑΨ                  |
|      | هرت بوسف عليه السلام كو" فرشته" كين كي                                 | AFF    | 400  | بواتقاليانسي؟                                              |                     |
| 45.0 | -                                                                      |        | 450  | "وهمهها" كالمل تغيري                                       |                     |
| ∠0.  | هرت يوسف عليداسلام كى محت آزمائش                                       |        |      | "لولاازرابوهازربه" كيواطل تقيري                            |                     |
|      | ر تعالی کی عنایت کے بغیر گناہ سے پچنا ممکن                             | APY    | 2m   | "وهم بها" كاكثر مح اور بعض غلا كال                         |                     |
| 400  | U.S.                                                                   | 1      |      | انبياء عليهم السلام كو كمناه كار قرار دينے كى              |                     |
| 401  | الرت يوسف عليدانسالام كوقيد كرف كاسب                                   |        |      | وجيهات اوران كابطال                                        |                     |
|      | ضرت بوسف عليه اسلام كياك بازى ك                                        |        |      | معرت يوسف عليد السلام كى لحرف كناوكى                       |                     |
| 20r  | المت                                                                   |        | 25.7 | تهمت كارداورابطال                                          |                     |
| 401  | رکيدت                                                                  |        |      | العرت يوسف عليد السلام كم باك وامن                         |                     |
|      | دحل معالسحن فثين                                                       |        | ZPA  | اونے پر متعدد شادتیں                                       |                     |
| LOP  | (m-m                                                                   |        | 414  | الولاان وابرهان ويه الودكركرت كافاكده                      |                     |
|      | خرت يوسف كي تيد فاندي ساقي اور نانبائي<br>صاد قات                      |        | 400  | "لولاان رابرهان ربه" كمزيد كال                             |                     |
| 200  | ہے ہات<br>اللّ اور دانیا کی سے میان کے موتے خواب آیا                   |        | ∠#÷  | السوء الفحشاء اور<br>المخلصية كاحق                         |                     |
| ∠۵۵  | ال اور علي معيان مي او حواب ايا<br>ع تقياجموثي ؟                       |        | Zre  | المستخفصين في المام<br>ون معرى يوى كاخفرت يوسف عليد السلام |                     |
| 200  | پ سے بھرے :<br>رخانہ میں کھانا آ نے سے پہلے حضرت اوسف                  |        | LM   | עוליו של היים ביים ביים ביים ביים ביים ביים ביים           |                     |
| ۵۵ د | ر حارث کی فروریا<br>کھانے کی فروریا                                    |        | -    | والرا العالم والمست                                        |                     |
| Low  | اب کی تعبریتا نے میلے کھانے کے<br>اب کی تعبریتا نے میلے کھانے کے       |        | ZM.  | براء منداوران كے صدل كے شوابد                              |                     |
| 204  | فلق بيش گوئي کي توجيه                                                  |        | 400  | مزيز مصرى يوى كومعانى الليني كالنفين                       |                     |
| ZOA  | صرت ہو سف کے دعویٰ نیوت کے اشارات<br>عرت بع سف کے دعویٰ نیوت کے اشارات |        | 280  | الوراق كالمركا عقيم مونا                                   |                     |
| 40A  | فروں کے دین کو زک کرنے کی توجیہ                                        |        |      | وقال نسوة في المدينة امرات                                 |                     |
| ∠04  | بدءاور معلاكما قراركي ايميت                                            |        | 400  | العرير(۲۵-۳۰)                                              |                     |
| 440  | ندکی نیتوں کے اعسار کا دواز                                            | APA    | 49   | معرى موروں كى محتة جينى                                    | Ar4                 |
| ∠40  | ن كاستنى                                                               | APPA   | 411  | مصركي عوراؤل كي تكنة جيشي كانشاء                           | AP**                |
| ∠4•  | ركست التناب كانشاص كاوجيه                                              |        | 44   | معرى خواتين كي دعوت كالانتمام                              | API                 |
| 411  | بان پر شکرادا کرنے کاوجوب                                              |        |      | معرت يوسف طيد السلام ك غيرمعمولي حس                        | APY                 |
|      | المرت يوسف عليدالسائم كالمام من توحيد                                  | AGP    | ∠ra. | کے متعلق احادیث و آثار                                     |                     |
| 479  | . ي كي تقاري                                                           | 4      |      | معرى خواتين كايطول كى بجائ المية التحول                    | APP                 |
|      |                                                                        |        |      |                                                            |                     |

جلديجم

تبيله القرآن

| 74_         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | _    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اصغ         | عوان *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أنبرثكاد | منج  | تبرثار عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24          | الله مرق الله تعالى سهدد طلب كى جائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      | ۸۵۲ بتوں کے صرف اساء ہونے پر ایک اعتراض کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 445         | افيرالله سائر او كاجواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 24   | الواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | تلوق استدادى مناءير معترت يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALS      |      | ۸۵۲ كفاركياس قول كاردك الشك يتولى كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 440         | ے موافقہ ا کی توجیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 24°  | العظيم كالحكم وياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 449         | معرت يوسف عليد السلام كى قيد كى هدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۸۷۵      | 24"  | ۸۵۵ اللہ کے مستحق مبارت ہونے کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | وقال الملكئاتي ارى سبع بقرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A41      |      | ا ۸۵۸ اس ات کی وجید کدا کشراوگ اللہ کے استحقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444         | (1004-104)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | < W. | عبادت كونسين جائت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 444         | معرك بادشاه كانواب ويكمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | ∠40  | ۸۵۷ ملل اور تازیائی کے خواب کی تعبیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 241         | اصعات حداث كالغوى اوراصطلاحي معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ALA      |      | ۸۵۸ خواب کی تعبیرے متعلق معفرت او سف علیه ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | رت كررك عي بعد معزت يوسف كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A44      | 210  | مسلم کے میں الوجیہ<br>۸۵۹ شیطان کے بھلانے کے متعلق دو تغیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44          | کرنے کی توجیہ<br>نے مطل مصل کی میں تا تا تا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 244  | مدر المرابع ا |
|             | س سے علم حاصل کیاجہ ہے اس کی تعظیم و<br>میں میں مصل کیاجہ ہے اس کی تعظیم و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100      | 244  | متعلق روايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ∠A•         | حریمان زم ب<br>عربت بوسف علید السلام کے مکارم افلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 211  | ٨١١ شيطن ك بعلا ترك متعلق اقتلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4A+         | مشرک می الماد کرے اور قوی<br>مشتل کے لیے ہی انداز کرتے اور قوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 242  | المرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ZAI         | ال معلم المراد من المراد المر | , ,,,,,  | 272  | ٨٧٢ کي کو بھلا کے کي توجيہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ZA          | داب کاپہلی تعبیربر واقع ہونا ضروری حمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.70        | ام مقاصد حیات کے اور عروری کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      | 4 444 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAP         | t to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e        |      | ٨٦٥ عفعال تبليغيث سمواد رنسيان كاجوازاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ZAP         | هرت بوست عليه السلام كافيب كي خبرس دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AAG      | 44   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LAT         | فالالملكئالتوني م(٥٢-٥٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      | ٨٢١ يمو لنه اور بملاع بال كرو حمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | م دین کی وجہ سے روز قیامت علاء کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      | ٨٦٤ "لبله الشعريس" عن تماذ فحرقتنا يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ZAP         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -        | 24   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | الرساء في التي كالمعترب بوسف كي الحسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A AN     | 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>۸</u> ۸۴ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        | 22   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | الى يى صرت يوسف عليد السلام ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | / ^^     |      | ۸۷۰ جمادی مشغول ہونے کا وجہ سے آیا اب تماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ZAP         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9        | 44   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 440         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | نرت يوسف كالتمت مكافيواليول كي تعيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M        |      | ٨٤٢ أوني اورافضل بيب كدمصائب اور مشكلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

تبيلر القرآن

|   | مل   | عتوال                                                               | نبرثار | صنحد | عوال                                                                                      | تمبرشار |  |
|---|------|---------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|   | ∠91  | غلامتانج 🔻                                                          |        | ۵۸۵  | دراه                                                                                      |         |  |
| П |      | موجوده طربق انتخلب كي اصلاح كي ايك                                  | 40-    | ۵۸۵  | مصری مورتوں کی سازش کی وجوہ                                                               |         |  |
|   | 491  | صورت                                                                | 1      |      | عزيز مصركي يوى كلا عتراف يور                                                              |         |  |
| П |      | كافريافاس فاجرى طرفست حمده باستعب                                   |        | LAY  | حصحص کامتی                                                                                |         |  |
|   | 494  | تول کرنے کی حقیق                                                    |        | ZAY  | الى بشت خيانت دركر الم المحال                                                             |         |  |
|   |      | معرت وسف كم مفظ اور طيم مو في ك                                     |        |      | معرت وسف عليه السلام فيهي يشت كي                                                          |         |  |
|   | 444  | אל                                                                  |        | 444  | کی خیانت تمیں کی                                                                          |         |  |
|   |      | خودستانی کے ممنوع موتے کال اور                                      |        | ۷۸۷  | مطرت يوسف كى ياكيزى بدواة كل                                                              |         |  |
|   | 44   | معرت إسف كالى الريف كاجواز                                          |        | 411  | ومالبرئ نفسى (۵۵-۵۲)                                                                      |         |  |
|   |      | تعرت بوسف كالفي مدح فرما الواصع اور                                 |        |      | معرت پوسٹ کے اس قول کی قوجیہ کہ جیمیں<br>دلاس بند کہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |         |  |
|   | 441  | انكسارك خلاف نبيس                                                   |        | ∠M   | ا بنظر کونے قسور دس کتا"                                                                  |         |  |
|   | Α**  | الميم قطاعي مطرت إسف كاحسن انظام                                    |        | 490  | صمت کی تغریف                                                                              |         |  |
| ľ | A+I  | عن معرى يوى عصرت وسف كالكاح                                         |        | 44   | المن المره اور عس ملتق                                                                    |         |  |
|   |      | معرت بوسف كى طمارت اور نزايت بر                                     |        | 44   | ياد شاه كاحظرت بوسف كواب باس بالنا                                                        |         |  |
|   | A+1" | دلا کل                                                              | 1      |      | معرت يوسف باو شاه كم مناثر موتى                                                           |         |  |
|   |      | وجاءاحواليوسف فدحلواعليه                                            |        | 44   | - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                   |         |  |
|   | A+f* | (OA-YA)                                                             |        |      | نظرت إوسف كاربابوكراو شلعك وزبارش                                                         | dol.    |  |
|   | P*A  | مشکل الفاظ می معاتب<br>دور میرین می ماکن موجود این میرینید          |        | 44   | - Tiber City                                                                              |         |  |
|   |      | معفرت بوسف کے بھائیوں کا فلہ لینے معرب نیزا                         |        |      | تطرت بوسف کلباد شاہ کے سامنے خواب اور<br>میں کو سامی ا                                    |         |  |
|   | P*A  | اور حضرت بوسف کاانهیں پیچان بیما                                    |        | 44   | اس کی تعبیریان کرنا                                                                       |         |  |
|   |      | جمائيوں كاحظرت يوسف كوند پيچانتانوراس كى<br>-                       | 97     |      | باوشاه كاحطرت يوسف كوصاحب افتداراور                                                       |         |  |
|   | A+2  | 683                                                                 | 1      | 44   | المانشدار قرارونا<br>طل مند الله فرارونا (مع فرارة ال                                     |         |  |
|   | A+2  | نمایشن کوبلوائے کی وجوہ<br>دھیں میں میں شاہدے کی دعو                |        |      | طلب منصب كليد من الأواد و معرت أوسفًّ<br>من طل مند كران                                   | 41      |  |
|   |      | تعرت یوسف نے بنیام ن کوبلوا کر حفرت<br>حقہ کے معرف محمد سے محالا ہو |        | 44"  | کے طلب منصب کی اوجیہ<br>مدر در مالا تا تھا میں تھا جا در انداز کی ا                       |         |  |
|   | A+A  | چقوب کومزید رئی میں کیوں جنلا کیا؟<br>دہ کا سازوں سے معنہ           |        |      | موجودہ طریق انتخاب پر حطرت ہوسٹ کے<br>طلب مند سیار اور اور اور کا                         |         |  |
|   | Λ÷Ř  | شکل افاظ کے معنی<br>منٹ کے میں جبر آئی تھا کئی                      |        |      | طلب منصب استدانال اوراس کے                                                                | 1 (     |  |
|   | , .  | المائيون كالدويون عن رقم كي تحيل ركف ك                              |        | 240  | دوایات<br>موجوده طریقه انتخاب کاغیراسلای موتا                                             |         |  |
|   | A+¢  | 498)                                                                |        | 247  | موجودہ هرافته المحلب العیراسلای ہوتا<br>امیدوار کے لیے شرائط المیت نہ ویے                 |         |  |
|   |      | رائی کا دواب اچھائی۔ دیے میں حارے نی                                | 9 971  | _    | الميدوارك مراطا الميت تداوك                                                               | 1 ***   |  |

جلديجم

تبيان القرآن

| j.   | عثواك                                          | نبرعر | صلح  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نبرثار |
|------|------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | دیا۔ کو جا تر کئے کی وجہ سے علامہ قرطبی کے     | 471   | Al+  | والمالية كالموند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| APY  | الم الإصفديرا حتراضات                          |       |      | معرت يعقوب عليه السلام يدينياهن كوبيج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 474    |
|      | حیلہ کو جا تز کنے کی وجہ ہے امام بخاری کے امام |       | All  | 05:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| AFZ  | الإحثيف يراحتراضلت                             |       | All* | بين كوساته بعيد كياب كوتيار كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | qr^    |
|      | ميله كرجوازير علامه قرطبي كاعتراضات            | 4"A   | All* | معيبت ين كريك كاستى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 474    |
| Ar4  | ∠جوابات                                        |       | AW   | نظر لكنے ك متعلق احادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|      | ولد كرواز رام خارى كرامتراضات                  | 974   |      | انظريد المين قراب اوراس كے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41-1   |
| ۸۲۸  | كريوابات                                       |       | Αl۵  | فرق احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|      | نيادى احكام طا مررجني إس اورباطني معلظات       | 90+   | M    | ظريد كي تأثيرات كي تحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| ۸۲۹  | للد تعلق کے مردین                              |       | A44  | ولمادخلواعلى بوسف (١٤٠٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Are  | نيلك يحازر قرآن اورست ولاكل                    |       |      | معرست يوسف كالمباش كويد بتاناكدش تسارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|      | ليك كالعريف اوراس كے جواز برعلام               |       | AM   | טאמט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| A۳I  | مرطى كرولاكل                                   |       |      | المراض كاجواب كد حفرت وسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|      | بلد كرجوازيس معترضين كمغشاء فلطي كا            |       | AH   | ياجن كوروك كراب كرمزيد دل آزارى ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2      |
| API  | زالہ                                           | 1     | Ar.  | يد فضور قاظدوالول كوج ركنے كا توجيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44.4   |
|      | وصوق كل ذي علم عليم"كة رجم                     | 400   |      | معل المي يزكوا حوز في الرساك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44     |
| APT  | ل مصنف كي محقيق                                |       | Al-  | المين المعادم |        |
|      | منرت يوسف كى طرف منسوب كى كن جورى              | 900   | AM   | اور معض كى مفانت كے متعلق احادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| ٨٣٣  | كے متعلق روایات                                |       | AFT  | مانت كى بعريف اوراس كے شرعى احكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|      | ا تول كانظرت وسف من فديد لين ك                 | 100   |      | الرت يوسف كي إما يُول كي يورن موك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| AFA  | دخواست کرنا                                    |       | APP  | 11 [11] 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1      |
|      | بلماستيفسواميه حلصوا                           |       |      | الرت يوسف كابحا يون سك ملكن كى الماشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      |
| AFO  | (A+-41")Lynn                                   |       | APP  | 00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1_     |
| ۸۳۸  | ے بھائی کاوالی جانے سے اتکار کرنا              |       | AFT  | ائول سے چور کی سزامعلوم کرنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47     |
|      | ائيون كاحضرت يحقوب كمياس واليس                 |       |      | اللَّ وَالْمِينَ مَا تَقِيرَ كُونِ كَلِيلِي إِلَيْ مِي وَوَيُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 411    |
| AI"4 | _ الماليد                                      |       | Arr  | الاام كي هجتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      | قعاتی شادت کے جست اونے پر قرآن د               |       |      | لَقَ کَ طَرِف چوری کی نسبت کوعلام اور دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| AP4  | متداور عقل صرح سے دانا كل                      |       | Ara  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| AM   | ب عمران شاہو کے کال                            | 91    | AFO  | لے جواز کی تخفیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      |

تبيان القرآن

| اصني     | عنوان                                  | نمبرثكار | صنح  |                                        | نبرثا |
|----------|----------------------------------------|----------|------|----------------------------------------|-------|
|          | متفاصلت معرت يعقوب تك معرت             | qA+      | AM   | 0                                      | क्त   |
| ron      | يوسف كى خوشيو بننج كى توجيه            |          |      | يد كمانى دور كرف كرا يك وضاحت كرا      | e4r   |
| 104      | "تضددون"كمعلل                          | 441      | AΜ   | استماب                                 |       |
| AQ4      | "ضلال" كے معالی                        |          | AM   | إنيامن كم متعلق بات كفرف كي توجيد      |       |
| ٨٥٤      | مطرت يقوب كي بيائي كاوث أنا            | 4//      | AM   | مبرجیل کی تعریف                        |       |
| AGA      | بية مظالم كوونياض معاف كراليها         | w        | A۳۴  | مرجيل كابرك متعلق اطاعث                | PPP   |
| AGA      | يول ك ليه استغار كومؤ فرك كي وجوه      |          |      | العرستانقوب ي "إكافوى" كن ك            | 414   |
|          | تغرت يتغوب كالمعرروانه ونااور معزت     |          | Arr  | اؤديي                                  |       |
| AT+      | وسف كاستقبل كرنا                       |          | AMD  | شكل الغاظ كے معانی                     |       |
|          | معرت اوسف كمال كي وقات كم إوجو وان     |          |      | ین قرائن کی معام پر حضرت معقوب کو حضرت | 444   |
| A%       | كوالدين كوتست ربطك كياتوجيه            |          | MO   | وسف علاقات كالقبن تما                  |       |
|          | ل جنگاے والدین کوزندہ کرنے اور ان کے   |          |      | الله تعالى كى رحمت مايوى كافروون       | 42.   |
| ΑĦ       | محال المال في علامه قرطبي كدولا كل     |          | AM   | لُ دجوه                                |       |
|          | عرت بوسف کے خواب کی تعبیر یوری         | =        |      | مطرت يوسف كربها أيول في حطرت           |       |
| AYP      | وفي كالده من منهم واقوال               | 1        | 1    | اوسف كوذهو ورك بجائة فلد كاسوال        |       |
|          | عرت إسك لي عرت يقوب                    |          | Nº 6 | יולטע                                  |       |
| AYP      | بده کی توجیعات                         |          | A"Z  |                                        | 947   |
| AW       | اري شريعت يس المجدة تعظيم الاحرام مونا |          | ۸۳۸  | بھائيوں سے ان كے مظالم ہوچينے كى وجوہ  |       |
| AYIF     | ام تعظیم کی ممانعت کے متعلق احادث      | =        | AΔ*  | الماتون كاحفرت وسف كويكيان لينا        |       |
| AYF      | م تعظیم شراخدایسب فقهاء                | 98       |      | معرت اوسف عليه السلام كاجمائيون        |       |
|          | فرال كاستقل ك لي كور                   | £ 664    | Ao   | ملت الله تعالى كالمتول كالوكركرا       |       |
| AYY      | في متعلق اطاويث                        |          | 1    | تعرت يوسف كم بما أول كاحتراف قطاء      |       |
| AYA      | الس موال بي بط الله تعالى ك حمدو عارا  | 990      | 100  | كرنااور معرت وسف كالأنس معاف فربانا    |       |
|          | ت کی دعاکر نے متعلق امام رازی کا       | 911      |      | نعزت اوسف كي أيص عفرت احتوب            | 964   |
| AYA      | 2/                                     | D        | Age  | لى آنجمول كاروش بوغ                    | ١     |
|          | ت كى دعاكر في متعلق مصنف كى            |          |      | ادے تی ای ایک کروں اور آب کے بالوں     |       |
| AYA      | 33                                     |          | ADP  |                                        |       |
| AY4      | فرت يومف عليه السلام كي مدفين          |          |      | ولماقصلب العيرقال إيوهم                |       |
|          | نرت مو ک کالیک بوصیا کی ریشمائی ۔      | 99       | Aor  | (dr1+6                                 | _     |
| علد وتجم |                                        | _        | -    | 1.                                     | بازال |

| مني | عنوال | غبر ثار | صنح        | عتوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبر ثار |
|-----|-------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |       |         | A19        | معرت بوسف كالآبوت تكالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _       |
|     |       |         |            | معرت موى عليد السلام اور معارب في المنظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [0.04   |
|     |       |         | A4*        | كوجشت عطاكرك كالتقيار تفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1       |
|     |       |         |            | قن مر بهلے اور وقن کے بعد میت کودو سری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900)    |
|     |       |         | ۸۷۲        | مك على مري محقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|     |       | .       | ۸۷۳        | يدنام وسلى الله عليه وسلم كى نوت برويل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|     |       |         | ۸۵۳        | لله تعالى كاني صلى الله عليه وسلم كو تسلى ويتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|     |       |         |            | وكاين من ايتافي السيموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | look    |
|     |       | -       | ALS"       | والأرض (١١١-١٠٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|     |       |         |            | أسانون اور زميتون شالله تعالى كوجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|     |       |         | AZY        | وراس كاد مدت كانتايان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|     |       |         |            | مان لائے کے باوجود شرک کرنے والوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|     |       |         | AZY:       | صادیق<br>بوت کے متعلق مشرکین کے شبہ کا زالہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l:      |
| }   |       |         | AZA<br>AZ9 | برت من سريان من سريان من الاداد.<br>اوظموالدهم فدكذبوا "كي توجيمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|     |       |         | 764        | س آيت كريدين بعض حرعين ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|     |       |         | ۸۸۰        | نرش کا ایک کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|     |       |         | 7404       | اعرت يوسف عليداللام ك قضد كادسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|     |       |         | AAF        | to to the state of |         |
|     |       |         | AAF        | زآن مجيد ش برشے كى تنسيل كاممل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (-11    |
| ļ   |       |         | M          | رنداز (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|     |       |         | فمم        | اقدومواق المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10-19"  |
|     |       |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|     |       |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|     |       |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|     |       | 1 1     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

جلد لاجم

#### بمنسيرالله التحفز التيجيع

المسمد مله وب السالمين الدي استغنى في جددة من السامدين وانزل القرآن تبيانا لكل شوع عندالمارقين والمصاوة والسلام على سيدنا مجد إلذى استغنى بصاوة الله عنصلوة المصلون واختص بارضاءرب المالمين الذى بلغ الميناما انزل عليه من القران وبين لنامانزل عليه بتبيان وكان خلقه القران وتحدى بالغرقان وهجزعن معارضته الانس والجمان وهوخليسل النئس حجيب الرجن لواء فوق كل لواءيوم المدين قائد الادبي والرسلين امام الاوليين والاخرين شفيح المسالحين والمذنبين واختص بتنصيص المغفرة لم فىكتاب مبين وعلى العالطيبين الطاهرين وعلى اصمامه الكاملين الراشدين وازولهم الطاهرات امهات المؤمنين وعلىسا تراولهاء امته وحل امملته اجمين اشهدان لااله الااللدوحدة لاشربك لغواشهدان سيدناومولانا عطعهده ورسول يداعوذ باللدمن شرور نسى ومنسيات اعمال من بعده اللدفلامضل لدومن بصلله فلاهادى لداللهمارني الحق حقاوارزقني اتبلعه اللهدارف الماملل باطلاوارزقني ابمتنابه اللهم اجساني فى تبيان القران على صرامل مستقيم وثبتني في معلى منهيج قوييم واحصمنع زالما والزال في تمريره واحفظني من شرالم أسدين وزيخ المماندين في تعريز اللهم التي في قلبى اسرا والقرأن واشرح صدرى لمعانى الغريتان ومتعنى بفيوض القرأن ونوم فى بانوار الفرقان واسعدنى لتبيان القرأن، وب زونى عدام ادخانى مدخل صدق واخرجنى مضرج صدق واجعل لى من لدنك مسلطانًا نصيرا- اللهم اجعلم خالصال جهل ومقبولا حندك وعندرسولك واجعله شائما ومستنيضا ومغيضا ومرغوبا في اطراف العالمين إلى يومر الدين واجعلدلى فرمية للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقت جارمية إلى يوم القيامة وارزقني زيارة المنبى صلى المصعليه ومسلم في الدنيا وشفاعته في الاخرة وإحيني على الاسلام بالسلامة واستفعلى الايمان بالكرامة اللهمانت رلى لاالدالاانت خلقتني واناحبدك واناعلي عهدك ووعدك مااستطعت اهوذبك من شرماصنعت ابوء للث بنعمتك على وابوء لك بذنبى فاغفرلى فانعد الانففرال ذنوب الاانت أممن يارب العالمين.

بسماللوالزخمن الزّحيم

تمام تریفی الله رب العالمین کے لئے مخصوص میں جو جر قریف کرنے والے کی تعریف سے مستنی ہے جس نے قرآن مجد نال كياج عارض ك حل على مريز كاردش بيان ب اور صلوة وسالم كاسيدنا محد المطالع يرزيل موجو خود الله تعالى ك صلوة الل كرا كى وجد س برصلوة سيخ والى كى صلوة مستنى بيل- جن كى فصوصت يرب كد الله رب الدالين ان كو رامني كرياب عشد تعالى في ان يرجو قرآن نازل كياس كوانيول في يم تك ي تنا اورجو يكي ان ير نازل اوا اس کاروش بیان انموں کے ہمیں سمجیلیا۔ ان کے لوصاف سرایا قرآن ہیں۔ انموں نے قرآن مجید کی مثل الانے کا چینے کیا اور تمام جن اور اشان اس كى مثل الديد عد عائز رب- وو الله تعالى ك ظيل اور محبوب إن تمامت ك وان ان كاجمندا ہر جمناے سے بلند ہوگا۔وہ نیوں اور وسواول کے قائد ہیں اولین اور آخری کے لام ہیں۔ تمام بیکو کاروں اور گھند گاروں کی شفاعت کر فے والے ہیں۔ یہ اون کی خصوصت ہے کہ قر آن جیدیں صرف ان کی مفترت کے اعلان کی تشریح کی گئ ب اور ان کی پاکیزہ کل اور ان کے کال اور بادی اسحاب اور ان کی ازواج مطرات اصات اطور میں اور ان کی است کے آنام علاء او اولیاء پر جمی صلوة وسلام کا زول ہو۔ جس اولتی رہتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبارت کا مستحق ضیں دہ واحد ب اس کا كوئى شرك ميں اور على كوان وا موں كر سرد الله الله كر بدے اور اس كے وسول ميں۔ على اسية الس ك شر اور بدا الليوں سے اللہ كى بنا اس كا اللہ بول اللہ بوارت دے اسے كوئى محراد نسيس كرسكا كور جس كو وہ محرات ير چھوڑ دے اس کو کوئی بدایت تنیں دے مکل ف الشا جھ پر جن داخ کر اور مجھ اس کی اجاح مطافر الور جھ پر ہائل کو داخ کر اور جع اس ابتاب مطاقبل اس النداعي "تيان الرّان" كي تعيف عن مرا مستم رير قرار رك اور جع اس ش معتل ملک م وابت قدم رک جے اس کی تحریث فلطیوں اور افزش سے بچالور جے اس کی تقریر على مارون ك شراور معالدين كي تحريف سے محفوظ و كا- اے اللہ الميرے ول ميں قرآن كے امراد كا القاء كراور ميرے سيند كو قرآن ك معالى ك ليك كول وك عجه قرآن جيد ك فيض ع يمو مند فرا قرآن جيد ك الواد ع مرع اللب ك مَاريكِول كومنور فرك جيم التيمان التركان"كي تعنيف كي سعاوت صاا فرك ال مير، رب! مير، طم كوزياد كراك مير دسا ترجي (جل مي وافل فراك) بنديده طرية عداخل فرالود محد (جل ع مجي إبراك) بنديده طريقت إيرانا اور يجے الى طرف ، وه ظب صا فها يو (يمر الى) مد كار بو- ات الله اس تعنيف كو مرف الى رضا کے لئے مقدر کردے اور اس کو اپنی اور اسنے وسول المائل بر کا بیس مقبول کردے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور "متبول" محبیب اور اثر آفریں بنادے اس کو جیری منفرے کا ذراجہ "میری نجلت کا دسیلہ لور قیامت تک کے لئے صدقہ جاریہ کردے۔ مجھ ونیاش فی المام کی زیادت اور قیامت یں آپ کی شفاعت سے بسو مند کر ' مجھے ملاحی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور مزت کی موت مطافرا اے اللہ اقراق میرارب ہے تیرے سواکوئی عبارت کاستی نیس و 2 مجمع پراکیا ہے اور ش تیرا بندہ بول اور می تھ سے کے بوے وعد اور حدر اپنی طاقت کے مطابق کا کم بول۔ می اپنی بدائليوں كے شرع تيرے بنا على آيا مول تيرے جم يرجو اضلات بين على أن كا اقرار كريا مول اور ايخ كنامول كا اعتراف كريا ول. جميم معاف فرما كو تكر تير، سوا اور كول كنابول كو معاف كرف والا نس بهد أين يارب العالمين!





## لِسْمِ النَّابِ الرَّظْنِ الرَّطْمُ

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

# بورة التوبه

سورة التوبدك اساء اوروج تسميه

اس مورت کا نام البراء ظب اس کے علامہ اس کے اور بھی اساد ہیں۔ التوبِ المشتنق البورث البستری المستری المستری الشیری الخاتی المخترب الفائق الفردی الدیدة اور مودة الله اب

الله تَنْ عَلَيْهِ الْإِلْكِينَ الْمِينَّةِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ الْمِينِينَ مِنْ مَسْلِهِ وَاللهِ عَلَي م عَلَيْهِ يَنْهُ مُنْ وَكُلُّونَ الْمُنْكِينَ اللّهِ الْأَنْكِيثُةِ لَمْ يَنْهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْكُونِ الرَّبِينَةِ مِن اللهِ اللهِي اللهِ الل

ادر اس سورت کانم البراہ ہے کہ کئد البراہ ہ ڈامسی کی سے بری اور بیزار ہونا ہے اور اس میریت کے شروع شی ہی اخذ تعلق نے بیان فریلا ہے کہ اخذ تعلق اور اس کارسل اسٹی انفر طبیرہ ملم مشرکین سے بری اور بیزار ہیں: اینز کانڈیون شریع کے بلوگی الڈیونر کے مامک ڈائم

اد اورس کے رسول کا طرف سے ان طرف اور کر کی طرف اور سے کا مطرف کی طرف سے ان حرکمیوں کی طرف ہے۔ اور کا انتظامی کریشن کا والویا: اللہ اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اور اس سورت کا کام المشخصہ کے بیک مشخصہ کا اللہ کا متی ہے کی افعال کو فارش اور چیک کا عالم کی سے اور

اور اس مورت کائام المشتشر ہے کہ برکہ مختشہ کالغوی متی ہے کی اقتص کو خارش ادر چکے کی بیاری ہے نوبات اور شان مالار پر بسل اس سے مواد ہے مسلمانوں کو منافقین سے نجات دینا کوچکہ اس مورت میں موافقین کی مزا کے متعلق ایک

آیت نازل ہوئی جس کے متیر میں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے چیتیں منافقوں کو بام لے کرمیر نیوی سے لکال دیا۔ اور تهارے كر و بعض ديماتي منافق بين اور عدية والون بي ے بعض لوگ خالق کے خوکر اور عادی ہیں ، آپ انہی (ازخور) ضي جانع النبس بم جانة بي الختريب بم الني دوعذاب ي ك يكروه المستروعة اللي طرف اوالا عام مرك

وَمِشَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِمُنْمِعُونَ وَمِنْ كقر المديثة مرقواعكم الثقاق لأتفك في ن مُلَمُهُم المُعَالِيَّهِ مُ وَوَتُنِي الْمُعَالِيِّهِ مُ وَوَتُنِي الْمُعْرِقُونَ الى عَنَابِ عَطِيْهِ ٥ (الوبد: ١١١) في شبيرا حر مثاني متوني ١٩١٨ ١١ اس آيت كي تغير عي اللهة بين:

ا ٹروی عذاب تظیم ہے محل منافقین کم از کم دو ہار ضرورعذاب على جلاكي جائيں كے ايك عذاب قبرا دو سرا وہ عذاب و ای دیاوی زندگی میں سی کورے کا مثل (حضرت) این عباس کی ایک روایت کے موافق حضور (صلی الله عليه وسلم) تے جدے روز منبر رکھڑے ہو کر تقرباً چینس آومیوں کو عام بھار کار فرالما: انصرے صاف کا مشاخل لین تو مافق ہے مہد ے کال جا۔ یہ رموالی ایک معم عذاب کی تھی۔

اور اس کانام البحث بے کو تک اس عی منافقین کے احوال سے بحث کی تی ہے اور اس وج سے اس کانام المنترة ہے كيونك متقير كامني لفت عي بحث اور تنتيش ب اور اس كانام المبعثرة اور الشيرة ب كيونك ان كالنت عي معني محلي مخلي جزكو طا بر کرنا ہے اور اس سورت میں ان کے محلی طاق کو طاہر کیا گیا ہے، اور الحاقرہ کا تجاذی محق بحث ہے، اور اس سورت کا تام الخوب اور الفات ب اكيد تك ان كاستى رسواكرنا ب اورجب ان ك خال كايرده واك كياكياتو وه رسوا بوك اور المثلان المشروة اور المديدة كاستى بهاك كرف والى اورج نكه منافقين رسوالى كم عذاب سه بلاك موسكة ته اوراس سورت مي ان كاس مذاب كاذكر باس لي اس مورت كيداماه ين اوراى وجدت اس مورت كالم مورة العذاب بحى ب-(من ينه القاضي ج ٢ من ٢٩٦ - ٩٩٥ مو شماء مطبوط وا رصاد ريردسة)

سورة التوبه كالماءك متعلق احادث مافظ جلال الدين سيوهي متوفي الاحد بيان قريلة بن.

الم طراني في المعيم الاوساع عن معترت على رضى الله عندست روايت كياب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرلما: منافق سوره حوده سوره براء يه يشين الدخان اور عبه يسسساء لمبور كوحفظ فعيم كرسكا.

الم الوجيد المام سعيد بن متعور المام الوالشيخ اور المام يسق في شعب المائمان على معترت الوصليد المدانى سع روايت كياب كد حضرت عمرين الخطاب رضي الله عدف كلهاكد سوره يراه لاكو سيكمواور الي خوا تحن كوسورة الور سكماؤ الم اين الى هيد المم طرائى في المعم الاوسد عن المام حاكم في اور المم اين مردوي في حضرت حذ فيدر منى الله حد ب

روایت کیا ہے کہ انہوں نے کماجس سورت کو تم سورہ آور کتے ہواس کانام سورة العداب ہے۔

الم ابوعيد المام ابن المنظر والمام ابوالشيخ اور المام ابن حمدو في معيد بن جيرت روايت كياب كدانسول في حصرت این عباس رضی الله حماے کمامورة الوبر؟ انموں فے کماؤر ایکدید الفاخدے۔

الم الوالشيخ اور الم اين مردوية زيدين الملم رضي الله حدب روايت كرت بي ايك فنص في معزت عبدالله ب کها موره توبه؟ حضرت این عمر دهی اهند حشمانے فرمایا موره توبه کون می مورت به؟ انسوں نے کھامورة البراہ تا حضرت این عرف فرمانا كالوكون كو يكى محملاً كياب، بم اس مورت كو المقتقة كتريق التويد 9

المام الوافتيخ في مواند بن عبد بن عمير دمني الله حد سے دوائت كياہے كه مودة البواء ة كومودة المستقره كها جا ) قيام كي تكد اس عمر كين سك دول كي باتو سے بحث كى تئى ہے۔

المام اين موديد نے حضرت اين مصوور شق انفر حن روايت کيا ہے کہ وہ مورو تو پر کو مودة العذاب کتے تھے۔ المام اين المنز ( الم اللہ من اسمالی رضی الفر حز ہے دوایت کرتے ہیں کہ مورہ البراء ذکا ہی صلحی اللہ علیہ و سلم کے زبانہ عمل المعبر ذکر ابنا تا تھ کيد کہ اس ہے لوگوں کی توثيرہ ہوئن کو محشقت کرریا تھا۔

(الدوالمشورع عمل الا-ملاء مليورداوالفكر يروت الماماه)

مور آتا تھے ہاد رسود ہو العائش کی ہائی مناسبت مور آتا تھے ہاد مور ہو العائش میں آئی مناسب ہے کہ کہ ان مدفوں مور آن میں اسانی تھا ہے۔ اور فار تی ارتام این کے کئے ہیں اور دکھ میں کا تھا کہ مناسب اور آفسا ہوں کہا ہے ہائے ہم وہ انتظافی کا کہ مناسب کے میں کہا میں کہ کے ہیں اور دکھ میں کا تھا کہ میں اور امر انتخابی کی کالے کہ الیاس کیا گیا ہے ہو ہو تعالیٰ کی مورت میں ان معامدوں کو ہو اگر کے کا محمد کی مورت میں انتخابی کی تعدلی کو اس مورت میں انتخاب عمد کئی کی اینڈ ای مورت میں ان معامدوں کا آخر اس کا مجاری ہو کہ میں مورت کی انتخابی کی تعدلی کے انتخاب عمد کئی کی اینڈ کی مورت میں ان انتخاب کی اس مرکم کی کو میں حرام میں کہ نے در انداز کیا میں انتخاب کا در انداز میں کہا تھا کہ ہے۔ انداز میں کہا تھا کہا کہا تھا کہ کہا گیا ہے۔ اس مورت کی انتخابی کی دائی میں کے ذکر ہے۔ ان کی کہا

مشاہت کی دجہ سے مودا اعلیہ سروا قائفل کے تئر کے عملی عمل میں جگن دو حیات میدوول مستقبل الگ الکسسوندی جیں اور سروا اعلیہ سرواقائفل کا بچر عملی ہے کیا گئر سروا اعلیہ کے برکڑے اسمادی اور اس ورے کہ سرواقائفل سے میڈواور ممتاز کرسے جیں اور عمد تھا ہے آئی تک مسلمان اس سورے کا سورے الافقل سے الگ شاہر کرتے آئے ہیں۔

ین فاقر کا وان سرقه بین کند جمد عضورت این حوای مرحق انتظام نظر خارجی بیشته حضورت جنون ده می فقط حد سد می به می می فقط حد سد به می دود و این که بیشته بیشته

(المستود رک ع م م سه ۱۳۳ منظو : تی سے تصل ہے مدید کے بعض المتد دک ع م م ۱۹۳۱ منبود واد امن کم محررہ من ایوداؤد و قم المدید شدائم من الرقدی و قم العید شدہ ۱۳۳۰ الش الکریل الشائل و قم الدے شدے ۱۹۸۳ فاکدونا سودہ فاقعے کے بعد کیل ملت خور تی جن ش ایک سویاس سے زیادہ آئیس میں ان کو اسے العرال کما ہا۔

to landels

ے اور چین البقری آگی عموان اقسادہ المامک 10 افغام 10 مواف اور افاقل اور جی سروتی میں آئیں سو تنظیم ہیں ان کو اور اور الفران کے تھی اور جی بھی ایاس سے کم تھی جی ان کوئی گئے تھی اور ان میں جو منظم ہی اس مودا گورے سے سروتا ہوں تک مول انتظامی میں اور مودا الباق میں سے وہ البتہ کے اور اس انتظامی اور اور تاہید ہے آگر قرآن تک

صورة الوبي كأنيانه تزول معرب نام عيامان مو الله عن عيان كرت إلى كمي كان أنه يا م والم يا موة اليوادة كل بازل يوني اور و آم ي با كري آنت بلازل معرفي ام مودة الراماة كي آنت بين سسستسوسك شل لمله بعضيتك عن اسكان. والدارة بينا، اسراحات برام م يوهم مطيود الراماة كي إنت كي تشكيا

امام ابوالسعادات المبارك بن محد الشيال والعمود ف باين الاثمر الجزرى المتونى ١٠٧ه هـ نـ بخارى مسلم اور ترزي ك حوالد عند عند شاؤكر كي بيه:

حصرت ياه من عالب رض الله حد يون كرت بي أخرى مورت يو مكل بازل بوكي و مورة التيب اورج آخرى آست الل بوكي و آست الكال ب

( دیاس الاصول بچاہ دائم المدین ۱۳۸۳ کیم کی طائدی اور مجاسم کی دوات میں کالمدیا آمد کا تفقا کس ہے و پیکے مجامح الزائوں کی آخر ہے بھاری میں میں میں میں اور کیا ہے کہ سامر آئم الدی شاہدی میں اور واقعت میں سے ہے وہ مثل سند اور عمر سے مفاق ہے ہی کے معنصہ اس ایل چیہ کا والدی میں واج الدر واضوع من ۱۳ کارواز اس عمل سوانے نے آور اس کار

جمزت کے ابدو اس میں بھی اندخال داران ہوئی اور سرد آبازہ و نیاائت بڑان مجدی آ فری سودے ہے ہے سور ڈنو جمبری میں داخل ہوئی ہے۔ جمس میل فوزہ تھا کہ ۱۹ اور دیا ہے۔ اس اللہ علیہ و سلم کا آفری فروہ ہے۔ ہی میلی اللہ علید و سلم سخت کی اور مسلمان کی بہت کی اور مرحدیث فروہ کا حسیب کے دوانہ جدت تھا اس دی تجریزی کے بھی گئیں۔ اس بھی مسلمان کے بیٹے مند آزائی فروہ کی اور ان فروہ ہے میانی کے فائل کا مورد جانے اس کیا تھا ہے۔ ہی ملی اللہ علیہ و ململے در مجملے فروہ مندی ہے۔ آئے کو فروہ کہ اس مورد کا افزائی صدر کا کہ کے کہ بعد بھائی ہو اس کے بات کی ساتھ اللہ و اس میں اس کے اور ان کا کہ اس میں اس کے اور ان کا کہ اس میں مورک کر رہے اور ان کیا تھا وہ مسلمے کہ کے اور ان کیا تھا کہ اس کا مورد کیا کہ کہ کہ کہ اور کہ کے اس کا انسان کر رہے۔

اس پر دوایات منتن بین کد جب رحضان نوجهری میں بی منی الله علیه و معلم خزوہ تبوک سے کوسنے و قرآب نے بیدا دادہ کیا کہ آب اس مال دوالحجہ کے ممینہ عمر مع کر کیس کا کیس کے ساتھ مشرکین کے ماتھ احتادا کو مجینہ کیا کریک کہ دو فلموا التويه ♦

اپ تیمید نمی اپنے بطائے ہوئے تھا کے خوکاہ کائی ڈاکر کے تھے اان کا کیر بے تھائید پکٹلاند ریک اسک الانسری کا حوالے کا تصلف و ما صلف کا ''جی ما طرحوں نے آئی طرکے سمی الجند تجاوہ طرکے ہے جم کائو الکسب ہے اور اس کے ممکول کائی آئی ملک ہے ''اور دورجہ انڈ کا یک خوات کرنے تھے اور اور اور تھی کہا ہے کامرکی ہے کا بادا معلم ہی حاکم تھا اور متام رمان اس کے خوات ہے کہ ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ ایک اور ای شرحے مان حالے الکائی کا انگروں ہے۔

مورة التوبه کے نزول کاپٹی منظرو پس منظر

رودان بید سعد ارون به بیری موسی سر موسی سر می شد شده او او اداران کاوس مل تک کا مطهره یا آن بر تزاید در سال اند سلی افت علیه و سمام مده میدی من حرکین سے ماقع می خواد دو این اور سرال تک کا مطهر این آن بر تزاید وسط سے بیسلے قرائل کے اس مطهری کا خواند ووزی کی۔

ام موبرالکسیدن برشام حقیق بدائد گفته چین ؛ اما موبرای استان می استان می از در سید کی طرف کشوری بید به می دخه ساید و شود و در در بید به کسی تیم می استان می

(المجرة النبو الذين المفرية الندائية على الرقى الفاصل على ١٩٠٣ على ١٩٠٠ العالمة و (والتنب المفرية وعند) ١٩١٨ م يجروس له الله علي الفند المبل الفند بدائم في سعم الله المبلك في الإكامة المبل المبلك المبلك المبلك المبلك على ي الفد علي وسلم في يجري الله الله على مستل المن المبلك الإلان الله بين المبلك المبلك المبلك المبلك المبلك المبلك يكود والفائسة في المجري المسلك الله على عام الله يقد على المؤودة توك سد كمية تشويف سد سكرية أن المبلك المبلك في المبلك الم

جو کسایک مشمور مقام ہے جدیدے اور وسٹک کے ورمونان ہے اور عدیدے جوہ ختال ہے۔ فروہ اور حک بوسد سے دورہ ماہ کے بعد سے دورہ ماہ کے بعد سے دوری مسلمانوں کو اس مجموع کے بعد سے دوری مسلمانوں کو اس مجموع کے بعد سے مسلمانوں کو فقط بھر ہوا تھا ہے۔ اس مقابلہ کے بعد کہ سکتا ہوا تھا ہے۔ اس مقابلہ کی خوات کے بعد اس مقابلہ کی خوات کے بعد اس مقابلہ کی خوات کے بعد اس مقابلہ کے بعد اس مقابلہ کی خوات کے بعد اس مقابلہ کی خوات کے بعد اس مقابلہ کے بعد اس مقابلہ کے بعد اس مقابلہ کی جو اس مقابلہ کے بعد اس مقابلہ کے بعد اس مقابلہ کی خوات کے بعد اس مقابلہ کی جو اس مقابلہ کی جو اس مقابلہ کی جو اس مقابلہ کی جو اس مقابلہ کی خوات کے بعد اس مقابلہ کی جو اس مقابلہ کی دوری ہوئیں کے دوری مقابلہ کی دوری ہوئیں کے دوری کے

جلد فيجم

10.1pale1

کل اور آپ کی صحنت قیم روم اور اس کے ماشتوں کو آپ کے مطالب میں آنے کی جرات نہیں ہوئی آ آپ فاتھاند شان کے ساتھ دیند منورہ میں پہنچ اور آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ فزوہ تھرک کی پوری تقسیل ہم ان شاہ اند اس سے حصل آنیوں کی انگیمیزیں بیان کریں گے۔

قورة توكست دائي سكراده في مطي الله على و مكم سنة في الدائدة كيا مجرات شد فيال فريلاك الى دائدت سكر مطابق ان دائوس عمر محرك من ما شكسية توجي سك ودويد طوال كريا سكر و دويد مي هراك في الموجي مجريات مجاها من الموجي الم به سهد ان معلم الله من كما في فيد فريله الدويد و الموجي المعرف من الله الموجود المحرات مجرات مجاها مجاها من الم معلمات كم مؤكمات في تقوم من الدويد المقان كريات الموسط المحرف الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود ا معلمات محرك على الموجود المعان الموجود المدت المحدال الموجود الموجود

صحریت ای ہربرہ و خی انشہ حد بیان کرتے ہیں کہ شکھ اور حضرت ایڈ بار محق انٹر و کو اس میں مکتابہ ہم کئی ملی سے العان کرتے داسلے تھے کہ اس ممل کے بند کو کی حمول میں عمل کرتے گا وور کہ کی بربر بیت انڈ کا طواف کرے گا ہم بربری عمرہ اس میں کہ کہ باکد اور میں اند انسٹر انسٹر کی اند عشور میں کے حضرت کی رحق بانڈ موسائل کے ساتھ کا مواکد و س براہ سے کا مطابق کر برج۔ حضرت او بربر برب کہ کہ جم حرست کی ہے۔ اس مائی قربانی کے دون کن وافوں کی اطابان کیا کہ اس مال کے بھر کا فرم کرکے افواف کر ہے کہ بربر حرف کی ہے۔

( مج الحادي و قول يرشده ۱۳ مطبود الكتبة العويدي ويت " ۱۳۵۸ و تج مسلم و قول يدندن ۱۳۴۳ من الإواؤد قرائل يدنده ۱۳۳ مشبرت الحس بن الكرونني الله حد ييان كرية جل كر في مطبي النه عليه و طبير و مثرت الإيار مني النه ويذكو يراوت كا

مرصة المن المصافر في الصف ميون مستوين مستوي المدين المصافح الموسطة و المستوية و المستوية الموسطة المصافرة الم اعلان كرنے كم ليك بيميانة مجران كو بلايا اور قريلا به اعلان صرف الى فض كو كرنا چاہيے بيم يميرت الل سند بود مجر حضرت على رضي الله عند كوبايل اور إن كا بير اعلان كرنے كا تكم راء المام ترفيك كما بي عديث صن فريب ب

اشن الرّدَان رقم الفریت ۱۹۳۱ این کی شوش للدن مثل بین اعتصابی شن این کا بافقد قراب به می افدای و بدسته لام مقال شد ان که تزک کر ویا فقه تقریب اهذاب رئاص ۱۹۳۸ تقدیب ۱۳ می به تغذیب اکمل ۱۹۳۲ تقدام به دوجت ضیف بسب)

تبيان القرآن

e۲

اعلان كرت مع اور جب وه تحك جنت تع و حفرت الويكر كفرے او كريد اطلان كرتے تا -

استن الرّدَق فرق أو العديدة ۳۳۰ و مدعه في حقيقت به ۱۳ قاكيد دادى مؤدن من حيث به ۱۸ همان مديد كما يه وفي معدد مارى من قال آخاد بنوميدين هجد ساكما يو حال بنوميدين من حف به القريب التراجي الماميرين ۲۰ مي مده وقريب الموادع أو المصديدة ۲۰۰۳ مؤان ما محتاسه الرياس عداداً هج من جديد داده في المهاب المجاهد المحاسب المقابدة والموادع من كما يو وقوم كم أو قومية الفريب المحاسبة وقم ۲۵۰۰ تقويب الفريد نام ۲۵۰۰ تقويب الكامل الموادع المتاب

سورة التوبك مساكل اور مطالب

سورة التوب على مشركين كومسجد حمام على واظل مون اور مناسك في اداكر في سه روك دياكياب، مشركين ك ان مناهب کو معمل اور فتح کرویا جن ہر وہ زمانہ جالیت میں فؤ کیا کرتے تھے، مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان حالت جنگ کا اعلان كرديا كيا الل كلب جب مك جزيد اواند كري ان ع مجى صاحت جنك كانطان كرديا كيااوريدك و ومشركين ع كم ير نسیں بیں اور اللہ عزوج اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ بیں ان کابل اور ان کی قوت مجھ فائدہ نہیں پانچا عية، حرمت والمي مينول كي تنظيم كايان كيه زمان جاليت عن مشركين وفي بوس كو يو راكر في عي مال ي مينول كو بو آم يجي كرت ريح في اس كو يافل اور منوخ كرية الله كى راه عن الل كرايد وسول الله صلى الله عليه وسلم ك طلب كرنے پر مسلمانوں كوجهاد كے ليے روانہ جوتے كى ترغيب ديا يہ فراناكد الله خود اپنے رسول كى مدد فرمانے والا ہے ، جنگ حنين یں اللہ کی نصرت کو یاد دلان فزور توک می الشراسام کے ساز و سلان اور رسد کی تاری کے لیے مسلمانوں کو تر غیب دیاہ بالنذر غزوة تبوك يمى ند جلف واسل منافقول كى قدمت كرية صد تلت ير منافقول كى حرص اور ان ك كل ير ان كو طامت كرية منافقين في رسول الله صلى الله عليه وسلم كي شان من محتاظانه كلسات كمدكر آب كو اذب النيال، يم جور في التميس كماكر مكر ہوئے انسول في برائي كى ترفيب دى او تكى سے روكااور ضعفاء مسلمين كافراق الوالا ان كى ان كارستانيوں كاميان كرا الل كلب يرجزيد مقرد كرية اور ان كے احبار اور معبان نے دين على جو عقائد باطله شال كرديے تھے ان كى قدمت كرنا۔ اس مورت می الله تعالی نے کفار اور منافقین کے ساتھ جماد کا تھے دیا ہے اسلمانوں کو اپنے جماد میں کافروں سے دو لیتے کی ممافت ک ب اور کفار اور منافقین کے لیے استغفار کرتے سے منع فرایا ہے اور تبی صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی فراز جنازہ برھنے سے منع فرمایا ہے، گزشتہ امتوں کی مثالیں بیان کی ہیں، جن معفوں نے معجد ضرار بنائی تھی ان کی یدین کاؤکر فرمایا ہے، معجد قبااور مجد نبوی کی نعیدت بیان کی ب اعراب او بهاتیوں می سے تیوں اور بروں کا اگر فرملاے ، کفار اور منافقین کے مقابلہ جی مسلمانوں کی ان کے بر تکس صفات بیان کی بین اور مسلمانوں کی نیک صفات کے مقابلہ جس کفار اور منافقین کی بری صفات بیان کی بین اور مسلمانون کی جزاء اور ان کی مزا کازگر فریلاہے، نیز حضرت او یکرصدیت رمنی اللہ عند اور صاحرین اور انصار اور ان کی انباع بالاحمان کرنے والے مسلمانوں کی فشیلت کاؤکر فریایا ہے اور احد کی راہ میں صدقہ کرنے اور کیا۔ کام كرنے كى ترغيب دى ب اور جملاك فرض كفايد اونے كے متعلق آيات مين عروة حقين على مسلمانوں كى مايوى كے بعد ان کی مدد کرنے کی نفت کو یاد دلایا ہے؛ غزوہ تبوک اور اس کے لٹکر کی ایمیت بیان فرمائی ہے، جن تمین مسلمانوں نے بغیر سمی عذر کے غزوہ جوک میں اپنی مستی اور فظت کی وجہ سے شرکت نہیں کی تھی، ان کی ندامت اور منگی کے بعد ان کی توبہ قبول فرسنے کاؤ کر فرایا ہے اور مسلمانوں پر اسپناس احمان کاؤ کر فرایا جس کی برصفت میں ان کے لیے رحت خراور برکت ہے ا

. جلد ينجم

تبيأن القرآن



تبيال القرآن

اتب صدیث کتب سیرت اور کتب فقد سے زیادہ تر مواد پاٹس کریں گے، داری کوشش ہوگی کہ دہارے قار کن کو زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادث اور آپ کی سیرت تک درمائی ہو جائے وسفول وسالیانہ الشوعیت ور۔ الاستعانة بليق. اشر کا فردن کو دسوا کرنے وال سے - 0 اور سب وگون کوانشر اور اس کے دمول کی طرف لیں ہے اری الذمر ے کہ ع اکبر کے دن ، ای کارسول (جی) ہی اگرم قربر کرلو تورہ تباہے ا توش فیری دیمنے 🔾 ماسواال مشرکول کے جن سے تم نے معابرہ کیا تھا ، پھر انبول.

سورة التوبدك شروع مي بسم الله الرحن الرحيم نه لكين كي توجيهات

جي ايمي دين كياب اس كي كياوجد ب عصرت حيان رضى القد عند فقرايا رسول القد صلى القد عليه وملم ير ايك فعالد تك لمی لبی سورتمی نازل ہوتی رہیں جب بھی آپ پر کوئی چیز نازل ہوتی تو آپ کمی تھے والے کو بلاتے اور فربلتے ان آیات کو

جلديجم

بالم

تبيار القرآن

امام ایو مسئی الریزی حق 20 م د نے کمار صدے میں سے جے اور ادارے علم کے مطابق معترے این عمام سے اس مدے کو صرف برید فاری نے روایت کیا ہے، غیز امام ترقد کی کما ہے کہ برید فاری برید میں ہرطرے۔

صدیث کو صوف برج خاری کے دواجت کیا ہے، نیز اہام ترقد کی نے قدام کے لیزینے فاتری برج بری جرحیہ۔ (مشنی اگر قدل او آم الصف عاصوب مثن نیز داؤد رقم الصف ۱۳۵۸ء امن انگیزی المشانی رقم الصف عند، المستدر رک ج ۲ من سام معتقد الی نے کھا ہے ہو مدیث کی ہے تھیل المستدر کرسے ج میں ۱۳۶۰ کے

۱۹۰۰ مادوری سے معام بر مدر کے جا میں اسدر رسی م ماف جمال الدین ایوا مجاج بوسف المزی المترنی عصر عدد میں:

للہام جوہار فمش میں ابل حالم ہے کہتا ہے کہ میں عمل اختکاف ہے کہ بچھری پر الزیج ہے تھری ہے یا قسیمہ متحدال فرن من معرف ہے کہ بچھری تھا میں جرجہ اہدا ہوری شخص ہے کہا ہی خوا کم ان کا خوا کہ میں معرف اختلاف ہے اس کا افاقا کہا ہے کہ بے وافوان کیکھسے ہیں امار میں کہ کے حق امواد کر ساتھ یہ ڈاکھا کہ چارک کے قبیل میرواند ہی فراد کا محتی ہ

( تنذیب اکتبال ع و ۳۹ م ۳۹ س ۳۹ س ۳۹ س ۲۰ م ۲۰ م ۲۰ م ۱۳۹۰ م و معلوی د دا دانگریزوت ۱۳۹۴ م) حافظ این هجر مستقدانی متوفی ۱۸۵۴ که جمعی می محقیق سبه که میزید فاری بزیدین جرنز کسی سیه -

(تنذیب النذیب جااس ۱۳۲۱ تقریب النذیب ۲۶ س۳۳۳)

( تغيير كييرج ۵ مل ۵۲۱ مطبوعه داراحياء التراث العربي ويروت ۱۳۱۵ه)

مودة التوب بي بيل يسب المله الرحيس الرحيد فريض كي مج وجد تو يك به جوالم واذى نير و أو أن بي با اس مع علاوه خلاف كرام ني اور مي توجيد كايس جو حسية الي جي: حصرت عهدانشدن عماس وشمى الفر متحدانیان کرستا چی کدی سے حضرت طحاجان ابیا طالب وحتی الله عند سے بہ جهاکد مورة الهواء اکی انتقاء علی صدیع المدید الدر حسب کوال شمیل تکلی آئی اڈامون سے فریلا اس کے کر سسب المدید الدر حسد الدر حسب المائن ہا ورا الهواء قاس خوادر سے بارنے کی آخیتی جی اس مثل الحاق میں ہے۔

(المتدرك ع مع اسماء مطبوعه وارالباز مكدالمكرمد)

میزدست کل ایکن می آنجید محویات که دست طرف الرحیس الرحیس و حمق به اور ایراد ۱۵ آخدار خضب بست خرندا ایون کیسا کا می طوان می تصدید که کارسیسه المالد الرحیس و حرجید و تحت با اور و تصدالان ب اور به سودت منافق اور خوارک محتوفی خارل باور استان کیسال به این می ایران به اور می بید به اور می بدید که اس مودندست پیش مست المالد الاحد حد الرحیس که این ایران شیخی تحقی که ایران مودن سری میلیم جرال بسید المیاد الرحیس که استان ایران ایران اقداد الزواق و برای می می استان و ایران با ایران ایران استان المیاد الرحیس که استان ایران الواق الزواق و برای می می می ایران بدید استان و ایران و ایران استان المیاد الرحیس که ایران ایران الواق الزواق و برای می می می ایران و ایران المی و ایران می ایران ایران المی ایران می ایران المی المی ایران و ایران المی ایران می ایران المی ایران می ایران المی ایران می ایران المی ایران می ایران المی ایران المی ایران می ایران المی ایران می ایران المی ایران می ایران المی ایران می ایران المی ایران الم

مورة التوب سے مسلے بھم اللہ پڑھنے بیں مُداہب ائمہ سید محمود آبوی ختی سوئی ۵۷ مار لکھتے ہیں:

 اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بان مسود رضی اللہ عد سے معظف بیں سورة الوب سے پہلے مسب المده اسر حسس الر حیب فدگوں ہے۔

اً من مادر کام فقت به که مودة التو بست پینط مسبب المسله الرحص فرحیب با معا چاہیے اور الاقاع علی کی اس کانواز تھا ہوا ہے، اور مجلی ہے کہ مودة التو بست پینط مسبب المسله کانواز معام متحب کے یکھر حورت انٹیاں وہی اقد مو کے محبول میں مودة التو بست پینط مسبب اللہ الدر حسم نے کار نمی ہے، اور اس کے موادد کی متحق کی اقدہ انسی کی جاتی میں مشارک خاتے ہے کہ مودة کہ کو مودة التو بست بیسے کیست سند کہ براہم الاس کا ترک ساون میں اور اس با کیش ا بے قبل کی محبول میں کہ کے کہ اور کو تھی مودت کے دوران سے قرآت تحری کرے کم کری کو آتے ہے کہا ہے۔

م میں درات عیں طاحہ کوئی گئے ورکس کھی تھی ہے اور مور آدائی ہے کا الارکم ورند کے دو میان ہے قرآت پر تیاس کم دوست میں ہے کا کھ مور اقداع کے اوال عمد سب السد کوئی ہوما معمقہ حیاں کے ممائل ہے اور طاہر ہے کہ ان کا بھی کمار موال اقد معلی انسانہ جام کی انواز میں محل ہے تھا تو انواز کے سے بالد سر حسد الرحسد الرحسد الرحسد نہ پر معاقبہ تھی ہے اور انواز اس سے بنگر کس مواد سے اور میان ہے جب قرآت کی جائے تو اور انسان سے اند کوئیر میں ک کی میں اور اور ممم المثان کام سے بنگر میں سوائد کو بعد کی کار کر آن کی پر فواہ میس بر حاج سے ایک میں مہم المثان

معرب الديري ومنى الله عند عال كرية يس كه بروه سمم إلاال كام حس كوسسم الله عد شروع ند كياجة و ما ترام

ر میں ہے۔ رمایت بھی ہے۔ اس مدہ شک صف کی طرف انٹروکیا ہے کیاں فضا کو احمل میں احادث خینز معتوج ہے۔ دائیات اعلیٰ ماہ مدہ کہ اور انداز معدمین دائیات مائیں ہے میں موجود کر جائے ہے۔ انکے شاہدہ 1977 معاقد میں کل نے کہا ہے اس مدے کہ خوا انقاد راہلی مشار آئی ادرائیان مثل حضر شاہ برود می اللہ عدرے والے شک

ې. فاكده: حم طرح مسيد لله الرحيد الرحيد سي ايتداء ك مثمال الايث به ال طرح المحسد لله س

ما المان كرا مثل من المان الموقعة الم المقداء كم مثل من من من من من الموقعة ا من الموقعة الم

(منس الإوادُو و تم الحديث ٣٨٤٣ منس اين ماجه و قم الحديث ٩٨٤٣ مند احمد ٣٠ وقم الحديث ١٨٧٣ منس كم بي لليستى ج٣٠ ٢٢

ان وونوں مدیخوں میں اس طرح موافقت کی تئی ہے کہ بسب الملہ سے ابتراہ ابتراہ مختل پر محول ہے اور المصدولية سے ابتدا ابتداء امتالي بابتداء ولمي محول ہے اور يك اسلوب قرآن جدير كے موائل ہے۔ اس ليے جراس كام كوجو شرما كورودوس للمد سے شورة كرنا كيا جائے بالية بر فام الحراث مواس كي ابتداء اللہ

لله ے کرنا جائز نیم ہے۔ تبیان الْقرآن سورة التوب كيدني مون علي التول كالمتاناء

الشد تقولی کا اوشوار جهته الشد (ورداس که رسم لی طرف سه ان طریحین سه اهان بردامد (ویزاری) سه جن سے حمہ سے معلی کا قدش موال سے خزایات فی استریک جائی ادادان دیستا بھی باکوان اور کسی موکور کم انداز کا باز کسی کرک واور بیک استد کلوگوی کا دوستا کرنے والای ایس اور رسید کوان کا انداز وادان کہ دسوالی طرف سے اعلان سے کہ رخ آئی مادان استریکی سے بری انداز سے اور اس کا طرف ان کائی ایش کر آئی کہ والد واقع انداز اس کے مادیستان اور کرتم آخا اس

(الريد: ۱-۴°))

مشكل اوراجم الفاظ كے معانی

نَعْمَلُونَ - (يولى: ١١١)

رادہ او المناس میمین میں اگر داخب احضالی حقق میں سے تھا ساب پراہ ڈکا اس میں ہے کہ امان اس چڑے منظمان ہو بلٹ میں ہے اصلی اس کو چیئز ہوا اس کے کتابیا ہے کہ میں مرکس سے بری اور کیا وہ میں اللی محص سے بری اور او قوائل ہو کہ ہو کہ ہو گئے اندر کیا ہے کہ ہو گئے ہیں۔ ''مشتہ میر کالی کر بینکا اندائش کو آئیا اور کیچھ کیا ہے۔'' تھے جریسے کو سے دری اور وری تعمارے اول سے دی

جول-(المقروات تاص ۵۵ مطبوعه مکتبه نزار مصطفی الباز کله تحرمه ۱۳۱۸ ه.)

مرض سے بری ہونے کا سبی ہے موش سے نبات پان میاہ عمد سے بری ہونے کا منتی ہے ہمد کو قتم کا باقع کرتا کناہ سے بری ہونے کا مان کو ترک کرچہ قرض سے بری ہونے کا منتی ہے قرض کو ماتھ کرتا

عامدانية: عمد كاستى ب كى يزكى بقدريج رعايت اور حفاظت كرج وه يخت وعده جس كى رعايت كرنالازم بواس كو

نگی صفر کتے ہیں۔ قرآن مجیدیش ہے: وَوَصُوّْلِ الصَّمْهِ بِدِنَّ الصَّمْهِ مَنْ الصَّمَهِ فِي الصَّمَهِ فِي الصَّمَهِ فِي الصَّمَةِ فِي الصَّمَةِ ( وَاسِ مَنْ مُنْ الصَّمْهِ فِي الصَّمْهِ فِي الصَّمَةِ فِي الصَّمَةِ فِي الصَّمَةِ فِي الصَّمَةِ فِي الصَّمَةِ الله بي كيا جوا پخته وعده مجمي ماري عقلول على مقرر مو باب اور مجمي الله تعالى كماب اور سنت ك واسط ب جم ب پنته وعده ليتا ہے؛ اور بھی ہم ممکی چز کو از خود اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں اور شریعت نے اس چز کو ہم پر لازم نسیس کیا تقہ اس کی مثل نذرين بين قرآن مجيد عمد بين

وَيَسْفُمُ مِنْ عَهَدُ لِللهُ - (الور: ٥٥)

اور ان می سے بعض وہ بین جنوں نے اللہ سے عرد کیا تھا۔ اصطلاح شمع میں معلم وی کو کتے ہیں جنی مسلمان جس کافرے جزیہ کے کراس کے جان وہال کی حفاظت کا ذمہ لیس اور اس کی حفاظت کاحمد کریں ورول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا سمی مسلمان کو کافر کے بدلہ مخل نہیں کیا جائے گا اور نہ معلد (ذی) کواس کے حمد میں عل کیا جائے گا۔ (من ایدواؤ رقم اللے شنامه مع سنن ترزی رقم اللے عث ایوا این ماجہ رقم الدعث المعالم على المن حلى و قم الدعث المعالم من كبري اليستى عام المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم

(المفردات عاص ٥٥ ٢٥ مليور كتبرز ارمصلي الباذ كمرمد ١٣١٨ه) ظامدي ب كدود فريق چند شرائط ك سائد بس عقد كالترام كري اس كوسطيده كت إن يمل معلدين ب مرادوه نوگ ہیں صنوں نے بیٹر کی مدت کے تقین کے عمد کیا تھا؟ یا جن توگوں کا عمد جار ماہ کی مدت سے کم تھا سوان دونوں کو جار ماہ محل كرنے كى مىلت دى كئى اور جن نوكوں كاعمد جار ماہ سے زيادہ كى دت كے ليے تھا احديديد على مشركين سے دس سال كى مدت کے لیے معاہدہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے حمد کی طاف ورزی کی ان کو بھی سمرف چار ماہ کی مسلت دی جئی اور جن لوگوں نے صد کی پابندی کی ان کے ساتھ ان آغول میں دے حد کو ہر داکرنے کا عظم دیا کیا ہے۔

مسيد وامي الارد : ساحة كل جك كوكت يوا مكان ك من كو بلى ساحة كت يو - يو ياني كل جك يك مطل بہتار بتا ہواس کوسائے سے بین جو خص مطل سے ہوئے اٹنی کا طرح آزادی سے چانار بتا ہواس کو بھی سائے كت بن اوراس كوسياح يحي كت ين - (الطروات يافي عوج مطبو كتدروا وصفى الباز كد كرد ١٨٧٥)

اس سے مرادیہ ہے کہ جن توگوں سے بطیر تقین مدت کے حمد کیا تھایا جن سے جار ماہ سے کم مدت کا حمد تھاان لوگوں کو اس مت مي المان كم سات زين شريط كي ملت ب- اس مت كي ابتداء زبري ك قول كم معابق شوال احد يه بوكي ا کیو تک سورة الويد شوال مين نازل جو كي تفي اور چر جاه ماه ك جد تمارے كيا الحن نسي جو كي- سياست مي مني زين جي آزادی کے ساتھ پیلناہے۔

المحسر: في كامن افت ين زيارت كالصد كرناب اور اصطلاح شرع من بيت الله كي زيارت كالصد كرناب اور ٩ دوا کج كواحرام باند مع موت ميدان عرفات شي و قوف كرنا در ٩ ماري كم بعد طواف زيارت كرناب ميدع ك اركان میں اس کے علاوہ ع کی شرائط ؟ تے کے واجبات منن اواب اور مواقع میں جن کی تشمیل ہم البقرہ: ١٩١١ اور آل عمران: ١٩٧٠ ش بيان كر يك بير علاسه واخب اصفراني متوني موده في الماس كدع أكبر عد موادي م ترياني اوريوم عوف ب اور روايت ب كر عموه في اصترب- (المغردات ج اص احد مجع علد المانوار جام علامه مطوعه عدة منوره) اور زبان زو خلائل ب كر جس سال نو ذوالح جمعہ کے دن ہو وہ ع اکبر ہو یا ہے اور اس کا تواب ستر محول کے برابرے اس کی مختبق ہم ان شاہ اللہ اس آیت کی تغیریں کریں گے۔

آبات سابقدے مناسب سورة الانفال عن الله تعالى في قربايا تعاد

ادراگر آپ کی قوم ہے جمد شکی کرنے کا خلاہ محسوس کریں تو ان کاحمد ان کی طرف برابر سم اپر پھینگ دیں ؟ نے شک

والتانكاقي ون قوه وكالتأفاك الملكمة عَدْ مُعَالِّدُ لِلْهُ كُلْمُ اللَّهُ كُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (الانقال: ۸۵)

الله خيانت كرف والون كويند تمي كربك اور سورة التوب كى ايتدائى آيات على الله تعلل من دو لوك الفاظ على مشركين سے مسلمانون سك كيے ہوئے معلم وكو حج كرنے كا علان فرادا ب اس كى تشيل يد ب كه احديق مسلمانوں نے مشركين سے حديد يك صلح كى تقى ، چرا مديد بنو خمرہ اور بؤ کنانہ کے مواسب نے عمد شکنی کی تب مسلمانوں کو یہ تھے دیا گیا کہ وہ مشرکین سے کیے ہوئے معلوہ سے بری الذمہ ہو ہائیں' اور ان کو چار بلد کی مبلت دی' اس کے بعدیہ تھے دیا گیا کہ اگر شرکین اسلام قبول کرلیں تو فیماور نہ ان کو قمل کر دیا جلے، مشرکین اس انتظار تیں تھے کہ روم اور امران کی طرف سے مسلمانوں بر حملہ کیاجائے تواس دوران مسلمانوں بر حملہ کر کے مسلمانوں کو بڑیت ہے وہ چار کردیا جائے ، لین اللہ اور اس کے رسول نے اس وقت کے آنے سے پہلے ہی ان کی بسلا ان پر الث دی اور ان سے اعلان براء ت کر کے انہیں اس پر مجبور کر دیا کہ یا تو وہ اسلام قبیل کرلیں یا مسلمانوں سے اوکر فتا کے کھاٹ اتر جو کمیں ، مجروہ وقت آیا کہ ان کی آ تھوں نے دیکھ لیا کہ اس وقت کی دویزی طاقتیں فارس و روم بھی مسلمانوں کی قرت ك مائ مر كول موككي اور جويه عائية في كد قيمرو كري كي لفارك مائ مطلان تكول كي طرح بدر جاكي، انسول نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کی قوت کے سامنے ایسرو کمرٹی شکوں کی طرح بمد گئے اور یوں افتد اور اس کے رسول کی حکست اور تدیرے ان کی بازی ان پر الث کئے۔

ان مشركين كامصداق جن كوچار بادكي مهلت دي گئي

الله تعلق نے قربایا ہے: موااے مشرکو!)اب تم (صرف) جار ماد (آزادی سے) عل مجرانو- (التوبا) اس مل مقرن کے جارا قوال میں کداس آئے میں کن مشرکین کو جار او کے لیے اہان دی گئی ہے۔ المام الوالفرج حبد الرحن بن على بن محر الجوزي المتوفى عهد للعة بن:

(۱) حضرت ابن عماس رضی الله ختمه قاده اور شحاك نيد كما ب كه جن مشركين سے مسلمانوں في واراه كا دات زیادہ معلوہ کیا تھاان کی مت کم کرے چار ماہ کردی منی اور جن سے چار ماہ سے کم کامعلوہ کیا تھاان کے معلوہ جس جار ماہ تک توسيع كردى مى اورجن سے كوئى مطبور نس تعالى كو عرم ختم مونے تك يكياس راتوں كى مسلت دى مى .

(٣) مجاردات برى اور قر عى في ملب كداس آب ين جا راك كي تمام شركين كو مان وي كي خواهان كامد بمواند بو-(٣) المام اين اسحال في كما اس آيت عي ان ك لي المن ب جن كور سول القد صلى الله عليه وسلم في حار ماه ب مم يدت کے لیے المان دی تقی یا ان کی المان غیر محدود تقی اور جن کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے المان نہیں دی تقی ان سے بد ستور مات تگ

(٣) ابن السائب نے کما اس آیت میں ان لوگوں کو امان دی ہے جن کے لیے پہلے دمان نسیں تھی یا ان ہے کوئی سعام د نسیں تعااور جن سے مطلوہ کیا کیا تھاان کے لیے مطلوہ کی آخری مدت تک امان ہے، اس قول کی اس سے مائید ہوتی ہے کہ حفرت على رضى الله عند ف اس دن اعلان كرت بوع قربلا: جن لوكون كارسول الله صلى الله عليه وسلم ي كوكي معلم و ي وہ اے مطبرہ کی مت نوری کریں کے اور بعض روایات على بان کی مت جار اہ ب (زادالميرج ٣٩٧ مه ٣٠ ملبوعه الكتب الاسلامي يروت ٢٠٧١ه)

حافظ العاميل بن كثير القرقى الشافعي المتوفى حمده لكهية مين:

( تغیراین کیرج ۲۰ می ۵۵ ۴۰ مطبوعه دارالاندلس وروت ۱۳۸۵ مه)

ا اہم ابہ جھم کھریں بڑے جگری مثل ہوسئو گئے تیں ہے۔ اس کا تصندی اس اس کی کا جا دیک مساعدہ دی گئی ہے۔ جنوب سے معلیہ صدیرے کا طالب ورزی کی کئی اور جمل وکھری سے معلی کی فاف ورزی کسری کی اس کی دعری ہوری ہوئے تک سال کو انداز دید تا کا کھم والے جب سیاکر الوہر ہوسے کا ابرے اور کی گول کہ آن الحراب میں مارائے ہور اس اس بھر اور اماری جدود واسان جرورے من مصندی

حضرت الا بربره و خی الله عند بیان برسة بین و بسرسول الله سطی الله باید و طرح ما فرح الله عند کولل کمد کی طرف بدا مد کا اطاق کرنسد کے لیے کتابا اقدام عمل اس کے مائز قد جان کے بیٹے نے م جاآب کو اکسیات الله کا بدائو اموں کے کما باج باطان کر لے بھی کہ سر این کم مائز کہ بیٹ میں مائز کا کہا کہ اور کا کم کمی بیت الله کا بیٹ فواف میں کم کسک کا اور میں محمل کا درمان کا مسرک الله میں کہا سے مائٹ کوئی مطورہ اقدامی کی انتظامی مدت جار بالے بسی جار مائز کو جائی کے اقداد ادار کا برس کر کیاں سے باری اللہ اور اس میں کس کے بعد کوئی طرک کا میں کہا ہے گائی ا

ر اس النواز می الم با مداور استان الموادر آنها المدین ۱۳۹۵ مناور ۱۳ قرار کار قرار المدین ۱۳ مرد المار مداور ال نه من من سنسین جان کرستی بین که آن ساخت می مدین المدین بین از می مرد کار الماری الموادر الموادر الموادر المواد که شرق تصویر کار موادر الله می افزار الموادر ال

(مثن المرّدَى وقم الصنعة: ١٣٠٣ منذ الإرتا وقم الموضة: ١٩٥٣ على بدية استدا الحريق وقم المصنعة: ١٩٠٣ مثن المدادي وقم المستعصص منذ الإيمل وقم الصنعة: ١٣٠٣ من كبري طبيقي ناج مساء ١٩٠٨ يالوز وقم المصنعة: ١٤٨٨ المستودك ٣٠٣ كسري (م ہوسکتا ہے کہ بید سوال کیا جائے کہ پہلی صدیث جو اہام شبائی اور اہام اجرے مروی ہے اس میں قد کورہے جس مخض کا رسول القد صلى الله عليه وسلم ، كوئى معلمه عماس كى انتمائى عدت جار الدب اور دوسرى حديث جو الماس ترزى اور المام اجر ے مردی ہے اس میں فد کورے میں مختص کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مطعرہ وو و اپنی دے پوری کرے گااور بد تعارض ب اس كاجواب مير ب كر مملى مدعث اس صورت ير محمول ب كرجن لوگول نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ب معلمرہ صديبيد كيا اور چراس كي خاف ورزى كى ان كو صرف جار له كى مسلت دى كى ب اور دو مرى صديث اس صورت ير محول ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلمہ ہ کیا اور اس معلمہ ہ کی قلاق ور زی شیں کی وہ اسپے معلمہ ہ ک انتمائی میت کو پورا کریں گے۔

جار ماه کے تعین میں متعدوا قوال

جن جار له کی مشرکین کو صلت دی گئی تھی ان کے تقین جی بھی مختلف اقوال ہیں، امام عبد الرحمن علی بن محرجو زی متونى ١٥٥٥ \_ حسب والى اقوال وكرك من

(ا) حضرت این عباس رضی الله مختمانے فریلانیہ صینے رجب والقعدی والحجہ ادر محرم ہیں۔ (۳) کبلید سدی اور قرعی نے کماان کی ابتداء یوم افخر (دس ذوالحج) ، ب اور ان کی انتماوس رئیج البائی کو ب -

(٣) زبري في كماي صيغ شوال ووالتعدة ووالحجر اور محرم في كونك يه آيت شوال عن نازل بوكي متى ابوسليمان الدستقى نے كما يد سب سے ضعف قول ب، كو كد اگر اليا او ماتو ان بي اطان كرنے كے ليے دوالحد كك آخرت كى جاتى کیو تک ان براس تھم کی چردی اعلان کے بعد عی اورم تھی۔

(٣) علامه ماوردي لے کما ہے اس صلت کی ابتداً وس ذوالقعدہ ہے ہوئی اور اس کی انتخادس ربح الاول کو ہوئی کیونک اس سال عج اس دن جوا قعه چراس کے اعظے سال وس ذی الحج کو جوا اور ای سال رسول الله صلی الله علیه وسلم في عج اوا کیا قه اور فرما تها زمار محوم كراي اصل بيت ير آليا ي - (زاد المير جسم عدم مدمه مدمود ا كتب الاسلاي يروت عدمه) المام الويكرا حدين على رازي بصاص حنى متوفى مدمور تكفيت إلى:

ان چار ميئول كي ابتدا "اووانقيده يه يوني اور زوا لجيا محرم مفراور وس دن ريخ الاول ك- اوراي سال حضرت على رضی اللہ حدے مک میں اوگوں کے ساتھ سورة التوب يزشى تنى جراس كے الكے سال جس ميں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ع كيا تھة اس سال ع ذوالحبر من تھا وريد وي وقت تھ جس عن اللہ تعالى نے ج مقرر فريا تھ كونك مشركين مينوں كو موخرك وبي تع اورجس سل في صلى الفه عليه وسلم في ح كياتفاس سال ع لوث كراية اصل وقت بين المياتقاجس وقت من ابتداءً الله تعلق في معرت ابراتيم عليه السلام يرج قرض كيا تفاور ان كوب حكم ريا فقاك، وه لوكون كوج ك في ندا

(اے ابراتیم آ) لوگول شل بر آواز پندرج کا اعلان کینے وہ آپ وَالِّنْ مِي السَّامِ بِالْحَجْزَالُوكُ رِحَالُاوْعَلَى كُلُ صَابِهِ إِلَّالِيسُ مِنْ كُلِ فَيْعَ عَيميني -کے پاس بادد اور جردیلی او نخی بر آئی کے جو جردورورازے -Soli

(14:E) اس ليے تي صلى الله عليه وسلم نے ميدان عوقت عن كارے او كرفيايا: سنو زلانے كوم كرا في اصل ويئت ير آ چكا ب اس ايت ير ده اس دن تعاجب الله ف آسانون اور زمينون كويد افرالما قله لي البعد موكم اكر في نود الحركو مو ما ب- وه يوم مرف ب اور دس دوالحجه يوم الخرب اوريه ان لوكون كا قول ب دو كت بين كه مشركين كوجن چار ميميون عن تشن ير آزادي ے مطنے چرنے کی سلت، دی گئے ہو وہ کی جار ماہ ہیں۔ (انکام التر آن ج اس مدے؛ مطبوع سیل اکثری لاہورا معاملاء) الم بصاص في جس مدعث كاذكركيا باس كامتن مع تخريج يب

حصرت الديكروض الله عند بيان كرح بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فيليا: تماند الي اصل بيئت عن محوم كرآ یکا ہے جس ویک پر دواس دن تقاوب اللہ فے آسانوں اور زمیوں کو پیدا کیا تھا سال عن باروشینے میں ان عمل سے جارسینے

حرمت والے ہیں تین صینے مسلسل ہیں: ذوالقعدة ذوالحب محرم اور قبیلہ معز کارجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے، (محر آپ نے اع جمان) یہ کون سامیت ہے؟ ہم نے کماند اور اس کارسول زیادہ جائے ہیں آپ فاموش رہے حی کہ ہم نے یہ کمان كياكد شايد آب اس مميد ك (معروف) يام ك مواكوتي اور عام رتحى مع وآب في جماكياب دوالحد حي ب جم اكما کیوں میں ا آپ لے ہو جام یہ کون ساشر ہے؟ ہم نے کمااللہ اور اس کارسول زیادہ جائے ہیں۔ آپ فاسوش رہے حق کہ ہم نے کمان کیاکہ آپ اس شمرے (معروف) بام کے مواکن اور بام رکھی کے، آپ نے فرایا کیا یہ باد حرام فیس نے؟ ہم نے کما كيول ميں! آپ نے جي جما آج كون ساون بي؟ بم نے كمااللہ اور وس كار سول زيادہ جاتے ہيں۔ آپ خاموش رہے حتى كہ بم نے بید ممکن کیا کہ آپ اس دن کے (معروف) ہم کے سواکوئی دور نام رکھی ہے ، آپ نے فریلاً کیا ہے ہم النو (قربانی کاون) نیس ے؟ يم نے كماكيوں فيس! كي نے فريا: تمان فون اور تمارے بال اور تمارى عربي تم ير اس طرح وام بي جس طرح تمارے اس دن کی اس معید اور اس شرعی حرمت ہے اور عقرب تم اے رب سے طاقات کرو کے تووہ تم ہے تهدارے الحال کے متعلق ہو چھے کا سنوا تم میرے بعد کراہ نہ ہو جاتا کہ تم ایک دد سرے کی گرو تیم اڑا دو استوا حاضل ہے بنام) عائب کو پہنچاوے مشاید بعض وہ لوگ جن کو یہ پیغام پہنچیا جائے وہ ایسن شنے والوں سے زیادہ یاد ریجنے والے ہوں (امام بخاری جب اس مديث كاؤكرك و كت يقد أي سلى الله عليه وسلم على فرللا) بحراب فرللا: سنوكيا يس فر تبلي كروي يا ا

سنوکیای نے تبلغ کردی ہا (ميح الجلاري رقم المديث: ١٩٥٥ ١٩٧٧ تو مهم سلم الدورة ١٩٤٩) ١٩٠٧ مند الدي ٥٥ على ٢٠ سن الرواؤد رقم

المدعدت عه السنى الكيري الشائي و قرائد عدد ١٥٨٥ حضرت علی رمنی اللہ عند کااعلان پراءت کرنا حضرت ابو بکر کی خلافت میں وجہ طعن نہیں ہے

چھٹی صدی کے شیعہ عالم ابومنصور اجرین علی بن الی طالب الطبری لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ منہ نے استحقاق ظافت مي حضرت الويكرك مقابله على حضرت الويكرك سلت افي وجوه ترجع بيان كيس اوران على قرالما:

میں تہیں اللہ کی تھم دیتا ہوں کہ بیہ بتاؤ کہ ج کے موسم میں مجمع عظیم کے سامنے مورة البراء و کا اعلان کرنے والا میں آقا

ياتم تنه؟ حطرت الإيكرة فريل بكدتم تنه - (الانتجاع باس اله مطود مؤسد الاعلى المعبومات يروت مه مها) پھر تمام وجوہ ترج میان کرنے کے بعد معترت علی نے فرلما: ان والا کل کی وجدے تم احمت محمد کی امارت کے مستحق وت ہو؟ وہ کیا چے ب کی وج سے تم اللہ اس کے رسول اور اس کے دین سے بھک گے اور تم ان چےوں سے خلل ہو جن ك وين دار فتاح موسرة عن عمر حضرت الويكروف في اور كسانات الإالحن التم في كالما في ايك دن كي معلت دو تأكد على الرير فور كول. (الاحماج جام ٥٥ مطور بيروت اسه علنه)

ا يك اور شيعه عالم محد باقر الموسوى خراسانى نے اس كاب ير حاشيه لكھا ہے وہ سورة المبراء ة كے اعلان كے متعلق لكيت

یہ احتراب ایوسید اور (حضرت) ایو بیرہ (در شی افقہ حمل بیان کرتے ہی کہ درس انقد ملی افقہ طبید و حمل ہے دھرے ایو کر بیٹ اور خوال کی استخدا کی اور کا کہا کہ بیرہ اور کہا ہے جب حضرت کی بیٹ اور کا کہا کہ بیدہ اور کہا ہے جب حضرت کی میٹی افقہ دینے کہا گیا گیا کہ اور کہا ہے جب حضرت کی میٹی افقہ دینے کہا ہے انکان کیا ہے۔ یہ جسوت کی اور کہا ہے کہا ہے کہ اور کہا ہے کہا ہے کہا ہے اخترابی اور کا افغان کی سکت کیا ہے۔ یہ کہا ہے اخترابی کی میٹی کا میٹی کی میٹی کی کہا ہے کہا ہے اخترابی کی میٹی کی کہا ہے اخترابی کی میٹی کی کہا ہے کہ

(تقليقات الموسوى على الاحتجاج عاص ١١١ مطبوعه بيروت ومهد مهاهد)

و مجر شیعد مضرین نے بھی کی تھا تھا ہے کہ شرکیس پر یہ اطلان ای وقت جحت ہو سکا تھاجب آپ کا کوئی قرابت دار ہیں اطلان کر گا۔

شخ اطا کند. ابو جھمز محمدین الحموں اللو می ستونی ۴۰ سمیر کلیستہ ہیں: حصورت کلی بن ابی خالب علیہ السلام بے قربانی کے دن کسے می لوگوں کے سامنے سورۃ البراہ تا پڑھی ممی مجدِ مکد اس سال ع

کسس می او کردول کے امیر مے اس کے بیچے ہی ملی اللہ علید و ملم نے علی علید السلام کو مجھا اور فرایل میری طرف سے صرف میرارشود داری اطلان کر سنگ ب والمیسان میں موجہ وار امیاداترات العمل بروت)

رس ال فرسطي الفر سايد و علم حد هندونه بحركو مجاوا در ان كويس فروك مورة البراد و كل يعلي وي التيميز بوهر كر سائي او درشم كامي كونا مبلودة المن كل توريد بالإسلامي في مجد المنظمة الاولان عيد بالمبر على الاورود من المورض ك سائع بين بين بالي موجون على دسل الفرائي في صليه بدر الميرة ويشار بين المورك من حتى أو دود الفيت ما مثال الله عود محمد من مجاليا كل على المورك في المورك قول بين بدر بسوسة الإطراق المساق المورك المدار المورك الم معل الله على و محمد من مجاليا كل عم المارك المارة الميرة الميرة المورك المور

کا اطلان کرنا کیا گیا تھا ہوں سے قوال سے حطرت او کرکی امارے کو مول کرنالازم نیس آ ناجیساکہ علی فق اللہ ماتا فی عصاصر سے مجلے اور الصحیح بین ا عصاصر سے مجلے کی مطالبہ نام اللہ ماس مل است محمد میں اس آتے ہے۔

حضرت الإيكر رسول الله صلى الله على الله على إس مح اور كما: آب تي مح الياسعب ويا تعاجى ي وكول ك

گروشی میری طرف الحف آلین ، مجرائی میں نے بچہ رات می فے کیا تھاؤ آپ نے بچے معزول کرویا؟ آپ نے فریلا: یہ میں نے میں کیا یہ اللہ نے کیا ہے - ( سی الصاد قبن ج سی میں مہم مطبور کرنی فروٹے علم اسلام طران)

ا ورضہ واقعہ حضرت کل دمنی انشر حد کی فوافت کی دلیل ہے جیسا کہ بیٹل جسائی بھی صاحب والا پھیاج نے سمجھا ہے۔ کسیب ایام ہے سے اس واقعہ کی دوایات پڑھنے کے بور اب اہل مشد کی دوائت بلا اعد قربا کس:

حب المهرب المرب على مد الإنت يؤشف في دو المرب المرسف في مواعت طائف فرما مي.: حضرت الوسعيد يا معرب الإبريره ومنى الله محما بيان كرت من كدومول الله صلى الله عليه وسلم في حضرت الإبكروش

من معلم المعربية المعربية المعربية وهو الكافة مما يون المديني إلى در سوال الله محالية الشعيد مع منظمة المعربية المعربية المواكة المعربية المعربية المعربية المواكة المعربية المعربية المعربية المعربية المواكة المعربية المواكة مجان الحادود هنزلة مل كما ياس محالة المواكة المعربية المع

( مي اين ديان ن ها ص عاد قم الحديث: ٣٩٣٣ خسائص فل المتنائي د قم الحديث ، فق كل العمار و قم الحديث: ١٥ سن الترف ك

ر فرالد شد دو ۱۹ افاری رقر الد شده ۱۳۱۵ م

اس سکیموداند نشانی کا در شکه بیده او رسید گوان کو انتداند در اس سک در مول کی طرف ده افغان ہے کہ برج آئی کر سک دن احتر هم کیری سے بری اگل در سے اور اس کا دسل کی ایش اگر آئی کہ کو افزادہ کی المراب کے بیکن سے بری اور اگر تم اور قرآئی میری موکم کی آئی سے بیلی کی سال میں اور اور ان کا دوران کو خداب کی افزار کے بیک سے انداز میں میں میں مو بیلی انکری تعیین میں کی شخص اتحال ہیں، امام مواران ایک میں معنوال متناق استان امراب مار ایک مراب کر سال میں اس

شركين جع تقداوراي دن يموداور فساري ك عيد جى تقى اس ليداس ي كوج اكبر فريا-

حادث حضرت مطل سے اور معمر ذہری ہے روایت کرتے ہیں کہ یو ہم انٹو از آبانی کاوری نج اکبر ہے۔ اید اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں سنے حضرت میوانند ہیں شداور دہنی اللہ جند ہے ج اکبر اور بچ اصفر کے متعلق دریافت

کیاتو انوں کے کمائے گا کہ ہے م افتر ہے اور تج اعتر عموہ ب-حطائے کمائے اکبر ہے م حرف ب

ایا اعتمال بیان کرنے آئیں کہ بھی ہے حضوت اوج ہند دوسی اللہ حد سے جج اکبرے حقیق وریافت کیا تا امیوں ہے کما وہ ایم موضہ ہے۔ بھی ہے ہو تھا ہے آئیپ کی دائے ہے با تیزی انھی مشمل انٹھ طابر دسم کے انھیل بڑا انھیں کے کھاسپ کی چھری کے حضرت عمیدائشہ بین شدہ اسے موال کیکھا انھوں نے کھائے آجم مع الخو ہے اور تج اعفر جمھ ہے۔

( تحريران م مرد خی افتد حمايان كرتے چى كه اور دائى باد مي اس م ميدا اردائى باد مي اس م سفور دو اردا مولدى در ت حضرت ادى عمر د خى افتد حمايان كرتے چى كه في صلى الله عليه و علم نے دب عج اود كيا تو آپ يوم الحر (۱۰ ودا لي كو جمائت سك در ميان كغرب بورنت كاند فريان بي كم يا كون ہے۔

اسمج الخاري وقم الحديث ١٣٣٦ من الإداؤد وقم المعيث ١٩٣٥ من التروي وقم المعيث ٩٣٢٩ من اين المد وقم

الدعث ٥٥٠ ٣٠ البقات الكري ع ٢٠ مع مطيق وارا لكتب العليد المستدرك ع ٢٠ و١١٣١)

المام الإفرام بوالله بمن في شمان المان فيه سخوني ٢٠٣٥ هـ في موالله بمن المها الذي او مسيد بمن جيريسن مجرالله بن شداوسته حضرت على ومنى الله حز سسه منظرت منجوي شعيد ومنى الله حز سه عام رسته اعتراسته عباس ومنى الله حماست اور حضرت الإعماد ومنى الله حز سها الإمام يرسك مماتقة ووانت كمامية كرج أم كرخ مها المرح به

(المصنعت علم ١٥١٠ رقم الحديث:١١٥١-١٠١١)

ج اکبرے مصداق کے متعلق غدا ہب فتہاء صافعا ابوالعباس اجرین عمرین ابراہیم التربی المالکی الحقوقی 2014ء قصحے ہیں:

تج اکبر کے مختلف اقوال میں تطبیق . طاعلی میں سلطان مح انقاری المنی المترفی معادمہ تکھتے ہیں:

ظامت ہے کہ چام بھا گاہ کے معلق جائد قال ہیں ایک قبل ہے کہ بھا کہ مع موضیہ ندم موقع ہے کہ وہ جام گرجہ غیرا قبل ہے کہ کہ کا کہ طوف زارت گان ہے 'ج قان قبل ہے کہ کے لئام ایم ایم کا کم بھی اورود حقیقت اس افرال کی کی اطوار کے کہا کہ کہ ایک انگر اعداد موسائل ہیں انداز جد کے ان کا بھی اور سرے جام کی نہیں انہرے اور کی قبل نے افراد سے اکبر جاد دھلتا تھی جو ایک ہے کہ ہے وہ دی گار کی تھیل کا دن ہے دھلتا تھے ہو اور جام محق کا کہ ہے وہ دھلتا تھے ہو اور جام محق کا کہ ان ہے دھلتا تھے ہو اور جام محق کا کہ انہری میں اور جام محق کا کہ انہری اور ان محق کا کہ ان ہے دھلتا تھے ہوا وہ اور جام محق کا کہا ہے۔ کے افعال کے محل ہوئے اور ان سے مطال ہوئے تادر ہے موجہ ان کا کہ تھیل کا دن ہے دھلتا تھے ہوا اور جام محق کا کہا

(الحقالاد فرقي الح الأكبر مع السلك المتقدة ص An، مطبوعه ادارة القرآن كرا في اعامهم)

جب ہوم عرف جو سے دان ہو تو اس سے تھ اگر ہوں کے گھیتن اصلی عدد اور اللہ محالی ملک تھا کہ اگر اللہ محالی اللہ ہونے کی اور اللہ کی دن کے قائم ہونے پر اللق کسی ہے اور عمام میں جو سعوب کہ جب جو سک دن اور اللہ عالی اور اور اللہ باللہ ہے۔ اس کے جو سری میرچد کہ اگرا مرتق مصد میں ہے ایک مجارت میں اللہ موجد میں اس کے اللہ معاقب میں اس کے اس کو قائم کم تا گئے ہے اور یہ کل گئے ہے۔ کہ جس مل محد سک دن اور کو دو اس مال سکرتا الائیاب عزتے ہے ذواعد اگرے۔

طائل قاری متول متوان اعلام عرف جد کے دن ہوتواس کے قائم ہونے کے جوت میں ایک متعلق رسالہ لکھا ہے، اس میں دو لکتے ہیں: جب ہم دافر ہو کے دور اور فتن ہو آیا کہ کا اطلاق کرا بھ حضورے اور ذیاں ذو طاق کے ہم اور فتن فضا کی اور فتن خداک افرائی میں مجھ کی جماع میں اور دھرے عرباندی سرمور وخی افد حد نے فرایان جم بچر کو مسلمان حسن اوم جادور نکسا، مجھی دوافقہ کے دوریک میں سے جادور میں کی اسم مسلمان کا مجھی دہائی کے زوایت کی بھا ہے۔ اسرمازی ہی ہے جہ خاور خاکر نے کہاں صبحہ کی مزد کی جسمت اور جامع اور آجا تھے۔ میں میں موجود کے اس مواد کی انداز میں موجود کے کہا اس میں مصدمان کو امام میں اور ماہم طرائی نے اسم اور کا جاری دوری کے جام دوری کا جم اورائد کرتا ہے۔ محمد مصدمات میں موجود ماہم کے کہاں کی موجود کے جام المعرود کرتا ہم میں مدین کرتا ہے۔

ا الم درترین من معاویہ نے تجرو المحال میں حضرت مطحل مین عبد اللہ سے ووائٹ کیا ہے کہ تی صلی اللہ علیہ و مقم نے فرایا اضل اللام ابوم موقد ہے اور جب یہ جد سے دن بوقر ہے اپنے جو سے عرق سے افضل ہے۔

ما ملى آدرى كليمة بيس كه بعض الدين سال بين من بين مساور معلى بدور من المواقع المستحين ما مي اين معلوه معلود بور من ا كون من تكس بيد كونك فعا قبل المقال الدين وحدة من من من من من المواقع في جاد و بعض بالموافع كونك و مده من موسل بين المجل اور مودوب واهلام منوى وو مافقا اين في سال معتب كونيك المين المين المين كونك موسك و مورى كراوه ا هد أي الاحتصاصاء المؤتمل على المن بين المواقع المواقع المين من المواقع المين المواقع الم

(الحدالاه فرق) المحداله وفرق في الأكبر من المسك المتشط ص ۴۸۲ مطيور اوارق القرآن كراج). جمعه كے وان مغفرت اور شكيول على الصاف كے متعلق العاديث

طاخل قادی دهدانشد نه فضائل جدر ش چند اهادے ذکر کی جی جن کو بم گزیج کے ساتھ چیش کر دہ جی۔ قرآن مجید جی افغہ نعالی کا درشادے:

اس کی تخییراتی معدعت عمل ہے: معترب الا چروہ دمتی اللہ متد بیان کرتے ہی کہ وسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہوم موجود قیامت کا دن ہے: واوج معمودی موقعہ کا در خلاج می ایکسدے اور آلیسے نے فرایا مورن کی کیا ہے دائی کا طواع اور نے قبل فرایا ہے اور دن ہے الحق بعد اس نامی ایکسا کھی ماعت ہے کہ بڑو اس بھی سم تیجر کیا گاہ وہا کہے اللہ اس کا تھی کہ توجہ کے

جس چڑے بھی بناہ طلب کرے اس کو اس سے بناہ میں رکھتا ہے۔ (منن الترف ي رقم الحديث: ٩٣٥-٩٣٩ من احرج ٢٥٠ ١٩٩٨-١٩٩٨ من كبري ج ٢٩٠٠ من ديمة شرح الدن للبنوي ج ٢٠٩٠ كال

اين عدى ج مع الديم الم ين كمايد حديث مح ب المستدرك ج مع من ١٥٥٠ المنكوة رقم الديث ١٩٣٠ شعب الايمال ع ٢٠ ص ١٨٠٠ كزالتمال وقم الجدعة: ١٩٠٧٥)

الماعلى قارى اس مدعث كوذكر كرف كريد العجين اس مدعث عيس فاجرد ليل ب كر تماجد يوم عرف المفتل ب، إلى البت وواكد جعد سيد الايام ب جيساك ذبان ود خلائق ب - (الحق الد فرني الج الاكبر مع المسلك المستعد عل ٣٨٣) يس كتابول كداس سلسله يس بحى احاديث واروين

حضرت ابو جريره رمنى الله عند ميان كرت ين كدرول الله صلى الله عليد وسلم في قرايا: جود كاون سيد الايام ب اس على حفرت آدم كويداكياكية اى دن ان كوجت على دا على كياكية اى دن ده جنت على الرائدة كي اور قيامت صرف جد ك وان على قائم موكى-

(مصنف این انی شیبه رقم الدیش: ع ۵۵۰ شعب الانجان ج ۳ مرومه رقم الدیث علیه ۴ مطبوعه واروا لکتب العظمه بروت و ۱۹۰۸ حصرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند بيال كرت يي كد رمضان سيدالشبو رامينول كامردار) ب اور جعد سيدالايدم

(المعجم الكبيرينة ص ٥٠٣ رقم المدعث: ١٠٠٠ بحج الزوائدج ٣٠ ص ٥ يه كزالعل يبيء دقم المدعث ١٢٠١ معنف اين الي هيد رقم المريث ١٥٥٠٨

اس سکے بعد ملائل قاری نے جمعہ کے دن مغفرت کے متعلق یہ اصاب ذکر کی جرب: حضرت الس رضى الله عند بيان كرتے ميں كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيايا: الله جعد ك ون مرسملمان كى

مغفرت فرماو بتاہے۔ (المعم الماوسة المحرص « من رقم الديث: ٣٨٥٣ مستد الواجل رقم الديث من التي كتر القبال رقم المديث: ٣٠٠٥٣ إس كاليك راوي

المرين الرالبجي بست ضعيف ي حضرت انس رضی اللہ حتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جعہ کے دن اور اس کی رات کے يويس محنول كى برساعت يين ج سوك كار دوزخ كى الك س آزاد بوت ين ان يس س برك كار ير دوزخ واجب بوقى

(متد ابريع في علاص ٢٠٠١-٢٠٠ رقم الحديث: ٣٠١٥ ١٠٠ كي مند ش عبدالواحد بعري شعيف ب، جميع الزوائد ج٢ ص ١٢٥٥ المطاب احاليد رقم الحديث: ٨٥٣ كز العمال ت٤٠٥ م ١٨٥٠ و قم الديث ١٣٠٨

امام محمد بن سعد نے طبقات کبری میں معترت حسن بن علی رضی اللہ حشماہے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ عید وسلم كويد فرمات بوسة سناب كديوم عرف كوالله تقافى فرشتول سك سائت اسيخ بندول كي وجدس فخر فرما آب اور ارشاد فرما " ے کہ میرے بندے بھرے ہوئے خمار آلود باول کے ساتھ میری وحمت کی طلب میں آئے ہیں، میں تہمیں گواہ کر تا ہوں کہ ش نے ان کے نیکوں کو بخش دیا اور ان کے نیکوں کو ان کے بروں کے لیے شفاعت کرنے والا بینا دیا اور جعد کے دن مجی ای طرح فرما آے (جھ كوطبقات يا كى اور كتاب يس يہ حديث تعيم لى-)

ان امان کو توکر کرنے کے بعد طابع آوری فرائے ہیں: اس مدے شیم اس بات کی واقع دیکرا ہے کہ جعد اور عرفہ کا انجاع نیاوہ مفترت کا موجب ہے اور در مخص اس کا انگار کر آئے وہ مطال ہے اور حقول اور معقول پر مطاق نمیں ہے۔ اس کے بعد خاط کا 10 پورے کے دن اجر میں زیاد تی کے حصل امان شدیمان کرتے ہیں:

حضرت الد جريره وصى الله عند بيان كرت بين كر جعد ك ون شكول كود كاكرويا جا كب

را کیم الارسز ۱۳ می ۱۳۳۰ و آدامیت ۱۳۸۱ می مستقدان الی غیر نااز آدامی شده ۱۳۵۰ تواهمال در آدامی شده ۱۳۱۰ ما ۱۳ طائل آق آدی کراسته بین به شود اصاحت می سوگزانشده کامی دارسیده او با در ایم اجری و آنجو سد فعا کل ایمل می سیسیدن داخل سے دولت کی بعد اس که فاقی الایماکی نیست دس کل از کد بر واجلد کلی بختر کلی ایماک که میز گرانساند کیک می می امتدادی می کامل شده اور در سال نشد کلی انتظام می می مدین کوشل بسیکردید بر م افراد جد سکدان بود آد

یں کمتا ہوں کہ جو کے دن ایر و تواب میں زیاد تی سے متعلق ہے حدیث بہت واضح ہے: حضرت الس بن مالک رضی اخذ حدید بیان کرتے ہیں کہ رسول اخذ علیہ و سلم نے فریانی جیری است کی خیرون

محموت اس میں مالاند رسی الله مند بیان نرسته میں اور موس الله سی الله علیہ الله علیہ و سم کے فریاز جمیری است فی عملی جمد کی محبرے بردھ کر کوئی میم نسمی ہے۔ بعد کے وان ایک رکھت کار چرحاباتی وفول عملی بزار رکھانت سے افضل ہے اور جمد سکہ ان ایک جمیع حاباتی وفول میں بزار تسمعات کی شف سے افضل ہے۔

(الفردة سي بدائو را تخطاب ج على ٣٨٣ رقم الحديث:١٩٦١ مطبوعه وار لكتب العلم يروت ٢٠١٧م)

چس جعد کو بوم عرف ہو اس ول ج اکبر ہونے پر ایک حدیث سے استدلال بی صلی انند علیہ وسلم نے جس ول جج کا دو جعد کا دن تھا۔ علامہ حسین بن مسعود بلوی سوتی ۱۲ مصر کھیتے ہیں:

البوم اکتساندانگ، دیسد کند. «الرائدهای آنت جو سکان) م فرار هم موارگز هم رسی بود چند ادود هم بی از ای به قی-ای وقت فی الحق انتد با دستم میدان برانات بیما یا بی او نیمی متراب و توبیل فرد هد. متعرب این مهمای دعی افتد متومیان کرسته بیمارک اموسان که یک بروزی سر ماستند به تصدیر کی زاندیوم اکتسان

ل کے دیسک ہے۔ (المائیمة ۱۳۳۶) می میروی نے کامائر تم علی ہے آئے۔ نازل ہوتی قوتم ای دن عمیر مناتے۔ حضرت این عماس نے لہذا ہیں آئے تا دو عمیدوں کے دل نازل ہوتی ہے مجد کے دن اور عرف کے دن ۔ دستر باقت کے لیا کہ مصدحہ سے کہ داری کے اللہ کے آئے۔

استنی واقوی و آخر استان ۱۳۰۵ کی افزادی و آخر العدادی ۳ می ۱۳۱۰ (۱۳۱۰ می ۱۳۱۰ می ۱۳۰۰ می ۱۳۰۰ کی استان می استان استان و آخراه شده ۲۰۰۰ سیستان می که با انستان و آخراه شده ۱۳۰۰ می که این طبیقی دی موجه همی گلون میان این می ۱۵ امام امتان اللی چم موزان ۱۳۰۰ میران می کارد این این استان این از این این کار این این کار کارد این استان کارد شد

شهب من عبرا اصحف که اینده والدست و واحث کرسته چیز: حتوت عربیت فرانیانی م وفرد با گزیر چه می سده این بایدن کا معید بن مسیدست وازگیا اصوار سرک کمانی ست خوان باید که بر نے بیان کاری سرک بندی بیرانی برای محتول موال کیا فته اموار کے کمانی دون نے آمان دون کے موالی جوب دومال اصفی الحق بند و مجمع بروت بالی محل بروت باسی است

اوراس مدیث سے محدث رذین کی اس مدیث کی تائید ہوتی ہے کہ جب ہوم حرفہ جمد کے دن ہوتواس عج کا تواب سرت

ع ہے اس ہے۔ جمعہ کے ج کے متعلق مغسرین کے اقوال جمعہ کے ج کے متعلق مغسرین کے اقوال

ا مام البه جعفر طویزن جریر طبر آن حق المسلم سے جج انجر سے حصل ایک سے قول وکر کیا ہے: این عموان بیان کرتے ہیں کہ عمل نے گئد بن میران سے جج انگر سک متحلق سوال کیا و اموں نے کما جو بچ اس دن کے

موافق وجن دن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اورتهام وساتيون في كالقلة (وه في أكبر)

(جام البيان ٢٠١٠ مي ١٩٠٠ مطبوعه دا دا لقريروت ١١٥١٥ه)

لعلم الدن بنجہ کی دوائعت عمل الل سک المنظان میں اور اعلم این جرح کی دوائعت عمل الل دوران بنج اسا کہ المنظانی می اعلم التی جرکی دوائعت کی جمعے بنگے تھی اہل الل شد آس مسل کے کیا تھائم مسل الل حضر جد ابدا کر رہی اللہ حد سر شرح کیا تھا اور جمع مسل مرسل احت اللہ اللہ سیاری سطرے نے کہا تھا اس میال سوائٹ مسلمانی سے تم کیا تھا تھی بھی انظل وہ مجمی تھے۔ معرمی الس مدونات کا آل حسوس کی طاحد کیا ہے۔

O المام بعوى شافعي، متوني ١٩٥٥ - (معالم الترسل ع٢م ١٩٨٥ مطبور يروت)

علاسة ترطي ما كل متولى ٢٩٨ هـ (الجامع العلم الترآن ٨٦، ص)
 علاسة إلى الدرائ لمى متولى متوقى من عدد - (الجوامية من من مهمه معلوم وارائكل وروت)

حافظ این کیشرشافی، متونی سمای ۵ - ( تغییراین کیشرع ۳ می ۱۳۳۳ مطبوعه داد الای آس ورد ۲)
 حافظ جال الدین شافعی، متونی ۱۳۹۹ - (الدر داشتورج ۳ می ۱۳۶۸ مطبوعه دار الایکر بیروت)

حافظ جال الدين شاعلي متوني الله = (الدواستورج من ۱۳۹۸ معبود وارانفذ ويروت)
 واب صديق حن خال جمويالي (غير مقلد) متوني مه متاه =

( فخ البيان ٢٥٥ ص ٢٣٣٠ مطبور الكتبر المصرية بيروت ١٥١٥ ه)

سرچہ علی بن محمد خاذن شاخی سونی ۵ تا بھ کھتے ہیں: علامہ علی بن محمد خاذن شاخی سونی ۲ تا بھے گھتے ہیں: چور عجر رسول اللہ معلی افتر علیہ وسلم کے تج کے مواقع ہواس کرتج اکبر کما گیاہے اور یہ ون جمعہ کاون قبا۔

(لباب الأولى ج عص ۱۵۷ مطبوعه کتبه دارا لکتب العربیه پاور) علامه اسامیل حتی شخی شونی سرور کتب العربی چین د

مدیث ش وارد ب کد جب ہوم حوقہ جد کے دن ہو قواس کا جر ستر نے کے برابر ہے اور کا نے اکبر ہے۔ ( رفرح البران ع سم عن ۴ مل کے اسلام کر سے)

ملتی اجریار خال جسی حرفی ۱۹ معد کلتے ہیں۔ اس سے اشار خاصطرم اوا کہ اگریج میں کا موقع آگر ہے کید کلہ جس سکا ایک بچ کا اثب سوئر تے کے برابر سب محضور کا جنہ الوزاع جسری کو بوا اعلیہ اور اماری س میں مع معلوں ادامہ کئی ساتھ بھرات

مفتى في شفيع ديوبندى متول ١٩٩١ه المع المعة إلى:

گوام مٹس جو بید مشور ہے کہ جس سال ہے ہم فرفہ پروز جسد داقتے وہ صرف وہ می تج انجر ہے اس کی وصلیت اس کے سوا نمیس ہے کہ انقاق طور پر جس سال رسول کریم صلی انشاطیہ وسلم کا کچ دول جواہے اس میں موفہ پروز ترجہ ہوا قا۔

ن سوری می رسون مهم می العد علید و سام و جادور کا جواب کال می عرف برد کار علاق العال می است. (مطارف التران جام ۱۵۲۵ مطبوط او ۱۹ مارک التران جام ۱۹۵۵ مطبوط او ارد العالم ال می ۱۹۲۳ مارسی)

في جرادريس كاند صلوى (ديريدي) متولى مهم المد للسية بين:

موام الناس میں جو یہ مشہورے کہ ج آ مجروہ ع ہے جو حاص جعد سے دون ہواس کی کوئی اصلیت نسیں ہے۔ ( تشہر معارف القرآن ع علی ۲۸ منا میں معارف القرآن ع علی ۸۸ منا مسلور کمیٹر مثانیہ کا ہور ۲۰ مناسای

جمعہ کے جج کے متعلق فقهاء کے اقوال علامہ مین بن علی زیلی خلی متونی موہدے ہے ہیں:

اور ایک مفترت کی بید که در بسیام موقد می محد کود و قدام ال موقف کی مفترت کردی بدال بسید اور جد کافی بالی ایام ک به نسبت موقع شده الله می سید که صدیحت می داد در به ۱۰ اندازان این ۲۴ می ۲۴ میزد کنید بالید به کوند) ملاسد میزه هما تای این بالدین شدی مخل متحق می معترف می محترب می شدند.

طاس وقی سے تعلق عام کو رسمان اللہ علی اللہ بھر ہوئے ہوئے ہوئے ہے اور جب ہم موفی ہے اور وہ ہے موفی ہوئے ہوئے ہو پر سے کن ان اور اور ایل کی بات عوقی ہے اللہ ہوئے ہی مطرف ہوئی ہے اور حج الاجاب اور ایک ملی اللہ بالہ مالیہ اللہ ہے اللہ ہ ك واسطر الص منتفرت فربائ في فور الدين الزياري الثافي ك حاشيه بي اي طرح قد كور ب-

(منحد الخالق على إمش الجوالرا أق ج عص ١٣٣٠ مطيومه كتبه ماجديه كوئه) علامه حسن بن ممارين على الشريالي المنفي المتوفي ١٩٩٩ه لكيت بن:

تمام دنوں على افتل يوم عرف به دورجب يوم عرفه جعد كے دن عوقوه باتى دنوں كى به نبعت ستر تج سے افتل ب،اس صدعت كو معراج الدواريك اليد اس قول كرسات ودايت كياب وسول الله على وسلم عدود مج مودى ب کہ تمام دنوں میں افتقل ہے م عرفہ ہے اور جب ہے م عرفہ جعد کے دن او تو وہ ستر ع سے افتقل ہے۔ یہ حدیث تجرید العمل ح میں على متد الوطاك ساتھ فدكور ب (الموطاك موجوده مطيوند تستول على مد حدث فدكور نسي ب وافقا اين تجرعسقداني في لكما ب أكر اس مديث كى كوتى اصل ب تو بوسكاب سترب مراد متر درب أبول إمباط مراد بو اور حقيقت طال الله تعافى ي جانا ب- (فع المادي ج مع مادي) ... (مراقي إنفاح مع ماشية المحطادي من ١٥٠ مطور معر ١٥٥ معده

علامه على والدين عجر بن على بن عجر الحسكني المنتي المتوفى ٨٨ ماية كلية جن:

جب عرف جمد ك دن او توسق ع كاثواب الداريدان عرفات عي ابر فرد ك لي بلاداسط منفرت كردي جاتى ب-(الدرالخارم ردالمتارج عم ٢٥٣٠ مطيوعه داراحياء الراث العربي بيردت ٤٠٠١هـ)

اس ك حاشيه ير علام سيد محداث ابن علدين شاى حنى سونى من عدد تكست بين: الشربطايات فريسى سے نقل كيا ب كرتمام وفول عن الفنل يوم حرف اورجب عرف جعد ك دن بوتواس دن في كرنا بتی داول کے ستر ج کے افغال ب- اس حدیث کو رزین بن معادید نے تجرید المحل میں روایت کیا ہے۔ علامہ مزادی لے بعض حفاظ سے نقل کیا ہے کہ مید حدیث واطل ہے اس کی کوئی اصل نیں ہے - (فیض القديم ٢٥ ص عود عليد كتية زار مصطفى كد حرمه ۱۹۰۸ مادم البت امام فزانی نے احیاء العلوم میں ذکر کیا ہے کہ بیض سلف نے کما ہے کہ جب مع عرف جد کے دن ہو تو تمام وال عرف كي منفرت كروي جاتى ب اوريد ون ويل كر تمام ونول س افتل ب اى ون مي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ع كيا تما وجية الوداع قده اورجب آب وتوف فرماري من أي آيت نازل مولى: اليود اكسلت لكم ديسكم (المائدو: ٢) الل كلب في كما الريم من بي أيت ناذل يولى ويم عيد منات - حفرت عمر منى الله حد في فيايا: عن كوي ونا ہوں کہ یہ آیت وو حیدول کے دن نازل ہوئی ہے: ہم عرف اور ہوم جعد- اس وقت رسول الله صلی الله طبير وسلم عرف بيس وقوف قرمارے تھے-(علامد ثالی فے معراج کے والدے تصاب کریہ صف صح ہے-روالحتارا ج مع مدادا نيزهام شاي لكية بن:

علامد سندي في المنبك الكبير من الكعاب كرتمام الل موتف كي مطلقة مغفرت كردي جالى ب مجر جد كي تخصيص كي كيا وجد ب؟ اس كليد جواب بكر جد ك ون بلاواف منفرت كى جاتى بدور بالى ايام بس بعض لوگول كى بعض ك واسط ب منفرت کی جاتی ہے۔ ود مراجواب یہ ہے کد وہ مرے داوان على صرف مخليج كى مففرت كى جاتى ہے اور جب عرف جمد ك وان او ا تجان اور قير تجان سب كي مفترت كي جاتي ب- اكربه احتراض كياجائ كد ميدان عرفات عي بعض الي نوك ،و تي بس جن كائج تيول شيس يو آ توسب كي مفخرت كيے يوكى؟ اس كاجواب بير ب كد إن كي مفخرت تو يو جائ كي ليكن ان كو تح مرور كا تواب نعيل لح كا اور مففرت في يح مقبول مول يك سائقه مفيد نهي ب- ان احاديث من تمام الل موقف كي مغفرت كاذكر ب، اس لي اس قيد كا عبار كرناواجب - (روالحوارج من عود مطيعه واراديا والراث العبل وروت عن معاد)

علامه سيّد احمد المحلاوي الحنفي المتوفي اسه المع لكصة جن: جب يوم عرف جعد ك دانا مو تواس دان مج كرناده مرك اتيام كى به نبعث مترج سے افغل ہے۔

(حاثيثه الخطاوي فلي الدر الخارج اص ٥٥٩ مطبوعه وار المعرف بيروت ٩٥٠ ١١٥)

المام عمرين الد فرال شافعي متوفي ٥٠٥ مصد لكيت بن:

بعض اسلاف نے یہ کما ہے کہ جب جعد کے دن ہوم عرفہ ہوتو تمام میدان عرفات دالوں کی مففرت کر دی جاتی ہے ادر ر

دن دنیائے تمام دنوں سے افغل ہے اور ای دن عی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمت الوداع کیا تھا۔ (احياه علوم الدين ج اص ١٣٠٠ مطوعه وارا لنيريروت ١٣١٢هـ)

اس کی شرح میں علامہ سیّد محد زید کی متونی ٥٠ تامہ لکھتے ہیں: رزی بن معاویہ العیدری نے تجرید العجاج بیں حضرت طلحہ بن عیدانندے روایت کیا ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: تمام دنوں میں افضل ہوم عرف ہے اور جس دن عرف جعد کے دن ہوتو وہ ستر جج ہے افضل ہے۔ اس حدیث مر موطاك طامت ب ليكن بير حديث محري بن ميكى كى موطاش نيس ب، اليديد كى اور موطاش ب-(اتحاف السادة المنتقين ج ٣٥ ٣٥ ٢٠ مطبور ملبع مين معر)

علامه يحي بن شرف نواوي شافعي متوني ٢٥٧ ٥ تقصة من: اور ب شک بد کماکیے ہے کہ جب ہوم عرف جعد کے دن ہوتو تمام اہل موقف (میدان عرفات کے تمام لوگول) کی مغفرت -CUOVI

(شرع المذب ع ٨ ص ١٥٥ مطبور واروانكر يروت الإيناح في مناسك الح والعرة ص ٩٨١ مطبور الكت اللداويد كلد كرمد

مناسک لودی کی بھی وہ عبارت ہے جس کا کش علاء نے حوالہ ویا ہے اور اس عبارت سے استدال کیا ہے۔ عامد حدالفتاح كى مناسك الج والعرة ك واثير من لكعة جن:

نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام ونول عن افضل ہوم عرف ہے، واگر اس میں و توف جعد کے دن ہو تو وہ دوسمرے داول کی بہ تسبت ستر داول ے افضل ہے۔

(الافصاح في مساكل الايتباح على ٢٨٤ مطوعه الكتبة الإيداديد مكه محرمه ١٣١٥هـ)

علاصه اين حجراليتي المكي الشافعي المتوفي ١١١٥ م لكيت جرر: جور کے وان کے فضا کل جی سے بیر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوشاد ہے: تمام دنوں جی افضل ہوم عرف ے اگر و توف عرفہ جعد کے دن ہوتو وہ غیر جعد کے مثر تج ہے افغل ہے۔

(حاشيه ابن تجراليتي على شرح الاينارج في مناسك الحج لامام النودي ص ٣٧٨م مطيوعه زور مصلح كد محرمه ١٣١٩هه) یں نے شرح میج مسلم کی تیری جلدی بھی ج اگرے موضوع پر لکھاتھ اور بیدواضح کیا تفاکہ جب ہوم عوفہ جد کے دن ہو تو وہ ج اکبر ہو آے اور وہ تج دیگر ایام کی بہ نسبت ستر تج ہے اضل ہو آے۔ اس وقت میرے و سائل عمرہ یا تج کرنے ك نسين تف اور مير ب وجم و كمان ش مجى عموما في كى سعادت نسي على من كماب الح كما المريض وعا لكمي اب الله! مجمع عوادر ج كي سعادت عطافرة بيد رعا المجاري الأنبيد A معند كو لكسي فتي اشرة مج معلم ع اعر الدر الا اور العادي ال منان کی محمول معادت عطافهانی اور سهمه میں تصفیح کی معادت عطافهانی ادید یجی نا کم اتدا دو اسه مورد افزود کے سور تعریف نا کہ کا لفظ کا فؤ ذمان میں وہ مجلی یاوی کا زود ہوئی اور دوبارہ نا کم کرے موسول کی اعداد و من انتها ہے۔ ہے کہ میں فوائل میں اس موضوع کے اور انتہا ہیں ہے کہ اور اس میل (۱۹ سام) کا ناع کی تی اکبر اتفاظ انتہا ہیں اس اس تحریم افوائل کی دوبار میں منافر کے افزائل ہے اور انتہا ہیں ہے کہ دسیاس موائل وہ میں کی دوبات انتہا کی مغارت کا خالب میں بودن میں موساس کے افوائل ہو کہ ان کا باتھ ہے اور انتہا کی اور میل کی دوبات انتہا کی مغارت کا انتہا ہی

الله تعلق كالرشاد ب: مامواان مشركين كے بن سے تم نے مطابرہ كيافته پارانوں نے اس معلود كو يوراكر نے ميں تهدارے مانتے كوكى كى شيرى اور نہ تهدارے خلاف كى كارو كى قوان سے ان كے معلود كو اس كارہ ت سعية ملك جو راكرہ ا

ب شك الله متعين كويند قرا ما ب (الوب: ٣)

اس آیت کاستی ہے ہے کہ انٹر تعلی حرکین سے بری ہے ماوان ٹوکن کے بی سے آم نے معلوہ کیا تحالاوہ اسے معربہ کا آم ہے۔ اس کی تصندے معلوم ہوا کہ جن حرکین سے معلوہ کیا گیا گفائد بھی سے بھی نے معبود کی خلاف درزی کی اس سے اعتمال نے بڑا کے الاعمار کردیا اور بھس نے معلوہ کیا بائدی کی میں سے انڈ تفاقی نے معلوہ کیا بائدی کی درا کرنے کا محمولیہ

(معالم التنزل ع من ١٩٧٥ من ١٩٠٠ من ١٩٠٠ منطور و او الكتب اعليه وروت ١٩٥١مه) الذر تعالى كالوشاد سيد: كين وب حرمت والسر مينة كرو جائير في تم شركين كوبرول يا كالى كرووا ان كاكر فاركز

ادوان کا محصور کدادوان کی باشدی بر کمان کی بگر بخوابی اگر دو تبدیر کی اور فاد کا کا کار اور در کارور کرد و اور راحه بهود دو ب یک الله نامت منتظر دوان میدور تم فراید و دوان به دوان کاروریده) مشکل اور واجم الفاظ کے معالی

الدسلىع أسلسة كالمستحق بيد فاورك كلمال أفراق كالرائع أو زده أخرات كم البدائدة كياج استفادة كياج - الطواعات 27 من مسخابيال المحافظ بي جديد مرسن والسد بين كوار با كي زائد شكر كزرشك بالأوك كل اكدرند حد يحقد دي بيد كيك يحرص فمن كل مي فوادكم مجادة المحافظ بين بالمن عميد البينة واول كاميرا والرحب الميك مويد كزر جائب قوده التوافعات مشتمل الإطارات الموافق المحافظة المستحد المناطقة المحافظة المتحدالة المستحدث الموافقة المستحدث الموافقة المستحدث المتحدالة المتحدالة المتحدالة المتحدالة المستحدث المتحدالة المستحدث المتحدالة المتحدالة

تبيان القرآن

واعلموا ١٥ چکا ہے، جس بینت پر وہ اس ون تھاجب اللہ لے آ سائول اور زمینول کو پیدا کیا تھا، سال میں بارہ مسینے ہیں ان بی ہے جار مسینے حرمت والع بين تين مين مسلس بين: ووالقعدة ووالحير عم اور قبيله معتر كارجب بوجدولي اور شعبان ك ورميان ب-الحديث- (مي الواري وقم الحديث محمد ١٩٥٠ ١٩٧٤ مع مسلم وقم المديث ١٩٤٤ من ابوداؤد وقم المديث ١٩٥٠

وحدوهم : ال كوكر فاركرك يكولوا الاحدد كاستى ب الاير-واحصروهم : المحصد اور الاحصار كاستى ب كرك رات كويت كرية كروية فايرى ممافت اور بالخي ممافت دونوں کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے، خاہری ممانعت جیسے وشن کا محاصرہ کرنا اور باطنی ممانعت جیسے مرض کمی مریش کو کمی کام ے روک دے-الحصر کامنی علی کرنامی ہادرواحصروهم کامنی ہاں یہ علی کو اور زین ر آزادی کے ساتھ ان کے ملتے پھرتے کو بند کردو- (المفروات جامل ١٥٨) لئن ان کو پاہر نگلتے اور دو سرے شرول بی منتقل ہوتے ہے منع کروان ے کروں اور ان کے قلعوں کا محاصرہ کرو حی کروہ قبل کے جائیں یا اسلام تول کرلیں۔

واقعدوالهم كل مرصد: رصد كامعى ب كى يزز تكادر كفى كرتارى كرنااور مرصد كامعى ب كى يزير لكاه ر كنے كى جك- (المفردات نام ١٣٠٠ الني ان قام جكول ير نظر وكو جلى سے مشركين كرو سكتے ہيں اور كى دو مرے شرك

اس آیت کی آیت مابت ے ماعبت یہ کریہ آیت اس سے کی آغوں پر متنے ہے ایک کداس سے پکل آغوں یں اللہ تعالی تے مشرکین سے برأت كا اطان فرماد يا تعااور ان كو جار مادكى امان دى تقى اور اس آيت يس بيد بنايا ب كمد جار ماد

مرزے کے بعد مسلمانوں پر کیالادم ہے۔ حرمت والے حیونوں میں مماحت قبل کامنسوخ کرنا الله تعالى كاارشاد ب: يس جب حرمت واليه مين كزر جائي ك لوقتم مشركين كوجها، إذ قمل كرود- (الوبه: ٥)

اس آیت سے مرادید ہے کہ جمن مشرکین نے معلمہ و کی خلاف ورزی کی نتی اور ان کو جار ماہ کی صلت وی کی تھی، اس هت ك كزرن ك يود ال مشركين كو كل كردوا اى طرح جن مشركين في معاده كي خلاف ورزى ديس كي تقي جو مؤكناند جیں ان کو مطلبرہ کی مدت ہوری کرنے کی مسلت وی علی تھی اور ان سے مطلبرہ کی میعاد اجھی نو باہ تک باق تھی سونو باہ گزرنے کے بعد ان کو بھی قتل کر دوا اور اس آے میں حرمت والے چار یا لیتی و واقعدہ و والجوء محرم اور رجب مراد نسیں ہیں کیو نکسہ ان ك حرمت مافنلواالمسشركيس حيث وحدنموهم ع مفوخ يوكي كونكداس آيت كامنى ب تمام مشركين كو جمل بھی وہ ان کو قبل کرووا خواہ ان کو حرم میں یاؤیا غیر حرم میں اور ان کو حرمت والے مکان میں قبل کرنے کا تھم اس کو مستزم ے كد ان كو حرمت والے زمان ميں ہى قتل كرويا جلسة وكو كد ني صلى الله عليه وسلم نے غزوه طائف ميں حرمت والم مينون من قال جاري ركما قل

الم محد بن سعد متوفى وسهد ليست بيس كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال آثد اجرى من طائف ير حمله كيا اور المعاره ون تك ان كالحاصره كيااور جاليس ون تك ان ير منيق كونسب كيدر كها-

(اللبقات: الكيري ج احمى ١٣١١- ١٠٠٠ وار الكتب العلميه المنتلم ج عص يده ١٠٠٠ وار الفكر يروت)

اس کانقانسانیہ ہے کہ شوال کے دو ماہ بعد تک زوالقدہ اور زوا لی شی طائف پر حملہ جاری رہا اور زوالقدہ اور زوالحیہ حمت والمصيح بي-

اور حافظ این کثیرمتوفی سمے بعد نے امام این اسحاق کے حوالہ ہے لکھاہے کہ طا نف کا محاصرہ ایک باہ تک حاری رہا۔ (البداب والتهابيج عص ٣٥٠ مطبوعه وارا نفكر بيروت) حافظ ابن تجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ اہام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ طالک کے محاصرہ ك دست چاليس دان اللي - (فخ الباري ج ٨ ص ٥٩٥ مطبور الابور ١٩٠١مه) اس کا نقاضا یہ ہے کہ ۲۰ ذوالحجہ تک طائف پر حملہ جاری رہا۔

اور علامہ شماب الدین نفائی متونی ۱۷ مار تھے ہیں کہ صحت سے عابت ب کہ نبی صلی اللہ عدد وسلم نے ۲۰ محرم تک طاكف كامحاصره كيا- (عنايت القاضي جمع مهادم مطيور دارصادر بروت)

ان حوالہ جات ہے مید واضح ہو کمیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں طائف سر حملہ جاری ر کھااور سہ اس کی ظاہردلیل ہے کہ حرمت والے مینوں عل قال کی ممانت منوخ ہو بیک ہے نیزاس کی محافت کے منوخ ہونے پر اجلع منعقد موجكا ب-

فاقتلواالمشركين سعمنوخ بونوال آيات كايان

الم ابو بحروازي متوفى مع العدا لكواب كراس آيت صافينلو المدين كير في صب وال آيات كومفروخ كر

آب ان کو جرا مسلمان کرنے والے شعی ہیں۔ آب ان رجر كرت وال ديس بن-آسان كومعاف كرديج اور در كزر يجيح

آب ایمان والوں سے قرماد کے کہ وہ این لوگوں کو معاف کر وس جو الله ك وتول كى اميد شيس ركعت

ان لوگوں ے قال كرد يوند الله ير ايمان لاتے يى اور ند قیامت کے دن بر اور وہ اس کو حرام نمیں کہتے جس کو اللہ اور اس ك رمول نے حام كي إور وہ وين فق كو قبول نيس كرتے وہ ان لوگوں ش ے إس بن كو كلب دى كى اان ے لل كرت روو) حي كه وو ذات ك ماته اين إله ع يرب

حضرت مویٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے کماوس سے پہلے نی سلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے قبال شیں کرتے بتھے جو ہی اگر وہ تم ہے الگ ہو جائیں اور تم ہے گال نہ کریں اور

تمهاری طرف صلح کا بات برهائس تو اللہ نے تمهارے لیے ان کے قلاق کوئی داستہ نعی رکھا۔ ت عَلَيْهِ بمصرور والخاشر: ١٢ ومَالَنْتَ عَلَيْهِ مُبِيحَتَّادِ - (ق:٥١)

العَدْ عَنْهُم واصعة - (الاترو: ١٣) فُلْ لِلْلَّيْنِينَ النَّاوُ لِمُعْرُو لِلَّذِينَ لَايَدْعُونَ آياً وَاللَّهِ - (الحاصر: ١٣)

ای طرح حب ذیل آیت بھی ان فد کور العدر آغوں کے لیے نات ہے: فَاتِلُوا الَّذِيشَ لَا يُؤُوسُونَ بِاللُّووَلا بِالْيَوْءِ الأجر ولا يُحرِّمُون مَا حَرِّمَ اللهُ وَرَعْوِلْ وَلَا بكينكور يبئن التحق من الديني أوثو الكيثب مَنْ يُعُطُوا البِدرية عَنْ يَبْلِوَ أَنْهُ صَعِدُونَ. (الخويد: ۱۲۹)

آب ے قال میں ہل میں کرتے تھے کو تک الله تعلق نے فر لما تعاد

فَيَانِ اعْتَمْرُلُوْكُمْ فَلَمُ يُفَايِلُوْكُمْ وَالْقَبُّا النكثم الشكة متاحعز الثالكم عليهم (اتماء: ٩٠)

نبيان القرآن

عجراس عظم كواتله تعلق في فقت لوالسعت كين حيث وجداته وهداته موهديت مشوخ كرويا. [ المكام الحراق على المراق على المراق على المراق المراق المراق المراق المراقع الم

ضافہ تعلق اللہ صد شرکعیت عمل قبل کے عموی تھی ہے کمٹنگی افراد اس آیت میں اللہ تعلق نے ہر هم کے مثر کیس کو قتل کرنے کا تھی دیا ہے تکن (الاجہ 14) نے اس تھی ہے ان اول تمک کہ مشتی کر لیادہ والاک دور۔

ساب و کا مربودی بدور در بیان کرده این که این کا درام کا در درام دو این کو اسام کا دوست دو اگر ده اسام کا دوست دو اگر ده اسام کا دوست دو اگر ده اسام که فران که واقع می توکند و مربوری می اسام فران کرد این می این می اسام که فران نام کرد این می این می اسام که فران نام کرد این می این می اسام که این که فران کرد این و کاروای که فران که خوار کرد این که فران که خوار که خو

ایکاورمدعثش ع:

حطرت عبدالله بن عمروشی الله عمليان كرتے بين كه رسل الله صلى الله عليه وسلم في كون عن ايك عورت كو مقتل بايا ترآب نے عمروش اور يجوں كو كل كرف سے مع قريا۔

( مج المواري و آم الحديث الصاب مج سطم الجعادة ٢٥ (١٥٣٣) ١٩٣١ من الإداؤة و قم الحديث ١٩٧٨ من الترذي و قم الحديث ١٤٨٤ المن القديل المنطق و قم الحديث ١٨٧٨)

ف اقتعلوا المصشوكيين - الايده ائد ثلاث كالآدك نمازكو تل كرني راستدلال اوراس كے جوابات

جو محتمی فرخست الاکاکا کی او کیل فاز کا آدک به واد کے کے بود بود کی فاز پر بستا ہود ایم اور کا اس کے حصلق محل قراب ہے کہ وہ کاواز کیا اور اس کی کئی کا واجہہ ہے ہما جا کھا۔ ودارائع شخاص کا توجہ ہے کہ اس کو حدا کی کروز جائے اور ادام ابو شخیر کا حدیث ہے کہ رس کو تنے کیا جائے وود اس بود کا کی جو کا تک کی دو فاز برحث ہے۔ اس مسئو کی بدر کا تسریار اس محتری کے خیابان افزال مائٹ کے الاجازی کی ترجی کو کوری کے اور انداز برحث ہے۔

اما فوالدین همران مثلی حق مودان شاخی حق است حد خدانسند کیسر الایت به الایت به کرک اداری محتل امام شاخی که موقت کی بخد بین احدادال کی آفزد کی ب ایم پیلے امام دادی کے احدادال کی قور چیش کریں کے بجراس کے جوابات کاؤکر کوئن گئے۔

ایام رازی قرباتے ہیں: ایام شافعی رحمداللہ نے 1

المام خاتی و حداد شدند من آن عندے بے استوال کیا ہے کہ آب کناؤ کی گرد وابلے کا کھی کا دون والی نے کا فردوں کے فوں بلد کو چو طریق سے مواج کھر کا کھی کے بالے بیانے کے اور دوسے بھر ان کے فون کا مواج کروڈ (1) کمر ہے تھر کرچہ (2) خاز قائم کری (2) وکڑھ اوال کرچہ اور وہب بے تجورتہ کیا جائے آڈان کا خوان برلے کی ابارے اٹی اصل

تبيان القرآن

اگر یہ جواب دیا جائے کہ نماز کائم کرنے اور زکو قادا کرنے ہے ان کی فرضیت کا احتقاد مراد ہے اور اس کی دلیل ہے ہے كد نادك زكوة كو قل مي كياجا فاق يركماجك كاكريد جواب ميح تي بي يكو تكد الماسو الصلوة اور انواالركوة ت ان کی فرضیت کا اعتقاد مرادلینا مجازے اور بلا ضرورت هنیقت ہے عدول کرنا جائز شمیں اور پارک ز کو ہ کو اس لیے قتل نمیں كيا جا لك اس من تخصيص ب- (تفرير كيرج٥٥ م ٥٢٥-٥٢٨) مطبوعه دار احياء الراث العبلي يردت ١٥١٥ه)

يم نے اس آيت يل اضامو، البصيدة اور انبوالركوة عديد مراوليا عدو تماز اور زكوة كى فرضت كا اعتقاد ر محیں سے بلا ضرورت نمیں ہے کو تک اس کا ظاہری اور حقیق صفی مراد نمیں ہوسک اس کا ظاہری اور حقیق معنی ہے ہے کہ جب وه شرک اور کفرسته توبه کرلین اور آماز پر حین اور ز کو قادا کرین تو ان کاراسته چمو ژ دو ورند ان کاراسته نه چمو ژو اپس ایک مشرک شرک ہے گائب ہو گیا لیکن اس نے فورا نماز ضیں بڑھی کیونکہ ابھی نماز کاوقت نہیں آیا ہوا بھی نماز کاوقت ختم مونے میں کانی دیر ہے تو نظا برسٹن کے اعتبارے اس کو کل کرنا داجہ ہے یا اس نے شرک سے توبہ کرنے کے بعد فورا ز کو قارا نیں کی کیونکہ ووبلڈ ر نصاب مال کا مالک نمیں یا مال کا مالک تو ہے لیکن ابھی اس بر سال نمیں گز را تو اس آبہت کے ظاہر معن کے اضارے اس کو تل کرنا واجب ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس آے کا یہ منی کیا جائے کہ جس مخص نے شرک ہے توب كرلي اور نماز اور زكوة كي فرشيت كاعتقاد ركهااس كاراستهمو ژود ورند اس كو تحلّ كردو-اس معنی کاموجب اور تارک نماز کو قل ند کرنے کا باعث یہ صدیث بھی ہے:

حضرت حبدالله بن مسعود رضي الله عند بيان كرت بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم بي تشريف قرما بوسة اور آپ نے فرمایا: اس دات کی متم جس کے سواکوئی عبادت کا مستق نہیں ہے، جو مسلمان محض اس بات کی محواری دیتا ہو کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کامستحق نہیں ہے" اور بے شک میں اللہ کارسول ہوں ایسے نمی مسلمان کاخون بمانا جائز نہیں ہے ماسوا تین مخصوں کے: جو مخص اسلام کو ترک کرنے والا ہو اور مسلمانوں کی جماحت سے الگ ہوئے والا ہو اور شادی شدہ ڈٹاکرنے والا اور جس مخص کو سمی مخص کے قصاص میں محل کیا جائے۔

( مح البحاري رقم المدين مدهد مع مسلم النسار ١٥٠ ١٩١١ ١٢٩٠ سنى ابوداؤد رقم المديث ٢٠٥٠ سنى الروي رقم

المدعة والمع من السيكي رقم المدعة والمع من اين الجدر قم المدعة والمع مند الرواح المن المع على ٥٨ ع اس صدیمت میں کسی بھی مسلمان هخص کو ان تین وجوں کے علاوہ قبل کرنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع قرادیا ہے اور جو ثماز کا آرک ہو وہ ان تین وجہوں میں داخل نسیں ہے الندااس کو قتل کرنا جائز قسیں ہے۔ علامه شاب الدين خفاتي متوفى ١٨٨ اهاس مسلدير بحث كرت موع لكفت بن:

الم شافعي رضي الله عندت فرايا كد الله تعالى في تمام احوال اور تمام صورتول بي كفارك قل كومبل فراويا مجراس صورت میں ان کے قبل کو حرام فرایا جب دہ کفرے توب کرلیں اور نماز پڑھیں اور ذکو قادیں اور جس صورت میں مید مجموع شین با جائے گاس سورے اس ان کو تن کرنا ہی اصل پر مباح ہو گا ہی آرک نماز کو قل کردیا جائے گا اور شاہد ای آنت کی بنایر حضرت ابو بکرر منی اللہ عنہ نے مامنین زکو ہے قبل کیا تھا اور ان دو فرشوں کی مختصیص اس لیے کی حمی کہ ان کا اظمار كرنالازم ب اور باتى فرائض كى ادائيكى ير مطلع يونادشوار ب-

علامہ مزل شافی نے فقیاء شافعیہ پر اس سئلہ علی ایک احتراض کیا ہے جس کا جواب دیے علی فقیاء شافعیہ جران اور مبوت ہو گئے، جساکہ علامہ سکی شافعی لے طبقات میں اس کا اعتراف کیا ہے، علامہ مزلی نے کھاجس ٹماز کاوقت گزر چکا ہے یا تو بارک قماز کو اس کے ترک کرنے پر کتل کیا جائے گا اور یا اس نماز کے ترک پر کتل کیا جائے گاجس کو اس نے ادا نہیں کیا اور اس کا وقت موجود ہے۔ اول الذکر صورت میں اس کو قتل کرنان لیے درست نسیں کہ قضائماز کی ادا مگی کو ترک کرنے بر قتل شي كياجا آاور ظاني الذكر صورت عن اس كو قتل كرنان ليه ورست نسي كه جب تك كه نماز كاوفت ختم نه ووجائة اس کے لیے نماز کو مو ٹر کرنا جائزے۔ فقہاہ شافعہ نے اس اعتراض کا ایک جو اب بید دیا کہ یہ اعتراض اہلم ابو حنیف ریجی وارد ہو گا جوید کتے ہیں کہ تارک مااؤ کو تید کیاجا کے اس کو بارا بیاجائے۔ ہم کتے ہیں کہ ہم اس کاید جواب دیں گے کہ جس فیص نے بغير كى عذرك عدائمازكوترك كردياتواس نماز كاوقت فكل كربعداس كوقيد كرلياجات كااورجب تك ووثرك نماز ي قيد نس كرك كادر وقت ير نماز يزمين كاعادي نميس مو جلت كاس كوقيد سه نسي چمو زا جلت كادر اس جواب ميس كوتي خواني میں ہے۔ فقہاء شافعیہ نے وہ سما ہوا ہوں یہ دیا کہ جس نماز کاوٹ کل کیا ہی کے بعد اس کو قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے اس نماز کو بالطر ترک کیا ہے۔ یہ جواب اس لیے مردود ہے کہ قضاہ نماز کو فور اادا کرنا واجب شیں ہے اور اہام شافعی رضی اللہ عند نے یہ تقریع کی ب کر ممی فض کو تضافران کی وجہ سے مطعقا تل میں کیا جائے گادر اہم شافع کے اصحاب کاند بب میں یہ ب كر قضا نمازي نافير كا وجد ي كى كو تل نيس كياب كا فقياه شافعيد يتراجواب وياكد اكر محى فنص في وقت ي نماز ادا شیں کی اور نماز کا آخری وقت آگیاتہ آخری وقت عی اس کو تل کرویا جائے گا۔ اس جواب پرید اختراض ہے کہ اس صورت عی بالام آئے گاکہ ورک نماز کل کی مزا کا مرت میں زیادہ حقد ار ہو کیونک مرتد کو می فور آگل نس کیا ہا کا بک اس کو ٹڑپہ کرنے کے لیے تین دن کی مسلت دی جاتی ہے اور اس مختم کو اتنی مسلت بھی نسیل دی گئی کہ اس ٹماز کاوفت نکل جائے كية كد اكر لهاز كا وقت كل جائے كا تو وه لهاز تضاء جائے اور تضاه لهازك اوالكي على آخرير ان كے نزديك محى كل مس کیاجا آ۔ امام شافعی کے مسلک پر طامہ مزنی شافعی کا بیدوہ قوی احتراض ہے جس کا نقساء شافعیہ میں سے سمی جو اب نيس بن يرا- (عنايت القامني ج مع من به مه مطبور دار صادر يروت م ما الدي

مان به المساحة من المن على المن المنافعة المنطقة في المنافعة أو وقيه كمان اور لما قائم كم ي اور زقة آداد كم ي المجاولة أو او دند الا كم كان يك بعد المنافعة المنافعة

منتي مير شفع متوني ١٩١١ ما أعت كي تغير من لكعة من

آخوال سنظر ذکروریا نجی آندے ہے واجدہ ہوا کہ کمی فیر مسلم کے مسلمان ہو بہائے یہ انتوانش بیزوں پر موقف سبتہ: کیف آئیہ او مرب انتہ سے ملوقہ تیری اداو ڈوقہ: بدب شک اس پر محل کل روپ کیئے سے ان کے ساتھ جگ برند ک باسٹ کی و مسل کرنے مسل انتہ طبو و مشمر کی وقت سے بھو بنی اوگوں نے ڈوق دینے سے انڈاکر کرا قان کے مثالیا م صداق اكبرنے جماد كرنے كے ليے اى أعت استدلال فرماكر تمام محايد كو مفمئن كرديا تھا- '

(معارف القرآن ج مهم سماه، مطبوعه ادارة المعارف كراحي، مهاسماه)

منتی مخر شفی صاحب منی ہیں الیکن اس آے کی جو انہوں نے تغییر کی ہے وہ شافعی غیرب کے مطابق ہے۔ ہم علامہ ابو بكر صاص حنى علامه نشقى حنى علامه خفاى حنى اور علام آلوى حنى ك حوالوں ب بيان كريكے بس كه احتاف ك زويك اس آنت کاستی ہے کہ مشر کین کو قتل نہ کاس پر موقوف ہے کہ وہ شرک سے توبد کریں اور اقامت نماز اور اواء زاؤ آ کی فرضیت کو ماغی اور اس کا الزام کریں اور اقامت نماز اور اداء زکز آگا عمل اس آیت میں مراد نہیں ہے اور ندی ان کاعمل معور ہو مكتاب جيد مفتى صاحب فيد تكما ب "جب مك اس ياعل ند ہو محن كلديده لين سے ان ك مات جك بد نه کی جائے گی"۔

بللّ مفتی صاحب نے ماجین زکوۃ ہے معترت ابو بکر رضی اللہ عند کے جماد ہے جو استولال کیا ہے اس بھی دراصل فقراء شافعیہ کا اشدالال ہے۔ ہم پہلے اس مدیث کو باحوالہ ذکر کریں گے؛ مجراس مدیث سے فقهاہ شافعیہ کے استدالال اور مجراحناف ى طرف عال مديث كروايات كاذكركرس ك و عول وسالله التوهيق.

ما تعین ز کوۃ ہے حضرت ابو بکر کے قبال ہے ائمہ ٹلانڈ کاستدلال اور اس کے جوابات

تعترت ابو جريره رضى الله عند بيان كرت بن كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وفات بوهي اور حضرت ابو يكر رضی اللہ عند کو خلیفہ بنایا گیااور عرب کے قبائل میں سے جو کافر ہوئے وہ کافر ہوگئے ، تو حصرت عمرین الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بكروض الله عند س كما آب كي لوكول س قل كريس ك حالا كد وسول الله صلى الله عليه وسملم في قربايات: مجمع لوگوں سے قبل کرنے کا تھے دیا گیاہے حتی کدوہ لا الله الا الله كسين الل جمل في لا الله الا الله كما اس في جھے الى اور مال کو محفوظ کر لیا پاسوا اس کے حق کے اور اس کا حساب اللہ برے - حضرت ابو یکرنے کما: اللہ کی حتم ! بی ضرور اس محض ے الل كروں كا يو الماذ اور زائوة من قرق كرے كه كيونكد زائوة عالى كا حق ب الله كي حمية من في بيد جان لياكد الله عزوجل نے الل کے لیے معرت ابد بکررضی اللہ عند کا بیند کھول دیا ہے اور میں سمجھ کیا کہ میں تق ہے۔

(می ایماری رقم الدید ۱۳۹۱ ۱۳۵۱ ۱۹۳۸ ۱۹۳۸ ۱۲۸۵ می مسلم، الایلن ۱۳۳ ۱۳۰ سن الدواکاد رقم الحديث: ٥٠١ من السلل رقم الحديث ٩٣٥٣ من الرَّدَى وقم الحديث ٣١٦٠ منذ الحديج وقم الحديث: ٩٠٨٣ منح إبن دبان جا رقم الحديث: ٩٢٨ مصنف عبد الرزاق رقم المديث هلايمه من كبري لليستي ج ٢٥ م موه)

علامديد والدين محمود بن احمد ييني حنى ستوني ١٥٥٥ ماكست إن علامد نودی شافعی متونی ۱۷۲ مد نے کمااس مدے ، اس بر استدلال کیاجا آے کہ جو افغی نماز کے وجوب کامتقد ہو اور عد انماز كا نارك بواس كو تل كرويا جلت كا جمهور كايي موقف باورامام الوحفية. اور علامه من شاقعي في بدكها ب كد اس کو قید کرلیا جائے گائی کہ وہ توبہ کرے اور اس کو کل نہیں کیا جائے گا جسور فقساہ (اہام شافعی" اہام مالک اور امام احمد) پر بیر اعتراض بے کہ اضوں نے اس مدے سے نماز کے نارک کو عل کرنے پر استدائل کیا ہے اور وہ الح ا آؤ او قل کرنے کا نسیں کتے احال نک بیر حدیث ان دونوں کو شامل ہے اور ان کا غریب ہیے کہ مانع زکوۃ سے جبرا زکوۃ وصول کی جائے گی اور زکوۃ نہ دینے کی دجہ ہے اس کو تعویر دی جائے گی؛ نیز اس مدعث ہے تھ آ باریک نماز کو قتل کرنے پر استدادل کرنا ہی لیے بھی درست نیں ہے کہ اس مدیمے میں ماتھین ذکو ہے قبل کرنے کاؤکر ہے نہ کہ ان کو قبل کرنے کااور قبل اور قبل میں فرق ہے، قبل

۷.

جائین سے ہو مآب اور مثل جائب واحد ۔ ۔ (محدة اقتاري بنامي ١٨٨-١٨١ مختام يور اورة البابور النجي ١٨١-١٨١ مختام يور اورة البابور النج به مع ١٣٣٨ ع)

ش آور شد محبری حتی معتصر سے تقسام کر ایام شاخی کے نزدیک موا آبگرک لاؤ کو درا کئی کروا جائے گا اور امارے امام اعظم کے نزدیک اس کو کئی میں کیا جائے گا گھا۔ اس کو تکن دون تور کھا جائے کہ آگر اس نے انڈ پڑھا فی ڈیلاور نے اس پر ضرب لکائی جائے کی۔ (فیش آباری کام کرچہ معلید بریزی 20 ہے)

ش بررعالم میرتمی نے فیش الباری کے حاشہ جس علامہ دیتی کے ذر کور صدر کام کا طلاعہ تھا ہے۔ اللہ خند در رہ

(حاشيه فيض الباري جاص ١٠٨)

في شيرا مر حول موني ١٩ مورواس آيت كي تقير على العية إن:

المام ہودا ہام خاتی المام بلک کے دویک اسان کو گوٹ کا فرض ہے کہ بارک ملوڈاکر کیے ہے کہ ہے واس کو گل کر وے اور امام اور خیر فیصلے کی کہ اس عرف دو کہ کے سا اور قیدی و کے خی کہ مرجائے اور کرے ہم مراح کے اور کرے ہم مل تمکن افراک اور کا مساح کی خواصدے کہ ایکا جا موان کو دو امام کے کہا ہے کہ بارک کے ایس کا مساح کا مرحدی آراز کا وصول معمد اور کر دو کو کل کر محمومت نے کہا کہا جا موان کو دو امام میں کہا ہے جائے کہا ہے کہا ہے موان کا مداری کے اس

داشتہ خوار مراق کا در آب میں اور اگر حرکتان عمل ہے کا بھی جھ جھ اور حرفی اور محکمت اور المحکند العمید العود ہے اللہ تعلق کا اور شکل ہے: کہ ووافد کا کلیاسے نام الباس ہے اس کے اس کیا ہے میکاروشید کا الباس ہے کہ دواوک کم نیم رسکتے (واقوید) کما مت ملحقہ سے اور تلک

مشرکین کو دارالاسلام میں آنے کی اجازت دیتے کے مسائل اور احکام' علامہ ابر کراچرین علی الرازی الجساس النبی المترقی - عسمہ لکتے ہیں:

حرک دیب مسلمانوں کے مکن میں آنے کی اجازے طلب کرے تاکہ دورین اسلام کو میں اؤ امیان کر ایسان و اجازے رقع چاہیے اور اس کے مسامت اللہ اتقالی کا وجد اور میرہ کا حرالی اللہ علید و مل کی ایون کے بھائمی اور اس ایسان میں یہ کی وطل سے کہ چھی تھی مجھے دیل مطلع معلوم کرے ، پھی اس کو دوسط بھاتا چاہیے واللہ اتعالی سے فریالی بے ، کمراس کو اس کی جگ تجانیں۔ اس میں یہ ویل سے کہ چھ شرک اوری اجازت سے اور کے ملک میں آیا ہے کہ

جلد لاجم

تبيان القرآن

رِ اس کی بنان اس سے بل اور اس کی عزت کی حقاقت کرنالذام ہے اور اس بھی ہے مجی دلیل ہے کہ سم سرک کو زیادہ درت تک دارال اسلام علی منبی تھمرونا چاہیے اور اس کو صرف آتی درت تک تھمرونا چاہیے بیشنی درت علی اس کا اسلام کے احکام مجمعا شور دی دوا اور ہے کہ سمی مذر واد مرب سے بغیر کی مشرک کو دارال اسلام میں مقرمانیا جاہیے۔

(احكام الترآن ع من ٨٠- ٨٠ مطور سيل اكيدى لا بدر ١٠٠٠ه

طام بربان الدین فل بمن این بخرا کرخیانی احتری میں ہوئے گئے ہیں: جب کوئی مسلمان آزاد دور بات اور اور دس کسی کا ترکو یا گافون کی بھالت یا تھد بند لوگوں کو یا کسی شرک لوگوں کو امان دے دیں افتنی وارالا مسلم میں واقعی ہدنے کی اجازت دے وجھا تر این کے قبالات سمج کے بد در مسلمانوں بیٹر سے کسی محص

(من این ما پر رقم الدین ۱۳۱۸ ۱۳۹۸ من ایودانود رقم الدین ۱۳۰۰ من انسانی رقم الدین ۱۳۰۶ مند ۱۳۰ مند ۱۳۰ مند ۱۳۰ من ۱۳۹۳ من کم بی المسیقی ۱۳۶۰ ۱۳۹۸ (۱۴۶

ر کا داندی و آباد مصنده سی سم مداده اسال به ۱۳۳۳ به ۱۳۳۳ می و در و آباد مصنعه سن ایزی و آباد این شدندی به این آبادی افزار الناس فرانسیده ۱۳ سر به ۱۳ به ۱۳ به استروک بی سم ۱۳۰۰ می اش آبادی که ششقی بی مهمه موطان برانک و آباد مصنده بی در تشدید برای ۱۳ بی ۱۳ بی ۱۳ بی ۱۳ بی ۱۳ بی ۱۳ بی ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۳

امام این بیشام کے اعلم این اسخان ہے دوایت کیا ہے کہ حضرت ذہنے بہت رسل اللہ حلی اللہ طبیہ و مالے ایوالعاس بن اگر بچکو کہ امان دی تو رسل اللہ حلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امان کو تافذ کر روا اور قربلیا: سلمانوں کا اوٹی قروبجی امان دے سکن ہے۔ اکر جانب ہے جام 1840 ہے کھی آگئی جام میں میں ا

ہل اگر کی قطب کی جائے گیا جیے خود ایم کے المان دی مجراف دائیں کے نشان کے مصلحت دیکھی تو دہائی وہائیں لے سکتاہے۔ ڈی کا کسی فضن کو ایکان متاج الاز شہرے الدر شد اس مسلمان کا اہل دیا جائے ہے جو خود دار الحرب بیش تو بہ جاروی قبل سے کے کیا ہو الدر مجزن اور کم حربے کا المان دیا مى مح ميرى به البية بوي بير شك كر مكانوا اس كالمان وينا مح ب- (جدايد اولين م ٥٦٦٥ - ١٥٧٥ مغيور شركت عليه ملتان) علامه ايو جودالله اليرين الله يمان الحريد الى قريلي موق 1070 ملك جوز .

جس سرگ نے دین کو تھنے کے لیے مسلمانوں کے ملک بھی واقعل بورنے کی اجازت اور دایان طلب کی ہوا اس سے جواز میں سب کا انتقاب ہے تکن جس سرگ نے توان یا کہا دو فرض سے مسلمانوں کے ملک بھی وفول کی اجازت طلب کی ہوتر اگر مسلمان عموان یہ جمھیں کہ اس مسلمانوں کی مسلمت اور منتخت ہے تو یہ جائز ہے۔

(الحامع لا مكام القرآن ج ٨ ص ١٥ مليوه وارا نقل بيروت ١٥١٥هـ)

الم فخوالدين محدين عمر دازي شافعي متوني ۱۹۷ يه لکيسته بين:

نشنامہ نے کہا ہے کہ جب کفر حل این بل ساگر روادہ تھا ہمیں وہ قوام کا ان کی بل ٹینے ہیں ہا ہے اس اور اس کا اس کی کے کہ وہ می فرخ طرف کو کی بابع باب سے کہ روا کو معظام داسام کیول کرنے کیلیا تھا کا کا کام شاچاہتا ہوا وہ خوارے کیا کہا ہو اور کا کام کیا جب کے اس کا میں کام کیا کہ کار کا اس کے اس کا میں کا میں کا اس کا میں کا میں کا اس کا می الحال ہو اور کا کام کیا جائے گئے گئے گئے ہے۔ اور کمیری کام کیسے میلیوں کو استان کار اور اس کا میں کا ساتھ کا کی کار سے کا میں کا ساتھ کیا ہے۔

الم محمين حسن الشياني المتوفى ١٨٨ه ليست بي:

قلادہ ہے کہ جب سک اول سے طلب تی ایمان حاصل کرنے دائے کاؤر دیں، مسلمانوں کے اجرور اول کی خورت کرنا واجب ہے اور اس پر واجب ہے کہ اگر کوئی فیش ان پر حکم کرے آن کو انصاف سیا کرے جس طور مسلمانوں پر اول ذمہ کے تختہ میں واجب ہے۔

معمل الاتمد فحد بن احمد السرخي المتوفى المهمد اس كي شرح بن لكيمة إلى:

کی تک با این حاصل کرنے والے کا افر جب تک وار ادامال اس ویں وو مسلمانوں کی والات میں ہیں اور ان کا تھم ذمیر ل کی طرح ہے۔ (شرح امر انتہیں جم مصرمه مطبور بالرکز افر واسلام بنافذمین)

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَمْنَا عِنْدَاللّٰهِ وَعَنْدَاللّٰهِ وَعَنْدَاللّٰهِ وَعَنْدَاللّٰهِ اللّهِ الدوراس عَرَبِي وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

ا بی ال سے کے بوے میدے پارندوہو، نے تک اخترصین کوئے شاورا اس السکامید کا

وران يظهروا علينكم لا يرقبوا بيكم إلا ولا د مه م

تبيان القرآن

اسے دروارتم ایان والے ہو 0 ان سے جگ کوداا

سے دسول، اور مومنوں سے سوائمی کو اینا محرم راز نہ بنایا ہو، اورانٹرتشبارسے سب کاموں کی توب الله تعالى كارشاوي: الله اوراس كررول كرزديك ان مشركين كرمات كو تحركوني عمد موسكا بي الموا ان لوگول کے جن ے تم نے مجد حرام کے پاس مداہرہ کیاؤجب تک وہ اپنے عمد پر قائم رہیں تم بھی ان ہے کیے ہوئے عمد كيابتدر موايد شك الله متعن كويسد فرا ما ي ١٥ (التوبية ع) ال مشركول كابيان جنهول في معلمه صديديد كي خلاف ورزى كي اور

ان سریوں قابیان جنہوں ہے معلمہ ہ حدیدید کی خلاف ور ڈ کی جنہوں نے اس معلمہ و کی پابٹہ می کی

جن لوگون نے مجمع ترین میں اللہ مثلی اللہ علیہ وسلم ہے عمد کرکے پاکراس عمد کو قرازا این کے متعلق امام اور جھڑ گھرین جریز طبری حقوق استاری این حمد کے ماتھ دواجہ کرنے ہیں:

ر مساور بین میں میں میں میں میں میں مصور پر ایسان میں میں اور بھی جائے ہے وہ کیس کے اور ند طرک اس کے اور ند طرک اسرائیان کو 7م بھی وہ کیل وہ موجود کے کار ان حوالات کا رسان میں بھی بھی بھی کریں گے۔ یہ معلوہ مصریع کے متاام میں خابود جھیج توام کے بال سیاس ہے مسلمان اور فرائل کے دوبایان ہوا اقدام مسطود بھی پینچ کر فرائل کے میاف شے اور میں فرائد مسلمانوں کے میافٹ بھی معلوہ کی دستاج میں ہوئے سے چھے بڑکرے اس مطبود کی فواور بڑ تواند پر محل کرائی

تبيان القرآن

جلد خيتم

اور جن لوگوں نے عمد کی ہیں دادی کی دوء خزاہد ہے۔ امام ایو جھٹرے کا دادہ لاگ ، انوکرے بعض افراد ہے جن کا اس مشائل کا اندے ہے قام جب مواج ہے گر اور میں انداز مواج کا بیام سائل کے کہا ہے کہ کردے کے ہے اس ان کے کہا ہے کہ سے ادائل ہے کہ جب معرب ہی رمنی اندا موس مورہ انجام کا کہا ہے اور انداز کے کہا کہ کردے کے ہے اس ان کہ کہا کہ ان میں ہے گئی اور انداز اور انداز انداز کی گار انداز کا کہا ہے کہا ان انداز کی تحق کی تحق اس میں انداز کی تھے اس میں انداز کی تھے اس کے انداز کی تھے اس کے انداز کی تھے اس کے انداز کی تھے اس میں انداز کی تھے کہا ہے۔ انداز کی تحق ک

المام رازي متوفى ١٩٠٧ه في لكعاب: جنول في عد كى پاسدارى كى تقى وه بتوكنت اور بنوخم و تق-

( تغيير كبيرج ٥ ص ٥٣١ مطبوعه دا راحياء الراث العربي بيردت ١٠٠سه )

جن لوگوں نے حد مثلیٰ کی تھی ان کے متعلق امام این جو ڈی متوٹی ساتھ نے تین قول کھنے ہیں۔؛ا) ہو ضرع<sup>ہ،</sup> (۲) قریش' (۲) فراعہ (زادا کمیر و جامع ۱۰۰۰ مناہ ملرد کتب اساق ہیرت کے معند)

الشد تعلق کا ارشارے: ان یک حد کائے اخبارہ مرکبے: بنجہ ان کا حل ہے کہ جب وہ تم یا تاب ہوں وورڈ شماری رشد داری کا گذاہ کریں کے اور شرعے ہے جہ علی میلی کریں گے وہ تھیں مرف اپنی ویالی ہتوں ہے خرش کرسٹے جمارا وادان کے مال اس کے خوالے جی اور ان بھی ہے ان کو کہ قائن جی حاصرے نے فوی کی شسسے کو خوا اند کی آغذی کو فروشت کروا جم انشد کر دامت ہوں کا بھیا تھیں، وہ بھی ہم کرتے تھے 10 وہ شرکی موسموں کی دشتہ داری کا حشکل اور وائم المنظار کے حوالی

ول پیعنبیروا صلب کے بھرگامی ہے جم کی بیٹ جس سے قوت حاصل ہوا ہی کے لیے می طرح استادہ کا بات ہے۔ مطبیر صلب کا میں کا سیاسی بھاسی ہوارہ افغان ہے۔ اور اپن مقال ہوا سالہ ہوا کہ اسکاروہ تم پر تج اور غلب حاصل مرکب کے بیٹ میں کہ السب کے اسک اور اپنے اسکال اسک ہواری کا فیک کردے جمرح املی کی ججڑ کا فاجر کرانگی ہے اس کی تھو ہے کہ میں محمل کو دو مرسی پائلے حاصل ہوا کہ انگیا ہے۔ اس کی ایک ممال ہو کہ ہے اور جس کے چی کی کی کمل جو دو اس کی افغان کیا چاہتا ہے اور دو بھی مقلب ہوا اس کو تھی حاصل ہوا گے۔ اور تھی کو اضابی جہانا جائے۔

لا يو و و و يسكند و قريبة كاسخ الرون به الجروقه كل الموسكان يكايي وقيه كاسخ كافقت به قران جيريش سنة الالديده و فيب عنيف و الإيمام كارسكيان المن كافاة ( الكيان) للشنة كم في تؤديد كاريما موقب المن الفار لويكاكي كما يتي الحريم كرابيم كر هيان كي أو بلفاك ارتكامي المؤون بي الإيمام المالي في قراب المن المناقش أن كارتكام با وارتفقيق المراجع التي والمراجع المن القائد كريم كان المواسك مناقذ التأثير أحد الناجع المالية المناقب المناقبة المناقبة كرام على المناقبة في القائد كريم كما الوز تصادر على ناقفة كري سكة - جے اِ قراب کو بھی اِل کما جاتا ہے اور جو نکہ عمد میں خدرے صف اور چکدار ہونا ہے اس لیے اس کو بھی اِل کتے ہیں، جھی لوگ تیج ہیں کہ اُل اور الی اللہ تعلق کے اسام ہیں جمان ہیں ہے۔ (الفروات ما اللہ میں) میں لوگ تیج ہیں کہ اُل اور الی اللہ تعلق کے اسام ہیں جمان ہے۔

د مدہ: ذسر کا متن ہے حمد میعنی جروہ کام جو کئی تحض کو لازم ہو اور اس کے ترک کرنے کی وجہ ہے اس کو ند مت کا سامناہو اس کو ڈیسہ کتنے ہیں۔

سور کے مدا سی اور ان کے دوول ش برصور کے مداور اعصاب و نسان فالموری ہے: مین وہ اپنی زیاول سے میٹھی ہاتھ کرتے ہیں اور ان کے دوول ش اس کے خلاف ہو آے ، کیو گذات کے دول میں عرف شراور ضار ہو باے اگر ان کو موقع لے قورہ مسلمانوں کو زک پہنا نے

ش کوئی کی نہ کریں۔ بعض سوالوں کے جو اہات

الله تحالی نے افزید نام کر گری فروا ہے۔ اور ان عمی ہے اکثر فرکسانا کی بین ایس پر افزیق کے کہ ان وگوں ہے مواہ ہیں مشرک اور کافر اور طرک اور کو لئی ہے ، میں پواٹائلے ہے قرم کیوں کی فرمت ہی فیل کی صفت وکر کریا کیے مناصبہ وقالا کہ کا خوالیہ ہے ہے کہ مشرف مشرکیاں اور اکثارا ہے ذوری سے قوائلے کا فات کے بعد ہما تھے ہیں مشافی ا بعران کا پر انتہ مواد اور حمد میں کر کے بیاں اور بعض مشرکیاں ہے وزیر کے قوائلہ کے افزیار ہے کہ بیا کہ اور انتہا ہے ہیں۔ بیار سے فاق وہ جمعت یہ لئے ہماں اور حمد مشکی کرتے ہوں موج سرکیاں خرک کے ساتھ کے افزاد کے افزاد کے افزاد کے ا

د مواد تقویم ہے بحد اعتراضی نے فریاد ہے: دوران بھی ہے اکثر اوگ بھتر ہیں، افواک ان کی آتام عرکسات میں ہیں۔ اس کا جواب کی پیلے اعزاض کے بالد بھی باہدے کہ عرکس ان بھی ہے اتھی کو کہ ایس پر وزیر کے قواعد کے اعترار سے لیک ہوئے تیں۔ مرکز امام ان اوران ہے جوان اور دھر پر داکستے والے جوال کی مرکز کھی بھی ہے اکو قاتی جوالے ہو مجمعہ کے فاقد اور دھر مجمعہ ہے تھی ۔

ا جائیہ علی مائٹ مثال نے فریط ہے: اموں نے تھو ڈی قیت کے عوض اند کی آغاز کو فروٹ کر روا ہا کہ اس مواد یہ دو اموان کے بیشت کی میں گائی کی مطالب کی آباد سے کا کہ کا الملا خورکا کرنے تھے اور وجہ سال سے بم علما کا قرات میں میں عواقع میں انفظ ہے امرائی کی مطالب میں کہ انداز میں میں مطالب کی اس کے مائی کر کس کے معنی کے میں میں می میں کے مطالب مواد میں کی افوان میں کہ کا مطالب کا انداز میں کہ میں میں میں کہ اس میں کہ میں کہ اس میں کہ اور انداز کی تھی۔ اس کا خواب ہے کہ میر کین کے میں میں کہ اور انداز کی تھی۔ اس کا خواب ہے کہ میر کین کے کہ اور انداز کی تھی۔ اس کا مواد کی آئیات پر ایکان سے کا مواد اور انداز کی تاکہ اس کی خواب کی میں کہ اس کے دار انداز کی تھی کہ میں کہ اس میں کہ اس کا کہ مواد کے اور انداز کی تو انداز کی تھی کہ اس کے مواد کی اور کسور سے بعد خواب کے بیان اس کے مواد کا میں کہ اس کے مواد کا کہ اس کے مواد کی دھی کہ میں کہ کہ انداز کی میں کہ میں کہ اس کے مواد کی دھی کہ میں کہ کہ ان کیس کے مطالب کی دھی کہ اس کے مواد کی دھی کہ میں کہ کہ ان کیس کے مطالب کی دھی کہ کہ ان کیس کے مطالب کی دھی کے مواد کے مواد کے میں کہ اس کے مواد کیا کہ کہ ان کیس کے مطالب کی دھی کہ کہ کیس کے مطالب کی دھی کہ کے مواد کی دھی کہ کیس کے مواد کی دھی کہ کیس کے مواد کیا کہ کہ کی دیکھ کہ ان کیس کے مطالب کی دھی کہ ان کیس کے مطالب کیس کے مقالب کے مواد کیا کہ کیس کے مواد کی دھی کہ کیس کے مواد کی دھی کہ کے مواد کے مواد کی دھی کہ کیس کے مواد کہ کیس کے مواد کی دھی کہ کیس کے مواد کی دھی کہ کیس کے مواد کیس کی دھی کہ ان کیس کے مواد کی دھی کیس کی کے مواد کی دھی کیس کی دھی کی دھی کیس کی کیس کی دھی کی دھور کی دھی کیس کی دھی کیس کی دھی کیس کی دھی کیس کی دھور کی دھی کیس کی دھور کی دھی کیس کی دھی کیس کی دھی کیس کی دھی کی دھور کی دھور کیس کی دھور کی دھور کی دھور کیس کی دھور کی دھور کی دھور کی دھی کیس کی دھور کی دھو

الله تعلق کاارشاد ہے: " پس آگروہ تیہ کری اور نماز گائم کریں اور زکو قادا کریں آورہ تسارے دیلی جمائی ہیں اور ہم صاحبان علم کے لیے تصلیل ہے آیات بیان کرتے ہیں 10الو ہے؟)

الل قبلہ کی تنگیراو دعدم تنگیریں بٹراجب الم الاجتماعی تریوطبری متحل ۱۳ سے ان سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں: تعفرت ابن عباس رضی اللہ محتمانے فربلیا: اس آیت نے الل قبلہ کانون حرام کردیا۔

(جامع البيان ٦ - اص ١٨٢ مطبوعه وارا لفكري وت ١٥١٥م )

اس آیت سے بید منظر بھی معلوم ہوا کہ جو مخص شرک اور کفرے آئب ہوا نماز پڑھے اور زکو آادا کرے وہ مسلمانوں کاریل بھائی ہے، اس کی تحفیرجائز شیں ہے۔

علامه معدالدين مسود بن عمر تغتاذ اني متوفي ١٥٥ ه لكيمة بين:

المستندر جماعت كواعدى بيب كدول قبلسي كاكوكو قراد د عاد ترسيب ٧ سكاعد لكية بن ان كايد كمتاك الل قبل كي تخفير جائز فيس، يجريد كمتاكد جو فض قرآن كو تكون ك، يا آخرت عن الله تعالى ك ديداوكو

محل کے یا حضرت ابو بھراور عمر کو گل دے یا ان کو لعنت کرے وہ کافر ہے ان دونوں قولوں کو جمع کرنا مشکل ہے۔

( شرح مقائد نسنی ص ۱۲۲-۱۲۱۱ مطبور کراجی)

علامه عبدالعزيز پراروي 1 س ك حسب والى جواب دي ين () الل قبلدكو كافرت كمنا في اشعرى ادر ال ك متين كافتهب ب ادر الم الحكم الوطيف رحمد الله ي محى المستى عن الى طرح معقول ٢٠١٥ و تقياء في ان لوگول كو كافر كما ٢٠١٠ لي تعاد ض نيي ب

(P) قرآن جيد كاظام الله جونا اور آخرت عن الله تعلق كاويدار جونا كتاب منت اور اجماع سلف ك ولا كل تلعيد ب ٹابت اور حضرت ابو بکراور حضرت مرکاا بیلن اور ان کا شرف حظیم جمی دلا کل تعلیہ سے ٹابت ہے، سوجو فضی ان امور کاسکر ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کامعدق نسی ہے اور اس کا اہل قبلہ سے ہونامعتر نہیں ہے۔

(m) فتماء نے جو تعلیم کے دہ تعلیم اور تبدید پر محول ب،اس کا طاہر مراد نسیں ب-

( نبراس ص ٢٥٥ ملبوعه شاه عبد الحق اكية ي بنديال ١٣٩٧هـ) طاعلى بن سلطان محد القارى متوفى مهدور تصير بن:

الل قبل سے مراو وہ مسلمان میں جو شروریات وین پر متفق ہول مثلا عالم كا حادث بوج قیامت كے بعد لوگون كاووبارہ ز مرہ و داور یہ کہ اللہ تعالی کو تمام کلیات اور بڑ کیات کاظم ہے اور اس طرح کے دیگر احتقادی امور ، پس بو مخص ساری عمر لمي لمي عبادات اور رياضات عي مشخول رباحلا تكه اس كالمقتاديد قاكريد عالم قديم ب ياس كالمقتاد قاكم حشرتيس مو كايا اس كاير احتلاق كد الله سمار كو بريك كاظم حين بود الل قبلت نس ب- (اي طرح و عض ظام احر تاريال كوني يا مجدد مائل بياء وهض قرآن مجيد كى تحريف كا قاكل بيا معرت عائش يربد كارى كى تحت لكا آب، يايد كتاب كدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے وصل کے بعد جو کے سوا تمام محابہ مرمہ ہوگئے تھے یا جو خض ائمہ ادبعہ کے مقلدین کو مقبقاً مشرک کتا ے یا جو معنی رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کی شاف میں صریح کلمات مخربہ کرتا ہے ایسے تمام لوگ قرآن جیدے مصدق سیس یں خواہ وہ مارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوں لین وہ الل قبلہ سے نیس بین اور الل سنت نے ہو یہ کما ہے کہ الل قبلر كى تحفير فيس كى جائے كى اس سے مراديہ ب كد جب سك اس عن كفرى علىات اور كفرى وجوبات فيس بائى جائيں كى اس كى تخفير نسيس كى جائے كى بىم نے جو اصول بيان كيد بيں الل قبل ان پر متفق بيں ان كاديكر اصول بي اختلاف ب - مثلا الله تعالى كي صفات اعمال كا تخلوق بوجه اس كے ارادہ كا عموم الله كے كلام كاقديم بونااور آ قرت بي اس كے ديدار كا ممكن ہوٹا اس مم کے اور ویگرامور جن کے متعلق اس علی کوئی شبہ نہیں کہ کل صرف ایک ہے اور اس علی جمی ان کا خلاف ہے 44 Po landele کہ جو ان امور میں حق کامنکر ہواس کی تحفیر کی جائے گی یا ضمی - امام اشھری اور ان کے امحاب کا تدجب یہ ہے کہ ان امور میں جو حق کا سکر ہو وہ کافر نہیں ہے۔ امام شافعی کے ایک قول ہے بھی سی معلوم ہو تاے کو تک انہوں نے کہا ہے کہ اہل الاعواء (نے ذراب اختیار کرنے والوں) میں سے میں صرف خطاب کی شادت کو مسترد کر آبوں کیونکہ وہ جموت ہو لئے کو طار کتے ہیں اور المستی میں الم ابو صنیفہ رحمہ اللہ ہے یہ منقول ہے کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تحفیر نہیں کرتے اور اکثر فقہاء كاسى يراعتوب اور المرب بعض المحلب ان المور بي مخالفين كو كافر كت بين اور قدماء معتزل السيس كافر كت من جو الله تعالى کی صفات تدیمہ کے قائل تھے اور اعمال کو تھوں کتے تھے اور استاؤ ابوا کتی نے کہاہم اس کو کافر کسیں گے جو ہمیں کافر کے اور جو ہمیں کافرند کیے ہم اس کو کافر نسیں کمیں گے اور امام رازی کا عثاریہ ہے کہ اہل قبلہ بیں سے کسی کی تحقیرند کی جائے اور اصل اشکال کاجواب یہ ہے کہ تحفیرنہ کرنا متعلمین کاندہب ہے اور تحفیر کرنا فقہاء کاندہب ہے ، پس کوئی تعارض ضیرے۔ دو سرا جواب یہ ہے کہ تخفیر کرنا تخالفین کے رد میں مخلیقا کے لیے ہے اور تخفیر نہ کرنا ہالی قبلہ کے احرام کے لیے ہے اکو نکہ وہ بعض امور مين المار عدوافق إل- اشرح فقد أكبر عن هذا عدا مطبور معرا المام ابوجعفر محدين جرير طبري متونى ١٣١٥ ٥ ووايت كرتي بين:

این زید نے کما تماز اور زکر قادونوں فرض کی گئی میں اور ان کی فرمنیت میں فرق نمیں ہے اور اللہ تقافی فے بطیر زکوۃ ك أمازكو قبول كرتے سے الكار فرماويا ب- الله تعالى عضرت ابو يكرر ضي الله عندير رحم فرماسة وه كس قدر زياه فقيد تھے-حضرت این مسعود رضی الله عند سنه فرینا: تم کو نماز قائم کرتے اور زکو قادا کرنے کا تھم دیا کیاہے اور جو مخص ز کو قادا نہ ے اس کی نماز متلول نسیں ہے۔ (جامع الدین جزءاص سے - سے مطبوعہ وار الفکر پروت 1000ھ)

صحاب کرام کو وی بھائی کے بچائے میرے اصحاب کیوں فرمایا؟ اس أيت ين تويد كرت والون نماز قائم كرف والون اور زكوة اواكرف والون ك متعلق فرالما ووتمهار ، وفي بعالى جن بقا برا مك مديث ال أيت ك خلاف ي:

حصرت ابو بريره وضى الله حد بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم قبرستان تشريف في ساخ اور فرماني: السلام عليم اے مومنوا ہم بھی ان شاہ اللہ تمهارے پاس آئے والے بین میری خواہش ہے کہ ہم اپنے وہی بھائیوں کو دیکھیں۔ صحاب كرام في جهاديار ول الله إكيابم آب كي وي بعال شين بين؟ آب في قرابا: تم مير عصاب مواور مارسد (وفي) بمائي وه وك بن جوابحي تكسيداتين اوسيسالم

الشيخ مسلم الشارة: ١٩٩٩ / ١٩٩٩ / ١٩٠٥ من ابن باب وقم الديث: ١٩٠٥ مند احديق اص ١٩٠٨ من كبري ج ١٩٥٨ ١٨ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد مع مسلمانون كواينا ديل بعاتى فريلا اور صحابه كوويلى بعاتى شيس قربايا حالا كله جن مشترک اوصاف کی وجہ سے آپ نے بعد کے مسلمانوں کو اپناد ٹی جائی فرایا وہ اوصاف صحابہ کرام میں بھی تھے لک، زیادہ احسن اور زیادہ اکمل تھے اس کے باوجوہ آپ نے فربلیا کہ تم میرے اصحاب ہو دیٹی بھائی تو بعد کے موگ ہیں ، کیو تک ویل جھائی ہونے میں سحابہ کرام کی کوئی افزادیت اور خصوصیت نمیں نفی، وہ أو قیامت تک کے سارے مسلمان ہیں ان کی خصوصیت محال ہونے میں تھی اکو تکد بعد کے مسلمان کتے ہی کال کیوں نہ ہوں ورجہ سحابیت کو نمیں یا سکتے۔

ی فخص کے تعارف میں اس کی خصوصی صفات ذکر کی جائیں اس حدیث ہے میں قاعدہ مشتبط ہو باب کہ جب کمی گفس کے اوصاف کا ذکر کیا جائے تو ان اوصاف کا ذکر کرنا جاہے

تسار القرآن

جو اس کے خصوصی اوصاف ہوں نہ کہ وہ اوصاف جو کہ عام ہوں، مثلاً کسی مقتی اور عالم کاذکر کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ لکھنے پڑھنے والے ہیں تو یہ ورست نہیں ہے کو نکہ قلعنے پڑھنے والے تو بہت لوگ ہیں اس کی خصوصیت مفتی اور عالم ہونے ہم ہے ای طرح تی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اگر آپ کو صرف بشر کما جائے توبہ درست نسیں ہے ، بشر کی تو مسلمانوں کے مائم می تصوصت نیں ے کو تک افر می برین آب کی تصوصت یہ ے کہ آپ سد الرین بٹر کال یں افخار بر یں بشرو اپنی جکہ ہے صرف می ہونا بھی آپ کی خصوصیت نسیں ہے، آپ سید الانبیاء میں، قائد الرسلین ہیں، خاتم البیتین یں موجب آپ کاؤکر کیا جائے تو آپ کے خصوصی اوصاف کے ساتھ آپ کاذکر کیا جائے کی تک عام اوصاف کے ساتھ و آپ في اين محلوكاذ كركما بحى بهند شيس قرمليا-

الله افعاني كا ارشادے: اور اگر ہے عهد كرنے كے جدائي حشين لؤ أوي اور تسارے دين پر طؤ كريں لو تم كفرے علم برداروں ہے جنگ کردان کی قسمول کا کوئی اختبار میں ہے شاید کہ وہ باز آ جا کی O (التوب: ٣)

كفرك علم بروارول كامصداق

جن مشرکین سے تم نے مطبرہ کیا تھا کہ وہ تم ہے جنگ شیں کریں گے اور تمہارے خلاف تمہارے و شمنوں کی مدد نسیں کریں گے اور وہ مشرک اس معلیدہ کو تؤ ڈویں اور تسارے دین اسلام کی قدمت اور برائی کریں تو تم کفرے ان علم برداروں ے جنگ کرد کرد کد ان کی تعمول کا کوئی اشار نس ب- ہوسکا ، کدوہ اس طرح تسمارے دین کی فدمت کرنے سے اور تهارے خلاف تسارے دھمنوں کی مدد کرنے سے باز آ جائیں۔ الدہ نے کہ کفر کے ان علم برداروں سے حراد ابو مفیان بن حرب امید بن طلف عتب بن ربید، ابوجهل بن بشام اور سیل بن عمره بن میه بن بنده لوگ بین جنول نے اللہ سے حمد کر کے تواله اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كو مكر ي خلال كانتصد كيا- (جاسع البيان رقم الديث ١٣٨٢) ك استى ي المتنى اور تو زنا جب كوئي هخص الى مضوط ري كو تو ژوے تواس موقع يريك كالفظ استعمال كرتے ہيں-

توہین رسالت کرنیوالے غیرمسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے ثبوت میں احادیث اور آثار الم رازی نے تھا ہے کہ زبارج نے کہا ہے کہ جب ذی وین اسلام عمل طون کرے تو یہ آعت اس کے قل کو واجب كرتى يد كيونك ان كى جان اور مال كى حفاظت كاجو مسلمانول في حمد كيا تماده اس شرط ك ساتم مشروط تعاكد وه دين اسلام يس طعن خيس كرے كا اور جب اس نے دين اسلام بي طعن كياتواس نے اپنے عمد كو تو ڑويا۔

( تغيير كبيرج ٥٥ ص ٥٣٥ مطوعه واراحياء التراث العرل بيروت ١٥١٥ هـ) یں کتا ہول کہ اس آیت کی روے اسلامی ملک یں رہنے والے ان غیر سلوں کو بھی قتل کرنا واجب ہے جو ہمارے تی سدنا محرصلی الله علیه وسلم یا انبیاء مرابقین میں سے ممی تی کی بھی تو بین کریں مینی ان کی شان کے خلاف کوئی ایسالفظ بولیس یا نگیس جو لفظ عرف میں تو بین کے لیے متعمین ہو، اور حسب ذیل احادیث اور آ ثار اس پر شلدیں:

حضرت جایرین عبداللد رضی الله علما بیان كرتے بين كد في صلى الله عليه وسلم في الله كليد ين اشرف كوكون عل کرے گا؟ کو تک اس نے اخد اور اس کے رسول کو ایڈا دی ہے۔ حضرت محر بن مسلمہ نے کمایار سول اللہ اکیا آپ یہ جائے میں کہ جس اس کو قتل کردوں؟ آپ نے فرما ایل! حضرت مجرین مسلم ، کصب کے پس کے اور کرداس فضل نے یعنی نی صلی الله عليه وسلم نے جمیں تھکا دیا ہے اور ہم سے صدقہ کا سوال کر آ رہتا ہے ویک این اتم اس کو ضرور طال میں ڈال دو میں اور کما ہم نے اس کی بیروی کی ہے اور اب ہم اس کو چھو ڈٹا پاپند کرتے ہیں ، حق کہ ہم جان لیس کہ آ تر کار ان کا ، جر اکیا ہو گا، وہ ای طرح کسب بن اشرف ہے ایش کرتے رہے حی کہ موقع پاکراس کو تمل کردیا۔ معرف

(منن ابودا دُورِ قم الحديث: ٣٠١ ٣٠٠ سنن نسائي و قم الحديث: ٨١٠ ٣٠٠ المطالب العاليد و قم الديث: ١٩٨٥)

( انگم الارمان او قرائد شده ۱۳ مده معمود را فره من کری الحقیقی ناه می ۱۳۰۰ الطالب اعلی و قرائد شده ۱۹۸۸ می اطر هزد هم قدیمان او بیمان کرند می که الای کرد که بیمان کرد گی از حدود کا که الفاطمید الم سیکان که او این که او از که عضومیهای کو که می که که این که می که این که می که ا موجد که کرد و فضد ۱۶ که بیمان که که این که می که این که این که این که این که می ک

(المعم الكبيرة عاء رقم الديث ١٢٠ ص ٢٥٠ ١٢٠ مطبوعه بيروت)

حعرت فل رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک پیون ہے ملی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتی تھی۔ ایک فض نے اس کا کلا کھونٹ ویا تھی کہ در حرک ہے۔ ہم حلی اللہ علیہ و سلم نے اس کے خون کو رائیگل قرار ویا۔

(الشن الكبرقان الاس ١٠٠٠ مع بيروت) حسين بن عبد الرحمن بيان كرتم بين كمه معفرت ابن عمريك إس ايك راهب كواليا كيااد ريدار كياك كياك به في على القد عليه

د سلم کوس و شتم کرنا ہے۔ انہوں نے کھا آگر میں متاثق اس کو گل کرویا۔ یم نے ان کو اس کے ادان خیس دی کہ یہ ادارے نی مطل اند سے دسم کو مسب و شتم کر س- (المصاب ادار رقم الدے: 8000 ملی ہورے) کو تین رسال سے کرنے والے عجم مسلم کو اصلای حلک بھی فکل کرنے کے متعلق قدام سے فترانم

ر رسالات کرے واسلے خیر معلم کو اسلامی طلب میں اس کرنے کے مطلق قدام پ فضاء علامہ او عبداللہ مجدین احد اکو قر مجمع متونی ۲۱۸ھ کھتے ہیں:

طام این المفتر رئے کما ہے کہ ماہ اللہ کم کامن پر اعماع ہے کہ جس محص نے کی مطی اللہ طبور حکم کا کاری اس کہ کُل کا حالات ہے۔ اس بالک ملک اللہ ہے و اس کو کائل وے اس کہ کل جس کیا جائے گا، ان ایس کید و عاصر تجماع کی گئے جس معتمل کا جائو کا بھی ہے اس کہ وی اس اللہ شکل اللہ ہے ہم کم کی رہے گا ہے کہ توجالات رکانیا ہائے ہے ایک کہ کمن شک کمی کمانے اس کی اس معتبد بالیان کہ بھی اللہ ہو اور اس کو کل کرواجائے گا کہ تی جمہد اس بات پر اس کی مخالف کا اور محمل کا اس کا کہ سے معلیہ کیا ہے جائید و اس کہ کُل کرواجائے گا کہ تی جمہد اس بات پر اس کی مخالف کا اور تھی کمانے اس کا کہ معتبد بیان کرے جائے ہو اور اس کو کل کرواجائے گا کہ تا جمہد ہے گی اس کہ کو اور اس کہ مختبی کے کمارے کو کل کا موادی جائے گا۔

الله من المواقع الله من مور تقداه احتاف نے امام اور طبقہ کے اس قراب لؤئل معمی را بلکہ ان کا بھی مسلک ہے کہ جوزی تی علی انتدار علیہ اسلم کی آور اس کرے دو داباب احتیاب اور قواری سے عمراد ہے کہ دو این بھٹے تھی اور شرک سے ملاوہ ان تعلق اور مراان اللہ علی انتدا بلید و ملم کے حفاق کوئی ایک ہائے کے جو طب بھی آور ان جو

تو ہیں رسالت کرنے والے غیر مسلم کو اسلای ملک میں قبل کرنے کے متعلق فتساء احزاف کانہ ہب

علامد بربان الدين على بن الى كرالرضناني الحنى المتونى معصد لكسة بين:

علامه لمال الدين محرين عبد الواحد المعزوف بابن الهام السفى المتوثى ٨١١ه و يلية بين: اس كي يتريد اس حديث ب وتي ب حضرت دائلا و تنجا الله طعابيان كول قال مريويوال كي يكديمات و مول الله علي الله طي الله طي و مهم كياس آفا و دكما السساء عليسك وامها كم عن امن حت يجرا عن كم عوب آسك آنيد خد فوليا وعليد كم إلى موت الكافر كور يهم كه مسموري على العامون كم يكاما عبد عمل حد كاعليد بعد المواليد بعد الله المستعادي في موت اكداد المواليد بين مراكبة عملي الله الميام المواليد أكم المعامد عافل البيد قل بعد المواليد عن فري كويذ فرية مرية - حزيد عائد كما عمل حدة من كم يكون المواليد المواليد عن المحمد عافل المواليد المواليد الله المواليد الموا

اصدرون کی که دوائے اقدے 2 بدری در آنی ایک دوزیل ہوں۔

رين - الله العلل فرما مكسية: - مَنْ يُعُمُّلُوا الْمِعْرِيَّهُ عَنْ يَنْ يَوْهُمُّ صِيرُوْنَ -

اور الشاور و مول م مسيده هم کرنے کا اظاہر کرنے ہے قبل کرنے کی شوا اور الن سے آلی کہ واضعت کے مطابی ہے اور وہ شرط ہے کہ وہ مجمعہ نے ہی کردیوں اور الحد سے 2 ہے وی اور حضرت ماکنہ رضی اللہ حسائی معت شدی ہی ہوں گاڑکہ کیا گیا ہے احق نے اور وزیر بیان سے نے بھائی میں اس کے طویق میں کے جان سے شکما کی تھی تھی کہ اس کے خواکہ اللہ مطابع کے مطابق کیا اس بچھ کر کہا اور اس کرفٹ سے جھے وہ کہ سے محمد کے مصرف کی ان کم سیکن کے انتقاب مرکم کر کے ہ اس کو کم کر کو اطاب کی کھٹے ان سے تکل کا اس مورت میں اور وزیکا ہے کہ دیسے کولی کو کر اس میں اس کو کم کر کے ہے

( في القدير ج ٢ ص ٥٩- ٥٨ مطوعه وار الفكر بيروت ١٥١١ه )

تبيان القرآن

التوبه 1: ١١ \_\_\_\_ ک

علامد بدرالدين بيتي حنى نے مزيد لکھا ہے: الم شافع نے کما ہے کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب وشتم کرتے ہے دی کا حد ٹوٹ جائے گا کیو تکہ اس ہے اندان جا آ رہتا ہے تو امان بطراق اولی سی رہے گی اور می امام مالک اور امام احمد کا قول ہے اور میں نے بھی اس قول کو اختیار کیا ہے، کونکہ جب کوئی مسلمان ہی صلی اللہ علیہ وسلم کوسب وشتم کرے تواس کی تخفیر کردی جائے گی اور اگر حاکم اس کو تنل کرنے کا تھم دے تو اس مو محل کرویا جائے گاتو اگر کمی وین کے دعمن اور بھرم (غیرمسلم ڈی) ہے ہید سب و شتم صادر ہو تو اس کو محل كيور نسيل كياجات كا؟ اشرح الحيني على كنزالدة أق جاهم ١٩٨٧ مطيور ادارة القرآن كراجي)

علامد ابن بهام حنى اور علامد يمني حنى في ولا كل ك ساته اس مسئله يس المام اعظم ابو منيقد رحمد اللد س اختلاف كيا ہے اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ فضاہ کرام محض مقلد جلد نسیں ہی اور یہ اہم اعظم کی ان جی مسائل میں موافقت کرتے ہیں جہال امام اعظم کا قول قرآن اور حدیث پر منی ہوا اور جہال الم اعظم کا قول قرآن وحدیث کے مطابق ند ہو وہال ان سے انساف كرت إلى - مش الائد مرضى علامه صكفي اور علامه شاى في بعي سب وشتم كرف وال ذي ي تقل كوجاز لكها ہے۔ البتہ علامہ ابن تجیم نے علامہ بینی کے اس قول کارد کیا ہے کہ منیں نے اس قول کو احتیار کیا ہے" اور علامہ شامی نے علامہ مینی کاوفاع کیا اس کی تفصیل بھی عنقریب ہم ذکر کریں گے۔

السر الائمه محدين احمد سرخي حنى متونى سهم سمع لكهة جرية

اس طرح الركوني عورت رسول القد صلى الله عليه وسلَّم كو ظاهرا سب و شتم كرتى يو تو اس كو تنلَّ كرنا جائز ہے۔ كيونكه ابواعق بدانی نے روایت کیا ہے کہ ایک عض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگر کمایار سول اللہ اللہ اللہ یمودی عورت کو سناوہ آپ کو گال دے ری تھی اور بخدا یا رسول اللہ اوہ میرے ساتھ نیک کرتی تھی تیکن جی نے اس کو گل کر دیا تو تی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائگاں قرار دیا۔

شرح البراكبيرج ٣ ص ١٨ ٣ مرياس مطيومه افغانستان ٥٠ ١٣٠٥ )

علامه بدرالدين ميني حنى كلية بن:

میں اس کے ساتھ ہوں جو یہ کتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب وشتم کرنے والے کو مطلقاً قتل کرنا جائزے۔ (عدة القاري ع ١٣٠٥م ١١ مطبوعه ادارة اللباعة النيرية معرا ١٨٣٨ ١٥٠

علامه محدين على بن محمد المحسكني المنتوني المتوني ٨٨ ١٠ مه تكيية جن: ادرے نزدیک جی ہے ہے کہ جب کوئی فض علی الاعلان نبی صلی الله علیه وسلم کو سب و شتم کرے قو اس کو قتل کرویا جائے گا كيونكد سيرو ذخيروش بيد تصريح ب كد دام محد في الما جب كوئي عورت على الاعلان في صلى الله عليه وسلم كوسب وشتم كري تواس كو تخل كرويا جائ كاكيو مكر روايت ب كر حطرت عمران عدى في سناكد ايك عورت رسول الله صلى الله عليه وسلم

کوایدادی تھی انہوں نے رات میں اس کو قتل کرویاتو ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس قتل کی تعریف فرمائی۔ (الدرالقار على إحش دوالحتارج سوم ١٨٥-١٧٤ مطبوعه واراحيا والراث العرلي وروت ١٩٠١م)

علامه سيد محد المن ابن علد بن حنى متونى ١٥٢٥٣ فقية بن: جو فخص على الاعلان في صلى الله عليه وسلم كوسب وشقم كرے يا عاد تأسب و شقم كرے تواس كو قتل كرويا جائے كاخواہ وہ

كورت 19- (دوالحارج ٢٠٥ ما ومطبوع يوت ١٩٥٨) نبياز القرآن

جلدتجم

نیز طامہ طبق کیسے جمہ: طلاحات نجمہ نے کلفیار میں کے جاکہ ایسے کہ علیہ کہ جس نے اس قول کو انتیاد کیا ہے جو فیمس تی مطی انفذ ملیہ وسم کو میں وہ شم کر سے اس کو کئی کر دوایت اطلاحات کی تھی کے کا کہا طائد میں کا سال قول کی کی دواجت انتھا ہی میں اس کی میں بھور میں اس میں کو ایسے تیں کہ کہ کا بھور آئی فائد سے بھی کہ میں اور انتھا ہے کہ اس کے اس کو میری توری گائی جائے کی ادوان کی موادی جائے کہ کہ کہ تھے گائی میں دوائٹ کر تب کہ دو موں کی عمرت کے لیے اس کو آئی کہا جائے تھے کہ تھے جب جزیادہ و تعربی کی کا تھے تاتی جائے ہے۔

ل موجود میں وسد سب برم بردور و حری م مصدری بورب. ایک اگری سند نی مسل الله علیه و ملم کے منطق ایک منوعه قرق آن بود عجدت آنگامی ایک مسلمان محتی نے اگریزی سے علی مئی ترجمہ کرنے کے لیے اس عجدت پر مشعق انتقالی چرینظ اللی معرف الم اور دشانا الحمل برگی ہے اس کے منطق مدال بالکیا موال اور جواب حسید فرال 18 ایک

مسكدة اذجونيورطا ولد مرسله مولوى عبدالاول صاحب ومضان مبارك ٢٥٥

ہے جواب مگر ہے تا عمل اگر کیا ہو آواد می دو آن ہے میران و توں فیا کر مود حقوط سے متاز فیایا جائے۔ موال : کیا فرائے ہیں اطاعت وی دھنیاں شماع متین اس سندھی ایک فیس مسلمان متھی سے دیم کرمان و فیس مسلمان کے چہ ذہوں دادا گرمی ہے کوئی میں تر افر کرنے کے لیے جو کہا گائی میں سب سے بزے میں اور اس میں ان اختصار فیرر کے چہ دھوں در مات کہ ہے میں اور فیس کا میں اس میں کہ میں میں اور قومین کے افزار استعمال کے جاکہ میران والے میں اور کار کر کرمیز تھے ہے جہا ہے جہا ہے درمانے کہ سی اللہ تعلق طور و مکمل مصوم و دعن میں مان میں بدگول تعمین و بدائے تولیل فیل مادر یک جہا ہے جہا

اس مخت قومین امیر عبارت کو نقل کرنے کا اس عائز میں توصلہ شیس سے اچھ قار نمین اس عبارت کو پر صناعها میں وہ آفاذ کی رضوبہ جنام میں ما تنظہ فرائم کی واقع حضرت کا جواب درج ذیل ہے:

لكن الموجه بين المه يستاء بالنظ الما يا يا الله هرت الالهاب وروز لي بينا المجاولية في المستان وي الدائية و فات الجواسية و التوقيق من المؤلفة و المستان المجاولية و المؤلفة و المؤلفة و المجالية و المؤلفة و ا

جہ محکس متعاقد شرد ہو جائے اس کی طورت حزام ہو ہائی ہے، کہا سام انسٹ قوام سے تجہدہ ناوع کیا جائے۔ اس چینے اس کی محکسر کے معلق کی جہ جہ ہے کہ بدا کا اتفاق ہوا الدید تھی آبار ملاحث سکونی کر کھ شاہدہ میں جائے ہے کہ کا مداور ہے کہ جہ محکسر کے اس کے اس کی محکسر کی محکسر کے الدید شاہد کے الدید شاہد سے اس کا کا اگر اللہ میں کہ مار مار اللہ میں اللہ میں کہ اس کی محکسر کی محکسر کے اس کا معاقدہ میں کہ اس کا معاقدہ کے اس کا معاقدہ میں کہ ا کی ہے وہ او کی محکسر کی جائے ہے۔ میں ادا مار میں محکسر کے اللہ میں محکسر کے اور مار محکسر کی مواد میں اس کے اس کا معاقدہ کے کہ اس کا معاقدہ کی ساتھ کی ہے وہ میں مورکب وہ محمل کی ادافاق میں میں محکسر کے اس کا اور اس کا معاقدہ کی میں مواد کے اس کے اس کا معاقدہ کے اس کا معاقدہ کی میں مواد کہ اس کے اس کا معاقدہ کی ہے وہ میں مورکب وہ کے اس کا معاقدہ کی ہے وہ میں مورکب وہ کے اس کا معاقدہ کی ہے وہ میں مورکب وہ کے معاقدہ کی کہا تھا کہ میں کہ اس کا دور اس کا معاقدہ کی معاقدہ کی ہے وہ میں مورکب وہ کے معاقدہ کی کہا تھا کہ میں کہا کہ معاقدہ کی معاقدہ کی ہوئی مورکب وہ کر اس کا معاقدہ کی مورکب وہ کو میں کہ مورکب وہ کہا ہے کہ میں کہا تھا کہ کہا تھا کہ میں کہا کہ مواد کہ میں کہا تھا کہ میں کہا تھا کہ میں کہا تھا کہ میں کہا تھا کہ مورکب کی مورکب کی مورکب کی مورکب کی معاقدہ کی مورکب کی مورکب

( نادی رضویت کی قومین کرد کے والا تو رات کی تصریح کے مطابق واجب انقتل ہے۔ شریعت کی قومین کرنے والا تو رات کی تصریح کے مطابق واجب انقتل ہے

شریعت کی چاہد بات و تھی کہ سکام کی اور جدیا تھیا تھی این کے معابق کر ادار چاہد گئی وہ وری اس ہے دینے 2) کی شرخ 10 در اگر کی گئی سمان جی تھی اسلہ اس کا ان کا ان کی ایک جدید کا دو تھے سے خدا کہ عشور خدمت کے لیے کمار وجلا ہے اس چاہی کا کہ است فائد و ان کہ اور اور انسان کی تائی سے اسکام برائی کو دور کر رہائی اور بسرہ وکسس کمار و بائیل کے اور انکر مائی ہے جی شمیل کمی کے

(اعثرہ عیاب ۱۵۰۰ تا ۱۳۰۰ تا کی سوما کال ۱۳۰۰ ت شرح صحیح مسلم ج ۲ ش ہم نے تو تین دسالت کرنے والے مسلمان کا تھم بیان کیا تھیہ اور اڈا حراف کی کفیرش تو تین تم اس سے ڈرد اگر تم ایمان والے ہو O (التوبہ: ۱۳) آمات سابقہ ہے ارتباط

الشر تعربی کا در شریعت ان سے بڑھ کروائشہ شراب یا آخوں سے ان کو خداب دے کا ان کو در واکرے گا اور ان کے خواف تسماری در کرے کا دور موسوں کے دلوں کو لیٹر کسہ پچائے کا کا اور ان کے اول کے فرخ کا دور فرایسٹ کا اور ان مم کی کا ہے گائم بھی کی اور دشتہ بحد جائے والے موسوں کے شعبت واقائے 10 اخور دور میں

اس آمند شمان ساجة آیات کی آیا ہے و جمع می گفتار کے فاتانہ اضالی ڈر نیاز کر تائز کا تائز ہے جگ سے لیے مسابق میں کی غیرت کا برائفار قائد طاقود افزیرا اس آمند علی استر مسلمانوں کو چک میں کئی چیٹارٹ دی ہے اور کاندر کی بڑیست ک فرج سنٹر ہے اور کائز سکے خلاف انشر نے اپنی مدد کا دورہ فرایلائے ہے نیزان آمند بھی انتہ خلالی نے کافور سک خلاف اس جگ ہیں۔ وجمع کے لیے جواد کرنے کے فوائلے عمل کے اس کے کا کا کا کا تاہد کا کہ خاتا ہے گئی تھا ہے جواد کرنے کے فوائلے کا

لیما فاقاکردد) این اختاطی مسلمانون که ذریع سے کافروں کہ خارب دسے کا اس خداسید سے مواد نیا کاخذ اب ب اور پر خداب خوادر کا کم آخر کسک کی مورد میں حاصل باتھ کا دوران کو قبر کسٹ کی مورد میں اور دیمیان این شکسی ایان کے اموال بداور والی شخص سے تعدید کی مورد میں حاصل بود کا اگر کے اعزائق کرنا بالیا شک کہ اس کا چند بھی اند فقائی نے ان کو دیا چن خداب دینے کافر فرط بیا میں اورائیکہ ترتب میران کا میں ایک بھی کی کی فرائی سید اور فید جد

وَمَاكَالَ اللَّهُ لِبُعَدِّيهِ مَا يُورُورُ اللَّهُ لِيهِ عَالِيهِ مَا كَالَ اللَّهُ لِبُعَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ الله كى يه شان قبي كه وه ان كوعراب وعدد آنواليكه آب - けっラックといり (mr. Jaion)

اس كاجواب يد ب كر سورة التوبيض جس عذاب دين كاذكرب اس مد مزاد جنگ ي ان ك قبل اور قيد جويان كا مذاب ب اور مورة الانفال على جم عذاب دين كي نفي ب اس عداد ب آماني عذاب و مراجواب يد ب كر مورة التوب ميں جس عذاب دينے كاذكر ب وه صرف بعض لوگول كو پنج كا اور سورة الانقال جس جس عذاب كي لفي ب اس ب مراد بان راياعذاب نيس آئ گاجس عوري قوم كفار لمياميت و وائ-

(وو مرافا کدہ:) اللہ تعلق قربا آے: ان کورسوا کرے گا اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعلق نے ان کو مسلمانوں کے ہاتھ ے ذات آمیز اور جبرت ناک فکست ہے ود چار کیا اور جن مسلمانوں کو وہ بہت کزور اور پس ماندہ مجھنے تھے انسوں نے ان کو

اسية ورون على روند ذالا اور ان كالخراور غرور خاك مين ال حما

( تيسرا فاكده: ) الله تعلل في فيايا: وه تسارى عدد فرائ كه الله تعلل كى اس بشارت كى وجد عد مسلمانوس كو حالت جك ين طمانيت حاصل بوكي.

(جو تقلقا كده:) الله تدافي مسلمانوں كداول كو العند اكرے كا بم مسلمانوں كريك بين كدينو تزاعد اسلام لا تلك تقداد روه مسلمانوں کے طیف منے اور مؤیکر کار قریش کے طیف تنے ، مؤیکر نے مؤٹز اور تھا۔ کیااور قریش نے مطبوری کا اف ورزی کرے مو کم کی مددی ا مجرمسلمانون في معلد ومديب كوفي كري كدر حمارية كفار قريش كوفكست، وفي وريوفراء كال العنداد وكيا-

(یا تجوال فاکدہ:) اور ان کے ولول کے غیظ کو دور فرمائے گا ہو سکتا ہے کہ کوئی تخص ہے کے کہ مسلمانوں کے دوں کو السندك منطانا اور ان كے دلول ب غيظ دور كرنا يہ ايك على بلت ب ادريہ محرار ب- اس كاجواب يہ ب كه الا ود نوں كے مشموموں میں قرق ہے و شمنوں کی فکست ہے مسلمانوں کے داول کا غم و ضعہ اور غید دور ہو گااور اللہ نعبل نے ان سے فقح کا

جو دعدہ فربالیے ہے اس کی وجہ سے وہ انظار کی کوفت سے نگا جائیں گے، کیونکہ انتظار موت سے زیادہ مخت ہو آئے اور جب الله في ان كو هن كي بشارت دے دي اوّان كے دلوں بيس الهناؤك رو كئي۔

(عِمثاً كدون) الله تعالى فريلات اورالله بس كا والله بس كاليد تول فرائكاوس كالنسيل ال طرح يكد بعض مسلمان طبعي طور بر كفاريت جماد كريان على تجرات تقياد واس من تسال كرتے تقع ليكن جب انتد تعافى فيا اسير غيرت دلائي اورجماد كے توائيد اوراجرونواب كر تغييدى تووجه ك كي شرحمدوت تارمو محتاوران كاجد رئافد تعالى يوب كالمعام عام مقام والزائد تعالى نے فتح اور اصرت کی جوبشارت دی ہے وہ بہت بردانعام ہے اور جب بندوائی ہے شار کو باہوں اور گذاہوں کے باوجو واللہ عنوجل کے انعدات كود يكتف واس يرندامت طارىء قى بادردهمد قدل يدوبركم

(ساتوال فائده:) بد آیت سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی نبوت کی دلیل ہے اور آپ کا معجزہ ہے کیو تکداس آیت میں جن امور کی بیٹلی خبروی گئی ہے وہ سب کئے تک میں حاصل اور واقع ہو گئے مواس آیت میں فیب کی خبروی گئی ہے اور غیب ک فر معجزه ب این اس آعت عمل یہ می دلیل ہے کہ اللہ عزوجل کے علم عمل محلیہ کرام حقیق موس تھے کیونکہ ان کے قلوب کفار کے خلاف نیظ و فضب سے بحرے ہوئے تھے اور بدان کی رہی حمیت تھی اور دین اسلام کی سرماندی کے لیے وہ بہت راغب اور تخت کوشل تھے۔

الله تعلق كاوشاد ب: (اے مسلمانو!) كيا تهارا كان بياب كه تم (ايسے على) چھو رديج جاؤك، علا تك الله في ابھى

تک تم میں ہے ان لوگوں کو متمیز نمیں فریلا جنوں نے کائل طریقہ ہے جہاد کیا ہو، اور انہوں نے اند اور اس کے رسول اور موموں کے میا کمی کو اپنا کھرم را ذاتہ بیلا ہوا اور اللہ تمہارے سے کاموں کی خوب غیر رکھناہے () التوبہ: ۱۹۱)

و دسیده کاستی ایم نے محر راز کیا ہے۔ کی طل وال کاستی ہے وہ الل اور السیدة اس تعمل کو کتے ہیں ہو کی محص کے کمرش باد بر آنا با ایر والعروات نام میں اور یو وی قص بھر آئے ہو اس کام براز ہد ایس سے مکل آغذی شدی جد کی آئے جس کی گئی اور اس آئے شدی کی جداد مزد پر زائج او زیا ہے۔

الله تعالی کو منتقبل کے واقعات کاعلم ہے اور جس چیز کامطلقاً و قوع نہ ہو اس کے و قوع کو اللہ کاعلم شامل نہیں

اس آجے گا تھی تر مر بے جا اور اگی شاہد نے تم جی جد کرنے والوں کو تیں بابلد اس سے بدو ہم ہدا ہے۔ کہ اللہ تھی کی موٹردان ہی کاموس کا علم ہد آب جو ہو بھی ہوں اور جو کام ہو لئے والے بور ان کاموس کی تم علم میں ہو رواق کے تھا ہے کہ موٹر کام ہماری انگر ہے ہیں ہے۔ استرائل کا ہے کہ اللہ تھی گا کو ای چوکا مجرد سکے جد وجود ہی آ تھی ہو کا مجارام موادی ہے اس کا دو کہا کہ اور فرون کا کہا کہ اس کے اس موٹر صلع ہے ہداروں کی محلاج ہے کہ اس کی کسالد ہے گئی سے محد کم کسان کو موجود کش کر ذیا اندام کی خم ہے اس کے تعریفر خلا ہے کہ کس کے تعریف موجود کے کے اور خول اس کے تعریفر وجود کے کی ہے تعریفر جود کے کی ہے تعریفر وجود کے کا موجود ہو کے کہ

( تغیر کیرن۲ می ۸ مطوعه داراحیاه الراث العربی بروت ۱۳۱۵ه)

خلاص ہے کہ جس بی کے موجود ہوئے خلاص کو خاند ہوں کے موجود میں ہوئی کی مکھ وہ بی موجود ہو اور اللہ کو ہے علم ہو کہ وہ بی موجود ہے قب علم مطام کے موافق میں ہوگا اور چر علم مطام کے مطابق نہ ہوہ جس ہوئے اور اللہ کو جس جس سے موجود اور ایک سیاحت

قامنی عبدالله بن حمر بيندادی شافعی متونی ۱۸۵۵ ه لکيمته مين: این آن په هر مجلس مند

اس آجت ہی بھش موسمین سے خطاب ہے جنوں آے گئی کرنے کا جندائی اقداد ایک قراب ہے کہ اس آجت ہی موشمین سے خطاب ہے اور اس آجت کا کلی ہے ہی اور ان کا سے اس کے طلبین سے میخبر کلی واجد ۔ تکلین وہ جیں جو امر کید اس ایس اس آجت ہی افتہ قال ہے کہا کہ کی ہے اور اس میں میں مسامل کی گا ادارہ کیا ہے، وہ اس میں برجو کر کے احداد اس آجت ہی افتہ قال ہے کہا کہ کا قائل کیا ہے اور اس کے اعتراد کہا ہے۔

(انوار الترش في إمش حمايت القاضي جهمي ٥٠ ساء مطبوعه وارصاد ربيروت)

طائب شاہد الدین الدین الدین المعرف کی حق الدین الدین کے جن ا جریب نوایک الا کی عالمی ہے کہ اللہ اللہ کی الدین کی رہے اور اس سے مطوم کی لئی کا ادارہ کیا ہے اس کی اموں نے مدت اور دائل طریقت جا جد کسی کا میکنے کا ارائیوں کے بالا جدائیا ہم آواں اللہ کا طریق کے طریق کے کسی کی کے مابق اللہ کے عالم کا اللہ کی اللہ کا طریق کا مقاطف کا ساتھ کا مسابق کا مسابق کا میں کا میں اللہ کا میں اس ا تھی اور اللہ کے اور اس کی ڈائٹ کی طریقہ ہوارہ کی محل ہے۔ ادامہ الدین کے کام میں کا میں کا میں کا میں کہا گئے تھی الکہ کی بھی اس کے اللہ کی اللہ کی ساتھ کی الدی جو اس کی میں کا کہ اللہ کی ساتھ کی اللہ کی الل

(روح العالى ج ١٩٠ ما ١٢٠ عمايت القاشى ج عل ١١٠ - ١٩ ما مطوعه وارصاد ريروت ١٢٨٣ م)

قائنی بیضاوی نے جماد کے ماتھ مبالنہ کی قید نگائی ہے اور علامہ خمکٹی نے کال کی قید نگائی ہے کیو تکہ مسلمانوں نے (خ كم ي مل جهاد تؤكيا تعاليكن بحت زياده مبالف بجهاد شين كيا تعايا كال طريقة ب جهاد شين كيا تعا-بداس صورت مي ب جب كداس آيت يس مسلمانوں سے خطاب مو اور اگر اس بيس متافقوں سے خطاب مو تو يرمنى يوں كا مالانك الله في ابحى تك تم يس سے ان لوگوں كو متيز شيں فريلا جنوں نے خوش دل سے جماد كيا ہو-

مورة التوبركي آيت: ١٦ كي چند تراجم في سدى شرادى مونى ١٩١٥ ما تعية ين:

آیا بنداشید شرآ مک شاب گزارده شویدوند بیند فدائ آنازاک جهادی کننداز شادر راهاو-شاه ولى الله محدث والوى متوفى ١٤عام العية إلى:

آیا گمان کردید که گزاشته شوید و بنوز متیز نساخته است خدا آنا نرا که جهاد کرده انداز شا-ثله عبدالقادر محدث داوي متوفى و سعد لكية بس:

کیا جائے ہو کہ چموٹ جاؤ کے اور امجی معلوم نمیں کیے اللہ نے تم میں سے جو لوگ اڑے ہیں۔

شاه رنع الدين محدث والوى متولى ١٩٣٣ مد تكفية بين: کیا گمان کرتے ہوتم یہ کہ چھوڑے جاد اور حال کلہ اہمی تسی جانا اللہ نے ان لوگوں کو کہ جماد کرتے ہیں تم ہے۔

ي مود حسن ديو بدي موفي ١٠٠٠ الله الله الله کیا تم ہے ممان کرتے ہو کہ چھوٹ جاذ کے حال کہ ایمی معلوم نسی کیااللہ لے تم میں عدان لوگوں کو جنسوں نے جداد کیا

وعلى حصرت المم احر رضافل فاصل براي متوفى وماسد قراسة بن

کیااس گمان میں ہو کہ یو تنی چھوڑ دیئے جاؤ کے اور ابھی انشد ہے پیجاں نہ کرائی ان کی جو تم میں سے جماد کرس-سيد ابو الاعلى مودودي متوتى ١٩٩٩م المد لكين بن. کیا تم لوگوں نے بیہ سمجھ رکھا ہے کہ یو نمی جمعوڑ دیتے جاؤے حالا تکہ ایجی اللہ نے بیہ تو دیکھای نہیں کہ تم میں سے کون

وہ لوگ ہی جنموں نے (اس کی راہ میں) جان قشانی گی-

مارے مع طبیتم اسلام سد اجر سعید کاظی قدی سره سحق ان احسام تحرر فراتے بان:

(اے مسلمانو!) کیاتم یہ سمجھ رہے ہوکہ تم (یوں بی) چھو ڈویئے جاؤ محم حالاتک اللہ نے تم میں ہے ان لوگوں کو ایمی خاہر نيس قرما جمول في جماد كيا-

اور ہم لے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

(اے مسلمانوا) کیا تمبارا گمان یہ ہے کہ تم (ایسے بی) چھوڑ دیئے جاؤے صلائکہ اللہ نے ابھی تک تم ہی ہے ان لوگوں لوحتيز تهين فرماما جنهون في كال طريقة بين جماد كيابو-

شِّرِكِيْنَ أَنُ يُعُمُرُوا مَسْجِكَ اللهِ شُهِ مشرکین کے پیے بے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مسأ عبر تعبیب کریں در آن حالمب کی وہ تحو د

تبيان القرآن

جلدويم

بلد پنجم

تبياز الْقَرآن

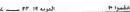

٥

نافران وگران کو بدایت شین دینا ٥

الله تعالی کا ارشار ہے: حرکین سے لیے بیاز میں کہ وہ اللہ کا معابد تقیر کریں۔ ورآ نمالیک وہ فرد پنے خلاف کفرکی گوائق دینے والے ہوں، ان کے اتال شدائح ہو گئے اور وروز ٹرخ میں پیشد رہنے والے ہیں (الوبائے) الانوبائے)

جلد پنجم

تبيان القرآن

تغمر كامعني

عسر المدار کاسی ہے ممال حجر کر فادو عسر العسل کا سخل ہے گر بانا اور آباد کرتا۔ المجر عمری معن ہوت انسسا بعد معرسا ساحد المالد (القوید 100) کی اسی سے تھر کرفا فارات کن وزیا کل کرتا ہے میں مرد نواز کا کا اعتمال کا ا مجرب عبد اسام اس کی عمرت کرفا دوران کی خالف کہ اس کم منظل اور اس کئی وزیا کل بھاس میں وقع کا انتقام کرتا۔ اور مممری کئی جرب کی واقع کے اس کہ اس کو دیکھا ہے مالا میں منظور اکما بایٹ اوران میں اللہ کے کر اور مطم بری کی حررت بھی مشخول ما بائے است کی عادات وزیر جس کم مصاحب المساحد المساحد المورد ال

م میسکر کا تھر سکت در محق جی با نکید سخن ہے میسکو کی فارات کر نااور اس میں رہا اور دو مراحتی ہے میں ہو کہ بیغا اور اس کا جمہ حضر بیدہ کا مجال کو نیاط بلند کی تھا است سرال محق میں کے کہا جاہا ہے جس میسک کی خوات کی اور اس سے اقتا عمر ہا خوات ہے کہ بھر موریت اللہ کی دائر کے کہتے ہیں اور جھ تھی میسک کی مجل کے انسان اور میس میں میں میں ماہوں کہ المراح بھی ایک اس آئے مشاکل ہے تھا کہ میسکر کا مقار دول معرف واللہ جائے ہے۔ کرنے اور میسکری کام کراسے میسکر کیا ہے کہ بھی دول دول معرف کی ایسکر اور میسکری کا بھی اللہ استقال کے بھی اس کا انتظام

(احكام القرآن ج ٣٠ ص ٨٤ مطبوعه سيل أكيد ي ذا يور ١٥٠٠ه)

ا کم افزاری الکرن الروزی حقول ۱۳۹۱ کے جیس بین (۱۰ جریش کارت اتا باشان و میر کان از کا بازار میر کان از میرکزار ۱۳ میرکزار از میرکزار ایرکزار ایرکز

ا تشریکین با در اتفاق و دو این با در اتفاق و دو دارد این به معلود دا دامیا داتران امرانی ورد ۵۰ ۱۳ دی اند تعدل نے فریل سے فریل سے در اتفاق کہ دو دو این بی اللہ میں اس میں اس کی بیروی اور سام کا میں میں اللہ میں ا این میں میں اس میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں میں سے بی جمود تو وہ کے گائی ہیں یہ سے ہیں اس میں کہ کے جمہ والے تنظیما کے اتفاق میں میں اس میں کا فرول سے میں سے بی جمود تو وہ کے گائی ہیں میں یہ سے ہیں۔

فقها منيل ك زريك كافراك بكرك مبارت كي وقف كرنا بازب مثل كي بكركوم بنايا بازب منا علام الإمراف عمل الدين مقدى حق ١٤٤ عد مع جن

واعلموا ١٥ التوبه 9: ۲۳ ــــ ۱۲ مسلمان یا ذی کی جانب ہے تھی جگہ کو ٹیک کام کے سواد قف کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً مجد د فیرہ بنانے کے لیے ، کیونکہ اس كا نفع مسلمانوں كو يتنے گا- ايك قول يہ ب كريد مل ب اور ايك قول يہ ب كريد كروه ب البته كى جك كو يموديوں يا میسائیوں کی عبادت گاہ کے لیے وقف کرنا جاز جس ہے۔ نَّابِ القروع ع ٣٩ ص ١٥٨٤-١٨٥ مطبوع عالم الكتب يروت ٥٠٥١هـ ا علامه الوالحسين على بن سليمان مردادي صبل متوفى ٨٨٥ و لكيمة بن: ووسرى شرط بدے كر حمى جك كو نيك كام كے ليے وقف كرنا جا ہے خواد وقف كرنے والا مسلمان ہو ياؤى اس كى المام اجر رحمد الله نے تقرع کی ہے۔ مثل ممينوں كے ليے وقف كرية مجدول كے ليے المان كے ليے اور وشد واروں كے ليے ا کی شہب ہے اور اس برجہور اصحاب منبلہ کا انقاق ہے۔ (الانساف ج ع ص ١٣٠ مطبوعه واراحياه التراث العرل بيروت ٢٧ ٢ ١٣ هـ) فتهاه شاخعیہ کے زدیک کفار کام جریماتا جائز نسی ب-اس سے میلے ہم اہام را ذی شافعی کی عبارت نقل کریکے ہی،اور علامه الوالحن على بن همرين حبيب المادردي الشاقي المتوفى وي سمد لكسترين: سور الآب كي اس آيت ك ود معنى إن ايك يدك كفار ك لي محدول كي تقير جائز شين بي اكو تكد مسايد صرف الله تقیق کے لیے میں اور ان کو صرف ایمان کے ساتھ تھر کیاجا سکتا ہے وو سرا معن بے ب کہ کفار کے لیے محیوں میں واعلی ہونا اور زیارت کے لیے محبروں میں آنا جائز شیں ہے - (انکت واقع ن ج اس اس مطبوعہ منبوعہ منا الکتب الثالث بدورت) فقهاء ما كليد ك زوي جى كفار كالمجريطة جائز ضي ب- علامد وسوقى ما كل متوفى ١٩٩٨ كلية جن: كافرزى كاسم متا جائز شي ب- (مائيد الدسوق على الشرح الكيرج من ٥٥- ٨١ مطود وارافك رودت) فقہاہ احتاف کے زریک بھی کافر کامیر بناتا جاز شیں ہے اس سے پہلے ہم علاسہ ابر بکر صاص حنی کی عبارت لکھ بچکے ين اور علامه شاى حتى كيسة بن: ذی کا اس چز کے لیے وقت کرنا محمج ہے جو اس کے اور الفرے دونوں کے نزدیک عبادت ہو القداذی کا تج اور محبد کے لیے و لف کرنا مجھ نمیں سے کیونکہ وہ صرف امارے لیے عباوت ہیں ذی کے لیے ضیں ہیں اور نہ ذی کاکر جا کے لیے وقف كرنا مح بي كو تك وه صرف اس ك نزويك عبادت ب البت مجد قدس ك في ذي كاونف كرنا مح بي كيونك مجد قدس اس کے زویک بھی عبادت ہے اور مارے زویک بھی۔ (منتدا فالق على الموالرا أقترج ٥ ص ١٨٩٠ مليو مركز ين المتعليج النتادي الحامديدج اص ١١٩٠ مطبوعه مطبع ميية كوئندا غير مقلدين ك نزديك بعى كافر كاسمجه بتاتا جائز نسي ب- نواب صديق حسن خال بحويل متوفى ١٥٠ ١١٥ كليت بن: كماكياب كر أكر كافر في مجد يلف كي وصت كي تواس كو قبول شيس كياجات كا. اعلى معرت المام احمد رضافاضل بريادي متوفى ١٠٠٠ عليد لكعية مين: کافرنے مجر کے لیے وقف کیا وقف نہ ہوگا کہ یہ اس کے خیال میں کار ثواب نہیں۔

( فق البيان ج٥ عل ٢٥٢ مطبور الكتر التصريد بيروت ١٥١٥ ما

( فأوي رشوبه ج٢ ص ٨ ١٠ ميم مطيومه دا دالطوم امجديه كراجي) مدر الشريعه مولانا انجد على متوفى 27 سايعة للسنة بن:

تبيان القرآن

معتى مير شفيع ديوبندي متونى ١٩٩١ه الصيح بين!

اگر لوکی غیر سلم قراب مجمد کار سیاسی با معید خالے کے مسلمان کوچھ ووے دیے قوام کا قبدا کرنا تھا اس شرط ہے جائزے کہ اس سے کس دلی ایزیشن کشسان بالزام کا آئے تھا اس پر قشر کرلینے کا احسان جائے کہ اطواری وہ۔ (در الخزار خزاری مرافی) اسال میں مرافی) اصاف بھی اس معاملین و اور قانون کا میں اسمام سیاری اور قانون کے ساتھ ک

طامہ اور مصلی الرائی نے ای طرح کلما ہے انجر بارائی نام اس تاریدہ وجدے کی طامہ الرائی کی مسلم لتیہ انہم ہیں اور در اکتار عی اس طرح کلما ہوا کہیں ہے، برے عادمہ شاق تو انہوں نے اس کے خلاف کلما ہے جس کار بم اس نے بیٹم منز الحاق اور مشتیح الفتوی الحدید کے حوالوں نے کئے جس اور اب ایک مزرع والہ بیش کررہے ہیں:

ہیں محت اعالی اور سنتی انستادی اعلمہ یہ ہے خوالوں سے ملھ بچہ بیں اور اب ایک مزیر موال بھی کر رہے ہیں۔ علامہ سید محمد این این عابدین شامی محق متونی ۱۳۵۴ء قربے فرماتے ہیں:

. (ودالخوار ع سم ۱۳۳۳ مطبور كونته ودالمخار ع سم ما سه مطبور واداموا والرائد العملي ووحته ٤٠٠ه او دوالمخار ع ٦٠ من ۱۳۶۱ مطبور واد امواد الرئيد الرئيسة العالمي جوده ۱۳۳۱ ه طبح جديد)

اور چونکہ کافرون کے ذہب میں مجموعة پاسم سے کے لیے چنہ ورجا مجاوت نہیں ہے اس کے ان اسور میں ان سے چند و لیما تقداما ما کیا۔ فقداء شاہنے اور فقداء احتاف کے نور کے جائز شہرے اور وقع میت کا جمی یہ فقدان کر اپنی مجاوات میں کافرون سے مدند کی جائے اور اپنے ویں میں ان کا اصراف افعال جائے۔

ا الله تعالی کا اسٹار ہے۔ '' الله کی سامیو مرت وی لوگ تیز کر تکے بین 'جوالف اور درز آخرے پر الحمان لاے اور امنوں نے نماز قائم کی اور زلوقاوا کی اور اللہ سک موادہ کی سے شمی ڈرسے اور فتر پر بسی لوگ وابوسی اللہ لوگوں میں وور کے 100 المور نہ 100 مسجد بنانے کاجواز اور استحقاق کن امور پر موقوف ہے

الله تعالى في تعير مايد كاجواز يرقي جرول على مخصر فريل ب: (ا) الله ير العان (٢) قيمت ير العان (٣) تماذ قائم كراه (٣) زُكُوْدَاوا كرا (٥) الله ك سواكي عد دُريا-

مساجد بنانے کے لیے اللہ یا انگان رکھنا اس لیے ضور رک ہے کہ محدوہ جگہ ہے جہاں اللہ وحد دلا شریک لہ کی عمادے کی جاتی ہے، سوجو مخص اللہ کی وحدامیت یر الیمان ند ر کھتا ہواس کے لیے اللہ کی عمادت کی جگہ بنانا ممنوع ہوگا۔

قیمت پر ایمان د کھنااس لیے صروری ہے کہ جس فخص کا قیامت پر ایمان نہیں ہو گااس فخص کے لیے اللہ کی عمادت كاكوتى محرك اورياعث شين موكا.

نمازة كاكم كرناس كي صروري ب كد مجد بنائ كي قرض بن نماز كي اوالتك ب سوجو فحض نماز نديز هنا بواس ك لي مھر مانا ممنوع ہو گاڑ و اوا کرنا ہی لیے ضروری ہے کہ مھرش واخل ہوئے کے لیے دن کی طمارت ضروری ہے اور نماز کے لیے وضو اور پاک اور صاف لباس صروری ہے اور اس کے لیے بال شریح کرنا ہو گااور اس کے لیے قراغ دیل ہے مال وی ترج كرے كاجو زكوة اداكر، بوائيز فتراءا مساكين اور مسافرون كوركوة اداكى جاتى باور مجرك فوزيول على فتراءا

ماكين اسافراور ديكر مستخفين زكوة بوت بن اور مجري آن والكوانس زكوة اداكر كاموقع ملب-مجر بنائے کے لیے سے بھی ضروری ہے کہ مجر بنانے والا الله مرومل کے سواکی سے نہ ڈر آبوا کر نگ بعض او قات غيرمسلم مجدينانے عن مزاحم بوتے ہيں جيساك بعدرة اور ديگر غيرمسلم ممالك عن اس كا بكوت مشلور كيا كيا ہے الياسے جي م صبالے کی جرأت وی فخص كرے گاجواللہ كے سواكى سے ند ڈر آموانيزاس على يہ بحى اشارہ ب كد مجدينانے والد عام و

لرو اور اعی تعریف و شهرت کے لیے محیر نہ بنائے بلکہ صرف اللہ عزاد عل کی رضااور نوشنوری کے لیے محید بنائے۔ مجد بتانے کے اٹھار میں ایمان بالرسول ذکرنہ کرنے کی توجیهات

اس آیت میں مجد منانے کے لیے اندان باشہ اور دیگر امور کاتہ ذکر فرہ آپ لیکن اندان بالرسول کاذکر نسیں فریا۔ ، س کا جواب یہ ہے کہ ایمان باشہ ایمان بالرسول کو مستلوم ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کامطلب یہ ہے کہ اللہ کے تمام اور شاوات پر ايمان الداجات اور الله كاليك ارشاديد مجى ب مد صد رسول السد (الع على مرح س في مد ما في صلى الله عليه وسلم كو الله كا ر سول تبین بانا اس نے اللہ عزو جل کو تبین مالا وو سما جواب میں ہے کہ اس میں نماز کا ذکر ہے اور نمازے پہلے اذان اور ا قامت يوتى ب اور اوان اور اقامت عي ب محد مندرسول الله ، تيمرا جواب بدب كداس عي نماز كاذكرب اور نماز ے مراد وہ نمازے جس کی رسول الله صلی الله عليه وسلم نے تعليم دي كونك رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قربايا ب اس طرح نباز برحوجى طرح محص نماز برص يوع ويك يو- ( مح الحاري رقم المع عندا ١٠٥٠ عندون المعربي هاجواب يد ب كد خود نباز ك تشريص ب: السلام عليك إيها السبي اور أماذك دوران شي بالعهد صد على محمد على إ محد اور صراحتاً رسول الله صلى الله عليه وسمم كاؤكراس ليه نئس قرايل تأكد مشركين كاس قول كارد بوك (سيدنا) عجد

اصلى الله عليه وسلم) دين اسلام كي دعوت اي رياست اور حكومت كي طلب كي خاطر دسية بس-مسحدینانے کے فضائل اور محد کے اجرو تواب کے متعلق اعلایث جب نوگوں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی مجیر (مجد نیوی) کو از سمر نوبنائے کے سلسلہ جس بستہ اعتراض کیے قر

حفرت حتان وصى الله حديث فريدا: تم في به احتراض كيدين اور يس في رسول الله صلى الله عليه وسلم كويه قربات بوت

سنا ہے: جس خفس نے انڈر کا درخاکی طلب کے لیے مجھ بنائی انڈر اس کے لیے جت جس کھریائے گا۔ (مجھ بابواری رقم الحصیف: ۴۵ میں محمل رقم الحصیف: ۴۵۳ میذ وجو رجا عمیان رقم الحصیف: ۴۳۳ سن انداری رقم

( نتیج بابواری رقم الحصینین ۳۰ می حمقم و قم الحصیت ۳۳۰۰ میند اجرین ۱۵ مهه دخم الحصیت ۳۳۳٬۰۰۰ متن اندادی دخم الحصیت ۱۲ میران این باید و قم الحصیت ۳۰ شده است افزیزی و قم الحصیت ۲۰۰۱ بیاس الاصول و قم الحصیت ۲۰۰۵ میران

الدر شبطه مین این با در اولان شبطه این از بازی با در این مینام این این از این این این این این این این این این حضرت همیرین میر مرفی الله مود بیان کرتے چی که مین از این لیے تم بیطی تاکه این می الله کار کیا جائے اللہ اس کے لیے جند مین کم طبط کے اگر از این البرائی این این مین 19 میں این این این این این این 19 میں 19 میں 19 میں حضرت این جوزیر و مین الله خود بیان کرتے جی از رسال اللہ علی اللہ طبور تعلیم نے فرایا: جو خش می کو مجبری جائے کا

شام کومچر میں جنے اللہ تعالی اس بے لیے ہرمیج اور شام کو جنت سے سمانی تارکر آئے۔ محمد اللہ میں استعمال اس کے لیے ہرمیج اور شام کو جنت سے سمانی تارک آ

(صحح البخاري و قم الديث: ٩٦٢ صحح مسلم و قم الحديث: ٢٦٩)

هنزے اور جنسی اندر حدیثی اندر حدیاں کرتے ہی کہ رسل اند معلی اند طبابہ منے فریطا برسات آومین کو اندر قباقی اس ون امینے صلیے میں رکھ کا حمل دن اند کے سالہ ہے کہ سالہ اور کسی کا سالہ میں ہو گاڑا اندام بادل '(۲) جو تحقی اند بھی بھی ایسان (۲) بھی میں اندر کسی میں کہ اندر کسی میں میں میں اندر اندر کسی میں کہ اندامی دورد آرک جو ہند کی مجہت میں جمع ہو ہے اور اندر کی موسی اندامی اندامی میں میں انداز میں میں میں میں میں میں انداز میں می آئی میں رنے آ آس میں کم میں کو خاصورت اور مقتر تو اور سے شائد کی واحد وی اور اس کہ کماشی اند

(صح البحاري و تم الحديث: ١٣٢٣ صح مسلم و قم الحديث: ١٠٣١)

موسی الدور الدور کا رئیستان کا الدور کا الدور کا کا الدور کا کی کم میری کا الدور بیشت کا الدور کا الدور کا الدور کا الدور کا الدور سے بائی موالیاں کا اور الدور کا الدور می کران برجے نے بیان فراد کا الدور کا اور ملک باور الدور کا الدور کا الدور کا الدور کا الدور کا الدور کا الدور

(متن این احد رقم الحدیث: ۱۳۱۳)

ھوڑ ہوا پر وخی انٹر میں بیان کرتے ہیں کہ میر ہوئی سکر و چک خلیا ہوئی آو جو سمبرے تھی کے قریب ختل ہوئے کا ارادہ کیا جب ٹی مٹی انٹ طبر دسم کی ہو قریق کی قراب نے ان سے افوایا تنظیمی نے قریقی ہے کہ قم میر کے آجیب ختل ہوٹ کا ادادہ کررے جد انسان کے کا بال کا ایر انسان آنا انسان نے اور انسان کے انسان کے خوالیا سے بعد مخدال ہے کہ موس تم جمس قدر وقد م کچھ جو تعماراتی تی تکیل تک جائی ہیں انہو کر فیانا اپنے کھوئی میں دو تو تجم کر قدر قدم چکے جو تعماری آن تکون کا تھی ماڈی ہوئے کہا مسلمر قوالے عضورت میں ہوئے ہو تعماری کے لکھوئی میں دو تو تیم میں قدر میں تک میں ان

معترت بریده و منتی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریلا: جو اند جروں میں مال کر مجدوں تک حاتے ہی انسی قامت کے دن تور آب کی جائیہ ت وے دو۔

ر است ایر داود در آم الی میداد در آم الی میداد در آم الی بیداد است از میداد است است است از آم الی بیداد در آم ا هم سد است است میدان کرسته میرک رسول الله سلی الله الله و در ایران الله قربا الله قربا با در ایران الله و ایران جول کی هم ایس و مین دانون کو خذاب و در پیشه کارون کر کامون با برای ان کوکن کار در میکنامون بر پیرسه کمرون کر آباد رسکته میرن اور بھ میری وجہ سے آئیل مل موجب رکھتے ہیں اور جہ موسک وقت اٹھ کر گھ سے استنظار کرتے ہیں تو تیل ان سے عذاب کو مجارع اجواب ( تغییر این کیٹرن مام ۱۳۸۳ معلیدی داوراتکل بیوت ۱۹۱۸ھ)

معترت ابوسعید خدری رضی انشد عند بیان کرتے ہیں کہ رجب ترکمی فنوس کوسچد کی مختلف کرتے ہوئے ویکھو آس کے ایکان کی گوائی وود کرچکہ انقد قتالی فرما کسپیز انسسا بعد صر عسسا حدد للدعس انس سالسلہ والمبدود الاحسر – (الویندا)

(من الترف ي رقم الديث على الاستفرائي الدين الديد قم الديث المستفرات المستفرات الدين الم الدين الم الدين المستفرات ا

حضوت الا بيروه وضي الشه عند بيان كرست بين كد دسول الله سطى الله عليه و كم سف فريايا: بسم الم بشت كم بيانات سے كرد دو اس بي إذا كرد كما كيا و مول الله البند س كم بلغات كون سے بيره؟ آپ نے فريايا: مسابد - بي جها كيانان بين ج كاكر على سيج الكو لياسيد حدال الله والد حد خدلمة ولا الله والدا عالم الكرام الكرام الله الذي والدار الكرام الله ال

مجرك احكام ك متعلق احادث

حضرت الإفكاد ورخی اللهٔ عند بیان کرتے ہیں کہ رسل اللهٔ حلی الله علیہ وسلم نے فرطیا: جب تم بیں سے کوئی خمیں مجر بیں واظل ہو توجہ شیسے پہلے دو رکعت نماز (نحب تنسیست ایا ہے۔ ( سمی انفلاری رقم اللہ بعد ۲۰۰۰ میں علم مطرر قرابلہ بعد ۲۰۰۰ میں مطرر قرابلہ بعد ۲۰۰۰ میں مطرر قرابلہ بعد ۱۹۲۰

حفزت میدروش انند حدیدان کرتے ہیں کہ رسول انفد علی افتد علیہ وسلم سے فربلانا جس سفرانی پر بدواوروشت (اسن اور پیا ناہمی سے چاکہ خلیا وہ تاماری مجدول سے آریب نہ آسٹے کر بحد جس چیزے اسانوں کو ایران پانچی ہے اس سے فرشتوں کو تھی بنے او مجبئی ہے۔ او مجاز کاران کر قرابلوی نہ ناہ 2000ء ماہ 1000 مجھ سلم رقر الدی ہے شاہدی

حشونت اباؤ در دشنی انشد مین بیان کرتے ہیں کہ رس امتد علی انتہ علی انتہ علیہ دسلم نے فرایا: بھری اصدے کے قام اعل اور پرے گئی ہے تیش میں کے سکتا میں لے کہا ہے اور یکھا کہ انتخاب وہج زماندے ایک طرف کردی گئی اور پرے اکامل میں انتھی نے دکھا کہ کھم کھر میں و ٹی کے بغیر جموز دوالم ہا۔ کی مسلم رآنا اللہ بات ہے ہیں۔

معترت ابر بربره و منی الله عند بال كرت بين كدر سول الله صلى الله عليه وسلم في فيايا: بو هنم معيد يش بس تبت سه آياس كاوى مصرب- (من بايواداد و آوليستان علام)

حشرت الا بربره و من احتر صد بان کرنے بین که رسول الله صلی الله علیه دستم نے فریلا: جب تم محک خص کو مجر بین شریع و فردنت کرنے بوست و یکنو و که واقد نیزی تجارت بنگ نفی شدت او دجیب تراد یکنوک کوئی خص ایک مم شده بیزیک حاق کے لیے مجمد بی جا درایت و کو واقد نیزی بیزی و ادایات شد کست .

(سنن الترندي و قم الحديث: ۱۳۱ سنن الداري و قم الحديث:۱۳۰۱)

حسن بیان کرتے ہیں کہ رسمل اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ انوکس پر ایک ایسا زند آسے کا کہ دو مہیر عیں ونےاوی پانٹمی کوئیں کے قم ان کے پاس مست بیٹھ جانہ کا ایک حاضہ نعمی ہے ۔ استحقاد ترقم اللہ باشدے شدہ سماری امام الک فرائے ہیں کہ میمین بیر صدیف میٹی ہے کہ حضرت عمرین افضاب ومنی اللہ حدید نے مہیر کے باہرا یک ملی جگہ

بنوادی تقی، جس کامیم مطیعاتمه آپ نے فریلا ہو آوی پہلیاں اور بھارتھی والنا چاہتا ہویا شعر دھنا چاہتا ہویا آواز بائد کرنا چاہتا ہو وہ اس محلی جگہ عمل چائد جا

حضوت معمانی بن جمل رضی الله حمد بیوان کرتے ہیں کہ فی صلحی الله الله عالم و ملم نے فوایلڈ ایسنچ بی ک اور اپنے لزائ چھڑوں کو اور این مدد داسکے فلٹا کہ اور این قرید و قروفت کو اپنی مسجدال سے دور و مکو اور جد سے دوان بیم مسجدال می کشرشت مے جماع اور این مسجدال کے دیدا ذہوا ہو و کرنے کی چیسی چاہئے۔

ر منتشف موبر الرزاق رقم الدعنة ۲۰۰۱ المحمد المراقب و مرقم الدعنة ۲۰۰۷ الدعنة ۱۳۶۱ منتسانات مرقم الدينة ۲۰۰۱ (۲ منتقرت الطالبدودان منتخرت المعاد الدوم وحدة والكار من الله صحم بان كرفت يون كرر مول الله من الناطب و مم سرة فريانا: استيه مجال كو در بينها كل كوان كادر المراقب يحريب كوان كادوا يقي كرد و فرونت كودر بينها تأثير كود و الم آما ذول كود و اين كاد موسط كود الموان الدون كانكم كم كوان كان مجال بين و در كوف و جد سكرون من كون سند المراقب

(مش قائد) بر آبر المصنف 10 ما مجمع التوسط المراقب المستقدين استدادات في المواجعة 10 الأداري 10 من 10 ما 10 من المواجعة الفول الخاصرية المستقدات المستقدات المستقدات المستقدات المستقدات المستقدات المستقدات المستقدات المستق المستقدات العواد والمواجعة المستقدات المستقدات

الله يرايمان لانااوراس كى راه يس جاء كرناكعبه كو آباد كرنے اضل ب

موجوت المعمان بن چرد متی الله حد بیان کرت چی کدی رسول الله حلی الله بلید و هم کے مبرک پی جینا ہوا قدید ایک عمل میں کما اسام اللہ کرنے کے بعد تھے می اوار حل کی خودرت میں ہے سوااس کے کدیمی البان کو پائی بازارت المدی کے ودورے حق کے لئے تھے اسام اللہ کے بعد کی اور مثل کی خودرت میں ہے محکومی جو اس کو بازار میں اللہ میں اس کا اس اس کو تجذبہ و محمل کے ہمیرے محکومی بیان کی جو اس کے بیان کی اور اس سے جدار کمان اور اور المسلم ہے ۔ حرج معرضی اللہ سے اللہ در مول اللہ واللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی اس کا بھی اس کا بھی اس کے بعد در مول اللہ اللہ کا اس کا بھی

( سي مسلم العارة ١٣ (١٤٤٨) ١٨٨ ٢٠٠ سند العرد أقم الحديث ١٩٨٥ المعمم اللوسط ريح وقم المديث: ٣٢٣ باسع الميران بر ٩٠ وقم الحديث ١٨٦ من تقريرام إن الى عاقم وقم الحديث ١٩٠٣ ١١٠

حضرت این مهان رضی اشد حضاس آیندی تخسیسی لرسته چینه نود ندر مین جب حضرت مهابی میداد است میداد الطب که قید کمیانو انسون کے کمام جوند که تم اصلام کو قبل کمست هی اور جوند کسیدی با در جد کسند بی بهم پر مجت کر بینی مو حمرت این مهام که قبله کمستر میران کمیانی با این است میداد و قبل کار خوارشد چی سیده فضایی کمید یا تصویر کار انداز بینی کمیان المستده در جدار کے سے افضل حمرت اور دو لوگ حرم کی دیگی جمل کمیک کی وجہ سے فواد محبر کمستری شد الله قبل نے ان کے در یمی به آنیتی می شال

یے شک آپر میرکی آئیس خادت کی جاتی تھیں قوتم اپنی ایزیوں پر پٹ کرنٹاگ جائے تھے وو آنجا لیک قم محمر کرنے تھے اور رات کو رائٹہ کی آخوں کے محمل کیا ہے ووجا تی کرنے تھے۔ قَدْ كَانَتْ الْبَنِي تُمْلِقِي عَلَيْكُمْ فَكُدُيْمُ عَلَى اَغْفَالِكُمُ تَسْكِيصُورُ O مُسْتَكَيْرِيْنَ يهملومُرُانَهُ مُحُرُونَ O(الوحون: عا-۱۲) یس مشرکین نے جو کھبے کی دیکھ بھال کی ہے اور قباع کو پنی باایا ہے اس سے اللہ پر ایمان النااور اس کی راہ میں جدد کرنا

(جامع البيان ٢ ماص ١٣٣- ١٣٧ تغير المام اين الي حاتم ص ١٤٧٤ تغير اين كثيرة ٢٥ م ٨٣ - ٨٣ م طبع بيروت) الله تعلق كا ارشاد ب: جولوگ ايمان لائ اور انسول في جرت كي اور الله كي راه ش اخي جانول اور مالول ك ساتھ جاد کیا اللہ کے نزدیک ان کابت بڑا درجہ ہے اور وی لوگ کامیاب، ہونے والے جس ١٥ ان کارب ان کو اخ رحت اور رضا کی خشخری دیا ہے اور ان مِنتوں کی جن میں ان کے لیے وائی تعب ہے 0 وہ ان جنوں میں بیشہ رہنے والے ہیں ، ب

アー・ハーアンニップリンニアリンシュノリンション سابقين محليه كي فضيلت اور الله كي رضاً كاجنت \_ افضل مويا

اس سے مملی آ تھوں میں اللہ توفق نے یہ بتایا تھ کہ وہ مشرک بشوں نے کو یکی تفاقت کی اور تواج کو یاتی باایا ان مسلمانوں کے برابر شمیں ہوسکتے جو انجان لائے اور انسوں نے بجرت کی اور انشہ کی راہ میں انسوں نے اپنی جانوں اور بالوں کے ماتھ جند کیا ان آغول می اللہ تعلق نے اس کی مزید وضاحت کی اور فربایا: ان کابت براورج ے اس بر بر اختراض ہو ،ب كد اس أيت بيد معلوم يو يا ب كد كعيد كي حفظت كرت والع مثركول كالجي الله ك زويك كوني ورجد بيكن سلمانوں کا بردا درجہ ب طال تک مشرکوں کے تمام نیک اعمال اکارت ہو جاتے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس كاجواب يد ب كدواقع عن الله ك زويك ان كاكونى ورجد فيس ب البت وه يد كمان كرت تح كدان كامول كى وجد ي الله ك نزديك ال كاكوني ورج ب- الله تعالى قرمانات: تساد على ين تسارا ، و مى ورج ب ايمان لا والول، اجرت فروالول اورجماو كرف والول كاتم عديد ورجب اس كي نظير آيت ب:

(آب كنة) كالله بمترب إجن كوده الله كاشريك قرار وية

الله تعلق في وضاحت كرت موت يه فريليا يه كد الله ك نزويك ايمان لاف والول، جرت كرف والول اورجماد كرف والول كاورجه تمام كلوق سے برا ب اور ان كاورجه بيان كرتے ہوئے فرنيا كه وہ الله كى رحمت اور اس كى خوشنووى اور رضا عاصل كرف يس كامياب موع ، فوذ كامعنى ب اي مطلوب كوياليما اور ان كامطلوب مذاب سے تجات اور اثواب كا حصول ب اوراس كاصداق في كله عن مل جماد كرف والے محلية بن- الله تعالى قرمانا ب

ااے سلمانوا) تم میں ے جن تو کوں نے فتح ( کم) ے پہلے (الله كي داو يمي) خرج كيا اور جداد كيا ان كر براير كوئي نسي موسكاً ان كان ع بحت بيزا ورج ب جنول نے بعد عن (اللہ كى راه شرى ترج كيا اور جماد كيا اور الله في ان سب عديد كا لايستوى يشكش تراتفن ين قش الغشع وَفَاتِلُ اللَّهِ كَاعَظُمُ دَرَحَةً عِنَا اللَّهِ مَنَ المُعَمِّلَةُ مُوا مِنْ تَعَدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّا وَعَدَالِلَّهُ الْحُسْنِي -(الديدينة)

الله عبرامتايشيركور٥٥ الله٥١

وعره فرايا -

اس کی تائیداس مدے یں ہے: حفرت الومعيد خدري رضي الله عند بيان كرتم جي كه ني ملى الله عليه وسلم في فرياية عير، اصحاب كوسب وشتم ند کرد (براند کمونا پس اگرتم میں سے کوئی شخص (انشد کی راہ میں) احد بہاڑ بھنا بھی ترج کرے تو وہ ان کے خرچ کیے ہوئے ایک کلو

تبيان القرآن

بانعف کلو کے مرامر نہیں ہوسکتا۔

( کی افزاری رقم العنصر ۱۳۰۳ کی سلم وقم العدید ۱۳۵۳ شون ۱۹۵۶ وقم العدید ۱۳۹۳ شن افزاری رقم العربید ۱۳۳۸ سند اور ۱۳۳۲ شون ۱۳۳۷ شن کم رئی المسلق عام الدوست آراز ناداری و ۱۳۳۷ شن الدوار و آراف شد:۱۳ آنیدند ۱۳ شروع الا سین او اور است اور دامشای فوهجری و تا ب و رسب کرم کا ۱۹۵۹ می ۱ و دوست ش

' حصرت ای معید شدری درخی الله حد بین کرکے میں کہ ٹیم طی الله طبار مثل فیلیا: الله تعلق الل بنصب خواست گذارے اللہ جستا اور کمیں سیک سے اس موجود میں اور حکم کی اطلاعت کے موجود میں اور حکم نمیر نجر سے انکور عمر ہے اللہ قبل فرائے کہ گئا کہ اسرائی وسک کا وہ کی کہتا ہے۔ اسام میں کمی کا موسا کے طاق کہ السند کا میں اس کے مرکہ والے جو انو کے این کا طور میں سے کی کو میں والے اللہ تعلق فرائے کا کیا میں کم کم اس سے فوادہ اللہ تعلق جذ میں کہتا ہے۔ اس بالاس سے خوادہ اللہ اللہ کا بالا ہے۔ کا اللہ فرائے گئی کم رہائی و صدف اور در اسافان کر ماہوں اس کے

ر کی ایجادی رقم الصفه ۱۹۳۳ کی سلم رقم المصن ۴۸۳۳ من الزدی رقم المصف ۴۵۵۵ الش الکیری المشاقی رقم المصنف ۱۳۵ می ۱ مصر ۱۹ می ۱۳ کی ۱۸۸۸

الله تعلق کا ارشاد ہے: اے ایمان دانوا اسے باب دانوا اور اسے بھائن کو کی دوست ند بھاؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر تریخ دستے ہوئی اور تم شک سے جو لوگ ان کو دوست بھائیں کے توزی لوگ خاکم بین O

اے ایمان والوا یہود اور نصاری کو دوست نہ بتاؤ -

بُنَائِهُمُ الَّذِيْنَ امْشُوا لَانَكَخِدْوُا الْبَهُوْدَ والتصاري ولياة والما كوها

یمود و نصاری اور دیگر کافروں سے دوئی اور محبت کا تعلق رکھے افیر مسلمانوں کے مفادین ان سے دفائی اور تجارتی مطلب کرتے جاتز ہیں، جس طرح رسول الله صلی الله علی وسلم نے دریت کے بیود اول سے معلب کے اور حد بیسیا على مک ك كافرول سے مطبره كيا اور آپ فے مطبره كى بايدى فرائى تو ضرورت كى بناير كافر كلول سے مطبر س كرنا جائز ہيں-

ای طرح اگر کمی شخص کے بل بلب کافر ہیں تو ان سے صلہ رحم کرنا اور کافر دشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی جائز -- قرآن محيد ش-

ونای مشرک مل باب کے ساتھ نیک سلوک کرو-

وَصَاحِتُهُ مَا فِي الدُّنيَ امتَّوْدُوعًا - المُمان: ٥٩ اور مدعث شريف ش ب:

حطرت اساء بنت الى بكررض الله عنما بيان كرتى بين انول في كما مير، ياس ميرى بال آخي ور انحاليك وه مشرك نیں اور جب قریش نے مطمانوں سے معلمہ کیا تھا تو وہ ان کے ساتھ تھیں، میں لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال

كنا: مارسول الله إ ميرب ماس ميري مال آئي بين در آنحاليك وه اسلام ب احراض كرف والى بين كمايي ان كم سات صل رحم اروں؟ آب نے فرما: بان! انی مال کے ساتھ صل رحم کرو۔ (مج مسلم، زكرة: ۵۰ (۲۲۸۸ (۲۲۸۸ مج بخاري رقم الحديث: ۲۷۲۰ سنن ايو داؤ د رقم الحديث: ۱۲۲۸

ای طرح جن مشرکین نے مطانوں کے ساتھ قال کیا نے کئی اور عظم کیاان کے ساتھ بھی ٹیک سلوک کرنا جائز ہے۔

جن لوگوں نے وہن ہی تم سے جل تیس کی اور تم کو تمادے گروں ہے نیس ثال اللہ تم کوان کے مات نگل کرنے للن وَلَمْ الْمُعْمِرِكُو كُمْ قِينَ وِيَارِكُمُ أَنْ تَسَرُّوهُمْ ے اور اضاف کرنے ہے تعی روک سے لیک اللہ اصاف وْنُعُسِطُوْلَ البَّهِمُ وَإِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ

كرف والول كويند قرما آاء-المقبيطين -(المتحديد) الم عاري في الما عليه المام عليه المام عليه المام عليه والم عدد واحت كياب كد حطرت ابراجيم عليه السلام ا معرت سارہ کے ساتھ جرت کی۔ وہ ایک الی استی جی واقل ہوئے جس جی ایک ظائم باوشاہ تھا۔ اس نے معرت سارہ کے متعلق کما ان کو آجر (ہاجر) وے ووا اور ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زہر آلود تکری ہدید کی تھی اور ابو حمیدنے کملا ایلہ کے إدشاد نے ملی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید تجربد بر کیا اور آپ کو ایک جاور پستائی اور آپ نے اس سرز بین براس بادشاہ کی حكومت كي لي تفصل (ميم الفاري بال قبول الهديدس المشركين عن سيهوه مطيوم وارار قم يروت)

قرآن مجید کی ان آیات اور احادیث سے بید واضح ہو کیا کہ کظار اور مشرکین ہے دو تی اور محبت کرنا منع ب اور بغیردوئی اور مجبت کے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا ان سے تحالف لینا اور ان کو تحالف دیا ان سے قرض اور ٹرید و فروخت کامعاملہ کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی جیں کہ تبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یودی سے ایک ماہ کے اوحار پر طعام تربیدا اور اس کے پاس اٹنی زرہ کردی رکھ دی۔ ( می الجاری رقم المديث: ٢٠٦٨ مع مسلم رقم الحديث: ١٦٠٣) اور حطرت عيد الرحن بن الي بكر رضي الله حتما بيان كرتے بين كمه نبي مسلى الله على وسم نے ایک حرک سے ایک بحلی توبدی۔ ( کی انوازی و تم الف ۴۲۷۱۵ کی حمل قرق الله ۱۳۰۵۵ تا ۱۳۰۵۵ میں ۱۳۰ الله تعالی کاارشوعیے: ( اسے دسول موم الما آپ کے کہ اگر تشدارے باپ دادا اور تسارے بنے ادر تشرارے ہفتی اور تشمادی پویال اور تشرارے دشتہ واد اور تشرارے کملے ہوئے بل اور تشمادی تیارے میں سے کھائے کا تیمین عقومیے

اور معمدن جوری اور مسرورے و مسرور و معرب معندہ ہوسے جو اور معمدن جورے میں سورے اور تممارے پرندیدہ مکل جمیس افغہ اور اس کے رمول اور اس کی رواجی جواد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو تم انتظار کرد می کہ اللہ اینا تھے کے اسے اور افغہ تافریان تو کول کو براہے شمیں دینا 0 (الموجہ ۴۲۰)

ا مراسان است المساور المراسان المراسان

الله أوراض کے وسول کا محبوب ہوتا اضاف کا خلی طور پر ہندیا ہوالا سے اور ایسے اور اور کا مقربی راشد داد مت محبوب ہوتے ہیں، ای طرح اس کواین کما ہودا مال اور این کا خدور محبوب و اسلامی میں کا مسابق میں میں میں میں اور اس کا میں اور اس کے اپنے کمی اس کو مصرف کر میں جانسا کہ کے جدید اور اللہ بھا ہے اس کے افزید کا اس بو خطار کی اور اس کا موروز کا میں کو محمد اس کو مصرف کی میں کہ اس کے افذا کہ در اس میں میں کا میں کہ معرف کی اس کے احتراف میں کہ

اور جراد کردے سے ور فلانا کے۔ صف میں ہے: حصرت مردی ابن فائد رشنی اللہ حد بیان کرتے ہیں کر میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم کو بے فرائے ہوئے سا ہے

اس لیے اللہ تلق نے اس آجت میں مسلمانداں ہے واقاب کیا ہے کہ وہ اپنے رشتہ وادوں مل و دولت اپنے مکانوں مکنٹ فورا پی جائوں سے زیادہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کو مجموع رمجھی اور اللہ کے رسول کی مجب میں اپنے وطن سے جرجہ کرتے اور اللہ کی رواد میں جو کرس۔

الله كى مجت كالياستن ب الله بقرول سے كم طرح محت كرئے اور بندے اس سے كم طرح محت كرين اس كى يارى تفسيل بم نے آل هوائ اسم ميں جان كردى ہے، اس كو وال طاحة قر بائرى.

اور رسل الله مثل الله عليه وملم سے مهت كاكياستى ہے، آپ سے محت كى كياويم بند بيں اور آپ سے محبت كى كيا الله تى اس اس كو يم سے حمرة سطح سلم بنا مهدائدہ ۴۵ مارس بيان كردا ہے۔ ويلى الاظر قرباً مي اور ترکم نجة دورشي يمال كى ذكر كى جائى بيل اين

حطرت اللي رمني الله عد بيان كرح بين كرفي صلى الله عليه وسلم في ليا: تم ثي سے كوئي فض اس وقت تك

مومن شمي به وكانب شك كدش اس كن فزيك اس كن الله اس كما الدان اود قام أوكول سن فراه محبوب نه بوجات . ( كم الهادي وقم المصنيفات محج مسلم وقم المصنيف ۴۳ سنن المسئل وقم المدينة ۱۹۳۳ من اين بايد وقم المدينة شديمه مستد ا جور قم المصنيفة ۱۹۸۳ ملح جوري .

ڑ ہوہ من مید اسینہ دادات روایت کرتے ہیں ہم رسول اند میلی اند طرح کے ساتھ تھے۔ آپ ہے حضرت محرین انتخاب رخی اند صور کا چاہتے کیار ہوا تھا۔ حضوت عمرت کمرے کی اسیاس اند این جان کے موا کی تھے ہرج سے توان م مجیس ہیں تہ موسول اند میلی انتظام سے دسم کے الحاج کی اسی میں کسی کا میں میں کا میں میں کا بھا جب سک کہ شک اس کے توزیک اس کی جان میں کی توان میں ہد جواب کی حضوت عمرت کھا اندر کی تم آیا رسول اند ایس آپ کے اپنی جان سے کی توان مجیس ہیں۔ موسل افضہ میں انتظام کے فوالمان انسان کے انتخاب میں موسوم میں اندریک

اس آنے۔ کی فریلا ہے کہ مسلمانوں کے نوبیک درمول اللہ حل اللہ علیہ والم ان سکیا ہے، واوا اور اوالات نوازہ کیرپ ہول اور چکسپر دعی جب عتبرین رہیں۔ نے مہارزت کی اور مسلمانوں کو مثالیے سے اسے لکا اوا حوالہ اور اور اللہ ی عبر رضی اللہ عدر مثالہ کے لیے ایک پوچھ کیل رصول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے این سے فرایان آج پیشر جاتا۔

ون الله في الله الله ي حاص مع الله على الكتب وردت ١٣٠١هـ) (الآب المفازي الواقدي حاص ٤٠ مطبور عالم الكتب وردت ١٣٠١هـ)

ا من خواب و منی الله حد با این کرده بی این کرده بید در کسید و منی و از با به بید و منی الله موسد که به بیده بی و کاریم به هے اور حزت ایز میدوان سے اموال کردہ ہے تھی محتی انتہاں کے بابیداز کہ کے بھٹ بید کھو کھنے و مب اور ان تعریف کرستے رہے تو حزت ایز جدید ہے اپنے بھی کم کس کردیا ور دیکران کی شمال میں ہے تھے المان امواق

 الإساسة مدامة المجاهدة الإساسة المساهدة المجاهدة الأوراد المجاهدة المجاهدة

الكورك وأكسري أنها المدينة المستقد وكسرية المستقد والمستقد أنسان إلى المساق المساق المستقد والمستقد والمستقد ا العالم الميون عن الرئيسة مع الموارد والأكتب المطبع وإدوات المثالات الإسدان وإدادي كوفاة الأكس كوال المستقد الم التعريق الميرية من هذه المستقود والمامكو وإدوات المامتان) الميران المرية من الموالية عن المساقد إلى الموارد والمعالمة الموارس كالرمول العن كما وشخذ والدوات أوالا مجموع الموال الإ هدیث نش ہے کہ رنگسہ پر دیش حضرت او پخرصد تی رضی انتہ عند سے بیٹے ہواس وقت مسلمان نمیں ہوئے تھے مسلمانوں کو گڑھے کے لیے لفاکا دیے تھے - حضرت او پخرکے ان کے مقابلہ بر جاتا چاہا تیکن ہی مسلحی انقد علیہ وسلم نے فریلا: تم ای ذات سے پیمیں خاکد کا فیزات (ان تبدیل میں میں میں میں میں اور ان واقعیت اسلامیں اور انتخاب الحقیق کے انتہائیں کا میں ا

حضرت عمر رضی الله عند ف جنگ بدر على است بامول العاص بن بشام بن المفيره كو حل كرويا تفاء

(يرت اين اشام ج ٢٥ م ١٣٢٠ مطوعه واراحيا والراث العرفي بيروت ١٥١٥ه)

ا عام او الموسى على من الروانوس كالمتوقى 40 سمد ندكو (العدد آنية (الإلان سام) كد عمل نول عن كفت جن ... ان من تركل عد كما فقت مع منت منها من كل من كم الإلان الفرائسة في مع الموافقة على وي توضيف الاركز ... الو الحدة (الموسمة من الاركز من الدوس من الموافقة الموافقة الموافقة الموافقة الموافقة الموافقة الموافقة الموافقة آم بعد من في الموافقة الموافقة

معنوب این مسعود و منی الله وید بیان کرت بین کرتے ایک حضورت اور میده بن اواروا کی شون میں بازل ہوتی جب ارائی جب ارائی وی بسب اموال کے اساس می گل کر طوار وحشورت کرد وی بسب اموال کے بیان بازار میں بازار

(اسهاب النزول المواحدی ص ۱۳۳۳ دقم الحدشششاس میلیود واده کشتب اصلید ی وست اسهاب النزول للیوطی حر ۱۸۳ میلیود وادا کشب اصلر بردش)

موره آب کا اس آبت بھی مائٹ میل کے مصرفان کے مسلمان و داجب کیا ہے کہ دواسیتہ باب دادا اسینہ بھی کا اس اپنے ہوئی پیری ان اور انجیا ترقی و دفتہ اور اس کے موسل کی جسے بھی ہیں گا اور بھر گر جی روش دور اور کو کر کر گرائد کر گفت چھی میں میں جائے کر اس کے اندی موال کرنے ہیں کہ ایک جائیا محل کے ایک ہداری کے وہ موسل میں بھی تھی مود موسل کو مسلمان انسان میں موسل کی موال کرتے ہیں کہ ایک موال کی ایک موسل میں مود اور انہ کی مود موسل کو موسل کا موال کی م میں انسان میں کہ میں موال اندی موال اندی موال موسل کی موال کردیا ہے اس کی موال کردیا ہے کہ موال کردیا ہے کہ مو موال میں موال کا اس کا موال اندی موال اندیا ہو کہ موال کو موسل کی موال کردیا ہے کہ موال کو موال کا موال کو موال کو دور اور ان کا دیا ہے کہ موال کردیا ہے کہ چھو کردیا ہے کہ موال کردیا ہے کہ موال کردیا تھی موال کردیا ہے کہ موال کردیا ہے کہ موال کردیا کہ موال کردیا تھی موال کی موال کردیا کہ موال کردیا ہوئے کہ موال کردیا کہ دور تجارت کی موال کردیا کردیا کہ موال کردیا کہ موال کردیا کہ موال کردیا کہ موال کردیا کردیا کہ موال کردیا کہ کہ موال کردیا کردیا کہ موال کردیا کہ کہ موال کردیا کردیا کردیا کہ موال کردیا کردیا کردیا کہ موال کردیا کہ موال کردیا کر

وَيِسَ الشَّالِينِ مَسَّ يَّنْشِيقِي مَسْسَدَةُ الْمِيْسَاءَ الرابِعَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلى المُّلِطب شرطَتَ المِنْالِولِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

(الأصاب ع سم 2000) قريم ۱۳۹۳ ميليو دا دا تشتيب اطبيه "كال انتايية كال عام ۱۳۹۳ ميليو دا دا الكويوت) مودانشج يوكيك مسجل كرم كواستيد يليب "غزال اود قيما برهند دا دول وطمق استكان "تجارت الود المل و ولمست بريخ ست فياده القداود اس كرم مول صلح بالله عليه وشمل سته مجتب حجيه -

وعزوه) حنین کے ول رسی ایب 441 مدو قرماتی سے سی چرکو دور نہیں کہا اور زھن اپنی نازل فرمانی اور ایمان والول عد رجی) احدا سی د کیا اور کا فرول کو عداب دیا اور کافسسرول کی سی للهُ مِنُ يَعُلَ ذُلِكَ عَلَى عَلَى اس کے بعد انتر جس کی جاہے تھا تربہ مجبول فرائے

الله تعالى كا ارشاد ب: ب فك الله في بحرت مواقع يسماري مدد فرائي اور (فزوه) حين مك دن ( بھی) جب تمهاری محرث نے حمیس محمد میں جلا کرویا تھا، (مالا تک) اس کرت نے تم سے کسی چیز کووور ضیں کیا اور زین ابی وسعت کے باوجود تم ر محک مو گئی بار تم بنے بھیرتے ہوئے لوث 0 براللہ نے اسے رسول بر طمانیت قلب نازل فرمائي اور ايمان والول ير (محى) اور اس في الي الكرا مارے جن كوتم في تيس و يكها اور كافرول كو عذاب دیا اور کافروں کی میں سرا ہے 0 مجراس کے بعد اللہ جس کی جاہے گا توبہ تحیل فرمائے گا اور اللہ بہت بخشے والا · (アローアとこーラリ) 〇子 いかり カナ

تبيأن القرآن

5000

وادي حنين كامحل وقوع

آبات مابقدے ارتاط اس سے کی آے یں اللہ اقتال نے یہ فریل افاکد مسلمانوں پر یہ واجب کدوہ اپ مشرک باب بیوں بھائیوں، بولول اور قری رشتہ داروں سے احراز کریں اور اسے اموال انجارت مکانوں اور کاروبار کو دین کے مفاوے لیے ترک کر دیں اور چو تک بیدا مرطبی طور پر مسلمانوں کے لیے مشکل اور دشوار تھا اس لیے اللہ تعاثی نے فروہ حتمن کی مثال ہے ہید بیان قربایا کہ جو خض دین کی خاطرونیا کو ترک کروے تو اللہ نقباتی اس کو دنیاوی مطلوب بھی عطا فرما ناہے کیو تکہ غزوہ حتین میں جب مسلمانوں نے اپنی کشت پر اعلواور بحروسہ کیاتو وہ فکست کھا گئے پھرجب انسوں نے اللہ تھائی کی طرف کر کڑا کر رجرع کیاتو انسوں نے کفار کے فظر کو فکاست دے دی اور کلٹی مال نشیت ان کے ہاتھ آیا اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان دنیا پر اعتاد کر ٹا ب تو دین اور دنیا دولوں اس کے ہاتھ سے جاتے رہتے ہیں اور جب دہ اللہ بر بحروسہ کر آب اور دین کو دنیا پر ترجی دیتا ہے تو الله اس كودين اور ونيا دولوں مطاقرما لكب

کھ ہے تھی ممل کے فاصلہ پر ایک وادی ہے جس کا نام حتین ہے۔ ذکاب المفازی للواقدی ج مس ١٨٥٥ طبقات ابن سعد ج اص معنى حافظ اين هجر عسقداني في لكصاب كر دوالحياز كر يبلويش طالف كر قريب يدوادي ب- عرفات كي جست بي سير مك ے دس بارہ میل ہے ابو جد یہ کری نے کا ہے کہ حین بن قداب شدہ بن صفائل کے نام پر اس وادی کانام حین پر کیا۔

(学ししとというり) (当りし)

1.6

اہل حنین کی مسلمانوں کے غلاف جنگ کی تیاری برچند كه مسلمانول كي لتوصت كا دائره وسيع جو ربا تفاليكن جب تك مكه فخ نسي جوا قدة قبائل عرب معلميّن تقه ان كا خیال تھا کہ اگر سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم نے مک فاح کرلیاتو وہ واقعی سے ہی ہیں اور جب مک فتح ہو گیاتو بہت ہے قبائل نے اسلام قبول كرايا يكن بوازن اور تليف دو تحيف بت جيم اور اثون ترب كم ابرت وانون ل آيس عن يه مشوره كياك اس وقت مسلمان مكديش جن جي اس في سب ل كران ير حمله كردين ان ك الكرين وواذن اور نتيف كي تمام شائيس شريك تھیں لیکن کعب اور کلاب ان ہے الگ رہے۔ ان کے الکرے مید سالار بالک بن عوف تھے۔ (یہ بعد پیں طائف پیں حاضر ہو كرمسلمان موضى- انهول في ومثل كوفع كااور بنك قاويدي شهيد موسى- الاصلير أجهد)

نی صلی الله علیه وسلم کی الل حنین سے جہاد کی تیاری

رسول الله صلى الله عليه وسلم كوجب مكه يس مواذن اور تقيف كى جنكى تياريوں كى خبر سيني تو آپ نے حضرت عبدالله بن الی مدر در رضی اللہ عند کو تحقیق کے لیے حنین جیما ۔ انسوں نے حنین بیس کی دن جاسوس کی پھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات ہے مطلع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کی تیاری کی، مکہ میں صفوان بن امید امیر طخص تفااور اس کے پاس کانی اسلحہ تھا۔ وہ اس وقت تک اسلام شیں لایا تھا، آپ نے اس ہے اسلحہ مستعار لیا، اہم ابوداؤد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ے كرنى صلى الله عليه وسلم \_ اس سے قربان: اے صوال أكياتهارے إس تصيار جي؟ اس نے بوجهاد آپ عارية اليا جانج میں اِ انسب کرنا جاہے ہیں؟ آپ نے قرالیا: شیں ایس عار تالیا جاہتا ہوں۔ اس نے آپ کو تھی چالیس زر ہی عار تا دیں، اور رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة حنين جل محت جب مشركين فكست كهاميجة توصفوان كي ذر بس بين كي سمني تواس نے كئي زر ہیں مجم یا تھی۔ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے فرلما: ہم سے تساری کئی زر ہیں مم ہو تکمیں کیا ہم تم کو ان کا گوان اوا

کریر ۱۶ میں نے کہ خیمیا یا موال اللہ ایک کئے سرے والے میں او ابدر آپ کی مجھت) ہے وہ اس وقت نیمی تھی۔ (اس این وارد کر آبائی ہے ہو اللہ ایک اور اس ایک میں اس میں اس میں اس میں اس ایک میں اس میں اس میں اس میں اس می اسامالی میں ایک آبائی ایک اور اور اس میں نے ملک انسان میں میں اس کا دوران کا بارا از قرق فوا بھی میں اور انہا ہے۔ اس میں اس کا دائیں کیا جائے اور از قرق فوا بھی میں دائیا ہے۔ اس میں میں اس میں میں اس میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس می

(البدايه والتماييج ٣ ص ٥٢٣ فيع جديد ١٨١٨٠)

پھن کو مسلم محالیہ کا متحق کے راست میں ذات الواط کی تمثیا کرنا ۔ امام میں امال سند اور ان سر مال اور کا ایک ہے کہ عادم میں ان اس میں اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس ا کے مال اور اس اور ان اور ان اور ایک بیاد اور اور اس اور اور اس اور اور اس اور اور اور اس اور اور اس اور اور اس کر کے اور اور ابار ایک میں اور افاد کر کے جب وہ براس اور دونت میں آت داور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس کر کے اور اور ایک بیاد ان اور افاد کی کے جب وہ براس اور اس اور اور اس اور اس

شمن شرایترانگی فکست نه فکست که اسباسه او د آپ کوچو و گراهانگیره وادل کی تعداد این احتمال بیان کرد بیش همی ساخترین بادر می اند حد سه کاران می اند کار می انداز می اداران ایم بیش مین می در می به کسیزی شده انسوال دکرانشین خدای حم ارسل اند طبی دعس نے بیش نمین میجدی می بیش ایک ایران آپ کے امحاب جم سے چھ جل واڑ اور تنے فیزوان آگ ملکے اور ان کامنٹیلہ ہواؤں اور ہو فقر نے تجراندا دوں ہے ہوا تن کا کئی تھی تھی جمال جا قوار انون ہے اس طور ج آگ ساک کر تجری ساتھ کا ان کا کائی تے خاتھ بھی کہا تھی۔ جوان دس انڈ مسلم انڈ ملیز مسلم کی طرف کہ ہے رسوان انڈ ملی انڈ ملیز مسلم کیک مشید تجریح بران ہے اور ایو میڈان ان حارث ب جدا ملی ہورے تھورے تھی جواملے کیا تھی اور اند سے اندا ہورے کا میں انداز کے انداز کا میں انداز کیا ہے۔ تک کی اس کے معروف تھی ہے تھی جواملے کیا تھی اور

( مح الواري و فم المصطنب عهم مسلم مفاذي شاعه (الاسلام) ١٤٥٥ من الرَّدَى و فم المصيف ١٩٨٨ منذ التر ج

ا بام حجہ الحکسین والم حوثی میں ہو تھے ہیں۔ جب ہوان کی تجروزی ہے تکل والی اور اس اللہ علی اند طبق و حمم ہوائی جائے ہو گئا: مجرا سے فرایلا: لوگ محکس ہیں ؟ جرمیے ہی آئی ہی تھی ہی کی محل اللہ علی اس جائے ہیں اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور در سے عمل ہی سے الا کے اور ایک محل اللہ طب حملے کہا ہے اس حاج ہی اور اللہ اور اللہ اور اللہ سے اللہ ہیت تھی سے چذ لوگ ہے مواج رہے میں جو آئی سے ماتا تھے تھے ہم سے واحم ہے اور اللہ اور المرح اور اللہ بیت تھی سے جڑھے تھی اور

ین افارش اور حتریت اسمامه بین نید اور امکی بین جمید شنج اور امکی این مین حمید دوستی شخف. ( پرشدای اشام مخدا که و نمی افاطعی تا مهم ۱۳۹۷ بد اجوا افسان تا مهم ۱۳۹۵ هم چه بدید میریشدای کنیمن ۱۳۷۳ بدورت) امام محمدین مجموع واقع حتی انتخاب موسکت محمد تا بستاری و افسان میرودت)

روان پر بیم کر جب سملیان تکست که اگنی آو رسل بقد طواید شدید ده ساز دادند بین استان سند فراند که با دادند به ما خوجه قدم در خیداسد کنتی بین افزانسوسد و آن می اگر که که که ایک سویس می آل دیم دان کی کان افذ خید دام سمیر می این به رسل افذا به می افزاند بین می این در خیدار با در این می این می این می این می استان می این می این می ا می این به رسل افذا بین می این بین می این بدند اقدام ب دارد و این می این می این می این می این افزاند استان می این می این می این می این افزان افزان

ہ کین ہیں ایندانی مستقب ہے جمع کر اور ف موان حطرت عباس رمنی اللہ حدیدان کرتے ہیں کہ خزد و ختین میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں اور

تبيان القرآن

( من مهم منطازی:۴۵۳۲(۱۵۷۵) ۱۳۵۳ الشن انگیزی للنسانی رقم الدیث: ۸۶۵۳ تغییر هیرالرزاق رقم الدیث:۱۳۹۳) پیرم حتین میش فرشتون کانزول

الله تعلق کے قریل ہے: گاراللہ ہے: گاراللہ کے اپنے دسول پر طمانیت قلب نازل قریلی اور ایمان دانوں پر (محی) اور اس نے ایسے انتخار آئدے جن کو تم نے شین ایکھا۔

اس کے بعد اللہ تعلیٰ نے ڈیلیا: اور کافروں کو طاب والین مسلوں کا جواب مات اور افروں کے استان اور خلید کو کل کیا کیا اور ان کو تیر کا کیا کہ عاصر قربل نے گلسا ہے کہ جنگ تھی می حضرت کل نے اپنے جائے ہے چائیس کا فروں کو کل کیا اور وسل اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے چاہ تراد کو کو فراک ہا کہ باکہ اور کا ہے اور ایک آئیل باور ہزار اور شد موادر لیا ہے۔ والیاس لاحكام القرآن جزی ص ٢٠٠٠) ايام اين استخل في كماكه غزوة حنين عن القيف كرستر كافر قتل كيد كيز- (البدايدج على ٥٥٠٠) اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تھم دیا کہ ملل غنیست جمع کیا جائے شترا اونٹ مجریوں اور غلاموں کو جمع کیا کیاور آپ نے تھم دیا کہ تمام مال ننیمت کو جواند یک مخوط کیا جائے اور مال ننیمت کی محرائی پر آپ نے حطرت مسعود بن عمر خفاری کو مامور قربلا- والبدايد والتماييج على ١٥٣٣ مع جديدا الل حنين ميس ب موازن او فرنقيف كالسلام قبول كرنا

اس کے بعد اللہ تعالی نے قربایا: پھراس کے بعد اللہ جس کی جاہے گات ہو تعل قربائے گا۔ يعنى حتين كے رينے والے

ہوازن اور اُلّتیف جو محکست کھا بچکے تھے ان میں سے جس کی اللہ چاہے گاتوبہ قبول فرہائے گا اور ان کو اسلام کی بداے اوے گا-چائی حین کے رئیس مالک بن عوف اصری اور ان کی قوم نے اسلام قبول کرایا۔

علامد يد والدين عيني من كلي اللهم اين اسحاق في مفازي عن ذكركيا ب كد معرت عبدالله بن عمرو بن العاص رمني الله عثما بیان کرتے میں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ حتین میں تھے ۔ جسب آپ نے ہوا زن کا مال و متاع بطور لنیمت لے لیا اور ان کے لڑنے وانوں کو خلام اور ہاتھ ان بتالیا اور یہ مل فنیمت اور قدی جزانہ بھیج دیے۔ ہوا زن مسلمان ہو سے اور ان کاوفد جرانہ میں آیا اوحر ہوازن کابل فتیت نبی صلی انند علیہ وسلم کے مکہ میں داخل ہونے سے مسلم تقتیم ہو دیا تھا اور اس سے مملے کہ آپ جو ان ہے جمرہ کے لیے روانہ ہوئے المام این اسکن نے کما کہ جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم طا نُف ہے اوٹے اور جمرانہ منبج اس وقت آپ کے پاس ہوازن کے بہت ہے قیدی تھے۔ آپ ہے ایک فخص نے کما تھا ارسول اللہ ! الليف ك ليا وعام ضرر ميخ - آب نے وعاك اے اللہ ! اللَّتيف كوبدات وے اور ان كويمال في آء بحر آب ك یس ہوازن کا وقد جرانہ میں آیا۔ اس وقت آپ کے پاس ان کے چھ بڑار قیدی تھے اور ان کے اموال میں سے جوجیں بڑار اونث اور چالیس بزار بحرال اور چار بزار اوقیہ چاندی نتی۔ ہوازن کے وقد کی ورخواست اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاجواب ورج ذال مدعد على ب- والوة القارى ج الا الها

حصرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہوازن کاوقد مسلمان ہو کر آپ کے پاس آیا تو آپ کھڑے ہو مجے انسوں نے یہ سوال کیا کہ ان کے اموال اور ان کے قیدی ان کو واپس کردیئے جائیں۔ رسول انند صلی انند علیہ وسلم نے قربایا بیرے نزویک سب سے پندیدہ بات وہ ب جو سب سے کی ہو، تم وو تیزول یں سے ایک کو افتیار کرلو- قیدی یا مال - ربابال توجن تمهارا انظار كريارية اورجب عي صلى الله عليه وسلم طائف من لوث تووس يدره دن ان كانتظار كرت رے تھے۔ جب ہوازن کو یہ یقین ہوگیا کہ بی صلی اللہ علیہ و سلم دو چزوں میں ہے صرف ایک چزوالی کریں گے تو انہوں نے كهابم اين تيديول كواختيار كرتي بين- تب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمانون بي كمزي موت بمل آب نے اللہ كي وہ حمدو شاء کی جس کے وولائل ہے چرآپ نے فرایا محدوثات بعد ش بہ بتا آبوں کہ تمہارے یہ جمائی ہارے پاس تور کرک آئے میں اور میں نے بید مناسب جانا ہے کہ ان کے قیدی ان کو وائس کرووں تم میں سے جس کو بید فیصلہ پند ہو وہ ان کے تیدی وائیں کر دے اور تم جی ہے جو محض ا نیا حصہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوتو اس کے بعد اللہ بسیں جو مال فنیست عطا فرائے گا بم اس میں ہے اس کو دے دیں مے تو وہ ایسا کر لے۔ مسلمانوں نے کماہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطران لوگوں کو ان ك آدى عُوثى سے واپس كرتے ہيں رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم في فربايا: ہم از فود نيس جائے تم ميں سے مس في اللہ عليه وسلم ے) اجازت دی ہے اور کس نے اجازت نئیں دی تم واپس جاؤ اور اعارے پاس ان لوگوں کو بیجیج جو تممارے معلات کی دکھیے

جلد فيجم

1º landele

بھال کرتے ہیں اوگ واپس کے اور انہوں نے اپنے تاکہ ان کار اورا پتے <u>دکیاں ہے حکورہ کیا پ</u>جروا پس آگر رسول اللہ حلی اللہ علیہ دسلم کو بے تجردی کد انہوں نے خوشی سے قیدی واپس کرنے کیا جانت دے دی ہے۔

ا کی انجازی و آبادی و آبادی بینده ۳۳۹ می ۱۹۶۰ در آبادی بینده ۱۹۶۰ تکیر در الرفان خاص ۱۹۶۳ تکیر در الرفان خاص ۱ الله تصافی کا در گذشید به سال کان الاقاتهام حرک محل نجی بین موده ای میل کی بعد می حرام که تربیت آئیر ادر اگر تخوان که و آباد الله نے بیازاؤده کی مخترب ایٹ فعل نے کی کردے کا مید شک الله سید بعث دولا میسی محسند اللات (۱۹۷۷ مید ۱۹۷۷ مید کارسید)

اس آیت میں اند تقویل نے ہجری کے بود کافروں اور حرکوں کو میچر ترام میں واقع ہوسنے میٹے فردوا ہے۔ اس میں فقدانا وظفاف ہے کہ بر محمانت صرف میر ترام کے ماتھ محق ہے یا کی میر بری مجل مرکزاں کا اس ایر دانچاہؤ میں ہے واد پر کے معرکین کی معمودے میں میریش واقع کی بعد میکٹے یا ہے محمانت کی تیر کے مراقد عقوب ہے، اس میں فقداد کے دور کے معرف کے مصادب

> سچدمیں کافر کے وخول کے متعلق فقهاء شافعیہ کانظریہ اہام فوالدین رازی شافی عنونی ۱۹۰۹ھ کیسے ہیں:

ملامه قرطبي ماكلي معولي ١٩٨٨ في الليخ بين:

الل مدينة (ما لكيه) نئه كما كرية تحت قبل مشركين اور قبام مسليد سك فتي شن عام ہے- حمرين عبدالنون نے اپنے قبل كو يك عم لكو اوا تھا اور اس علم كى نائير قرآن نجيد كراس آجت ہے وتى ہے:

عن سُنْوَاتٍ آفِلَ اللّهُ أَنْ تُوْفِعَ وَيُلْدَكُو وَبُهَا الله كان الله كان الله في الله في يود كرب كا مح إط سبة ال على الله كام كام ليا بلك.

اور کفار کا مساید بین واقل بودان کی مساید کے باز کرنے کے مثل ہے اور کی مسلم اور دیگر کتب وصیف بی پذکر و ہے: "ان سابعہ بی پیشلب کرنا کی تھم کی کوئی اور نجائت واقاعاتیات میں ہے "اور مافوان نجائتوں سے خال جس ہرائتی وہ استی کرنے ہے وائی کامل حال کراہے اور مورال اند کواٹھ النظر ہے و کم ہے کہ انداز میں میرکو کا مافوان اور بیک سک کے طاق میس کرتھ اور خال میں کہ اور اور اور اور انداز میں اساب است کروں سعد راتا ہے ہادی مورکش نمی تین اساب ہاتے ہے میں مود و بسا اور مادی موروست تھا ان کو مسابوے سے کا رفاقات ہے کہا کہ طور کے والے دہیں۔ جریس کافر کے وخول کے متعلق فقساء منبلیہ کا نظریہ علامہ این قدامہ منبلی تھتے ہیں:

علامہ این قدامیہ میں ہے ہیں: حرم میں ذمیر کا داخل ہونا کس صورت میں جائز نہیں ہے، کید نکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

رائت السُّنْ مُحُوَّنَ سَمَّى عَلَا يَتَرَسُوا مَرَّيْنِ عَنِينِ وَان مَل كبيدوه مهر حام كرّوب مُنْ مُنْ عِنْدَ السَّرِينَ أَرْتُكُونَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

AL PI)

اور وہ مری دواہت ہے کہ کافروں کا کس مورت بھی مجرش و قبل جائز شمیرے کی تھر صورت او موئی حضرت او عرک بھی سے ان سکے بیری ایک مخوب آفاجر میں قبل کا صلاح اساب تھا جا اوقد حضرت جرنے کا باس سے کھنے جائے کواوڈ عالہ وہ اس کی ویر کہ سابقہ: حوال ہو کائے نے کہا وہ مہر ہے وہ اس کا میں اور ملک حضرت جرنے ہم چاہئے کیاں؟ حضرت او موئی کے کہ وہ فیران کے اس کا میں ہے کہ کا وہ مہری وہ کا میری واٹلے وہ چاہئے کا کہ راہم میں مشہور معرف اس

(الني عامل ١٨٤-٢٨٧ وارا لكريروت ١٥٠١١ه)

صبحہ بھی کا فر کے وخول کے متعلق فقہاءاحتاف کا نظر رپیہ علامہ ابو بحراحیہ بن علی رازی جساس حنی حق 20 ماھ اس آیے۔ کی تغییریں نگھتے ہیں:

اس آیت کی تشویش عاده گا استفاف ہے: اہم بلک اور دام شاقی ہے جس کہ حکوک میچ و ادام ہی واقع میں ہوتا اور دام میں کے جس کر ان کی اور اس کی اور اس کی بھر اس کی ایس کی اس کی اس کی اس کی اس کی سے کہ کی کا ساتھ کی اس کی احتراب کی جس میں اس کو میں جائز ہے جو اور اس کے سے کہ واقع اس کی ہے اس کے بروی کھڑئی کے ہے جہ حرکین موب چی اس کو کھر کور اور قام صابد میں والی اس کے دو گل جی بھائی کے بدائی میں اس کو میں کہ سے اس کی اس کے راحت جی اساماع کا دار اور اور اس صابد میں والی اس کے دو گل جی اس کی سے کہ بھی میں اس کو میں کی ہوئے ہے کہ راحت جی اس اساماع کا دار اور اور اس صابد میں والی اس میں میں میں کہ اس کی سے اس کی اس کے موقع اس کی اس کے اس کی بی وجہ کہ جی میں اس حوز سابھ کرنے گا تھی اس مقور نے حضو بھی ہوئے اور کی اس کے میں میں کہ اس کی میں کہ اس کی سے اس کی کہ اس کی سوئے گا کہ کے اس کی سوئے گا گا ہے کہ بھی اس کی سے کہ میں کہا تھے ہے۔ حفزین سمر سے اپنی مند سے ماتھ حضرت عن بین ادامی سے دوایت کیا ہے کہ بہت گئے ہا دکھ رم الی افعال میں اس ملی اللہ اللہ علیہ حکم کے دہی کار آئے ہے۔ اس سے کے مجھیزی شرکھ کا دیا سما ہے۔ کہ کاروسول اللہ اللہ کا میں اس اللہ اللہ ملی اللہ علیہ و محملے ہے کہایا اوران کی تجارت میں میں میں اس کی ایسان میں اور اور ایسا سے معمدی میں میں میں می میں ہے۔ مدان تکا ہے کہ ایس منطق اللہ کشریم کی اس اللہ علیہ و کم کی مجمدیوں واللی اور اور ایسان کا مہم وام میں ا

طامسہ ایڈ مردان کے جین کہ فیلے کا دقہ فی ملی انتہ باید سالم کے بارا انکہ بھری تامین کی محمد اور آفاد درج آسے وہ اندازی میں خال میں لوگ ہے جب حضرت ایڈ معد آپ ایس کی من کرتے تھے کی ملی انتہ بلا رسم نے ان کو مہر جن قمر اوار دور کرنک کران کی انجامت ان مجمعی وہ ان سیاست من شمین کرتی کی اور اندازی تھے کہ سے پہلے مسکی کی تجدید کے لئے آتے تھے وہ اس وقت مشرک تھے دو ہے انتہ اس کے بعد الل ہوئے ہے۔ اس آسے مناقات مورف میں حزام کے کہ سے براہ ک

را کی استان کی از جوان کی این استان کی این کی استان کی این استان کی این الله الله می این الله الله هده می این الله الله هده او این که این الله الله که این که این

( تغيير عبد الرزاق و قم الحديث ١٠٧١) ( احكام القرآن ع على ٨٨ - ٨٨ مطبوء سيل اكيذي لا ٢٠ و ٢٠٠١هـ)

ھلامہ محمود آلوی خنج حتوق مے الام لکتے ہیں: امام اعظم ابو صنیفہ کے فزویک اس آیت میں مشرکین کونج اور عموہ کرنے ہے متع کیا گیاہے اور اس کی آئئیہ اس ہے

امام اسم الاجتماع کے خواج اس آن تھ میں طرقیاں کرنے اور دکو السلط سے کا کیا گیا ہے اور اس کی گئیا ہیں۔ ہوئی ہے کہ افغہ نظر کیاں کہ جو میں منطقان اول جدف سے حمل کا مقدورہ بنا آئیاں مال کی بھی کی تھی گئی تھا سی فروست مجمود دو حمل دلی رفعی ہے کہ مشرکین کو اس مل کے بعد مجمود تام کے آب، جائے ہے مماحت کے بعد اللہ اللہ اللہ ملائن سے انہا کہ بات اور اگر کم کا طعرت کا خواجہ اوا کہ اللہ نے بھا الاوہ خوجہ کم الدے تھی سے محمود کے بات اور تک ال وی کا خواج میں در شامی ہم مما تک اکا خواجہ اوا کہ اللہ نے کہا تھی ہے۔ اس کہ الدو تک الدو تک الدو تک الدو تک ا

(روح العانى 2 ١٠ص ٢٥٠ مطبوعه واراحياء الرّاث العربي بيروت)

علام میرد کھرائی ان ماہدی شامی منی حق متال ہوتا ہو گئیتہ ہیں: امام حقوقی افریق نے قرآن انجدی آتھ ہے۔ چاگی ہے احتراف کا ہے۔ اس انجدی آتھ ہے۔ کہ یہ کی حق بالے ہے کہ ان انتقال ان میں جو حام کے قریب جدنا کا خشا پیرائی کرے کا اور یہ حقل میں ہے کہ اس مائٹ کے حقوقی میں ہے۔ کہ یہ میں میں ہے۔ پیرائی کرتے ہی اور یہ حقل میں ہے کہ اس مائٹ کے دوک کا دارائی جا سے کھلائی جی ہے۔ کہتے اور کرتے اس کا دارائی

الله (در المحتاج 6 می ۲۰۰۳ - معلور احتیال عندهای ۴۰۴ معلور دار این اتراک اعلی ورد ۲۰۰۰ احلی ورد ۲۰۰۰ ما ۱۳۵۰ ا انتقاق کا افراد کلید به اس اکول به قال کرده الله بر اینان کیمان است اور در در تاکری براور درده الله اوران کم که رس ک محق کم بعد به محتیال در اقرار درج مین ورد دروی این کوانی کرد سیج به دو کسیس بن کوکم کم بسوری کی کام ا رقم این که الارک رود کامی کرده از کسیم کم افزار کشد برای برای کامی کامی کرد درود کامی مینان کوکم کم با در اینان

ربط آیات اور مناسبت

ر سے بھی کیا تھا ہیں ہادہ تعدلی نے طوکیوں کے اعلام بیان فرایک تھے کہ فوجھوں کے بود ان کا میچر زمام میں نے اور میں کے لیے آئے کہا جائے ہیں میں کا اور دھر طرکیوں کے لیے مسابعہ ارتباطاتیاتہ جہ اور چکہ طرکیوں جائے ہے ہیں کا آئی کردوار ہے ''ب اس کا تصدیقی اعقد شعاقی اللی کالب کا تھے ہواں فرا دوا ہے کہ اول کالب آئر اعلان تداہ کی آوان

جزیه کالغوی اور اصطلاحی معتی

علان او بوجید القام بمن مام بروی حوق ۱۹۳۴ ہے تھاہ کے بریز علاقوی متنی ہے اکتف (ترب الدے ہے ہم ۹۳۰۰ سے طور پر ا معبور روانا کہ اعلی جدت اور طاح اور روانیہ استثمانی حق مصدے تھاہے کہ برجے وہ کہ ہے جو المار زمن می تی تی تی ہ اور وہ رقم اس کی مخاصف کے کئے مصلے کرتے ہے والعموات کی میں جو استعمال کرتے ہے ہے۔ المام وازی نے واحدی ہے تھی کہا ہے کہ برجے برکزے ہے ہے اور اس کا معنی ہے کی واجب کو اور کرفا ور اسطال تھی جربے اس و کم کے تیج بری جو زی ان چھڑھے کے اور کا رہے۔ (تیم برکیری تاہ موجہ)

تبيان القرآن

الل ككب عدر إبر مال في جاتى ب اوراس ك و فن ال أو ال ك الماك يرير قرار ركماجا آب-(ور كارش روالارش من الماكسان عام من من من المحارث عام من المعارض المراجد المراجد المعارض على المعارض المعارض ا

جزیہ کن سے وصول کیاجائے گا اہم شاقی اہم اجراد اہم اور خام او خیز کا نہ سب کہ آزان نجد کی اس آےت کی دوسے بڑے مرف الی کلب سے لیا جائے گا خواود و کہا بھاریا کی اور سند کی دوسے کی بڑے لیاجائے گا اور امام الک گا تہ مب ہے کہ مرقد کے موام کا اور شرک سے بڑے لیاجائے گا خواد اور کا کلمواد خرک کی حم کامور ادائی ان بھام افزان تر 4000)

علامد علاجالدين حجد من على الحسكني المنتي المتوفي ٨٨٠ مد لكين بن: يزيد الل كلب ير مقرر كيا جلسة كان شي يود السامره مجي واطل بين كيونك وه معرت موى عليد السلام كي شريعت كو استة بن اور نساري رسترركيا جلسة كان عى افرى اور ددى بحى داخل بين اور رس الساتية و الم ابوطيند ك زويك ان ر بھی جزید مقرر کیا جائے گا کہ تک وہ بدوی ہی یا جہائی اس لیے دوائل کلب عن داخل ہیں اور امام ابو یوسف اور امام محر کے زديك وه ستاره برست بين اور الى كلب عن وافل فين بين اس فيدان ير بزيه مقرر فين كياجائ كااور في ي م مجى بري مقرر کیا جائے گا خواہ وہ عمل ہوں کو تک تی صلی اللہ عليه و ملم في جرك يوسيوں ير جرب مقروكيا تفاد معرت ابن عماس رضي الله عنمانيان كرستة بين كه الل الحرين عن ستد مسذيين ( حرين كاايك شير) كاايك فنص آيا اور وه الل اجرا يمن كي ذهبن) كاايك بحرى تقد وه رسول الله صلى الله عليه وسلم كم ياس چند دن خور كريفا كيا- جن الى است يو جما الله اور اس كم رسول ف تمارے متعلق کیا فیصلہ کیا۔ اس نے کما برا فیصلہ کیا۔ جس نے واقعمادہ کیا ہے؟ اس نے کمایا اسلام الدّوور مثل کر دیا جائے کا اور حضرت حبد الرحني بن عوف نے کما آپ نے اس سے جرید تبول قربالیا تھا۔ حضرت این عباس نے کما چرمسلمانوں نے حضرے عبد الرحمٰن کے قول پر عمل کیا اور اس کے قول کو ترک کردیا جو عمل نے خود اس السبذی سے سناتھا۔ رسنی ابوداؤور قم الحديث ٢٠٠٠) ور حفرت عروين اوى اور حفرت ابوالشفاء بيان كرتم بي كه حفرت عمر منى الله عد في اس وقت تك بی سے بزنیہ قبول میں کیاجب تک کہ حصرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عند بے یہ شماوت میں دی کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قر جرك جوس س جريه وصول كيا قدا (من اجرواد ورقم الحديث ٢٠٥٢ مع العارى رقم الديث: ١١٥٠ سنن الترزي رقم الحدث ۱۵۸۲ اور قام الوجيد في زيري سه مرسلاً روايت كياب كدر سول الله صلى الله عليه وسلم في الل جون س 7 يد وصول كي تقادر وه يحدى تق - (الاحوال و آم الحديث ٨٥٠) اور عجى بت يرست يم يحى يريد مقرد كيا جاسة كاكيو عكد اس كو خلام بناناجائز باور على بت يرست ير بزير مقرر شي كياجات كاكو تكدوه اللي زيان تقداور قرآن جيد كالعجزه وباان كح حق مي بت فا برقاء اس لي ان كاخذ رحبول شي ب اورند مرد ع جزيد قول كياجات كاس عرف اسلام قبل كياجائ كا یاں کو کُلِّ کردیا جائے گاور اگر ایم ان بر خاب آجائی فوان کی خورتوں اور بڑے کہ بھوان اور نظام بنا کیا جائے گئے کے محرب اور بھر بھر مند کے مرغ کے کا خورتوں اور بچان کہ بھریاں ور نظام بھائی اتفاور دان کو بھروں میں تختیم کردیا تھ (در وال مزدر در المعاربي بعض ماہم استعمال موجود در اور خواراتر انسان کی ورد ساتا ہوا اس استعمال موجود ہو ساتا

نجی برست پر ۳ به متر کسک کا وهش منت بنت حسن بیان کرتے بیل گلاتو مول انتشار تیکھیائے اول یکن مکا طرف بدی کا کھاج محص اعلام کھاؤ پرسے، ہمارے قبلہ کی طرف متر کرسے اور ایماراؤ بیر کھائے ہمیں وہ سملمان ہے اور دوائٹ اور اس کے درمل مثلی افذ علیہ وسلم کے اور شمل ہ

طرف مند کرسے اور اعترازی کے لیاستے کی وہ معمانات ہے اور وہ انداز اس کے رسول کی انقد علیہ و ''س کے اند میں ہے اور از انکار کرسے اس پر جے ہے۔ معتقد اس ایل تجربہ تم افرے شدہ ۱۳۳۳ میلیور دارا اکتبر اعلی جرب ۱۳۹۱ھ) چڑنے کی مقدار میں تداعی میں اس اس کے اس کے اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا استعمال کی مقدار میں اس کا میں

مادير مو تولاك بيد - (مادا ميري على المسلقي المتوني مهم المعالم الكيمة إلى:

فتیرے بارود دیم سالد کے جائم کے معرصا ہے چھ بی ودیم سالنہ اور اجرے اگر کشش ور ہم سالنہ کے جائم کے اور جو مخص وی بڑاور دیم چاہی ہے زیادہ کا ملک بعروہ فی ہے اور جو مخص وہ سوچا اس سے زیادہ ور ہم کا ملک ہو وہ مزسط ہے اور جو مخص وو سود وہم ہے کم کا ملک ہو یا کس چرکا ملک شد ہودہ فتیرے۔

( در مقارس دو المعارج و المعارج و من ۴۴-۳۹ و مطوعه دار احیاه الزائث العربي ورت ۱۹۳۹ در بل به دید) تقداه احتاف کاردگل به عدی شبینه:

مساور استند الانسان به طاحته سید. همدن عبد اهذا المتنفئ بیان کرسنه مین که حضرت عمرین الخطاب دسنی اهذا حد سند مردول پر 7 به مقرد کیا و نخی پر از آبایس در ایم متوسط برج مین دو هم اور فقیری با مدود هم-

ر منطقه باین این نجید تر آخریند: ۳۳۳ ۱۳۳۳ ۱۴۳۳ ۱۴۳۳ با ۱۳۳۳ ۱۳۳۳ میلود و داد تکتیب انظیری درت ۱۳۳۸ این این در ۲ این داند نکی دود به کار نگیری با که سال میسان به دود به ۱۳۳۳ و ۱۳۳۸ از این در این این این در ۲۰۰۷ ۱۳۳۸ این در ۱۳۰۵ به ۱۳۶۶ اعتمال به دود نیام کار با به دود که ۱۳۳۳ این اعتمال این این این این در سود را ۱۳۳۳ این در سود که ۱۳۳۸ این در سود که این در سود که این در سود که ۱۳۳۸ این در سود که این در در این در این در در این در در این در در این در این

واعلموا ١٠

ہے کہ دہان کا کی کرنے شہاد آن سے مرتبہ ہے سا رہے ہیں اور ڈاٹ شکسائٹی ہستی ہے کہ وہ اس طرح ہجے ہی کہ وہ آجہ ورج چیے کہ کی افرواچینا تھ کہ اضام رہا ہے کہ تک اس عرب خیاطی پی ان ہے بکہ دوہاں طرح آج پر کہ آج پر پر ٹس طرح بخر ما کم انج باند وہ کہ شہاد اور اس عمل اس بر کہ وج باند وصول کرے اس کرم مواصف کر دیا ہے۔

دَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ و ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى اللهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى اللهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى اللهِ مِنْ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

المسيح اين الله دلك فولهم بافواههم

يضاهِ عَنِي عَلَيْهِ مَا اللَّهِ مِنْ كَفَى وَأَمِن قَبِلُ قَالَتُهُ هُوَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

آنِي يُؤْفَكُونَ ﴿ إِنَّا فَأَنَّا إِنَّا أَخْبَاءَ هُمْ وَ رُهُبًّا نَهُمُ

المران ال

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُ لُوا اللَّا وَاحِدًا ۚ لِآ اِلَّهَ إِلَّا هُمُ

مائع الأثر يرع راكي قائر يرمن أي منا يُعاد مري المريار ماري المراجع ا

الله بِأَفْواهِهِمْ وَيَا فِي اللهُ إِلاَ أَنُ يُتِهَ فُورَهُ وَلُو كَرِهَ

والدير 0 ويك ب ص في است وسول كو بدايت اور دين من سك سائق

ه ده دسونا ا درما ندی اس

الله تعلق كارشاد ب: اور بيوديون نه كماكه عزير الله كاينا به اور بيهائيون نه كماكه ميح الله كايناب به محض ان کے مند سے کی ہوئی (بے سرویا) یاتی ہیں ہے اسے سے پہلے کافروں کی کی ہوئی باتوں کی مشاہد کرتے ہی ان پر انند ک ينكاريه كمال او تدع جارب بين (الوب ٢٠) حضرت عزمر کانام ونسب ان کانعارف اور ان کوابن الله کینے کاسب عانظ ابوالقام على بن الحن المعروف بابن الساكر المتوفى الاهد لكية بن:

حضرت عزیر کانام و نسب میہ ہے: عزیر بن جروہ (ایک قول ابن شویرتی ہے) بن عمیاء بن ایوب بن در نا بن عزی بن ابتی

نبيان القرآن

تن اليشق عن المقال بن الفالد زين باردن بن عمران- اور ان كو مزم بن مروخا بحى كماجات بد كما كيا ب كد ومثق على ان كي قبر ب-

ھڑے این عہاں رضی اشد مختلہ کماکہ حضرت مزیر اعظامی اوادادی ہے۔ یں۔ اموں نے قرارت کو تھم کیا اتھا اور اس کے ملائد کی قرارت کا اس بھر بھا کم کی گئی تھا ان ایک اعلیائے کسی آور آرکا بھا اتھا جہا انسوں نے انشا ہے تقویر کے بھیچ اوالتہ قوائل کے ان کے مسلم محاطبات ہے و قرار کرنے کے قوائی کہ بختھ خرمے قدیم کیا تھا اور جہدے چاہیں مل کی طمر کہ بھیچ اوالتہ قوائل خال کو کشف حافظ ارتفاق ان جھی مداویت ہوائی کے انسان میں انسان میں انسان کے انسان میں انسان کہ رسول انتد عمل انتظامیہ کر فرایا تھی ہاتا کہ کا رسول کا بھی تھے کا میں۔

(ستن الدواؤ در قم الجديث: ٣٤٤٣ البدايية والتعابير ج 10,000 طبع جديد)

ہم نے غیان افتران جلد اول میں اس میں کا بیان کیا ہے وہ حضوے حواج کے زور ہونے کی کیلید بھی جان کردی ہے۔ اس کی حسیل والو طاحقہ کریں حضورے حواج موالی کے بعد جب زور ہونے قاریع تاریخ ہیں گئے۔ وگ ان کے شامان کے شامان کے اور دیہ وگوک کے شاما ہے اور ایا مکان کی اطابی ہے سے حالی کیا وہاں ایک ہوئے میں مل کی عمری ایک بیوج بھی جان کی جو بھی تھی وہ بھی تار

کا کھرے۔ خیز اس نے کا مش نے استی میلوں نے کی کو اور کا ڈکر کے شعبر منا اوگ اس کر ایول کے جی ۔ انوول نے کرنے بھی عزی ہوں۔ اس نے کما میلوں انڈ اور پر کو جم ایک مو مل سے کم کر کیے جی مود دیم نے کمی سے ان کا ڈکر شمین منا۔ انعوال نے کما میلی عواج ہوں انشد نے تھے پر ایک موسول تک موسو طادی کردی تھی جم زندہ کروہ اس مورسے کما

ار می هم البار المنظم الروز المنظم ا

جلديجم

واعلموا ١٠ . التوبه ١٩ ٣٥ .....

پیٹ میں تھی گئے اور ان کو قرمات یار آگئی اور انہوں نے بنوا سرائیل کے لیے از سر نو قرمات تھموا دی۔ جب بنوا سرائیل نے حضرت عزیرے بیر شمع طبا اسرود کیے قومہ کئے گئے کہ حزیر انڈ عزوج کے سینے ہیں۔

( محتر مَارِيَّ ومشق ع) مع ١٣٥٠ من ١٣٩٠ و ١٣٠ من الموارد المارية والنماية ١٩٩٧ من ١٣٩٠ من مديد وار القريروت ا

أيا معزت والمري إلى إلى المنس

مافظ عمرين اساعيل بن كيرالد مثق متونى معدى مكت ين:

البدايه والتماييج اعل ٩٩ ٩٠ طبع جديد وارا لفكري و ١٠١٩٠ ٥ ١٣١٩ ٥ ١

جلدونجم

بسرطیل رودایات مختف میں اور حضرت مزم کا نبی ہونا تھی اور بیٹی فسی ہے۔ الله تعلق کا ارشاد ہے: اور میسائین سے کھاکہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت میسی علیہ السلام کی مختصیت کے تمام ہم پہلو

اور ان کے این اللہ ہونے کی بحث ہم نے آل عمران ۵۰،۵۳ میں بیان کردی ہے وہلی طاحظہ فرہائیں۔ نیز اللہ تعلق کا ارشادے: یہ اپنے سے پہلے کافروں کی کی ہوئی ہوئی کی مشاہمت کرتے ہیں۔ اس مشاہمت میں تین اقوال

یں : (۱) بعد ہے سبت کتے بھے کہ ان است مناسد اور موزی طوالے شریک میں - (۲) ابعض کا فرکتے تھے کہ فرشتے اللہ کی تشیال میں -(۲) بید اس قرل میں اسپنے باپ دادا کی اید محق تقلید کرتے تھے -

الله تعلق كالوثر فلا سينة الهور ف الله كوم و كراية علمه اوري ل كوندا ما ليا به اور محل بن عربي كوامجى ا حلا تكدان كوية حمولاً ليا فعاكمه بير موارك ايك خدا كي عبادت كري الهي سك ساكوني عبادت كالمستحق شيم ب ووان سك خود معافظ هر كلامة بالكسبة 100 ويساع)

اس ہے میکی آجہ بیں برویوں کی بیر مقید کی جان فرمائی تھی کہ انسون نے عزیر کوابن ابقد کھا ور اس آجہ بی ان کی بیر اعمال بیان قربائل ہے کہ انسون ہے اپنے احمار اور رہان کو خد اجار کھا تھا۔

احبار اور رميان كامعنى

دمام الديميد حتى ١٣٣٠ مد كلما بكد احداد حرك جع ب- حر عالم كركت بين كسب كوتر كما فيا تاف. (فريد الحديث عاص ٥٠٠

علاسر راحف اصفرانی حتی عیدت کے کلما ہے ہر کاسی ہے: کیسا اڑ ہو را گئی فتانی۔ جب علماء وگوں کے والی میں اسپیہ خام ہے اٹھ آ آرات اور اسپیہ اضل کے کیسا کا ار چوڑتے ہیں، حم کی وجہ سے ان کی کیکوں کی انقدا ہ کی جائی ہے ت ان کا امرار کتے ہیں اس وجہ سے حضرت عمرام خی انشہ عند نے فریلا؛ مجلماتہ قیامت تکسیق میں کے اور امرام کم ہو کے اور ان

تبيان القرآن

ک آثار ولول شم موجود این- (الفردات جامی AW)

نیز طامد دا فیسے کے گلسائیہ کہ روب کا میں ہے گھراہ شدے ماتھ ڈو اور خوان اور دامیہ کا میں کی ہے اللہ سے ڈرکے والا اور میرای واصیل کی تھے۔ اور المراہدی کی ایس المام گوالوں داوی الشرق اس نے گلسائیہ کہ جراس بالم کرکتے ہیں اور محمد بھاریاں کر کا و اور دامیا ہیں محمل کم تحق ہیں میں سابق المسائی کے اور اس کے جربے اور ایس سے جربے اور اس ہے اور کھول کا بھر اور اس الموسی کھول کا القافظ معالی ہور کہ ماتھ قامل ہے اور دبیان کا اتفاق ان خاداف کری کے ساتھ خاص

قر آن اور حدیث کے مقابلہ میں اپنے دینی چیٹواؤں کو ترجے دینے کی فرمت

ر من من است من است مرے من است مورے دائی کیا گیا تھا ہودی ہے آپ نے اسپ اداعادی اور بیرائی رہے اور استاد استے وہاں بھی ورٹیر حاصل علمان کی جادور کی گی اور اور الی چی کیا گیا تھے ہے جائے مورس کے الویا میں استاد میں مجاری کی بعد ورٹیر میں واقع کے لئے اور ان کھی اس کو مدید تخرق وہ اس کی خلال کے اور دیسے وہ اس کے سیان کی توام کر دیسے تووان میں تو مرام کے بچھ اس کھی اس کا مسابق کے دیا چھ اس اور ان استاد کا استاد کی استاد ہوتا ہے۔

من مواجه مدی بن ماتم دیشی الله مند وان کرسک چی کریش فی ملی الله الله و مکم کی فدمت بیش حافزیوانه بی وقت چیری کردان می مسعد کی مطب هی - آب سد فریکانا سده دی آدار کریش و دو این سرید - دانوید ۱۳ آب ست این آنیت سک مسئلی نمی هندان است او مدیر در مسئلیه برایدان مدین المسئل الواسسید می مدیر به انوید ۱۳ آب سه فریکا: دستیانی خاص کی مواجد میشک را مسئلی کی میسود و می کوکوال کردسته وادام کو طال کشته اور بسیده کی چیز کوام کردسته وادامی کار است این میسود کی چیز کوام کردسته وادامی میسال کشته اور بسیده کی چیز کوام کردسته وادامی کار است کشته - امش افزائدی که آنیان کشته دارد با میشود از میکند و میسود

الماع در البراکی سخ فی سه سمد منه منده واساتید کے ساتھ حید اور مجابدے نقل کیاہ برک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کے سوا ہر مخص کا قبل تول مجل کیا جا آب اور ترک مجی کیا جا آہے۔

( جا نا جان العمر فضل ع معموم ميں في كسواكسي يشر كا قول خطاب معموم ميں مروان من القم جان كرتے ہيں كہ عن حضرت حكن اور حضرت الح واضح الله خم الله ميان ما حضرت حكن ع متن سے من کررے ہے، حسوب کی نے وہ کے کرتے تھی اور اپر معاور قبلا پی کی تھیں کے قبل کا بناہے کی مکی اللہ علیہ وسم کے مت کی مند کر آئر کی بھی کمیں گا۔ ( کے اللہ کی اقبادی کہ آبادی کہ آبادی ہے اس کہ میں میں انداز کی ایک مند ہوت کی اور اللہ کی اللہ علی اللہ علی ا وحرب کی این اور اور ایک تھی نے ایک واقع رائے ہے کہ اس کی مداعت میں ہے اس کی مواقع میں مواقع میں میں اللہ میں می حد ہے۔ معرب کے اللہ کے مصافی کا محمد کم آبادی واقع کے اس کا مسلم کم کل دواعت میں ہے اس کی مواقع میں میں میں ا

سر از کا بطواری و قرائص شده یای هم مر و قرائص شده به سن مثل در آباد شده ۱۳ مده شن این باید. قرائص شده ۱۳ مده شن مشن وادی و قرائص شده ۱۳ مده ما به این کرسته می کدایش محتمص سر ۵ حوزت فردانشدین خورشی اند خواست عج تختی سوان کیه انسون سرخ کا بهان کرسته می که کا تهدید بر کا بید و در مزال اند شن این انتقاعی و می خوارش و این کا باد از آنها این بازگری

ر المراقب الله من الله عليه و مم منه علم به علم بالمسابق كا المحق من المداملة المراقبة المراقبة على الله عبد و ملم سرح هم به علم كما جائه بالله عن المراقبة كما يو ترال الله على الله عليه و مم سابق كا يامية بسير عدد من مجاسمة . (من الروي الراف المدامة المراقبة على المراقبة المعالمة عليه و مم سابق المراقبة المراقبة (ما تكورت ۱۳۱۳ه) المراق

ہ ہے اللہ اس کے عداب مثل مادوی کرمائے دور مسام ہے ہے کر ان جانے کی ہے ایک جس ہے۔ وکہ کئی ڈروروں کا دور کا مدارک اللہ میں المارک ہے۔ '' کہ کہ کار کا دوروں کا دوروں کا مدارک ہے کہ اور کا کہ کا اور کوئی ہوجہ اضافہ والا کمی دو مرے کا ہوجہ شیل اضاف

(سمح الإداري و قم الدين عنه ۱۹۹۳ من المرتب في المرتب ۱۳۹۳ من المسلق و قم المنت شائد ۱۳۳۰ من المسلق و قم المنت شائد ۱۳۳۰ الدين و قم الدين ۱۳۵۰ من ۱۳ منز از قم الدين شايد ۱۹۸۸ منز و کسن ۱۳۳۰ من شوش برای ۴ مي ۱۹۳۸ منز از بين الم الدين ۱۳۵۳ منز معمز ينه عمر و منی الله منز بد فريک داند به ملاکه در جم کرد کا اداراد کياتو عمز به معاق و منز الله منز بر کمانز ي اس سک

بيد يس إلى كوباك كرن كاآب كياس كياجواذب؟ توحظرت عرف فريايا: أكر معاذ نه وق قر عمرواك موجا آ! (سامع بيان الطمو فشله ج مع ١٩٠٠ و قم : ١٤٣٥ ما ١٤٣٥ مطبوعه واراين الجوزيد وياض ١٩٧٠ ه)

ایک عورت کے نقل کے چھ ماد بغدید بدر اور کیا۔ حضرت عرکے پاس بیہ مقدمہ بیش ہوا تو حضرت عمرنے اس عورت کو رجم استكمار) كرنے كا تھم ديا و حصرت على نے قريلة: اس كورجم كرناجاز شين ب كو تك حمل كى كم از كمدت جو ماد ب- قرآن مجدش ب: اور تي اور مل تك يحل كودده بالم ي- (البقرة: ١٢٣) اور فرايا: صل كا مت اور دوده جران كي

(مجموع ) دت تمي الدي- (الا تكاف على) و حفرت عمرة حفرت على ك قول كى طرف وجوع كرايا. ( پیام ع بیان العلم و فضلہ ج ۲ ص ۴۵۰ رقم: ۲۳۹ یا ۵ مطبوعہ ریوش)

عبدالله بن مصعب بيان كرتے بين كه حضرت عمرين الطلب رضي الله حد نے كما: عورتوں كامر جاليس اوتيه (دس چھٹانک چاندی) سے زیاوہ ندیاتہ ھوا اور جس نے اس سے زیاوہ مہماندھا بیں وہ زیادہ مقدار بیت المال بیں واطل کردوں کا تب

ا يك عيني ناك والى وراز قد عورت ميلى صف على كنزى مولى اوراس ف كما: آب كما: آب ي مك ليه يد عم وينا جائز نس ب- حضرت مرت يو جماء كول؟ اس ف كمانشد تعالى قرما آب: والتيكثم وخدافي فنطارا فالا تاكنا مده اور تم ان على عيم كى يوى كو دهرون الى دے يك بوتر

(P+ :01-3) -1 " " اس على سے وكم والي شاو-حعرت عمرے فرمایا: مورت نے مع کمااور مرد نے فطاک۔

پسستند عبدالرزاق ص ۱۸۰۰ منن کبری کلیستی ۱۳۵۰ می ۱۳۳۳ من مسید بن منعود و تم الحدیث: ۵۹۸-۱۵۹۰ ماسی بیان انعلم و فضله جام ۱۵۳۰ و قريمه ۸ تغير اين كيشري عي ۱۵۲۵ وارافكر ۱۸۳۰ واروالكو د ۱۳۸۷ واروالكر ۱ ۱۳۸۷ واروالكر ۱ ۱۳۸۷ و

غور تیج بسب اکابر محابہ کے اقوال خطاء ہے معصوم نسم ہیں تو بعد کے اگر ، فتنیاء اور علوء کے اقوال کی خطاہ ہے اعصوم ہونے کی کیا صانت ہے؟ اس لے منی امام والم اور فتیہ کے متعلق بد حقید و نس ر کھنا جا میں کہ اس کے قول میں خطاء نمیں ہوسکتی اور ایساعتیدہ رکھنا شرک فی الرسالت کے متراوف ہے۔

اعلى معرت المم احد رضافاصل برلي متوفى موسيد كلية بن انجاء على السلوة والطاء ك سواكولى بشر معموم تين اور غير معموم سي كوني شركوني كل خلاط ي واصادر مونا يكمه نادر

كليدوم فين عرست سالحن واتروي = آج تك والى في كايد معول دائب كد برطفى كا قول مقول مى بو آب اور مردو مجی ماسوااس قبردا لي سك صلى الله عليه وسلم- ( لقله بي رضويه حام ١٩٠٥ صليده مكتبه رضويه كرا يي) ائل معرت سے سوال كياكياك شاہ ميرانس محدث والوى متن ١٩٠٥ مند ي كلفات كد عرك عام كالجما حام ب فواه

برطت زع تحمير كى جاع اس كرجواب عن اعلى حفرت رحمدالله لكعة بن: اس منام من حق يد ي ك نيت ذائ كالقبار ع وأكر اس في الفت دم تقرسا الى الله كى (الله ك لي بالوركا

خن بملا) اور دنت وَن يم الى ليا جنور منس قبلي قرآن تعقيم طال بوكها. الله تقالي قرما مّا بين مَالْكُمْ أَرُلَا تَأْكُلُوا مِشَا ذُكِرُ اللَّهِ حميس كيا دواكرتم اس كوشيس كلنت جس يرالله كالم ليأكي

عَلَيْهِ-(الانعام:١١١) تسمل فقيرك رسال على الاصفياه عي ب على صاحب عد اس مندعي اللغي يعلى اوروه فا فقط فقوى بلك تغير

تبيان القرآن £ 1/2

عزیزی علی بھی ہے اور نہ ایک ان کا فقو تی بلکہ کمی بھر فیر معصوم کی کوئی کیک الی شہیں جس میں ہے بچھ حروک نہ ہو-سیدنا امام بالک رمنی الله عند فرماتے ہیں ہر فض کا قول مقبول ہمی ہے اور عردد بھی سوااس فجروالے کے صلی اللہ تعالی عنیہ وسلم- (الأوى رضويه ١٨ ص ٥١٥ مطيور كمتر رضويه كراي)

الله تعالی کاارشادے: وویہ چاہتے میں کہ اللہ کے ٹور کو اپنی چھو کھوں سے بچھادیں اور اللہ اپنے نور کو تھمل کیے بغیر مائے والاشیں ہے خواہ کافروں کو ناکوار ہو (التوب ١٧٧)

سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی نبوت کے صدق بر دلاکل

اس آے ٹی پرودیوں کی ایک اور اسلام دعمیٰ بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ برودی ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیوت کے دراكل كو جملان كى كوسش كرتے إلى اور آپ كى نبوت ك دلاكل كى ايم ياج فتمين بن:

(ا) حضرت موی اور جینی کی تیوت ان کے میزات سے تابت ہوئی۔ ای طرح تی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیوت کے البات كے ليے الد مجزات فيل كے۔

(٢) تي صلى الله عليه وسلم اي تحداد آب في قرآن جيد كوچش كياجس كي فصاحت اور بلافت كي نظير آج تك كوئي نسي لاسكا-اس كى دى موكى بيشين كوئيل درست تابت موشى اوراس كاس دعوى كو بحى كوئى روشيس كرسكاكداس بيس كى اور زيادتي شير بوعتي-

(٣) نی صلی الله علیه وسلم کی تمام تعلیم اور شریعت کا عاصل بد سب که صرف الله عزد جل کی عمادت کی جائے اس سے جو بھی علی اور حملی کملات خاہر ہوئے آپ نے قرالیا: یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ نے علم اور حمل کے ہر کمال کی اپنی ذات ے نئی کردی، آپ نے اسے نیک اعمال کو بھی موجب نجلت قرار نسی دیا ملک کی فرایا کہ میری تجلت بھی صرف اللہ کے ضل سے ہوگ ۔ آپ کی ہوری سرت کو د کھ لیس آپ این نوت اور رسات سے اپنے لیے کوئی کبریائی کوئی بدائی فیس جا ج تے بلد می فرائے تے کہ ساری كريائي اور عظمت و جلات صرف اللہ كے ليے اس سے معلوم مواكد آب كاو موئى نبوت خواه ان كمالات كاذرىعد كوكى بور مو!

(٣) آب نے بہت سے شرق کے لیکن اپنے لے دنیاجی نس کی آپ کے کھلے یہے الباس اور گرے ساز و سابان میں كوئى آسودگى ميش اور محم نيس تفا- ۋييرول بال فيمت آياكين آب اس كو تنتيم كي بغير مجرب نيس افيت ته اس ب مجى معلوم ہواكد آب سے ني تے اور اس دعوى نبوت ے آپ كامقصود انى ذات كى منفعت نسي تقى ـ

(۵) آپ نے لوگوں کو جس قدر مباوت کا عظم دیا خود اس سے زیادہ عبادت کی لوگوں کو پانچ نمازوں کا عظم دیا خود تھید ميت جد نمازين يرجة في الوكول كو جاليوال حد ذكوة كاعم ويا خود بال يكو نس و يح في الوكول س كما تهادا زكد ورافت ہے اور میرا ترکہ صدقت اوگوں کو طلرع فجرے غروب آفاب تک روزہ کا تھم دیا اور خود وصال کے روزے رکھے جس عرى وقى ب ند افطار كوئى مميد روزوں سے خال نيس مو ناتھا در راتوں كواتا طول تيم كرتے تھے كرون مهارك سوج جاتے تھے الوگول کو چار بولوں میں عدل کرنے کا تھم دیا اور خود بیک وقت نوازواج میں عدل کرے د کھایا آب کا عباوت اور ریاضت میں اس قدر کوشل ہونا ہے طاہر کر آپ کا وعویٰ نبوت اپنے میش و آرام اپنی آسود کی اوروائی برائی ک لے سی تھا۔ آپ سے بی بی اور آپ کا پیغام کیا ہے اور جس طرح کوئی فضی مورج کے نور کو بھلنے کے لیے چو تھی مار آ

علديجم

رب توسورج كانور كم نسيل ہوگا اى طرح يهودي اور ديگر مخالفين اسلام كى اسلام دشمن كوششوں سے اسلام كى اشاعت اور قروغ میں کوئی کی شیس ہوگی۔

الله تعالى كا ارشاد ب: وي ب جس في اين رسول كوجوان اور دين حق ك ماته مجيما تأكد اس كو جردين ير

غالب كردے خواہ مشركين كو ناكوار عو (التو\_: ١٣٣)

تمام ادیان پر دین اسلام کاغلب

اس آیت میں اللہ تعالی نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کاؤکر قبلیا، رسالت ولا کل اور مجزات سے ایت ہوتی ہے اور آپ کے دلائل اور مجزات سب رسولوں سے زیادہ تھے۔اس سے معلوم ہواک آپ سب سے عظیم اور كال رسول إي-

نیز فربالی آب کو دین حق کے ساتھ بھیجائین آپ کا دین اور آپ کی شریعت متوازن اور معتدل ب، فطرت سلید ک مطابق ہے، آپ کاکوئی علم خلاف عقل نہیں ہے اور آپ کی تعلیم عن دین اور دنیا کی سبہ شار مطمتیں ہیں۔ داضح ہوا کہ آپ ک شريعت اي کال ہے۔

مجرفر بنا عاك آب كاوين بروين ير غالب موجاك اور فلب ب مراد دل كل اور جحت ك اعتبار ب فلب ب لا تمام اديان ك مقالم ين اسلام ك ولا كل قالب بي اور اسلام ك آف يهرين ير عمل منسوخ بوكياب اور اكر ي مراد مادى قلب بو توبه پایس مولی اس وقت موری و کی جب حضرت ميني عليه السلام كانزول اور امام مدى كا ظهور مو كار

امام سعیدین منصور المام این المنذ را در امام بیتی نے انی سنن جی معترت جابر رضی اللہ عنہ ہے اس آبیت کی تغییر جی روایت کیا ہے کہ جب حضرت عینی بن مریم علیہ السلام تازل ہوں کے تو بریبودی اور بر میسائی مسلمان ہو جائے گا حتی کہ بكريال بھيزيوں سے مامون ہو جائيں گی اور گائے شروں ہے اور انسان ساتيوں ہے اور حتی کہ جو یا جراب کو نہيں کترے گااور بزيد موقوف او جائے گااور صليب لا ژوي جائے گي اور فزر عمل كرويج جائم مے-

(الدرالمنظورج ١١٥) ٤١٥ مطبوعه وارانفكر پيروت ١١١١ه) الله تعالى كاورشاد ب: است ايمان والواب شك (الل كتاب ك) بست ب علاء اور يرلوكون كاناحق مال كعات من اور (اوگول کو) اللہ کے رائے ہے روکتے ہیں اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں ترج نسي كرت تو آب ال كووروناك عذاب كي خوشخېري سناو يخي (التوبه:٣٣) یمودی اور عیسائی علماء کے مال کھائے کے ناجائز طریقے

اس سے پہلی آتھوں میں اللہ تعلق نے مودوں اور عیسائیوں کے عالموں کی ذرموم صفات بیان فرمائی تھیں کہ وہ اسے آپ کو عام لوگوں سے بلند اور برز سمجے بیں اور تکبر کی وجدے اسلام قبول نسی کرتے، اس آیت میں بد فرما ہے کہ اس تکبر ك باوجودوه لوكول ، على لين على بحت حريص بين اور لوكول ، ناجاز طور يريال حاصل كرن ك ليه ان ك كي طريق

(۱) وه رشوت في كرشرى ادعام على تخفيف كروية تعين اكر تورات على رجم ياكو رون كى مزا مو تووه صرف جرمانه عائد كر - こっちゃん

(٢) انبول نے عام لوگوں کے ذبنوں میں یہ شمادیا تھا کہ انہیں آ ترت میں نجات ای وقت عاصل ہوگی، جب وہ ان کی

خدمت اور اطاعت کریں گے۔

(٣) تورات ميس تي صلى الله عليه وسلم كي جومفات بيان كي حلي بيل وه ان كي اليي باطل آديل كرتے يو تي صلى الله عليه وسلم ير منطبق ند ہوتى وہ نسيں چاہتے تھے كد ان كے موام ان سے كث كر نبي صلى الله عليه وسلم كے مطبع ہو جا كي اور ان ك نذ رانے شکرانے بند ہو جائیں۔

(٣) انهوں في لوگوں كويد باور كرا ويا تقاكد مج وين يموون يا بيمائيت ب اور اس دين كي تقويت اى وقت موكى جب اس دین کے حالمین کی بلی خدمت کی جائے مووہ ان یافل طریقوں سے اپنے موام کا ناجاز طریقہ سے بال کھاتے تھے، ہر چند کہ

وہ اس ناجائز مال کو کھانے کے علاوہ دیگر مصارف جس مجمی شرج کرتے تھے لیکن عرف جس محمی ہے ناجائز مال لینے کو مال کھانے ے تعبر کیاجا آے اس لیے فرایا وہ اوگوں کا علی ال کھاتے میں اور مضرین نے اس کی یہ توجیہ مجی کی ہے کہ کسی کابل فین ے بڑا مقصوداس مال کو کھائے اور بیٹے یر صرف کرنا ہو آے، اس لیے فرملا وہ لوگوں کاناحق مال کھاتے ہیں۔

لوگول کااس دنیا میں برا مقصود مال اور عزت اور مرداری کاحصول ہو آئے اللہ تعلق فے بتایا کہ وہ شاہاتر طریقوں سے لوگوں کا مال حاصل کرتے تھے اور عزت اور مرداری کے حصول کے لیے لوگوں کو اسلام اور سدیا تھے صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ب رو کتے تھے کو تک اگر ان کے عوام مسلمان ہو جاتے تو پرلوگ ال کی تعظیم اور تکریم چھوڑ دیتے۔

كنز كامعتي علامہ را فب اصفیانی نے لکھا ہے کہ کنز کاسٹی ہے مال کو اوپر تلے ر کھنا مالی جن کرکے اس کی حفاظت کریا ٹزانہ کو کنز کتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے اور اس کو اللہ کی راہ میں شریع نہ کرنے کی ثر مت فر ہائی ہے۔

(4°1975, 519) (4) ز کو ة نه دے کرمال جمع کرنے والوں کی قرآن مجیداور احادیث محیحہ ہے ندمت

يولوگ ان يزون (كو قري كرن) ي بل كرتي بي وان كو الله ف اسية فعل عد عطا فريائي بي، وه بركزيد كمان د كرين كديد بكل ان ك حق عن بحرب بلكه ووان ك حق عن بے بڑا ہے وہ (بال ما قامت کے دن ان کے ملے میں طوق بناکر

ہر طعنہ دست والے فیب کرنے والے کے لیے وای - O. S. S. J. S. Oc كريّات كدوه (ملل مااس كوييث زنده ركے كان بركز نسع إلى چوراج را کریے والی میں ضرور پھیتک دیا جائے گاO اور آپ کرا جائي كرج راج راكرية والي كيدي على ووالله كي يحركان مولى آگ ہے جو واول پر چ مائے گ 0 ب شک وہ ان پر جر طرف ے بقد کی ہوئی ہوگا ( اور كتے ہوئے شطول كے) لے لمے

الاستناك الدويتكان المالية ين تطيب هن حَيْرًا لَهُمُ إِنَّ هُوَ عَرَّالُهُمْ سَمُعَوْفُون مَاتِحِلُوْايِهِ يَوْمُ الْعَلْمَةِ (آل عمران: ۱۸۹)

وَيْلُ لِكُلِّ مُنْمَرُ وَلَنْمُ وَكُولُولُونُ مُنَا مُنَا وَعَلَمُونُ مِنْ مُنْكُ إِنَّ مِنْكُ مَكُلَّمُ فَالْمُ اللَّهِ مُنْكُ مُنْكُ مُنْكُ مُنْكُم عُلِّمُ لَيُكُنَدُنُ فِي الْخُطَمَةِ وَمِنَا ٱذَالِكَ مَا المُعَمِّدُهُ وَاللَّهِ الدُّونَةِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ا عَنَى الْأَفِيدَةِ وَإِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُثَّةً مُسَدَّةً وَسَدَّةً وَاللَّهِ عَلَيْهِمْ مُثَّالًا مُعْلِدًا عَمَدِ مُمَا رَوْد (الحمرة) منتورت ابر ہرور منی انشہ حدید بیان کرتے ہیں کہ رسول ہذہ منی انتظامی کے ذیلان جم تھی کو ہشد نے بال مطابع ادر اس نے اس کی ڈوائواد انسی کی قبات سے مدن اس کے لیے ایک عملی ساتیہ بنایا بائے گا مس کی مدد تربیط نے کہ میں م جس میں کہ اس مال کو السیاط بائے کا مجمود اس کی اس میں میں میں کہ سے کہ کا بھی کے اہل ہوں بھی تمیز افزاد ہے۔ ہمارے کم آسے سندگی الرک میں معمولی جائے ہیں کہ اس کے اس میں کہ سے کہ کے کا بھی کے اس کے اس میں کہ اس میں کہ اس

( مج انجازی دهم المصنف منه منه المسلل دهم المصنف منه ۱۳۰۰ موظ المام ملک دهم المصنف ۱۳۰۰ می این قزیر دهم. المصنف ۱۹۰۵ مند احد علی بماه تمید این خوالیزی می ۱۹۰۰ استخ لبلای دقره ۱۳۰۰ خ املک دهر ۱۳۰۰)

حضوت الاجريدة متى الله حد بيان كرفته يمي كه جرده محص تمي كيان موخلاد بهاي بيد او دود اس كاحق ادار كرد.

بدو به بين الموسطة الموسطة بعض الدونية بين أم يرده محص تمي كيان موخلاد بهاي بين الدورواس كاحق المرابطة كله برا محص تمان الموسطة بعض الدونية المستعدة بين الموسطة بين الدونية المستعدة بين الموسطة بين محمد الموسطة بين الموسطة كروانا بينات الموسطة بين الموسطة بين الموسطة بين الموسطة بين الموسطة كروانا بين الموسطة بين الموسطة كروانا بينات كالمرابطة بين الموسطة بين الموسطة بين الموسطة بين الموسطة كروانا بينات كالمرابطة بين الموسطة الموسطة الموسطة بين الموسطة كروانا بينات كالمرابطة بين الموسطة بين الموسطة بين الموسطة كروانا بينات كالمرابطة بين الموسطة بين الموسطة بين الموسطة كروانا بينات كالمرابطة بين الموسطة بين الموسطة

( مج مسلم و الزاهر ۱۹۸۳ به ۱۹۸۶ می ایمادی رقم البارسند ۴۰ مش انسان رقم المدین ۱۳۳۳ مش ایروداد رقم الدین ۱۹۵۸ مید دورج ۴ می ۱۳۸۳ اش اکترین ۲۰ می ۱۸ اتبر الدی عبدالبرزی ۴ می ۱۸ می) میس مل کی در گذاآواد کردی کی دورموجس بندارس میس س

من حمارت ان مجل دخی اند همایان کرتے چی که وجب آنے اثارا به ولی وهدیں پسکسرون الدھ صدر والدھ صدرت ادائیہ پر مسمولی میں کا بعد معلق کر کوران حقوظ ہر کے والمباطق میں کموراند کے اس مطالب کو کلوں کا کا ہوں کا ہم اور ان سے خصور کی دوستان میں افور کو کار اندان کے کہا گئے ہم کا کہا ہم ہے کہ تصوار میں کا میں انداز میں اندر سوا اند منحل اند علی و کلم سے فریاد انداف تھل نے ذکاہ موران اس کے فرائل کے اس کر تمامال کی بارکاری انداز کار

تہارے بعد والوں کے لیے قرض کی ہے۔

ر من ایر دا در قر الدیند: ۳۳ ۱۳۰۰ سره دایر تجوار قر الدیند؛ ۱۳۳۸ سرد رکسته ۱۳۳۳ من کری کلیستی به ۱۸۳۰ حضرت اسم سر و متی اند همشایدان کرتی این که می سور کی بازیب پختی تختی بیش بیش بیش می نابدار سول اند اکبایه کرد افزارید، مع شروه بل می رو آگ کے خواب ای و میر جها ب آگاب فرایلاز بیش از قوی مد شک تنج کابار مول اور کی زو 18و

ار نزازہ مجع شرہ مالی جس مر آگ کے عذاب کی و هم ہے ہے؟ گئیے۔ نے قربایا: جو الی زوّ قو آباد اس کی زُوّ آباد ا کردگ کی وہ کو نمیس ہے۔ اسٹن ایورواؤر آم المدے شدہ ۱۹۳۳ استر نکر رقم المدے شدہ ۱۳۳۷ حصرت ایو بربرہ و منتی اللہ عند عزیبان کرتے ہیں کہ ٹی ملی اللہ علیہ و سلم نے فربلا: جب آم نے ایسینا مل کو کو آوار کردی

معمرت ابن ہر پرور سی القد حقد علاق ترک ہیں گہ ہی سی القد علیہ و سم سے ترمیانا جب م سے اپنیٹا ال کی اواداد اردی قد تم سے اس حق کو اور کر دوراج می واجب اتھا۔

(مش الأبقى والم الله عنديمان مسمل التي عابر وقم الله عند ۱۸۸۸ الش الكبري الميستى، ع ۱۸۳ من ۱۸۳ معرفت الشق والآكاد وقم الله عند ۱۸۳۳ ۸۸۸)

حصرت این محروث الله خمایان کرتے ہیں کہ سربیال کی آسے ذرکو قاداد کر دی ہو تو فادوہ ال سامت زمینوں سکے بیٹے مورد کشم میں ہے اور جس مل کی تم ہے ذکر قادا میں کی قرفادہ خابر ہودہ کی کئر ہے۔ معرود کشم میں اس میں کا تعریب کا القام کی تعریب کا میں اس میں اس کا اس کا میں اس کا میں اس کا میں ہے۔ اس میں ک

الله الله على كالرخار به: جن من دواسواد و بادى اودنى أن أنستى بياد بائد كالجزائ سے الى يوشاندن كا اوران كى بلوش كا دوران كى مجلس كودانا بائے كا به دورانواد و بادى بر كرم أم الم بنا يہ جن كرك كما تناس

اس آینده هی ویشاندن بالوی اور دخوش کو صداد و بازی که ساخد داختی اختصوصیت کے ساتھ واکد کو البنا ہے۔ کر یک به اگرف اصلام بی جواصطد در کیسر این داراتی اور چگر به مشکل بین اور چک اشافی اسید این کا اصلام کا ملاح تی کے لیے بال مین کر کرنے ہی لیے اس اصلام اور کیس بل کے ساتھ بیلایات کا اس کے کر انسان کے دوران کیا وا طواف جون اوگ حدد اور چیا اصد مین جوار انگل حدب اور دیک جی حدب والات کرتی ہے اور دو پھڑ داکمی اور باکمی چاہیں یہ دالات برائی کر اور سے میں جائے ہے اس کا خطاب محاجد کا دارائی کرتی ہے اور دو پھڑ داکمی اور باکمی چاہیں یہ دالات

معمار کرام رخی الله معم کا اس می اختیف تف که جم کو زاخ شده بالی) الله تعلق نے ذمت کی بے اور اس پر خداب کور چر بطال ہے اس کا طوران کیا ہے واکا عوالے معمولی قدمت تھا کہ سال کی داد انداز میں کا بالی اور کورڈ مرس اور جم سال کی دونان نمیں کی کی دو کورڈ جر ہے اور بعض حجاج کا سکلے قال کر بہل کو بھی تھا کیا ہے اور کورڈ مرس ہے اور موجب جذاب ہے خواد اس کی دواقات کی جوانہ اس کا احتدال اس تجدعہ کا فاہر سے بدکا جا ہے گئے اس تھے جس افخر کئے واور اعزام کے افغر انسان کھی اس نمی کرنے پر عقاب کی ویر ڈیلل ہے کہ دورڈ کی اگ سے سوتا چاہ ہی تی کرنے دائوں کے دورڈ کی دانا کہا ہے تغریب شریب بھی ہے۔

عبر اللہ زن الی بڑل بیان کرتے ہیں کہ چیرے صاحب نے بعد عضایان کی کہ درسل اند طبی اللہ طابہ و سلم نے فربلہ جنة موٹ اور چاہدی کے لیے بلاک ہوا جیرے صاحب نے کما گیا، وہ حضرت عمرین افضاب وضی اللہ عن کے ماتھ متضور ملی اند علے و مکم کے پاس کے اور حوش کیا تیار مول اللہ ! آپ نے فربلہ ہے کہ موٹ اور چاہدی کے بھاک ہو، مجاری کہ کس بال کو حاصل کریں؟ آپ نے قربایا: ذکر کرنے والی زبان حکو کرنے والا دل اور آ قرب میں مدد کرنے والی یوی۔ (مند اور خاص کا کار میں کا استان کا در اور کا در اور نام کا ۱۳۹۷ کار اعمال رقم الم رہی : CHIP-MPTF COMP

نه به من و به سیان کرتے میں کس میں ارفوا کداور دید کے دور بان یک سطور جارے کیا ہی سے گزوا قریق حتر یہ اور دور ب اور در می اختر حد تھے میں جانے چھالے بھی میں میں سیدے آگے جائوں نے کہا بھی تھا میں اور دھورت مواج مواج مواج کے اس کے بعد کہا گیا تھا الکہ اللہ محقوق بلوان کیا جس کے کہا تھا تھا اس کا دور اعداد روانوں کے سات محقوق اللہ میں معلی میں کہا ہے انصاف کا کہت کو دم ایان بھت ہوگی واضور میں میں کیا طبقہ تعدیدی کا بھی تعدید کا بھی میں مواج میں کھے عدد ابلاگ میں مدت کیا تھی اور انسان کے دور میان بھت ہوئی امانوں نے حضور میں میں کم طرف میں کا خواج میں کا مقد دائل میں میں کا کر کہا ہے اس کے کہا کہ کہتا ہے جائے کہتا ہیں سے باد امور سے گئے رکھری میں تھا میں میں میں میں میں میں کا کہا کہا ہے اس سے کہا کہ کہا تھا ہوئے کہا ہے گئے کہا تھا ہے کہا ہوئی کے بھی بھی اس اس کے

ا کی الالا کر آبرالدی و ایس می است و این به ۲۰۰۳ با است و این به ۲۰۰۸ برای این ۲۰۰۸ برای این ۲۰۰۸ برای این به ۲۰۰۸ برای به ۲۰۰۸

اس تم کی اطبیعت سے حضرے اور در خوانشہ صوبے احتوال کرتے ہے کہ جم تھی اپنی موردیت سے اکا بھی کو تا ہے۔ کرسے اس بھائی اور جمہ بھائی ہو جمعے الدور و خواندالارد کو بھائی طور کی مقتود اساقی کی حضوب اور اس طوف سے الاجو کی گئی ہے کہ دوان حکام اور معاظمی اور کارتے ہے وہ اس اس سے اپنے بھی سال کے بھی سے حق مقد میں اور اور اور اور ا خمار مادر محمل الی اور سے حضل ہے کہ واقع کے مقامات کی اس کے اس اور حضوب الدور سے ایسے کا اعتقال میں میں معاشر



التوبه 1: ۲۷ \_\_\_\_ ۲۲ 114 رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم نے فریلا: زیادہ مال والے قیامت کے دن سب ہے تھلے طیقہ میں ہوں کے ماسوا ان لوگوں کے جو مال کو دا تھی باتھی آگے بیٹھے تختیم کر دیں۔ (سنی این ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۰) (الاستذكارج) من ١٣٣ مطيوعه مؤسته الرسال بيروت ١٣١٢ه والمنعمج ١٣٥٣ مطيوعه بيروت ١٢٠١ه

آاہم صحح نظریہ وہ ب جو جمهور محلبہ کا ہے کہ ذکرہ اوا کرنے کے بعد مال جمع کرنے میں کوئی حرج نسی ہے اور بغیر سوال اور بغیر طلب کے مال لیما جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عدہ فرماتے تا میں عرض کر گاہو جھے ہے زیادہ خرورت مند ہواس کو عطا کرویں تو آپ نے فرمایا: یہ بال لے اوا جب حسیس اس مال ہے کوئی چر بغیر طلب اور سوال کے ملے تو اس کو لے نواور جو اس طمح نہ ہو تو اس کے چیجے نہ براہ۔

(صحح ابتاري رقم الديث: ٩٣ ١٣ صحح مسلم رقم الديث: ٩٠٣٥ من اتسائي رقم الديث: ٩٢٠٨ من ايووا دُو رقم

سو ان مينول مي تم اين ع

ودمرے سال وام فراددیتے ہیں: نگر انتہ کے وام یکے بہت میٹول کی تعادیدی کھی، جوٹوں کو انتہے وام بیاب

## مَاحَتُومُ اللَّهُ شُرِّينَ لَهُمُ سُوِّءُ أَعُمَا لِهِمْ وَاللَّهُ لَا

چې کی انگوم الکوم ین ®

الله القائل كالراشد بهذا به كل الله كم زويك مجيون كي تعداد الله كاكب من بالانتينة بين م حمد دن سه اس شد كم الله الدونون كريد المجان عمد سه بالدينة خرصة والمسه إلى يكي دي منظم بها سواق متون من ما يقل بالدون هم نه كه الدونم تعام شركت سه قتل كروجهاك دو قرسيت قبل كمسة بين الدونود مكر كدانة متحق كم ما الله ويتها الكون كل الدونم تعام شركت سه قتل كروجهاك دو قرسيت قبل كمسة بين الدونود مكر كدانة متحق كم ما الله ويتها

عبادات اور معالمات من قرى تقويم كاعتبارب

ہے آجہ آئی پر واقات کر گئے ہے کہ 'خوانت اور منطقات کے اعکام ان میون اور موان کے انتہار میر مقرد کے جائے کے بھر بھنے اور مال اہل موسب کے ٹزدیک مورف ھے نے کہ وہ میٹیج پھر گھرواں ووجوں ' تجمیس اور بھرون کے ٹزدیک مورف ھے تھ گھر فراس کے ٹزدیک میر تھی وفوات فرادہ کا کھی بھر کہ اور میسکر کزدیک ممیر کا انتہار چائے کے حالب سے ہو کہ ہے اور ایک میر تھی واب نے بارد ایک میری ہو گا، اور تھی میں ان کے کا کا

وی جم نے مورج کوردشی دینے والاعطا اور چاند کوروش اور چاند کے لیے شولیس مقرر کیس جاکہ تم برسول کی گفتی اور حسلب جان لو۔

الموسود المراق المراق المراق المراق المراق المراق إلى المراق الم

وَقَكَرُهُ مُسَالِهُ لِيَعْلَمُونُ عَمَدَ السِّيدِينَ وَالْحِيسَانِ الأَنِينَ بَشَيِّلُوْنِكُ عَنِ الْأَوْلُولُ وَيَ مَوْفِيكُ لِلسَّالِرِ وَلْنَحْجَ وَالْعِمْدِينَ

مُوَالَّذِي حَمَلَ النُّمُ مَم وَسَيَّا كُوَّالْفَهُ وَدُوا

الله تقال نے ان ہارہ میزن کو مقرم کیا ادر ان کے ہام رسکے؛ جب الله اللہ کی کام ساز در جیزن کرید اکیا اور اللہ تقال نے اپنے نمیان برج کا کائیل خال کی ان میں ان میزن کا ذکر کیا اللہ کی کتب سے مواد لین محلوظ کی ہو تک ہے۔ حرصت والے کمیٹول کا میلان اور ان کا شرحی ح

الله تعالى نے فرمانا: ان على عدد مين حرمت والے ين:

حضرت الا بحروث الله حد بيان كرية بين كرني صلى الله طبيه و لهم ني فيها إلى الم الله على يراك بياه الله على يراك بيات وحب الله سنة آميل الا و تعيين كويره اكم الله من كم ياما يصع بين الن بيم سع جار مرحب والسفير بين عن صعيد عزا تر بين افذا القدوة والحرود كرم الا والحيل العمل كالمناسبة بمدل الا وشعيال سكود ميان سيد

(صح الفاري رقم الحديث: ۲۷۴ مه مطوعه دا را رقم هروت)

تبيار القرآن

الله تعلق نے فریل ہے: وتم ان میوں میں اٹی جنوں پر علم نہ کرد برچند کد می مید میں بھی علم کرنا جائز نسی ب الين يه مين ج كد حرمت والي بين اس لي ان مينول على كناه كرنا زياده شدت سے معنوع به كوكلد الله تعالى جب كى چز کی ایک وجہ سے عظمت اور حرمت مقرر فرما آے تو وہ ایک وجہ سے محرم اور محرم ہوئی ہے اور جس نیز کی دویا ددے زیادہ ویہ ہے حرمت اور حظمت مظرر فرما آے تو وہ دویا دوے زیادہ وجہ سے مکرم اور محرم ہوتی ہے، ایس اس میں برے کاموں پر عذاب بھی د گزاچ کتا ہو آے جس طرح اس میں تیک کاموں کا اجر و ٹواب بھی د گزااور چو گزاہو آے سوجو مخص حرست والے ممية، شال زوالحجه جي يا حرمت والى جكد شل مكد محرمه يامهر حرام جي عماوت كرے گاس كاجر و ثواب ووسرے او قات اور دو مرى جكول كى بد نسبت بحت زياده مو كادر جو فض اس حرمت داملے مديند اور حرمت والى جك شى برے كام كرے كااس ر موافقه محى د كناج كنامو كاس كى تظيريه آيت ب لَيسَنَا النَّهِي مَنْ يَانُومِ مُكُنَّ بِفَاحِشَةٍ

اے نی کی بیوا اگر تم عل ہے کوئی ایک کملی بے حیائی کا ار تلك كري لآل ، كود كناعذات وما حاسة كا.

ممتتبة بمظعف لتهاالعناب صعقتي يهله ان ميتون بين آل كرنا جاز شين تقه بحرالله تعالى في يعم منسوخ كرويا اور تمام ميتون بين الل كومباح كرديا،

کرد کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا زن سے حنین عل اور ملتیات سے طائف عیل الل کیااور شوال اور ووالقدرہ کے ابنص ایام شران کا محاص کیا۔

الله تعالى كاارشاد ب: مبيد كومو تركزا تحل كفرب اس سه كافرون كو عمراه كياجا أب وه كمي مميد كوايك سال طال قرار دیے ہیں اور ای مین کو دو مرے سال حرام قرار دیتے ہیں الک اللہ کے حرام کے ہوئے مینوں کی تعداد ہوری کر لیں، پھر جس کو اللہ عے حرام کیا ہے اس کو طال کرلیں، ان کے برے کام ان کے لیے خوش فماینادے مجت میں اور اللہ کافرول كويمايت فيل ويا (الويدي)

مشرکین کاحرمت دالے مہینوں کو مو څر کرنا

السسيدي كامعنى بيد موخر كرية مشركين حرمت والع مينول كوموخر كرسة رسيخ شف ان سكه روش بد آيت نازل ہوئی ہے۔ محرم حرمت والا معید تھا اس میں قبل حرام تھا مشرکین عرب اوٹ مار اور قبل و قارت كرنے والے لوگ تھ اور ذوالقدة ذوائع اور عرم يه تمن مين موار حرمت والے تع ان تمن مينوں عن قال سے ميركا مركين عرب ك لي بت مصل اور دشوار تھا انس جب عرم كے مين على كى ي الانے كى ضرورت بيش آئى توو عرم كے مميد كوم و كروسية اور صفرے ممینہ کو بھرم قرار دیے اور اصل محرم کے ممینہ بی آل کر لیتے۔ ای طرح وہ برسال محرم کے ممینہ کو ایک ماہ مو تو كرت رجيد حي كريس سال في صلى الله عليه وسلم في جيكيه اس سال كياره مرتبه عرم كالهيد مو خر وكرا في اصل ويئت ير آ چکا تھا اس لیے آپ نے قربایا: زبانہ محوم کرا یل اصل ویئت پر آ چکا ہے، جس ویئت پر وہ اس وقت تھاجب اللہ نے آسانوں اور زمينون كويد اكما تغذ

ایان والو! نمیں کیا ہو گیاہے کہ جب تمسے اللہ کی ماہ می شکنے کے سے

الله اقاقلتُو إلى



وہ ایک مجانوں کو واقعت میں قال دیسے میں ۔ ادرا طریعا شکسے ترکیف تک وہ فرد موصوبے ہیں ن اللہ تعلق کا ادرائد ہے: اے ایمان دانوا حمیس کیا ہوگیاہے کہ دیسی آمے اللہ کی رویل گفتے کے کہا جا کہ ہے آم ہم مجمل اور کوئٹ ہے چکہ جائے ہو کہا آم نے آخرے کہ اور دنیا کی ذوق کو بھر کرایا ہے اور والم اللہ فوا آفرے کہ مقالہ عمی صرح ہو دائے والم بدائدہ

خراد کا تبوک کی بیاری یہ آنے خواد کا تبوک کے موقع بر خانل اولی ہے، یہ خواد او جری میں اور اقعاد جوک ایک چشر ہے ہو وادی قری میں قداد

جلديثم

تبيآن القرآن

ہ مید سے بارہ مرحلہ پر شام کے زرک واقع ہے۔

وسل الله على الله عليه وعلم مس ماتفه فزواة توك على بلدائية مع كورية بين تب رسل الله على الله عليه وعلم ما حضرت طويان مير الله كوجه المحلب مس ماتفه جمها الواق كوي عظم واكروه مولم مس كمر الك فالوي موحرت طور ايرا ى كيا

المام این اسحاق بخت بین که چادرصول انتر صلی انتر علی انتر و علم نے متری تیاری شورع کی اور خل وار مسلمانوں کو جداد پی مال تربیخ کرتے کی تر فیب دی - چھڑے میچاں رضی انتر حد ہے خواہ تا توک میں را کھول کرمان تربیخ کیا۔

حضورت مجدد الرحمي المسلم و الله عود بيان كرستاج من كرسي في مثل الله بطارة المن كافة مستدين عاطن وادا الا وقت في معلى الله عليه والمسلم الله في كسال بله بالمساطرة المن المسلم الله والمراجع الله من الله من الله مود الم محرف مع المالات المواجع الله الله المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المالات المسلم ا

(سنن الترزي وقم الحديث: ٣٠ من ١٩٠٠ من من الحروقم الحديث ١٧٩٩٦ مند الديم في وقم الحديث : ٨٥٢)

ھنزے مہد الرسمین اسمون میں آگے ہیں کہ فواد تو توک کے فکر کے لیے حضرت میں وعی افقہ حد کیا ہی آزار دیکھ لے کرکا ہے میں نے دکھاکہ کی ملی افقہ طبر وسلم ان ریفاروں کو اپنی گوری مارشد پائے در پہ تھے اور فرار پر تھے۔ کی بھر میمن جر مل کی کہ سے اس کی خشر دیمیں اور کشند کے اپنی مائزلی اور آنم المنصرة میں ساتھ بدار اور المسیدی مجھ ج

اس مدیست کا معنی ہے تیں ہے کہ حضرت حیان نیک کام کریں یا بدان کو اس کا طرو نسی ہو کہ بلکہ اس کا معنی ہے ہے کہ اللہ الل کو برائی سے محفوظ در کے گا اور اگر جیڑی نقلے سے کوئی نقشی ہوگئ قا طریف سے پسلے ان کو قیے ہی تو تی ہے۔

وا خُن رہے کہ اس آنے تھ می جز فریا ہے کہ اے ایکان والزا حیس کیا اور گیا۔ کیا اور ہے کہ ہے جواد کے لیے گئے کے کے کہا چا کہتے تائم نئی سے چیک جاتے ہو اس سے عراد ترم سلمان شین بین ایک بھی مسلمان میں کیا گئے۔ اکو مسلمان کی معمی الفظ ہے واقع کے کے عمل میں افزائن فوز کا تولی می خوالے سے والے کا بھی ان کا تعداد نئیں بڑا رکھی مسلمان بھی کی فقد کے ایک میں کی جو سے دو کے نتے خوالی کرمین شند شائعہ کی گئی اور موافقین موسلے بھی بالے کر کہ روسکے معمولیان واقع کیا جو معمول مطور وارائل وی دوستان معالیات کے اس کا مسلمان

الله تعلق كالرشاف بي: اكرتم (الله كاراه شار) ويس فكوسك الإله حمين دودة ك عذاب ويسه كااور تهداري مبكد و مري قوم سيد كم سنة كله اورتم اس كويائل تصدان حين منها سكوسك اورالله بريزيز قادر بيدن (التوبيدة)

جمادے کے نکلنے کا وجوب

اس آبعت سے مشافران کے سٹیمبر کرنا مقبود کر افقہ تھائی وشیان اسلام کی مرکز کی کے اور ان سے جگ کرنے واقعی کی اور کرنے کے خود کائٹ با آگر تی ملی اند علیہ و مل کے عدر کے مسلونوں نے ٹی ملی اند علیہ و ملم کے ظلب کرنے چہائے کے جانے میں مستی کی قوائد قتالی کوکی کی شمیس ہودا ہے تی کی ورد کے کوکی اور قوم کے آتے گا اس لیے وہ بید گمان نہ کریں کہ وین کاظبہ صرف ان ی ہے ہو سکتاہے۔

الله مقابل نے فریلا ہے تم اللہ کو پاکش نقصان حیل پیچا سکو میے اس سے مراویہ ہے کہ تم اللہ کے دسول کو کوئی نقصان اس پیچا سکو گے ایک مکہ اللہ تعالی کو تقصابی میچا تو منصوری تھیں ہے۔

یں بیٹر میں اور ایسان میں اور ایسان کے میں اگو کے آفاظہ تھیں دوداک طالب دے کا اس سے معلوم ہوا کہ چھر کر داور ہے بیا نہزاں سے مالی آت چھر کی اور اس معلون میں کا خدت کی ہے وہ جار پر بالف کے اور دور جد کے جمیر چاہتے تھے۔ اس سے معموم ہوا کہ برب میں معلون کا اور اس معلون کو جد کے کے جائے تھا ان پر داور جب کہ دواس کی

روزوہ آگر فااور ج مجی فرض میں اور جب جداد شرکسے نے عذاب کی و ممیر ہے قویل فراکنس کے اوانہ کرنے پر بھی مذاب ہو گ کہ قلم بہ میٹیت فرض ان ممہادات میں کوئی فرق حمیں ہے۔

الله قولي کااوشائه ہے: اگر تم نے رسل کی در جس کی تربیخ اللہ اللہ ان کی در کرچاہی جب کا دوسائے ان کو ب و طم کرویا تھا در آنا ماکیکہ و دو در مصرے ہے جب وہ دوان الائن میں بھی جب وہ اپنے حاصی ہے فرادا ہے تھا۔ تم نے کرو سے نکس اللہ اللہ میں ہے ہے احوالہ نے اور بھی میں تھے جائز کی اور اور ان ایسے مطلق وال سے دو فران اس ک بھی کرو سے نکس اللہ اللہ میں کہ سوری ہے اس اللہ میں اللہ

تم نے تمیں دیکھااور کافروں کی بات کو نجا کر را اور انڈ کاوین می باند و بالا بہ اور انڈ بہت تلبہ والا بری عکست والا ب O (الانوب: ۴۰) الانوب: ۴۰ کی مرد کا در فرد از ۱ نر مسلم اند کر داری نرف کی مرد ان سال میں مسلم افزاد رائد ما

اس آیت بی مجی الله قابل نے مطابق کو جاد کی تر نجب دی ہا اور پیدا ہے کہ اگر مسلمانوں نے بی مشی انتہ طلبے وہ سم مساطم خوادہ چنرک بھی ہاکران کی دو شعبی کی آ اس دس سول انتہ طلبی انتہ باللہ کو کہا کہ کہا گئی کا بھی ہوئی نے ان کی دو قبائی اور اس سے بیٹ کی انتہ انتہائی کہ انتہائی کا در اس طری الدو بالدی معرضے ایو بھر معرفی کر دور قبہ آپ سے کہ مک مدید چھرے کی دور ماڈ ویٹر میں تمان ماز میں کا میں مائے کہ مدید اور ماڈریک موسور ایو معرف کا بدی مدیا ہے کہ موسول کے اس کا در اندی اس کے ادار ماڈریک کران اور انتہائی کا مواقع کی تقسیل اس طرح ہے: انکو فروش محرف ایو کہاکی را مول انتہ مسلمی انتہ علیہ و مسلم کے ساتھ دوقائیت

الم عبدالملك بن بشام متونى ١١٨ه كليخ بين:

المام این اسماق نسیان کیا کہ جب رسول انفر علی الله طبر دسم نسبت کلا امارہ ای او کو کو اس کا عم نسی توہ مامود عرب علی من ایل طالب رض اند حد معرب ابوکر رخی انف حد اور آل ابوکر کے معرب کل ورخی اند حد کر اسرال الله طلع علی انقط بلید دعم نسبت مجمود و کا اندارہ ان کو ایس عمر اوا خاکہ کوئوں کا بھر اناتیں آپ کے باہر میں وہ ان کو ان کر وی اس کے بعد حد آ آ با کی افزو دکہ بھر میں محض کے ہاں مجلی کو گئی اندام بچر بھر تی تھی دو اس کی آپ مجلی مواد ان

لے قد سہ لول اپ ایس احداث دار النظمیہ میں رہنے۔ جب رس النظمی النظمی میں دیا و اسم نے کہ سے گئے کا ادارہ کیا آتا ہے حضرت او بکر سکے ہاں گئے اور ان کے مکان کے پیچے سے قار اگر رکی طرف نظمیہ کہ کہ کے جب بھی ایک میں النظمیہ اور ووران اس بالٹری واقع بھر تی وجرت اور کھٹ اپنے کہنے سے کا حال دی واقع رسٹم کہاں کہ کہ اور شام کو ان کے پاس آجا میں اور حضرت اسا بھت اہل کر شی النظم عمامی تی تھے ہ

كياس كماناك كرآتي تحين

ب اما این اینام قرابید بین که جب رس ان قد علی الله طبیه دستم اور حضرت این بگروشی الله حد دات کو عال میں پینچ قز رس الله علی الله طبیع و سمام سیاح حضرت این کمیان برای برعد عادر ما که فوال کرد کھاکہ اس میں مجمعی سازی بی تیجو قز تیم ہے، تاکہ رسل الله علی الله طبیع و سمام کراس کے اور سے تحقیظ فر مجمعیت

(ميرت اين بشام ج ٢م ١٩٩٠ واراحياء الرّاث العربي بيروت ١٩٩٥ هـ)

الم الويكرافي بن حيين يعلى متولى ٥٨ عدوي مندك سات روايت كرت بين:

حرب عمر می فاقد موسط لبلوانات کی هم حرب این بکرا یک دان او ارتیک دان عمری تام عرب اضل دو رکمتر برا موسط المسلوان کی با کم سال المسلوان کی با کم سال المسلوان کی با کم سال کا این که با کم سال که با کم با ک

( ولا كل النبرة الليمش ج مع م يعد ١٩٠٨ البرداء والتدليد ع م م ١٩٠٥ هي جديد الرياض النفرة للحب المبرى بناهم ١٩٠٥ الدر المنفر ج م م ١٩٨٥ مخفر آداري وطبق ع هم ١٤٥٥)

المام الوالقرح عبد الرحمن بن على جوزى المتوفى عادت لكيت مين:

هندت المن و مق الله و بديان كرسط بين كه حضوت ابو بكر كه شدى في بين ملح الله طبية و مكس يعان مهم بما را مهم بار بمن بين المكركي خدا مبها قد من من كان أن ودعاما قده علامات قدمون كه كان و كليد الله بالميان المواقع المستواحة المستواحة المستواحة المستواحة المواقع المستواحة المستواح الإنجرية و القديمان كيافق في سلم الله طيه و علم في إقد الفائرة و هافراني الما الذا الإنجركوجة على عبوس ماتد عرب ووجه عن ركفته المسلمين على الماء مليوه و المراسمة عن الماء عن المادي والرشادين على مع الاوار الكتب الطبية ويت ١٩١٨ علما ا

ئے ''روا میے خلب اللہ الارس مراک ہے ہو اللہ حوی ہے اور ہمرے ان بیش سنون نامل مربیا۔ (الوقاع اللہ ۱۳۸۸ مطبوعہ کے اور در ضوبید لا کُل چرر) شیخ عبد الحق کورٹ دولوی حقوقی ۱۹۸۴ نے کہا راتا ی کھائے۔

الدارج البوت ج ٢ص ٥٨، كتية توديد وضوايه محمرا ١٩٤٧هـ)

لغام ابه بهخرارد، المحبى المغرى المغرق ميس عقلية جن. ان المعن المستوان كتب المواقعة عمل عالى باشيار العرض الإكرائد عن واللي بعد تا دوارائ عن اعزاد الم كد المستوان عمل المي التي واللي المركزي حتى المستوان المي واللي المستوان المستوان المواقعة على المستوان المؤركة المحافظة على المستوان المست

(الرياض النفرة في مناقب المشرة ع اص ١٠٥٠ مطيوعه وارا لكتب العلميه بيروت)

نیز دوان یک آباب که حضرت ایج کروسل الله طمح الله فی و ملم به بطار عن افل بود یک آب که خرر سه کلو این که این مور محفود در هم انوان بسته با که سوم سوم این که این این که دی کا که این عمل می این این که که مورس اند شکل مورس اند اند بل بر که که خرار ند که بیان می که رسول الله طبی انتظام این موجه این که که اور حضرت این کم این موجه می این در بیان این که بیان این می که در اس افت این موجه این موجه این که بیان می این موجه این می این موجه این موجه این که این موجه این می این موجه این موج

(انسان العيوان ٢٥٥ م ١٣٠٥ مطبوعه مصر ١٣٨ ١٣١٥)

لعام این اسخی سند کماکر رسل اند سملی انته طبید و شام معترب ابو بخدر خواند حت ساتید تنی دن ناریمی رسید اور آنویل سند کیا و اداری است و اساسک شک نیمی که ساورت افغان معترب اراده افغاه و معتربی ابوکسی شیخ مداند می این که مهم نظری کی کمی تعترب و دو درسال اند شام انتها می اور معترب ابوکسی معتمل کرد بعد تناو و انتها و کار این کی خرا مهم نیمی است می انتها بین این کم ساح ساح می معترب ابوکسی کا نامی مان می این است می است از می می از این می انتها مان میکند رسوان انتها می افغان می از معترب ابوکسی که این می می باشد و این می می از می انتها دست از می می انتها دار میکند رسوان انتها می افغان دوران ابوکسی این می می انتها می انتها می این می می انتها می انتها این می انتها

( برجندان ها موارد خاصل اند سلود کر این این های می داده ۱۰۰ میلود دانوا و اوارد اعلی بود بده ۱۳۵۱ می این در سام کرد که نامه بخالات های در می بار موارد این را مرکز برای با می کرد به موارد تا به بری با در موارد با موارد این در شده با در موارد با موارد با از موارد این و در موارد با موارد این و در موارد با موار

(۴) اس آیت میں اللہ نقائل نے صعرت او بکر کو ٹائی اشتین (دوش سے دو سرد) فربایا ہے اور دین کے اکثر مناصب میں

حضرت ابدیکر سیدنا محرصلی انشد علیه وسلم کے ٹانی تھے۔ پہلے تی صلی انفد علیہ وسلم نے حضرت ابدیکر کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو میں، پھر حضرت او بکرنے حضرت طلحہ؛ حضرت ڈیو اور حضرت عثان بن حفان کو اسلام کی دعوت و کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح اسلام کی دعوت دیے ہیں اول سیدنا تھے صلی اللہ علیہ وسلم ادر ثانی حضرت ابو بکرتھے۔ اس طرح ہر فزوہ میں معرت الديكروسول الله صلى الله غليه وسلم ك ساته اور آسيدك خدمت عن حاضررب، اس طرح وه غزوات على يمي ظانى اشین بین اور جب رسول الله صلی الله عليه وسلم يار بوت تو آب ف معرت او يكرك الم مقرد قرايا، يس المات مي مي حصرت ابديكر الى المنين بي اورجب صرت ابديكر فوت اوك توه آب ك يبلوش دفن اوك ال طرح وه قبرض مجي عاني اشین بین اور حدث بی ب ک سب سے پہلے قبرے رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهي مح اور آب كے بعد معزت ابو يكر ا تھی سے۔ اسن الرقدی رقم الحدیث: ٣٧٤) اور جنت على سب سے پہلے رسول الله صلى الله عليه وسلم واطل موں مے اور امت على سب سے يمل حظرت الويكروا ظل يول ك- إسفن الوداؤر: ١٠٥٥٣) ظلام يہ ك تبلغ وى على جرت كرنے على ا مغازي عيد المامت عن المارت عن البرعي حشر عن وخول يست عن اتمام الهم دين مناصب عن اول سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم بين اور الى معترت ابو يكررضي الله عند إن-

(٣) اس آیت شی فدکور ب که جب حضرت او بکر شمکین موسئة توان کورسول الله عليه وسلم ين تسلي دي اور فرمانا: فم ت كرد ب شك الله مار مد سائد ب اور يه حضرت الوكركى بحت برى فضيلت ب كر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كو تسلى دين والي مول-

(۵) اس آیت شی الله تعلق نے یہ تعریح کی ب معرت او بر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہی اور یہ نص تعلقی ہے جى كانكار كغرب اورتمام محابيص صرف حضرت ابريكرى محابيت منصوص ب اور آب مك محاني موسد كانكار كفرب. (١) اس آعت من قرال ب: الله الار مع (سائق) ب اور اس معيت س حفاظت اور العرب كي معيت مرادب، العني الله تعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كى جو حفاظت اور العرت فرمائ كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس يس معترت ا پر کرکو بھی شال فرالیا اور یہ صفرت ایو کرکی بعت بدی فضیلت ب نیز اللہ تعلق نے فریل ہے کہ اللہ مستن اور محسنین کے مع (ساتھ) ہو باہے۔اس سے حطرت الديكر كامتى اور محن مونا بھى منصوص موا-

(۵) احلامت اور کتب سیرے ثابت بے کہ غار اور میں قیام کے دوران حضرت ابو بکرکے بیٹے، حید اللہ بین افی مکراوران کی جی معترت اساء ان كالفلام عامرين فيره أب تك كدكي فيرس بخواف اور آب ك لي طعام بيش كرف على رب اورب مجى معترت الإيكرى فضيلت بكان كالالاوادران ك خدام اس خطر ، يحموقع رجان كابازى فكرآب كي خدمت من مشغول رب-(٨) حصرت الويكرجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ك جراه ٨ ين يشيح توسب لوكول نے جان لياك بي صلى الله عليه

وسلم جس شخص کو سفرو حضری ساتند ر کھتے ہیں وہ حضرت ابو بکرر منی اللہ عند ہیں۔

(٩) اس آیت عي حفزت او يكرك خلافت كي دليل ب كوتك حاكيت عي اول رسول الله صلى الله عليه وسلم مين اور ظال حضرت ابو يكروض الله عند يس- سالم بن عبيد بيان كرتے يس كد جب رسول الله على الله عليه وسلم كي وفات بوتي تو افسار ف کماذ ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک امیر تم میں سے ہو گا تو حضرت عمر نے کماذ ایسا کون شخص ہے جس کے متعلق بدتین آيتي جول: ادهمما هي العار (جب وه دونول غار جن شي) وه دونول كون تن ؟ اذيف لصاحب (جب وه اين صاحب ے كه رب تھى) دەصاحب كون بين؟ لا نـحسر، إن الله معسا (غم نه كرد الله عارب مائق ب) يه دونول كون بين؟ يكر عفرت ابو بکرتے ہاتھ پوھلا اور سب لوگوں نے حضرت ابو بحری بیت کرتی شورع کردی۔ اور یہ بہت محروبیت تھی۔ والسن انجابری جات کے انجاب کا جات کا جس 60 مار قراد کی 1870ء میلاد دارا کتب اطبی ورت 1871ء

(1) مار اثری کان تی دوان می حضرت این کمیش ادار و ساحت اس طرح بینب به دیگ شند که جب حضور اور حضرت این کمیشد یکنی تا میترال کے لیے آت کا بدائے مسالمان ساتھ حضرت این کم از مجال کے و میل الله بی اوروں ب آسکے بوصر حضرت این برائے سے کے حق میس حضرت این کمیشر و میسل اس کان شد جا ممکن سم مرم بیادر کا مدید کیا حاک و لیک بیان شرک حرص این الله می الله شده کے حقوق این کار کار الله اور واقع الاور ان کار الله کار کار کار کار کار کار

ا کی ابلادی در آبادی بید در اداره آبادی در اداره بید بید در اداره آبادی در آبادی بیده ۱۹۹۰ سیلی در اداره آبادی میان این این استفاد سنده تکلیدی در میان بید بیده بیده بیده بیده بیده بیده و میزد بیده این میرود سام کیا اور دب در همهه کی داد میزد سام بیده بیده بیده بیده بیده اداره می افته طبید و همی بیداید کارسی اما و میان افتد طبید و همی بیدی از در سیده می افتاد طبید می افتاد طبید کیا داده می افتاد می افتاد طبید کیا داده می افتاد می

اس سے معلوم ہونا ہے کہ حضرت اوبارش انواد رسالت اس طرح جذب ہوگئے تھے کہ دیکھنے والے معفرت اوبا بگر بر رسول اللہ معلی اللہ علیے وسلم کاکمان کرتے تھے۔

۔ اللہ تعلق کا ارشاد ہے: (انڈری راہ یم) نکو خواہ کے ہو کر قواہ یہ جمل ہو کر اور اپنے بانوں اور جانوں کے ساتھ انڈ کی راہ میں جاند کروسے تسارے کے بعث بعق ہم جائز کم تا جائے ہو تو ق (انوبہ ۲۶) خیصاف و شقالا کے معلق

اس آبے میں بھر مسلمانوں کو جماد کی جانب حقوبہ کیا ہے اور فریلا ہے: تم خفیف ہویا مثلی جماد کے لیے نکلوہ خفیف اور تشویر سے مضرین نے متعدد مصالی بیان کیے ہیں۔ (استمبارے کے نکٹیٹے میں خواہد آسائی ہویا سخت ہورا؟) الیارہ عیال کی کی ہویا

INF

زیار آن او (۲) جشماردان کی زیارتی ایو یا کی او (۲) ساد او کر گلا یا پیشاه (۱۵) جنوان بود یا پر زهد (۲) طانتور بد یا کورد (۱۵) تحدرسته ایداردار (۱ طی سفته کله یا خان بیشاه (۱۵) خود (۱۵) خود (۱۵) خود در شاسته ماند تا به بداس می مشتول (۱۵) تحقی از کی سفتر تا بدار شام با مدارد بداید داردار طاحت است به سبک ریسب مشمول استان مسلمی انتظام بداد (۲) سفتر استان با مدارد بداید داردار منافق من

ایش طاہد نے کہ کہ کہ یہ آسالیس علی الاعدی حرم - (اللّی تعالی الفرعم پر کوئی کنا نس "ے مفرخ ب اور بعض نے کمایہ آب اس آب عد مشوق ہے:

دورية قو مو ديس سكاك سب مسلمان ايك ساقد نكل كفز

ار المرابع ما يداعت المحال اعتب مسوع به: وَمَا كَانَ الْمُوْرِينَ وَيُوْرِينَ الْمُعْرِدُونَ كَالْمَادُ

اور حقیق ہے ہے کہ یہ تھت تھم ہے مشعرغ کئی ہے اور اس آنے کا بے مثل جمہ ہے کہ تام مسلمان جارے لیے کل کرتے مصاف اوادہ منظار دائل ایک جسمنار کھر اس کا تھی ہے کہ ہی مثل اند علیہ و کلم جب بن مسلمان کر جارے کے بائی آن ان کا بھڑک کے جازا دہ ہے خوا دور کی مائے ہے کہ کی مشعرے ہوں۔ بھڑکی السام

نیز اس آئے جدیمی فرط ہے اپنے باس اور اپنی بیانوں کے ساتھ اندگی رادیتی جدار کو واس کے بیٹ کا محل ہے ہے کہ جس کے پائی مالی کا اور اور اس کا بدھائی تھر است اور قوی ہو تو اپنے بنالی اور جان کے ساتھ جدار کے ساور جس کے پائی نہ وہ کیاں وہ قوالوں تھر رسے ہو تو وہا تی بات کے ساتھ جدار کہتے اور جس کابرن کورو ہو جان بائے منطور اور کائی ملامارہ

ا و الاستهامات مع بعد مصد موجه على سيد. حفرت زيد بن خلد رمنى الفد هند بيان كرسته بين كه رمول الله معلى الله على و لمل في لمياد جس مخص في مازي كو الله كي مراه تك سلك والو اس سه مجمع جداريا الارجس في الله كي مراه بين جدارك في فازي من يجيعها اس سر كرك

د کچہ بھالی کی اور ان کے ساتھ ننگی کی تو اس نے بھی جہاد کیا۔

جعلا کی دو مری شم فرش کننے ہے اور دوبیہ ہے کہ معلیانوں کے اجھرم واجب ہے کہ دوسیاں بھی ایک مرتبہ جلنے اسلام کے لیے جعاد کرے گی کہ کا تھنی اسلام میں واقعی ہوں یا ذات کے ساتھ جزیہ رہی۔

انتظارے شدہ سین ہم آنے ہوئے سے حصی تھا ہم اور مضمل انتظاری ہے اس موضوع کو ہوار کے لاچا ہے۔ اس افغان کی ان اگر طبیعہ اس ارس موسال کی آجا ہے۔ لئے ہم طور کھنے کے کے ایک انقال کر اور مسل ایک میلی اور انداز مزید کا نواز کا آباز یا مطابق میں کہ آب کے بھی ملل مرتبہ کے ماہل وہ اور انکام ان کا جاری کا بھی وہ مرتبہہ ہے اندی کی میسیر کمائی کے کہ کہ اگر میں مطابقت ہوتی تا مورود کیا مورود کے ساتھ مداتا ہے۔ انداز کا جاری کی گھاری کا اور انداز کے سے میں اور دیا تھا ہے۔ انداز کے انداز کے انداز کی سے میں اور الله جانا ب كدب فك ده شور جموشة جن0 (الوبه ٢٣٠) سيد نامجر صلى الله عليه وسلم كي ثبوت يروكيل

یہ ہے ہے۔ اس معاقبی کے منطق بناز ایو بیان ہے۔ هورہ کاری میں رسال اللہ میں اند طرح اسلام ساتھ ہے۔ میں ہے تھے ال ادر اس کے معاقب ہے کہ کار مسافق ان بھی ہوا انداز کی شدت کے معاقبے تھا تھی تالب ہدا آن میں طاقب میں ان میں ان کے الدی کار میں کے مسلم ان کاری بیان ہما انداز اور سے میلی المیت حاص کر اجماع میں انداز ہو ہے۔ وہ رسل انداز میں انداز بھی اس کے معلق ان میں ملاقب میں گئے کہ بھی شوائے کے اور انداز میں انداز میں انداز میں انداز انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں میں انداز میں انداز

عَفَّاللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمُ وَكُونِ يَكَبِينَ لَكُ الرّبِهِ وَمِن وَمِنْ الرّبِيةِ الرّبِيةِ وَلَيْنَ الرّبِيّةِ الرّبِيّةِ الرّبِيّةِ الرّبِيّةِ الرّبِيّةِ الرّب المَّذِي مِنْ الرّبِيّةِ الرّبِيّةِ الرّبِيّةِ الرّبِيّةِ الرّبِيّةِ الرّبِيّةِ الرّبِيّةِ الرّبِيّةِ الرّبِي

سرم برجانگرهندوش كرف يك بي كان يك الد أب جو فول كو بان لينة ٥ جو وك الشرير اور دوراً توت

لَّنِ يُنَ يُؤُمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِانَ يُحَاهِلُولُ الْمُ

به هو المبارك من العنسهام و الله علييم و المتوفيق من وصف كي أمازت بين السباري أور الله منتقى كوتوب مات والاس ٥

ِثَمَا يَسَتَّادِنَكَ الْدِينَ لَا يَؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَــُومِ

آ ب سے وہی اوگ (جمادیں رصست کی) اجازت طلب کرتے ہیں بوانٹر پراہد دوزاً فوت ہرا بیا ن



100

ا الله تعلق کاورشورسید: الله آپ کومیونید قباعت آپ نے اعمی افزود توک میں شرکیت دوسے کی پرین اجازت دے دکار اگر کیا جازت ندوسیدی آپ کومعلوم ہو جا کار گفر ویٹی کرنے میں سے کوئ میں اور آپ بعوض کو جات لیے 1970 اوپر جامی میل مزول

معنظم بن الميسية المعنط في على الله على والله على ورفواست كي كدا المس فروة تؤك من المثل بوط يد والمست رئ بالبت كي اللي الله على والمهم في المائية المائة المائة الدور عدى المائه المواقع بين المائة اللي بول كراك المهم على المرائد المؤت وفي الاور المهم ب ينط الله تعلق في فيليادالله آب وموقف فرات تاكد في معلى الله على ومعم كالرا على المرائد والمواقع المواقع ا

سان وب عدف السلمة عن بحث كم متعلق مفسرين سأبقين كي نقارير عام الرائدين محرين محررازي متول ١٩٠٩ فرات جن.

منام الرئيل منان مرادي منان مان المواقع المنان منا و بالمسابق المنان المنان منام المواقع المنان المان المنان م تعمل منتصد المنام المنان المنا

الما واقع سنة من اعتبار من كسود و العاب وسية بين بالعالية الياب بيس كد عدما المدا عدسك (الذ آب كه معاقف المهام لم يلت كالما حموم من منظير الاسم كما تخليسية من كما كالمي المقادات والده كالمي والده هل حظم سنة وكل يراب من ا والمواجه بالده كالما الله بيس بعد المقادات المين المين كما الفاقط المداوم المساورة المين المواجه الما الما المواجه المواجع المواجع المواجه المواجع الموا

( تغير كيرج ٢٥٠ مطوعه داراحياء الراث العرفي بيروت ١٥١٥٥)

قاضى عياش بن موى ، كى متول عصصداس آيت كي متعلق تلعة بي:

ابه عمر كى سنة كما عدائدة عدى اقتباع كلام كاكله به يعيد كمية بين اصلحت الله واعرك الله والمرك الله والنه

موارستر تری ساز میش مقارب نقل کیا ہے اس کا می بدواللہ آپ کو جائے ہے۔ نے آن کو کیل اجازت وی اورا کا جا اس طرح طرح اید کا کہ آپ ہے اس کو کیل بازون وی گانویٹر تھا کو اس کا میچر تھا کہ اس کا میں ہے ہے ک میس کچھ جا کہ اس کے اللہ طائل نے افزی مرت سے بھلے و آئو فیالا اللہ ہے جسک کرنے کا کہ آپ کا الراس طمثی اس کے در پڑ کون مرب پر کردیا ہی ہے سان کو چلائی خال کے درکے اوارٹ کیلان کی کہ آئے ہے میں تھا کہ کہ اس کا کہ کہ میں کار

تبيان القرآن

گو درج کا چاہ اور کون ہم والیہ اور اس اسلوب سے طاہرہ آئے کہ اٹھ تعلق کے نزیک کی ملی اللہ اللہ ہو کم کا ترین ہو مرتب ہے۔ منفو ہے کہا کہ چنو طاہد کا نے خاب ہے کہ کی ملی اللہ طور کام پاس آبت علی حکیہ کیا کہا ہوا تھ کی مملی ان لیا و انتخاب کی جائے ہے مستحاج ہو ہیں گار آپ اور اللہ کا اس اس کا استحاد میں کا استحاد ہو ہی اور اور اور سا انتخاب سے ای افراد میں نے فروک کر کہ کہا جائے تھا وہ انتخاب کی اور استحاد نقل کی دور ہے فروک کر کہا ہے اور اس

الد سرية همو الكون متى حقق فريد هد للصحيح به بيسال في صلى الله طايد وسم كانها والمطلبة المصح معد مله المسالة ا المساكة المساكة المساكة المواقع المساكة والمساكة المساكة المسا

(روح المعانى ع ١٠ص ١٠ ١٠ مطيوعه واراحيا والتراث العربي ويروت)

طانسہ اور خفائی کے مجلی امام رازی اور چیننسی عمیانس کی طرح تقریر کی ہے اور چیننی پینیدادی نے و بھٹری کی اپنواعی میں محمل السامہ عسک نے افرانا اس اسے سے تکامیر کہ آپ آلا اجازت رہے افعا تھی کید تک معاقب کرنا طاکی فریا ہے، عالمت ففائل نے و تھڑی اور بینداری دور نواز کیا گیا ہے۔

ري يا ميا اعتاب القامني ج ٢ ص ٢٥٠ - ٢٥ مطوعه وارا لكتب العلمية ووت ١٨١٤ -)

ا معید است. عداسه می الدین شخ فاده حق بعده به نقع شف بیشادی کی عمارت کی توجید کی به اور کما به که قامتی بیشادی کی فطا سے مراد اجتمادی فطام به اور اجتمادی فطاکمانه شیری بوتی باک اس براجی اسکیم اور آپ کامید هل ترک او تی کے قبیل سے ق

رات برخ المسابق طالب الإموان عموات محدودا معالمي قريض من المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق وعمل مرتب في المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابقة المسابقة

عفاالله عنك كم متعلق مصفى تقرر

جیرے نزدیک اس آباعث کی تقریر اس طرح ہے کہ جس کام ہے اللہ نے لانان مٹنی کیا ہو اس کام کارکرا ترام اور کو تیزیر ہے اور جس کام ہے اللہ نے لانان مٹلے نہ کیا ہو گائیا ہو گئیا ہو گئی اس کانہ کر ٹارائ ہو آو اس کام کاکرکا ترام ا محمودہ ترکی کے طاق ہے اول ہے 'ب اگر اللہ تعلق نے کہا آپ کے موافقین کو ایوازت رہے ہے لانا مٹنے کیا ہم آپ کو موافقین کو ایوازت رہے ہے لانا ما تاج کہ اس کے اس کو موافقین کو ایوازت رہے ہے۔ المن کی جو گاه در اگر ترجیخت کی با به آنوگانی ته به تاکس فس که مونوش یا فاقد اولی بو به کش ب ب الد تقال نے یک آپ که سخ کیای شمی افزات که این کو بهزاننده به می هم کافوند به در قس کرده ترک با خالید اول به با بکه که یک کم نے ان کو امارت درجا و اول کا درجا و در اول برای تحقیق الد توان کے بعد با استان می استان می اولیا به که اولیا آپ کو معافی فران که بست فران کرده می کارگان از بعد کی کمی افزاند در درجان با بازند در درجان یا برای

الله تعلق كالرشاد ب: آب وي واكسا (جادش رضت كي) اجازت طلب كرت بي جواف وروز آخرت إلى المان ميس ركعة اوران كـ دول شي (اسلام كـ حقلق المؤك بين باي دواج خوك شي جران بوسق ربي ك0

التيد على قربلا ب: ان ك ولون على فكوك إن - اس معد معلوم بواك فكوك وكا كل قلب به اور جنب تك كا

کل قلب ہو گاق معرفت اور ایمان کا کل بھی قلب ہو گاہ ی لے اللہ تعالی نے فریلائے: اور کئو سک تختیت میں ممالی ہے۔ اور کئو سک تختیت میں ممالی ہے۔ اور اور اس میں اللہ نے ایمان کو جمعہ فریا

نیز فرال بند ادر این طوک علی جران اور نے رہیں گے، کیونک بن الله کی مسئد علی اللہ بنا ہے وہ ند اس کی مناف جاب کوئی حم الله سکتاب ند موال جات اور دو اللی اور انہائے کے در کمان حرود اور جران رہتا ہے۔

افشہ قطاقی کا ارتباط ہے اور اگر دواجد کے لیے اٹنے کا ارادہ کے قراس کے لیے زادر اول چاری کرے میں النہ کو ان کا انتاظ چید صافق سے ان کہت مست کر حافد الان سے کھر دار کیک بیٹنے وافوان ایٹاروں اور اور آن کے ساتھ چینے روں 19 التربید اس

اس آجاد کا اللی ہے کہ اگر حافیق کا بھاؤ کرسے کا داروں ہوا آؤہ داس کے بذور اولی بازی کرے اور ملایا سڑ بڑے کہتے اور اللی کا بمان اس کا تا بالی ہے کہ اللی ہے کہ اس کے دائر اور کا بھی کا بالدہ بھا کہ بھی الان ہوائے مقل اس کے بدائیں گئی گئی اس کے اللہ اس کے اس کا دائیں کہ اس کا دیکھ اور اس کے اگر اگر کھی اور اس کی اور بھی اس کے میں بھی موادہ والی بھی بھی بھی کہتا ہی ہے۔ سے صفور ہواں بھی اس کے ایک اور میں اس کا میں ہوئے کہتی اس میں احتقاف ہے کہ دائیں سے کہتے دائی میں ہوئے کہتی ہوئے کہ اس کے دور کہتے کہ الان ہے کہ دائی اس کے مائی بھی دائیں ک مائی ہے جہتا وہ دو الوالی ہے کہ دی گئی گئی الدید در آم نے الدی سے بھی اس کے دور کہتے کہ الان کے مائی بھی دائیں کے دور کہتے والی ہے کہ دائی ہے کہ دائی ہے کہتے اللہ کے دائیں کے دائی ہے کہ دور کہتے تھی اس کے دور کہتے والی ہے کہ دائیں کے دائی کہتے والی ہے کہ دائی کہ دائیں ہے کہتے کہ دائی کہتے کہ دائی کہ دائیں ہے کہتا تھی ہے کہتا تھی کہتے کہ دائی کہ والی ہے کہ دائیں گئی کہ دائیں کہ دائی کہ دائیں ہے کہ دائی کہ دائیں ہے کہ دائی کہ والے ہے کہ دائیں کہ دائی ہے کہ دائی کہ دائیں ہو لیا کہ دائیں کہ دائیں ہو لیا ہے کہ دائی کہ والے ہے کہ دائیں گئی گئی کہتا تھی کہ تھی کہتا تھی

تبيان القرآن

کے داول شی ڈال دی تھی۔ جب منافقين كاجهاد كے ليے لكلناالله كو تابيند تھاتوان كى فرصت كيوں كى كئى؟

مافظ محدين الى بكراين القيم الجوزية متوفى الاعدد كليت بين:

اگریہ احتراض کیا جائے کہ اگر منافقین جہاد کے لیے نگلتے تو ان کا یہ فٹل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عبادت ہو ته تو الله عزد على في اطاعت كوكيت عليند فرايا، اور جب ايك جز كرده مو تو اس كى شد محيرب موتى ہے؛ اور جب منافقین کاجبادے لیے لکتا اللہ تعالی کے نزدیک محروہ تعاقراس کی ضدیعتی جداد کے لیے نہ لکتا اور عدید میں بیٹھے ر بنا الله تعالى ك زديك مجوب قرار يا اور جب ان كاجدادك فيه شاور بيف ربنا الله ك زديك مجوب تعاق الله تعالى ان كوجاد كي لي نه تكفير كي تكريد اب دے كا ير بحت الم موال ب اور الكف قر قول في اس ك الكف جواب دي من جريد لے اس كا يہ جواب ديا ہے كہ اللہ تعلق ك اضال كى حكمت اور مصلحت ير مو توف فيس ہوت اور بر مكن اللہ

ك ليم جازب اس في يه جائز بك كداند تعلق ان كواس هل معذاب وعد والله كرزويك محبوب اورينديده بواور اس فل پر عذاب ندو، جو اس کے زر یک میٹوش اور فیرائندیدہ ہوا اور اللہ کے اظہارے سب کھ جائز ہے۔

اور قدرید (معتول ) نے اپنے قواعد کے معابل یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو جہاد کے لیے لکانے ہے حقیق منع نس کیا بلکہ انسوں نے خواہے آپ کو جہاو کے ملے تکلنے سے متع کیا اور رو کا اور وہ کام کیا جو اللہ کا ارادہ تہ تھا اور جب کہ ان ے تکلنے میں فرائی محی او اللہ تعالی نے ان کے واوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جداد کے لیے لکلنے ک کراہت اور جاہندید کی ڈال دی اور اللہ تعالی کا ان کے دنوں میں کراہت کا ڈالٹا اس کی مشیت کی کراہت ہے اور خود اللہ تعالی کو ان کا نظنا جميند نيس تفاكيو نكد الله تعلل في إن كوجه و كي لي نظنه كا تحر ديا قعة الله تعلق ان كواس يزيز كالتم كي دے كاجس كوده علیند کرتا ہوہ خلاصہ بیا ہے کہ اللہ تعالی ہے جو فرایا "لیکن اللہ کو ان کا لکتا پاپند تھا" اس کامٹی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے داول میں نکانے کی پالیندیورگی اور کراست ڈال دی جب کہ امند تعدقی کو ان کا لکاناپیند تھا۔

جس هنمی کے دل جی اللہ تعالی نے علم کی گورانیت رکھی ہو اس پر ان دونوں جوابوں کافساد تھی حسیں ہے، اور اس احتراض كالصح جواب بدب كراند تعالى في منافقين كوجداد ك لي نظف كالمحم ويا اور ان كاجداد كي لكنااند تعالى ك عظم کی اطاحت تھا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجاع تھا اور آپ کی اور سوشین کے لیے تھرت تھی اور ان کا اے محل محیوب اور پرندیدہ تھ کین اللہ سجانہ کو یہ علم تھا کہ آگر یہ جمادے لیے لگا۔ توان کی نیت اللہ کی رضاعوتی اس کے رسول صلی الله عليه وملم كي اتاع اور مسلمانول كي تصرت نبيل بوكي وبكه ان كالقنااس ليه بو كاكه وه راسته ميل رمول الله صلى الله عليه وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں ور حری ادھرائائیں اور مسلمانوں میں ضاد ڈالنے کی کو عش کریں اور ان کاسطم نظریہ ہوگا کہ سمی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثن کوناکام کیاجائے اور اس جماد میں مسلمانوں کو فکست سے دوجار كيا جائے اس كيے ان كاجلوك لي لكنا أكر جد بظاہر الله كى اطاعت اور اس كے رسول كى اجاع تھا حين ور حقيقت ان كالكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اور مسلمانول كي بد فواي ير جي تحااور ان كالكذاس ييز كوستنوم تفاجو الله ك نزويك محده اور مبغوض تھی سوان کا فکانا اس احتبارے اللہ کے زویک محمدہ اور چیندیدہ تفااور جس اعتبارے مسلمان جبادے لیے نظر تھے اس اهبارے ان کا لکنا محیب اور پیزیرہ تھا اور اللہ کو طلم تفاکہ متاشقین نے ای اعتبارے جباد کے لیے نکتا تفاج اللہ کو تا بنديده اور مينوش ب اس ليه الله تعنالي كو ان كالكنا تا بند تمااور الله تعنالي نال كي اس ليه قدمت كي كمه جس طرح ان كو جبادے لیے لکتا چاہیے تفاوواس طرح جبادے لیے نہی فکے اور ان کے اس طرح نہ لگتے اور بیٹے رہنے کی وجہ سے ان کو عذاب دے گا۔ اس مار جواب علی بید کماجائے گاکہ ان کوجماد کے لیے جس طرح لکتا جاہیے تھا اس طرح ان کائد لکتا اللہ کو مبغ ش اور ناپندیده ب اور اس کی ضد ب جداد کے لیے اس طریقہ ستہ لکانایہ اللہ کو پندیده ب لیکن وه اس طرح نیس لگنا چاہے تھے، وہ بریناہ فساد جمادے لیے تکنا جا جے تھے اور یہ لکنا اللہ تعالی کے زویک مبغوض اور ناپندیدہ تھا، غرض یہ کہ ان کا جند کے لیے تلانا می پاچندیدہ تھا اور تہ تلانا می اللہ کے عظم کی طاف ور ذی اور موجب عداب تھا۔

تمام محلوق ميں يكى كى صلاحيت كيوں سيس بيداكى كئى

ا كريد احتراض كياجائ كدالله في ان كوالي توفيق كيون فدوي كدوه جمادك في اس طرح تكات بس طرح الكتاباند و محيب اورپنديده تعاس كاجواب يب كدالله تعالى كا عكست كانقضايه ب كدوه فير كل اور فيرائل يم اي وين مين مك الله تعالى كو خوب علم ب كد اس في الى بداعت الى ترفي اور اي فعنل كو كمال ركمنا ، اور بر كل اس كى صلاحت مي ر کھتا اور اگر کوئی فض یہ کے کہ اللہ تعلق نے ہر محل علی ہدا ہے اور توثیق کی صلاحیت کیاں ند پید اگر دی؟ اس کا جواب بیہ ے کہ اللہ تعالی کی کمال ربوبیت اور عالم طلح اور اعرض اس کے اساء اور صفات کا عمور اس بات سے انگار کرنا ہے اور اگر الله سجانه ايهاكر ما توبيه اس كو محوب و ما كو كله وواس كو پهند كرمايه كه اس كا ذكر كياجائه اور اس كا شكر اوا كياجائه اور اس ک احاصت کی جائے اس کی قرمید بیان کی جائے اور اس کی عمادت کی جائے لیکن امیا کرناس سے زیادہ محبوب پیزے فوت ہونے کا باعث تھا کو قد اللہ تعلق یہ جابتا ہے کہ اس کے وشمنوں سے جماد کیا جائے اور ان سے انتخام لیا جائے اور اس کے اولیاء کے مرتبداور شرف کا ظمار کیا جائے اور ان کے فضل کی تخصیص کی جائے اور وہ این جائوں کو اللہ کے وشمنول سے جنگ یں خرج کریں اور اللہ کی عزت و قدرت اور سطوت کا ظمور ہو اور اس کی زبردست بگز اور اس کے وروناک عذاب کا ظمار وواس کے علاوہ اور بے ثار طبیس بن جن تک تلوق کے علم اور مثل کی رسائی شیں ہے اس لیے اللہ تعاتی نے جرا ہر مخص على بدايت لار توفيق فسي بداك - ايداكع الكبيرين عمل ٣٥٥- ٣٥٥ مطبوعه داراين الجوزيير رياض معهنهم

الله تعلق كارشاد ب: اكروه تسارب سائقه تكانة وه تم عل فساد زياده بسياسة اور تم على تقدر والنه كم لي بت تیزی کے ساتھ تم میں افواہیں چیلاتے اور تم میں ان کے لیے باشی سننے والے موجود میں اور اللہ طالموں کو خوب جانے والا ("L: = \$110c

حسبال کے معنی میں ضاوة الله چفلی کرچ موگون کے در میان چھوٹ ڈالنا۔ اس آیت میں مومنوں کو کٹلی دی گئی ہے کہ اگر منافق تمارے ماتھ جدارے لیے نیس مجے تو یہ کی کار تمارے لیے بھتر ہوا کی تک اگر وہ تمارے ماتھ جاتے تو ف و واليد، وطل كرت اور تم كو ايك دو مرت ب الزائ كى كو حش كرت اور فقد والف كر لي بحث تيزى ب الوامين پیلائے، نیز فریلاے اور تم میں ان کے لیے باتیں سنے والے موجود ہیں، اس کا معنی بیرے کہ تمارے اندر ان کے جاسوی موجود ہیں جو تماری خرس ان تک معلا تے ہیں۔

الله تعدالي كا ارشاد ب: ب شك انول في بط بعي (اواكل جرت بن) فقد بسلان كي كوشش كي حتى اور انول نے آپ کے لیے کی تدییر الٹ پلے کی تھی جی کہ اللہ کی مد آگئی اور اللہ کاوین عالب آگیا اور وو (اس کو) بابند كرنے 17A: - 3100 2 11

اس آیت کا معنی بیدے کہ اللہ تعالی فرما آے: اے رمول محرم الید منافقین اس سے پہلے بھی ایس سازشیں کرتے تھے

س سے تیمبر میں آپ سے اسمان آپ سے دین سے گورہا کم یہ چین جگہوالدیں موبواٹ بن ابی مسرکہ کے وقت اپنے تمین سر ساتیوں کو سال کرمیدان کا فروارے نکل کم اور وہ آپ کے وہن کا اور آپ کی سم کو جائم کرنے کہ سالے تلف ساتھ کی کر وہن سے مقابلہ میں گار و افرید ساتھ افراقی اور آپ تھا کہ سے کا میاب دکا موان اور کوروائی آسے اور ترک اس کا ساتھ کے اسکانی کا دروائی اور کا افراد کر کا اور آپ تھا کہ سے کا میاب و کاموان اور کروائی آسے اور ترک کی

الله تعلق كا ارشاد ب: ادر ان عم ي بعض يد كت يس كر يحد (ماد ب رضت كي) اجازت ويج ادر مج

آز مائش عن ند ڈاکسے۔ سنوا سے ٹنتے عن کر سیج میں اور رہے تک جسم کاٹرون کو شرور مجیا ہے 10 الوبہ ہ<sup>4</sup>7) آز مائش عن ند ڈاکسے۔ سنوان شرختما ایوان کر سے ہیں کہ دیسہ ہی صلی انشد علیہ وسم کے فرز وہ تیوک کی طرف نکلے کاار اور ک

مسمون این میں میں اور دی اند میں میں اور میں اور دیں ہے۔ اس موادہ میں اور دور اور انداز کی طریعت کا اداران یا 7 آپ سے بدیان مجل سے فرایا: اس میں کی آباز الاسلام (زور دو آپ سے جائے محتلی تھاری کا یاران ایک ہے؟ ہیں اس بیٹھ کیا جائٹ دیرار دور تھے میں اور در جب شمار میں اور انداز کی بھی اور انداز کی اور انداز کی سے تعمل سے تھی ہ بیٹھ کیا جائٹ دیرار دور تھے میں دوران کی سال میں اور انداز کی سے اس میں میں میں میں میں میں میں اس کے بیان کہ ق

ران تُصِيْك حَسَنَة تَسَوُّهُمُ وَان تُصِيْك مُصِيْبة الرا الرائيس المعدد التيسة العالمات الدارات الرائيسية المسارة المرائيسية العالم المرائيسية المسارة المرائيسية المرائيسي

الله تعدالي كاارشاد ب: اكر آب كوكوكي بطلل بني (آساني مدديا بلي نفيمت) قوان كويرًا لكتاب اور اكر آب كوكوكي سيبت پنچ تو يہ كتے يوں كر بم ف و يعلنى احتياط كرلى تقى اكد جماديم تين محت تھ) اور يہ خوشيال مناتے ہوئے لوئے (0+: +51)Out

اس آبت میں منافقین کے خبث بواطن کی ایک اور نوع بیان فرمائی ہے اکد بعض غزوات میں اگر آب کو کامیانی حاصل ہو یا بال نغیمت عاصل ہو، یا جن بادشاہوں کے خلاف آپ نے جماد کیا تھا وہ مطبع اور باج گرار ہو مجتے موں تو ان کویرا الگاہے اور اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہو تو اس پر بیہ خوش ہوتے ہیں، حضرت این عباس رضی اللہ عضماے معقول ب

\* CY

کو بھائی ہے مواد بیگرے پدر میں مسلمان کی طئے ہوا و مصیبت مے مواد بیگیہ احد میں مسلمان کی گلست ہے۔ اگر ہے ودامت ہو بیٹ ہو اس اکست کو اس کا میں کئی میٹل کے طالب ہے وارد اس آنے چین کی جوم اورائے آڈا وادہ میلسب ہے کیو ک معافقی کر مسمون کی برابھائی ہے ریکی ہو انتقاد وان کو مسلمان کی برمیسیدسے حق کا جوم کے گئی گئی۔ پداہلی جومے مشاح کی تھنے کے مشاکل کی ایک خور کے ممالة اس میں تعداد کر دارہ تھا گئے۔

العام إن كريت من المصف على توال من المها من حدث مناها الى مديمة و دواجة بالبية: معنزت بن عهام رضي الفر حماليان كرتي بي كه جدين قيم في كماكم فروة توك كراس عرض مسلمانول كوكي بعاليً

ئی بینی فی صلی بولی مواس کوار دیگر منافقی کوئی الے کا دیاج الجیان بر اس سال ملومد دارا تقویرہ ناموسی ا این مولی کا ارشاد سے: آپ کید کہ بیس برگز کوئی معیدت میں بینی ماوال کے جو اللہ نے ایول کے لیے اللہ کے انداز

کردی ہے اوی جارا مالک ہے اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر قر کل کرنا چاہیے O والویہ: (۵) مسئلہ نفقہ مر

اس آیت کا تھی ہے کہ دیم کو گوئی فیرنا شراکیل اسٹ کوئی گئی یا قاصل فسی پیٹی تکورہ دادے لیے مقدر یہ تی جہ اور اور اند کے بالی اور کا خوات کی جو بھر اور ان کے طوف وہ کا قال ہے ' کیا گذاہ کہ واڈل می مالم تھا کہ بھرے اپنے اعتبار ادارادہ نے کا کریں کے اور کوئیش کریں کے اور اس نے اس کو میر تھا تھا میں لگھ دیا اب آگر گئی ہے بھر کے اس کے فاقعال میں میں جا گوا دو اس مربا ہے کہ اند کے علم کے طاق یہ ملک ہے اور اس کے طاق وہ جاتا اور میں اند کے لیے جل سے واقعال وہ کے طاق کے انداز کا جاتا ہے گئی ہے۔

اس کے بھو فریدائشہ بنار احک ہے اس میں یہ شارد ہے کہ اسان کے ارواد اور اس کے فلی دونوں کو اللہ طالی پیدا کر ناہے اس اس کو بھی ہے کہ جہدیدہ کا ادارہ کی انسہ نے پیدا کیا ہے اور اس کا فلی می انسہ نے پیدا کیا ہے قرینے کے بڑے میں میں پر خواب ور کے بھی اموان پر قبالے کہا ہی کا جائے ہے کہ اس اس اور انکہ اس کے طوائد بیں اور الک اپنی کیفیت شرم میں طمل خارجہ خواب کرنے کا اور انٹریش شمین ہو سکتا۔ کافری کے عام اور اللہ میں کی ہو بیر کہ کو فلس کی بیر خواب میں ور اس کر بھی طرح کے اس کے کہلی اور ان کی کی کہا ہے والد اس کے ساتھ اور اللہ میں

متناطبین سنداس اشکال کو دُور کرنے کے لیے یہ کماہے کہ ارادہ کو القد تعالیٰ نے پیوا نسمی کیا بھرہ اس کا خود احداث ریّ ہے اور معتزلہ نے بید کماہے کہ ارادہ کو بیٹرہ خوریہ اگر کے اور اشال کو بھی خوریہ اگر آئے۔

اس کے بعد خواہدا دور اعلی داول کو اللہ ہی ہم آئی کم چاہیے اس میں ایک اشارہ ہے کہ موافقین اور کفارہ بازی کا اسل امہاب چواکی اسٹ میں اس کے اعلیٰ عالموں کو جائے کہ مواحدات ہی تو کل کریم وہ موادا س میں یا شام دے کہ جھٹا کہ ا اند انتخابی کر کئی جج دائیس میں کے مطابق میں موافق کے دورات کے اور ایک ایک اسٹری اور اس میں اس موافق کی موافق وی افزائش میں مشابعات سے کامین مقدول کا جائے کہ دواللہ کی وصف کے امید داور جی اوراس سے دوائر کے کہو اور کرنے ک

الله تعالی کا ارشاد ہے: آپ کیے کہ تم ہماری دو جملا کیاں (آغ یا شادت) میں ہے ایک کا انتقار کر رہے : و اور جم تمارے منتقل عرف اس بات کا انتقار کر رہے ہیں کہ اللہ حمیس اسٹے پاس سے خداب پڑتے ہے یا ہمارے باقوس عذاب

واوا ما ب اسوتم مى انظار كرد اور بم مى تساري ساقة انظار كرف والح ين ١٥١٥ الويد: ١٥٥

مسلمانون اور منافقول كي دو حالتون كي تفصيل

معلون الدين مع مصليب وعاقتين هر خوقي الخطار كمن عليه اس قص على الكافاة مواجه إدار فيابا سال الدين المساول الم المساول المنظم المساول المنظم المساول المنظم المساول المنظم المنظم

ا بنا المساق کا واٹر کے بعد آپ کے کہ آخ افقا کی داہ میں خرق سے طرح کردا یا خواقی ہے کہ ہے براز قبول کیس کیا باب کا کیا گئے کہ جائزی لاک مونان کے مقرح کے بعد ہے کو صوف اس وجہ سے قبال خمیں کیا گیا کہ وافقا ووران کے رسال کے مالٹ کرکر کے بھی اور صوف مسمون اور کلی کے مالٹر لائوچ سے کے لیے آتے تھے اور وائٹر کی روہ میں اسرائ خوافی ک

شان نزول

ا مام این جر ر طبری متوقی ۱۱ سدے اس آبریت شر طهان زول میں اپنی متر سے ماتھ رواجت کیا ہے: حضرت این مجل و منی احتر مختابیان کرستے ہیں کہ جدین قیمی نے کامناس الوروش کو دکھ کراہے: عُمَّی بے خیبا میس کر ملک چین جمی اپنے بال سے ماتھ آپ کی کاماد کردن گا۔ جس موقع میے آبات نارل ہوئی کہ تم فرق سے قریق کروا نافزی ہے: '

تم ہے ہرگز قبول نہیں کیاجائے گا کو تکہ تم فائن لوگ ہو۔ کانٹ کے ماریو کشور کے انٹری کا کا کا کہ کا میں انسان اور انسان

كافرى دَمانة كَفْرِين كِي مونى نيكيون براجر ملته ياند ملنه كي تحقيق

کا فرجب ویڈیل کوئی ٹیک کام کر آپ خافل واٹھ واروں سے شعبی سائق کر برے ممی سے تصلیان کی طاق کرے ممی معیرت زدن کیدہ کرے اور کسی بول میں کے مطالب اور پائے تو اس کو آ ٹرٹ بھی ان ٹیک کاموں کا اور شیمی لے کا البائیۃ ان ٹیکوں کے موٹی ویڈیل اس کو تقییم کا در وائٹی وی ایوائس کی اور اس کی دیکل سے جدیدہ ہے:

حقرت عافتر رحمی اللهٔ حشاجان کرتی بیرک بری سے حمل کیا بیار مول اللهٔ این میدمان ذائد جلیست میں دعمة دادوں کے مائلہ نیک سلوک کر آخالدار ممینیوں کو کھا آخا ہی کہا ہی کا میس کی فیوری کے 3 کہا ہے فریلیان پر کھا اس کو فلع شیں دیر کے اس نے ایک دن مجی سے میں کمالسے اللہ احساب کے دن میری خلالان کو بخلق دیں۔

(ميح مسلم الايمان: ١٥٠٥ (١١٣) ٥٠٤ منداح حدد ٢٥٠ م

حضرت المن وضى الله طنة على المركز على كد وسول الله منسل الله على وطل غرفيذا الله كل موم من كانتيكي على كولى كل عمل كرسسه مجال كواس كان كان على المساق المن كان حدث المداو الموسعية على الكوار كان المباعثة الله وما بالمقافز ا كم سليم يقيل والإعلى في المان كانتوام عمل الله المساق المواجعة المساق المساق المساق المساق المساق المساق المساق

اس پرید اعتراض پر کا ہے کہ بھن احادث ہے۔ صفح ہوا کہ ہے کہ زندہ کئر کا بجون پر کھا اور المناب ۔ حزید بھنم میں مواج میں افد عد دونان کرنے ہیں کہ انوان ساز دول افد کھی افد طبیر اس کم ہے عمل کہا ہا دوسل افدا کی مذابط میاہ ہے میں امور جونو میں کہ آئے کہاں اٹھا کہ کہ اور شد کا کا آتان ہے وسل اللہ معلی اللہ طبیر اسم نے فوال اور کے بطابط میکا ہاں کی کم نے شان کا معاصرہ کا ہے۔

(مي الاياري رقم الديث: ١٩٣٠ مي مسلم الايمان: ١٩٣٣)١٩٣)

الم مسلم كي دومرى روايت (١٩٥٥) عي ب: وه صو قد كرية في قام آزاد كرية في اور وشد وارول ي فيك سلوك

اس کا دواسید به بسیده کدیده کافر تخوری مرساس کواس کی میکوندا کا قرمت بیماند برخی میشاند درد کافر معام ساله آستاس که زند تشرک میگون کا ویرانسه بید و کیف همی که سده و بیده فیزین میشان میشان بیده بیشان میشان میشان میشان که خواند کافر مسلمان بیده بیشان در مسلمان به و کیف همی که سده این میشان می میشان که بیده این که اوران بیده میشان که میشا درجه به دوامه امیر میشان که میشان که و در امی است که مراحت میشان که بیده در امیشان که کافران که میشان که کافران که بیشان که کافران که میشان که کافران که میشان که کافران که بیشان که کافران که بیشان که کافران که میشان که کافران کافران که کافران کافران که کافران کام کافران کافران کافران کافران کافران کافران کافران کافران کافران

اس پر بگردید اعزائش ہے کہ معنقی کانتر تھو ہے جائے اور ان کا بجائی ایجائی آجاد کیا جیسا کہ اس مدیدے بھی ہے: حزے عمل میں میں بلاطلب مرتی افقہ عدد جائی اس کے جماع کہ اور اس کے ایک اور ان کا آپ یہ ایجا جائے ہا کہ کئے پہنچا وہ آپ کی خاصف کر آخا اور آپ کا ذخا کہ رائے آخا اور آپ کی وجہ سے افزائس نے ضعبہ ناک ہو آخا ہی آپ نے کرایا: ہلی اور فخول مکند آگ ملک سے اور از کر میں شد ہو انور ووروز شکے سر سے نے کچنز شدی ہو کہ میں میں اور انداز میں ا اس کاجواب ہے کہ جس کائری ہی ملی احقہ ملیہ وسلم اپنے قتاق کی وجہ سے خلفاصت فرادی احقہ الله اللہ اللہ اللہ اللہ عذاب میں مخفیف فرادات ہے جبداکہ ابوطاب کے معالمہ عمل ہوا اور چو کافر ہی ملی احقہ علیہ وسلم کے ساتھ احکمہ مجنف کا کوئی کیک عمل کرے احقہ اتحاقی اس کوئی عمورہ نہیں کر کہ معنص تھیں ہے:

الإطاف الدود بو اسب ملطاب بیش کا تا تا تا تا تا تا تا مید منظم الدود منظم کا رک و دید تخفیف کی کنے می کاراس بدید الاس بید کر بدید بیش قرآن بید کاس ایست خواند بین مرس کان کار معتقل فردیا بید منظورات و بیشه کا کریگرفتک عشام که احداث که دورزی بی وید روس که این که طالب می تخفیف

معنولیونیس بینبها لا بعضف عنها تا معندات الاورون تی میشد دین که این که این که خاب می مخفیف و که همیر میشوری (۱۹ باترونه ۱۹۷۶) این کاخوامید بینه یک آن که هذاب ش کیت اور مدت که اقتراری تخفیف شیمی کی جائے کی اور جو تخفیف کی گئی

ے وہ کینے کے اظهار سے وہ مراجواب یہ ب کر اطریق عدل ان کے عذاب عمل مختیف میں کی جائے گیا ور جو تختیف کی گئی کی کی گئی جو وہ مطریق فضل ہے۔ کی گئی جو وہ مطریق فضل ہے۔

وَقَدَاتَنَاكِ فِي مَا عَيْسِكُوْ مِنْ صَدَّلِ وَمَعَلَمْهُ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن مَنْ مِن مُوسِكُ المرتم من تَشَاكِمُ تَدَّاتُونُ الأَلْمِينَ مِنَّ مِن اللهُ تَعْالُ مِنْ اللهِ مِن مَنْ فِيهِ لَلهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن

من عبد المسالية و تكور أن النه يكور المسالية و تكور أن المسالية و تكو

(الحل: عه) فهائي كـ

اس كے بعد اللہ تعلق نے فرملا ہے: اور وہ صرف سستى اور كلى كے ساتھ نماز يز عنے كے ليے آتے تھے۔ تعترت این عباس نے فرمایا: اگر وہ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو تمازیزے لیتے اور اگر اسکیے ہوتے تو تمازنہ پڑھتے الیا مختص ماز پڑھنے پر کمی اجری امید رکھتا ہے اور نہ نماز نہ پڑھنے ہے اس کو کمی عذاب کا خوف ہو باہے اور رستافتی حماوت کی اوالیکی ص كافي اور سستى بيداكر آب- اس آيت كي ممل تغيير الساء: ١٣٢ مي بيان كي جاچكى --

اس کے بعد اللہ تعلق نے فرمانا: اور اللہ کی راہ میں صرف ناخو تی ہے خرج کرتے تھے کو نکہ وہ زکزۃ اور صد قات کو A. 28. 113

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: موان کے بال اور اولادے آپ متھے۔ تہ ہوں اللہ بیارادہ فرما آب کہ انہیں ان کے بال اور ان کی اواود کے سبب سے ان کو وٹیا کی زندگی جس عذاب دے اور ان کی جاتیں اس حال جس تعلی کہ وہ کفر کرنے والے (00 :- F/1) OU 91

مل اوراولاد كاسيب عقراب جونا

اس آیت می الله تعدائي في منافقين كي تحقيركى به اور به بيان فريلا به كدان كوجو الله تعدال في بال اور اولاد كي كرت ... عطاكى بدو صرف اس ليد يد كدان كوونياكى زئدگى عن عذاب عن جلى قرائ وزياكى زندگى عن ان ير جو مصائب آت يس ان پر ان کو آ ترت میں کوئی اجر نہیں ملته اس لیے ہے مصائب ان کے لیے محش عذاب میں اس کے علاوہ شریعت نے ان کو ز كؤة اورو يكرصد قات واجه كي اوائل كابحى مكف كياب جس كودونداب محصة بين-

جو شخص مال اور اولاد کی عمیت میں جتلا ہو وہ دن رات جائز اور عاجائز طریقہ سے مال اور دواست کو جمع کرنے میں مگار بتا ے اور جیسے بیے اس کے ول میں مال اور اولاد کی مجت برصی جاتی ہے وہ آخرت اور باو ضدا سے عافل ہو یا جا یا ہے اجس فض ك ول ين الى اور اولادك ميت نه يو بك وه دياوى امور عبد رغبت اورب يروا موات مرك وقت اور ونيات بدا ہوتے وقت کوئی تکلف تیں ہوتی لیکن ہو فضی ال ووولت اور اوالدے شدت کے ماتھ مبت کر ، ہواس بر موت بت بھاری اور دُشوار ہو تی ہے۔ اس کاول ونیا میں لگاہوا ہو آے اور اپ وہ ونیاے رُخصت ہوا چاہتا ہے اے بی لگتا ہے جیسے وہ یل عست مثل کر قیر خاند کی طرف جا رہا ہو اور است رشتہ واروں اور ووستوں کی مجاس سے نکل کر تعلق اور فرمت کی جگہ جاربا يو تواس كارنج و قم بهت يوه جا آب-

الله تعلق كاارشاد ب: اورووالله كي حتمين كماتي بي كرب فك وه ضرورتم بي سي مل تكروه تم بي ب نسیں میں کیکن وہ تقیہ کرتے ہیں اکدتم ان سے مشرکوں جیساسلوک نہ کردا کا اگر انسی کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا تسہ خانے یا

دخول کی کوئی بھی جگ تووہ اس میں تیزی ہے رسیاں تراتے ہوئے محس جا میں ١٥١انوب: ٥٢-٥١)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعلق نے بیر بتایا تفاک منافقین والدر ؟ خرت کی زندگی میں تصان اتحات والے میں اور ان ك لي آخرت ين كولى اجر و واب ني ب اور اس أعت ع فكران ك في اوصاف اور ير علم بيان كرف شروع فرائے میں چانچ فرایا کہ وہ قسیس کھا کر کتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں بینی تسارے دین اسلام پر ہیں اور حالا لک وہ رین اسلام پر قائم شیں ہیں وہ صرف اس بات ے ڈرتے ہیں کہ اگر انسوں نے اسے بوشیدہ کفر کو ظاہر کر دیا تو ان کے ساتھ مشركين جيساسلوك موكة ان كو حل كرديا جائ كالور ان كالل جلور بالى غنيست ك منط كرليا جائ كا-دوسرى آنت على ملحاء عد مراد على اورمغارات عدمود عمادون على قار اورمد حل عمراوت زين

تبيأن القرآن

کے تهد خانے۔۔۔ اس آبت کا متی ہیے کہ وہ مسلمانوں ہے اس قدر خوف ذوہ ہیں کہ وہ طدے جلد مسلمانوں کی پینچ اور ان كى كرفت سے تلانا جاتے ہي انسى كوئى قلعد ل جائے ، يكسى جاڑ ميں غاريا زهن كے نيچ كوئى تمد خاند تو وہ تيزى سے دو زی ہوئے اس میں تھس جا کیں۔

الله تعالى كاارشاد ب: اوران بي بعض دوي بوصد قات كي تقتيم بي آپ ير اعتراس كرت بين اكران كو ان صد قات ے وے دیا جائے تو یہ راضی ہو جلتے ہیں اور اگر ان کو ان صد قات ے نہ دیا جائے تو وہ نار اض ہو جاتے ہیں 0

(التوب:۸۵)

لسد کے معنی ہیں کمی کو طعنہ ویطاور اس کے منہ پر اس کی ٹرائی بیان کر ٹاور هسر کے معنی ہیں کمی کے پس پشت اس ك يراكي بيان كرنا اور اس كي فيب كرنا اور قوسقا إن كاليك وو مرب يرجى اطلاق آئا ب- اس آيت يس الله تعالى فيديان فرمیاے کہ منافقین صد قات کی تقسیم میں تی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کرتے تھے، بکٹرت احلات میں ان منافقین کاذکر

ر سول الله صلى الله عليه وسلم كي تقسيم يراعتراض كرنے والول كے متعلق احادث حضرت جار بن عبد الله رضى الله خيما بيان كرع بين كر جب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عدوالله يرجعرانه

میں تنے اس اٹناہ میں ایک فیص آپ کے ہاں آیا در آنمالیک معترت بلال رضی اللہ عند کے کرے میں جاندی تھی اور رسول الله صلى الله عليه وسلم اس مع معى الريم كراوكول كوديد دب يقعه ايك فض في كما: اس حدا عد الدكتية - آب في قراد: جسس عذاب ہو اگر بی عدل جیس کروں گاتو کون عدل کرے گا اگر جس عدل ند کر آتو بیس (اینے مشن جرع) ناکام اور نامراو ہو جاناً- معنرت محربن الخطاب نے كها: يارسول الله إ جميم اجازت و يحتى كه عن اس هنس كو قتل كردوں- آب نے فرايا: معاذ الله ا کمیں لوگ مید نہ کمیں کہ بیل اپنے اصحاب کو حق کر میوں ہے خضی اور اس کے اصحاب قرآن پڑھتے ہیں حمر قرآن ان کے گلوں سے لیج نمیں اثر آاور یہ لوگ قرآن ہے اس طرح صاف نکل جائیں کے جس طرح تیز فٹانہ ہے نکل جا آ ہے۔

(مي مسلم، الزكوة ١١٦ (١١٠١١) مع البناري وقم الحديث ١٩٨١ من لين اجد وقم الحديث الاي سن كيري النسائل وقم (MOT-TOP PTZ JI SO "ANACIDED

حصرت ابوسعید خدری رضی الله حند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله عليه وسلم كی خدمت میں بیٹے ہوئے تے۔ آپ مکم تقتیم فرارے تھے کہ بو تیم ہے ذوالنو سرونای ایک مخص آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول اعدل کرد۔ رسول الله صلى الله عديد وسلم في فرايا: تخيه عذاب وواكر جي عدل نعي كرون كاتو اور كون عدل كرے كا الأكر جي عدل سي كرول كاتوش (اسية مثن شر) ناكام اور عامراه مو جازل كاد حضرت عمرين الخطاب في كهاد يارسول الله إ مجيد اجازت وتيحة كد عریات کی حرون اُڑا دون! رسول الله صلح الله عليه وسلم نے فرالما: رہے دوا کیو تک اس کے ایسے ساتھی ہیں جن کی تمازوں کے مقالم من تم اپنی نمازوں کو حقیر مجبوع اور ان کے روزوں کے مقالم میں تم اپنے روزوں کو حقیر گروانو کے مید لوگ قرآن مجد رحیں فٹے کیل وہ ان کے طلوم سے نیچ نسی اُترے کا اور یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح جر شکارے اس طرح نکل جا ہے کہ تیمانداز تیرکے پھل کو دیکتاہے اور اس میں خون کا اثر شیمی ہو آپھر پھل کی بڑ کو دیکتاہے تواس میں مجی نون نمیں ہو کہ پھراس کے پر کو دیکھا ہے تواس میں بھی بکھے نمیں ہو کہ ملائکہ تیر شکار کی بیط اور خون کے ورمیان سے تعالے ان لوگوں کی شال سے ب کہ ان ش ایک کالا آدی ہوگاجس کالیک شاند مورت کے بستان کی طرح ہوگا یا (4-

چید باز دا گوشته کانو توزیوه به کرده این وقت کا برده کاسب او گوان می توفر و پویک حضرت ایوسید یکنیز بین بری می کوان رخا بودن که می شدند و معل احتد می احتد می ماد خد علم روست می اور می گوان وجایون که حضرت کل دعی الله موسد ناد و سدن ب حال کیا اور می این وقت حضرت می کسید می شود می ساخت این این کار می کار این کسید کار می این از می کسید این از معرف کار کم بازی این کار ادر می سف می گوان می صفاحت کسیمانشد بالا عود میان استران طرح اند طبی ایند طبی و شد طبی ایند طبی و مشارک می این فران کرد. می می ساخت کار کرد کار این می این می می کاران می صفاحت کسیمانشد بالا عود میان این کرد.

( سح الحادي وقم الله عند: ١٩٩٣ سمج مسلم: الزكوة: ٣٩٥ (١٩٩٣) ١٩٩٤ مش إي بابد وقم الله عند: ١٩٩٣ مش كبري المشائل وقم ١٩٨٨- ١٩٨٨)

( مح الحاري و قم المنصف المسلم و مسلم و قم المنصف المنه و الوكوي المنه مثن الدواؤد و قم المنصف المنه المنه المنه و قم المنه و المنه و

المتحضر عنظ المبريج سن المستخدم من المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم الم حيث عياض مايش مايكي فرماته بين: من فض نه نبي على القد عليه وملم كي تقديم را المتزاش كيا فعا آب نه اس كو قتل كرف

چھی میں میں اس کے دلیسے میں برس محصرے کی میں انتظامیہ و میں سیم پر احتماع کیا تھا اس سے اس کی کرستے کی اجازت اس کیے میں وی کی کوئیسے یہ سی کہ سروہ اگل میں اون طبیعہ احکامیہ کو کرکتے میں کیا نکہ وہ دفعات کے اس ک میں فیٹ اور مسلمان کی ویٹی اور انتظامی کرستے وہ میں اور انتظامی کے اس کا میں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو کر

(ا كمال المعظم بغوا كدمسلم ع على ١٩٠٨ مطبوعه وار الوفايزوت ١٩٩٧) ها

جو فحض فی ملی الله علیه و ملم کوسید و شتم کرے یا آپ کی شان ش گتاتی کرے آنا اس کو تل کر دیاجاتے کا فواو و م مسلمان او یا کافراس پر بم اس سے پہلے تصیل ہے تھیں اس کے لیے مطاحہ فرما تیں، افا دواف : ۵۵ الوبر: ۴ شرح فی نے آپ کی تقتیم پراعتراض کیا تھاای کی تسل سے خارجی پیدا ہوئے

اس مدیث میں یہ ذکرے کہ اس منافق کی نسل ہے ایسے لوگ پیدا ہوں کے جو مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کا فروں کو

يحورُ وي مع- عامد الوالعباس احمر بن عمر بن ابراتيم مالكي قرطبي المتوفي المال مديث كي شرح بين اللينة بن: اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبردیتے تھے کیونکہ آپ نے جو پیش گوئی کی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عند کے دویہ خلافت میں خارجیوں کا ظمور جواجو کافروں کو چھو ڈ کر مسلمانوں کو تقل كرتے تنے اور يدسيدنا محرصلى الله عليه وسلم كى نبوت ير بحت قوى وليل ب- ان كا المام وہ مخص تفاجس نے نبي صلى الله عليہ وسلم کی طرف تکلم دور نانصافی کی نسبت کی اگر اس میں اوٹی بیسیرے ہوتی تو وہ جان ایتاک نی صلی انته علیہ وسلم کی طرف ظلم اور ب انسانی کی نبیت کرناای طرح جائز نبی ہے جس طرح اللہ کی طرف علم اورب انسانی کی نبیت جائز نبیں ہے ، کیونک الله تعالی تمام کا تنامت کا الک ب اور اس بر کسی کاحق نسی ب اس لیے الله تعالی کے متعلق ب انسال اور ظلم کا تعتور نسیں کیا جاسكا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تغلل كـ احكام يهني في والله بين توجس طرح الله ك متعلق ظلم كالعنور شيس كيا جاسكان علمة رسول القد صلى الله عليه وسلم يج متعلق بعي ظلم اورب انصالي كالصور تسي كياب سكا كيونك آب كابر قول اور فعل و جی کے معابق مو باہے۔ ان خار جیوں کی جمائت اور محمرات کے لیے یہ کال ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کو کافر کتے تھے بن کے صحب ایمان اور جتی ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علید وسلم فے شاوت دی تھی، مثلاً حضرت على رضى الله عند وغيره- (المنهم جسوس ١١١٠) خارجیوں کے تلہور کاسیب

تعرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند کی ایک روایت میں ب ب اوا مسلمانوں کے بھری فرقے کے خلاف شرون كريس ك- ( ميح البخاري و قرين شاه ١٩٧٧ ميح مسلم و قم الديث: ١٣٠٧ الزكوة: ١٣٨٨) علامه قرطبي اس كي شرح بين لكسية بين: ان لوگوں کے اس وقت خروج کیا تھاجب مسلمان دو فرقوں ہیں بٹ گئے بتنے: ایک فرقہ حضرت معاویہ رمنی اللہ عنہ کی راسة كودرست قرار دينا تعداور ايك فرقة حضرت على دخى الله عندكى رائعة كودرست قرار دينا تعداور برفرال دو مرس س قرال کررہا تھااور اس مروہ نے معترت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیااور آب کے ساتھ اکابر محلبہ تھے اور اس میں سمی كانتاف ميس كدآب ي الم علول تع اورآب حطرت معاديد رضى الله عند الضل تع بكداس زماند من مرفض ي افضل تے اس کے معرت علی رضی اللہ عند کے فرقہ پر یہ صادق آ آ ہے کہ وہ مسلمانوں کاسب ہے بہتر فرقہ تھا اور رسول

الله صلى الله عليه وسلم في فيليا قلة ان عدو معاهت قلل كريكي جو مسلمانول كي دوجهامتول ين حق ك زياده قريب موكي-اور اس میں کوئی شک مسی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت نے ان سے قبال کیا البذا ان ہی کا فرقہ مسلمانوں کے تمام فرقول مين بهترتفا- (المنهم ٣٣٠ص ١١٢-١٣١)

خارجيول كم متعلق الكسنت كانظرب نيزعام قرطبي فارجول كم متعلق لكعة بن:

الدے ائمے نے فار جوں کو کافر قرار والے اور ابعض ائمے نے اس میں وقف کیا ہے، لیکن اس بلب کی احدیث کی روشنی میں پسلا قول درست ہے اس قول کی بنا پر ان سے قال کیا جائے گا اور ان کے اموال کو ضبط کرلیا جائے گا اور وو مرے قمل کی بدایر ان میں۔ بمالک دائل کا چین تھی کیا جائے گا اور نہ ان کے تین ان کو گئی کیا جائے گا در نہ ان کابل قو جائے۔ ' کا دور عظم اس وقت ہے جب وگئ سلمان کی خالف کریں اور ان کہ انفری او قی کو قرقی میں اور بعاق کا بھی انداز بائد کریں مجموعات میں میں بھی ہے جو صور کلی کے اور بطوعات کا جونا بائل کے اس کی ایس جو میں کہ ان بھی میں کہ اور ان نما کرچوں کی طاعرے۔

(المنعم ج سوص ۱۳۴ مطيوه وا راين كثير وروت ٤٤٤ ١١٥)

الله تعلق کالوشائدے: اورا کر وہا ہی جزیران یو جائے تھ ال کو اللہ ورس کے درس نے وی بے اور کئے کہ چیس اللہ کائی ہے، اختریب اللہ اور اس کارسل جیس اپنے فضل سے حطافها کی کے اور نتم اللہ بی کی طرف و قب کرنے والے جس الا بیدان کے لیے بمت مجزید کہان (الوب وہ)

اس آیت کا مختل به یک در سمل الله شکل الله طبیه و ملم سندگی نشست به شنان کو هدافرهایی آما اگر یو توک ای پر داملی به جاست کاور خواد دومانی به دی کشین ده اس پر خوش به هدانی که دیر بیسکتر که جس به بال کاف به دو مرتقب به می الله تعاقی می اور فرای نشست سے مطافرات کا اور دسمل الله مثل الله طبید و مطم نه کو دومان و اس حریب سد فارون مطافراتی کے اور تم الله فقت اللی الماعات اور اس سند فقول و کرم کی طوف و خیرت کرستے چی تو بیان سند میشنی اروان به تو بدی آ

اس آیت سے مسلم ہو المسیکر بھو تھی کہ جو تھیں وہا گیا نداست کی وہ یہ دیا کہ طلب کرآ ہے وائیا ہے اور المسیکر آ ہ و وہ مائل کے مطوعی سے جادر بھی مور واجال سے طلب کر آ ہے کہ اس سے مجارت کی انجاروی تھی آ مائل ہو وہ بن کی زوار و در موقع کے مطابق کے مسیکر المائل میں اور دو موجد ہے ہوائی تحقید سے مطوع ہم نے کہ اللہ اللہ وہ مائل اللہ ملی بھارے اور کرنا چاہیے کہ مجمل اللہ کائل ہے اور مجارت کھی اس کا مصور حرارت کی مصابق کی احتمال کا جائے ہے اور ایک دوال کا ذوات ہے میں انگرار کا

ر میں ایک فوف کو قبید کے ملک اور محل را مثالی کے لیے عجارت کرنے کے تین مرات عذاب مرازی نے تول کا یہ کہ حورت میں مایہ اسام کا ایک معاصدت کر وہا وہ انڈ کاؤکر اروی تی ۔ آپ نے بع جمار حسن انڈ کے ڈر کر منے دیا تھا کہا تھا جاتا ہے معاصدت کو انداز ہاتھے۔ لبلا: شهرای ہے: درست ہے: کہ ایک اور عاصل کے ہاں سے گوز ہدادہ اللہ کاؤکر کری کی ادات ہے ہو جاکہ آئی اس وکرم کس سے تر فیصدی ۱۶ نورس نے کنا حسابی ان ہے۔ آپ نے فرایا: آمادی ہے: گئے ہے: کہ ایک سے تری آو اسک پار سے ایس مادھ اللہ افزار کردی گئے۔ کہ ہے مشاوات میں اور کا مجاہدی ہجا اور انسون سے اگر اسے واکر کردیے رہے ہیں نہ فراپ کے فورس میں مورد سے خرار کردیے کے لیے اور ایک اور ان مادی میں ہے والے کا کردیے کے لیے اس کاؤکر کردیے ہیں۔ حمزد سے تھی بالے الواج کی ایک منافق تھے ہے۔ کا افزان کے مار کردیے کے افزان کے مارک منافق تھے۔ کے افزان کہا ہی تھے تھے۔ کے افزان کہا گئے تھے۔ کا ان مواج کے انسان کا سے کا کہا کہا ہے کہ مورد سے کا طاح اسے فرایاء تھی تھے۔ کسی تال رہے دور

( تغير كيري ٢٥ مل ٢٥ مطوع داراحيا والراث العربي يروت ١٥١٥٥ )

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى طرف عطاكرنے كى نسبت

اس ایس کا بیک اما بیان ما بین کر مول الله طل الله یو مهم کا طرف درید او حفا کرد کی نسست دوست به وادرای کا خوک مجاورت همی سے کید کا دالله فعالی شد ای ایست عمل ایک فرقیدی سے کردی کم الاجھیے که مخترجه دالد دوس کا درس این سی سید خطاف ها این کیس کے دوراند اور دوستان کے دجیدی فرق سیه الله بالات عالما انوا کا مید وادر مرسل دالله محلی الله طبق کردی بودی خاطف اس کے افزان وادی کے جھے سے حفا فرائے جی رک اور ایک میں اور اس کا بالان معلی کی مرسل دائد محلی الله شد کے دمکم کی طواحت اس کے ذوال وادی کے جھے سے حفا فرائے جی رک اور

وسا سَدَّ مَنْ إِلَا أَنْ أَعْدُ مِعُ اللَّهُ وَرَسُولْكَ مِينَ اللهِ ورسُولْكَ مِينَ لِي كُلُ كَمَ ان كواف اوراس ك وسل الله العن من على كروا-قستاريد العن الله على كروا-

وَاذْ تَشَوْلُ الْمُلْفَى أَنْسَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْمَتْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّ وَالْوَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ كيادوراكيد عالم العالمية عالم العالم الع

النَّمَا الطَّ مَا قُتُ لِلْفُقُلَ إِذْ وَالْمُسْكِيْنِ وَالْعُمِلِيْنَ وَالْعُمِلِيْنَ وَالْعُمِلِيْنَ وَالْمُسْكِيْنِ وَالْعُمِلِيْنَ وَوَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَالِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِمِيْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِمِيلِيلِينَ مِنْ اللَّهِمِيلِيْلِيْ اللَّهِ مِنْ اللَّ



le tealer

اشر کا اور اس کی ایرل کا اور اس کے وسول کا مزاق اڑا تے سے

ل كى توب كى دجر سے) دركذركوس توبيات مردم ب فرق فرزد دل ي كونكر دو كرا تنى دو كواند فاق الان كام دكر ترق في

الله تعالى كاور شاوي: زاؤة ك مصارف صرف فقراء اور ساكين بي اور زاؤة كي وصوليالي ير مامور لوك، اور جن کے دلوں کو اسلام کی طرف رافب کرنا مقصور ہو، اور جن فلاموں کو آزاد کرنا ہو، اور مقروض لوگ، اور الله کی راہ من اور مسافرين سي الله كي جانب سي ايك فريف ب اور الله بحت علم والله ب مد حكمت والا ٢٥٠

(1<sup>1</sup>=: °Y)

آبات ملقہ کے ساتھ ارتاط

اس سے پہلی آبتوں میں میر بتایا تفاکہ منافقین ذکوۃ اور صد قات کی تقتیم میں بی صلی اللہ علیہ وسلم مر اعتراض کرتے تھ و تواس آیت میں اللہ تعالی نے زاؤہ کے مصارف کابیان قربایا تاکہ لوگوں کو معلوم موجائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاؤہ کو اس کے مصارف میں تقلیم فراتے ہیں اور زکو قالور صد قات میں ہے اپنے نفس کے لیے کوئی چیز نسیں رکھتے اس لیے زکو قاک تقتيم هي ني صلى الله عليه وسلم يرطعن اوراعتراض كأكوتي جواز نهي ب-

ز کو تا نافوی اور شری منی از کو تا کانساب اور وجوب ز کو تا کی شرائط بهم البقره: ۳۳ ش بیان کر یکی جن اس مقام بر بهم زكوة كى ملتين أركوة كى مصلحتي اور زكوة ك فوائد بيان كروب بن ان يس سے بعض عكتوں كا تعلق زكوة وسے والے ك ساتھے اور بعض حکتوں کا تعلق زکوۃ کینے والے کے ساتھ ہے۔

تبيان القرآن

جذبتم

144

ز کو قدینے والے کے حق میں زکو قاکی حکمتیں اور المام الوحلد عمر من محد غزال متوفى ٥٠٥٥ في أوق عصب ولل امرار اور قوا كديان فرائ من

(۱) انسان جب کلمه شادت برده لیتاب و محواده به دعوی کر آب که ده سب به زیاده الله سے مجت کر آب و آن مجد

اور جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ سے مجت -UIZS ma with the state of the

لین مومن اچی جان اور اپنے بال سے زیادہ اللہ تو باف ہے مجت کر آے، او مسلمانوں پر جہاد فرض کرے ان کی جان ہے زیادہ مجت کو آز بلیا کیا اور زکوۃ کو فرض کرے ان کی بال سے زیادہ اللہ سے مجت کو آز بلیا کیا اور اللہ کی مجت میں بال ٹرج كرف والع مسلمانوں كے تين درجات ير،

(الف) وولوگ جواللہ کی مجتب على ساوا الى الله كى راوش خرج كروية يين اور اليناب ايك در مم اور ايك دينار بحي سي ركت اى كي جب ان سے يو چهاجا آب كدود سودر بم يركتى ذكوة ب وودكت بيل كد عوام ير ويائ ور بم زكوة ب اور يم ير تمام بال كو خرج كرناواجب ي- حضرت عمرين الخطاب رضي القد حنه بيان كرتے بين كد ايك ون رسول الله صلى الله علي وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا تھم دیا۔ اس دن الفاق سے میرے یاس بال تھا ہی نے دل میں کما آگر میں کسی دن حضرت ابد بكر بر سبقت كرسكا بوں تووہ آج كادت ہے۔ جن اینا أرها مال لے كرني صلى الله عليه وسلم كى خدمت جن پہنچہ آپ نے بوچھاتم نے اسينے گھروالوں كے ليے كيا چھوڑا ہے؟ يم نے عرض كيا آناى مال ہے- حضرت عمرنے كما پھر حضرت ابو بكروضي الله عند اسين كركاتمام ال وحتاع لے كرآ بيني- ان سے رسول الله صلى الله عليه وسلم في يع جملة تم في البيخ كروالوں كے ليے كيا جموزا؟ حضرت ابو بكرا في كمان بي ن ان كے ليے اللہ اور اس كر رسول كو چھوڑا ہے، تب جي نے دل جي كماجي حضرت ابو بكر رجمي سيقت نعي كرسكا- (من الإداد وقم الحديث ١٨٥٠ من الرزى وقم الحديث ١٩٦٤ المستدرك عاص ١١٥ سن يعل ع مر ١٨١ كز العل و أو الحديث ١١٠٠ منظوة و أو الحديث ١٩٠٢ عفرت الإيكر صد الله ونني الله عند عمل صدق ك مقام ير فاكز تقيد انموں نے استے یاس صرف ای چیز کو رکھاجو انہیں سب سے زیادہ محبوب تھی اور وہ ان کے زویک اللہ اور اس کے رسول

(ب) ووسرا درجاس پہلے درجہ والوں سے مم ہے اسانے پاس مال کو بچاکر دکھتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات کے موقع بر كام آئے اور جب نيك كاموں پر شرج كرنے كے مواقع آئي تووه مال كو خرج كر سكي اپني دوه بال كواس ليے جمع كركے ركع یں تاکہ ضرورت کے مواقع پر قریج کر عیس ند کہ میں و عشرت پر قریج کرتے کے لیے اور یہ ضرورت سے زا کہ بال کو نکی كراستون ير خرج كرت ين اوريد لوك صرف ذكوة كى مقدار ير اقتصار من كرت اور باليين عرب نعي اعلى

اور مجابد کاب نظریہ ہے کہ مالی میں زکوق کے طاوہ اور حقوق بھی میں ان کا احداثال قرآن مجید کی درج ذیل آجوں ہے ہے: اور مال ے (طبعی) مجت کے پاوجود (اللہ کی مجت عيد) اينا وَانْتِي الْمُالَ عَلَلْي مُنِّهِ دُوي الْفُرْالِي وَالْبِينَالَى وَالْمُسْكِيْنُ وَالْنُ السَّبِيلِ مال دشته داردن اور جيمون اور مسكينون ادر مسافرون اور سوال وَالشُّكِّيلِينَ وَفِي الرِّفَابِ وَأَفَاهُ الصَّلَوةَ وَأَنَّى كسف والول اور قلام آزاد كرائے كے ليے وے اور نماز كائم التَّ كَدْرة - (البقرو: علما)

- Sinstings

تبيان القرآن

It leaders

اور جو مک جم نے حمیس ویا ہے اس میں سے تم (اتعاری راہ شریعا ترجہ کو-

وَالْمُفْدُولِ مِنْدُارِدُولُ مُنْدُمُ مِنْ الْمُنْقُونِ: ١٠)

اور جم نے ان کوجو رزق دیا ہے وہ اس علی سے (اماری راہ شریا تریخ کرتے ہیں۔

ری اور تیراور پر ان لوگل کامید و حرف مقدار واجسه اندار ند به آتحدار کرید چی ان پر جنگی و دُواوَ فرض به وه حرف آنی داد کرید چی اس سے خوادند اس سے کم اور پر سب سے کم حرب بدو در تام بعلم لوگوں کا کمی طریق سے کہ تک وہ کمی کوف اگل بعرتے چی اور بل خوچ کرسلے میں کئی کرتے چی اور آ کرت سک ماتھ ان کی چیند کورو برقی ہے۔ اند وہ کا برت کرد

اگر اختر تھے تمہار الل طاب کرے قائم کالی کردھے اور دہ تسارے والوں کے ذکھ کو طاہر کردے کال اہل تھے وہ والک اور جن کو اختر کی راہ عمل خرچ کے لیے باوا جات ہے قر تم جمی ہے کوئی کال کر اسب اور ہم کالی کر اسب وہ صرف اپنی جات سے میں کا گر کر کر اسب الله المستقل كالمتوافقة المناطقة المتعاولة ال

(٣) و وُقِدَاد الله من الله مراه الله و يراه الله و يحد و لاقتاد الله عند الله الله و بالى ب اور جل س

رَسُنْ بُوْنَ شَعْمَ تَعْدِيهِ مَالُولِيْكَ هُمُ اللهِ ا المُعْدِينَ اللهِ ال

ستمبار بحقرق ۱۰ مفرو ؟) نیز حدیث مح مل می بی بکل کی ذرت کی گئی ہے۔ حعرت اور شعار منتقی رشی ایند حدیمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی

العقد عليه و سم مستح في المان يك من ال حاصية من جاري به الا من العد مستحد يك المان المستحد المان و المرابط الم العقد عليه و سم مستحد فيلا بنتي من المواجع المرابط المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع الم و من المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجعة ا

(۳) و آخاده آراید ( منافعه ۱۳۹۱ میلاد ۱۳۹۰ میلاد ( انتخاب سال ترقان را الایت نامه ۱۳۳۱ میلاد و این دار در الدون (۳) و آخاده آراید تا ما از بال میلاد از میلاد از میلاد از میلاد از میلاد از از این اظرار از آراید اور در آخاده آرک در عمد این میلاد از از آراید از از از از از از از این اما را در این اما از از از از از از این سال این اما را در در این اما را در این اما ر

ادر امام گزاراین شمین مررازی حق به ساده کستیج بین: (۳) جب انسان کمیلین مل اس کی طور دیاست به حد خواه بود کا تروداس مل سے اپنے میش و مشرعہ کے ذرائع اور وسائل مہینا کرے گااور بین اس کا دل دیا کی رقبینیوں میں اور دیا کی مرقب چیزوں اور الدقون میں نگارے کا اور آخرے ک فرنسية لكل حقوبه شما به وكا يا حقوبه به كالادوان موسية كاله مجارات اور يك مكوس اور ذكرته مخزاد وصد قد و فيرات (دا كسف سه اس كسال من كي به يكي ادواس وجه سه و قط كالس بن باسية الى كها لكل ترح ضم كسرك يكام كرسه كار (د) بالى كش سه المناسك فورواد مرجم بيراه الكام المناسك بالمناسك بالمواد و ذكات وحد بيراك كساسك بالمواد من المناسك كمي مكان المواد المناسك في المواد المناسك المنا

هنرت میرانند بن مسعود رضی الله عند بیان کرت بین که رسول الله صلی الله علی الله علی مدم نے فریایا: ڈکاؤ ہے اسپنا کی حفظت کردا اور صد قات ہے اپنے تیاروں کی دواکرد اور مصائب کے لیے دناکر تیار رکھر۔ کم محل کا سات

ا العم الكي تامل ما ألكي عاد أقم المصفيحة المواطقة المساوية عن المسيدة المحمد الكين عام أقم العامل أقم المعادل من ۱۳۳۳ ماذة المنتمي في كما المن معت كما يك داوى حتودك المدينة سبعة الحمح الأوادة كدن ۳ من 180 مبير الحريث كما يد معتصر منطقة مهير المراكزة المساوية المساوية

ا شا المرابعت جلد قرام و جذا ہے، گی وجہ انسان اس ال کونکل کا دہائی قبل کے قاتون میکیاں باقد وہوں کی وہائی ان کی عمر جانے کی اور آخرے میں اجرائے کہ ایک محص نے کہا کا آئی ایمی اپنے انہم مال کو آئیزیں کے وہ سکتا ہیں نے کرور محل ہے، تم اپنے تمام ال کو ہند کی دوہ میں اور اس کی وہنائی قربی توکروں تم کویا ہی تاہم ہی سے کا اور آخرے میں

(A) مال داروں کے ہی مہت زیادہ مال ان کی طور دیا ہے۔ ذائد ان کی تجروباں اور بیگوں میں معطل چار رہتا ہے اور افراد اور موروٹ شدوں کے ہاں اپنی خرورات پر دی کرنے کے لیے بھی بال نیس ہو، آنواند اندائی کا کست ہی کی متعاضی ہوگ کہ ڈکا اور معرفات کے وزید مال داروں کے وائد مال میں ہے افزود خودوں ڈکا آوار معرفات کے ذریعہ خرورت

(۶) اگر مال دار شورت مندن اور فقیران کی المالدانه کرین تو به سکتا به که شورت مند فقراه این کلی اور فقر به نگ آگریفونت پراتر آئیم اور تیز ریان ڈائسکا اور فوٹ لمراور میشته خوری شروع کردین اور زگر قارو معد قات کی اوانگل ذرجه اس مفارت کلم بریاب بور مکتاب

(۱۰) و کو آدار معد قات کی اوانگی کر کے انسان اند کی تلاق پر شفت کرتے اور ان کی پرورش کرتے ہو ان کے لیے رزن فرایم کرتے اور اند تعلق کی صفت سے متعقد ہو آپ اور اخیا داور رسانھیں کے اخلاق سے حقق ہو آپ -ز کو قدیلنے والے کے حق میں فراکو قات کی حکمتیں اور مصلحتیں

() منجوع من م مرئے کہنڈ ختر نصف ایرکارٹ اود میر نصف ایرکاٹ ہے اود پیشن مکس ایرکاٹ ہے۔ ام موجد د ساکس این افدائیات ۳ میں ۳۰ مؤسست الشکائی جی ووٹ ۱۳ ایران اور شعب الایرکائن جی ۱۹۰۴ در آج اولے بدی ، ۱۳۳۸ زکرہ آمسینے والما اسینہ بل کے کم ہوئے مے مرکز کہ ہے اور ضوورت مند فتحرز کوٹوکی صوورت بشی بل کے کھراوار کر آ ہے

تبيان القرآن

یا پی من مبایت که مال در نے پینگ مل شند پر دیشد ناظر وادا کیا بھر زفز قوان انتگاہ ہے وہا میں کی وہ فیا اس بر برکار زفز قوان وجہ ہے اس کا اعلان مکل ہوگیا ہی طرح واحد سرد نقیرے پینگ مل ہے وہدے بر مبرکیا اور زفز قوان طارح میں مل شند می اند شر اور انواز و تواقع اور جہ ہے اس کا علان میں میں اس مواجع اس میں میں میں اس میں میں کہ رسل اس میں اند ملے دسمان کے راداد واس کے فود فلم کیا تھ اس پر مبرکیا اور اس کو تصدی کی قواس نے قرارات اس برکار کیا گیا تھا۔ اس نے معالمہ کی داروں کی خود فلم کیا تھا اس پر مستقدار کما نوج بھاگیا اس کے کیا اجرے 18 کیا ہے نواز انداز کا د

غذاب معموان برآماد الرئال المساحقة التوجيع. (٣) بهريو كد الله قتل في كام كان المساحة التوجيع كان في والا ميكن الله قتل في كان بهات كاللفت كياب كدوه القبير كذا تؤال كما الدر القبير كان محمل بساك و دواس سنة ذكاة قبل كركتاس كود زرخ كه خداب سه جمارات با في القبير كو ذكات ميكن وجد سنة الرئال والميان بساور فقير كالحرف كي القرحة بالعملان بساور التوجيع العرب الميان المناف سنة ودود ولا بنية

(۳) اند قدیل نے فلیز کو این بات اعلان میں ایک دہ فی کے پاس جا کراس سے زکز قدائے، ڈیک فنی کواس بات کا مکان کیا ہے کہ دہ فقیر کے پاس جاکز زکو قادا کرے۔ فقیرا فی رنایش فنی کا تھتان ہے تو فنی این آخرت میں فقیر کا تھتان ہے۔ نظیر کا معرف

فقير كالفظ عار معالى من استعال مو آب:

(ا) حاجبت شروریه کاوجود مثلاً بن کونند اولهاس اور مکان کی حاجت دو اور اس متنی پیس بر هنص فقیر به - انشد تعالی فرما با

آئی بیشینها انتشار مو مشاهدان بخشید و افرطودها) (۲) جس همنمی سکید پارس مل جن بر دوفقت ما سفلات شد، دو همدن دوسود دیم ایدان اعتباریده قول به کاری کا مالک شد، موج اس سکیج بی مه می حاجت اصلید سد زا کد دوسود در می سساوی رقم نیز جو او اردو مستقق زکو قاید و افتصاده متالب که در یک فقیر

يَّهُ مَنْ الْمُورِيِّةِ مِنْ الْمُرْيِّسِ يَنْسَسُّمُهُمْ مِنْ الْمُرْيِّسِ مِنْ الْمُنْسِيِّةِ مِنْ المَنْسِ الْمُنْسَاوِيْنِ الْمُنْسِيِّةِ مِنْ النَّمْسِيِّةِ مِنْ النَّمْسِيِّةِ مِنْ النَّمْسِيِّةِ مِنْ النَّمْسِيِّةِ المُنْسَاوِيْنِ أَعْرِيبِياً قِينَ النَّمْسِيِّةِ مِنْ النَّمْسِيِّةِ مِنْ النَّمْسِيِّةِ مِنْ النَّمْسِيِّةِ

(البترو: ۱۷۲۳) وجرے ان کو فن گفتاہے۔

(٣) علم كامنة وقاءه وقيلهم 19 اس صديق خواكن من شرعت به بريد بالميان والتي موترت المور وهي الله عند عد سه وواحث كرية جي كدر موال الله ملح الله طبية وعمل فه فراياة ترجب بسبه كه تقواراً واده حوال الكردة والمستاز و قريب بسب كر معد القوري على بدو جلب الميان الميان الله عن الله الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان المي المنطقة على الموسم به مؤامل والمح المدين الميان سك مقتل في كالم سي به المؤامل والمحقول الميان ال اور رسول الله صلى الله عليه و سلم في دعا كي بية الله الله عليها في طرف فيل ترك (دياس) مستنى كردك اور استية آب - إلين الله سي مستنى كرك مجروزا كالاتلان تدكر.

(المغردات ج٢ع ٣٩٠- ٣٩٥ مطبوط مكتبه نزار مصطفی الباز ١٨٦٠ ١٥٠)

مسكين كامعني

مسكن كاستى بى بى سىكى بى كولى چىزىد جو ادادىيد فقىر كى بد نبت زياده تكسدت بو ما بىد قرآن جديدى بىد: \* اَسَّنَا السَّنَةُ فِيْنَ فَيْكُ كَدَّنَ لِمُسَمِّدًا كِيرَةً .

(ا لكمت: 24)

مس بھری نے کہ یہ فقیر وہ بردائیے کھریں بھارے اور اسکین وہ بیدیوں کی را رہے۔ حضرت این عمل نے فرایا: سامین کھوسٹ کی کے اور احد اور خواہ خواہ مسلین جی - بابدی زید کے کہ اخرادہ وہ بی جو سال میس کرتے اور ماکنوں جی جو جو اس کرتے ہے۔ وہ بی اور احد اور کا بدا کا کی گی آتی ہے۔ الڈور نے کہ اقد خواہ کی ہے اور مسکین وہ ب مندر رہ اور حمل ہوا اور کر میر سے کماکہ کھروا کا طابق خواہ مسکین کر جو ایک ایس کا طابق ایل آتی ہے۔ ماکنوں کا جو ایک ہوا دو کر میر ہے۔ بیاد کا کھرار کے اعدالی خواہ مسکون کر جو ایک اعدالی جا کہ بیاد میں اسکون

یں انہ با بادی میں اس است میں سورورے) الم ایو صفر نے ندیک فقر وہ مختب ہے جم کے ہاں بکھ مال ہو لیکن وہ نساب زکرۃ کے کم ہوا اور مسکین وہ فتحس ہے جم کے ہاں بکھ جی نہ ہوا اور الم شاکل کا قرال اس کے بر عکس ہے اور الم بالک کے زویک فقر اور مسکین صلاحی ہی ،

اورانام احد کاندمید بھی امام شافتی کی حل ہے۔

( الخاج المائية المستواعة كل المتعادلة المستواعة المستواعة المتعادلة المستواعة المستواعة المستواعة ( المستواعة المائم التي كل ولم لا يسبد كمد مستجول من مثل آخر المستواعة بين من من والعسيقول علي المستواعة المستواعة المستوا المستواعة نجاذ استمين قريط الهم المواحد الواستوال اس حديث سبب بعد حضوت المن رضي النظر حد جيان كرسة جي كد رسل النظر معلى المد من المواحد المن المواحد ال

(سنن ابوداؤ در قم الحديث: ۱۵۳۳ سنن النسائي رقم الحديث: ۵۳۷۵ صحح البخاري رقم الحديث: ۹۳۶۸ امام شافعی کی دلیل کا حاصل بدے کہ اگر مسکین بال طور ر فقیرے کم ہوتو بدیسے ہوسکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقرے پناہ ما تھیں اور مسکین ہونے کی دعا فرما تیں جو کہ فقیرے زیادہ اعتراحال ہے اور بیہ نا تف کے موا اور پکھ قبیں ہے۔ اس كابواب يدب كرجس مديث ين في صلى القد عليد و الم فرع فري يناه ما كى بداس مديث بي تقريد مراد قلت مال نسيس ب الك اس سے مراد فقر النس بي يعني وه هنمي جو إلى ير بهت حريص جوا اور اس فقر سے رسول الله صلى الله عليه وسلم ف یاہ ما تک بے کر تک نی صلی اللہ علیہ و سلم بد دعا ہمی فرمائے تھے: حطرت حبداللہ بن مسعود رضی اللہ حد بیان كرتے ميں كد في صلی الله طبیه وسلم بید دعاکرتے بتھے: اے اللہ! بیں تھھ ہے جاہت' تفتویٰ سوال ہے بہتے اور غناہ کاسوال کر تا ہوں- اسمجے مسلم وقم اللاعث: ٤٤٢ سنن الرَّدَى وقم المدعث ١٣٣٨ سنن ابن بايد وقم المديث: ٣٨٣٧ المادب العفو وقم المدعث: ١٤٢٣ حند احد ج اص ٢١١) اور اس مديث يس خن سے مراد كارت مال شيس بلك اس سے خنى النس مراد ب ييني نفس كا مستنفى مونا- اور نی صلی انته علیہ وسلم نے مسکین کے حال میں رہنے کی جو دعا کی ہے اس سے مراد آپ کی تواضع اور انکسار ہے۔ امام شافعی ک طرف ہے یہ دلیل بھی دی تی ہے کہ سور کا تو ہے کہ اس آے جس فقیر کو مسکین پر مقدم کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقیر کا حال مسكين سے زيادہ برابو ما ب اور فقيروه ب جس كے إس يالكل مال ند ہو اور مسكين وه ب جس كے ياس كي مال ہو۔ اس کا یہ جواب ہے کہ نقذم کے کئی اضبار ہوتے ہیں اور پہلی نقذم اوٹی ہے اعلیٰ کی طرف ترقی کے طور یر ہے، پہلے فقیر کا ذکر کہاجس کے وس کچھ بابت ہوتی ہے اس کے بعد مسکین کاذکر کیاجس کے پاس بکھ بھی نمیں ہو آباور مسکین کے اس معتی پر المام ابو منيف كي طرف سيد وليل وي جاتي ب: مسكيدا دامنورة والبلد: ١٢ يعني مسكين وه مخض ب جس في بعوك كي شدت عداينا بيث زين عيم الما موا --

ک شدت سے اپنا ہید نشن سے ٹوئل ہوا ہے۔ والعدام لمیسن عبلیسها کامنی اور اس کے شرقی احکام لعز دراع میکن کر تاہد میں ہے۔ کہ صوال کے الاس کے شرقی احکام

ر میٹنی پو ڈنگ و کا آواز و صد چانت کو دوسل کر کے لائے جی مان کوان کی صحت اور منتقدے سے موائی بالی کا آتھے۔ اگر وی چند کی میں گارچید ان کی میں معلق جانبے کے دوہ ڈوکو کی دوسل کردہ انوام کر گیا اس کے خصص میں میں دو اطاعیت انتش زیح میں بعدہ انگر میان کر کان سمی کے دوون کو کھی ذاتی طوع پر کیکھ بدنے اور تحد دے تو دوائی کے بیان میں ہے اور ان کے کان معمل خدد و آوگا کہ میں کھائی کر مدے۔ حضرت اوجمید الساعدی رضی الله جند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ابن اللتیہ کو بنوسلیم کے صد قات وصول کرنے کاعال بٹلا بیب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے اس سے حسلب لیاتو اس نے کمانا ہیروہ مال ہے جو آپ کے لیے دیا گیا ہے اور یہ وہ ہریہ ہے جو مجھے دیا گیاہے۔ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنے بلپ یا اپنی مال ك كريس كيول نه بين و ي كر تهار على بال جديد أت أكر تم ع بو يجرو ول الله على الله عليه و سلم ف كرب ورك خفب ویا اور الله تعالی کی تھ و تا کے بعد قرمایا: على تم على سے كى فضى كوكى كام يرعال بنايا موں جس كام كارند نے جمعے وق بناد ب، مرح من ے کوئی فض میرے یاس آ کر کتاب بد حقد تمارے لیے ب اور یہ حقد مجھے بدیہ کیا گیاہ اس وہ محص کوں نہ اپ باب کے تحریمی این مال کے تحریم جاکر بیضائی کد اس کے پاس بدیہ آیا واگر وہ سیاب اللہ کی تم اتم اس من میں ہے جو چر بھی نامی لوگ اللہ مقال قیامت کے دن اس چراکواس کے اور لاد دے گاہ سنوائیں اس فنص کو قیامت کے دن ضرور پہچان لول گا، جس کے اوپر اللہ بلبلا " ہوا اونٹ الادے گا اور جس کے اوپر ڈکرائی ہوئی گائے لاددے گایا مماتی ہوئی کرئ ادوے کہ پھر آپ نے اپنے اپنے بلند کے حی کر میں نے آپ کی بطوں کی سفیدی وک بگراد یکمی اپھر آپ نے قرایا: سنوائی يس تيام انجارات

( منج البخاري و قم الحديث: ١٨٤٤ منج مسلم و قم الحديث: ١٨٧٣ سمن ابوداؤ د رقم الحديث: ٩٩٨٩ من داري و قم الحديث: ١٢٧٩) حصرت عدى بن عمير كندى وضى الله عند بيان كرت جي كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرميا: ال وحود التم مي ے جس گفت نے ہمارے لیے کوئی عمل کیا پھراس میں ہے کوئی چڑچھیالی خواہوہ سوئی ہویا اس سے بھی کمتر چڑ تورہ خیانت ہے اور وہ تیامت کے دن اس چر کو لے کر آئے گا تب ایک ساہ فام اضاری اضاور کئے لگا: پارسول اللہ ! اپنا عمل مجھ سے لے ليج: آپ نے با چھا: كير،؟اس نے كما: جي نے آپ كواس اس طرح فرماتے شائے۔ آپ نے فرمایا: جس نے يہ كم ہے كہ جس کو بم کو آن کام سونسیں قووہ کلیل اور کیٹر برج کے آئے؛ گھراس کو بودے دیا جائے وہ لے اور جونہ ویا جائے دونہ لے۔ (صح مسلم رقم الحديث: ۱۸۴۳ من ايوداؤ در قم الديث: ۱۳۵۸)

مؤلفته القلوب کی تعریف اور ان کو ز کو ہیں ہے دینے کے متعلق بذا ہب فقهاء ادائی رکو تا کاچ تھا مصرف سولفت والقلوب ہیں بعنی وہ نوگ جن کے دانوں کو اسلام کی طرف را غب کرنا مقصود ہو، حضرت این عماس رضی الله عنمان فرمایا: به ده آزاد اور معزز لوگ بین جن کور سول الله صلی الله علیه وسلم نے جنگ عنین یں مطافر مایا قلامیہ پندرہ آدی تھے: ابو مغیان' اقرع بن حابس میسینہ بن حصن حوسطب بن عبد العزیٰ مسل بن عمرہ حارث بن بشام ، سيل بن عمرو الجمني ايوانستالي محكيم بن حزام ، مالك بن موف مغوان بن اميه ، عيدالرهن بين يربوع، جدين قيس، عمرو بن مرداس اور العلاء بن الحارث- رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان على س بر هنم كوسواونث دية اور ان كو اسلام كي ر غیب دی ماموا عبدالرص بن بروع کے اس کو آپ نے بچاس ادث دستے اور عکیم بن حزام کو آپ نے سزاون دہے۔ انسوں نے کمانا یا رسول اللہ! میرے خیال عمل آپ نا عطاء کا مجھ سے زیادہ کوئی اور مستحق نسیں ہے تو آپ نے ان کو بھی سو او ثث بورے کردے۔

سولفته القلوب كى دو تشميل بين: مسلمان اور كفار مسلمانول كوصد قات يس سے اس ليے ديا جا باب كه ان كا ايمان تى رے كان كے مماثل نوكوں كواسلام كى طرف راغب كرنے كے ليے اور كفار كواسكام كى ترغيب دينے كے ليان كے شرے بچنے کے لیے ان کو زکوۃ اور صد قات ہے ویا جا آ ہے جیسا کہ نمی صلی اللہ علیہ و سلم نے صفوان بن امیہ کو عط فرمایا ہے

جب آب نے ان کااسلام کی طرف میلان دیکھا۔

علامہ داعدی نے کا کہ اللہ تعلق نے مسلمان کو شرکین کے قلوب کی بالیف سے مسئنی کر ویا ہے، اگر مسلمانوں کا مریراہ یہ کچھے کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی فائدہ۔ یا دو ان کے مسلمان ہو جانے سے مسلمانوں کو کئی پینچ کا قوان کہ ال سے مطالب از کوقت نے درے۔

حضرت امر متی اللہ حض ہے مول ہے کہ عوالت القلوب کا صوف معمارات وقت عب مهادا ہو پاکسے ہے۔ شیخ کا قال ہے - امارائک افران امارا امار جغیر الدوا اعلیٰ میں الاجو کا کیا خدب ہے اواد حسن اجدی ہے ہے ہوئی ہے کہ ان کا حضر اب کی جائے ہے۔ اس کے طورت اس کی جائے ہے۔ جائے کا دور نے بھی کا ان کا بھی اس کے اور ان اس اجرائے کے ساتھ کا اور شام ان کی اگر

البليد في طوح بالدول والمسابق الموسود والمسابق طوم الكليدة من الاستاد والمكليد المطبيع وحدا الاستاد التنظيم وال تبيين معيد همي القوات المستوالية المستوارية المستوارية والمستطيع المستوارية المستوارك المرابع المستوارك المرابع معالية جائمة في الأولاج كمران عيده و مرسد عمرتز والداملام سداً مجمل او رسل الفر مثل الفراطية عليه و مم منه جهيد بن معين القرائع علم الدولاج المستوارك المستورك المستورك المستورك المستورك المستورك المستورك المستورك المستورك المستورك

علامه بربان الدين على بن الى بحرالمرفيذاني الحنفي المتونى مهديد لكعية بي:

معدار لید زگان تھے سے موافقہ القلوب کا عقد اب مالقا ہو بکا ہے۔ کیے کہ اند نعابی نے اسام کو قلیہ عظافر اورا ہے اور اس سے مستنی کرواجہ اور اس پر اعزاز منتقل ہو بکا ہے۔ اورا ہو اولی میں مدہ مسلور کیتہ شرکت علیہ جاتیں) علامہ کمل الدین تھرین عمرانوا مدالم وقت باین امام المنتی المشرق 8 مار تھکھتے ہیں:

اس به حضرت التجرك والتي التقديد الله حدث عن مجاركه المانشان المستخد البديات عن حضرت هو روش الله من المدارك الم سفال أو الرواقية المتحدة المتح ساتھ مطل تفاد راب وہ طلعہ نسی تھی اور حضرت عمرنے ان کے سلمنے یہ آئٹ پڑھی تھی: وَقُیلِ الْنَحَدَّةِ مِینَ مِیْنَ کُنْمَ هَنَّہِ مُنْ سَلَمَاءً عَلَیْهِ کُونِ مُنْ

وَقُيلِ النَّحَدُّ مِن وَيَتِكُمْ مُعَمَّلُ مُنَافَعَ لَلْفُولُونِ اللهِ عَلَى كُو فَقَ تَعالَى دِب كَي عالب س ب عوج وَمَنْ مُنَاكَةً لَلْهِ مُنْكُمُ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل عليه العَان الشائعة واللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

( فتح القدير ج مع ٢٦٥ مطوعه دار انفكري دية ١٥١٥ ما)

علامه محمر بن محمود بابرتى حتى متونى ١٨١ عد تصف بين:

ر مند ما داوری عبد اصور نے کدانان کی گیوٹ تھو ہے۔ منصوروں کا انواز اور طبہ قام کے کہ لئے کورک ذیاد بھی اسلام گور تھا اس دفت بائیس قلم ہیں ہے۔ مقال ملے میں ہی کا انواز شاہد رہیں میل پر آبار والٹ ہے۔ امسام کو لما اسلام الی جا آب رہی کا انواز ان کر درجند عمل ہے۔ میں اسلام کی انواز شاہد ہے۔ وہ اسٹر عمل میں بائی ہے اور مشموخ براہ اس کی میل ہے کہ ہے جہ ہم رکھ قلم اسلام کی ساتھ کا اور ایک اعتمالی کا میں میں میں میں کہ اب کہ اس طمارت کے حسم کے کہ بائی کا انتہاں کی میں میں بدائی عمل ہے کہا تھا تھا اور ایک کا اعتمالی کا میں کا کہا تھا کہا ہے۔ میں اسلام کے کہا ہے کہا ہے۔ اس میں میں اسلام کے کہا ہے۔ اس میں میں کہا ہوا کہا تھا کہا ہے۔ اس کہا ہے کہا ہے۔ اس کہا ہے کہا ہے۔ اس کا میں میں اسلام کے کہا تھا ہے۔ اس میں میں کہا ہوا کہا ہے۔ اس کہا ہے۔ اس کہا ہے۔ اس کہا ہے۔ اس میں کہا ہوا کہا ہے۔ اس کہا

غلامول كو آزاد كرائے كے ليے ذكوة ميں حقب

جس فلام کے متعلق اس کے مالک نے یہ کما ہو کہ اگر اس نے استحد روپے گھے اوا کر دینے تر یہ آزاد ہے 'اس فلام کر مکاتب کتے ہیں اوراس کی آزادی میں تعلون کرنے کہ لیے زکواتیس سے اس کو حضر رینا مشروع کیا گیا ہے۔

میمی بیان کرتے ہیں کہ رائید مکان حقرت اور من الحقوق وٹی الله حد کے پاس کیا وہ اس وقت جد کا خلہ وے وجہ ہے اس کے حقرت اور من کے کہ اے اس ایر اگر اس کو جرے کے براگاہ چراج و کا بیٹ اسلان کی ا رائید کے پائی مول سے اس کا برائی اللہ کی اس میں اس کی کہ صدیل میں ہوئی تھرت اور مونی نے اس بال کو مخ کرکے کو وقت کیا اور اس کی مائی ہے اس کروی اور بائی بال میں انسان کو انداز کرنے میں مرف کر رواند اور کو اس کو رقم اس

(جامع البيان بر ١٩٥٠ ٢٠١٠ مطبوعه وارالفكر يروت ١٥١٥مه )

جلدوتجم

طاسہ ابو سفس مرین ملی الد مشخی المنظم انتشاق ۱۸۸۰ تصبح بین: الدر خاب (ظامون کو آزاد کرلے) کی تشمیری کی اقراب چرہ: (۱۱ س سے مراد مکاتب چین تاکد ان کو زکالا کے بل سے اتزاد کر با بائے (۱۲ امار) الکسد فرید کے کا کہ المراز الاقتحاد کے اس کا آزاد کر اور کا بلائے اس ایمان ابو ایک اسمان سے یہ کما ہے کہ بلی آؤاد سے محل ظام آزادہ کرنا بات کی کھر سے مکتب کر کردن آزاد کرنے تشمیری دھی اسٹ کی کھر وہی الدرخاب فریا نے کا اس کا بلی آڈاؤیش بکد و کش سے مکتب کر کردن آزاد کرنے تشمیری دھی اسٹ کی کھر وہی الدرخاب فریا نے کا کافتان ہے کہ اس کا بلی آڈاؤیش بکد و کش تلامون مقترف مولیا اللہ کی راہ شمل اور مسافروں پر ڈاؤ کا کی رائی

شرچ کرنے کے لیے تملیک مفرو دی شیس بعض علاء نے یہ کمائے کہ احلیاد اس میں ہے کہ مکان کی اجازت نے ذکو تیس اس کا حقہ اس کے مالک کورے ریا 140

بائے کو کھ افد تعالی نے پہلے چاد مصارف کا ڈرام میٹھک سے مماتھ کیا ہے اور جب دف کا ڈرکیا تھا ہے ہے۔ ''اس '' انڈرکیا اور کھوائی افر ایک مادران کی ڈرکیا کھی ڈائی کا معروزی ہے ہے کہ پہلے چار مصارف بھی ڈرڈوی سے این کا خشد ان کو در کردن کر ان حصم میانات باورا ہے اور بیل حصرف میں ڈکویٹی ان کا اعتدان کے مصارف میں ڈکویٹی میکٹری اور ان کے کوئیٹری ٹرٹی کا چانے کا اور ان کا مالک میں چاہلے اور چا

زهری سه کراپ کر آئری جاد حدارت مادارت می ادام سیاحت اسی "کاد کریاپ اود اس شده بتا جائب کر آئری جاد معمارت پینچ جاد معدولت عد حداد اور گذاشد به باشد که نواده سمق بین کادی "می " گرفت کر بیا آیا ہے اود اس بین میں شہرے کہ دوم معدق کا خواند اور کلی بین اود میں سسیال المند وار السسیس کی بیاد میں " کا گزاران کیا ہے اور بین بین شمیرے کہ ان ود معروض کا مختل میں سبیال المنہ اور اس السسیس کی جیلی اور معاول باؤہ وزئر کے جادر المام آزاد دکرانے اور مقوم کی کافری اواکس کی کیا جسم کر واکا گذاشت کی دامند میں اور سماؤہ میں کوئی کا خاراد وزئر کی

قامنی شاب الدین احمد بن عمد بن عرفنگی حتی متوفی ۱۹۹ه است کیستے ہیں: سلے جار مصارف کے سات الام ان آخری جار مصارف کر سات ال

پیلے چار معارف کے ماقد اوم اور آخری چار معارف کے ماقد "حدی" ڈکرکسٹے تی گاند ہے کہ پیلے چار معارف کے مادر کے اس نمی ال کو ڈکڑ ہے اس کا مقد اور کا کہ ال کا توں حسن کا الک جا دا چاہدے اور آخری چار معارف میں ان کو ڈکڑ تی ہے ان کے حقد کا انکٹ تیمی بھا چاہدے گا گھڈ ان کا حقد ان کی المان الواد ان کے حصار کے موجی کیا باسد کا محاکمت کیا گار کو دوا چاہدے گا اور معارف کی افتد کے دارے کی ڈکڑ کا اس کے قرش فراد کو چاہدے گا اور افتد کے دارے بھی فرج کر کہا گال وائی ہے اور معارف کی افتد کے دائے تھی والی ہے موسی کے گھڑھ ان کے دائے گا اور افتد کیا تھی میں متی میں ہو ان می

الما هم (الدين الحدين عمران عماني حيق ۱۳۰۱ به يليح جاد مصارف عن الماء ورا توي جاد مصارف عن "الدي " فوق كل كسف (ورجه بين كسف ودحة فرايسة جين بينك جاد صعارف عن الوقاع المنافق المعارف و المعارف و المعارف المواجعة المعارف الم

مشمرین منبلہ بن سے علامہ محربن الل الدمشق منجل نے اور مشمرین شاخصہ ہیں سے امام رازی کے علاوہ المامہ اذان شائع حق 20 میں ہے کہ انگھا ہے کہ روج انسے بھی چار مصارف میں انتہاں منوروائے جاور آئو کی جامع معراف میں تشکیا ہ کے بجائے ان کی مزور ملے اور مصالح عمی وقوۃ ترویا کی جائے۔ آئی بالان رام میں 100 اور مشمری احاف بن سے عاصد فقال کے علاوہ عائد می الدین فٹی فاوہ کی حق ان 100 والد والدہ اور اندامہ والدی حق موجی معرف اور حالد آئوی مخل حتل مع 12 مد يم كل كلما ب- (حافيه كل الدي فقوان عام ويده مه معيده واداكتب الطب ويرد 18 مدار الدود ع مع من 40 مدار و داراكتب الطبير ويرد 18 مدار عراص المعال عام 47 ميلود دادا الوادات العرفي ويون المرحمة المرحمة يم ب فراب صديق من خار كام إلى الموال على ما كل كلما ب- وأثافيان عام 47 م

ین مغربین شیرین شیر درف ناگلات که میان او این بر قرد آیا که بیلی چار اصداف که بید این اطلاح استان الموالی استا فرنیل به ادر این کار اصدافی که سیده کار استان کا فائل میان خود این اور وی که بیران کا بیسان کار عمل می می کند سیدی میران بیسان که این میان کار این این کا کا این میان که این از این کا بیک اور این کا بیک استان کا میکندان ک میران میان ادر این کار استان کار کار کا بیاب کا این کا میان کا کار اور این کا بیک استان استان کا میکندان میشد ک فقاره که میکامی کام موافق کا بیاب کا این افزار کار داده این کا این استان کا میکندان میشد کار داده کار میکندان میشد می این کا میکندان میشد می کند و این کار داده کار داد کار داده کار داده کارد داده کار داد کارد کارد داده کار داد کار داده کارد کارد کارد داده کارد داده کارد داده کارد داده کارد داده کارد داده

ا مام الک سے فرایا کہ اللہ کو اور اگر رہا ہا۔ اور اس کی واقع مسلمان کے لیے وہی موالی قول این میں انتقاف سے کہ آج ماکٹ کر آخر دکرانے ہیں اس کی صفوت کی جائے اس کی کے جب انتقافی رقبہ (قبل انکے قوام سے عمل لقام آخر دکرنے کا اداراہ فرایا کے اور اس مانکا کہ آخر وہ اندیکی واضح وضوری کے گھر میں واٹل کے کہ اس کے اور مائی

قرض ہو آہے اس لیے وور ضاب میں داخل نہیں ہوگا-(الجائع ادکام افر آن جـ ۸ ص ۱۹۹) ذرکو ہے تمام مصارف میں تمبیک ضروری ہونے پر فتمهاء احتاف کے وال کل

بریند کر خامہ شفائع کانی مامد ایو سود کی عادر کل زارہ کنی اور خامہ اور بھی منے یہ تھر کا ہے کہ وہ انگی ڈو تو عمد ملک مدید کے افتاق معاضو ڈو تو میں سے مسلم کیا ہا واصف کے ساتھ ہے اور باقیا ہم انساس میں تھیں۔ میں کا جدید کی گئد ملک و ڈو کانی کی شوریات اور معاشمات کری کا باب کا کابی میرو فقداہ وجلد تھیں کے اوا ملک ڈو کا فار کی ڈور جسے جے اور اندو آذاکی کی ماہد خلک سکے اور کان سے بھی کا جی میرو فقداہ وجلد تھیں کے اور کلی ڈو کا جا

علامه ابو بكرين مسعود كالماني خفي متوفى عديمه لكيت بين:

کرا تا کار گئی ہے ہے کو نسلب میں سے ایک کر گئی تھی کوٹ اٹلا جائے اور اس کوٹ نے کے میر کرویا جائے اور افتیر کر ملک بیکا رس کے میرود ہل کرنے کا کہا گافیشندان 27 سے مستقلی ہو جائے کا افتیر کے قائیب کے میر کر است ہو 35 اور صل کرنے والا ہے اور کیک فقیر کے کے افتاد کی کموٹ سے جہدہ ہوگی اور صاحب بالی فقیر کوٹک بیائے اور اس کے میر کرنے می کرنے میں جمہوم کا اس کر زشل ہے کہ صدیح کے انسان ہے کہا تھی کہ میں کہ اس کا میں کہا تھی کہ میں کہا تھی کہ میں کہ

اور ہی مثل اللہ علیہ و متم کا ادار علیہ باقتری کا بھی ہر آنے سے بیلے صورتہ و ممنی ہے باتھ ہی آئے۔ اور اور اللہ طالبی نافیز کا لکن بالدی کا عموالیہ کی تاکہ اللہ طالبی سے فرایا ہے۔ الابشاء اوران القریب اکا ہے کہ اللہ اللہ کی اور اکا کہ صورتہ کا اللہ بالدی اللہ کہ اللہ کا ساتھ کا اللہ کا سات تصورتی میں تھی ہے۔ ہی ترامیار کیا کہ اور کا توان اور اکار کی افران اللہ کے واقع کرتے۔

تبيان القرآن

ہم نے یہ کہاہ کہ فقیر کو زکوۃ سرد کرتے وقت اس سے ذکوۃ کی نسبت منقطع ہو جائے گی اور یہ خاص اللہ کے لیے ہوجائے گی اور اللہ کی طرف زکوۃ نکا نئے کامعنی عبلوت اس وقت ہے گاجب فقیر کو مالک بناکر وہ اس سے اپنی طلک کو باطل کر

دے، بلکہ حقیقت میں مالک اللہ بنا آے اور صاحب مال تواللہ کی طرف سے نائب ہے۔ اس قائدہ کے معابق ساجہ مرائے اور پانی کی سیلیں پنانے ، ملوں کی مرمت کرنے، مردوں کو ، فن کرنے اور دیگر نیکل

کے کاموں میں ذکوۃ کو صرف کرنا جائز ضیں ہے، کیو تکہ ان میں تملک (کسی کو مالک بناتا) مانکل نسیں مائی مائی (کیو تکہ یہ جزس وتف ہوتی میں اور وقف کاکوئی مالک نمیں ہوتا)ای طرح اگر کمی قض نے بال زکو آے طعام خرید ااور فقراء کو ضبح اور شام کھانا کھلایا اور ال کو بھنہ طعام شین ویا تو یہ بھی جائز نسی ہے کیونکہ اس صورت بیں تمیک نسی ہوئی اور اگر اس نے بال ز کو ہے کی زعدہ فقیر کا قرض اس کے تھم کے بغیراد اکر دیاتو یہ بھی جائز نسی ہے کیونکہ اس صورت بی بھی فقیر کو مالک نمیں بناياكياور اگر فقيرك عم عاس كا قرض اداكياكيا بي قوجاز بي كونك اب فقيرك ليه تنيك بالى من كوياك فقير في بال ذكوة ير الضركيا اوراس كو قرض كى اوائيل ك ليه وكل يناديان اى طرح اكر ممى شخص في مال ذكوة عنظام خريد كر آزاد كرديا توب جائز نمیں ہے اور امام مالک کے نزویک برجائزے اور قرآن جیدیں جوہے: وعی الرفاب- (الوب: ١٠) ان کے نزویک اس کا یک معنی ہے کہ مال زکوۃ سے قلام خرید کر آزاد کرویا جائے اور دارے مزدیک تمیک داجب ہے اور آزاد کرنا ملک کو زا کل کرنا ہے اور امارے نزویک و میں الرف اب کامٹن ہے کہ مال زکوۃ ہے مکاتین کی امراد کی جائے۔

(بدائع السنائع ج م ۵۷-۵۷-۵۷ م مطبوعه دارا کتب العلمه بروت ۱۸۳۱۸ ما

اى طرح علامه كمال الدين محرين عبد الواحد المعروف بلين بمام حنى متوفى ٨٧١ه و لكهيته مين:

ال زاؤة ، مجرياني جائ كا اور ندميت كوكن ويا جائ كاكيونك اس صورت جي تميك نيمي ب اوروه ركن ب، كوتك الله تعلق ن زكوة كومد قد فربالياب اور صدق كى حقيقت بيب كد فقير كومال كالك بناويا جائد.

(فتح القديرج عص عدع مطبوعه وارا تفكر يروت ١٥٠١ه)

تملیک کی رکنیت کے ولائل کا تجزیہ

اعتموا ١٠

علامه كالملنى في تميك يريد وليل وى ب كدالله تعالى في فيلاب والبوائير كوة اور الابتناء كامعنى ب محى كوممى جز كالك ينايا الم اب كب اخت عن الابتداء كاسنى ديكية بين علام مورالدين فيروز آبادى متوفى عدم الكية بين الابتداء كا معتى ب كى كوكل فيز عطاك. ( كاسوس ع م ص ١٣٠٠) علامه راغب اصفياني متوفى ١٠٠٠ هـ في تصاب: الابتداء كامعنى ب الاعطاء- (المفروات ؟ ص ١١) علام زيدى حول ٥٠ ١١ه في كلما يك كاف على عن الابتياء كاستى الاعطاء على مشور ہوگیا۔ اس کااصل منی ہے کسی چرکو طاخر کرنا۔ (آج العوس جاعی ۸ مطبوعہ العلبد المید معرود معد) کئے لغت ہے به ثابت نمیں بے کد الابناء کامعی تعیک ب اور قرآن مجید کی متعدد آبات میں بید لفظ استعمال کیا گیاہے اور وہال اس کامعی مالك بنانا متصور نهيس بوسكاي (اوح سے) كمانا اے ميري قوم أب تاؤ اگر عن اسيند رب كى

ر حست دي يو سوده تم ير ففي كردي كئي-میرجب وہ مللہ او کی تو ان در ٹول تے اپنے رب سے دُعاکی

طرف ے روش ولیل پر موں اور اس نے مجھے اسنے ہیں ہے

فَلَجَّا أَنْفَلَتْ دُّعَوَ اللَّهُ رَبُّهُ مَا أَيْنَ أَنْتُنَا

طذيجم

الروف بيس فيك بيناديا قويم ضرور تيرب شكر كزار بوج مس

صَالِحًا لَسَكُوْسَ مِنَ الشُّوكِرِيْنَ-(169 : - 1641)

يى الله في بسيات بعرين يجدوا-

شَّانيهُ مَاصَالِحًا -(الا الناف ١١٠ فَأَنَّتْ كُلُّهَا فِي عُفِّينِ -(العَّرو: ١١٥) الويد والم المحديثيل-(ا لكمنة ١٧)

- 10, 15 1 32 Elisted -33 SUCF CXCXECJA.

اس لفظ کے تمام صینوں اور قرآن مجید اور اطاعت میں اس کے اطلاقات سے میں معلوم ہو " ہے کہ الابتاء کا معنی عاضر کرنااور سمی چز کو دینااور مینا کرنا ہے اور اس کے سلوم میں تملیک واقل تعیں ہے۔

علامہ کاسانی اور علامہ این ہمام نے یہ جمی لکھا ہے کہ صدقہ کامعنی تنیک ہے۔ علامہ غیروز آبادی نے لکھا ہے: صدقہ وہ چرے جس کو تم اللہ عزوجل کی ذات کے لیے دو- ( تاموس عام مرام اس) علامہ زیدی نے تکھا ہے کہ صحاح میں ذکور ہے: جس جِزِكُو تم فقراه ير صدق كرد اور مفردات على فاكورب: جس جز كوانسان اسية بال سے اولور عبادت فكال بيد ويسي زكزي ليكن صدق اصل من تقلي خيرات كو كت بين اور زكوة خيرات واجد كو- والفروات ج٢ ص ١٣٦٥ ماج المورى ٢٥ ص٥٠١٥ ال تفریحات سے واضح ہوگیا کہ صدقہ کے بنوی سنن میں تیک کاسفوم وافل نیس ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ادائیگی ز کو ہیں تنک کار کن نہ ہونا

ائر طلائد نے زکوہ کی جو تعریف بیان کی ہے اس میں تبیک کاز کر نہیں کیا ان کے زویک تبیک زکوہ کار کن ہے نہ

علامد ابوالحس على بن تهربن حبيب المادر دى الشرفعي المتوفى مدم على تصبح جن: کی مخصوص چے کو مخصوص بال سے اوصاف مخصوص کے ساتھ جماعیت مخصوصہ کے لیا شرعاز کو ہے۔

(الحادي الكبيرج موص مورمطيوندوار الفكر بيروت) علامه محدين عيدالباتي بن يوسف الزر قاني المأتى المتوفى ١١٣٣ م كليت بن

علامد ابن العملي نے کہا ہے کہ زکوۃ کااطلاق صدقہ واجبہ بر" صدقہ متحبہ بر" نفقہ برا عنوبر اور حق بر کیا جا گاہ اور اس کی شرقی تعریف ہے ہے: سال گزرنے کے بعد نصاب کے ایک جز کو فقیراور اس کی حل کو دیناوہ فقیر غیرافجی اور غیر مطلبی ہوا اس کار کن اخلاص ہے، اس کاسب ایک سال تک نصاب کامالک جونا ہے، اس کی شرط عقل، بلوغ اور حرے ہے۔ اس کا تھم یہ ہے کہ ونیایں واجب ساقط ہو جاتا ہے اور آ خرت میں ثواب ملک اور اس کی حکمت بال کو ممل کچیل ہے یاک کرتا ہے۔ (شرح الزرة في على الموطاة بام مالك ج عص ١٦٥ - ١٠٠٠ مطبوعه واراحياء الزاث العربي بيروت المامهان

حافظ احمد بن جمر عسقدانی شاخعی متوفی مهده نے بھی این عمل مالکی کی اس تعریف کو ذکر کرکے لکھا ہے۔ یہ بہت عمرہ تعريف بيكن وجوب كى شروي من اختلاف ب- التح المارى جسم ١٩٠٥ مطيوم وار خراكتب الاسام لا اورا ١٠٧١ه) علامه منصورين يوتس بهوتي متوفي المهمام الليت بن:

ز کو قاکا شرعی معنی ہے ہے کہ بیدوہ حق ہے جو ہالی تخصوص میں جماعیت مخصوصہ (فقراء و فیرہ) کے لیے وقت مخصوص میں واجب بين فسلب ير سال كررنے كے بعد اور مال مخصوص سے مراد موئي، سوله جائدى (در يم ويار) اور مال تجارت ے-(كشاف القتاع ٢٠٥٥م ١٠٥١ مطبوع عالم الكت يروت عاميد)

مشووش سے مواد دہ لوگ میں ہوائی جائز مؤدیات ہی مشورش ہوں دک دو لوگ جنوں نے کسی کن سے اور تکاب کے لیے آخرانی اور مشاکل کے مشابقا ہوں اور عالیے اشراب کی دکان کو لئے کہ لیے قرآنی لیا ہویا شاکس نے نے بد یا خورجا اور اموان سے کمیے قرآنی کیا ہو شاکس کے اسٹینے تاہی کا طاق کے سالمب کی موجود و موجات بزنے ہوئے میں تھا جا بعدد الدور عقرانی میں مجالیا اور اور اسٹین کے اسٹین کے اس کے باس کے اور اس کو ڈوکٹری افراق میں رہی جائے ہیں۔ خوان تی ہو گئی انگائی کے "الروف شریعی کیا ہے کہ اس کے باس کے اور کا دو آئی کر آئی کہ اس کرتا ہی رہی جائے ہے۔

ت حرس ب) (من ايو دا دُور آم الحديث: ١٦٢٥ من اين ماجه رقم الحديث: ١٨٢١ موطانهم مالكسور قم الديث: ٢٠٠٤)

ه هزینه او سمید خدری رخی اللهٔ مند بیان کرتے ہیں کہ رسل اللهٔ معلی الله طلب و ملم نے فریانا کی فئی کے لیے صدقہ لینا مائز نصیرے عمراس فئی کے لیے جو اللہ کی راہ تیں ہو، یا مسافر ہو، یا دہ کی قتیم کا پاری ہو وس تقریر صدقہ کیا جائے اور دہ فئی کو بدیو دے یا اس کی دعومت کرے۔

اسن جدواد رقم الدینت ۱۳۳۳ من این بایه رقم الدینت ۱۳۹۸ و دوس بالاً و الفظاب رقم الدینت ۱۳۷۳ مند ۱۳۸۱ مند ۱۳۸۱ م ۱۳ ۱۵ اکتراک با ۱۳ میزید ۱۳ منده ۱۳ منده من به او راس که دادی اقتد او در مشوریس) زگو قبیل فی محمل الله کا تقدیر

اس سے مراویہ ہے کہ جداد کرنے والوں پر ذکوۃ کی وقم شریق کی جائے اور ان کے لیے اسلی ، محو رات اور کھانے بینے کی

تبيان القرآن

چیزی توبی که باتی اداره این احتیابی خدید که یکی غیرسید اور در ام جیست زدیک بو مسلمان ناخ کسید به که ده می دودی چیزی با هندی با دودان کو آن دادگاری از مان این بر استان با در این با در امار بیدا و اماری کسی به سال می طوی می ضعاب می بازد استان با در اماری می استان می دادید به استان می داده این می دادید به استان می دادید به هم استان ا بستان با در اماری کشوری می دادید به شاید به این این می دادید به این می دادید به استان می دادید به دادید به استان می دادید به دادید به دادید به استان به دادید به دادید به استان می دادید به دادید به استان می دادید به داد

الم فرالدين محدين عررازي حوقي ١٠٠٧ م لف ين

ٹی مکن افتہ کے اعظام صرف نازیل اور جاہدیں تک مصر فیس ہیں ان وجہ سے قلالے دا بی تشویر میں بھن فضاء ہے یہ نئل کیا ہے کہ فضاہ نے ذکا تا کیا ہے اہم استوں میں ٹرویج کرنے کی امیاز حدویا ہے، مثل مورال کو کان واجائے تھے جانے جائی اور مسابد بدنانی جائیں۔ ان قام امر دین کر ذکاتہ فرج کر اجاز ہے کے مکن فی مجمل انشا کا انقا ان سب کو شال ہے واٹھ کرکھر بیچا مریحہ مسلم در ادمارہ امرائے املی ایروٹ کا تھا تھا۔

ز گوقتیں مسافروں کا حقیہ اس سے مواددہ فض ہے جس کے پاس شریق مل اور اسباب نہ بعن اور اس کو مدد کی شرورے ہو، اس کو زکو ڈکی رقم دی جائے ہے۔

طا سبر محود آلای منظی متوقی مع الله تصحیح بین ا سال سبز الدور استان بر سرک بر کی با می است بر این من الدور الدور

سی ایک صنف کے ایک فرویر زکوۃ تقسیم کرنے کاجواز من ایک صنف کے ایک فرویر زکوۃ تقسیم کرنے کاجواز

مشہور ہے کہ شاخیے کے فزیک الام تیک کے لیے ہے اور یکی اان کے ذہب کا منتخل ہے کہ تک امریس نے کماکہ جب بے قام اصاف مودود ہوں قوان قدام اصاف بر ڈاؤ کو تھتم کرنا واجب ہے اور چ کا۔ اس آنے مندی ہر صنف کو جع کے میٹ سے سمائٹ ڈاکر کیاہے اس کے ہر صنف کے تجن افراد مختم کرنا واجب ہے اور امارے اور اکماکی اور مذیل کے ذریک ہے

fo toalet

ہائز ہے کہ وُ تو آوسینہ داتا ہر منشعہ کرنے اسے اس ایک ایک منشعہ پر ڈاؤ گاں آم موٹ کرے اور بے طوں رق شعن ہے کہ ہر صنعت عجی افزاد پر ڈاؤ کا تھیم کرے ان کی ایک آور کا گئیا ہو ری ڈوؤی کہ آجرے ملک ہے کو تھا اس آجے تھی ہے بھائے کہ کس ڈوار کا ڈوڈو کا میں ہائٹی ہے اور در حیمی فرایل کہ اس سے کو ڈوڈو مینا طور دی ہے اور اس کی وہل ہے آج

أَوْنَ أَسْخَدُوهَا وَكُوْنُوهَا الْمَقْرَاءَ فَهُونَ الْرَحْمِدةَ فَعِ طُونَت وداورومدة فَا تَعْرَاء كُ وداتي تماريك والأورية الما

س آیت میں خواد کو ڈاؤ دیسے کی فراہ دیمتر فرایل ہے اور خواہ ایک معند بین اور ایک مرتبہ بی ملی اند علیہ دسمل کے پاس مدتر کامل آیا ڈائیسے نے حرف ایک معند علی والدوں موکلند انقلاب بھی بجرور و کی رجہ بال آیا ڈائیسے میں مر مرف خور فوس کو روانا میں میں دیگل ہے کہ مرف ایک معند برا انقدار کرنا بازے اور اس آیت میں میں میں میں میں میں م افسان بام میں کاملے کیکھ مور اور انتقال کا کہ اور میں کی ڈوڈوکا میں والدوس میں مدد کو کمی معند کیا جس کر ہے کا

(درج العاني بخداط ۱۳۰۸ میدود داد امید داد امید داد امید به نابی ادایم افزان بخدم رجه از داد برجه مهم ۱۳۰۰) اند انتقاق کا افزار طریعت و ادبی موسوعی که او این به می بید و این موسکتی بی در دی خواب کسیسی به به بیسیکتر و ده هماری کاهل کسیسی می بیسیسی می بدر بید و این موسکتی بید داد موسوعی کی چاتی که این خواب کرد بیرود است می ادود می مدود کار

منافقين كاني ملى الشرطيه وسلم كودوكان "كسناوراس برالله كاروكرنا

اس کیت میں فروم ہے کہ منافقین کی مشی اخد طبرہ کرکے منٹل کئے ہیں کہ دواڈرڈ اٹھایا ہیں من بی عمل فراڈ اٹھایا اس محق کہ کہا جا ہے ہی ہوں ہائٹ کر شدہ ہوں ہے کی جائے اور ان کی گھر ہیں کہ سے جہا کہ جامع کہ دور اکھی کے جی کے خدد ہرچڑ کا بودرشکا ہے کہا کہ دو مؤا آگھ ہے ان عمل بھریانے کی کراس کی اندریش کردیا ہے کہا کہ اندر

علامه خلى حنى متونى ١٩٠٥ مد لكيد بن:

جلد يلجم

الله تقافی کا فارشلائے: (اے مسلمانو) منافقین حمیس رامنی کرنے کے لیے اللہ کی حمیس کھاتے ہیں، ماہا تکہ اللہ اور اس کارمول اس سے نیاوہ کی دار تھے کہ وہ ان کو رامنی کرتے اگر وہ مومن ہے 6 رائع ہے ، 44)

شکی ٹرول او رمانشہ اور رسول کے لیے محیروا عدال نے کی توجید اس آے تھی منافشین کی ایک اور ڈائل بیان فریل ہے اور دو ہے کہ دہ جو ٹی تشییر کھاتے ہیں۔ ایک قول ہے ہے

الله التعلق كالرشاف به: كيابه لوگ به خيس جايئة كه جو الله اور اس ير رسول كي تفاهت كريد توب شك اس كه يك دورزخ كي آگ به جرس عن دو پيش رب كه چه بهت بيزي زمواني ب ١٥ (الوچه: ١٣٠)

اس آبت میں نجی منافقین کی بڑا تو اس کا بیان ہے کہ واضح دلا گل ہے تی مسلی اللہ علیہ وسلم کا مدرق طاہر وہ دیکا ہے، وہ کتے عرصے ہے آباے اور منجوات کا مشاہدہ کر دے ہیں اس کے باورو دمائشین اللہ اور اس کے رسول کی مخالف کر رہے ہیں۔ نافقين اكريد الله كوبائية شي اوراسية كمان بي ووالله كى كالغت نيس كرتے تقو، كيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كى كافت كراى ورحقيقت الله كى كالفت كراب-الله تعالی کا ارشاد ب: منافقین اس ہے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایس سورت نازل ہو جائے گی جو مسلمانوں کو منافقوں کے دل کی باتوں کی خبردے دے گی، آپ کیے تم غراق اڑاتے رہو ہے شک اللہ اس چزکو ظاہر کرتے والا ہے جس ہے عرور معد ١١٥ والويد: ١١٠

اس آیت کے شان زول میں تمن قبل ہیں:

(۱) منافقین آلیل شی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی برا الی بیان کرتے تھے اور یہ کتے تھے کہ عقریب اللہ ماری باتوں ے ان کو مطلع کردے کا توب آےے تال موئی۔ (٣) ايك منافق ن كماة عن بير جابتا مول كه خواه مجهر سوكو أب ماردية جائي ليكن مارك متعلق كوني الي جزند نازل مو

جس سے الأرى رُسوائى موالى بي آيت ازل مولى-

(٣) ابن كيان نے كماكد جب عي صلى الله عبيد وسلم جوك ، والي آرب تھ تو الدهيري وات مي منافقين كي ايك جاعت راستد میں کنری ہوئئ ہاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلد کرے تو حضرت جر تکل علیہ والسلام نے آگر آپ کو خبردے دی اوريد آيت نازل جو كي- (زاوالميرج سوم سهم مطبوعه الكتب الاسلامي بروت ٤٠٠١هـ) ني صلى الله عليه وسلم كومنافقين كأعلم عطاكياجانا

المام الو محمد المحسين بن مسعود الغراء البغوي المتوفى اين عن المحتين بن

حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنما قرباع بين: الله تعدل في سرّ منافقين كا عام بيام وكركيا اور ان كر آباء كانام مجى ذكركيا مجران ك نامول كاذكر مثاويا تأكد موسين ير وحم يو اور بعض مسلمان دو مريد مسلمانوب كوعار شد والعمي كيونكد ان كي

این کیمان نے کمانہ یہ آے۔ ہارہ منافقوں کے متعلق نازل ہوئی جو ایک تھال کے اور کوڑے ہوئے تھے کہ جب نی صلی الله عليه وسلم غروة تبوك ع لويلي توه آب م حل كرين الن ك ساته ايك مسلمان بحي تفاجي في اينا عال ان ع جميلا ہوا تھا وہ اند جری رات علی جیس بدل کر کھڑے ہوئے تھے۔ حطرت جر کیل علیہ والسلام نے آکر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوان کے منعوب کی خردی اور یہ کما کہ آپ ان کے پاس ان لوگوں کو جیجی جوان کی سواد ہوں پر ضرب نگائیں۔ حضرت عمار ين إسررسول الله صلى الله عليه وسلم كي سواري ك آشك يته اور حضرت حديث يجيم تقد عي صلى الله عليه وسلم في فريايا: ان ک سواریوں کے اوپر ضرب لاؤ۔ حضرت مذیقہ نے ان کی سواریوں کو ار کر بھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عذیف سے بع جملائم نے ان کو پہانا؟ مطرت مذیف نے کمانی ان جس سے کمی کوشیں پہانا جب رسول الله صلی الله عليه وسم نے فربیا: بد ظال اور ظال متے حق کہ ان سب کے نام ہمادیئے۔ حضرت حذیقہ نے پو چھلة آپ ان کے بیٹھے کسی مخص کو بھیج کر ان کو قل کیول میں کرا دیتے۔ آپ نے فرطا: على اس کو چیند کر آبول کد عرب یہ کس کد جب (حفرت) محداصلی اند علیہ وسلم)اوران كامحلب في ياب موت إن تووه ان كو قل كرناشورع كردية بين بلك مارا ولدالله ان على كا

(معالم الترزيل ج ٢ ص ١٣٧١ يروت ١٣١٠ هـ ١ ألجامع لاحكام القرآن ج ٨ ص ١٢٢ مطبوع يروت ١٢٥١هـ)

الم افترالدين محدين عمررا زي متوفى ١٠٠٧ ه لكيت بس:

حسن بیان کرتے ہیں کہ بارہ منافقین اپنے فعال پر جمع ہوئے محضرت جرئیل نے رسول اللہ صلی افقہ علیہ وسلم کو ان کے خان کی خبردے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ اس اس بلت پر جن ہوئے ہیں، وہ مکڑے ہو کر اعتراف کریں اور اینے رہ سے استغار کریں حق کہ میں ان کی شفاعت کروں۔ جب وہ کورے نمیں ہوئے تب ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فراليا: اے فلاں كوئے ہوا اے فلال كوئے ہوا حق كر آپ ان سب ك ياس محے - بحروہ كمتے لكے كر بم احتراف كرتے بن اور استغفار كرتے ہيں۔ آپ نے فرمایا: اب كه رب او حالا كله ميں پہلے تمباري شفاعت كرنے والا تحاد اور اللہ قبول فرماليته مير على ي خال جود - جران سب كو نظل ويا - ( تقرير كيرن المن سيه مطور واراحيا والراث العملي يروت هامان)

اگریہ اعتراض کیا جائے کہ جب منافقین نی صلی اللہ علیہ وسلم کا فماق اڑائے تھے اور آپ کی تکذیب کرتے تھے تو پھر یہ کیے ممکن تفاکہ دواس بات ہے ڈرتے کہ کمیں اللہ ان کے احوال کی آپ کو ڈی سے خبرنہ کر دے۔ اس کاجواب یہ ہے کہ م پیند کہ وہ کافر تنے لیکن ان کو پارہا تجربہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی باؤں کی وجی سے ذریعہ سے خرری ا سوده اپن مائنہ تر کی ماہر ڈرٹے تھے۔ دو مراجواب سے ب کدوواس بات کے معرف تھے کہ آپ یج نبی میں لیکن وہ صد اور عماد کی وجد سے آپ کا تفر کرتے تھے۔ تیرا جواب یہ ب کد ان کو آپ کی نیوت کی صحت کے متعلق شک تفاور شک كية والاور بآريتاب=

الله تعلق كارشلوب: اوراكر آب ان عن (ان عنداق الله في متعلق) سوال كري توه ضروريد كمين مع كد ہم تو تھن خوش طبی اور دل تھی کرتے تھے۔ آپ کیے کہ کیاتم اللہ کااور اس کی آنتوں کا اور اس کے رسول کا نداق اڑا۔ تے تے! 0 اب غذرنہ چی کو بے فک تم اپنے ایمان کے اظمار کے بعد کفر کر بھے ہونا کر ہم تماری ایک جماعت = (اس کی توس كى دجد سے) در كرر كريس توب شك مع دوسرے فراق كو عذاب ديں كے كيد كد ده جرم تھے (ده كفراور خال أوالے بر ام اركت عي ١٥٠١٥ و ١١٠٠١١

نی صلی الله علیه وسلم کی شان میں توجین کالفظ کمتا تفریح خواہ توجین کی نبیت ہویا نہیں تى صلى الله عليه وسلم كافداق أزائ وال منافقين كم متعلق المام اين جريم متونى ١١٠ه ف حسب ذيل روايات بيان

25

تعرت عبدالله بن عمر منى الله عنما بيان كرتم بين: فروة تبوك كي ايك مجلس من ايك مخص في كما: حارب قرآن پڑھنے والے بقتے پیٹ کے حریص میں اور جنجی باقول عن جموثے میں اور مقابلہ کے وقت بھتے بزول میں انکامی لے کسی کو نسیں دیکھا۔ اس مجلس میں دو سرے ہنمی نے کہاہ تم نے جھوٹ بولا اور تم منافق ہو، میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خربہ نیائل گا۔ نی سلی الله علیه وسلم کو یہ خربہ کی اور قرآن نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کتے ہیں کہ علی نے اس فض کو ریکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی او تنی کے بیچے میل رہا تھا اور پھروں ے اس کے پاؤن زخی ہو رہے تھے اور وہ كد ريا تها؛ بارسول الله إيم تو محض خوش طبي اورول كلي كروب تع اور رسول الله صلى الله عليه وسلم يه فرمارب تعين كياتم الله كااوراس كى آيون كااوراس كرسول كالداق أزات تھے۔

الله واس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرود تبوک کے سفر میں جارہے تھے اور آپ ك آئے كچ منافق تے ان يى سے كى لے كماناس فنص كويد اميد بے كديد شام ك كالت اور ظلع فخ كر لے كا علا نكه يه بهت بعيد ب- الله تعلل في تي صلى الله عليه و سلم كواس بلت ب مطلع كرديا- في صلى الله عليه و سلم في فيا: ان سواروں کو روکو، پھر آپ نے بوجھا: تم نے اس اس طرح کما تھا۔ انہوں نے کماہ اے اللہ کے ٹی! ہم تو تھن خوش طبعی اور ول -EZS8

کلدے اس آیت کی تغییر میں کمانا ایک منافق نے کما (سیدنا) محمد اصلی الله علیه وسلم) بمیں بر حدیث شاتے ہیں کہ فدن الله على المنتفى الفال دادى شرا فلال فلال دان با يه غيب كوكيا جانس!

(جامع البيان ج ١٩٥٠ م ٢٢٠ - ٢٢٠ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٥ ه)

عامد ابد عبداللہ قرطبی مالکی متوفی ٩٩٨ و كليت من منافقين فيد كلب كفريد عبدك سے من الله الله الله الله جس طرح بھی انہوں نے یہ کلمات کے ہوں یہ تفرے کو تکہ اس میں اتمہ کاکوئی انشاف نہیں ہے کہ خدال ہے کلمہ تفریہ کمزا يعي كفري- (الجامع لاحكام القرآن بريم ص ١٧٠٠ مطبوعه وارالفكر بيروت ٥١١هه)

نیزاس سے سے مطلوم ہوا کہ نبی صلی اتلہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا کلے کمنا جو عرف میں تو ہین کے لیے متعین ہووہ کفریے اور اس کا قائل واجب انتق ہے خواہ اس نے تو ہن کی نیت کی ہویا نہیں اکیونکہ منافقین نے کہا: ہم نے تو ہن کی نیت ے ایسانس کما تھا تا آ ے کما تھا لیکن اللہ قبل نے فرایا: اب بائے نہ عاد تم اعلان کا ظمار کرنے کے بعد مخر كر يك و علامه قرطی نے لکھا ہے: یہ تین آدی تھے وو نے فراق اوا اور ایک ان کی بات پر شاتھا۔ جو آدی شاتھاوہ صدق ول سے

تارم اور گائب ہوا تو اللہ تقاتی نے اس کو معاف کر دیا۔ اس نے ڈھا کی تھی کہ اللہ اس کو شعادت عطا قربائے اور اس کی قبر کا کسی كويّات بطيه - وه جنك يماسه عن شهيد هو كميااور ندال أزال واسك كفراور نفال بر قائم رب اور مستحق عذاب موسة -(الجامع لا مكام القرآن A مع ١٢٣٠ مطبوعه وارا لفكر يروت ١٣١٥ه)

منافق مورش (نفاق می) سب ایک دومرے کے مثابہ جی ، برائی الد است إنقول كويند رسطة عي وستے بی اور سی سے منع کرستے ہی کو معلا دیا سوانشرے میں ان کو تعلادیا بے شک منافش بی فاس میں O منافق مردول دومنا في حدون ادركفار كردوزى كالك كا وحيدات في-جى يى وه بميشر دي ك ادروه ال كي يكانب اورانشرة ال يافنت فرالب احدال كي

It leadely

البلينية هما كان الله المواصد كرائد يقد مران برافران الشر معطول موان المران و المرا

الم المستعدة والدول الدول المراجع المراجع المستعدد المست

1/2 10

تبيان القرآن

## لصّلوةً ويُؤتُون الزّكوة ويطيعُون الله ورسوله

ن بِي وَلَوْنِ بِرُحَقِرِبِ الشَّرِدِ مِ فِراحِ مِنْ الشِّرِينِ مِنْ مَنْ الشِّرِينِ مَنْ الشَّرِينِ الشَّرِين إلى 199 - ويد من 199 - الشراع الشراع

الله المُوُومِنين والمُوُمِنين عَن مِن مَن مَن الله الله المُومِن تَحْدِها

الْكُونُهُمُ عُلِيدِيْنَ فِيهَا وَمُلِكِنَ طَيِّبَةً فِي جَدِّتِ عُدُنِ

الم سيني بي بي من من وه بيند رسين ما سين المراق بين بالمرود التي بالمراك الا ومره والمبيني

الداشر کی رفا (ان سب سے) بڑی ہے الدیمی بہت بڑی کامیا ہے 0

ر الله فعالي کا ارشاد ہے: معرفی موادرمنانی کودنکی اختیار کی است کی است کی دو مرسب کے ختاب پی باری کا عجز سینتہ بی اور نگل سے متح است بیری اور سینتہ انھی ان کوبند رکتے ہیں وائسوں نے افتاد کا محالاتا موافقہ نے کلی ان کا محالاتا سب کا سے متحقق بی فوق ایس کا محالاتی افتر فقولی کے اسالے کا محالاتی

اس آن مدید ہے افقہ تقابل ساتھیں کی ایک اور حم کی فرایوں بیان فرارا باہدا واس آن ہدت ہے وہاں کرنا مخصورے کہ اس کی مواقع کی مواقع

شیز اس آیت بھی قریلا ہے: انہوں نے اند کو کافا دیا اس پر اعتراض ہے کہ بھول پر تو موافدہ نیس ہو الاور نسال پر خامت کی جاتی ہے ملاکھ اند قدائل نے اس کو ان کا فیق قریلا ہے: اس کا جواب ہے ہے کہ بھل بھلانے کا الاقری متی مواد اور دو ہے اند کے افتاا ہم میر انسل کے کہ کرااور ان کو ای وجہ ہے قاش فریلا ہے نامجرفریلا ہے موافد ہے کھی ان کو مطاولا اس ر سے احتراض بے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جوانا علام ہے اس کا اجداب ہیہ بے کہ پہل مجلی بھلانے سے اس کا لازی معنی مراد ب معنی ان پر لفضہ وکرم نہ فرینا اور ان کو عذاب میں جھا کرتا۔

الله تعلق کا افرائد ہے: اللہ نے مائق مردوں اور حاق مورکوں اور کا فرائد کا کا کی و میر سال ہے، جس میں وہ بھیشہ رویں گے، اور وہ ان کے کانی ہے اور اللہ نے این پر احت قربائی ہے اور ان کے لیے وا کی بقداب ہے 10 انوبہ ، 10م مقداب مقیم کا معتق

اس نے کہل آت شاب الله الله قابل نے موقعین کے برائم بیان فراستے ہے کہ دوبرائ کا عم رہنے ہیں اور بکی سے منع کرتے ہیں اورادہ فشاف کہ اعلام ہو کس ٹھی رکستے اور اس کا تھا ہے ہے کہ اللہ قشاف نے ان کو این رحسے ہا گل دور کر آگ میں دور ہی کہ دورانشد نے اس موقعی فرائل ہے۔ اس کا سمانے ہے کہ اللہ قشاف کے ان کو ایس اور اس کا کراؤ در شدا میں ہا میں موجود کا فرائل ہے کہ اس کا تواہد ہو ہے کہ طالب سال میں موقعی کا اس کا موقعی کا دور مؤلی آگ کی کا دور میں ہا کہ دور کم کا فقال ہے جو اس کا دور اس کا موقعی کی اس کا موقعی کا در مؤلی آگ کی گا کہ اس کا دور اس میں ک سے موام کی اور حم کا فقال ہے۔ اس کا دور اس کو اس کا موقعی کا در اس کا اس کا موقعی کا در اس کا انداز کا در اس کا اس کا دور اس کا اس کا در اس کا انداز کا در اس کا اس کا در اس کا در اس کا انداز کا در اس کا در در اس کا در در اس کا در در اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در در اس کا در اس کا در در اس کا در در اس کا در اس کا در در اس کا در اس کا در در اس کا در در اس کا در اس کا در در اس کا در اس کا در اس کا در در اس کا در در اس کار در در اس کا در در اس کا در در اس کا در در اس کا در اس کا در اس

الشرقط کا ارتفاعہ: (اے منافقہ آئم أن توگر ای خواہد ہے۔ اور تم سے نوادہ ادار اور اواد دالے بھی موانوں نے اپنے حدے کا مداخلیا تھے ہے۔ کی اپنے حدے کا موامل کر ایا جیماکہ تم سے پہلے توگوں نے اپنے حدے کا ندہ مامل کیا تاہ اور تم مجی فقول کاموں غی معنول ہوگئے جیماکہ وہ مفتول کامون مشخول ہوئے تھے امان گوگوں کے اعمال بڑیا اور آئوے بھی مشافع ہوئے اور دی توگ تقسان اخلیا کہ والے

منانقین کی پہلے زمانہ کے کافروں کے ساتھ مشاہت

الله تعانی سے الن مواقع کو ان کافر کے ماتھ تھی۔ دی ہے 18 ان سے پٹھا نیانہ میں ہے۔ وہ گی برائی کا گھر ہے تھے۔ اور مگل سے مواقع کر سے قبط اور نیز کے سے ایسے آئے بند رکھے تھے 4 کراٹھ قبال سے بیان فریلا کہ وہ کافران مواقعین میروں تھو مالے تھے اور ان سے زیادہ قبل اور اداوار کے تھے 4 کھرائوں کے اس فی زور کی سے چھر روز قائدہ افغیا اور کھروالاً والی خاصاب کی طور اس کے اور ان تج تجھر اس کے میسے کور اور اور تسملہ بیان وزادی اپنیائیاں کی ان کی اس

نبعت كم إلى وتماراوا كى عذاب كى طرف او تازياده لا أق ب-

گار اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان لوگوں کے اشال دنیاد آخرے میں شارح ہوگئے؛ بھن ان کی کی ہوئی نیکیالی ان کے عربے کے بعد بالل ہوگئیں کی تک حربے کے بعد کافر کو اس کی نیکیوں پر کوئی ہم شمس ملہ گار قربایا: سودی لوگ تقصان اللہ نے والے ہیں ، اعلموا ١٠ التويه ٩: ٢٧\_\_\_\_١٢

کے گذار مناظری اور کافروں نے اپنے و مکم المنام اور من مقام کارد کرنے عمی اپنے آپ کو خف مشقد عی زائد اگن اس کے فوٹ میں اموں نے اپنے اور آفرت کی نگیوں کے منائج بوٹ کے سوا اور یکو تھی پایا اور افوار آفرت ہیں۔ منافیات کو افداد اس کے سخوارے اس مقتل سے مصورے ہے کہ الاب سے بلے مکی کافواں کا اطلاع ہفائی ہوئے ہو۔ اور رسائی کے دوائک حاصل نمیں بھا ایکو دو کافران سخافوں سے زیادہ فاقت درجے اور ان کے اموال اور اوالہ می میں سے اور ان کی دوائی مسئل نمیں بھا ایکو دو کافران سخافوں سے زیادہ فاقت درجے اور ان کے اموال اور اوالہ می ان کی موالے دوائی اس کی بات کے ذیادہ ان کی میں کمی دونا اور آفرت سے گوا میں میں اور دیا اور آفرت کے طالب میں جا

الله قبط کا ارشار ہے۔ کیاان لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی قبر تیں کچنی فرجی کو رق کی اور ملاوار خرد کی اور ایران کی تھی کا در اسمالیہ میں کی اور دوسال بائٹری کی بھی کی افرائٹ روانے کا بھی ان کی سی کر سال مجرات کے آئے تھے موان مج کھم کا بائٹر کے مطابق میں انسان میں تھا تھی اور فرونی بالاران مجراکز کر سے 20 رادھے یہ ءے) اسکیلی قوموں کے مقدامیسے معراقشوں کو مجمعت کھراتا

ا آخف قبل نے فریاد نیکالان اوکوں کے پیس الات پیشلو کولی کی بڑر شمی کیگی ایم گرفتہ قبل نے ان چرقہ نوس کا کار فریا کی کئے کہ سیب الابال کے بابر الاولوک کی توجی کا گرفت کی سردہ کو کول سے کہ الاس کے متحق فریس منتہ ہے ہے تا کی ک جن حافق سے متحق ہے تیجری تھے وہ ان کے آئ پار کے شام افزار اور ان فریدا ورووان حافق کے سازی ان کے سازی ان کے آ آئا کہ ملا مار کرتے کے

برالله تقول ف قرفار احوان مرحم کراان که شوان من ها تکون وه فردانی جنوان مرحم کرے تھے۔ آئے سے کس مرحم کا تھی ہے کہ افغان کھیا کہ ان قوم میں ایک انسان کی المبادی کی طرف سے ان کی لگر عمری کا کی کھیا کہ والے پن با چار خوان کی وجہ سے اور افواد علیم اسلونا والمام کی ہے مدد گفت ہم کہ ہے کہ ان کے دورے اس افراب سے متحق ہو یک ہے۔ اس وجہ سے اموان کے فورانی جلول کھیا کہا

الله العالمي الما الرحمة ہے: اور موسی امواد موسی اور تکی ایک دو مرسد کے اور ماؤ ہیں اور شکی کا حم وسیة ہیں اور برائی سے مخ کرتے ہیں اور نماز اعام کرنے ہیں اور گؤا تھا ارکستے ہیں اور دائد اور اس کے دسوال کی اطاعت کرتے ہیں اال بی اوکول پر مخرجہ اللہ و انواز کا کھیے شکسہ اللہ محت الحب واللہ بسد محسن واللہ ہے 10 المویز: ایمی

منافقول اورمومنول میں نقاتل ای ہے کی آبان سے اللہ قبلا

س سے بھی آج ہوں تکی اللہ تقابل سے مناطقین کی مطلب تھی۔ اس کے مطابہ خدود ان کے اعلال خیریے بیان فربستہ تھے، اور ب س کے بور کیا کیا ہے، عمل اس کے مطابہ عمی احد اقدالی عمالت دستہ ان کے مطابع دستہ ان کے مطابع تھے، اور ان کے واقع اس کھی این فربر ام بہت بیزین کے مطابقوں کے دو اقعال بیان فرباکر ان کی موانا کھیاں فربائی تھا دور اب موانوں بیان فرباک ان کی 19 مائز کر لیائے تھے۔

یکی آختان بھی فیاد خاکہ معافی مواور معافی عور تھی ایک بدر مرسے کہ مطابہ ہیں اور اب اس آجہ بھی فیاراب یک موسی موروز اور فریکی یک دو حرسے کے گھر اللہ ہیں جو ان اساسی کی ماہو ہے کہ دو عرسے کی طلبہ رکھے تھے اور رکھے ہے موسوشرار کا دیکا اس میں مواد خال میں اور ان اور ان ایک انظامی میان میں گی ماہ دو اس میں گئی ہے میں کا ساتھ کی اسرائی کرتے تھے اور ذکر اوار مدم تھے داوا کر اسٹائی اسٹیا تھے بیٹھے کے ساتھ دو سرائی کا عظم میں نے بھی اور کیا میں سسی کر کے تھے اور ذکر اوار مدم تھے داوا کر اسٹائی کی ان کی انداز میں تھے اور میں اور دکھا دار مدم تھے داوا کی ساتھ میں کا میں کا انداز کے انداز میں تھے دار کا داور مدم تھے دائی میلی موروز کرائے دی کے انداز کی ساتھ کی انداز کی انداز کی تھے اور دکھا ہے میں مواد انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی تھے۔

الله تعقل کا اوشار ہے۔ : اللہ نے موس مردوں اور موسمی عرو آن ہے ان جنوبی کلاور الہائے ہیں سکہ بیٹھے سے دریا ہتتے ہیں ، جن شدہ وہ بھٹ و رہنے والے اور وائی جنوبی شک پاکٹرو دریا کئی گاہوں کا اورورہ فردیا ہے) اور واللہ کی رضا (ان صب سے) بڑی ہے اور بگی بھٹ پر کی کامیا ہی ہے۔ (انتہہ: عندی

اس آبت کی افد تعلی کے موضوں کے ایک اور ان واقی چنوں کاؤر فریلا ہے ہو سومنوں کا واقی ایکرد مہائش گاری ہیں، ہم سکتا ہے کہ پانچ حمل جنسی مسلبوں کی بیرو تفریح اور امریب سے خلاقات کے لیے ہوں اور دو مرکع حملی جس سماریوں کی بیاتی کے بھی سے بھی سے کے اور

وائلی جنتول میں پاکیزہ رہائش گاہیں اور جنت کی تعتیں امام محدین جریے طبری متوثی ۱۳۰ ھائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ھوڑے کو این این مصلی الاو حرص ایج ہور و ٹی افد عملیان کے بیش کہ رسل اللہ معلی افد باید میں حصر سے سے سے سے میں معلی این اور جو ایک میں حوالی میں الم کیا گیا 3 آپ نے فوالیات موجی اناکیٹ کی ہے، اس بھی میں فواقت کی مؤ معلی این اور جو ایک میں میزوموں کے خوالی میں اور انسان کے ایک میں ایک میں ایک واقع ایک میں اس ایک میں کا میں ا آگھرائی اور موسی کی ہے جو میکری میں خوالی میں اس موقع اللہ میں کہ انسان کی اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا

(باش الجهان ۱۰۰ میره ۳۳ میرون این مدر بیان کرسته برا کری شواید نامه میره ۳۳ متحدوایم برا با حاق ۱۸ میره ۱۸ میر حضرت عمیدانشد برخی مرضی ایند مدر بیان کرسته برا کری شواید نصد ساور به شرفه بالان و بیشتن با خاطری کو برا اس اس کے برق احدادان شکل وجد کے بدو بابوری کا برا بیاد و اور شیخ فلان کے برویز میروندی میل بری برگ سے بدو میروندی کا سینه وگول کے افوادان سک وجد کے دوران میرون امران کر برای کا بولد سیم فلان کے برویدیوں تک بھی بدو

ا مي الحادي وقم المحدث ١٨٥٨ ٢٥٠٠ كي مسلم وقم المحدث ١٨٠٠ من الروي وقم المحدث ٢٥٢٨ من اين ماج وقم

واعلموا ا

(IAY: &c.d) تعترت عبدائقہ بن قیس اینے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: مومن کے لیے جنت میں

کو کلے موتوں کا ایک خیرے جس کاطول سائھ میل ہے۔

(صحح مسلم رقم المدعث:٣٨٣ مصح الحاري رقم المدعث ١٩٨٨ من الزري رقم الحديث ٣٥٣٨ من الداري رقم

حضرت عباده بن الصامت رضي الله عنه بيان كرتے ہيں كه جنت على سو در بے ہيں: جردد و رجول عي زيين و آسيان بقتا فاصلہ ہے اور قردوس ان جس سب سے بلند درجہ ہے اس سے جنت کے جار دریا گلتے میں اور اس کے اور عرش ہے ہیں جب تم الله عد موال كرواة فردوس كاموال كرو.

(سنن الترزي و قم الحديث: ۴۵۳۰ سنن نسائي و قم الحديث ۴۳۳۴ سنن اين مار. و قم الحديث: ۴۳۳۴ المستدرك. ۴۳۶ م سنداحد وقم الديث: ٩٢٥٩ ٩٢٥٩٢ مطبور وادالديث قادره حافظ شاكرية كدام كي شد عيم ت

حضرت ابو برمره رضى الله عند بيان كرح مين كر رسول الله صلى الله عليه وسلم مه فربيا: بويها كروه جنت هي وافل ہو گااس کی صورت جود حوس رات کے جامد کی طرح ہو گیا گھرجو ان کے قریب بوں نے ان کی صورت جیک وار ستارے کی طرح ہوگی' وہ پیشاب اور پاغانہ نہیں کریں ہے۔ تھو کیں گے نہ ان کی ناک نظامی' ان کی سونے کی تنظیم ہوگی اور ان کا پہینہ مشک کی طرح ہو گا ان کی اسکیشمیوں میں مور سلکتا ہو گا ان کی بیویاں بری آ تھموں وال حورس ہوں گی ان سب کی تخلیق ایک مخفی کی طرح ہوگی وہ سب اپنے باپ ( حضرت) آدم کی صورت پر ہوں گے، جن کالڈ آسان میں ساٹھ گز کے برابر ہو گا۔

(می ابخاری رقم الحدشن ۳۲۲ می سلم رقم الحدیث:۹۳۵ شن الخرذی رقم الحدیث: ۲۵۳ شن این باید رقم الديث الاستن الداري و قرائد عن الاماري و من المعاملة شر علا عليه المعاملة

تطرت زید بن اد قم رضی اللہ حنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: ایک جنتی صحف کو کھنانے ینے، جماع اور شموت میں سو آومیوں کی طاقت ہوگی۔ ایک میودی نے سر س کر کیا بو فض کھانے گااور نے گا اس کو قضاء مادت مجى ہوگ، آپ نے قرالما: اس كے جم سے بيد فك كاجس سے اس كاجم سكر جائے گا۔

(منن داري رقم الديني: ۴۸۲۵ مند الدر قم الديث: ۱۹۴۱ مطبوعه دارالحديث كابره)

الم ترقدي في معرت انس سيداس يلب كي مديث كوروايت كياب ١١ شن الترذي رقم الهيث:٢٥٣١ اور الم احد في يمي روايت كما ير- مند احمد رقم الحديث: ١٩٩٢ مطيوعه وارالحديث قابره، تطرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: الل جنت میں سے اوفیٰ مخض وہ ہو گاجس کے اسی ہزار خلام ہوں گے اور اس کی بمترا۲٪ ایوبال ہول کی اور اس کے لیے موتی از مرد اور یا قوت کا آقا بردا محند بيالما حاسية كاجتنى حاب اور صنعاء عن مسافت ب- اسنى الترزي وقم الديث:٢٥٧١)

لعترت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند نے ایک مرتبہ منبے کماکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: معترت موکیٰ عليه السلام نے ايك مرتبه الله تعالى سے يو جها بنت يم سب سے مروج مس محض كا يو كا؟ الله تعالى نے قربانا: ووالك محفو ہو گا ہو تمام جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں جے کا اس سے کما جائے گا جنت میں بطع جاؤ۔ وہ محض کے گاہ میرے رب میں جنت میں کمال جاؤل ؛ جنت کے محلات اور معصب پر قولوگوں نے پہلے ی تبغیہ کرلیا ہے۔ اس سے کما کوئی محص میں جاتا کہ ان کی آ تفعیں فعندی کرنے کے لیے کیا کیا فعنیں چھیائی وی ہیں۔

آغین (البجدة: عا) معین (البجدة: عا)

( محی مسلم رقم الدینه ۱۹۸۰ من الزندی و قم الدین ۱۹۸۰ مند اجدج ۳۰ می ۱۸۸۰ تر مسلم و بدار کامید برسیم و من القریب می تا

الله کی رضااور اس کے دیدار کاسب ہے بوی نعمت ہوتا اللہ تعالی نے جنت اور سائن طیبہ کاز کرنے کے بعد فرمایا: ان سے بیلی پیزاللہ تعالی کی رضا ہے۔

منفون ایو معید خدر می دخی احد مدیران کرسته می که روسل احد مشی احد علیه و خلم نے فرایا: احد فعانی امل جنت سے فرایک گانات اسال منصله او ایس کے کہا کہا ہے امار سے رہا ہم تکاری احداث سے کیا سے خامرین، احد فعانی کاری کاری ک رامنی دوسکتا وہ مائیں سے ایم برسی میں میں اور سے احضائی و بعد اختراق کار حداثی ایک جو انسان کی کاری کا مطالب میں کہا بات خداتی کم سے تم ہم اور ایس سے احضائی کر دوسل کاری کارو دوسل کر سرک شام سے احضائی مجاور اور کاری کار

ا کی اعجادی رقم الدین می اعتباد کا دسته (۱۹۵۸ مید) می سمار الدین ۱۹۸۳ مید (۱۹۵۳ می از زور در قرار بدند (۱۹۵۳ م اوراه و قلی اولی جده میداک سرای میدان آزام اورا را آن این سام ایر دینک این کو سطیم بدند این میدان این سدی این به این احتاظ میدان میدان میدان از این این میدان که این این کا می کافوان کی می این این میدان میدان که این میدان میمیسی در مناطق میدان این کم بیدان میدان میدا

ٹواہ النبی اور آپ اور اور ان کی آئیسیں سے نواہ اس فت سے اعشری ہوئی ہیں۔ و توشق سے کمااند اتعالیٰ کے فریا ہے: اللہ کی مناسب سے بحل ہے اس بھی عمریان سے درجانت کی طرف اعشرات ہے جدید کہ تاہم پنجی اللہ تعالیٰ سے رامنی ہوئے ہیں میمن ان سے مدوجات محقصہ ہوئے ہیں ہم واللہ اور صاحت کا میں بسند کی روسائے ہے۔ (امار المحمد مع معاسم سیاس معاسم معاسم

. الله تعالیٰ کی رضان وقت حاصل ہوگی جب ال جنت اللہ تعالیٰ کارچہ ار کریں گے۔ حضرت جریرین مجراللہ رضی اللہ حنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تی صلیٰ اللہ علیہ وسلم کے باس جیٹے ہوئے تھے، آپ نے التوبه 14 22 42 سوم:

واعلموا دا

ر چ دحوی وات کے جاند کی طرف و یکھا۔ آپ نے قریا: تم تعریب اپنے دب کواس طرح دیکھو کے جس طرح اس جائد کو د کھ رہے ہوا اگر تم سے ہو تک آٹر ظوع طم سے پہلے اور تورب طس سے پہلے کی فازوں (تجواد مصری) فازوں سے مائز نہ ہون

گر آپ نے اس آپ کی خلادت آرائی: وستیت بر بحث بیار آپ کہ قبال طالہ والنّن شیس طوع محب سے پیلے اپنے رب کی ہر سے ماتھ تھے بجئے:

وسیست پست کرد رتب قد قدل طلوع الشدمین عمل ای کے کہ نے ا وَقَدِّلَ الْمُدُولِ (قَ: ۲۹) اور قروب سے پیا

رح المحادث وقم المصاحبة " معلم رقم المصنف" من المرّدي وقم المصنف" من الإداؤد رقم المح المحادث المتحادث المحادث عند المحادث المحادث المحادث المحادث المحدد المحادث المحدد المحادث المدادة وقم المحدد ا

الاستخدام من الدون بور م الم مصنف عند حجزت مسيد من الله عند بيان كرتي كركي المؤكل في فيا اجب ال منت بنت من والعج يو باكن سكو الله والرك و الله في في لم يك الوروز في المهاجة بعد بين م في مطال فيان او وافر كري سكة كيات شاه المار ومديد من كما كيا

تو ہے ہم کو جٹ میں وہ کل سیس کیا؟ لیاتو ہے ہم کو دونہ ہے تھا۔ سیس دی؟؟ آپ نے فریاد: باہرادہ ختال تاہا ہے۔ دے کا اور اہل جنسا کو ایک کوئی چیز میں حفالی کی دو گی جو ان کو اپنیة رب فروس کے دیدادے زیادہ مجرب اور

ا معج مسلم و آم المصحنديمة من التهذي و قم المصحن 4000 من التي ماج و آم الحصصند 44 سند الد و آم الحصص: 44417 معلود واوالتكوي ويت

مدوجہ تو ان بھارت کے رابطہ اور مسلم کے انداز میں اس کا ماہ ہا تا ہے۔ اس مدیمٹ میں ٹی مطی اللہ طابہ و ملم کے انداز کے دورار کرنے اور اس کی طاقات کے شوق کے حصول کی دعائی ہے۔ الایز بیرے کے کمانا انداز کے بچکہ ایسے بزرے ہیں کہ اگر انداز جزعہ میں اپنے چرے کو قباب میں کرے تو وہ جند میں اس طرح

ٹرواز کریں سے جس طرح دود ٹی دوز ٹرین فرداز کرستے ہیں۔ میعن حکایت میں ہے کہ کو ہے خواب میں دیکھاکہ معروف کرٹی کے حفق کما کیا کہ یہ معروف کرٹی ہیں : جب یہ ویا سے گئے قوائٹ کی طرف حسکتی تقع قوائد مود والی نے این رواد وان کے کیے میاح کردا۔

کھا گیا ہے کہ اٹھ حزوۃ کل سے حضرت دادی دلیے۔ السام کی طرف دی کی کہ بڑو گئے۔ گئے سے دو گرونا کی بیے ہوئے میں کاش وہ چاہئے کار گئے کو ان کا کتارا تظاہرے اور ان سکے کیسی نری ہے اور ان سے کٹھا ڈرکٹ کا کھر کو کا حق قربے ہیں۔ اعتماق میں مرجاستے اور میری مجب میں ان میں کرنسی مک جاتمی انسے داؤدا ہے قرائع سے دو کر وانی کسے وافواں کے لیے میرا 191

ارادہ ب توجو میری طرف پر سے والے میں ان کے متعلق میراار اور کیا ہو گا! استذابه على الدقاق يدكت تعد عفرت شعيب عليه السلام روسة حي كمه تابية الوك الدعن مرومل في ال لوا

دی و چررد کے حتی کہ علیما ہو گئے اللہ عزوجل نے پھران کی بیطنی اوغادی وہ پھررد عے حتی کہ علیما ہو گئے ، پھرانلہ عزوجل نے ان کی طرف وحی کی اگر تمهارا بیر رونا جنت کے لیے ہے توش تمهارے لیے جنت مباح کرویتا ہوں اور اگر تمهارا به رونادو زرخ ک وج سے ب توش حمیں دونرخ سے باہ دے رہا ہوں۔ انہوں نے کمالا نیس بلک می تھے سے ما قات کے شوتی میں رو رہا ہوں۔ اللہ عزد عل في ان كى طرف وى كى: اى وجد على في احداث في اور است كليم كودس سال تهمارى خدمت على ركھا۔ اور کما گیا ہے کہ جو اللہ کی طرف حشاق ہواس کی طرف ہرج حشاق ہوگی ہے؛ اور صدعت میں ہے: حطرت الس بن الك رضى الله حد ينان كرت يس كر رسول الله صلى الله عليه وسلم في فريلا: جنع عن عضول كي مشاق ب، على عار اور ملمان- (سنن الترزي رقم الحديث: ٣٨٧٠ تاريخ ومثل ج٥٠٥ و١٥٥٠

( رساله قشریه ص ۳۱۱ ۳-۵۹ ۴ ملحمه مطبوعه دا را کشب انطبه بی دست ۱۳۱۸ د.)

جندى تخفيف ندكى جائ

سورة قب كى اس آيت كريد: ١٤ اور قد كوره العدر احادث اور اقوال صوفيه كايد تفاضاب كد عذاب نارس تجلت اور جنت کی تمام نعمتوں سے بدی فعت اللہ تعلق کا دیدار اور اس کی رضاہے اور یہ بالک یر حق ہے لیکن اس کا یہ مطلب فیس ہے کہ عذاب نارے ممات اور جنت کوئی معمول فعت ، اور جنت کی شخفیف کی جائے یا العیاز باللہ جنت کی تحقیر کی جائے، قرآن مجید اور امادے محیر میں بہت زیادہ جنعہ کی تعریف کی تئی ہے اور اس کی طرف رخبت دال کی گئی ہے اور تمام تمیں اور رسولوں نے دوزع کے عذاب سے بناہ مانگی ہے اور جنت کے حصول کی دعاکی ہے اور تعاربے نمی صلی احقد علیہ وسلم نے ہمیں ہے تنقین ک ہے کہ ہم عذاب نارے بناویا تکیں اور جند افردوس کے حصول کی دعاکریں اور یہ ذہن میں رمجیں کہ اللہ کی رضااور اس کاریدار بھی ہیں جنت میں بی حاصل ہوگ اس لیے ہی جنت مقصود ہے اور امارے نی سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم کی داگی تیام گاہ میں جنت ہے اور محبوب کا دیار اور اس کا کمر بھی محبوب ہو باہے اس لیے بھی جنت بمیں مطلوب اور محبوب ہوئی چاہیے۔ اے اللہ اسمیں دو نرخ کے اور ہر تم کے عذاب سے اپنی بناہ میں رکھ اور جمیں جنت الفردوس عطاقر بہ ہم سے راضی ہو جااور ہمس اپنادیدار عطا قربا! بے شک تیری رضااور تیرادیدار سب سے پڑی فتت ہے سو بم سے وہ کام کراجن سے تو راضی يوا اوران كامول ، يجاجن س أوناداش بو- آميس بارب العلميس بحرمة سيك مساله ا محمد حات بييس قائد المرسلين شعيع المدينين وعلى اله الطاهرين واصحابه الراشدين وعلم

كافرول اور مناتقول سي مياد

كا شكانا ووزين الد وه كيابي برا تحكاناب ( وه (منائق) الله كي تم كلات إلى





امر الله فائل والل كر بدايت بين ديا ٥ الله تعنق كاوشاد ب: اب مي اكافرول اور منافقول برجه يحيد ادران يرسى يجيد ان كالعكاروزخ بالدروه كياى 1 المكال ع Och التوبية 20)

منافقول کے خلاف جماد کی توجیہ اس سند يمل الله تعلق في ماختول كي فتح مفلت بيان كير، اور مسلمانول كه خلاف ان كي ساز شول كابيان فريايا اور آ ثرت میں ان کی مزا کا ذکر فریل مجراس کے مقالے میں مطرانوں کی تیک صفات اور آ ثرت میں ان کے اجر و ثواب کا ذکر فرلا اب چردوباره الله تعالى نے منافقوں اور كافروں كاذكر فرايا اور اي صلى الله عليه وسلم اور مسلمانوں كو كفار اور منافقين ست جداد كرف اور ان ك مات فى كرف كالحروا- اس جكريد احرّاض مومّات كرمناق اسيد كركو فقيد و كمت بداور زبان ب کفر کا افکار کر آے اور اس کے ساتھ مسلبانوں کا معللہ کیا جا آے اور منافی کا قصد تو الگ رہائسی محض کے بھی باطن بر تھم اليس لكايا جاناً - في صلى الله عليه وسلم في فريايا على صرف فلا برر محم لكا تابول اور يامن كاحال الله كر سروب

(احياه علوم الدين جهم ص ١٨١٥ مطبوعه ١٩٧١ه) نیزام مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خزور تبوک ہے واپس آئے تو اسی (۸۰) ہے زیادہ لوگول 2 حم كاكر آب ك ما تد را جائ ك معلق عذر يش كيد أي صلى الله عليه وملم في طابر كا التبار كرك ان ك عذر قول کے اور ان کے باطن کو اللہ کے سرد کردیا۔ (ممج مسلم رقم الحدے شد: الات ۴)

اں انداز ہونے سے معطوم ہوا کہ میاتھی سے ممائھ اوں کے ظاہرے موان معلد کیا جا کہہ 5 جمران کے فاق جدا کرنے کی کیا تھ ہے موان کا اس اس کا جماعیہ ہے کہ اس کا تھے کہ بھی کا بطالے کا گواں اور موانوں سے جدی تھے اور ان وائن والگ انڈ و نوسے کا بدار مطلب ہے کا گواں کے مائٹھ کا اور کے مائٹے ہوا۔ مطلب ہے اور موافقوں کے مائٹے ہوئی کا می

> ز بروتونغ اور دانشان کی جائے۔ اس حدیث کی تحقیق کہ میں صرف طاہر پر تھم کر آبول (الحدیث)

ہم نے کہ کو وہ القدر ہوا کراف میں اجدا واقعوم کے جواف سے بعد عدد کر کی ہے کہ ہی میں الفر علیہ وسلم سے فربلا: میں صرف طاہر رحم کر کہ دوں اور ہالوں کا معلد الذر ہے ہوں ہے۔ قائق خوالی حق من 10 مدے شد کے مثل لکھا ہے۔ ہے: الی اصرف الاس مدے سے استدال کرتے ہیں اور اس کی کہلی اس شی ہے۔

الاخترائية الموقع التراق المدين التوان الماريث الإنتاج التراق في والموقع والتوان المقيدة المقيدة المقيدة المدان المدينة الموقع والتناب المقيدة المدينة الموقع المدينة الموقع المسابقة المصابقة المسابقة المصابقة المسابقة المسابقة

ر حرصه اس طروعی در شنایان کرتی برگ کی گلی ده طبیعه کرتی کے حافظ اور داد کے حضوی کی اور دروان کے باہر ہے تی بہ آپ ان کے بابر کا طور در دلیاندی کی طروع بران اور پریسیدی ان کیک فران ان عظیمہ سے کرنا کہ جائی ہی مکا ہے کہ معنی فران کی مسیدی نواز چھ ہیں اور اور میں کہا کہ ان کردہ والے ہو اور یک اس کے حق می فیسلے کردوان

(صح المحاري و قرائد عث: ١٢٥٨ صح سلم و قرائد عث: ١٤١١)

ان دونوں مد چوں سے بھی جاہت ہوا کہ ہی صلی اللہ علیہ و کلم صرف طاہر کے مطابق فیصلہ فرمائے تھے اور باطن کو انتد قنائی کے سرو کروھے تھے۔

ای طرح تعطیل شواخ طویم فرد فرایا: یکنید به هم فیس را گیاک شن توکواسک دول کی چھان بین کردار. ( کی اجلای در آن الدید به منابع می مسلم و آن کی اجلای در آن الدیدی: ۱۳۳۱ می مسلم و قرائد بدید: ۱۳۷۱) ماند فردی زون به به هناری و و می کلیدا مرزان به مدیم کلیستن به سیک مجلس نظام می کر از انجام را کرایسان کردارد.

طلاس توی سے اس مصند کی طرح میں تکلسانیہ : اس مصند کا سی ہے کہ تک خام پر تھ کرکے کا امار کیا گیا ہے اور چامی کے مطالب اللہ کے میروان چاکے مصندی ہے ہے موجود اصادی ان چار حیثیر نے کہا کیا کر مثل کیا اس سے کا اور الدار الارد باشوں نے اس کی کم کروان اور نے کی کی فاصلہ بھر کم ہے اس کا کراکھیا کہ آپ نے فرایا اس فالوال کا اللہ کہ تم نے اس کم کل کروان حوجہ سامدے کہ کا جار میں اور اس نے خواہد کے ورے کا ماتا کا جہے نے فرایا تم کے كيون نه اس كاول چير ك و كه لياكه آيا اس نه ذر ب كها تعايا نسي!

(صح مسلم رقم الديث: ٩٧ منن الإداؤ در قم الحديث: ٣٦٣٣ مند اجرج ٢٠٠٥ سو٣)

" مجمعے یہ تھے نہیں وہا گیا کہ جی لوگوں کے ولوں کی جھان بین کروں" اس کی شرح جی علامہ الو العماس قرطبی متوٹی ۱۵۷ ہے نے لکھا ہے: اس کامعنی ہے ہے کہ مجھے یہ علم دیا گیا ہے کہ عمل لوگوں کے خوا ہر کا انتظار کروں اور ان کے بواطن کو اللہ

ے سرد کردوں- (المنم ج م س س) علامدانی ماکل متوفی Ar A مد نے جی می تقریر کی ہے- (عمال المعلم ج مو م من ١٥٥٥) قاضي شوكالي متوفى من الديد في علامه فووى كي تقرير فقل كي ب- (غل الدوطارج به على مه مطبوعه كتبه الكايت الدبرية

معر ۱۹۸۹ این قاضی شو کانی نے تکھا ہے کہ تمام امور جی نی صلی القد علیہ وسلم کی علوت مبار کہ بیہ تھی کہ آپ ظوا ہراحوال کا اختیار كرتے تھے، كى وج ہے ك جب جنگ بدر مى آب كى بچا عباس نے يد عذر چي كياكد جمد كو جرالايا كيا تھا تو آب نے فرایا: یم بر تهمارا فاہر تجت ب اور یہ حدیث کہ ہم صرف فاہر رس محم کرتے میں ہرچند کہ اس کی عبارت کی معتبر سندے البت سن ب ليكن اس ير الي شواه بي جن كى صحت يرسب القائل ب اور ظاهر كالقبار كرنے كى سب بري ولى ايل بيرب کہ آپ منافقین کے ماتھ ان کے فاہر کے اعتبارے معللہ کرتے تنے۔ اٹیل الاوطارج 9 ص 97 مطبوعہ معرا

اس منظه من بهت واضح ويل بيه حديث ب: حضرت محروضي الله عند في بيه فريايا: رسول الله عني المنظم المنظم عبد مين وگوں پر دی سے موافذہ ( بھی) کیا جا یا تھا اور اب وی منتقع ہو بھی ہا اب بم تمارا ان چزول پر موافذہ کریں گے بو تمہارے فاہری اعمال جن پس جو فنص جارت لیے خیر کو فاہر کرے گاس کو ہم اس ہے رکھیں گے اور اس کو اسے قریب كريں كے اور اس كے والى امور سے كوئى يز دارے ذريس ب اس كے والن كالله حاب كرے كا اور جس نے دارے

لي برائي كو ظاهركية بم اس كواس سه ركيس ك نداس كى تقديق كريس ك خوادوديد ك كداس كاباطن فيك ب-( می ابتاری رقم الدیث: ۲۹۴۱)

اس مئلہ کی مزید تنصیل کے لیے دیکھتے القاصد الحت ص ۱۱۱-۱۱۰ مطبوعہ وار الکتب الطبیہ بیروت اور کشف الخفاء و مزل الالباس ج١٩ ص ١٩٣١- خلاصه يد ب كه بيه حديث "عيل ظاهر رحم كريا يول اور باطن كوالله ك حوال كريمون" برجند كدان الفاظ كم ماته كمي معترضد كرساته عابت نيس ب ليكن بداهادت محيد اور آغار قويد ب معنا عابت ب-

الله تعالى كا ارشاد ب: ووامناقى الله كى حم كلت بين كه انبون في تسي كما عاد تك بي شك انسون في كله کفرے کماہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہوگئے اور انہوں نے اس کام کا قصد کیا ہو ان کو حاصل نہ ہوسکا اور ان کو صرف ب نا کوار گزرا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فشل سے غنی کردیا ہیں اگر وہ توبہ کرلیں تو ان کے حق عی بهتر مو گا اور اگر وہ اعراض کریں فؤ اللہ وتیا اور آ توت میں ان کو درد خاک عذاب دے گا اور آن کے لیے زمین میں کوئی کارساز اور مدد گار فيزر مو كان (التوبد: علي)

منافقین نے جو کلمہ کفر کہ اتھا ہیں کے متعلق مفسرین کے اقوال

یہ آست اس پر دالات کرتی ہے کہ منافقین نے می صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف توہین پر جی کلمہ کماجس کو اللہ تعانی نے کلمہ تخریہ قرار دیا وہ کلمہ تغریبہ کیا تھا ہی کے متعلق مفسری کے کئی اقوال ہی:

(١) المم الوجعفر عمين جرير طرى الى مد كم ماقد دوايت كرت مين: عردہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جلاس بن سوید بن افسامت کے حفق نازل ہوئی ہے اس نے کما تھاکہ (سیر تا) محمد اصلی

الله عليه وسلم ابنو پيغام نے كر آئے ہيں اگر دوپيغام برحق ہے تو يتم لوگ گدھے بھى بدتر ہيں۔ بيد من كراس كى يوى كے بينے نے کہا: اے اللہ کے دشمن! تو نے جو کچھ کھاہے جس ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پینچاؤں گا اگر جس نے البا نسیں کیا قو شرور جھ پر کوئی آفت آپڑے کی ورنہ تیری گرفت کی جائے گی۔ بی کریم صلی اللہ علیہ و آلبہ و سلم نے جان س کو بلا کر یو چھا: اے جلاس! کیاتم نے ایساالیا کما تھ تو جلاس نے حتم کھائی کہ اس نے بیہ نسیں کما تھا، تب یہ آے۔ نازل ہوئی: وہ منافق الله كي هم كات يس كرانول في سي كما طلائك بي قبك انول في تعريد كما ب- اجام البيان رقم الحدث: ١٩١٥، امام این الی حاتم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور تکھا ہے کہ پھر جلاس نے تو پہ کرلی تھی اور تو ہے بعد اس نے

اسلام من نيك كام كيد (٣) فيزامام عبدالرحن بن محمرين ادركس الرازي ابن اني حاتم المتوفي ٣٤٧ه وروايت كرتے بين:

لگادہ اس آے یکی تغییر ش ردایت کرتے ہیں: ود آدمیوں نے آئیں میں قبال کیا ان میں سے ایک جینہ میں سے تفااور دو سرا غفارے قما اور جبید انسار کے طیف تھے۔ غفاری مجبئی پر غالب آگیا ہب عبداللہ بن الی نے زراک اے بنواوس! اپنے بعالی کی دو کرد اور کما خدا کی حتم حاری اور (سیدنا) مجراصلی اخته علیه و سلم ای مثال صرف ایک ب جیساکد کمی نے کماایے کتے کو خوب موٹا کرو، وہ حسیں کھاجائے گااور کمااگر ہم مدینہ کی طرف واپس آھنے تو ضرور عزت والے ذلت والوں کو نکل دیس م- ایک مسلمان مخص نے بیات ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو پنچاری می سلی اللہ علیہ وسلم نے حدواللہ بن الی کو بلوایا اور اس ے بع جما اس فے حتم کمال کداس نے بہت نس کی تب یہ آے ازل ہوئی۔ (تغیرامام این ایل ماتم رقم الحدث: ١٠٥٠) (٣) المام اين الي عاتم في ايل مندك ماته تيري يه روايت ذكري بيديد والوك بين جنون في كون يه في صلى الله عليه وسلم كوسوارك س كرادي كاراده كياته بسبكه آب رات كوفت توك سه وايس آرب تع- حضرت هذيف رضی الله عند نے ان کے منصوبہ کو س لیا وہ تی صلی الله علیہ وسلم کی عداری کے بیچھے تنے اور حصرت عمارین یا سرسواری کے آم تھے۔ حضرت صفیق نے اونوں کے چلنے کی آواز سی - حضرت صفیعہ نے کہا اے اللہ کے دشمنو! برے ہو-انسی ایک طرف ہٹایا گیااور نی صلی اللہ علیہ وسلم گزر سے حتی کہ آپ صبح کے وقت اپنی منزل مقسود پر بہنچ گئے۔ ضبح کے وقت آپ لے ان سب کوبلوایا اور فرمایا: تم نے اس طرح کاارادہ کیاتھا؟ انہوں نے انتہ کی قتم کھائی کہ انہوں نے اس طرح نسی کما تھا اور نہ اس كااراده كيافه تب يد آيت نازل موئي - (تغيرنام اين الي ماتم رقم الحديث: ١٠١١)

اس آیت کے شان زول میں کی وو صدیثیں جو بیان کی گئ ہیں این پر یہ اعتراض ہو آے کد کی صدیث میں صرف جلس کے کلد تفرکے کئے کا ذکر ہے اور وو مری حدث میں صرف عبداللہ بن الی کے کلد تفرکنے کا ذکر ہے ا جبکہ قرآن جید میں جن کامید ذکر کیا گیا ہے کہ منافقوں نے کلد کفر کما اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ باق منافقین بھی اس کلمہ کفرے ماتھ منفل يقداس لي قرآن جيد في جع ك صيف كم ساته فرايا: انمون في كله كفر كما

مید ابو الاعلی مودودی متونی ۱۳۹۹ کلد کفرید کے متعلق لکھتے ہیں: ایک اور روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی صلّی اللہ طیہ وسلم کی او نفی مم یومی، مسلمان اس کو حمال ش كرت بحررب تعداس ير منافقوں ك ايك كروه ف انى مجلس مين بيند كر فوب قداق الدايد اور آيس مي كما "ير عفرت آ تان کی خبری تو خوب سناتے بیں محران کو اٹی او ٹنی کی پچھے خبر سیں کہ وہ اس وقت کمیل ہے۔" ( تغییم القرآن ن ۴ ص۲۱) اس روایت کاذکران تقیرول على ان الفاظ سے ب مجلم بیان کرتے بیل کدایک متافق نے کما (سیدنا) محدرصلی الله علیه وسلم) یوں کرتے چیں کہ ظال کی او پختی ظال ہال واوی ٹیل قال دادی ٹی قال دان بھی ا ان کو ٹیمیٹ کی کیا ٹیر ہے دوارے تدائو پر : ۱۵۵ کی تشییر شمل امام این چریخ امام ایمان ابل حاتم اور امام ایمان جوزی سے ذکر کی ہے۔

( جاشع البیان بر ۱۹۳۰ کشیرایاس این بایی حاتم جه سمی ۱۹۳۰ داد المبیرع ۱۳ س ۳۵۵) مدا کی صل دید علی مسلم کر ظرف کر واند کر دکر این به موجود کرد در کرد:

اس رواعت بيد مطوم واكد في صلى الله عليه وسلم عظم غيب ك انكار كرن كوياس ير اعتراض كرن كوالله

تعانی نے نمفر قرار دیا ہے اور بیدکہ آپ کے علم غیب کا نکار اور اس پر احتراض منافقین کا طریقہ ہے۔ منافق جس مقصد کو حاصل نہ کرسکے اس کے متعلق مفسرین کے اقوال

مشمرین شے اس کا یہ سٹن بھی بیان کیا ہے کہ فروہ تھرک سے واٹین کے موقع پر متافقین نے یہ ارادہ ایک اقدار دات کے اور چربے بھی کی بلند کھائی ہے آپ کو موادی سے بھی کرا ویں کے مثالہ آپ بیانک ، وہ جائمی۔ اللہ تعالیٰ سے حصرت جرشک کے ذریعہ آپ کو بروٹ تروا پر کروا اور معافین اپنی ماز ش مثل تھا ہا ہے میں و سکے۔

منافقین کو تخی کرنے کی تفصیل

من الله قولاً سے فربلا سے اور الله کو اور الله کا اور اگر زواکہ الله اور اس کے رس لے اسے الله سے ان کو نحل کروہ امام اس الله فول کل کروڈ کی مطابقہ الله کے حقوق کا حقوق کی اللہ میں اللہ مؤدول میں کھی ہے ایک فول سے ایک اللہ فول کا انسان کو کل کروڈ کی مطابقہ اللہ و کا سمال میں کا مصابقہ میں اور اور اس کے اس کا مطابقہ کا مواجع کی اس کا مطابق آر قرائی گا اور امول کی اور افول میں میں اور اور اس الاقوال کا اللہ کا مطابقہ کا اور اور اللہ کا مسابقہ کا اس کا اور اللہ کا اس کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا

بر قرش محاور می مسلی القد طلبه و سم فسفه اس کا قرص ادا لرویا تما اس بر بید آیند تازل بودی- (رقم اندین شد ۴۳۰۰) جلاس بین سوید کی توب

ی می مودند کا برای بی آثر دو قب رکیس و ان کے می سی مودو کا امام اود حالے نے اس کی تھے میں مودہ سے دوائے کیا ہے کہ حب جاس سے دو امر کو کا کہ کا گر اس بیدی کا اس اطلاع کی جائے ہیں ترج کردھے ہے کی برج میں آو آیک مجمل کی مورن مصر نے کی موال انسٹ سے دسم کو میں اور انسٹ میں کا مطالب میں کہ اگر میں اور انسٹ کا میں اور انسٹ تم کھماکی کہ اس کے نے کہ کر تمریم) یک میں سب بیور میں آئے سے انوال ووز کی کم مورد کی ممورد کو میں میں مورد کے ا الشويه 1: ۸۰\_\_\_\_\_

I+ foatel

14.5

علی انشا علیه و مکم ہے تھیرے قریا: تعمارے رسید تیم کری تقدیق کردی۔ (رقم المدیحة : ۱۳۹۷) الشر تقبل کا ارشکارے: اور ان مک سے بعض امنا ختین اور می منتوب النشسے سے عمد کیا تھا کہ (کم کر انشد سے السیر تقبل سے المرابان واقع ہم خور یہ خود واحد تھر کریں کے اور حود یہ سورد کیکا کون کی ہم کا میں کا میں کا میں اسے قبل سے المرابان واقع ہم خود یہ خود اس کا اور حود یہ سورد کیکی احداد کے اور اس کے اس کا میں کا میں کا میں ا

اپ قطل نے ادارا یا واقع م طور پر حدود کریں کے اور حدود کر در گیا داران میں سے او جائیں کے 0 کہی جب ادائمہ نے اضمی اپنے قطل ہے (المر) حالیا کو افزوں نے اس میں کل کیا اور انوان نے بڑنے جمہل ور آخایکہ وا افزائم کرنے والے بھی صواب کے بودائلہ نے اس کے اولیا میں اوران میں کسے کے بھی آوال والا کی میں اوران کے حضور میں بعد اس کے کے ایک کو اموں نے افذات بر ورود کیا اقال سے خواف کیا اور اس کے چمی کہ وہ جموت پر لئے تھے کا کا جمہ نے میں اس می معلم کہ افذان اس کے دل کے وائز کو اوران کی سرخ شین کو انجی بات اور اپ شک اس کی میں کو بھی والی بعد توارہ جائے وال

الله في عمد كرك اس كو تو رف والامنافق

الم الوالقام الميان بن احد الطراني متوفى ١١٠١ه الى مندك ماتد روايت كرت إلى:

وسروبیب سردها او الله سلی الله علیه و آلبه و سلم نے زکوہ کی وصول یالی پر دو پھن مقرر کیے ایک فنص افعار ش سے تعالاد تب رسول الله صلی الله علیه و آلبه و سلم نے زکوہ کی وصول یالی پر دو پھن مقرر کیے ایک فنص افعار ش سے تعالاد ایک هنمی مؤسلم سے اور ان کے لیے زکوہ کی مقدار اور جانوروں کی عمرس کلد دیں اور ان کو سمم مواکد وہ کو کورے زکوہ ا به هم التكوين ۱۵ م مهم ۱۳ مهم ۱۳ قر با خدیده ۱۳ مده ۱۵ کی البرة النسوق ۱۵ کی ۱۳ مه ۱۳ مه ۱۳ مهم ۱۳ مهم ۱۳ می رقم ۱۳ مهم التكوین ۱۵ مولین بوده ۱ مرکز از دارد کرده ۱۳ مه ۱۳ مده ۱۳ میزان ۱۳ می ۱۳ مهم ۱۳ میلید نواید القرق ا می ۱۳ مهم ۱۳ مهم ۱۳ میزان نیز ۱۳ میران القرق ا الدوان التران نیزان نیز ۱۳ میران القرق التران القرق التران القرق التران القرق التران نیزان نیزان نیزان القرق ۱۳ میران ۱۳ میران القرق ۱۳ میران ۱۳ میران ۱۳ میران القرق ۱۳ میران القرق ۱۳ میران نیزان نیزان نیزان القرق ۱۳ میران القرق ۱۳ میران التران التران نیزان نیز

مير منافق حضرت تعليه بين حاطب <u>حتمها كوئي اور فح</u>ض ؟ ماند اور مانش الحري مانته أن معلا الكترين

علامه این الا شورا تجزری المتوفی و ۱۳ و کلیج بین :

سب نے بہ لقد ان طرح ایوان کیا ہے جس طرح بم نے ڈرکیا ہے۔ (در داخلہ رج می ۱۳۳۳ سوم) این المحل سے کماکہ انشاب میں علی چروی میں کان الحب اور فوزواند میں خمیر ہوئے ہم گھر کھیا۔ میں علیہ دوی جی بھی سے محتقی مورہ تو کی کدگورہ پید تنظیر میر میں کو فواتوں انگلی کو ان کے شکسا اندر میں خمیر ہوئے کہ محتقی ہوئے ہیں۔ پید تھیر سے جماع اور کا باس ان حدیث موقیوں حاصلہ سے کادوائی اور حجم ہے۔

(اسدالظابه ناا مل ۱۲۳ ما مطبوط وارا لکتب العلمه عمروت)

مانظ شهاب الدين احمد بن تجرع مقلاني متوني عهده لكهية من:

مو کی بمن حقہ اور این اجتل نے خوابہ یں حالب انسان کا بدر می سابہ بھی ڈرکیا ہے۔ ای طرح این الکئی نے ڈرکریا ہے اور پر تھوا ہے کہ وہ فوادہ احد ملک شعیر ہو کئے تھے اس کے بور عافدا مان بھرنے اس افسار خواہد در کرکیا ہے، ہم کھنے ہیں: خوابہ بن حاصیہ سے حقق نے قصہ ہو بہت کمان میں ہے حق میں ہے، حضرت خوابہ بن حاصیہ انسان رمٹی اخذ حد پر درگ علامه قبرين بوسف المسائل الثان المتوثى التوثى التوثى على الدين المداوية في المتوثى ٥٠ الله سنه جمي حافظ ابن جر مستقائى كم اس تحتيق سنة القائل كما سيء

(سمل الدي والرشافي ع) من عام من عام سعيد مطبور وادا لكتب العلمية بيورت مواهمة و الناف الساؤة المستنبين ع ١٨ مل واراجو الخزائ العملي جودت مواهد

اراهیاه امراث اسمی بیروت مهاهماید) تهمیل مجمع حافظ این هجر عسقانی کی تحقیق بر اعتد ہے۔

حضرت تعليب عاطب عيدري محالي موتي تصريحات

ا کم این شام حق ۱۹۸۸ کلنے تاریخ فود اور پاروزی پر دی پڑو سے بر محل پر شرک ہوسے ان شی حشرت ثعلبہ بن حاصب فلی بی - امریت این مشام بنامج می من میں مطبور وار امواد اثراث اصلی بروت فائلات امام گارین عمود واقد آمازشی بر معرد کلنے بین بروا نواب یک سے فرود پر دیمی بو محمل شرکے ہوئے ان شی حضرت شملہ

امام محمدین ممرد والد امتوی عصص مصفح میں: خواسید مل سے مزدو بدر ملی جو محلیہ سمریک ہوئے ان میں مصرت مطلبہ بن عاصب مجمع ہیں، کی مطل اللہ علیہ والبر وسلم نے ان کو مقام روحاء سے وائی کرویا قداور ان کو عدید پر عال مقرر کیا قداور بال نئیست میں ہے صد علا قربالیا قدار کرنے المقاری جو مہدہ مطبور عالم انگلب بروے معسمان

(اللبقات الكريخي ج ١٩٠٣م ١٠ ١٩٠٠ مطيوعه وارصادر بيروت ٤٨٥٠ ما

الم يوسف بن عبد البرالقرطبي الماكلي المتوفي ١١٠٠ هـ لكيت بي:

حضرت تحلید بن عاطب اور حضرت معتب بن موف بن الجرایک و درمیان درمول انتد صلی امتد علید و سلم نے مواضلت قام کی تھی اور حضرت تحلیہ غزوج بر اور غزود احد میں شریک ہوسے تھے۔

(افاشیاب ۱۹۳۷) معرفی معرفی المبار الموادی ۱۹۸۳ معرفید و دارا کشب العلی بروت ۱۹۸۷ میلید و دارا کشب العلی بروت ۱۹۸۷ می بید معمقد اور محمّد تفریکات چین جن ہے واشی ہو کیا کہ حضرت قطب بن عاطب و تنجی اللہ عند بدری محالی جن اور بدر براس کے محقق می معلی انقد علیہ رحمٰ کا ارتباط ہے کہ وہ سب نجات یافتہ اور بنتی بین قران کو ایک منافق سے حتلق نازل شده آبات کامعداق قرار دیناکس طرح درست بو سکاے۔

حضرت تعليه بن حاطب كومنافق قرار دينه والى روايت كاشديد ضعف

حطرت ابوامانہ بلغائی کی طرف متسوب جس روایت بھی حصرت تھلیہ گوم<del>یا تی</del> قرار دیا ہے اس کو ائر۔ حدیث نے بلاطاتی ضعیف قرار دیا ہے۔

یس مورس خواست فرنگی با گل المتن ۱۳۷۸ هستین چین ایم این موداندر که کایک فول ہے ہے کہ طلبہ من ماطب ی دہ ماطب می دہ عاصر بعض ماطب میں دہ ماطب میں اور مالی ماطب میں اور میں ماطب میں کا مودان کے مصل کے ایک مودان کے مصل کے ایک مودان کے مصل کے ایک مودان کے مصل کے اور اس کے مصل کے ایک اور اس کے مصل کے ایک مودان کے مصل کے مصل کے ایک مودان کی انسان کے دوران کے مصل کے م

اوی ہے۔ وہ میں ہیں سبت کی افارت اور جدین کی اور مستبین میر۔ (الجاج لا حکام القرآن پر ۲۸ می ۱۳۳۰–۱۳۳۶ مطبوعہ دار الفکر ہی دے ۱۳۱۵ھ)

مادہ شاملہ الدین احدین بڑ مستقانی متونی مصدید کشنے ہیں۔ یہ دورات کی بالدی کے اور کائی سے دو الاگل المؤود اندیک میں اور این مائی مائم اور طبری اور این مروب کے دراہ چھر کے باور الن بیٹ نے اس مزیدے دراہت کی ہے۔ گئی ہی بدو الام میں مواد کرنی از آبی المداور ہے بمعد المؤود شعبے معدد ہے۔ مسمئل سائل میں اس اس اس اس کا کے دھوت شاہد ہوری محتاج ہی اور ادوان الحق کے سے معتقل ہے بد کے بت شاہد ہے محتاج نظر این الم آب میں مائی سے بھی سے دوان الدی اللہ میں مواد

(الكاني والثاف في تخريج الماديث اكتثاف على تغيير كثاف ع ٢٠٠ م ٢٩٢٠ مطبوم من منشورات البدو فدام الن)

ير مافق ابن جرع عقال لكمة بن:

امام این انگر متوفی ۱۳۰۰ هـ که کسایه یک عطب سے متعلق جو زکو اند دیے کی طولی مدے مروی ہے اس سے معلوم ہو کہ ہے کہ زکو اوالو جوری عمر فرض ہوئی ہے لیکن وہ مدے شعیف ہے اس ہے استردال قبس کیا جاسکا۔

( الناري ي سوه ص ۱۲۷ مطبوصه لا جو روه ۱۴۰۰)

واعلموا اا الم الويكراجرين حسن بيعلى متونى ٥٨ مد لكيت بن:

ب حديث مفري ك درميان مشور ب اورده اس كوشعدد اسائير موصول ك سائق ردانت كرت إلى اور ده سب ضعف اسائيد جن - (دلاكل النوازة ن٥٥ م عديد مطبوعه وادالكتب العليد يروت ١٥٥٥ م

المام حبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى ١٨٠٨ في جري: اس مدیث کوامام طرانی استد ضعف کے ساتھ روایت کیاہے۔

(المنتى عن حمل الاسفار في الاسفار مع احياء الطوم جسوء عن ١٣٥٣ معلونه وار الكتب العلميه بيروت ١٩١٧هـ)

مافظ اور الدين اليتي متونى ١٠٨٥ اس مديث ك متعلق كلية بن:

اس مدیث کو اہم طبرانی نے روایت کیاہے اور اس کی ستدعی علی بن پزید الالعانی ہے اور وہ ستروک الحدیث ہے۔

( جيم الروائدج عاص ٢٣٠ مطوعه وارالكاب العربي ٢٠ مهاده) مافظ جلال الدين سيوطي متوني على المعتق إس:

الم طروني المام ابن مردويه المام ابن الى حاتم وور المام بيمق في ولا كل النبوة عن اس حديث كو سد ضعيف كر سات روایت کیاہے - (اسهاب النزول عیامیه مطبور وار اکتب اضطب بیوت)

ير ماده سيوطي سوقي المر لكيت بن:

حافظ مستمادتی نے الاصلیہ علی تکھا ہے کہ این الکئی نے ڈکر کیا ہے کہ حضرت تحلیہ بن حاطب بدری محاتی ہیں اور وہ احد میں شہید ہوستے تھے اور اس قصد میں جس شعلہ کاز کرہے وہ حضرت میں کی خلافت میں عراقعه ایس طاہر ہو کیا کہ بدود نوں الگ الك عنص إلى - ملحماً إلى الاصليد كى مفسل عبارت نقل كريك بيل) (الحادي للنتاوي ج ١٠ ص ١٩٧- ١٩٩ مطوعه الكتية النورية الرضوية الا كل بع رياكتان)

علامه محس الدين حبد الرؤف مناوي متوفي مهمه الع تليع بس:

الم يمنى نے كماس مدعث كى سدير احتراض ب اور يه مفرين كدور مان مشور سه اور الاصليد عى اشاره ب ك يه مديث مني شها اوراس قصد كاحداق عفرت العليد كويتاناورست ليس

(طیعی القدمین ۸۴ می ۴۴ ۲۳ میلیون کتبه نزار مصطفی الباز ، که کرمه ۱۳۱۸ به ) اس روایت کے راولوں پر جرح

حافظ ابن مجر عسقل ألى في فرياك طرافي يعلى ابن الى حاتم دور طبرى في مديدهاس سند ك سائد روايت كى ب: على من يزيد الالمائي اذ كام بن حيدالرحن از الوالمديان اب بم اعاد رجل كى كتب عد على بن يزيد الالمائي اور كام بن عبدالر من کے احوال نقل کرتے ہیں جس نے اس امرم بھیرت حاصل ہو جلئے گی کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب کی طرف اس روایت کو مفوب کرنے والے کی درجہ سافط الاعتبار جی-

مانظ جمال الدين ابوالحبائ إسف مزى ستوفى ١٩٧٧ هداس كم متعلق كلية بن:

حافظ اليز زرعد نے كما يہ توى خيس ب عبد الرحن بن الى حاتم نے كمان على في الدے على بن يزيد كم متعلق ہے میں انہوں نے کمایہ شعیف الحدیث ب اس کی احلیث محمد میں اور جب علی بن بزید قاسم سے روایت کرے تو وہ قاتل فوريين عمدين ايماتيم الكيل في كما يس في إو حاتم بي إليا آب اس سندك حفق كياكت بين اللي بن يزيدا ذا قام از

4.0

ا بوابعد اموس کے کلیے مند فرق شمیرے و همیشت اللہ عقاری نے کھائے مگر المصدق وضیف ب المام ترقی کے کھائے بن علی من اخوالای ای کو صدیق من حضیف کے ہے ۔ کہا ہوا ویک رکا انتخار اللہ عم نے کھائی بڑچ کھا کہا کہا ہے اور اس کو خصیف قرار وطیعے بدایام منزل کے کہائے اگلہ عمل ہے ایک اور میکر کھائے حورک الدی ہے ہے ابوا کس الدار مختی ت اس کر موکر کارکہ انگرا انتقار ہے کہائے اللہ میں تعدید کے انتخاب ہے۔

(تنت الكمال في اساوالرجال ع ١١٠٥م ١٣٦٥ - ٢٥٥ مطيوعه وارافقكر ويد الماهايد)

حفظ این تجرعسقلانی نے ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد تکھااسلتی نے کماکہ تمام اہل علم کا اس کے ضعف پر اللّٰتاق

( ترفیب التشفیب شاعه می ۱۳۳۳ و قرز ۱۳۹۳ الترب و قرز ۱۳۸۳ مار در آن ۱۳۳۷ الحرار و قرز ۱۳۳۳ الحران در آن ۱۹۳۱)

اور قاسم بن عبد الرحن کے متعلق مافظ ابن تجر مسقلانی لکھتے ہیں:

ا مام الورنے کمایہ میخوا تیمیزین فیراور حس سے متوا ماہرے دوایت کر آپ نیز کمایہ نظامت سے متحرا اعتداد داشت کر آپ ایرانی بان چیز نے کہا یہ مطابع شعارات سائل اصلاح الدوائی کر آپ پر انسین جی اس کا بات کہا گیا ہے کہا جو کی طبق بے ابو حال سے کہا کہ کہا ہے نامید کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ میں دوایت کہا تھا کہا ہے۔ کا بو صفاحات ہے دوائٹ کر کے افغائل نے کما یہ متوا کہا ہے تھا ہے کہ کہا جمع کہ ہے کہ انسان کا بھا ہے اور میری از کما

(تفاعيدا احذي ب شه، من ١٨١١، قرة ٢٨٦١) تنذيب الكمال قرة ٢٠٨٠، ١٦٥، من الكيم رقمة ١٣٧٧). إلى وقائمة مجد وداعاً جمرة

ابر محد على بن الدين سعيد بن حزم الاندلى المتوفى ٥٦ مد كلية بن:

قَعْ تھے عُرِدَةً لَكُفِتَةٍ مِن: اس مديث شن كي اشكالت بن جو ان آيات سكه نزول سے متعلق بين:

(١) قرآن مجيد كسيال ديد فابر و آب كديد واقد غروه توك كسفرك موقع كاب اوراس مديث كم فابرسي

(المتارج-١٠عى ١٦٥ موشيكو مزيد أاصطوص وار المعرف ويروس

اس روایت کارسول الله صلی الله علیه وسلم کے مزاج کے خلاف ہونا

مععیدین صعدائیے والدر منجی اللہ عزیہ دوایت کرتے ہی کرتے تک کے سکن زومن اللہ من اللہ طبار و کم نے جار محصول الاورود کرونوں کے حواسید کے لیے اس کا العالی کرما اور ڈیلایاں کم کل کرد و خواہ مجان کرتے ہے روول سے ماتھ منا اور اوا وہ جار محصول کے خواسیدی اللہ میں مجان کے اس مواسیدی موجوں اور حوالہ اللہ میں معربی الجان اللہ رحی میں اللہ میں محصول کے دول کے ماتھ کیا جوانا کہا کہ حواس سعدی موجوں کے اس محالی نے اور مواسدی میں اللہ میں میں ا اور حضورت معید نے حواس کا مار مجتبہ کرکے اس کم کئی کم الااور در ایکسی میں بار جم معالی نے اور محل میں میکن کا

شتی والوں نے کمااب اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، تمارے فود سافتہ معبود پہلی تمہارے کمی کام نسی آ سکتے، ت حرمہ نے ول سے کما اللہ کی حم! اگر سمندریں اخلاص کے سواکوئی چڑ عجات میں دے سکتی تو ختلی میں بھی اس کے سواکوئی چزنجات نمیں دے سکتی اے اللہ ! بیں تھے ہے یہ حمد کر آبوں کہ اگر تو نے اس طوفان سے مجھے عاقبت میں رکھا تو میں سید حا (سیدنا) جمر اصلی الله علیه وسلم) کی خدمت میں حاضر بول گاور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دول کا اور ش ان کو ضرور محاف كرت والا اور كريم ياؤل كا بي وه حاضر موت اور اسلام في آت اور رب هيدات بن سعد بن اني سرح تو وه حضرت عثان بن عفان رضی اللہ مند کے باس چھپ مح تھ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگول کو عام بجت کے لیے بالیا تو معرت عین بے ان کولا کرتی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کردیا اور کمایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد اللہ کو بیت کر لیجینہ تمی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار مرا شاکر دیکھااور ہربار انکار کیا پھر تین مرتبہ کے بعد اس کو بیت کرلیا ، پھر آپ نے ا بنا احماب كي طرف متوجه موكر فريا: كياتم عن كوئي مجد دار فن نيس تماجوان كو فل كرويج جب اس فيد ديكماكه عن اس كويعت كرتے سے باتھ تھنج ربانوں! محاليہ نے كماة بارسول الله اسمير كيا يہ آب كرول يس كيا ہے! آب بسير آ كھ سے اشارہ کردیے! آب لے فرالما: تی کے لیے یہ جائز شیں کہ اس کی خیانت کرنے والی آگھ ہو-

اسن السائي رقم الحديث: ٢١٨٨ من ايو داؤو رقم الحديث: ٣١٨٣)

قور قرائے، عبداللہ بن سعدین ابی مرت کے متعلق ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا تھا اس کو عمل کرویا جائے خواہ وہ کھ کے روول کے ماتھ لیٹا ہوا ہو لیکن وہ بھی جب آپ کے مائے اسلام لانے کے لیے عاضر ہوا تو آپ نے اس کو بیعت کر لها۔ اب اگر بالفرض اتحلیہ بن حاطب نے پہلی یار زکوۃ شیس دی اور اس کو جزیبہ کی بمن کھاتو وہ زیادہ سے زیادہ اس جرم کی بناج لل كاستحق تفاليكن جب وہ اس پر بلوم موا اور توب كرك رو آموا زكوة دينے كے ليے حاضر مواتو آپ كے مزاخ اور آپ ك مرت كا قاضا كى قاكد آب اس كى قوب قبل كراية اور اس عد ذكوة لية - آب ف اس عد كيس زياده جرائم ك مرتكب اور معاصى عي طوث لو كون كو معاف قراد يا تفاء كيا آب في حيدالله بن الى كي نماز جنازه نسي يرحى - الله تعافى في فرايا: اگر آب اس کے متعلق سر مرجہ بھی استغار کریں قریس نہیں بیٹوں گا۔ آپ نے فرمایا: اگر چھے علم ہو اک سر مرجہ سے زیادہ استنفار كرتے سے اللہ اس كو بخش دے گاتو يں ستر مرتبد سے زيادہ اس كے ليے استنفار كرنا- ( مج الحاري، رقم الحدث: ١٣٠١) اور کیا ہے واقعہ نہیں ہے کہ جب اعز نے زنا کر لیا تو ان کے دوست بزال نے ان کو مشورہ رہا کہ نبی صلی اللہ وسلم کو جا کر ہے چائیں اور جب ماموزی صلی الله علیہ وسلم کے پاس محت تو آپ نے ان سے جار مرتبہ (زناکا) اقرار کرایا گاران کو سنگ ار کرنے کا عم ويا اور برال ست فريليا: أكر تم اس ير يروه رك ليت قوي تسار لي بمتر مو أ- إسن ايوادو رقم الهدي: ١٣٣٨٨ ١٣٣٤٨ اور اس روایت میں بید دکور ہے کہ شعلیہ نے اپنی میں خاک دایل اور رو آباد ایارسول اللہ ایک اور ایک ایک اور از کو قالے كرآب كى خدمت مي حاضر موا ليمن آب في اس عد ذكوة قيل سي فرائى ايدا توسول الدصلى الدعليد وسلم كامزاج ند

مورة التوب كيان آيات كالمحج مصداق می بات یہ ہے کہ پکھ معافقوں نے یہ تتم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے اشیں بال دیا تو وہ ضرور ز کو قادا کریں گے۔ پھرجب

الله في المين مال ديا تو انهوں نے مال كيا اور ذكوة تعميروي- الله تعالى في اس جرم كى سزاجي ان كے دلوں عن ماحيات نفاق کو پائٹ کر ریا وہ منافل کون سے ؟ امام این مروب کی تغییر کے مطابق جو حضرت این عباس سے مردی ہے۔ وہ تعلب بن الى

عاطب تنے جیسا کہ عافظ عسقدانی کے حوالے ہے گزر چکا ہے اور امام این جو ذی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت این عباس نے (دو سرى روايت شرى) فرمايا: دو بنو عرد بن عوف كاليك طخص قفه اس كاشام عن بل قفه ايك باراس مال سك وسيح يش دير بوهمي اور اس منه بحت بنتى الحديق تب اس في حم كماني كه اكر الله في اسية فضل سيد اس كوده بال عطا كرديا تو وه ضرور صد قد كرب گاور نماز برسعے گا پرجب اس کے پاس اس کابل آئیاتواس نے بال کیادرائی متم بوری شیں ک- ابن السائب نے کمااس مخص کا نام طلب بن الی باتند تقا الم رازی نے مجی اس روایت کو افتیار کیا ہے الم این ہوزی نے ضحاک کی ایک اور روایت ذکر کی ہے کہ رسندل بن الحارث جدبن قیس، تھل بین حاطب اور معتب بن قیم نے پر حم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے میں ال دیاتہ م ضرور صدقہ کریں کے اور جب اللہ نے اسے فضل سے انہیں ال دیاتہ الموں نے اس میں بحل کیا۔ (اہاری تحقق كم معابل اس روايت على تعلب بن حاطب كاثير ورست تسي ب يا يجر بو سكك كدوه تعلب بن الى حاطب بو) ( [ اوالميرج مهدم موء معاهد عدا كاتب الاسلامي يروت عدماه)

اس روایت کی تحقیق میں حرف آخر

الارے زبانہ میں آورو کی عام وستیاب تنزیروں میں بھی معنرت تعلب بن حاطب انسازی رمنی اللہ عند کی طرف اس واقد کو منسوب کیا گیا سے اور جو خطباء اور واعظین ال ارود کی ظامیر را انتاد کرتے ہیں اوہ ایک مظیم بدری صحالی م افتراء باندھتے ہیں ، موہر نے یہ چاپاکداس مظیم بدری محالی ہے اس افتراء کو دور کردں۔ امتد تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم کو تحقیق کرنے کی توفق دے اور سی سائل اور بے سند ہاؤں ہے ہم کو اجتماب کی توفیق عطا قربائے میں نے ان آیات کی تغییر جی حضرت تعلیہ رمنی اللہ عند کی نفاق اور بھل سے براء ت میں بت مفصل منظو کی ہے تاک حضرت تعلیہ کی براء ت ہر اختبارے عمل موجائے اور اس کاکوئی پہلو تغدند رہے۔

الله تعلق كارشاد ب: ب شك يو (مافق) خ شى عدق دين وال مومول كوطعة دية بي اور ال كوين کے پاس (صدقتہ کے لیے) اپنی محنت کی مزدوری کے سوا اور یکھ فیس ہے، سووہ ان کا ذات ا ڈاتے ہیں، اللہ ان کو ان سک ذات اڑا کے کی سزادے گاور ان کے لیے دروناک عذاب ہے۔ 0 (الوب: 24) صحابہ کرام کے صد قات پر منافقین کے طعنے

حطرت ابوسمود انساری رضی اللہ عند بیان كرتے ہيں جب بم كوصدقد وينے كا سح وياكياتو بم مشعت كرك صدقد ل تے تھے ابو عقبل نصف صلع (دو کلوگر ام) لے کر آئے اور کوئی انسان اس سے زیادہ کے کر آ گاؤ منافقین نے کما: بے شک الله تعالى اس صدقد سے مستنى ب اور بو مخص زياده لے كر آيا ہے، وہ محض د كھادے كے ليے لے كر آيا ہے، تب يہ آيت نازل ہوئی: بے شک جو (منافی) خوشی سے صدقہ دینے والے مومنوں کو طعنہ دیتے ہیں۔

( مح البحاري و قم الحديث: ١٠١٨ معج مسلم و قم الحديث: ١٠١٨)

حموين الى سلمه اي والدرضي الله عند ي روايت كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرابا: صدقه كرو کیونکہ میں ایک لککر بھیجنا چاہتا ہوں، مصرت عبدالرحمن بن عوف نے کہانہ پارسول اللہ ? میرے پاس چار بزار ور بم میں میں وو بزار الله كو قرض ويتا بول اور وو بزار اسية عيال ك ليه ركفتا بول- رسول الله صلى الله عليه وسعم سن قربيا: جوتم ف الله ك لے دیے اللہ اس میں مجی برکت دے اور جو تم نے اپ عیال کے لیے رکھ لیے، اللہ اس میں بھی برکت دے، تب ایک انصاري نے كها: يارسول انقد ؟ ميرے پاس دو صاع مجورس جن ايك صلع جن استے رب كے ليے ويتا ہوں اور ايك صاع جن یے کے رکھ لیکا ہوں ہے منافقین نے طعد دیے ہوئے کہ این عوف نے محص ریاکاری کے لیے صدقہ ویا ہے اور کہٰذا س لئس کے ایک صدح سے اللہ تعالی صحیح ہے۔

(باش اینیان ۶۰۰ میسیسه همیرای بیان بیا ماخ بصص حصه اسهید افزن الفاحدی می میسه همیران کنیزی به مهیسم) احد احد احقاق کا افزار سیسیه : آب این که کید شوند طلب کری یا شد کری ۱ کر کیب ان که کید متر حرب (انگی) منظرت طلب کریم احد احد این کا میکن کنی که بی اس کیب که آنس ک احد اوران که در اس که ماز کرکیا اوراند از کول کردارت کنیزی 200 انتخاب ۱۰۰۰

عبدالله بن أني كي تماز جنازه يزعة كاشان زول

بھی قابق کرتے ہیں کہ عربیہ ہن عربات بن عربات بن الم ان سوال نے ہی ملی اعتد علیہ دسم کرا استیاب کی کار جاز دکے کے الجابات کی کی طاف علیہ وسلم نے فرایا جھ سے یہ اور طور کیا گئی کا بستان کے کے مطابق کریں اگر کے اس کا میں ا آنجہ ان سے کہ میں حرب والی اعتراف علیہ میں اس کے المیابی میں اس کے سطح حرب نے دابود استثفار کروں گا تھا ان عالی ان استخدار کراں گا وہ در کار وادار میں ہے آپ نے ڈیل فرایا گا ان کے میں میں اس کے لیے میں اس کے لیے استفدار کریں گا میں خوات کر اس کے اس کے اس کے آپ نے ڈیل فرایا گا ان کے تیس میں اس کے لیے استفدار کریں گئے گا۔ داراعاتین میں اس کے لیے استفدار کریں گا کرتے کی اس کا دور اس کا اس کے داراعاتین میں اس کے لیے داراعاتین میں اس کے لیے داراعاتین میں اس کے لیے استفدار کریں گا کرتے کی اس کا دور اس کا داری کا دور اس کا دور کا دور اس کا دور اس

معرف عمرات ما و الدين الدين المستوان كرية بين كه باب عمرات بمن إلى في يوم كارة من الإنام والله من عمرات وموالك رس الله تعلى النسط و المحمد إلى الآن المستوان الموالك الموالك الموالك الموالك الموالك الموالك كم الموالك الموا وتا يتما و الله تعلى الموالك ال

ا گیا الارکان او استان میں میں اور کی الارکان الدید : ۱۳۹۵ (۱۳۹۰ میں مسلم رقم الدید: ۱۳۷۳ (۱۳۹۳ میں ۱۳ عمید اللہ بن افلی کے کفن کے لیے قبیعی مطاقر الے کی وجود حمید اللہ بن الی معاقدوں کا مرداد القابل اس کی کیا دیہ تھی کہ تی مطی اللہ علیہ و کلم نے اس کو ایق قبیعی مطاقر الی مطاح

کرام نے اس کے متحد دجوالمت دیے ہیں:

(ا) حمیدانند بن الی نے عموصد عید سے مقتل بر مشرکیوں کی پیشکش کے باویو در سول انٹد صلی انقد علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کرنے ہے انکار کردیا تھا اس کی 12 عمل آپ کے لیمن صطافر بالی۔

(۲) نجی معلی القد علیه و مطم نے عمیرالقد بن عبداللہ بن افی کی ولیونگ کی خاطر قبیس حطا فربائی تھی کیز بکد وہ خاطع سوس اور محالی تھے۔ محالی تھے۔

(٣) كنن ك لي أيس كان وعامكارم اظلال ك ظلاف قده الى لي أب في أيس عظا فرائي-

(7) ہی مطبی احتد علیہ وسلم ہے جب کی چڑکا موال کیا جائے اور دوج آپ کے بیسی ہو ڈآپ مع غیسی فراساتے تھے۔ (6) آرائی گیریٹ ہے جہ اسالسات کی حارت ہے۔ وہ گئی جا اور مال کی کار شکر گئیں آ جب نے اس کے جب کی گیا۔ 11) آرائی گئیں کے ساور کی گئیں اسالہ چوری کسی گاڑی گاڑی اس کے اس کار دار تا محمد تھے اور در کسی مدن میں اس رو خس کے سامہ کر ساور کری گئیں اسالہ چوری کسی گاڑیا امن الیارے الیاج کی میں اس کے لیے دی گئی در سرا الدہ مملی اللہ علی اللہ علی اسالہ کے اللہ کی اس اسالہ کے اس کا کہ اس کا گھرے کہ سرائی اللہ کی اس اسالہ چوری کسی گاڑیا اس کا الیام کا گئیں تا کہ اس کے اللہ کا گھرے کہ سرائی اسالہ کے اس کا کہ اسالہ کا گھرائی کہ کہ اس کا کہ کہ اس کا کہ کا گھرائی اس کے لیے دی گئی در سرائی است میں کہ

ا بها علائ ابنی سر سک ما الله خوج جایزین عبدالله رخی الله تشخصات دوانت کرتے چی بنیدر سک دن قبیره می کا و در عموس که ایانی می میں سکت مادر کانی کا بیش خود تک می الله الله با سال سک بلید کیسی که میکند خواسد می میانی کیسی قیمی السال شرح بیش کی بی می می الله بیشد شد که از بداندین با کام یک می الله نظر و منظم می الله بیشد بیشد بیشد کا بدار انداز جایز کیا بیش کی این جیریت شد که از بداندین ایا کامی اس الله طب و منظم و اصل قاف آنیسی امن اس

(a) خاات پر واقع ہی گئے نے بیان کیا ہے کہ ہی ملی اند طبیع زخم ہے فوایا ہیں گئیں اس سے اند کے خالے کو انگل دور ٹھی کر گئی تھے ہیں ہے اس میں ہے اند خالی افزاری کا برانامیا بھی وائی کردھ تک دواج ہے کہ فزون کے واقع کے بھی نے جھی کھک ایری ایک کے بھی کہ طلب کر دیا ہے اور کہتے ہے فاتی اور فواست کر رہانے تا ایک بڑار آئی معلم جھی وائی ہو گئے۔ واقع تھی جا بھی تھی

الله تعالى كے منع كرنے كے باوجود عبدالله بن ألى كے ليے استغفار كي توجيهات اكثر روايات محيد من بدي كدرسول القد صلى القد عليه وسلم في آيت كريمه استعفر لهدو لا تستعفر لهد (الويد: ٨٠) آب ال كر لي استغار كرين يدركن " ي يد مجماك الله تعالى قرآب كواستغار كرفي استغار ندكر في ك اختیار دیا ہے اجیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے اکار علاء کی ایک جماعت کو نبی صلی انتد علیہ وسلم کی اس مدیث بر اشكال بيدا ہوا كونك قرآن مجيد كى اس آيت سے آپ كو استغفار كا اصيار دينا واضح نسي ہوتا اس ليے بعض اكابر علاء نے اس مدیث پر جرح کی احال تک بیر مدیث بگارت طرق محیدے مردی ب- المام تفاری المام مسلم اور محیمین کے مخرص کاس کی محت ير القال بواس ليه اس مديث كانكار علم مديث عد ناد اقتيت ير جي ب- علامد اين منرف كما اس آيت كامفوم مجعظ میں لوگوں کو افزش ہوئی، حی کہ قاضی اور کرنے اس مدیث کا انکار کیا اور کما اس مدیث کو قبول کرنا جائز نسی ہے، اور ام الحرين نے کما مه حديث "صحح "نسي ب، علامہ داؤدي نے کما ميہ حديث فير محقوظ ب، اس انگار کي ويہ وي ب جو حضرت عرف مجی تھی کہ "آب ان کے لیے استغفار کریں یائد کریں اگر آپ ان کے لیے ستریار بھی استغفار کریں او اللہ ان کو نسیل بنشے گا۔"اس آیت سے منافقین کی مغرت کی نفی جس مبالغہ مراد ہے، ستر کے عدد کی خصوصیت اور افتیار دینا مراد نہیں ہے، جیب کداس آیت کے سیاق و سباق ہے معلوم ہو تاہے اس لیے نمی صلی انقد علیہ وسلم کے اس قول پر اشکال ہے کہ جس ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا۔ بعض متا ٹرین نے یہ جواب دیا ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے این الل کی قوم کی آلیف کے لے یہ فرمایا تھا اور آپ کابیارادہ نمیں تھاکہ اگر آپ نے سربارے زیادہ استغفار کیاتواس کی منفرت ہو جائے گی اور اس کی آئیداس روایت ہے ہو تی ہے کہ "اگر مجھے یہ علم ہو ناکہ ستریارے زیادہ استعفار کرنے ہے اس کی منفرت ہو جائے گی توجس سريارے زيادہ استغفار كرنا۔" (صحيح بخاري ج٣ ص جمع) كيكن البيت وہ روايت ، جس كے بيد الفاظ بين: "هن مختريب سر

ہارے زادا استفاد کروں کا۔ ''بخش طماعت نے ہوا میں دائے کہ فی معلیات طابہ کا کہا دیڈوا متصوب علی بی ہی ہے گئے گئ اس آئے میں کہ زوال میں کہ ہے۔ کہ متعلق کرانیاتی تھا ہے۔ کہا تھا کہ معلی آئی اور اس کا میں ہی ہوالات ہے۔ کہا تھا ہے اس کا خاص ہے کہ اس کے محل کے استفاد کی مطلب کو کھٹے کہ وورا محل کے محل کو گئے تھا کہ اس کے اس کا معلق کے اس بھی کی گئی تھی میں کو اکد کہ ایسے شرحارے وادا متعلق کر کھٹے جس کی مطابق کے بات کو اس کا میں میں میں میں میں می بھی مال حاصلہ جو ابسوالہ کہ انتقال کے استفاد کی طاقت مواجدے میں کی محل مقترے کے اس کا دورات زادات میں استفاد کی

سفرت علی بودان کے لیے می سفرت طلب کرایاز ہو محلا کئے ہیز تو میں ہے۔ انٹیارل ماہ میں ۱۹۳۸ میں اس ۱۹۳۲ میں استخد امارے ذریک میں اعلاق کا تجی احاب ہے کہ کہ اس آئے ہیں استخدار کہتے ہے تک میں ارقیاقی اس لیے آئے سے ڈیایا: میں معفرت میں کرے گاہ اور آپ کہ اس دھت تک جس کو فران اس کے ہیئے میں ارقیاقی اس کے اس خدال ایک ہے۔ اور اس کی قوم کی دوران میں معلق کی دور ہے میں کی قوم کو مسلمان کرنا ہے کا مطاقیہ تھا۔ اور اس کی قوم کی دوران میں معلق کی دور ہے میں کی قوم کو مسلمان کرنا ہے کا مطاقیہ تھا۔

المام رازی اس بحث میں کلنے ہیں: اگر بدا عمران بوک جب رسل اللہ عمل اللہ علیہ والبہ و سلم کویہ علم تعاکد عمیداللہ بن الی کافرے اور کفور عواسے تو

ر این استان کا در صفحت المسال الله می الله طبیع دادار و حوج می الا میواند کمان او جهاد می طرح و طرح و آب شان کی گذار داد و میشند شکی محمل از خمید کار میران الله می الله طبیع کا می گذار انداز در حمااس کے اور اور اگرام کے حراف سے اور انگران تکرام میانونز شکس سے بازیوال کی فقد بازی میں عمل کے لیو داخل عظرت کو محمل میں اور یہ می مواقع میں میں کے کہ اور شوال آپ کو فررے پاکسے کہ دو انکری ایکل میشنز نسمی کرے گا۔

ا اس احتماقی گاوه بسید به کرد بس عمداندین و آن بد در موان الله مثل الله طبار و خم سے یہ در خواست کی کر آپ اس کو ایڈ دو العیمی طاقر آپ کا بچا کہ بسیر کا برای سال میں اس کا در آپ کا بیانے انداز اور وہ السید بھی میں کا میں میں اللہ صور کو خم کے اللہ میں اللہ میں اللہ کی اللہ کی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں آپ کر لیات ہے اور کافر اللہ میں کہ آب سے اس اس میں اللہ میں

المام (اذی کان آثر سی عمل سب مجی افغال و معیم مسلم اور دیگر کب معایت کیدیش و مدینه موجود به که می طها اند عبد و مهم عدد الله برای المبار الله و جدود که مدین عند سب جارید شعب بحد جرال طبا المعام نے آپ کو یا خوری می که مهمی الیام کود دفقاری موجود سب میآن با بدال از مدینا کا بختال محرار الله با با بداری کار خواد در این امعام سری اطاع می کارد مرحمت اس محافظ میران می امار خواد میران می اماری که داخام فرع کار مواد می کار کیده و این می مام نے فراد اس می جد ک کیے وستے بین اور اس کی فراز خواد می محافظ که داخام فرع کار مواد می کار بین کاری کار می کار خواد می کار می



الشرقية كالوقر المدينة عن الوهري بهدين مون المنطق المناطقة عن المناطقة عن المناطقة عن المناطقة عن الشرق والدي البيئة يشتر اسبرا سنة الواد المون شاق كم يكونو كياك والبيئة المناطقة الشركة بالدين بمناطقة الشركة كما المناطقة وواضحات كما كما كمن شد فكوا آن يسكنك وعمل أن السمال سنة مناطقة عن المناطقة عن المناطقة عن المناطقة عن المناطقة

تبيان الْقرآن

٥

جلدينجم

واعده واعد ريط آبات

سيدية بين المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة على الله طبيعة الله المناطقة على المائة من من مناطقة المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة على المناطقة ع المناطقة المناطقة المناطقة على ا المناطقة المناطقة المناطقة على المناطقة على

دو زرخ کی کر می جنم کی گری اور تپش کے متعلق حسب دیل احادیث ہیں: حصرت ابو ہررہ رمنی اللہ عنہ عان کرتے ہیں کہ رسول اللہ

حطرت ابو بربرہ وصی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ وصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربیا: ینو آوم جس آگ کو جائے ہے ہیں وہ جنم کی آگ شبکہ متر حسوں بھی ہے ایک حصرے الحدیث۔

الله تعلق كالوشاد ب: ليل ان كو چاہيے كه أيس كم يور رو كي زياده اپيان كاس كى مزا ب جو دو كرتے تھے۔ (التوبہ: ۸۲)

امام وازی کے قریلا اس آیات میں اگرچہ اسرے بھیجے ہیں گئیں ان کا سی بڑے بھی منترجہ ان موافقین کو جہات حاصل میں کی بھی ویٹل ویٹل کے اس کے بشتہ کے مواقع کم بھی کے اور آ گریت کی فرتھی ہے اور اس میں ان کو دور اور طالب کی وجہ ہے دو بڑے بھی میں جس کے فرتھ کیا تھا ہے میں میں میں اس کے اور اس کی بالی ہے ہے کہ اس کے بھی اعد نے فربانیا نے اس کا مسرک کی بھی اس کے کمور اور کا میں کہ ہے جہ ہے ویٹائی کرتے تھے۔ ان کھر کی برائی میں میں مالوا وی کرنے معرضان میں کمی واقع انسان کے دو اور وائی کی مواد میں کہا تھے اور میں کہنا اور اور میں میں مالوا انسان کے انسان

( تغييرا بن كثير في ٢٠٥ ص ٢٢٥، مطبوعه ١٨١٨ه)

كم مشنه اور زياده رونے كى تلقين

(سنن الترذي رقم المصيف: ٣٢٣ مستد البرين ٥٠ ص سمله سنن اين ماجد وقم المصيف: ١٩٥٠ مليند الادلياء يهم ص ٢٣٠٠ ب١٠٠

ص ١٩٩٠ شرح الدز وقم الحدعث: ١١٤٧) تعرت الس بن مالك وضى الله عند بيان كرت بين كديم في رسول الله صلى الله عليه وملم كويه فرات بوت سناب: اے لوگوردؤ اگر م کو رونانہ آئے تو رونے کی کوشش کرکے ردؤ کی تک دوز فی دونے شی رد کیں گے حتی کہ ان کے آنوان ك چرول ير اس طرح بيس م كوياك وه نمري ين حي كدان ك آنو مم وو بائي ك بران كافون يت في كاور وه خون ان زياده بسرم ايو كاكد أكر اس ميس مشتى چانائي جائے تو ده ميل يا سے گ

(من ابن بايد رقم المعيث: ١٩٩٧ مند الرسيلي رقم المعيث: ١٩٥٧ مجع الزوائد ن ١٩ م ١٩٠٥ المطالب العالميد رقم (MCF : ted

سالم بن انی الجعد بیان کرتے ہیں کہ معترت عینی علیہ السلام نے فرباؤ:اس هخص کے لیے خوشی ہو جس نے اپنی زبان کی حفاظت كي اور اسية محريث وسعت ركحي اور ايت كتاه ير رويا - (كتب الزيد لابن البارك رقم الحدث: ٣٣)

حیداللہ تھی نے کماجس کواپیاعلم دیا کیا جس کی وجہ سے وہ رویا قسی وہ اس لا کتے ہے کہ اس کو نقع آور علم دیا جائے، کیو تک اللہ تعالی نے روئے والے علام کی تعریف کی ہے وہ قربات ہے: یہ شک اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا قعا جب ان براس قرآن کی طاوت کی جاتی تو وہ شوڑیوں کے بل مجدے میں کر جاتے اور کتے حدا رب یاک ہے بے شک حارے رب کا وورہ ضرور ہے را ہونا تھا اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل کرتے ہیں اور سے قرآن ان کے شوع کو اور برحایا

€ (ابنوا مرائيل: ١٩٩٤) (كتب الزيد رقم الحديث علا ماية الادلياء عن المراهم

الله تعالى كاار شاد ب: مواا ، رسول محرم") أكر الله آب كوان منافقول كم محركروه كي طرف واليس لات اوربيه آب سے جہادیمی جانے کی اجازت طلب کریں و آب ان سے کیس کہ اب تم بھی ہیرے ساتھ نہ جاسکو کے اور بھی میرے اعراد و عمل ے قبل فیس کو ع ، تم یکی بار شینے رہنے رہ استی ہوے ، سواب بھے رہ جانے والوں کے ساتھ بہنے (AF : \$ 10) On)

غزوہ تبوک کے بعد منافقول کو کسی غزوہ میں شرکت ہے ممانعت کی توجیہ

اس سے پہلی آبتوں میں اللہ تعالی نے منافقوں کے برے کاموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلماؤں کے ضاف ان کی ساز شوں کا بیان فریالے تھا اور یہ بھایا تھا کہ مسلمانوں کی جوائی اس عیں ہے کہ منافق ان کے ساتھ کمی غروہ عیں شہ جائس کیو تک ان کاکسی غزوہ بی شریک ہونا انواع واقتام کے شراور ضاہ کا سوجب ہو باہے اب اللہ تعالی نے قربایا: اگر آپ کو اللہ تعلق منافقین کے تمی کروہ کی طرف واپس لائے منافقین کے ایک گردہ کی تید اس لیے لکائی کہ مید میں مخلص مسلمان مجی موجود تع ، جو معذور تع اور عذر كي وجد س فرده توك يل حين على على تع موجب أب هيد عديد على والي أعمي اورب منافقین آب ہے چگر کمی فرزوہ میں شریک ہونے کی اجازت طلب کریں تو آپ کھ دیں کہ تم اب بھی مجی محی کمی غزدہ میں میرے سائقہ نمیں جاسکو کے مید اوشاد ان کے طاق کے اظہار ان کی الم تعداد ان کر افت کرنے کے قائم مقام ہے ، کرد مک جب انسوں نے جمونے عطی بمائے کرے آپ سے جماد عمی نہ شریک ہونے کی اجازت طلب کی قران کاچھیا ہوا کفر خاہر ہوگیا۔ کیونکد دین اسلام على مسلمانول كی جراد كی طرف رغبت تو سب كويد ابتا معلوم به اور نمی معلی الله علیه وسلم كا آننده ان كوجهاد یں شرکت ہے منع فربانا ہی لیے تھ کہ مسلمان ان کے شراور فساد اور ان کے حکمہ فریب اور ان کی ساز شوں ہے محفوظ رہاں اورج کئے یہ پہلی بار مینی فزوہ تیوک بی اس بات کر پند کرتے تھے کہ عینہ میں معدوروں کے ساتھ بیٹھے وہیں سووہ آئدہ بھی ای گویند کرین کلواجس ایک سال امواب نیجی می الشد طبار و طم که ساقته جدفتین بیاناتید نیمی کیانواس کی مزانان که به دی گزار که ب اگر آنتاه به آب که سمانته طاح ایان که گزارگی این کواجاز نشد نیمی مشکل این آنت سد به مجل مواد که اگر که افغان که به سطح ایم بدیک که گزار نخص این که خاتات سازشمی کر کامید قوده آنتره این کواینانش اور معداب بناساخ مرا کراند که

الله قطل کا اوشارے: اور دو ان میں سے مریائے و آپ ان میں سے جوہاگی کان فازجادہ فرچس الاردان اور براویت بھی، پر کنرے ہوں سے خلے اسٹوں نے افغاد اور اس کے مواقع کانریائی اور سے فریان کی مطلب میں مرید۔ (الوجہ: جمہ) اس سے مولی آپ میں اللہ اللہ کی سال کے خلاص کی افزائدان پائے سے کرنے کا مجمودیا جوہا میں اور اس کے میں اور کیا اور امارت کرنے کا محمود کے برای کاندان فرون کے اور اور انداز کاندان بات سے میں مواقع کان اور اس سے بری اور کیا اور معاطبوں کی آماز جنال ورزیشنے کی محمالات کا مطابق ترول

معن المستوان عرب من المستوان مراسي كريس برا يسبو عبدات بن الي في الا يافة ال سك فروت هوات عبدات بن المستوان عرب الله المستوان عرب الله و المستوان عرب الله و المستوان عرب الله و المستوان عرب الله و المستوان عرب الله المستوان عرب الله المستوان عرب المستوان المستوا

اور اب این میں سے می بی بہت پر بھی مائد نہ چھیں اور نہ (مجمی) ان میں سے کسی کی قبر ہم کھڑے ہوں کہ بل شک انسوں سے افلہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نافرہان ہوئے کی صاحت میں حرکے۔

ی حالت می مرجع-(صحح البخاری د قم الحدیث: ۴۶۷۲ صحح مسلم د قم الحدیث: ۴۷۷۳)

ا جرائلاری ام العندیت محبد الله بین گفی کے نفاق کے بلوجو داس کی نماز جنازہ پڑھانے کی توجیهات صافقہ شاب الدین احمدین علی بن تجرعمت الی متونی ۱۸۵۴ کھتے ہیں:

عَلَى مُشِرِهِ لِلْهُمْ كَفَرُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ وَمَالُّوْا

و هرو التوبد: ۱۸۳

دهرت قرر رقی طف سے نتیج سال میں اس میں میں است کیا ہے۔ معلق اللہ بالد میں اس کے اس میٹری کی گرا کے اور انجاز میں اس کا بھی انداز کیا ہے۔ میں اللہ بالد و اس کے اس میٹری کی الم میں کیا کہ کے دویقائی مرسلم ان کے اس کا اور اکیا ہو رکھتا تھی اور اس میں خاری عمر میں کے ادوان کی اقوائی کیا نسط کو سے میں مصلف کئی اور ان کے موالی اور کا مقدود اور انتہا میں کی میلی اس مدل میں کی دادی اور کا افتادی میر مراسکے تھی اور ان کو مطلق اور دور کرا مقدود اور انتہا میں کی مملی است ھم وہ کیا اور چو وک اسلام کو فاہر کرتے تھے خواہ جائی ہی اسلام نے خاتف ہوں ان نے ساتھ آپ کے دوگرز کرتے کا کا سط مصالہ بدستوں جائی رہ کی اور ان کو ختر نہ کرنے اور ان کی چھٹ تھو ہو کرنے میں مصطرف تھی اس کے آپ نے ذیا تھا میں کو اکس نہ کس کہ کھیا تھا جھٹ کی گر کہ رہ ہے ہیں۔ "اور جہد پھٹ کی آج بھٹ اور خرک ان اسام بھی مان کا میں کہ کنار میں کہ اور نیٹ ہو کے جب کے جس کو انگیا کہ آپ میں کشوش کو خاتر کروں اور فائل طور پر ان ان کی گھا جائے ہے۔ پڑے صلے کو الماف اس وقت جی گا آجا کہ جب مواقع کی گلا جائٹ پر جسٹ کی مواقع کا میسان تھی کی گئی تھی اس تقویر ہے ان

العامد خلال نے کما ہے کہ ٹی ملی اللہ علیہ و ملم نے عوالت بن ابل سے ساتھ جو منس مول کیا اس کی وجہ ہے گئے۔ جس محص کا دیں کے ساتھ معمول سامائی مثل ہو آپ اس پر نبایت شفت فولٹ تھے نیز آپ اس کے بیٹے کی ارا بدقی کرنا چاہیے تھے ہو کیا سے محال کے اور اس کی قوم توزین کی بالیٹ طوب کا مجاہدے تھے جن کا دور محس اقدہ کر آپ اس کے بیٹے ک در خواست کہ اور اس کی احداقی وورس کی قوم کے لیے احداث ماہ ہو کہ اس کے آپ نے صوفاع محدث کے دارو ہونے سے انہوں کا بیٹے کران اس محل کا دورس کی قوم کے لیے احداث ماہ رہد کہ اس کے آپ نے صوفاع محدث کے دارو ہونے سے لیے انہوں ک

بعض مع شین نے یہ جواب دیا ہے کہ نی مٹی انٹر طید و ملم نے جو مجدات برہ ایل کی نماز جزاد پر حالی اس عی دخل ہے کہ اس کا ایمان مج آئن میں برجواب مجبح شہیں ہے، کیونکر یہ این آباے اور احادث کے علاق سے جن عمی اس سے اعلیٰ نہ ہونے کی مواحث ہے۔

امام انان 2 بر طبری سند اس قصد می ایش حند کے ساتھ حضرت آلکاہ درخی الله حند سے دوایت کیا ہے کہ تبی مطی الله علیہ وسلم سے فرایا: میری قبیل این سے اللہ کے قدام کو دور شیس کر علق حیون کھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی قوم کے ایک بزار آدمی مسلمان یاہ جانس کے۔

ر از الوری با ۴ مین ۱۳۳۳ مطیرید الاور و همدة اتفاری بنا ۹۸ می ۱۳۵۳ مطیرید عمر از شار الساری بنای و می ۱۳ مطیری نیش الباری بنا ۱۶ مین ۱۳۵۳ مطیرید لایوز)

س بوروی و سی سده - بودهایون حافظ این هجر مستقدانی سفه امام این هجرم طبری کی جس رواعت کا حوالد ویا به اس کو امام این جرم کے علاوہ ویگر اتحہ نے ملی رواعت کیا ہے اور متحدد وخسری نے اس رواعت کا فرکز کیا ہے:

ام این فرج سے دو مصرف کے ساتھ اس کو گلوہ ہے دوائیت کیا ہے؛ جانح المیان و آج الدے شاہ ۱۳۳۳ سا ۱۳۳۳ سے اس بھر اعزال الملومان کی میں معدام این وی دی کے اس کو گلوہ اور فیاج کے وہائے ہے کو کیا ہے ، ڈوائر کے رح معی مدہ میں ما اعزال رح مع میں امام کے اعزاد میں میں میں معدد الدور العزار رح مع میں اور وہا المعالی تراب میں حصہ مائیت التی

البطولی نامیسی مسلم میں موروت ۱۹۳۸ء۔ مشرکین کے لیے استعفار کی ممانعت کے باوجود عمیداللہ بن افی کی نماز جنازہ پڑھانے کی توجیهات دفاع شباب الدین احمدین طی این جرمستانی حق جداد کھتے ہیں:

عبدالله بن الي كَ ثمان منازه إصافي إيك الحكل بيد الا أب كم مفور سلى الله عليه و ملم في فرايا: يجيد استفاد كرفيا قد كرف كا القيار وفي كياب الورية ولما كم شي سرياد ب وفاده استفار كروان كله طالا تعرعبدالله بن كي وقت الدين بدي اور اجرت سے پہلے جب ابوطالب کی وقات ہوئی اور تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: جب تک جمیعے منع نہ کرا جائے، میں تمارے لیے استغفار کر تار مول گاس وقت قرآن جید کی یہ آست نازل مولی: مَاكُالَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينِ إِمَّا وَأَلْ الْمُتَعَالِمُ الْمُتَعَالِمُ الْمُتَعَالِمُ الْمُتَعَالِمُ الْمُتَعَالِمُ الْمُتَعَالِمُ الْمُتَعَالِمُ الْمُتَعِيدُ وَالْمُتَعِيدُ وَالْمُتَعِلِيدُ وَالْمُتَعِيدُ وَالْمُعِلَالِ لِللَّهِ عِلْمُ الْمُتَعِيدُ وَالْمُتَعِيدُ وَالْمُتَعِمِيدُ وَالْمُتَعِيدُ وَالْمُعِلِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمُعِلِيدُ وَالْ

نی اور اعلان والول کی شان کے بید لا اُق تبعی کد وہ مشرکین كے ليے وستغفار كرين خوادده ان كے قرابده وار دول، جب ك ال يريه ظاير او يكاب كدوه جني ال-

لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُواْ أُولِي قُرْمَنَى مِنْ يَعْدِمَا (10" :... 5/1)

توجب ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت ہے پہلے مشرکین کے لیے استفاد کرنے نے متع کرویا تھاتہ مجرآپ نے جرت ك نو سال بعد عبد الله بن الى ك ليه استغفار كيول كيا؟

اس کا جواب سے سب کر آپ کو اس استغفارے متع کیا گیا ہے جس میں حصول مغفرت اور تجواب دعا کی او تع کی جائے جيماك ابوطاب كے ليے استغفار كے معللہ على قداس كر برطاف آپ نے حيراندين الى كے ليے جو استغفار كيا قداس ے فرش اس کی منفرے کا حصول نمیں تھ بلکہ اس سے غرض یہ تھی کہ اس کے بینے کی دلیوتی کی جائے اور اس کی قوم کی يلف قاوب كى جائے۔

علمد ز ورى نے يا احتراض كيا ب كدالله تعالى في و فريا تع كد "اكر آب سر مرتب مجى ان كے ليے استنفار كرس تو الله تعالى ان كونيس ينف كا-" وبان وبيان ك اسلوب ك مطابق ستريار كامطلب يد يه كداكر آب نے بكوت استغفار كيا بكر بھی اللہ تعالی ان کو نسیس معاف کرے کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام محلوق سے زیادہ فصیح ہیں۔ آپ سے مید معنی کیسے مخل رہا ھتی کہ آپ نے اس کو عدد کی خصوصیت پر محمول کیا اور فرملاجی اکمتر مرجہ استنفار کردں گا اس طرح دو سراا هتراض ب ے کہ اللہ تعالی نے جو بر قرایا "آب ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔" اس کامطلب سے کہ استغفار ہے ان کو لفع نیں ہو گاور ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اس پر محمول کیا کہ اللہ تعدلی نے آپ کو افتیار ویا ہے کہ آپ استنفار کریں یا نہ کریں اس کا جواب ہے ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم یر معنی تھی نسیں تھے ان آجوں کے قریب اور مبلور معنی میں تھے ا لیکن می صلی الله علیه وسلم نے بطور توریہ کے احد معنی مراد لیے تاکہ امت ر نبی صلی الله علیه وسلم کی نمایت شفقت اور عایت رحمت کا ظهار موجیسا کد معرت ایرانیم 2 کدا ومن عصال فالكاعفية وهو

اور جس في ميري معصيت كي فريقيناتو بحت بخشف والاسد مد 

كونك معرت ابراتيم نے اس آيت ش معست عراد الله كي معسيت الني بت يرسي كو مراد نسي ليا بكد افي معمیت مراد لی جیکد سیال و مباق سے يمل الله تعالى كى معميت مراد ب اور يد افي امت ير رحمت اور شفقت كى وجد ب تطرت ابراتيم عليه السلام كاتوريد ب1اى طرح في صلى الله عليه وسلم في ابق امت ير رحت اور شفقت كے غليد كى وجد ي بعيد معتى مرادليا-

بعض علاء نے بد جواب ویا ہے کہ اللہ تعافی نے اس کے لیے استغفار کرنے سے منع کیا ہے جس کا فاتر شرک پر ہوا ہو، اور یہ ممانعت اس کے لیے استفار کرنے سے عمانعت کو ممتلوم نسم ہے جو دین اسلام کا مکمبار کرکتے ہوئے مراہو، اور پ بت اچهاجواب ب- (فق الدري ج٨٠ ص ٩٣٨٨٣٣٩ مطبور لابور) الله سندن بیک به میزان پولید یا بست کر قرآن جمید بمی این استفاد سن کم باید به می حصود منفون کا حسل بو راور کی ملی انشد سار دسم سندن این کم کم کمی با استفاد کیا هاه این سند مراواس کم بیشی داولی اور اس کی قر مم که بزاد امرین اکا اعدام همه جمیدا که و این می گمان نشدید اسم ساز کردان بین می افزان ساز می انداز است اند نشوالی سک والب دو رقم می کم کمی می می می کند و بدید سال می قرم کم ایک بنزاد آدی استام بی دا اللی اداد به می سک. اس

ر دات الام برم جرم الدوات وافات بين من الدوات و الامات الدوات في مجدوبيت سند مثل بيد؟ كيانة بن الى سند كن على مشقرت كي وها كاقبول ند وواقات كي مشترت سكية والان الدوات نفاق في سن رواز قبول اكرب حوال كيا جدات كي على الدوات الدوات الدوات كيان المات كيان المسترت سند وفد كي لفظ بيدات اس كا معرزة عمل مواد

ٹی فریڈا لار و آپ کی اٹھائی محدیث کے خالب ہے اس کا العمال میں اور اس کے الفاق کے الفاق کے الفاق کے اس مواد اس اور اور کی ال الفاق کے خاتم کا الاس خاص داور ہے۔ آپ ہے ہے اس خواد میں اس کے منظرت کی تھی اس سے مواد اس کے ساتھ کا حسل اس خوات کی اس کے آپ کا خطاف اس کی قوم سے کے ساتھ کا حسوس اٹھ اور جو اس وحال ہے کہا خشاہ اقدہ دات قائل الے ہم دائر کردا اس کی مخبر آزاں ہے کہا ہے تھے۔

وَلُو النَّمَا مِن وَحِيَّا مِنْ النَّهَ مَنْ النَّهِ الْمِنْ اللهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

اس آیت کا حفوق حرت ایر ہے ، جو جائے ایمان السے اور جو جائے گو کرکسے ، میٹن انسان کو کفر کرکے کا مجی افتیاد دو ب اور اس کا حم والے میکن اس آعت کا خشاہ خریرے ہے اور کفر کرنے نے آگ کے عذاب کی و عمید ہے ۔ ایم رازی کھنچے آبی:

عنی اس آبے بھی امراد رکھیے اپنی حقیقت پر محمول خیرے بکار پیسے ایک پیس کاؤا نے مواد ہے کہ افد قبیق کوان ملدار کافروں کی کوئی برداہ تھی ہے اور کفر کا عمل بنا مواد خیری ہے، بلدید ان کورسوا کرنے سے کتابے ہے۔ (دوح العائی 80 مع ہے)؟ ای طرح قرآن کی بھرشاہے۔

وَلَا كَنْ مُنْكُمْ مُونِي رَبِّ يَسِمَّا مُرَّلْمًا عَلَيْ الْرَحْ وَالْ كَام كَ طَلَقْ مُكَ الله الله عَلَى عَدْ مِنْ الْمُنْكُورُ مُنْ رَوْقِي رَبِّيْكِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال اس آیت کا منطق حریق ہے کہ افقہ اتفاق نے قرآن مجید علی شک کرنے وافوں کو یہ عم را کد وہ قرآن مجید کی عمل ایک سورت بناکرانا کی شکن اس کا خطاب ہے کہ دواس کی حش سورت نمی بنا تخت اور اس سے عمل مالا ہیں۔ علاس آئری تھے ہیں:

طامہ خذاتی نے یہ کماہے کہ اس کت سے عماد عوب کے بلغاء کو تعلق دیاہے اور ان کو قرآن جید کی مثل سورت ال نے سے عالا کرنا ہے۔ (دور العالمية) مع اس ۱۹۷۳

م لے فیر میکن آرکی ہیں اور نہ آل ای پیر می مکرت ایک حالیں ہیں اجما کی فقت سے اس کا حفوق اور دارل مرسی مراد عمیر ہوا بائد اس سے کہلی خاص خاط مواد ہوا ہے اس طرح جب ہی سلی اعقد سال و حالی اجمال کے اعلام اور اقدار معارت کے لیے دامل قراس والے میں معاطق اور دارل مرسی اور کا میں ان اللہ میں اقدار مراد اقدار مراد اقدار اور اقدار یک دورا تقوار الد افراق کی سے مسال اور اس اس اس اس اس کا میں اس اس کا میں اس کا میں اور اعداد اور اعداد افراق ا

لیادها جمل مرکبا اور و مستطمان بوعت و لبارات سد عالمی داند کند. و قمن کے بعد قبر پر کفرے ہو کرانشہ کاذکر کرنا اور اس سے قبر پر اذان کا استور لال انڈر تعالیٰ نے فریاد : آپ منافین میں سے کی کی قبر مکرے نہ وول. (انتہا : ۱۳۸۰)

نی ملی الله الله علیہ وسم کا طریقہ مبارک بید اقد کر بیٹ کہ وق کے جانے کے بعد اس کی قرم کورے درجے اور اس کے کے والا المبدی کا اقتداد خوالی کے محرک میں الاور ک جاراب میں طاہدہ قدم و سطح - حوال میں ماہل و محق اللہ و میں بنان کرکے ویر کہ جب کا کمی اللہ جارہ و مم میں سنگ وی سے المار کا در ساتھ کا رائز کیا ہے۔ کے استخدار کردوں کے سکے جارے در بہنے کی وہا کردہ کا پوکٹ کے اس اس سے موال کیا جائے گا۔ رائن اورواؤ رقم ال

حجرت بیابرین حیوانشد اضاری درشی انفر مد بیان کرتے چی که شمل دو خود خود و خود و خود و خود و خود و خود و خد بوستهٔ این دن مجرم میل انفر حلی انفر طب و انتها کسکت رسیل دور صلی انفر طبید و سمل نیز جزاره بإحالی ان که تجربی انداز میلی تجربی نیز تجربی نیز بیابری توان میلی انفر طبید سمل مید سد سدان دلسه کما اور بیم شده مید و میکندسبد سدان السله کمه مجرکتی سد الله انکیسر کما اور تا مدیمی کی المسلم کشوری می میگاندا برا میل از کاب شد سد سدهان السله او والمده اکسر محمل و جد سے کمه کاب سدته فرایا این نیک میزندس بر تجرانگ مواکن می می می

(سند این رقام می ۱۳۹۰ ایو شاکرنے کا ہے اس ووٹ کی مند حکا ہے استدائو جاتا وقع الحدیث: ۱۳۸۹ میلیوود ارائلات انقادہ ۱۳۱۲ تھا

حافظ جال الدين سيوطي لے اس حدیث كوشتدرواساتيد كے ساتھ ذكر كيا ہے:

را الحاق المداود أمن كل من الحر الوق الكتافي المتوقى المستوحت الإسم 19 مهم 19 مهم مودوا والكتيب الحقي وورث ما استان علاسه الإدافية بدأت كم الحاف سعد مدين كم البعد التوافية المع من المصاحب الموافقة المستوحة المستوحة المنافقة المستوحة المستوحة بالمم في الوج المجروفة والمعرفة المستوحة المستوحة المنافقة المستوحة المنافقة المستوحة المنافقة المستوحة المنافقة المستوحة المستوحة المنافقة المستوحة المنافقة المستوحة المنافقة المستوحة المنافقة المستوحة المنافقة المستوحة ہے استدال کیا ہے کہ وقی محبور قرم ادان رہا جاؤے کہ کے داوان میں مجان اند کا ذکرے اور اس سے بعد سے بدائد وہ کہا ہے اور انسور اور مدائد سے کر کہ سے جد کو حوالات کے دابلے کی تنظیمی ہوئی ہے، ٹیٹم اس قمل کر کمجی مجمی کما چاہیے اور انسور کا سے انداز خوالات کے اس کا میں اس انداز کے دائد کہ اس کا مدائد کے اس کا مدائد کے اعمال کا جا سرور انا اندر رہنی اللہ صفاح کے اعمال کی استدال عالمت میں محمود کا موسیق کا مصرف کے انسور ان معالی کے انداز کے انسور کی معالی کے انسان کے انسان کے انسان کیا ہے۔

من من سے جو بیسے کہ کی معلی اللہ طار حالم سے اپنی والدہ امید وکی زوارت کے لیے البازت طلب کی آتا ہے گا
اجازت دے دی گلی ادر اس اجازت ہے یہ استرائی ایس بات کے سرید کا استرائی اس بھری اندر من سام مدن ہی ہمی ہے جمین نہ کہ
سرگرین میں سے اور کی کامیر کا بھری اور وہ استرائیا اس بھریہ کہ اپنی گواری کی ترکز اندر اور سے سے من کو بالاے اور
آپ کہ آپ کی افداری کی ترکز کیا کی اجازت میں کی اور وہ استرائی ہے کہ آپ کی واقع کا اور اور استرائی ہے کہ
سریاں اللہ میں استرائی ہی ترکز کی اور اور استرائی ہی ترکز کی اور دور استرائی ہی ترکز کی اور دور استرائی ہی ترکز کی اور دور استرائی ہی ترکز کی بھریہ کی میں اور دور استرائی ہی ترکز کی اور دور استرائی ہی ترکز کی میں میں اور دور استرائی ہی ترکز کی اس کے اسپری اور دور استرائی ہی ترکز کی اس کے اسپری اور دور استرائی ہی ترکز کی اس کے اسپری استرائی ہی ترکز کی ترکز کی ترکز کی اس کے اسپری استرائی ہی ترکز کی ترک

ورون العلق بين المستقبل كالورشاد بين المستقبل بينات كالمستقب المستقبل المس

دوین مراب دے اور صف عربی ان جاب کا الوب میں ان اور میں ہے۔ الوب: ۵۵ میں ان آیت کی تغیر کرد مجل ہے۔

الله تعلق کا ارشارے: اورجب کو سورے ان اس کا جائے ہے کہ تم اللہ برائیاں افراد راس کے رسول کے ساتھ جدار کہ او ان میں سے حمول لوگ آبتیا ہونان مانک ملکتے ہیڈ آئیٹیوں کا کم عور دیجے ان میٹے والوں کے ساتھ روہا کی و (المورد ۱۹۹۱)

اس آیت کا مضمون انتوب سم بیش گزرچاہے اور اللہ پر ایکن فاؤ کا سئی ہے اللہ پر ایکن فاؤ کا سئی اللہ تعلق کا ارشار ہے: اموں نے پیاند کیا کہ دو چکیے ہی جانے والی عود توں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مراکا دی گیا ہے مود دھیں مجھنے 10 جانے ہے۔

ان کے دوں پر مرافک کا میں ہے ہے کہ ان کا اس کوری طرف و فیصہ کرتے اس عد مک بی کی ہے کہ اس کے بعد ایمان اسٹ کا امکان باق شمیں میران اموار کے اللہ تعدیل اور اس کے رسول ملی ایٹ طبیہ و مکمل کی ایک حق تا فرایل اور کرتا تی کی ہے کہ مزا کے طور پر اللہ تعدال ہے ان کے دول پر مرافا ای اس وہ ایمان انتہاں چاہیں آو ایمان ٹیم لا اینکے۔

' الله تعلق کا اعرافی ہے۔ کیمی رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے وادوں نے اپنے بدی اور میان کے ساتھ بریار کیا اور ان می کے لیے سب ایمان کیا میں اور اور کا کہا ہا یہ خط سالے ہم 10 اللہ نے اس کے لیے اس منتوں کو تا کر کر کا جن کے لیے دور باتھ بچھی ہوں میں کے در سینہ والے میں اور رکان میں میں میں کا میں اور انداز کے دور انداز کے دور

تبيان القرآن ﴿ حَدِيْكُمْ عَبِيانَ الْقَوْلُ وَ ﴿ حَدِيْكُمْ عَبِيانَ الْقَوْلُ وَ خَرَاكُمْ عَبِيانَ الْقَوْلُ

مومنول کی صفات کا ذکر فرما تا ہے اور کافرول اور متافقول کی سزا کے بعد مومنول کی جزا کا ذکر فرما تا ہے، پہلے بیان فرمایا تھا کہ مافی مید بلے کرے جلدے جات ہو اور ان کی سزاوہ نرع باب بیان فرایا کہ موس اپنی جاتوں اور باول کے ساتھ

جاد كرت إلى اور ال كى يرا بطعب

جلدينجم

## وَكَابِحُ اللهُ عَلَى قُلُوْمِهُمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ®

( گرول میں) دیں اور اشرف ان کے دول پر میر نگا دی ہے تروہ کی میں جانے 🔾

الله تعلق کا اوش لرجة به: اور بهاد بدات بوست مصافی آسے تاكد ان کو انتی جداست ارتصت وی جاست اور به کوگور نے اللہ اور اس کے دسل کی مختصب کی شمی دو اگھرول عیما، چلد سے ان میں سے جن لوگوں نے کھرا کیا ہے ان کو مخترجه ورودگ مذاب والاک (اللویة ۱۹۰۰)

اس سے میلی آجوں میں میندیش دینے والے معافق کے احوال بیان قربائے تنے الب میند کے ارد کر درہنے والے درمانوں کا ا درمانچوں کا صل بیان کیا جا دہاہے -

الها و از کی سند تکھا ہے کہ السد عدار (زال پر تقدید کے بلغے) وہ فیس ہے جو کسی کام کی کوشش کرنا چاہے گراس کو غذر ور پش ہوا اور السد حدثہ (زال بر تقدید کے ساتھ اور تنفع سے جونی اوران محمد حدثہ ہواور بھوٹے غذر ویش کر سرے۔

رچی بود اورالسعند (ذال پر مشدید کے ماتھ) وہ محص ہے جو کی افواع معندور تد جو اور جھو نے قذر چی کرے۔ ( تغییر کیرج ۲۷ میں ۱۹۳۰ کے ساتھ اور میں ۱۳ میں ۱۴۰ میلود دار اموا وائز اٹ اعربی بیروت ۱۳۵۵ کے

ا ام او بحرم داخته بن مسلم بن تخبید الدین دورا اشترف این مو تصفیح بین : الدحد خادود : چه دو اوگ بین این جدودید شمس کرت و جدان چیزور که نیش کرت چی بین تن کوکرنے کا ارادہ میش دیکت ! چپ کوکی محلمت کی کام بیش تشمیر کرت تو کھا جا آپ سازود اور اور چپ کی کام بیش احقیاط کرت تو کما جا آپ

ہ ہوں میں اور میں ایم میں میں میں سے دو اوجاء ہے شدرت اور ان پر زماندار بہت کی ہم میں افعاد مرسے و ماجائے اعداد ان القریر فرمیہ القرآن میں 1777 وارد کہند الدول رویت 14 میں ایمام ایر استخل کے اس آیمہ کی تضریر میں کمانیہ بنو فضار کیا کیا میں امورے آگر کڈر دیش کیے لیکن می ملی انڈ

علیہ و ملی معتقد قرآد النمین والمدافق برقام النمین الی حاقی الله عالم بعد مکتبر زاد معنواً بادیز مکر کورندی احد الله الناقی کا اوشکار ہے: واحد کی وجہ سے اکمائی توجہ عمیں ہے جہ سبک وہ دائد اور اس کے رسول سکے ساتھ المائل سے عمل کریمان تکی کسٹ وافول پر

(طعند كرئ كو) كوئي راه قس ب اور الله يت بخشف والأب حد رحم قربائ والأب ١٥٥ الوب: ٩٩ معند و الأب ١٥٥ الوب: ٩٩ معند و ال

قرآن چیر کا اسٹوپ ہے ایک بڑیان کر کے بگران کی شد کو بیان کرچہ اس اسٹوپ پر بگل آمے ہی ان لوگوں کا ذکر قبل باز بھوٹے گفر دیش کرتے تھے اور اس آمے ہیں ان لوگوں کا ذکر فریلا جن کو حیقی اعذار اوا فق ہے ایش قبل نے بیان فریلا: اون سے جدار کے انگام ماتھ ہیں۔

اں صفد دری کی اختر جنگی نے تمین حشین بیان قبل کیہ 10 افزل دہیں بچہ دن کے اعتبارے قر تک درے ہوں گیں پر اٹھے جد کے اوج سے کمور دوران کا دولائی ہوائی ہا گیا ہے۔ ہوں اس تھی از عرص حاکوے اس کے اور افزائی میں کی واقع ہیں۔ اس اواقع دو ہیں ہو طاقتور اور متدرسے ہوں کی اس کے پاس جمہ کا اور افزائد اور بھر کی وجہ سے آپ کے ماتھ جانے کے ساتھ جانے کھی۔ جمہ کا اور قماراتھی صوف وس کی سرحتی اصافع ہوائے ہوئے کے ساتھ جانے کے ساتھ جانے کھی۔

حضرت الس رضى الله عند بيان كرت بي كد في صلى الله عليه وسلم في اليك فوره (جوك) ك دوران قربايا: بم مديد

يس كه نوكون كوچو و آئے بين بىم جى داوى اور كھائى بى جى كے دو الدے ساتھ رہے، دو قدركى دجے نيس جاسكے۔ ( مح البخاري رقم الحديث: ۴ ۸۳ ۸ معلیون وار ار قم بره ت)

معفرت اتس بن مالک دمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم مدینہ بی ایسے لوگوں کو چھوڈ کر آئے ہوکہ تم نے جو سر بھی کیایا جو خرج بھی کیایا تم جس دادی میں بھی گئے وہ تسارے ساتھ تھے صحابہ نے کما: یارسول الله ! وہ امارے ساتھ کیے مول مح ملا تک وہ میت اس میں - آب نے قرایا: وہ تفرر کی وج سے تعمیر جا سکے۔

(ستن الزوادّ ورقم الديث: ٣٥٠٨ محج العاري رقم الديث: ٣٣٢٣ منن اين ماجه رقم الديث: ٣٤٦٣)

این ا ی لے بیان کیا ہے کہ حضرت حمودین الحموح رضی اللہ حد اضار ص ہے آخر جی اسلام دائے تھے۔ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے لوگول کو غزوہ بدر میں شرکت کے لیے جایا اور انہوں نے دیگر محایہ کے ساتھ عزوہ بدر کی طرف نگلنے کا ارادہ کیاتو ان کے بیٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی دجہ ہے ان کو منع کیا کیونکہ ان کی ٹائلہ جن شدید لنگ تھا پھرجب جنگ احد کادن آیا قوانموں نے اپنے جیوں سے کماہ تم توگوں نے جھے فروہ پر رکی طرف نکلے نہیں رہا تھا سو اب تم جھے فزود اُور کی طرف تکنے سے منع نسی کرنا۔ انہوں نے کماناللہ نے آپ کوجلدی شرکت سے معذور رکھا ہے ایم انمول نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس جاكر عرض كيا: إرسول الله ا ميرے بينے جمع اس لنگ كى وجد سے آب ك ساتھ جاد میں جانے سے منع کرتے ہیں اور اللہ کی تتم ایجھے امید ہے کہ میں اٹی اس تکوی ناتک کے ساتھ جند میں چارں گا تب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: تم كو الله فے جملوست معذور قرار ديا ہے اور تم پر جملو فرض نسيس ہے اور ان ك بیوں سے کمد تم پر کوئی حرج نمیں ہے آگر تم ان کو منع نہ کرو شاید کہ اللہ انسی شمادت عظافرائے۔ پھر حضرت عمود بن الجموع نے اسینہ ہتھیار اتفات اور احد کے لیے رواند ہو کئے اور دعا کی: اے اللہ ! مجعے شاہرت حظا قربا! اور مجھے اسنے الل کی طرف نامراد واپس نه کرا اور جب به جنگ احد ش شهید موسحهٔ تو ان کی بیوی بندیت عمود جو هنزت جابر کی پیوپهمی تنمی وه آتم اور انہوں نے ان کو اور اسے بھائی عبد اللہ بن عمرو بن حرام (حضرت جابر کے والدا کی لاشوں کو اٹھایا اور ان دونوں کو ایک تجریس وفن كياميه لهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمليا: اس ذات كي حم حس ك قبضه وقدرت على ميري جان بي ويكك يس نے اس کو دیکھاوہ اپنی نظری ٹانگ کے ساتھ جنت میں پال رہاتھا۔

(اسد الغلب ج ٢٠ ص ١٩٦٠- ١٩٥٥ اسن الكبري لليستى جه ص ١٩٠٧ ولا كل النبوة لليستى ج مهم ١٩٧٧ تماف الساوة المستنين ج ١٩٠٠ (١٠٠١) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابیطا فضی آیا اور اس نے کمانہ یارسول اللہ ! مجے معید میں کوئی لے جانے والا تھی ہے اس نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس کو گھر میں نماز يرصن كى رضت دى جلية - آب ي اس كور خصص و عن جب ده دائس جلا كياتو آب ن اس كو بايا در يو جها كياتم اذان سنت يو؟ اس في كمان بال إفراليا: يكرتم اذان ير أبيك كمو- (يعني معيد على جاكر فمازير هو)

(ميح مسلم رقم الديث: ١٥٣٠ سن السائي رقم الديث: ٨٥٠)

حصرت عبدالله بن مسود رضى الله عد في كما: يم يه جائے تھ كه تمازكو صرف منافق بى ترك كريا تفاجس كافياق معلوم ہو، یا وہ بیار ہو اور ب شک ایک بیار فض وو آدمیوں کے در میان سارے سے چان ہوانماز برھنے کے لیے آ یا تعااور رسول الله صلى الله عليه وتملم نے ہمیں سنن الدین کی تعلیم دی اور جس مسجد عیں اذان دی گئی ہو اس بیس نماز پڑھٹاسٹن الدى يى سے ہے- (صح مسلم رقم الحدث: علام مطبور كتيد نزار يصفيٰ كد كرمه عاملاء)

الله تعالى كے ليے تقييحت كامعنى

اس آیت میں فرملا ہے: جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھیجت کریں۔

ليحت كاستى ب اخلاص - (اساس البلائه الزاهشري ج اص عديه مطبور دار الكتب الطير بروت ١٩٧٧مه

حطرت جميم طلدي رضي الله عند عال كرتم بي كد تي صلى الله عليه وسلم في فرليا: وين تصحت ب- بم في مع جما: كس ك لي ؟ آب في فياليا: الله ك ملي ال ك كلب ك ليواس ك رمول ك ليوا كم معلين كراي اورعام معلمانون کے لیے۔ (صیح مسلم دقم الحدیث ۵۵۵ سن او داؤد دقم الحدیث: ۱۳۵۳ سن انسائل دقم الحدیث: ۴۱۵۸)

الله ك في الميت المعنى يد يعد مده الله يراكان لاك اس مع شيك كي نفي كرع ال كي صفات عي الحداد كرے (اس كى طرف الى صفت منوب ندكرے جواس كى شان كالكن نديو) اور تمام عيوب اور نقائص سے اللہ تعالى كى براء ت بیان کرے اور ان کو اللہ تعلق کے لیے علل ملے اس کے احکام کی اطاعت کرے اور اس کی عافر الی سے اجتاب كرے اللہ تعالى كى وجہ سے محبت اور اس كى وجہ سے بغض ركھ اس كى اطاعت كرنے والوں سے دو تى اور اس كى نافر مالى كرنے والوں سے و شخى ركھے اس كے محروں سے جماد كرے اس كى خيتوں كا اعتراف كرے اور اس كا محر بحالات اور تم أمور ين اس كم ماته اظامى ركا-

للب الله ك ليحت كامعني

الله كى كمكب ك لي العيحت كايد متى ب كريزه والى إلى ان ركع كديد الله تعلى كاكلام ب اور تكون كالوكى كلام اس كم مشار نيس اور تلوق عن سے كوئى محص اس كام كى شل النے ير قادر نيس باس كى آيول عن زياد تى ياكى كال ب اس کی تعظیم کرے اور اس کی اس طرح الدوت کرے جس طرح الدوت کرنے کا حق ہے الفین اسلام اس پر جو اعتراض كرتے إلى ان كے جواب وے اور جند على جواس كى آيات كى باطل كول كرتے إلى ان كاروكرے- اس كے علوم اور اس كى مثلال كو سجيد اس كے مواقظ (نسير ل) عن فور و ظر كرے اس كے قائب عن قدر كرے ، مقالم اسلام ير اس ب دلا كل الماش كرے اس كى آيات ، ادكام شريد مشبط كرے اس كے عموم تصوص اور الح و منسوخ ، بحث كرے ا اس کے ادامرم عمل کرے اور نوابی سے اجتاب کرے اس کے علوم کی نشرواشات کرے اور نوگوں کو اس کی وجوت دے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ليه تصيحت كالمعنى

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ليے تفيوت كاستى ب آب كى رسات كى تقديق كرية آب الله كى ياس يو يكى لے کر آئے اس کو مان اور اعراد رخی عیں آپ کی اطاعت کرنا آپ کے دوستوں ہے دوستی اور آپ کے دشمنوں ہے دعمنی ر کھنا آپ کی تعظیم و تو قیر کریا آپ کی شنت اور آپ کے طریقہ کو زغرہ کریا آپ کی شریعت کی نشروا شاعت کریا اور اس اعتراضات کو دور کرجہ آپ کی احادیث سے فتی احکام الالااور ان کی طرف عمل کی دعوت ویدہ آپ کی احادث کی محمت بیان كرادران كي نشروا شاعت كرا وسد يزحة وقت أداب كالحاظ ركحنه أب كي سرت ادر آب ك اظال ادر آداب كوايناه آپ ك الى بيت أب ك امحلب اور آب كى ازدان سے عقيدت دكمت مبتد عين نے آب كى احادث كى جو يافل موسات کی ہی ان کارد کریا اصادیث محصومصد، ضیف اور موضوعہ کو الگ الگ پھاٹااور ان کے مواتب اور درجات کی رعایت کریا۔ لمين كے ليے تقيحت كامعني مملّین کے لیے نصیحت کامعنی ہے ہے: حق بلت پر ان کی معاونت کرنا ور اس میں ان کی اطاعت کرنا ان کی قطائر

تبيان القرآن

PHY

ا ساحتہ السلین کے لیے عصب کا سمل بیستہ: زیاد آفر ہے بم ان کی معادت اور قلاع پر رہنمالی کرنا ہے اور میں والی ا چیز اس کو ان سے دکور کہ جی تھی کی افکام ہے دور انظم بھری دیدان کہ بطالہ دان کی بان کی آلی اور قل ہے در کرتا ہی چیز ہے کہ چہانا اور معرجی دیں کو ان سے دور کہ اور منیز چیز ان کا میں کہ جیزا کہ ان کی اور انتظامی کے ساتھ ان کو نگا جیز جادد ان آئی بھی میں مرکان ان کے بہانوں نے تشکت اور چیز اس کا تقلیم کیا ہوان سے صدر کہ مائی دو کا دوجا ہا ہی ان کے اس کا دورا کہ انتظامی کی ساتھ ان کھی گئی ہے۔ کے ای انکی چیز کہنے کہ مائی ان کے بائی ہے کہنے کہ بہاد اس کی چیز کو ان کے جیز کہ کا

ہو ان کی جان مثل اور مؤت سے شرداور پڑا گئے کو در کہا اور ان امیر کی طرف ان کا مجاج بر کہا۔ جم عمر میں برای کافاقت کے معالیٰ تھے۔ کہا تھا جہا ہے۔ انہا کہ اور کہا تھا کہ اس کی تھیے تھال کی جائے کی اور اس کے عمر کی افعال میں کہا ہے کہ اور اس کے اعمیان اور کھیے سے اس کی جائے کا برای مجھے کہا تھا کہ مجھے کہا ہی تار بہتر ہے کہا ہو کہ اس کے خطاع میں کم تھے۔ کہا ہے کہ جہے دو کہ چھے جی ج جائے گا کہ کا چھے کہا ہی تاریخ

ئٹیں ہے۔ حضرت جزیر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بی سنہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر بیٹ کی کہ وہ کہا: 6 تم کریں گے: زنجہ اور اگریں کے اور ہر مسلمان کے لیے تھیت کریں گے۔

. ( معج ابھاری رقم الحدیث: ۵۲۴ معج مسلم رقم الحدیث:۵۷ منن التریدی رقم الحدیث:۱۹۲۵

پڑے سے بڑا گیا۔ مجی اللہ کی بختی اور اوران کی او حصرت مسلمتانی میں اوران ہے اور اوران ہواران کی او حصرت مسلمتانی میں اور اوران ہواران ہوار اوران ہے اور اوران ہے اور اوران ہواران ہوارا

كياكياب توجم تسار ، صغيره كنامول كومنادين ك- راتساد: ١٣١) نيز صعف جي ب:

حضرت الس رضى الله عند بيان كرت بي كد تي صلى الله عليه وسلم في قرايا: بري أوم خطاكار ب اور بعترين خطاكار وه یں جو تو۔ کرنے والے ہیں۔

(سنن الزندي رقم الحديث ١٩٨٠ سنن اين مانيه رقم الحديث ٩٣٥٥ سند احمد ٣٣٥ سنن الداري رقم الحديث: ٩٧٠٠ سند الإسطى رقم الديث: ١٩٩٣ المستدرك جه ص ١٩٧٧ الكال الين عدى ع٥ ص ١٩٨٠ اتحاف الدوة المستين ع، ص ١٩٠٠ ش٨ ص ١٥٩١ مشكوة رقم الحديث ١٣٣٨ كز العلل دقم الحديث ١١٩٢٠

اس صديد عند جاري اس بات كي مائيد موكي كد كوئي فخص كتابوا يكي كرية والا كيون تد مو وه كي ند كي درج ين

کسگارے اور وہ تو یہ کرنے ہے اور اللہ تعالی کی بیٹی اور رحت ہے متعنی نہیں ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ب: اور شان لوگوں پر کوئی حرج ب جو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں جدد کے لیے سواری میتا کریں تو آپ نے فرمیا تمارے لیے میرے پاس کوئی سواری نسیں ہے وہ اس حالی میں والیں گئے کہ ان کی آ تھوں ہے اس فم من آنسوید رے تھے کہ ان کے یاس جدوی فرج کرنے کے لیے کو ضی ب0(الور: 4) علوت ے محروم ہونے کی بناء پر رونا

المام عمد الرحمن بن محد بن اوريس الرازي اين الي عائم متوفى ٢٧٥ مد اي سند ك سائق روايت كرت بين: معنرت ابن عبس رضى الله عنمااس آيت كي تغير بي فرمائة بين وسول الله صلى الله عليه وسلم نے لوگوب كو تھم دياكه وہ آپ کے ساتھ جماد میں جائیں، آپ کے اس آپ کے اسحاب کی ایک جماعت آئی جن میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی الله عند بھی تھے؛ انہوں نے کہا: یار مول اللہ أجس كوئي موارى عطائين - رسول الله صلى الله عليه وسلم نے النا ب قربايا: الله ک حم امیرے یاس کوئی سواری شیں ہے جس یر علی جہیں سوار کردیں۔ دوروت ہوئے واپس مع گئے کو کد جروے رہ جاتا ان بر بحت شُلِق تھا اور ان کے پاس نہ واوراد تھا۔ سواری تھی۔ اللہ تعالی نے ان کی اللہ اور اس کے رسول سے مجت اور جماد ر حرص کی وجہ ہے ان کے غذر جس بد آئیش بازل فرما تھی۔ ( تغييرامام اين الي حاتم ج ٢٩ مل ١٨٦٣- ١٨٦٣ رقم الحديث: ٥٠٧٠١ مطبوعه مكه محرمه ١٩١٤ه)

ذہرم بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت اور موی اشعری رضی اللہ عد کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ عرفی کاد کر چال بڑا۔ ان كياس ويتم الله كالك سمرة ريك والا محض تقاكوياك وه آزاد شده فلاس عي عد قلد اس كو كلان كي ليديا إلى اس ف كمانين في الم كونى كوكونى بيخ كلات بوئ ويكما تمه جمير اس على آنى اور بي في الكون كلاف كالم كالك ب-عقرت الوموى نے كماة أؤجى حمين اس كے متعلق ايك حديث شاؤن بى اشعران كى ايك جماعت كے ساتھ تى صلى اللہ عليه وسلم كى خدمت يى حاضر بوا- بم آب سے سوارى طلب كردب تھے- آپ نے فرلما: اللہ كى حم! يى تم كو سوار نسير كون كا اور تد مير عالى كونى سوارى ع جس ير على حميس سوار كون - چررسول الله صلى الله عليه وسلم كي ياس ال غنبت ، اون آ مح الب الم الله الله الله الله الله الم الله الشعرين كي جماعت كما ع مج المراد لي الح اونول كا تقم دیا جو سفید کو بان والے اور قربہ تھے۔ جب ہم چل پڑے تو ہم نے آپس میں کمانیہ ہم نے کیا کیا ہمیں برکت نہ وی جائے ، ہم دوبارہ آپ کے پاس کے اہم ے عرض کیا: ہم نے آپ سے سوادی کا سوال کیا تھہ آپ نے تھم کھائی تھی کہ آپ ہم کو سواری نمیں دیں گے، کیا آپ بھول محے تھے۔ آپ نے فربایا: جل نے تم کو سوادی نمیں دی تھی میہ سواری تم کو اللہ نے دی التويه 9: 90\_\_\_\_91

يعمدرون اا

ر فعست کو طلب آرتے ہیں ادوان کوئیند کرنے ہیں کہ چکے دوبال فور توں کے ساتھ (کھروں تک یا دیں اور ادنہ سنان کے دولی پر مرفقادی ہے قودہ کی میں مائے 100 انٹرین ﷺ اس آجے کی تکمیر افزید ، 1842ء کا کرد چکی ہے۔

ئەنتىل ئىرۇرى النىڭ خىلاردىكى ئىلىنىڭ ئ ئىلىنىڭ ئىلىنى

لَّنُ تُوَوِّمِن كَكُمُو قَلْ ثَبَّا كَاللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمُ وَسِيَّرِي اللَّهُ نَعْدُ مِرِلا تِهِ مِن المِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَ

مَمَلَكُورُ وَرُسُولُكُ تُحَرِّدُونَ إِلَى عَلَيْمِ القيبِ والشَّهِا وَقِي المعادرة من مريح مع المعادرة والمعادرة المعادرة المعادرة المعادرة المعادرة المعادرة المعادرة المعادرة المعادرة

ر در ایک در ایک اندان ایک انتخاب در این که انتخابی کاروند بر در کرتے ہے 0 کے لوڈ وک ککٹر کر کٹر کو کو کانگری کان کٹر کٹر واقعائم کی کان اللہ در ایم رام کر رہے کہائے سے ایس کی بی ارج اسے وہ بی ورای کے الدار اس

طد نجم

تبيان القرآن

) اور معنى ديمالي وه يي جر وراه حق يي

الله تعالى كاورشاوي: (اے مسلمانوا) جبتم إن إسافتين كى طرف لوث كرجاؤ كے تو وہ تسارے سائے بالے ہنا کس کے والے رسول کوم ؟) آپ کیے کہ تم مبلے نہ بیاؤ ہم چرگز تعماری پات کالقین نسی کریں کے وقفہ نے ہم کو تعمارے حلات سے مطلح کردیا ہے اور اب اللہ اور اس کارسول تمارے (طرز) عمل کو دیکھے کا بھرتم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ کے و ہر خیب اور ہر فاہر کو جانے والا ہے ایس وہ تم کو ان کامول کی خررے گاجو تم کرتے رہے تھ (التير: عام) اس آعت مي بية يلا ب كدر سول الله صلى الله عليه وسلم في معافقون كر بداؤن كو اس ليه قبول نسي قرايا كد الله تعلق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرادیا تقاکہ منافق جموث بول دہے ہیں اور اللہ تعلق کو علم ہے کہ مستقبل عمر منافق کی کیاروش ہوگی۔ آیا جس صدق اور اعلام کا وہ اظہار کردہے ہیں وہ اس پر قائم رہیں گے یا تھیں اور رسول انڈسطی انڈسلید معلم مجی ان کے اوال کا جائزہ کے دہے ہیں۔ انڈر قبل کا نامام النہیں ہونا

الله سعن على على إلى يصيدون اس كم بعد قريلاً: دورالله القال) برخب اور بر كابر كو جائية والا ب اور برغب اور بر طابر كو جانتا الله تعالى كسات محموص ب- الله بسين لمام استغراق كاب اس لم تقلق كر عالم الهيب كمنا جائز معن ب-

اعلى صفرت المام احد رضافاضل بريلوى متوفى ١٣٠٠ فرمات بن

علم آیپ بلڈات اللہ عزوج کی کے خاص ہے، کلز اپنے جیودان پاکل و فیرنم کے لیے اپنے بھی فڈ اکلول کا مالم لئیپ کما کردہ اور بیاں کوئی عزیج ضمیں کہ اللہ کے بتائے سے امور قیسیر یا نسی اطلاع ہے. (الاس واصل محمد سلور کے بھر و موسو تکمر)

اس آجت بی الله تعلق نے اپنی مقت عالم النے کو اس نے بیان فرایل ہے تاکہ میں خارہ اور کہ اللہ ان کی بات میں چیری مولی فیا خوال کا در این سے دوان بی بی محر و فریب اور ساؤشیں میں ان سب کو جائے دولا ہے، اس آ بحث میں ان کو ارایل کما ہے اور ان کو از انسان نے کی گئی ہے۔

الله تحقاق کا ارتفادید بند بسید مهان کی طرف او شر با بندگاه ده تعداند سامنده تفریب الله کی تشییر که تمی سک مال قراص کے جوسلے باطول سے ای این سے طرف افر کر دی تم آن ای کی طرف آند بد شد کوسله فلک وہ جاک ہیں اور واق کا کماکا درف نے بدایات کے ان کا مسلم کی طرف جو دو کرتے ہے کہ اواجے یہ ہا کہ انگریسے میں کہ کا کھا کہ کا کم کا سام معاقبی سے ترکیف ملک کا کا محلم

اس ۔ پہلی آبت یں افغہ تعدالی کے بتایا تھا کہ موافقین خورہ تاہوک میں شد جائے سے متعلق جھوٹے بہائے بناتے جے ا اور اس آبت میں بہ بتایا ہے کہ وہ اسپنز ان بعائی کار بعوثی قسموں کے ساتھ موکد کرتے ہیں۔

منافقیں نے ہم کھا کر یہ کما اتحال وہ ہی مسلی افتد علیہ و علم کے ساتھ خودہ تھو کہا تھی چاتے ہے قاور نہ ہے، اور انسول سے منافقیں نے ہم کھا کر یہ کما اتحال کے اس کے دو تو رکز اور ان کی قدمت نہ کریں۔

امام ابو جعفر محدین جرم طری مونی ۱۳۰ و این مد کے ساتھ روایت كرتے ين

الله تعالى في فريا: ان سے الواض كريستى ان كی طرف 3 بند كرد. امام عجدا لر تمسى كار المدى الرائى ايون الى حاقم حتوانى 20 سما تا ايكي مند سك ساتھ دواے كرستة بيرن: جب رسول الله صلى الله عليہ وسلم خورة توك سك ليك دوان يوسكة آ آپ سنة حصرت على رضى الله عند كواسخ بالله

جلديتم

( تشیرا ما با با ما برای ما می ۱۹ می ۱۹۵۰ میلود یک به زواد مستلی ایا نوکسر سرای ۱۹۸۱ میلود یک زود سال ایا نوکسر ثیرانند قبالی نے فرایا: بسه فرکسان و فایک بین - اس آیت کاستی ب یک ران کا بیاس خبیث اور خبر سیه اور ان کی گزرخ فیک سب اور شمل طرح جسمانی نجاستین سے اعزاز کرنا دانید ب به اس طرح از دامانی نجاستین سے محل احزاز کربا داوید ب

تاکہ ان کی نمیا شمال میں سرایت نہ کر جا کیں اور تاکہ ان کے بڑے کاموں کی طرف انسان کی طبیعت را افسیہ نہ ہو۔ انقد تعالیٰ کاار شکار ہے: وہ تم کوروش کرنے کے لیے تعمارے ماہتے تعمیر کھاکھیں گے، ہمی اگر تم ان سے راحتی

مواجعی ایک تواللہ فاحق او کول ست راضی منبس ہو آO (التوبہ: ٩٦)

اس آمند کا میں ہے کہ اے مسلمان یا سائٹین جوٹ گفتر ڈیٹن کر کے تسرارے ماعظ تعییں کھائی کے تاکہ تم اس کے دومئی ہو جان دوراکر تم الات ہے دومئی ہو گفتہ قد قبل کے دویل سفروے کو بھل کر لیا ہم یک تم کو ان ک کی اور جمعت کے دومیان امنیں میں ہے ہو کسارا دومئی جوافات قد قبل کے دویل سعر تھی ہے ہم کی کھ اللہ تعلق اللہ میں کے بطائوں کہ اور ان کے تھیے آخو کہ جانا ہے جن کم تم شمیل جائے ہے اللہ کے مالتہ کلوکی قائم میں اور انگارات کھرک بعد اور افائم سے مصدیدے کی طرف جائے والے چینا تین اگر تم ان سے دامئی ہو تھی گئے تو اند ان راس

الله تعقق كالمشاف المدينة العديد كما أكر وربية والسلم إيماناً مكمواور خلاق يمن بحث محت بين وه اي الأكن بين كدان احكام خرير سب جائل وبين الإنشانسة المسينة رسول بالمال يكي بين اوراند بعد ملح الألب عد تقت والأسياح (اللوبة عام المعمولية الورالانتية المساكما معتق

اس آعت مين الله تعلى في إلياب: الاعراب كفراور فلاق على بت عن مين الاعراب الاعراب كرو به

العدم اور الاعراب مي معنى حسب قبل بين: علامه حيين بن مجدواتب اسفهائي متوقى مين عيد بين:

نسعرت وحزت اسمیل طبیه الطام کی ادواد بین اور الاعراب اصل عمی اس کی تع ہے۔ بخریے گؤل اور ویسات بمی رہنے والیوں کے لیے اسم بین کیا موف بین بین محلول اور محراہ علی رہنے والول کو الاعراب کی مالیا آپ اور الاعراب کا محق ہے بیان حدیث بین ہے: ب فكاح الورت اسية متعلق خود بيان كرسكى-

لئيب تعرب عن نفسها-(مح ملم الثال: ١٨)

(المفردات ج ٢٩ م ٢٣١٧ مطبوع مكتبه نزار مصطفی الباز مكه مكرمه ١٨١٧ه.)

(الفروات ج ع م ٢٦

علامه نظام الدين الحسن بن محمد القي ينشايوري المتوفي ٢٨٨ عد لكيت بي: افی افت نے کماے کہ جب کی عض کانسب عرب کی طرف ثابت ہوتو اس کو عربی سمتے میں اور جب کوئی فض جنگل وصحرا کا رہنے والما ہو تو اس کو اعرائی کتے ہیں خواہ وہ حرب سے ہو یا عرب کے آزاد شدہ غلاموں میں سے ہو اور اس کی جمع اعراب ہے، میسے مجوی اور مجوس اور میرودی اور میرود النداجب احرائی سے کما جائے بااعرامی تو وہ خوش مو با ہے اور جب على سے كما جے بااعراب تو وہ خضب تاك مو يا ب اور اس كى وجہ يہ ہے كہ جس نے عرب كے شرول كو د طن بايا وہ عرف ب اورجس نے جنگوں اور صحواجی رہے کو افتیار کیادہ اعرانی ہے اس وجہ سے مماجرین اور انسار کو اعراب کمنا جائز نہیں ب وه عرب میں- صدیث میں ہے: حضرت جارین عبداللہ رمنی اللہ مختما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: سنو کوئی عورت مرد کی ایام نه بنے اور نہ کوئی اعرائی مر بر کا ایام بنے اور نہ کوئی فاجر مومن کا ایام بنے سوااس کے کہ اس کو سلطان مجبور کرے، وہ اس کی محوار اور کو روا سے ڈر آ مو - الحدیث: (منن این ماجہ رقم الحدیث: ۱۰۸۴) ایک قول بدے ک عرب كوعرب اس لي كت بي كدوه حضرت استعمل عليد السلام كي اولاد ني بي جن كي المعرب عن تشود تما بوني - المعرب ا تهاد کاا یک حقد ب ان کی این شهری طرف نسبت کی گئ ب اور جروه هخص جو بزیر محرب می رہتا ہو اور ان کی زبان بو آ ہووہ ان میں سے ہے، دو مرا قول یہ ہے کد ان کی زبل ان کے باق الضرر کا بیان کرنے والی ہو کیو تک ان کی زبان میں فصاحت اور باافت بست زیادہ تھی (اور الاعراب کامعنی ہے بیان کرنا) اور بعض تھکاء سے متقول ہے کہ روم کی حکست ان کے دماغوں یں ہے اور بند کی حکمت ان کے اوام میں ہے اور او بان کی حکمت ان کے دلوں میں ہے اور عرب کی حکمت ان کی زبانوں میں ہے اور بیان کے الفاظ اور ان کی عمارات کی ملماس کی وجہ سے ہے اور الاعراب کے متعلق اللہ تعلاق ہے بے قربایا ہے کہ وہ كفراور نفاق ميں بحث سخت يون اس كى وجديه ب كدوه وحشيول كم مشابدين كو كلدان يركرم موا كاغلبدمو آاب جو كشرب ملیش اور اعتدال ہے خروج کا موجب ہوتی ہے اور جن لوگوں پر صبح وشام الوار نبوت کا فیضان ہو گا ہو اور وہ تمی صلی القد علید وسلم کے موافظ شنتے رہے ہوں اور ون رات آپ کی تربیت سے بسرہ مند ہوتے ہوں ان کے برابر جنگل میں رہنے والے وہ لوگ كب بو يك يرين كى كوكى ترميت كر آ بوند ادب محمدا با بو اور اكر تم جابو تو يشكل اور بدازى يعلون كايانات ك يعنون ي مقالم كرلوا حفرت ايرمسود رضي الله حديان كرت بيل كررسول الله صلى الله عليه وسلم في فرباليا: سنوا شقادت اور وول کی سختی فدادین (چرواہول) عرب جواد نثول کی دموں کے پاس چیخ و پگار کرتے ہیں۔

و دوسوں می دسوں ہے ہی ہے و چار سرے ہیں۔ (صحیح الیفاری رقم الیریٹ: ۴۰۳۰ صحیح مسلم رقم الیریٹ: ۵۱ مند اجمر ۲۵۸ م

اس حديث مين أي صلى الله عليه وسلم في الاعراب كوشق اور سخت ول قرار ديا ب-

(غرائب القرآن ج ۴۴ ص ۵۲۱ - ۵۲۰ مطبوعه وارا لکتب العلميه پيروت ۱۳۱۷هه)

علامه الإحفى عمر بن على الدهشق الحنيل المتوفى ٥٨٠٠ تفيحة بين:

عرب اور اعزاب میں بے قرق ہے کہ اعزاب کی اللہ تعلق کے اس آعت بھی فرمت فرانی ہے، اور عرب کی بی معلی اللہ علیہ و سلم نے عدح فرائل ہے۔ حضرت ابن عبال رضي الله عنماميان كرتے بيل كه نبي سني الله عليه وسلم نے قربايا: تين وجوہ سے عرب سے محبّت ركھو: كو كمديش عرفي اول اور قرآن على ب اور الل جنت كي زبان عرفي موكى-

(المعجم الكبيرة أم الديث المعجم العاملة وقم الديث شعاعه ١٥٥٠ من كاستدش العلاوين عمروالحني ضعيف بالجيح الروائدج واس ٥٢٠) ملامد نیشاپوری نے عرب کی وجد تعمید میں جو اقوال ذکر کیے نہیں علامہ ابو حض عنبل نے ان کارو کیاہے اور اکھاے کہ جب حضرت استعیل پیدا ہوئے تو ان کی والدہ حضرت اجرہ جربم کے پاس رجی اور حضرت اسمیل نے ان کے پاس مشوونی پائی۔ وہ سب مطرت اسمعیل سے پہلے عرب تھے، اور مطرت استعیل نے جربم سے عربی سیکھی تھی، اور میچے یہ ہے کہ عرب حضرت استغیل ہے پہلے بیٹے اور علوم شمود فلم موریس جربہم عمائق ہے سب حرب تنے اور نسامین نے کماہ کہ سام بن فوح ابوالعرب تھے اور بعض عُلاء نے کما ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عربی اور دو سمری زیانوں میں مکام کیا تھا اور اس میں کوئی تك نيس ب كد على زبان تمام زبان ش صبح اور بلغ زبان ب-

(اللباب في طوم الكتاب ج واص ١٨٠-١٥ المطبوق وار الكتب الطب يروت ١٩١٩ه)

الاعواب ع مراده يذك كردرب والحديماتي إل الم فخرالدين محدين عمرزازي متوفي ١٠٧ه ليست بين

جب جمع كاصيف معرف باللام ووقواس مين اصل بيد ب كداس سے حراد معمود سابق بود اوز اگر معود سابق موجود ند بو تواس كو ضرور تأ استفراق بر محول كيا جائ مي كيو تك رجع كاصيف تين يا تين سے زياده افراد كے ليے يو آب اور الف الم سرف کے لیے ہو آے پاس اگر جن کے سنی میں کوئی معدد سابق ہوتواس کو مواد لیاد واجب ہے اور اگر معدد موجود ند ہوتو اس کواستفرال پر محمول کیا جائے گااور جب یہ جات ہو گیا تو ہم ہے گئے جیں کہ پہلی الاعراب سے مواد مناقبین اعراب کی ایک جماعت معيذ بي دويد ك معافقين عددي ركمتي تحق الذاس الفقاع هديند كركر درب والم معافق ويماتي مواديس-( تغییر کیرج ۲ ص ۱۲۵ مطبوعه داراهیاه التراث العربی بیروت ۱۵ ۱۳۱۵ )

الله تعالی كارشاد سنة اور بعض ديماتي ده ين جواراه حن شر) اين خرج كرنے كو جربانه قرار ديتے بين اور ده تم ير كروش ايام ك يتنظري حالاتك يرى كروش الناسى يرمسلط ب اور الله خوب سفته والابحت جانع والاب 0 (التوب: ٩٨) اعراب كى سنك ولى اور شقاوت

معترت این عباس رضی الله عنمایان كرتم ميس كه ني صلى الله عليه وسلم في فيليا: جو عض بشكون شي ربتا به وه خت دل ہو آ ہے اور جو مخص شکار کے بیٹیے جا آ ہے وہ عاقل ہو جا آ ہے اور جو مخص سلطان کے دروا دول پر جا آ ہے وہ فترن مِن جِلا ہو جا باہے۔

(سنن الترفدي وقم الحديث ٩٢٥٣ من الإواؤد وقم الحديث ٩٨٥٣ سنن التساقي وقم الحديث ٩٣٧ مند العربي على ٩٥٠٠ ا تماف السادة المستين ج اص ٨٥ مه ملية الادلياء جوص ١٥٠ كز العمل و ثم المدينة ١٥٨٨ مشكوة رقم المدينة ٢٥٠٠ حضرت عائشہ رضی اللہ عشا بیان کرتی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعواقی آیا۔ اس نے ہو چھا: کیا آپ بچوں کو بوسد دیتے ہیں ہم تو ان کو بوسہ میں دیتے۔ تی صلی افتد علیہ وسلم نے قربایا: وگر انتد نے تعمارے ول سے رحمت فكال ئى ب ئوكياش اس كالك مون؟

( محج ابنواري د قم الحديث: ٥٩٩٨ محج مسلم د قم الحديث: ٢٣١٤ من اين باجد د قم الحديث: ٣٩٦٥ من ١٥٤٠ من ٤٠٠

( تغییراین کثیرج ۴۳۹ مطبوعه دا را نفکه پیروت ۱۹۳۹هه)

المدوائر اوردائرة السوءكمعانى

الدوائدة والأي وهم به العسد مع معيست كي طرف يشك داني مات كودائد يكت بين المسل بمن دائدان المريخ كركت بين الاكراك والمريخ كالعاطر كسيدان ووطر المواسلة بنا المريخ كراك في كان تقديم الاداس كالمستعل عرف جيشيده جيمان اور معمانهم على الاكمام المسلم المسلم على حكم معافظين في ذلك كارواق كالقال الرسيم بين المائد كرافرات مجامي ال والمنافقة في بداور مجل معيست او اس القلائل عن بين كدرس الأنسط الله علية وعمم والناس بالميم الامراك كالله بيد ا

عملیہ جب د اشروز السبوء اسودا کین و یک ماتھ کا متاتی فائدانور دوری ہونا ہے اور میدو اسٹران وائی سراتھ کا کا متی فائد و افر میرے خالیر ہے کہ کے دو افران اس آجی اور وہ کی انتظامے کہ و دولوں مصدر ہوں اور ایس کے کماکہ سود اذریک سماتھ کا متین خدمت ہے اور میدور افران کے ماتھ کا متنی خالب اور طورے اور میدور از ایک میاتھ اس انتخا ہے اور میدور وہی کے ماتھ استعدر ہے۔ اس آئے تعدامتی ہے کہ میاتھین اصلافوں پری کاروش کے متحقر ہے اور انتہ افزان

الشد قسولی کا اورشکہ سبت اور امنش رہائی وہ چیزی اللہ پر وروم آئونسے ایک اند کے چی اور اللہ کی روہ میں افریق کرسٹے کا اللہ کے توکید تقوید کا اور دور مل کیا گیا۔ دہلان کے عوال کا زوید قرار درجے چی سنٹر نے ایسان کر قوید کا درجید ہے اللہ مترکب اس اور ایک اللہ اللہ میں داخل فیارٹ کا کہ بات کلک اللہ است کا در اللہ کیا ہے والد کر اور اللہ ا

اس سے کہا آے مند کا واقعہ بھی اور اور چین اور اور تی میں اپنے تو یک کسے کو اسلم پائم انداز آور دیے ہیں ادام این الیا میں اس کے اور اس کے مادا تھ نوی کا میں اور اس کیا کہ سے اور اور اس کی سے مادائش کے دور کولوں کے لیے وا اور کی اس کے اور اور اس کا میں اس میں اور اور اس کی لی کروا یا سے کا اور اپنے تو تی کرنے کو بکار اور اور اس کی سے واقع کی اس کا کو افسان کے اور اس کا میں اور اور اس کا سے اس کا سے میں اور اس کی دور میں کم بیان قربان ہے جو سے کہ میں کس کو افسان کے اور اس کا دور اور اس کے اس کا اس کا اس کے کا کس کا کو افسان کو اور اس کہا ہی جو میں ک

(جامع البيان ير ١٥ مل ١٠ تغيرا مام اين الى ماتم ١٦٦ع ١٨٦٨)

جلا جيم

قربات اور صلوات كمعنى

فرسات: فرسد كى تح ب اوريد وويز ب ين عائد تعلل كى طرف تقرب ماصل كيا باسة اوراس كاستى يد يدكد

جلد پنجم

وہ ہو کہ اللہ کی روہ میں شرح کرتے تھے اس کو اللہ النظامی طرف کرتے ہو گرا درجیتے تھے اور موسل اللہ مطلح اللہ طب کی وہا کے حصل کا حیب قرار دیجے تھے کیو کئر رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم معدد کرنے وائوں کے لیے وہا فرائٹ تھے۔ اللہ قتالی فربائے۔

آپ ان کے لیے وعا میج آپ کی دعا ان کے لیے طمانیت

رَصَيِّلِ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْنَكَ سَكَنُّ لَهُمُّمُ

حضرت این الی اونی رحمی الله حمایتان کرتے ہیں کہ ٹی مطی انفر علیہ دسم کے پاس بند کوئی عیش مصدفہ کے آپ آپ آپ فرائے: اے افدا آئی الماس میں مطرقا خال فرائشتی اس پر رحم فرااور اس کی منفرت قربه اور جب بحرب یاب آئے آ آپ نے فرایا: اے افدا آئی ایو اون کی صلوفا تیج ۔

ا گیجالاری رقبانی صفایته ۱۳ میچ مسلم و آباد صفایته ۱۷ میش این داد و آباد صفایت ۱۳ میگاه و قرآباد به شاه ۱۳ میگ علامه قریلی نیه تلصاب که صلبوات الرسدل کاستی ب آپ کااستغذار کرنا اور ده کریجه اور صلاقاک کی قشیس مین -داند موزم مل که ملاقاسمتی به رصت نیز اور برکت الله قبالی قرایا ب

وی ہے جو تم پر صلوقتان فرماناہے اور اس کے فرشتے۔

هُوَ الَّذِيُ يُصَلِّى عَلَيْكُمُ وَمَلَاثَكُمُ وَمَلَاثَكِثَةُ . (الازاب: ٣٣)

اور قرشتوں کے صلوۃ تیجیز کاسٹی ہے ڈھاکریا اور کئی ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوۃ تیجیز کاسٹی ہے۔ (الباح کا حکام القرآن کے معرف مار کام القرآن ۸۷ میں ۱۹۸۸ مطبعہ وارا الکوری و ۲۰۱۵ اللہ

وَالشَّبِقُوْنَ الْاَقْلُوْنَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الرَّمِنَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَالْدُنْنَ اللَّهُ عَنْهُمُ مَا حُسَالًا وَضَى اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوْلًا

طعه سریم سازند نی بی دو ان انجاع کی اطراف ساسی برابر اسده افزید عند و آعک کرک میدن تنجیری تحقیقا الاکف خوابی پی انج برانح الدالذرن اس کریس بی میدین برای بی مرکزی سیسین بی در داده می

فیها این کارگالفوز العظیم الاورمین حوالگر مین بینر بینه دری می بیت بای مهرای در اندن استان

ڒؖۼۘڒٳٮؚڡؙڵڣۣڠؙۯؙؽ<sup>؞</sup>۫ۅؘڝؚؽٵۿؙڸؚٳڷؠٚڛؽ۫ڬۊ<sup>ۿ</sup>ٙڡٙۯۮۅٛٳ

ودياتي بهدى منافق بين اور بعش ابل مديست، وجي منافق بين وه لغاق ير

تبيان القرآن



ببت طروالا نے مدحکمت والاب 🔾

الله تعالى كاارشاد ب: اور صاجرين اور انسارش سے الى يرياسبنت كرنے والے اور سب سے يملے ايمان الك والے اور جن مسلمانوں نے تکی میں ان کی اجاع کی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ لے ان کے لے الی جنی بار کی جن جن کے نے سے دریا ہے جن ودان یک بیٹ ویشد رہی گے، یک بحت بدی کامیالی ب0

(100 : 45)

مهاجرین اور انصار میں ہے سابقین اولین کے مصادیق میں اقوال

اس آعت می مهاجرین اور اضاری ، و مایتن اللین بین اس کامعداق کون ، محلب بین اس ش متعدد اقوال

الم ابن جرير في متعدد اساتيد ك ساتف عامراور عبى است روايت كياب كريد وه محايد بين جو بيعت دخوان ك موقع پر حاضرتے اور حصرت او موی اشعری سعید بن میب این سرین اور قاده عد دوایت عدے کہ بدوہ محاب ہیں جنول نے تی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں تبلوں بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف مُنہ کرکے تمازیز ھی سووہ مهاجرین اولیمن يس بي - (جامع البيان بره عي ٥٠٠ تشير ابن عام جه ص ١٨١٨)

الم عبد الرحن بن على بن على بن على موزى صلى حولى عصص لكنت بين: اس آيت كم صدال يس جد قول بين: (۱) حضرت ابوموی اشعری سعیدین میپ این سیرن اور قاده کاب قول ہے کہ اس سے مراد وہ محلبہ ہیں جنهول .

رسول التد صلى الله عليه وملم ك ما تدوون تلول كى طرف مُد كرك تمازيزهى-(١٧) عجمي نے كمانى وہ محاب ييں جنوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے باتھ ير بيت رضوان كى حتى اور يہ بيت

(٣) عطاء بن افي رياح في كما: ان عد مراد اللي بدر إلى-

(۴) محدین کعب الترعی نے کہا: ان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہام اصحاب بین ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سبقت حاصل ہے اور بے شک ایڈر تعالی نے تبی صلی انڈر علیہ وسلم کے تمام اصحاب کی مفترت کر دی ے اور ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے خواہ وہ ٹیکو کار ہول یا خطا کار۔

(۵) علاسد اوردی نے کمان ان سے مراد وہ محلب ہیں جنول نے موت اور شماوت می سبقت کی اور اللہ کے اواب کی طرف سبقت کی۔

(١) قاضى ابوليعلى نے كما: ان ب مرادوه محل بن جو بجرت بيلے اسلام النے-(زا د المبيرج ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ مطبور کتب اسلامی پيروت ٤-١٥٥)

جلديثم

تبيان القرآن

به آم ال سے کوئی بیزانی شمیرے کہ ان تکام اضام کو اس آیت قاصداتی قراد رہا بطبیہ ہو معنود بیزوی کے کماکر مدرے اسحاب قال پر انشار ہے کہ قام محابری اعمل شاخا وارد بین انجر طوع میشوری سے بالی جو داحضرت طوع معنور زور معرف عبر الرقمان موقف معنور معیدی ایل وقام میشور معیدی مارو بین اجرائی جدیدی ایجرائی اور می اند عمل اس آلازی کر قمالی شدند محد انتجاز اسحاب و انجاز محاب استانی موسد سے مالی بینت رضوان رسال

الم خرالدين محدين عررازي متونى ١٩٠٧ م ليست بين:

مهاجرین اور انصار بین سته ایمان بین سیقت کرنے والوں کی تقصیل امام ابوجمال میں متعود افراء البقری المترنی الان کیت بین: امام ابوجمال مین بن متعود افراء البقری المترنی الان کیت بین:

الما بالمسلم المسلم ال

رمال الله على الله على الله عدم من المسائل المستقد على المستقد المستقد المسائل طرف سبتات في بمجر المسائل طرف سبتات في بمجر المسائل على المستقد على المستقد على المستقد على المستقد على المستقد على المستقد المستقد المستقد على المستقد المستقد المستقد المستقد على المستقد ال

(معالم التحويل الإمارية المسابق 19 منطوروا والتنب الكوي وي سام العباسية الموام الكلب والموارية وي يديد 1844 مع معامل بين سعد الواده المارية من يعنون سفة العام الوارس الذين في طبوط كم ي الموارية في الموارية في الوارسية وهم كه مجمع أوجالا والصاف سع الواد المعام من يعنون شرق أن المعام كم تفاحل مول الفسطى التدعاء علم كل مدى او ال

المام محدين معدمتوني ١٣٠٥ افي سند كرمات روايت كرتي بين:

رسول الفر ملي الفظ علية رحم أيواج على تفخيط كمه يشخيط كمه في قراب كومية سدة السابورة بي خمق هد ...
آجه بدلك المداعة بي تفويل المجتمع بعض المنظمة المن

اس کے دو مرے سال ہی مطی احذا ہے وہ اس اس کھائی میں ان چہ کے مالیہ ہے اور فرآسندان جی ہی تو ان بما افزار تھی سے چہاری الطامت اور بڑیری تا فیلے اور ان کی سے ۔ اور ان مجموعی ہے۔ اور ان مجری تھا ہے جو ہواں گی و گوان میں موجر تھی ہے۔ وہ ان طور اخترات ہے جماعی مالا وہ تھی ہے۔ وہ تھی ہے۔ اور ان مجری السیمان ہے وہ ان گیا کہ کے طاح ہے اور اور افزار کے اور ان سے مجموعی مالا وہ تھی ہے۔ وہ تھی کی اور انسوال میں انداز کا ان سواج احداث ہی کہ اور ان ایک ان انداز کی میں کے اور میک مالا میں کی افزار میں انداز کو اگل کم میں کہ انداز کر اس کے اور انکہ مالا میں کہ انداز کو ان کا معدال احداث کے بہتری کا مواد تھی ہے۔ بالا اور کو ان ایک انداز کے میں انداز کی میں کہ اور میک کام میں کی کی انامات میں ان کی اور ان کا معدال تھد کے بر ہے اور انہا ہے اور ان انداز کی انداز کی میں کہ ان ان کے اور میک ہے۔ ان انداز کو انداز کو انداز تھی کے اور ان کا معدال تھی کے باد لحاليون هي آسة اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نة ان كوسلمان كيام يدامحاب عقبه ثانيه بي-

(اللبقات: الكبري ناص اله ١٥٠ مطبوط وار الكتب العلمية ١٨٠ صابع ا

مهاجرين اور انصاركے فضائل

جو محص رسول الله صلى الله عليه وسلم كي زندكي ش آب ير ايمان اليا اور اس في آب كي حيات شاهري ش آب كي معبت اختیار کی ہیں طور کہ آپ کو دیکھا یا آپ کی مختلوسی یا آپ کے ساتھ سٹریا حضر ک کسی مجلس میں رہا خواہ یہ محبت ایک لحقد كى جو اور ده مخض اليمان يريى مادم مرك قائم رماحتى كه حالت اليمان عن اس كوسوت آلى جو ده مخض صحالي ب- ان يس ے مراج بن وہ بس جنہوں نے مک سے تیجرے کی اور انسار وہ بس جنہوں نے میند بی آپ کو اور آپ کے اصحاب کو پادوی۔ يترب ابوسعيد خدري رضي الله عند بيان كرتے مين كد وسول القد صلى الله عليه وسلم مدفى فرمايا: ميرسه وصحاب كو براند كوا اگر تم ين سے كوئى الخص احد بها زيتنا مونا بھى خرات كرے تووه ان كے ويے موسة ايك در انسف (ايك كاوكرام يا نعف اکے برابر تھیں ہے۔

(صحح البحاري رقم الحديث: ٣عمه مع مسلم رقم الديث: ٣١٥٠ سن ابوداؤد رقم الحديث ١٣٩٥٨ سن الترذي رقم الديث: ٣٨٦١ صند احد يت عمل ٩١ مند ابويسلي د قم الحديث ٤٨٨ ١٩٨٨ صحح لين حبار قم الديث: ٤٢٥٣

حضرت عبدالله بن مفعل رضى الله عند بيال كرت بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرماي: ميرب اصحاب ك یارے میں اللہ سے ڈروا میرے اسحاب کے پارے میں اللہ سے ڈروا میرے بعد ان کو اپنے طعن کا فشانہ نہ بناؤ۔ جس نے ان ے مجت رکمی تو اس نے میری مجت کی وج سے ان سے مجت رکمی اور جس نے ان سے بغض رکھ او اس نے جھ سے بغض ک وجہ سے ان سے بغض رکھاور جس نے ان کوائے اوی اس نے جھ کوائے اوی اور جس نے جھ کوائے اوی اس نے اللہ کوائے اوی اور جس نے اللہ کو ایڈ اوی عقریب وہ اس کو پکڑ لے گا۔

، سنن الترزي رقم الحديث: ۴۸۲۲ سيح اين منان رقم الحديث: ۴۵۶۷ مسند احمدت ۶ ص ۸۷ مليته الاوليا و ن ۸ ص ۸۸٪ حصرت این عمر رضی الله عنما بان كرتے بين كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا: جب تم ان اوكوں كو ويكمو بو ميرے اصحاب كو ير اكتے يى تو كمو تمارے شرع اللہ كى لونت بو-

(من الترذي رقم الحديث: ١٩٣٨ ١٩٣ معيم العوسلار قم الحديث: ٩٣ ١٨٣ تاريخ بغداد ع ١١٣ ص ١٩٥٥ تنذيب الكمال ع ١٩٣٧ ع حضرت كعب بن جره رضى الله حد ميان كرتے بي كد ايك ون بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كر كدوں ك سائند سچر ٹیوی میں پیٹے ہوئے تھے، ہم میں ایک جماعت انصار کی تھی وایک جماعت میں جرین کی اور ایک جمدعت ہوہ شم کی۔ ہم میں يد بحث يوتى كررسول الله صلى الله عليه وسلم كركون زياده قريب ب اوركون آب كو زياده محبوب ب- بم ف كما: بهار انصار كاكروه رسول القد صلى القد عليه وسلم ير ايمان لايا اور بم في آب كي اتباع كي اور بم في آب ك سائق جماد كيا اور آب ك وشمنوں سے لڑے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہیں۔ اور ہمارے براور مهاجرین نے کہا: ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جرت کی اور ہم نے اپنے خاندان اہل و عمال اور اموال کو چھوڑ دیا اور جن معرکوں میں تم حاضررہ ان میں ہم یمی حاضر تھے تو ہم اور لوگوں کی بد نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہیں۔ اور تعارے براور بنو ہائم نے کمالہ بم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظائدان سے بیں اور جن مواقع پر تم حاضر تے ان میں ہم بھی عاضر سے تہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب میں اور آپ کے زیادہ محبوب میں - تب رسول

بعتدرون اا

الله على الله عليه وسلم عارب ياس تشريف لاك اور عارى طرف متوجه وكر قرابا: تم كيا كدوب تعيي بم (كروه انسار) في ائی بات وجرال الب نے فرایا: تم فے ع کما تماری بات کو کون مسرود کر سکا ہے! مجرامات براور صاح بن فے اپن بات و جرال "آب ف فريا : اتمول في كما ال كي بات كوكون مسترد كر سكا يا يجرعاد يراور بنواشم في بات و براك "آب نے فریایا: انہوں نے ج کہ ان کی بات کو کون مسرور کر سکتا ہے ! محرات نے فریایا: کیا می تمادے ورمیان فیصلہ نہ کروں؟ ہم ن عرض كية كيون مين ! آپ به ادار على باب قدا مول يارسول الله ! آب قر الما: احد السار كم كروه ! من صرف تسارا بمائي يون او انهول نے كمانا الله اكبر ارب كوب كى حتم إيم بازى لے سكتے - اور رب تم اے كر دومها جرين او ميں صرف تم جي ے مون قرانوں نے کمان اللہ اکبرارب کعبر کی حم بم حیث عند- اور رہ تم اے بو اثم او تم جھ ے موادر میری طرف ہواتا ہم سب کوے ہو مے اور ہم سب راضی تھے اور رسول التدھلي الله عليه وسلم كي تحسين كرتے تھے۔

(المعلم الكبير جه من المهمة حافظ اليسكى في كما: بين اس مديث ك ايك رادى كو تعمل بيجاراً باقي دادى ثقد بين ادر العمل بين اختلاف يده مجمع الروائد رقم الديث: ٢٢ ١٠٥٣ طبح مديد وارانظر بيروت المعاهدا

حضرت مسلمه بن تقلد بيان كرية من كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرباية: مماجرين عام توكون سے جاليس سال ملے اجتب کی انعتوں میں ہوں کے اور لواے ساب میں گر فار ہوں کے المصاف

المعجم الكبيرج ١٩ ص ١٩٣٨ مانا والشي نے كه: اس كا ايك دادي عبدالرحمن بن مالك ہے اس كو عمل ضميں پريانا اور باقي رادي لله بي مجمع الزوائد رقم المدعث الدسم

تعزت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: ایمان کی علامت انسار سے مجت كرناب اور خال كى علامت انصار ب بغض ركمناب-

ا صحح البخاري ر قم الديث: ١٤ صحح مسلم د قم الحديث: ١٣٠٠ منن النسائي رقم الحديث: ١٩٠١م

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے میں کد رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرایل: افسارے صرف موسمن محت رکھا ہے اور ان سے صرف منافق بغض رکھتا ہے ایس جو ان سے مجت کرے گاؤ اللہ اس سے مجت کرے گا اورجو ان ے بغض رکے گاللہ اس سے بغض رکے گا۔

ا ميج إيماري وقم الحديث: ٩٨٣ ميم مسلم وقم الحديث: ٤٥٠٠ من الزري وقم الحديث ومه من ابن باب وقم العريث: ١٩٣٠ مند اجرين من ١٨٣٠ مج إي حيل وقم الدينة ١٤٦٠ " أرية بغداد ن ٢ م ٢٠١٠ شرع النز وقم الدين ١٩٣٠ مند ابن الجعد دقم الحديث ٢٠١٠)

اللہ کی رضانس پر مو توف ہے کہ مها جرین اور انصار کی ٹیکیوں میں ان کی اتباع کی جائے اس كے بعد اللہ تعالى ف فرمايا: اور جن مسلمانوں نے نكى جن ان كى امتاع كى- حضرت ابن عباس رضى اللہ عنمانے فرباید: اس سے مراویہ ہے کد جو مسلمان صاحرین اور انصار کے لیے جنت اور رحمت کی ڈیناکر تے ہیں اور ان کے کامن بیان كرت ين اور دو مرى روايت يد ب كد اس سه مواديد ب كد قيامت تك كرجو مطلق صاجرين اور انساد ك وين اور ان کی نیکوں میں ان کی اجاع کرتے ہیں۔ یہ آجت اس پر والات کرتی ہے کہ جو ان کی اجل کرے وہ اللہ کے واضی کرنے کے مرتبه اور تواب اور بقت كاس وت مستقى بو گاجب وويكي على مهاجرين اور انساد محليد كي اجاع كرے كا اور احمان سے مراد ہ ہے کہ وہ ان محابہ کے حق میں نیک کلمات کے اور ان کے کائن بیان کرے اس لیے جو مخص محابہ کرام کے متعلق نیک

MAL

التوبه 9: ١٠٧\_\_\_\_\_٠٠

499

 گلت نسیں کے گاوہ اللہ کی رضائے مرتبہ اور بنٹ کا مستحق قسیں ہوگ*ا کیونکہ ایمان والے محابہ کرا*م کی تفظیمے میں بہت مباقد كرتے أيس اور اپني زيانوں يركوئي ايسا كلمه شيس التے جو ان كي شان اور ان كے مقام كے بامناب ہو۔ والق ابن كثيرومشقى متوفى المداء اللية بن:

ان وكول ير افسوس بيده صحاب كرام س بغض ركعة مين اور ان كويرًا كت مين خاص طور ير اس صحالي كوجو سيد المعجاب ہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد است میں سب سے افعال ہیں اور سب سے برتر اور خلیفہ اعظم ہیں افتی حطرت ابديكرين الى تحاف رمنى الله حمره كيونك رافضي افضل العجاب ع بغض ركعة بين اور ان كوبرًا كعة بين اور جب يد وك ان ذوات قدم کوئر اکس عے جن سے اند راضی ہوگیاتو ان کا قرآن بر ایمان کیے رے گااور رہے الجسنت تو دہ ان سے راضی ہیں جن سے اللہ رامنی ہے اور اس کو بڑا گہتے ہیں جس کو اللہ اور اس کارسول بڑا گہتے ہیں اللہ کے دوستوں ہے دوستی رکھتے میں اور اللہ کے وشنوں سے وشنی رکھتے ہیں۔ وہ تھی السنت ہیں مبتعد شمیں میں اور وہی حزب اللہ میں اور فلاح پانے

والي يس- النيراي كثيرة على ١٣٢٩.٢٥٠ مطيور دارا مكر يروت ١٨١٠هم اس آیت پی الله تعالی نے واضح فرماه یا که الله تعالی اس کو بنت عطا فرمائے گااور اس سے رامنی ہو گا، و مهاجرین اور انسار کی اتباع بالاحسان کرے گا اور ان کے متعنق بیک کلمات کے گا موجس کو بشت اور اللہ کی رضا چاہیے وہ مماجرین اور انسار محابہ کی نیکی بی اتباع کرے اور ان کے محاس بیان کرے، نیز اس آے ہے یہ بھی واضح ہو کیا کہ مهاجرین اور انسار صحابہ ہے اللہ رامنی ہے اور جن ہے اللہ رامنی ہے انسی اس کی کیام وا ہوگی کہ کوئی ان سے رامنی ہو یا ناراض ہو۔

الله تعالى كاارشاد ب: اور تهار بر ربعض اعرالي اديهاتي بدوي منافق بين اور بعض الل عديد (مبي منافق مين) ووطال رؤت م على بن آب انسي حيل جائة انسي بم جانة بن منة بين منة بيب بم ان كودو مرتبه عذاب دي سكا بكروه بت بوے عداب کی طرف او ٹائے جائی کے والتو دیاہ،

مرینے یا ہرکے منافقین اور ان سے متعلق اعتراضات کے جوابات

اس ہے پہلی آبتوں میں احتد نقبائی نے منافقین کے احوال بیان فرمائے اس کے بعد اعرابیوں اور بدویوں میں ہے منافقین کا حال بیان فرالیا، گیرا عرایوں بی سے خاص مومنوں کا ذکر فرالیا، گیربیان کیا کہ اکار مومنین وہ میں جو مماجرین اور انسار میں ے سابقین اولین بین اوراس آیت بی بیان فرایا که دین کے اندر اور بابر دونوں جگه متافقین بین-

مردوا على السصابي كامعنى ب الهي نفاق كي خوب مشق مو يكى ب وه نفاق عن خوكر اور نفاق كم اجرجي-الم این جوزی نکھتے ہیں: ان ش سے بعض عیداللہ بن الی جدین قیس الجلاس معتب، وحوح اور ابو عامر راہب ہیں-(نادالميرج مع ص ١١٥٠ مرد مرد ع منافقين ته ان ك متعلق المع داذي في لكساب كد حفرت ابن عبس في فرايلا: ووجبية ١ اسلم ١٠ فيح اور خفار يض ميد الوك هدية كرورج تقد - (تغير كبير ٢٥ ص ١٥٠٠) امام بغوى ١ عام واحدى ١ مام ابن الجوزى، نسفى، خاذك اورسيوطى وفيرجم نع بعى حصرت ابن عباس رضى الله عنمات اى طرح روايت كياب،

الله تعاتی نے فرمایا: آپ اشیں نہیں جائے انہیں ہم جانے ہیں۔ اہم رازی نے فرمایا: یہ نفاق میں اس قدر ماہر اور مطاق ہو میکے بین کد باوجود اس کے کہ آپ بہت زمین میں اور آپ کی عمل اور فراست بہت کال اور روش بے چر بھی آپ انس مي جانع انس بم جانة بن- النيركيرية علاها

اس جگہ میہ اعتراض ہو آہے کہ حضرت این عماس کی روایت کے مطابق اس آیت میں جبینہ اسلم، اٹیج اور مفار کو ہاہر

بعندرون اا

منافق قرباليا به اوراحان شديم مل من كي ملي الله طبيه وسلم في ان كن حق عن وعاقر بالى ب: هنرت ابو بريره رض الله عند بيان كرت بين كه رسل الله علي الله طبيه وسلم في قرباليا قربش الله برية ومزيد ؛

مسرے اور ہورا و رسی اللہ حد بیان مرے ہیں کہ رسول اللہ کی اللہ علیہ و سمے فرمایا: فریش اللہ راجید ، مزید، ا اسم، الجمع اور مقار میرے دوست ہیں اللہ اور اس کے رسول کے سواان کا کوئی دوست نہیں ہے۔

(معج البخاري رقم الحديث: ٣٥٠٣ معج مسلم رقم الحديث: ٢٥٢٠)

( ع اجماری ۱۰ مادید در این این میروند) و جماری در این این به در این ۱۳۵۰ می سم ر مراف دین: ۲۵۱۰ میروند) در در ا معفرت حیدانند بن محروض الله و ما بیان کرتے بین که رسول الله صلی الات علی و اسلم نے شرح فروا: فقار کی الله

منفرت فردا سے اور اسلم کو اللہ سلامت رکے اور صید نے اللہ اور اس کے دسول کی نافر بال کی۔ ( مجل اللہ مان مناسب مسلم قر آن اللہ مسلم رقم اللہ مسلم رقم اللہ مناسب عدد اسلامی مسلم رقم اللہ میں: ۲۵۱۸)

اس کا جواب یہ ہے کہ بمی ملی انفہ علیہ وسلم کی ہے احارے جہنہ ''اسلم اور فقار و قیرہ کے غالب اور اُکٹر افراد پر محول ہیں' اور ان تبلیوں کے بعض افراد وحاتی تھے جن کے متعلق ہے آبت نازل ہوئی ہے۔

اس بكدود مراحزا في بيد كد آن بيدي بيده به المراكز من باليدة وتم خردات كو ما فين ركان بدار المراكز من باليدة وتم خردات كو ما فين ركان بيد الدراكز من باليدة وتم خردات كو ما في الدراكز من باليد في الدراكز من المراكز باليد المراكز من المراكز باليد المراكز بالمراكز باليد المراكز باليد باليد المراكز باليد المراكز باليد المراكز باليد باليد

من الواحد من و وجوب و رواج المنظمة الم المنظمة المنظم

لو شمیر جائے اور سور کا کمیش میں خم کا خواہد ہے وہ مگل ہے بھی آپ طاحتوں اور آریوں سے منافرس کو کہاں لیکے جی ۔ وہ جی رہے کہ بھر بش اللہ تعلق نے آپ کو قطعیت کے ساتھ سائنین کی شائٹ کر اور کا تحق اور ان کا طورے وہا تھا۔ وو عمرتیہ عذا میں وہ سینے کی گئیسیل

(۱) امام این منذر اور امام این الی حاتم نے مجلد سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو بھوک کا عذاب ویا جائے گا اور وو مری مرتبہ ان کو قتل کرنے کا غذاب ویا جائے گا

(٣) المام ابين منذر اور امام اين الى عاتم نے تواہد ہے چکی فقل کيا ہے کد ايک مرتبہ ان کو عذاب بتروط ہئے گا اور دو مری بزرعذاب بمروط جلنے گا، گارہ ہے جمی بکی تشیر حقول ہے.

(۳) ایم این ایل ماتم ایوانیشنج اور رقع سے مقول ہے: ایک آوان اولوائیس آ زمائش بھی ڈالاجائے گااور ایک بار ها پ گروہ جے گا۔ (۴) ایم ایوانیخ نے این فرع سے تقوم کیا ہے کہ ایک ہاران کو الی اور اولائی آز دائش کی جھاکیا جائے گااور دو مری ای

ان کومعدائب میں جھاکیا جائے گا۔ (۵) املام ایس جرح ایا کہا ہا ہے گا۔ خذاب میں جھاکیا جسے گا اور دو مری مرتبہ خذاب قبر میں جھاکیا جائے گا۔

ر الدوالمتروع المساورة المساو

من میں اور موان میں ہے قد وسول اللہ ہی اللہ علیہ و سم سے ہر ممائل وجام سے فراس کو سمجہ سے فائل دیا اس فو ہم میکرے نوالہ جات کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ میکرے نوالہ جات کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كانام بنام منافقين كومسجد ي تكانيا

کر مون است کی العد میں ہے وہ ماہ اپنیا کا میں بات کو چھٹ کا میں است میں است میں است میں است میں است میں است می منظور است کی است کا میں است کی است کا ایسا آخ اگل ہا آخ است کی ہے آپ منافزوں کا میں کہ سے سے سال الی اور اس کی است کا روانے کا میں کا است کا است کا است کا است میں میں میں میں میں میں افور موسم میں میں میں تھی گار ہے تھے ہیں ہے اگل کا است کا

ر میں ماہ عرب کی سی سی میں ہوئے ہیں ہو اس موٹ کر آئے تا وہ میرے کا لارے میں اور حرب میں ہو۔ جہ ان کا میکن افار کو حرب کو احتیاج واقد کا ہا کہا گیا ہے۔ ایک محص میں حربے کرے کرد آپ کو ڈھیوں ہوا ۔ قائل نے آن منافق کو کو ماکر دیا ہے ان بھائے افال اقادہ خان اور اندائے گئی تھا ہے گرے۔

(العمر العامل فالعرب المساورة الحدث عنده منطقة التنفي في كماكذا العرب عدى فايك دادي العسين بن عود ين هو العشوري العمول سبب مجمع الزوائد فائد من ۳۳۳ حافظة إلى هجر مستلفاتي في العرب لاستين المثل المثل المثل المثل المستلف في في العمرة منها

س این ہما حب ذکل مفرون نے اس مدیث کاؤکر کیا ہے، ان جس سے پیش نے اس کو اپنی شد سے ساتھ روایت کیا ہے: (۱) المام این جرم طبری متوفی ماہم او اواج البیان جرہ می ہا)

(۲) کمام این انی حاتم متونی ۳۳۷هه از تغییرالقرآن ینه ص ۱۸۵۵ (۲) کمام این انی حاتم متونی ۳۳۶هه از تغییرالقرآن ینه ص ۱۸۵۵

اس) المام الوالليك سرفقدى متحافى ٥٥ سعداد تغيير سرفقدى ١٤٥٥

(۱۳) علامه ابوالحسن الواحدي المتوفي ۲۸ سمعه الوسيط ت ۲ ص ۵۲۱)

(۵) امام حسین بن مسعو د بلوی متوفی ۱۹۵۳ (۱۰۵ مالم افتری ۴۷۳ م. ۲۳ م. ۴۷۳) (۲) علامه محمود بن عمر زخشری متوفی ۴۰۰۵ م

(2) قامنی این عطید اندی متوفی ۱۳۸۵ و دافور ادویز ن۸م ۱۳۳۰

(٨) المم عيد الرصي يوزى متوفى عدده وازاد الميرج على ١٣٥٠)

(۹) امام فخرالدین رازی متوفی ۱۹۰۱ تا تغییر کبیرت به ص۱۳۳) (۱۰) علامه ملاء الدین خازن متوفی ۷۵ سه ۲ الباب الدولی ۲۰ م ۱۳۹۷

(۱۱) علامه علام الدين غيران موري متوفي ۱۳۸۵ه افراب الموري ع من ۱۳۹۳) (۱۱) علامه نظام الدين فيشايوري متوفي ۲۳۸ه ۱۰ افراب الغرآن ت مع ۲۳۰۰)

(٣) علام ابواليان الداري متولى ٥٥ عداد المراكبيد ق ص عدم

(١١٠) حافظ اين كثير ومشقى متوفى ١٨٥٠ هـ و تغير القرآن ت ٢٩ ص ١٩٥٠)

(١١٠) علامه الوحفص عمره مشقى متوفى ١٨٨٠ ١٥ اللبلب في علوم الكتاب ن ١١ص ١١٠)

(10) حافظ علال الدين سيوطي متوفي عليه الدراكمتور ن من سر ١٠٠٠)

(١٦) كامنى الوانسعود متونى ١٩٨٣ يدا تغيير الوانسعود ين ١٩ ١٥) (١٨) كامنى الوانسعود متونى ١٨٩ يدا تغيير الوانسعود ين ١٩ مي ١٨١)

(١٨) علامد سيّد محمود ألوى متوفى م عاليه الأدرع العالى خاص (١)

(۱۸) علامه ستيد حمود آلو کي اشوقي ۵ کاهه (زوح العالي خاص)) (۱۹) نواب صديق حسن خان بحويل متوقي ۵ ۴۳۰هه (قوالبيان ۵ م ۴۸۷) (۳۰) صدر الافاضل سيّد محير هيم الدين حراد آبادي متوتى ١٣٦٤هـ (خزائن المروى م ٣٠٥) (٢١) شيخ شيرام يرهناني متوتى ۴٩٠هـ ( تنيير عبليّ برعاشيه قرآن مي ٢٠٠٧)

بعض علماء بوبرنداس حدیث کا نظار کرتے میں اس لیے بم نے متعدد نوالہ جات ذکر کیے میں جنوں نے اس حدیث ہے۔ احتدال کیا ہے۔

ما فقا این کیرنے کی موافقین کے عملے کا مطابق و در بیشی از کر کی ہیں:

المسابق کی شریع کی موافقین کے عملے کا مطابق میں معظم کی اللہ حدث کہ تعلق کے اور اس اللہ اللہ اللہ کی موافقہ میں معظم کی اللہ حدث کہ اللہ میں اللہ کا موافقہ کی اللہ میں اللہ کی کے اللہ کی کی اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کی المور کی کھور کی

( تختیهای میلی و ۱۳ میلی و ۱۳ میلی کار شام به ۱۳ میلی میلی تا میلی میلی تا ۱۳ میلی این این ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ انتد تعلق کادر خشار بیشتر از در میلی دو مرحده واستمالیان این تشویل شاههای کاور و کاد در اراضی این این این که آ کارسان و از مرحد یک میکن میلی شاویه میلی بیشتر این که ترجه قبل فراندایشه کام میلی شار بیشتر کارشی و در این می

حضرت ابولبابه كي تؤبه

حفر شناین عمامی ہے دو مرکی روایت ہیں ہے کہ یہ چھ افراد تنے اور ان بٹس سے ایک حفر سے ابولیا ہیے ۔ زید بن اسم سے روایت ہے کہ جن مسلمانوں نے خود کو ستونوں سے بائد ھا تھا وہ آٹھے افراد تنے ان بٹس کر دم مرداس اور ابولیا ہے تھے۔

قاده سے روایت ہے کر میں سات افراد ہے ان بھی ایوابایہ کئی تھے کین وہ ٹین محابد (بلال بن امسیہ موارہ بن درج اور کھید بن مالک الن بھی ضمیں تھے۔

خواکسٹ دوائے کیا ہے کہ ایر ایوا یو ادائ کے اسحاب شیعة اللہ قبائی نے ان کی آئی بھی ایر دان کو تھول ہوا آغاد مجاہد نے دوایت کیا ہے کہ ابو لیا کا کافید ہے آئی اموس نے ہو قبط کو اشارات سے پیلیا تھا کہ اگر تم تھی اصلی اللہ علیہ دسم اے کئے سے قلعہ سے فکل آئے تو وہ کم ؤزخ کر دیں کے اضوں کے اپنے باتھ کو حاضر م پر دکھ کر اشارہ کی تھا۔

المام الإجعم نے كمانان رويات ميں اولى بيب كه حضرت الإلياب نے فرادة توك على مسلمانول كے ماتھ نہ جانے كى وجہ سے اپنچ آپ كومچر كے ستون كے ماتھ ياته صافحا۔

( ہی تا ایمان ۱۹۸۶ء) اوس کا ایمان بڑا اس ۱۹۰۶ء مطلقاء تحریر ادام این بالی حاقریّا وس ۱۸۸۷ء) الله تعدقی کا ارشاد ہے: آپ اس کے الاوال نے ڈاؤ ایکنیٹر جمرے ڈارجہ آپ اٹس پاکس کے اور ان کے باطن کو صاف کریں کے اور آپ اس بی مسلوۃ کیکٹ سے ٹلک آپ کی مسلوۃ ان کے لیے باعثی عمالیت ہے، اور اللہ برم سے منظم وار ب

مد بان والا ب٥٥ (الوية ١٩٠٠) حضرت الولبليدكي توبد أورشان نزول

انمياء عليهم السلام كے غير براستقلالا اور انفراد أصلوة بيجنے كى تحقيق

اس آعت می فوالم بیده آمیده بین می مواقع شائد به شاکه به می مواقع این کم یکی جوی همایت سه ۱۹۱۰ بر ۱۳۳۰ می اس آعت سه باهای می معلم بود این که که می که این انتشار به این کم که خواهد می می ماه بازداری می مستقل خود بر موا به منابع این می مواقع این این کم می که مجمود می مشار این انتشار که خاصیدیان کمی که دو فرجی که و داکن دکر کرس که داد کرش با معرف بین کارس که میشدن با دستان میشودید.

وہ ان در حریر کے اور احریز) ہا موسعہ بیان حریں ہے۔ فسفون و اساسه اسومیدی، صلور کا لغو کی اور شرعی معنی

ساده و المباسطين و حرف من العالم المراق المواق الم

اس تخییل کی بناه پر سبهه حس عسی مسجعه کاسخی بوگذاست انتدا میدنا مجرصلی انتد علیه دسم کی تقریف اور توصیف فره.

انبیاء علیم السلام کے غیر پر انفراد اصلوٰۃ جیسے میں نداہب فقهاء

ماہ فیدی کی گیئے۔ تعاصیرے تھا۔ یک بھٹن متعمین ایٹے سے تھا۔ یک ویٹر مٹی اندیا ہے۔ معمولہ کانا جا مرکس ہے۔ از ان کھس کے سامہ اندا ہوائم تھی کی مطاق کا انداز کا دو اور ہا مراہ تھی تا یہ مواضعہ معالد کا آئیا ہی کا ان کہ ہفت سے اس مسلمان کی مساق کا بھیانیات ہے جہائے کی مسلم سے مشارک مارسیدا ور تھے۔ کھاری مطاق کانچانا ہواڑ دو انتھے کو مدید میں مواجدہ مواددا انتظامی ملاسا موزین ہے جس

طامه موی بن الحیه صالحی سنجل متوفی ۱۹۶۰ هد تکنینه بین: پی سلی الله عالیه و سلم سے فیرم بھی الفراد اصلاق کلیجیا جائز ہے۔

(الاقتاع مع كشاف التناع بقاص ١٠٥٠ مطبوعه وارا لكتب العلميه جروت ١١٨٨هـ)

قاصی عیاض بن موسی مالکی متوتی مهمهدی قطعنا جی: امام مالک کے نزدیک انبیاء علیم السلام کے غیر پر مستقطاً صلوۃ بھیجنا کردہ ہے۔

(ا كمال المعظم بفو ا كدمسلم ت ٢ ص ٥٠٠ ملوعه وار الوقاء بيروت ١٩٩٠ه )

حافظ شباب الدين احمد بن على بن تجر عسقاني شافعي متوني ١٥٥٣ تصبح بين: الم يالك ادر جمه ورك نزديك أبياء عليم الطام كم غير واستقلافا صافو بهجينا كمروه ب-

( في البادى ت على ١٢ ٣٠ مطبوع لا ١٤ و ١٥٠١٥)

علامه بدرالدين محودين اتيريشي حنى ١٥٥٥ هـ لكيت بين:

الم احر کے ذریکے غیرانجاء پر استقلاہ سلوۃ تیجیا جائزے اور ایام او حیفہ: ان سے اسحاب المام الگ المام شاخی اور اکٹون کے ذریکے اغیاہ میٹم السلام کے غیرے افزاد اصلاق تدسیمی جائے کئی الن چرچا مسلوۃ بیتی جائے ہے۔

(عر 60 الارس) معلى من المرس 10 مطور ادارة النباعة المنيرية ١٣٥٨ م) ورسلام منتيخ بين جمهور كامولف

ا نبیاء علیم السلام کے غیر پر صلوۃ اور سلام بھینے بھی جمہور کامو تف علامہ کئی بن شرف لودی ثافی حق ایماد قصع بین:

الدارس في من الحر الحمل على هذه عليه وسلمي الفؤاة استؤوجية بالشارك في من المن آنها أنها واد والكريا استقدا مساؤة المنظمة والمساؤة المنظمة الم

(الازگاریّ این می است افغانی در دار اکتب افغانی ۱۳۰۳ - ۱۳۰۵ مطبود دار اکتب افغانی بروت ۱۳۵۱ ما عدمه عشم الدین این تیم جوزی صبغی متونی اهدی د نیه سلام بینیج سکه مسئله شی طالب جویزی سے اختلاف کیا سب اور تکست

یں۔ در دوسرے کا دورہ میں کا دورہ سام میں فرق کیا ہے، وہ کتے ہیں کہ سام کا انظام پر موس کے تئی میں شہروا ہے و کہ دو زندہ ہو یا دورہ صفرات کے گائے کہ کہ سرد ماس کا تی ہے اس کے خات کشتری کو پیرا سام می فاود اور وہ اللہ اسمام کی تھے۔ انتظامیات کا اللہ صفرات کی کیکر دور مسل کا تی ہے اس کے خات کے تشدیمی پڑھتے ہیں اسسان حساسی اور اس سے اساد دور کے در میں این فرق میں اور اور اللہ اللہ میں میں استعادی عرف اسدائی سام اللہ حسیسی اور اس سے اور انتہاء تھم المسالم ہے کی براہ استعادات کی تھی والوں کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور المیات کے دور اللہ کے دور اللہ کے دور اللہ کے دور اللہ کے دور المیات کے دور اللہ کے دور اللہ کا اور اللہ کے دور المیات کے دور اللہ کے دور اللہ کے دور اللہ کے دور المیات کے دور اللہ کا دور اللہ کے دور اللہ کے دور اللہ کا دور اللہ کے دور اللہ کے دور اللہ کی دور اللہ کے دور اللہ کے دور اللہ کا دور اللہ کے دور اللہ کے دور اللہ کا دور اللہ کے دور اللہ کے دور اللہ کے دور اللہ کی دور اللہ کے دور اللہ کی دور اللہ کے دور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کا دور اللہ کے دور کی دور اقدام کی دور اللہ کی دور کی دور اقدام کی دور اللہ کی دور کی دور اقدام کی دور کی دور اقدام کی دور کی دور اقدام کی دور کی دور انہ کی دور کیا کہ دور کی دور اقدام کی دور کی دور آخر اس کی دور کیا کہ کی دور کی دور کیا تھا کہ دور کی دور آخر اس کی دور کیا کہ دور کیا کہ دور کی دور آخر اس کی دور کیا کہ دور کی دور آخر کیا کہ دور کی

التوبه 9: ١٠١\_\_\_\_٠٠ يعتذرون اا 40 . صَرِ عَلَيْهِ مِن صَلُوسكَ مَكَ لَا مُدَّ آب ان پر صلوة سيخ آپ كى صلوة ان كے ليے واعث طانيت -اور ديكر آيش يوال اوليك عبيهم صدوقير وتهمور حمه ( او او او گ ایل جن ير ان ك دب كى جانب سے صوات (القرة: 144) یں اور رحمت۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ - (١٦١١) -: ٢٣) وى ب جوتم ير صلوة بعيباب-ال آخوں کے طاوہ حسب ذیل اطاوے ہے جی وہ استدال کرتے ہیں: تعرت عبدالله بن الي اوفي رضى الله عند بيان كرت يول كدر رول الله صلى الله عليه وسلم ك ياس جب اوك صدقة ك كرآت وآب ان ك في وعاكرة: اله الله الن يروحت بيح ويرع بب ايواوفي صدق في كرآت وآب ف وعافر ملك: ال الله أايواوي كى آل يروحت بيج-(صيح الماري رقم الحديث:٩٠٥ ميم مسلم رقم الحدث:٤٠١ من الإداؤد رقم الحديث:٩٥٩ من السلّ رقم الحديث: ١٥٩١ سنن اين ماجد رقم الحديث ١٥٩١) امام داری نے دیک طویل مدیث روایت کی ہے اس میں ہے ایک خاتون نے کمانا یار سول اللہ ! جمے پر اور میرے خاوند ر صلوة بيمي أو آب في النام صلوة بيمي (منن الداري وتم الحديث: ٢١ ١٠ منذ الهدح ١١٠ م ١١٠ ١١٠ ١١٠ مع المج إين حباس قم الحديث: ١٥٠٠ مصنف ابن الي هيرية ٢٥٠ قيس بن سعد بن عباده بيان كرت بي ك في صلى القد عليه وسلم في باته الفاكردي كي: اسد الله اسعد بن عباده كي آل ي ائي صلوات اور رحمت بيمج- اسن الدواؤد رقم الحديث ٥٨٥٥ عل اليوم والله النسائي رقم الديدة ١٥٣٥٠ ان آیات اور احادیث کاجواب یہ ہے کہ ان آیات اور احادیث میں اللہ تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوۃ مينيخ كادكرب اور اللد تعالى كسى عم اور كمي كايده كالمايند تيسب وه يس كو عاب صلوة مسيع اور جو عاب كرب اور صلوة رسوں الله صلى الله عليه وسلم كا يق ب ووا باعل جس كو جائي عطاكروي موي آيات اور احاديث الار موضوع سے خارج ير - تهارا موضوع يدب كدامت كى فيرني يرسلوة يسيح اوريد چزان آيات اور اماويث عد ايت نيس ب-

انمبياء عليهم السلام كے غيرير انفراد أصلوّة نه جيجنے كے دلائل المام ابن عبد البرحوفي ١٨٥٥ في استدلال كياب: لاتحقلوا دُعَاءُ الرَّسُولِ مَيْتَكُمْ كَدُعَاء تم آپس میں رسول کی دُها کو ایبانه قرار وو جیساک تم ایک

بعصر معرف الورد ١٠٠٠)- (الورد ١٠٠٠) -x2/632641 آگر رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ليے دُعاش صلوّة كازكر وو اور مسلمان ايك دو سرے كے ليے دُعاش بھي صلوّة كا ذكر كري تورسول القد صلى القد عليه وسلم اور عام مسلمانول كرك وعاض كوتي النياز نبين رب كاحلا كله اس آيت كاب نقاضا بكران على الماد مونا علي-

(الاستركارج ١٦ مل ٢٦١٧ هين يروت ١١٦٣٥ ه التمييرج ٧ ص ١٩٩ مطبوعه وارا لكتب العليديروت ١٩٧٩ ه ١ حضرت ابن عمر منی انلہ عنمانے قرما یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکس گفت کاکسی شخص سے صلوۃ بھیجنا میرے علم

یں جائز جس ہے۔ ش

استخداي الي شير جه مي الان معتد عدوارزاق وقم المدين مهم من تجري جه مي الان الديول جه مي المهمة الديول جه مي الهمة تعيد يت الي الله

امام مجدا کرزان نے بیاثر اس طرح روایت کیاہے: عکرسہ بان کرتے ہیں کہ حضرت این عمام رضی اللہ حتمانے قریلہ: وغیاہ کے سوا کسی خفس پر صلوۃ جیجتا جائز نسمی

(المسنف د قم الحديث: ۱۹۳۱۹ لمعم الكبيريّ الدقم الحديث: (IAAIF)

ا مام الک و ثیرو نے عمد انقد بن ریزار سے دواجہ کیا ہے کہ حضرت عجد انقد بن عمر رضی اللہ حسائی سطی اللہ علیہ وسلم قبر اسرائے کس کڑے دوئے اور نجی ملی املہ علیہ و سلم ہم صلوقا جیسیج اور حضرت او بکراور حضرت عمر رضی اللہ حسائے لے ڈاما کرتے۔ (ان منز کارج) میں سبوس المصید بن عرب بھا)

عمارت میں ذکرے۔ (اداعت کاری اس ۱۹۶۳) تغییر بڑے میں ہیں) حضرت عمراللہ میں اللہ میں اللہ حمل نے فرایا: بنی سلی اللہ اللہ و سلم کے مواکوئی گفتس کمی ففعی پر مسلوناتہ بیسیو اِلِّی اوکوں کے بلیے وہاکی بابلے اور ان پر وحرف جبتی جائے۔ (الاستذکاری میس میں)

بی در در است سیارس بیست در روز به تا مینی چیت دارستد. خناصر سه به کرانجیاه میلیم المسام که غیر به شها صفرات میلیم این با ترجه او را نواد اور استفادا صفراتی میدا تنزی به اور صرف سام میمینا فارگزیرت به نزیجه به یکی جمهور کام سلک به اور یکی ادار امواقعت ب

الله تعلق کالوشاد ہے: کیا ہے شی جانے کہ ہے شک اللہ تاہا ہے: عدوں کی تاب جول کر آے اور صد قات کو لین ہے، اور ہے ملک اللہ تاہ میں مت تو بچول کرنے والا بحد رخم فرانے والا ہے ((کوچہ: ۱۲۴)

ا به اور به حل الله على بحق لوب محل كرف والا بحق مربائي والاب ١٥ (الوب: م

اس سے کہل آمند میں قبل آخذہ میں خدوں شاہد ہے گھاہوں پر آپ کا دورات کے کٹارہ میں صدر آئیا ہو مترجہات ان کی آپ آبیل انجازے کا میں انجازے کی اور انداز کی آبیات کی آبی آپ آبیل کسٹے کی آبیر کھیں روقا کی اور اس آسے میں انداز میں طور انداز میں میں صور و کی انداز میں انداز میں انداز کی آپ آبیل آبرا آب وادر موجد کے لیا ہے ہ جا زواد والی اور در خوجت میں صور و کر آبید کی انداز

 رَ اللَّهِ بْنَ يُسْرِيعُ وَكَا يَسْمَا بُسَامِهُ مُولَ لَلْمُ بِهِ وَلَى مَنِ عَنْ اللَّهِ مِنْ وورامل الله (اللَّيْ عَلَى اللَّهِ عَل

اس سے مراد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھو کا دیا ہے • کیونکہ دہ اپنے عقیدہ میں اللہ کو دھو کا نہیں دیتے تے -معمد قد کی فضیاست میں احادیث

معرف اپوچرو وقتی اند حد ویان کرتے ہیں کہ رسول اند ملی اند بلی و کم سنے فریادیو بھن کی کی پاکسے جوکو معرف کر کہا ہے اور اند کیا ہے کہ سالان کر کی کو گول کی کرنی تو رشوان کر کیا ہے ڈاٹو سے لیا ہے کا ہوا ہوائے گار ہے، کہوں گار دو کرنے کہ کی میں بین تو کو کی کہ وی کا دو پاڑے ہی بین کا ہو بائی ہے، جساکہ قریش سے کی کھی اسپید

( می انواری د قم الدست ۱۳۳۱ سی سعم و قم الدست ۱۳۳۳ سش الرزی د قم الدست ۱۳۳۳ مش السائل رقم الدست ۱۳۵۳ مش مش این ما در قم الدست ۱۸۳۳ سند ایر را سم ۱۳۹۸ سی این قزیر و قم المدست ۱۳۳۱

ترفدی کی دو سری روایت جی ہے: حتی کہ ایک انٹر پیا نیمنام ہائے اور اس کی اقدولی انڈ مور و کل کر کہا ہے. ہے: دویا اپنے بندوں کی قوبہ قبل کر کا ہے اور صد قات کو لیٹا ہے - راائو ہہ: ۱۳۳۰ اور اللہ شاو کو مطالب اور صد قات کو برحایا ، رہناہے 170 البڑو: 221

المح عارى اور مح مسلم على بلى يه اضاف ي-

حضرت ابو ہرم و دخی اند عند بیان کرتے ہیں کہ انسوں نے رسول انتہ میلی انند ملید وسلم سے سوال کیاک کون مراصد قد یہ سے اکھنل ہے؟ آپ نے فرمایا: تکسوست کی کمائی اور فرمایا: اپنے عمال سے ابتداء کرد. رسمی المحادی رقم انصف: ۴۵۰۵ من افرائی کرقم المصنف: ۴۳۰۳ من بوداؤد رقم المصنف: ۴۳۰۵ من الرائی رقم

الحريث: ۳۵۳۳ مش الداري رقم الحريث ١٩٥٢)

حضرت خاصل بنت قبی رضی احد مصلهای کرتی چین که بی مطی احد طبله و سلم نه ذکتی محتول موال پاکیه آب ید فرابلاندنی بین و کاره که سام و ای سیم به کر آب بینه کار آب که ما احد فرابل و اس با نیم بید طبی سیم سیم که قرآب معرب کی طرح چیر و داد اس که با محمد می سیم و احد است که داد و احد او او این اس که باد و و تیویزی جامیان است ا او و ال سے مجمع سد کم بادود و دوری تیجیوی مسئیلون مسافرون موال کرنے والون او و قانوس کو آزاد کرنے کے لیے ارد می الزمن عرف اند

ا من اور آن ما آنر کی او آوالد میده ۱۹۵۳ من این با در قرار میده ۱۹۸۱ من او او ری قرار میده ۱۹۳۱ هنزت کنیم بین ۱۶ مرد می هند هند میده این کرستی بی در میدان انتظامی انتشاعی و بیشان با در داده با فیدی این این سریم ۱۶ در این به این این میده این بیشان میده این میده این این میده این میده این میده این این این میده کستی ای این کومهال میداز در یکی افزاد در بیشتنی میدید این این مستحق رک کا

تىيان الْقرآن

FAF

ا بنج الخلاق رقم الصنف ۱۳۳۸ منع مسلم اتم الفریشدن ۱۳۰۳ من الرّدي و قم الفریشد ۱۳۳۷ من انسانی رقم الفریشد: ۱۳۳۳ من ایوداد و قم الفریشد: ۱۳۳۷ من اندادی و قم الفریشد: ۱۳۵۵ معترجه مازند و منی الفد عندایان کرتی چی که رسل الفد منی انشاعه روز در بنایا: جب کوئی فات را بند کارگری شام

سے خترین کوے در میں معد مستایان میں بیل استریابی انسان علیہ میں در میں خوباہ جب وی عانون اپنے افرائے طاح سے خترین کرے در آنحالیکہ دوال کو صلائے کرنے دالی نہ ہو تو اس کو طلاع خرج کرنے کا اجر ملک و اور اس کے خلونہ کو اپنے کمانے کا اجر ملک بے اور طائزن کو گھی انتخابی اجر ملک بے اور ان عمل ہے کہ کا جر عمر کرنے کے جم عمر کرتے۔

مک نے کا اجر ملک ہا وہ طائن کو کئی انتخابی اجر الماج اور ان علی سے کئی کا 27 دو مرے کے اجر علی کی شمیل کر ۔ ۔ ، مجھ انتخاب کر آئی اضاف ۱۳۳۵ء مجھ معلم رقم الفاحث ۱۳۳۳ مشن الرشان کی آئی انتخاب ۱۳۸۳ مشن الاواؤد کر المان عند ۱۳۸۵ شن این باور آئی المصنف ۱۳۳۷ میں ا

ا سی العمل رقم الاسته ۱۹۳۳ سی مسلم دم الدست ۱۹۳۴ مین اگریدی دم الدست ۱۹۳۳ مین اشاقی دخم الدست ۱۹۵۳ من ایوداؤد در قم الدست ۱۹۳۱

حفزت الأثروني الله حمانا بين كرتى بيرك ايك م جزئ بيرسة إلى ايك ما كل آيا" الوقت بيرسة بي رمول الله مسل الله الله حرام مجل تشوائل سائه من ما كل كري بيزونيت كسية كمه بيرس خاص المح كو ايلالود اس بيزكود يكه جزء دمول الله على الله طبية معمل فريقا في آخ بيرسي بالميشكي المتراسط محرش بيري كمه كسسكه و تعمل مدك كم سيعه كو باست اس كام كم عمر الكل سنة كلم الله والله من المسائل المسا

۱۱ محم واکنین شام ۱۳ مانا طاقد المبنی نے که ۱۱ مریم یا بیسه وی شعیف به مجموع افروا کرد قم الله بین ۴۳ ۱۹ معزت متب بن مامریان کرتے بین که رسول انفر صلی افغه علیه و کمرین فربلا: معرق و معرق و بینه والول کی قبول ب کرکی کوادر کرتے اور مسلمان قیامت که دن حرف این حرف اینے عمر قد کے سائے بھی ہوگا ۔

ا المجموعة المتراقع على المراقع المراقع المراقع على حرتم الناتيات بسبب إلى مكام بعد المجموعة المراقع والاستما حضرت عائش وهي الله تقد على الله يمي كم مكر والوس في الكه بكري أوزاع له في ملي الله عليه و مم ليسان مج مجها الم يمن سه بكه يجام به حرص الله يمي كما يك المواقع المراقع المراقع المراقع المراقع المواقع المراقع المواقع المراقع الم

للها الإن معارَّت إلى تعد كم ما تقر ودات كيا به كد حترت مدّد و رضي الله وزير كما ذاته ما عبد الرمن ما فلد بمن ويك كوان عن مسالموال في نه في الإيكام مسلمان في لل المتعددي عن من ودي ما يقل المركب بعد الكوان المتعدد الك يجمع الإنسان من الله من المتعدد المت

( مختر بارخ دمثل لاين عماكوج مع من مهده مطيد دادالكويوت به معده تغير ابن كيرج مع من ١٩٣٥ منبود دارالكتب

الفيريوت ١١٠١٠)

الله تعلق کا ارشارے: اور منتریب تم اس کی طرف وہ شد بیان کے او برغیب اور پر فاہر کو جائے وال ہے بحروہ تم کو ال کاموس کی فیز دست گانس کو تم کرستاریب شعری (افوب ۵۰۰)

نیک انگل کا تھم دینے اور بڑے انگل سے روکنے کی وجہ

آبارچ معابق سنداس آنے سے امریتا کی دو عمور تی تیں: (۱) اس آنے کا گفتن ان مسلمان سے میت جنوں نے قریبے کا تھی ٹئن کیا یہ مسلمان نیس چاہئے کہ اللہ تعالیٰ قریہ محمور کو قبل کرنا ہے اور طوس نیت سے جو معد قاعد اپنے جاساتے ہیں اس کو قبل فرما گیے۔

(٢) اس سے مرادو سرے لوگ ہیں جنول فے توب خیس کی تھی تاکدان کو تب کی ترفیب دی جائے۔

( تغییر به برج ۴ م ۱۳۴ مطبوعه واراحیاء التراث اعربی بیروت ۱۳۱۵ اهدا

انسان کے اعمال کو نیزہ واور مگر دولوگ دیکھتے رہتے ہیں حد سامات میں مضاف میں ایک تریک سامنہ مسلم اور ایس و دریج و ترک میں میں

معزے اوس ید خدری درخی احقہ دو بیان کرتے ہیں کہ رموں اند مطی الفہ طور حکم نے ڈیلیا: اگر تم می بند بہان کے اندر عموت کردسی کانہ کوان دوران ہو نہ کورکی ہے۔ پھی گوان کے بے کل طالبیء میا می کے خانون و عمل می جورب راستہ اندر من ۱۳ میں ۱۴ فرواند من ۱۴ میں ۱۳ میار افسان کر قرابطی میں ۱۳۳۰ میں افسان میں سال میں سال مند عمومی

ب استرابی و آباد کننداسته و میلود دارای یک تیم ۱۳۱۰ بید) همترا کس کان بالک می است هم میران کستی می کسی هما اند طار و طم نے فرایا: تهما سے افاق تسمارے عمر سے بعد سے فراحت دادوں اور وشد دادوں می فران کے جائے ہیں اگر دو چک الحل بعد ان وواق سے فرانی بیوستی جی اورا کردہ ا بعد الحال بری اور وہ دیکر کے جی زائد سے انداز انجاب میں اس وقت شک موسط الحادی نے کرانے کا دیکان کو میں طرح براید ند وے می طرح آباد کے تاکیل واقعت کی سے ہد

استدای ما مل ۱۹۵۰ مجادراک ما ما ۱۹۳۸ الفالی رقم الدعث ۱۵۳ میذا المحداد و الفاد فی اور فی اور شار سا کساب که به مدیدت مج ب استدای رقم الدعث ۱۹۳۱ استداد و ارافعات قابره)

حرجت المن ومن الله من بيان كرمي من ارسال شيختي في لول في وين تعميد الرح من همل به الرح من همل به ال وقت تك منتجب كرمية بين كران الما قديد به جائية كما يك على المن كران والايك وقد تكدا بير هل كرا والتاجه منكر وون الكوان موجعة قود وقت من والله به جائية كالجروج في الدين بيان من المراب المواجه بين المواجه بين المناف تك يرت عمل كران الكوان وان المال مرجع المنتوجة ووقد المنافق المواجه المواجه المواجه المنافق المنافق المنافق ا جميعة كمى يود من ما فقط كالوادة كرانية توسوت بيل من سائة بيك كم كرانية المواجه المنافق المنافقة ال

(سع احرن ۳ م ۴ می انفازی د آوالی شده ۱۹۳۰ می مسلم د آوالی شد ۱۹۳۳ من اتزی د آوالی شده ۱۹ ما ۱۹ ما ۱۹ ما ۱۹ ما تذکی اور نظیم از تقریح کی ب که اس کی شد هی ب استدادی د آوالی شده ۱۹۵۳ مطرود دا دالی شده آوالی

هنرت دائشه رمنی الله عنهائے فرایا: جب جسیس کمی فض کا عمل انجا سکے توبیہ آئے یہ جو: تم محک کرو منتریب الله تسارے عمل کود کچے کے گاور اس کار سل اور موسین محل- (الوبیہ ۱۹۷۵) کلح ابواری کباب الوجہ دیاسہ : ۴۹)

الله تعالی کاارشادی: اور بعض دو مرے دو ہیں جن کوانند کا حم آنے تک مو خرکیا گیاہے؛ یا باللہ ان کو ہذا ہے، ک گایا ان کی قبہ تیل فرمائے کہ اور اللہ بمت خلم واللہ بے مد حکت واللہ بے 10 اکتوبہ: ۱۰۱

غزوهٔ تبوک میں ساتھ نہ جانے والوں کی چار فتمیں

جو ہوگ فرزہ توک بیں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ نئیں گئے تھے ان کی جار فشمیں ہیں۔ (۱) وہ ساتی تھے بن کا اللہ تعدال نے التوبہ: ۱۹) بین ذکر قربالے ہے۔

(۲) و ومسلمان تھے جو مستی اور ففلت کی بناہ پر فراؤ ؟ توک عیں شیں گئے تھے اوہ بعد میں نادم ہونے اور انہوں نے می ملی انشد علیہ وسلم کی خدمت میں عاضریو کر توبہ کرئے۔ ان کا ڈرکارائٹہ تھائیا نے انتہا۔ ۱۳۴یل فریلائے۔

البعد بيدو المواحد على على حرود حرب مراه المواد و وصفه على ما الاجداد المهار مرايد م. المواد المسلمان تقع الإسماق الو افغلت كي وجد مع فواة المؤكد كم حين كنه الورانسون في رسل الله على الله عليه وسلم كن طدت بين جلدى عاضري تمين وي الورقية كرف من اقزل الذكر مسلم فون مك سائقة شال مني وجد فالله الله قبل منه

ہی ان کامتلاء مو قر کرویا۔ یہ کعب بن بافک موارہ بن الربح اور بالل بن امیہ تھے۔ (M) وہ مسلمان جو بہت أو رص الزوا الماج عن ان كوان كم شرى غذر كى دجہ م و نصت دى حق-

حفرت این عباس دخی الله محماییان کرتے ہیں: جب ہے آتات نازل ہوئی حذمین اموالیہ ہے صدف ہ تو دسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے عضرت ابولباء اور ان کے اصحاب سے صدقہ لے لیا اور تین اسحاب باتی رہ مے جنموں نے عضرت ابدلیاب کی طرح اسین آپ کو ستونوں کے ساتھ شیں باء ها قدا انہوں نے کمی چیز کاذکر شیم کیا ان کائند ر نازل شیم اوا اور انہیں کے متعلق ہیں آیت نازل ہوئی۔ ادر بعض وہ سرے وہ ہیں جن کوانڈ کا تھم آنے تک مو تر کیا گیاہے؛ یا ان کوانڈ عذاب دے گایا ان کی قید قبول فرمائے کا تب توگوں نے کمانہ بد توگ باتک ہوگئے کی تکد ان کے متعلق کوئی گذر نازل نسیں جوا اور

دو مرول في كما: بوسك ب الله الن كى مفترت فرماد ، كو كله الن كامطله مو تركيا كياب - (مامع البيان جزا اص ١٦)

حصرت كعب بن بالك اور ان ك دو ساتيون كي توب كي تفسيل التوب : ١٨٨ - ١٨ يمي بيان كي جلت كي ان شاء الله -

٥

## رس مكست واللب (

الله تعالى كا ارشاد ب: اوروه لوك جنول في طرو بالله في كيدينال اور كفركر في كي إور مسلمانون کے درمیان چوٹ ڈالنے کے لیے اور اس مخض کی تمین گاہ بنانے کے لیے جو پہلے ہے ہی اللہ اور اس کے رسول ہے جنگ کر رہا ہے اور وہ خرور سے تشمیں کھائی کے کہ ہم نے صرف بھلائی کا اراوہ کیا ہے اور اللہ گوائی ویتا ہے کہ بے شک وہ ضرور يموسل إلى (التوبد: 24)

معجد ضرار كالس منظرو بيش منظر طافظ عماد الدين اسماعيل بن عمرين كثير متوفى ١٥٤٥ ما اللية جرو:

رسول الله صلى الله طب وسلم كر ميند تشريف لات سے يسل ميند على قبيلد تزرج كا إيك مخفى ريتا تھاجى كا نام ابوعامرراب قدابيه فخض ايام جليت عي ضرائي بوكياقدا ورافي كتب كاظم حاصل كريكا قدا ايام جاليت عن بيدا يك عباوت كزار هني قله اوراس كواب قبيله عي بت فغيلت حاصل على - جب بي صلى الله عليه وسلم جرت فرماكر دينه تشريف لاسة اور مسلمان آب ك كروج بونے لكے اور اسلام كى متبولت بونے كلى اور عروة كبدرش بھى الله تعنالى نے مسلمانوں كو غلبہ عطا فرالياتوا ابرعام ربية تمام اموربت شاق كزر ساوروه برالم مسلمانون سعدادت ظاهرك لكا ورعية س بحال كركفار مك اور مشرکین سے جاملا ہے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر ماکل کر آتھا موعرب کے سارے قبیلے انتفے ہو گئے اور جگ احد کے لیے بیش تدی کی۔ اس جگ میں اللہ تعلی کے مسلمانوں کو آزائش میں جھا کیااور مسلمانوں کو اس جنگ میں تقصان ہوا۔ اس فاسق نے دونوں طرف کی صفول کے درمیان کی گڑھے کھود رکھے تھے ان جس سے ایک جی رمول الله صلى الله عليه وسلم كريزت اور آب كوچت كى آب كاچروزخى بوكيا في كى طرف س مائت ك جاردائول مى س دائم جانب كا ايك دانت شهيد موكياراس كاايك كناره جوراي تفالدرني صلى الله عليه وسلم كاسرجي زخى موكيا تفا- او عامرن بنگ شروع ہونے سے پہلے اپنی توم انسار کی طرف بڑھ کرائیں مخاطب کیااور ان کو اپنی موافقت کی دموت دی، جب انسار نے ابوعامر کی ہی حرکت دیکھی تو انہوں نے کہا: اے فاس ! اے دعمن خدا ! اللہ تھے کو برباد کرے اور اس کو بہت برا کمااور اس كى قدمت كى- الوعامرية كمتابوا والي كياكد ميري بعد ميري قوم بمت جر كني ب- ني صلى الله عليه وسلم في اس كم بما كت ے پہلے اس کو اسلام کی وجوت دی تھی اور اس کو قرآن پڑھ کرسٹالی قبلہ لیکن اس نے سر تھی کی اور انگار کیا ہے وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سف اس کے لیے وعاء ضرر فرائی کہ وہ جااد طنی کی حالت میں حرب- اس دعاء ضرر کا اثر اس طرح ہوا کہ جب ابوعامرے و تکھاکہ جنگ احد میں مسلمانوں کے فقصان اٹھانے کے باوجود تی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقولت میں کوئی کی نس آئی قودہ روم کے بادشاد برقل کے پاس کیادوائی قوم میں سے منافقین کو مکد مجھاکہ میں فکر نے کر آرہا ہوں، رسول اللہ صلی الله عليه وسلم سے خوب جنگ ہوگی اور ش ان بر عالب آ جاؤں کا اور منافقین کو بدینام بھیجا کہ وہ اس کے لیے ایک بناہ كى جك ينائي اور جولوگ بيراينام اور احكام لے كر آئي ان كے ليے اس كى ايك پناه گاه باؤ تاكد جب وہ خود مدينہ آئے تو وہ جگراس كے ليے كيين كا كاكام دے، چانچ ان ساختين في مور قباك قريب عي ايك اور مير بناؤالي اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تبوك روا كل ي يمل وه اس كام ع فارغ يمي موك اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كي باس بد ورخواست لے كر آئے كہ آپ عارے پاس آئے اور عارى مجدي فماز يزے تاك معلى نول كے زويك يد مجر متن بوجائے انوں نے آپ سے کماکہ ہم نے کروروں اور زیاروں کی خاطریہ مجرینائی ہے اور جو ضعیف لوگ مردیوں کی راتوں میں دور کی سليد عي نيس جاسكة ال ك لي آساني مو الين الله تعالى اليد على صلى الله عليه وسلم كو اس معيد على نماز يزحف يعانا جابتا تحا اس لي آب نے فريلا: بيس قواس وقت فردة توك كاسفرور فيش ب، جب بم والس بول كے قوان شاہ الله ويكما جائے گااور جب ٹی صلی انٹد علیہ وسلم فرزوہ تہوک ہے فارقے ہو کرھیند کی طرف واپس ہوئے اور ایک دن یا اس ہے پکے تم عديد كى مسافت رد كلى قو حصرت جرئل عليه السلام وى في كرائة اور بتاياك منافقول في يد مجد خرار بنائى ب اور مجد قبا ک قریب ایک اور مجد بنانے ۔ ان کا مقصد مسلمانوں کی جماعت میں تقریق پیدا کرنا ہے اور اس ہے ان کا مقصود ابوعام راب كى كين كاوينا إ- ال وى كازل مون كى بعد فى صلى الله عليه وسلم فى البية مديد وي سلى على جد مطمانوں کو اس مجد مزار کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ اس کو صدم کردیں اور اس کو جلاؤالیں۔ آپ نے بوسائم کے جاتی مالک ین و تعشم اور معنی بن عدی یا اس کے بھائی عامرین عدی کو بلایا اور قربایا: تم دولوں ان خالموں کی مبحد کی طرف جاؤ اور اس کو مندم كردواور جلاذالو- إن دونول في اس مير كو گرايا اور جلاذالا - اس وقت اي ميرش په كفار موجود تن اور ميرك جن ے یہ جاگ کورے ہوئے۔ مجد ضرار کو بنانے والے یہ بارہ افراد تھے: فقدام بن خالد، العلم بن حاطب اید وہ نیس جو بدری محال بیر) معتب بن تشیر الوحید بن الازع عباد بن حنیف عارث بن عامرادر اس کے دوسیے مجم اور زید سدل الحارث مخرج ، مجادين عمران اور دواجدين عاب --- بداوك تعيس كها كها كرك رب ته كه بم في قو نيك اداد ... يدم وريالي سى الله عين تقر صرف مسلمان كي فر قواى هي الله تعلق في فيا الله شادت ويتاب كديد ماني جموت إلى التي إل ( تغییراین کیفرج ۲ ص ۴۵ - ۴۳۲ مخشا، مطبوعه پیروت ۱۳۷۶ هه البدایه وافسایه خ ۳ ص ۱۲ - ۱۲۸ مطبوعه پیروت ۱۸ ا ۱۳ هه) الله تعلق كاار شادي: آب اس مجديم بمي كرين والباية جن مجدى نياد بسل روزي و توى ير ركى گئی ہے وہ اس بلت کی زیاوہ فی وارے کہ آب اس میں کھڑے ہول اس میں ایے عود میں جو خوب یا کیزہ ہوتے کو پرند کرتے ين اوراند زياده ياكركى حاصل كرف والول كويند قرما كاب (التوب: ١٠٨)

منجد ضرار میں کھڑے ہوئے کی عماضت اس آے تیس ٹی صلی الفد علیہ وسلم کو مناخین کی ایمانی ہوئی مجد ضرار ش کھڑے ہونے سے منع فریلا ہے۔ این ہر یج نے کما ہے کہ مواقعی جد کے دن اس میر کو بنا کر قاسلی ہوگئے ہے انسوں نے جدم بند اور افارد کو اس میرے میں المازی وجھیں اور وی کے دن ہے میر کراوی کی احد شوالی نے اس میر بنی قبل نے اور اور اور کا اس میں کے اس میر مسابق کو خمر میچ ہے۔ تم کر کے اس میں اماروں کی جدد دو اور وہ بھی اللہ اور اس کے دائے کہا تھا اس کے کین کا جدید نے کے بنائی کی ہے اور اس ایست میں وہ مری دید بنان فرنا ہے کہ دو میرون میں سے ایک میر کینے دورا سے میں تقویل کی خوارد وہ مری میریش کا زیاح معموم تو توق میں ان زیاجے سے مالی ہو تو اس وہ میریش

اس معجد کا سداق جس کی بنیاداول اوم سے تقویٰ پر رکھی گئ

میں اور خارج ہونے اعتراف اور حقوقت ذیری کا جارت اور حقوقت ایسمبد رخی اللہ حم اور جائیسیں میں سے میں تن میں اور خارج ہونی نے کا حقوقت ہے کہ لسست حد المستر علی الدنتیوی کا حسال کم بر تمایات میں تاہمیں اور ایس میں اس خدری موافق اللہ میں اور ایس کا میں اس اللہ عمل اللہ علی اللہ اللہ میں اس کے اللہ میں اس اللہ میں اس اس اللہ می میں محلول کا بیادار میں کہ اور ایس کا میں ہے ہے میں کی ابتار پیشر وزئے میں کا توانی و رکی گا۔ ہے۔ کہ اس اللہ ای

حطرت این عهاس این برچه داود این زیر کامواقت بیر سی کد ده مهر قباید -ایام ای جنفر هجرین جرح طبری منتفی ۱۰ سعد کے کماان مختلف دواغوں شیں دائج قول بید سی کدم هیر تنوی امهر تهری ہے ،

لیز کلہ اس سلسلہ میں امادیت مجمد دارد ہیں: معنزے سل میں سعد رمنی اللہ حد بدیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلح اللہ طلبہ وسلم سے حمد میں وہ افضوں کااس میں

ا خلاف ہوا کہ دو کون میں میں جے میں کی خواد دوز اول سے می آخزانی پر دکی گی گئی 'ڈایک ففس سے نامادہ میر ٹیوں ہے' دو مرے ففس سے نمادہ میر قباء ہے' مجروہ دونوں رسل انڈر مسلی انڈر نسل میں نشد سے میں کئے اور اک ہے۔ اس سے مصلی موال کیا۔ آپ سے فرطاندہ میرویسری میرے۔ است انڈر آم الحاصة: ۱۳۶۷، ۱۳۶۳،

سس موال یا۔ دیست مولاندہ کا جیسی کا جیرے۔ اسٹار در انھائیندہ ۱۳۶۳ میں انٹرون حضرت الی میں کسب وٹنی اٹھ حد بیان کرتے ہیں کہ ان مطال اٹھ مانہ و سکسے اس مہرے سے حفیل سوال کیا گیا۔ مس کا اپیار تقوالی پر کی گئی گئی ۔ آپ نے کرلیازہ میری مهم سیسے در سرائیر و آبائی شدہ ۲۳۰۰ معنف ایران ایک جیر ۲۳ سرائ رائین کا انٹرون کی گئی گئی۔

حضرت الاسعيد خدري درخي الخد حد يوان كرسة جي كريم إلا دوء عمدي عن هذ كسبة يكي هخوم كاس مني المشارك ودا كمد بحرب هي بالخياة القوقي برخي كان كي دود اون كسيه يجيد كمها كما وده جير موال خشرة بداود با عمران الحد سسة هخي كمد كان مهم قب جين بجيد والور موسل الغير طبي الخد طبية وحمل كي خد مستدعي كنك ودا كب سدة من من منتقل موال كيا- كب كم كما والتي يعبر بيد موسل الفير طبي الخياة عباد وخل كان العرب المواقع الكريم المنتقل من الكريم المنتقل من الك

سه مودون بو بدید سرای هد را گذاشته این می از با در با برای بر برای بر بردید. را می سفر در آن احتیاب می سفر این با بردید بردید بردید بردید بردید بردید بردید بردید بردید. بردید بیری را بردید بردید

واضح رب كدى صلى الله عليه وسلم في معين فراوا ب كد جس مجدكى بنياد تقوى ير ركا كل بي به وه ميري معيد بين

علد تنجم

میر بیزی اس مسلسدین مرف حضرت ان مجال دعی اشتر شما کی منود داست به که اس سے مراد میر قبایت اور بیگیرین میں سے ان بردہ ایان نید اور خماک کامجی میک موقف سید اس کے برطوف کیڑ مجابے اور ٹی مطمی اند طبید و مهم کی صاف اندر کارے کہ اس سے موام میر چین جیسیال تیم اصاف شد مجدے بیان کرتھے ہیں اموراب بم میر بری اور مجر قبات

مسجد نبوی اور روضۂ رسول کی زیارت کے فضائل

م حضرت ان من ما خلک و مش احت حد بیان کرتے ہیں کہ ''سران حد میان احد و ملم نے قربانیا کی تخفی کا اپنے تکرین کمان و مان کے کا اناقاب ہے اور ملک کی میرون کمانی جانسون کی اختاران کا قواب ہے اور میان میں بھی میں انداز جسمایا نے س کمانوں کا قواب ہے اور اس کا مجمع احق میں کمانی جانسا کیان افراد کا قربات ہے اور اس کا جبری کا میرین کمان پر حسا میں کا داران اور اس کا قواب میں اور اس کا جبوران میں کا انداز جانسا کیا افراد اور ان کا فاب کا اور انداز کا فی

ر الشرائع المساورة ا مهات المساورة تمان المساورة المساورة

استدائد من ام مرده ۱۵ هخوا فر تازیک کماس مدهندگی شد اس ب استدائد و آن این ۱۹۳۸ امبود داد فلیریند ام همان مارتر فراهنشد ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ مناطق ندری نزگراس مدیند که دادی مجهی امتر نیسیدن ام ۱۹۵۷ ما ۱۹ ماده امتر استر اس مدهند که دادی نثر برا منجم افزاد کاری ایرادی

معترت الا بریده دمنی اللہ عن بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ طیہ وسلم نے فریلا: عیرے بیت اور عیرے منبر کے در میان کی جگہ برنت کے باقوں بی سے ایک بل نے باور میرام نیم وہ ن پر ہے۔

ا مج اجلای و آز الدیست ۱۹۸۸ می سم و آن الدیست ۱۳۹۳ من الآدی و آن الدیست ۱۳۹۳ مستف عرب اردان و آر الدیست ۱۳۳۳ البیشت ایکیل شام ۲۰۰۳ معند این این شید شاه می ۱۳۳۴ کهایی ۱۳۳۰ می این ۱۳۳۰ می این میان و آر ادر شده ۱۳۷۵ می البیشیرد آن الدیست ۱۳ ش کری ملحق شاه می ۱۳۳۹ میرد نام مدین این مدین

حطرت ام سلمد وضي الله عنها بال كرتى بي كد تي صلى الله طيه وسلم في فريايا: مير اس منبر ك يدة بنت بين

استن السبل رقم الدرخشانه و معتف مجدالوناق رقم الدرخشة المتعاقات مند دري رقم الدرخشة 144 من من رقم الدرخشان ۱۹۳۳ العمر المحمد المستنفذ 19 من المستنفذ المواجعة من الروار من المريحة والمستدورك ن سام من 1944 معتقدان إلى تجديرة المريمة الواقل رقم الدرخشة 1848 من المريمة المستنفذة المستنفذة المستنفذة المستنفذة المستنفذة

حفرت عبداند بن محروضی الله مختما بیان کرسته میں که رسول الله صلی بایند علیه و سلم نے فرمایا: جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

استن دار تفق ت ۴ م ۵ سکه ۴ م آن الدیند ۱۳۹۴ المحم الاسط رقم الدیند ۱۹۳۰ م ۱۳۳۸ می افزوناند تام م ۴ تخفیل الحیر ت من ۱۳۴۳ تخفید المادة استنجی زم من ساحه تواهلال رقم الدیند ۱۳۵۸ می الاین بدی نام من ۱۳۳۰ حضرت عبدالله بن محررض الله عنمانيان كرتم مي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايي: جس في ميري وفات ك بعد ع كرك ميرى زيارت كي كوياس في ميرى زندگي من ميرى زيارت كي-

المعجم الكبير وقم المدحشة بما مستح الارسلار قم المدينة بمعامه ومجمع الزوايدين مرم وسنن وارتضى وقم الديث نبد ٢٠٩٠

عن برى نليستى ن٥ ص ١٩٣١ انطاب العليد وقم الهيث ١٣٥٣ تزالهال وقم الديث: ٣٢٥٨٣ حضرت عبداللہ بن عمر د ضي اللہ عنماليان كرتے ہيں كه رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم نے فرياد : بس نے ج كيااو رميري زیارت نمیں کی اس نے مجھ سے سے وفائی کی۔ یہ مدیث ضعیف ہے۔

( تخفيل الحيريّ الص عهده: كآب الجرو حين البن حيان يّ المص ١٧٣٠

حد تباکے نضائل

حضرت جابرین عمره رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب الل قبائے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ موال کیا کہ ال کے لے معجد بنائی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرلما: ترجی سے کوئی شخص کھڑا ہو اور او ختی بر موار ہو و معرت ابو بکر نے اس پر سوار ہو کراس کو افعام چاوہ نسیں انفی ایجروہ آ کر پیٹے گئے؛ پھر حشرت عمر نے اس پر سوار ہو کراس کو چانا جاوہ نسیں چی وہ بھی واپس آ کر بیٹے گئے۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرابے اصحاب سے فرمایا: تم میں سے بعض ہوگ کوے ہوں اور اس او نتی یر سوار بول ایم معزت علی رضی الله عند سنے محرات ہو کروس کی رکلب عن پیر د کھا رسول الله صلی الله عند وسلم نے قرمایا: اے ملی اس کی میں ذھیلی پھوڑوو اور اس کے گھو سنے کے گروم پوریناؤ کیو تک پیداو نفی اللہ کے تھم کی بابند ہے۔ (التحم الكيرر قم الحديث ٢٠٣٣ فج الزوائدر قم الديث: ٥٨٩٤

حضرت عبداللدين عروضي الله عني بين كرت بين كد رسول الله صلى الله عليه وسلم جربشة ك دن مجد قباج تي يتع خواہ پیدل پر سوار اور حضرت عبداللہ بن حمر مجی ای طرح کرتے تھے۔

ا معج النياري و قرانديث ١٩٩٠ معج مسلم و قرانديث ١٩٩٠ من اتساق و قرانديث ١٩٨٠ من ايوداؤ و قرانديث ١٠٠٠ ٢٠ عفرت اسيد بن حفير رمني الله عند بيان كرت يس كه ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا: محيد قيا على نماز يزعف كا اجر عمره

ك برابر ب- (من الزري رقم اهديد: ١٣٥٠ من ابن ويد رقم المدعد ١٣٥٠ اس کے بعد اللہ تعلق نے فرمایا: اس اقبال ایسے مرویس جو خوب یکڑہ ہونے کو پہند کرتے ہیں اور اللہ زیادہ پیزگی حاصل كرمي وانوں كو يند فرما آے-مانی کے ساتھ استنجاء کرنے کی فضیلت

الم اين جرير افي شدك ما تدروات كرتين

تعنرت عويم بن ساعده رضى الله عنه بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الل قبام فرمايا: بين في الله ے ساکدوہ تساری کیزی حاصل کرنے کی تعریف قرمانا ہے، تم کس طرح یا کیزی حاصل کرتے ہو؟ انہوں نے کسار سول اللہ ؟ بمیں اور تمی چیز کا پائنس لیکن بم نے دیکھا کہ ہمارے بڑوی برازے فارغ ہونے کے بعد اپنی سرچوں کویائی ہے وحوتے ہیں ا لى بم بكى اس طرح و حوت بين جس طرح وه و حوت بين-

ا باسع البيان جرااص ١٦١ مند احد رقم الدعث ١٥٥ ١٥٢ المستد رك ١٥٥ م ١٥٥٠ حصرت الوجريره رضى الله عند بيان كرت بي كدني صلى الله عليه وسلم في فريلة بيه آيت: (التوبية ١٠٨،١٥٨ ق آك معن ال اولى بولى ب دويالى كرمات استجاء كرتے تع اقران كر متعلق بر آيت ازل اول-

استن الرقد في المستندسة من الادادة المفت المستند المستندية والمفت المستندية من من كارق المستنى بياس 400 المستن الله تعلق كالمواللة بينة الآليان مستان والمستند والمستندون في الموالية المحيد كارتجاد الى وه معرب باده محص من مستال المقال المستند المستند كما مستال المستندية المستندية المستندية المستندية المستندية المستندية المستندية ووالله تحاكم المستندات المستندية على المستند المالاية 1000 من المستندية المستندسة المستندية المستندية المستندية المستندية المستندية المستندية المستندية المستندية المستندية المستنداء المستندية المستنداء المستنداء المستنداء المستندية المستندية المستندية المستندية المستندية المستنداء الم

شده اسک میسی چین طوابستان کلوه سعر حد سک میشی چین ده میکد شمی کو مثالیت برکارید جارا بسید (امفردانندی می هایش مع دانگذار دادر هم رفیخ الدین سفراس کا و توسید کلیگ یا بسید اور واقی احترابی اداری است کامی سفراس کام تاریخ سا بسید حداری اصل میک مدالز هم میرخ کرسفه واقع او حداث جداری است میشد فراند کسر مانشد کرگ بیان بدید: حک سرای شده

خطامہ ہے کہ ان دو مجھول کے بلنے والوں میں ہے ایک نے اپنی مجھوبطہ نے الڈ مجھوبطہ نے اللہ ہے اور ان این اور اس کی ارادہ کیا اور دو مریب سنے اپنی مجموبطہ نے نام بالی اور کھڑ کا ارادہ کیا گئیں مگل بنا لیک ہے اور اس کا بابی رکھنا واجب ہے اور دو مرکز بنا کہیں تھے ہے اور اس کا کرانا وائین ہے۔

الله الفعالي كالوشار مجاز : حمن عمارت كو انهوا له ينايا به كرية كه طوري دوبه يديية ان كه ولون عن محكلتي رب كي موااس كه كه ان كه دان كه رك مخترب او جائي او دالله به حد جائبة والا يوى محسقة والا به 10 (الوجه : \*\*) معافقين كم قبال معلى يزيد كي وجود ه

اس کا عندمی الله تشافی سے دیوان قبل ہے کہ موافقین سے اور مجھ طراری قبل آوس کے بیلٹ کے بود ماں کے دول میں سے خو سے خواس کا کہ اس مجھ کا اور اس کے اور اس کا موافق کا اور اس کا بعد کا جمہد جاتا کہ اور اس مجال اس اور اس امتا ہے مستحق میں ماہ تعاد وہ اس مجال میں اس کا موافق کا

() منافقین سمیر خرار کوینا کربت خوش بوت شده اور زنب رسول الله سلی الله طبه و سلم نے اس سمیر کو کر اے کا سم ویا قرآن کو بید علی بحث کاوار کز را اور آپ کی جمیدت اور رسانت کے حصل ان سے مشکل ک اور شبهت اور زیادہ ہوگئے۔

(۲) جب دسول الشرطى الشدياء و مل سائد الم صورة محدة كم حدة أوانون في مكان يكد آب به بالات التهديدة الت من المركة حد كاروج يه مجموعة المواجه الدومول الشركي الفرطيدة والمراجة المان الدوان المواجه المان المواجه المستقد المواجه اوران كوروت يوفيد وفيد الدوان المواجه المواجه المواجه المواجه المواجه المستقد المواجه المواجعة المواج

تبيان القرآن

 ان کا حقادیہ افاکہ اس مجد کو بنانا ایک نیک کام ہے اور جب رسول انشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرانے کا تھم داقياس فك على يرك كرك وجد المعجد كرا الإكام والإب (٣) وه مسلسل اس شک میں رہے کہ اللہ تعلق ان کے اس جرم کومعاف کردے گایا تھی، لیکن میم کہلی وجہے۔ یے استنقار کری تواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں، جب کر ان بار

الله المراكزة المراك

استغفار کا حرف اس دعده کی وجرسے تفاجراس فراباتیم سے کیا تھا اورجی ال پریا فاہر برگیا کردہ

اَنْهُ عَلَاقِ لِلَّهِ تَبَرِّامِنَهُ إِنَّ إِبْرُهِيمُ لِأَوَّا لَهُ حَلِيُمُ الْأَوَّا لَهُ حَلِيمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

الشد تحقاقی کا اوشرارے: سے شک اللہ شاخان والن سے ان کی جائی الاور ان کے باور کا جمہ سے پر لہ بی یہ وہ اند کی وہ ایمی جمار کرستے ہیں ایمی کئی کرستے ہیں اور کل کے جائے ہیں اس پر انٹ کا مجاورہ ہے تو راحد بھی اور انتخا عمد اور قرآن میں اور اللہ سے افواد اپنے عمد کو با واکسر اوالا ور کون ہے ایمی آخ باقی اس کا تھ فرق ہو ہو تو جرآ

نتے کی ہے اور یکی بہت بیری کامیابی ہے ۱۹ (الوب: ۱۱۱) اللہ تعالی کامومٹین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ خرید تا

اس سے کہا گیا ہے بن اللہ تعلق کے منافق کی ان برائیں اور قرابین اور مازش کا فرگر فرایلیا تھ ہو فروہ ہوگ بھی شال نہ ہونے کی بنام اموں نے کی تھی اور اس آیے بھی افٹہ تعالیٰ نے جدا کی فشیلت اور اس کی تر فیب کو بیان قرایل تاکہ فاہر ہوکہ منافقین نے جداد کو ترک کرتے کئے جدے فضا کو منافع کروہا:

کابدین ایلی جائزان اور بھوں کو جو اند کی را دیش فریخ کرنے میں اس کے اجرینی انڈ قطاع نے جو ان کو جنسے مطاق فران اس کو اند فرنسے کے شراع فریعے نابے تھیے وی ہے۔ والی بھی کریدے کا انتخابی ہے کہ ایک تھی ایک جرکوانی ملک ہے۔ اس کھوں کے مصرے کو کی اور چڑکے کا فوش ویا ہے جہ کڑھی اس کی چرکے پر ایم بوائن کی جائز ہوائی کاباری سے اندی چوان اور بھوان کا ہفتہ کے ملکھ اس میزشف کے بدائے میں فروٹ کر دیا جو اقتد نے موشش کے لیے تاریک ہے ہیں کو دکہ وہ اول می

YK-

معنوت الاہرور وضی الشرعت بیان کرتے ہیں کہ رسول ایشہ مطی اعترائے ہے۔ کرتا ہے اور اس کو اسید تھرے تکا لیے کا محرک مولید اس کی رواجدی چیز کر کے لاایل پند پر جا کہا ہوار اس کے کاام کی کراچورٹ والد اس محصوص کے سلے اس بات کا خلاص ہو گیاہے کہ اس کی باشدے ہیں واضی کر درسیان کو اس سے کھوا جراور اور کیا چیز کے ساتھ تھوائے ہے۔

(صح الجادي رقم المحدة: ١٤٠٦ مع مسلم رقم المحدة: ٩٨٤ من واتسائل رقم المحدث: ٥٠١٥ من ابن ماجد رقم

اللے شدہ ۱۳۵۵ موطالا ہالک رقر آلو لیسٹ ۱۳۳۳ من کیری لگستی بائد میں مدہ من سعید بن منصور رقم الدی شدہ ۱۳۳۱) نے آئے تا آخری بیامند عبد کے موقع پر بیٹش جوی کے تیم بوس مل شی نازل میں گئی آئی اس موقع پر ہدینہ ہے آئے ہوئے متر آدمیوں نے اسلام تحمل کی اقد ایم ایو جھڑ تھرین بربر جلری اپنی مندکے ماتھ روان کر کے جربار گری کوب آرجی و غیرہ خیان کیا کہ حقوق عجدات ہی دواہ رخی اند حرف دسول اند منی اند علیہ و شاہد کے سرے عمرش کیہ آپ اپنے دب کے لیے اور این دان سے کہ جا چاہی خواطاکیر۔ آپ نے فروانا بھی اپنے دب کے لیے خروافاکا ا میں کر آپ کی عمیات کی اور ایس کے مافذ کی چارا کر شدہ خیادا اور بھی اپنے کیے بھر خوافاکا ہوں کہ تم جری خاص میں طرح کر کے جمع کم ان چاری جا موار اور ایس کی خاطاف کرتے ہو اس کے خارات کم ایس کر کے گہر ند کریں ہے۔ آپ نے فراید: برف افروس کے کانے فلا اول جو بھی جہ بھی اس کو جری کے شاہد کی گہرز کریں ہے۔ اس

حسن بعری نے کماروئے زیٹن پر جو مومس مجی ہے وہ اس بی شین واقع ہے۔ ( تحریرانام ایس ایس ایس ایس الی عالم جام میں ۱۸۸۹ مطبوعہ کینے نز ار مصنفی الباز مکہ محرمہ کا ۱۳۱۵ء

تورات اورانجيل يس الله كعد كاذكر

اس آبت میں نہ کورے کے یہ وہوری تی ہے تورات انجیل اور قرآن میں۔ موجود د تورات اور انجیل میں اس وہوء کی تقریق نمیں ہے ''مثلی گھر عمورے تھا ہے اس وہوری محت موجود اقرات نجی اسٹنسس کی کئیں میں کے بیان میں انداز میں میں اسٹری کے عمورے تھا تھا۔

اور انجل م نعمی ہے اپنے تھ تو رات اور انجل کا فاق حصہ سائع ہو پکا ہے اور اس میں تحیطات می ہو بھی ہیں، بلک اس ک انبات کے لیے آزان مجد مال مقرع الل ہے راتا ہار بغام میں مہم ملید وروامالونہ وروستا آنام تو رات کی بھی آتا ہے اس مدر کی طرف اشارے ملتے ہیں:

اس کے بعد فران اور آئمی اور افغام میں آئے کے دن تھو کہ تانا کھوں آن ان فرمانا در ان پر اگل کا 100 و تسارے ان محمول کے شنے اور اسٹ اور ان پر کشل کرنے کے سب سے خدان ند توافدا کی تھے ساتھ اس محد اور وصن کو قائم رکے کہ بحری کی تھم ان سے تھے سے باید را است محالی 10 و تھے سے جسے رکے گالوز تھے کو رکن وے گالور بھائے کہ ان آئے۔

( تو را متنا کی لا بود) ای طرح آ فیل کی میش آبات می محی اس حد کی طرف اشارے ملے چیں: اور حرم کی نے کھرورا دیکا تیس ایم متوں کی اس حد کی طرف اشارے سلے چین:

> ے گا اور پیشر کی زندگی کا وارث کا کوارٹ کی انجیل بہت ہے۔ 40 میں ۱۳۳۳ میں ۱۳۳۳ میں سور پر کم سوران کی 1890 میں مہارک جی و وجو راست بازی کے سب سرائے کئے کیو کلد آنامی کی باو شاہت ان کی کو کلد آنامی کی بیاد شاہت ان کی کی ہے 0

( حَيْ رَمَا أَيْلَ إِلِي: ١٥ آيت: ١٠٥ مل يه مطبوعه إلى سوسا كي ما بور)

قرآن مجيد كي اس آيت من ميد دليل عيد كم جداد كا علم عمام شريعتوس من موجود عدد اور جرامت عداس إر جناعا كاوعده

ميان ميات كيد له مين جان ومال كي تنظ كي ماكيدات

اں کے بھر فرایا اور انڈے نے فراہ ایٹ عد کم کا ہو واکرنے والا اور کان ہے آئے ہے کہ اس بڑی میں جاہد ہی کرے دید کی ٹر ٹیسٹروں ہے کار دو دو گل ہے اندر کر ماہ ہی اور ایک اور اور اندر کار کی چھا کہ سے اندر فرون کی اس مار سرخ سمی کی جائوں اور افوار کی شدے کے اور کی طرح کے اس مور سے اس کی کھیے تھا کہ کے اور کار انداز کی اور وہ اس کی کار اندر کے اور اندر کار اس کا دور دور کر ا ے اس کو ضرور ہورا کر بنے اور اس سے بور کر کوئی کریم شیں ہے ، مجرانند تعالی نے الن کو مزید خوش کرتے کے فرمایا: پس تم انی اس کے ساتھ فوش مو جاؤ کو تک تم نے اس کا ہے ایسا نفح حاصل کیا ہے ہو کسی محض کے ساتھ کا کر کے نہیں ماصل كريك ، وفريا: يى مت برى كاسال ب يعنى الله كاتمداد ، مات يه وكار المدارى مت برى كاميال ب ياب جت مت يرى كلميالى سي-

ال بيع كے بعد معصيت كابہت علين ہونا

وسنا بھی مجازے اور اس کا بست کرم اور احسان ہے کو تک اداری جانوں اور ادارے بالوں کا تو وی مالک ہے اور جنت کا بھی وہی مالک ہے تو پار حقیقت میں وہی مشتری ہے اور وہی بائع ہے مید اس کا کرم ہے کہ اس فے اماری مانول اور امارے مالول کو اماری مكيت قرار ديا جراس جان دمال كو جنت كيدار على خريد ليا- ياس طور كد بهم اس جان دمال كو الله كرا وكام كر معايق اور اس کی راہ علی خرج کریں اگر وہ اعلری جان وہال کونہ قرید تاہم بھی ہم بینتا اس کے عملوک تھے اور ہم رادان خاکہ ہم اس کی اطاعت كرت اس كى راه يس كال اور جداد كرت اور ند حرف جداد بك بم زندگى يس بركام اس ك عظم ك مدان كرت اور مرجب اس نے انتقال کرم یہ کیاکہ اس نے ہماری جان ویال کوجنت کے بدل میں توبد لیاتو اب کسی طور بر بھی یہ جائز شیس کہ بم اس کے علم کے خلاف کوئی عمل کریں اور اگر اس تھے کے بعد بم اللہ تعالی کے اخلام یر عمل نہ کریں اور اس کی کھلی کھلی افریانی کریں چاکیان کا پر مطلب جسی ہے کہ ہم نے اس بھے کو قبول حیں کیا بلکہ ہم نے اس بھے کو عملا مسترد کرویا ہے؟

الله تعیق کاارشادے: (یک لوگ بس) قب كرا والد، عبارت كرنے والے، حد كرف والى، روزے ركنے والے ارکوح کرتے والے اس محدہ کرتے والے الح کا عظم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی صدود کی عفاظات كرف واسل اور آب المان والول كوخش خرى سنادس (الحويد: ١٠)

السائسون كامنى توب كاستى ب: رجرع اور تأتب كاستى ب: جو معصيت كى حالت قدمومد سے اطاعت كى حالت محوده كى طرف رجوع كرے- اور ك جارة ركان إس:

(ا) معمیت کے صدورے پوم ہواور معمیت کے صدورے اس کاول جل رہا ہواور وہ اپنے آپ سے المراو-

(٢) أكدواس معيت كون كرف كالانتهام كري-

 اس معسیت کی طافی اور تدارک کرے خلاجو نماز رو می تھی اس کی قضا کرے ، جس کی رقم دہالی تھی اس کو واپس ے جس کی فیبت کی تقی اس کے حق بیں وعاکرے۔

(m) ان تین کامول کا محرک محص الله تعلق کی رضااور اس کے تھم یر عمل کرنا ہو اور اگر اس کی غرض لوگوں کی قدمت کرنا و بالوموں كى تقريف اور تحسين حاصل كرنا ہويا اور كوئى غرض ہو تو وہ السّائىسيىن بيں سے نہيں ہے۔

حضرت انس رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: جراین آدم خطاکارہے اور خطاکاروں می

الشي وه إلى يو الله كرت والح الل-(سنق المترة ى وقم المصيف ١٩٧٣ سنق لتن ياب وقم المصيف ١٩٥٥ مستغد اتين اني هير ج٣٣ ص ١٩٨٤ مستد ابورج ١٩٨٣

سنن داري وقم الدعشة والمعامد الإلعالى وقم المدعة والمعتد وكرج الم المراج

حعرت ميدان بن مروض الله حماييان كرتے بين كه في صلى الله عليه وسلم في فريا: جب تك غرفو موت كاوقت نه أسق الله بنده كي قربه ليل كريا كمب -

(شن الروی و آن المصندن ۱۳۵۳ شن ۱۵ باید رقم المصند۱۳۵۳ مد ۱۳ ریم می ۱۳۵۳ ۱۳ سند دیریکی و قم آباد بست. ۱۳۷۱ می گازی میان دقم المصند ۱۳۳۸ میزند الادیان ای میکه المستد دکسن ۳ می ۲۵ شعب ۱۱ یکان دقم المصند ۱۳۳۳ می اشر ۱ الد د قرآ المصنده ۲۰۰۰ افکال این ایدی ۲۰۳۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۷

حضرت حمدالله بمان مستعود ملى الله حد بيان كرسة جي كدر سول الله عليه وسلم في فريايا كمناه سے توبيا كرنا و سے توبير كرنے والما اس محض كي حك بين كاكوني كلفته جو

رود. (سن این باید رقم الف شده ۳۲۵ سن بحری کلیستی عامل ۱۳۵۳ طبته الدالیاه ج۱۳ م ۱۳۹۰ کزدهمال رقم الف شده ۱۳۳۳، افردا کدع ۱۳ م ۱۳۰۰ افزیسب تا مح ایسه اتفاقت با همی ۱۳۰۳ مشکور قر المدعد ۱۳۳۳:

المصابية وي كاستي مجاوعة من من بي عن يوك الحيار كريه بولك القد سماسة أنتائي كالواد والت كالقرار كري دو يلاي بي الواد بين بيه الالجدائية المسابقة المسابقة الله وجد كريا المراب المواد الكود ويس العاد وعلي بي بي س المصابقة من المرابعة المواد المصابقة المواد الموا

اعْدُنْ الْرَكَ كَدَّ مَنْ يَكِيْ الْمِيْوَدِينَ - الْبِيدَ الْمِنْ الْمِيْوَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ (اللهِ اللهِ ا

حترب الا برود من الله حد بيان كرست بين كه رسمان الله عليه الله يؤو معمل في المؤاول كالمون و ذكر كالموقد به به كه يك هم الله الله كالموكز كالمؤافر كالمؤافر كالمؤافر كالمؤافر كالمؤافر كالمؤافر الله بالمؤافرة من المؤس با خواف من كرست اكالمؤافرة كوف كالمزائم كرست الاراكز بالمؤافرة كالمؤافرة كالمؤافرة كالمؤافرة كالمؤافرة كالمؤافرة بين يكول كم كرما المؤافرة كالمؤافرة ك

(مج مسلم و قرال عدد ١٨٨٩ من النسائي و قرالي عدد ١٣٠٥ من اين ما جد و قرالي عدد ١٣٩٤٤)

قرآن جيداد راس مديث سے مطوم جوا كه عليدين ده جي جو يقوم مرگ عبارت كرستے رہيں۔ الم صاحبان ون كامنتي

جرے متنی ہیں مسلت کہ کا اظامار اور حس و فرقا کا این کرتا ہو اگر جرت سے متبلہ میں کیا بلے تو وہ عرب اور عشر کا اس بے فوت کی بعایہ عشم کی تنظیم کرتا ہو اور متع ہے جس متعدے لیے فوت وی ہے اس متعد میں اس فوت کو مرف کرتا ہیں سعدانوں دولاگ ہیں جو افضا کی قسام رامتی رہتے ہیں اور اس کی فوت کو اس کی اطاعت میں شرح کرتے ہیں

اور برطال من الله كى حركرة بين-مدعث من ع

تعزے ابو ہر برہ میان کرستے میں کہ ہروی شکان کام جس کی ابتداء السحسد خشانہ سے تمس کی کئی وہ تاتمام رہتا ہے۔ احترب اناقابان رقم الحدیث : ۲۳ م

حفرت جديرين عبدالله رمش الله متماييان كرتے بين كه رجل الله صلي الله بالله وسلم نے فريايا: اکتشل الذبر يا - \* مدعية الاورافقتل الله 18 شحسد مدعية - (شعب الايان وقم الله شائع 87)

حضرت این عماس رضی الله محتمایان کرتے میں که رمول الله معلی الله علیہ وسلم نے قرباد: سب سے پہلے بنت میں ان وسکوں کو بلایا جائے گانو راحت اور تکلیف میں الله کی جو کرتے ہیں۔ (شعب الفائل و آم الفائل تر آم الفائل تر آم الفائل تر

حضرت الاہر برور و منح اللہ هند بیان کرتے ہیں کہ رسل اللہ علی اللہ علیہ و علم یہ والم فراتے تھے: اب اللہ الرّبہ نے جو علم حفالیا ہے اس سے تھے نفل حفا فراہ اور تھے منفع آور علم حفا فرہ اور عیرے علم کو زوادہ فرہ ہم رصال میں اللہ کی جمہ ہے، اور اے عمرے رہیدا میں دوڑ تے کے حال سے تیمرای نیاناتھی آ جوں (شعب الایمان راقبالات شاہد)

السانحون كامعتى

سساسته کامیلی به وسیح جار ساسته الداد کامی به مکان کامی است. است. مسلس جادی در بین واصله بازی در بین واصله بال شیخ چهار ساسته ادد مسبب کامل به ختال بین میش مراکز با المال سال بسید را دانوید ۱۹۵ کل به دود و رکی واصله. دوده کی دو شهید به بین او بین کسی دوزی دوزی به که مکان با شیخ بین می از این میکن کماری این از دوران که درگ مروا به سانود و می دوزی به بسید که ترام اصله این صعیب کورک کردی اود این تبایین کمارست بین میساند میزد ب

عبيد بن عمير كت بي ك أي صلى الله عليه وسلم بالسدائد حول كم متعلق در إفت كيا أيه آب في فرماية وورودودار

ہیں۔ ماہ این 2 رہے نے حفوت او بریوہ حفوت عبداللہ بن مسعود مفوت عبداللہ بن عمامی رہنی اللہ صحح مساجد بن جیرہ مجبوء حمی ایم کا احتیال اور مصاحب کی ای طمیع زوانت کیا ہے بلکہ حفوت این عجابی ہے ہے کی دوانت کیا ہے کہ کرآن مجبوری بھرائی السسد احت کا کراکہ کے اس اسے موادر وزود وادر ہیں۔

(حامع البيان لا الع بيس - ١٥٠ مطوعه وار الفكر بروت ١٥٠١م

معترت الإللمد ومنى الله عن بيان كرت بين كرا يك الخص في كمايا دسول الله الشجه سياحت كي اجازت ويشيئا أب نے فريلة جيري است كي سياحت الله عزو بل كي دادي جها كرنا ہے۔

سن ابو داوّ در قم الديت ۱۳۶۸ ۱۳۶۸ مجموانگير د قم الحديث: ۲۰ ۵ مند الثالي رقم الحديث: ۱۵۳۲ المشرر رئين ۴۴ سر ۷۵ البواک هيون السيساجيليون کاممخي

" دکر آدر مجدد سرد آمازوں کا ۱۵ گرائی اعدام گرائی داخلال میں قیام خود دکر آور اعدوی بریاں بیاتی فقل میں سے مرف دکر آداد مجدد کا فرائی با بیا بیکند کمیارسد با دار دخیتا بود دمانش میں بری ادار کے مالین تھی میں میں بی اسامی ملتا بنا چاہم موادشش کر مواد کے اور دخیتا ہے اس کے بوائی دکر آوار دوری کا مات فائیز کساتھ تھو می سے بدر اسامی ملتا بنا چاہم موادشش کی بالد کا بیان کی افزائی موادش کا بیکا در دری کی کمیا ماک بیک بیار کار در کار التوبه 9: ١١١\_\_\_ااا

ہو یا اللہ عزوجل کی بار گاہ میں تواضع اور تذلل کا پیلا مرتب ہے اور تواضع اور تذلل کا متوسط ورجہ رکوع میں ہے اور مایت تواضع اور تذلل مجده على بيم يلي ركوع او حيره كالمخصوص اس فيه ذكر قربلاب كديد غامت عيدومت مر والات كرت مين تأكد ال ير تنبيد اوكه نمازت متصود انتائي تضوع اور تعليم ب-

حضرت الس بن مالک رضی الله عند بيان كرتے بين كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس فض في من وقت ير نماز برهي او راوضو كيا اور هل ركوع جود اور خشوع كياتوه نماز مفيد روش صورت يل چيش جو تي به اور كتي ب الله تيري حاظت كرا بس طرع وقد ميري تفاظت كى ب

(المعجم الماوسلام قر الحديث:١١٩ ١٣٠ أثر فيب والتربيب يراحي ٢٥٨ ١٠٠ لمفتى عن ممل الاسقار على الاحياء يراع ١٥٠)

معدان بن الى طلحة بيان كرت بين كريس في حضرت ويان وضي الله عند ، وجهاد يجيد الياعل بالمائي جم كوكرف کے بعد میں جنب میں واغل ہو جاؤں وہ خاموش رہے جب وہ تین باریہ سوائل کیاتو انسوں نے کمامیں نے رسول ابتد صلی ابتد عليه وسلم بير سوال كيا تحاة آب نے فرديا: تم بجوت اللہ كے ليے محدے كياكرد كو تك جدب تم اللہ كے ليے ايك محدہ كرتے ہو تواند اس کی وجہ سے تممارا ایک درجہ بلند کر تاہ اور تمررا ایک گناہ مناویتا ہے۔

(صحح مسلم دقم الحديث:۴۸۸ منن الرِّذي دقم الديث:۴۸۹ ۴۸۹ سن ان ماجه دقم الديث: ۱۳۲۳ مح اين قزير دقم ورث ١٣١٠ ميد احر ن٢٥ مل٥٠ سن كبري لليستى ن٢٥ م ١٩٥٨ شرة المدرة المديث ٢٨٨٠

حفرت ابو بریره رضی الله عند بیان کرتے میں کد رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: براه السيخ رب سے زیاده قریب مجده ش بو آب موتم الحده ش) بکرت دعاکیا کرد-

(محج مسلم رقم افديث: ٣٨٢ من ابوداؤه رقم الحديث: ٨٤٥ من النهائي رقم لديث: ١٣٧ حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه بيان كرتے جى كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جس شحص نے عمد انماز كو زک کیااس نے کفرکیا۔

( تنخيم الحيريّ اعل 24° اتحف الهادة المنتقيّ ج سوم ° الكز العمال رقم ولديث: ٨ ° ٥ ° التر نيب والتربيب ن الص ٣٨٣) يه مديث الرير محول بي وب كول فني فماز كرزك كو باز مح يامعون مح ياس كي فرنيت كانكارك الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر كامني

ابر العالم ف كرات جيد ش جمل جي ام بالمعروف كازكرت اس عراد اسلام كي طرف وعوت ويتاسه اور جمال بھی نئی عن المسکر کاؤ کرے اس سے موادیتوں کی عبادت سے منع کرتاہے ،امام این جریرے کمانا مرافعروف سے مواد جر اس نیک کام کا تھم دیتا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے تھم دیا ہے اور نمی حن المشکرے عمراد برای برائی ہے رو کنا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع قربایا ہے۔ اجامع البیان جراعی ۵۵ مطبوعہ دار اعکر ایروت ۱۵۲ ما

ظارتى بن شماب ييان كرت بي كد رسول الله صلى الله عليه وسلم يه سوال كياً ياكون ساجهد افضل ي؟ آب ي فرمانا: ظالم حاكم ك ماسيخ النساف كاكليه كماله

اسن ایوداؤد رقم الديث مهر ۱۳۳۴ سن الترزي رقم الديث الاعام الله سن التن مانيه رقم الديث ۱۴۰ مه مستد احمد رخ عي ۴۲۵۹ شعب الايمان رقم الحديث: ١٥٨٦- اس مديث كي تمام سوي محييرا تعزت ابوسعيد وضي الله عند بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله علي وسلم في فرمايا: كمي كا فوف جميس اس حق

نبيان القرآن

بعندرون اا

449

یات کرتے سے مشونہ کرے جس کا حمیس ملم ہو۔ اہم بیٹن کی دوائت میں ہے کو تک کوئی گفتی تسماری موت کو حقد م کر سکتا ہے نہ حمیس زائی ہے تھوام کر سکتا ہے۔ اسٹور انزیز کی رقم الیام ہے نہ ادا اسٹور انزیز کا میں 10 معران میں 10 معران کا میں 10 معران الدامان رقم الدین ( ( مرد از کا میں 10 معران کا اور از کا میں 10 معران کا اور کا اور کا میں 10 معران کا میں 10 معران کے اور از کا میں 10 معران کا میں 10 معران کی اور از کا کرد کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کا کرد کی اور کی اور کی اور ک

ر البرای افزون کر الباست المساس می این از البرای در البرای در است ما است می این انسسه المان در البرای شدند ۱۳۵۰ حضر حد مارچی برای رای الله حد برای کرد این الله می که در الله می الله علی الله علی در الله و الله این الله می حمر که افزو قدرت شکل مین بیان چه می خمود که کام میت را اما اور یکی سا بدر می کند و با در در خرجه می خانب کام ا چاسته کام کرد امار کند و ار امارزان کافران کمی که می می که در است از این می کند و امارزان کافران کمی که در امارزان کمی کمی که در امارزان کمی که در امارزان کمی که در امارزان کمی که در امارزان کمی ک

د شعب الديمان بدا ملک و خواه شده عند بيان کست چوب که اين موام الديمان و آن الديمان ۱۹۰۰ امن کې کاليستان به ۱۹۳ حجب شک اين به الله د کرلي الاور کې باد اين سه د مد کلي مقتی که آن ايم ما يكن سے اختاب د کرلي و دسرال الله ملي الله حال عرام سه فريال باد مد کي کام و پسته و دو او الاوام اين کلي ايم که د کرده اور برای سه من کمست من کرست و دو او آن ايم يا يمان سه حال و من سه فريال باد ميکي کام و پسته دو او اوام اين کليار محمل نه کرده اور برای سه من کمست و دو او آن ايم يا يمان سه

(المحم الصيفر فرقم الحصيصيصة المحم الاحد وقم الحصيصة "صحب الماعلى وقم الحصيصة معندة البيثى في كما اس وريت كى منوشل ودوادى طبيضية بيواء في الزوائرين المحمل عندا)

( کا الحادی و آبا است من کی کشور آبا المست من این داور در آبا المست من اتری در آبا المدیده ۲۰۰۰ من احسال و آباری پر ۱۳۵۳ سنمان می ماد و آبالی ساز ۱۳۸۸ سرد ایر ۲۰ م ۱۳۳۸ من دادی و آبالی ساز ۱۳۸۰ می کان میان و آبالی شده ۲۰ از آبالی شده از آبالی شده ۱۳۲۸ میزده ۱۳ می ۱۳۸۷ می ۲۰ می ۱۳

الله تعلق کاار شائدے: نجی اور ایکان وافول کے لیے بے بائز ضیرے کردہ شرکین کے لیے استغار کریں خواہ وہ ان کے قرابت دار ہول: جب کہ ان پر بے فاہر ہونیکا ہے کہ دور اشترکین) دو زقی جس0 (الزبہ: ﷺ)

بعتذرون اا بوطائب كام تےوفت كليه نه مزهنا

اس سے پہلی آغول میں اللہ تعلق نے زعرہ کافروں اور معافقوں سے ترک تفلق اور محبت نہ رکھنے کا تھم دیا تعاور اس آیت عی الله حالی نے مردہ کا قردل سے بھی اظمار براوت کرنے کا تھے دیا ہے اس آیت کے ثان زول میں اختلاف ہے، میح يب كريد آيت الوطالب كے متعلق ازل مولى ب بسياكداس مع مدعث عدواضح مو باب:

سعد بن ميب اسية والدمسي بن حزن ب روايت كرت بي كر جب ابوطال ير موت كاوقت آياة في صلى الله عليه وسلم اس كے ياس تشريف كے يك - اس وقت اس كے ياس اور جمل اور عبدالله بن الى اسب بحى تھے - أي صلى الله عليه وسلم نے فرال: اے پھالا ال الا الله الا الله ككے على اس كلدى وج سے الله ك ياس آپ كى مقادش كوں كه و او بسل اور حدالله بن امير نے كمااے اوطالب اكياتم حدالمطلب كى طت سے اعراض كرتے ود؟ يس في صلى الله عليه وسلم نے قريا: جب كل مجع منع تدكيا جائ عن تمارك لي استنفار كرا وجول كاتب ية أعد ناتل وفي ما كان للسبي والدين امنواان يستعمروا للمشركين الأيد

﴿ كَا إِلَّادِي وَقَ الْحَاشِينِ ﴾ مع سلم وقم الحديث عن الله أن أم الحدث عن مع العربي عن مع ١٩٣٢ ميا النزول للواحدي رقم الحديث وسين برت اين الخل ي المريد

اس مدے رید احتراض کیا گیا ہے کہ او طالب کی موت جوت سے تمن سال پہلے ہوئی ہے اور مورة التوب ان مور تول يس سے ب جو ميد ين آخر عن نازل وو كي الم واحدى في اس كاب وواب وال كه و سكا ب كد عي صلى الله عليه وسلم اس وقت سے استخار کرتے رہے ہوں حی کہ مریندش اس سورت کے نازل ہونے تک استخار کرتے رہے ہوں اور جب يه آيت نازل يولي تو آپ نے استفار ترک کردیا- اس جواب کو اکثر اجله طاه نه پند کيا به ايام رازي اور علامه آلوي اور الماس الاحضى ومشتى وفيرتم ان على شال بين- عامد آلوى نے ايك اور جواب بد ذكركيا ب كد مورد وب ك من او لے كا منى يرب كداس كى المراور عالب آيات على ين اس لي اكريه أعت كمدين بازل بوئى و ووورو وروي مل عدل موال ع منافی نبیں ہے۔

اس مدیث ین تفریحے کہ اوطاب نے آوم مرگ کلے نیس برحانور اسلام کو قبل نہیں کیا۔ ابوطالب كا ايمان كے متعلق ايك روايت كاجواب

الم ان الخي في مداي مد كم مائد حسب ولي روايت يال كي اس عد شيد الدفال المان البد كري إن: از عباس بن عبدالله بن معبد اذ بعض افي خودا ذاين المحق بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابوطالب كي يناري ك كون كا الوطال في كما الم يتيح الرجيرية وف في يوك في الدجيرة بود حمين اور تهمارة ال بيت كويه هند وبا جائمة كا کہ عن نے موت کی تعلیف سے محبرا کر پر کار برحائے قریل یہ کلہ بڑھ لیتا اور میں صرف تعماری خوشنوری کے لیے یہ کلمہ را منه جب ابوطالب کی طبیعت زیادہ بگڑی تواس کے ہوئٹ بلتے ہوئے دیکھے گئے ، عباس نے ان کا کلام ننے کے لیے اپنے کان ان کے ہو توں سے لگائے ، چرعماس نے اپنا سراور افعار کمایار مول اللہ ؟ ب فیک اللہ کی حم ! اس ف وہ کلہ براہ لیا ب حس كاآب فان عوال كياففا- رسول الشرصلى الشعليه وسلم في قرايا: يم في شيل سنا-

(سیرت این استخل ج اص ۱۳۳۸ مطبوعه وارا نظر)

ید دادید کی خاندی می حافزی و مصم المود دیگر اصابعت کی سک خانف سبه این بداس کی گی تعمی بسک ایام این اکن ند که ای کی گی گیل الک خل سے دوجان کیاری مین این کرون کی بدا دوجان بیام این می خود شرح برای اسام اس ایستی بست بین کی بازگیل بی بستی مین میاه درجان بیام میک به ۱۹۵۶ نید کار مواده مین خود شرح به که رسوال دخت می انساس بین می خاندی داده می مسلم بین به درجان می دارد بین می با بین می بازگیل بین می بازگیل بین میان می بازگیل بین می بازگیل دو ایم می می بازگیل بین می بازگیل بازگیل می بازگیل می بازگیل می بازگیل بازگیل می باز

۔ ایک اعتراض کی اجازات کے اس آیت کے شان زول عل اہم واحدی حقوق ۴۹۸ھ نے اپنی خد کے ساتھ یہ دیث رواجت کی ہے:

ا اسباب النزول للواحدي رقم الحديث: ۵۳۲ المستدرك خ ۴ م ۳۳۷)

اں روان ہے ہے واجب ہونے کہ حضوت آمنہ مطاقات مشرکہ علی اان کا جواب ہے ہے کہ اس آیے سکے شاں نزوں کے حفاق مج معتصوری ہے بمی کو ہم نے کچ خلا کی اور کھی مسلم کے حواسلے سے بند وار کیا ہے اور دی ہے والے سے آواس کی مند مشیقے ہے اس کی مند شامیان میں تاری مل سے اور ایک ہیں بالی مشیقے ہے اہما ایک ہے کہ اس کو شہر کیا ہے اور کما ہے کہ ایک ہیں بیلی تشیق ہے مشاقات کا جو مشتال نے کی تصل ہے کہ این مصنے نے اس کے فعیلے اگر دیو ہے۔ اور کما ہے کہ ایک ہیں بیلی شعیف ہے۔ حافظ این مجر مشتال نے کی تصل ہے کہ این مصنے نے اس کے فعیلے اگر دیو ہے۔

حضرت سيديًّا آمند رضي الله عنماكي قبركي زيارت كرنے كے متعلق صحيح مديث بيب.

حصورت ہی بروہ دشنی اند عد بیون کرستے ہیں کہ ٹی مٹی انتظامی راستے اپنی افلہ کی بجرکی اوراست کی بجر آپ دوستے وہ برجو لوگ آپ کے کر رہے وہ ملی دوستے مجم آپ نے فران کے انتظامی کے انتظامی کے انتظامی کی گرکی اوراست کی اجازت طلب کی از بہرے رہے کے کھا جائزت رہے دی با مجرکی سے اپنی واقدہ کے لیے استثناد کرنے کی اجازت طلب کی آج گئے۔ امارات کی بروی بائی مجم کیون کا دارت کیا کہ سے جس کا ترستی کیاروہ اور کی سے

ا محج مسلم وقم الحصصنين بسين الإداؤه وقم الصعف ۱۳۳۳ مثن اين بايد وقم المصنف ۱۳۵۳ محج اين حيان رقم المصنف ۱۳۷۹ منداهدع ۲۰ مل ۱۳۷۴ صنف اين المي هجديع الم ۱۳۳۳ صفود كراجي المستدرك ري مي ۱۳۵۰

اس می هدید شدن آپ کو حقوت برده آمد کی قبر کرت بود کی ایازت دی ہے اگر حقوت آمد حقور کا من حقر کر ہوتی تر آ یہ ابازت نہ دی بولی کی تک اللہ حق کی لیا ہے اولا کے اس اور انداز میں ان کی قبر مکرات نہ ہوار ارائیا کہ آپ کو حقوق آئے سے کے استفاد کی ابازت میں دی آق اس کی وجہ یہ ہے کہ فیر صفوع کے کے استفاد کر ما حرایم معمید ہوئے ہا اللہ تعلق نمیں جاتھا تھا کہ آپ کے اور اس کے استفاد کیا جائے کی کا دورے کوئی کر یو وہم ہو آپ کی واللہ کے فلا اور انواز کا کی بھی جس کی دورہ ہے آپ کے لیے منتور کا جائے کہ کی طورت چاڑی آئی۔ معمید میں کی ہے معقوم کی اورائی کا فراق میں ان

ایک اور اعتراض سے کیا جائے ہے کہ اس آیت ہے ہے مطوع ہوا کہ کافر ڈیوہ ہوںیا عربوہ ان سے عمیت اور دور تی نمیں رمکنی چاہیے اور شدان کے لیے منفرت کی دھائر کیا جاہیے و مطاق کے حدیث میچ بھی ہے کیا مطلی انتذ عام و معلم نے مشرکین کے لیے وطلب عملیت فرایل و

حضرت الن ومتى الله مودي كدية جي كه فؤدة العديق في المواقعة المي الله طبية وعلم مجاسسة كالمجاوات طبية الدي يكي مثل الله عليه وعلم البينة جيء سعد الحوالة في يختلة البينة الميارية بشقة البيني في مما يعترف في كارتك والمحتمل المستقبل في المعلق علين المستقبل عند برواج المعاجرة وارائ من الاستعاد المؤلف المؤلف المتراس المتاسبة المستقبل

به بست. ( کا انگاری د قم المصدی ۱۳۵۰ سد این می ۱۳۳۰ مجی افزواکدی می ۱۵۰ افز نمید دافز بید با می ۱۳۳۱ کوافعل د قم المدید ( ۱۳۹۸ میران) مانگذاری نم استدان شد تکلیامی که دام طویل شدایی مند که ساتاند دوات کیامی که فزوا ادید که دن دوب می شرکتن

معنون بر سمال المصد المساول المداول عن المداول عن المداول المداول المداول المداول المداول المداول المداول المد معنى قد قوا في مواول كم مطاول عن المداول عن المداول عن المساول المداول المداول المداول المداول المداول المداول المواول المداول المداول

عرب الله بين معد المسادري وهي الله عند عان كرتے إلى كه رسول الله على الله عليه وسلم في فريايا: اس الله اميري قوم كي مقومة فريا كي قد وه هي حاسمة -

ا المجيم النبي در قم الحديث: ۱۹۷۳ ما طاه المستمى نے که اس طدیث کے قام دادی سمج جین عجم افزوا کر شاہ میں سات اعر شا من ۱۹۵۳ مثل اور شاکر نے کمانی صدیث کی شود مجل بیت استراتی و قم الحدیث ۱۳۳۳ مطوع دادالحدیث قابود) اس کا جواب یہ ہے کہ تی صلی انته علیہ و سلم نے او خود یہ دعائیں کی و یکھہ انجیاء سرابقین میں ہے ایک نبی (حضرت نوح علیہ السلام) کی دعائی دکانے تک کی ہے اس پر دعل یہ حدیث ہے:

سین سن این معالی میں میں مود دشی انعد حد این است چی که گویا این وقت شدن و مل انقد علی ادار علی جیسے کی اعظام ت معنزت عبدالله برای انجام مالیسی شرک سے اس کی کی خاکات کر رہے تھے جس کو اس کی قوم نے شرب انگائی تھی آپ اپ ایپتے مغرف دکھے دم افقا آپ ایسانی مالیسی شرک سے اس کی کی خاکات کر رہے تھے جس کو اس کی قوم نے شرب انگائی تھی آپ اپ اپ

چرے سے خون ہو گیتے ہو سے فرمارے تھے: اے میرے درے! میری قوم کی منفرت فراکے تک یہ نعیس میاستے-از مجھ بالواری رقم افاریت اے 19 میر مسلم رقم الک میت 20 میں من ایس باجہ رقم الی سے 19 میں 19 میر میں 19 میر

( من بھاری رم اور بھنانے ہے جس من سم و م افسانیہ تھے۔ سن این انچہ دم اور بھنانہ معظم مند انکر رہا ہی ہو جہ مسر انکر بہ آم الحدیث ایادہ جم مطبوعہ کا برو)

اس احتراض کا دو مراہزاب ہیے ہے کہ مورہ حقر کین کے لیے استفاد کر کا موج کے اور ذری و حمر کین کے لیے استفاد کرنا جازے کیو کٹر ان کا ایکن افتاح ہی ہے اس کے ان کو اسلام کی طرف را غب کرنے کے لیے اور ان کی آیاف تھب کے کے ان سے ایک اور ٹیک گلمات اور وائے افلا کھرا جائز ہے۔

زندہ کافروں کے لیے مغفرت اور بدایت کی وعاکاجواز

علاس قرابی اگل سند گلاب که اگر آمن است کافری ایپ کے وہ الاکست قوام بھی کی حق ضرب ہیں ہو دوجو ایک میں دوزی ہواں ان کے لیے استقلار کر ایس جائید ہو گھی حرکایات اس کے اصابا سائے کی امیر بھی ہو اس کے لیے وہ ان کیری کی بالا عالی کے دھورتان میں میں موٹی افتر میں است فیار کہ سمائی استفاد کرتا ہو تو یا وہ ان کو ڈور کسٹر کین کے کیا انتقار کرنے کے میر صح کالیا کا کی دو ہوس کل ، وہن ایک وہ کا میں میں میں میں میں کا انتقاد کرتا ہو تو یا دون

(المجامع الاحكامة القرآن بركا ٨ ص ١٩٥٠ مطبوعه وارا لفكر بيروت ١٣١٥م إ

زندہ مشرکین کے لیے وعاکرنے کے جواژش حسب زیل احادث جن:

معترت ابو بربرہ رضی انشہ مند بیان کرتے ہیں کہ عظمی آور ان سے اسحیاب نے آگر کدا: پارسول انشد! ووس سے کم کیا اور اسام اسانے سے انگار کیا ان سے علاق انشد ہے وہا گئیے۔ بس کما گیا اب ووس بلاک ہو گے۔ آپ نے فربلا: اسے انشد! ووس ک جدامت وسے اور ان کو ایسلم اے آ۔

ا مج مسلم و گر الده های ۱۹۳۳ می افزاری و قم الدیرینان ۱۹۳۳ مید اور ناع می ۱۹۳۳ و او کل اینوه نیا می ۱۹ واجهات این ناع می به انتهات و در نام ۱۹۳۵ مید تروی و مرده است تروی و قر الدی شده ۱۹

حضرت بابر رضی اند هند بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کمانیار بیول اند ؟ نقیف کے تیموں نے بھی جلاؤالاے ' ان کے خلاف انتد ہیں وہا کیچھے۔ آپ نے قراباً! اے انتد ؟ فلیف کو ہوائت و ۔۔۔

. (مشق الترقدي فرقم الحديث: ۱۳۹۳ معتقد اين الخديث به محله ۱۳۹۳ مند (حديث موم ۱۳۳۳ افال اين عدي ينا من ۱۳۳۳ مشكور قر الحدث: ۱۳۹۸ افليف الكري ع مل ۱۳۵۰ كوالل رقم الديان پر ۱۳۰۰

حشرت این عمان وخشی افتہ تحمایان کرستے ہیں کہ آی ملی اند سایہ وحل نے دمائی: اساند اسلام او موت رسے اور شمل بن چشام سے قرمرن الخطاب سے انجوا کل مسئل وحش عمرت رسول اند مسئی اند علیہ وسلم کی فد مس بھی صفر ہو ہر اسلام قبول کرایا۔ (سن الترة) وقم الحديث ١٩٨٣ منذ التريح ٢ من ١٥٠ الكال للمن عدى 20 من ١٣٨٤ شرح الدّ وقم الحديث ١٩٨٥٠ مشكوة رقم الدين ١٥٠٥ المستدرك عصص ٢٥٠٠ طيته الاولياء ع٥ م ١٥٠٠ اللبقات الكبري عصص ١

ان دلاکل کی بناہ پر اگر کمی فیرمسلم کو کمی موقع پر سلام کرنا ہے یا اس کے سلام کا جواب دینا پڑے تو اس کے ب طلب بدايت كي نيت ب سلام كياجا سكاب ياسلام كاجواب رياجا سكاب اس غيرمسلم كداكي باكي جو فرشته بوت بين

ان فرشتول کی حیت کرے بھی اس کو سلام کیاجا سکا ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ایرائیم کا پنے (عرفی) باپ کے لیے استغفار کرنا صرف اس وعدہ کی دجہ سے تھ جو اس نے

ایرائیم ہے کیا تھا اور جب ان پر بیا طاہر ہوگیا کہ وہ اللہ کاو شمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے اب شک ایرائیم بہت زم در اور بحت پردبار تص (التوب: ۱۳۳)

آزر کے لیے حضرت ابراہم کے استغفار کی توجیمہ

If yearten

جسبہ مسلمانوں کو مشرک رشنہ داردل کے لیے دعلتے منفرت کرنے ہے منع کیا گیاتو انہوں نے کماکہ حضرت ایرا نیم ہیے السلام في بي قواسية عرفى باب آزرك في استغفارك فقه الله بجان في يواب ديدك معرت ابرائيم كاسية إعرفي. إب آزرك لي استغذار كرنا محق اس كاسلام لان كے وعدہ كى وجد سے تعادر جب ان پر يد مكشف بوكياك ود ايمان الت والاسمى ب الودواس سے يزار و ك اور ال يرب الكشاف الله تعالى ك وى فراسة كى دج سے وا تعالى آزرك كتر موت كى وجد سے جوا تھا۔

المام ابن جرير طبري متوقى ١٠٥٥ ف حعرت ابن عباس دسى الله عنما سه دوايت كياب كد حعرت ابرائيم عليه السلام اپنے (عرفی) باپ کے لیے دعائے مغفرت کرئے رہے جی کہ وہ عرائی جزب وہ عرائیاتہ کار آپ نے اس کے لیے دعائیس کی۔ 1300 dass

معرت عبدالله بن شداد بيان كرت بي كر ايك فنص منذر سول الله صلى الله عليه وسلم سد يو جيها، ١٠ كاكيامعل ب؟ آب نے قربایا: اللہ ے ورئے والا اور كر كر اكر وعاكرنے والاء اور حضرت ابن عباس نے قربایا: واد كاستى ب بست زيادولى كرف والله اور عليد ف كماجو هخص عمل على على كله كراء اور عكر تحلل عن اس كناه التورك وواواه ب-

( تغییرا مام این الی عاتم ج۴ ص ۱۸۹۷ ۱۸۹۸ ملحشاً کله کرمه ، جاسع البیان بز ۱۱ص ۵ یا و ت

قیامت کے دن آزر کی شفاعت کی توجیہ اس آنت من ذكور ب كد حضرت ابرائيم عليد السلام إين على إب آذر ي يزار يوك تق حالا كدايك مديث من ہے کہ وہ قیامت کے وں اس کے لیے شفاعت کریں گے۔

حضرت ابو جريره رضى الله حد بيان كرتے بي كر ني صلى الله عليه وسلم في قربالي كه حضرت ابرائيم عليه السلام كي قيامت کے دن اسپندا عرفی؛ پاپ آزرے اس حال میں لما قات ہوگی کہ آزر کاچرہ سیاہ اور غبار آلوہ ہو گاہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام اس ے فرہ کی گے کیا تی نے تم سے یہ نس کما تھا کہ تم جری نافرانی نہ کردان کے اعرفی الب کس مے جس آج تساری نافر بان نسی روں کا چار حفرت ابراہیم عرض کریں گے اے میرے رب اتنے نے اے دعدہ کیا تھا کہ تا حشر کے دن مجھے شرمندہ نہیں کرے گا اور اس سے بردی کون می شرمندگی ہوگی کہ میراا عرفی ابلیہ اجنت سے ادور ہو۔ انتد تعلق فرمائے گاہیں نے جنت کو الرون يرحرام كرويات المحركما جائ كان ايرانيم الريكيس آب ك ييروب كرين كياب - آب ديكيس كو آزر، منخ. ٠ کر گندگی بیش تشترا ہوا بجو ہو تھ بھراس کو ج دن ہے پکڑ کردو زخ بی ڈال دیا جائے گا۔ امیم افواری نے قرالہ مشاہدہ سوم سن کریار النسائل رقم اللہ بیشندہ سے المست

( منتج "إلخادي رقم المصندن ۱۳۳۳ من كبري الشيائي دقم المصندن ۱۳۰۵ المستددك ع۳ م ۱۳۳۳ كواعمل وقم المصنف ۱۳۳۳ شكل وقرائط عضد ۱۹۳۸

الله قابل مترکین کی مقترت کمی فریاسی کا حضرت ایرای بل اسلام به می اصول سال کا خمن تحق کا دانوں سے

آزری خطاعت کیوں کی نیز اس کے حق کی مقترح کی گئی ہے کہ حضرت ایرانی کیا دائما ہم آزری سے وار دید کے قبر کم اس کے

قابل سے کہ اور اعلیٰ کی خطاعت کی ای بس کے حالیہ میں مافات ہے جہ بھٹ کی کہ اس کا میں اختراک کی اس کا میں کا اور اعلیٰ کی دیا ہے ہے کہ حضرت ایرانی میل اسام کر کم اقتراک کی ہے دو بھٹ کے کہ میں میں کہ انداز انداز میں میں کہ اور ان کے کہ خطاعت کی ایک میں کی ہے دو بھٹ کے میں کہ انداز انداز میں کہ کہ افغات کی بالا میں کہ میں کہ انداز کی خطاعت کی تعداد کی میں کہ کہ کہ انداز ا

نَاكَانَاسَلُهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْلَا إِذْهَا لَهُمُ مَتَى يُكِيِّنَ لَهُمُومًا

السَّمُونِ وَالْأُرضُ يَجِيءَ بِمِينَتُ وَمَالِكُمُ مِنْ دَوْنِ اللَّهِ

ملات الذين كري ب من وي دوي الله وي الله الله كر من المالك وي الله الله كر من الله الله الله الله الله الله الل

انسار پرجنبوں نے کی کے وقت یں بی کی اتباع کی جب کر اس کے بعد برقریب

ربيتوليوا راك الله هوالتواب الرحييم ( الله عند الرحييم ( الله عند الله عند

الله تعلق كالرشادية: اورالله كان شان في ب كركى قوم كوجات ديية كم الارك رديد من كراك الرديد من كراك ال كرد كم يه بان كرديد كه الرسم كم يؤير بي كانا باليه من شك الله بريز كوبائية والأب 10 الوبية هذه الله المواقعة المراقة المواقعة الم

" بب الله تقالى نے مسلمان كو قوت هوه مشرك آزاب دادوں كه ليے منفرت كي دعا كرتے ہے مع فياباؤا اموں فير په دوچاك من محمان ہے بہا ہو دوان كے بالد منظوت كرتے ہے كامان م اس سے موافقہ الا اورج مسلمان محمان ہے بہا فوت ہو كے اور دوان طبق كى امائي كركتے دہ ہے ہے اين محمال كو شاہد كى اللہ اللہ مائي اللہ مل يہ تبحث باللہ فيركا كہ اللہ على عبد كرتى ہم شائل كرتے ہو اور بالد من كو علاق مائي اللہ اللہ مائي الہ مائي اللہ مائي ال

الله توالى كارشادى: ب شك آسانون اورزميون كى سلفت الله ي ك ليب وى زير كراب اوروى ارت

ب اور الله ك سواتساراكوتي الك اور عد كار نسي ب (التوب: ١٩١) آیات ماجدے ارتاط کی وجوہ

مابتد آیات سے اس آعت کے دباکی حسب ذیل وجو بات ہیں:

(۱) گزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے زندہ اور مردہ کافروں سے برأت طا بركرنے كا تحم واب، بوسكا تھاكہ مسلمانوں كواس ے یہ خوف ہو کہ کافرانسیں کوئی تقصان اپنچا میں قائد تعالی نے ان کو لکی دی کہ تمام آسانوں اور زمینوں کا لک الله عاللہ الله الله الله الله جب دو تمارا حای اور ناصرے تو پھر حمیس کی ہے ڈریائیس جاہیے۔

(٣) بب مسلمان اسے مشرک قرابت داروں ے لا تعلق ہو کے وال کو اصاب محردی ہوا کہ اب وہ کس ے تعلق ر مجين - الله تعلق في فرايا: تم ان ع حروم مو يك مو توكيا موا الله دو تمارا بالك اور مدوكات مم اس ع مجت اور تعلق .6,

(٣) الله تعلق جب تام آسانوں اور زمينوں كامالك بي ال مسلمانوا وه تسارا يكى الك ب اور تم اس كے مملوك اور بندے ہوا مواس کے تمام احکام یہ عمل کربان کی بند کی کانقضا ہے۔

القد تعالی کا ارشاد ب: بيد شك الله ين ير ضل فرلما اوران صاحرين اور انصار بر منول في على ك وقت عن ئی کی اجاع کی جکد اس کے بعد یہ قریب قاکر ایک گروہ کے دل اپنی جگدے ال جائمی گاراس کے بعد اس نے ان کی قب تيول كى ب مك من زمايت مريان المت رحم والا ب 10 التورد 24)

تی صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے توبہ قبول فرانے کی توجیهات

اس آیت کے شروع عی اللہ تعالى نے فرال ب: اللہ تعالى نے نى كى قبد قبول فرائى اس عن اس بات كى طرف الله نے کر جب منافقین فے جس فے بعلے بیش کرتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے فزوة توک بی نہ جانے کی اجازت فی آتی صلی الله عليه وسلم نے ان کے طاہر کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو اجازت دے دی اس کے متعلق اس سے مسلم یہ آیت آ بھی ہے: عَمَاللَّهُ عَلَكُ لِلهَ يَشْتَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَا عَلَّمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا ع الله آب كومعاف قرمائ آب في ان كو كون اجازت دي

(PP 1, ph الله تعالى نے يمك آب سے يد تي فريل تعاكر آب ان كے طاہر حال كا اشار ندكريں اور ان كے بيش كرده ممالوں كو مترد كروين الرأب كويط مع فريايه و أاور يحرآب اجازت وعدية أو يحرآب كابد اجازت دينا كروه تزيي يا ترك اولي يا رك افتال وية بلك مي كى ب كد آب كوظا برطال يرعل كرف اورياطن كوالله تعالى كرير كرف كالحم

الم شافعي في كاب الام على حطرت ام سلم كي روايت بيان كرك يد كماك في صلى الله عليه وسلم في يد خروى بك وہ طاہر رعم كرتے ميں اور ياطن كو اللہ كے سرز كرتے ميں اور حافظ ابوطا برنے اوارة الحام ميں بدروايت ذكر ك ب ك في صلى الله عليه وسلم نے كندى اور حصرى كے درميان فيصل فربايا قوجس كے خلاف فيصله وواس نے كما آپ نے ميرے خان فيصله كياب حالا كل حق حيرا قعة تؤرسول القد صلى الله عليه وسلم في قبليان فعا برك مطابق فيعلد كري اور باطن القد كسيرد ے - (تحقه الطائب يه معرف اماديث مختران الخانب ص ٥ مه مطبوعه واراين حزم يروت ١٦٥مهر)

سويكى كما جائے گاكد آپ نے اپنے اجتمادے ان كواجات دى تقى بافوش اگريد اجتمادي فطا مجى بوت مجى آب اس بر دیک اجر کے مستحق میں اور احتد تعالی نے جو فریلائے اس نے ہی کی وید تحول فریائی اس کامعی آپ کے درجات کی باندی ے اور استنفار کرتے تھے:

تعفرت ابو جرره رضی الله عند بیان کرتے میں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوب فرماتے ہوئے ساہے: اللہ ک تم! ين دن ين مرحرب ي زياده الله عن بداور استغفار كر آبول-

( سمج البواري رقم الديث: ٤ • ١٣٠ سند احمدج وص ١٩٣٠ فكال لاين عدى ج سعم ٤ ١٩٠٧ مليته الادلياء ج ٤ ص ٢٢٥)

حفرت افر مرنى رضى الله عند بيان كرت جي كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرايا: جيرت ول ير عب ( فقلت) طاری ہو جاتی ہے اور میں اللہ سے ایک ون میں سو حرت استغفار کرتا ہوں۔ المام ضالی کی رواعت میں ہے: میں جرون سو حرت استغقار كريا بول-

(معج مسلم الدعوات: ١٩١١مه عنا مسوعات سن الدواؤور قم الحديث علاه عمل اليوم واللياد النسائي رقم الحديث: عام مندام 500 DE 35 00 00 00 0000

معترت عبدالله بن جمر منى الله عنما بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرايا: اسداد كو الله كى طرف توب رواكونك ش ايك ون شراس كي طرف مو حرت تب كراً بول- المم نساقي كي رواعت عي ب: عي ايك دان على مو حرت ے زیادواس کی طرف تو۔ کر آیموں۔

صح مسلم الدع است: ۱۲۲۴ - ۱۲ ما ۱۲ مثل اليوم والبلة للنسائل و قرائد على الموم من اين ماجه و قرائد عند ۱۷۸۴ ما ۱۷۸۸ قاضى عياض في كما: عبير ي مواد فغلت ب الين لوكون كو تبلغ كرف الحاف ين اور ويكر عوار من بشريد لا فق ہونے کی وجہ سے اللہ تحالی کی طرف آپ کی توجہ نہ رہتی)اور آپ اس پر استففار کرنے تھے۔ ایک قول میر ہے کہ آپ کے ول ر طمانیت طاری ہو جائی اور آپ اظهار عبودیت کے لیے استغلار کرتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے دل پر عشیت اٹنی کی کیفیت طاری موتی اور آب استغفار کرکے اس کاشکراواکرتے۔

اس حدیث پریہ ایمکل ہے ' ۔ استعذر معصیت کے وقوع کا نقاضا کر ناہیے اور ٹی صلی اللہ علیہ وسلم معموم ہیں اس اشكال كيه متحدد جوامات ين:

(۱) این بطال نے کماکہ انبیاء طیم ا سام آیام محلوق ہے زیادہ عبارت میں کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کمانقہ عبارت نس کر مکتے اور اس تقیم پر امند تحالی سے استغذر کرتے ہیں۔

۲۰) وہ کمانے پیٹے او ظیفہ زوجیت میزا راحت اوگوں ہے تفتیوا ان کی مصلحوں میں خور و فکر وشمنوں ہے جنگ اور ویکر میان کامول میں مشتول ہو ۔ کی وج ہے اللہ تعالی کے ذراس کی طرف روح اور مشاد واور مراقب مجوب ہوجاتے مِن اورات بند مقام ك وجد ال كوزب فيل فرات بين اوراس ير استغدر فرات بين

الله) وهامت كي تعليم كر لي استغفار قرمات بس ياامت كر كنابول بر استغفار كرت بس-۔ تو ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ اور استغفار کرنے کامعنی ہے اور اللہ تقاتی نے جو آپ کی توبہ تجول فرمائی اس کامعنی ب اس نے آپ بر فضل و کرم فرمایا اور آپ کے ورجت اور مراتب میں ترقی فرمائی ہم نے اپنے ترزمہ میں ای طرف اشرہ

مهاجرين اور انصار كي توبه قبول كرنے كامحمل

المام افخرالدين محمدين عمر دازي متوفي ٢٠٠٧ ه أليت بن:

VA.

ا اشدان این طول زندگی هم سموت اشراعی ادر اظرائیات عقل عمی ۱۹ که اور به امود مطابق به به سه یا بر سے بیار کے بی ترک اخوال اور خطران ایس با مجرب می ملی الله طبور اسلم اور اسلمانوں نے اس عربی بحث تکفیمی استنتی اور مختیار امامئی آداد من المبیر نے دری کہ اسال میں تشکیل اور مختیجا اسال میں اس اس اس استان ما طواب اور کا مجرب المبیری کا کے کلاروں کا میں اور افسادی کی منتوب کے کہا کہ موقعت میں کا میں اس کے اللہ تعقیمی اس کے اللہ اللہ کے بی کا

د درا داما ہے ہے کہ اس سرتی ان برحت منتیاں اور صوبتی آئیں تھی اور صلیانوں کے وان میں وسرے آئے رجے تے اور جب می کی کے دل میں کوئی وسر آباتو وافقہ تائیل ہے تیہ کر مااور اس وسوسر کے ازالہ کے لیے اور کے گزار کر دھاکر کہ آن ان کا کرنچہ قربے کی وجہ ہے افقہ تائیل نے ہے آئے تعادل کی۔

تیرا جواب ہے کہ یہ بایور شمی ہے کہ اس طریق مسلماؤں ہے کو کھا ہو کے ہوں چھی اس میری عوہ بھی ہی و ہے ساتھ قبالی نے اس کا دو کا میں معاقد کی اور اس کے اعد اصلی ہے اور انساری جنوب نے کی کے دوات بھی کی کی جاری کی جاری کے دواند انسان کے کام موافق کے نے کھی اس اس کے معاقد کی میں انسان ہے میم کا توزیع میں اس کے حقیم موج ہے حقید کرنے کے فوائل کا دوائے تھی اور چری تاثیر ہیں کہ کھٹھت کے بھی ان کے مالی کی موافق العدار عمر کا بھی اور کا رکھا کہ

( تغییر کبیرت ۲۹ مع ۹۲۲ مطبوعه دا راحیاه التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ء)

غزوهٔ تبوك كى شكّى اور سختى

هم الاوران مي جود وافي والاوران والاوران الله على الله حدد حاسب ما الذي سنوادون توري الدي عن اقر کا اوران هم جود مي کار منظم مساطعات المي الاوران واکد الدي الاداري المي حدد عرف مي يوارس الاداري الدي الاداري آب قرم مي كان باده واداره كان كار المي بادارشد استان براي مي كان والاركان والمي المي الموافق المي الاداري الموافق المي الاداري الموافق المي الموافق المي الموافق المي الموافق المواف

بمتذرون اا ص سبه ۱۷ طبع حدید دارانشکر)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الخطاب رضی اللہ عنہ ہے کما کیا کہ آپ ہمیں تھی کے وقت کے مظکر کے متعلق کچھے بتائے۔ مطاحت عمر رضی اللہ عنہ نے کماکہ ہم سخت گرمیوں میں تبوک کی طرف محکے اہم ایک ایسی جگہ فھرے جہاں ہمیں خت یاس گئی حتی کہ ہم نے کمان کیا کہ جاری گروئیں ٹوٹ و کس کی بیل تک کہ ایک لخص دوسرے فخص کے باس پانی طلب ترفے جا آباتواس حال علی واپس آباکداس کی گردن و حلکی بوئی بوتی ، حتی که ایک لخص اسے اونٹ کو ذیج کر کے اس کی او جھڑی کو تھ ڈ کر پیٹا اور باتی ماندہ کو آھے جگریہ ڈال لیٹا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رض الله عند نے كما: يار مول الله ! آپ الله ب وعا يجيد - آپ في يوائي تم يه فيات وو؟ انمول نے كما: إلى الى آپ في وا ك ليه بات الفائد البي آب في بات في من كي على كر أسون عن في برت كا حق كد تمام الل الكرف الي برت بعر

ادلة كل النبوة يزيه هي 140 سند البيزار رقم الدينة : ١٩٨١ مجيع الزوائدية عن 190 م 190 النبقات الكبري ج ٢ ص ١٣٥٠ ١٩٣٠ مطبوعه وارالكتب العلميد بيروت الماسماس) الله تعالى كابار بار تؤبه قبول قرمانا

اگر یہ کماجائے کہ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالی نے فرایا تھاد اللہ نے ٹی کی تاب قبول کی اور مهاجرین اور انصار کی ا اور اس آیت کے آخر میں پھر فرمایا..... پھراس کے بعد اس نے ان کی توبہ قبول کی اور یہ بقا ہر حمرار معلوم ہو آ ہے واس کا جواب سے سب کد ملے اللہ تعالی نے مسلمانوں کے گناہ کاؤکر کیے بغیران کی توبہ قبول کرنے کاؤکر فرمایا، تاکہ ان کے ور توش مول المرفيلا: انسوں في سي كو وقت من في كى اتباع كى اس كے بعدية قريب قفاكد اليك كرووك ول ايل جكد سے ال جائمیں اپنی غروہ توک کی ختیوں اور صعوبیوں کو دکھ کر بیش مسلمان گھرا گئے تھے اور ان کے ولوں جی وسوے آنے کھے تع اور یہ وسوسد گناد کے قائم مقام تقان س کے بعد اللہ تعالی نے چران کی قربہ قبول کرنے کاؤکر فریان کویا سلے گناه کاؤکر کے بغیرتر بہ قبول کرنے کا ذکر فرایا اور دوبارہ کناہ کا ذکر کرے توبہ قبول کرنے کا ذکر فرایا اور اس سے محض ان کی عظمت اور شان بیان کرنا مقصود ہے اور بید اثلاثا مقصود ہے کہ اللہ تعالی بار بار توبہ قبول فرما آ اے-

تعشرت ابو ہرمرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربالیا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرما آیاہے: ایک ينده كناه كراب اور كتاب كدام الله! مير ع كناه بيش وسه- الله تارك و تعلى فرما ماب: ميرس بنده ف كناه كيااور وه بوتا ب كه اس كارسيه بين كناه بششاب اور كناه ير كرفت كرياب وه بنده دوباره كناه كرياب اور پيم كمتاب كه اس ميرب رب" میرے کناہ کو بخش دے اپس اللہ تبارک و تعالی فرما ناہے کہ میرے بنرہ نے کناہ کیااور وہ جاتا ہے کہ اس کارپ ہے جو کناہ بخشا ب اور کناه بر گرفت قربا آیت وه بنده پر تیسری پار گناه کر آب اور کمتا به کداے میرے رب امیرے کناه کو بخش وے بہل الله تبارك و تقافى فرما أن ي: مير يده ف كناه كيا اور اس كو معلوم ي كد اس كا رب ب جو كناه بخشاب اور مناه يركر فت فرما الب الوجوجاب كريس في تحد كو يخش وا-

(سمج ابنواري د تم الحديث: ٢٥٠ ع مسلم د قم الديث: ٢٥٨ ٢٠ سند احدج ٢٥ م ١٩٩١ تن قب ٥٥ ص ٥٩) اس طریث کامتی بید ہے کہ جب تک بندہ کناہ کر کے توبہ کر آدے گاانقد تعالی اس کومعاف کر آدہے گا کیکن بیدواضح ہے کہ اس کی توب صحیحہ ہو پایں طور کہ وہ اپنے گناہ پر نادم ہو اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کاعزم صحیم کرے اور اس گناہ کی خلاقی اور قدارک می کرے اور اگر قب کرنے وقت اس کی ہے نہتہ ہو کہ بیش دوبارہ پائر ہے گافہ کروں گاتی ہائی قیب ہے کہ ہے ق شخصہ اور اس قیب سے مجا اس بے تم کر مجازی ہے۔

نهائے وہ بے صدرتم نربات دانا ہے 0 اعب ۱۹۹۰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم مجبوک سے عاز ایول اور تین مختیفین کی توبہ کا ہاہمی قرق

اس آیا ہے واقعظ میکھا کے بیت ہے ۔ اور ان استخابی مرفی ۔ بناسٹ نے کی گرتے قبل فرقی اور ان مماجری اور خصد کی موس نے گئے ۔ وقت میں کی باتی کا اور اس مان می محسون کے اپنے انکا کے بیان اور انکی کی باتی اور انکیا کی واقع ان اور انکیا کی واقع ان اور انکیا کی واقع انکا کی واقع انکا کی واقع انکا کی واقع انکی واقع انکا کی واقع انکانی کی انکا کی واقع انکانی کی میں انکانی کی میں انکانی کی میں واقع انکانی کی واقع انکانی کی واقع انکانی کی میں واقع انکانی کی میں واقع انکانی کی میں واقع انکانی کی میں واقع انکانی کی واقع انکانی کی میں کہا ہے میں کہ انکانی کی میں واقع انکانی کی میں کہا ہے دور انکانی کی میں کہا ہے دور کار کی کا کہا گیا گئی کی ان انکانی کی دور سے ہے ۔ وہ انکانی کی میں کہا ہے دور کار کی کار کا کہا گئی کی کہا تھی کار کا کہا گئی کی کار کا کہا گئی کی کہا تھی کر کار کی کار کار کا کہا گئی کی کہا تھی کہا گئی کہا تھی کہا تھی کہا گئی کہا تھی کہ تھی کہا تھ

ادروب کی میں مالک ہال بن امسے اور مرارہ بن رجع کی توبہ قبول ہونے کی تفصیل

د علم مخت گرمی میں جماوے لیے روانہ ہوئے۔ آپ ڈور دراز سٹرکے لیے صحوا میں کثیر دشمنوں سے مقابلہ کے لیے روانہ وے آپ نے مطافوں پر بورا معللہ واضح کرویا تھا تاکہ وہ وشنوں سے جاد کے لیے بوری تاری کرلیں۔ آپ مسلمانوں کو اپنے اوادہ سے آگاہ کر دیا تھا اس وقت مسلمانوں کی تقداد بہت زیادہ تھی اور کسی رجشر میں مسلمانوں کی تعراد کا ا عراج نمیں تھا۔ حضرت کھبنے کماند برت کم کوئی ایسا محض ہو گاجو اس غزوہ سے مائب ہوئے کا ارادہ کرے اور اس کا پہ کمان ہو کہ بغیراتند کی وی نازل کرنے کے آپ ہے اس کاسطلہ عنی رے گا۔ جب در نتوں پر مجل آگ تھے اور ان کے ملئے مجتمع ہو مجتمع اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کا ارادہ کیا، میں اس وقت پھلول اور در کترس میں مشخول تفا اور رسول الله صلى القد عليه وسلم اور مسلمان جمادي تيّاري جي تقيمه جي جرميج جمادكي تياري كاسويهما اور واپُس آ والله على كوتى فيصله نعي كريا أاور سوچنا كه بي جس وقت جانع كااراده كرون كاب سكون كالمين كي سوچنا رباحي كه مسلمانوب نے ملان سفریاندہ لیوا در ایک میچ رسول اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر روانہ ہو گئے۔ میں نے ابھی تاری نسیں ف تى عن على الله على الدولوت آيا اور على كونى فيعله من كرسكه عن يونى سونى بيار عن رباحي كه مجادين آت بزد ك اور یں کی حویتا رواکہ میں روانہ ہو کر ان کے ساتھ والوں کا کائی میں اب کرلیا، لیکن یہ پیز میرے مقدر میں نمیں تھی۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے شریف نے جانے کے بعد مجھے ہید دیکھ کرافسوس ہو اگلہ میں حن یوگوں کے درمیان جاتی قبایہ صرف وی لوگ جے جو خال ہے مشم بتھ یا وہ ضعیف لوگ تنے جن کو اللہ تعالی نے جمادے معدور رکھا تھا، رسول اللہ معلی الله ملیہ و ملم نے توک پہلیے سے میراو رئس کیا جس دق آپ توک میں محاب کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے آپ نے فرمایا: کعب ين مالك كوكيا بود؟ بنوسل ك ايك عض في كماة يارسول الله إلى كودو جادرون اور اسية بمنوور كوريكيف في روك يو-معرت معادین جبل سے کمان تم نے بڑی بات کی ہے ! مغدا ایار سول اللہ اہم اس کے متعلق فیر کے سوا اور پہنی نہیں جائے۔ ر مول الله صلى الله عليه وسلم خاموش ہو مي البي بيد بات ہو ري ملى كه آب نے ايك مفيد يوش محض كور يكتان سے آك ہوئے ریکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرلما: "تو ابو نیشہ ہو جا" تو وہ ابو فیشہ انصاری ہو کیا۔ یہ وی طخص تھے جنوب نے ایک صلع ا چار کلوگرام) چھوارے صد قد کے تھے تو منافقین نے انسی طعنہ رہا تھا۔

 اگریں آپ کے علاوہ کسی دنیاوار کے باس بیٹھا ہو آت مجھے معلوم ہے کہ میں کوئی تندر چیش کرے اس کی ناراضتی سے نیج جا آ كو تك على م وقدرت عطاك كل عدد على من الم معلوم ب كدائر على في آج آب عد كوفى جموفى بات كدوى حق كد آپ اس سے راضی ہو یمی مح تو عقرب اللہ تعالی آپ کو جھ سے عاراض کروے کا اور اگر میں آپ سے مجی بات کوں تو آب جھے سے تاراض ہوں کے اور بے تک جھ کو یکی میں اللہ تعالی ہے شمن عاقبت کی امید ہے؛ بھے امیرا کوئی تار زمیس تقہ اور جس وفت بين آب ك يجيم ره كيا تعالق جم النه زياده خوش حال كوتى تهي تعا- رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: بسرحال اس مخص نے بج بولا ہے، تم يمال سے الله جاؤ حتى كه الله تعالى تممارے متعلق كوئى فيصله كر دے- بيس دياں سے انعااور و سلم کے لوگ بھی اٹھ کر بیرے پاس آئے انہوں نے جھ سے کما پیز اہم کو یہ معلوم نسیں ہے کہ اس سے پہلے تم نے کو ل کنا کیا ہو اکیا تھ ہے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس حتم کا گذر ہیں کرتے جس طرح و پھر نہ جے والوں نے گذر پیش کے تھے، تمبارے کناوے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعمارے لیے استخار کرنا کافی قعا بخداوہ جھ کومسلسل طامت کرتے رہے جی کہ بیں نے یہ ارادہ کیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ جاؤں اور اپنے پہلے قول کی محفیب کردوں ایر میں نے ان سے م جھا: کیا کی اور کو بھی میرے جیسا مطلمہ چین آئے ہے؟ انہوں نے کما: دو اور مخصول فے بھی تمهاری مثل کما ب ان سے بھی حضور نے وی فرایا ہے جو تم سے فرایا تھا۔ بیں نے ہو تھا: دو کون ہیں؟ انسوں نے كما: وہ مرارہ بن رئے عامري اور بال بن اميد والتي ہيں-انسوں نے جھے سے ان دو نيك مخصول كاذكر كيا جو فروة بدريس ماضر موسة تنف وه ميه لي نموند (آئيزيل) تع وجب ان لوگول له ان دو صاحبول كازكركياتو يس اين يمل خیال بر ہم عمر مراور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم تنوں سے مختطو کرنے سے منع فرمادیا، جو آب سے بیجے رہ م يت من بر مسانوں نے بم سے اجتاب كر الاور ملاے كي الجبى موسك من كد زمن بمي ميرے ليے الجبى موكى - يدوه ز پین نسیں تنتی جس کو بیں پہلے پہوانتا تھا ہم لوگوں کو ای حال پر پہلی را تیں گزر حمیرے دو ساختی تو خانہ لشین ہو گئے ہے، وہ اپنے گروں میں ہی بڑے روئے رہے تھے، لیکن ان کی یہ نسبت میں جوان اور طاقور قعا میں باہر لکا تھا، تمازوں می عاضر ہو تا تھا اور ہازاروں میں محوستا تھا جھ سے کولی حض بات نسین کر تا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ آاور نماز کے بعد جب آپ اپی نشست پر بیلینے تو میں آپ کو سلام عرض کر آ۔ میں اپنے ول میں سوچناکہ آیا حضور نے سلام کا جواب دینے سکے لیے اپنے ہونٹ بائے ہیں المنس المرس آب کے قریب لماز بر متناور نظریں ج اگر آپ کو دیکت موجب میں نمازی طرف متوجہ ہو ناتو آب میری طرف دیکھتے اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہو تاتو کھ سے اعواض کرتے، حتی کہ جب مسلمانوں کی بے وُٹی زیادہ برے کی توجی ایک روز اے عم زاد حضرت اور قدو کے باغ کی دیوار پر چے میا دہ جمد کو لوگوں يس سب سے زيادہ محوب تھے۔ جس نے ان كوسلام كيه بخرا افول نے ميرے ملام كاجواب فيس ويا۔ يس نے ال سے كما: ابوقارہ اس تم کواللہ کی ضم ریتا ہوں کیا تم کو علم ہے کہ جس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ طید و ملم سے محبت کر ما ہوں وہ فاموش رب - میں نے ان کو هم وے کر سوال کیا وہ پھر فاموش رہے - میں نے پھران کو هم وی تو انسول نے کما: اللہ اور اس ك رسول صلى الله عليه وسلم كو زياده علم ب- ميرى آ كلول ي آنو جارى موسع من في ديوار ميندى اور والي آكيا-ایک دن جن من عدد کے بازار میں جدر اتھا و اہل شام کا ایک فض مديند مي غلد يجن کے ليے آيا تھا۔ وہ محد ر با تھا کہ كؤنى ہے جو مجھے کعب بن مالک ے طاوے - لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے جھے خسان کے پاوشاہ کا ایک خد ریا میں چو تک پڑھا لکھا تھا اس کیے جی نے اس کو پڑھا اس میں لکھا تھا: "جہیں معلوم ہوا ہے کہ تمارے صاحب نے تم پر ظفر کیا ہے اور افقہ قطاع نے تم کو دائے وارو موسول کی جگہ میں رہیٹے کے لیمیدو نمیں کیا می تعرف کہ تو کہ بری دلوق کری سکت میں ہے جہ سے بھا نوج ہونے کے سکتا کہا ہے کہ میں کہا کہ ان اگل ہے جہ سے اس اور کا تو تو میں بھی سکتر کر میں میں اور کا کہ جہ بھی اس سے جائیں میں کو ایسا وہ وہ دی میں ہی تا کہا ہے اس کے انداز میں افقہ طالبہ عمر کا جائے ہے ہیں۔ تم سے بھی آیا جس کے کمیدو موسل افقہ طبی افقہ ملیے و مطم موسیے جی کہ تم ایل بھی جہ بھی اور اس کے بھی بعد جائے ہ کما بھی اس کی طاق اس معد ووال کیا گیا میں اس کے اندائی میں کہ تم اس کے بھی جہ بھی اور اس کے کہ تی ہے جائے ہو مو کمی سے کما وہ موال اور میں کی جب سے انداز کو بھی کا کہ مجازہ میں کہ کہا ہے جب کہ انداز کیا ہے کہ بھی ہے کہ بھی اور اس کے کہا تھی کہ کہا

حطرت کعب عدے کما: گار حضرت بلال بن اميد كى يوى رسول الله صلى الله على وسلم ك ياس آكى اور اس نے كما: يارسول الله! به قلب حضرت بلال بن اميه بهت بو ره عن اور ان كي خدمت كرف والاكوكي ضير ب اكيا آب اس كونايت کرتے ہیں کہ عیں ان کی خدمت کروں۔ آپ نے فرلما: شیر، لیکن وہ تم ہے مقارمت نہ کرے۔ ان کی ہوی نے کہا: بڑند اوہ تو کی پیزی طرف حرکت بھی میں کر سے اور جب سے معللہ ہواہ بخدادہ اس دن سے مسلسل روتے رہے ہیں۔ جھ ے میرے بعض محروالوں نے کمان تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اجازت لے نوا کیو تک رسول اللہ صلی الله عليه وسطم في حضرت بالل بن احيه كي يوى كوان كي قدمت كرف كي اجازت در يدري ب- يس في كها: يس اس معدار جس رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اجازت نسيس لول كا بھي جا شيم كه آكريس نے اجازت طلب كى تورسول الله صلى الله عليه وسلم اس مطلم می کیا فرائی ہے اور میں ایک جوان فض موں کیریں ای طل پروس را تی تعمرار با۔ پرجب ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم ني بم سے مختلو كى ممافعت كى تقى اس كو پياس دن كرر يك تھے۔ معرت كعب كتے بس كه پياس روز ك بعد ايك مع كوش اين محرك بعت يرض كي نمازيزه رباقه يحرض وقت عي اى على على جيفا بوا قدا جس كالله عزوجل نے تارے متعلق ذکر کیا ہے کہ جھور میرانلس تک ہوگیااور زعن اٹی ؤسست کے باوجود جھ پر تک ہوگئ اچاتک میں نے سل پاڑ کی چوٹی ہے ایک چلاتے والے کی آواز سی جو بلتد آوازے کبدرہا تھا: اے کعب بن مالک ا بشارت مو (مبارک مو) حضرت کصب نے کمانیش ای وقت سجدہ ش محر باداور میں نے جان لیا کہ اب کشادی ہوگئ، چررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کی تمازید سے کے بعد لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ تعلق نے اعلى ويد قبل كىل ب ، مجراوك آكر يم كو مبارك باد وسية تے، پھر میرے ان دو ساتھیوں کی طرف لوگ مبارک باو دینے کے لیے گئے اور ایک طخص کھو ڈا وو ڈا ما ہوا میری طرف رواند ہوااور قبیلہ اسلم کے ایک ہنمی نے بہاڑے چرے کربلند آوازے جھے تدا کی اور اس کی آواز تھوڑے سوار کے پیننچے ہے مملے مجد تک پنجی - جب میرے پاس وہ فض آیا جس کی جنارت کی آواز میں نے سی تھی، میں نے اپنے کڑے ا آد کراس مخص کر بشارت کی خوشی میں پسادیے ، بخدااس وقت میرے پاس ان کیڑوں کے طاوہ اور کوئی چیز نمیں تھی اور میں نے سمی ہے عاریاً كرے لے كر يت ، مرس رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدصت عن حاضر بوتے كے قصد سے روات بوا اوحرميرى قب تبول ہوئے پر فوج در فوج لوگ جھ كومبارك بادوينے كے ليے آرب علے اور كدرب تھے كہ تم كواللہ تعالى كاتب تبول كرنا مبارک ہو۔ جب بیں مجیر میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہیر میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ارد کر و صحابہ یشے تھے۔ حضرت طلح بن عبداللہ جلدی سے اٹھے اور جھے سے مصافی کیااور مبارک باو دی۔ بخدا صاحر بن بی سے ان کے علادہ اور کوئی ٹمیں اٹھا تھا۔ حضرت کعب طلحہ کو نمیں بھولتے تھے، حضرت کعب نے کماتہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم خام آباز قر فی سے آپ کا چربیک و باقداد رآپ فرارے شد مها راک بود جب می آب تعماری با بدیا ہے۔

اس سے ذواہ انجان اسلام سے بیس آباز میں سے افزائی افزائی الدائی اور قدیمی آباز میں الدائی علی طرف ہے۔

والد سے ہے؟ آپ نے فرایا ہی لگ ہے آباد ہے اور خواہ انداز کا بادر حضور سے رواہ کے میں الدائی میں الدائی الدائی میں الدائی میں الدائی الدائ

را (عرب) به وکلد الله تقوال به نیم کار قبل کار ادر ان مراوی اور انساری میسوند به نیم کار وقتی کا مایق واس که بود که ترب ها که این میساند به این که در سال باش به سه تا به نام به کهرفته فقط نه این تا به نام فقط را فق به میشاند این که مید میساند به در امر که باشد اور ان شرکت به نام کار این باشد کار این میکند به نام که می اوران به میشاند او این که این میساند این فی امر سعت که بوده این برای میکند این باشد کار این میکند به نام اوران که ساخ به میشاند او این که این که کمل بیشاند که میساند می این داد و این کار تر فی کمل به کشاند این می ادران این میساند که این میشاند کار این داد این کار تر فیل کمل به کشاند فقل که برای داد و این که در این که داد و این که در که در

معرب معرب کما جب سے احتر اتفاق ہے لئے دارجا مام کی تحت دی ہے اس وقت ہے گئے دارفہ تعلق ہے۔ میرے من دیکھ مصوص سے جائی کا فیصند میں دی کہ عمل ہے من موسال انسطان اللہ باللہ معلم ہے کا واقع کے عمل ہے آپ ہے جمعہ نا واقع ہا آئی می کا ای طور چاہ کے جو باقع ہی میں اور واقع کی جائے ہے۔ میں بندر تازیل کو احترافی میں موسال کی بالی کا درص نامی کے اس کا میں ا

سامنے حضرت کمیں کے باتیہ کو آئوں کا مطالبہ ان وگوں سے ہوئو کیا یا قابل کو گوں نے دس ان شملی اعد علیہ و ملم کے مسامنے حشین کھنی تھی اور سرائی افتد کیا تھا تھا ہم نے ان انکار ڈالی او گان ایست بیٹ کرلی تھی اور ان کے سے استفادی کے مطالبہ مشمل اللہ علیہ و کم کے شاعد اس المباری موٹر کر ایک جائے تھی ہے۔ میں ملک ہے میں میں انکار کی اور اعتدائی نے کہ ایک انتقاد فقال کے اس ان تین کی کہ ہے گئے آئی کہ کا مطالبہ موٹر کرائی آئی اس ایک کے سامنے میں کے کہ ڈواڈ ڈوسٹ سری بڑیجی و ملک ہے اس اوارک ہے گئے اس کا مطالبہ سے کہ کم تھسانے اور ان کے سامنے مارک

II بعددرون II معللہ کو موٹر کیا کیا تھاجنوں نے فتمیں کھائمی اور آپ نے ان کے غذر کو قبول فرمالیا تھا۔

تىيان القرآن

(ميح مسلم التوب عن التوب عن (٢٤٧٩) ١٨٨٠ ميم إلياري رقم الحديث عديد عن الإداؤد وقم الحديث: ٩٢٠٢ سن الترزي رقم المصيف: ١٩٠٣ من الشاقي وقم المصيف: ١٣٣٧ من كبرئ المشاقي وقم المصيف: ١٨٠ من اين بلير وقم المصيف: ١٩٣٣ منذ احر ص ١٩٠٠ مي اين حبان رقم الدينة ٥٠ ١٩٠٠ ولاكل النبرة لليسق ٥٥ ص ١٤٠٤ ١٩٤٣ معتف عبد الرزال رقم الدين: ١٩٤٣٣ . إين الى شير جه من ١٥٣٥ - ١٥٠٠ صحح ابن فزير د تم الحديث: ٩٢٣٢ من كبري لليستى جه م ١٨١٠ شرح الدر د تم الحديث:

ے ورتے رہو، اور ایش سیوں کے ماتھ رہو 0 روا فرت کستے ہیں یا کمی مرافت کوسطے کرتے ہیں آر ان کا وہ عمل کھے دیا جا تا ہے



ر دانشد تعانیٰ کی دا دچی تمام مسلان دواز جوجایش، تو ابسا کیوں نہ جواکدان کے برگروہ میںسے ایک جما حسنت

دوانه بهوتی تاکر وہ اوال دیں کہ مجھ حاصل کرتے اور جیب وہ اپنی آوم کی طوت اوسٹے کہ ان کو

مولعادم بحدارون @

راض ملا يراك الم ووكتابول عالى

الله تعلقي كالرشاوي: اسايمان والوالله يه ارت رجو اور (ييشر) يون كم ماته روو (والوب: ٥٠) اس سے مملی آئے میں اللہ تعلق نے بتایا تھا کہ اس نے تین مسلمانوں کی توبہ قبول فریائی اور ان کی توبہ ان کے تا ہو لئے ک دجہ سے تھول فرائی تھی اس کے اس آے میں بھوں کے ساتھ رہتے کا ذکر فرایا، نیز ان کا قسور یہ تھاکہ انسوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے تھم ير عمل تعين كيا تھا اور آپ كے ساتھ غزوۃ تيوك بين تعين مجئے تھے اس ليے اس آيت بي پہلے ہے تھم ویا ہے کہ اللہ ہے ڈرتے رہواور اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر الل نہ کرو-بالول سے مراد سیدنا محر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہیں اشحاک نے کما حضرت ابو بکر حضرت عمراور ان کے

اسحاب مراد ہیں، حسن بھری نے کما اگر تم ونیاش بکوں کے ساتھ رہنا چاہے ہو تو دنیاش بر رخبتی رکھو اور دو سرے اویان

عصرت عبدالله بن مسود رسى الله عند بيان ارت يول كدرسول الله صلى الله عليد وسلم في فرمايا: صد آ كولازم ركوه كونك صدق لكى كي بداعت ويتاب اور فكل جنت كي بداعت وفي ب اليك انسان بيش ي والدريتا ب اور ي كافعد كراب حتی کہ وہ اللہ کے نزدیک سی الک دوا جا آے اور تم جموث ہے بچ اور جموث منابوں کی طرف لے جا آے اور مناہ دو زخ کی طرف نے جاتے ہیں ایک بندہ بیٹ جموث بول رہتا ہے اور جموث کا تصد کر آے، حی کہ وہ اللہ کے زدیک جمونا لکھ ویا جا آ

(مي البحاري رقم المدعد المعمل مع مسلم رقم المدعث ١٩٠٥ سن البواؤد رقم الدعث ١٩٨٠ سن الرّري رقم الدين العالم معنف اين الي هيد جه مل ١٥٥٠ مند اجريه ٢ ص ١٣٨٠ منذ الإيل رقم الحديث ١٩٠٠ صمح إين حيل رقم الدرك ١٩٢٥ مع الاوسادة الما المستنادية المعقورة المدعة ١٩٢٠ المستدرك ٢٥٠٥ حصرت عبدالله بن حمر منى الله عنمانيان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: بب كوتى بنده جموت

نسان القرآن

و لآے تو اس کی براہ کی دجہ ہے فرشتہ ایک ممل دور چلا جا آ۔۔

( من الرقد في رقم الحدث 21 11 الحم الاوساد رقم الخديث 24 12 منية الادليام 6 من 14 12 فال الدين عدى جامرة 6 1) حضرت مروين جدب رضح الله حن بيان كرت بين كه رسل الله صلى الله على الله على الله وعلم منه فريلاتين لمه خواب وكامل يجرب بين ود هض آيت الاوامول مني كما كب شبه من فوصك القائد الس كاجزاج إعرابها تابية ود هض قمانية بموت

براتعه مروه موت اس الل موروزاي ميل بالاقداس كرمات قات عدى كيابالرب كا

(مي المحاري وقم الحديث ٩٤١-١٩٩ مطبوعه وارار قم بيروت)

معنوے فوق میں معنان میں اُم سے دیوان کرتے ہیں کہ رمول افقہ علی انفر غیر دعم نے فراہا کیا دید ہے کہ میں تم کو مجمعہ نے اس طرح کرتے ہوئے میں اندر اور میں میں اور اندر کا اور اندر ہوئے ہوئے اور اندر انداز کا اندر اندر اندر کوئی فعمل بچک میں جمعہ نے سائے کیکر شکت ایک دوجو کا ہے ، کوئی فقمی اور آور میں کے در عمان میں کم اس نے کے لیے معمد نے کہ اور کائی فقمی انہوں کی کوئی کرنے کے جمہ نے ہے۔

(شعب الانجان رقم الحريث: ٩٨٤ ٢٣٠ مليون وار الكتب العليه ويروت)

حفرت میرانشد بن مسوور شی افتد مند نے فربلا؛ جمید کی مجموعت بولنا جائزے نید ڈال سے۔ (شعب الا نمان آم الدے: ۵۰ عالم علامہ شامی نے دام فرانل کے حوالے سے تعلیا ہے کہ اگر کی مسلمان کی جان باس کی اینٹ کو بیمانا جموت پر لئے بر

موقف ہو تا جموسے پونا داوسے بے دیوز اگر اس لے تمائی میں کوئی ہے دیائی کام کم ایو وقاس کے لیے جموسے پونا جائز ب کر تک ہے دیائی کا اظہار کونا کی سے دیائی ہے اور بہلا میں جموٹ وائز ہے تھے رسول اللہ محل اللہ علیے وسلم نے قریا تعاریا اور جمارہ وآسینے کلدھے ہے انا تھی ایم راتی تھی اور وائد ہے کسٹ میں موسوٹ سے تھے کرو بچھ مجھائی ہے۔

(روالحارج٥٥ م ٢٤٣ مطوعه واراحياه الراث العربي وروت ٤٠٩١٥)

الله تعالى في شيطان كابية قول نقل قراليا ب:

علدجنجم

فَ عَالَتُ كُذُ لَا عُنْدِينَا فِيهُ أَسْدَعُ فَ إِنَّ إِلَّا اللَّهِ عَلَى الرَّالِ اللَّهِ عَلَى الرال الله ال عِسَادَ كَنُوسُهُمُ السُّحُ لَيْصِينَ - الله ١٨٢-٨٨ توب الن عول كرو يركزوه ال-

اگر شیطان صرف انتاکتاکہ میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کردوں گاتوںہ جموث ہو آلا اس نے جموث ہے بچتے کے لیے کر ماموا تیرے ان بندوں کے جو برگزیدہ ہیں تو خور کرنا جاہے کہ جموث اتنی بری چزے کہ شیطان بھی اس سے احراز کر آے تر مطمانوں کو اس سے کتا زیادہ بچا ہاہے۔ صدق کی سب سے بری فعیلت یہ ب کد ایمان قول صادق ب اور ایمان سب ے بری عبادت ہے اور جموت کی سب سے بری برائی ہے کہ كفراین فداك شرك بير) قول كانب ہے اور كفراور

شرک سے پراگنادے۔

الله تعالى كالرشاوي: الل مديد اوراس ك ماقد رب والع بدوول (اعراب) ك ليد بوائز ته تعاكد وه رسول اللہ كے ساتھ نہ جاتے اور نہ ان كے ليے بہ جائز تھا كہ وہ رسول اللہ إصلى اللہ عليه وسلم) كى جان سے زيادہ الى جانوں كى ظكر كرت يه علم اس ليے ہے كه احس جب مى اللہ كى راه يس مجى ياس كلے كى ياكونى تعكادت يوكى يا بھوك كلے كن اور وه جب بھی کمی ایسی جگہ جائمیں محے جس سے کفار غضب ٹاک ہول اور وہ جب بھی دعمن سے مال فنیمت حاصل کریں محمد توان ك ليداس سب ينك عمل تكماط كايد فك الله تلك كام كرف دانون كا جر ضائع نسي كر آن (التوبد: ١٥٠) لشكراسلام كے ساتھ تمام مسلمانوں كے روانہ ہونے كے وجوب كی تحقیق

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فربلیا تھا کہ پھوں کے ساتھ رہو، اس کا نقاضاً یہ تھا کہ تمام غزوات اور مشاہر میں رسول انتد صلى الله عليه وسلم كر سات مهاواجب بالى علم كى ناكيد كرت بوك الله تعالى في اس آيت من رسول الله صلى الله عليه وملم كاساته جمو رئيس منع قراوا-

تعترت ابن عباس رضی الله عنمالے فرمایاس آیت میں جن اعراب کاذکر کیا میاہ وہ یہ ہیں: مزید اجبید الحجع اسلم اور خفار- اورایک قول به ب کداس آیت ش عديد كر ورب وال قام اعراب مراد بس كو كد تقاض مام ب

بمرحال اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جانے کی ممانعت کر دی ہے اور اب سمی کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ اینے آپ کو دعوب اگری، بھوک اور باس سفر کی مشقت اور دعمن کے حملوں سے محفوظ اور مامون ر کھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس سخت کری کے سفر جس بھوک، یاس اور وعش کے حملوں کی زویس جا آ ہوا ویکھارہے گویا اس کی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ مين اور خافت كے قال ،

اس آیت کے طاہر کا شانعاب ہے کہ ہر طخص پر امیر لشکر کے ساتھ جملو کے لیے جانا واجب ہو لیکن دیگر شرقی ولا کل ہے بے معلوم ہو آ ہے کہ بر فض پر جمادے لیے روانہ ہونا واجب شیں ہے کیونکہ بیاروں اگروروں اور عابزوں پر جماد کے لیے حلاواجب شيرے اللہ تعالی قرما آيے: لا كُلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال

الله تعالی تمی افغی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلٹ نسیں

(القرد: ۲۸۷) الدھے رکوئی حرج ضی ہے اور نہ لگڑے رکوئی گرفت لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَّ وَلاَعْلَى الأَعْرَج ے دور نام ہے کوئی موافقہ وہوگا۔ حَرِّقَ لَاعْلَمْ الْمَرْيُمِ حَرَّقُ (الْحُرِيْدِ)

يعتذرون اا

نیز جب مسلمانوں کی تصادام تھی تو ہر تھن پر واجب تھا کہ وہ جاد بھی رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ جائے لین جب مسلمانوں کی اعداد زودہ کی تو ہے حم اس آیت سے منسوخ ہو گیا: وسک کن آل المسطوع ہے تو یہ سینترویا ہے تھا گیا۔ وسک کن آل المسطوع ہے تو یہ سینترویا ہے تھا گئا۔

رُدِّا کَیَافِیْتُ اللہ کی راہ میں) دو اس اللہ کی راہ میں) روا: (التوبہ: ۱۳۴) بروائن - جو جائن -

قراد کے کا ماہ یک قسم مسماؤں پر ہوئے کے نظاع فاروپ میں وقت ہا جب رسل احد علی انسان علی انسان میں انسان میں انسا جوائے کے دوات ہوں اور اس وقت بافیرونز رک کی ہے کہے آپ کا ساتھ چھوڈٹ جائز تہ اور وزی عطیہ نے یہ کما کہ قسم انسان میں اور اندی کی سی کے بھی کہ وجب درس اندی میں انسان میں انسان بھی ہوئے ہم آپ میں انسان کی اور ایس ہوئے تکا کہ کے بالسان پر جافاعات ہے ای طرح اجوائین میں سالمان کے اعزان میں سسان کو گھڑ کہ انسان میں مثال کہ وار کے بائز کی

(تشیر کیبرع ۱۷ میلاده معلومه و او امیاه اثرات العربی بروت الالباب ع ۱۳۱۰ با ۱۳۳۳ بروت ۱۳۱۹ه) الله تعلق کالوشلاب: اورود جب بحی (الله کی راه می) کوئی چهوتا پایزا تریخ رکته بهریا کمی مسافت کو مطر کرتے

ج فوان كاده عمل أله ديا جايات الدانية ان كوان ك عمل كى بمترين براعط فرمات (التوبية ١٣١)

الله ك نزويك جرچھونى اور براى نيكى مقبول ب

لیٹی انند کی راہ عمل کوئی چھوٹی می چیز بھی صدقت کی جائے انند کی راہ عمی تھوٹری می مسافت بھی ملے کی جائے تو انند اس کا اجر مطافر ہا آ۔ ہے:

صوب این بربرده می انتد مند بیان کرتے بین کدر میل ایند سلی انتد طبیره مثم سے فریفان بیم تھی ہے پاک مکیل ہے۔ ایک مجور کے بابر کی مدتر کا باور دختہ ضرب کیا ہے ہیں کا فیل کر کارے انتدا میں کا بیٹید والی کہا تھا ہے گالی افران کا ہم مجراس کی بودر کی کر مقابلہ میں مل طرف کیل میں ہے کہ میں کہ بیٹیونک کی بودر کی کرنا ہے می کی کہ دوصرف کی بالہ چتا ہو ایک ہے ہے کہ بیٹیونک والم العصوصات کی سم امر البر العصوصات کے تقرار آئیل میں متعدد میں میں کا ساتھ کا کہ دوسرف کے بالہ چتا ہو

منطوب ایج بود دخی انتد مند بیان کرسته چی که دسیل انتد مشلی انتد شاید دهم نے فرایله بجرود پریسب موری طویل بود آ پ تو انسان کے بچرو کے کہ اور کیک معرف و دانوس پوک بیٹ انسان کی محمول کو موادی کی مواد بورنے بر در کرسے یا اس کا ملمان موادی بی اور دو تو بید صدرت بود دیک پسک مسلم حدث ہے اور نمازی کا خوات مورت میں میں مدت ہے ہی ہوئی

.. حضرت خريم بن فاتك رضى الله حد بيان فرمات جي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جو طخص الله كي راه جي کوئی چیز خرج کر آے اس کے لیے وہ چیز سات سو گنا لکھی جاتی ہے۔

(سنن الرَّدَى وقِّ الحديث: ٩٣٥ سنن السلقَ وقم الحديث: ٩١٨ معنف ابن الي غير ٥٥ مي ١٩٣٨ مدَ احر ٢٣٠٥ مي اين ديان د فم الديث يد المعمد المعم الكير و فم الحديث ١٩١٥٣ المستدوك ٢٠٥٠ مريد

الله تعلق كارشاوي: اورية توسي موسكاكه (الله كى داه ين) تمام مسلمان رواند مو جامي توايا كيول ند مواكد ان کے برگردہ میں سے ایک جماعت روانہ ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے توان لو(الله كي الماب ع) وراح تاكدوه كنابول ع يح (النوب: ١٣٧)

تبليغ اسلام كے ليے جماد كافرض كفائيہ مونا

اس آیت کے شان نزول کے متعلق دوروائیس میں کی رواعت یہ ہے: حضرت این عماس رمنی الله حتماے متقول ہے کہ جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم سمی عزوہ کی طرف جاتے تھے تو آپ کے ساتھ نہ جانے والوں میں مناقل ہوئے تھ یا معدور لوگ اور جب اللہ سجانہ نے غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ نہ جانے والے منافقین کی بخت زمت فرمائی قرمسلمانوں نے کھااللہ کی حتم ا آئدہ ہم کی غزوہ سے چیچے وہیں گے نہ کسی سریہ سے اپلر جب رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد آسة اور آپ لے كاركى طرف فكر يعيم لو تهم مسلمان ال في كے ليے رواند ہو كة اور مدینہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھارہ کے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کامعتی بید ہے کہ مسلمانوں کے لي جائز شيں ب كدوه سب كے سب جماد كے ليے رواند يو جائيں بكدان پر واجب ب كدان كى دو جماعتيں بو جائيں: ايك جماعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت شي حاضررب اورجو احكام نازل بون اور وسول الله صلى الله عليه وسلم جو ارشادات فرمائي ان كو محفوظ اور مندو كرت رين اور جب بلى جماعت جداد اوايل آئ تو ان كو احكام محمائي اور ووسرى جاهت جدادك لي رواند ووباك احكام شرعيد قدرياً غازل ورب تقوان لي ان احكام كو حاصل كرائد ك لي ميند عي آب كياس دما مي ضوري تهه اور اسلام كي فشرو اشاعت اور تبلغ وين ك لي جماد كرنامي ضروري تقا

( تغير كيرن ١٦ م. ١٤٠ مطبوعه يروت ١٥١٦ هـ الجام البيان ١٦١٥م ١٩٠ دارا نفكر بيروت ١٩٥١هـ)

حصول علم دين كافرض كفانيه ہونا

اس آیت کے شان نزول کے متعلق دو سری دواعت سے حضرت ابن عباس دضی الله حنمابیان کرتے ہیں کہ عرب کے قبائل میں سے برقبیارے مطابیوں کی ایک جماعت نی صلى الله عليه وسلم كي خدمت بين حاضر بوكر مساكل وين اور احكام شرعيه سيستى ختى اور ان كواسية بيش آمده مسائل جي جس شرى ريشلل كى خرورت موتى تقى آب عده ريشلل حاصل كل تقى، يجرجب وه قوم اينة قبيله ين وايس عالى توده ان کو نمازا ترکو قاور اسلام کے دیگر احکام کی تعلیم دی اور اسلام کی تبلیج کرتی اور اللہ کے عداب سے ور اتی اور یہ کہتی کہ جو اسلام لے آیاوہ ہم میں ہے ہے کہ ایک مخص اپنے مل باپ سے جدا ہو جا آ۔

( تغییرا مام این انی حاتم چ ۲ می ۱۹۹۱ رقم الحدیث: ۱۳۲۲-۱۰ مطبود. مکد مکرمد ۲ سااه) بير آيت طلب علم ك وجوب مي اصل ب اورب كركب اورست كاعلم اوراس كي فقد (مجمر) حاصل كرنا فرض ب اور یہ فرض میں نیس ہے، کو تک اللہ تعالی نے تام مسلمانوں یہ یہ واجب نیس کیا کہ وہ علم دیں کہ حصول کے لیے سز کریں بكد مطمانول كى ايك جماعت يربيد قرض كياب، اس ليديد قرض كفايد ب- طلب علم يربية آيت مجى والت كرتى ب: اكرتم كوظم ز بوقوظم والول س يجهو-

مَنْ مَنْ الْمُواْمَدُ الْمُؤْمِرُ الْمُنْدُمُ لَا مَعْلَمُونَ - (الله : ١٣٠) (الله : ٢٣٠) تصول علم دين ك فرض عين عوف كالحمل

حصول علم دین کے قرض میں ہونے کا گلم ل طلب علم کی دو حمیں بین:ایک حم فرض میں ہے، اس کا سکھنا برمسلمان پر فرض ہے، مثلاثمانہ بر فیض پر فرض ہے ق

لمازے اعظام اور سال کا کینگیا ہم چھی کہ فرائس ہے وہی طرح ادوزہ کی پر مسلمان ہوئس نے وال کے مسأل کا مکم ماس کر بھاری بھی ہوئے ہے۔ اس برخے کہ واقعی واقع کی جائے ہو وہی کا مجموع کی مالی جائے ہے۔ اس برخے کہ واقعی واقع کی جائے ہو وہ موسائی کا عمل حمل کی افز صرح ہداور پڑھی فائل کرنے اس بر اواج کہ وہ نکاری ہ

حطرت انس بن بالك ومنى الله عند بيان كرت بين كد رسول الله صلى الله على وملم ف قرمايا: علم كاطلب كرنا برمسلمان

ر قرش به دو بخال که طوح کار این به خوارد این که دو برای که دو سید که به این به این به این به این به این به این می این به این به میده می این به این به سال به این به سال به این به این به این به این به این به این این این این در این به ای

اجروائد جامل چه حزامل رم افت (۱۹۸۵) حصول علم دس کے فرض کفاہیہ ہونے کا محمل

رور بسب وگذر میں مسلمانوں کی ایک بیمائٹ کو تھم رہے کے حصول کے بھی کا تھم واکیا ہے، اس سے بی تاثم موادیہ رور بسب وگذر اس تھم کو حاص کر کے آئیں اور اسے چلانک کے اوالی کا واقاع کر جو یہ گئی واقع میں اس کے چلے یہ وسکہ اسائل میں کمر کو تو ہے اور یکی تقلید ہے کہ بھی تاقاد سے عمل حاصل ایسی کر کھا تھ تھا واقع کم خور اور ویل آگا۔ مسائل سے علی کے شخص جو اس کے ووان مسائل علی ملامی کمون روج کا کہ قاد والدی تھی کر کے گا۔ مطم وی سے فضل کہ

ر سیست معنان اور موجی انتشار حد بیان کرست بر سرا داشت می انتشار به مهم کرد فیلد و هم کو فیلدت بود. سنا بدیده است می کرداند بر هم کی دافر بین 20 سیده انتشار ای و میشدند بر داشت بیان با بدید و اثریتی عالمی و ما می رواند ب کے بر کاسالتی دو در بیان کندر انتخاب میں اور انتظامی ایسان میں اور میں کاسان میں اور انتظامی کارواز میں اس سرسام کے کے سنتی کار دوائر کے اور انتخاب کی مساحل کی دوائر میں داور بیٹ کار انتخابی اور انتخاب کا دور وز کم کے دارث شمی ماماند کرداند میں اور دید کی دارث شمی ماماند کار (من الخرف وقم المصف ۳۷۸۳ من الاواؤد وقم المصف ۳۳۳ من اين يايد وقم المصف ۱۳۳۳ من الدادي وقم المصف ۳۲۲ مج اين جل وقم المصف ۱۸۸۱ معداج راي کو ۱۳۳۰ معدالمانش وقم المصف ۳۳۳

حضرت این عماس رضی احتد متعمامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی احتد علیہ وسلم نے فربایا: ایک فتیہ شیطان پر ایک بزار علدوں سے زیادہ شدھ ہو تا ہے۔

(مثن التمرف وقم الحدث ٣٩٨٤ من اين بايد وقم الحديث ١٩٩٣ العم التي وقم الحديث ١٩٠٩ منذ الشاكن وقم الحديث ٩٠٠٠ اظال لذي عرق ج مهم ١٩٠٣ قامن أيند اوجهم ١٩٧٣

حضزت مطاویہ وضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جن سے دسول الله علی الله علی د مگر کو بے ذیاستے ہوسے ناسبے: اللہ عمر ملحص کے ملاقع تجرا کا ادادہ کر آپ اس کو دوں کی فقد اس مجھانا فرانا ہے، میں مرف تشمیم کرنے والا اورال اوراللہ واللہ فرانا کے اداد ہے امستان بیشند الان بر قائم رہے کی اور کی کی اطلاعات ان کو انتصاب نسمی بچالینے کی تجارک تیاست کا جائے گی۔

( کی ابھاری و آماد مصنعت ۲۰۱۳ : کی سلم و آمالی شندے سیسی کی این میلی و آمالی شنده ۱۸ مدر و جام ۱۹۸۰ کمر ایک برده اس قرار الدی شده ۱۷ مرد و اندر تا ۱۳ م ۱۹۸۳ و آمالی شده ۱۳۰۰ کی این میلی و آمالی ۱۹۸۰ کمرد این استان

فقه كالغوى اوراصطلاحي معنى

امی آجادی ایک با انتظامی است مفهده و این شدید اوراس کالماد فند به افتد که نوی ادراصطلای معنی حسید فی بین:
علاس در افتیه استمالی حقق است و مناطق مین به علم حاضر به می بین به که بین که استان و این اطلاعی
سی به اعام شرید کا کم داد افزارت تا می به می به بین به بین این استان به نظام بین این خطاب که این که می به بین به بین به بین به بین می بین می بین این استان می داد کم خشوب می حاص به ایک قول به به که نشر این می خوارد و افزار بین بین می بین می بین می می این می بین به بین به بین به بین می بین مین می بین می

مودہ تی کا اس آیت بھی اللہ تقائل نے فریلا ہے۔ اور یہ تو ٹیس ہو سکتار دانشہ کی روہ بھی اقدام والک دوانہ ہو میا کی ق ایرا کیوں نہ ہوا کہ ان کے جرگروہ بھی سے ایک جماعت روانہ ہوتی تاکہ دواؤک وری کی مجھ حاصل کرتے اور جب وہ اپنی قرم کی کمرف اوٹے قوان کو دانشہ کے خذاب سے اؤرائے تاکہ دو کراہوں سے بچنے۔ واقع ہے۔ 187

اس آجت کی دوسے جب بر حرک دارش آگر اپنے فاق کے کوئی آؤ اختاج طرحیہ بنائی قواب کے طاقہ والے لوگوں پر ان کے دون کے بوجہ ناکام پر کس کر فاقر قمیں ہے اور یکی تقلیہ ہے کہ عام آئری چود ادائی طرح پر کو شمیں پائٹا اور قرآن اور مصنف بے دود دست انتخام عامل نمیں کر مشکل دونا کہ ویں کے تلائے ہوئے تھم کر ٹروٹی مجل کرنے اور اس کے لجے وان کل غرصے کہا جاتا میروی تھی ہے۔

> تھید پر دو مرک دلیل قرآن جید کی ہے آست ہے: اگر تم کو علم نہ ہو تو علم والوں سے ہوچھو- (الحق: ۳۳) نیز مدیث شریف جی ہے:

حعزے مائتر رضی الله صفاعات كرتی برك می صلی الله علید و سلم کی اوج حضرت صغیر بنت مجی عنی الله حضار بیش آگیاه اموں ہے اس کا دسول الله علی الله علیہ وسلم ہے آگر کیا آپ سے فرایلا نیکا یہ کم ادادہ ہیں۔ اورک شکن گی (انوں نے طواف ووال میں کیا تھا) محالے عیا کہ دو طواف زیادت کرتی ہیں، آپ سے فرایلا نیکر کئی حرج میں۔

حافظ این جو مستقال حق انتخابی مدیر کے اور وائد طیالی کے حوالے سے انقیاب کو انساز نے کھا اے این عمالی: جب آپ ذیر کی مخالف کویں کے آپ آپ کی اجاز نمیس کریں سے اور مشق نسائی کے حاصلے سے کھائے کہ جب حفرت ذیر بن خابت کو حفرت عفید کی عدیدت کا علم ابوا تو انسواں نے امدیا موقف سے دیڑو کے کہا۔

( فقولباري ج مي ٥٨٨ مطبوعه لايو د ١٠ ١١٥)

خلاصہ بیب کر الل عید چڑی آمدہ مسائل بین حضرت ذید پن جامت دسی جاند حربی انتظام میں کے تاکید کرنے تھے 'اور حضرت ذید بن جامت کے قول کے خلاف جیب حضرت این عمام نے لوئی دیا آوانسوں نے حضرت این عمامی کے قول مج عمل خیس کیا اور کی انتظام عمنی ہے۔

المام فرالى سوى هستد تعليد بر منتكو كرت بوت تليع بي:

عام آدی کے لیے عالم وزن کی تقدیم و دکس ہے کہ محالہ کرام کا اس پر احمال ہے کہ عالم آدی ادائم طرح کا مختصب ہے اور اور اگر بر آدی درجہ اعتماد کا طم سائل کے لئے کا مصاف مت حدث حرجت اور الدے بھر دونیا کے تاہم کا دورہ معلی اور ہائم کی کے بھر بھی جمعے نے کہ کے اس مار سائل کا اس بھا اور دونے کی کے لیے بھر کھائے کہ ہوگانہ پنے کے کہا واور دونا کا تکامی پر بوجو ہو کے بھر کا اور وہ اور ایر ایسان کا لیے ہی اور یہ بطال اس بایت کہ اسٹ سے الازم کہا کہا واور دونا کا تکامی بر بوجو کو کھیلی ہے گؤٹہ لوٹ اور اس اور ایسان کا اور یہ بھر اس کی گئے ہد لازم ہے۔ اسٹسن کی جا کہ بعد مولید میں

ا به خوالی کی اس تقویر ہے ہے اور واضح ہوگا کہ سودہ توبہ ۱۳ بھی اللہ تقابل نے نصف میں شاریس مرف ایک تعالمات بی اوز ایک ایک اور اقدام میں اللہ میں اس کی الاوار میں کیا دوروی بھی اور آ تا جس کا ایک خوال اور ایک م نے وکرکیا ہے اور وہ شامات بھی میں ہے ہے۔ وز دوری ہے بھی کی تم بھی وکری مرف الای میں ایک تقلید اور میں۔ شام اوری تھے کی میلی خوال میں کھیے ہوئے۔

را الدين عليد على حواله الله عليه وسلم كى اطاعت أكم بارك عن ايك كماب كلسى به اوربيد يز تمام ائر.

مسلمین کے دومیان اختاق ہے کہ دائلہ اور اس کے درسل ملی الفہ طبید و عملی افاقات باللہ اور اس کے رسل کے عالی کروہ کو طائل آران جا اور افد اور اس کے رسول کے واس کہ و اس اور میں اور میں کہ اور انداز اور اس کے درسل نے واجب آران آران وطائیہ ہے اس کو اور اس کا میں اور اس کو رسول کے دور اس ا بچر اس کو یہ دیکا ہم تا تھی کی موالی میں اس اور اس او

نیز فق این مجید سطی کلند بین به این مجید سطی کلند بین به این مجید کرد این مجید کرد از مام که فتوی به بین مجید کرد این مجید کرد کرد این مجید کرد این مجید کرد کرد این مجید کرد این مجید کرد این مجید کرد کرد کرد این مجید کرد کرد این مجید کرد ای

ا مجموع القنادي عن ۱۳۶۰ ميليور سودي عرب ) سائل فقييد شين ائميد مجتورين كه اختلاف كه اسباب عليد هجداول بالعبول مانتوني سعيده تصير جن:

لام اکر جوزی استیاد مجال کو اس بر پرنجاف کرتے ہے کہ وہ کلیہ اور منت کے خابور محل کریا اور وہ ہے تئے ہے کہ جب مجارے تھا ہم کا جا کہ برک ہو ور منت کے خالف کر آج کا جا کہ کی جو اور کا بدارے کا کہ کا دور دارا سے کا ام کورج اور کم دونا کا کیا کہ خاصر تھا ہم کی جا اور وسول ایس معلی افسط ہو اسم کہ ساتھ اور کا خالف ہم کر کسی ایساز دیوکر دو رفت کی برخ الفظ کر مراح در سول ایک کیا ہے گئے ہو کہ ہم اے ذکیا ہم اور مرکب ہے ہے اور اس کا برواز کر است

( بحزان الشرحة الكبيرية) من المراحة المستوان الشرحة الكبيرية بنا المراحة المعرفية عدا را الكليبة الطبية ورت ١٨٠١هـ) بعض فقتى مسائل عن اكر جمتة بن كايام اختلاف بو باسية اس اختلاف كاوج به ينه كد ان سكه اصول إحتاز عن وتتأوف بو مأسية اوراس اختلاف سكة اور مجى إسهاب بيس، تم الناعث بعض كايبهان ذكر كرب بين.

(ا) بیض اوقات جمتر کو دہ مدیث قبل کئی اور جس کو ایک مدیث نہیں میٹی وہ اس کا ملک نہیں ہے کہ وہ اس کے مفتنی بر عمل کرے اور ایک صورت میں وہ کی کا ہر آجہ بر عمل کر آب یا کسی اور مدیث پر یا استعماب مل کے موافق اجترا کر آب اور بھی او بھت اس کا یہ احتماد اس مدعی کے مواقع ہو آب یہا خالف آور کی میب عالب ہے کی کو رسل اللہ ملی اند علی و محملی آتام اصلاح کا اصلا است کے کمی تھی سے ٹیمن کیا ججائے ملفان وائٹرین سے کھی اس کا اصلا کشری کیا تھا ہو است میں مسب سے زواد درس اللہ مسلم اللہ علیہ و معملی کا ورشوات اور آپ کی مشن کو جلٹ والے بھے ہیں آگ

( گا) الاری را ترابی عند 1970 می سما سه الارب ( ۱۹۳۰ می ۱۹۳۰ می ۱۹۳۰ نام ( ۱۹۸۶ می ۱۹۵۰ و آن الدیده ( ۱۹۸۰ می خرمه بیان کرستان می هوشت که هوشت که می فادند می سیستان بیده زیران که کار کار سال الله هم الله می الدید حرید ا بین می این را می این بدید سال می که کر کرد ۱۹۰۰ می اوادی دواری شدید بین به بیند حوید می کند حوید این مهار کی م مدیدی نیمی و افزاید می هند این مهار کی کوشت لواند .

ا مح الجواري وتم المصيف المستخدمة من الإواؤد وقم المصيف المستخدمة من المرّدي وقم المصيف ١٩٥٨ من النسائي وقم المصيف عدم من الن المرد وقم المصيف المستخدمة مح المان موان وقم المصيف ١٩٠٨ مند العربي المستخدمة المعالي وقم

العربية (۱۳۵۳) ما العربية الله كل المساحة في المساحة الإسلامية المساحة المساحة العالم في العالم العربية العالم الإسبان يه وه ما العربية الله في المساحة المساحة كل موافقت كي - الري أيك مثل المن سئل حي كرو يكل بسكر كوافقة المارات في المسا كم يوراكم الإردكية التي أن الوافقة المساورة الكرامية كل ساحة كرك ساحة والتاريخ المساحة المساحة المساحة المساحة

(1) ود مراسب ہے کہ ایک مصریفی کا دوستری ہوگی جیں: ایک سند سے ہوگی ہے اور دو مری فیر گئے۔ ایک جیستر کے عمریں دوسریف سند فیر گئے کہ ما افقہ ہوگی ہے اس کے وہاس کو آئر کہ کرونا ہے اور دو مربعہ جھڑ کہ عمری دوسریف شد گئے کہ مائز چو ہوگی ہے دور دواس مصریف مرکل کر آرے۔ اس کی مثل جھ ساکہ بھی ہوتھ بالدیف کی حضرت فی سے منظر کی مصریف شعف سف سے مصریف کا الصریف مصریف کا اور خواند اور دواس میں مسابق کے توجاب اور ادام شاقی کے توجاب میں معدد

ع سیک ہے۔ (۳) صعف کی ایک می مند ہوتی ہے لین ایک جمند کے نزدیک اس مدے کے متن یا اس کی مندش کام ہو آ ہے اس لے وہ اس کو ترک کروہا ہے اور دو سرے جمعت کے نزدیک اس عی کوئی کلام نسی ہو آ اس لیے وہ اس صحت پر عمل کر آ ے۔ اس کی مثل صدیث معراة (حس جانور کے تعنول عل دورہ روک لیا جائے اس کو ایک صاع مجور دے کروائیں کرنا ہے ؟ ائمہ اللہ اس مدے پر عمل كرتے بين اور الم إلى حقيقہ كے نزديك بيد عدى، مضطرب اور معظل ب اور صريح قرآن كے طلاف باس لےوہ اس سعدر عمل نیس کرتے۔

(٣) ایك جمتد ك زديك فرواحد عوم قرآن كو منعن كر سكى به اور دو سرك ك زديك فيس كر سكن، مثل حفرت عادہ بن الصاحت رضی اللہ عندے مردی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: جو عص سورہ فاتحہ نہ روجے اس کی تماز سي موكى- (مج البارى رقم الحديث:٥٥١ مج مسلم رقم الحديث:١٥٩ ) اتمد الله الى حديث كم موافق يد كت بيل كد تماز على سرروفاتح كار منافرض بادرام اوصيد كرزوك يدمدت قرآن جيدى ال آعد كم عوم كم ظاف ب موقرآن عجس قدر آسان گھا تاج حو فَاقْرَءُ وَامَانَيَ شَرَمِينَ الْعُران - (الزل: ٢٠)

اس لیے دیام ابو ضغے نے نماز میں سورہ فاتھ کے بڑھنے کو اس آے کے بموجب فرض قسی کما اور اس مدیث کے

(0) ایک جبتر کے زدیک وہ مدیث منوع ب اور دو مرے کے زدیک معول ب-اس کی مثل رکوع سے پہلے اور ر كرع كم جد رفع يدين كى مدعث ب ائد علات كم نزويك بد مدعث معمول ب اور المم ابوطيف كم نزديك بد مدعث موغ ہے ، کیونکہ اس مدے کے راوی حطرت این محروشی اللہ عظمانود رفع بدی نیس کرتے تھے۔

كليديان كرت ين كري عن حضرت اين عرك تعيرا التاح ك علاده مدفع يدين كرت وو ينس ديكها. (مصنف ابن الي هيه برواص ٢٣٠ طيم كرو في الحاد ي في بيان أثار والحادي جوص ١٩٣٥ وارا لكتب الطبر بيورت ١٩١٧ مدر

ہم نے یہ چند مثالیں اس منظ کو سمجانے کے لیے ذکر کی ہیں، ورنہ ائمہ جمتدین کے اصول بائے اجتماد کی تعداد بہت الدوعاس كى بقدر كفاعت خاليس بم نع يد كرة الحد شي عى ذكر كى بين-

، کے ابان کوزیادہ کیا ؟ موجرایال واسے عمل ال سے ایان کو کواک مورشدنے (ویختیفت) زیادہ بی کیاہے



قریب کے کافروں سے جماد کی ابتدا کرنے کی وجوہ

اس آمندش النه العالم موشخی سے قرارا باہد بمرادی این امان کافروں سے کروہ تھمارے دوجہ ورجہ ترب ہیں دکہ ان سے ادائم سے دوجہ ورد بادیو میں اس آمندک نراز میں آرجیدے مودوم کے افروان کیا تھوں کیا گھوں مائم میں رمیشہ تھا دو تاہم مول کی ہے 'جب ترجی افزاد حرب الله اللہ کی شعر محافظ کے لیے کا مورخ کر رمید تو تی موافات کے ا معاملان پر فرائع کے دورجہ ترق کا فرائل سے محالی ارتداء افرائل اورائل میں کا متعددہ ہیں:

سلمانوں پر قرص ہے کہ وہ اپنے قریعی کالر طول ہے جہاد کی ایتداء فرین اور اس کی متعدد دونوں ہیں: (۱) میک وقت قمام دنیا کے کافروں سے جہاد کرناؤ عاد خاص نہیں اور جب قرعب اور ابنید دونوں کافر ہوں قریکر قر ب مرخ

ے۔ 7) قرب اس کے دانائے ہے کہ اس میں بولد کے لیے حواج ن سوقری اور اگات اور اکٹری کی مخرورت پرے گی۔ (۱۳) جب مسلمان قرمی کالواں کو پھروز کر پورے کا فور اس جددے کے جائم کی کے قومون اور دیکوں کو خلوہ میں پھر تو جائم کے۔

(۴) بعید کی به نبسته انسان قریب کے حالت سے زیادہ واقف ہو با ہے موسلمانوں کو اپنے قریقی ممالک کی فوخ کی تعداد ا ان کے اسلم کی مقداد اور ان کے دیگر اور ال کی به نبست بعیر ممالک سے زادہ واقعیت ہوگی۔

(۵) الله قبل سے اساس کی سختا کی ایندا دکا آقیان پر قرش کی تھی اللہ قبل کا ارشار ہے۔ واکسائی عشریت کی کا فقریت - والشمون ۱۳۳۶ وار فروات ای ترتیب سے واقع ہوئے کی کھر تی سطی اللہ کی سال میں بلے ای قریب جداد کیا ہم آئے شام سے

فرود کی طرف عقل ہوت اور محلیہ جب شام کے جہادے قارئی ہوئے قیام حراق میں وافل ہوئے۔ (۱) جب کرنی کام نوادہ آسانی سے ہوسکا ہو قاس سے ابتداء کرناواجب اور جبور ملک کی بہ نبت قریب ملک سے جہار

کما ذراه آمان به مواس به جدای اینداه کرها دانید به . (۵) حضوت عمران الی سلمه رخی انفر حد بیان کرمیه جن که یمی ایک دن رمول انفر علی انفر علیه و مهم سکه مهانی آهاد آق او شکل چاک می عمراف بست کومی مهانیات و موال نفر سلی انفر علیه و سلم نے فوایا از بیانی چار بسید ب کھاؤ۔

( مج المحادي وقم المصند عصره مع صفح وقم المصند بيست من المامان وقم المصند باست منداج المواد عام ي ١٩٧٢ من الم في الأواكرة على ١٣٠ تريب المريخ وطن عام يصمه كزاهل وقم المصيف ١٩٧٨)

ان آبات میں اختر مثلی اختر سے بہت کام بیان فرامائے اور ان برا میں بھی سے ایک برائی ہے کہ جب کوئی مورت بازل ہو تی ہے وہ مسلمانوں سے کتے ہیں کہ اس مورت نے آئی سے کس کے ایمان کو ذراہ کیا اور اس سے ان کی فرخی ہیو اوقی کے کہ مسلمانوں کو ایمان سے تفوار کریں اور یہ می ہو ممکل ہے کہ وہ مسلمانوں کا ذراق زائے کے لیے ان سے استراقاس طرح کتے ہوں اللہ تعلق فرما آے کہ کمی سورت کے نازل ہونے سے مطمانوں کو دو امر ماصل ہوتے ہیں: ایک توب ب كرجب كوفي مورت نازل موتى ب قر مطلق اس مورت ير ايمان لات بين اس كى خادت كرت بين اور اس ك احكام ير عمل كرتے بين اوربيد اعران ك ايمان عن اضاف اور تقويت كاموجب بو آب اور ان كواس يے فوقى عاصل بوكى ب كيد ظلم اس مورث على جو احكام ذكور إلى الن ير عمل كرك وه الله تعالى كي مزيد فو شتوري اور اير آ ثرت ك مستحق بون مے اور ان احکام یر عمل کرتے ہے وہ ونیا میں مجی نصرت اور کامرائی حاصل کریں گے۔ بھروہ سری آیت میں اللہ تعالی نے بتالی كد كمى نئى سورت كے نازل مون عند من منظول كو جى دو اسر حاصل موتے ہيں: ايك اسريد ب كدان كى سابق نجاست ميں اضافد ہو آب، مجامت سے مراد ان کے عقائد باطلہ اور اخلاق فرمومہ ہیں، وہ پہلے بھی قرآن بجید کے وجی الی ہونے کے مشر تے اور جب یہ ایک اور صورت بازل ہوئی تو انہوں نے اس کامزید اثفار کیا اور بول ان کے کفری اضافہ ہوا اور ان کے اخلاق ند مومہ بیں سے حسد کرنے کا مرض تھا اور جب نئی سورت نازل ہو گی توان کے حسد بیں اور اضافہ ہو کہ اور دو مراا مربہ ہے كدان كى موت كفرر واقع موكى اورب طات يملى حالت سے زيادہ فتح ب-

الله تعداقي كا ارشاو ب: كياده بيه نسي ويمية كدان كوبرسال ايك ياده مرتبه آناكش بي ذالا جامات بهر بعي ده توب

نمیں کرتے اور نہ می هیعت قبول کرتے ہیں O(التوب: ۳۷۱) ونیااور آ فرت میں منافقین کے عذاب کی تغمیل

اس سے پہلی آے ہیں اللہ تعالی نے بید فرباد تھا کہ یہ منافقین کفرم مری کے اور اس سے بید واضح ہو کیا کہ ان کو آخرت ش عذاب مو گادراس آیت ش به فرمل ب كران كودنياش مجى ايك يا دوبار عذاب ش جلاكياجا أب-

ونیاش ان کوجو عذاب ویا جا آے اس کی کئی تغییری کی گئی ہیں۔ حضرت این عماس رضی اللہ مختماتے فرمایا کہ یہ ہر سال ا يك يا وو مرتب عادى على جملا مو ي تنه اور يكر يمي اين خلا ي قب نين كرت ته اور نداى مرض ب كوكي تفيحت ماصل کرتے تھے، جس طرح جب موسی بیار پر آے تو وہ اپنے کناہوں کو یاد کر آے اور اس کو یہ خیال آ باے کہ اس نے ا یک دن اللہ کے سلمنے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اور اس کے دل میں اللہ کا توف زیادہ ہو تا ہے اور اس وجہ سے وہ الله تعالی کی رحمت اور اس کی خوشنودی کا زیادہ امیدوار ہو تاہے۔ مجلد نے یہ کماکہ ان کو برسال قحط اور بھوک بیس جاتا کیا جاتا ہے۔ الدود نے کماکہ ان کو ہر سال ایک یا دو پار جاء کی آزمائش میں جھاکیا جاتا ہے کیا تک اگر وہ جمازش نہ شریک ہوتے تو توگ ان کو لعن طس کرتے اور اگر وہ جمادیں شرک ہوتے توان کو جمادی اسے مارے جانے کا خوف ہو آ۔

الله تعالى كاارشاد ي: اور جب كوئى سورت نازل موتى ب قودة أكمول عى أكلمول عن ايك دو سرے سے كتے ایس کہ جمیس کوئی دیکھ تو شیس رہا میرون پلٹ کر جاگ جاتے ہیں اللہ نے الن کے وابوں کو پلٹ ویا ہے کیونکہ یہ لوگ محصنہ والے اليس عن (الوب: ١٣٤)

قرآن مجیدے متافقین کی نفرت اور پیزاری

اس سے پہلی آغول میں منافقین کے فتی افعال بیان فرملے تھے اس سلمہ میں یہ آیت بھی ہے اس میں یہ فرمایا ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی کوئی سورے سنتے میں توان کواس کے سنتے ہے کوفت اور افت ہوتی ہے اور ان کے چرول بر نفرت اور کدورت کے آثار طاہر ہوتے ہیں چروہ آ تھول ہی آ تھول ہی ایک دوسرے کی طرف و کھ کراشاروں سے بدکتے ہیں کد تسیس کوئی دیکے تو نسیں رہافین ان کے چروں پر قرآن مجید شنے سے فرت اور بیزاری کے جو آثار ظاہر ہو رہے ہیں ان کو کس نے حارثج تو تنہیں لیا یا قرآن مجد شنے کے بود انہوں نے ایک دو سرے کی طرف و کھے کر قرآن مجید کانداق اڑانے کے لیے جو اشارے کیے اور استیز ائے انعاز میں ایک ود سرے کی طرف دیکھا اس کو کسی ٹے دیکھ تو شعبی لیا یا قرآن مجید پننے ہے ان کو جو اذے اور تکلیف ہوتی تھی اس کی دجہ ہے وہ چیکے ہے مجلس ہے نکل بھا گئے کاارادہ کرتے تھے تو پار کے تھے کہ ان کو نکتے ہوئے کوئی و کچے تو شیں رہا مینی اگر ان کو کوئی و کچے نہ رہا ہو تو وہ شیلے ہے گال جائس تاکہ قرآن مجید پیننے ہے ان کو جو کوفت اور اذیت پنجی ہے وہ دور ہو جائے اور جب ان کو یہ اطمیمان ہو جا ماتو وہ مجلس ہے نکل جائے۔ اس آیہ کا ایک مطلب یہ مجی ہو سکا ہے کہ وہ اس مجلس ہی ہیں موجو در ہے تھے اور قرآن مجید پر احتراض کرنے اور زبان طین دراز کرنے کی طرف متوجہ ہو -226

اس کے بعد اللہ تعلق نے فرملا: اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹا دیا ہے کیونکہ یہ نوگ سجھنے والے شیں بٹنے؛ اس پر مہ اعتراض ہو آے کہ جب اللہ تعالی نے خود ان کے دلوں کو چھر دیا ہے تو ان کی تدمت کیوں کی جاتی ہے۔ اس کا جو اب یہ ہے کہ ان کو ایمان لانے کے بہت مواقع دیتے گئے؛ معجوات و کھائے گئے اور ولا کل پٹن کے گئے؛ کیکن انہوں نے ان تمام ولا کل اور مجرات کا خداق اڑا یا اور ابیا ابھاری کفر کیا کہ اس کی سراجس ان کے دلوں پر اللہ تعلق کے مردگادی۔

الله تعالى كاورشاد ب: ي شك تهاري إس تم ي بي ب ايك عقيم رسول آ مح بي، تهارا مشات جي يا ان ر بحث شال ب تهماري فلاح ووبت حريص بي مومنون ربحت شفيق اور نمايت مري بي (النويه: ١٨٨)

مابقه آیات ے ارتاط

يعمدرون اا

اس ہے۔ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ طیبہ وسلم کو بیہ تھم دیا تقا کہ وہ مسلمانوں کو سخت اور مشکل ا حام کی تبلیغ کوس جن کا برداشت کرناب و شوار ته المواان مسلمانوں کے جن کو اللہ تعالی نے فصوصی قرفی اور کرامت سے نوا زاتھا اور اس سورت کے آخر میں اللہ تعالی نے ایک آیت نازل فرمائی جس سے ان مشکل احکام کا برواشت کرنا آسان ہو جا تا ہے۔ اس آیت کامنموم یہ ہے کہ یہ رسول تمہاری جس ہے ہی اور اس رسول کو دنیا ہیں جو عزت اور شرف حاصل ہو گاوہ تسارے لیے باعث فضیلت ہے نیز اس رسول کی یہ صفت ہے کہ جو پیز تسارے لیے باعث ضرر ہووہ ان پر سخت دشوار ہو تی ہ اور ان کی بید خواہش ہے کہ ونیا اور آخرت کی تمام کلمیابیال حمیس ال جائیں اور وہ تسارے لیے ایک مشفق طبیب اور رحم دل باب کے مرتبہ میں ہیں کیو تک طاق طبیب اور شفق باب بھی اولاد کی بھتری کے لیے ان یا مختی کر آے اسوای طرح ب مشکل اور سخت احکام بھی تمہاری دنیا اور آ ثرت کی معاوتوں کے لیے ہیں۔

نى صلى الله عليه وسلم كى يائج صفات اس آیت می الله تعلق نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنج صفات بیان قربائی جن، (۱) مس المصل کے (۲) عرب علی

ماعنت (۳) حريم عليكم (۳) رءوف (۵) رحيم من المصسك كي دو قرأ تيم بين: من المقسك "ف" ير بيش كم ماتة الس كامعنى ب تمهار عنول ميس ینی تماری جنس اور تماری نوع میں سے اور مس المست اللہ "ف" بر زیرے ماتھ اس کامتی ہے وہ تم میں سب سے

زياده نتيس بيس-من انقسكم كامعى ا

الهم اخرالدين محدين عمررازي متوني ١٠٠٧ ه لكهية مين:

تبيار الفرآن

جلدوتم

w.w

اس ہے مراد میہ ہے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حمل بشریں جیسا کہ اللہ تعلق کا ارشادے: كالوكول كواس ير تعجب كريم فالن على ايك مرد

آب کئے کہ بیں محض تساری مثل بشر موں مجھ پر ہیدوی کی حاتی ہے کہ میرااور تسارامعیورواسے۔

اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جنس سے موٹ تو اوگوں پر آپ کی اجاع کرنابت دشوار او جا ما جيساك سورة الانعام ين اس كي تقرير كزر مكى ب:

الله حَمَلَتُهُ مَلَكُمُ لَحَمَلُتُ إِخْلَا اور اگر ہم ای رسول کو فرشتہ بنائے قراس کو مرد کا راک صورت عن ابتائے اور ان ير وي شيدؤال ديے جس شيد عن وه وَلَلْمُسْتَاعَتُهُم مُثَالِكُ مُورَ ١٥ الانعام: ٥١

اب جلایں۔ ( تغيير كييرج ۵ عل ۱۱۷۸ بحرا لميدج ۵ ص ۵۳۲ مناعت القاضي ج ۲ ص ۲۲۵ النياب في طوم الكتاب ج ۱۳۵ مل ۲۳۳ مس اسف کے التماری من سے رسول آیا کا دوسرا محل بدے کہ تمادے پاس ایدارسول آیا جو تماری قوم سے تھا تمہاری زبان ہو D تھااور تم اس کے حسب اور نسب کو پہلاتے تھے:

معترت جعفر بن ابي طالب رضى الله عند ف نجاشى ك ورباد يس كما: اك بارشاد إلىم جال لوك ينه، بنوس كى عبادت كرتے تے اور مردار كھاتے تے ب حياتى كے كام كرتے تے ايشة منقطع كرتے تے ايزوسيوں سے بدسلوكى كرتے تے اہمارا توی مضعیف کابل کھاجا تا تقہ ہم ای حالت میں تھے کہ اللہ نے اواری طرف ایک رسول بھیج دیا جس کے نسب اس کے صدق و اس کی امانت اور اس کی پاک وامنی کو ہم پھانے تھے اس نے ہم کو دعوت دی کہ ہم اللہ وحدہ کو مائیں اور اس کی عبوت کریں اور ہم اور الارے پاپ دادا جن پھروں اور بتوں کی عموت کرتے تھے ان کو ترک کر دس اور ہم کو باتر یو لئے ' امانت دار کی اور و کیزگ اور رشتہ داروں سے تیک سلوک کرنے و سول سے حسن مطلہ کرتے وام کاموں اور فول رہن کرنے کو ترک كرنے كا تحم دا اور بم كوب حياتى كے كاموں جموث بولنے، يتم كابال كھانے اور باك وامن عورت ير بدجلني كي تهت رگانے ے منع کیااور بم کو عظم دیا کہ بم صرف اللہ کی عبارت کریں اور اس کے ساتھ کی کو شریک ند بنائس اور بم کو نماز برھنا، روزہ رکھنے اور ز کو قاوا کرنے کا عظم دیا مجرہم نے ان کی تقدیق کی اور ان پر ایمان کے آئے الحدیث-

(سند الدي الم مرج مع المرشكر في كماس مدعث كى سند مع يه مند احد عور قرائد المديد مدار المدعث قابره الروش الانف ج على ١٩١٨ معم الكبير ج ٥٥ ص ١٩٧٠ مجمع الروائد ج٥٠ ص ١٢٧)

من انف سكم كامعني (يي صلى الله عليه وسلم كالغيس ترين بوتا)

امام رازی نے لکھا ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت قاطمہ اور حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما کی قرأت من المصر كم ي العيني رسول الله معلى الله عليه وسلم تمهار بي آئ ور أنحاليك وه تم من سب الشرف اور افضل بين-المستدرك جامل ١٢٣٠ (تغيركيرت عل ١٤٦٨ مطيور واراحياء الراث العلى يروت ١١٥٥ ما

تي الأنتيام آمام انسانون عن نفيس ترين اختل اور اشرف بين اور اس مطلوب ير حسب ذيل اهاديث ولالت كرتي بين: تعترت ابو برریه رصی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: بیس بر قرن میں مؤ آدم کے

بمترین او گوں میں سے مبعوث کیا گیا ہوں حتی کہ جس قرن میں میں اول۔

( مع الحريق المريق عن المستقد من المريق المريق المدينة المدينة المدينة المريق المريق المريق المريق المريق المري معتمرت واطلدين الماشق مرض الله عند يعان كرمته إلى كم مستقد الله على ومعم مستح في المدان الله عن المرايق كالواذ يم سه استميل كوفيتها من الادراع ليل كالوالات يؤكن كم فقيها عن إدراء وكالذين سه قريش كوفيتها من الادراء

زیش ہے بنوائش کو فضیلت دی اور بنوائش میں ہے جھے فشیلت دی۔ زیش ہے بنوائش کو فضیلت دی اور بنوائش میں ہے جھے فشیلت دی۔

( محیص ملم دقم الحدیث ۴۳،۵۰۱ من الرزی در قم الی ۱۳ در ۱۳ مندا تاریخ ۲۳ مندا تاریخ ۴۳ مندا تاریخ ۴۳ می ۱۰) معرت عباس بن عبدالمطلب دعی الله عند بیان کریخ بین کر دمول الله صلی الله علی و سلم نے قرایل : جب الله نے

گلون کریدا کیاتی تھے سب سے بمتر قلون عی رکھ چارجہ ان کو گروہوں عی تشتیم کو تو تھے سب سے بمتر کردہ عمر جب قبا کی پیدا کے ترتھے سب سے بمتر قبلہ عمل و کھا اور جب جانے پیدا کمی ترتھے میں سے بمتر جان عمل و کارہ برگر بدا کے ترتھے سب سے بمتر قبل مرک بیل میرا کھر بیل سے اس بحر ہے اور جرن جان ان کی سب سے بحر ہے۔

ی کستان ای بلان سے پیدا اور اور خاصے پیدا کی ایوا۔ (السم الارسل رقم الدے شدہ ۲۵ اس السرة الل السرة الل الشرع رقم الدے شدہ ولا کل النبرة الليستی بڑے من ۴۴ مجمع الزوائد ج

ص بریام جائے البیان پرتامی میده تشریان بادد داران الباره آرائید شده ۱۹۰۵ تا داخل شده الباره تا برای بادد تا بر حضرت این مجامل و نشی الله محمد بادان کرست بین که دس ال الله مثل الله داشده مثل فردان بادد اکار مالیا: میرسد بل تشیی سفح الله مؤدمال تصحیح بیش با یکرد به توان مدین با میرود حول کل طرف ختل قردان ارود آن ما یک دو صلف اور مذرب بیش د

حقرت الكن بن ملك رضى الله حتر بيان كرية جي كه رسول الله صلى الله عليه وعلم كند في رنگ سك بقد اور جيري رسول الله صلى الله علي وشهو تشي ايش وشهيو كي ملك اور تجريش نهي تقي (اللبطة على الله علي الله علي اللبطة عندا كابري ما الله عليه الله عليه على 1804 البدا و والتمالية ح مس ١٤)

حتزت بار رخی الله حدیدان کرت بین که بی سلی انتها به حکم کی داسته به جایت بجر آپ کیو دگی ای داست پر چا آنوده اس داسته می آپ کی تیکی ادو کی خشیوت به پیچان کیتا تا اگد آپ ای داسته سه گزر کرگئے ہیں۔ زمن الداوی در آباد بیشت الله می تاکندی برا میں الله الله بیشتری الله الله بیت ۲۰۰۱ السائل اکتری بی اس ۱۵۳۲

جلديتم

تبنآن ألقرآن

حعزے ان روشی اللہ عد بیان کرتے ہیں کہ جب بی سلح اللہ علیہ و سلم میرند کے راحتوں میں سے کی واحد سے گزرتے قروبی مشکل کی خراہر و کیکی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے گزرے ہیں۔ استدادی کل فراہل خدیث ۲۳۵ ہوڑ افروائد رچھ میں ۲۸۵ ہوٹسائش انگریڈی ہیں۔

حضرت ای جریرہ دشی احذ حد بیان کرتے ہیں کہ ایک فضی رسل احذ ملی الاستوطان تھا کہ ان کم کے باس کا آباد و اس سے کلڈ بار مل احذا ملی نے کہا کا اطاق کیا ہے وہ دری چاہتا ہوں کہ کہا ہے کہ بی در کریں آئی ہے کہ ایک اس کو المادا اس و بیرسے میں کہا گئی جی میں ہے کہ اس کے اس کا بیان کا میں اس کا میں کہا ہے کہ اس کے بیان کہا کہ اس کی جی کہا ہے ک بدری الحراق کی کہ وہ بھی کہا کہ کہ کہ بھی کہا ہے کہا ہے کہ سکار دوسال کوئی کم اس جیشی میں وہ کر اس سے خشود

لگائے کی جسب دولز کی توشیونگائی قرتم مدید میں اس کی توشیو کیلی جائی اور ان کے مکان کانام خوشیو دالوں کا کھریز کیا۔ در انامان میں موجود میں معرور میں معرور میں اس قبل قبل میں موجود کھوڑ کے در کے قبل میں موجود کا معرور کی معرور

(افكال لاين عدى ج عمل ۴۲-۸۲۳ مند ايو تللي رقم الديث: ۴۲۵، مجمع الرواكد رقم الديث: ۴۵-۳۱ طبع بديد)

حصرے مافشر میں اللہ عمامیان کرتی ہیں کہ رسمان الله مسلم الله بلد و معم نے فیادا: جبر بل علد اسلام سے کہا میں نے وزیش سے مشارق اور مطاب بلید ذات میں نے کسی تھومی کوامیز دائھ میں اللہ عالمی واقعال عندی میں بیدا اور تیہ ہو جم سے اضل کوئی کر ریکھا۔ رائم میں اداسد آر تم اندے شدہ ہے جمہ الاوار کردی ہمیں ہیں تھی تھی)

امت پر تحقیق امتایی کا آپ پر دشوار وجونا اند خانی نے فریلا: تسدار شخص می پر جان پر بهت شکل ہے اور تسدای ظاری در درجت ترکیس ہیں۔ حضورت اوج روز دعنی اند خدر دیان کر تے ہیں کہ سرااند سلی اند طبید دشم لے قربالا میں کا اور تسدای مثل اس محمل کی طرح ہے میں نے آپ ہوئی جب آگ نے اس کہ اور کردوش کر دوئاتی پر والے اور کارے کو اے اس آگ بیش کا کم کرے کار کارانک سے مجان باویل اور تم اس مال کر انداز اور انداز کار کار کار کار کر اس آگ شمی کر رہے تک

ر کی انگاری اور در اور در این این این این این این ۱۹ کی ۱۹ می سطر و آبادیدند، ۱۳۹۳ می مطلود و ۱۹ این ۱۳۹ می ۱۳ حضرت ایز برزه در منی اند عند بیان کرسته بین که یی مشی اند طبید دسم سانه ایزادازگریجی مسلمانول بر دشواد ند بودگا زیلا: اگریجی این امند بر دشواد زیو توانه شیل بر فاز کدوقت مسواک کرسته کا حجاج دیدا.

ر معی سلم قر آن این می ساز قر آن با شده به این اور داد در آن الدین با در آن الدین با در آن الدین دند ۱۹۰۰ شن ا حدرت زیدین فارد جن رخی انفر عند بیان کرت بین کدهی ساز رسول انفر سلی اند علیه دستم کید فراست و بود سند با بید: اگر مجه این امندی در شوارد بود آنا آن می برانما یک وقت مواک کرنے کا عمل وفادر مشامی کماز کا مثانی رات شک

 ك بران الرائد من المرائد

ا کی افزاری به این ما نظاری در آن الدین ۱۹۱۰ تکی سطیر در آنیانی شدند ۱۳۵۰ تا ۱۳ من افزانی در آنواند شدن ۱۳۳۰ حضرت آس بن مانکسر می افغان حدیث بر داشت به به که شدن سعوان کی محلی افغان با سطی افغان اس این بیاس می مازی فرخی کنیم - می محلی افغان با بیشتر به افغان با در او است که میری است این کا مطابق شمیر محق یک مختلف فراید می آمر بیال کا کید بین کافزین فرض این کنیم اور فرایاک به خداد می بایی کافزین از این می بیاک که فرزی فرض این کمیری اور فرایاک به خداد می بیاک می

( مَجَّ الِخارَي رَقِّمَ الْحَصَيْنِ عِيهِ مَجَّ مِسْلِم وَقَمَّ الْحَصَيْنَ عِلَيْنِ الْمَسْلِيِّ وَقَمْ الْع الصفاعة عهم سَنْ الرَّبِيّ وقَمْ الْصِفْدِية عِنْهِ مِنْ السَّلِيّ وَقَمْ الْمُسِينِّةِ مِنْ السَّلِيّ وَقَمْ

حضرت المن وحق الله عن عان كرسة جي كدوسل الله صلى اعتد عليه وعم سنه فيلاه عمل ك دونسد ند وكعوايش في يضح حمود الطالب كدونسد بروزست ركوي مسلمانون سه كذا يأرسل الله كالياس كان وصل كدودنسد ركعة جيءا ؟ كي سنة فهوا: يمن تم عمل سنة كوك مثل عمل يودرا بيا شك يقع بعروب كالأالاد يا كيا يا كيا با

( کا انگارگی در المصنف ۱۳۳۷ مشن ایوداد در آولیست ۱۳۳۳ سندایی تا می میده شن افزی در آولیست این این برای در در ا این جان در المصنف ۱۳۵۳ سند ایرانی در آولیست ۱۳۸۳ سند ۱۳۸۳ سند ۱۳۸۳ سند ۱۳۸۳ سند ۱۳۸۳ سند ایرانی در آولیست ۱۳۸۳

حضرت فلی بن این طاعب رخی انفر حد بدان کرنے بین کر جب بے آتے تا بال جوگیا: او گون نگی ہے ، و مخص نج کو جائے کی استفادت رہے اس پر چ کرنا قرض ہے ۔ مسلمانوں نے پر چھانا یا دس الفذا کیا برسالی ؟ کہ بسٹ قریلہ: اگر شما ہالی کمدرجا تو تم پر برسل کے کرنا فرش ہو جا آ۔

ر این اقریق و قرار المدین ۱۳۰۰ مش این ماید و قرانی ۱۳۸۳ سند ایر تکی و قرانی شدند ۱۳۵۰ سند احق رق می ۱۳۳۰ سند المبرا و قرانی شده ۱۳۳۰ المستد و کست ۱۳۳۶ می ۱۳۳۳

ونيا اور آ فريت على المست كي قلال مريم آب كاتريهم، وينا رساس من من الفرطية والمهمي إلى است كم شون الدر مشكل النام وقوار شيخ الدرآب ان كي آمان بر بعث والامل عند اس معلم من من المعلمات إلى مركم ساجع المعلمات والركز وي بين وه فلا إين ابن على السب كي ولا اي اور اقروق لل اج ين المهم من المعلم المعلم المعلمات المواجع المعلم الم

استن الترفدي وقم المدعنة ١٤٥٥ من النسائي وقم المدعث ٩٣٠ المئن الكبرى النسائي وقم المدعث ١٩٢١ مج إن دبي رقم

المعدد المستاد عدد المريد المستم الكيرد في المديد المستاد المس

حصرت از ہر ہر و رسی احقہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسل الفد مسلم احتد علیہ وسلم نے فریلا ہر ای کی ایک اخصوصی احتجال د عاہدی ہے، سر ہر برک نے دیائیں وہ دعا کرنی اور جس نے اس دعا کہ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھیا کہ رک ہے اور ہر ان شاخا احقہ جیری امت کے ہرائی فروکو حاصل بولی جم ہے شرکت کے بالاء

المنج مسلم رقم المدعث على من الرِّدَى رقم المدعث: ١٠٠٠ مس اله وقم الحديث: ١٩٣٥ مست العرب من ١٩٣١ مجم

الاوسط رقم المدعث ١٨٣٨ شعب الاعمان وقم الديث: ٣٣٠ السن الكيري ن ٨٠ ص ١١

حفرت جار بن عمدانند دخی انند منحما بیان کرتے ہیں کد رسول انند صلح انند علی ان مکم نے فردیا: جبری شفاحت میری امست کرکیرہ گانٹا کرنے والول کے لیے سیے۔ (بے عدیث حفرت انس سے بھی موزی سیے)

(مثن والزوى و آو الصنطة ۱۳۳۵ من مان ماه و قرآ المصنف ۱۳۳۰ من ایروان در آو المصنف ۱۳۳۳ می این در آم الحدیث ۱۳۳۱ مند اور ۱۳۳۶ استفرار از آم المصنف ۱۳۳۱ مند ایریکی در آم المصنف ۱۳۳۸ امتد دک رق ایم ۱۳۹۸ الرف طابری ام ۱۳۳۸ مند الادام ۱۳۶۲ میرمینها

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اب آگریہ توگ آپ سے مند پھرتے ہیں تا آپ کمہ دیں کہ بھے اند کالی ہے اس کے سوا لوئی عمارت کا استخر نہیں بھی نے ای پر توکیل کیا ہے اور وہ عرش حقیم کا مالک ہے۔ (الزب ۶۹)

الله تشاقی کا تجی الله طلب و استم کم کسل وینا اس کانت میں درصہ کی حرکتری اور درطانیوں کا طراحت ویک ار کر جنرکتری اور مطاقیق کہت ہے ہے امواض کر کرے ! جب کری اللہ طاق کی اطاحت ہے امواض کر کریا ہے جائے کہ رسل اللہ علیہ و کا کمی تقد واللہ سے اللہ اللہ اللہ کا سرک مشکل اور بھی انکام کی فرار کرنے ہے امواض کر روا ہے مثالی واکست بھی آب کے منافع المبارات اور کسوی کم جرجت ہے

سن دور سے انتہا او بیری و تعدید اور میں پیری ہے مان و سیستی شین اپ سے اس پر جو ہیں۔ انکار کمیں و آپ کمد دریں کہ بچھے انتہ کائل ہے اس کے موالول مجلونہ واستی شین میں نے اس پر توکل کیا ہے۔ اس آپھ سے یہ تقصود ہے کہ نی میلی انتہ علیہ و ملم کو تشل دی جائے اگر یہ شرکین اور منافقین آپ کی تقدیق شین

کریتے تو آپ غم نہ کریں' کیونکہ اسلام کی نشرہ اشاعت اور دشمنوں کے خلاف آپ کی ہدے لیے اللہ تعالیٰ کائی ہے۔ عرش کامعنی

م وش کا نفوی معنی ہے: کمی شے کا مرکن گھر کی جست ، خیر ، وہ گھر جس ساب طلب کیا جائے ، اور یاد شاہ کا تخت اللہ قدائی کے عرش کی تعریف نیمن کی جاسک وہ مربغ یا تو سے جو اللہ کے تو رہے چک رہا ہے۔

( کاموس کا مطلق اور محلک کا کتابید حرش ہے کیا جا آب ان عرف کا محق ہے اس ور دار امل والراند العلي بوردندا کو محق ہے حضرے حضرے اور محلک اند و کو فاپ میں دیکھوائی ہے۔ آپ نے کہا اگر اللہ تعلق کی رحمت میں واردک سرکی آخت سے میں ایک اگر آپ میں دی تھا اللہ کی احتمالہ کی احقیاتہ کو کئی میں جائی میں موضو ہے مطاح ہے کہا اس کو اگر کے جی اور فرق اس مل میں جی میں مناویا موجوں کا دیا ہے ایک قوم نے کہا کہ واقع کا میں اور کری اللہ الکا اس کی ساتھ ہے اور اکری اللہ اس میں جائے میں اس کا میں اس کو حزے ایواد رمی اللہ عند وان کرنے جی کہ رس اللہ مش اللہ علی و کم کے قبلاً الے ایواد اس آجاں کو رسان اللہ مش الد یم ایسے ہیں جے کم بھل میں آئو تھی کا ایک چھا نوا اعلاماتو اور فرق کی فعیلت کری یا ایسے ہے ہیے بنگل کی فعیلت پھ پہ ہے۔ آکک بالا مادوالسفات کلیستی مل 400 سلیوں وادا میان اعزازے انسان 200 سال (اکٹرواٹ 5 مل 400 مال 200 سلیوں کا مستخبا کے کرر ۱۹۸۰مات

عرش کے متعلق احادیث اور آثار

معترت این عماس رمنی الله محمال فرنیا: و اگری جو آمان اور زمین کو محیط به قدموں کی جگ ب اور عرش کی مقداد کا کوئی ایرازہ شیس کر ملک موااس کے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور قدم آمان کنید کی طوح ہیں۔

(كاب العظمة رقم الديث:١٩٨١ المستدرك ي ٢٨٣ يد مد مع ع)

معنوت بجریری معظم و منی اقتد صدیدان کرتے ہیں، ایک جوابل نے کی اسکی افتد طبید حکم کی فد صدیدین عاضروہ کر گراند بار سمال انتقار کو سنگل بشدی نے کا بی مسئل کا سکتار موشک بالک میں گئے اس اور سے سلے اللہ سے بار ش کی دھا یک ہی بم آپ کو افتد کی بار گلا بھی کو بالد میں اور اس انتقار کو اس بالد بالد کا بھی انتقار میں سال انتقار میں اس سے اند سعد صدال اللہ کو بالد کا بھی جائے ہیں جائے تھی ہو انتقار کی میں بدیا جاتھ اللہ میں انتقار کی اس سے اند بہتری کا مور کا بھی کم افتاد کی میں جائے ہیں کا بور ان کھی سال کو کشیدی کھی جھیا ہے اور وہ اس طرح

( آنام العظمة وقم الدين : • ومنس الدواؤد و قم الدين : ٢٦٧ م ، تناب الدّ و قم الدين : ٥١٥ الثريد ص ٢٩٣) عرش كي تقيير شراع قالوسل علاء

المام الو بكراحد بن حسين يعنى متوفى ٥٨ مه الكيت بي:

الل فشرید کا تعدید کا بردا کیا ایک تحت بداورد جم جمع به انتقابات این کو بدد کا بادراس کو افغانے کا تخرید ا ادراس کی فقیم کے لیے خوالے کرنے کا تخریز این ایک ایک بدید بدد آم ایواریز از در کا اس کا خوالے کرنے ادراس کی طرف مند کرکے گذار پڑھنے کا تخریز اور اور کا تو ایک اصلاحات اور آثاد بڑی اس نظر ہے کا صحبت وال کی تیس

(كتاب الاساء والصفات ص ٢٠ ٩٢ مطبوعة واراها والتراث العربي يروت)

علامه عبد الوباب احمد من على الشحراني المتوفى سعت مد لكيت بين:

ر حمٰن کے عرش پر استواء کامعتی ہیں ہے کہ اللہ کاخلق کرنا عرش پر تھیل ہو کیااور اس کے عرش کے ماوراء کسی چز کو پیدا نس کیااور اس نے دنیااور آ ترت میں جو کھے بھی پیدا کیا ہے وہ دائرہ عرش سے فارج نسی ہے کیونک وہ تمام کا کلت کو صادی

ے استدی کامعنی ہم لے تمام ہونااور کھل ہوناکیا ہے اور یہ اس آسے مستفاد ہے: اورجب وه اسين شالب كو مخيانور مام اور عمل اوكيا-وَلَكُمُ اللَّهُ الشَّالُةُ وَاسْتَنَّوٰى -(القسم: ١٧)

الله في قرآن جيري ته جك عرش راستواء كاذكركياب اور جرجك آسانون اور زمينون كريد اكرف ك بعد عرش

ر استواء كاذكر كياب مثلاً يملى بار سورة الاعراف بين ذكر فرياياب: ي شك تمارا رب الله ب جس في جد وتول على آسانول 

اور زمینوں کو بدا کیا مگراس کا بدا کرنا عرش مر آم اور تھل مِنْ بِيشَوْآلِكُاهِ ثُمُّ اسْتَوْى عَلْمُ الْعَرُّيْنِ -(الاعراف: ۱۵۳)

لین اس کے پیدا کرنے کا سلسلہ عرش پر تمام ہو کیااور اس نے عرش کے بعد سمی چیز کو پیدا نسیں کیا۔ بینی عرش تمام ممالک جس سب سے اعظم ہے اور اللہ تعاقی اس پر بہ اعتبار رہ ہے جاند ہے مثلا جب ہم خور کرتے ہیں تو تعارے اور مواہ اور آمان ہے اور جب عادا وجم سات آسانوں سے ترقی کر آے تواس کے اور کری ہے اور جب بم کری سے ترقی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اور عرش ہے جو تھو قات کی انتہاہ واس کے آھے اماری فکر کی کوئی سیز علی نیس ہوتی اور حرش بر جاکر ہماری تھرکی پرواز الحمر جاتی ہے اور حرش کے اور اس سے بدائشیار رہیے کے بلند اللہ تعالی ہے، ظام یہ ہے کہ اس کا نتات کو بیدا کرنے کا سلسلہ عرش پر جاکر فھر کیااور پی عرش پر استواہ کامعنی ہے۔

(اليواقية والجوا برج اص ١٨٥-١٨٢) مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٨١٨ه)

علامہ فتعرانی کی مرادیہ ہے کہ کا کات کے عناصرادر اجمام اور اس کی دمنع کو پیدا کرنے کا سلسلہ عرش پر جاکر فھمر کیا۔ ور کار معنی نہیں ہے کہ مطلقاً علق اور سدائش کاسلیہ عرش کو بدا کرنے کے بعد موقوف ہوگیا۔ آیا سورہ تو یہ کی آخری آیت قرآن مجید کی آخری آیت ہے یا نہیں

الم ابن جرم نے معترت ابن عباس رضی ابقد عشمااور معترت آلی بن کسب رضی الله عند سے روایت کما ہے کہ قرآن مجيد كى يو آخرى آيش نازل موكس وويدين القد حداء كمرسول من المسكم-الايه-(التوب: ١٩٨٠)

لاجامع اليميان جزااص ١٠٠٧ مطيوعه وارا تفكر يروست

ال سكه معارض به فديث يما تعنرت البراءين عازب رضي الله عنه بيان كرتے جس سب سے آ خرش بازل ہونے والی سورت البراء (التوبہ) ہے اور - آ قرض til اور فوال آعتن بسمدوسك فل الله يفنيكم مي الكلالة - الايه - (الماء: ١٤١) --(صح البحاري رقم الحديث: ١٦١٨ صح مسلم رقم الحديث: ١٦١٨)

نيز الم اين جرم في حضرت اين عماس رضي الله حماست روايت كياب كد آخري آيت يه به: وانقوابوس تر وجعود ويب التي المناه - (البقرة: FAI) (جامع البيان بين ص ٢٥٣ د قم المحت (FAT).

امام این انی حاتم نے سعیدین جبیرے روایت کیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو راتیں له ووقيد عَنسين برين () الاعراف: ١٥ (١) يونس: ١٣ (٣) طن ٥ (١١) الفرقان: ٥٩ (٥) البجدة ١٣ (١١) الحديد: ٣ وَعُده رب - ( تَغْيِر لِنام ابن الي عاتم جهم ١٥٥٠ رقم المحدد ١٣٩٣)

نیز حضرت این عباس رحمی اند. حتمات موی ب که تبی صلی اند. علیه وسلم پر بلو آخری آعت نازل دو کی دو آعت الراد ب- استج انتفادی رقم الحدث ۳۳ ۱۳۵۳ مطبور دارار قریمیون به

واستح رب كد البقرة: ١٨٥-٢٥٠ تك آيات الربوين اور وافظ اين جر صقداني في العماب كد البقرة: ٢٨٥ كام ي يلى

آ بیوں پر عطف ہے اس لیے ان میں کوئی تقارض نسی ہے۔ ان آباری ن ۸ ص ۲۰۵ ملے ۱۶۹۱

ان برخ کے کمانے آئے مداہ آجرہ ۱۹۷۶ کی معلی انشد ہا۔ مکم سکہ وسال سے ٹونکٹے پیٹے نازل ہوتی اور اس سے بعد کوئی چرنزل کی موئی اور دوران جرید کیا ہے آئے ہے کہ ہی اپ کی وجٹ سے ٹی کائٹے پیٹے بھٹا ڈائل میکن موروز کو ہی گائے ہی آزاد میں کا کار کامیر سے فوال آئے کی ایسے کا کہا ہے کہ اور انداز کی کاروز میں موروز کے اور انداز میں مورف اور زور میں کا محال ہے۔ اورائی موزی انداز کی ایسے کہ انداز کی موروز کے موروز کے

(البقرة: ٢٨١) جلسك كاوركي المح تين كياجات كا

( 5 14 ( 2 3 A 4 ) 0- 7 - adea (1 10 ( 21 - 11 10 )

مودة الشاء کے آخری جم نے قرآن کا پیری آخری آنت کے سلطے میں مختف دوانیوں عن پائم تھیں بیان ک ہے۔ حضرت قرزیمدین طابت کی گوانی سے لیف د جماء کسم وصول میں انتف سیکسم۔ الابیدہ کامورہ کو تیسٹل ، ودرج ہونا

ر سروہ جیسوں کا مران ہے کہ وجھ کر رہے تھے تو ان کو صورہ تو ہیں کی یہ آخری ود آیٹیں ٹیمل ملیس کیر معرف توزیر من جب مصاری رمنی اللہ عند سے یہ آئیس کی اور ان کی شعارت پر انھوں سے اس کو قرآن بجیر بھی شال کیہ ایم : خاری ورات شرحی ہو ،

حطرت زید بن عابت وض الله حد بیان كرتے بيل كه حزت اله بكروشى الله عد في يعنه بيدا قر مل قرآن مجيد كوكت كرنا شوره كا يا خي كه جب ش موره قرب كم آخر به بخالة لفد سداء كم وسول من است كم ي عمر صرف مورف عمرت فڑیر ین جارت انصاری کے پاس طی اور ان کے علاوہ اور کس کے پاس شعبی طی-

( صحح البخاري و قم الحديث: ۴۸۰ عام ۱۲۸۰ مطبوعه وار ار قم بيروت)

اں جگہ ہے حوال ہو آپ کہ قرآن میچہ و قرآن سے اللہ صفحہ مرف ایک موال کے کفے سے ایست و آن میچہ کا لا کے بین کا اس کا دوسیا ہے کہ میل کی اگر اور اس کے اس کا اس کی سول سکر پر آجھ کو درج کرنے کے لیے اس کے صفحہ بیا کا اس کی اس کی کہا ہی ہی کہ درال اس کا انداز موال سے اس کا استان ہے ا بیا ہے کہ کھوا کی انداز میں اس کی میل کی اس کی اس کی اس کی اس کی انداز کی میل کی انداز میں میں کہ اس کی اس کی تبصیر میں کی کی معرف ترب کی شادت کہ و شداوں کے انداز کی میلیا کہاں اس کی شارت میں کی مجان میں کر اس اس کا استا میلی انداز میں میں میں کہ میں کہ اس کا اس کا میں کہ اس کی اس کی اس کی اس کی میں کہ اس کا کہ اس کا کہ اس کی میلی میں کا کہ ساتھ اور اور قوان کے اس کی اس کی میں کہ کہ میں کہ در اس کا کہ میں فراد روانوان کے اس کی اس کی کہ میں کہ در اس کا کہ میں کرار دوانوان کے اس کی کہ میں کہ در کہ دور کہ تو کہ میں کہ در کہ در کہ دور کہ کہ در کہ دور کہ کہ در کہ دور کہ کہ کہ میں کہ در کہ در کہ دور کہ کہ در کہ در کہ دور کہ در کہ در کہ در کہ دور کہ کہ کہ در کہ دور کہ در کہ

مافق جلال الدين سيد طي متوفى على المعت بين:

من امارہ من نویس سے بھالا مٹی اللہ حد بدان کرسے ہیں کہ ہی سمان اللہ طبور دسم نے ایک افران سے کیک ہوا او تی ۔ ی مسل اللہ علیہ دسم سے سامن سال میں جائے گئے جمہ بھر الارس کے اللہ سے اس کہ ان سامن ہے اس کی اللہ سے اس کہ والے میں جائے کہ کم ارسان کے سعور میں اللہ کی میں اللہ طبور حمام اس کھو رسے کہ ہی ہم اس اوالیا ہے اس کھو اس کی ہے۔ واس کا بے سعور میں اللہ کی میں اللہ طبور میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ می (شن بوداؤد وقم الصنصاحة من المسابق من الديل وقم الصنصطيعة المجتبطة الديل وقم الصنصاء ۱۹۸۳ المجم التي وقم الصنصاحة عن الوداء رجه من استه المشودك راه من مده من كرفل زامة من مهمة القلب "مناط والتي والموجهة" كواهل وقم المصنف ۱۹ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من المبلغ وقم ۱۳۰۱، ۱۳۵۳

می بخاری ش بھی اس کی بائدے:

معنونت فیدی تا برای و بخی الله حزیران کرستج بین کدیش معنون بی آبان در در کورانی تا بی سے دس ایا اندر ملی اللہ بعار و کلم موالا الزام بسی کا بیشار بیان بیشار بیشار بیشار بیشار بیشار بیشار بیشار الله می کندر الدر کوی کے ہا تمیم کی برای کسافرد کو دس اللہ عملی النہ عملی اللہ بیشار بیشار کی بیشار بیشار

ا کست معلم ہوا کہ جب کی ملی اللہ طبیہ و مملے حضوت گڑنے کا کھائی کا ود کھائیوں کے باہد قرار واقعا اس وقت اللہ بیت علی ہے تھا کہ کیکسوٹ کے انسان میں اس کا استفادہ میں اس کے انتخابات اور الازائیا کی آجادہ ۱۳۹۲ کے حضوت کڑنے کے سام کا کی کا کہ مشمل ہوگا ہوا راکر ان کی کھائی کو دو کا ہوں کا برائز کرا در واجائے تو مود وقیہ اور مودہ الازائیا کی جائی موری کا سے سے دو یا گئی کی

لقد جاء كسر وسول من الفسكم-الايه ك وظيف س وسول القد صلى الله عليد وسلم كي ذيارت

مه و طبیقه سے رسول اللہ تعلقی اللہ علیہ و علم فی زیارت علامہ حش الدین محمدین الی بمراین تم الجوزیہ المتونی 100 سابق سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

مانته طم الدين تحدين مجرار تون المفلون سؤن اسه حد أنشل الدين على 100 سده ميل اور طالب الدين ترايم التي سؤن سحاه هد الدور المشتر من احد احداث الدين ونظ قور زكول فضا كل دود في اعتبي الرياح التي الوكول بياور في زكول خ العامة الذي كل سالسست ميلي في أنواكيل بيكر وسوايات لمين الفرطور عمل شرفها في قال 100 مال سالساس معمول ب

حسب یا الله الاالمه الاهموم و منت کی فضیات حضرت ایوالد دراه رضی الله عند عان کرتے بین که بی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس محض نے ہر مج اور ہر شام کو مات مرتبه برح على حسب الله لااله الاهوعليه توكلت وهووب العدش العظيم ال كونيا اور آخرت ك الم كامول ش الله كافي موكا-

(سقى ابوداؤدر قم الحديث Ai: ۵۰ عمل اليوم والليلة لاين السنى رقم الحديث: ۲۱ ؛ الاذ كارلتو وي رقم الحديث: ۲۱۹: سنن ابوداؤد پي په جديث موقوف ہے اور پائي کنابوں بين مرفوع ہے-

اوريدنى چنج كرسورة توبه كى تغيير ختم ووكئ-كلمات تشكر

المحمد ولله على احسانية آج بروز جعه ١٦ رقع الثاني ١٣٣٠ه / ٢٠٠٠ جولاتي ١٩٩٩ وكوسوره توبدكي تغيير تعمل مو يني الله العالمين! جس طرح آب نے کرم فرمایا اور سورہ توبہ تک یہ تغییر کرا دی ہے باتی قرآن جمید کی تغییر بھی تکمل کرا دیں۔ پس ذیا سطس اور باند فشاردم کا عرصه سماس ب مریش جون اور سوله سال ب اسالو ( تمر کے ورو) کا مریض ہون اور اب تین سال ے سدھے اپنے کے جو ڑیل بازو کے درویل جالا ہوں اور شرکر کی وجہ سے دیگر امراض لاحق ہیں اس کے باوجود عار مینوں میں سورہ تو یہ کی بیہ تغییر تکمل ہو تلخی- ظاہر ہے کہ ان حال ہ میں بیہ انسانی طاقت کی کلوش نسیں ہے اب تحض انفد کا کرم اور اس کا فضل ہے ؛ جس طرح اللہ تعالی گندی اور بدیووار کھادے میکتے ہوئے خوشبودار اور یاکیزہ پھول بیدا کر دیتا ہے اس طرح اللہ تعالی نے اس کنہ گار اور سیاہ کار بندے کے باتھوں یہ یا کیزہ اور نورانی تغییر تکھوا دی۔ سور وَ تؤید کی تغییر محم کرتے ہوئے میں ات تمام گناموں سے توب کر ما موں اور اللہ تعالی ہے حسن خاتمہ اور نیک عاقب کی وعاکر ما موں - اللہ العالمين المجھے تمام امراض ہے شفاعطا فرمااور اس تغییر کو تعمل کرا دے؛ اس کو اٹی اور استے حبیب اکرم کی بارگاہ میں قبول فرمااور قیامت تک تمام مسلمانوں کے دلوں میں اس کی عمیت بیدا فرمااور اس میں نہ کور عقائد اور اعمال کو قبول کرنے اور ان بر عمل کرنے کی توثیق یدا فراہ موافقین کے لیے اس تغیر کو موجب استفامت اور مخالفین کے لیے موجب بدائے عابنا دے۔ شرح میچ مسلم اور اس غیر کو خانفین کے بغض اور عزوے محفوظ رکھ اس تغییر کے مصنف اس کے والدین اور ا ترباء اس کے کمپوزر اس کے سے اور اس کے ناشراور قار کین کی مطفرت فرید ان کو دنیا اور آخرت کی بر آنهائش اور معیست اور عذاب سے محفوظ رکھ اور ونیا اور آ ثرت کی فوتیں اور حقاد تی اور سعاد تی ان کے لیے مقدر فرمادے۔ اسیس بدارت المعالميس بحداد حسيدك سينعام حمدافصل الاسياء والمرسليس خاتم السييس صلوات الله عليه وعلى آله واصحابه وارواجه وامشه احتصعيب





ڛؙۅؙڔٷؙؽۅؙۺ ١٠٠



## الله الله الدِّحْانِ الدِّحْامُ

تحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## سورة يونس

آئے تو ہم نے ان سے ان کی دنیا کی ڈندگی میں مذاب اٹھالیا اور ایک مخصوص وقت تک انہیں فائدہ پر تھیا۔

ا من المام إلى المام إلى ركف كي دو مرى وجديد يم كر موره أو في موره كادوم موره إلى ميف أور موره ايراتيم يد جارول

رحيشي ١٥٥ ني: ١٩٨

مافظ جلال الدين سيوطى متوفى الله ه اللهنة إلى:

لیام افتحان اعلیٰ اوالینی اور اعلیٰ این مودو بے حضرت این عمیاں مٹنی اللہ حمل ہے دوایت کیا ہے انہوا کہ مردد ہوئی مکہ ملی خال اوڈ کا دو اعلیٰ این مردو ہے حضرت عمیداللہ بن افزیور مٹنی اللہ خواست دوایت کیا ہے کہ مودہ ہوئی مکہ بڑیاز کی گئی والدو داملیوں نے مم میں ۲۰۰۳ سیلیور دادامکر دورے ۱۳۳۳ ہے)

سیک عالی فی و الدراسور بن می می مه به میکند داده سوج و است. بیز تقیح بین که مشمود بد به کدید مورت کی ب امام این مردوید نه کیلد کی سندے حضرت این عمام سے روایت

لیاب کر بے تی ہے اور حلاکی سندے حضرت این عمیاں سے دوائٹ کیا ہے کہ بے ہائی ہے۔ (الاقان جام ساجد میں الاقان کے اس کے الاقان کی ساجد میں میں میں الاقان کے اس کا الاقان کے الاقان کا الاقان کا ا بعض علاجہ نے مورد ہو کس کسکی ہونے سے تین آتین کا انتظام کیا ہے، اور این اخری اور علام ساتاد کی کے کہا ہے کہ

بھی خاند سے مورد پولیس کے ورسطے میں آغاز مالیا ہے اور انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز کی سے انداز مورد پولیس کے قریبات کے کہا کی انداز میں کہ میں آغازی میں اور بیانی آغیزی مدنی جیں اس کی ایک موفر آخیزی جیں اور میں مورد اگر سے اور مورد والی کی موام میں - رورت العداق بڑے میں معمد معلور دارا مکل برورت سے املام

مردوقی ناافتهام دست کاوگری بواهدافت سنان کسر سول می نصد سک- (اگلیت) ۱۹۵۰ این در واقع آن می اداره واقع گری این و ام می دماری کساؤکری بید چناکان لسلس عندسان او حیسانی رسط صفید- ای کرد ۳ شکافوکسای این به مجبه برایم کسرایش نالی می ساخکری شرکت و این بید برای بخالی کی بشد نام می موجه شدال بود. کے بادیدان اسے مجبود (مجمود عدالی در کشداد و قدید کسرای می کشوش کا شدیدی کی.

کویاس نے کمی مورہ آپ کی اینڈ اداف تعالیٰ نے انتقالا در میسال کی طرف سے کمی معبوت کے مختلے وقت میس کابلادائ نہ ق اس طرف مورہ آپ کی اینڈ اداف تعالیٰ نے انتقالا کی افزار میس کی طرف سے حمر کمی سے بھڑا دکی کے اعلان سے کی اور اس میس معمولان کو نے کم این کے اور کا کہ کابلا کی اور کا انتقالا کی در میسال اللہ می انتقالا کی در میسال اللہ می يعتذرون ۱۱ يونس ۱۰ ۳۱۹

ر آنگئم برا قل با اور اگر وہ آپ کی بھائی آپ آپ کہ ویٹنگ کر بیرے لیے اوآنگ آپونگ بیر اللہ میں جو جن کی کر ناموں اور علی ان کاموں سے بیزار موں میں میں کو کر کستے ہوں۔

َوَلاَ كَنْسُوكَ مَثْلُ لِي عَمَلِي وَكَثْمُ عَمَلُكُمْ أَنْشَهُ بَرَلِمُثُونَ مِشَا آعَمَلُ وَلَا بَرَكُمُ مِنْكَانَتُهُ لُكُنْ (إِنْنَ ا؟) لِنَظَانَتُهُ لُونَ (إِنْنِ) (؟)

مورہ یونس کے مسائل اور مقاصد

\* آن مورٹ کی نیز احلارے کی گئے ہے و توف کی بین اور اس بھی یہ اشارہ ہے کہ یہ قرآن جور جم کہ دارے کی شارقی نیوٹ کی دھی کے خوار مورٹ کیا ہے اس ای توف سے بنا ہے من سے آنا بھا کہ بنا کہ جو اگر ہے تسامید و موکن کے معالیٰ کی انسان کا فلام ہے قرقم کی ایسان کا میں بنا کہ سے کہ موسے پیرنا کا ممالی کا ساتھ بلد مرکم کی رساست رساست کے

رسول القد صلی الله علیه و سلم کی رسالت کا ثبوت الله تعلق کی وحدا نیت کے ثبوت کو مستقرم ہے۔
 محقوقت کی محتمین بیان قربائی میں اور جز ااور سرد کا فلفہ بیان قربال ہے۔

مشرکین کے لیے و مید بیان کی ب اور موسوں کو بشار = دی ب -

افرول پر جلد عذاب نہ جیج کی حکمت بیان فرمائی ہے۔

بھ میرون پر جلد عداب نہ نیج ہی سمت بیان قربانی ہے۔ \* مجھی امتوں کو رسولوں کے جھٹلانے کی سزائس یاد ولائل ہیں۔

٭ مسلمی اور مستدر میں اللہ معاتی کی تذریب کی جو شانیاں میں ان کاز کر فریلا۔ ★ ونیا کے ذریب و زمنت کے زوال اور افروی فوتوں کی جاکو بیان فریلا ہے۔

ت ویا کے رہے و زینت میں وہ الرواح تو کی طوب کی 9 اوجان فرایا ہے۔ ★ آخرت میں مومن اور کا قروب کے اجوالی کا تفادت و رہا طل مقد اور اگر بالے ہے۔ \* آخرت میں مومنوں اور کا قروب کے اجوالی کا تفادت و رہا طل مقد اور اگر بالے ہے حالات کر اور وں سے جزار کر کا آخر

\* الله فروج س كم فيرك الوبيت كاس وليل ب رو فريل ب كه دود خالار آثرت من كى يم كى يم نام غي آيج. \* قرآن كريم به حزل من الله ويه يروك كل قائم يكي إلى اور شركين يك اس قول كو باطل كياب كه قرآن من من

ﷺ کران نم کے حول کن اللہ ہوئے پر دلا کی 6 کم لیے ہیں اور مشر کین کے اس قبل کو باعل کیا ہے کہ قرآن میں من گفرنت باتی ہیں۔ . • کرے میں جانب کر سے جانب کر کر کے اس کر سے ان کر کے اس کر سے ان کی کر سے ان کر کا جانب کے قرآن میں من

الا مشرکین کو چینی واپ کیدوه قرآن جیدی کی ایک مورت کی خل از کردکھادی۔ بعد شرکت کران بلند میں میں اس کی جانب کے مطالع میں ایک مورت کی خل اور کاردکھادی۔

﴿ مشركت كواس بات سے ذرایا ہے كہ علی اس استان ہے استان کو نوال کی نخذہ ہے گی ان پر فرقاک ہذا ہے آیا اور ہذا ہے آئے کے بعد بھر کی قوم کے ایمان قالمنے ہے کوئی قائد تھی بعد آداد معترات پر کس علیہ المحام کی قوم ہے ہذا ہے۔ اس کے نمیں آئے فائد دومذاب آئے ہے بیٹلے فورااہ جائے ہے۔

\* مشركين كى اس بندمت كى ب كد انهوى في الله كه طابل وزق كو حرام كرايا تعا

اولیاءاتد کو دنیااور آخرت کی بشارت دینے کاؤ کر قرمایا ہے۔
 ۲۰۰۰ میں میں میں اس م

کفار کی دل آزار پاتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔
 اگر اللہ تعالی چاہتاتو روئے ذھین کے سب لوگ ایجان نے آئے۔

ا انبياء سائقين على عصرت في حضرت موى اور حضرت الدون كانوال ير فورك وال

ال كراب كي شاوت ب رسول الله صلى الله على وملم كى رسالت ك صدق كويان فريا بـ-

\* آخر على رسول الله على الله عليه وسلم كويه تقين كى ب كه آب ال س كدوي كد أكر تم يمرت دين عل شك



بلدينجم

تبيان القرآن



جلديجم

تبيان القرآن

يونس ۱۰: ۱۰\_\_\_ا

يعتدرون اا

زمانہ کے لیے ٹی تھے اس لیے ان کی کماہیں بھی ان کے جعد تغیرات ہے محفوظ نسیں رہیں تھی کہ اب وہ زبان بھی موجو د نسیل جس زبان يس به كايس نازل مولى تيس-

(۵) علیم کامعنی ب ید کتاب عکت پر مشتل ب، عکست کامعنی ب علم اور عمل سے حق تک بانیا: الله تعالى كر عکست كا معنی ہیہ ہے کہ اس کو تمام اشیاء کا علم ہے اور اس نے ان اشیاء کو انتہائی خوبی اور بستری کے ساتھ بیدا کیا ہے اور انسان کی حکت یہ ہے کہ اس کو موجودات کی معرفت پیواور وہ نیک کام کرے اور قرآن مجید کی حکت ہیے کہ اس نے میچ اور برخی باتیں ميان كى جي- (الفروات جاص ٢٩٨)

الله تعالى كاارشادي: كيانوكون كواس ير تعجب كم بم في ان ي من سه ايك احقدس امرد يربيدوي ناذل ك ے کہ آب (فاقل) لوگوں کو ڈرائی اور ایمان والوں کو یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے یار (ان کے نیک ا مُثال كا بمترين اجرب (اس ير) كافرول نه كماب شك يد هخص تو كلا جادد كرب 0 (يونس: ۴)

آپ کی نبوت پر مشرکین کا تعجب او راس کاازالہ مشركين مك حسب وال وجوه م سيدنا عجر صلى الله عليه وسلم كر رسول بوغ ر تعب كرتے تھے-

حفرت ابن عباس رضی الله خمایان کرتے میں که مشرکین مک کہتے تھے کہ اللہ کی شان اس ہے بہت بلندے کہ وہ ا يك بشركور سول بنائے-(جامع الدين جزاه ص ٢٠٠ تغيير المام ابن الى حاتم ج٥٠ ص ١٩٥٢)

فَالْ الْعَنْ عِلْمُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كفارت كماكمالله نے يشركورسول يتا؟ القد تعلق نے ان کے اس تعب کو حسب زمل آنے ں میں زائل فربلا:

ولا حَمَلْتُهُ مَلَكُ لَمَعَنْكُ رَجُهُ اوراكر يم فرشته كورسول يطع قواست مودي يطع اوران

وَلَكَ مُنَاعَلَيْهِ مُنَالِكُ مُنْ وَلَالِكُ مِنْ وَلَالِكُ مِنْ وَلَالِكُ مِنْ وَلِي اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ م يروي شرة ال دية جوشدوه ابكر دب ي-لَذُ لُو كَارَ مِي الأَرْضِ مَلَلِكُ فَيَنْدُونَ آب كي اكر زين ش ارب والي افرية موت بواس عي اطمينان سے مطنے والے موتے قو بم شروران كے اور أسان

مُطْمَعِينِينَ لَنَوْلَقَا عَنَيْهِمْ مِينَ السَّمَاء こんけんなしからかる مَلَكُا تُلُكُا مُن الله

خلاصہ یہ ہے کہ جس قوم کی طرف دسول بنا کر بھیجا جائے وہ ای قوم کی جنس سے ہو بہ ہے تاکہ اس دسول کا عمل اس توم کے لیے تموند اور جمت ہوا نیز اگر رسول کی اور جس سے ہوتو قوم اس سے استفادہ نمیں کر علی جیسا کہ عام انسان فرشتول کود کھ کے جس ند ان کا کلام من کے جسند ان کو مس کر بکتے جس اس لیے اللہ تعالیٰ کی تفست کا تفاضا یہ تھا کہ انسان اور بشرکی طرف انسان اور بشری کورسول بناکر جمیما جائے اور اللہ تعالٰ کی بیشہ ہے یک سنت ری ہے چانچہ اس نے فریا ہے: اور تم نے آپ ہے سلے ( جی) صرف مردوں ی کو رسول وَمَا رَسُلُنَا مِنْ قَلْلِكُ إِلَّا رَجَالًا ثُوْجِيًّا

مثلاب جن كي طرف بم وي كرت ته-المُنهِ - (الع عد: ١٠٠٩) بیزان کو اس بات پر بھی تعجب ہو ، تھا کہ ایک غریب اور پیٹیم فخص کو کیوں رسول پہلا مکی امیر کبیر فجنع کو رسول کیوں نمين بناي؟ چنانچه وه کتے تھے:

مشركين نے كمايہ قرآن ان دو شرول (كمه اور طائف) ك لَوْ لَا تُرِينَ لِمُنَّا الْفَتُرَانُ عَلَى رَجُلِي ثِينَ الْفَرِينَةِ مِنْ عَظِيبِهِ - (الرَّفِرَف: ١٦) كى بدے آوى يركوں تيں نازل كيا كيا۔

جلد بيتم تبيان القرآن PY

ال شد کا بواب ہے ہے کہ تھر کیا۔ صفاحت کہ حقل تھی ہے اور خوا نکے۔ صفاحت کا موجب نمی ہے میرہا جو مثلی انتد المب و مع کرتے کے باور والی نگل خوا تقوق الماقت والیت مل امر اور اور کھیا کا سع تھ سوف اور طعور ہے اور آپ کا میں ہم اس کا تصاف انکا موجب میں ہے المب المب کہ انتہا ہے کہ مجام الے کہ کا مکار آپ روا اور این کارور کی انترا بھر کامی خوا اور انتہا کی خوا اور واحدال کرنے کے کہا تھی کا انتہاں افضافت کے لیے تھی کی جو ان اور ور میں اندر اور شدال اور واست انتہ تعلق کے قریبا کا درجہ ہے الانتہاں کی انتہاں کا درجہ بڑا کاری کا عرب میں میں جمعی کا

وما الشوالكام والا أولاد علم والتي التي التي التي الم المراد المال الالالك المال الالالك المال إلى الا فرك

عِسْمَنَدَارْتُدُى وَ(مها: ٢٥) عارب تريب كردي -قدم صدق كم متعدد محال

اس آعت میں فریا ہے کہ آب ایمان واول کو بشارت و بیٹے کد ان کے لیے ان کے رب سے پاس قدم مدل ہے، الدّم صدق کی حسب دل تعمیر کی بین۔

هنفرت این عماس نے فرمایا کہ قدم صدق سے مواد حزل صدق ہے، بینی بمترین مقام اور یہ تغییراس آیت سے ماخوذ ہے:

وَقُلْ رَحْيَةَ أَوْجِلْهِي مُشَدِّعَلَ عِسَلَوِ وَآسَوْرِ خَدِينَ لَهِ مِنْ كَلَهُ مَوْلِ عَلَمَ عِلَى واطَّل مُشَرَّتَ عِسَلَوٍ الْوَالِمَ الْمَعْلِ: ١٨٠ فَإِلَادِ مِنْ مَعْلِي عَلَمَ عِلَيْنِ عَلَمَ عِلَيْنِ اللَّهِ عَ

ڈ جائیا کے کھاتھ ہمدل سے مجاوز کند حریہ ہے۔ اصطفی اختران خان میں ہم معلم در عالم انکیس ہوں۔ طور میں کے کھا اس سے موافق کا ہے جائے ہے جھائیں میں فرصہ ہو کیا کہ کہ قدم کا متلق ہے مقدم اور چیل دوا اور خالی قیمت کے اون خال المب کے لیے حقوم اور جیل دو اور کہ سرعت عمل ہے کہ کیا گیا تھا تھ طبر اسم کے مسلمان کا ہے تھیلی کا کہ والے میں خال جائے کہ اور انسان ہو واجا کہیں اسا صف اس کی اعلی اعتد علی اس اسلام کا اسلام کا اسلام کیلیل کا انجے اور اور انتہ جائے رائی کا میں اوجائی کیا ہے اس کا اسلام کا جائے کے مقدم اور جیلی دوجائے کہ اور اس

. حسن اور لگودے کمان سے مراد میرونا گورسلی الله خانی و مثلی اس کمیشک کے تاہد سلمانوں کی شفاصت کرنے والے اور ان پر مقدم میں: حضرت سمل بمن سعد رضی اللہ مورنے دوایت کیا ہے کہ کی مشلی اللہ علی و میں کے ملیا: عمل حوش پر تسمار چیٹروا اور حقدم بول از کی اجماری و تر خلف عند ۱۹۵۳ سی مسلم رقم الحدث ۱۹۳۳ سرطانام بلک رقم الدعینیدی ۱۹۵۵

ر بی کم کمایا بسید که آمی سے حواد می ملی الفذ طبید دسم بین کی تک آمید میدان محریش میسید و مقدم بدل سیکه حضرت با ایر برده می الفظ حدید این کسید می کمد موسال الله صلی الله طبید و سام سند فروایا جمید همی اتا تو می او می سب معراتی بدان این این کمی الله این میسید می میسید می میسید می میسید می این از میسید می ماه می میسید می میسید می میسید اور این این از در می این میسید شدن الله بیان میسید میسید میسید می کور معاصد سالا اور مین ماهزیون او کارسی

 ۳۲۵ يونس ١٠: ١٠...... يعتبذرون اا برتمام كالل المام المان الى حاتم في بيان كي يور- (تشيرالم الدن الي حاتم ع٢٥ م ١٥٣٠-١٥٢١) آب كوساح كينے كاجواب اس كے بعد اللہ تعالى نے قربایا: (اس ير) كافروں نے كمايہ تو كلا جادوكر ب- كافروں كى مراويہ تھى كہ قرآن مجيدا تى فصانت اور بلاغت میں اتنے عظیم مرتبہ پر ہے کہ اس میساکلام بہتا غیر ممکن ہے اور ای وجہ ہے یہ جادو ہے اور ٹی صلی اللہ عليه وسلم جادة كرين ان كے اس كلام كافاسد اور باطل ہونا بالكل بدي اور ظاہر تھا اس ليے اللہ تعالى نے اس كا جواب شين دیا کیونکہ سب کو معلوم تھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو فماان کے درمیان ہوئی، اور آپ کا مجمی جدد کروں سے واسط نسیں مرا اور نہ می مکہ جن جادو سکھلنے والے تھے حتی کر یہ کما جا آگ آپ نے ان سے جادو سکے لیاد پھر آپ کادبیا کلام چش کرنا جس کی نظرال نے ہے سب عابز تھے معجزہ کے سوداور کھے تھی۔ الله تعالی کاارشاد ہے: باشہ تمهارارب اللہ ہے جس نے آسانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں بیدا کیا چروہ عرش بر بلوء کر بوا وہ کا کات کو چلانے کا انظام کر آ ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا تسی سے، یکی اللہ تمارا رورد گارے سوتم اس کی عماوت کرد کیاتم هیعت عاصل نیس کرے (اونس: ۱۳ مشرکین کے تعجب کو زا کل کرنا اس سے مکلی آیت میں اللہ تفاقل نے وی بعثت اور رسالت پر کفار کے تیجب کو بیان فربایہ تھا اور اس آیت میں ان کے تعجب كوزاكل فرملاب بايس طورك جس ذات ني تهام تلوق كويد افرملاب اس كاس تلوق كي طرف ايك رسول كو يعينا كوئي بعيد شيس ب جواس كي كلوق كونيك الحال ير ثواب كى بشارت د اور ير الحال ير عذاب س درائ كيد كداس جمان كا ایک پدا کرنے والا ہے جو ہر پیزے قادرے اور اس کے احکام نافذ ہیں اور اس کی دلیل ہیے کہ اس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیااور دی اس کائنات کے نظام کو چلا رہاہے، نیز دی ثواب اور عذاب دینے والا ہے کیونکہ اس دنیا کی ڈندگی کے بعد سب ان کی طرف لوث کر جانا ہے اس کیے تمام کلوق کواس کی عمادت کرنی چاہیے۔ آسانوں اور ذمینوں کو تیہ دنوں میں بیدا کرنے اور عرش پر جلوہ گر ہونے کی تقییر ہم الاعراف: ۵۴ میں بیان کر یکے ہیں، نير عرش كى مزيد تغيير بم في التوبه: ١٧٩ من بيان كى ب اور بطفاعت كى تغيير البقره: ٨٨ من اور عباوت كى تغيير الفاتحه: ٨٠ من الله تعلق كاارشاد ب: اى كى طرف تم ب نے لوث كر جانا ب يه الله كا برح و ورو ب ب شك وه كلو آكو ابتداع بداكراً به مجراس كو دوباره بداكر يك تأكد ال لوكون كو اضاف كرساتيج بزاوي يو ايمان لاك اور انهول في نیک عمل کے اور جن توگوں نے کفر کیاان کے لیے محو آنامود یا فی اور ورد ناک مقداب سے کو تکہ وہ کفر کرتے تھے 0 (و نس: م) حشراجسادير دلائل كفار اور مشركين مرف ك يعد دوياره المحاسة جاف حشراور جزاء اور سرنا كاا فكار كرت من الله تعالى في قرآن كريم يس حشراجيلو يدب دور دياس اور دوياره زنده كرتي بحت ولا كل قائم كيدين الناش عديد ولا كل حسب وفي بين: (ا) ہم دیکھتے ہیں کہ ذشن ایک موسم (فزال) ہی مورہ ہوتی ہے اس پر فنکی عالب ہوتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہی کہ دو سرے موسم (بمار) عي اس پر بارش موتى ب اور دو زين زنده مو جاتى ب اس عن تميين الملائے لكى بين اور بكوت كيل ، كول اور خلر بدا ہو باعث مجر سلاموسم اوت آ آ ہے اور وہ شان مردہ ہو جاتی ہے اور دو سرے موسم مل مجربار شیں ہو آ ہی اور مجر تبيان القرآن جلديثجم

ے! اللہ تعالى قرما تاسى:

مرور مرور ١٥٠٥ في: ١٣٨٠

لُنِ مِنْهُ بَسُمَةُ وَالْحَلَقَ ثُمَّ بُومِيَّدُهُ مَتَّى

نَالُ مَنْ يَنْفِي الْمِطَاءُ وَمِي رَبِيْكُ٥ أَنْ

وَلَنْهُ يَرُوا أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوبِ

وَأَكْرُصَ وَلَهُ يَعْنَى بِحَنْفِيهِ مِنْ يِفْلِدِ عَلَيْ أَنْ

بِهُ حَيْنِ الْمَسْدُونِ فِي - (الما هَافِيهِ ٣٣) كَانْنَاتُهُ النَّهِ الْمُسْدِقُ فَيْنَا الْمُونِينَ عَلَيْنَا المُعْلِقِينَ الْمُسْتِدِينَا وَالسَّنِينَا الْ

المربسية الدي سفساها المراق مراق (الرية ١٤٨٠٤٩

ەدىئىن ئەنە بول ئىل بەدە يەخىلەم ئى چاكىنىغا چەقەدىغان كۆكىدىدۇ ئەدەكىرىم ئايدىزىغا بەدە بىكەر ئەدەكەر ئەدەكەر ئىيان ئىلىنى چاڭ ئىلىنى ئىلىنىدىلىن كۆكىدىدۇ ئىلىنى ئايىلىنىدىدۇ ئىلىنى ئايىلىنى ئايىلىنى ئايىلىنى ئايىلىنى ئىل ئىلىنىڭ ئالىرى ئىلىنى ئىلىنىدىدىن ئىلىنى ئىلىنىدىدىن ئىلىنىدىدىن ئايىلىنىدىدىن ئايىلىنىدىن ئايارىيىلىنى ئايىلىنى ئايىلىنىدىن ئايارىيىلىنى ئايارىيىلىنىڭ ئايارىلىنىڭ ئايارىيىلىنىڭ ئايارىيىلىنىڭ ئايارىيىلىنىڭ ئايارىيىلىنىڭ ئايارىيىلىنىڭ ئايارىلىنىڭ ئايارىلىنىڭ ئايارىلىنىڭ

سَدُ خَدَا عُرِالِ مَلَهِ تَقَيِّبِ أَوْمَتَ الرَّوْنَ إِلَى الْمُوهِ مَرِى طُوفَ لَمُ اللهَ عَلَيْهِ الْمُراس بَشَنَعَتُونِيَّةَ الْكَلْمُ كَذَا اللَّهُ مُواْرِدَهُ فَإِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل طُرعا أَقِمِلُ إِنَّ الْمُلِيَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

ی سے بید اور بات ہے اور موسات کا حس سم بھر جا میں سر جہ جسے دیں ہم وردورہ دیر سات سے دوں جو در دورہ دو ہم جدور ہو جاتے ہیں تو کیمان شانشوں سے واضح شمیں ہو جا انک وہ تمام انسانوں کو بار نے کے بور دوبارہ پھر یو اگر رہے گا! (۳) اللہ قبلی نے بابٹرے کی سابق حشل اور تمونہ کے ابتداء انسانوں کو بیرا فریا ہے تو دوبارہ بیرا کرنا ہی کے کیا شکل

آب کئے کہ اللہ عی ابتداؤ پیدائش کر آسے، پھروی اس کا

اعلادہ فریاست گا موقع کوگ کہلی بھک رہے ہو۔ اس (حقرک) سے کہا تاج ہوں کئے ہورہ ہو جسٹے میں ان کو کون زندہ کرے کاک آپ کئے کہ وی ان کو زندہ کرسے گا چس کے ان فری کھریا در یوانی اللہ

ا الله تعلق في بعث بزے بوائد اور آسان اور زش بيدا كية توجه مرده انسانوں كو دوباره بيدا كرسة بر كيوں قادر

کیارہ شمل وکھنے کر اللہ جس کے آسانوں اور ڈمیوں کو پیدا کیا اور ال کو پیدا کرنے کے بعد تھا نمیں وہ اخرور) مرووں کو ڈندہ کرنے کے قور ہے۔

كيا التماري زويك) تمورا عامًا زياده مخت ب يا أمان كا

جلد بنجم

(۱۵) نیند ایک حم کی موت ب الماری به فید که بعد بیداری اور بیداری کے بعد موت کے احوال طاری ہوتے رہے ہیں

ا بنا سرے بوئے طبق کو دوبارہ بیدار کرویتا ہے وہ مودہ کو دوبارہ زیمہ کیوں میں کر سکا! سندہ سرورت البرون سندہ بسرون کار ملک ریٹیٹر کر آئید ہے آئیڈ

تيبان القرآن

موت نسل آئی ان کی ٹید میں روح قبل کر اسے، چرجس کی موت کا تھم قربادیا اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دو سرے کی روح کوایک میصلومقرر تک چھو ڈویتا ہے ، بے ٹیک اس بی خور و گر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانال بی O

د ين منابها مَيْمُ بِحُ الْحِيْ فَعَلَم مَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِهُ الْأَوْلَى نُسَتُم وَرُوعُ وَلِكَ لَا يُسْلِقُومُ مِنْ مُنْكُونُونَ

(١٧) حيات موت كي ضعرب اور الله تعلق ايك چيز كے بعد اس كي ضد كو پيد اكرنے ير قادر ب جس طرح نور كے بعد ظلمت اور ظلمت کے بعد نور اور دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن مواس طرح دہ موت کے بعد حیات پیدا کرنے پر قادر ہے۔ عدل کے ساتھ جزادینے کی توجیہ

حشراب و قائم كرف سے مقسود يہ ب ك مسلمان اور كافراور نيك اور بدك درميان قرق كو ظاہر كياجات، نيك محف کواس کی نگی یہ اجر دیا جائے اور یہ کار کواس کی ہدی پر سزادی جائے اس لیے اللہ تعدلی نے فریما: ہے شک وہ محلوق کو اپتداؤ بداكرة ب مجروداس كودواره بداكر علا تأكدوه ال لوكول كوعدل وانساف كم ساتق 12 وي جوايمان لائ اورانسول في نیک عمل کیے اور جن لوگوں نے مخرکیاان کے لیے محول ہوا پال اور دروناک عذاب ہے کیونک وہ مخرکرتے تھے۔ اس آیت میں فرمایہ کر نیک مسلمانوں کو اجر عطافر بانات تعلق کاعدل ہے لیتی ان کو ان کی نیکیوں کا بورا ہو رواج ملے گااور ان کے اجر یں کوئی کی نمیں کی جائے گئے 'ای طرح قرآن مجد کی اور آبتوں میں بھی ہے: وَيَلْكُ الْحَدَّةُ الْنِي أَوْ الْمُسْتِمُ السِمَاكِيْتُ

اور یہ ہے وہ بنت جس کے تم ان (نیک) کاموں کے سب ے دارٹ کے گے ہوجو تم ونامی کرتے تھے۔

دہ ایک معلمان) جن کی فرشتے روضی قبل کرتے ہیں ورآن عالِك وو فوش موت بين كت بين كد تم ان . فكب كاموں كے سب سے جند على واقل يو جاؤ جن كو تم كرح

نے شک تیک مسلمان سائے اور چشوں میں ہوں کے 0 اور افی خوایش سے پہلوں ش ٥٠٠ سے کماؤ وروان (نيك) المين كرميد عدد تم كرت ف د الكريم يك كام كية والول كواياي ولد ولي جن

المُنْفِدَ فِي مِلْ يَ عُيْدُ 0 أَفَ كَهُ المناشقة والمناسمة المناسمة كُنْهُ تَعْمَدُ 0 رَبُّ كُذِيكَ نَعْرِي مر فروس مع ١١٥٥ مر الدينة ١١١٠٠)

المنتقة المنتقة المناقة

(48: 37700 m

اس جكسيد موال مو آب كرايك مدعث ان آيات كم معارض ب: تعترت جایر رضی اللہ عند بین کرتے جن کہ جن ہے وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ۔ فرماتے ہوئے ت ہے کہ تم جن ے کی قص کواس کا عمل جنت میں داخل نمیں کرے گالورند دو زرقے سے بنادیس رکھے گالورند جھے کو سوااس کے کہ اللہ رحم فرمائے' ایک اور روایت میں ہے سوااس کے کہ اللہ فضل فرمائے۔

( صح مسلم رقم الحديث: ٢٨١٤ مند احديث على ٥٠٩ مشكوة رقم الديث. ٢٣٠٤ كز العال رقم الحديث: ١٠٣٨٣ ا اور متلمين المستد نے كمات كر كيول كو تواب ويناالله تعالى كافقل ب اور كافروں كو عذاب دينااللہ تعالى كامدل ي اس كاجواب بياب كمه نيكيول يراجرو تواب عطاكرنا حقيقت مين القد تعالى كافتنل به اور حديث اي معنى يم محمول بيه اوران آ بیافت میں ٹیک مکامن کرج ایر و قراب کا حب آزاد والے بید استادیا انقبار طاہر سے اور بندے کی فیکوں گرا اور والب کا حب قرار مدینا ہے گاہ انتقاقا کا کراجاد ان کا طاقات ہے تاکہ بدور فوق ہے اور ٹیک مکاموں کے لیے اس کا طیز یہ قرار اور اس کا حوالہ بیستان ہے کہ دورہ کیا کہ کا مرکز راج و درب قرار کر احتصاد میں ہے انتقاقات کا اس کیوں ہے و کی اد اجداداری اوران ماد مکی کا محتصی کا دو گئیس حالیا تاہدا ہے۔

الشد تعلق کا ارتشار ہے: وی ہے جس نے سوری کو روشی دینے دوانا بطالہ دو چار کہ روشی اور اس کا حرف طرر کس عالم کر خمالان کی اور حساسیکہ جان اوانہ اللہ نے سب کی تی پریا کیا ہے: وہ اگر والوں کے لیے اوا کی قدرے کی ا مجان اس حال کر اس کے کہ کہ دار اعداد ورسالہ کے اس وہ اور اس کا جس کی اور جان اس کا عمال کا دوران اور انتخابی کی اور جان کا روزان کی تعلق کی استعمال کے اس کا دوران کی تعلق کی اور جان کا روزان کی تعلق کی استعمال کی تعلق کی ت

مورج سے الوجیت اور وقت عیرم استرال ال است می کاری سے بی کاری میں استرال ال میں میں میں استرال کی استرال کی استرال کیا ہے، اس استرال کی آئر ہے ہے کہ موری افزار اور ال میں میں میں میں میں استرال کی استرال کی استرال کیا ہے، اس استرال کی آئر ہے ہے کہ موری افزار استرال میں الموری جانے اور وہ می انسیان میں استرال کی استرال کی استرال کی استرال کی استرال میں استرال میں استرال میں اور ایک اس استرال میں استرال کی استرال میں استرال میں استرال کی اور ایک استرال کی استرال میں استرال میں استرال کی ساترال کی استرال کی استرال کی استرال کا دی استرال کی استرال کا کا کارد کا کا کی دور کا استرال کی استر

ماری کا تعین قمری حساب سے کرنا جاہیے

س من الادم کار کار دشتیل میں انتخاب کا شدت کا تحدید چین اس ماری کی در انتخاب دن بیش کارواد بوا آپ اور اس کی خرکت سے تقسد من مودودی آساتی بیز نمریت این انتخاب میں انتخاب اور انتخاب کی خرکت سے میں اور اور انتخاب کی خوال و مسامل کی آباد در سید با حسول بداری سازی بیز کی اس آبادت سے برخی معلق باداک تقویم اور نمری کا میانشین قریم کا

ا القد القول في آلويل ميكون او درمت كه القلال مي دو آميزان او در آميزان من الله تعلق في يود آمياب من من الله القدائي الكور من المناقبات الدوان القدائي الموجود او دو تبدير ويلي جيء الدي منظم المنظرة المهاجرة الما المراقبة بين المن القيرة أولاد يكون المناقبة الدوان من المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة ا الله القوائي الأطواب المناقبة في المناقبة المواقبة المناقبة المناقبة

تبيان القرآن

اور اس بر مطمئن میں اور جو ذک معربی آنجد ل سے عاقل میں 0 یہ وی میں جن کا کھکا دونے ہے ان میموں کی وجہ سے جن کو ور کر تے ہے 20 اور کی د ۸ ہے) مکر من صرف کے احوال

ان آجی ہے اللہ سمان سے ان کو کو سک اور ال شروع کے بیں ہو حشرا مرسلے کے بعد دوبارد الشنم اپن میان متنی است دار پر حشرا بیان کا اللہ ہے اور اللہ کا اللہ کیا گائے اللہ کیا گائے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کیا گائے اللہ کا اللہ کیا گائے اللہ کا اللہ کیا گائے اللہ کا اللہ کیا گائے اللہ کا اللہ کیا گائے اللہ کا اللہ کا اللہ کیا گائے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کیا گائے اللہ کا اللہ کیا گائے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کیا گائے اللہ کا اللہ کیا گائے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کیا گائے اللہ کا اللہ کیا گائے اللہ کا کا کا اللہ کا

اس آجندی افد تعالی سفر تعالی ہے: لا ہر صور لشاہ اس رستا ، یک ستی بیلی خوف ہیں متی دواللہ کے ہذاب ہے۔ نہیں (رستے بھی اور ایک قبل ہے بھی رستا ، یک ستی بیلی متی ہیں بھی وہ اللہ بجائد سک اور وقاب ہی کم عمی رکھتے تھ واللہ قبل کے دیاد کی کامی رکھتے تھے کہا مواجعہ ہے ہیں کہ بھی رستا کا سمائی قبل کیا جائے ہیں جھیسے کہ تی ہدیہ ب متی وہ اس حاقاعت کی آئی شمیں رکھتے تھے کہا کہ وہ طرک سمائے تھا وہ قبل اس کے ارسالے تھے لہ قباس کی طور کھی

الله تعلق کالرشار ہے: یہ فیک، جو لوگ ایکان لاست اور انسوں نے فیک ملی کیے اون کارب ان کو ان کے ایکان کارہ جہ وائی میشوں کی طرف ہراہی ہوئے گائیں کے لیچ سے دریا پہتے ہیں 10 او کمری ہ 6) حشر را ایکان لاسٹے والوں کے انجوال

(جامع البيان رقم الحديث: ١١٦ ١١٣ تغير المم إين الي حاتم رقم الديث: ٤ ١٠٢٠)

جنت عن وخول كاسبب كيا چزب اس عن المستنت اور معزف كا اختلاف ب- معزف كي ايمان اور اعمال صالحه

دونوں مل کرجنت ہیں دخول کا سیب ہیں اور اہلسنت کے نزدیک صرف ایمان دخول جنت کا سبب ہے، اگر کوئی مختص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل نہیں کے بایرے عمل کیے تو وہ محض اللہ تعالی کی رحست سے بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ے یا اپ کتابوں کی سزایا کرجنت میں جلاجات گااور یہ آیت السنت کی سڑید ب کو مکداس آیت می اللہ تعالی نے قربایا ے: اللہ ان کوان کے ایمان سے سب ے داکی جنتوں کی داعت دے گا-

الله توالى كاارشاد ب: اور جنول بين ان كي (ب مانت) به يكار موكى: "يك ب تواب الله ا" اور جنول بين ان كي ا يك دومرے ك لي بيد دعا موكى: "سلام (عليكم)" اور بريات ك آخر على ان كاب كما موكة "الحد د لله رب

الل جنت كي تفتكه كامعمول

اس سے مکی آیت علی اللہ تعلق نے بیان قربلا قائد نیک عمل کرنوالد دمنین جنت میں موں کے اور اس آیت علی بد بیان فرمارہا ہے کدان کے جشت میں کیا معمولات ہوئ کے اور اس آیت میں بتایا ہے کدجس طرح موشنین ونیا میں سب حسان الله كتے تھ اور بر تم كے جب سے اللہ تولل كى براء مت اور تن يمان كرتے تھے سواى طرح جندين بكى دہ بروقت ترج اور تقريس كري ريس ك-

بیض مضرین نے کماے کددعوں ہے کاستی ہے ان کی تمنه مین ان کی تمنا اور آر دویہ ہوگی کہ وہ بروقت اللہ تعالیٰ کی تنج اور فلدلس كرتے رہيں- اور جنس مغرين نے يہ كما ي كه الله تعالى نے نيك مسلمانوں سے ثواب عظيم كاويده فريما تما ( تاکہ اُن لوگوں کو انسانٹ کے ساتھ جزا دیے جو ایمان لائے اور انہوں نے ٹیک محل کیے ابو ٹس: سما پس جب اہل جشعہ جشت يس داظل مو جائيس كے اور جنت كى ان حظيم نوتوں كو ديكسيں كے قوان كو تصديق مو جلت كى كد اللہ تعالى نے ان سے جو ان نعتوں کے دینے کاویدہ کیا تھاوہ سیا تھا تو وہ اس وقت بے ساختہ کمہ اخیس کے سب حیارے اللہ یہ معنی اے اللہ اتو اس بات سے یاک ہے کہ تو وہرہ کرکے بورانہ فرمائے یا تیما قول صادق نہ ہو۔

اس کے بعد فریا! جب وہ ایک وہ سرے سے طاقات کریں گے آئیس سے کہ تم پر سلامتی ہو، اور اس کا معنی یہ بھی ہوسکتاہے کہ وہ ایک دو مرے کو دی دعاوی کے جو فرشتے ان کو دعاوی کے اور فرشتوں کی دعامیہ ہے:

وَالْمَانِيكَةُ مُدُسُلُونَ عَلَبْهِمُ مُثِنْ كُلَّ مَابِ اور قرشة بروروازه ب ان ير (يه كتة موسة) واهل مون 2"سلام عليكم" (قي الأسى ال

(PF-F0:4/1)-15:150x=

مراد اور بريات ك أخري ان كار كمناه وكالا المحدد لله وب المداري " ين ان كي انتكو كا آغاز الله تعلق كى تنجع سے ہو گالوران كى محتظو كا عقام اللہ تعالى كى جرير ہو گا۔

الر الشروكان وى بداخانون في الناكوليقان يخيار عمان التي على نے جی واسیں وکے کی اورت آئی جو تی دیکی جو لگ جمعے سطنے کی آراقع میں وسکتے جم اسی مصل وسیتے ہیں اکروہ

تبيان القرآن

علديغم

جلديتي

الله تعالى كالرخلاب الداكم الله كوكان الكه بالعالمان كالمزاجع التي تعالى المؤاجع المؤ

مجلیہ سے ہی کسیے کہ اس اے تک کل تھریہ ہے کہ جب کو گھی اٹھا والا پر تھینائک ہو اوان کے خلاف ہے وہا تہ کرے کہ اے اللہ اللہ کا برکست درسے اور اے افذ الدام مستقد فرادر نہ کر افذ خلاف ہے وہا قبل کمل آو وہ ان کہا کہ کروے کا ۔ اباس ایج اس میسے تھے دام ایون کل حاتم تر آ بالھے ہے ہے۔

الله تعلق کا ارشد ب: اورجب المبان کو کیل معیدت مجتمع به و در بطر کس بل ایش به سد یا کارسد کار به دارگرایت به بادین جسته ایس معیدت کودور کردید چاری دورای طری کار دیدا یا بی کوار جدا بارگرای و معیدت بنگ گی و اس ندیم کریاد این ندهه ای طرح مدر به تواد و کست دانون که کردشده این کمد بی خود کی ادارید بیند کارس بی دارگرای کار

جلدينجم

كافرك مسرف ہونے كى وجوه

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بیان فرایا تھ آند اگر کھار کے مطالبہ پر ونیا میں جلد عذاب ازل کرویا جا آتواب تک وو سب مریچے ہوتے اور اس آیت عی بے بتایا ہے کہ وہ بت کزور اور نمایت عاجز ہیں ان پر اگر تھو ڑی ہی مصیب بھی

آئے تو وہ محبرا کراس معیبت کو دور کرنے کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔

ہے آیت موسم اور کافر دونوں کے احوال کو عام ہے کیونکہ اکثر مسلمانوں کا بھی ہے حال ہے کہ دہ مصیبت کے وقت اللہ تعالی ہے میموا کر دعائمیں کرتے ہیں اور جب اللہ اپنے فعل ہے اس مصیت کو دور کر دیتا ہے تو وہ اس کو اس طرح بھول جاتے میں چیے کسی معیبت کے وقت میں انہوں نے اللہ کو پکارائ نہ تھا!

زول مصبت کے وقت مسلمانوں کی فکراور عمل کیاہونا چاہیے

مطانوں پر جب کوئی معیب تازل موتوان پر حسب ذیل امور کی رعایت کرنالازم ہے۔ (۱) مسلمانوں کو یہ یقین رکھنا چاہیے کد ان پر جو معیت نازل ہوئی ہے دوان کی تقدیم میں تکھی ہوئی تھی اوران سے عل

نبي عتى تقى- الله تعالى فرا آب: مُّا أَصَالَ مِنْ تَنْصِبْنَهُ فِي الأَصِ وَلا مِنْ سُبكُهُ إِلَّا مِنْ كِسَّابِ قِسْ قَبْسِ أَنْ تَسْرَاهَمُ أَنَّ مَدُ عَمَى السُّوبِ الْحُرَّالِكُمُ الْأَنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا مَ مُنكُمُ وَلاَتُمْرَكُونِ مِثَالَكُمُ

لے ہے کہ جو فی تمادے اس عباقی دے تم اس عم ند کو اور و کھا اللہ تے جہیں واب اس تم اترایا نہ کرد-

برمعیب جو زمن می اور تساری به وسائل سنجی ب وه

ايك كناب ين للعي يولى باس ت يا يديم ال معيب

کو پردا کریں کے شک برافد یر بحت ی آمان ہے 0 براس

(PT-PT : + d1) سومطمان کو اللہ کی تقدر پر راضی اور مطلمتن رہنا چاہیے اور زبان سے اللہ تعالی کاشکور کرے نہ ول میں اللہ عروجل ے کوئی شکامت کرے اکو تھ اللہ تعالی مالک علی الاطلاق ب اور وہ اپنے ملک علی جو جاہ کرے کی کو اس پر اعتراض یا شکانت کاکوئی حق ضیں ہے، اور وہ مکیم مطلق ہے اس کاکوئی فعل عمت سے خلل نمیں اور اس کاکوئی فعل عہد اور باطل نسیں ۔ اگر وہ اس کو اس مصبت " تکلیف یا مرض پر باتی رکھے توب اس کاعدل ہے اور اگر وہ اس ہے اس مصبت یا آفت کو ذا کل کردے توبیداس کافغنل ہے اور بندے پر لازم ہے کہ وہ اس مصیت پر مبر کرے اور دیگا اور فکق کے اظہار کو زک کر

(٣) بنده كواس مصيت ير مبركه الله اوريه موينا عليه كداف تعالى مبركرة والول كوبت اجر عطافي يدي: اور بم تم كو شرور يكي ڈر اور بحوك اور مال اور جان ك نقصان اور پھلوں کی کی ہے آن کی گے اور میر کرنے والوں کو بثارت، تيك كربب المي كوئى معيت كيني عووركة يس كرب للد بم الذ ك لي ين اور ب الك بم اى ك طرف لو عدائے بین 0 مدوہ لوگ بیں جن پر ان کے رب کی جنب سے صدوت (ما اور تحسین) اور رحمت ب اور یک وكسه المتدولة إل-

وَلَسْتُونَكُمُ بِشَتْعِ قِلَ الْحَدِقِ وَالْمُعْرِقِ العشيريُ أَن المَايِنَ إِذَا صَالَتُهُمْ مُصِيدًا عَلَيْهِ مُنْ وَلَا يُنْ إِلِهِ وَرِحْتُ الْمِنْ لِيكَ مرورة ومرود (القرة: ١٥٥-٥٥١)

بعمدرون اا 

رَبُّمَا يُوَفِّي الصِّيرُونَ آخْرُهُمْ بِغَيْر اس کے سالور کچے نمیں کہ حبر کرنے وانوں کو ان کا بورا جستاب (الزمر: ١٠) الرب مله دا بدت گار

(٣) نيز بندے کو چاہيے كه وہ اپنے دل عن مير سوچ كه اس پر جو معيت آئی ہے وہ اس كے كسي كناؤ كا تتيبہ ہے۔ سو اس اس كناور توب كرناج ميد الله اقتاق فرما أب: مَّا أَصَّالَكُمُ فِينَ أَنْهِ عِبْدَةٍ فَيَحَاكَسُبُثُ

أيديثكم ويعقوعر كيدير-(الثوري:٣٠)

مَّا صَابِكَة مِنْ حَسَدُوْ فَمِنَ اللَّهُ وَمَّا

صَابَكَ مِن سَيْدَة وَمِن مُنْ الله والماه: ١٥١

(اے خاطب ا) تھ کو يو بھال سنگى ہے تو دو اللہ كى طرف ے ب اور تھ کو جو برائی سٹی ب دو تیرے نئس کی شامت انمال کی وجہ ہے۔

(٣) جب كى مسلمان بند \_ مصبت آئے واس كواس معيت ، مجرانا نسي عاسي بك يه موج كر فوش مونا عاسي كدانته تعلل ال مرص أحد يصيب كواي كركتابول كالفاره بنادكا-معفرت عاملته رضی الله حمیا بان برتی بین که رمول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا: مسلمان کوکوئی کائنا چیجے یا س سے

معاف كرونا ع

اور مم کو جو معيب سينجي ب تو ده تساد ، ي باته کي کهاني

ک وجہ سے سینی ب اور و تماری است ی خطاؤں کو تو وہ

زیادہ تکلیف ہوتم اللہ اس تکلیف کی وجہ ہے اس کا ایک درجہ بلند کرنا ہے اور اس کا ایک کناہ مناویتا ہے۔ (صح البحاري رقم الحديث: ١٥٣٥ صح مسلم رقم الديث: ٣٥٤٣ سن الزري رقم الحديث: ٩١٥ موط ايم مالك رقم

الله عشدند عبد الرزاق رقم المديد: ٣٠٠ سمح إين ميان وقم الاعثن ١٠٠٠ مش كبري للشائل وقم المديدة ١٥٩٨٠ حضرت ابوسعيد خدري رضى الله عند بيان كرت ين كدر سول الله صلى الله عليه وسلم في قرباي: بس مسلمان كوكوكي مصیبت منے خواہ وہ تھکاوٹ ہو، تم ہو یا قرض یا تاری ہو حتی کد کوئی گر ہو جس کی دجہ سے وہ بریشان ہو رہا ہو، تو اللہ اس معیبت کواس کے گزاہوں کا کفارہ بناویتا ہے۔

(شيح ابلاري و قم الديث ١٥٠٢ ضيح مسلم و قم الديث ٣٥٤٣ مثن ترذي و قم الدين ١٩٢٠ مستدايوييل و قم الديث ١٣٥٠ (۵) جب مسلمان پر کوئی معیب آتے واس کو اللہ تعالی ہے وعائم فی علیے اللہ تعالی اس بات سے خوش ہو آ ہے ک بنرواس ف رعاكر الله تعالى فرما ما ي:

أدْعُهُ رَقِكُمْ مَصَرْعًا وَحُفْيَهُ ﴿ (الاعِمَانُ ١٥٥٠) ايندب كركزار اورع يحرماك

عضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند ميان كرت جي كدر مول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا: الله عداس ك فغل ے سوال کرد کیونکہ اللہ عزد جل اس کو پند کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور افضل عبارت کشاوگی کا تظار کرتا -- اسنن الرَّدْي رقم الحديث ال ٩٠٥ المعيم اللير رقم الحديث AA: من الكال الاين عدى ت٢٠ ص ٢١٥)

حصرت عبادہ بن الصاحب رمنی اللہ عند بیان كرتے ہيں كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا: روئ زين مربوء سنمان بھی اللہ تعلق ہے کوئی وعاکر آئے تو اللہ اس کی وہ دعاج ری کرویتا ہے واس دعاکی مقدار کے برابر اس ہے کوئی مصیت دور کرونتاے بشر طیکہ وہ اللہ ہے سمی گناہ کا سوال نہ کرے یا قتل رتم کا سوال نہ کرے ،مسلمانوں میں ہے ایک فنص نے كها: چرق بم بحت زياده وعاكريں كے- آپ نے فريليا: الله بحت زيده، عاقبي فريانے والا ب من منطقة المنظر و المنطقة الم

ے مواکوئی شفادسنے والا تعمیں ہے؟ ایک شفادسے جو کمی تیاری کو تہ چھو ڑے۔ ( صح مسفور قرآ اللہ میں ہے: ۱۳۱۹)

(۱۷) جب سمی مسلمان پر کول افراد برے اور وہ اپنی معیت کو دور کرنے کی دھا کے جیائے قرآن بھید کی علادت اور اس کے مضابق کے مطابعہ اور استنظام ساکن میں معموف رہے توافقہ قبائل اس کو دھا کرنے والوں سے زیادہ مطاقرہاتے ہے:

حصرت ایو سعید خادری دو خوا انشد حد بیان کرتے ہیں کہ رسول انقد سلی انشد مالی انشا میار دسلم نے فرایا: رب مودی ا فرایا آب: میں مخص کو میری یاد ادو اگف سے سوال کرتے کو قرآن نے مشغول رکھاتی ایس کو سوال کرنے وادوں سے زیادہ حلہ فریا گاہوں۔

ا من الرّدَى وقم الدعة الإسلام و مند اجر باس ۱۹۳۶ معنف اين ابي هيره باسه ص ۱۹۳۰ من الداري وقم الديدية : ۱۳۳۵ من ايوداد و قم الديدة ۱۳۳۱ مند ۱۴ من اين باجر وقم الديدة ۱۳۶۰

(۵) الله توالنہ جب مسلمان سے معیت کو دور کررے قراس کو چاہیے کہ دواللہ تعالی خاست زادہ عمرادا کرے اور خلوت اور جلوت اور حلی اور آمانی میں اللہ تعالی اوا کر آر کی آر پر کی تکر کرتے رہنے سے فعت میں اضافہ ہو آ دور باعمری کرچے ہے ذوالی فعد کا انفرائی۔

المام فخرالدين محمرين عمروازي متوني ٢٠٧ م لكيت بين:

منتشین نے بیان آیا ہے کہ جو تخص عصول توقت کے دقت تھون بی مشتول دیتا ہے تہ کہ مشم کی طرف وہ زوال معمول دیتا ہے ت معبورت میں دوق منجیدت کی چڑا دیتا ہے یہ کہ میسیدت الاس کی طرف اس بی با گوٹا کہ اس بینا کو انسان مسئل طور نے لوت اجتماع اس ہوئے مسئل تھون کے وقت کی اس کو تھون نے اسکی کو انسان بینا ہے اور اس کی اور انسان کو اس کے بینا وہ س والی اور بینا ہے تو وہ معبدت المال بور نے کے وقت میں معبدت سے گردا تھی بیا مسبورت تازار کو اور کے اسکی طوف سوچہ ربتا ہے اور ان کو اور کہ کے اور انسان کی وہ ماٹا تھائے ربا ہے وہ اس کا معمول بینا کی طوف سوچہ ربتا ہے اور ان کو اور کہنا ہے اور ان کی وہ ماٹا تھائے رہتا ہے وہ تھون کا حساس بیا انسان کی اس کا معمول ہوا اس

اس آیت می کافر کوسرف فردایت که یک فران پایان اور این بال کوشان کردیا به بان کوس طرح شاخ کرد. به که دوروی کی به مشتر کرک خود کوشتم کا مشتق بنالیات اور مل کواس کی شاخ کرآ ب که دوراتول کو این و زیدت کرآ به اور مواور تر نیم کرجوزی کی میدند پر صالب اور بیدال شاخ کراید .

ہ بھی کما گیاہے کہ جم تحض کی ہے علوت ہو کہ وہ معیست نازل ہونے کے وقت بھوت وعالور اللہ تعلق سے فراد رے اور جس معیست والی ہوجائے وہ اللہ تعلق کے ذکر اور اس کا شکر اوا کرنے سے اعراض کرسے تو اپھا تحض اپنی جان پیمندون ۱۱ بولیس ۱۱۰ بولیس ۱۱۰ اس بولیس ۱۱۰ به است. است. ۲۰ ۱۱ به است. از بین کرد: اور په معام به گرزیک اور است. به دار به تنظیم کار که کن شیس اور کلیا اینکه که شیس این کرد: بازی که در ترفی که اور ترفی که اور که بازی که اینکه ا

گلونا چزوں سے حصل کی جدوہ مدی قریق کیا تو اس شدہ بڑی این قوان کو خوان کا دواور بھی تھی سے سرف ہونے ہوئے میں کی حک سے ۔ ایک است قبل کا ارشاد ہے: بڑا مان سے در مول گزارت سالر آرائے کے اور امواس سال کا انداز ہوا اور امراز کا اور امراز کا اس کا سال میں اور امراز کا اس کا میں اور امراز کا اور امراز کا اور امراز کا اور امراز کا امراز کا بھار امراز میں امراز کا بھار امراز کا بھار امراز کا بھار امراز کا بھار کا بھارت کے امراز کا بھار امراز کا بھار امراز کا بھار آئی کی کر تم کے کمل کرتے ہوں اور کا رہے ہوں کا بڑی ہوئی کہ اس کا سے امراز کا بھار امراز کا بھار امراز کی کر تم کے کمل کرتے ہوں اور اور اس سے ہوئی کا دور امراز کا دور کان کا دور کا

یا واقاعت اوس جزاعت کے اس کے اور اسمال کے ایکان اگر خواہد در عمر ام ام کا ای طرح سرا اسے بیران کار بم اس کے حد کہ بڑی نگری ان کا بالکی مطالع کا کر ایم نظام فرائم کی کہ آئے محل کرتے ہوں ہوئی۔ فرن ، عدین العقہ فعرفی کے آزاملے کر اسلام کا مجاوات کی جواب

کی و درخاک مقارب کا بیما می این می این کا بیما می این کا بیما می این این این این این این این این به می سایری ک می که درخاک مقارب کا بیما می این که درخاک می این این که درخاک می این می این می این که می این که این کا بیما کی می این که فقط می می این کمی این این که درخاک می این این که این این که این این که این این که دارس که این که باس که سرای این که این که درخاک می این که درخاک میداد به این می این که درخاک که این که با این که داداری داداری که درخاک که داداری داداری که داداری که درخاک که داداری این این که داداری که داداری که داداری که داداری که درخاک که داداری ک

اد تھ سنگر پر آبک اوٹکال گاہو آپ در محول آب متن کی الحباری اس کے معرب میں میں جائٹیں بھا تا ہے دی جو پیکس تم کس طوح عمل کرتے ہوا اس کہ چند چناچ چیر حصط ہو ایک برختہ افقائی کو بیط عم میں کا داور ویسے حرکین عمل کرئیں کے والد تھوائی کو عمر چی اس کا خاب ہے ہے کہ افقائی کے ساتھ ایس اصلا کرے کا چیاب عاصل صفاحات عاص کے دول اور اتھائی لینے کے موکس کے ماتھ کرنا ہے کا ان ایک انسان کے معالی بڑا اور عاصل کھی تھے تھا تھ تھائی کو چھڑ کا تھو سے طرے و آبان کچھ

یمی اس کی بهت طالع چین البسیلو کند اید کند احسیس عدید - امودندیا" تاکد و قو کم آزان کار ترجی سے نحون زادوا مجع عمل کرا ہے " معلق معلق المجمع میں دوری روشی اللہ مند سند رسل اللہ علی اللہ علیہ والم کارسو طوبی خطیہ دواہت کہا اس عمل آپ کا اس کر است نیم اس مجاوزا و جمعی ہے اور اللہ حمیس اس عمر جا چھی پایٹ واللہ ہجروو کچھے واللہ کر تم اس عمل کر است جو عمل کرتے ہو۔

( سن الرق و قم المت ۱۳۵۵ سن ای داند و قم المت ۱۳۰۰ ۱۳۸۳ سند ایدی و قم المت ۱۳۵۳ سند اید و ۲۰ است ۱۳۵۰ سند ایر مرب مند اینطلی و قم العت شده شده من کمرکی شار ۱۳ می ۱۳ دل کار البود ۱۳ می ۱۳۸۳ سند اینطلی و قم العت ۱۳۵۳ سند ایرون این المود و ۱۳ می ۱۳۸۰ سند ایرون از این از ۱۳ می ۱۳ می

اس مدے کا کئی کی معنی ہے کہ افتہ تعمل تمہارے ساتھ الیاسعلگہ کرے گاجیاسعلہ احتمان لینے والااور آزیائے والا وگریائے ساتھ کر آپ ورنہ افتہ تعلی کو برجز کا پیشہ ہے علم ہے۔ ; ۱۱ يونين ۱۱: ۲۰ <u>۱۱ ا</u> ح مه ج.ح

ار تشتہ مگئو کے چیز معشور تراج شاہد اور انداز میں میں مادی میں اور انداز میں کہ انداز میں کا میں انداز میں کا میں ہیں۔ باز بائیس مان میں میں اور انداز میں اور انداز کی کندر O تراج محمد میں موقی جسم کے جیز کا در میسی کے انداز میں میں کہا کہ میں کہا کہ میں کہا ہے۔ تراج محمد خامید کیا ذکائی میں ان کے بعد خاکہ دیکھیں کم کارکے جو O

نظی طرف علی آغذی میں مثل مصاحب کھنے ہیں: مجران سے بعد دنیا علی عبلسنان سے کم کو آباد کیا تاکہ ایم دیکھ لیس کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ امالی عفرت ادام اور دشاخان فاضل بریلی میں فاصل بریلی میں فاصل بریلی میں فاصل بریلی میں فاصل

عظرت الوالحلد مير الدي ورث اعظم بكو بهوى لكنة بيل: بحرينا والم في كر جانشي ذين عن ال كي بعد تاكه نظر كم مائ كروي كد كس طرح كام كرتے بو-

سید ابوالاغلی مودودی متوفی ۱۹۹۹ کی تیسی : اسبان کے بعد جم سند تم کوزشین نمی ان کی جگه دی ہے؛ خاکد دیکھیس کہ تم کیے عمل کرتے ہو۔

اور الدارے شخ بید اجر سعید کا علی متوثی بات اللہ تاہے ہیں: پچران کے بعد بم کے زمین میں تم کو ان کا ام انتین بیل تاکہ بم خابر فرائمیں کہ تم کیے کام کرتے ہو.

اب اقام تراج عمل صولت الديب حضرت صاحب شايعة ترسركيا بدج من برگي احكل واود جمي بود كار حريمي كا ترسر من هاده من من من المن المنت سند سند با القامي ترسركيا بديد من بديا انتظار الدود كاست المستم كساس كرستا كما بود الله تقامي المواقع المنتقل من المواقع من المواقع المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل والمنتقل كالمواقع المنتقل المنتقل على المناطق المنتقل الم

مر ہیں کی فردوں اور اعلیم ہوسے معاصل میں اس موسیعی سے جیزائے ہیں۔ اللہ تعلق کا احرافیائے ہیں اور جسان بی دائری دوش آغال کی خلاصی جائے ہے تو اس موان کا دارے سامنے حاضر ہوسے آئی آخی میں مسامنے جی کہ اس کے اعلامائی اور آخران الفاق اس کی جیزل کردو آپ سیکٹر اس کو تیزل کرنے جرے اعتمار میں میں مرض اس جیزی موضو کی بھری کر کہ اور میں میں کا جیزل کرفسودی کی جائے ہے اگر میں اسے ج

نافران كدر وين عقيم دن كسناب عدد رايون ورايون دند ده ما مشركين كاب مطالب كر آب قرآن جيد كويدل والس

جی طرح سابقہ آبات میں انڈ تعالی نے سردنا گئی صلی انڈ علیہ دسملی کی تیزے پر شرکیم کا نعمی ڈکوکسکے ان کے جوابات ڈکر افرائے تھے 'اس آبات میں مجمعی ان کا ایک علین ڈکر کرے اس کا جواب ڈکر ٹریلا ہے۔ اندر میں معرف مصلی ان کا ایک علین نے مراح اندر اندر کا میں اندر کا میں اندر اندر کا مصرف میں انداز کا میں میں ا

ا محروی ولیدین منیره مرزین منعی محروی میداندین ایل قبس اطامی او الطامی بن عامرین بشام به وه ولک مین جنوب نے بی صلی الله عبد و معم ب بید کما تقالد اگر آب به علیا بیش کدیم آب پر ایمان نے آئیس و آب اس قرآن کے مقادہ کوک

تبيان القرآن

اور قرآن کے آئمی جم یکی اعتباطی اور میچائی عجدت سے مکافت ند به واور ذات کی قدمت کی گاید اور دار اعد از کی آخمی بازند ندک میچائی ایک آخمی علی و ایس قرآن کو بیل ایلی اور مذاب کی آخدن کی جگر رحمت کی آخمی ماورید عراق کی بلد حال اور معدال کی جمع ایسا اعدالی با اعدالی ایسا کی ایسا کی سال میچائی کو جمع ایسا میچائی ایسا میچا احتماع می خشر میساسی کی بیری کار محدول کر آخدان می کافت و دی کی جائیسیہ اس کے مطابق می کام بنا جار یا کہ

قرآن جيدين تبديلي كمطالبه كى وجوبات

کانورچہ آپ ہے ہے مواہر کرتے تھے کہ آپ کی اور قرآن سے آپ کی دائر قرآن کہ بل دائیں قرآن کو یہ معاہد بھور استوادہ اقداد رہے می اور ملک ہے کہ وہ مواہد کی ساتھ آپ ہے مواہد کرتے ہوں اور اس سے ان کی فرش ہے اور کہ آگر آپ شدن کا بے مطابد ماں اوا آپ کے ووکن اگر اور جانے گاکھ ہے قرآن اللہ کا گاری ہے اور اس کا نازل کیا اور اس بدار میں اور ملک ہے کہ دور آئی کی کی دور کہ ہے جانے اور کہ کے ہے قرآن ان کے سووروں کے مصرف مطلق ہے اور ان کے کہ

ہے اور اس آباد میں طرف ہے۔ آپ کے عمل سرف ان بری کا حدوق کر آباد ہوں۔ کس کی بھری طرف و کی جائی ہے۔ اس پر یہ اعزاز میں کہ ایک کم اس کا عصد ہے والام کا کہنے کہ کی طوال تھا ہے ہم کہ اعتقاد عمل کر کے تھے اور دی گائی سے ک میں اس افراد میں ہے کہ اور انکہ کا کش ہے ہے کہ میں آزان بجرے کہنے کا اور اس کی طاقدے کہ نے میں وی کی اعزاز کر میں اسران دار کے طوف سے انسان کو کی کڑو اور کھوٹر کر میں کہنا انداز کے کہا ہے اور اس کا اعتقادے ہے۔

بلق انتشاد اور تیاس پر تمل بحث ان کی تقریف و رکان شرکا ان کے دل کل اور ان کے فکائر بم نے المانوام دھ ثیر بیان کر دیے۔ جو حشرات ان مہامت بر مطلع ہوتا چاہیں موان کو دیل دکھے گیں۔

الله تعلق کا ارشاد ہے: آپ کئے اگر مند جانتا تھی تم پر اس اقرآن کی تلادت نہ کر آدور نہ تم کو اس کی اطلاع دیتا چرب شک اس (حول قرآن) ہے پہلے میں تم میں عمرا کا لیک ھے۔ اگراز چکا ہوں کی تم امیں نسمی کھنے 20 ام کس 111

مر کا ایک حصر گزار چاہوں کیا تم ضمیں مجھے! اس آے یک وو مری تقریر ہے ہے کد اس نزول قرآن سے پہلے میں نے تم میں چائیس مرالی زندگی گزاری اور تم بیرے مدنی اور داخت اور میریا کیزگر کو بیان بچے ہو میں پر حقاقات گفتا قابلیری تمدار سیاس اس مجوکاتا او کم کر آیا قرآب ''بان میں کئے سکتا کہ یہ کامیام میں میں مسئل ور سرف وران کے بدہ بھری نے آم میں اپنے شاہد کی ہوں کم گزاری بے جس میں میں نے انسد قبل کی فارن کی خارف میں کی قواب تراف ہے ہے۔ ایریک کارور اس کے کام کرداران الدی کامیا آبا آئی کی بیانے کمی گئے؟

الله تصلّی کاارشاد ہے: پس اس نے زیادہ اور کون خاتم ہو گاج جموت برل کرانند پر بہتان تراشے یا اس کی آجوں کو محلاے کے ذک بجرم قارع نسی ہاتے 0 رونس بندا)

قرآن مجيد كاوتي الهي بهونا

مشمرگین ما قید و کوئی تھا کہ بے آران فی ملی افضہ طید و سالم کا فود مراہت کا ہم ہے اور آپ نے اس کے اندی طرف منوب کر کہ افذ بہ افزادہ پوکر ساچہ بیاف ایک اور اگر کہ جو با کہ بیان ہے کہ در تخلی افذا پر افزادہ پڑے اس سے بڑھ کر کا ام کون وہ کا میں کار فورش کالی کی مسلح انتظام نے والم کے اساج کا اس کو اس کی طرف منوب کی ہو تھ آ ہے اور اندیا ہی بزے خاکم ہوسے اور دیکو وں کا کس سے افزادت ہو پیک کہ ایسا کر سے ہے افقات کی کا تاکام ہے اور اس کی وی ہے آؤیز مشرکین در آن کا افذا کا ماکم میں سکتے دوافش کیا گئے ایک کہ ایسا کہ ہے۔

ر کور میں استان کا افراق ہے اور دورہ کا کی کورٹور کر اس کی مجاہد کر سے ہواں کو نہ تصلی کا پانچ جی ہد کی مجاہد ک اور بہ کتے ہیں کہ وافقہ سے میں ملازی استان کی کردیے ہو اس کی کہا ہے کہا کہ کی افراق کے اور بہتے ہو جس کا اند کو آ تا خور میں عظم ہے نہ وجمع ل بیش اوران کام سے پری اور دائز ہے جس کو تم اس کے مائڈ شرکے کردیے ہو جس کا اند کور

غیراللہ کی عباوت کے باطل ہونے پرولا کل

بٹول کو اللہ کے ہاں سفارشی قرار دیئے میں مشرکییں کے نظریات امام فراندین محمدین عمر رازی ستونی ۱۹۰۴ سے تکھتے ہیں:

تبيان القرآن

بعتدرون اا

m[7] . بعض لوگوں نے یہ کما سبے کہ کفار کا یہ عقیرہ تھا کہ صرف اللہ عزوجل کی عجادت کرنے کی یہ ثبیعیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اس ميں زيادہ بك بتول كى عبادت كى جائے وہ كتے تھے كه جم ميں يا اليت فيس ب يا بم اس قتل فيس بين كه بم الله تعالى لی عبوت می مشخول ہوں، بلکہ ہم بتول کی عبارت میں مشخول ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے زریک ہماری شفاعت کریں گے، پھران کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ بت کس کیفیت ہے اللہ تعالی کے پاس ان کی شفاعت کریں گے اور اس میں ان کے حسب زيل اقوال بين:

١١) ان كاعقيدہ تحد كم عالم اللاك ميں برعالم كے ليے ايك معين روح ب جرانوں نے برروح كے مقابلہ ميں ايك بت معین كرليا- ان كاحقيده تفاكد ده روح سب يوت خداكي حبد عن تجرانهون في اس بت كي ستش شروع كردي-

(٣) دوستاره برست تھے اور انہوں نے ستارول کے مقابلہ میں بت تراش لیے اور ان کی برستش شروع کردی۔ (٣) انہوں نے جیوں اور بزرگوں کی صورتوں کے مطابق بھ تراش کے اور ان کاب عقیدہ تھا کہ جب وہ ان بتوں کی عبوت كري كو توده يت الله تعلى كياس ان كى شفاعت كريس كمداس زمان كى نظريد بكداس زماند على بعد لوگ بزرگول کی قبروں کی تنظیم کرتے ہیں اور ان کا پر عقیدہ ہو آئے کہ جب وہ ان کی قبروں کی تنظیم کریں ملک تو وہ بزرگ الله تعالی کے پاس ان کی شفاعت کریں گے۔ (غالبالم رازی کی مراداس سے دولوگ ہیں جو قبول کی تفظیم میں غو کرتے ہیں۔ مثل قبروں كاطواف كرمتے ميں مد وكوع تك قبروں ك آئے جكتے ميں قبروں كو تجده كرتے ميں اور صاحب قبر كى غربات ہیں، لیکن جو مسلمان بزرگوں کی قبروں پر جا کر قرآن شریف پر شنہ بڑ اور ابیسال ٹواب کرتے ہیں اور ان کے وسیلہ سے امند تعالى ا وعاكرت بين وواس بين واهل سين بين كيو علم يد تمام امور ولا كل شرعيد ا تابت بن-)

(٣) ان کا ہے عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی کور عظیم ہے اور فرشتے انوار میں تو انہوں نے اللہ کے مقابلہ عیں صنم اکبر بنایا اور فرشتوں کے مقابلہ میں اور بت تراش لیے۔ (تغیر کیرن اس عود معبود وار احیا والزاث العربي بيروت ١٥٠مه ) جس چیز کے وجو د کا اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہواس کا وجو د محال ہے

اس كوبعد الله تعالى في فروا: أب كئ كركم أم الله كواكى بات كي خروج مو جس كالله كونه أسانول مي علم يت درم

ز مینوں عیں۔ اللہ تعلق کی علم کی نفی ہے عماد ہے کہ اس چیز کافی نف وجود نسیں ہے، کیونکہ وہ چیزاگر کسی زمانہ میں پہنی موہود ا تی تواللہ تعلیٰ کواس کاظم ہو کہ اور جب اللہ تعلیٰ کواس چے کے موجود جونے کاعلم سیرے تو واجب ہے کہ وہ چے موجود نہ بداس سے معلوم ہواکہ اللہ کا شریک فی نف محال ہے ای طرح اجتماع ضدین وغیرہ کا حتم ہے۔

( تغير كيرن٤٢ ص ٢٢٤ روح العالى يع عص ١٩٤ وارا تعديروت ١٢١٥ ه) الله تعالی کاارشاد ہے: اور پہلے تمام لوگ صرف ایک امت تے، پار مختف ہو گئے اور اگر آپ کے رہ کی طرف ے ایک امر ملے علی مقدونہ او چکا مو آتو جن جزول میں بدائتاف کردہ میں ان کافیطر او چکا مو آن (ع نس الا

ابتداء میں تمام لوگوں کے مسلمان ہوتے پر احادیث اور آثار

تمام اوگ ملے صرف ایک امت سے مسح یہ ے کہ ای سے موادیدے کہ تمام اوگ پہلے صرف مسلمان تھا امام عبد الرحن ابن اتي حام متحقى ٢ مهدايي سد كم ساته روايت كرتي بين:

قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت نوح حلیما اللام کے در میان دی صدیاں ہیں۔ یہ سب جایت پر غیر اور بر کل شریعت پر تنے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کے درمیان انسکاف بوا اور دہ پہلے رسول تنے جن کو

تبيان القرآن

جلديتجم

الله تعلق نے نشن والوں کی طرف مجیہا ان کو اس وقت مجھا گیاجہ ان شن اختلاف پیدا ہو گیا در انہوں نے حق کو ترک کرریا تب الله تعلق نے اپنے درمولوں کو مجھا اور اپنی تمک بازل کی جس سے حق پر احتدال کیا گیا۔

تغيرامام اين افي حاتم ع عص ٢٥ ١٠٠ رقم الديث:١٩٨٩ مطبور كم كرس ١١١١ه

صافظ حال الدين سيد على متوفى الله عديان فرمات بين: امام طرونى ف سند حسن كم سائقه حضرت المن رمنى الله عند سنه روايت كياب كمد رسول الله صلى الله على والله عليه وسلم في

الم احد في كلب الرحد على سند ميح ك سائد حطرت اين عباس رضى الله حتمات دوايت كياب كد حضرت نوح عليه

اسلام کے بھد ذمان مجی ایسے ماست آ ویوں سے خلق نحی دی شن کی وجہ سے افتد خذاب وود قربا آ ہے۔ امام این عبان سنے معنوصۃ اوم برو ومنی انشر عند سے دواجت کیہ ہے کہ ہی ملی افذ طبہ وسم کے قربایا: ویش مجی ایسے تعمی آزمیوں سے خلل خمیں وی جا ایرای مخبل انشر کی مثمل مقتح المان کی وجہ سے تعمار کی ہوتی ہے ان ان بی کی وجہ سے

یں او بیرن سے علی میں وہی اور ہے میں سے مان میں ان سے مان میں وہ آم کو رزتی دیا جا آب اور ان می کی وجہ سے تم یر بارش ہوتی ہے۔

ا ام حمید الروّاق نے اپل مستقد میں حضرت طی بن الی طالب و متی انشد عند سے دواجت کیا ہے کہ بیٹ روسے ذشن پر مساح یا اس سے زیادہ مسلمان رہے ہیں اگر وہ نہ ہوئے تو زمین اور زشن والے باذک ہو جائے۔

امام احد سنے کمک افزور میں منطرت این عمال رضی الله عمام سروان یہ کا دوانت کیا ہے کہ منطرت فوج علیہ الہام کے بعد زشن ایسے سامت آومیوں سے خلاف منسی روی جن کی وجہ ہے اللہ زمین واحول سے عذاب ورون پا کے۔

(الدوالمنظور) الاستعادي الدوالمنظوريا السيادي الدوالمنظوريا المستعدد الدوالمنظور وادوا مثل جود من الاحالات) مجمر فرباليا: الرئاس سند رب كي طرف من الكيساب يسك ي مقدرت الوظامي الوقى تروي يودل من مداخلاف كررس جو

ماہر موجودہ موجود کے درج کی حرصت ہیں ہے ہیں مصدرت ہوجوان ہو ان میرون کی ہیں ہیں۔ ان کا فیصلہ موجود کا جس موادیہ ہے کہ اخذ تعملی ہے فراچ کا ہے کہ خذاب اور ٹواب کا فیصلہ تیاست کے دن ہوگا۔ اس آجے کی مزید تصمیل کے لیے ایٹریز: سوسکی تشہیر طاحقہ قربا کی۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور کتے ہیں کہ اس ارسول پر اس کے دب کی طرف سے کوئی مجود کیوں شیں مازل کیا گیا۔ آپ کئے کہ خیب تو صرف اللہ میں کے لیے ہے اس تم جمی انتظام کردا ور میں مجی انتظام کرنے والوں میں ہے ہوں 0

میرد نا تجر صلح ما الدتد علیه و ملم کی نیوت پر دیمل این این شدن می میرد نا توسط کی میرد نا توسط کی نیوت پر شرکتان که ایک شیر نا برداب واکیا ہے، وہ کتے تھے کہ اس قرآن میں معلقان دکیا اور نیج ویش کی معطان میان اور اور معنظان بازی باتب کا میر سے خام ہو باخیا جائے ہا میں مور کے اور دیمر کوری اس کا بخدا میں ہے کہ قرآن تاہیم واجہ سے میں میں میں میں کا فید طابعہ وسلم ان کا در میان پیدا سے معالی و کیا سے دوران فرون کھی اور واجہ کے مطابق کے اس کے جائیں میں کا میان کا برای کا در اوران کور معلم تھا کہ میں کہ

جلديجم

(يونس. ۲۰.

نظیر همی اور بهن می اولی اور آخری کی خوری همی اور ترزیب اطاق " حدیر منل اور می اور بین اوا آوی میشاند کے اداما اداماع شداده بهن هم همی که خطبی که اسم بسید می ایند در بسته که اور که امام که استرادی اعتمانی می این کسید می ب بسید با بسید به که بسید می همی همی می اور استرادی می اور ایند که این این با بسید و کالی خود این کسید با اور اس کسیده مو به اسب به فیرب سبید به میرود همی کی الله حداد می باید کار این با بسید بی بسید و کار و رساند کار می در است

مدق كابر مويكاب ال عوافق بواسم سائقروگان كري واري آندمى أئے اورد مندر

شرف ایس کا لا و و بر ایک وی ی ای بنادت دفان کوف ای ای دارا

يعتدرون اا

دى جنت

أرقع

جلديثم

- B.

تبيان القرآن

mu.

جلدجم

مصائب کے پور کفار پر وحم فرانا ! اس میں بل آئے ہیں اف خوالی نے دیا خاکہ طرکین آپ سے قرآن مجدے طاوہ کوئی اور حجود طب کرتے ہیں اور ان کیا ہے طب محل حواد ارک حج کے کہا ہے کہا وہ اواس مصال کا مقدر دائے کہ طلب کو انگر اتھا اس اس محلی کو سرکہ کے بھری کے فران کہا ہے کہ جب اللہ معیدے کبون ان پر وحت فرائے تھے اللہ کی آئد اس کا تلاعہ میں ماز تھی کرتے کئے جی ب

" معیبت سے موادیہ ہے کہ اللہ تقابل نے کمزیر این خدد اور جدد مرکن کی بنام ان سے بار شمی روک میلی اور ان کو خشاس مال امر کا تھی مجالاً کو بالا مہاراً میں اور ان کے اللہ بالا اور ان ان کی ایک میکی سے تھا وہ وہ دیکی اور ان کے کمیف برے مجمد کے مجالاً ہے تھا کہ نے انکار کے انکار کو رائٹ قبل کا حرود کرتے جمین ان میں سے ان کے اس کے میسکنان ور میں کیا نہیں انسان کی طرائے کہ روز کا می کی تھا وہ طروع کے انسان کے اس کے انسان کی اس کے اس کے انسان

هوت عبواهد بن مسهود و متی افقه مند بینان کرت چی که قرائش نے اصابح قبول کرتے ہے مدہ نافیز کر رویا ہی ملی
اند غید و مرام کے ان کے خال میں افرائق آخان کی تھے غیز کو چی کار دوران میں بالک میں بند تھے ۔ انہوں نے عموارا اور
پنجران مکا کی بجا کہ آپ سے کم ان ایسیان بینان اور اس شکا اس کا فرائع کی بھی اور آپ کی آبول کا میں برای میں اور آپ کی قرائل کی بدر مزائع میں افرائل میں افرائل میں اور اس شکا میں میں کی آپ اس ان کا انتظام بھی ہمیہ تھی اور اور ان میں اور آپ کی
الاطاق بنا انجرائی وورول اور اس کے استعمار کی دوران میں اور اس کی انتظام کے اور اس کار انتظام کی اور اس کی انتظام کی اور اس کار انتظام کی اور اس کار ایسیان کی اور اس کی اور اس کی انتظام کی اور کار ایسیان کی اور کار دیار ش ان برای اور اور اس کی اور اس کی اور اس کار اس کار اس کار اس کار اس کار اس کار انتظام کی اور کار دیار ش

مع حکرت زید بن خلار جن رسی انشد حد بیان کریسی که رسول انشد ملی انشد یا به دسم سند بیسی می که کما نواد پر حائی اس دقت آنجان پر دانت کی بارش کااثر تک خان بخد کرد سران انقد مسلی انتد یا به دسم کوکون کی طرف حزید بود یسته کارگراب نے فوایلاانشد اور تاکر سند دار شار قوایل بیسی می ایسی که ایسی کار ایسی می اور است که اور بیشش میرا نماز کرد و اساسی می می می که انتشار کی فوایل می واقعی می دارش می دود بیشته بارش بیرای داده تا به ایک دانسا و اساسی می اور متازم سامه می کانوان لسفه داست بیرای در اساسی می در اساسی می دارش می دود بیرا دارش می در اساسی می دادر ساسی می

ار گارانگان کار تم الف ۱۹۳۰ می تعمیر قرآنی شده ۱۱ مین این من او ۱۶ در آنیاندین ۱۳۹۰ من این آنیانی قرآنی شده ۱۵۲ احد الفال شرفیز کیا بیت زوان روست کیم دو دو افزای کی خواند ساز تشکی کرنے گئے چی مجال بے اس کی گئیر میں کہ دواند کی آئین کافران الدستے جی اور مختری بسرک چی اور متاقی شدتا که دو بر تیم کے کئے واقد کا درق بے باکد ب تحتیم کار مجمع الفال الفال متازے کی و سے بارٹی ہوئی ہے۔

گراند تقال نے فرمایا : آپ کئے کہ انڈ بحت جلد خطیہ تمہیم کرنے وافائے بھٹی دہ ان کو بہت جلد سزاہ سے وافائے اور وہ ان کی ساز شون کی گرفت پر بہت زیادہ قاور ہے۔

اس سے پہلے اللہ تعلق نے فرمایا تھا: اور جب انسان کو کوئی مصیب پہنچی ہے تو وہ پہلو کے بل یا بیٹے ہوئے یا گھڑے

بونس ۱۰: ۳۰<u>ـــــ</u>۲۱

ا من سے بیلے اور تقول نے نے فرایل افغاداور ب بم صیرے مینیٹ سکید لوگوں کا درصت کی لائٹ بھراستان میں دور دورای درت اورای تاہد مال کا اعلامات میں اگری کر اسر کا قتیم ہے۔ اس ان اعلامی میں اندر قبل ایس کی میں اندرای ان فرایل بر طرف سے فوافل امری اسمی میں اور دورایل میں میں میں میں اس کا دورایل کا اسرائی کے اندرایل کا میں اندرایل کا کی مال اس کے میں اندرایل کی امریکی میں میں اندرایل کی کہنے ملاکا کہ اس کا میں میں میں اندرایل کا میں میں اندرای بر میل کی اندرایل کے معاومات کی اس میں میں اور اندرائی کے اندرائی کو اندرائی کی اس اندرائی میں اور اس کے ساور

روز کے ساتھ مول الله عزود کل طرف عزجہ ہوئے اور مرف ای ہے فرود کرئے۔ ام میکم بنت الحارث کرسدین الی جس کے عقد علی حیل علی کا بالہ کے اور اور اسالیا ہے آئی اور ان کے فاری سرکرے مکسے بھاک کے ووالیک مکنی تین پائیٹے اور منتیخ اولیان میں میس کئی۔ خرصے خدے اور عزاق کی اوالی دی مکنی والوں نے

ھ سے ممال سے دوایا سے خان کے بھا وہ میں گھا اور میں کی اور سے سات اور لائل کر اہل ہوگا ۔ کما ان طوفان میں جب تک افغان کی سے ماہم عرف انداز کس کابلاد کرتے کہ قائد انداز میں ہوگا اندائے کے وال طوفان سے کما گیا تھا تھی وصد ممکن جب محمد کی تحصین محمل کی اور انداز میں میں اور افغان سے موافیان فرق کو کہ متاب ہو اندا چھری مجمد کی اور سے معامل کے خات میں ماہم وال کا اور اسام آخران کراور انداز کے بھاری کو مقال سے بھائیاتی جی مجر سرحا

(ولا كل النبوة ج ۵ ص ۹۸ مطبوعه وارا كتب الطميه بيروت ۱۳۱۰ هـ)

معرت این عمام رمنی اللہ عنما بیان کرتے بین کہ دوایک دن رمول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے موادری پر بیٹے مورے تھے۔ آپ نے فریلا: اے بیٹے! میں حمیس جد طلت کی تقیم وضا موں تم اند اے امکام) کی تفاقت کروا اللہ تعمیری

م ال گرفت بین آندار کے طریقہ کا انتخاب ہے وو گاوی سے کا آفراب ہے وو بریگی دوناتی کی ہتن ہے تھرے اور طاقت کی باخد کی طرف استخدید ہے گئے سے کہا ہے کہ واقع استخدالی کا مستقد ہو والی سوال ہے۔ کہ سے نے سنب شاک ہو کہ ہو اس اور استخدالی کا توجہ سے کہ کی کام عملی عدد طلب کرنے کا اوران کو قردشد ہے ور ہیں کہ کہ کہ کہ فردند میں اور برمشم ہے ان کے حدد طلب کی بائی ہے واران کی مجراب کیا بائے۔

(مرقاة الغاتج ج+اص ٩٥٠ مطبوط مكتبه الدادية مكان ١٩٩٠هـ)

جیر محرکم شاہ الذیری امثری امداعی تھیے ہیں۔ ان استر فرنی سے باب باب میں کا ایک در آخر المباری کے کہ نشیات اضافی کے اس تجزیر سے معلم ہوا کر سے بیزانسانی خش کا بی طوال پیدا ہو آئے ہا اور اس کے دامس و مصندی باندی اس میں ہے و اور انسان کی ماس وقت معرف اپنے زمید حقی کا بین طوال پیدا ہو آئے ہا اور ان کے دامس و مصندی باندی کا اسدید میں ہے و داور تحق بی مسافر اور جینان معلی کی آئی آئیل فراندا کے فوادہ کا فرق ہی کہ کے دامل وقت بھرنے مدار ان محمد کے مدار دو میں میں اور مرف اس واقع کی دوست کا سارا ر

اوراولياء كرام ياستد إدكوناجائز قرار دينا

علامہ سید محجود آلوی حتی حتی میں تاہد کیلیے ہیں: یہ آیت اس پر دالات کرتی ہے کہ ایک صورت علی ش کڑھے کم ششرک بھی صرف اللہ کی طرف رجوع کر آ ہے اور

يونس ۱۰: ۳۰\_\_\_\_۱۲ يعتدرون اا ای کو یکار آہے لیکن تم جانتے ہو گئے کہ آج کل بعض مسلمان جب فنگل یا سمندر میں نمی مصیبت میں کھنس جاتے ہیں توان کو پکارتے ہیں جو کمی کو نفع اور تقصان مینجانے کے مالک میں ہیں، وہ دیکھتے ہیں نہ بنتے ہیں۔ ان میں سے بعض خعرادر الباس کو پکارے ہیں اور بعض ابوا عمیس اور عباس کو پکارتے ہیں اور بعض مشلک امت جی ہے کی ش کو پکارتے ہیں اور تم نہیں دیکھو مے کہ ان ش ے کوئی صرف اللہ عزو حل کو بکار آ ہو اور کمی کے ول میں خیال نسیں آ ماکہ اس پریشان ہے صرف اللہ تعالی ع نجات دے مکا ہے اسوج کر جس حالت کا اللہ تعلق نے فتشہ کھنچاہے اس حال على ان مشرکین کا عمل بدایت کے زیادہ قریب تعایان مسلمانوں کاعمل ہدایت کے زیادہ قریب اب جو تحرات کی موجع شریعت کی کشی سے نکرا رہی ہیں اور غیراللہ ہے استر اوکو جو تجلت کا ذریعہ بنالیا گیا ہے اس کی حرف اللہ سے ہی شکایت ہے اور عارفین بریخی کا تھے دیٹا اور برائی ہے رو کنا يت مشكل موكياب- (روح المعانى جدم الهيد مطبوعه وارالكريروت المالاي شع محمران على شو كان متوفى ١٢٥٠ اور نواب مدال حسن بعوالي متونى ١٠٠٨ واس آيت كي تغير بي لكية بن: اس آےت میں بدولیل ہے کہ محلول کی فطرت میں بدبات رکم کی ہے کہ وہ مشکلات اور شدا کد میں صرف اللہ کی طرف ر دوع کریں اور جو مخض مصیبت کے گر داب میں پھنے ہوا ہو اور دہ اس دقت صرف انقد کو پکارے تو اللہ تعالی اس کی دعاكوس ليما ب خواه وه مشرك اور كافر بواوريد كدايل صورت عل ش مشركين بحي اين بتول كو نيل بكارت سے صرف الله ے دعا کرتے تھے۔ آباس ر کس قدر تجب ہو آے کہ اب اطلام ش اٹس چڑی پیدا ہو گئ میں کہ لوگ ایک عالت میں خدا ك بجلة وقات يافتر يزركون كويكارتي بين اورجس طرح مشركين في اطاص ك ماتي صوف الله تعالى سه وعاكى تقى ده اليد نس كرتے ، غور كرد كدان شيطاني متقدات في كوك كوكمان بيخاريا ب اور ان كے دل و وباغ بركس طرح قبضه كرايا ہے ك وداياعمل كرديم ين حمل كى مركين ع جى توقع نيس فى اسالله والالب واحمدون (فتح القديرين ٢ هم الامطبوعه وارالوفاء ميروت ١٨٨٠هـ وقع البيان ٢٠ من • ٢٠ - ٢ ميه مطبوعه المكتبر العصريه بيروت ١٨٦٠هـ ) علامه آلوى وغيره كى عبارات يرتبعره علاسہ آلوی کا انبیاء علیم السلام اوراولیاه کرام ہے استداد کو پائل باجائز قراد دیناجی میج نسی ہے، اور ای طرح علام

شوکانی اور نواب صدیق حس بھیالی اعتقات میں فیت شدہ بررکوں سے استیرادو میں بھی سرکھ بیشاں منتقد نے آور دیایجی مح ہے کی مکد اس سے جمیل کاملے کہ مکر صافحیات میں فیت شدہ بررکوں سے استیراد کی شیطل منتقد نے آور دیایجی محج نسیر ماہ گھریمان انتیرازری حق کی ملاحث تھے ہیں:

حضرت خالدین ولید نے وطمی کو لفادا کار سلمانوں کے معمول سے معمال پیکارا بدار سدندہ مجروہ جس شخص کو بھی ملکارتے اس کو فکل کردیتے ۔ (انگال فی الک بڑنے تا میں مجان اور الشہارین میں جہرہ)

ا کام این ابی هیم حفرت این کم اس مرتعی الله حتماسه دوانت کرسته بیس که کرایا کانتین کے طلاواند اند خلالی نے قرشت مقرر کیا بیس بیر دوختوں سے کرنے والے جوال کو کلے چلیا بین دیس تم شام سے کی محص کو سنز میں کوئی حشکل جیش آت، قرو بین خاکرے ''المب اللہ کے بدور اتم بر اللہ رام فراسانے بیریا بدو کرد۔''

(المعنف ج ١٠٩٠ م ١٠٩٠ مطيوعه اوارة القرآن كراجي ١٤٠٩٠هـ)

خود علامہ مجرین علی شوکل متوبی مصالا لکتے ہیں: امام برار نے حصرت عبداللہ بن مسحود رضی اللہ عندے دوایت کیاہے کد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریا:

تبيان القرآن

جب تم ش سے کی تھی کی موادی و ویان نگل میں امائی جائے تو وید یا کرے "استانت کا بیڈودا اس کو دول ہو" کیکٹر نگری کا انسان کے دیکٹر وید کہ والے اسٹر ایکٹر اور انسان کا امائی کا دائم ایکٹر ان وائد کا باداری اسٹر ان مدین کہ کا امائی موسی موسی میں اور انسان کے دوائی میں اسٹر انسان کی سائی اسٹر انسان میں کیا ہوائی میں اسٹر میں ہے۔ انجی الاور اندین امائی موسی میں اسٹر انسان کی اسٹر انسان میں کا بیٹر انسان میں کیا ہوائی میں اسٹر انسان کی ہے میں میں مائی انسان کی دوائی سائی میں مدین کہ اہم اور انسان کی انکیاب سے انس کرنے کے بعد کرائی ہے بھی میں اس

الاؤگر می این الم طرف هید بن فوان رضی الله هو سے بد مدین دوات کی ہے گئی الله بالد بالد کر می این الله بالد کر سر الاز کار می این الله بالد کم سے فراید بند بالد کر می الله بالد کر سے فراید کی می الله بالد کر سے فراید کی می الله بالد کر الله بالد کا می الله بالد کر الله بالد کا می الله بالد کر الله بالد کا می الله بالله بالد کا می الله بواند کا می الله بالد کا می ا

ا تحقة المذاكرين من 11 10- 201 مطبوعه مطبق الباني معر 20 تلاء وحم ۴۲ منبوعه والالكتب الفليدي و ٢٠ ٨ ١٣٠ ها ال علامه سيد قبي المين اين عابدين شاي متوتي ١٤٦٣ ها السية خبيد بيش كليمة جن

طاسہ زوری ہے ختر رکھا ہے کہ امنون کی جب کوئی چیشائی ہو جائے اور دورے ادارہ کرنے کہ اند سمالت اس کی چ وائیں کر رسے قال اس کی چیسے کہ دور کہ لیک طور شد کر کے کہا ہو تا کہ طاورہ اور مواقاتاتی ہو تھر کر ہی گائے کہا اند علیہ و مکم کہ چیکائے تجراس اگراف میں ایری ایری اور انداز کہ اور کے شدا سے بری المساعد اس اور انداز کر اندا میں کہا تھی چیزوائی کہ دیک اجروب کی خاوج اور انداز کا سات کال دور کا تجزیہ تھی ہے تک انداز تھی اس کی برک سے اس کی کھر میچروائی کر در کا جائے کہ

( روافتل ، واو الکتب انسریه عمرین ۳ مل ۴۵ م معریه ۳۲۳هه ننه ۳۴ م ۴۳۳ دا را اسیاه اگرانشا اهلی پیروت ۲۰۷۱ه. حذته این اثیر اور عافقا این کثیرت کلصاب که رسول الله صلی الله علیه و منکم که وصال که بعد حجابه کرام این محسب یں بداسعہ مدانہ بچارہ مے میں خاصر حوکائی نے حدود اعلیء کے حوالوں سے تکسا ہے کہ خرشتوں اور نگے۔ حزی سے در طلب کرنا جائزے ہوار خاصر شاہر میں معرود طاہر کے حوالوں سے تکھامیہ کہ سیری اجر اطوان کی وقات کے جوران سے مدد حدید کہا جائزے نام اس کر طاحت آگوی معالمات کو گانیا اور قبال معراق میں خال جورانیا کی تعرفی آغاز کرام اعواد امراز حالات کے معد طلب کرنے کا جائزا دور شیطائی مقدرہ قراد دایا ہے توجم اس مجارتے میں مسامین اسر کوشیطائی مقدرہ قراد دایا ہے توجم اس مجارتے مسامین اسر کوشیطائی مقدرہ کا حال

وفات یافتہ بزرگوں سے استمداد کے معالمہ میں راہ اعتدال

ہ بچھ کہ قرآن تھے میں وقت شہدہ بزر آئ کو قارت اور ان سے دو طلب کرنے کی کسی تھر کا تھی ہے۔ تین اس سالہ میں مسیدہ اور ان اور جودوری ہے البتاقی اسلامی میں اور ان سے دو طلب کی بالان میں اور ان کا بالان اور ان کے سالہ میں اور ان سالہ میں اور ان سالہ اور ان اور ان ان سالہ میں اور ان سالہ میں اور ان کے دور ان سے دور ان کے در میان میں اور ان سالہ کی جو اور کو ان سے میں اور ان کی بالان کے ہیں اور ان ان کے بھی کہ ان اور ان کے در دیکہ میں اور ان میں اور ان سالہ میں اور ان سالہ میں اور ان کے در ان کے اور ان کے در ان کے دور ان کے در دیکہ اور ان میں میں اور ان کی اور ان کی اور ان کی بالہ اور ان کے در ان کے ان اور ان کے در ان کی در ان کی در ان کے در ان کے در ان کے در ان کی در ان کے در ان کی در ان کی در ان کے در ان کی داری کا ان کا در ان کے در ان کی در ان کی در ان کا میں کہ در ان کیا کہ در ان کے در ان کے در ان کی در ان کا میں کہ در ان کا میں کہ در ان ک

ی و درست به کند آگر افزاره بیشیم ما شام اور او آیا و که مها که انداد کا تظهر با بایت او رو مقداد به که در داد قد قبل می ما باید با مقداد به که در این ما باید می این مورد می همی ما این مورد می م

نیز اس برخورک و بید کداخیاد وادلیاه کوستنقل بحد کران سے در ما گنا شرک ہے کین آئیں ایک و بیار سب اور مقبر امداد آبی جان کران کی طرف رجند کر کا کی طرح ایمان و اسلام کے خلاف ٹین ہے۔

بغاوت کامعنی اوراس کے متعلق احادیث

اس کے بعدان ترحال نے قربا یا اساؤ گوائی از بادی ہوائے ہم ان بھیرانے ہیارے لیے بی (منفر) ہے۔ علامہ حسین بن الحرواف اصفرانی منتق کی منتق چین ہوئے فعدا بھی حد سے تنجاز کرنے کو بخوات کئے ہیں م ورسک کی انتخاب کے ہم بانقاب کے ہیں کہ تک ہے ہی کہ مکد جس

درے تباوز کرناہے۔ قرآن بجد بھی ہے: وَلاَ تَكُورُ هُدُو تَسَكَ الْحَدَالِي لِلْمِنْ الْفِرْقُ جب تعدي باعدان باك واكن دونا جاتل يون وَ ان كو

بدالاران جور کرد. تشریح کا می افزات محت بین کیونک اس علی صد می افزات ادر می این می مد می تجاد در واس کو وارد سر کے

یں۔ اہل کی اطلاعت سے خورہ کر کے کو می بھاؤے سکتے ہیں۔ خواہل طس کے مقبلہ عی اعد عودہ اس کے اعکام کو ترک کرنا اور اللہ تعلی کے احکام سے مرکنی کر کیا ہے کی اعلام سے بدان آبات میں بھاؤے ای سی بھی ہے ہے: بشد کھاڑتے لیل افرادی بر مذہبہ لاست کے اس انور سے بھی اور اللہ میں مان ان بھوٹ کرنے ہیں۔

المسالمة المراج المان المان

ا ام بین نے شعب الانکال میں حضرت او بکر رضی انشہ عندے دوایت کیاہے کہ رس ل انفہ ملی انفہ علیہ و ملم نے فروبا: ابعدت اور رشتہ ترزیہ نے فراہ اور کوئی کمانواس کا مستق تھیں ہے کہ اس کناہ سے سر تکسیس اللہ عذا اس ڈارل فراہے: (شعب الانکان آر قالد کیاہیا)

ا مام ائل مودو سے معفرت این مجاش وخی انتذ حتماسے دوانت کیاہے کہ دمول انتد علی انتد علیہ وسلم نے قربان اگر ایک بھاڑ بھی دو مرے مہا ڈسک خلاف بائوت کرسے آ بزناوت کرنے والا دیزہ دیرہ او جائے گا۔

(الادب الحرار الم يشار الادبياء من الاجتماع المراد الم أيال شائد 1000 شعب الايال الم آياد بيدة (1707) المام الإحمام على ملية الادبياء عن الاجتماع في من المدار المواقع المدار المدار المدار المدار المدار المدار الم ليم سب التقرير كل موأن واطائل الاقريب المواقع المدار المواقع المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار والمدار المدار المدار المدار المدار المواقع المدار المدا

(الدرالمشورة عص ٥٣٥٠-٥٣٥ مطبوعه دارالفكر بروت بهما ١٩١٠)

تبيان القرآن

حعزت اپویکرو شی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بی ملی الله علیه و سلم نے فرایا: ند سازش کرد اور ند سازش کرنے والے کی مدد کروائد بناوت کرد اور ند جناوت کرتے والے کی مدد کروائد عمد علی کرد اور ند عمد علی کرنے والے کی مدد کرو۔

(المستدوكة عص ٩٣٥، شعب الايمان و أم الحديث: ١٩٧١)

الله قطائی کا اورشو ہے: ویکی زندگی کی حال محل اس این کی طرح بس کو بمر نے آمیاں سے بازلی کیا وار ہے۔ ویر سے نشوش کی وہیدادار فرب محق بھر کی حمل کو اضاف اور بالادر سے کھاستے ہیں تی کہ جس اس وقت جب محتیلی اپنی 7 و انڈر اعزاد اللہ محمل سال محق کی اعدادا الجربانا اللہ علی اللہ کی اللہ تھا ہے تھا وہ ہم کا سے اور اس کے اس 7 مراح العرب کی اس اس کے محمل کی اور اللہ واللہ محتیات کے محکم کی الحق تھی تھی مور و کھرکے اور اورس کے لیے بم 7 مراح آتا ہی اور واحداد سے میں اس کے ہیں اور اور فد مالا میں کم کھری افراف بلاک ہے اور دس کر جانا ہے ہیں ہمارے

زمین کی پیدادار کی دنیات ساتھ مثال

اس كے بعد اللہ تعلق نے قربایا: اور اللہ سلامتی كے كركى طرف بلا آب-

مثل تتی کے گھرے موادے چینے میں بھی ہر تھ کے روئی بھا اور تقدیل ہے۔ جنسے کی طرف موکس کو وسول اللہ ملی اللہ علیہ وسم سے بلایا تھا۔ وسول اللہ علی اللہ علیہ وسمل اللہ تعالیٰ جی الارک کا بلایا اللہ 1834 ہے اس کے اللہ قابل نے فرایا: اور اللہ ملاتی کے کھر کی طرف بڑا کے۔

حضرت ابو ظلبہ رضی اللہ عند بیان کرسٹے ہیں کرٹی کھی انقد بلید حکم سے کما گیاد آپ کی آگھوں کو موج طابعی اور آپ سے تھی کی بیاد برادر ماہا جائے ہیں آپ سے کا کو ان کھونٹی اپنا جائے ہیا ہے۔ اس عربی آکھیں مو کئی اور وی میں شخد رہنہ مجرکہ کما کی آپ موارا سے کھی بالجائی ہو انسان ہیا ہی کہا ہے۔ اس اس کے جہائی میں مرسے اس بالدی اس کے ک میں کمک اور کھری مالی جو انتخاب و مرسو ان اس کھیا کو سے موارا در اس کھی کا بادر مرسی طرح سے اس وی کھیا ہی کہا ہے۔ کمک کمری واقع میں موادا ور موسو ان اس کے مطالع اس سے دوار رامی میں کمارہ اس کھی انسان موراد موارکہ اسام ہے۔

جلديجم

يونس ۱۰: ۳۰\_\_\_\_\_۲۱ 200

اور دمتر خوان جنت ہے اور داعی (بلانے والے) محمر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

بعمدرون اا

[المحم الكبير و قم الحديث: ٣٥٩٤ بامع البيان و قم الحديث: ١٣٦٥] حضرت ابوالد رواء رمنی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہرروز جب سورج طلوع ہو آہے تو اس کی دونوں جانب دو فرشتے ندا کر رہے ہوتے ہیں: اے لوگو! اپنے رب کی طرف آؤ! ہے ٹیک جو چزتھو ڑی اور کل ہو وہ اس سے بھترہے جو زیادہ ہو اور خاتل کرنے والی ہو اور اس ندا کو جن اور انسانوں کے سواتمام کلوق سنتی ہے اور اس كى تأكيد على الله تعلى في قرآن جيد على مد آيت ناذل فرائي: اور الله ملامتي ك كرك طرف بلا يا ب اورجس كو وابتات

ميده مات كي طرف بدايت ويتاب-(مند احد رقم الحديث: ۱۲۸۴ جامع البران رقم الحديث: ۱۳۸۵ ميم اين حمان رقم الحديث: ۱۸۸۵ المتد رک ۴۲۰ م. ۴۲۰ م شعب الايمان رقم الديث ٢٣٠٠)

عفرت جایر بن عبدالله رضی الله حسما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جارے پاس رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف لا کے اور فریلا: یک نے خواب میں دیکھا ہے کہ جر کیل میرے مرک جانب ہیں اور میکا کیل میرے پیروں کی جانب ہیں ان میں ے ایک نے اپنے ماتھی سے کما: ان کی کوئی مثل بیان کرد میں اس نے (جھے سے) کما تمبارے کان سنتے رہیں اور تمبارا ول مجمتارے، تمهاری اور تمهاری است کی مثال اس طرح ہے ایک بادشاہ نے ایک دو لی بنائی ہو، اور اس حو کمی میں ایک گھر بنایا ہو، گھراس میں ایک دسترخوان مجلیا ہو، ٹھرایک واقع مجھا ہو جو لوگوں کو اس دسترخوان کی طرف دعوت دے اپس بعض لوگوں نے اس وائل کی دعوت قبول کی اور بعض نے اس کی دعوت کو ترک کردیا ہی اللہ وہ بادشاہ ب اور وہ حو لی اس م ب اور وه گرجنت ب اور آب اس محمر اوه وای مین جس فخص ف آپ کی دعوت قبول کی وه اسمام میں داخل جو کی اور جو اسلام میں وافل ہو کمیادہ جنت میں وافل ہو کمیااور ہو جنت میں دافل ہو کمیا اس نے اس جنت کی تعتوں ہے کھیا۔

(المستد رك ج عص ۴ سنم، جامع البيان رقم الديث: ١٥٣ عاد ولا كل النبوة لليستى ج اص ١٣٠٠) جنت کو دا رانسلام کہنے کی وجوہات

جنت كودار السلام كنے كى ايك وجديد ب كرجنت كے ملت بام إن اور ان مي سے ايك بام دار السلام ب وہ ملت بام ي جي: (ا) دارالسلام" (٣) وارالجال" (٣) جنت عدن" (٣) جنت الماديّ (٥) جنت الخلد (٣) جنت الفروس" (٤) جنت

العيم- وو مرى وجديد ب ك جتى ايك وو مرى كو وعادية وو ع كس كسلاء المحسنه فيهاسليد الرائم: ١٢٣) فيرى دجه يه ب كد الل جنت جر تاينديده جزے ملامت اور محفوظ جول مح

الله تعلقي كاارشاد ب: جن وكون نے نيك عمل كيران كے ليے اچى جزاء باوراس كے علاوہ زائدا جرب، اوران کے چروں پر تد سیای چھائے گی نہ زالت اوی جنت والے جی دواس میں بھیٹ رہیں گے 0 رو لئی: ٢١) محشريس مومنين كى عزت اور سر قرازى

نیک عمل سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعلق نے ان پر جو ادکام فرض اور واجب مقرر کیے ہیں ان کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں اور سنن اور مستجلت پر عمل کرتے ہیں اور جن کامول کو حرام اور کروہ تحرکی قرار دیا ہے ان سے وائٹا مجتنب رہتے ہیں اور محرد إت اور خدن اولي كامول سے بھي يحت رج بين اور اگر كوئي فرد كراشت ہو جائے توفور اوب كر ليتے بين اور حملي (اچھي 2(1) سے مراد جشت ہے۔

سادالق آد

اور زیادة (زائد اجر) مراوب الله تعالی این فضل ، جرزا کداجر مطافر لمائد کا الله تعالی فرما باب تأكد الله انس ان كابورااجر عطا قربائ اورائ فعنل س البولينهم الحورهم وبريدهم من فصله-(Po : 16) النيس اور زياده دے-

اور دو مرا قول مید ب که زیاده اجر سے مراد ب اللہ تعلق ایک نیکی کا دس گنا جرعطا فرمانا ہے اور بعض او قات مات م کنا بر عطافرما آب اور مجی اس کو بھی دگنا کرویتا ہے اور مجھی بے حساب وجر عطافرما آب۔ اور تیسرا قول بیہ ب کد القد تعالی ک منفرت اور اس کی رضا زا کداجر ہے اور چوتھا قبل یہ ہے اللہ تولل اپنے فضل سے دنیا میں بے صلب لوتیں عطا فرما ، ب اوریا تجال قول بدعی کداس سے مرادافد عرد جل کادیدار کرناہے:

حفرت سيب رضى الله عند بيان كرت إلى كر في صلى الله عليه وملم في اللديس احسب المحسب وربادة (یونس: ۲۲) کی تغییر می فیلیا: جب الل جنت جنت میں واخل مو جائیں کے او ایک منادی ندا کرے گا تسارے لیے اللہ کے پاس ایک وعدوب الل جنت کس کے: کیاافد نے الدے چروں کو سقید نہیں کیہ کیا اس نے ہم کو دو زخ سے تھا۔ نہیں دی، كياس نے بم كو بنت بين واعل نيس كيا؟ فرشت كيين كية كيون نيس ؟ آب نے فريا: پر تباب كول دو جائے كا آپ نے فرمایہ: اللہ کی حتم اللہ نے اپنی طرف و کھنے ہے زیادہ ان کے نزدیک کوئی محبوب چڑان کو شیں دی۔

(صيح مسلم دقم الحديث ١٨٠ من الرّزى دقم الحديث:٣٥٥٠ من اين مايد دقم الحديث ١٨٠ صحح اين حيل دقم الحديث: الله تعالى كاديدار

قامني عماض بن موي ماكل متوفى ١٣٠٥ هم تكفية بن:

اس صديث على بدؤكركي كياب كد الل جنت اب رب كوديكسين عد اور تهام الل سنت كاخدب بدب كمد مقلاً الله تھائی کو دیکھنا جائز ہے اور قرآن جمید اور احادیث محیمہ سے آخرت میں موشین کا اللہ تعالی کو دیکھنا ثابت ہے۔ اس پر امت سے تمام متغذین کا اجماع ہے اور دس سے زیادہ محلبہ نے اس کو نبی صلی امتد علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ معتزلہ افوارج اور بیض مرجید الله تعالی کو ویکھنے کی حقاق لغی کرتے ہیں وہ کتے ہیں کہ و کھائی دینے والا دیکھنے والے کی مقابل جانب میں ہونا جا ہیں اور دیکھنے والے کی بعری شعامیں اس سے مصل ہوتی جائیں اور اہل جن کتے ہیں کدید شرائط ممکنات کے لید ہیں اللہ معالق ان شرائط سے بری ہے، آخر وہ ریکتا بھی تو ہے اور جب وہ بھیر سمت اور جانب کے دیکتا ہے تو اس کے دکھائی دینے سے کیا چز مانع ب- (اكمال المعظم بـ فوائد مسلم عاص ١٥٥٠ منه معلود وار الوفاي و=١٣٥٠ه)

الله تعالى كے كاب سے كيا مراد ہے؟

اس مدیث عرب مجر تباب کول ویا جائے کا اس تباب سے مراد نور کا تباب ہے کیو تکد صدیث میں ہے اللہ کا تباب نور ب أكر وه اس جاب كو كحول دے أو اس كے چرب ك افوار متنائ بعر تك تمام كلوق كو جا واليس- اسمح مسلم رقم اليريث: ١٩٠٣ منن اين ماجه رقم الحديث: ١٩٥٥ مند احمد ج٣٠ حمله ٣٠) اس حديث بي بيد اشاره ب كد الله تعلق كا عجاب ونيا ك معروف جاب کی طرح شیں ہے اور اللہ تعالی افی عرت اور جانال کے افواد کی وجہ سے محقوق سے محبب ب اور اس کی عظمت اور كبرياء كى شعائيس عى وه تجلب يين جن المحمد سائ مقلس مد يوش يو جاتى بين اور نظر ين مبوت يو جاتى بين اور اعيرتين جران مو حباتي جن اكروه حقائق صفات اور عقمت ذات كرنماته عجل فرمات و برجز فاكتر بو جائري تیاب امل شما اس سرائی محترج دیگیر داسگ اور دکھا کی دینید داسک کر در میان ماگ مدہ جاند اور اس مدید شمن کیاب سے ساز دیے کہ افد کر کینی سے اس گافر دہال مائی ہے اور اس مائی کر تورو ما کا کسے قائم میں کہا کیا ہے اور کمان اور مشک کی میں معاصد ہے واقع اور کا برکیا ہے کہ ہے جانب اور دیگئے مصافح اس دیا تھا کہ اس کے بھائی گیا ہے ت بھائے اور کش کی بھائے کہ کے کہ دی افد خوالے ہے جانب کمی را جائے گا اور موشنی انتذافیا کی کے لئی کے اور پہنے جائ

الله تعلق كالرشائد ، و دو من لوكون نه رب عام كي ان كوان ي كش يرى من الدي من او الدين و لات عيد في الدون و لات م به في بعد كي ان كوانله سه والله في نسيس بوله كولان كم جرب الدير من راست كه مؤول سه واحات دير كان وي دو وفي من واس عن بيرشد ويس كس في في الدين بدائه

محشريس كفاركي ذاست اور رسواني

اس سے پہلی آتے بیٹی انشہ نشل نے مسلمانوں کے افزوی احوال اور اس پر انشہ نقط کے اضافت کا بیان فریا تھا اور اس آتے بیٹی انشہ خوج مل کھار کے افزوی احوال اور ان کے مذاب کا بیان فرار پا ہے ' کفار کے افزوی احوال بیس ہے امنہ نشل نے مسبب ڈل مار امور بیان فریائے ہیں:

() آیک بھر کم کی آگیس می مزائے کی اور اس کو دیان کرنے سے مقصود نکی اور برائی کی بڑا اور مزد کافرتی بیان کرنا ہے، کہ گذات اتفاق ایک نکی کی بڑا دس کا حاصہ اس کو اناور اس سے بھی نیادہ مطافر بائے ہو اور ایک برائی کا ایک ایک میں تاکہ افران نگل کی طراف رافسیہ ہو اور برائی سے مخروب

مرور میں اور الرور الرو

حترب الاجتماع برجوده على الشد حد جان كرست مي كه وسمل الله طبئ الله ياد وعلم نه فوابلة تؤسست كه دن المحقود واسك و كوك مك تتم حتربي عدل كانها يك عمل العراك كوك مكام يول الحال بديه بعن السكة ويجمع من المساكن الدوريك عمل الوك كما يم عمر الدي بعن من سكة في الديان العالمة الدوريك مكام المواجع المساكن المجارية المساكن الما الدينة من المساكن المؤسسة المساكن المواجعة المساكن المساكن الما يراك المساكن ال

ا مثن الرُّدَى و قُمِ المُنتِينَ و المُعالِمَة مِن عَلَى مَ عَمَرُ الْمُنتِينَّةُ مَثْمِ المَالِينَ وَ أَوْلَم الله عنده شامال كالمُنتِّلِ اللهُ يَحْلِمُ المُنتِّلِينَّةُ مِن كُوها بِينَّ جَلِول الوجال عَلَمَ اللهُ عَلَي عَمَّى وَاللهِ مَنْ اللهُ يَعْلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ وي في الحَمْلُ عَلَم كُورِينَ كَامْمُ اللهِ فَكَلَّم عَنْ مَن وَاللّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَحْرَبُ مَا عَلَيْهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ال

يَسْرُفُ السَّسْمِيمُونَ يسِيسْنَهُمْ مَسُونَتُ لَا عَلَيْ عَلَيْ مِنْ الْعَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَ

بالول اور باؤل سته يكرا عاسة كا-

سالسواصة والأفكاع-(الرحن: ١١) معنرت این عباس نے اس کی تغییر میں فرلمانا: اس کے مراور میر کو اکتفاکر کے ری سے باندھ دیا جائے گا۔

(البدورالسافرة رقم الديث:١٣٢٨) خواک نے اس کی تغیریں کماناس کی پیشانی اور اس کے جروں کو پکڑ کر اس کی پشت کے بیجیے سے زیجیر کے ساتھ باندھ

ديا جلسة كا- (البدور السافرة رقم المدعث ١٣٧١)

 ان کو انشہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہو گا۔ ونیا اور آخرت ٹی انشہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے میاں جس کو الله تعالى است حضور شفاعت كى اجازت دے كاس كى شفاعت سے تشكار عذاب سے تجت يا كى اور سب سے بہلے اور سب سے زیادہ حارے نی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنگاروں کی شفاعت فرمائی عی ان کی عذاب سے نجات ہوگی یا عذاب میں تخفیف ہوگی اور بعض کفار مثلا ابوطالب کے عذاب میں بھی تخفیف کی شفاعت قربائیں مے اور آپ کی وجدے ابواب ك عدّاب على مجى تخفيف موكى اور سب ذيل اعلى يدين اس يروليل ب

حضرت عباس بن عبد المطلب في عرض كيانيار سول الله إكيا آب في ابوطال كو يكوفا كده يخيا وه آب كي حفاظت كرتے تھے اور آپ کے لیے فضب ناک ہوتے تھے؟ آپ نے قربالا بل دویہ مقدار گئوں کے آگ میں میں اور اگر میں نہ ہو اتو دووز رخے کے

ب المعلم من المعلم المع عروہ نے کہا: تو بید ابولیس کی باندی تھی ابولیب نے اس کو آزاد کر دیا اس نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو دووہ باا یا تھا۔ جب ابولسب مرحمياتواس كے بعض الل ف اس كوبرے حال ش اخواب ش) ديكما اس سے يو جها: تسمارے ساتھ كيا ووا؟

الولب نے کماتم سے جدا ہوئے کے بعد مجھے کوئی راحت نیس فی البت او پر کومیرے آزاد کرنے کی وجہ سے جھے اس (انگل) ب الما جانا ب- ( مي البحاري رقم الحديد المان معنف عبد الرزاق رقم الديث: ١٥٠٩٥٠ محدث رزین کی روایت میں ہے کہ ابولب کو خواب میں معترت عباس نے اسلام لاتے کے بعد و یکھا تھا، اس کی بری

عالت تھی۔ معترت عماس رضی اللہ عنہ نے ہو تھا تمہادے ساتھ کیا معالمہ ہوا اس نے کما تمہارے بعد مجھے کوئی راحت تسی لی البت جرویری رات کواس (لین اعموضے کے ساتھ والی الگی) سے بایا جا آ ہے، کیو تک میں نے قریب کو آزاد کیا تھا۔

( جمع النوائد رقم المديث : ١٩٨٨م مطبوعه واراين حزم كويث ١٨٥٨م و

حافظ این مجر عسقانی سن لکھاہے کہ معترت عباس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ابولسب کو خواب میں دیکھا تھا اور کفارے عذاب بی بطریق عدل تخفیف شیں ہوتی لیکن جو تک ابولسب فے رسول اند صلی اند علیہ وسلم کے ساتھ لیک کی تھی اس لیے بطریق فضل اس کے عذاب میں تخفیف فرمادی- (ح المباری جه ص ۱۳۹۰-۱۹۳۵ مطبوعہ اور ۱۱۰-۱۹۳۸) (٣) كويا ان كرچرى اندهيري رات ك كوول ي دهائي دين كيد اس يه مراديد ب كد آخرت ش كفار كاحل

مطمانوں کے بر عکس ہوگا کیونکہ اس سے مہلی آیت میں مطمانوں کا طال بیان کرتے ہوئے قرایا تھا: اور ان کے چروں یر ند سای چھائے گی نہ ذامت - قرآن جمید کی حسب ویل آنتوں میں جمی یہ بیان فرمایا ہے کہ کافروں کے چرب سیاہ موں گ:

مُسْتَبْيْتَر قُلْكُورُ مُوفَا يُومَيْدِ عَلَيْهَا غَبَر فَال ٢٥٥ ١٥٥ و من ع جراس ول فهار آلود موں کے0 ان پر سابی چھائی ہوئی ہوگ 0 کی لوگ ہیں جو کافر تَرْمَفُهَا فَتَرُّهُ أُرِيِّكُ مُمْ الْكُفَرُهُ

دَّتُ وَكُو الْمُعَارِكُمُ وَمُعْدُونُهُ مُعَدُونُمُ الْمُعَارِكُمُ

فَا مَا وَدُونَ كَالُّهِ إِنَّ كَانُوا عَلَمُ اللَّهِ

OUTN جس وان بمت سے چرے مقید ہول کے اور بہت سے جرے ساہ مول کے، دے وہ چرے جو ساد موں کے او ان ے کما ملے گا کیاتم ایمان النے کے بعد کافر ہو گئے۔

اور جن لوكول من الله يرجموث بالرها تفاآب ريكسيل ك

قیامت کے دن ان کے جرب سیاد ہوں گے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: جس دن ہم ان سے کو جمع کریں گے، پھر ہم شرکوں ہے کہیں گے تم اور تهارے شریک سب اٹن اٹن جگ فھریں ا پھر ہم ان کے در میان پھوٹ ڈال ویں گے اور ان کے شریک کیس کے تم ہماری عبادت نسیس کرتے سے 0 میں جمارے اور تمارے در میان اللہ کانی کواہ ہے کہ بے تک ہم تماری عبوت سے قافل تھ 0 رونن: ٢٨-٢٩ ق مت کے دن شرکاء کی مشرکین سے بیزاری اور شرکاء کا صداق

ال آجوں كا خلاصہ سے ہے كه اللہ تعداقي قيامت كے وال فيرائله كى عبادت كرنے والوں اور ان ك معبودور كو جمع فرائ گا اور اس دن ده معبود است عابدول سے براء ت کا ظمار کریں گے اور اس دن سے طاہر ہو جائے گا کہ ان مشرکوں نے ان معبودوں کے طلم ادادہ اور ان کی رضااور رغبت ہے ان کی عبادت نہیں گی، اور اس سے مقصودیہ ہے کہ دنیا ہی مشرکین سہ كماكرت يت كديد بت الله كرياس عارى شفاعت كريس كوالله تعالى قيامت كدون يد ظاهر قربائ كاكد قيامت كرون ان کے خود سافت معبود اللہ تعیالی کے باس ان کی شفاعت نسی کریں گے بلکہ ان کی عبوت سے برأت کا اظهار کریں گے جیساکہ اس آمدش قرلما ع:

جن لوگوں کی ونیا بیں پیروی کی گئی تھی، جب وہ اور ہوگوں ے وزار ہوں کے جنوں نے وری کی تی۔

(القره: ١٢٢١) اس آیت میں شرکاءے مواد کون میں اس میں تمن قول میں: ایک قول سے کہ اس سے مواد فرشتے ہیں اور اس بر دليل به آيت ہے:

اور جس وان وہ ان سب کو جمع قربائے گا اور فرشتوں سے فیلنے کا کیا۔ لوگ تھادی عمادے کرتے تھے 0 وہ عوش کرس مح تو (شرکاء ہے) یا ک ہے ان کے بقیر تو تنار، مالک ہے و بلکہ سہ جات كى حماوت كرت تے اور ان شي عيد اكثر ان ير عى ايمال 22,

وروء يحشرف حييفا ثويقول الشَمَالَةِ كُوْ آلَوْ إِنَّاكُ كَالُوا بَعْمُكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُلُوا بَعْمُكُونُونَ قَالَةُ مُسْتَخْمَكَ آلْتُ وَيَثْمَا مِنْ دُوْيِهِمْ مَلْ كَانُوْ بَعْبُدُوْنَ الْبِحِنَّ أَكْثَرُهُمُ بِهِمُ موميدون (اماد M-۳۰)

رد سر الدين اليفر من الدين السفاء

دو مرا قول بد ب كدان شركاو ب مراد فرقت نيس بيل كونكداس آيت بيس جو خطاب ب وه تديد اور وعيد ير مشتل ے اور وہ طائک مقرین کے مناسب نسی سے اور اس آیت میں شرکاءے مرادیت ہیں اب رہایہ موال کہ وہ بت کیے کاام کریں گے تواس کاجواب ہیے ہے کہ اللہ تولی ان جی حیات ، مقل اور نعلق پیدا کروے گایان جی صرف نطق پیدا کروے گا۔ تيمرا قول بيه ب كمد شركاء ب مراد برده ذات به جس كي الله كوچمو (كرير ستش كي كل اغواه ده بيت بول سورج بو ، يوند ہو' انسان ہو' جن ہو یا فرشتہ ہو۔



يعتذرون اا



ال يرب بعض وه اوك بي جواس بدايان بين لاير على اوركب كارب فياوكرف والل كونوب مات واللب الله تعيل كارشاد ب: آب (ان س) كئے كه حميس آسان اور ذهن سے كون رزق ويتا ب ؟ إكان اور آكھوں كا

كون مالك يد؟ اور مرد ، ع و نده كو كون عكل ، اور زنده عد مرد ع كوكون فكال يد؟ اور نظام كا كات كوكون جلا أب؟ تووہ ضرور کسیں کے کہ اللہ ، پھر آپ کسیں کہ تم (اللہ ے) ڈرتے کیل شیل! ای کی اللہ ب جو تسارا یہ فق رب ب ، قوح کو چوڑ کر گرای کے سوااور کیا ہے! سوتم کمل مجرائے جارہ عوا 0 فاستوں پرای طرح آپ کے رب کے ولا کل قائم ہو چے المن وويقينا ايمان شيل لائم كراولس: ١٠٠٠)

توحيد ك البات يرولاكل اس سے بیلی آخوں میں اللہ تعالی نے مشر کین کی خدمت فرمائی تھی اور ان آخوں میں اللہ تعالی ان کے ذہب کا بطلان

اور اسلام کی خفانیت کو واضح فرمار ہاہے؟ اس آیت میں اللہ تعاقی نے رزق مواس اور موت اور حیات کے احوال ہے استدامال

تبيان القرآن

جلد فيتحم

رزنّ ہے احترال کی وجہ ہے کہ رامتمان کی خود نکھا ہے ہوئی۔ اور مقدا سمزوں اور میلان سے حاصل پہوٹی ہے یا کو شعب اور کرشت کا گل کئی دیا مدت ہیں کہ یک جن جونوروں کا گوشت کھیا ہا کہ ہاں کی نذا گلی زمین کی پیر اور اسے اور زمین کی بعد اور انجاب سے بہت طور اس لے بیال اور زمین کی روضی کی مجموف ہو روشی ہو راجی سے مقام کم جانے واقا مول اللہ ہے ہیں سے مطلع ہم اکر رزن میں ہوئی اور خوات میں میں سب سے اخراف کا اور آئیس میں بھر کے سکا تھم اور اور کا کسم سے میں اور جو جی اور حضرت کی نے آریانا بھائ ہے وہ وہ اس سے میں کے جالی ہو کہ کھیا وہ بڑی سے مثالی اور کوشت کم ایک بار کے کا کو انگی مجرت کا لے قریانا بھائے ہے اور اس کا سے میں کا دور اس کا سے میں

گرافتہ تکانی نے فربایا: وہ مورے نے ذوہ کو فکالے جس طرح آئا کے السان اور پر یمد کو خطہ اور اوٹ سے فکا \* وہائی برے جان جس لیاسی طرح اس نے موسی کو کافرے پیوا کیہ اور اس نے فربالا وہ زورے موسے کو کالا ہے جس طرح اس نے خلنہ اور انزے کو انسان اور پر یہ سے شکالا یا جس طرح اس کے کافر کو موس سے پیرا فریدا۔

اورات مثر کواجب جمیری به اعتراف اور اقراب که ذیشی اور آجان به دو آجان به دوآن دینے والا اور امان کو جواس دینے والا اور موت اور حیاس کو بیدا کرنے والا اور اس تام افضام کانات کو جائے والا مرف انتشاب آئی کم آمان کے لیے خرک کیاں بناتے ہواور خرکے بنانے پر انش کی گرفت اور مذاب سے کیاں نمی اور تے!

بگرافتہ تعلق سے قبلیا: یکی انست ہے جم معروا پر فی رہب ہے ایکی بھی الطاق قدرے ہے میں سے اس سے اس مارائ اعلق کیا ہے اور جم کی ایک و مقل فرصت ہے جم سے وہ اس حاری طوق کی جوہ و کی رک اور اس کی تق روحیقت مشرواں ہے جم اس کیچھو ڈکر کمامل المدے الاسے بھار ہے جہ اس کشت دورا ذون پر کوہ اکسے کی کا طوروت ہے ؟ اس کیک ورسک جو دیسے

پر فرویا: فاستول پر ای طرح آپ کے رب کے دل کل قائم ہو چکے میں دو یقیفا ایمان ضیل اکم سے۔

معطلانا میں ہوتی اس کھنی کوشکے ہیں۔ ہو موسی اوار کھائی پر 18 موسکیہ ہے لیس آئے ہیں کا میٹی ہے سواد ہے کا فریق بھر خداد ورصد احراک سے اپنے تاثیری جائے ہے اور اور انس کی بھی کے جائے کہ پارچوا ہے آباد ہوا ہے آباد او اور می تعلیمت قرب میں کرسے تھے اور وہ اپنے کا فرود میزارے میں حدر بہتی ہے کہ احد انسٹر تائی کو حم کیا کہ اس وال

اس آیے ہے یہ احتواض ہے کہ جب اند تعلق سنے فراہ اگر وہ ایمان عمل ان میں گئے وہ ان کا ایمان ادا عمل ہے ماہ اگلہ وہ ایمان لسنے کے مکتب میں اس میں ان آج ایک اور شدن فلی کے ان کا محل کا مکتب ہے جب کہ اور تعلق کی تھی کو اس کی وہ ایمان کے ارائزہ وہ میں کا بھی کا تواب ہے ہے کہ وہ اس تا چیت ہے تھی نظر کرکے ٹی شدر ایمان الانے کے ملک میں اس کی منصل کئے برائزہ وہ میں کھی تھی گئی تھی۔

سوبس پونس ۳۰: ۳۰\_\_\_\_ا۳۶ تے ہں " بے شک گلان مجی یقین ہے مستخی نمیں كرنا بے شك اللہ خوب جانے والا ب دو كھ ووكرتے ہيں 0 (يوش: ۱۳۳-۱۳۹) شرك كابطلان اس بہلی آنتوں میں اللہ تعلق نے وجد کے اثبات پر دلا کل قائم کیے تقداد ران آنتوں میں اللہ تعلق مرتے کے بعد دوبارہ نده كرفير ولاكل قائم فرمارا يك جوذات ابتداة كلوق كويد اكرفير قادر عودوباره محياس كويد اكرفع كادرب-ان آیات کاخلاصہ یہ کہ اللہ تعلق استے ہی سید الحرصلی اللہ علیہ وسلم سے فرما آے: اے محر ان مشرکین سے کئے ک تم اللہ کوچھو ڈ کرجن کی برشش کرتے ہو کیادہ بیٹیرمادے کے کمی چڑ کو پیدا کریکتے ہیں اور پیدا کرنے کے بعد کیااس کو فتاکر سے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو ای شکل وصورت پر پیدا کر سکتے ہیں اور کیا ان میں سے کمی نے پہ دمویٰ کیا ہے اور اس میں پہ واضح اور قفعی دلیل ہے کدان کاجو یہ دعویٰ ہے کہ یہ بت اللہ کے سوارب میں اور یہ استحقاق عبادت میں اللہ تعالیٰ کے شریک جن وواسية اس وعوى ش كذاب اور مفترى جن-اس کے بعد فرمایا: اے جمہ! ان مشر کین ہے ہے کہ دیجے کہ تم اللہ کو چھوڈ کرجن بوں کی عبارے کرتے ہو کہا ہے کس ا ہے مختص کو سید حارات دکھا سکتے ہیں جو سید حارات مم کرچکا ہوں یہ خود اس بات کا دعوی شیں کرتے کہ ان کے خود ساختہ معبود سمی مم کرده راه کورات و کھا کیتے ہیں کیونک بالغرض اگرید ایساد توئی کریں بھی تو مشاہد و اور واقعہ ان کی تخذیب کردے کا اور جب بدا قرار کرلیں کدان کے اخرای معبود کی مم کردہ راہ کو رات نہیں دکھا کئے تو پھران ہے کئے کہ اللہ تو کراہوں کو ل کی بدایت ویتا ب اوجو گراور کو حق کی بدایت ویتا او دواس کا محق ب کداس کی دعوت پر لیک کی جائے و دوجو بغیر بدایت دیئے خود بھی مدایت نہ یا تھے . کیا تم یہ نسی جانتے کہ جو حق کی بدایت دیتا ہے وہ اس کی یہ نسبت اطاعت اور فر مزداری کا زیادہ مستقی ہے جو اپنیر ممی کی ہدایت ویے کے از خود ہدایت ندیا سکتا ہو لئذا تم ان بنوں کی عمادت کو ترک کر ک اس کی احد اور عبادت کرو بو شکلی اور سمند رون میں منتظے ہوئے ہوگوں کو راستہ دکھا آیا ۔ اور اخلاص کے ساتھ صرف ای کی عبادت کردند ک ان بتوں کی جن کوتم نے بغیر کی دلیل مک اللہ کا شریک بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعلق نے فریان : ال مشرکین جی ہے اکثر صرف عن اور گئین کی بیروی کرتے اور انکل بچے ہے بتوں کو الله كا شريك بناتے ميں اور اس كى صحت اور واقعيت كے متعلق ان كو خوو شكوك اور شبهات لاحق رہينے ميں اور غن مجمع بحي یتین ہے متنفی نمیں کر سکتا۔ قیاس اور خبرواحد کے جحت ہونے برایک اعتراض کاجواب اس آیت سے یہ اعتراض کیاجا آے کہ اس آیت می اجاع عن کی ذمت کی من ہے اور تیاس اور خروا مد بھی خلی بس للذا آیاس اور خبرواحد بھی جست نہ رہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں مطبقاً نلنی دلیل کی اتزاع ہے منع نسیر کر کس بلکہ اس ملی دلیل کی اتباع سے منع کیا گیا ہے جو خل بھین اور تطبیت کے خلاف اور اس کے معارض جو جسے مشرکین کا ب بتوسا کی برستش کرنا محض اسے خل کی بناء بر تصاور ان کا بد خل ان دلا کل بدنسید دور براین تلعید کے خلاف تھا جو شرک كے بطان ير دمات كرتے ميں موقي س اور فرواحد درجہ ظن ميں جت بوتے ميں اور اس سے مراو وي تيس ب جو كى دلیل قطعی کے خلاف نہ ہو، چیے الجیس نے قیاس کرکے خود کو حضرت آدم ہے افضل کہ تھا مویہ قیاس دلیل قطعی کے خدف تھا اور وہ اللہ افعالی کا تھم تھی کہ سب آدم کو مجدہ کریں ای طرح جو خرواحد قرآن مجیدیا کسی فرمتوا تر کے خلاف ہو وہ بھی جت تبيان القرآن جلد جيم

موجوده (آسلن) کابول کی تصدیق ہے اور اس کی حسب ذیل نقار برہیں:

سيدنا محمه صلى الله عليه وسلم كي نبوت يرولا كل

(1) سرویا کی معلی اضد علیه در هم ایک ای گفتن هے، آپ نے حصل تصدیم کے لیے کسی حشور کا سفر میں کہا تھا ہوار کے عالما کا خرائی میں قدار عداس میں المولی کا میں کا میں کہ میں الدوران کے اور الدوران کے اور الدوران کے الدوران کے الدوران کے الدوران کے الدوران کیا کہ الدوران کے الدوران کے الدوران کے الدوران کیا کہ کا الدوران کیا کہ کا الدوران کے الدوران کے الدوران کیا کہ کا الدوران کیا کہ کا الدوران کے الدوران کیا کہ کا الدوران کے الدوران کے الدوران کے الدوران کے الدوران کے الدوران کا الدوران کیا کہ کا الدوران کیا کہ کا کہ کہ کا الدوران کا الدوران کے الدوران کا دوران کے الدوران کے الدوران کا دوران کے الدوران کا دوران کے الدوران کا دوران کے الدوران کیا کہ کا دوران کا دیا گیا کہ کا دوران کا دورا

تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری

(۳) سابقہ کمبادوں بھی سیدنا گھر صلی امند علیہ وسلم کی آمد کی خبروی گئی تھی، آپ کی شربیت اور آپ کے اصحاب کے متعلق تنسیل سے نیا آبا القاق تورات بھی ہے:

اور اس سند کما خداوند سیناسته آیا اور شیمیرے ان پر طلون جوانا فاران می کے پہاڑ ہے وہ جلوہ گر جوانوس بزار قد سیوں نے ساتھ آیا اوراس کے دینے ہاتھ ایک آئٹیس شریعت ان کے لیے تھی۔

( کاب مقدس انتراع بایت ۱۳۳ کا تایت: ۳۴ کام ۱۳۹۱ مطیع پر کش ایتراقارن یا کمل موما کی ۱۶ تارگی لاه و (۵۲ سال) اور تورات کے علی ایم پیش میں بید آیت اس طرح لکھی ہوئی ہے۔

اتىمن ربوات القدس-

[مطيون وارا لكتاب المقدس في العالم العربي ومن م ١٩٨٠]

وس بزار تدسيون سه آماء

قورات کی ہے آنت کیا مکمی انقد علی و طم ہم اس طرح مشغیلی ہوئی ہے کہ آپ دی بڑاو اسحاب کے ساتھ مکہ سرمہ شریف کے تقع میروہوں کے جب یہ رکھا کہ یہ ایست آپ کی نبوت پر دیل ہے تو انوں نے اس آنے کو برل واپہائی تورات کے موجود دافید شنول میں انوں نے دس بڑاہر کی جائیا کھول کھو گا۔

قرآن مجيد كي پيش گوئيال جومتنتبل ميں پوري ہو ئيں

(۱۳) بیده آنگی شکل انده طبید دسم کسند قرآن تبیدهای باشدی تریابی غیست نیزی به حشیل شدن پری به سند و با خیس داده که این کار بازی خوب کسندهای انسان به به بایده از که بی فیرگر کمی کامیدی بدو که بیده نیزی خوب که برخی بودن دادی خواب به این فرد کار باید تاثیق میمیشهای این این که این میرک بادا در ماها به این روست اقدر میکند و این از

افق الام ميم ال روم (الل قادس سن) قريب كي زعن عن مغلب او سكة الود وه يه مالول عن اسية مغلب او لـ كي دو مالس او ما مي ركي .

المُمَّاتُ عَلَيْهِ مِنْ الرَّوْمِ 60 فِي ادْسَى الاَرْضِ وهُ مَنْ وَسُّ أَبَعَلِهِ عَلَيْهِ فِيهُ مَنْ عَلِيلُهُ وَلَى مِنْ يَعِلُمُ وَلَى مِنْ يِعْشِعِ وسِنْ إِنَّ الرَّامِ مِنْ "١٠ل ومنة" الله

آن ذات کردد بری منطقتی فار را ایران اور در می موصد دران می نظون اور بیشی بلی آوری می مک داری می که دادان می است می ان کی شد سرح تین فرید می نوان می بری اور ایران اور در می اور آن پر سبت شده اور امل در مضاری اور ان اس مراس شد بری می نوان می نوان می نوان اور می مراس فرقی و بروشت شده اور در میان کی فرید سرح سال فران میراسد شده بری اور ایران می می مراس فرقی ایران می است می می است می است و در می ایران می است می می است می

ای طرح قرآن جید میلی:

یہ شک اللہ کے اپنے رسول کا خواب حق کے ماتھ سچاکر د کھلیا کہ السے شملاقوا کی آن شاہ اللہ ضرور میر حمام عمل واحل ہوگے اس حال میں کہ تم ہے خوف ہوگے : مروں کے بال لَفَدُ صَدَقَ اللّهُ رَسُولُهُ الرّهُ قَا بِالنَّحَةِ ا لَتَنَاعُلُنُ الْمُسْسَجِدُ لَلْحَرَامَ إِنْ صَلّهُ اللّهُ لِينَنِ مُعَلِّقِهُنَ أَهُ وَسَتَكُمُ وَمُعَيِّرِينَ لَا لَينِنَ مُعَلِّقِهُنَ وَهُ وَسَتَكُمُ وَمُعَيِّرِينَ لَا تَعَالُونَ وَالنّجُهِنَ عَلَى

يعشذرون اا

اس مثل وایش بطح جائس اور آنموہ مل آکر عمور کیلی۔ حضوت عمرے استعمار پر آپ نے فریا کہ میں نے بیر قوش کما تق کہ تم اس مثل عمور کیں گئے۔ تم ان شاعات اس کے ماتھ مکہ تنج کر قمود کرنے سوائے میل ایستان ہوا۔ وَمَنْدُ اللّٰذِيْنَ الشَّالِيْنِ الشَّرِيْنِ اللّٰهِ اللّٰهِ مُعَلَّمًا اللّٰهِ مِسْدِکُورُ مِنْ صُلْحًا اللّ

اللہ نے آم میں سے ایمان السات والوں اور ٹیک مگل کرنے والوں سے بید وہدہ قریلا ہے کہ وہ ان کا حقود و چھین عمی محوصت حلط قریائے کا جیساکہ اس کے ان سے پھٹے لوگوں کو محمومت وط قریلان حجئ اور ان سے لیے ان سک اس دین کو حقود و رائخ کر دے کا جس کو اس کے ان سک اس کی بین کر لیا ہے اور اس سکے

7

العَدْلِيطِينَ لَبَسَنَتُ لَمُنْهُمُ فِي الْأَوْلِي كَشَا اسْتَنْحَسَفَ الْلَيْشَ عِلَ قَلْلِهِمْ وَلَيْسَكِسَنَّ لَهُمْ وَاسْهُمُ الْوَى النَّصِلَ لَلْهُمْ وَلَيْسَكِسَنَّ لِيْنَ الْعُورِ وَلِيهِمْ إِلَيْسًا وَالْحَرِدُ هِنْ

احدان کے خوف کو ضرور اس سے بدل دے گا-

مَنْ الْبِيرَةِ مُسْتَجَمِّدُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَرِيهِ اللهُ الْمَادِيةِ فِي الله وَاللهِ مَنْ الْمُنَافِقَةُ وَالْمِنْ اللهِ ال

صدیاں گزر تکئی اور قرآن بھید کی ہے جنگ کرئی آج تک صادق ہے اور فرطون کا جسم ای طرح محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے تفصیل الکتاب ہونے کا معنی

بعتقرون ۱۱ یونس ۱۰ ۵۳۰ ا۳

کو الله تقائل نے برایت کے لیے المال فرالا اور اس کا طرف اور گریس کے بیدنا کا موالی اللہ طبید مثم کو معرف فریلے ہ کیپ سال می کہا گیا تھا کہ مقدم دری ہے اور اس کی تھیریوں فریانی ہے اور قرآن چورے کہ انکام کا عملی فرور چی فریلا اس کہا جو بال عاصل اللہ مال کی کی فر ششورات کہائی ہو مقدم میں موالی میں معرف اس کا جو ایک اللہ میں المال کرتا اور برے الحال سے ایک سیار کیا تھا کہ اس کی مالیت کی اور جات جو اس کو ایک تھیل میں مرف اس کا میں المال کی الاقت کا معرف مطابق اور مقداد در اور افداد کی انتہار ہے۔ اور اس سے مراف کا کی میں کے لئے آئی تاہدی کا مرف کا میں کہا تھی اور شداد در اور انداز در اور انداز میں کا مسل

البقره: ١٣٠ كرريك ب-

کی قرنمیانا : لکدا عمل واقعہ ہے کہ اموں نے اس جوکو چھٹایا جس گا امیس چوری طرح علم حیس ہو سکا تھا اور اس کے تک اس کو چھٹانے کا انجام ماسئٹ نیس آبالا اس طرح الن سے پہلے لوگوں نے تکی چھٹانیا تھا جور کے لوفاطوں کا کیسا انجام مسئل ان لوگوں نے قرآن چیوری تلف ہے کی نداس کو سمجھانہ جاتا اور اس قرآن بیس مقالمہ اور قرآن کی جو تصبیل بیان

اں سیکندہ فوباڈ اووال میں سے جھی دولک ہیں۔ اس با دیکان اگیرے گا دوار دولک ہیں۔ جھی دولک ہیں۔ اس یہ کان شمال کی سک سام اس ویر سے فرایک شوائد سے کار انتخابہ طیک میں کا فرائل میں سے بھی دویری ہوا ہو آر آران یہ موقع میں میں سے کارور میں میں موجود اس قرائل پر کمانی کا میں میں اور کی سے اس کا آوار میں کم کرنے اس کم کیور سک اور آپ کارموران میں کارور کی سام شاہد ہوا در اس کا موقع ہاں کے فرائد ہا مرامان ہی کہ

ٳؙؙؖڬڬ**ڹۜڹۘۏڬ ڡٚڡؘۘ**ڶ ؠؠٞۼؠڔڵؽۅؙڵڰۿۼؠڵڵڴۿۨٵڹ۫ؾؙؗۿؠڔۑؖۼؖٛٷٛۛۛ *ٳ؞۩ڕؿ؈۩ؿڔڽۯڕ؈ڮ؊ڔ؞؎ڽڔ؈ۻ؞ۺ؈*ڹۺ؈ۺۺ

مِمَّا أَحْمُكُ وَأَكَابِرِيِّ عَقِمَّالَعُمْكُون ﴿ وَفِنْهُمْ قُنْ يَسْتَدِيعُونَ فِيكُ لِنَّ بِيلِ الرِينِ الرِينِ الرَّبِي الرَّبِي الرَّبِينِ الرِينِ الرَّبِينِ الرَّبِينِ الرَّبِينِ الرَّبِينِ فَيْنِينِ الرِينِينِ الرِينِينِ الرَّبِينِ الرَّبِينِ الرَّبِينِ الرَّبِينِ الرَّبِينِ الرَّبِينِ الرَّبِينِ ال

الله ين والماك برون والمنافي الله الله الله على و الدوال على على الدوال على على الدوال على على الدوال على على

تبيآن القرآن

بيا جرجيب يرواب أجاسته عما توبيرتم اس كا يعتن كعدهم! والن سركما جلسة كماب ا ظالموں سے کیا جائے عمد دائی عذاب کا صرف ان ہی کاموں کی مزادی جائے گی جوج کرتے سنے 🔾 الدوہ آب عاملی کہتے ؟ واقعی وہ عذاب برحق ہے ؟ آپ میں کر ڈن امیرے مب کی تتم وہ مذاب برحق ہے اور تر دمیرے مب کی عابور کران ایس بل الله تعالى كارشاوب: اوراكريه آب كي محذيب كري توآب كية كه مير، لي ميراعمل ب اور تسار ب لي تسارا الل ب، تم ال كامول سے يرى القد موجوش كر مامول اورش ال كامول سے يرى الذه مول يو تم كرتے مو ( اور نس : ٢١) ص ایناعمال کاجواب دو ب لین میں تے جو وین اسلام کی تبلیغ کی ہے اور تم کو ابند تعالی کی توحید کو ملنے اور اس کی عبادت اور اطاعت کرتے ک دعوت دی ہے جھے اس کا ٹواپ لے گا اور تم کو تهداے شرک کرنے کی سزالے گی اور کسی فخض ہے دو مرے فخض کے المال كامواخذه تهين بوگا- مد مضمون قرآن جيد كي حسب ذيل آبات عي بحي مان كماكيات: آم يَمُولُونَ افْتِرْمهُ قُلُ إِن الْتَرْبُيَّةُ مُعَلِّقٌ كَان عِلْمَ إِن كَان قَرْآن) كان فوكرالا با إخْرَامِينَ وَلَمَا لِهِ مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُونَ ٥ (١٠٥: ٣٥) آپ کئے کہ اگر یم نے اس کو گھڑلیا ہے تو میرا گناہ جھے رہے ا اور على تمارے كاول فيرى الذم ول-

فُلُلاَنُسْتَلُوْنَ عَمَّا آَمُرَمُسَاوَلاَسُفَلُوعَتَّ تَعْسَدُوْنَ -(عِدُ 10)

عصلی موال تعین کیاجائے گادر تمارے کاموں کے متعلق بم سے کو کل موال شیس کیاجائے گا-جلسے کو کل موال شیس کیاجائے گا-

آب كن (اكر بالرض) بم ف كوئى جرم كياب و تم ف اى

تبيان القرآن

من من کا کار زیر تھر آیے۔ جو کی آیا ہے منسون ہے۔ اپنون ایجان جوان جو کان و درست شہرے۔ کو گذار آن کے بیشی ہو بان کا کہا ہے کہ کی فیص وہ مرسے کے اقل کا جواب وہ میں ہے ووریہ حجا بیل ہے منسون نمس ہے، دراس اس آئے ہے میں مرال اند سمان شدید حکم کو تھی وی گئے۔ کہ اگر یہ طریعی آئے کہ جو تیل کے اورود مال نامی احد قرآئے کو اور کرد کریں آئے کو این کانی فواب ہے کہ اورون کو اسلام تھر کہ کری مزاسطی کری

ا الله تحاتی کا ارتفاظ ہے: کہ گئی نہ کے ہور 20 اور ان تک سے بھی کہ ہی طوف کو ان کیا ہے وہ کہا کہ ہیں ہوں کہ ساتھ کے فوادوں کہ گئی نہ رکھتے ہوں کہ اور 20 اور ان تک سے بھی کہا ہے کہ ہی ہی کے فواد کا بھی ان کھی ہے کہ اور 10 کی سے 14 دور 20 کی اور کھاڑ سے کہا کہا کہ انساز نے کی کہا ہے انکہ ہور مسمول کو کس ویطا

یس کے بعد فریلانا تند توکن پر انگل تھا تھی کر کا تکان واگر اپنی جاوں جو قرکستے ہیں اس کی دیلی ہے ہے کہ اند فنوائٹ نے مجھی کم کنو خرکسا اور پداکا ہے ہے جو دسمی کیا ہوگ خواسیندا انتخارے ہے ہے کا کم کرتے ہیں۔ اند فنوائٹ کا اندائشرہ ہے: اور مرسی دان دائشدا کا فی فرانسٹا کھا آواد میں کاملی کرتے سائٹ اردوائٹ کی ان کا سرخ ایک کرنی کردر ہے ہیں جو ایک دو مرب کہ کا کائٹال کا کہ سائٹ کے فائش کا دائش کا میان کا سائٹ کا موافق کی مدائش ک اور کے کا مخالیا کہ اور دولے جائے دائے کہ کے 10 دولر کم آئے کہ اور اکائٹر کا بھی کا کم اندائش کا معرف کاروائز کی کائٹر اندائش کا میں تعداد کیا گرد کا جائے کہ انداز کی اور اندائش کا کم فرانساک کائٹر کے دولر اندائش کا کم کائٹر اندائش کا کم کائٹر کائٹر

ايونس: ۳۹-۱۳۵ جلد پنجم

تبيان القرآن

146 قيام ونياكو كم مجصنه كي وجوبات اس آے تا میں بر فرملیا ہے کہ کفار ونیاض قیام کو بہت کم خیال کریں میں ای طرح ایک اور آیت میں بھی فرمایا ہے: فَلَ كُمُ لَيِثْنُمُ فِي الْأَرْضِ عَندَ سِيثِنَ0 الله قربائ كا (ماز) تم كن مال زعن مي فعرب؟٥٥ وه فَالْوُ لِيثُمَّا يَوْتُ أَوْ بَعْضَ يَوْم فَسُمَّل كيس م بح بم ايك ون يا دن كا يك حصد فحرب تے سو كنے المسالم والمومون: ١٠٠٠) 一世世上 ده دنیاش قیام کو کم کیوں گلان کرتے تے اس کی حسب ذیل دجوہات ہیں: () ج الك كذار ف افي عمود كووتياكي طلب اور لذاؤن كى حرص عن ضائع كرويا اور ونياجي كوئي ايسا كام شير كياجس كا انس آ فرے میں لکع ہو یا تو ان کا دنیا میں زندگی گزار ٹااور نہ گزار ٹادونوں پرابر تھے اس لیے انہوں نے دنیا کی زندگی کو کم (۲) جب وہ آ ٹرت کے دہشت ٹاک امور دیکھیں گے تو انہیں دنیا کی گزاری ہوئی زندگی بھول جائے گی۔ (٣) آ فرت ك دائى عذاب ك مقابله على النين دنيا كاتيام كم معلوم بوگا-(٣) محشرك طويل دن كے مقابلہ جن (جو يكياس بزاد سال كر برابر ہو گا) اشين دنياجي قيام كم معلوم ہو گا۔ (۵) ہرچند کہ انسان کو دنیا عی اند تن میں حاصل ہوتی ہیں محروولذ تنی آلام اور مصائب کے ساتھ مقرون ہوتی ہیں اور آ ترت كاعذاب خالص عذاب مو ياب اس ليه ونياكي لذيس بحت ميى مول و تحوالى معلوم مول كي-اس کے بعد فرمایا: وہ ایک دو سرے کو پہوان لیس گے؛ بے شک دولوگ فقسان میں رہے جنہوں نے اللہ کے مانے حاضر ہونے کو جھڑایا تھا۔ شرکین جو ایک ود مرے کو پہنائی کے اس میں ان کے لیے : جر وقری نے ایک ود مرے سے کے گاؤ نے مجع محراه كرديا ورجع ووزخ كاستى بناديا - (زاد الميرن ٣٥) جب وه تبريه الحيل كي توايك ووسرك كو يكين ليس كيه جیا کہ ونیا علی ایک دو مرے کو پالا نتے تھ ، پر قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک مناظر کو و کھ کروہ ایک دو مرے کو شائست نسیں کر سکیں گے ، بعض روایات میں ہے کہ انسان اس طفس کو پچانتا ہو گا ہو اس کے پہلو میں کھڑا ہو گا لیکن خوف اور دہشت کاوج سے اس سے بات نیس کر سے ما اس کے بید اللہ تقاتی نے فرمایا: اور اگر ہم آپ کو اس عذاب کا بعض حصہ د کھادیں جس سے ہم نے ان کو ڈرایا ہے یا آپ کی مدت حیات بوری کروس توان کوتو (بسرسال) الله بی کی طرف لوثناہے۔ ب آیت اس بر دلات کرئی ہے کہ اللہ تعلق اپنے رسول کو دنیا می کفار کی ڈاست اور رسوائی کی کچھ انواع د کھا ہے گا اور آپ کے وصال کے بعد ان کو مزید ذات اور رسوائی میں جملا قربائے گا اور اس میں کوئی شک تھیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كي حيات مباركه شي مجي وه والت اور رسوائي مي جلا بوت صياكه جنگ يدر اور احزاب وغيره مي اور آب كي بعد بھی ذیل ہوئے سے اگر متعدد جنگوں ٹی ہوا اور قیامت تک رسوا ہوتے رہیں گے اور اس ٹیں بیا شارہ ہے کہ نیک ٹوگوں کا انجام محمود اور مستخس بوگااور رسوائي پد کارون کامقدر بوگي-الله تعلق كارشاد ب: اور برايك امت ك لي رسول ب وجب ان كارسول آجات گاتوان ك ورمين عدل ك ساتد فيصد كرديا جائ كا اور ان ير (الكل) علم تيس كياجائ كال اوروه كتي بي كريد وعده كب (إوراء وكا؟) اكر تم يج 18 C ( 16 - 17 - 27) تبيان القرآن جلد بثجم

بعمدُرونِ ال يونس ١٠: ۵۳ \_\_\_\_١٦ برامت کے اس اس کے رسول آنے کے دو محمل اس سے پہلے اللہ تعالی نے سدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکد کی مخاطف کا حال بیان فرایا تھا اب قرمار با

ے کہ ہرتی کے ماقد اس کی قوم کا بیاری معللہ تھا۔ اس آعت من فريلا ب كم برايك احت ك لي ايك رسول ب توجب ان كارسول آجائ كاتوان ك ورميان عدل ك ساتة فيصل كروا جائ كا اس ك دو محل إن: (١) توجب ان كارسول ونياش آجائ كا (٢) توجب ان كارسول ان ك یاس میدان حشری آجائے گا۔

منی اول مراد ہو تو اس کی توجیدید ہے کہ جب دنیا میں ہر قوم کے پاس ایک رسول بھیجا جائے گاتو وہ تبیغ کر کے اور دین اسلام کے حق ہوتے یر دلائل فائم کر کے ہر حم کے شک اور شبر کا وزال کردے گا ہم کھار کے اس دی حق کی مخالف کرنے اور اس کی محقریب کرنے کے لیے کوئی عذر بال نسی رہے گاور وہ قیامت کے دن یہ نمیں کمہ علی گے کہ ادارے پاس توات کی وجد اور اس کی عموات کی وجوت و بینے کے لیے کوئی آیای خیس شمااور نہ کوئی عذاب سے ورائے والا آیا تھا، اس معنی کی

گا تاکہ رسول ان امتوں بر کو ای ویں اور استوں کو یہ احتراف کرنا بڑے کہ بے فیک ان کے اِس وسول آئے تھے اور یہ ان کی بدا تلاول ير من جله ولا تل ش سے ايك وليل يہ جيساكه ان كے احضاء خود ان كى بدا تايوں ير كواي وس كے اور مية ان بر

اور ہم عذاب وینے والے نہیں ہیں جب تک ہم رسول نہ -U, E. (انواسرائل: ۱۵)

( م في بالرت ويد والع اور وراف والع رسول ( سے اللہ وسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے علام

وش كرك كاموقع درب اور اگر ہم رسول کو میں سے پہلے احس سمی عذاب سے الاک کروسیة قوده ضرور کتے اسے عارے رسا قوتے ماری طرف کوئی رسول کیوں تد بھیجا تاک ہم (عذاب شیر) ذکیل و خوار

اوے ہے سلے تیری آھ ل کی پیروی کر لیے۔ اور معنی افانی کی قوجیہ ہید ہے کہ جب میدان حشر میں اللہ تعالی حساب کے وقت رسولوں کو اور ان کی امتوں کو جمع قرمائ

ان کے اعمال کاو زن ہوگااور کرانا کا بین ان کی بدا عمالیوں کے ریسٹر کھولیس کے اور اللہ تعالی ان سے بازیر س مجمی کرے گااور الله تقبل خود ان کے اعمال برگواہ ہے، ان بی دلائل جی ہے ایک دلیل ہے کہ قیامت کے دن جررسول اپنی امت برگواہ ہوگا اس وقت كيا عل يوكا جب بم جرامت ے ايك كواء لا كل مح اور (ات وسول) بم إن تمام ير أب كوكواه بناكر لاكس

اورای طرح بم فے حسین بحزی امت بنایا تاکہ فم لوگوں

مائد جي حسب ول آيات جن: ومَا كُنَّا مُعَلِّبِينَ حَتْى تَعْدَدُ رَدُولا.

رُسُلُا مُسَيِّرِينَ وَسُنِينِينَ لِمَلَّا بَكُوْنَ لِلسَّاسِ عَلَى اللُّوحُدُهُ أَعْدُ الرُّسُلِ-التساه: ١١٥)

وَلَوْانَا مُفَكُّلُهُ مُرْبِعَنَابِ يَتِرُ قَلْلِهِ لَقَالُوْا والمالة لارتسات البسارة ولا مستقيم المنك مِنْ فَبْلِ أَنْ لَلِكُ وَسَحُرْي - (4: ٣٣)

اوراس معنى كى مائيد من حسب ذيل آيات إن: مَكَيْفَ إِذَا وِمُنْمَا مِنْ كُلِّلِ أَمَّةٍ إِنَّهِمِيْدٍ وَحِنْمَ إِلَى مَوْلاً مِنْ مِنْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وكذلك متعلنكم التاؤيث المكانكة

یونس ۱۰: ۵۳\_\_\_\_ا۳ بمتذرون اا شُهَلَاءً عَلَى السَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ

ير گواه ۶ و جاؤ او ريه رسول تم ير گواه بون-

مَنْ عَدِيدًا - (البقرو: ١٣٠٥) اس كي يعد الله الفائل في فيليا: اوروه كتي بيل كديد وعده كب يورا مو كا أكر تم يج مو؟ جب بھی رسول مطرین نبوت کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور ایک عرصہ تک عذاب نازل نہ ہو آ تو وہ کتے کہ نزول عذاب کا میہ وعدہ کب بورا ہو گا ان کا منشاء اس سے آ ثرت کے مذاب کے متعلق بوچھا نسیں تھا کیو مکہ آخرت پر تو ان کو بقین ى ترقعه وه نى عليد اسلام كى محفريب اور آپ كافراق ا وائے كے ليے يہ كتے تھے كر آپ نے بوكسا ب كر اللہ كروشموں ير عذاب نازل ہو گا اور اللہ کے دوستوں کی مدد کی جائے گی آخر آپ کا ہر وحدہ کب پورا ہو گا اس کاجواب اللہ تعالی نے درج ویل

آيات ش ديا ي: القد تعالى كاارشاد ب: آپ كتے على اپنى جان كے ليے ند كى ضرد كامالك موں ند نفع كا مراسى كا جو اللہ جاب مر امت كے ليك ايك وقت مقرر ب ، جب ان كامقرر وقت آجائ كاتووه ند ايك كفرى موخر ہوسكيں كے اور ند (ايك كفرني) عقدم ہو سکیں عے 0 آپ کئے کر بھلا بھاؤ تو سمی اگر اس کاعذاب او چانک) رات کو آ جائے یا دن کو تو مجرم کس چز کو جلدی ہے (اب يحاد ك لي) كري ك كا يجرب يد عذاب أجات كالو يحرتم ال كالقين كوك (ان ع كما عائد كا) اب ماناتم کاموں کی سزادی جائے گی جو تم کرتے تقے ( رونس: ۱۹۵۰ م

اس سوال کاجواب که مشرکین برعذاب جلدی کیوں نہیں آیا اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دشمنوں پر عذاب کا ٹازل کرنا اور دوستوں کے لیے عدد کو ظاہر کرنا صرف اللہ عزوجل کی

لذرت اور افتیار ش ب اور الله تعلق نے اس وعدہ اور وعید کو ہورا کرنے کے لیے ایک وقت معین کردیا ہے اور اس وقت کا تعین الله کی مثیت پر مو توف ب اور جب وه وقت آ جائے گاتو ده دعد ولا محالہ ہو را ہو گا۔ الله تعالى في ألي أب كيمة كدي عن اتي جان كے ليے نه كمي نفع كامالك موں نه كمي ضرر كامالك موں محراي كاجو الله

على - اس احتراء كاستى يد ب كداف تعلق جس جيز كا جاب محص مالك اور قادر بناويتا ب الله تعالى رزاق ب اورتي صلى الله عليه وسلم قام بين- آب دنيااور آخرت كي نعتين تقليم كرتم بين- آب في دنياجي لوكون كو فني كيااور آپ كي شفاعت ب مطانوں کو جنت مے گی جو هض آپ کا افار کرے وہ تقسان اضاع گا در دونے میں جائے گا در جو هض آپ م ايمان الت گوہ نظم بائے گا اور جنت میں جائے گا- موب وہ نفح اور ضررب جو اللہ تعالی نے آپ کی قدرت اور افقیار میں دیا ہے بال اللہ تعالى كے قادر كي بغير آپ كوائي جان ير بھى كى فقع اور ضرو كا اختيار ضي ب اور اس آيت ميں يى مراد بك اے كافروا تم مجھ ے بد مطالبہ کیل کرتے ہو کہ علی جلد دوستوں کے لیے اعداد ظاہر کردن اور دشنوں پر عذاب لاؤں کر تک بے چر صرف اللہ

عزو بل کی مثیبت پر موقوف ہے اور اس کے جاہے بغیر تو جھے اپنی ذات کے لیے بھی کمی نفع اور ضرر کا افتیار نہیں ہے۔ نزول عذاب كے بعد ايمان لانے كاكوئي فائدہ نہيں

الله تعلق نے فرمایا: آپ کے کہ جملا ہاؤتوسی اگر اس کا عذاب اجاعک رات کو آجائے یا دن کوتو بحرم کس جز کو جلدی ے (اپ بچاؤ کے لیے) کریں مے 0 یعنی آب ان مشرکین سے کئے کہ اگر وات یا دن کے کمی وقت میں تمبارے یاس مذاب آجائ اور قيامت قائم بوجت توكياتم قيامت كوافي اور عدور كرفي ير قاور بوااور اكر تمهار ع مطالب كى يناه ير بالفرض عذاب آ جائے تو تم کواس سے کیافا کدہ ہوگا اس دقت ایمان لانا تو کار آھے نیس تو بھر کس لیے تم اس عذاب کے جلد آ جانے كامطاليه كردب ووج

ئيز الله تعلق نے فرمایا: کیا پھرسے عذاب آ جائے گاتو پھرتم اس کالیٹین کرد کے! (ان سے کماجائے گا) اب باناتم نے! ب لك تم اي كوجلدي طلب كرتے تقي

نینی جب ان پر الله کامذاب واقع ہو جائے گاتوان ہے کماجائے گااب تم ایمان لے آئے اور اب تم نے اس کی تصدیق کردی حالا تک۔ اس وقت تمہاری تقدیق کوئی فائدہ شیں دے گی اور تم اس سے پہلے اس عذاب سے جلد آنے کاموال کرتے تے اور اس کے زول کی محذیب کرتے تے سواب تم اس ج کی چکوجس کی تم محذیب کرتے تھے۔

مجرالله قباني نے فربایا: پچر ظالمول سے کما مائے گاوائمی عذاب کا مزہ چکھو، حمیس صرف ان ہی کاموں کی مزادی جائے گ جو تم كرتے تنے 0 دو زخ كے فرشتے كافروں ہے كہيں گے: اب اللہ كے دائى عذاب كو گھونٹ بافر كر كر بيو مير و عذاب ہے جو ن مجى ذاكل مو كان قامو كا دريد تسار ال كاسول كانتيد برتم إلى دندگى في الله كي معسيت في كرتے تا-وبالى علاء كأنى صلى الله عليه وسلم كي ذات ب ضرر اور تقع بتناي لي مطلقة نفي كرنا قاضي محد بن على بن محد شوكاني متوفى من مناه قبل لا اسليك لسف سبع صدا ولا مضعه الإلس: ٢٠٩) كي تغيير على كلينة

:01 اس آعت على ان لوگول ك لي سخت زجر و فؤج بجوان مصائب كودور كرف ك ليدرسول الله صلى الله عليه وسلم كويكارة ين جن مصائب كو الله ك مواكولى دور شيل كرسكه اورجو رسول الله صلى الله عليه وسلم سه ان يزول كو طلب كرتے إلى جن كوديے ير الله سجائے كے سوا اور كوئى قاور نسي ب اكيونك بدوب العالين كامقام ب جس لے انبيا و، صافعين اور تمام کلوق کوبیدا کیاہے اس نے ان کورزق دیا،ای نے ان کو زندہ کیا، وی ان کو وقت دے گا پس انبیاء میں ہے کمی تی ے یا فرشتوں میں ے کمی فرشتے ہے یا ولیوں میں سے کی ول سے اس بح کی کیے طلب کیاجائے گاجس کے دیے ہروہ قادر ميس إن اور رب الارب ، ويريز كادب على اراق معلى اور الغ باس على الرائع الله كو زك كروا جائ كاور تهدارے لیے اس آیت میں کافی تصحت ہے کہ تک یہ سیدولد آدم اور خاتم الرسل ہیں- جب ان سے اللہ تعالی یہ فرہائے کہ آپ وگوں سے کمین کر میں اپنی جان کے لیے کمی تھے اور نقصان کا مالک قسی ہوں تو آپ کا غیر کیے لقع اور فقصان کا مالک و کا جس کا مرتبہ آپ ہے بمت تم ہے اور جس کا درجہ آپ ہے بہت نے ہے، جہ جائیکہ وہ مختص اپنے علاوہ کسی اور کے نفخ اور نقصان پر تادر ہو، پس ان لوگوں پر تعب ہو ماہ جو دفات یافتہ بزرگوں کی قبروں پر پینچتے ہیں اور ان سے اسی حاجتیں طلب كرتے ہيں جن كے يوراكرنے پر اللہ كے سوا اور كوئى قاور شين ب وہ اس شرك ، آگاد كول شين ہوتے جس مي وہ دائع ہو بھے میں اور لا الله الا الله مے معنی کی خالف میں اثر بھے ہیں اور زیادہ تجب خزبات بدے کہ اہل علم ان کو منع شیں كرتے اور ان كے اور جاليت اولى كے ورميان حاكل نميں ہوتے، بكد ان كى حالت جاليت اولى ب زياده شدير ب كو خكد وه لوگ اپنے بھول کو اللہ کے فزدیک شفاعت کرنے والے ملتے تھے اور ان کو اللہ کے تقرب کاسب مجھتے تھے اور بدلوگ ان وفات یافتہ برر گول کے لیے نفخ اور ضرور تدرت ملت میں اور مجمی ان کوبلا شقلال پکارتے ہیں اور مجمی اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں اللہ شیطان کو رسوا کرے اس کی اس ذریعہ سے آسمیس فینڈی ہوگئ ہیں اور اس است مبارکہ کے اکثر ہوگوں کو کافر پناکر اس كاول المنشرا موكياب- الح القدير عاص المالا مطير وادالوقاء موت ١١٠١ه الدوري المسترق على المسترق على المسترق على المسترق المسترق المسترق على المسترق على المسترق على المسترق المستر

نواب معمد بن جوبیل متولی ۵۰ ۱۳۳۷ هدید قاسی شوکل کا حواله دیدیج اخیرمین می نصاب -(د) افیال ۲۰۱۵ میل د) در سرور (د) افزار ۱۳۱۵ میلاد دارد در د) در از دارد (د) افزارات ۲۷ س/۵ میلود الملید العرب ۱۳۱۵ ه

آب سے ضرواور نقع بالذات پینچانے کی فنی کی گئی ہے نہ کہ مطلقا آپ سے ضرواور نقع بالذات پینچانے کی فنی کی گئی ہے نہ کہ مطلقا قاملی شکل اور نواب مدانی حس خل جوہالی نے بینج فوج سے مدالا سے نبی کی ایکا ایکا کی 1917 کی ترب یوجہ کو

یسی خوانی اور واب مدین سمن خارجی لیات خوانی میدواب نبوی کے اداری اور اس ایر است بود کار کار استان کی است بود یک تعلیب وہ کی تحسیر به کاریافت ہے ہے کہ اس آن سین بھی اللہ انسان بود اگر سے تجاری اور طوریا کھی تجاری نمیر جہاں آن تصف کی سمب سے بالدات کی اور دور کو کی کی ایسے میکن آن ہے بلڈات کی کو نشو و طرز طرف میں پہنچاہتے ہیں۔ اند کی زی اولی آفد روسے کی اور طور پاکھیا تھیں۔ موسول سال میں کاروس کی می کاروس کی سال میں استان کے استان کاروس

طلس می افدرین فتا اداره حقیقه در بین : اس آنجه شدی اخراده حقل می در مثل به ادر منتظم می اگر احتیاه حقل بدوان آنجه کامنی اس طرح بد که مین کمک اور کنتهان فتی تنهیز که کار است ری مشکل کردند خوانی کردن کی فاتهای تنها با پیشه می اس به حقور بدوان اداراس ک مک اور ادر اگر اید از داردن منتظم بدو ان کامنی به داده میری که تنسان این تنها به خواند میری بدار می ادارا ندر نشایا نشان با به 100 مواند می از دو این کامنی به در کار نشاند که نام که در این است با نام که نام که در این اشد در نشایا

(ما ثير المنظم المن علامه قرطبي في المنظم المنظم

ے کہ یہ احتیاء مقعل اور منتقل دو ٹوں ہوستے ہیں اور جائی عمر کلی اور اواب بھیلیاں نے تکھا ہے کہ یہ احتیاء صرف منتقطع ہے اور انہوں نے دمیل اللہ علی اخد علید دسم کے آلو اور تقدیل جہانے کی مطابقا تھی کردی . طلاس میرد صحور اکوری تھی جنٹی میں عالم تھی جن ہے :

ر میں میں میں میں میں میں میں میں است میں ہے۔ بھی حقد میں کا یو نظر ہے کہ بدول کے لیڈرٹ اور آپ جو اند کے الان سے موثر اور آپ اور اس آیت کا متن یہ ہے کہ مگن کی خرراع میں کیا ہے کہ اور اس میں اور کو سرک اور انجامی کا میں میں میں میں اور انجامی کی اور میں یہ بیوان اور انالیانی کی مال میں مجمود اور انکروٹ کا انتہا

ا در پایشان کی قبال سیارگائی ہے کہ مگوٹ آیات ادامات اور آگارے جاسے کرکے معلی اند جارے ہیں۔ کی زی اوق آوروں سے در شمال مان کیا تھی اور ادامات کیا ہے اور ادامات کے مطابق اور موبول کی تجھیا اگر اس کے مصدی پایڈانسٹ کی فیدہ دیکھا جائے تا ہے آتا ہے کہ ایک اعلامات کی تروی ہواگاؤوں کا مسابقہ کے ساتھ کی نظری گرزی کر دسے ہیں مس سے تعمامات در کئی مجانب شاری بھارت کی فیل کے لئے جہا گاؤوں کا جہا ہے گا

روایت ہے کہ جعزت عروضی اللہ حد جمرامود کو ہدر دیتے ہوئے ٹرائے: علی خوب جانا ہوں کہ قرابک پڑے نہ کی کو شرر پڑیا سکتا ہے اور نہ کی کو نفع بہتچا سکتا ہے اور اگر جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کو تجے ہوسر دیتے ہوئے نہ متدرون اا یونس ۱۰ ۵۴° <u>۵۳ \_</u>

د مکنان آنرنگ نیخ مجی بوسد زینه این صدید تو محل سر کارنداخت نیز دوان کیا ہے۔ (گیازگاری و قرائد شدندین پیش کی عمل و قرائد شدندی میس مثن اور دواد و قرائد شدندی میس مشروی و قرائد شدندین ۱۸۲۰ مشرق الشرق و قرائد شدندین میسیس مشروی با در قرائد شدندین ۱۹۳۳

**1464** 

جلد فأجم

ر المعرب المسلم القد عدد ملم نظ المسلم المسلم

(من الرّدَى و قمالى عند عامل من الله من الله عند ۱۳۳۳ مند الدى الله عند ۱۳ من الدادى و قمالى عند ۱۳۳۳ من . اين فرى رقم المصريحة ۲۰۰۵ مند الاسكى و قم العرب ۴ مان جل درقم العرب ۱۳۳۳ من الكير و قم العرب ۱۳۳۳ من

انی کردی مدالله و صالب رسیده را الله تعالی کی عطاسے می صلی الله علیه و سلم کی نقع رسانی کے متعلق قرآن مجیو کی آیات الله تعالی اور شاد ایک :

وَمَنَا مَقَدُ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ الدوان كو سرف يه الأوار بواك الله اوراس ك وسول خ وَمَنَا مَقَدُ مِنْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّه تَشْلِيهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ

وَدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَمُنْتُ الرَّبِينَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُنْتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُنْتُ اللهِ اللهِّلِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

تبيان القرآن

يعتذرون ال الله تعالیٰ کی عطاہے تی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفع رسانی کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت مسل بن معد رضی الله عنه بیان کرتے جس کہ خیبرے دن رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایہ : کل جس جسندا اں فعض کے باتھوں میں دول گاجس کے باتھوں پر اللہ تیبر کو فیچ کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول ہے حیت کر آبو گااور اللہ اوراس کارسول اس سے محبت کر آ ہو گا چر مسلمانوں نے رات اس طرح گزاری کہ وہ سازی دات منظرب رہے کہ کس کو آپ میج جینڈا عطا فرمائس کے۔ میج کو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بینچ ان جس سے ہر فیض کو یہ امید تقی کہ آب اس کو جمندا عطا قرائیں گے۔ آپ نے قرالا علی بن ابی طالب کمال جن، عرض کیایارسول اللہ! ان کی آ کھوں میں "كليف ب- آب في قرمايا ان كو بلاؤ- ان كولاياكية رسول الله صلى الله عليه وملم في ان كي آ محصول مي العلب وبهن والما اور ان ك سليد دعاكى؛ وه تقدرست وي كوياكد ان كى آ كلمول ش كيمي دروى شرقها- آب في ان كوجهنز اعطافرايا- حضرت على ف کمایار سول اللد ایس ان سے قال کر ، رون کا حق که وہ تماری طرح (مسلمان) ہوجائیں۔ آپ نے فرمایا تم ابن مهم بر رواند بو حتی کہ تم ان کے علاقے میں پینچ جاؤ، مجرتم ان کو اسلام کی دعوت، وواور ان کو بتاؤ کہ ان پر اللہ کے کیا حقوق واجب میں اللہ کی هم! اگرافلہ تهاری وجہ سے کمی ایک فض کو جاہت دے دے توبہ تمارے کے عمرے اونوں سے بہت بہتے۔

(صحح البخاري و قم الحديث: ٣٢١٠ صحح مسلم و قم الحديث: ٢٠٣٠ انسن الكبري للنسائي و قم الحديث: ٩٣٠٣ حضرت الماده بن النعمان رضى الله عنه بيان كرتم مين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كوايك كمان بديه كي حج بنك احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمان مجھے عطا قرمادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفاظمت کے لیے آپ ك سائے اس كمان سے تيرار آرمائى كرو كمان نوٹ كى جر جى ين آپ ك سائے كوار باادر آپ كے چروكي طرف آنے والے تیروں کے سلمنے اپنا چرو کر ارباحی کر ایک تیر میری آگھ کے دھیلے رافا۔ وہ دھیلا میرے چرسد پر للک گیا۔ میں اس ڈھیے کواٹی ہتیل میں رکھ کر رسول انقد صلی انقد علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ جب رسول انقد صلی انقد علیہ وسلم نے اس کو ویکھاتو آب كي أكمول ت آنو واري اوك - آب ف وعالى: الله! قاده فالي عرب ترب تي كرچر كى الله ک ب اس کی اس آنکھ کواس کی دونوں آنکھول میں ہے سب سے حسین اور سب سے تیزنظر والی بنادے تو حضرت قدرہ كي وه آنكه دونول آنكمول عن زياده حسين اور زياده تيز نظر دالي تقي- (المم الديع في كرروايت عن يه واقعه جنگ بدر كاب مافظ

يستى كى ولا كل النبوة يش بدواقد جنك احد كاسب اوري قرين قياس ب (المعجم الكبير عام من مند ايوليل وقم الحديث المن المراق ولا كل التبوة الل هيم وقم الحديث عام المستدوك جراص ١٩٠٥ الروة

النبور لذان كيُّرن ٣٣ الماصب وقم: ٩٩ امد الخلب وقم: ٢٥٠ الما شيعلب وقم: ٣٣ حارث بن عبيد اسية واداست روايت كرت إيل كه جنك احد على معفرت الإدر رضي القد عندكي آكد زهي بو كل- ني صلى الله عليه وسلم في اس ير لعلب وبن لكاديا تؤوه دونون أ محمون بين زياده صحيح عمى-

(مند الإليلي رقم الحديث: • 100 مجهج الزوائدج ٨ ص ٢٩٨)

حضرت عنی بن حنیف رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک نابیعا فیض نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا آپ اللہ سے دعا میج کہ اللہ (میری آ محول کو) تھیک کردے۔ آپ نے قربلا اگر تم چاہو توجی دعا کردوں اور اگر تم چاہو توجی اس كومو خركردول وه تسارے ليے بمتر بوگا- اس نے كمانسي أب الله عند واليجئ - آب نے اے علم واكد وہ الحجل طرح وضو كرك دوركعت تمازيرها وريد دعاكرت: الدائد إص تحف عوال كرنا بول اور تير عني رحمت (ميدنا) محرصلي الله عليه ملم كوريل سے جول طرف حوج يون ايون السے جھالتى آپ كوديل سے اپنے زب كى طرف افغان مانت كل متوج يو أيون تأكد ده جورى كي بلت آپ اس حاصر يى برى شفاعت يكئ السے الله آپ كى برى حاجت يمى شفاعت كو تيل فرارده محقق شفاعت كے خلاصة بلديدكون الم تخال اس كا تنجيس فيك برا يمكن

(منع البرزم مجرية من هو آن الم من البرد أم ألم شدن هذا به و شأرك أمان عاب في منز كليد و كليه من الزوق و آم المدين بعد المدينة المساق المدينة حتى من أخياب من كان الرئيد و أن المناب و المساق المدينة المدينة (۱۳ من ۱۳ م المل البيم والبلا للسائل و أن المعدنية المساق المدينة على المدينة المساق المدينة المدينة المدينة المساق المدينة المدينة المدينة و المسلق المدينة يميز إذا ومعلق البيل ا

وصال کے بعد ٹی صلی اللہ علیہ وسلم سے استداداور استفایہ کے جواز کے متعلق احادیث اور آغار

(باصنف تا حل ۱۳۳۳ میلود ادارة الآل کرای المصنف تا مهده سه قرآن الدیدی ۱۳۵۳ ناشیلب تا مهده ۱۳۸۳ میلود دارانشید اعلیه وزید ۱۳۵۵ دادان کل اینو کلیستی زی مرب ۱۳۵۴ کر اینان تا ۱۳۶۶ میلاد برای ۱۳۸۴ کر اینان می ۱۳۳۳ می مناقد این گیرید این مدیدی که منزید کششن تلطب که این کامند کلیستید اوالیسیاری این میداد می ۱۳۴۲ میلاد بدارانگل وزید ۲

نیز حافظ این گئیرے اپنی مورک ماتھ ذکر کیا ہے کہ حورت عربے ذائد عن (الماح عن) باہد ہا کہ آوا و حورے الحال بن حافرت کے فرواندارے الاسے بمالی کیا کہ وہ کیٹران کی کریا انھوں نے کہا ہی تھی جب کھر واقع سے اسراور پر جب بھرک آئی ہے اور کی بابدا کی طور اسرائی کھیے اور سے فیال ایساندہ واجسیاسی اروان کھی انداز میں کم کی وارات بھرک آئی ہا کہ کی والے ماک موال کے کھو والوٹ کے کھو اور اس کے الاس کا مسابق کا انداز انسان میں کی واقع سے اسے عراقم کی والے کے کار اس کی اور اس کے کھو والوٹ کے کام والے والے معرف کرتے ہیں کہ ان کار استان کی اور اس کے اس

(الهمان والنسلة عن سمالة عن جديد وارالكراء الماسحة الكال في الكريخ جرام بالملا يبيوت مصلحة والمتشفر طابي الجوزي عزس من عاقبة والنسلة عن المستخدمة

حمزت بلال بن حارث من آنی که اس محج مدید بیس به تقریح به که قط که ایام بین اموں نے رسول الله معلی الله علیه وسلم کی قبرمهار کسیر جاکر آپ کو پاراداور آپ نے ان کو بارش کی خوش خبری دی۔ حفرت بلال بین حارث من فی محمر محلیہ

WLA.

یمی و موال الفر معلی عند طب و معلم کابیدی حضویت خور دسی الف صورتی مطالب شد ایس بر کس کیدا و راس عمل بر درگل به که معلم ساید این و مثل الفید طبی الفر طبید را مساور الفراد و که بست استثناد کی قدام معلیه کاادیدا می آند و اس الدی میدید می معلمی شده باشد باز این میدان ساید از این با از این که بازاری آقوی اسل میداد و اس اسلامی دو مرکی مدیند بسیدا این الا میدان الفراد الفراد المیدان العرفی الموان الدین کرد است و در این که سری بر این الدین الدین الدین الدین

حصرت على بن حفيف وصى الله عند بيان كرتم من كه ايك فنص البينة كمي كام ب حصرت علين بن عفان وصى الله عنہ کے پاس جا یا تھا اور حضرت حیان رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ شمیں ہوتے تھے اور نہ اس کے کام کی طرف وسیاں ویتے تھے۔ ایک ون اس مخص کی حطرت حیثن بن صنف سے طاقات ہوئی اس لے حضرت حیثن بن صنف سے اس بلت کی شكايت كى - حطرت عمان منة اس سے كما: تم وضو خان عاكر وضو كروا كام مجد على عاد اور والى دو ركعت فماز برحوا كار يركوا ب الله ايس تحص سوال كرا يون اور الدين في وي رحت محر صلى الله عليه وسلم كروسيل ي تيري طرف متوجه او با يون اے گھا میں آپ کے واسلے ہے آپ کے رب مزومل کی طرف عوج ہوا ہوں تاکہ دہ میری حانت روائی کرے اور اپنی حادث كاذكركرنا فرميرے پاس آنا حق كديس تهدرے ساتھ جاؤں۔ وہ مخس كيادو اس نے معزت على بن حقيف ك بتائے ہوتے طریقہ پر عمل کیا چروہ حضرت میکن بن عفان کے پاس کیا وربان نے ال کے لیے وروازہ کھولا اور ان کو حصرت عیان ین عفان رسی الله عند کے پاس کے گیا۔ حضرت حین نے اس کو اپنے ساتھ سند پر بھلا اور یو چھا تهاء اکیا کام ہے؟ اس نے ا پنا کام ذکر کیا معفرت ویکن نے اس کاکام کر دیا اور فربا تم نے اس سے پہلے اب تک اپنے کام کاذکر مسم کیا تھا اور فربا اب مجی جنیس کوئی کام مو او تم حارے یاس آ جاہ جروہ خض حضرت عین رضی اللہ عند کے داس سے جا محما اور جب اس کی حفرت حلى بن طيف ے طاقات بولى واس نے كما الله تعلق آب كو برائے فيروے و حفرت حلى رضى الله عند ميرى طرف متوجد شیں ہوتے تھے اور میرے مطعد میں فور شیل كرتے تھ حق كر آب في ال سے ميري سفارش كى- حفرت وی بن طیف نے کما بخرا میں نے معترت علی رضی اللہ عند سے کوئی بات فیس کی ایکن ایک مرجد میں رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كي خدمت عي وود قعه آپ كياس ايك باينا فض آيا اور اس في بايدال كي آپ عد شكايت كي- يي صلى الله عليه وسلم في فرمايا: يا تم اس ير مركرو مع ؟ اس في كما يارسول الله إ مجمع راسة وكعاف والأكولي نسي ب اور مجمع بوي مشکل ہوتی ہے۔ می صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: تم وضو خانے جاؤ اور وضو کرو؛ پھردو رکھت نماز برحو؛ پھران کلمات ہے وعاکرو- حضرت حیان بن حفیف نے کما بھی ہم الگ نہیں ہوئے تھے اور ند ایجی زیادہ یا تھی ہوئی تھیں کدوہ باپینا مخض آیا ور آن حاليك اس من بالكل البيالي شيس فتى- يه حديث صح ب-

ر المجم العبقريات المساحق ۱۳۸۰ مطور كتية معنى حدث مؤود ۱۳ مع العبقر و آلا التبارو آلا التاسخة ۱۵ ما المورك كت ويده ه ۱۳ مع الجم التي يدي موسه و آم الصفح ۱۳۵۰ و آل البيرة ليلى ن المساحة على التي يكب ما مها المساحة قامد ا المبل أن الاسل والوط التي تنفي مهما صوح التصريح عدد المنظ مؤذري مثل اقتلاص لحد المساحة كل سوحت محكم الترقيب والترجيب المامين المساحة التي تنفي التي تساحة كل العب كرب وصف محكم بساحة الأوادي من الموسكة المساحة المساحة الم

اس صدیث علی می یه تقرق بے کد تی ملی الله علیه وسلم کے بعد مجی آب سے استداد اور استفار جازے اور ب

حدیث محی وفات یافتہ بزرگوں ہے استیراد اور استفاث کے جواز کی اصل ہے۔ علامہ کئی بن شرف ٹوری شافعی مترفی اسکانے قلعتے ہیں:

ری اور کار می ۱۵۰ پریت کانا دارنام می ۳۳ گیرداندی با می مده کثیر دن کیزیم میده دند. برایابی اندی موتل ۱۳۰۰ روستان با دارنام هی کم با بیستر که آن بیستر که از از کار ترین مطرب کردی کی برد اوار که بدو ۱۳ می ۱۳۰۰ مناصر نشون دارند و امداد که منتقی استر که ۱۳ مند یا می این طرح کش کم بیشه دارک انتخاب کم با حمل آفازی بی می ۱۳

القران ج۴ س ۱۳۳۰) الثينغ ظفرا حمد عثلل تقانوي متوفي سه ۱۳۰ه مسلام لكهة بس:

حقارت او این به المسال ای وی الله طور سال می وادن سه که رب اصوار شد دس الله من الله علیه و ملم که قر مهارک به این چود که افز کلی نے اس به انگاد کیار انون که کمان کی است یا تیم کی است یا تیم که استان الله من الله علیه و ملم که به کار این میداند کار تشریب استان که اس سه معالم به ما که این این عداد الله این می الله علیه و ملم که دو الله این ایس این فرانسیان این الله که که که کار کار از این این می الله این که طابعه که دو اس که قرم مهارک کی وارد کسد اور که ایک که قرمی که این این الله که این الا این الله این می استان الله و تمام می این م

عنسی کی اس نقل میچ سے بھی ہے واقع ہوگیا کہ وقات سکہ بھو انجیا ہ میٹیم المطام اور ای طوح اور پاہ کرام سے استیراو اور استفاظ جائز ہے اور جمل تک دور سے پلارٹے کا تعلق ہے تو البینج ورشید الیر تنکوہی کیلیے ہیں:

قائنی شوکل اور نواب جمویال نے مختل محدین موراولیا ہے جمدی کی انتخاع میں وفات شدہ پزرگوں سے استہ او اور استفاظ ک کنراور شرک قرار ویا ہے خاچرے کہ ان نقول محجدے ہوتے ہوئے ان کی ہے تختیریا مل ہے بتام اس کے بطان کو واضح نے کے لیے ہم شیخ محدین عبد الوہاب نجدی متوفی ۱۱۰۱۱ء کے بھائی شیخ سلیمان بن عبد الوہاب متوفی ۱۱۰۰۸ء کی عبدت پیش کر رے این وہ کھتے ہیں:

سلمانوں کی تحفیر کے بارے علی تهمارا موقف اس لیے بھی صحح نسی ہے کہ غیرانلہ کو پکارنا اور غر رونیاز قطعاً كفرنسي، حتی کہ اس کے مرتکب مسلمان کو ملت اسلامیہ سے فارج کردیا جائے، کیونک مدیث میچ میں ہے کہ حضور تی اکرم صلی اللہ عليه وسلم سنة فرايا: شبهات كى ينام ير صدود ساقط كرود اور حاكم في اين مي على اور اير اواند اور برار في مند مي كم ساقد حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت کیا کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرایا: جب کی عض کی سواری کس ب آب و گیاہ محراش مم ہوجائے تو وہ تین بار کے اے عباداللہ ! (اے اللہ کے بندوا بھے کواتی حفظت میں لے لوئو اللہ تعالی کے کھ بندے یں جواس کوانی تعاظمت میں لے لیتے ہیں اور طرائی نے روایت کیا ہے کہ اگر وہ محض مدد جاہتا ہوتو یوں کے کہ اے اللہ ک بندوا ميري مدركرو-اس مديث كوفتهاه اسلام في الى كتب جليله عن ذكركياب اوراس كي اشاعت عام كي ب اور معتمد فتهاء يس ي كى في اس كا الكار سي كيه چناني الم نوى في مكتب الذكار" عن اس كاذ كركياب اور اين القيم في الى كتاب "القم الليب" عين اس كاذكركيب اور ابن مفل في "كتاب الآداب" عن اور ابن مفل في اس حديث كوذكر كرنے كے بعد لكھا ے: حضرت امام احمد بن طنبل کے صابح اوے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد العنی امام احمد بن صنبل) سے سنا وہ فرائے تے كديس في باغ بار ع كي يس ايك باريس بدل جار با تقادر رات بعول كيا يس ف كها: اے عبادالله ! محص رات وكمان からなかけんかるとからいっている

اب يس بدكتا بول كد جو فض كى عائب إ فيت شده يزرك كويكار كاب اور تم اس كى تكفير كرت بود بكد تم كان اسے قیاس فاسدے یہ سکتے ہو کہ اس مخفی کا شرک ان مشرکین کے شرک سے بھی برے کرے جو ، کرو بریس عبارت کی فرخ ے فیراند کو پارتے تے اور اس کے رسول کی طی الاعلان عمذیب کرتے تھے۔ کیاتم اس مدعث اور اس کے متعنی بر علاء اور ائرے کا لکو اس مخص کے لیے اصل نسیں قرار دیے جو پزرگوں کو پکار آے اور محض اپنے فاسد قیاس سے اس کو شرک ا كبر قرار دية بوا انساليه واسااب والمعسور - جبكه شبعات سه عدود ساقط بو جاتي بين الواس مضوط اصل كي بناء ير اليك مخص سے تحفیر کو تکرنہ ساتھ ہوگی۔ نیز مختفرالروضہ بیں کہاہے: جو مخص توحیہ و رسالت کی گوائی دیتا ہوا اس کو کمی مدعت کی بنا پر کافر قسیس کما جلے گا اور این تیمیہ لے جمی ای بلت کو ترتی وی ہے۔ جبکہ جو مخص فوت شدہ بررگوں کو پکار آ ہے، وہ کس رحت كام تكب بعي حين ب كوتك اس كايد هل ايك مضوط اصل مني حديث مح (بس كااور ذكر دويك ) اور ملف ك عمل يرجى ب- (الصواحق الالجبيد ص مهمه مطبور كتبد ايشين التنول ا

ہرچند کہ وفات یافتہ بزرگوں سے استداد اور استقالہ جائز ہے لیکن یہ مستحن اور افضل نیس ہے افضل اور اوٹی کی ے کہ بریا اور ہر معیت کو ٹالے کے لیے اور برری اور ہر تکلف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعلق می کو بکارا جات اور اس ے مدد طلب کی جائے ایک تک اس کی امداد اور اعالت مسلم ب اور بر منم کے شک وشید سے بالاز ب اور تلنی سدوں کے بجائے قبلی آسرے سے تمک کرنامتحن ہے، باق وقات یافتہ بزرگ اس کے اذن کے آباع بیں وہ کمی کا آباع نسیں ہے، اس ے دو طلب کرنامصائب سے تجلت کا درمیر بھی ہے، حبارت بھی ہے، کار تواب بھی ہے، اور انبیاء علیم اسلام اور اورباء کرام كى سنت اور ان كاسود اور طريقته مجى ب- قبل الاسلك السعسى صرا والاسمعا (الاعراف، ١٨٨) يس مجى ب وبل بم نے ایک اور پہلوے اس آے پر مفصل منتقل کی ہے انیز وٹس: ۱۳۳ پر جو پم نے مختلو کی ہے اس کو بھی بغور پڑھ لیا جائے اور ان تین آجوں کی تغیری ہم نے جو بحث کی ہے اس کو ایک ساتھ بڑھنے ہے ان شاہ اللہ اس موضوع پر کانی بصیرت افروز معلومات حاصل مول اگ-

الله تعالى كاارشاد ب: اوروه آپ معلوم كرت بن كياواتى وه عذاب يرس ب؟ آپ كيك كه بال! مير رب كى حمده عداب يرح بادرتم (عرب رب كوعاج كرف والع تيس مو ١٥٠ وفي: ١٥٠ عذاب كي وعيد كابرحق مونا

اس سے پہلے اللہ تعالی نے کفار کے اس قول کو نقل فریل اقتلا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دعدہ کب (اورا ہو گا) اگر تم سے ہو؟ رونس: ٣٨) مجراللد تعلق في اس كاجواب ويا تفاجس كى تفسيل كرريك به مجرانموں في دوباره موال كياجس كى الله تعالى نے پہل حکامت فرمائی ہے؟ اس سوال کا جواب بھی ان آیات کے سابقہ مضمون ٹی گزر چکا ہے جن میں سیدنا محرصلی اللہ علیہ وآلب وسلم کی رسات پر مقلی دلا کل بیان کیے کے تھے اور قرآن جیدے مجزہ مونے پر برابی قائم کیے گئے تھ اور جب نی صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کی نیوت ٹایت ہوگئ تو ہرجس پیزے وقوع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردی ہے اس کا تعلقی اور ينى بونا ئايت بوكا-

اس كے بعد قرمایا: اور تم عاج كرنے والے شيں ہوليني جس نے تم كوعذاب ہے ڈرایا ہے تم اس كو مذاب ازل كرنے ے عال كرنے والے نميں مواور اس سے مقسودية بناتا ہے كر اللہ تعالى جو كام كرنا جاہے تو نہ كوئى اس كام كوروك سكا ب نہ اس میں مزاحت کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے اوّل اور اس کی رضاحے بغیر کمی کی شفاعت کر سکتا ہے اور نہ کوئی کمی کافراور

مشرك كودائمي عذاب يديماسكاب ور اگر سرطالم کی هکیت جی روشے ذعن کی تمام چیزی جوش تو وہ احذاب سے بھٹے ہے ہے ) ان سب کوہ رُّواالنَّاهُ امَّةُ لَبُّارُ أُواالْعَلَىٰ ابَّ وَقُوْمَ كَنْتُهُمُ ے والیا، اور سب وہ حذاب کرد تھیں عجے تو اپنی پیشیانی کو تھیا ٹی مجے اوران کے درمیان عدل سے تبصلہ کیا جا۔ الك ظرس كام افع الصعراب تك أسانون اور زميون مي ج ومده يرجى سے فيكن ال يس سے اكثر دك منس سا اور وری زندگی ایتا ہے اورتم اس کی طوت فلے عاش کے رو اے وگر اِتمارے اِس تماسے رب کی طوف سے



رہے ہیں ان کا قیامت کمتنوں کا گان

الله تعلق كاارشاد ب: ادراكر برغالم كى كليت من روعة زمن كى تهم جزين او تمي تو وه (عذاب سے بيخة ك لي) ان سب كو صرور و ي ذاته اور جب وه عذاب كو يكييس مي تو الى يشيماني كو يميا كي سي اور ان ك ورميان عدل ي فيعلد كياجات كاوران يرالكل علم مس كياجلت كال روس: ١٥١٠ ظالمول عن فديه نه قول كياجانا

الله تعلى في اس آيت من قيامت كون كي تمن صفات بيان قربالي جن: (١) خالم كم الريس عن مو ما أو وه زيا كي يوري ودلت وسدكر بھي اسية آپ كو عذاب سے چھڑوليا۔ (٢) ظالم عذاب كود كي كرا يي چيلل چيا كي سك-(١٠) ان ك ورميان مرل ع فعلد كياجات كا-

ظام تمام دنیا کی دولت دے کر جمی اپنے آپ کو عذاب ہے تعیم چھڑا سکے تھ اس کی وجہ ادا او پہ ہے کہ وہ قیامت کے دن تناآئے گاور محی جز كالك تيس بوك الله تعالى قرما آب:

تبيان القرآن

جلد بتجم

WAM

ادران شیست بر ایک قیامت کی دن اکیا ما خرد که . اور اس کے گئی که الله اللها نے فرارائے کو قیامت که دن ان سے کو گو در تیم کی الا جائے گا۔ اور اس کے گئی کہ الله اللها نے فرارائے کو قیامت که دن ان سے کو گو در ایک جائی فدر ایو جائے گا اور دن اس کی مدرک اور شرک نفس کے سیکھ کی در انداز میں کا مسئول کی در کا خس سے کوئی فدر ایو جائے گا اور دن اس کی مدرک

(القره: ٣٨) جائے گ-

می اور است میں بیسی میں بیسی میں اور جہودہ خاب کو دکھیں سے آ او پڑ جہاں اور جہود کہ کو بھی آئیر آبات کے ان کا بھی ان کہ جہ یہ ہو کہ کہ وہ دونا بھی اس خاب ان افرار کے رہے تھے اور جہدان پر اچک مخت خز اب آ جائے آئیر ان اور ان در شرور میں جائی کے دور مراب وجہدے کہ ان کا اسٹینے بھی سے جوانا کے راد وال اور ان کی است ا اساست کا فرق بدی اور در جدوں کے ساتھ ان چھوٹی کا اظامار اس کریں کہ جمہری وہ ہے کہ وہ دست اخوال میں انتظامار کرے کہ ورد کے دوران کے معلی انتظامار کرنے کے دورون کے معلی انتظامات کے دائر کا معلی انتظامار کرنے کے دورون کے معلی کا دورون کے دوران کے معلی کا مساحق کے دورون کی اورون کے دورون کے دورون

زمت کی عنی ہے کد اخلاص سے ساتھ توب کرنے کی جگد ونیا تھی اب یہ اخلاص بے گل ہے۔ طالموں کے ور میان عدل سے فیصلہ کی توجید

قیامت سے ہوں کی تیمیلی مضعید بیدان فریل ہے کہ اس دن ان سک دومیان ہدل سک مثاقہ خطوا کیا جسٹ گاادر ان پر پاکس عظم نمیں کیا جسٹ کا۔ ایک قول ہے ہے کہ مومنوال اور کافروں کے دومیان اٹیدا کیا جائے گا ودوم اولی ہے ہے کہ مشاہد کھا اور اور ان بیمیلی کے جسٹری کے دومیان کیلید کیا جسٹ کا اور ایک قول ہے ہے کہ کفار اور ان کے خذا ہے کہ دومیان عدل ہے۔ معمل کا جائے تک

میریند که قام کنارود فرنے مذاب میں مشتوک دوں کے کئیں مذاب کی اینیات بھی ان کے درمیان فرال ہوتا کیر کئے۔ رامیان معنی کافروں ہے تعنی کافروں جھ کیم کیا ہم اور بعض کافروں نے امین کافروں نے شائٹ کی بھوگی اس کے بعض کافر کھا کہ ورمین کافر مطاق میں کے اور مدل اور مشترک کا مقتامات ہے کہ مطاق کا تعداب خالم کا میں مقال میں مسابق کام کے مذاب سے زاود ہوا اس کے انتہ تعدل نے فرایا: اس کے درمیان مدل سے ٹیسلے کیا جائے گا اور ان پر بائل کھم ٹیمن کیا جائے گا۔

الله تعالی کا ارتخارے: سنوے لگ آمانوں اور زمیوں میں جو یک بے دوارسیااللہ کی مکیت ہے سنوب لگ اللہ کا مواد پر کرے میں ان میں ہے اکم لوگ میں جاسے 20 دی زندگی دیا ہے اور وی زندگی لیا ہے اور تم ای کی طرف لوٹائے بلا کے 60 جمری وقت ہے۔

وعیدع**داب کے** برحق ہوئے پر دلا کل ای ہے کہا ، آیت میں اللہ تعلق نے فیلا

'' ہیں ہے کہا تھے میں اعد تحقل کے فیطا قدہ اور اگر پر خالم کی محیت میں روستا دعوی کی تام بیزیں ہو تھی تو وہ را خالب سے بچھے کے سکیانان سیار کھی خور در دعایات اور اور اس تصندی ہے اعلام ہے کہ اگرا کی گئیستا میں کوئی تھی کی بھار آم میں اور دعویاں کی اتبار میں مورش احد تعلق کی مجلے میں ہیں اور اور اس سے بھیلے مار کل سے بھا یا چاک را میں ماری میں مقابلات میں اعدامی انسان کھی اور وجل میں بھار اور قبل کھی اور والدور اور اور اعدامی اور ساتھ اس

تبيان القرآن

بقتدرونِ ۱۱ \_\_\_\_ يوسى ۱۰: ۲۰\_\_

الله تعالی کا ارشاد ہے: اے دائوا تھا۔ سے ہی سمارے دب کی طرف ہے ایک عظیم تھی ان اور دوں کی تعام میں کی شفا آئی اورود مو تشن کے لیے دائیت اور رفت ہے 6 آپ کئے ایسا انسٹر کے فضل اور اس کی رفت کے جب سے ہم مواس کی وجہ سے مسلمان خوش موس میں ورٹ سے کسی بھڑے جس کو دوا کا انساز کا کرتے ہیں 0

(ي<sup>ا</sup>س: ۵۸-۱۵)

طرد کے قراب کے مل و دولئے ہے شیدہ کا تھا ہو باتا ہے اور اس کے مقائد کرد کی اور طبات ہوئے ہیں اور اس کے اعلی کنو طرف اور زیرائی پر می ہوئے ہی اور تا ہم طال اور حمام کی اٹائل چنے نمی ہوئی ہو افد شاق ایے وکوں کی قسائی دومائی اور مجلی امراق کے معنی اور اصلاح کے لیے ہی موجد فرائ کے اور ان کی طور کو فائل آئل ہو ان اور ان کا لمذات معند ابائے کے معائی افد قبالی نے دوائد میں افد طبر و کم کم موجد نے قبالا در دومائی باروں کے مائن اور ان ک

قرآن مجیدے ملبی اور روسائی امراض کے علاج کے چار ہدارج جو ماہر معالی ہواس کے علاج کے حب زل طرحے ہی:

() و دم میشن کم معران در خوب شیاه سک منتقل نے متنق کر آ ہے جن سے اصل حایت علومین رخ جائے ہے، اس طوح از ان بی احسان اگر کر اور ان طرحے دو کاسے کے کھر شرک اسد مخرکسا از فضیرسے انسان میدی اخاب اور واقی دور ڈاکل می متنی اور چاہے ہے کران میں ہے کے بھر انسان کم کواور شرکسے سے کا کار انسان پیشر چھرے کے لیے، اور ای اخاب سے کی زند ہوئے اور ان کے متابق کی اسلان کی کھوار

كَنْتُوْدِينْ فَهُلُ لَقِيقَ صَلْلِ ثَيْشِي ٥ (آل عمل: ۳۳) حُدُّ مِنْ آمَوْلِيهِ مَّ صَلَقَةً تُطَهُمُهُمُّ

کلب اور حملت کی تغییم ویتا ہے؟ یہ شک وہ اس سے پہلے ضور کلی ممرائ میں ہے۔ خور کلی مرائ کے موال سے ذکر قریبے جس سے ان کو پاک کیجے اور اور سے وہ سائٹ کر مدرور کا طبر رکھیں۔

ب تک اللہ نے مسلماؤں ر احمان قرایا جب ان ش ال

ى عى سے ايك عظيم رسول بيج واج ان پر اس كى آيوں كى طاوت كريا ہے اور ان كائزكيد (باش صف) كريا ہے اور انسي

وَسُرِيْتِ عِبْدِيهَا الاتباءَ عِبْدًا وَسُرِيْتِ عِبْدِيهَا الاتباءَ عِبْدًا عَلَيْهِ اللهِ وقال اللهِ الله

بیت میں اسے در کیا ہے استعماد عاصوہ الکل چینے اور النوان غرصہ امرائی کے قام مقام میں اور جب پیرین زاک ہو جاتی ہیں تو تھے کہ شفاصاص او جاتی ہے اور اس کی دور آن ان ام آلاد تھیں ہے اگ ہو جاتی کو افزار الہے کے مطالعہ سے مائے اور آن ای اور امرائی کی طرف قرآن ان بچھ کی این صفات میں اشارہ ہے، موعد طاح نصر رب کے MAG وشعاءلسافى الصدورات تمارى دب كى جانب عصحت وددل كى ياريول كى لح شفاب-

(٣) جب انسان مقائد فاسده اعمل خيشه اور اخلاق رئيا . عروه ياك اور صاف مو جا آب تواس كادل روش مو جا آ ب ادر اس مي انوار البيم منظس وف علي جي اور اس كي روح تجليات قديد سد فيلي ياب وو ي كال مو مالي ب ادرای مرتبہ کواس آیت علی جایت کے ماتھ تعیر فریلاے اس جایت کا پہلا مرتب ہے:

كَاشْهُا السَّفْسُ الْمُطْمَعِيَّةُ كُارُحِمِيَّ إِلَى اس على مالت السية رب كى طرف اوت جا-(FL- FA: , # 1)0250

اور برایت کامؤسط عرتبه بیاسته:

فَوَرُّوْ الْفَي اللهو- (الذاريات: ٥٥) موالله كي طرف إماكو-

اور آخری مرجہ ہے: آب كئے: اللہ أ يكران كو ان كى كج بحق عن الجما موا يمورُ

(المانعام: 9)

(") اور جب انسان درجات روحانے اور مطرح رہائے کے اس درجہ پر پنگے جائے کہ اس کے انوارے دو سرے قلوب كلى روش بوئ كليس جى طرح وائدا مورج ك افوار ب مستنيل موكرايك جمال كومنور كراب ووجى افوار رسالت ہے مستیر ہو کرعام مطمانوں کے داوں کو منور کرنے تھے اور اس کے انوارے بھی دو سرے ناتھی مسلمان کال ہونے لگیں و كى ده مرتب ب جس كے متعلق اللہ تعلق في فيل عد فريا عبد كران موشين كے ليے رصت ب اور موشين كى تضيعي اس لے فرائی ہے کہ منع نوش و سیدنا مح صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گر ای ہے اور مسلمان کاختاہ کمل ہے ہے کہ وہ انوار رسالت يس جذب يوجاع مجى وه معارف رباتي ي واصل بوتاب الدر كفارة في ملى الله عليه وسلم كم قريب نيس آت اور آب ے دور بھامتے ہیں اور آپ کا افار كرتے ہيں اور جس كو معرفت محدى حاصل ند ہو وہ معارف ربائي كاكب الى ہوسكا ہے سو و مرتب موسنين ي كم مائة فقل عال لي فرالاور حدة المعرفسين

ظامريد ب كرجو فني قرآن جيد ب اي نفس ك كملات حاصل كرنا جاب ك كي چند مرات بين اس كاملا مرتب ہے کہ وہ ہماب کانول کو چمو اگر اے ظاہر کو درست کے اور اس کی طرف موصل سے اشارہ فرالما کو تک موعط، كامنى ب كنابول ، من كرية اور دو مرا مرتب عن الد فاحده اور صفات رديب اين باطن كوصاف كرنا اور اس كى طرف شصاء لمساهى الصدور ، اثاره قرايا اور تيرا مرتب عمل كوير في مقائد اور حمده اطاق ب مرك كرنا اوراس کی طرف هدی ، اشاره فریلا اور چوتھا مرتب باللہ کی رمتوں کے انوارے تکب کاروش ہونا اور اس کی طرف ورحمة للمؤمنين اثاره فرالا

قرآن مجيدت جسماني شفاحاصل كري تحقيق

طامد جال الدين سيوطي في ال آيت يس شداء لساعي الصدور كوعام قرارويا ب اور قرآن مجيد كوروماني امراض كم علاوہ جسماني امراض كے ليے جى شفاء قرار ويا ب اور اس للط على اصلاعت اور آثار كوبيان كيا ب جن كو بم ان شاء الله عظريب نقل كريس مع اور علامد سيد محمود آلوي حفى متوفى مد الله كلية بن:

اور سے بات بعید ضمی ہے کہ بعض دل کی تامریال، جسمانی بناریوں کاسب ہو جاتی ہیں، کیونک ہم دیکھتے ہیں کہ حسد اور

کے دل کی چاری ہے اور اس سے جسل جسلن چاریاں مجی ہو جاتی ہیں اور جم اس باب کا افار نمیں کرسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن جمیع پڑھنے کی بر کست میں جسلن اموانی وور فرما دیا ہے۔ (دور ٹالسولی بڑے کس ۴۰۴ مطیور دارا انکو روپوت کا سامید ا مفتی کھر فضاع دور بور کی حولی 18 سالھ کھنے ہیں:

ر در هیت قرآن بیادی کی شفاعت فرآه تکی دو دهان ۱۶ با بدل اور جستی ادانی قدار معاده است نیمکه در داید شده آنام سے ادر مگد ایستی تجربی سے آیا نہ قرآنی کے خاص و فائد مشقل کمیں میں مجھ می کردھے ہیں امام خوالی کی کلب خواص قرآنی میں کسی علاق معرف صور معرف بعث برای تھیں حورت تھی واقعت میانا تفاق کی اندا تا اس قرآنی کے بعد خواص فران مشافرات و تجمیل تعدیمی کسی میں کا نافذ تھی کہا جا مشکل قرآن کریمی کا تقل ایستی مختلف امراض معرف کے کے محلف کی طاحت ہیں کی بیری بالد میں عرب کے دائر آن ان کا محل متعدد طلب و درج کے ناباری کو کی دور کمانے اور محل فاور معرف کی بیری کا بیری کا بستی ہدت کے

(مدول اقرآن می میط نسیسه وادوند کا (مدول اقرآن می ۱۳۸۳ میلیو داد را آنان در افراق ۱۳۸۱ می این ۱۳۸۰ می میط نسیت معان شده را آخر کارکر کردی که ایگرم او در تعرف این می موشد منطق تعیین آخری کی بدید توسط کارکی تجدوری که توفی خطاب معتقد می موشد که این می موشد کی این میرد که می می موشد کی این میرد که می میزد که می می موشد که می میزد که میزاد می میزد که میزد که می میزد که میزد که

مها اور يول و يروت الدوران مرى عامد مبارك بن محد المعروف بابن الاثير الحذري المتولى ١٠٠ أو العندين:

نسسانسہ کا سمی ہے تعلیم نے اور خوروز اور دی میں بروئی ہوئی ہیںاں اور کو زیاں اور ان کے مقد کا معنی ہے ان کو مکلے میں نظامہ اوام الامعمال بنا میں مہمان معملیہ وروائلے العلمیہ بیروت ۱۹۳۸ء عظامہ محموط ماہر کئی معنوفی 1847ء کلکھ کلکے ہیں:

عضد سنىسانىيد كانسى ب دُور رئى شار برولى يونى اور كو اور دو دُون كو داور تنويذوں لوسكى ش نكانا. ( مجمع عاد القواد من اس بروس الديد النورون اس بروس بروس الديد النورون (١٩٥٥) الدي

الم مشمن من معود بقوق حق آماده علي جي: نسان ان مجتول الأولي لا تحقيق بي تولي لوب البيان عن المحل من الناسط بين ان الموقع الكال اس سه غرائم من التي «ثيريت ان كوبال كوبال كوبال الدائلة بين المواقعة المدود المساح المناس عالمان على المان المساح الم كالت الدول الكورك من المواقعة المواقعة المان المواقعة المناسطة المواقعة المواقعة

عورتوں اور چھوٹے بچوں کے گلوں میں ایسے تعویۂ لٹکائے جائیں جن میں قرآن مجید لکھا ہوا ہو تو اس کاکیا تھم ہے؟ انہوں نے كماجب وه تعويز چرك على مندها بوالوب كى ديد على بوق كوئى حرج نهى به اور تيونة جادوكي : يك حتم ب الصعى في كمايد وه يزب جس كى وجد ب فالوند ك ول على مورت كى محب ذال وى بالى ب اور حفرت باير ي موى ب كدر شره شيطان كاعمل ب استداحد ن على سعه سن ايد داور تم الديشد ٢٨١٨)

سنسره ایک تم کارم ب، جم فحض کے متعلق بر گمان ہو کہ اس کوجن کا آسیب ب اس سے اس کا طابق کیا جا گاہے استعاد فقہ و نے اس کو تکروہ کما ہے۔ حس نے کمار جادو ہے معید بن میب نے کماناس میں کوئی حرج نمیں ہے۔

(شرح السنرع ١٥٦ م ١٥٩- ١٥٨ مخشاه مطيور المكتب الاصلاي بروت ١٥١٧ م

المام الويكراجدين مسين بيعلى متوفى ٥٨ مهد لكيمة بين: نسيسمه ان مينون اور كو ثون كوكتي بين جن كوازمان جائيت بي عرب كلون مي النكاسة تق اوران كار مقير و آما ك اس ب مصائب وور بوت ين اور يو تويد الكائ جات ين ان كو بهى نسيسه كت ين (الى قول ) ان كولكات كى اس وجد ب ممانعت كي كي ب كد الى جاليت كابيد احتماد تفاكر بي مصائب دور وو لي كاطبعد مين اور ان ب محل عافيت حاصل ہوتی ہے؛ اور اگر ان کو اللہ کے ذکرہے برکت حاصل کرنے کے لیے افکا بائے اور احتقادیہ ہو کہ اللہ کے سواکولی معیبت کو ٹالنے والا شیں ب تو چر کوئی حرج نسی ہے۔ (سن کبری جه ص معت مطبعد فشرالسنہ ملکن) لما على بن سلطان محمد القارى متوفى مهم المية بس

صديث على جمل تسميسه كو شرك فر الماع واش الوداؤد رقم الدعث: ١٩٨٨) يدود تعويز ب جم كويج م كالم على من والا باسكة اوراس عن الله تعلى كاماه، قرآني آيات ادر الوره (مقول) وعائس تد مول اورايك قول بدب كريد وه سيال إ کو ٹریاں ہیں جن کو عرب بچل کے گلوں عی اس لیے ڈالے تھے کہ ان کو نظر نہ لگے اور یہ باطل ہے اس کو شرک اس لیے فرالي برك ان كا احتلاق اكريه سب قوى بي يان كي (خود بدخود) تاجرب الن بي ايس كلمات موقع تعديد شرك خفي يا شرك جلى كو معتمى موت تق- (مرقات ج ٨ م ١٥٥٠ مطبور كتبد الداديد لمان ١٥٣٠٠)

ينز طاعلى قارى فرمات ين: جو تعويدات آيات قرآنيه الله تعالى كه اساه اور صفات اور معقول، وعادّ ر مشتل موب ال جس كوكي حرج نسيس بيه مواه وه تعويذ مون وم موياسشره موالهية فيرعولي بين جائز نسيس مي كونك ان بين شرك كاحمال -- (عرقات ع ٨ عل ٢٠٠١- ١٠٠٠ مطبور كت لد ادب مان ١٠٠٠ ما

علام سرد احمد محطاري متوفى اسهوا يكفت بين بنديد شر مُركور ب كه تعويد الكالا جائز ب ليكن بيت الخلاء جات وقت يا عمل زوجيت كوقت تعويدًا بارليمًا علي ب - (عايد المحادي على الدر الخارج من الهده مطبوع دار المرف بيروت ١٩٥٥ من

بداس صورت پر محمول ہے جب تعوید کرے یا چڑے میں سلا ہوانہ ہویا کسی وحلت کی ڈیواہی بعد نہ ہو۔ قرآن مجيد \_ جسماني شفائے حصول كي متعلق احاديث اور آثار حفرت عائشه رضى الله عنها بيان كرتى بين كرجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينار بوت تواسيخ اوير قبل اعبد وسرب

العدى اور قبل عود برب الساس يزده كروم قرمات اور اينا باقته اسينة جم ير چيرت، پجريب آب اس عرض جل جثلا و ع جس بي آپ كي وفات موكلي توشي قدل عود سرب العلق اور قدل عود سرب الساسي عد كر آپ يروم كرقي جن كو يزه كر آب وم فريات من اور أي صلى الله عليه وسلم كالماته آب ك جم ير جيرتي تقى- ( مج المحادي و تم الحديث ١٣٣٣ مع مسلم و تم المديث ١٩٧٠ من الإداؤ و قم الحديث ١٩٠٣ من اين مايد و تم الحديث: ١٩٥١ - المن الكرخ النسائل و قرائل يدهد ١٩٣٠ من من العام بالكرد و قم الحديث ١٤٨٥ )

معرت عائق وخی الله عنایان کرتی تین کده جب رسول الله صلی الله عليه و سلم سكه الل عمل سے کوئی بيار او ماتو آپ اس سكه اور قبل اعدود برب الفبلد في اور فبل اعدود برب السياسي بزعه كروم فريات.

( مي مسلم و تم الحديث: ١٩٩٧ مشكوة و قم الحديث: ١٥٣٢)

در موجود البحث مير فدوى وهي الترقيق من رسول للدكتون ميرس المدتون المستوحة المستوحة

( کی ایوازی و آم المدیندی ۳۳ کی سم و آم الدینده ۳۳ مش ایزواز و آم العدید ۳۳ مش انزی و آم العدید: ۳۳ می آن این ما به و آم العدید ۱۳۵۳ و آمی آخریکا النسالی و آم الدینده ۱۳۸۸ مید احد رسی ۳ میشند ۱۳۵ می ۴ میشنده می سید ۱۳۵۰ کیل یک میکن جارد فرانسیده سیستن مند المنتخباری ۳۳ سیس ۱۳۳۰ می ۴۳ میشند.

میں میں میں میں ہوئے ہیں ہے مطوم ہوا کہ وم کرسٹ کی ایرت لینا جائز ہے اور بن امادیث بیل مماضت ہے وہ تمام اصابیت ضیف ہیں۔

مافظ جاال الدين سيوخي متوفي الاحد مان قرمات بين:

حضرت ابوان عمی رخی الله حد بیان فراست می که دیگ میمی حضرت مودانشدین سعود حق الله و سکهای آیا اور کما میریری امال کسیده مینی کا بطلب سید اموار شده این کم فران طرف بایش کا محلود دو این کم کا بیزان الله این قد قول بایش کم وی شاعل علی برای کا مطالب المورد الله بیزان میکنی اور شدیمی این عن ولی قابل می کسید کلنا بیدا دو کوان کسید کی شاعلت و کا میکنی و المواجعت الله مینی اور شدیمی این می ولی قابل می کسید

مام ائن المنذر اور المام اين مردوي في حصرت الإسعيد خدري رضى الله حد عد واست كياسيه كد ايك هن في صلى

يونس ۱۰: ۲۰\_\_\_\_۱۵ بعندرون اا

491

الله عليه وملم كياس آيا اوراس نه كما ميرك سيدهي تكليف ب- آپ في فريلا: قرآن يزمو الله تعلق فرما يا كيه : شدها ،

الم يستى في شعب الايمان على حصرت والله بن الما مقع رضى الله عند سن روايت كياسي كد ايك عنص في ملى الله عليه وسلم ب علق ش درد كى شكات كى- آب ف فرايا: تم قرآن يزية كولازم ركلو- (شعب الايمان رقم العب شد ٢٥٨٠)

الم این انی حاتم نے حضرت این مسود رضی اللہ عدے روایت کیاہے کہ قرآن میں ول کی بیاریوں کے لیے شفاوے

اورشدش برتاري كے لي شفاه ب- (تغير عام اين الي مام رقم الحديث الاسا)

امام بہتی نے طلح بن معرف ب روایت کیاہے کہ مریش کے پاس جب قرآن پڑھاجائے تو وہ آرام محسوس کر آ ہے، حضرت فيشر جب عاد موسة لوش ان كياس كيه ين في كما آج آب تدرست لك رب بي- انبول في كما آج مير ياس قرآن جير برحاكياتها واشعب الايكان وقم المدعنة عدد الدوالمين وجهم المع مطيرة وارالكريوت الهامان المام الحسين بن مسعود البغوى المتوفى المتوفى وايت كرح بن

حضرت عائشہ رضی الله عنما اس بلت میں کوئی حرج شیں سمجھتی تھیں کہ تعوذ کے مخلف پڑھ کرپائی بر دم کیا جائے پھر اس کے ساتھ مریض کاطلاع کیاجائے۔ جاد نے کمااس میں کوئی مضا لکتہ شیں ہے کہ قرآن جید کی آبات لک کران کورمولیا جائے اور اس کا ضالہ (دھوون) مریش کو یا دیا جائے اس کی حل ابوقلب سے مودی ہے اور تھی اور این سرین نے اس کو محروه قراد دیا اور حضرت این عباس رضی الله حضرات موی ب که ایک عورت کود منع حمل میں مشکل پیش آ ری تھی تو معرت این عماس نے فرایا کہ قرآن مجد کی م آیتی اور کی ظلت طبیات لکد کرائیں وح کراس کا خسالہ (دحوون)اس مورت کو پایا جائے۔ ایوب کے کمائی نے ابو قل کو ریکھا انہوں نے قرآن جید کی بھی آئیں کلیس چران کو پائی سے دھویا اور اس هض كويلاديا جس كوجنون تفا- (شرح السنرج الريام مطبوعه الكتب الاسلاي يوريده موسيد)

المام ايو بكر عبدالله ين الحدين الل اليب حوفي عصور الى مند كرساته روايت كرت بن:

حضرت على رضى الله عند بيان كرت بين كد ايك دات كورسول الله صلى الله عليه وسلم تماز يزه رب تيم الب في ايا ہاتھ زیمن پر رکما قواس پر چھوٹے ذیک مارا- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی ہے اس چھو کو مار دیا مجرآپ نے وایس مرت ہوئے فرمایا: اللہ تعالی مجمور احت فرمائے یہ تمازی کو پھوڑ آئے نہ فیرنمازی کو اپنی کونہ فیری کو حکمراس کو ڈیک مار دا ب ، مرآب نے پانی اور مک عاراس کو ایک برتن عی ذال مرس الل بر محل افکار ما الل کو پان میں وہ یا اور اس يافى فكا اورقل اعودبرب الصلق اورفل اعودبرب الساس يرحا

(مصنف ابن الي فيهرر أم الحديث: ٣٣٥٣٢ ويروت وشعب الايمان رقم الحديث: ٢٥٤٥)

الم محدين يزيد اين البد متونى ٥٥ عد الى مد ك سات روايت كرت بن تطرت على رضى الله عد ي كماكر رسول الله صلى الله عليد وسلم في فريال بمتري دوا قرآن ب-

(ستن این ماجه رقم الحدیث: ۵ ۳ مطبوعه دارا لفکر پیروت ۱۵ ۱۳۱۵ م

علامه عش الدين هدين الع بكراين فيم بوذيد متوفي اهدر كلية بي:

ید بات معلوم ب کر بعض کلام کے خواص موتے ہیں اور اس کی تاثیرات موتی ہیں تو تمہارا رب العالمین کے کلام ک معطق كالكنب جس كى بركام رضيات اس طور ب جي الفد تعالى فضيات تمام تلوق باس كاكام عمل فقاب

مت الفد الورا إدى اور رحمت علمه ب- الله تعالى في خود قرالا: وَسُيرًا ين الْغُرُانِ مَا هُوَ شِفَاءًا وَرَحْمَهُ ہم قرآن مجید کی ان آیات کو نازل قراتے ہیں جو مومنین کے (AT : 1 / ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( )

لي شفاه اور رحمت ال-

اور قرآن مجید کی تمام آیات شفاجی اور سورہ فاقتہ کے متعلق تسارا کیا گمان ہے جس کی حل قرآن میں بے نہ تورات ش ند انجل میں اور ند زاور میں- ایک مرتبد میں مکد میں قال ہوگیا مجھے دوا اور طبیب میسرند آسکے او میں سورہ فاتحدے اپنا علان كرا تقة مي ايك كمون زمزم كاين بيادراس يركى بار موره قاتى يزهنه جرايك كمون زمزم كابن بيته مي ن كرياريد عمل كياحي كد ميرت تهم ورواور تكليفين دور يوكني اور يجي عمل فا كده يوكيا-

(زاد المعادع ٢٥م) ١٣١١- ١٩٠٠ مختباء مطبوعه وار الفكريروت ١٩٦٧ هـ)

کلمات طیسے دم کرنے کے جواز کے متعلق اعلایث التفاويت عبدالله بيان كرتى بين كه مي حصرت مفعد رضى الله عنها كم إلى يينى بدئى تقي اس وقت ني صلى الله عليه وسلم ميرے پاس تشريف لائے اور فرينا: تم اس كو يو ڑے كادم كياں نسي مكماتيں جس طرح تم تے اس كو لكونا سكمانا ہے۔

(سنن الاداؤور قم الحديث: ٣٨٨٥ مند احر رقم الحديث: ٣٤١٦٣)

معترت عمران بن حمين رضى الله حد بيان كرتے ميں كه وسول الله صلى الله عليه وسلم ف فريا: وم صرف الكر بديا انب يا يكوك دسن على (زياده مورث) ب- اسن الدواؤد رقم المدين المهمية سن الزندي رقم المدين ١٠٥٥) سیل بن حنیف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم نے فرایا: وم صرف بار فخص یا سانے یا مجدو کے

ات او ي مرك من إداد و قر الدي الدواد و الم

(سنن الوواؤد رقم المحت المحمد سنن ابن ماج رقم المحت المعت شمة الدرقم المحت المعتدد المروق الحديث: ١٤٥٠ من المستدرك في مع من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من كري الليستى يته ص ١٣٥٠) المام الحبين بن مسعود البغوي التوني ١٩٥٥ اس مديث كي تشريح بين فرمات بن:

اس تھم کی جھاڑ پھونک اور دم کرنے کی ممانعت ہے جس میں گلملت شرک ہوں یا اس میں سرکش شیاطین کا ذکر ہویا اس من على كم طاوه كمي اور زيان كم ظملت مول إان ظملت كاليم يتاند موا موسكتاب كراس من جادو كم ظملت موساية کنر پر گلمات ہوں الیکن جس میں قرآن جمید کے کلمات ہوں یا ہی میں اللہ عزو بال کاذکر ہوتوان کلمات کے ساتھ وم کرناجائز اور متحب ب، كيونك في صلى الله عليه وملم سورة الفاق اور سورة الناس يزه كراسية اور وم فرمات تح- المي البحاري رقم الدعث والمعام مع مسلم رقم الحديث المعالد وفي محليد في كرول ك وفي موره فاقد يزه كردم كيا قد ان س أب ف فرایا: تم کو کیے معلوم ہوا کہ یہ (زبانہ جالیت کا) وم ب اس کو تقتیم کرہ اور اس میں سے میرا حصہ بھی نگانو اور فربایا: جن چزوں رتم اجرت لیتے ہوان می اجرت کی سب سے زیادہ مستقی اللہ کی کلب ہے۔ ( می الحادی رقم الحدث: ۲۲۷٬۰۵۷ میں مع مسلم رقم الدين على الدوري صلى الله عليه وسلم حعرت حن اور حعرت حين يريد كلمات يزه كروم كرية تع اعدد بكليمات الله النامة من كل شيطان وهامة ومن كل عيس لامة (مج الخاري رقم الدعث الماسة الميم بر شیطان اور جرز جریلے کیزے اور جرنظرید کے شرے اللہ کی پناہ طلب کر آبوں۔"اور معنزے عائشہ فرداتی جس کہ جب ٹی صلی الله عليه وسلم بنار موئ توحصرت جرئيل في يراه كر آب يروم كيا: الله ك بام ت آپ روم كرآبول الله آپ كوشفاد بر اى كى يە ت ك كولغات اور برقس ك شرس اور بر حامد نظرت الله ك بام ت آپ كودم كرآبول. بسم الله ارقبك من كل شمخ يؤذيك مى شركل معمى او عين حاسد الله يشعبك اسم الله ارقبك -

رای سلم در آبار است ۱۳۷۰ میران اگری را آباد شده ۱۳ سن 19 در در آباد شده ۱۳ سنان م العدت ۱۳۳۱ میران و قومت بالک انتخاب و دادید به که کارشون که کار این با بیشای بی در کرستان برا می الفراد آپ که اس که مطابق کاردارشد به آب نے فرایلا این در برک کارکشان تیک بود کرستان این دفت کار در کرستان این دفت کار ترخ کارسیان برمید که داران کم کر گرفت در مدارس کار فرادید است استان بیزود در کشون ۱۳ میران کاردارشد می مدارست

ا شرح النيزع ١١عي ١١٠ ـ ١٥٩ مطبوع الكتب الاسلامي يروت ١٣٠١ه)

دم اور تعوید کی محمانت کے متعلق حضرت این مسعود کاار شدا اور ادام بغزی سے اس کی فاتید ہے۔ حضرت مواند میں صور مومی افقہ عدد جان کرنے ہیں کہ علی سرک میں اس اور شعب افسان میر حم کرنے اور المد و سات میں م ہے کہ دم کرنا میں اس اور افسان اور توکیدائیان کی سے فاتید کی مجمع ناموان عمران میں حضرت مواند کی ہی کے اس کا م

ا ده سنساس رسالسان الشعن استدادی اے لوگوں کے دیہا کلیف کو دور کردیدہ خفادے تی کا اده سنساس رسالسان الشعن کے دور کردیدہ خفادے والا ہے، تیمہ مواکم کی خفاض میں جویاری کو آن

ریخ تیں دیں۔ تعویہ اور دم کی ممافعت کے متعلق ابن محکیم اور حضرت عقبہ بن عام کاار شاد اور زمام بیستی امام ابن الاشیراور دیگر علاء سلف کی توجیہ

ا الم ترقدی نے کما عبداللہ بن محکم کا نج مسلی اللہ علیہ وسلم ہے سام علیت نسیں اور یہ ہی مسلی اللہ عبد وسلم کے زمانہ شمیں تھ اور اس باب میں حضرت مصد بن عالم ہے مجمعی روایت ہے۔

(من الرون رقبالي شده مه مستدان مع من ۱۹۳۱ لمستدرك على ۱۹۳ من كري لليستى يا الاي استري الدين علم ۱۹۳۰) الم ترون في معرف عقب من عامري جمل عديث كانوالدواج والديب:

معموت منتدین عام در منی الله عزیبان کرتے ہیں کہ بی سے دسول الله علی الله علی و علم کو یہ فراستے ہوئے تا ہے جس محص ہے حسیست داتوی کو فاقایات اللہ اس کے متعمد کو ہو دانہ کرسے اور جس محص ہے کو ڈی (بیکن) کو فاقایات اللہ اس کی

تفاظت نہ کرے۔

(منداجہ ع م م ۱۵۳ مند اولیل رآ دافدہ ۵۹، ۵۹ ماد العم انگیرین عمامی ۱۹۳۵ ع می ۱۹۳۱ می اور دائد رہ می ۱۱۰٪ الم ایو کم احد من حسین بیلی حق ۸۵۸ مداس هم کی احادث کے حصل تکسیرین

سی میسید این موجود این با استقاد به از محل این پیدا اور بازی کا عمل زوال این شویات کی این بسید به این به بیسید کار شده با بازید به این می به این می به این واقع موجود به موجود این موجود واقع موجود این موجود

اسنن صفيرج عمى ٣٢٣، مطبوعه دار الجيد بيردت ١٥١٨هم)

جلديجم

علام مجد الدين الوالمعاوات المبارك بن حجد ابن الاشرائية وكالمترق ١٠٠٠ ملكم مين

نسسان و آنویات کا فرکسان نے فیلائے کہ نانہ جائےت میں وہ تسائقہ کے متحق محل دوالود شانا کا احقاد رکتے تن اور ان کا بے حقیرہ ان کا بر نسسان اختر انوالی کی کھی اور کا قرارے آیں اور وہ افتر کے فیرے معامر کو دو کرکا چاہئے تھے۔ انسانہ بائل کی مجھ منی ورواد کتب العملیے ہیںت اوالاد

سعود ف اور مودن تحاده فرک کوشش فاکید کلدان کے حقیق ان کا احقاد خرک طرف فی با آقاد میں کتابوں کر شرک عدم ارائد با احقاد ہے کہ یہ تعویٰ انتقاد کی میں بین اور مان کی اماس آغریہ اور یہ انسان کے مطاب میں انتقاد ہے ک (شرع الحقائ الام کا معاصلی اور اور انتقاد کا انتقاد کا استعمالی اور اور انتقاد کر ان کا استان اللہ کا ا

علىد محد طاهر بني سمّ قى ١٨٨ه هد ير جمي اى طرح كلما --

(مجمعان الافران) معلق حصوت عبدالله بين عمو كي دوايت الدواري الم ٢٠١٢ معراد و دوالا المان هديد حود ۱۳۵۱مان) تعويد لافكان محمد محمد حضوت عبدالله بين عمر في دوايت او داس كم حواله جات المام دوسي عمدين عين تعدي حديد عدودت كريم جور:

طیاس تجزاما کمیلین بیاتی از همان اصحاف از حمون هیها از الد فوان بدون مدون این است سیند است میکند اصحافی است اس اند طمی افذ طبع در مجمد خوابا بیست به می ست کولی همین تیزی ها و داست و این بدون کرست اعدود برکساست المسله انداره مترس حصیب به حصفه او دست مدان و درس حصوات المستهمان اول برحصوبی و آجی تمیانی اس کو تشمیل تمریخ با کیمل کر دکارسی تعریض می است می است کارسی دارای دولی میشن کرست هی اورد بخوانی بیشی است کمیلی می است کمیلی کارسی دارای دولی میشین کرست هی اورد بخوانی بیشی کرست می اورد بخوانی بیشی کرست ها

وام ترقد استراك مكنة معت صلى محكم ب-(مثن الرّوق) وقم المعتشدة عنه معتروه مثل الإدارية وقم المعتمدة منذ الإرجة مجلعه على قديم منذ الإرقم المدروسية من دادالمان يو جهارا من سكوليري في الواقر فاكرار كامان صديق منز كي بيا المراوي من المراوي ما يواد ال منكا يو منت كالاطلاب الاقلاب المواقع بالمساكل المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع ا من المواقع الم

حضورت عودانشدین عمود کی دوایت سک میچی او و حسن شد بوسنه او در درج بورند کی بروایات بخیل واکام صوده این می است موجود می این از خرکست سیسی می وان سے ایک در ماد تصاب به در اصوب کے ش تعویٰ فائسدا کی کوک مارار این می است می ایک از در العدو مدینت کے دورانس سام یہ توان اوج کا پاسینت اسم نیڈ وکر کر کسان بر خشور کی سیسی می اورانس سیست کو در کسند کے لیاج عشق وکر کی بیران بم فجوداد ان پانچی مانزن کا کیکن می این مطابق تعین بیران

ا اہم ترقدی سے اس مدعث کو حسن غریب کما ہے۔ اس کے باو بود کیٹین مسبود کا ہے کھا کہ ادام ترقدی اس دوان سے کو حسن نگی شکر شمس کرسے بمت جمہ ہے۔ شایا امول نے ہے سمجا ہو کہ غریب ہونا اس مدیث کے حسن ہوئے کے مثالیٰ ہے آزاس کی وجہ اصطلاح مور شمن سے بھوا افزیت ہے۔

جلدتهم

خاص ہے۔ ہے کہ اہم تریش کے نوزیک ہے مدعث حس ہے آگرچ ایک مندے موں کے۔ نیز یہ مدعث اہم ابود اوان کے نوزیک بھی حس ہے کہ تک جس مدعث پر وہ کوئی تھم نے آئم کی وہ ان کے نزدیک حس اور عمل کی ملاجعت رکھی ہے۔ دام ابو جموع محل مائن موبدا کر تھی انٹر توجہ کے تھے چھر ہی۔

الم ابوراؤر نے اپنے محتوب میں تھوا ہے بھی۔ نے اپنی اس کرکٹ بھی جن مدید کہ ورج کیا اس مدید بٹی جن شرید صنعف ہے اس کو بش نے بیان کر دیا ہے اور جس مدید ہے حصل بھی نے کوئی چرز کر تیس کی 'وہ صل کے ہے اور جنس ایک اصامیتہ بھنی ود مرکا اعلام ہے نے واقع مجھج جیں۔

(طوم الحديث لاين العلاح ص ١٤٦٠ مطبوعه المكتبه العلميه المدينة المنورة ٢٠٨١١هـ)

طلاستگیاری شرف توادی حق اسمام اوراؤند کی اس مجارت کے منطق تصلیح بیں: المام ایوراؤند کی اس گر کے مصادم بر بم سے المام ایوراؤند کی اس علی جس صدیے کو مطلقا با اور سعترین عمل کسی ایک نے گل اس صدیت کو مجلک کاند خصیف کمانو دورام ایوراؤند کے توابد کے سورے کے

( تقريب النوادي مع مدريب الرادي خ اص ١٤٧٤ مطيوعه السكتية العلمه والمدينة النورة ٩٣ ٩٣ هـ)

خلاسہ جلول فدیری سے فلی حقوق باتھ اس مبارت کی شرع میں گھتے ہیں: المام الاوادا کار کیا مدیث استدال کی مطاب ہے، رکھی ہے اور معتقد ہیں تھی ہے کہ کی تقریق کے اپنے اس جدیث کو سجھ شہر کم جب شکاس کے اس جدیث کو حسن کئے میں زیادہ انتہا ہے اور اس سے جمعی زودہ انتہا اس کو صلح کئے تھی ہے۔

دریب الرادی خاص میان الدینه المرادی خاص ۱۳۷ میلود. الکتر افعید الدینه المغیر الدینه المورد ۹۳ ۹۳ د) واقع مریم کد الم الوداؤد شداس مدین کو روایت کرنے کے بعد اس پر ممی هم محم شعف کاتھم ضین گایا کین ندگور "

العدر المربحات کے مطابق بید مثال الاوالات کو دیگے بھی میں ہے۔ گئیس محود ہے اس معتقد کے حقاق کلاسا یہ ''امی معتقد کا کا وواڈ در اکار دیا ''کوارٹی ہے ہے کہ اس مند کے انکام احماد نے کمک ای معتقد کو دوان کے کہا ہے اور گئی اور مثاری واقع میں کیا فیسر اسر کمنے جی انوں لے اس کو مذ کو کیا کہا ہے، جہا کہ بھی اس کو گئی کہا ہے اور دیا ہے ان کی کالطب تھی لیک بطابہ خواص معتقدے مثال کیا ہے اور کٹا افرائی جا تائین کے دویک مسلم ہیں انوں نے مجی مام تروی کو مند کر کھی کھا ہے۔ اس سے موالے ہم نے خراج کا معرف میں ذکر کردھیجے ہیں۔

كيان مسعود في اس مديث كي دوسرى علت يد بيان كى ب:

(7) و مرکن ملت اس روات تلی ہے ہے کہ جم دافلہ بن طوری العام کے حفاق ہے بھار کہ دوناس دیا کو بلاغ بھی کے سنگے میں لکھ کر نکا دارا کرتے تھے۔ مدیث کے افلاف عمیں بلکہ راوی کی طرف ہے ایک " درج" جمل ہے۔ او تھو یہ کانڈا کرکے کے مدیث کے افلاف عمیں بلکہ راوی کی طرف ہے ایک الاحداد عمرک ہے میں انسطان مرکز کرتے کا

کیٹن مسمود صاحب نے وہ وہ کا کیا ہے کہ یہ محر صدیت کہ افغانہ نمسی ہیں باکد رودی کے افغانہ ہیں اور یہ حدیث عرضائے ہیں انھوں کے فائد موقع کی مجمع کا اور ایواند کیل مصدید کے کا مکر آردوی کا کام آردویا کی سمور کا اور گیر عمول سے - اگر دوران سلسلر میں کافذری اور واٹھی صدی عمل ہے کہ کی شعارت چیل کرتے 3 اس کی طرف انداز مدین کیا ہے ۔ میں اس کی ڈیٹر اور کا انٹران کا جائے کہا ہے گئے ہے۔ يونس ۱۰: ۲۰\_\_\_۳۵

بهندرون ۱۱ یا

تحویذ کے جواز کی روایت کا ایک صدیث ہے معارضہ اور اس کا جواب کیٹن مسود صاحب نے اس حدیث کی تیمری طنت سے بیان کی ہے:

نظین صوومان بید ها آن صدی های بری کاشید بیان این بید است که و دارید کمی بیش می است همگی شده داد کاشته می از ما کا است که شده بین است همگی شده داد که این می است که شده بین است همگی شده بین است همگی شده بین است که هم می است و است که این بین بین است که می داد بین است بین است که بین است بین است که بین است که بین است که این است که بین بین که بین که بین که بین که در است که بین که بین که بین که بین که بین که بین که در است که بین که

اں احتراض کے خواب میں اوا گزارش ہے کہ حم صدیق بالم الادواؤد مکن فرائم کی وہاں وقت من ہوتی ہے جب سخترین میں سے کئی لے اس کو شعیف نہ آوا وہ اور اس مدیدی مفاظ منرکر کا در امام بناوی لے شعیف قرار وہا ہے اور وہ متعرق میں ہے این بینیائے مفاظ دکی الدین عبدا انتقیامی عبداللہ بھی استراکا استعمال میں ہے اور انتخاب

ا من مدیث کی سند میں موبار حمق بین واقع احتوی ہے جو افریقیا کا قاضی قدہ ایام نظاری کے کما اس کی صدیث میں ایسن مناکبروں - انتخدست ابوراؤد رزی میں ۲۰۰۴ منطور ور اراضون بورت)

عانياس مديث كي شرح من ابو سلسان حدين عجد الطاني الثانى التوقى ٨٨ مه لكن إلى

المستعند علی تحد اگر فاران تومیدانشد کی میشند به قرآن بجدت مجرک حاصل کرنے واقعاظ بسرکہ نے سے لیے ہو تھو نے فائے مائی داوائی واقع کی بیان برای کی خدادہ بینانہ کا کام ہے اور اوس سے استواد کر فائے طلب کرج معلم تہ استفاد کرنے کے کام شام ہے اور جو جائے ہی واقع کے سے دو تھونج کو جو بھر فجر مولی بھی میں اور ان کا متی معلم تہ ہوئی کہ سوکتا ہے کہ وہ جاد ہوایاں کی افزائی چرح موج ہے۔

(معالم المن محت المتادي المعتبى المستون معتبر سن الإواؤدية ۵ س۵ ۵ تا مطبوعه وارالعرف اليموت ) ملاطق بن سلطان محداثقاري المعتبى المستوني البسائد الى مصيت كي شرح من تقطعة بين:

اس مدیث بی ہو نسبیدہ ہے مماہت کی گئی ہے اس سے مواد نائد بھائیت کا نسبیدہ ہے' کیونک نسبیدہ انتوبائی ابو محم اللہ تعلق کے اماد اور اس کے گلات کے ممائی مختل ہے دواس مماہت بی دوائل ٹیمس ہے؛ علی دوہ تعوید مشخب ہودرائل میٹریک کی امید ہے اور اس کی اعمل منت سے معمود ہے۔

(مرقاعت ۱۳۹۶ ملیوریکتیه ادبیه النان ۱۳۹۰ه) روایت حدیث **ش امام نمیرین اسخان** کامتیام

کیٹن مسور صانب نے اس مدے ٹی تو تھی طبعہ یہ بیان کی ہے: (۳) نچ تھی طبعہ اس مداعت میں ہیر ہے کہ اس کے دو راوی مجدین اسکی اور عمودین شعیب ایسے راوی ہیں. من پر ائمہ صف شرح برج مرح کی ہے ۔ فیری اکن میں بادر ان ایک بالک فرائسة جی " وحدال میں لا حدامت " وجلول عی ہے ایک اس میں ہ برا ہے۔ واقع میں جوان بادر میں ان بھی ایک میں اور ان کو ان کا فرائس کی ان موری ہے۔ انجامی تا وہ کے ایک اور انداز ان انداز میں انداز ان

ا مام محدین الحق بن بدار کے متعلق حافظ جمل الدین ہوسف الزی المتونی سم مدھ کھتے ہیں: محمدین المحق نے محل بیش سے مصرت الحس بن مالک رمنی الله حدث کی زیارت کی اور انہیں جس سے سالم بن مجداللہ

ئن محراور سعيد بن الميب كي زيارت كي العام بخلال في العام بخلال أن سع عمل الناسة العلقية روايت كي ب اور العام الإواؤر العام فياني . العام زيدكي اور العام الن عائد فيه الناسة العملية روايت كي ب

دری کے بھی کہ جب کے صدید میں گھری اس کے موجودیں ان کے موجودی دوران کے موجودی کرنے تک دام طابق فی لیا ہے تھک کہ موجودی میں موجودی کرنے تھا کہ موجودی موجود کے موجودی موجودی کے موجودی کی تعاقد کے موجودی کی موجود موجودی کے موجود موجودی کے موجود موجودی کے موجو

کماوہ نُنٹہ ہیں۔ شعبہ کتنے تھے کہ مجھے بن المخل مدعث میں امیرالموشین ہیں۔ مجہرین سعدنے کماکہ محجہ بن المخل نُنٹہ ہیں۔ بعض لوگول نے ان پر احتراض کیا ہے ایک اور مقام پر کماجس فض فے سب سے پہلے وسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے مفازی کو مع كياده فحدين الحق ين (واضح رب كريرت اورمفازي كي قيام روايات كي اصل محدين الحق بين البواحد بن عدى في كماك مجری اسٹی کی فشیلت کے لیے ہے کافی ہے کہ انہوں نے ساتا طین کو فشول کتابوں کے مطاقعہ سے بنا کر رسول اللہ صلی وسلم کے مفازی کی طرف متوجہ کرویا اور بعد کے تمام پرت تگاروں نے ان ی سے استفادہ کیا ہے۔ احد بن خلد نے کما کہ ات جرى على محمان الخق كى وفات مولى-

(تنت الكيل وقم: ١١٥٠ م ١١٥ ص ٨٠٠ ع مطيع مطبود وارالكو ووت الهام تنت التذب وقر: ١٥٩٠ جه

١٣٠١- ١٣٠٠ ملحمة معبور واداكتب الطري ورده محامله) المام عمرين التحق كو كازب كين كاجواب

الم عمدين المخ كو جس وجد س كذاب اورداس كماكياب اس كى تفيل بيب: ايو احد عهدالله بن عدى الجرجاني المتوني هاسوي المي ين

سلیمان بن داؤد کتے ہیں کہ جھے سے مینی بن سعید انتقان نے کماکہ ش گوائی دیتا ہوں کہ محمد بن المخق کذاب ہے۔ میں العراق كركي معلوم جوا؟ انول في كماك جمد عدويب بن ظلد في كماكدوه كذاب ب- انول في كماش في ويب ے برچھ آپ کو کیے مطوم موا؟ انہوں نے کماجھ ے مالک بن الس نے کماکہ جن گوائ دیا ہوں کدوہ کذاب ب- سی نے الك بي الله ي ماكم كي مطوم موا؟ انول في كما جو ي والم من عود في كماكم عن شاوت ويا مول كرو كذاب ب-عي سيد بشام س يو جها حسي كي معلوم بوا؟ انول في كماده عيري يوى فاطمه بنت المنذر سند ايك مدعث روايت كر آسيه ملائك وه نوسال كى عمرض ميرك إس وفضتى ك بعد آلى على اوراس كو آحيات محى مورف تسير ويكسا-

(الكال في ضعفاه الرجل ٢٠ مي ١٤٠ النسفاه الكيريج م م ١٠٥ الشيم ١٥٥ م ١٠٠ تقيب الكمال ١٢٥ م التذيب يه من عه ويزان الاحتدال جه ص ٥٨- ١٥٠ كذب الجرح والتعد ل جدي مساه ١٩٣٠

ان عى كايول على إس احتراض كا يواب جى خركور ب المام اين عدى لكست بين: الم اجرئة فرما!: الم على من المختى كي ليد عكن القاكد جن وقت اشام كي يوى فاطر مجد عن جارى مواس وقت

انبول نے اس سے اس مدے کوس لیا ہویا کی دقت وہ مگرے جاری ہوتوان سے س لیا ہو۔ اکال فی معقاء الرجال جا ص ١٢٢٠ علام ذاي في كماكد المم احد في فيلا حكن ب كم عجد ين المحق في ان ب مجد عن بي مديث عن يوا إ انول في كين على ان ے يہ حديث كي يو إ انبول في رو كى اوث ے يہ حديث مان كى يو، اور اس على كياجيز الع ب حال كد وه بو زهمی اور حروسیده موجلی تخیی - (میزان ادا حدول علاحم) مالاسد این جو ذی نے کلمائے کد اہام احمد فر فیا ہوسکا ہے کہ الم محرين الحق اشام كى يوى ك ياس ك يول اور وشام كواس ك خرز يوفى مو- را المتعمرين م مدي مانع مرى كلية بس ك مداند بن اجر لے کماض فے اپنے والد کے سائے این الحق کی ایک مدے بیان کی آزائوں نے کمائے مے اس کا انکار شی كيا يوسكا ب كد محرين المخي بشام كي يوى ب اجازت ك كر محت يول اور انهول في اجازت وب دى بواور بشام كواس كا علم ند 19 بو - (تمذيب الكمال جهام ٥٥٠ اينا تذيب المعذيب ع ص ١٣٥ يز طفظ اين حجر عسقداني تصح بين المام محدين اسخق كوسليمان التي يكي تفان اور ويب بن خلد ن كؤب كماي، رب وبيب اور تفان و انبول الماس محذيب ش إشام بن

عروه اور مالک کی تھلید کی ہے اور رہے سلیمان التھی تو جھے نہیں معلوم انہوں نے کسی وجدے محمدین المختی پر اعتراض کیا ہے، اور طاہریہ ہے کہ رواعت مدیث کے علاوہ اس کا کوئی اور سبب یک یک طبیعان جرح اور تعدیل کے اہل نہیں میں اہام این حیان نے محدین التی کا قالت می ذکر کیا ہے، بشام اور مالک نے ان ر جرح کی ہے، رہے بشام تو ان کا قول ما کی جرح سمی ے کو تک آاجین حضرت عاکشہ رضی اللہ عنما کو دیکھے بغیران سے مدیث روایت کرتے تھے ای طرح محدین استحق نے فاطمہ کو دیکیے بغیران سے حدیث روایت کی اور ان کے درمیان پر دہ لگا ہوا تھا اور رہے بالک تو انہوں نے ایک مرتب بدیک اور بجروہ ان کی طرف لیٹ گئے۔ وہ روایت حدیث کی وجہ سے ان پر اعتراض نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یمود ویل کی جو اولاد مسلمان ہو گئی تھی اور ان کو غزوہ مشہرو غیرہ کے داقعات یاد تھے، محدین اسخی ان کو بھی حلائی کرتے تھے ہر نیر کہ ان ہے وہ استدال نس كرتے تھے اور المم بالك كے نزديك ان في سے روائت صديث جائز تھى جو بہت اللہ بول اور جب الم ابن السارك ، ان كم متعلق سوال كياكمياتو انهول في تمن مرتبه كماوه بحت سيح بين اور امام اين حبان نے كما مديند جي حجر بن و على كا يائ كاكوني عالم نيس تقادر نه روايات كوج كرت بي كوني فنس ان كى عكر كاتفه (افي قول) امام واي في وشام ك تخذيب كارد كرت وسكيد كماب كروشام كايد كهنا بداية اللاب كد فاطمد لوسال كى عمرش اس ك فكاح بن آتى كو فكد فاطمه بشام سے تھروسال بڑی تھی اور الم این الخق نے فاطمہ سے اس وقت مدعث کی روایت کی ہے جب ان کی عمریوس سال ے زیادہ تھی اور فاطمہ سے عام اور ان اتخل ئے طاوہ دو سرول نے بھی مدیث روایت کی ہے ان ایل سے محدین سوقہ ہیں۔ (تدعب التذعب ج مي ٢٨-٢١)

عمروبن شعيب عن ابيه عن جده برجرح كاجواب حطرت عبدالله بن عمرو بن العامل كي مديث ك ويك اور راوي يرجر ح كرتے ہوئے كيش مسود لكھتے ہيں:

دو مرے راوی عمو بن شعیب ہو محد تن الخق کے استاد میں ان کاسطالہ بھی اے شام روے مختلف نہیں۔ ابو داؤ د کتے ال كه عسروس شعب عي ابيه عي حدد اسد صحيحة ممروين شعب كيروايت الناب الران كي الن دادا ہے جمت نسم ہے اور اس روایت علی ایمانی ہے اور دو سمری روایت علی یہ ہے کہ وہ آدھی جمت بھی نمیں ہے۔ یکی بن سعيد كتے إلى كد عمرو بن شعيب عاد ين زويك واتى ب- المام احمد كتے إلى كد عمرو بن شعيب كى روايت جمت تعمل ب-(تمذيب التذيب ع م م ٥٥-١٩٩) الو درور كت إلى كم عروف إن إلى ع صرف چند روايش عي بي يكن دو باي اور دادا ے منوب کر کے تمام غیر صموع روائیس بے تحاشا بیان کرتے ہیں۔ (میزان الاختدال جدع م ١٢٨١) این تجر کتے ہیں کہ انہوں نے عن اب عن جدہ کے طریقہ ہے کھے بھی نمیں سناوہ کلب سے نقل کرے محل مراہیں سے کام لیتے ہیں۔

(طبقات المدلعين ص١١) یہ درست ہے کہ بعض اوگوں نے محروین شعیب پر جرح کی ہے، لیکن ماہرین حدیث نے حروین شعیب کی تعدیل کی

عافظ عمال الدين الى الحجاج يوسف المزى النوفي ١٨٥٥ و لكيت بين: عمرو من شعیب من محمد من حمد الله من عمرو من الحاص القرش الن على المام عن المام من الماريث رواعت كى يين اور المام اليواؤد المام ترقدى المم تمالى اور المام التن لمجدف إلى منن ين الن عد احلايث روايت كى يين- الم تفاری نے کما امام اجرین طبل علی بن المدنی المحق بن را ہونیہ البوعبد اور اعادے عام اصحاب کو جس نے عمرو بن شعیب عن

ملا شدیداندین نواهدی فی بین خوشندان مثل فیظ ها تشدین. دین فاتین ساله کارش خیسته تصدیل سیزی از دین مثل شدگار دین شخص کوراید کورسی که مده کارشد خاصد مهای خیسته فیزی فاتید منافعات با مستوان با در این مثل فیزی فرزی خیسته کی اطابه شدی مثل نمی زاد با اس کار در اس مهای خیسته فیزی دادارای کار مدینه خیسته داداری خیسته کی اطابه مثل کار ساله کار این با اس کار در اس مهای خاصف کی اساس شد مشورت داداری خیسته داداری شده می است شده است کار در این می است می از در است کار در این کار وی می فی می شده فیزی داداری کار میدان که در استان که در استان مشاور ساله کار استان که با اداری که ساله رسید که اداری که اداری شده کار در استان که دارد که ساله در استان که دارد که ساله در استان که در استان که

(تتذيب التذيب ع ٨ ص كانه مطيف واراكتب الكيد يترزك ١٥١٥٥)

عدد این افر ضفار فی موقع مفاهد افران فیدیت کے مفتلی اپنی رائے کھیے بین کر وہ مندوقی بین میں کا وارد میں بین- ارتزب اخذ عبد رفان من مرتز کا دارائکٹ انظیر تھا فی مقانی کے اقتاب ا

مافظ من الذي يعلى التراق الوقية مناه منظ من خرين شفيت كي تقد في سع منطق من الأول عليه بين المران شرست يعد الله الله والرست في -

产旗

فراع بین این کمتا ہوں کہ عمروین شعیب کی ایسے باب اور دوا سے جو دوایات بیں ان بھی کوئی دوانت عرس ہے نہ منتقوں دوا ہدک دو ابھن احلامت کمتاب سے بیان کرتے ہیں اور بھن میں کرتھ ہے گل نظر ہے اور جم ہے نمیں کہتے کہ ان کی اصارت مدیدے بھی کی الجائی اقسام عملے ہیں بکد ان کل معیدے حسن کے قبل سے ہے۔

(ميزان الاحدال ٢٥ ص ٣٢٣- ٣٢٠ مطوعه دارا لكتب الحطيد يروت ١٣١٧ه)

عمرو بن شعیب کی اس روایت سے استدلال کرنے والے علماء عمرہ بن شعیب کی اس روایت سے حسب ذل ملاء نے استدلال کیا ہے:

جانظ این فج عوق اس مدیث کا ذکر کرنے کے بعد کلیے جان اس نادی (خواب علی اور نے) کے لیے اس تحویل کے علاج کی مناسبت محلی ضمی ہے۔ (دوالعدنع عمل ۱۸۸۰ء ۱۹۳۰ میلوید وارائکل پیوٹ ۱۹۳۹ء)

المام فر الدين مازي معلى ٢٠١١ هـ في محل الم حدث ب استدلال كياب - التيركيرينة من ١٨٤ ورد ما من ٥٥ ممرا حافظة ذي معرفي ١٨٨ عد في المن حدث من موفية لكافية راستدلال كياب -

(الطبّ النوي عن ١٨١٥ مطبوعه بيروت ٢٠١١م ١١٥)

حافظ این کیش متوفی سمان سد او می حق ان معالیده این شخط شوکل متوفی سند الله دار نواب بعو پل متوفی سه ۱۳ در نه می اس مدیث سه شیطان سے بنایا اینکنیز استدال کیا ہے۔

ا تخبران گیری ۳ می ۱۸۳۴ میلود دادانگریون ۱۳ ۱۳ میده گزانقدی بی ۳ می ۲۵ ۱۲-۲۵ میلود دادانوفا حدوث ۱۳ ۱۳ میده گز ایران پژه می ۱۳ ۱۹ میکند افعرب حدوث ۱۳ میده

ان کے علاوہ اور بھی مقرمین نے اس مدے ہے احتدال کیا ہے جن کو ہم نے انتشار کی وجہ ہے ترک کردیا۔ محد عین شرے سائل قاری متوقی سمان اس مدے کی شرح میں کیلتے ہیں:

معترین میں استعمال کے اسام ہوں ان کو لکانے کے لیے نہ مدیث اصل ہے۔ جن تعوید ات میں اللہ تعالیٰ کے اسام ہوں ان کو لکانے کے لیے نہ مدیث اصل ہے۔

(مرقات ع ۵ ص ۲۴۳) مطيود كمتيد اد ادب ملكان ۱۹۰۱ه)

في ميدالحق محدث والوى متوفى ١٥٠ الداس مديث كي شرع عي اللية إن:

معدصہ بھی خاکور کلانے کوایک نظائر کو گھر کرگرون ٹی افٹال جائے ؟ اس حدیث سے کرون ٹی تھوچا استان کا ہے ! کا جاز معلوم ہو ڈسید - اس باب بھی ملاہ کا وقت قساف ہے ، فتار ہر ہے کہ سیچین اور اس کی مثل چیزوں کا انتخابی اس کی عرب اگر تھوچا سے بھی قرآن جھیوا اخذ تعلق کے اس کھے جائی 3 اس بھی کئی حربے شہیں ہے۔

(اشتداللمات ج ٢٥٠ ملبور مطبح تيج كمار ككوش )

ٹے خود از ٹمن مبارکسے ہوری حق مقد مجاندہ اس مدیت کی شرح میں لکتے ہیں: ٹٹے خود اکن وادلی نے لمامندہ کی آئیا ہے کہ اس مدیت میں بجارت کیس میں آئیو نے ان افکانے کی دلمل ہے، لیکن رمزم جالیت کے مطابق ترزاد کر فوان کو کانٹا کالیکائوائل ترام ہے۔

( تخفة الاحوذي ج م ص ٢٥٥ م مطبوعه واراحياء الراث العربي يروت ١٢١٩١ه )

ان تمام ولا کل ہے واضح ہوگیا کہ از قرین اسکن از عمودی شعب از والدازجہ پر دوایت مجی یا حسن ہواور اس سے الل علم نے استدلال کیا ہے تاہم اس سند ہے اس روایت کو بھر جم کون تشکیم نے کرے قوم اس روایت کو ایک اور مند ہے روب إين بس يل المام حدين الله على الله يل.

ہ '' ایرین خالد از تحریق از طریق ان میں اداؤالد انہیں خودہ کے ہیں کہ دایدن داید ایسے محق سے برخواب بھی اور باتے تھے انوان نے کی مکی اند خیار و مکم نے قبلانیوب تم موٹ گاتو نے پاسمین سدالدا اندود مدکسات اللہ انداز مان میں حصاب و عضاب و میں شد عبدان و میں حدرات الشبیطان والی محضوروں ایس انوان ساتھ انداز برخواب اور انداز میں انداز میں انداز میں میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں بچی رک گئی میں نے تو یک کر دکار دیتے تھے۔ انگل انتقال انداز کا برکامہ انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں

بغض آبالیوں کے اقوال کی قوجید یو کیٹن مسمود گفتہ ہیں۔ باغ میں ملصد ہے کہ کسی محالیا کسی بانھی نے تمید کو جائز قرار ٹھیں رہا ہے کہ کہا ہا تب بھر مسابر مجمال اس موروں کو جائز گفت ہے ترین کر آن الباسا احداث قرالیا باشد کی صلاح تکھی ہوگی مثل تھی کی شمیر ہے۔ والی قوار او کا معید میں تھیرے دولت کرتے ہیں کہ جس محصل نے تمی افسان کی کردوں ہے تمید کو کلٹ دوباس کو ملک مال آزاد کر کا خواصد کے افاق افسان کا شرک سے تھے ہے

من میں جرے کساس قرابیں تھی۔ مراد م جائیت کے معابق کو فیال میں یا وہ قو پارٹ بن یکی قرآن میں اور ا اساما اپنے مطاور کی مطاور کے مراق کسا ہونی الیاس کے اعلام کی فاج بر قرآن کل کیا ہے کہ مراق کے اس کے مراق کا می وہ افراد اسام کے بھی جاری کے بارقرآن سے بنا والد کھاست سو میں برجت نیم ہے خصوصانب کر نے اعلام یہ مجھور وار مکرت افراد کیلین اور مترح مشرق کی جائیں کے مقال کی ایکین کے قوام کی استان کے اسام کے اور اس کے مقال کی انسین کے قوام کی اس کا میں کے ماد کی اسام کے ماد کی اس کا میں کا میں کا میں کے ماد کی اس کے ماد کی اس کے ماد کی کھیل کے ماد کی اس کے ماد کی کھیل کے ماد کی اس کے ماد کی کھیل کی کھیل کے ماد کی کھیل کے ماد کی کھیل کی کھیل کے ماد کھیل کے ماد کی کھیل کے ماد کھیل کی کھیل کے ماد کھیل کی کھیل کے ماد کھیل کے ما

ابو معیتہ کیتے ہیں کہ بھی نے سعید بن میں سے تعویز کے متعلق پر چھااٹسوں نے کرہ جب اس کو کر دن بیں نکا اب جائے ویکی حربہ میں ہے۔ مصنف این ابی چید و تم اغریث: Frorr)

(معتقد الحراقي هير و قم الحديث (معتقد الحراقي هير و قم الحديث المن الي هير و قم الحديث (٢٣٥٣). يونس بين خباب بيان كرسته بين كديجون كر مجلول شريح تودية لفكاست جائته بين أن كم مشعل بين هي نه إو جعفر سد

ئے چھاتو آموں سے نگھے اس کی دخصت دی۔ استعمال کے چھر آفار نے بھارتھ اس کا دخت اور سے الگاہ سکہ وقت اور سے الگاہ سکہ وقت جمہوری کو اسکر جس کا اگر کا حقوق کیا کہا جسٹر کے الکی انداز میں الکی میں الکی الکی اسکر کو بھر کا بھر الکی اسک اس کو ایک روز کا تھر بھر کا کہا ہے میں کہا ہے وہ میں کہ میں میں الکی جسٹری اس کا میں ہے۔ اس کا میں میڈ میا اس اسلام چاہلی کی کا دیکاری میں کا فیوان اور الوقت میں المیام خوری کی میڈ میا

(معنشائی این جم ۳۳ مهم ۱۳۳۰ دارا کتب اهلی یورت ۱۹۳۱ ما) دم اور تعوید کے جواز کے متعلق علامہ شامی حق کی تصریح

علامه ميد محمد اين اين عاد ين شاق حتى متوفى الديور تكفيح بين: تهيان الحق آن

جلدويجم

در مشکور با در در کار کاروری و دارد در در گذارید به ای در ی برای به در ای در ای در ای در ایران به این این با در در در کاروری و در این به در این ب

A THE PROPERTY OF THE PROPERTY

The second secon

ه به از تعویز سه ۱۹۰۶ به این تعلق مشهو و بویدی با ۴ مینی ۱۹۰۶ مینی مینی در به تاکیم پر ایران و ایران و ایران ا منابع از بر ۱۳۰۸ به این که به برای با در ایران در ایران ایران ایران و برای مینی مینی مینی از ایران و ایران و ا

را من المراح المراح المراح المراح والمراح والمراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المر المراح ال

and the second second second

managed and a second and and

مام جوی اور دام بہ تاہی ہے حورہ واکند رئیں اند جدنا کہ فول کی کہا ہے کہ گر معیرے جارا بور نے کے بید خورنے اکا کا جائے کہ ایک بھی ہے اور کہ ادا اور مصنعے جانول ہوئے ہے کہا خورہ کا کا جائے اور محیرے کا راس جورہ ہے اند کی انتراع کوئی ہور مربز کا چاہئے اور مار سال ماری کے اس کی طورہ کا اور کی سمال اند بلید و کم لے توال جا ہے کہ اور کا جواج اور کا چاہ کی اور کا جائے کہ کے خاتم کرنے کے اللہ تھا ہے کہ اند کی خور کو دی کرنے کہ اس کا می

اس بي العلمية بعروجه القدري الله جمالية فال خوات عن إن. و ما ور طوع بيد جمال كم معتلق منشور كم وقليله عالم في السيدين حن خاب جويال كي تقرر ت منطور غرر مقد عالم تأكد مورار ترن مبادك باري جل جاء تامه تلية تي:

نواب مبديق حين غل يحويل في تلب "إلدين الخالع" عن ألبياب كرجن تعويدات على قرآن جيد كي آيات يا الله تعلق كاماء تكفي مول ان كولكاف كم جواز على محليه كرام " تجيين إور يعد ك علوه كا وتباف رياب- حطرت جدالله ين عمو بن الباعي اور حيزت عائش رضي الله حنهاكي فلا برروايت شي الى كايواذي الما الد جعفر القراور المام اجرو غيروت حضرت این مسبع برگی اس روایت ش توبید کی ہے کہ جماز مو یک تمام المجویذات اور بال اظام ند کے بل میں موس كا عمل المرك بين الدول في كمايد ال تبويدات را عمول ي جم عل الرك كلبات مون اور معرب اين بسبود معرب ائن عماس، معرب مذيف معرب مقيدين عامراد رائن تحيير ك ظاهرا قيال شيديم جواد ب- (ش كتابول)كدان اقبال مي می سب سائل قوید کی وائے گی اور بمنجت کو ان تجویزات را محمول کیا جائے گاجن بی شرکید کلات مون معدی فیفرار) معض علاو نے ممانب کو تین وجو وے ترقی دی ہے اول اس لیے کد ممانت میں جوج ہے اور ممانت کا کوئی مست م نہیں ہے۔ (ش کہنا ہول کہ جن احادیث ش جواز کی تقریر کے ہے دوم مصصص میں معدی ففرار) جانیا شرک کے ذرائع کا سديات كرف مع لي - (ش كتابول كر فرك إللت كا قام عن لكب ميل ذات بالميت عن قيه كما فرك ك درائع كا سديل كرنے كے ليے وم كرتے اور دوا دارو كرنے كى محل معافت كى جائے كى كو بك جيرت اين مسجود كى روايت مل وم كرف كو يهي شرك أربايا ب سعدى غفرك اور شيري وجديد ب كديو النفس تجويز الكا أبوا بوسكا ب كدوه تعويز كو قضاه حابت اور استخام كرك وفت نه الدرع واب مجويل في إلى وجد كارد كرك موت كلمات كريد وجد بهت كزورب كو تك اس سے کیا تیز مانع ہے کہ وہ مجنیں تضاہ ماجت کے وقت تبویز ا آر لے اور فار فح ہو کر گھر کی لے۔ ماکر نواب بھو پال نے تکھا ب كراس بلب يش راني يد يك تبوية الكانظاف اولى ي كيوبك جس طرح تقوى كي كل مراتب بيراى طرم اظام ك می کی جرات میں- رون کمنا عاب کر قریل کے می کی جرات میں سمیدنی فبرال مدیث میں ہے: مر برار مسلمان جنت على بينير حساب كے واطل ہوں كے اور يوں جو يد بودوم كرتے ہوں كے اندوم طلب كرتے ہوں كے مالا مكدوم كرنا جائز ہے اوراس سلسلہ علی بہت احادیث اور آغار ہیں الکن یہ توکل کا الل مرتب ، ای طرح تبویز نبہ الکا ایکی توکل کا الل مرتب ، سعيدي فيفرار)والسفه اعلى بالصواب يبل يرفواب يموال كي جمارت عيم وهي

(تحفظالا وذي جهم ٢٣٤ - ٢٣١ مطوعه واراصاء التراث العبل مروت ١١١١ه)

اس بجٹ کے افیر میں ہم جاند وہ ای اور حافظ این قم کے ذرکے ہوئے جبر توج اس کا سال کررہے ہیں۔ تبعید پنز انکا کے سکے جو او کے مستقبق علامیہ وہی کی انھرتنا اور فیاب میں ڈرنے کا جبو پذ حافظ اور عبداللہ تھوں اور الذی البتاذ کی جائے ہیں۔

طِد "جم

يونس ۱۰: ۲۰\_\_\_\_۳۵

تمائم (تحویذات) فکانے کے متعلق امام احد نے بید تصریح کی ہے کہ بید کردہ ہے اور کماجس نے کسی چیز کو لٹکلیا وہ اس کے سرد کر دیا جائے گا۔ حرب نے کہا میں نے اہام احمہ سے جو چھاجن تعادیثہ میں قرآن مجید تکھیا ہوا ہویا اس کا فیر ککھیا ہوا ہو آیا وہ مکردہ ير؟ انهول نے کما کہ حضرت اين مسوواي کو كروه كتے تھے الم اجد نے حضرت عائشہ رضى الله عشااور ديگرے روایت كيا ے کہ وہ اس میں نری کرتے تے اور شدت نیس کرتے تے اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنمابيان كرتے ميں ك رسول الله صلى الله عليه وسلم في فريليا: جب تم من سے كوئي فض خواب من دُر جائے تو وہ يہ براھے: اعود بكلمات الله النامة من عصبه

عن الله كے فضب سے اس كے مقاب سے اس كے بندور

کے شرے اور شیطان کے و موسول اور ان کے حاضر ہونے ہے وعفابه وشرعباده ومن همزات الشيطن الله ك كلمات أحدى يناوش آناهول-

تو پرشاطین اس کو ضرر نمیں منجا سکیں کے اور حضرت عبداللہ بن عمروات بالغ بجال کوان مکلت کی تعلیم دیتے تھے اور بابالغ ري ك م الله على ايك كافقريد للمات لكو كراتكاوية عنداس مديد كوام الوداؤد اور ترفدى في روايت كياب - المام ترةرى في كمان مدعث حسن غريب ب اورام السائي في اس مدعث كوعسل البوم واللبلة عن روايت كياب اوراس ك كرده يا فير كرده و ل كالتم اس وقت ب جب كى فنع كايد حقيده وك تعويذ بنف نفع إخرر بنيانا بها إلى جل الي ظمات وال بن كامعني معلوم تدوو (الطب النبوي ص ١٩٨١ وار احياء الطوم ويروت ٢٠ مسله) تعوید لاکانے کے متعلق علامہ ابن قیم جو زی کی تصریحات اور بخار کا تعوید

علامه على الدين الوعبدالله حجرين الى بكر المعوف بابن الشم جوزى المتوفى 20 و كليت بين: ابوعبدالله كوية خريجي كه مجعية خارج يه مياتوانهوں لے مجمعية خارك في ايك كانذ لك كر بيجاجس ميں يہ تكھا ہوا تھا:

مسمالله الرحمن الرحيب مسمائله وبالله محمدرسول الله قلما ياداركوني برداوسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فحملها هم الاحمسريس (الأنجاء: ٧٩-٢٠) اللهم رب حبراثيل وميكاليس واسرافيل الشف صاحب هذاالكناب بحولك وفوتك وحمروتك المالحق واميس-

موذى في الى سند ك مائد بيان كياكه يونس بن حبان في ايو جعفر محر بن على سے يع جهاك آيا ش تعويذ الكاوّل؟ انسوں نے کمااگر وہ تھویڈ اللہ کی کتاب ہے جو یا اللہ کے نبی کے کلام ہے جو تواس کو لٹکانوا اور حسب استطاعت اس سے شفا طب كرواش في الماض بخاركا تعويد اس طرح لكمتا بون محمد ومالله و محمد رسول المعه المدا انول في كما ورست ہے۔امام اجر نے معرت عائشہ رضی اللہ عندان ، عمر ، رورت ماب کد انسول نے اس معدلہ میں تری کی ہے۔ حرب نے کماامام احدین طبل نے اس معافد میں منتی میں کی امام احد نے کما معترت این مسعود رضی اللہ عند اس معللہ میں بت مختی کرتے تھے اور ان سے ان تعویزات کے متعلق موال کیا کمیاجو مصائب نازل ہونے کے بعد الکائے جاتے

ہیں توانسوں نے کما بچھے امید ہے اس میں کوئی حرج نمیں ہوگا۔ ظال نے کماہم ے عبداللہ بن (المم) اجمد نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے والد العام اجمد) کومصائب نازل ہونے کے بعد ان

وكوں كے ليے تعويز لكھتے ہوئے و كھا ہے جوڑر جاتے تھے اور جن كو خلاج ہ جا باتھا۔ (زادالمعادع مع م ٩٧٠ دارالعكريروت) وضع حمل میں تنگی اور مشکل کے متعلق تعوید

شخ این قیم جوزی متوفی اهدر لکھتے ہیں:

يونس ۱۰ ۲۰\_\_\_\_۳۵

4-6

يعتذرون اا

فال جائل كستة بهم كرتمك شد مع دائدى (عام) العم ستيطان كم سيك دي سفرانسية (وادامه الد) أواس فورت كم كمية تقوية لكنته بورت ويمكنا بممك و وضع مل عن مجلي الود حشكل وقتى آزى به وه يه تحقية منابع بياسل يمي ياكي معتب يختاج لكنته يقد وهوت امن مهمان مهمان من عدت مستقد يحقى إذا الدائد الدوسات المستقدين المستعدا، المناورة لعرش العنطيسة المستعدلة بعد التعلميس المتنافهة بين بعرون عابو عدول بمد بسندوا المستعدات المساعدة من المساعدة من

خلال نے کما کہ ہم سے ابر کرا اور ڈی نے بیان کیا کہ اور عمداللہ (امام اجما کے پس ایک فض آیا اور اس نے کما اے ابو عمد اللہ آئیا آپ اس عورت کے لیے تصویفہ لکھ ویں سگ جس کو دور ور قد ہے وضع حمل جس حشکل چیش آری ہے۔ فرمایا: اس

ے کو کہ دوایک بنا چال اور و خطران سے کہ کرائے اور میں نے دیکھا کہ وہ تھو دو گوں کے لیے تھو یا گھتے تھے۔

کر مدد و خرصان جامل کی افتران کرنے کی افتران کے اس کہ اس کا اور ان کے اس کہ ان کا ان کا ان کا ان کا ان کہ ان ک

حقد میں کی ایک جماعت نے قرآن جمید کی آبات کو لکھنے اور ان کے خسالہ (وحودن) کو پہنے کی جمی اجازت دی ہے اور اس کو اللہ تعلق کی حفا کررہ شفائیں سے جمار کیاہیے۔

اس ململہ یمی ایک اور تصنیح کا طرفتہ ہے کہ صاف پر تن میں کھانا ہائے۔ دو السسسان سند قب 0 واوست اور ہما وسعاست 0 واوا اکا وطن صعدت 0 واضفت مدا عید ہمیا وز معدے۔ الاکھائی: ۳۰ را اعلمہ کو وست که اس پر تن سے وال فیارا باسے اور اس بیال کو اس کے بیشور میرکا کا جائے۔ (زاد العقر تاس ۱۳۷۰ سلور واراداکش ویت ۱۳۱۱می)

اى طرح مافظ زيى سول ١٨٥٥ ما المع ين

جب بعض گلام شما ہے خاصیت ہو لی ہے کہ وہ اللہ کے الان ہے تھے دیے ہی قر آسراہ اللہ کے گلام کے متحلق کیا گھان ہے اور الم ابھ نے نے الشریخ کی ہے کہ جب قرآن جو کہ کی چیزے قلبا بائٹ کام اس کو ہو کر اس کا حسابہ کی لا یہ ہے قواس میں کہ بحق تھی ہے۔ اور ایک علمی کی برترش کر آن جو تھے کھراس کو حوش کی اس کا حواس میں اس کے کہا ہے۔ کی چیزے قرآن جے لئے کر اس کو بائے تحق ان میں سے کی چیز شام کی حق شریخ ہے ان کی طرح الی جو آب اس ملا عرور سے کا مراقع ہے جو اللہ بائٹ اور ای طرح جب فورے کو متح حل میں جواری ہو قرق آن بچر تھے کر اس کا دحووں اس ملا عرور

هنزستان عمامی سے دوانت ہے کہ جب کی گاوت کو اس حمل میں قواری ہوقا کی ہوقا کے مصاف بر آن ایکراس بھی ہے تک بات کا شہد ہدوم برون مدابو علمان (الاعاقد، 10 کا کشہد ہدوم میروسیال بدلیندنو الاعد شبہ آن کو صحصیا (الاعاقد، ا الاقاتات: ۲۱ بالفد کان عن خصصصه به عبر قالالی الاسام اس او مشد، 18 مجداری کو حوکرای کا خدار فررس کی ایک الحاق

ي يهم و مولاد و الله

في درون تي مول والدون وال العصر المدر الماء ١٠٠ و. ي سال الميكوت و المان ال ا بن اور الا تعرب بالأك و المول ما الاستان أيام الميان ول ما العنا بالراتين عن الميان ن <sup>و</sup> را ساعران معالد ساطام وطها با المحل سال با فیند و التویو ساله

مالاسرى هسهاعوها ولاامتا- (الانعام: ١٣) (فإد البلاج ٢٥٠ مير ١٥٠٠- ١٠٠ مطبور دار الكريروت ١٩٣٥) نجيفات اور دم كے بعاد كے جعلى الم يا ميل يا مفيرين كى تقريعات اور ندايب اربيد كے فقياء كى جارات كو ے ذکر تیں کیا ان کو بھال شاہ اللہ بنوا سرا علیہ علا کی تغییر علی آر کریں ہے۔

ال ك المل اوراى كى رجت كارميداق

اس كيدالله تبلي في فرطان آب كي كرب الله كارته اوراس كي فيل كرب يرب يوي سلمان خوفی منائمی- بال عن ایاف من بیری اور علد دفیرون كمانا الله ك فيل ب يراد إسلام ب اوراس كى رصت ے مراد قرآن ہے۔ (مانع البیان 23 میں 177-177

اس آجة من مسلكة ي بوامد الله كاع كر فوقي منافي كالحرك اور امي ميل الله كى رجي اور اس كافيل اونا علي يعنى اللهان مرف الله كي رجيت اور إلى كي النيل كي وجد ي مرور اوند كم اور يمي إلى سيدك وجہ ہے، کو قل الدی الذی الذی اللہ میں ال کے نوال کا خطرہ السان کو الذی باتا ہے اور روطانی الدیمی جب السیان کو حاصل موں توجہ النان اس حصيت سے خوش نہ ہوك يہ روطل لذي بي الك اس حصيت فوش ہوك يہ الله كى دى بوك نعتیں میں اور اس میں ہے اس کا خش ہونا ہے بنا کیال اور بہتے بدی سیادے ہے۔ اس کے بعد فرالما: اللہ کی رحمت اور اس مے منطل ے اس لیے خوش موجا کہ وہ اللہ کا منطل اور اس کی رجینے کے اس ونبادی مل و دولت ہے بہتے بہتر

ر الله عليه كان الماك أي أيدادر آك كاليف ير فرجت ادر مرت كالقياد اس آیہ بھی اللہ کے منتل اور این کی رجیت ہے سروا تھ سلی اللہ بلیہ وسیل کو تھی مراد اما کیا ہے۔ جاتھ جال الدین

سه عي بي إليه تليخ بين خليب اورائن جساكرية جيرت اعن جهائ ريني الله وسايت ردايت كياب كرجل بفيصل السه على خصيل الله سي يراد في سيلى الله عليه و المر والدراليية رعى عن ١٦٩ واراتكر يروت روح العياني ع مي ٢٠٩٥ دارانكر: عايد الدرال الثيني في ميرت اين ماي ريني الله جميات رداي كياب كروب مديد مي رجت ب مواد سيدنا في صلى الله عليه وسلم في - الله قبل قراءً ي: وما ارسليك الا رحمة للمعمس (الأنهاء: ع:اا الدرالمنظروج من مرا ما المبيل وي المبيل وي الدوالمن على عليه المن عودي على عود يد تعليات كد خياك في د معرت المن على رضى الله جنمان رواب كيا ي كروب ي سراديد على الله عليه وسلم يا-

[دادامميرة على: ٢] كتيب الإساى بروي الم عاد)

اس تغيير كم معالق اس محت كاستنى يد مواك سيدنا الدسلي الله عليه وسلم كا ذات كراى اور آب كي ولادت اور بيث

ر مسلمانوں کو خوشی مثلا کا ہے اور اس کی اصلی اس آے جی ہے: وَالْمِيسُ أَنْبُنْهُمُ الْكُلْبَ بِهُرَجُ وَلَيْمَ أَنْرِلَ

اور جن اوكول كو يم في كلي وي ي وهاس ي خوش موتے میں جو آپ کی طرف ازل کیا گیا ہے اور ان گروموں میں النك وين الآخراب من يُسْكِرُونَ عُصَد میض دہ ہیں جواس کے پینس کا انگار کرتے ہیں۔

(E) : 11/1)

المام الوجعفر فيرين جرير طرى متوفي والناه الله أعيث كي تغير على الكيمة على: وہ امیاب بھر سکی اللہ علیہ وسلم بیں جو اللہ کی تاب اور اس مے رسول ہے خوش ہوے اور انہوں نے اس کی تعدیق کی اور پیمود اور نصاری اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ٹائوہ کا قبل ہے۔

ن اور پیوواور مصاری آل ۱۳ نظار برسته یین - مید لری ۱۹ تول مینی -ا میان در آلور پیوواور مصاری آل ۱۵ نظر میروت ۱۳۴۱ در از از ان از این از آل از ۱۳۴۱ در از ۱۳۴۱ در از ۱۳۴۱ در از

اتین زیرے اس آنے کی تشریش کوئٹ مید وہ مل کتاب ہیں جو رسل اللہ مٹس اللہ علیہ وسلم پر ایمان نے آئے اور اس پر خرش مورتے تھے 'اور افا تزاب سے سمول ہوا فصارتی اور تجریس کے گروہ ہیں' ان تاب میں جھٹس آپ پر ایمان السے اور لینش نے انگار کہا۔ (مان جانبران رقم الدی شدہ 2000)

اس آیت سے معلوم موداکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گر ای اور آپ کی ولادت اور آپ کی بعث پر فرحت اور مسرت کا اعلمار کرنا مطلوب اور محمودے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنمااس آیت کی تغییر می فرماتے ہیں:

آلكيين مَعَلَقُولِيهِ مُسَنَقِقًا لِلْهِ حُنْدُلُ - الراقع: ٢٦) حضرت ابن عباس في قبليا: الله في حميد الوك كفار قريش بين اور عموف كفاده قريش بين اور ميرة الحد مسلم الله عبد

وسم الله کی فعت بین - انتخابی از قرانی شدندی ۱۳ مطور داد از قریبیون ) اس مجمع عدیت کسم مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم الله کی فعت بین او دالله کی فعت میر خوش بونانور قرمت اور مسرت کا الحدار کرنا مطلوب سے -

یه ۱۰ ماه کرد مه سوپ هه. به منته بیشور گروز کرد می منتری الله در قبصل مناسع مین -(آل عموان ایدا)

الله قطل کالونگردسید آپ کے انداز کے تمارات کے ہوروزی نازل کیائی آب نیاس مے معنول کو سام اور میں معنی خواردے دو آپ کے کیادہ نے محمول کا محمول قیام آماز پر جمع بارسمان بارہ در ایک انداز کو بہتاں کا در مدینے جمال کا کایت کے محمول کیا گھیاں ہے؟ جبہ شک انداز کو اس محفول کرنے دلائے کئی اکنونوک عمروا ا معمر کیس کی خواصاف تا مجملت کی خدمت مشرکیس کی خواصافت کرچنت کی خدمت

س سے کہا گیا تھا۔ تکی القد قبلی کے بیرنا کا مرسلی احد طبور کو کا کہ ان کا کہ فیار کے تھا۔ ان کے اس کے اس کے اس مرات کے جارات کے جارات اسے اصداف کو دیل فرایلان کے بھورات کے فود مالٹ قدیمہ کا در فرایلاکہ اخوں نے بھٹی چیزاں کو مثال قرار دائے اور جھٹی چیزاں کو دہم کمانے مفاقد ان کی مطابق ہوئی اس مطابقات و حرصت پر حمل مجالب نے کئی۔ اورانیوں نے کمایہ مورثی اور کھیت ممنوع ہیں اس کو دہی کھا

مكايد جس كوان ك زعم ك مطابق بم جايي، اور يكومويش

ایے ایس جن کی ویفوں کو (مواری اور او جدے لیے) حرام کیا گیا

اور کھے موسکی ایسے ہیں جن پر وہ (وڑ) کے وقت) اللہ کا الم منس

ليت الله مر افتراه كرت اوع اعترب الله ان كوان مح المتراه كي

سزادے گا اور انسوں نے کماان مویشیوں کے پیٹ میں جو ( کے )

ب ده الدے مردول کے ماتھ عاص باور الدی پولاس روه

حرام ب، اور اگر وہ ( بجد) مرده مو تووہ مرداور مور تی اسب اس عى شرك ين الترب الله ان كوان احكام كرف كى مزاد عدى ب الكروين عكست والايست علموالاي-الله نے کوئی بھیرہ مقرر شیس کیااور نہ سائنیہ اور نہ ومیلہ اور

تد مای حین کدر جموت بول کر الله بر بهتان باند من جس اور ال

ك اكثر لوك مقل ديس ركحة.

انسوں نے جن چزوں کو طال اور حرام کیا ہوا تھااس کاذکران آنٹول میں ہے:

وَفَالُواهِ مِهُ أَمْعَامُ وَحَرْثُ عِنْدُرُ لا يَطْعَمُهَا الا مَنْ تَشَنَّاهُ بِرَعْمِيهِمْ وَتَعَالَمُ مُوَمَّتُ طُلُهُ وَرُهَا وَآمُعَامُ لا يَدُكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهُمَّا فَيْرَآةُ عَلَبْ فِي بَحْرِيْهِ مِهِمَاكَ الْوَايَفْتَرُونَ ٥ وَقَالُوْا مَا فِي مُقْلُونِ لَهُ لَذِهِ الْأَنْعَامِ حَالِصَةً بدُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى كَرُو وَالْحِنَا وَلَا يَكُمُ مُنْفِئَةً مهم ويدو شركاء المسكورتهم وصفهم وال

(FA-44 : 1610)0 00 1 500 55

مَّا حَمَلُ اللهُ مِنْ الرَّجْ مُن وَوَلَّا سَأَلْمُ وَوَلَّا وصِيْلَةٍ وَلا حَامِ وَالْكِنَّ الَّذِينَ كَعُرُوْ الْفُنَرُورَ عَلَى اللُّولْكُوبَ وَأَكْثُرُهُ مُرَّا يَعْفِلُونَ-

(HT 30 LUI)

این المسیب نے کما: رسمبرہ وہ او نتی ہے جس کا دورہ ووہنا بنوں کی وجہ سے روک ویا جائے اور کوئی عض اس کا دودھ نسیں دوہتا تھی اور سیانے وہ او نتنی ہے جس کو وہ بتول کے لیے چاموڑ ویتے تھے اور کوئی گھنس اس کا دودھ نہیں دوہتا تھا۔ حضرت ابو بريره رضى الله عند بيان كرتے بين كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فياياكد جن في جنم بن عمرو بن عامرا الواعى کو دیکھا وہ دوزخ میں اپنی آئنس محصیت رہا تھا۔ یہ وہ محض تھاجس نے سب سے پہلے مسالب کو بھول کے لیے چھوڑا اور وصيله وه او نمني سيد جومسلسل او ننزيل بن اور درميان بي فريدان يوا اور حساسي وه او ف ب جومعين مرتبه جعتي كرك الى كو يحى يتول مك ملي يمو روية تع اوراس يريوجه ميس لادا ما أقل المح الحارى رقم الحدث: ١٣٩٢

اس آیت ست مد معلوم ہوا کہ طال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ تعداقی کا ب اور پاررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كاسمب ب اور مى مخص كويد القيار فسي ب كدوه افي طرف س كى چزكو طال يا حرام قرار دس اور جب مى عالم يا منتی ہے کسی چزکے متعلق سوال کیا جائے تو وہ سستی اور الروائ سے کام نہ لے اور بغیر کسی شرقی دلیل سے ازخود کسی چیز کو طال یا حام قرار ند وے، ہارے زبانہ على يدوبا بعث عام ب- تقوى اور برييز گارى ك دى علاء سنى اور مستمات كو الى طرف سے قرض اور واجب کتے ہیں اور محروبات کو حرام کتے ہیں۔ وہ اپنی دائے سے شریعت سازی کرتے ہیں اور اشمی کوئی فدا كاخوف تنيس موتا!

اس كر بعد فريايا: اور جو نوك الله ير بهتان بانده رب بين ان كا قيامت كم متعلق كيا كمان ب؟ یعنی بد لوگ کیا مجھتے ہیں کیا قیامت کے ون ان کو بغیر سزا کے چھوڑ رہا جائے گا اور بد لوگ جو وٹیا عی اللہ پر بہتان بالدهة وب ين ان كو كوئي مزانسين دى جائے كى! ياس - ۲۰ \_\_\_\_

... '...

. بانس سررق معاديو ، ب ب من ومن برويا عن جزول كه ولا راور حرام كرية كالقتار صرف - . . عام - . . الله شرق تسويه في تكين جياك الناد اور دبيان تقرف كرتے تھے .

الشاران المالية المراس المالية المالية

La the state of the state of the state of the و برایسا و انتخاب کی این شرکت از فرایس می از می از روانس و انجوار کرد. این می این این از این این این این این ا الم المحرورة في في المنظم المن ه اي در افل سام موه را سال کري د کار دکار و در اور ده اي در اور در قوم در اي کرد در در اين فالرام والأمروم في أحيث وهواره التقاور والأرام الأرام الأرام والأرام والأرام والأرام والأرام والأرام ور از در المرافع و در در ما تار ما ما ما تار و ما در و ما در و ما تار در الما تار در الما تار در الم

and the same

و الراس الماديد التي يد فرايت الربية الشامي براي المن برايد التي يدايد الماديد الماديد الماديد الماديد الماديد بالجراها بوال المهال العوال المال المهارين والمؤثم والرحمان والمعاركية وكراية وكراية

. . . . . . . م ين من الشاقى دهم المست ١٥٣٩٠ مثن التيذي دهم المدينة ٢٠٠١ مثن وي ماند دهم I would be to be made the work of one



تبيان القرآن

جلدونجم

410

كَاكَانُوْلِيَكُفُرُونَ فَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّ

ر المسال میں اور اور المسال میں المام المسال کی المرام کو بھی شان کیتے ہیں۔ (المسلمین 10 مل) الانتصاصور المبادة بسام کی کام کام مشخول ہوتے ہو کہ اہا با سیا العصاد الى المسامن شاہم ہوتی 10 مل کے۔ و صابعہ میں انتمار ورد ہوا کام کی تاہم ہوتا۔

اس کے بعد فوالڈ اور آپ کے رہ ہے ایک ذوں کی مشماد کی چٹرہ دعیں ہے نہ ذائش میں آنا میں انداز میں اور داس زورے کی گھڑ کے بچے اور بین چی تخریدالوں وہ کہ میں کہا ہے اور انداز ہے۔ اس آنامت میں نشون آنا کی آنامی مقدم کیا ہے اور اس معمون کی ایک اور آن میں کی انداز کی فرون میں مقدم فوالے ہے اور انداز ہے۔ مشاریع المشارید کی کرٹر شد تشارید کی انداز کا جائے

تبيان القرآن

جلدينجم

ا من محلی در الدور کار ایر از ایر اور در دارد دارد است این مان ۱۹۵۰ میل این از ایران ایرا

ولی کا طوقی شعبی مادر حسیر بروجر اساساری از زمود و منتخف

ر الدار الآنان في المساورة ال المساورة المساور

and the same and the same

> ولی فا منظار جی معنی بارید مساور من فراستان معاریده مصنایس

ا فراود مشکل فاکست و مواند بیشتر و با بستانی آن میاند. ایا بستانی آخران با در این آخران به ایران برای و داخش می مواند بستان این ایران ایران فقه می هم می می دران همی این مواهد ایرای همی ایران ایران فی می فردانش را حتی مقدمی گفتی می

بعتذرون اا . لما على بن سلطان مير القارى المترقى مهمور تكفية بن. ول كافظ فيل ك وذن يرب معنى مفول بي يعنى وه محض حس ك كاسوى كى الله حكالات كريا بو اور ايك لخله ك لي

اس اے اس کے نقس کے سردنہ کر ، ہو- اللہ تعالی قرما آسے: - وسسب من المسالحية - (الاعراف: ١٩٧)

الله نيك اوكول كى حفظت كرياب.

اس متن ك اعتبارے ولى كو مراو (مطلوب) اور مجذوب سالك كتے ہيں اور يابيد لفظ فاعل ك معنى ميں مباقد كاميند ہے اور اس کامعنی ہے ہے جو اللہ تعلق کی عمارت اور اس کی اطاعت کی مسلس مخاطب کرتا ہو اور اس کی زندگی میں مجمعی گزار شال نه ١٠١٠ منى . كه انتبار ي ول مريد (طالب) اور مالك مجذوب ب اس من اختلاف ب كه ان على ي كون الحفظ بادر حیقت می برمرر مردب ادر برمرد مرادب دوران می قرق ایداء اور انتاء کا اقبارے ب

(مرقاق ۵۵ می ۵۴ مطور کتبدار اور ملکان ۱۹۹۰ ۱۵ م

علاسه ابوالحس على بن محد الماوروي المتوفى ٥٥٨ هدا ولى كقريف بيس حسب وبل اقوال لفل كيدين: (۱) يه وه لوگ جي جو تقدير پر راضي ريخ جي اور مصائب ير صر كرتے جي اور نعتوں كا شكر اوا كرتے جي-(٢) يدوه لوگ يس جن ك كام ييش فق كي موافقت عي بو ي يس (٣) يدوه لوگ بين جو محتل الله كے ليے لوگوں سے محبت كرتے بين-

النكت والعيون ع عمي اسوع - ٣٠ مطبور مؤسته الكتب الثقافيه الدوت)

ولی سے مصداق اور ان کے فضائل کے متعلق احلات اور آثار الما الد جعفر الدين جريم طرى متوفى الماسد الى سند ك سات روايت كرت بين:

سعيد بن جيريان كرت بيل كر رسول الله صلى الله عليه وسلم عد سوال كيامياك اولياء الله كون بي ؟ و آب ت فرايا: يدوه اوگ ين كديسب يد و كهاني دس توانندياد آجائے-

( جامع البيان رقم الحديث: Cra سان جزااص اين مطبوعه و ارا نشكر بيروت 10mla )

معرت عمرين الخطاب رضي الله عد بيان كرت بين كد تي صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله ك بعض بتدول بين ب ا الله انسان من جو جي من شد هميد (ليكن) الله ك نزويك إن كامرتبد و يكو كرانجياه اور شداء يمي ان كي همين كرس ك- صحاب نے کمان ارسول اند ! بمیں فروی وہ کون لوگ میں؟ آب نے فرایا: بدوہ لوگ میں جو لوگوں سے محض اند کی وجہ سے مجت كرتے بيں ملائك، وہ لوگ ان كے رشته دار ہوتے بيں ندان كو ان سے كوئي مل فاكدہ حاصل ہو باہے واقعہ كى حم ان كے جرب منور ہوں گے اور ب شک وہ فور یر فائز ہوں کے ایعن روایات میں ہے وہ فور کے منبر ر ہوں کے) اور جب وگ خوف زوہ بوں کے قرانسی خوف میں ہوگا اور جب لوگ فم زوہ ہول کے قرانسی فم نسی ہوگا گرآپ نے اس آے کو برها: لاس اولياءالله لاحوف عليهم ولاهم بيحثوثون

اسنس الإوادَ ورقم الديث ١٨ ٣٥٣ ملية الاولياء عاص ١٠٠٠ هي جديد عاص هلي قديم شعب الايمان رقم الديث دهم الديث ١٨٩٨٠ الترفيب والزبيب جسم ١٩٠٠ مشكوة رقم الديث: ٣- ٢٠٠٣ اتحاف البادة المستمن عه ص ١٤٥٥ من التروي مخترار فم الديث: ٢٣٠٠) تعرّت ابر بريره رضى الله عنه بيان كرت بي كر رسول الله صلى الله عليه وملم في قرايا: ب شك الله عزوجل ارشو فرا آے: جس شخص نے میرے ول سے عدادت رکھی ش اس سے اعلان جنگ کرویتا ہوں جس چرے بھی بُدہ میرا تقرب ا کا الحاری رقم العصصة معتصده طبيد الادام و كا مرحه طيح بديد كا من ديم درقم العرصة بديم العن الكبري المستق ج س مرحه بين عن مرجه كلب الادام والعلف النسل مرجه مع مقرة العقرة على مرحه منظوة رقم المصرية موجه كواهمال رقم المدعنة 1977

حافظ این عجر مستقانی حتی متصله اور حافظ محود بری احتیشی حتی عتی 2000 سے نگلساپ کر حجدافا امد کی رواحت یش ہے اصافہ ہے کہ مثل اس کا دل جو با آبوں میں ہے وہ موجائے اور مثل اس کی زبان ہو بات بول میں ہے وہ کلام کر گے۔ \_ ارتخاب ہوک شام اس معرف کے اس میں ماہ میں موجود میں اس ۱۹۰۳ میلود کا ہو وہ موجائی اور برج ۱۳۶۲ میں باور میر مس

الله اسیخ محبوب برندے کے کان اور آنگھیں ہو جاتا ہے اس کی توبید الله اسیخ محبوب برندے کل اور آنگھیں ہو جاتا ہے اس کی توبید اللہ تعلیٰ بردے کان اور آنگھیں ہو جاتا ہے اس کی کا تاہیہ ہے؟ کام خور پر شار میں اور ملاو نے ہے کہا ہے کہ برزد

ا ہے گاؤں سے دوں مثل ہے میں کے منظ کا اند نشال ہے تھم والے اور اور آگوں سے دی ویکھائے جس کے دیکھنے کا اند خوالی نے تھم والے ہے ذری کا منابعات کا مشاوا ور بڑو کا کھائات کا ایک اور اسے اس اسے قرایا: بیمی اس کے کال بود ہا اس کی آئیسیں ہو جا کہ اس کا گیاں اس پر یا احزاق ہے کہ کہ کی خدوالی وقت شک احذاف خاکج بھر میں سے گاجب شک کہ اس کا منابع کی انداز میں کہ اور اس کا چاہات تھائی کے انتخابی کے مسابق نے اور وجہ انڈ اس کر این کا جمہدیا ہے۔ کے گاؤ کہ اند اس کے کال ہو اس کے انجھیں ہو جائے کا مثل ہے شمیل اس کا اس مدعث کی معرب خالے اور ا

رہ وجب مجامات روزام کرنا ہے آوروں میں حام پر نکی جائے ہیں کے متحقاق اند قبل نے فرایا: یمی اس کی آگا ہو ہو چاہ جو اور اس کے گان ہم جا کانوں کی استہاؤ کا فراد وجب کا گان جا چاہے آور انجہ اور وجب میں اس کے جائے ہو جہاس کا فراد اس کی آگا ہو جائے ہے آور انجہ ہوار میر کو کہ بجائے ہے اس کا فروان کے آجا ہو جائے آجادہ حشکل اور آمائی تیزان پا اور فرجہ اور اور کیا ہوار دیکر ان کے افراد جائے جائے۔

مرجب موی آگ کے اِس آئے واضی میدان کے داہے

كالم عديد كت والع عام على الك در دع عداكى كل

الله تعالى فرما آكي: فلمتاأته للمانودي مين شاطئيي ألوادالابشن بِي أَنْهُ مُعَوْ الْمُسَارَكُوْ مِنَ الشَّحَرُوْ أَنَّ فِمُوسَى إِنَّ آلَا اللَّهُ رَبُّ الْمُلْمِينَ.

كد اے موى ب قل عى ى اللہ يول تام جانوں كا

و کھائی ہے دے رہا تھا کہ دو قت کام کر دہاہ، چراند تعالی نے اس کام کی اپنی طرف نسبت فریائی، کیونکہ اللہ جل محدہ نے اس در شت میں مجل فرائل تھی، اور اللہ تعالی کی معرفت کیلئے وہ در شت واسط بن عمل تھا توجس میں مجلی کی تھی اس نے على كرف والع كاستم له ليا اور بم يل ما يح إلى كر على على صورت نظر آئى بالله تعالى عد حصرت موى عليه السلام كى ضرورت كى وجد سے آك يى (ا ورفت يم) على فرائى على اورجب تم فى كامعنى عجد لا إلى سنوجب ورفت کیلئے یہ جازے کہ اس میں یہ عما کی جائے کہ بے لک میں اللہ موں توجو نوا فل کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کر آ ہے وہ اللہ کی سمع اور بھر کیل شیں ہو سکا وہ این آدم ہو صورت رحن پر بداکیا گیا ہے حضرت موی علیہ السلام کے درخت سے کم ق میں ہے (مینی جب فیرموی اللہ تعلق کی صفت کام کا مظربو سکا ہے توسید نا فیر مان جاری اصند کادل ہو اللہ کا محبوب مو صائے وه الله كي صفت مع اور اهر كامتلركون في بوسكا أ) اليش الباري ج عم ١٩٧٥ مطبور مجل على بندا ١٥٥٠ ملاما

الله تعالى كے تردد كرفے كى توجيد اس مديث ك آخرين الله تعلق كارشاد ب: يس جس كام كو بهي كرف والا بول كمي كام بي اتبارٌ دو (اتني آبني) نسير کر اُ جنّا تردد (جنتی آخی) میں موسمن کی روح قبض کرنے میں کر آبوں۔ وہ موت کو چیند کر آے اور میں اس کے رنجیدہ ہونے

كويليند كرنابول-اس سے معلوم ہواکہ اللہ تعلق اپنے ولی کی روح اس وقت تک قبض نس کر آجب تک کہ وہ اپی موت پر رامنی نہ ہو

هام ابو بكرا حدين حيون بيهتي اس مدين كي شرح بيل لكيت بن:

الله تعالى كى صفت من تردد جائز تسي ب اور ندى بداه جائز ب- (بداه كامعنى ب الله كوكى كام كرب كاراس كواس كام ص سمى خرالى كاعلم جوية وه اس كام كوتيديل كروب اس في بم في يعلى ترود كاستى باخركياب) القدااس كي وو تاويلين جن: (۱) انسان افی زندگی ش کی بادی یا کمی آفت کی وجدے کی مرتبہ باکت کے قریب پنج جا آے اور الله تعالی سے شفاکی اور اس مصیبت کودور کرنے کی دعاکر آب مواہد عزو جل اس کواس بیاری سے شفاصطافرما آب اور اس کی مصیبت کودور کردیتا ہے اور اس كايد هل اس طرح مو آب يص ايك آدى كورود مو آب وويسل ايك كام كرآب إجراب اس كام يش كوفي شوالي نظر آتى ب اوروہ اس کام کو ترک کرویتا ہے جین سرحال بندہ کے لیے موت سے چھٹار اشیں ہے اجب اس کیدے حیات ہوری ہو جاتی ہے تو اس برلاناموت آتی ہے۔ ایک اور مدے میں اوعاصیت کو قال دی ہے اس کالمی کی سخ ہے

حضرت سلمان مان مان كرت يس كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فيان تقدر كو صرف دعايد ب و ي ب اور عرصرف في ي ي زياده مونى - اسن الرّدى و قرافى عند المسام الميروقراف عند الله الدول الله صلى الله عليه و سلم في فرياية عمر صرف فيرب زياده ١٩ تى ب- (مندائد ع ما ١١١٧)

(7) اس کاد در کری گذرایی ہے کہ میں جس کام کو کرتے واقا ہوں میں اس کام سے حصلی ایسے نہ سونوں اوشیوں کو کسی صورت میں وائیں خیمی کرنا جس کہ میں ہما کہ موس کی روح مجلی کرسے نے معاطر میں امیسیز وسونوں اوٹر میشن کو ایک کرل ہما وہ میں کار حصرت موسی کا دو حصوت مطالب الموسی کے المحقوق کے اس کا میں میں کہا ہے تھی کار کر مکل ساالوں کی آئے تھا کل وہ کی کاروں کا اس کاری کوشند کے انجاز دوران اس کے اس کیا تھا اور ان دوئوں کا دیک میں اند تعالیٰ کا

ہے بردور مصدور کم اور اس کی اس مصنت موسیوں۔ حضرت موٹی اور حضرت ملک الموت کے واقعہ کی قضیل اس حدیث میں ہے:

( مج الخادي و قم الحديث سيس مج مسلم و قم الدين عندس مه من النسائل و قم الديث ٢٠٨٣ مند اجر ج ٢٠ مي ١٥٥ كل. الامه والسفات مل سيمة ١٩٧٨ منزورا و ازاء أنزل المام الدون )

ولی کے نصائل کے متعلق مزید احادیث

نیدین استم استه والد سه دوایت کرت بین که ایک دن حضرت هری الفالی و تواند حد رسل الله معلی الله و رسل الله معلی الله الله و من که و من که به بین دوایت که بین الله می الله می و منها که که بین می که به بین الله می و منها که که بین می که بین می که بین می که بین که بین می که بین می

است النابطة وقم العديث ١٩٠٣ أعم التين تاء القم التي عن ١٩٠٣ من ١٩٥٣ طية الدلياء وقم العديث من علي جديء اتخاف الدة المستقى: ١٨٦ و١٩٣٧ عنه ١

حظرت ما تشروخی الله عنامان كرتى بين كدرسول الله صلى الله عليه و سم يه فريا: مسل ميرسد ولي كوايدا و پسجول . اس سه ميري بنگ طال يوگي - (طية اللاليا و اتم الك عند ۴ من ۴ اتحاف المدورة المستون بيز هرم سري ۴)

معترمت کودن انگرم آر می الله هوریتان کرتے ہی کہ میں ہے رسول اللہ ملی اللہ علی و کم کے یہ فرات ہوں نہائے۔ بھرے اولیاہ میرے بزائے اور میرمے مجیسہ ہیں ہے میری محقول بیل سے دہ لوگ ہیں ہے دیرا واکر کرتے ہیں اور بڑی ایان کاؤکر لر آبون- (مند احد ج ع ص ١٣٠٠ مين الاولياء و قر المدعدين)

ھنزے اس بن الک رفنی الله عند جان کرستے ہیں کہ کتنے والی میں جن کے بال محرے ہوئے فہار آلود ہوتے ہیں اور رو بر مورہ چاور ہیں ہنے ہوئے ہوئے ہیں اس کی طرف قوجہ کیمی کی جاتی۔ وہ آگر اللہ پر آگر کا بھام کے کرستے کی اس ک اس کی تم کی کرست کا ان ملک سے براہ بان اللہ ہیں۔

ایش افزیل رقم الصند ۱۳۵۳ متر ایسال رقم الدینت ۱۳۷۸ متر اور یاس می ۱۳ استر رک به ۱۳ میرود این است و به آیات رک برای می ۱۳ میرود این است و این میرود ۱۳ میرود این است و بست و بست و بست و بیشتر از برای افزیل این است و بست و بیشتر کراید به آن برای افزیل این است و بست کراید به کراید به آن بیشتر کراید به آن بیشتر کراید به این است و بیشتر کراید به بیشتر کراید به این است و بیشتر کراید به او در بیشتر بیشتر به بیشتر کراید و آن بیشتر کراید به او در بیشتر کراید به افزیل کردا کر فرها که بیشتر کراید و آن بیشتر کراید و آن بیشتر کراید به افزاید است این میرود کراید به افزاید این میرود کرد بیشتر که بیشتر کرد بیشتر کرد به این میرود کرد بیشتر کرد به بیشتر کرد بیشتر کرد بیشتر کرد به بیشتر کرد براید به افزاید به بیشتر کرد بیشتر کرد بی میرود کرد به بیشتر کرد بیشتر کر

( مح سفر و قم الصيف ۱۳۰۵ ۱۳۰۰ في المادي وقم المصنف ۱۵۵ مده ۱۳۵۱ مده الارق الم سعة مست الورق المصنف ۱۳۰۳ من الم والماضة خيره و قم الصيف ۱۳۵۱ مادم الكسيرون بدا من الرق و فم المصنف ۱۳۳۳ كزاالل و قم المستف شاء ۱۳ منطق قرقر المصنف ۱۵۵۱ من المستفرق الموادم آثار الوزال كي في ويشيت

شریمان جدید این کرتے ہیں کہ حال میں حضرت ملی بن ایا حالب دسی الله حدیث سائٹ اہل شدم کا ذرک برایک۔ و کوکس کے اسامان کو اس میں ان ان پانسٹ بیکٹ آئے۔ یہ کامانیس کا کی بھی کے دس ان شدمی اللہ طبی اللہ طبیہ و فرایک ہوسکہ شاہ کہ اہل اگر میں میں کامان کے اور دہ جائے میں ہوسکہ میں ان کامان کے اس طوحت ہوا ہے آڈافہ طبی اس ہم کی جگہ دو مرسے محملی کر ان حالے ہے اس کی وجہ ہے بارگی ہو گئے ہے اس کی وجہ ہے وقتوں کے خانف دو حاصل ہم کی جگہ ان میں کہ انجازے خانسیان وزائیا تھا۔

اسند اور خاص به همج هذا به استداد و آنها الصنف ۱۹۳۹ می داداند عند تاجه این سک حافیت می هج و خار می آنار سا کلسا بسک اس معتدی من طرفیت بست به طاق این ساخه استداد کرد خوان بین بست می این می این این این با این این می این اور خوان کو نشود این می این می در خوان کو نشود این می این می در ای شرع می شد بین اموں نے مقدادے مثل کیا ہے ''انجی افزوان نے جہ میں جہ ستا جو رقم جہ 10 کے حالیہ پر مزداجر افزون نے کلعاب کر حافظ عراق العثی اور زیدی نے کلعاب کہ تھا ہم احادث ابدیل مسن جی العرشار کا اس کو خصیف کرنا تصب کی جارے۔

حضرت مبلوہ بن الصلات رمنی اللہ حن جان کرتے ہیں کہ ہی مطی احلہ علیہ وسلمے نے فریانیا: اس است بھی تھیں ابدال اپنے ہیں جو طبیل الرحمٰن کی حشل ہیں جب مجی ان نگر سے کوگی گفسی قبت ہو گے ہے قواقد اس کی میگر دو مربے فحض کو جل مان شاہے۔

استدامین ۵۵ م ۹۳۲۳ ستدامید در آمافت ۱۹۳۳ سک ماتیدی وزین نے کماس کا سندائش کے قال پر گلے ہے، ماندہ انسی نے کا مورانوسدین تیس کے سوامی صدیف کے تئام دادی گئے چین ان کلی اوروائیز زور نے اس کی وقتل کی ہے اور اس کی حضیت کی با دروائیز موجوع کا

منفظ بیوبی کے تکلمات کو امام اور شداخی مندعی حضرت مجادی الصلحت یہ صدیف دوان تک یہ اور اس کی شد حس ب – (الحاق) المعون رنام کا مقامد کسکل کے تکلیا ہے کہ حام اور نے مجادی الصلحت کی معدف کو متر کی شک مالنے واقاعت کیا ہے – (الزیر الرحیدی تا مواج رہ سے المعاملیہ کی اس مصدف کی اساز میں ہے۔ کی شک مالنے واقاعت کیا ہے – (الزیر الرحیدی تا مواج رہ سے المعاملیہ کی اس مصدف کی اساز میں ہے۔

معترت معلون الصاحب وتني الله مود يمان كريد بين كروس الله صلى الله وعم في الله بين است على يورد عمي اليه تنظيم ويول كم تن كي وجدت ذين قام رب كي المان ي كي وجدت بالرق ابو في كي او دان ي كي وجدت تماري درك والى بيد الخدود كم كار تنظيم الدين كله حور ان شارت 18 ا

نبيان القرآن

جلدينجم

(اتحاف البادة المنتقى رجه مح ١٩٨٠ وفقد البثى في كما ب كر اس حدث كو نام طريق في عمرد البزار از حنيد الخواص س دداعت کیا ہے اور ان دولوں کو علی پہلون موں اور اس کے بیٹر دادی سمج بیں، مجمع الزدائد ع موس من بر مدے الجاس السفر رتم:٣٠٣٠ ش جى إورلايرال ايشاكى جك الإبدال كالتظب

حصرت الى رضى الله حد يان كرت إلى كروسول الله صلى الله عليه وسلم في الما : نش بركز عاليس ايد أوميل ے خلل تسیں رہے گی جو خلیل الرحمٰن کی حش ہیں ان جی کی وجہ ہے تم پر پارٹن ہو تی ہے اور ان جی کی وجہ ہے تساری مدد

کی جاتی ہے ؛ جب ان جس سے ایک طخص فوت ہو آے تو اللہ اس کی جگہ دو سرابدل پیدا فرمان تا ہے۔

(المعم الاسط وقم الحديث عصورة على الروائد عن ماس عهد الحماق المروة المستن عدم المروة من مد من العمال وقم الموسودة مانة البيثى في كماس ملاحث كى سند حسن ب- جمع علام على ملاسة علاستديدى في كماس مديث كى سند صحح ب التحاف الدوة المستمين (PADJA)

الم الوقيم احدين عبدالله الاصفهائي المتوفى وسيهدا في سند كسات روايت كرت بين: حضرت عبد الله بن مسود رضي الله عند ف كماكد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا: الله عزو جل كي كلوق عن تين مو فعص ایے ہیں جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے موافق جی اور اللہ تعلق کی مخلوق بی جالیس ایے فیض ہیں جن ك دل حضرت موى عليه السلام ك موافق مين اور الله تعافى كي محقوق على سلت اليد مخض مين جن ك ول معرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے مواقع میں اور اللہ تعیق کی تھوت میں ایج ایسے مخص میں جن کے دل حضرت جر کیل علیہ السلام ك موافق بن اور الله تعالى كى خلوق يم عن اي فنس بن جن ك ول حطرت ميا كل عليه الطام ك موافق بين او رالله تعالى كا تقوق مي ايك ايا فض ب جس كاول حضرت اسراكل عليه السلام ك موافق ب- جب ايك مخص فوت مو ماب ال الله تعلق تين عرب اس كابرل لے آئے اور جب تمن عرب كوئى فوت ہو آے تواللہ تعلق بائج عرب اس كابرل لے آ آ ب اورجب بائ من سے کوئی فوت ہو جا آ ہے تو اللہ تعلق سات می سے اس کابدل لے آ آ ب اورجب سات میں سے کوئی فوت ہو آے تو اللہ تعالی جالیس على سے اس كابدل لے آئے اورجب جاليس على سے كوئى فوت ہو آ ہے تو اللہ تعالى تمن سويس س اس كابدل ك آبا ب اورجب تين سويس س كولى فوت موساب تواهد قديل عام لوكون يس ساس كاكولى بدل لے آ گے ان ای کی وجہ اللہ تعلق زندہ كرك مور ارك اين إرش برسالي اور ضل اكا كي اور مصائب كودور كرياب - حفرت ميداند بن مسود رضي الله حد ع ميايا ان كي وجد ع كي زنده كرياب اور ماريا ع و حفرت عبدالله في فرايا: وه الله تعلى ي وعاكرت بين كدامتون عن كرت مو تو بعث لوك يداموت بين اور وه خالم اور جابر لوكون ك ظاف وعاكرة إلى قوده بلاك كروي جات إلى ودبارش كى دعاكرة إلى قوبارش بوقى ب، ودالله ي وعاكرة إلى قر زين فصل اكاتى ب، وودعاكرت بين توالله تعالى بلاؤل اور مصائب كو يل وياب-

(ملية الاولياء و قم الحديث: ٢٠١ ج اص ٢٠٠ طبع جديد " دا را لكتب الطبيه جروت " ١٩٨٨ عـ " كنز الحمال و قم الحديث: ٣٢٥٩١) احاديث ابدال كامعتأمتوا تزجونا

محدث این جوزی نے حضرت این مسعود کی اس مدعث کے حصلتی کماہے کہ اس کی شدیس مجبول واوی ہیں۔ (الموشوعات ع ١٥١)

حافظ جال الدين سيد طي متوفى الله ال كى احاديث ير تبروكرت بوس كالعيدين:

عى كتابول كدابدال كى مدعث مح بع جر جائيداس سع مع اور اگر تم جابوتو يد كد كت بوك يه مديث متوازب میں نے مدیث ابدال کے متعلق متنقل ایک رسالہ لکھا ہے جس میں میں نے اس صدیث کو تمام سندوں کے ساتھ روایت کی ب خلاص بد ب كريد حديث حضرت عمرت مودى ب جس كوايام ابن حساكرنے دو مندول كے ماتھ روايت كيا بي اور حضرت على كى مدعت ب جس كو المام احدا المام طرانى اور حاكم وغيرتم في اس عد زياده مندول ك مائقد رواعت كياب (بم اس صديث كوييان كريك يس اس صديث كى بعض سندي مديث فيح كى شرط يرين اور معرت الس كى مديث بيد جد سندوں ے مردی ہے ان میں ہے امام طرانی کی مجم اوسلامی ہے اور اس کو حافظ السٹی نے حس قرار دیا ہے (اس حدیث کو بى بم ذكركر يك ييدا اور حفرت مياده بن الصاحت كي مدعث بجس كوامام الحديث مند صح ك مات روايت أياسه ااس صديث كو بھي بم بيان كريتے بيل اور حفرت اين عمال كى صديث ب جس كو الم التحد ف كلب الزحد في سند مجح ك سات رواعت کیا ہے اور حطرت این حمر کی حدیث ہے جس کو اہم طبرانی تے مجھے کیر عل تمن سدوں کے ساتھ رواعت کیا ہے (وو مديث يہ ہے: حطرت ابن حمر رضى اللہ حماييان كرتے ہيں كد رسول اللہ صلى اللہ عليد وسلم نے فريايا: برصدى عي ميرى امت كى بعترين افراديد في مو يول ك اور ايد ال جاليس بول ك ، ياغي موش كى بوكى ند جاليس عن جب ان يس ب كوكى مخص فوت ہو گاتو اللہ تعالی اس کی جگہ پانچ سوجس ہے بدل دے گا اور اس کی جگہ جالیس میں ہے واخل کر دے می صحابہ نے كما يارسول الله الميس ان ك الحال ير ويتمال قرمائي - آب في فريا: يو ان ير ظلم كرے كاوہ اس كو معاف كروي ك، اور بدى كاجواب عكى سے ويں كے اور اللہ في ال كوجو بكه دا ب اس سے وہ لوگوں كے ساتھ حسن سلوك كريں مے - امايت الادلياء عاص ١٣٥ رقم الديث: ٥٥ اتحاف الساوة المستعن ع ٨ ص ١٣٨ إب حديث عليه على يمي سب اور معطرت ابن مسود كي حديث ب المجم الكبيري دومندول ك مات ب اور طيف على إلى مدعث كو بم بيان كريك بين اور حفرت موف بن مالك ك مديث اس كوامام طراني في مند حسن ك ساته روايت كياب (وه مديث يد ب: ابدال الل شام يس إلى ان ي كي وجد ي نوگوں کی مدد کی جاتی ہے اور ان بی کی وجہ سے لوگوں کو رزق ویا جاتا ہے۔ اتھاف الساوۃ المتین ج۸ ص٣٨٧) اور حضرت معاذ ين جبل كي حديث اس كو ويملى في روايت كياب (وه حديث يدب: حفرت سعاد بن جبل رضي الله عند بيان كرت بين كد رسول القد صلى القد عليه وسلم في فرايا: جس عض عن تعلقي مول وه ان ابدال عن سعب جن ك وجد عدويًا قائم ے وہ تقدیر راضی رہے ہیں اللہ کی حام کی ہوئی چروں ر مركسة ميں اور اللہ كى وجد سے فضب ناك موسة ميں-(الفرووس براثور الخطاب وقم الدعشة عند ١٩٢٥ ما تعلق الهوق المستمن عهم الماه الاستفرات الاستعد خدري كي مديث جس كوامام بیق نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے: (وہ حدیث یہ ہے: میری احت کے ابدال جنت میں نماز اور روزے کی وج سے واعل نسین ہول مے بلکہ وہ جنت میں علات ولول کی مغالی اور مسلماؤں کی خیرخوات کرنے کی وجہ سے جنت میں واعل ہوں ے۔ اتحاف الداوة المستن ج٨ ص ٣٨٥) اور حضرت الديريره كي حديث (زين الي تيس آدميول ، بركز خال نيس بوكي عو حضرت ابرائيم خفيل الرحمن كي حش بين ال عي كي وجه ب لوگ عافيت عن رسيد بين اور ال عي كي وجه سه ان كورز ق ديا جا آ ہ اور ان عی کی وجہ سے ان پر بارش ہوئی ہے، اس حدیث کی سند حسن ہے، اتحاف السارة المستقین بند مس ١٣٨٧، اور حضرت ام سلمہ کی حدیث جس کو اہم اجمہ اور امام ابوداؤ و نے اپنی سنن جس روایت کیا ہے (دوحدیث بیہ ہے: نمی صلی انذ علیہ وسلم نے فرایا: ایک ظیف کی موت کے وقت اختلاف ہو گا مجرایک خض (مدی) اہل دیندے لکل کر کل کی طرف بھا کما ہوا جے گا، ہر الل مكداس كو زيروى فام بنائي كے اور ركن اور مقام كے درميان اس سے بيت كريں كے اس كى طرف شام سے ايك نشن مجموع بائے کا اس فقر کو کھ اور حدید کے دوریان مقام بیدا میں دخش اور و شار جائے کا۔ جب لوکسیہ و دافقہ و کی لیس کے قام محمد کے بال شام کے ابدال آئی کے دورال واق کی عاصمی آئی کی اور دوسر اس کیا تھے بیرجت کر ٹیس کے۔ افغید منسن ان وواد دائر آئی نے ہدیدہ میں بیروال کے حقیق صوبی ایس و اقلیمات تھا رہی معدال ان الاام برس مائی اور مطافر فرام کا بیشی اور دی تھا ہیں ہے دو انگر سے ابرا قالم میں ایس اور اس کی طرف انگران کی انسان میں میں می سے ابدال کا دور دوانا تا انتخاب ہے۔ رہ انتقاب مثل الوضوات ہے ہے میں معدال المعمال المعمال المعمال کی معرف فرق کیا

علامه الدين الدحين زبدي متولى ٥٠١ه مكت إن

(اتخاف السادة المتين ج ٨ص ١٣٨٤ مطبور مصر)

نجاءاور نقباء وغيره كي تعداد

علامه عش الدين مجرين مجد الرحن العلوى المتونى موجه تصفح بين: تأريخ بنداد بين الكناني سير داريت به كه هبراء تمان موجه، نجباء سترج، ابدال كاليس بين اشيار سامت بين اور ممد كار

ہے وہ اور ان اور ان اور ان ان اور ہی اور اور ان اور ا کرنم ان اور اور ان ہے اور اس کام داخلہ اندیکی میں ان کی مال الاندان رکامیات

[القاصد الحة ص عهمة مطبوعه وارا لكتب الفيد بيروت ك- حماه)

ولي كى صفات

ر میں سید شدن کا ترجہ میں گریا ہے: "جو اٹھاں لانے اور انتخدا کی درج "اٹھاں دیے میل موار ہے میں اگر مل انقد علیہ رخم ابقد سے ہی سے جو بکھ سے کر آستہ اس کی تصدیق کرتے کہا ہی کا افزاد کرتھ اور انقد تعلق اور اس کے ملی انقد علیہ و خلم کے افزاع کر کران کا اور ہے ہی ہے ہی ہی ہے کہ وہ جہ کہ مواج اور کرون افزاد کے اور انتخاب کو اور انتخاب کی اور انتخاب کی اور انتخاب کردہ اور کردہ افزاد کے دائم مواج اور انتخاب کی دائم مواج اور انتخاب کی اور انتخاب کی دائم مواج کے دائم اور انتخاب کی دائم مواج کردہ افزاد کردہ افزاد کردہ افزاد کے دائم اور انتخاب کی دائم مواج کی اور انتخاب کی دائم اور انتخاب کی دائم مواج کی انتخاب کی دائم مواج کی دائم مواج کی دائم کی دائم کے دائم کا دوران کردہ انتخاب کو دائم اور انتخاب کی دائم مواج کی دائم مواج کی دائم کی دائم کی دائم کے دائم کی دائم ک کسے اور جب نمائج بیتے کے کے گزادہ و آئٹ نمائی منطقت عمل اور جوائل شواہوا دو می خوفسے لرند براندام ہو اور کررو چڑک سے بیگانہ ہو اور مجلی خوان کی دار خوانیا می ہو گئے در بہا 'شی مام مطابوں کی بہ نبیت سب سے زانواں نشر خوال کی معرفت ہو اوران کا الی فر سمونت سے مل مستقرق ہو کہ دب وہ بکسی قراف کی قدرت کے والا کر رنگیس اور دب وہ منی قراف قرائل کا کا اوران کے درمال ملی اللہ علیہ و مکمی اصطفاعہ شمان اوران کی ہو رفا مجمود اوران کے درمال محل اللہ علیہ عربی اوران کی درمال ملی اللہ علیہ و مطبع سمائے محلکی کریں ان کا محل اللہ شاہ جمہد اوران کے درمال محل اللہ علیہ و معملی کی اوران کا تجدف اور نسب المحمی اللہ علیہ و معملی کے موامل کے مطابق اللہ و اس کے درمال محل

دہ رات کے چھیے پراٹھ کرانڈ کر یاڈ کرتے ہوں تھاست کی اوٹاکیسال اور دونرخ کے بھالب کو مایشند تقور کر کے ان کے دونگے کھڑے اور چلا تھے ہوں اور آنسوڈل کے وقس نے فولس ندا میں ڈوپ کر راقن کو اٹھر کر انڈاز چاہیے ہیں اور گزاگزامتے ہوئے بالدنم شہیدی انڈ توانل سے دوائر کے ہوں انے معمول قرآن گاہدی کی آن آیا ہے کہ خابر ہوتھے۔

اور چو لوگ این درب کے مجیدے اور قیام علی رات گزار دستے ایس اور جد بید وجا کست ایس است جارب رسید ایم سید جشم کا طواب مجیر درست میں شکساس کا طواب پیشنو دانی معیدت سے 4 سے شکسود قیام اور سکوشند کی بعد برسی چک بیشہ میں جگ سیدے

میں کا گوگ ہو وہ کرکھ جی را اس وہ اس مدین ہدیا ہے لک ان ایک ان اللہ تو اور کہ کا اور ایک وہد اور جیس ووز کم کے اداب سے بچان وہ جر کرنے واسلہ کا چی الے واسا ، اطاحت کرنے واسا ، (اوٹر کی دائ جی) تجر بچر کرنے واسا ہے

دانت کے آخری صوب میں پیخلی ظاہر کرنے واسل ک سید فقت متی اواکہ چنوں اور چنوں میں ہوں گے۔ اسپر دسپ کی عطافیاتی بھی کھیے سے درسیہ ہوں سے سید فقدروں اس سے میٹل (وزاع) کیا گھی کم کرنے واسلے ہے 60 دوارے کے کم موتے تے اور واست کے آخری صوب میں پیخلی طاحہ کمرے تے ہے اور واست کے آخری صوب میں پیخلی طاحب کمرے تے ہے۔

اہشہ کے بھڑوں تکام ڈازل کیا جس کی سب یا تھی آئیں تی ایک جسی میں بار بارد وہرائی ہوئی جس سے ان ہواں ہول کے جسوں پر دونگے کئرے ہو جائے ہیں جو اپنے درب سے ڈرسے ہیں ، گار ان کی کھائیں اور ان کے وال ایشہ کے ذکر کی طرف فرم ہوجائے ر الماسة والمستعدم سيستان الله من من المستعدد والمستعدد والمستعد

الَّذِينَ المُحْوَثُونَ وَلِثَنَا الشَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّالِمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الله المستقويس من تعشق توكير أدايد به المستقويس من تعشق توكير أديد به المستقويس من تعشق تعدد المستقوم المستقوم

اَللَّهُ مُرْكَا حَسْنَ الْحَدِيثِ وَخَبَّا الْمُنْدَ لِيهُا مُنْقِينَ نَفْسَورُ مِنْهُ خُلُوهُ الْذِينَ يَحْسَنُونَ نَتَهُمْ مَمْ نَفِينَ جُلُوهُ حُلُوهُ الْذِينَ يَحْسَنُونَ النَّهُ وَالْرَائِمَ مِنْهِ اللَّهِ وَالْرَائِمُ وَالْمُؤْمُّةِ وَفَالْنِهُمُ الْفَيْ وَكُورٍ اللَّهِ وَالْمَ

آرآن مجيد کو پينند اور اس کے احکام پر عمل کرنے اور اس کی منع کردہ میزوں سے باز دہنے عمی ان کی بیر صفات ہیں:

جوہات کو فورے منتے ہیں چراس کی جمدہ طریقہ سے ویروی کرتے ہیں کی وہ ٹوگ ہیں جن کو اللہ سے جدایت دی۔

اَلْمِيْنَ يَسْتَحِمُونَ الْقَوْلَ فَيَشْيِعُونَ هِ اَحْسَسَا اُولِيْکَ الْمِيْنَ هَادِيهُمُ اللهُ (الرم: ۱۸)

اور ہو محض استِ دب کے مائے کوئے ہوئے ۔ ڈرا اور قس (المادہ) کو آس کی قوائش ہے روکان آب شک جے اور اس کا محکائے۔ وَامَّنَامَنُ حَافَ مُقَامَرَتِهِ وَتَهَى الشَّعْسَ عَنِ الْهَاؤى 0 مَالَّ النَّحَتَ هِنَى الْسَاؤى 0 (الرَّفَة عِنْهُ النَّحَ المَّهِ )

ق اس علمات ہے۔ اور جو آف کیرو کانوں اور مید میل کے کاموں سے پر چر کستے جی اور جی و خضب عال جوتے جی تو صف کر رہے جی 10 اور جن کوئی نے نہتے دب کے حجم پر ایک والد اللہ آگا کہ دکی اور ان کے مطالب یہ جی خوروں سے جوتے جی ا

وَالْمُوْلِنَ بَهْ مَنْوَسُولَ كَلَيْنِ الْإِلَيْمِ وَالْمُوَاحِينَ وَرَدُ مَا عَصِدُوا هُمْ يَهْمِرُونَ ۞ وَالْمُونِينَ سَنَحَهُ اللهِ يَعْمِدُونَ هُمْ يَهْمِرُونَ ۞ وَالْمُونِينَ مِنْ مَا مَنْ مُونَ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ المُونِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ اللهِ اللهِ وَالْمُونِينَ المُعْمَد

شودی: ۴ سال اور جو مک بح نان کو مطاکب دواس عل سے (اماری راه على افریق کست بين 0

ہم نے دلی کی تعریف میں ڈرکیا ہے کہ ان کو بحث زیادہ خوتی خدا ہو آئے اور دو بحث زاہد اور محقی ہوتے ہیں الب ہم خضاہ دراشد ہیں اور امام اعظم سے اس کی چیر مشتلیں چیش کر رہے ہیں۔

حضرت ابو بگرصد الی رضمی اللّٰه عند کا ذید و تقوّی او رُخوَّف غدا حصرت زید بن اد آم دخی الله عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عند کا کیک ظام تھاج آپ کے لیے

مرات او بالدارا و مو کاران و و بالا او موسال او موسال و موسال و موسال و کاران او مو قابل علم الحادة الموسال بل ما الدارات الله المبارسة على كما يسك في المسال المبارسة المبارسة كما يال خلام الموسال المبارسة كاميال و بدير كما كم يسك من الدارون الوران الدول الدول الدول الدول المبارسة المبارس

(صفوة العنوة بن عمرية مكتبه زاد صفلتي ما من ملية الله لياء بن عمرية به ١٩٣٥ و اتحاف المساوة المستمن ع ه م ١٩٣٠ اجاس الصفير قراد لل من عليه محوالعمل وقم المصنعة ٢٨٠)

حفرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی میں کہ ایک مرجہ بیں نے ٹی قیس پئی وہ وہ تھے بہت اچھی لگ روی تھی اور جی س کو دکھے دری تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عصر ہے نے فیاد بھی روی وہ کہ اللہ تعالیٰ تم پر نظر رحمت میں فرارا الکم فریالیا: ر آب معلوم میں کہ جب بندہ دیا کی نصب و زمنت پر فوٹی ہو آب آب آب الله تعلق اس سے بارا اس ہو جا آب سے آب کر وہ اس زمنت کی جو دورے معرب معالم سے کما باہرین نے اس کی گار اگر کر صورت کر دوا ہے حصرت ابو باکر صدیق و میں اللہ مند نے فرطیان ہو مکل سے کہ اسب معروقہ تعراراً کا وہ جائے۔

( طيت الاوالياء و قم الحديث: ٨٥ مطبوعه وارا لكتب الطبيه يروت ١٨٠٠١ه )

عمد الله بن ميسي بيان كرت مين كد حفزت عربن الطاب وضى الله عند كم يوسد مسلس ووف كى وجد ي دوسياه كيرس براي هي - اكتب الوحد الاجر من ١٥٥ عفوة الصفوة باسم ١٩٨٠)

اہ جنوبی بیان کرتے ہیں کہ ایک فیص سے کمائی سے حضرت فراد دیکھا وہ کی تعداد ایٹیٹھان کو کھرا بارہا کا کرب سے اور انوں سے جم چاور بھنی ہوئی تھی اس میں بڑے سے کہ ہوئے تھے ۔ آئی ہوئے تھے۔ آئی ہولا جو می بھا حسن بیان کرتے ہیں کہ جمن وقت حضرت عمر خلیاتے ہو اولوک کو خلید سے بدر ہے اور ان کے تبدید شک بارہ ہو بڑ

ے ہو است کے اسام ایان افزان کے جوہ ہو کی دواعد کا کہا ہے، اگری انسید است کے اوران سے میں ماہ ہوتا ہے۔ کے ہوئے کے اسام ایان افزان کے جوہ ہو کی دواعد کا کہا ہے، اگریہ اور مدالاس میں معموم اصفوق میں میں میں اس کا می میں جات کرتے کی کہ سے میں کہ میں کہ کی اور کی گزادوں کی میں شرف سے سے وابط انکم کہا کی کا میں کہا ہے کہا ہوں ہ

سب سائنیة خانا خانول اور سب سے ایکی زندل گزاروں کیلن عمل نے سائے کہ اللہ تعالی ہے ایک قوم کوان کے کاموں پر الاصف کی اور آورائیا: ادھسندہ صب سنک نے میں سیات کہ اللہ با

المصنف صيبت حمد في حيات كمه اللعب المحمد المارية في المحمد الله في المراح المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد المحمد

(میڈ الاولو اور آبال میشند) اس کی جائے ہیں۔ حضرت این اور می اند تحمالیان کرنے ہیں کہ بی سے حضرت افرونی اللہ میں کے بچنے المار پان کی تامی مافوں تک - واداری کی کئے جی کہ حضرت کریں الابال سے افرادا کر اور سے کا تورے کی کارے ایک کی تاکی ہی تی ترقیق از سے

جلد پنجم

تبيان القرآن

فض ش يول كا- (مايته الأولياء رقم الديث: ١٣٢) حطرت این عمر منی الله عنمایان كرتے ميں كه حطرت عمر آميات لگا آر دوزے ركتے رہے۔

سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ حفزت عمر آدھی رات کے وقت نماذ پڑھنے کو پسند کرتے تھے۔

(صفوة الصفوة ج اص ١٤٠٩)

عمود بن ميمون بيان كرتے جي كد حضرت عمرين الخطاب رضى الله عند نے كمانا اے عبدالله بن عمرا ام الموشين حضرت عائشہ رضی اللہ عشاکے پاس جاؤ اور ان سے کمو کہ عمرین الخطاب آپ کو سلام عرض کر باہے اور ان سے یہ سوال کرو کہ جس ائے صاحبول (سیدنا محم صلی الله علیه وسلم اور حضرت او بحرا کے ساتھ و قن کرویا جاؤں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا: میں اپنے لیے اس جگ و فن اون كاراده ركمتي متى ايكن آج عن عمركوان اور ترجي وي اول-جب معرت اين عمروايس آئة و حضرت عمرنے و جماکیا ہوا؟ انہوں نے کمااے امیرالموشین ! انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ حضرت عمرنے کمامیرے نزدیک اس مك مدفون موت سے زيادہ اور كوئى ايم يخ شيل ملى ،جب على فوت مو جاؤں تو عمرے جنازہ كو ام الموشين كے يس لے جناه ان کوسلام عرض کرنا چرکمنا همرین الخطاب آب سے اجازت طلب کر آے اگر وہ اجازت دے دیں تو بھے وفن کروینا ور نہ بھیے مسلمانوں نے قبرستان میں وفن کروینا۔ مگر فرالیا بیرے نزدیک اس خلافت کاون مسلمانوں سے زیادہ کوئی اور مستحق تسی جن ے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت راضی تھے میں میرے بعد جس کو میں ظیفہ بناویا جائے تم سب اس ك احكام كو سنا اور اس كى اطاعت كرية بكر معزت جمرنے بيا بلي : معزت على ان معرت على احضرت طلو احضرت ذيرا حضرت همدالرحن بن حوف اور حضرت مصرين الي و قاص رضي الله هنم- اس وقت افسار كاايك نوجوان آيا اور كهاا يدامير الموسين ؟ آپ كوالله كى طرف ے خوشخرى موء آپ كو معلوم ب كد آپ اسلام لائے ميں مقدم ميں ، كمر آپ كو خليف مناء كيا تا آب عدل كيا يمران تهم (خويون) كر بعد آب كوشلات في- آب نے فريليا: اے ميرے بينيم اكاش كرير سب برابر مرابر ووسية بحص عذاب بوند أواب بوا المدعث- المح والعارى وقم الدعث: ١٥٠ ١١٠

معترت حمیداللہ بن عامریان کرتے ہیں کہ جس نے معترت عمر بن الخطاب کو دیکھا انسوں نے زشن ہے ایک تناا ٹھاکر کها: کاش! پس به تفاوه ته کاش پیر اند کیاجا ته کاش جری مان مجھے ند جنتی کاش بیس کچر بھی نہ ہو ته کاش میں بھولا اسرا ہو ت · ( صقوة الصفوة ين احر ١٢٨)

حضرت عثمن رضى الله عندكي عباوت زبداو رخوف فدا

صن بيان كرتے يوس كه حصرت مثلين رضي الله عند جن ونول طليفه تنے وہ مسجد الل سوسے ہوئے تنے اور ان كى بيشت بر الكريون كے نشان علف اوري كماجا أقلاب امير الموضين بين ميد امير الموشين بين-

(كتاب الرحد الاجرص ١٥٨ ملية الاولياء رقم الحديث:١٤٩ مفوة الصفوة تاص ١١٥٠ عبد الله بن الروى كمت بين كد حضرت على رات كو اشت اور وضوك ليه بالى ليت- ان كى الميد ف كما آب خار موں كو كيول مس كت وه آب ك ليم يل في آئيس حمد معزت على في فريايا: نيس ان كوفيدي آرام كرف دو-

(كآب الرحدلاج ص ١٥٨)

ذیر بیان کرتی میں کہ حضرت علی رضی احقہ حد دن کو روزہ رکھتے تھے اور دات کو قیام کرتے تھے اور رات کے اول حطد على صرف تحو أي ويرسوك تقد (كلب الزعد الاجرع ١١١١) منوة الصفوة باص ١٣١١) شرمیل بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن حفان رضی اللہ عنہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے تھے اور جب كرين داخل موت و سرك اور زيون ك تل ب روني كهات في - (كلب الرحد الحراص ١٩٠٠ صفوة الصنوة براص ١٩٠٠)

حطرت عثمان کے آزاد شدہ غلام بانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عند جب کسی قبرے باس کھڑے ہوتے تو اس قدر روت كد ان كى ذا رهى آنسوور ي بيك جاتى- ان ع يو جماكياكد آب جنت اور دوزخ كاز كركت بي تونيس روتے اور قبر کو دکھ کراس قدر روتے ہیں اقانسوں کے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریا ہے: قبر آ ترت کی منازل میں ہے سب سے مکی منزل ہے۔ بواس منزل سے تجات پاکمیاس کے لیے اس کے بعد کی منازل ذیادہ آسان میں اور اگر اس ے نجات مسى بوكى تو بعد كى مناذل زياده وشوار بين - أكتب الرحد لاجر ص ٩١٠ طيته الاولياء رقم الديث: ١٨٧١)

بالفع بيان كرتے إلى جس ون معفرت منتين بن حقان رضي الله عند شهيد كيے محتة اس دن ميم كو معفرت مثان رصي الله عند نے اپنے اس کاب سے وہ خواب بیان کیا جواس دات انہوں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے کرشتہ رات رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كي نوارت كي آب في محمد على الدائد على التي رواده الدي ياس افطار كرية بكر حفرت على الدان روزه ركاليا اوراس دن ده شميد مو محك- (البقات الكبري ع عص ٥٥)

كثيرين السلت الكندي بيان كرتے ميں جس دن حضرت عثمان رضي الله عنه شهيد ہوئے اس دن وہ سو محمّة اور وہ جمعه كا دن قعادب ووبدار و يت آنون في كدار تم يدند كوكد مثان تمنائي اور آردد كي كررب بي قوص منهي ايك بات تا آ موں ان کے اصحاب نے کما اللہ آپ کی خاطب کرے ہم لوگوں کی طرح یا تیں بنانے والے نسی ہی۔ حضرت عین نے كما: عمل في واب على رمول القد صلى الله عليه وسلم كي زيارت كي آب في قربايا: تم اس جد كو الارك باس حاضر موت

والع يو-(البقاع عسون

معزت حكن كى زويد بنت الفراض منه بيان كياك معزت حيمن رضي الله عند كواد محمد آكل بعب وه بيدار ويدخ توالمول نے کہا: یہ لوگ جھے شہید کرویں کے۔ یں نے کہا: ہر مر ضیں! اے امیرالموشین - حضرت عنین نے کہا: یں نے خواب میں رسول الله صلى الله عليه وسلم اور حعزت ابو بكراور حعزت حركى زيارت كى بـ انسول في فريايا: آج رات ادار ياس روزه الطاركا- (الليقاعدع من ١٥٥)

زیرین عبداللہ اٹی دادی ہے روایت کرتے ہیں جب حضرت حین رضی اللہ صدر پر چھراوں ہے وار کے گئے تو انہوں سے کما سسب اللہ نبو کیلت عیلے البارہ خون ان کی ڈاڑھی پر بسہ دیا تھ آ آن جیر ان کے ملتے رکھا تھ وہ قرآن مجید والعدي تع اور فون قرآن مجدر بدروا قاحي كرفون اس آيت رفهر كيان فسي كغي كهم الله وهوالسميم العليم (القرون ١٠٠) (العبقات الكبري ع م م ٥٠-٥٠ ككب الزعد لاجر ع ١٥٨-١٥٨)

ائن سرين عان كرتے بيں كد جب حضرت عيكن رضي الله عند كوشميد كروياكياتو ان كي البيد نے كمان تم نے ان كوشميد كر دیا وہ بررات تمازی قیام کرتے تھے اور ایک رکعت میں ہرا قرآن فتم کردیے تھے۔

الليقات الكبري ج ٣٠ م ٢٥٠ طيته الاولياء رقم الحديث: ١٢٥) حضرت على رضى الله عندكي عمادت وبداور خوف خدا

جمع من عمرالیمی بیان کرتے ہیں کدی ان چو پھی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی فدمت میں عاضر بوا میں نے ہو چھارسول الله صلی الله علیه وسلم کوسب سے زیادہ کون محبیب تھی؟ انہوں نے فربلیا: (سیدینا) قاطمہ (رمتی الله عنها) ہو جھا

تبيان القرآن

کیا اور مروول میں؟ فریلا: ان کے خلافر (حضرت علی رض احد حد) ہے فک، جمال مک بیگے معلوم ہے وہ بہت زیادہ روزے رکنے والے اور بہت زیادہ رائن کو گیا کر کے والے تھے۔

(منن الرِّف ل قم الحديث ٣٨٣ منداير على رقم الحديث ٣٨٥٤؛ المستدرك ٣٣٠ ما ١٥٣

ر شما جان کرتے ہیں کہ حضرت کی دسمی اللہ موریت المال کا مارا الل تقتیم کرنے کا عم دیسیت گاراں میں جمال دورے کر اس کو دعو دائشتہ جماری مثل تمام پڑھنے اور پیدا میر کیسی کہ قارمت کے دان پر بیت المال گواؤی دے کا کر انوں نے بیت المال کے ال کو مسلمانوں سے دوکا تھی - انکسیا الوس اور میں مصب مؤری صفرتہ ہیں ہے۔

سابق المستقبل المستقبل كم حشوت في رضي الله عند كما إلى الإداد الأكماد رات كم ماست وكما كما تو حشوت الل حيد بن انوي باك كرستة يس كمه حشوت في رضي الله عند كما إلى الإداد ال كم ماست وكما كما تو حضوت الله في المبارات بحرى بهت اللي خشوب اور بهت الجما المقدمة الورك الجماؤا كقد بهم كان تصحير يا يشور بسرك في قيد تحقيق

كى عادت ير جاسة - (كلب الرحد لاجد ص١١٥)

، مشنی بین ملی دخی اشد متوالے حضرت علی کی شدہ سے کیو دخیر واکد ترمارے پیل سے ایک ایش محکس جا کہا ہے۔ پیلوں بیش ایس کا کی ایش اخاد در بعد عمی کی ان جیریا ہوتک ہے شک رسل اشد علی اخذ طیر و سکم ان کو جدک لیے پیپیز بنتے اور ان کو جنرا حاط ابدائے اور ویٹر کی اگر انسان میں اور انسان کے انسان کے اس کے انسان کے اور ان کو جل نمیس مجمع اور اس کا میں انسان میں اور انسان سنتھیں میں متنع کرنے کے لیے دیکے جو سکتے ہوا اور ان کے ال کے لیے کمیس مجمع انسان میں اور انسان میں اور انسان کی انسان کے انسان کی اور ان کے ال کے لیے

بارون بان مزدا سیند داخش است درات کرمند پیس که می حضوت فی بن بالی عالب فی ده مست بی عاضربواد دوه کیمه بهاد در می کیکی درجه هند همه می سر کرمان است ایرانوشن اندند ندا کیا ب که بیشاد در آپ که اول که شیخه می ای بیت الممالی می رکه سینه او در آپ شده نیان بد عاصل بنا دخش این دمنی اند عور شد فریاند می فریداند می فرداند برای می ساز می می ک

بالبته میرسه پاس مرف بیمل به داورید دو تک مدید ست ادارا همار امنون اصفوت می ۱۳۳۳) تنظرت علی وضی القد عندگی فعیدلمست چس اییک دوایدیت به علامه قرطبی کا شعرو ایز جنوام بر الشجود بالمرب البری امنونی بهه بواس آنت کی تشییری تکفیت بهد:

و بالطبيعة و المستقدمة على حبيه بيد من منطق المستون عبد الله المستون عبد الله المراقية في الرامير اليدي الو كما و بالطبيعة المرامية (م) منطق المرامية (م) منطق المرامية (م) منطق المرامية (م) منطق المرامير اليدي الو كمانا

طدوتم

ول سکت و در ارباور دهرت علی اور ان کے افراد عمل تین دن سکت بھوکے دیے، علاسہ قریعی نے ای طرح بر روایت بیان کی ب- ارباض اهر قدح ۲۰ مین ۱۹۰۸-۹۰ میلید دارا لکتے اطلب جارت )

حترب على رضى الله عند سك قصا كل عن اس روايت كو بالعوم بيان كياجا آب حيمن علاصه إير عبوالله محدين الحير قرطبى ما كل عقل ۱۹۷۸ هدات اس روايت كو در كروايه و و كليستا جين:

منتم ترقی نے کما ہے کہ کی جال نے اس روایت کو گزایا ہے، طائک یہ روایت احادث متوازہ کے طالب ہے، تی

علی انشد ملے و کمس کے فریانا بحواج معربی میں ہوئی علی اور و تحربی کے وقت وے رے رکا بالایا ہی۔ الدیشت ۱۳۱۳ بی آپ نے فریانا بیٹھ ایسے تھی ہے انتقاد کردا کا فائلان کر آ الدیشت سمت اور آپ نے فریانا اپنے الدار عماراتی کھاؤڈ کا بالایاں را آوا المعت سعی میں سم و آخات شاہدت سمان اور الفریق کے ہوں ہوں ان کا بیوس اور ان کے

ادر کیزار شرخ وب (ابلزوین ۱۳۳۳) اور مسل الله صلی الله علیه و سلم نے قرابا: کمی فض کے گناہ کے لیے بیا کانی ہے کہ دواس کو صابح کروے جس کو وہ دوزی ویا ہے۔

ر استن البوداد و قر الف عند ۱۳۳۳ من اشائل و آم الف شه ۱۳۵۳ مند التر و آم الف ۱۳۵۰ واوانکو امند البر و آم استن ۱۳۹۱ و داداند و تام الکتب معند بردا و زاق و آم الف عد ۱۳۹۰ مند تیری و آم الف ۱۳۹۵ المند و کست ۱۳۹۸ المند ۱۳ ال معندی مند کی سه ایر کاک

اس صدف کا منتی ہے کہ سمبی روزی اس پر اوزی ہے وہ اس کی روزی مناخ کررے۔ کیا کہا مان کے بلکوں مان کے رہے کہا کہ اس ہے کہ حضرت طل و منی اللہ صور اس تھے ہے انٹی کے جائے کہ وہ اور اس کے الل و عیال تکی دون کلے بھر کے رہے اور کہ ال بعد انڈی واٹ کھی بھر ان ہے ہے جائے کہا تھا تھی میں نے کہ ان کہا ہے کہ کا کہا تھ ان کہ اور اگر المبلے کا کہا ہی بعد انڈی واٹ کھی بھر ان میں معلی کے سمبر کے ان کہا ہے وہ کہا کہ کہا تھا کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ بعد انڈی کا ان مشارک کے انداز میں اس کے کہا ہے کہا ہے دون کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا تھی کہا ہے کہا تھی کہا ہے کہ

امام اعظم کے اخلاق زیر و تقوی عبادت اور خوف خدا امام این براز کردری حق عهد تھیج ہی:

الهم و خطران کلیست چی کد ایک موتب با دون الرشید نده این بوصد سے کما کد ادام ایو طیف کے اورصاف بیان پیجئے۔ آبابا: اندام مجمولات میں شور ایس کرتے ہے کہ اس میں کار کیا ہے۔ اکو خاط اور سے بھی موالد تعالی مجمولات میں میں بھی استمال خالاء کرتے اللہ واللے میں کہ خوار دو بعد مداوان و محمولاتان تھے ، ہم ان اندام کار رسید بھی مجمولات مشتری کی طرف مدین کم کے بھی اور کہ واللے موالد و مشتری الزائن تھے ، ہم ہاں ہے کہ کی موال می جاراتا کہ سید مشتری کم طرف مدین کم کے بھی اور اس میں کھی اور میں کہ انداز کا میں کار اس کے اس کار کی موال کا میں اس کار کرنے

فات کوان اوصاف کے لکھنے کا عظم ویا اور اسے بیٹے سے کمانان اوصاف کو یاد کرلو- (مناقب کردری جاعم) علامداين جريتي كي متوني سوره عد لكية بن:

نام ابوایسف فرماتے میں کدامام احظم اگر تمی کو یکی عطافرماتے اور وہ اس پران کاممنون ہو باتو آپ کو بے حد افسوس يو آ. قرائ : فكر كامتحق تو صرف الله تعالى على ب حس كاويا بوابال على في تم تك يميليا ب- المام ابويوسف في كماك المام اعظم جیں سال تک میری اور میرے الل و ممال کی کفاحت فرمائے رہے۔ ایک وننا میں نے عرض کیا کہ جی نے آپ جیر فیاض

كوئى الخص نيس ويكعاد فراليا: تم ف حادكو نيس ويكعاور تداييا بمى تركت-

نفتل میان کرتے ہیں کہ میں ایام اعظم کے ساتھ بازار جارہا تھا راستہ میں ایک فحص آپ کو دکھے کرچے ہیں۔ آپ نے اس کو بلا کر چینے کی وجہ ہو تھی۔ اس نے بتایا کہ جی نے آپ کے وسی بڑور ور ہم دیتے ہیں ، کانی عرصہ گزر دیکا لیکن جی شک وی کی وجد سے نیس دے سکاس کے شرم کی وجد سے آپ کو دیکے کرجسپ کیا تعاد اس کی اس معتلو کو من کر آپ بر برا کرا اثر موااور فربایا: جاؤیل خدا کو گواه کرے تمہارا سارا قرضه معاف کر یا بون-(الخیات الحیان م ۲۰۰۰)

الم رازی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ الم اعظم کی جگہ جارے تھے۔ راست میں کچو تھی۔ ایک جگہ آپ کے بیر کی ٹھو کر ے کیزائز کر کسی شخص کے مکان کی دیوار سے جا گلی۔ آپ پریٹان ہو گئے کد اگر کیزاگھاڑ کر دیوار صاف کی جائے تو دیوار کی اللي بعي أرّ آئے كى اور اگر يوننى چھو (ويا جائے تو ايك فض كى ديوار خراب و تى ہے- اس پريشانى بن سے كه صاحب خاند باہر آیا الفاق ے وہ مخص بودی تھا اور آپ کا مقروض تھا۔ آپ کو دیکھ کر سمجھا کہ قرض ماتھے آئے ہیں۔ بریثان ہو کر غذر چیر کرنے نگا۔ آپ نے فرمایا: قرض کو چھوڑو پیل تو اس خلیان بیں ہوں کہ تمہاری داوار کو صاف کیسے کروں۔ کیجز کھرجوں تو تحطرہ ب دایدارے بچھ مٹی بھی اُڑ آئے گی اور اگر ہو نمی رہے دول تو تعماری دایدار گذی او تی ہے۔ بیات من کر بعودی ب ساخت كن لكا: حضور ديوار كوبعد من صاف يجيئه كاليملي كليديز هاكر ميرا دل ياك كروين-

الم اعظم عبادث و ریاضت میں قدم رائخ رکھتے تھے۔ ان کی عمادت و ریاضت کا جو حال فیرخفی علاوتے بیان کیا ہے وہ علوت ہے اس قدر اجید اور اتنا جیرے انتخیز ہے کہ آج کی بیش کوش اور تن آسان دنیا اس کا تعتور بھی نسیں کر سکتی۔ حنی شافعی بك لت اسلام ك علاء ك درميان يديات ب حد استفاف ي زياده معروف ب كدابام ابوضيفه عاليس سال تك عشاء ك وضوت مع كي نماذ يزمة تح ليكن زبات قريب ك مشهور مورخ جناب شيل صاحب في اس واقعد ب مراسم الكار اور اس کو مقل کے خلاف قرار دیا ہے۔ وراصل مرای کی سب سے پہلی براویہ ہے کہ ہم اپنی عقل و قراست اور اپنے اخلاق و كردار كے ميزان سے صالحي وست كے كاريانوں كو تون شروع كردي - فور يجين امام يخارى كو تين لاك احاديث ذبالي إد تھي -کیا آج کی دنیا کے نوگوں کی قوت حافظہ کو سامنے رکھ کریہ باور کرنا ممکن ہے۔ کیا یہ امرواقعہ نمیں کہ امام علمی الدین سرخی نے تس مینیم مجلدات پر مشتل مسبوط" جین هم کتب بینر کس کتاب کے مطالعہ کے ذبانی اطا کرائی ور صرف المبسوط" ی شیس؟ الم مرشی نے "مبسوط" جیسی کی تعیم كائيں قد فلند على بغير مطالعہ كے ذباتى الماء كرائمي - كيا آج ك لوكوں كى قوت طيدكو سائے رکھ کریے باور کرنا تمکن ہے کہ کوئی مخص محض حافظہ کی بنیادیر انا مظیم کام کرسکتا ہے، جس طرح سلف صالحین کاریکروہ ائی آوے ملید کے اعبارے ہم سے آھے تھاس طرح یہ نفوس قدید اٹی قوت عملیہ کے لحاظ سے بھی مارے وہم و گمان سے بمتبائد تع.

علامه ابن تجريشي كلي متوثي الماه فه لكيت بن:

الم الإلاسف دحمت الله عليه تحور فراح بين كر آب كى شب بيدادى كاسب بد تفاكد ايك بادايك فخص شذ آب كو و كيد كركمانيد وه مخص إلى جوع اوت على إدى رات جاك كركزارة بين- المام الوحيف في ساق فراف عليه بمين لوكون کے گمان کے مطابق بنا چاہیے۔ اس وقت سے آپ نے رات کو جاگ کر عبادت کرنی شروع کی پریل تک کہ عشاہ کے وضو ے می کی تماز پر حاکرتے اور جالیس سال تک نگا آراس معمول پر قائم دے۔ والخیات الحسان می ۱۸۲

فضل من و كل كتے بين كريس نے البين بين الم الوطيف كى طرح كمي هض كو شدت خشوع سے فماز يزجة موت سی دیکھا۔ دعا اللَّظ وقت قولب قداوندی ے آپ کاچرو زرد وہ جا آ تھا اور کثرتِ عبارت کی دجہ ے آپ کابدن کی سال فرده مظک کی طرح مرتعلیا بوا مطوم بو ناتها ایک بار آپ نے دات کو نماز من قرآن کریم کی آیت میاد کسیل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامركى خاوت كى جراس كى قرأت سى آب يرايا كف طارى وواكه باربار اس آيت كو د برات رب يمال مك كه موذن في كاذان كد دى- (الخيات الحمان م ١٨٢)

افعال خارقة (خلاف عادت كاسول) كى اقسام اور كرامت كى تعريف

وراصل الله كاولى وي هخص جو ياب جو كال مسلمان جو- وه خلوت وجلوت على الله تعالى كاعبادت كزار بواور برقتم ك كنابول كي ألودكى سے اس كاوامن ياك مو خواه اس سے كى كرامت كا عمور موا مويا نيس المام بعض او قات ادلياء الله ے كرا متوں كا ظهور مجى مو يك - اس وجد ، بم كرامت كى تحقيق كرنا جائيے ميں ايك بم ترقي عارت كاموں كى اقسام بيان كري كي جن كي خمن عن كرامت كي تعريف أجلك كي بحريم كرامت كي شوت عي قرآن بجيد اور احاديث محيد ب دلاكل يش كري ميك فنقول وبالله التوفيق. ظاف عادت كامول كى حسب ويل اقدام بين:

(١) ارباص: اطلان نبوت ، پہلے تی ، وطاف عادت امور صادر ہول؛ ميس يه حديث ، حضرت جابر بن عمره رضی الله عد بیان كرتے ميں كدرسول الله صلى الله عليدوسلم في قراياديس كمدين ايك بقركو بحيانا موں جو اعلان نبوت ب يل جهدر سلام عرض كرياقه عي اس كواب جي بخيانا بون- المح مسلم رقم الهيء عنديد

(٣) مجروة : اعلان نوت كر بعد تي ي جو خلاف علوت امور صادر دول اور ده اس ك دعوى نيوت كر مويد دول جيس سیدنا محد صلی الله علیہ وسلم کا اللہ کے کلام کو اس چینے کے ساتھ پیش کرنا کہ کوئی فضی اس کلام کی نظیر نسی لا سک اور اس کے علاده آپ کے بھرت معرات بال

(m) كرامت: وه كال مطلان جو كمي في كي شريعة كا تقيع اور مين جواس اي خلاف عادت امور فالبر جول جن ے اس کے مرتب اور مقام کاظم ہو اور وہ امور اس کے نبی کے موید ہول وہ از خود یر فی نبوت نہ ہو-

(٣) معونت: كى عام مطبان سے كى ظاف عادت كام كا ظهور ہو-(۵) استدراج: كافرے كى فلاقب عادت كام كالخور يو-

(١) المات: جوف ي عظاف عادت كام كاظهور جواوروه اسك دعوي كالكذب بوجي مسيل كذاب على كان أله آب أي بن إن قردها كري ميرى كاني آكم فيك موجائد اس في دعاك قواس كي دو مرى آكم كي جال جي وال رى- اى طرح اس ن ايك كوكس يس تحوكا اوريد وعوى كياكد اس كاياتي ينها بوطائة كاتواس كاياني كروا موكميه ياجي غلام احر تديل ندوي كياك في يم عاس كانكن موجائ كاكن اس كانكن مرزا الطان في عدوكية بجراس ندوياره

بمشذرون ال يونس ۱۰۰

ں ولیاء اللہ کی کرامات کے ثبوت میں قرآنِ مجید کی آیات قرآنِ مجدمی اللہ قابل کارشوب

ب شك تم م سب از دو صاحب كرامت وو ب يو

مب نے نوادہ تقل ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صاحب کرمت کا اطلاق اس گھن پر ہوگاہ تقل ہوا اور اصطلاح ش ہو کرمت کا معنی ہے گئی ترس متی گھن سے کی فلائب عارمت فسل کا تعمور ہوا اس کے ثبرت میں حسب والی آیات ہیں:

ے بری سے باس کرنے کا طم طااس نے کہانے میں اس تخت کو جس کے پاس کرنے کا طم طااس نے کہانے میں اس تخت کو آپ کے پاس کیک میکنے سے پہلے لئے آنہ جول قریب ملیمان نے اس تخت کو اسٹید ماس در کھا دوار چکارتز کماننہ میں ہے رسہ کا

فَانَ اللَّهِ يُعِنَّدُهُ عِلَمُّ قِينَ الْكِنَابِ مَنَا أَيْنِكَ يَهِ فَهُلَ أَنْ قَرْمُنَةً الشَّكَةَ الْمَرْكَةَ مَلَمَّا كَانَّا مُشْمَعَةً عِنْدَهُ فَقَلَ الْمَكْدَ مَصْلِلِ رَبِّي.

الاً كُرِمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ وَتُقَلَّمُ الْحُواتِية ٣)

طار آلوی نے تھائے کر یہ تخت دول ماسانت ہو واقع آغاد و طورت بلیمان علیہ اسلام کی است کے ایک والی نے اے بلک جھیئے سے چھلے حضرت بلیمان علیہ اسلام کے سامتہ حاضر کردیا۔ طاعد قریعی کے تھائے: جمنور کے زوجے اس محمل کام آصف میں برنیا آغاد

من الاستخداس بی همیزی کینچر هی تصفیه در کشتی بید. مجابز مسید مین بیزید نیمد ما هی از در مین را قد برک سال به کدوه قت مین می افداد حزب میلمان علم عمی هید. جب آصف بی دینیا سال افد فقال سد به داد کار کی بیش رک قد که کسال 18 وی قت بیش کسازد رسته کساواد حزب میلمان میله اطاح کسال مشاکل که از اجوی می نیم مین مهم در ار کار کشته المال ویرد شاهدی

نیوناند گود آدی حق شده هستند بین : خوانم و شرک کردس کا ساید کرد کا حضد بدین موان آنت بیش احداث که اس شده موش کواس ی بگر به صدوم کرد! دار حضورت سلیل بدر اساس کر ساخت مود کرد داد در اصف کا قوال جادی کا هی آن هم همای کا قوال اختران شوش کس کرد کرد فراند کے محم شرب برش کا کرنے نام و کر کیا جد و بربرت نزئید به باز بیدا بلته کے کام ایک سک خوانسد با در اس آنت ے اولیا واقت کی کرمامت کے ثبرت پر استرال کیا گیاہے۔ (روح المطابق جاہ من بعث مطبوعه واراتکریووٹ عاملاء) شخ اشرف علی تفاذی متوفی معاملات کیلئے ہیں:

موال سلیمان کا بطور استخان اور الحمار گزیز جنگ سک ہو گا ال قول کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس محالی ہے یہ کرامت صادر ہوگی اور موال کرنا جنگ کے سنٹا اور دکھانا ہو کہ جو قویت جرب مستغیرین بنیں ہے وہ قمیش بھی شیم سے

( بيان القرآن ج ٢٥ م ٢٥ ٢ مطبوص مَانَ تميني ليندُ لا بور)

فيخ شبيراحم هياني متوفى ١٩١١ مهد لكية بن:

ران آیا میں صوام ہو با ہے کہ وہ فیش حضرت سلیدان کا محال اور دوئے آصف بن برخیا ہے، دک سب بلویے کا مالو اور انتہ کے اسام اور کام کی باتی ہے واقعہ قوم اس نے عرض کیا کہ میں ختم زدن میں تھتے کو صافر کر سما ایوں ۔ آپ کی طرف دیکھیچے گئی اس کے آپ اور میں تھی ہاتی گئی آپ کے آپ سے مالے رافعا ہو کہ احرف سابیاں نے فرجانے یہ سرے رب کا خمل ہے اس کی کو بیشری گئیجے ویں: منتی ہے کار کے اس کے اس کا ایسان کا فضل ہے کہ میرے مثنی اس دو ہو کہ پہنے تھی اس کے معرف سابی اور چاکھ میں کی کھی صوائع کی کرات اس کے کیا کا مجواد دوس کے انواز کا کرتی ہو ۔ آپ

( حاشيه عناني ير ترجمه محود حن ص ٥٠١ مطبوعه با يتمام عملكة المعوديد ا

اولیاه الله کی کرامت کے ثبرت علی دو سری آیت بیدے: کُلُسَاد تَعَلَّ عَلَيْهِ اَلْمَرْ اِنَّالْ بِعَبْرَاتُ وَکَدَ بِسُدُهَا إِذْ قَالَ مِنْمَ مُنْكُونُ اللّٰهِ عَلَى اَلْكَ الْمُلْكَاتِكَ.

جب کی ذکر اس کے پی اس کی عبوت کے جمہ میں وافل ہونے قاس کے پاس آناہ دوئل اموجرہ پائے انسوں نے کمانا سے مرکم السار سے پاس پر اروڈل اکمان سے آیا ہم مرام نے کمانا پر اروڈل اللہ کے پاس سے آیا ہے، ب کسی اللہ میں جانے ہے حاب درائل طاف آرائات۔

هُوَمِنُ عِشْدِاللَّهِ إِللَّهُ مَرُولُ مُنْ مَنَّ مَنَّ مَنَّ اللَّهُ مَرُولُ مَنْ مَنَّ مَنَّ مَا مَنْ مِنْ حِسَنَابٍ ٥٥ (آل ممران: ٣٤)

حافظ المعمل من عمري كير حق الم المصاحد للعديد. مجلود محرصة معيد من جروا او المعملات إلى المعرف على مخاك، قاده اور وزي من الني وفيراتم لي كما ب كد حضرت ذكر

ھوت مربا کے باس کر بیاں کے جال مروباں میں دیکھتے تھے اور مروباں کے بیل کرمیوں میں دیکھتے تھے اور اس میں اولیاء اللہ کی کرامت و دلیل کر اور منت میں اس کی معد تھا تھیں۔ اخیران کارینا میں عاصرہ معلومہ دارا اللہ وروٹ 1818ھے)

نواسه صدیق حن خال بحویل متوثی عوصله هی بین: بداول دانندگی کرامت کے دواز رویل ہے۔ (تی ایسیان ۲۳ میسا ۹۳۳ مطبور الکتر النصریہ ۱۳۵۰

اس ملطمين آيات بين

ئسان القرآن

علد تيجم

امہاب میا قربادے کا غیرہم کے اٹھیں قاریمی کی ممال تک محمولی غیر مواد دیاں گارتا ہے اٹھی اٹیفر سے افغانیا تاکہ ہم ہے طاہر کرویں کہ خارش ان کے قمیر نے کی مدت کو دو برنامتوں پیر ہے میں لے تراد دیا در اتحاب 0 أَوْدِهِمْ فِى الْكُهُوبِ بِيوِيْنَ عَدَدُا0 لُمُّ تَعَلَّمُهُمُ إِلَيْقُلَمَ أَنَّ اللَّحِرْبُيْنِ آخُطى إِلَمَا يَسُوُّوْمُنَدُّ (الكن: ١٤٥)

خابر قرآن اور حضرت این عجاس کی ووان سے کسمان آن اعجاب کف ساحت فیزوان ہے۔ یہ حضرت میں بلایہ سامام سے بیشلہ وفق اور پیڈیک کا اندیک ہے۔ وفاق اور آواں کا ایس بھر ہی تا ہم بھر کر آگا تھا ان فیروان کا خوان میل ہی ادادا کا مقدور ہی آر کہ جارت ہے کہ میں اور اندیک ہوئے ہیا۔ یہ بازار فیل کے انداز کی بھر اندیک ہی اندیک میں کہ روز اندیک اسٹی اور انداز میں میں اور اندیک ہوئے ہیں ہے۔ بازار فیل کے انداز کا اندیک کا الکیسیدہ ان شریعی کم کھانے چین کی بچڑا ہے لئے کہا جاری میں بھا کہ اندیک ہوئی کہ اندیک ہیں انداز کا بھر انداز کا میں انداز کا بھر انداز کا میں میں کہ کا اندیک می مسئل ہم انداز کہا وہ کا میں بھر انداز کا میں میں انداز کی انداز کا بھر انداز کا میں میں انداز کا بھر انداز کا بھر انداز کا بھر انداز کا بھر انداز کا میں میں انداز کا بھر انداز کا میں میں انداز کی انداز میں انداز کا بھر کا بھر انداز کا بھر ک

المام فخرالدين محدين عمردازي متونى ٢٠٠١ م لكن بين

الاے اصحاب صوفیہ سے اس آےت سے کرالت کے قول کی صحت پر استدلال کیا ہے اور یہ استدلال یانکل طاہر ہے۔ (تشریکیرین کے علی ۱۹۳۴ء مطوری دار انگار ہود ۱۹۳۰ء مطوری دار انگار ہود یہ ۱۹۳۵ء)

اولیاء املّه کی کرامات کے ثبوت میں احادیث محیحہ اور کرامت کے اختیاری ہونے پر علماء کی تصریحات

ه حدوث مواحد به محمد المساور المساور

MAN اُر اور ناحق مرکونہ تو اُوا پس میں اس سے الگ ہوگیا (اے اللہ!) مجھے خوب علم ہے کہ میرامہ عمل تھے کی رضاعو کی کے لیے قما و مارے لیے کھ مثلوگ کروے اوان کے لیے کشادگی کروئ اور تیرے کے دعا کی: اے اللہ ! می فے وادوں کے ایک

توكرے كے موش ايك مزدور طلب كيا جب اس فے اپناكام إوراكر لياتواس نے كما مجمع جبراح دو ميں نے اس كووہ توكرا ديا ، اس نے اس سے اعواض کیہ جی نے ان چاولوں سے کاشت کرنی شروع کردی اور اس کی آمانی سے جی نے بہت ی گائمی اور Z واے جع كر لے - ايك دن وہ آيا اور اس نے كمانف نے دُر اور في عيرا فق دے عن على لے كمايد كاكس اور يروا بے لے جائو اس نے کمانشدے ڈرواور جھے مقال نہ کرو- میں لے کمامی تم ہے قبال نیس کر دہا یہ گائی اور جرواب لے جاؤ وہ ان کو لے گیا۔ (اے اللہ!) تھے خوب معلوم ب كدش فير على صرف تيرى رضادونى كے ليے كيا تعاسوتي ياتى ركاوت مى دور كرد، والله تعلق في من مناوك مى كردى- ( مع النادى رقم الدين مع معم مع معم رقم المدين الدين

اس صديث عي اولياء الله كى كرامت كاثبوت بي كونك الله تعالى نے ان تيوں كى دعا قبول فريل اور يقير كى طاهرى سب ك غارك منت بتر بالا اور ان ك لي خرق علوت كالخمور جوا نيز اس ست معلوم بواكر معيبت ك وقت الله تعالى سے دعاكم في جاسم اور الله تعالى نيك لوكول كي دعا تيول فرمائات اور يدكم فيك اعمال كروسيات دعاكم في جاسم اور جب نیك الل ك وسيل ي دما تول مولى ب تو نيك ذوات ك وسيل ي جى دعا قول موكى اور ب ي زياده نيك ذات سدنا محرصلی الله علیه وسلم کی ذات گرای ب او آب کے وسیلہ سے جمی دعا کا تحول مونا نیادہ سوقع ہے اس مدیث میں ال بلب ك مات يكل كرف ال كى خدمت كرف اور ال كواي جون يرتج دين ك فيلت ، اور كان الله ك لي تدرت کے بادجود کناہ کو ترک کر ویٹا اور پاک وائن کو اختیار کرنے کی فشیلت ہے اور مزدور کی اج ت کو اچھی طرح سے ادا کرٹا اور

المانت كي حاهت كرتي ترفيب.

حضرت ابو بررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: صرف تین (افو دائمیہ بج س) لے اللے میں کلام کیا ہے، حضرت میٹی بن مرم، جریج کا صاحب (اور ایک اور یک) جریج ایک عبارت گزار محفی تحا اس نے ایک مبات گاہ عالی وہ اس عی مبارت کر آقاد اس کی بل اس کے پاس اس دقت آئی جس وقت وہ نماز برے رہا تھا۔ اس نے کما: اے جر تے؟ اس نے (ول میر) کمااے میرے رب! (ایک طرف) میری بال ب اور (ایک طرف) میری کمازے! مجروہ نماز چھتا رہا اس کی مل لوث گئے۔ وو سرے دن وہ مجراس وقت آئی جب وہ نماز بڑھ رہا تھا اس نے کمااے برج اس نے اول عى اكماا عصر وب الك طرف عرى الى بالدراك طرف عرى المات او جرده الإراك ال تی۔ تیرے دن وہ پھراس وقت آئی جب وہ نماز بڑھ رہا تھا۔ اس نے آواز دی اے جر تے اس نے (ول جس) کمااے میرے رب! (ایک طرف) میری بل به اور (ایک طرف) تیری نماز ب اور وه نمازیر متاربا- اس کی بل اوث گی اور اس نے بیدو عا دی! اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ ویناجب تک اس کا مابقہ ید کار خورتوں ہے نہ پر جائے اور بنوا عمل نمل میں جریج اور اس کی عبادت کابت ج چاتھ اور ایک بد کار حورت هی اس کے حسن و بمثل کابھی بت ذکر کیا جا تا تھا اس نے کما اگر تم چاہ توش اس کو گناہ میں طوث کردوں وہ اس کے پاس کی اور اس کو بدی ار کیا۔ ج ج کے اس کی طرف بالکل قور میں ك ايك جدواباس ميادت گادش ريتا تفاس حورت نے اس سے خواہش يوري كرلي اوروه اس سے حللہ ہوگئی- جب يجديدا وكاتواس في كماية جري بوا بول جري كياس كان وعدد كلات فالدو المنا شروع كروا دواس ك علات كا كومندم كرويا- اس فوكون ع يعام في كون مار و عدد اتنون في كما تم في ال بد كار فورت من زماكيا ہا اور اس سے تمارای پیرا اور گیاہے۔ برخ کے کمان یہ کوف ہو ؟ وہ اس کیہ کر کے کر کے کا سے اس سے کہا، جما تھے گزو پر چنٹی معمل اور اس نے قبائز مجی نمازے اور کی جدو اس کیہ کے بھی کیا اور اس کے بیدید میں انکی چنوبی اور کہنا ہے بچا تھے ابلیے کون سے چیر کے لمانان کے دوائیا کے اس کے کا میاری کا بھی ہے تج میں ہے کہ اور اس کو سمی کر رہے تھے اور کہنے گئے ، جا سے کہ سے کہ سے کہنے کہ بھارے جی برج کے کہا تھی اس کو اس کو اس کو اس

اور مجل احتراب المساحة المساحة المي كادها وهذه في القوه المساحة الميكة في موادي غرب مورسة عن الكريت أيد مواد تركدات في كما است كلا است هذه الإسراحية الواق في المعاملة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المواد المساحة المساحة

( کے اٹٹوائری رقم الی شدند ۳۳۳۳ ۱۳۳۳ کی سفر وقر الی شدند ۱۳۵۵ سند ۱۳ بر باتا می ۵۰۰ وارانکو طبی قدیم امیر د تم الله شدند ۵۰۱ طبی چدیز وارالی شد تا برود عالم اکتب پیوت ، چاس الساتیر برجد حق ۱۸۸۳

ال مديث كي شرح على قاضى عياض اكلي متوفي المهمد لكيت بي:

ویت جریخ سے معلوم ہوئے کہ اللہ فٹانی اسے ٹیک بڑول کو این فٹانی افرانی فائر کھارس کے اقتوال سے پھڑا لیکا ہے اور اس مدعث سے یہ محکوم ہو آپ کر اوالوا ہ انڈری طلب اور ان کے احتیاز سے کرامت واقی ہوتی ہے۔ اس از اس مدعث سے یہ محکوم ہو آپ کے اوالوا ہ انسان کی طلب اور ان کے احتیاز سے ملبور دارانو قاریرت ۱۹۳۷ء ما

جلديثجم

ثبيان القرآن

علامہ بچی بن شرف نودی اور علامہ بدر الدین عیثی نے بھی تکھا ہے کہ جعش او قات اولیاء اللہ کی طلب اور ان کے اختیارے کرانے واقع ہوتی ہیں۔ اش معلم عاص عصم مطور کرائی، عرة افتاری عدم عدم مدر معراعات اجر قطانی متونی الاهد نے بھی تکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات ان کی طلب اور ان کے افتیار سے واقع بوتی ہیں۔

(ارشاد الباري څ٥٥ ١٩١٣م

MM-

عافظ شباب الدين احمد بن على بن حجر عسقا ألى متوفى المهمة في اس كو ذرا تفعيل سے لكھا ہے: اس مدیث میں بید ثبوت ہے کہ جریج کالقین بہت قوی تفاور اس کی اُمید مجمع تقی کو تک اس نے نوزائیدہ کچہ ہے پر لئے کے لیا ماد عکد علات برے کہ ٹوزائیدہ عج کام میں کرتے اور اگر ج سی کامید مح نہ ہوتی وہ یدے کام كرنے كے ليے ند كتا اور اس مديث سے بيد بھي معلوم ہوا كد جب اولياء الله مصائب بي جناة ہوتے ہيں تو اللہ تعالى ان كى نجت كى سيل پيدا كرديتا ب اور بعض او قات ان كى نجلت كامعلد مو تركردا جا آب اس من ان كى تمذيب كى جاتى ب اور ال ك كي زياده تواب ركها جا آب اور اس مديد على اولياء كي كرامات كا يوت اوريه جوت كر كرامت ان كي ظلب

اوران كالقيار عواقع بوتى ي- (فقالبارى عام ١٩٨٠ معرد ١٥ وراه ١١٥)

حضرت الديروه رضى الله عند بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وس جاسوس بيسيم اور حضرت عاصم ین ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو ان کا میر بنایا۔ جس وقت وہ عسفان اور کھ کے در میان ایک مقام پر سمینے قویز مل کے ایک مبلہ بولیان عن ال کاؤر کیا کی قانوں نے سوتھ اندازوں کا ایک وسته ان کے تعاقب علی روانہ کیا وہ ان بے قدموں کے خانات کا چیا کرتے ہوئے گئے، حی کہ جس حزل میں فحر کر انہوں نے مجو رہی کھائیں تھیں وہل پنج گئے۔ انہوں نے کہا: یہ یٹرب کی مجوریں ہیں، مجروہ ان شاخت پر بلل بزے حتی کد حضرت عاصم اور ان کے اصحاب کو ان کے آنے کا بج جل میاہ ان كافروں نے ان كامحاصر كرليا اور مسلمانوں سے كما: تم اپنے آپ كو تعارب حوالے كردون بم تم سے وعد و كرتے ہيں كہ بم تم مل ہے کی کو قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم بن ثابت نے کمانیص کسی کافر کے دعدہ پر جھیار نہیں ڈابوں کا چردعا کی:اے الله ؟ بيارے حال سے جارے تي كو مطلح فرمادے- كافرول نے تيرمارے شروع كي اور حصرت عاصم كو شهيد كر ديا اور تين محاب ان کی اہان کے دعدہ پر ان کے پاس آ گئے۔ ان عمل حضرت خبیب، حضرت زید بن دشد اور ایک اور محال تھے۔ جب كافرول في ان كو باندهنا شروع كرديا تو تيسرت محالي نے كمانيد ملى حد هي ب الله كى هم ايس تمبار ، سات نسير جاؤل گا- میرے لیے ان شمدا وی نمونہ ہے ۔ (حضرت عاصم کے ساتھ جو بقیہ سات شہید ہو گئے تھے) انہوں نے ان کو تھیمیٹ کر لے بنا جا اگر انہوں نے انگار کردیا۔ وہ حضرت خبیب اور حضرت زیدین دشتہ کولے گئے حتی کہ ان کو جنگ بدر کے بعد بج رہا۔ بوالحارث بن عامر بن نو فل فے حضرت طبیب کو ٹرید لیا۔ حضرت طبیب نے حادث بن عامر کو جنگ بدر میں قتل کروہ تھا، تعزت خیب ان کے بال کی دن قید رہ جی کد ان لوگوں نے حضوت خیب کو قبل کرنے کا ارادہ کر لیا معنزت خیب نے حدث کی بعض بیٹیوں ہے اُسرا ہانگا تاکہ اس سے سوئے زیر ناف صاف کریں اس کا بچہ ان کے پس جا کیا۔ اور دواس سے یا قل تھی۔ اس نے دیکھ کد وہ بچہ حطرت طبیب کی ران پر پیشا ہے اور اُسرًا ان کے باتھ میں ہے، وہ بہت ڈری۔ حضرت خبیب اس کے ڈر کو جان گئے انبول نے کہا کیا گم کو یہ ڈرہے کہ میں اس کو تخل کردوں گاہ میں ایس نیم کردوں گا۔ اس نے کہا: فوشد تفاجس سے وہ کھارے جھے اور وہ زنجروں سے بندھے ہوئے تھے اور ان دنول مکسیس کوئی پھل تھی تھا۔ وہ یہ کہتی ( منح ایخاری رقم الدیث:۳۰۸۳ مطبوعه وار ارقم میروت)

اس مدین شدن الولیاه اقد کی کرات کا فاروت به کیونک اس مدین شدن بیان سید کد حضرت طبیب و تجویل شدن بخرانت به در شدن الدور که نظر شدن که را در شدن می افزار این وقت مکرشی کولی بخوار مرسی افزانوان مدین مین معرف عاصم به مانده و من که را است کامی خواب سید شدن که کیل ایک ماندان کی طرح این کان اثر به مهاکش در اکامان کان موکز کر سام موکز کی کسید به با کام و اداروت شد

اس حدیث بٹس سے بورٹ کی ہے کہ مسلمانوں کو کفار کے دھدے اجتماع کیتا جائے ہے اور ان کی اہان بٹس خود کو ان کے حوالے کرتے ہے بھڑے کہ ان کے خلاف لڑ کر شہید ہو جائے جب کا دھزے عاصم اور ان کے ساتھوں کے کہا

ٹیز اگر مسلمان کُفار کے باقوں تید ہو جائے تو دوران تیر اس کو ایسے اخلاق کاسٹا پرو کرنا چاہیے کہ و شن مجی اس کے اخلاق سے متاثر جوہ جیساکہ حضرے خیب کے اخلاق ہے ان کے وشن متاثر ہوئے۔

شمارت سے پہلے دور اکست نماز پڑھٹا اور ہیں منت حضرت طبیب رحق اللہ عدر نے قائم کی اور کی اسلی اللہ طلبہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا۔

اولیاءاللہ کے لیے دُنیامیں غم اور خوف کا ثبوت

الا تعدال المسابقة ا

خوف ذہ وہ کے اور آپ نے مگرواٹ میں میں میں این میں اور اور اور ان کی گار آپ کے جاروں کا نامجرائی سے میں معد سیدو خوف ذہ وہ کے اور آپ نے مگرواٹ میں مم کسی مورے کی قیس لے لیا کچر آپ کے جاروں کری گئی جرائی ہے اس قدر طویل تیم کے کد اگر کوئی خص آتر قواس کو بالکل بات جات کہ تاہیا ہے۔

يعتذرون اا

زیاده ار کورگی دوان سندگی گئی ہے۔ او مجلس مر آم البصاحیت ۴) منتقر ہے ماانکہ رضی اللہ مند بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ سطی اللہ علیہ وسلم تیز آند می کو دیکھتے تو یہ وہا فیاستے ڈا اے اللہ اللہ مجلسے سال کی تجز کا سوال کر کا بھی اور جد مجھ اس کے مراقع ہے اس کی نجر کا سوال کر ما بوں اور میں اس کے طرحہ داور بھر خمران عملے ہو دو بھر کران کے محقق ہے تیم کی بچھ طلب کر آمادن اور جب آسمان ایر تیام بالاقوائی کار مگھ

( منج ابخاري د قم الديث: ٣٢٠٧ صح مسلم د قم الديث: ٨٩٩

حصوت این مهمل میشی الله تعمالیان کرتے ہیں کہ حفرت ابو کار می الله حدے کہ نیاز میل اللہ ! آپ پر پوطیا فاری ہوگیہ آپ نے فربلا: تیجے مودہ حودہ مودہ اواقدہ سودہ افرانست عصریت ساعلوں اود اعلانشد حدسر کنووسٹ نے بوٹوحاکر وار احتراع افران و آج اللہ عضدے ۱۳۳۹

ا اس الرون وم الدين المال المال

( مجمّ الخاري رقم الديث: ٣٠ - ١٣ مجمّ مسلم رقم الديث: ٣٣ الارية الاروز و آواد و قراله به: ٣٣٧) ان احاديث سنة والتح يوكياكه في ملي القد علية والمعمّ كوزياً عن فوف على الإداور فم محي تو كاراد كياء الله بم متحلّ كيد

کا ہا مکتا ہے کہ دیا عیں ان کو کوئی خوف ہوگانہ فم! اولیاء کے لیے ونیا کے غم اور خوف کی مصنف کی طرف ہے توجیہ

اس کا بھاب ہے ہے کہ اولیا واٹ کا دیانگ ایسا فوق میں ہوگاہ وان کے لئے باحث خور ہو (کیا کہ انٹر قال نے فرایا ہے: لاحدوف صلیعیہ اود علی خور کے لئے آیا ہے) اور تن احلیث کی آپ کے فرف کا کرے وہ فوق خواب اور فوف شدا پاھی خور نمس ہے بکہ یاحیہ کئی ہے اور جا تھی متنازیا وہ انٹر کے قریب ہو آپ اس کواٹٹ کا انتازیا وہ فوف ہوا ہے۔ کی ملی انٹر علی و مکم لے فرایا:

ان اتفاكم واعلمكم بالله الله الداد ( مح الخاري رقم المعطنة ٢٠٠٠)

ے زیادہ اللہ کو جائے والا می موں۔

ب شك تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے والا اور تم س

تبيان القرآن

بعتذرون اا ۰ يونس ۱۰: ۵۰ــــــ۱۲ نيز رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرملا: ستوالله كالشما بالمكم شرورتم سبات زياده الله اما والعه أني لأنقاكم لله واحشاكم لم ( مح معلم رقم الحديث: PA) در فواللاور تم سب وادوالله ع فشوع كرف والاجول. فیز صدی می شان اللہ عند میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور تم سب نیادہ اللہ سے ڈرتے والا ہوں، اکشف الخفار قم الديث ٢٠) اور آب نے قرباليا: يم الله كي هم على ان سب سے زيادہ الله كو جانے والا ہوں اور ان سب سے

زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ (می وقواری رقم الدیث عامی مسلم رقم الدیث ۱۳۵۵) نیز آپ نے فرمایا: میں تم سب سے زیادہ اللہ کی صدود کو جائے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے والا ہوں۔ (مح الباری ج مع مربات) اور الله تعالى ارشاد قرما آے: إِنَّمَا بِحُشَى اللَّهُ مِنْ عِبَاده الْعُلَمْةُ أَد الشك يعون عن عالله عدى ورية رية بن بوطم

دالے بی (10:10) اور اولياء الله ع في كن في جو قرائل ب اس كاستى يب كدان كواية كنابون كا فرنس جو كا اور الله كاولي وي بوآ ب جوائي آب كو كلهول ، إذ ركمتاب اور اگر بالخرض بشرى قلاف ، اس سے كوئى گناہ ، و جائے قو وہ فور اقر ير كرايتا ہے اور تی صلی الله علیه وسلم توسید المصوین بن آب کے متعلق کمی معصیت برخم کرنے کاکیاسوال ہے اور اس آبت میں جوغم کی نفی فرمانی ہے اس ہے یہ مراہ منیں ہے کہ ان کو دنیاوی تقصالات پر غم اور درج نسیں ہو تھ دنیاوی تقصالات پران کو درج اور فم ہو آے اور دواس پر مرکت ہیں اور اس میں ان کے لیے بت اجر اور بڑے درجات ہوتے ہیں، قرآن مجد میں ب وكسلونكم يشئى وتير التخوب والمحوع اور بم حميل ضرور آنائي عي تحوات عدور اور بحوک اور بال اور جان اور باطوں کی کی سے اور ميركرك وَمَقْبِهِن بِينَ الْأَمْتُولِ وَالْأَنْفُرُ مِن وَالشَّمَرُ الِأَنْفُرُ

لمشيرتن لكنيش يكا آصَانتهم مُوسِيكُ والوں کو خوش خری سناد بھے ن جن کو جب کوئی معیبت سیجی فَالْوَا إِنَّا لِللَّهِ وَلَمَّا إِلَيْهِ رَحِمُونُ ٢ وَلَيْكَ ب الرواكة إلى تمالله والماليه واحمار ٥ يدوونوك ال عَلَيْهِمُ صَلَوْكُ قِنْ رَبِّهِمُ وَرَحْمَةً وَاوْلَيْكَ ان کے لیے ان کے دن کی طرف ے مت حمین ب اور وو و و روو- وو- والقرة: ١٥٥-٥٥١) مت رحت باور ي لوگ داعت ياقد جل-

تعرت ابوسعید خدری رضی افتد عند بران كرتے ميں كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايد: مومن كو جو معيبت بحى میتی ہے، خواہ تھکلاٹ ہویا (کسی پیز کا) غم ہویا دائی ورد اور بیاری ہویا کوئی تخت پریشانی توانشہ تعیانی اس کی وجہ ہے اس کے کناموں کو مثاریتاہے-(بعض روایات علی ہے: اور اس کے درجات بلند فرماویتاہے)

(منن الرِّف) دقم الحديث:٩٢٢ منذ التريح عن من طبح لَدَيم منذ التروق الحديث ١٩٠٠ عالم الكتب يورت منذ التروق المعادة المعادة مطور وادالمعات كابروا مح والعارى وقم المعاشة المعادم معلم وقم المعاشة المعان الله عيد ج ال ۱۳۳۴ مطبور کراچی مستد او ایمل د قم الدین سته ۱۳۵۷ اولیاءاللہ کے لیے آخرت کے غماور خوف کی مصنف کی طرف سے توجیہ

دوسراا اعتراض بدے کہ اگر اس آیت ہے سرادیہ ہے کہ اولیاءاللہ کو آخرت میں خوف اور فم نیس ہو گاتو حشرکے دن انبیاء علیم انسلام خوف زدہ ہوں کے بور سب نقسی تقسی قرارے ہوں کے اس کاجواب یہے کہ ان کو گناہوں پرعذاب اور تبيان القرآن گرفت کاخوف قبیم ہو کا ان کو احد اتوالی کی جازل ذات سے خوف ہو گا در مید خوف ان کے قرب النی کی علامت ہے اور ان کے لیے باعث نقعے ؟ حدث عمل ہے:

هترت مانشر و تنوانده هنداییان کرتی بی که بی نه رسل الفد ملی الفد طید د ملم سه این که حقق به تهید: و تشکید به موشود مسائن و تشکید الموسود بی می از می اول به یکه رسید تیران مان بی رسید تیران کرد داسید بین که ان بینی ترتیب شرخه کرد کرداد بین می از در سید بین نیز بین که داسید بر س

طرف لوٹے وہ لے ہیں۔

کیاس آنستنگی ان لوگوں کا ذکر ہے جو گراپ چے شے اور جر دکی کرتے ہے گئے ہے۔ نے لیا شمی اے معرفی کیا ہے۔ نگن جدود کو کسی بی جو دونے رکئے تھے اور فائز پر شنے تھے اور صوفہ دیے تھے اور ان کو پے توف ہو ڈائل کر اکمی ایبان کہ ان کے بیا انقبال حقول نہ ہوناک میں جو نگلے کے کامین شمیر مدج بلادی کرتے ہے۔

اسن الرّدي و قم الحديث: ١٠١٤٥ سن اين ماجد و قم الحديث: ١٩٨٨)

حطرت خٹن رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے متھ دبار جنت کی بشارت دی تھی 11 س کے باوجو دوہ قبر کو دکچہ کراس قدر روٹ تھے کہ ان کی ڈاڑھی مبارک آنسوؤں سے جمیائے جاتی تھی۔

اسنن الزَّرْقِي و قمِّ الحديث: ٨٠ ١٣٣٠ سنن ابن ما جه و تفر الحديث: ٢٩١٧م.

اور پہ دہ نفوس قدمیہ ہیں جو گناہ نہ کرتے اور نیکیوں کی ستات کے باوجو دانشہ کی جائل ذات ہے ڈوٹے تھے اور یہ انہیاہ علیم السلام اور ادلیاء کرام ہیں۔

۔ م اسلام اور ادباء رام ہیں۔ اولیاء اللہ کے عم اور خوف کی امام رازی کی طرف سے توجیہ

امام افرالدين محمين عمردازي متوفى ١٠٠ مه تصح بين:

( تغیر کیرن۲ م ۲۷۷-۴۷۱ مطبوعه و اراحیاء التراث العربی بیروت ۱۹۱۵ و )

اس جاب کافورس یہ کر جب اولیا ہند معرفت انی بھی معتقری ہوتے ہیں اوران کافائس مال کی ہو گئے ہو آوان کو کو کی فوف الدو تم میں پر انسان میں میں میں مواد ان کا مواد کا بھی اوران کو فوف الدو تم ہو جا ہے جا اس کا ک کی فقیرے ہے کہ حضرت یا حضہ اللہ امال کا دیک ہودوف تماک کا ان کہ چھے معرف حضرت میں میں کی فقیر میں مواد ہوئے ہوئے تھا ہے کہ اور کی مواد کے اس کا مواد کا مواد کا کہ اور میں کا کھی ہے میں میں کی بھی انسان کو کے اور دائد بھی میں مواد کے مواد کی مواد کی اس مواد کی اس میں کی اس میں کہ اس کا مواد کی ہوئے کہ میں کہ انسان کے اگر دائد کی مواد کی مواد کی اس مواد کی اس مواد کی اس مواد کی اس میں کہ انسان کی مواد کی مواد کی ہوئے کہ مواد کے اگر دائد کی اس مواد کی مواد کی ہوئے کہ مواد کی مواد کے انسان مواد کی اس مواد کی مواد کی ہوئے کہ کہ مواد کی مواد کی مواد کی ہوئے کہ کہ مواد کی ہوئے کہ کہ مواد کی کھی دوران کی ہوئے کہ کی ہوئے کہ کو دوران کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی کھی دوران کی کھی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کھی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کھی دوران کے دوران کے دوران کی کھی دوران کے دوران کی دوران کی کھی دوران کے دوران کی کھی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی کھی دوران کے دوران کی دوران کی کھی دوران کے دوران کی دوران کی کھی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی کھی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے

إسنن ترزي رقم الحديث: ٢٢ ٢٣)

العمر الأل شاق الكان المحارثة بيدا الأطراق عبد الألياسة المؤلف سكون فالت الخيري المتحافظ في المستبية : ويتعرف المقالية المقالية المتحافظة المتحاف

ئے ڈرنسک میں کہ ایکش احادیث ہے تابہت کے ان کو نم اور توف ہو گا، لیکن بیسب انٹیار احادیق اور جب قرآن جمید اسے فرماویا ہے کہ ان کو خوف اور فر نمس ہو گاڑ خوہ قر آن ان احادیث مرتقدم ہے۔

ا تعمیه تمین تا ۲ می ۵۷ تا مطلوعه دارا دیا دالتر اث العربی بیروت ۱۹۵۳ه و ) ا

قار نمین پر نفخی نند رہے کہ جم نے اوم رازی کی تغییرے پہلے اس آے کی جو توجید بیان کی ہے اس کے قرآن محید اور اول چین بیل تفویق جو واتی ہے۔

اولیاء الله کے لیے وٹیااور آخرت میں بشارت

(مسئد احمد من ۳۵۴ می ۳۵۳ مسئد احد رقم الحد شده ۱۸۵۰ مغیوره عالم انگسیدی و ۳۰ مد ۱۳۵۳ مغیور داداند. پیشد تا برده مسئف این این شیر مرقم الحدیث ناصوم مغیور کراجی منس الترزی رقم الحدیث نامی ۴۴ شعب الایمان رقم الحدیث ۴۴ سات ۲۰

۔ حضرت عمیدانشہ بین عمود بیان کرتے ہیں کہ سرمال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیے کی تخییر میں فراہا: یہ نیک حواب ہیں جن سے ساتھ سوم میں کو بشارت وی جاتی ہے اپنے بیٹ سے جھیائیس اجزاء میں ہے ایک جز ہیں ، جو خفو پہ خواب رکیے وہ اس کی خبردے اور جس نے اس کے سواکوئی چیز دیکھی تو وہ شیطان کی طرف ہے اس کو خم میں جتلا کرنے کے لیے ہے ہ اس کو چاہیے کہ وہ بائیں جانب تھوک دے اور اس کی خرکسی کو تہ وے۔

(مند احد نام ص ٩٢٠ وادافك مند احد وقم الحدث: ٩٢٠ من المتب يروت ودادالحدث كابروا شعب الاعان وقم 

اولیاء اللہ کے لیے ونیاض بشارت کے متحلق یہ آیات میں:

ترويري المعومية والمعوميان نِ أَيْكُورُهُمْ وَيِأَيْمَانِهِمْ يُشَارِكُمُ

بَوْمَ خَشْتُ تَعْمَى مِنْ تَحْيَنِهَا ٱلْأَثْهُرُ

طلِيبُنَ مِينَهَا \* اللَّكَ مُوَالْمُورُ الْمَطْيَمُ

لِكَالَّذِينَ فَالْهُ الْمُثَالِثُهُ فَيُعَالِمُ الْمُثَالِثُهُ فَيَعَالِمُ الْمُثَالِثُونَ الْمُثَالُ بے شک جن اوگوں نے کما عاد ارب اللہ ہے، مجروہ اس بر عَنَيْهِمُ الْمَلْفِكَةُ أَلَّا نَحَاقُوا وَلَا نَحْرَدُوا والمُا قائم رب ان ير فرشة (يد كمة موسة) لازل موت بن كد تم نہ ٹوف کرہ اور نہ ممکین ہو اور اس بنت کے ساتھ خوش ہو جاؤجس كاتم عدود كياجا آفاح بم دنياكي زندكي من تمار هده گار این اور آ فرت عی (بحی) اور تمارے کے اس جنت میں نَكَعُونَ ٥ مُركًا يِّنْ عَعُور رُحِيْمِ٥ ہروہ چزے جس کو تسارہ ول پند کرے اور تسارے لیے اس

(ro. 87 30) 71 على جرود يزے جس كوتم طلب كو 0 بہت بخشے والے سے صد

وحم أملة وأسل كى طرفست ضيالت ہے۔

اور اولیاءاللہ کے لیے آ ٹرت میں بشارت کے متعلق یہ آیتی ہیں: لا يَحْرُثُهُمُ الْمَرَعُ الْأَكْثُرُ وَتَعَلَّقُهُمُ ب سے بدی گراہث انس مملین میں کے گ، اور (HT :4/4) - 2 5 1 5 1

فرشتة ان كاستبل كيالية أس ك.

(اے رسول کرم!) جس دان آب موسین اور مومنات کو اس حل می دیکسیں مے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی واکس جانب دوڑ رہا ہوگا (اور ان سے کیا جلے گا کہ) آج

تماري فوشي كى يزيد جنتى ين جن كے فيج سے دريا جارى ين اس عى تم يد دورك يى بحديدى كاميانى ب

اولیاء اللہ کے متعلق بیں تفسیل سے تکھتا جاہتا تھا المحمد لله على احسانه الله تعالى في آروو يوري كى ا اولیاء اللہ کے متعلق جی بھین ہے ایک شعر یاد ہے۔ اس شعر یو اس بحث کو عنم کر آموں۔ احب الصالحين ولستمنهم

(# : pal)

لعل الله يرزقنى صلاحا (ش تیک لوگوں ے محبت کر آموں علا تکہ میں خودان میں سے ضمی مول، ال اميديرك شايد الله جي بحى على مطافرادي)

الله تعالى كاارشادى: ان كى باق ى - آب رتيده ند بول ب شك برقم كاظر الله ي ك لي ب وه خوب نے والا بمت جانے والا بO سنوا جو لوگ آ میٹوں جس ہیں اور جو ذهبتوں جس جیں سب اللہ بق کے عملوک میں میر لوگ جو الله كوچھو ژكرا فودسافت شرككول كويكارت إلى بيدكى كى جود كى كرد بيس ؟ بيد صرف الب مكن كى جردى كرر بيان اور بيد

تبيان القرآن

جلديتجم

يونس ١١: ٥٠ - ١٠

صرف فلط اندازے نگارے میں O وی ہے جس نے تمارے لیے وات پینگی تاکرتم اس میں آرام کرو اور د کھانے والاون بناب شک اس می افورے استے والوں کے لیے فتانیاں میں 0 (وئر، 10-14)

تی صلی الله علیه وسلم کا جرت قرمانا کفار کے خوف کی وجہ ہے تہ تھا

اس بي مل كفار كم ك مخلف جيلت كي جوابات دية تع اكفار كم جب دادا كل سه عايز أ محك توانسول في دهاندل كا طريقة التياركية انهول نے تي صلى الله عليه وسلم كو وحمكا اور غوف زده كية انهول نيد ظاهر كياكه وه ملدار جن اور ان كا حبتہ ہے اور دواجی طاقت اور اپنے زورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکلم بنا کس مے و اللہ تعاتی نے ان کے روکے لیے اور ی صلی الله علیه وسلم کو تعلی دینے کے لیے بید آیت نازل فربائی کد الله تعالی کے اولیاء کو کوئی خوف او گاند وہ ملکین ہول کے ، پھر ہے تا تازل فرمانی کدان کی ہاتمی آپ کو غم زوہ نہ کریں اللہ انسائی آپ کارد گارے اور ہر حم کاغلید ای کے لیے مین الله تعلق آب ك طاف ان كو قدرت مس وك كه بكم آب كوان ك ظاف قدرت عطا قرائ كه فرد دالله تعلق في آب كو

كفارك ضروب محفوظ ركمااوروه أب كو قل كرا كم مضور كوي راكرن م قارت بوسك اس يريد احتراض بوياب كداكر الله تعلق في آب كويامون كرديا تعاق يكرآب خف ذده كيال بوسة اور كهدس جرت كرك مدينة كول مح اوراس ك إور جى آب وقتا فولتا قوف زوورب-

الم فحرالدي وازى حتونى ١٠٠١ هاس كرجواب بل قطعة بين الله تعالى في آب سه كاميالي اور اهرت كاويده مطلقاً كي تحد كى خاص دقت كو كامانى اور العرت كے ليے معين نيس فرايا ته اس ليے آپ بروقت فوف زده رہے تھے كہ كميں اس وقت مي فكست كاسامناند موجائية و تغير كبيرينا وع ١٥٥٠

ماری رائے جی پر جواب ورست نئی ہے، نی صلّی اللہ بلید وسلم نے کارے فوق سے جرت نئیں کی تھی، آپ ان ے خوف زوہ کیے ہو سكتے تف وہ يريد كواري لي آب ك جروكا كامره كي و ي تف اور آب مورة ليس يرح ہوئے وراندان کے درمیان سے کل آئے تھے، آپ کا بجرت فریانات تعالی کی سُنّے کے معابل تھا کہ محد ہر تی ایک مرتبہ کفار کے علاقہ سے جرت کر آے اور چردوبارہ فاقع کی میٹیت ہے وہیں اوٹا ہے۔ تھی دن فارش چھپنا بھی کفار کے ڈر اور خوف کی وج ب ند قع بلك ظاهري اسباب التيار كرك كي وجد عقد اي عار عي حطرت الديكر وين الله عد ب قربال تعاد فم ند كو الله الدے ماتھ ہے۔ ای طرح جگہدر علی فی کے لے گزار اکرالف نے اندار اجرا اخدار میدوعور کے قا کارے فوف ك وجدت ند قعة آب كر بحى يكي كفار كافوف تين بواه آب عرف الذي وارت تعداد كى عافين ورت ع-شرك ك ابطال يروالاكل

اس سے معلم فریل تھا: الاس للمصافی السسموت والارص - رونس: ۵۵) لین آسانوں اور زمیجوں کی تمام غیرود ی العقول يتين الله على ملكيت على بين اوراس آيت على قربليا: الأن لسله من هير المسمعوت والأرص ١ (يونس: ٢٧) يعني آ سانوں اور زمینوں کی تمام زوی العقول چیزی مجی الله کی ملیت علی میں اور ذوی العقول سے مراد جن الس اور طائلہ میں ان دونوں آئوں کا مامل نید ہے کہ مقل دانے ہوں یا ہے مقل، تمام شادات نیا مکت میوانات جن المان اور فرشتے سب الذ ك عملوك بين- اس على مشركين كارد بي جو وفق كو وقت فيه كو كد قيام بقراس كم عملوك بين موجد بعي اس ك ملوک میں اور جو عملوک ہو وہ معبود کے ہو سکتا ہے ای طرح اس عل میرد اور نصاری کا لی ردے جو حطرت عزم اور حقرت مینی کو معبود مائے تے ، کو ظمد حقرت عزیر اور حقرت مین می اللہ کے مملوک بیل اور بر مملوک اور وہ معبود کیے ہو مکتاب اس پر محمید کرتے ہوئے ڈیلانے و کساجہ اللہ کی چو ڈکر افزار مائٹ انویکوں کی بیماری کر دیے ہیں ہے کس کی وی کی کردے ہیں آج کی جائی خرکاس کی وی کی کردے ہی وہ وہ سب اللہ کے محمل میں اور مجماعت کے کیے مستقی ہو گئے: ہے مرکب کے کماری کی ویکار کر رہے اور انواز کا انواز اللہ کے انواز کا اور انواز کے انواز کی سال کے انواز اللہ و وی ہے جمع کے مستمد کے انواز کی انواز کا انواز اللہ کی انواز کردا ہور دکھانے دادان چارائی میں سے کے فردا تھا تھ

دی ہے ، س کے معمدے ہے ارائے بھی تاکہ م مال بنگ ادام کر اور او طلب دالا اور ان بطار کا اور ان بطار کا اس نے تربا العمر اللہ حصیہ بعدا - اور نی: 18 میٹر ہر قم کا خلانے افد ہی کہلئے ہے 'اس آئے۔ بی اس پر دار کی آگام فران ہے کد اس نے رات اس کے بنائی ہے کہ تعمادی تھاکات دور 19 اور دوران اس کے بطا ہے کد اس کی اور شخی ش ابنی فرور بیت زندگی کو فرائم کر سکو۔

ر الشراف الأرخط بعد الموسد كما الشرافية الميانية بعن المان المساكن المستانية الميانية والموادر الميانية والمواد والتواري مدينة أكم المستويرة تمام المستانية إلى الموادل الموادر الموادر الميانية الميانية الميانية الميانية الموادر الميانية الميانية

الله تعالى ك ليه اولاد كامحال مونا

اس آمند بھی مجلی مشرکین کا درج اجبیل ہے تند ہے کہ سختا افرائیا ہے اور پرور کے تند کے کہ آبار اللہ کا طالب اور اور کائیز کہنے گئے ہے کہ طرفیہ افرائی کا طالب ہیں۔ اند مثل نے نے فرائل ان کا دور کا بالی امند تعالی کو کہ داری بات معتقفی ہے۔ کیکھ دارت ہو اگر ہے جب والد کا کا کہ ہے۔ اس منتقبل ہو گھراں تا ہے دور فائے جا دور اللہ اتحالی اور الا مدائد ہو کا محل ہے اور دور مورد کا سرفیل میں اور اندائی کا محتال ہو کہ اس کا معتقل کا میں اور انداز کا میں اور

(1) ولد اس کے ہو مذہب کہ دوالد کے فیت ہونے کے بور وہ اس کا قائم متام ہو اور اللہ تعلق قدیم الرئی باتی اور مردی بے اس کے دوفر نے منس ہو سکتا اس کو کسی قائم مقام کی حاجت میں اس کے دوولد سے مستنی ہے۔ (7) دائد کے کے زوجہ اور شموت کا ہونا تھروری ہے اور اللہ قابل ان چرواں سے مستنی ہے۔

(۳) ورد کی جانب اس مخفی کو ہوتی ہے جس کوائے شعف کے وقت ولد کی اعالت کی مگروزت ہو اور اللہ تعلق صعف اور کس کی اعلان ہے است کی ہے۔ اور کس کی اعلان ہے است کی ہے۔

(۳) وودیشش شرک والگ کم کاش ہو آپ اگر اند ضافی کا وار قرآن کیاجائے آدوہ مثن ہو گا واجب۔ وگر کئی ہو جا سرکا مما گل شمیں اور اگر واجب ہو تو تقود ور دلیال ازم آئے کا تیزوند والد سے مو قراد ر وادث ہو ماہیے اور واجب کامو قراد ر وروث ہوٹا تال ہے۔

(۵) الله تعلق وانسب الوجود اور تشکیم ہے اس کے وہ والدی نے مستقی ہے اور دب وہ الدین سے مستقی ہے تو واجب یو اک رواوان سے مستقی اور سوائٹ فلٹا کیا تھی مطال میں اس کے اس کے بار اس کے بار اور کا بار اس کے بادر اور مطال اس کے بعد اللہ مثل اللہ اور اس کی اس اور الدیا کا مول میں کہ میں تاہد کی المواج اللہ کی اعدام کو فرار ساتھ کی چاہد تو وہ تو چید تھی اقدام جانے جد روسیا میں اور اور افراغ المواج کے انسان کا مراک میں اس کا میں اس کا میں اس

كفارك تاكام مون كى واصح ديل

فلاح كامتى ب مقصود اور مطلوب تك يخيرًا ور فلاح نه يائي كامطلب ب كدوه فحض إ في كوششول بي كامياب نسي ہو گا بلک ناکام اور نامراد ہو گا۔ بعض و مس کھٹیا مقاصد اور فوری نتائج کے طالب ہوتے میں ترجب انہیں اینار دی مطلوب جلد حاصل مو جائة تو وه محصة بين كه ده كاسياب مو كند الله تعالى في واضح فرماياك بيد فييس اور محنيا مطلوب ونيادى زندكي مين متاع الليل ع، مجر سرصل انهول نے مواع اور مرنے كے بعد اللہ ك ياس لوث كر جاتا ہے اور مجرانهوں نے است كراور تحذيب كى دجد ، والحى عذاب بمكتاب تويد كاميالي نس ب بلكه واضح الاميالي ب-

نشين بناوياء اورحن وتول فيهلنك كترل كالخذم

اصلاح بيس زماك ( الدالشرائ كان س في كائ به نامات خان كانواد موس كونا كوريكول زير معنرت نوح عليد السلام كاقضه الله تعالى كاارشاوب: اوران كمائ فوح كاتصريان يجيم جب انون في قوم ع كها: اع ميرى قوم ا اکرتم کو میرا (تمهارے درمیان) رہنا اور حسیس اللہ کی آندل کے ساتھ نصیحت کرنا گاواد ب قرص فے قر صرف اللہ پر توکل کیا ہے، تمائے (خود ساختہ) معیودوں کے ساتھ ل کرویٹی سازش کو بات کرلو، پھر تمہاری وہ سازش (تمہارے کروہ پر) تکلی نہ رہے، مرتم يو مك عرب خلاف كر كة وو و كرووو في صلت ندود مراكر تم الواض كرو وي في فرا بلغ وين كالم عد كول اجرطلب نسي كيه ميرا جراة مرف الله يرب اور يجيد تعم والمياب كدي مسلمانول على عدر وول (ونن: عداد) درط آیات اور انبیاء مابقین کے تصفی بیان کرنے کی حکمتیں اس ست ملی آغوں على الله تونائي نے كفار كله كم شبعات كا ازاله فربایا تما اور توحيد اور رسالت ير ولا كل كائم قربات تھ، اب الله تعافى نے دوسرا عوان شروع فرلما اور اجهاء عليم السلام كے هسم كابيان شروع فرلما اور خطاب كى ايك توع ے دو سری اوع کی طرف عقل ہونے میں حسب زیل فوائد ہیں: (۱) جب خطاب کی ایک نوع میں کام طویل ہوجائے تو بعض او قات تاطب کواس سے اکتاب محسوس ہونے لگتی ہے اور اس یر خفلت یا او کل طاری ہونے گلی ہے اور جب خطاب کا انداز بدل جائے اور کلام کی دوسری سم سے تقریر شروع کردی جائے تواس کا او تھے ہوا ذہن بیدار ہو جا آے اور اس کو اس نے موضوع ہے دیجیں ہونے لگتی ہے اور اس کا ذو تی و شوق آنو او جا آے۔ (٢) الله تعالى في اخيام سابقين عليم السلام ك القسم بيان فريائ تأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آب ك اصحاب کے لیے انبیاء علیم السلام میں تمونہ ہو کو تک جب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیس مے کہ تمام کافر تمام رسولوں کے ساتھ ای طرح اٹکار اور مخاطب کے ساتھ بیش آتے رہے ہیں اور واضح دلائل اور مجزات رکھنے کے باوجود ان کو جمالاتے رب ين و كفار مكرك كالفت اوران كي شفاوت كويرداشت كرنا آب يرسل اور آسان بوجائ كا-(٣) كفار جب انبياء سابقين عليم السلام ك الن واقعات كوستي عيدة ان كويه علم مو كاكد انبياء حقد من كوان ك زماند کے کافروں نے ایڈاء کو پانے میں اپنی انتہا کی طاقت صرف کردی میکن بالآ تردہ ناکام اور نامراد ہوئے۔اللہ تعالی نے اسے جیوں کی مدد فربائی اور کافر ذلیل اور رسوا ہوئے مقو ہو سکتا ہے کہ ان واقعات کو سن کر کفار کے دل خوف زوہ ہوں اور وہ الی ایڈاء رمانول عازة جاكن (٣) يم يسل بيان كري يلي إلى أي صلى الله عليه وسلم اى تقد- آب في معلم سے يرمعا تحال كى عالم كى محبت مي

جديتم

میشے تھے۔ چراپ نے انبیاء سابقین کے یہ واقعات ای طرح بیان فرائے جس طرح ورات زاور اور انجل میں لکھے ہوئے تبيان القرآن تے۔ اس بے معلوم ہوا کہ آپ نے ان ضعی کوانلہ توانی کا وی سے جاناتھا اور یہ آپ کی نبوت کی صداقت اور قرآن مجید کی حقانيت كى واشح دليل ہے-

تضرت نوح عليد السلام كے قصہ كومقدم كرنے كى وجہ

الله تعالى في اس مورت ين تين تضعى بيان فرمائ بين: پهلے جعرت فوج كا قصد بيان فريا بجر حصرت موى كادور اس ك يعد حضرت يونس كاقصديان فربال - حضرت فوح عليه السلام ك قصد كومقدم كرف كي وجديد ي كد حضرت فوح عليه السلام معزت موى أور حطرت يولس طيحا اللام ير مقدم بين فيزاس لي كد حفرت نوح عليه اللام كي قوم في جب كفراور الكارير ، صرار کیا تا اللہ تعالی نے ان کو طوفان عی غرق کر دیا واللہ تعالی نے بد قصد میان قرایا تاک اس کو س کر کفار مکہ اپنی بث دھری ہے باز آ جائی اور حضرت نوح کی قوم کے مذاب ہے جبرت حاصل کریں اینز اس لیے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ ع نی بی و عارے افکار پر کوئی آ الل عذاب لا تھی اور کہتے تھے کہ جم پر عذاب کیول منیں آ کہ تو ان کو بتایا کہ حضرت فوج کی قوم میں ایسان کہتی تھی، پھریاق تر ان پر طوخان سے فرقالی کا عذاب آگیا۔

حضرت نوح عليه السلام سے ان كى قوم كى تأكوارى كى وجوه

اس آعت ميس فرمايا ب كد حضرت فوح عليه السلام كي قوم كويد ماكوار ففاكد حضرت فوح ان كدور ميان رمين ان كي الاوارى كى وجديد حمى كم حطرت نوح عليه الملام سازح فوسوسال مك الناك درميان رسه اور ان ك باس ات لم قيام ک وج سے وہ بیزار ہو گئے تھے وو مری وجہ یہ تھی کہ وہ بت بی کے جس طریقت یا کاریز تھے وہ طریقت ان کو بہت م فوب اور بہت محبوب تقة وہ اس سے جذباتی والنظی رکتے تھے اور حضرت نوح علید السلام ان سے بیہ فرماتے تھے کہ وہ اس طراقتہ کو نزک کردیں اور یہ قابدہ ہے کہ اگر کوئی تعنی کمی انسان کو اس کے بندیدہ طریقہ سے مثانے کی کوشش کرے تو اس کو برا لگنا ے تیری دج ہے ہے کہ انسان دنیادی لذات سے عجت کرناہے ، فیش کاموں میں اس کو مزہ آباہ اور ان کو چھو زمان پر وشوار ہو آے اور عبادت کی مشقق سے وہ محفر ہو آے اپ فض کو وہ آدی برا لگتاہ جو اس کو برے کاموں سے منع ك اور فيك كام كرية كاعم دب

معنرت نوح عليه السلام كو تبلغ دين ش كفار كاكوئي خوف تعاند ان ہے كمي نفع كي توقع تقى

حضرت فوح عليه السلام نے جب يد ويكهاكد إن كى قوم كو إن كا قيام ادر ان كا هيمت كرنا ماكوار ب تو انسول في ابتداء ے یہ فریا: معدر المده نو كلت "على في صرف الله ير اوكل كيا ب " كو تك مجمع الله تعلق ك وعده ير كال مجروس ب كيونك وه السيخ وعده ك ظلاف ميس كر آاور تم اس وجم عن فد ريناك تم جو يحف قل كرف اور ايدام پنجان كي و همكيل دسية ہو توشن اس سے ڈر کراپنے مٹن کو ترک کردوں گاور اللہ تعلقی کی توحید کی طرف دموت دیے کوچھو ڈدوں گا مجردو سمری بار آليدك فاحدمه والمركم كواكدية فهلاك فم يمرئ كاللت عي اور جي افاء يخلف كي لي جم تدواساب جمع كريحة دو وه جمع كراو، اور ند صرف تم بكد تم اين ساته اين مزعوم خداول كو بعي طالو، يحر تيمري يار قربايا: مجروه تهاري سازش التماري كرودي الخفي ندرب لين تم في مرب ظاف جو يك كرناب وه كلم كلاكرو يجريون في إد فرايا: شد الفصواال " براتم و بيك مير عناف كس يح بدوه كرارد" في تم يو بيك عرد و يخاع بح بدود مير عناف بريم ثرادر فساد کرنا جا ہے جو وہ کر گزروا اور یا تو ہی بار فرلیا: اور مجھے معلت نہ دو بھی تم جس قدر جلد میرے خلاف کارروائی کر سکتے ہو وہ کرد اس سے خاہر ہوگیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کفاری وحمکیوں سے بالکل میں ڈرتے تھے اور انسی اللہ تعالیٰ پر کال ل کے بعد فیلیا: پیمار تم امواق کرو تھی ۔ ان خطخ دین کا تم ہے کول اور طب میں کیا۔ اس قبل میں تحق اس کیا۔ ویک دی ہے کہ حضرت فون علیہ اسلام کو کلارے پاکسان اور تھ کہ لیکھ فونسیا اس دجہ سے ہوئے کہ کو شرک طرف سے کمک تحریج کا قو حضرت فون کے پہلے ارشادات سے خارجہ کیا کہ حضرت فون علیہ اسلام کو کائد کے خوارد فران کا کول پرداء انسمی کی باخ فف اس وجہ سے ہوئے کہ سوخ موج اور فائد مستقیع ہوئی ہے کہ قو حضرت فون علیہ اسلام نے فویا: بی تم سے اس کہ گئی اور شمیرا کیکہ آپ سے اس سے کولی چر شمیل کی کہ اس کی افزادی کی عام یہ اس کے مجی جائے کا فوف

اس کے بعد فرایلا: بیروا اور قو صرف اللہ ہے جا اور گھے تم روا کیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رووں۔ اس کا ایک سنی بیے ہے کہ تم ویں املام تھال کر یا نہ کر گھے وی املام ہی ہر قرار دسینہ کا تحوال کیا ہو براس کا دو مراسی ہے ہے کہ دوی اسلام کی واحمت دیے کی وجہ سے تھے قوالا کی فرریکے تھے ہو مل میں اللہ تعاقی کی فران بروادی ہی بر قراد رہنے کا تم والیکا

محذیب کی اور ان پر ایمان لائے کے لیے تیارت ہوئے۔ كافرول كے دلول ير مرنگانے كى توجيہ

اس كے بعد قربان: يم اى طرح سر كئى كرف والول كے داول ير صرفكانت يس-اس يرب احتراض مو آب ك جب الله

نے خودی ان کے داوں پر مردگاوی ہے تو ایمان شالانے میں ان کا کیا قصور ہے! اس کا بواب بید ہے کہ انہوں نے اس حم کا خت كفركيا جمل كى مزاك طور ير القد تعالى ف ال كرولول ير مرفكادى؛ وو مراج اب يد ب كد مرفك كامنى يد ب كد الله نعالى نے ان كے دلول كو عشت كرديا اور يہ ايمان لائے كے منافی شيں ہے اللہ تعالى فرما ك يہ:

بك الله في ان ك كاركى وجد عدان ك ولول عرالكالى بَا ضَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْ مُعَالِمُ وَمُولِدُونَ

رُلَاقِيدُ لأن (النماء: ۱۹۵۵) - L f William G= 20034 3 - 1

اس آیت کی زیادہ تغییل ہم فے القره: عش بیان کردی ہے۔ حضرت موی علیه السلام کاقصیہ

الله تعلق كارشاد ، عجران كے بعد ايم نے موى اور بارون كو قرعون اور اس كے درباريوں كى طرف اي شانيوں ك مديد يجود انول ع كركاده عرم وك ع 0 يل جب ان كياس مدى طرف ع كايا وك الكديدة ضرور کھلا ہوا جدوب0 موی نے کیا گیا تم تن ک متعلق یہ سکتے ہو، جب وہ تمہارے پاس آؤ کیا یہ جدو ہے؟ جادد كرك واسل تو بھی کامیاب شیں ہو ہے0(یونس: ۵۵-۵۵)

فرعون اوراس کے درباریوں کے قول میں تعارض کاجواب اور حضرت موسیٰ کے معجزہ کاجادو نہ ہونا

ال آيون كاستى بالكل واستى ب صرف يه بات وضاحت طلب ب كد آيت الدين فدكور ب كد جهزت موى عليه اسلام کے مغرو کو وکھ کر فرعون اور اس کے دربار ہوں نے کماکہ بے شک بداتو ضور بھلا ہوا جادو ہے اور آ ہے: 22 عمل ب كد حضرت موى عليه اسلام في ان سے كماكد تم في حق (معزن) كود يكه كريد كماكيا يد جادد ؟ اس كاجواب يد ب كد كيا يہ جادد ب؟ يه فرعون اور اس ك ورباريس كا قول نيس به بكدان كا قول محذوف باوروه يديم تم وه كت وو وكت بواوريورا منوم ہوسا ہے موی نے کماکیاتم حق کے متعلق وہ کتے ہوجو کتے ہوجواس کے بعد حضرت موی علیہ اسلام نے بطور انکار فرملا: کیا ہے جادو ہے؟ گھراس معجزہ کو جادو قرار دینے کا بطلان فرمایا: یہ جادو کھیے ہو سکتاہے، جدد کرنے والے تو کھی کامیاب نسی ہوتے اور ابتد نے جھے کامیاب فربایا ہے، جادو کرنے والے تو نظر بندی کرتے اور طع کاری کرتے میں اور لا تھی کو سانب بنادیتا اور پدیشانظر بندی المع کاری شیں ہے۔

الله تعلق كارشاد ب: انهول في كماكياتم عارب إس اس في آئي عوك تم يمين اس (دينات جيرووجس ير يم نے اپنے باب داوا كويلا ب اور زين عي تم عى دونوں كے ليے يوائى موجائے اور بم تم ير ايمان لانے والے ميں ميں 0 فرفون نے محم دیا کہ برما برجود گر کو اوارے یاس لے آور کی جب وہ جادد کر آ گئے موی نے ان سے کماتم والوجو مکھ تم ڈالنے والے ہو 🔾 چگر بنب انہوں نے ڈال ویا تو موی نے کماتم جو پکھ لاکے ہو وہ جارو ہے بے شک عقریب اللہ اس کو عیست و ناد د کردے گا سے شک اللہ قداد کرتے والوں کے کام کی اصلاح نیس قربا آل اور اللہ اسے کلمات سے حق کاحق ہونا ثابت قربا وے گاخواہ بحرموں کو ناگواری کیون تد ہو (او نس: ٨٣ هـ ٨٨)

تبيان القرآن

بعمدرون اا يونس ۱۰: ۹۲\_\_\_\_۹۲ قوم فرعون کے بیان کردہ دو منزر الله تعلق نے بدیمان قربا ہے کہ فرحون اور اس کے درباریوں نے مطرت موی علیہ السلام کی وعوت اور بیطام کو قبول نہ كرنے كے دوسب بيان كے: ايك يدك مم اس وين كو ترك جي كيں كي جس ير مم نے اسية آباد واجداد كو على كرتے ہوتے پایا انسوں نے وال کل ظاہرہ کے مقابلہ میں اندهی تھا پر کو ترج دی اور اس بر اصرار کیا اور دو سرا سب یہ بیان کیا کہ حطرت موی اور حضرت بارون ملک معرض ایل برانی اینا تسلط اور اینااقتدار چاہجے ہیں کیونکہ جنب معرک رہے والے ان ے معرات کو دیکے کران پر ایمان لے آئی کے قبار سب ان ی کے مطبح اور فرمال پرداد ہوں کے۔ انسوں نے پہلے اند می تقلیدے استدلال کیااور اس کے بعد اس سے کہ معرل مومت کووہ اپ ہاتوں سے کھونائیں چاہتے اور پر صواحثاً کمد دا كر بم تم ير ايجان لاف والے نيس بين-اس كے بعد فرعون كى قوم فے معرت موى عليه السلام ك معجود كاجادد ك زور ب منارضہ کرنے کا ارادہ کیا تاکہ لوگوں رہے طاہر کرویں کہ موی علیہ السلام نے جو مخرہ پیش کیا تعادہ وراصل جادو کی خم ہے ے می فر وان نے جادد کروں کو جع کیاتو ان ے موئ علیہ السام نے کہا تم وی کرد جو کہ تم وی کرنا جا ہے ہو! جادو كاعم ويخ كي توجيه اكريد احتراض كيا جائ كم معجره كا جادو س مقابله كرنا كفرب تو معزت موى عليه السلام ف ان كو كفر كانتم كس طرح وا؟ جيد كفركا تكم دينا بحى كفرب! اس كا يواب يد ب كر حضرت موى عليه السلام في ان كوان فعيل اور رسيان سينظ كااس في محمر وإ خاكد لوكول كوبيه معلوم ہو جاتے بو م کم جادو کروں نے بیش کیا ہے وہ عمل فاسد اور سی باطل نے اور جادو کروں کا ب عمل حضرت موی علیہ السلام ك مجروك اظمار كاوريد بنه ظلاصريب كر حضرت موى عليه السلام كوفي تفسه جادد كرون كاعمل مطلوب شيس الله بلك ان كالمحل اس لي مطلوب تفاكد وه ان ك عمل كى ناكل اور نامرادى اور حطرت موى عليه السلام ك معجن ك الخسار اور مرفرازی کاسیب ہے۔ جب جادو کروں نے اپنی اضیاں اور رسیان ڈال دیں تو موی علیہ السلام نے ان سے فربایا: تم نے جو بھی عمل کیاوہ محض باطل جادد ب اوربداس لي فرياك جادو كرون في موى عليه واسلام ي كما تفاتب في جو يك ويش كياب وه جادوب اس لے اس موقع ر حضرت موی طب السلام نے فرالیا: بلکہ حقیقت یہ ب کہ تم نے جو پکھ پیش کیا ب وہ جادو ب اور وہ محض طبع کاری ہے جس کا بطان ایمی کا بر موجائے کا برافد تبلی نے جردی کدووائے کلت سے ح کاح ورو ایا دارے کردے کا اللہ بن كران تمام لا خيول اور رسيوں كو كھا كما تھا۔ سورابتدائ موی کی قرم کی بعض اولاد سے سواان پر کرن ایمان میں قال اور دمی وجول اور اسسس

تعالى في إلى مودون على و يان كرويا ب كداس في جادوكوكس طوح باطل فرلما كيد فك حضرت موى عليه السلام كاعساد ودبا

در اراول سے دورتے ہوئے کہ وہ ال کوفتہ می میلاد کردیں کے اور بے شک وحمان زمین میں حکمر مقا اور وہ بیسنا

تبيأن القرآن

400

107 تفبول كرني كمئي سيتءتم ووثرك أمت قدم وسنا اورصا



جہد بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی طرف حعزت موٹی طبے السلام کو بیجنا کیا تھ لیے عومہ کے بھر وہ لوگ مرکے اور ان کی اوادہ حصوت موٹی طبے السلام ہم ایول سے آئی۔

حضرت این میاس نے فریلیا جن تو گول کی ادارہ حضرت موئی طبیہ اسلام کی انگون کو دو بھی اسم ایک شمیل تھے بلکہ وہ فر فول کی آئی ہے چیز دلاک تھے۔ استان کی قر فول کیا ہوئی آئی آئی فرق کا بھو کان کا فائد ناب اور قر فول میں کے قا حضرت این مجمال کی اور مرکی اورائے جسے ہے۔ کہ دو فوک نے اس اسکار کیا اوالوں تھے۔

ر سیاستان می مان در می مان و می ادر و این با در این انداز با می این اداده بید. اما آن جمه فرانسط چین بیرند فردیک رانا تجابه را در این بید با در جمان گوان کی ذریعه ایمان الی آن سے مواد در در اس جن که طرف هنرت می کامیله راهام کم میبود نیا کیا گاها در دونوام کامی برای میام در کرزند کم بادر دواک

و حرب موی ملے اسام می ایکن ال نے سے ملے مرک کا کہا اوالا نے حضرت موسی ملی اسام کیا اوران میں سے جون لوگ حضرت موی ملیے اسلام بر ایکن کے آئے۔ (میں اپنیان ایکن بروامی میں مطبور وادافل وران کا میں اوران میں سے جون لوگ حضرت موسی میں ہے۔ اسلام بر ایکن کے آئے۔ (میں اپنیان ایکن بروامی میں مطبور وادافل وران میں سے انتظام

الشد قطع کا ارشاب : اور موئ نے کسامت میں قوم اگر تم الشدے ایمان النے ہو قوم رضائی ہوگئی کر واگر کر روا تھی، مسمول ہوں انوں نے کہا کہ سے اللہ بری وکئی کیا ہے، اسے بعد سرب انم کر خالم لوگوں کے زویہ آزائش ہی جنز نہ کردا اور شم کوالی وصف ہے قوم کفارے نجائت مطاقہان اور کہا، ہمہ سمان

اسلام اور ايمان كالمعنى اور اس معنى ير توكل كامتقرع بونا

اُس کے مت کا سی ہے کہ کواک اور فقد تھا اِن مسلمانوں سے قرار المباہ کہ کر آخر آئی اللہ براہل رکتے ہوتہ ہو سراہ اللہ برخ کر کہ برکا کہ اسام کا ایک ہے اللہ تھا ہے کہ اور اور اللہ اللہ براہل کے ماہم کی طالعت کہ باور اور اللہ ایک کا کل جی ہے کہ دراہ میں اس کہ کہ ان شوال واسے اور دوراہ ہاؤہ ہے اور اس کے سااج کا میں جدو والا سے ہے اور اس کی کا کل جی ہودوان کے اور خوال واللہ براہ کہ اور اس کے ذو تھر ہے اور دہب بدندی ہے دوال سیمنسی میں اور جانم ک اپنے تام مطالعت کو انشر تھائی کے برد کر رسے کا اور ان کہا ہو تھا تھا کہ اور کا کا فریدیا ہوا سے انسان کا معرف

الله تعانی نے معرت فوج علیہ الطام محتملی فیلیا تفاکہ انوں نے کماند عملی اللہ نو کسلسے "شمل ساتھ موف اللہ کے 'وکل کا ہے'' او کرد: ای معرت موئی علیہ اللام ہے آئی ہوئے ہے قبایلکہ تم موف اللہ وقتل کو اور قبل معراس سے معطوم ہوا کہ معرت فوج علیہ اللہ اللہ فاقت بھی کال بھے اور معرت موٹ علیہ اللمام افخار اسکام المی است والے تھے اور ان دونوں مرتوں عمد باقری ہے۔

حضرت مو کی پر اٹھان لانے والول کی وعائے دو محمل حضرت مو کی علیہ السام یا میکانا نانے والوں نے وعالی تھی: اے تعلدے رسیدا بم کو ظالم لوگوں کے لیے آن اکش نہ یا ہ

اس کے دو محمل ہیں: ایک بیہ ہے کہ قوم فرعون کو تارے ذرجہ آ زاکش میں جٹالٹ کرا کیونگہ اگر قونے قوم فرعون کو ہم پر مسلط کر ویا تو ان کے ولوں میں ہیں بات بیٹھ جائے گی کہ اگر بم کتی ہے ہوئے تو وہ بم پر مسلط نہ ہوئے اور میدال کے کفن اصرار کرنے كا توى شبر موجائ كا اور اس طرح بم يران كا شاط ان ك لي آن أس بن جائ كايا أكر تون الدكو بم ير مسلط كرويا تووه آ ترت میں مذاب شدید کے مستحق ہوں کے اور یہ ان کے لیے آزماکش ہے اور اس کادو مرامحمل بدے کہ ان طالموں کے وربعہ ہم کو آزمائش میں مبتل نہ کر چنی ال کو ہم رقد رت نہ وے تاکہ وہ ہم پر ظلم اور قبر کریں اور یہ خطرہ ہو کہ ہم اس دین ہے پر جائیں جس کو ہم نے قبول کیاہ۔

اور پچرانهوں نے بید وعالی کدا ہے احد اجم کوائی رضت سے قوم کفارے نجات عطاقرہا۔

الله تعنائي كاارشاد ہے: اور جم نے سوى اور ان كے جمال كى طرف يہ وحى فرمالى كه تم ابل قوم كے ليے معرض كھ بناؤ اور بيئ كدول كو قبله (مساجه) قرار دواور نماز يزحواور مومنين كو بنارت دو ١٥٥ يونس: ١٨٤

بی امرانیل کے گھروں کو قبلہ بنانے کے محامل اس آیت پیر یہ تھم دیا ہے کہ تم اپنی قوم کے لیے معمر میں گھر بناؤ اور اپنے گھردن کو قبلہ اسب عد ، قرار دوا اس کی تغییر میں منسرین کے حسب ذیل اقوال ہیں:

عکرمہ حضرت این عباس ہے اس آیت کی تغییر میں روایت کرتے ہیں: مواسرا کیل نماز پر مصفر میں فرعوں اور اس کی توم ہے ذرتے تھے وَان کو تھم ، یا کہ م اپ کے دور کو تباہ بنالو بھی ایے گھرول کو سجد بنالواور ان میں کماز بڑھو۔ (مامع البدان و قم الحديث : ا ٤٤ سما مطبوعه وا و المفكر جروت ١٥٠٥ هـ)

ا يك اور سند ك ساتھ معنزت اين عبس رضي ايند عنسات روايت ب كد ينواسرا كيل في معنزت موى عليه اسمام ے کہا کہ ہم یہ طالت شیں رکھتے کہ فرم ندر یا خابر رے نماز رحیں قائد تعالی نے ان کو یہ اجازت دی کہ وہ اپنے کھروں

میں نماز برحیں اور ان کو بیہ تھم دیا گیا کہ وہ اسپے گھر دی کو قبلہ رو بٹائس۔ ( دامع البيان رقم الحديث: ٨٠ ٨ عنه مطبوعه وا را لفكر وروت)

مجاد بیان کرتے میں کد قبلہ سے مواد کھیا ہے۔ جب حضرت موی اور ان کے متبعین کو اسے معاہر میں جماعت کے ساتھ نماز یر صفے سے فرعوں کا نوف ہوا توان کو یہ عظم دیا کیا کہ وہ اسپے تھروں میں قبد رو مساجد بنائیں اور قبلہ کی طرف منہ کر ك تغيد طريقة س نمازيز هيس-(جامع اليميان رقم الديث: ٨٠ ١٥ مطوعه وارالك روت)

امام این جرم نے کمان ب س مختاب استعمال ربائش کو دل سے لیے ہو آے اور قبلہ کا خالب استعمال نمازے قبلہ کے لیے ہو آ ہے اور قرآن جید کے الفاظ کو ان بی معالی پر محول کرنا چاہیے جن کے لیے غالب استعمال ہو اس لیے اس آنت کا معنی ہے ہوگا کہ اپنے گروں میں قبلہ رو ہو کر نماز رحواور افسامی المصلود کا معنی بے فرض نمار کو اس کی شرائط کے ساتھ اس ك او قات ين يرعوا اور و المعلم أو المعلى الله الله على الله عليه و المعلى الله عليه و المعلم الواسل والله على المثارت ویجئے۔ (اس کا دو سرا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موئ سے فرمایا کہ آپ بی اسرائیل کو یہ بشارت ویجئے کہ عالم پہ اللہ ان کو فرعون اور اس کے سرداروں م خلب عطا فرمائے گاہا ہوس البیان بڑام م ۱۹۰۴ مطبوعہ وار انگر بیروت اطاسی

القد تعالی کا ارشاد ہے: اور مویٰ نے کمااے ہمارے رب! تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی ش زینت کا سلان اور بال دیا ہے اے اس الارے رب! تاک وہ انجام کار لوگوں کو تیرے رات سے انتظاری اے الارے رب! ان ے ال وورف کی پیاڈ کرے اور ان سے دواں کو تھے کرے عائد وہاں وقت تک ایمان لا انکی جب محدود ورکار مار بہ کرد کے ٹیمن کو لیا تو وافق کی معاقبی کم کی گئے ہے ' تو وافق تاہدے قدم رہتا اور چاہلوں کے داست کی ہم کزی وی ڈ مار محمول کے فقط کے خورے موکی کی وعام خور کی توجہ

روی وید استان موسود مودی طبیع استان سروی وید می اگر استان طرح می مصند میافد کیاد و اس کید بدند به میکاکد و می ا فر این او دام می قوم سه کفر به امراد کیاد و ایمان الف نے الله کیاد کی حزب مودی طبید استان سے دان می خوالد دما ک او دام میسیم میافت الله وی در ایمان کیاد می ایمان می در استان کی خوالد دما کی خواد دان کے برائم بے تک را اموں سے ویکی میسیم میسیم کی در دام می در بیست موسود کیا بیستان میسیم کی خواد میان او اس میسیم کار خواد می اور استان این میسیم کار استان اور استان از استان استان از استان اس

الله ك راسته عمراه كرنے كى دعاكى توجيهات

اس وعامی فربلانا اے ہوئے وہ اور ای بدو تو ان کی تھے۔ دامنت یہ منطقاتیں۔ اور فربلانا و ران کے دوان کو حق کر دے اور اللہ تعالی نے فربلانا کر وہ اور ان راہ اقوال کرائی ہے۔ کا خشہ کے واحق میں اور اگر ہے فربان کر ان بلانا کہ ان کہ ان کو بال دور احد ہی سے مطابی تھی کہ دور ہوگا۔ کو خشہ کے دامنت کے فرد کر دیں اور اگر ہے فرش کر کا بلانا ہے کہ ان خشائی عاد دار کا کراؤ کرنے کہ اور ان کر کہ تو اس کا مطالب کر گھت کا مشعود کے انداز کا موال کو کس کے معرف فربانا کے کہاؤ میڈوں کو کرد کردی اور اس مفروض سے آدوزی اور ا

اس کا جواب ہے کہ نیصلوالی الاس "کے الیم بے سی کا ایک جاتا ہے اگر وہ کراہ کریں الگ یہ الام مالیت ہے اور اس کا مختی ہے افہام کاروہ کرون کر دیریا پینکاؤہ کراہ کروی ۔ قرآن کا بدیکی الی کا مثل ہے ہے:

مَالْنَةَ مُسَلِكُ أَنْ فِيرَ مُسَوِّلً البَّحَوْلَ لَهُمُ عَلَوُّا اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى الْجَهُمُ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

ای طرح دیب که قرم فرموان کا ایم به کمراه بوده قدانو دانشه تقالی میشد حصوت موی کو اس کی خبردے دی همی اس میلید انسوال سے وعامین کمک که ترشیق ان کو دنیا کی زندگی بیمن زمینت کا ملمان اور ملی والیسیه تاکیر انجام کلار به فرکاس کا تیریس دارسته سع محمود کردین...

وہ مراجه اب ہے ہے کہ اس عی "الاس میں افتار ہے۔ اس کم عمارت کا اس ہے: دسا لفتاد بعصلوا عن مسيدل کند است علمہ سے دمیت تاکہ ہے تھرے دامنز سے گراونز کو میکن "اس کی مراق قرآن کا بھر گئی ہے ہے: چسٹری مفتلک کار بھر کا استان و ایری) چسٹری مفتلک کار کی افزاد (ایری)

یمال کی عمارت می الاعور ف ب اور مواری بالانصار وا کاله تم گروند به جازان کی ایک اور مثل بیا ب : تحکیر کمنلی کی بالدین کار تحکیر کم کرد برای می استان که این همی استان که این همی استان که این همی استان که کار مثالث کم نا خدور شیخی ۱۱۱۰ افزار می به می این می استان که کما قام سیست کار کار کار کم کرد از می تواند می این م

جلدينجم

.75

اصل میں اُند اور نی اُن اُک قیامت کے وال بیانہ کئے لگو کہ یم آواس سے بے فیر شے۔" اس کا تیراد داب بید ہے کہ بیمل میزد استفہام میزد اُن ہے اور اس اور اس کا می ہی اِس ہے: کیا ڈ سے اُن

کو دنیا کی زندگی جمین زینت کا سلان اور بالی اس لیے رہا تھا کہ یہ سوگوں کو گراہ کر دیں! دعا کی جواب میں جلد کی کی امرید ر گھنا جہالت ہے

ما لى جويت يس جلدى في اميد رها بمات ب

ہے کہ میس نے ٹرینٹی ہے کہ این کے دراہم اور دیائیر منطق ٹی تائیرین گئے تھے۔ (جائز الیمیان د آئو الحک شدہ ۱۹۵۵) ہے کہ میس نے ابل دھا میں کہا: "اور این کے دون کو تخت کردے جاکد وہ اس وقت تک ایمیان نہ ان کس جب تک وہ

اور انہوں نے آئی وہائیں کہنا ''اور ان کے دلوں لا بھی کردے تاکہ وہائی وقت تک ایکن شدل میں جب تک وہ وروڈک مذاب کو نہ در کیے تیس'' اس کا ''متی ہے ہے کہ ان کے دلوں پر مرتازے اور ان کے دلوں کو تحت کردے تاکہ وہ المکان نہ یا منکن ۔

الله خالی سے فریدا: "تم دونوں کی وہ تحول کرن گئے ہے۔" اس کے دو کس جین! یک بید کہ حضرت موئی علیے اسلام وہ کرتے تھے بور حضرت بارون علیہ السلام آئین کئے تھے بورجو فقنس کس کی دعام آئین کے دو چمی وہ کرنے والا ہے اور اس کا رو مرا کھیل بدھ کہ بع مشکلے کہ دونواں نے دعا کی ہور ابنا تاہیاں رقم الھ شاہشات

ر سرا محمل ہیں ہے کہ جو مشک ہے کہ ووفاق نے وہا کی ہو۔ اوپائ ابھیاں رقم الدیت ۱۳۸۳) واللہ مقابل نے فرایا: هم دونوں عیت قدم رہتا گئی ر سائٹ پر اور تبلیغ وین پر اور دانا کس گائم کرسنے پر عابت قدم رہتا این

ہر گئے تکہ اس بدنا کے بھر فرامی جائیس میل زندہ ہا۔ امائی جائے در قبارت بھی ہو۔ چورٹ تھوا نے فرائی ایک بھی ایک سے کہنے کہ بڑکر جوان کے انگر ہوا ہے۔ کر کے چی کہ اس کی موافق اتحال ہو جائے کہ مائی کہ اسٹرن تھی ہو اندہ میں اور اور قبل کیا تھی ہو انداز کے مائی او

مل جادة المالي في حرب اوج ما يد استام سع فيها ألفة حكة المستشقل من الشند فتحظ بيد بيد المستشرين المستدر عن المستدر من المتراس المستم المعراب المستم المعراب المست الموقعة كذات كشكر تركي المشهد بالمسترد (10 و 10) عن المستركة المدوركة المستجدور المستروع من من المسترد والمركز

عن ایس محمد میں میں السیمیوں کا اطلاق کا ایس محمد الاسلام المسائل کے الاسلام کا انہوں کا المسائل کی سائل کو ال اللہ قبل کا الرقم کے اللہ میں اللہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ میں اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ال موا کی مور سائل میں کا سائل کی سے اس اللہ کی اللہ کا اللہ کی ا تا اللہ کی اور اقراد کرنے والاں تک سے 10 والی تک سے 10 والی اللہ کا اللہ کا سائل کے تاکہ آرائی بعد دوالوں کے ل

عارین ی دورو نساز رکے دوروں میں سے طفاع ہو ای ہم پیرے اب عن میں۔ عبرت کا ختان بن جائے اور بے شک مت ہے توگ دار کی نشاندوں سے غائل میں ۱۷ یا نسا: ۱۳۰۰) پٹی اسرائیل کی قوم فرعون سے نجات اور فرعون کا غرق ہونا

جب الله تعالى سے حضرت موئی اور حضرت ارون طبیعنا کسلام کی دما قول فردیاں تو بی اسرائی کو تکم او یک رو ایک معمین وقت میں مصرے دولانہ ہو جائی اور اس کے کیے اینا مہامان تیا رکز کس، فرنون این مصلے ہے فائی قدان کو جب معلوم ہو کہ روا اسرائیل اس کے ملک ہے قبل کے قود وال کے بچھے دولنہ جوا مصرت موئی طبیہ المسلام جب ابنی قرم کے ساتھ روانہ ہوئے اور سمندو کے کنارے بینے اور اوحر فرحون بھی اینے افکر کے ساتھ ان کے سرول پر آ بینی تو ہو اسرا کیل یت خوف دوه ہو گئے؛ ان کے ایک طرف و شمن تھاور دو مری طرف سمندر تھا تب اللہ تعالی نے حضرت موک علیہ اسلام کی طرف وي فرياني:

فَأَخَيْدُ اللَّهُ مُنْتُ لَوْضُ وَمُوثِعَضًا كُنَّا خُرَ و مَامْمُلُنَ مُكَالَ كُلِّ مِرْقِ كَالطَّاوُدِ

قو بم كم من كأير وحي فرمائي كد أنب سمندرير اينا عصامارس؛ و یا یک معدر جد کیا ہی اس کا ہر حمد بدے بال کی طرح اد گیان اور اس میکه جم دو مرول ( فرعون اور اس نظر ) کو قریب لا ٢٥٠ اور بم في موى اور ان كر سب ماتيول كو نجت

لْعَيِيْدِهِ ٥ وَرُلَقْنَا لَمَّ الْعَرِيْنَ ٥ وَمُعَيِّنَا مُوسَى وَمَنْ مُنْعَمَّ آمَسَمِيةٍ 0 ثمَّةً آغَيَّفُ لأخرير ٥ (الشوام: ٢٧-١٧)

060 8 3 6 5 000 20 10 0000

فرمون نے جب دیکھاکہ سمندر میں حنگ راہتے بن مجئے اور تی اسرائنل اس سے گزر مجئے تواس نے اسپے لکتر ہے کہا آگ برحو، بن امرائل تم ، زياده اس رائے ير بينے ك مستى نيس بن اور جب دورائے كے فؤش بينے قود خلك رائے عائب و مج اور سمندر کے ایز اوالک دو مرے سے ان کے اور فران فرق ویے نگاور اس وقت اس نے کہانے میں اس بر ايان لياجر ين امراكل ايان السة ين ادر عي مطانون على عدون-

حضرت این عماس رمنی امتد عنماییان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایہ: جب اللہ تعالی نے قرعون کو غرق کیا تواس نے کہ میں اس پر ایمان لایا جس پر نئی امرائیل ایمان لائے ہیں۔ رہونں: ۱۶۰ توجر کیل نے کمااے محدا کاش آب اس وت مجمع دیجتے جب می سندر کی مجراس کے مشہر ڈال رہا تھاؤی خوف سے کہ اس پر وعت ہو جائے۔

(من الرّدى و قم الديث: ٤٠ مند الرجام ١٩٢٥ المعم الكير قم الديث: ١٢٩٣٢)

حضرت این عهاس وضی الله عنمایان کرتے ہیں کہ فی صلی الله علی سلم نے ذکر فرال کہ جر مُثل قرمون کے مد میں کیج وَالْ وَإِنْهَا مِي خُوفْ ، كَ كَا وَهِ كَ كَالاَالْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ الْمِي رَحْمَ فَهِا لَهُ كَا (سنن الخرزي دقم المصنف:۱۹۳۸ سند اجر راي ص ۹۳۰ من اين حيلي دقم المعت ١٩٥٠ المستدوك ۲۲ ص ۹۳۰ شعب

الايمان رقم المدعدية ١٠٠٠) فرعون کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجوہ

اس مجك يد سوال و آئے كد جب فرعون في يركد واكد عن اس يراعان سالة آيا جس برغي اسم كل الحاف السائة مين تو پر الله تعلى في اس كا ايران كيول قول شيل فرمايا اس ك حسيدة بل جوابات بين:

() فرعون نزول عذاب كے وقت الحان لايا تھة اور اس وقت الحان لانا مقبول نئيں ہے۔ قرآن جميد جس ہے: فَلَمَّا رَأَوْ بَالنَّمَا فَالْوُآ آمَنَّا بِاللَّهِ وَحُدَةً پُرجب انمول نے عادا عذاب دیکے لیا تو کما ہم اللہ پر ایمان وَكُفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِيْنَ 0 فَلَهُ بِكُنَّ ا آئے جو واحد ب اور ام تان کا اٹھار کیا جن کو ام اس کا المتعلق المتاثقة لكالاتات المتاثقة

شريك فمرات تع 0 يس ان ك ايمان ية ان كو كول فائده تيس پتيلا جب انسول نے عارب عذاب كو ديكو ليا سے اللہ كاوہ وبقور بدوا س ملاس كيفون ش كرد چا بدار ومال كافرول بشائح مخت تقصان الحلياء

لَّيْسُ فَدُحَلَّتْ مِنْ عِسَادِا وَخَسِرَ هُنَالِكَ (Ar-A0:00)-17-18-26) يونس ١٠: ٢٠١\_\_\_٣٩

844

يعتدرون اا

(۲) فرخون نے جب بغزاب کو وکچ میاتو ای نے وقع طور پر عذاب کو نالے سے ایمان کا انشدار کیا اس کا مقصود امتد کی مخلستہ و جوال کو مائٹ کانہ تصاور نہ میں اس نے اللہ کی روہ بیت کا احراف کیا تھا۔

(٣) ایمان اس وقت عمل بو آید بسب توسید کسون درمان کامی اقرار کست فونون نید اند برایمان النه کااظمار کیا قد مین مطرح سومی کی نیوسز برایمان ایش کا افزار شهم هااس کیه اس کا ایمان حقول کمیر برا از کوئی همی بزار مزید می دنسبه در لان بالانسد بزیش اودهند به شان صدحه ساز سول المذب نزیشت تو دم من شیمی بوگ

فرعون کے منہ میں جبر ئیل کانٹی ڈالنااو راس پراشکال کا بواب

می ساز میں میں میں میں میں دور میں کہ میں میں میں میں میں میں ہو افوا حضرت بھر کیا سال اس کے حت میں گجڑ و کول وی کا کہ وہ قریت کا اس میں میں اس افراد اور ایس کی میں اس میں اس بھر ان افزانسانٹ کے ہیں: واقوان اس کہ ایس کا کا کا ملک افزان حریق کے بیان میں اس کہ اور اور اس کی موافق کے میں اس کی اس کے اس کے اس کے اس اس کی آئی کہ کر درکے کی کم خشش کرتے ہوئے میں میں اس کے اس کے اس کا اس میں بھی اس کے اس کے اس کے اس کا میں کہ جم سے دورت کرتے کی کہ میں میں کہ کی ادارہ اس کے اس کا اس کی سے کہ اس کے اس کے کشش کی آخاج ہوئے کا اور کار

اس آنے سے معلوم پواکہ اللہ قبال بیا تھا تھا گر ( 19 مال) اس آنے سے معلوم پواکہ اللہ قبال بیا تھا تھا گر اس ایال سال آنٹ بائیر ہے کہ جو مکن کے کہ وہ حضرت ہی مکل کو ان کا مرازی کے واقوات اس تھا تھی ہی گئی ہوائی اٹھا کہ اس کی ایشیت سے ان امان میں ان افزائی کے اس کا میں ان کا انکام افزائی کے واقوات اس تھی ہی کہ ان کا انکام کا انکام کا میں کی چیشت میں انسان کی مائی کا کا انتخاب کی کہ ا ان کے اختراف کا انداز اس کی میں کا میں کہ انداز کی انداز کی اور حضرت کی لیا اسال کی مائی کی انتخاب کی سال کے اس ور پر پڑی کا آن کہ اب کر والا میں ان انجام کی اس کے ایمان کو ان کے بات کی انداز کی میں کا سے انسان کی تاریخ ک

قرآن مجيد كى صداقت

مو آج بم تھرے۔ اب جاریا ہم کو جاگیاں کے تاکہ قرامیتی بعد دادوں کے یہ جورت گانتان من جانسہ اس کا معلی ہے یہ کہ تھر قرم آج معدد کر کھرائی میں فرق میں تھا ہے تھی میں جو باتا ہے۔ افد قول کے خوامین کے جم کو تھا گئے تاہم ویکھے داملہ ویکھیں کہ و فدائی کا دوکار کر آتا آج دہ با بیاس مورد خواج اسے افد قول کے خوامین کے جم کو تھا گئے تا کے جم کو خواتی کردیں چرائی میرک مورد اقداد در میں محمد میں تھا ہے وہ میں گئی تھی کہ اور انداز کے دورات میں میں کہ

وكقن بَوْآكَا بِنِي إِسْرَاءِ يُكَ مُبِوَ أَصِلْ قَ وَرَنَ قُنْهُمْ هِنَ الطَّيِّياتِ الله عنديه في الرئيل له سينا به عدد مجد على الديم خالا لا يجرز ل سارت لا

Table -

اور آپ ایا جرو دیں سے لیے قام رکیں باطل سے ورا

جلدتيتم

265

تبيئن القرآن

يونس ۱۰ ۱۰۹\_\_\_\_۹۳

ورا مقدمے معالمی کی عباوت و کری جو آپ کر فق پینیا سے زفتھان بینیا سکے اگر دالفرق آبیا الباکی

زآب فالمن عرب مرج يرا يرك 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ب شک ہم نے بی اسمائیل کو رہنے کے لیے حمدہ جگہ دی اور ہم نے ان کو یا کیزہ جنوں سے رزق وا موانموں نے اختلاف ند کیا حق کدان کے اس افروجہ قررات علم آلیہ ب فک آب اور قارب قیامت کے دن اس جزی فیصله فرمادے گاجس عی بیدانسّاف کرتے ہیں 0 ہیں (اے فاطب!) اگر تم اس جزے متعلق شک میں ہوجس کو جم نے تماری طرف نازل کیا ہے و ان لوگوں سے اوچہ او جو تم سے پہلے کلب کو پڑھتے ہیں، ب شک تمارے دب ک طرف ے حق آگیا ہے ہی تم شک کرنے والوں عی سے برگزنہ ہو جلال اور ان لوگول علی سے برگزنہ ہو جاتا جنوں نے اللہ کی آبول کی محقص کی ورث تم تصان افعاف والدل على عدو جاؤ مح ١٥ (اے وسول محرم!) سد شک جن لوگول ير آب ك رب كا تحم صاور ويكاب وه ايدان حيل الأيس ك وادان كي إلى تمام خايل آجائين حي كد دووروناك مذاب كو ( 3) ( } 50 ( 10 C) ( 20 - 4)

بظاہر رسول الله ساتھین کی طرف قرآن میں شک کرنے کی نسبت اور اس سے عام لوگوں کا مراد ہونا الله تعالى في على الله عليه وسلم ك دل كو مضوط كرف اور آب كو تعلى دين ك لي يد آيات نازل قرما كم جن ے قرآن جید کی صداقت اور آپ کی فیوت کی تقانیت کاعلم مو باہے:

اس بی مفرین کا اختلاف ہے کہ اس رکوع کی پہلی چار آندن بی سیدنا محر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یا عام انسانوں ے خطاب ب واکر وس میں سروا محر صلی اللہ علیہ وسلم ہے خطاب ہے توبیہ بطا ہر آپ سے خطاب ہے اور اس سے مراد آپ کافیرے یعنی عام انسان اور اس کی نظیریہ آیتی ہیں:

لِلَاثِهَا السِّنُ اللَّهِ اللَّهُ وَلا تُعلِم الكَّفِيرِينَ اے نی اللہ سے ڈرے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت

وَالْمُنْفِقِينَ -(الاحاب: ١)

-25 : JC172 "IC273-75" " W اكر آب أس الرك لياتو أب كا عمل ضائع موجات كا. (10:11)

اس خطاب بیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نسی ہیں ملکہ آپ کا غیرعام انسان مراد ہے، اس بر دلیل ہیہ ہے کہ ال ركوع كى آيت ١٩٠١ ش فريل عيد كِلَيْهُ السَّاسُ إِنْ كُنْ مُعْمِفِي شَكِيَّةِ مِنْ رِينِينَ. ا او کوا اگرتم میرے دن کے متعلق کمی شک پی ہو۔

(16/7 = 1941)

اس آیت می مواحد فراواکد فل کا تعلق اوگوں کے ماقد ب آپ کے ماقد نمیں ہے افغار آے کا آخوں ک نفيرے كدان أيول عن فك كا تعلق وكول ك ماتھ ب- يلى آجول عن اشارة عام لوگ مراديون اور اس أيت عن مواحث سے معاقبہ عام لوگوں کا کو گر فیایا۔ وہ سری دلس ہے کہ اگر رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نیزت بیش شک ہو کا تزود سرے لوگوں کو بطول اولی آپ کی نیزت بیش شک ہوگا اور اس سے شریعت بیشلہ ساتھ ہوئے گی۔

ر بیستان کے جس کا کر رسول ایک فران طور کی اور مام کا دیا تہذہ میں شک ہو و اول کمی سے تجروبے سے یہ لک میں مار م کس طبق زائل ہو کہ کے کہ اگر والی کمیا ہو گئا تہ ہیں اور اگر اولی کمیا ہیں ہے کہ موسی مجی آپ کی نہذی کے جروب جب مجاب کی تجرف میں میں مجاب کے کہ اس کے اس اور استعاد والحج کیا ہے جہ میں اس سے جو اس میں میں میں مجاب کے اس م والی مجاب کا کہ ان کی تجرب مجاب میں مجاب کے اس کے اس اور استعاد اور انگیا ہے جہ کے اس مجاب کے اس میں میں اس سے مواد آپ کی است ہے!

و المراد المراد

قلود بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ عالم دسلم نے ہم سے ڈرکیا بھی ٹٹ کر کا ہوں نہ ہی ہے سوال کیا۔ ( جائز البیان ? ۱۱ میں ۱۹۸۸ میڈوں وروٹ ۱۳ اس ڈٹک کی تسبیت کا عام لوگول کی طرف ہونا

و رجس شران کردیا گیار آن آخاری می و سرا افتد می این موسل افته می افتد بود می سے فضاف شهر بے بلک مام اداران سے اللہ عام اداران سے اللہ عام اداران سے اللہ عام اداران سے اللہ عالیہ اور اللہ علی اور اللہ اللہ عالیہ اور اللہ اللہ اللہ اللہ عالیہ اور اللہ اللہ اللہ اللہ عالیہ اللہ اللہ عالیہ اللہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ اللہ عالیہ اللہ اللہ عالیہ عالیہ

بہتر سے فروران میں بیان کیا تھا کہ بھوں خشون سے اس آنامت میں انگسائی فہت دسول انڈ سلی انڈ ماہد و ملم کی طرف کیا ہے اور بھوں طعری سے مام چھلے کیا طرف انگسائی فہت کے ہے اس اوا انتہارے حریجی نے اس کے ترجے مجلی وہ طرح کے کیے ہیں' چلے بھم ان حریجی کا وکر کورمیہ چی برسوں ہے لاکسائی فہت دسول انڈ معلی انڈ علیہ و ملم کی طرف کی

شخ سعدی شرادی حق اعلام کلینے ہیں: پس بریس آغانک سے خواند کرکئیے او چیل تو بدرتی کہ آند یو بیان داست او پر دردگار تو پس مباش ہرگز او شک

آرتد گان -شاه دانی الله عورشه دالوی متونی الاعلام تلیمت اس:

الماعدة الماعدة

تبيان القرآن

پس بریس آنا زاک ، عضائد کلب از بیش تو برائید آمد است بیش تودی درست از بردرد کرونی مشواز شک آرندگان.

شاه رفع الدين والوى منوني ١٠٠٠ مند كليدين:

يس موال كران لوكون ، كريد عن ين كلب يمل تحد، تحقق آياب ترسياس في بدود كار ترسد، بي معد يو قل الدوالول ع-

شه ميدالقاور محدث داوي متوفي وسهور لكيت بس:

وي إن عدر والمع الله الله على الله على الله والا مد الد عدث مكوياتوى للية بن:

وآگر تم شک میں ہوئے ایک الدائم نے تساری طرف و برجہ لیتے الن سے بویز سے بی کلب تم سے پہلے۔ اور جن متر عين في تلك كي نسبت عام لوگوں كي طرف كي ب ان كے يہ تراجم إلى: اعلى معرت المام احمد رضافاضل برطيري متوفى ومسعد كليية بري:

اور اے منے والے اگر منے مک شر ہواس میں جو ہم نے تیم ل طرف الدانوان سے اچ و دیکہ جو تھے سے پہلے کاب

يرعة دالي بن-اور تاريك على مادم سيد احد معيد كاللي تدس مره متوفى ١٥ ١١٠ المع الصة بن

لة (اے سننے والے) اگر لة شک عمد اور معنے ہے جم کے (اپنے رسول کی و مراطعت سے) جمری طرف نازل فریائی لة ان نوكول عدي إلى المحد المحد على كلب يرعة بن-

يم في بي ان ي رائم كالله كرت موت الماع:

پس (اے فالمب!) اگر تم اس چڑے متعلق شک میں ہوجس کو بم نے تساری طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے ہے جھ ادوتم عيك كلب كريد عين

الله تعلل مح كلمات كامعي

اس کے بعد اللہ تعلق نے فرایا: اور ان او کول عرب بر ارائ مو بالاجنوں فے اللہ کی آجوں کی مخفید کی ورند ح نقسان افعاف والول عرب مو جاؤ ع- رو نس: ١٥٥) بم في يبلخ وكركياب كدر سول الله صلى الله عليه و سلم كر زمان عي عمين تم ك نوك تنه: ايك وہ تنے جو رسول الله صلى الله على الله علم كي تقيد إن كرتے تنه وو مرے وہ تنے جو آپ كي محذ يب كرتے تے اور تیرے وہ تے جن کو آپ کی نیوت میں فک قد اور فک کرنے والوں کامطلہ مکذین سے کم ہے اس لیے پہلے فرایا: تم شك كرف والون عن عند و والماء ويو كل محتب كرف والون كامطار شك كرف والون عن زياده مخت عالى لي ان كے بعد تحقيب كرتے والوں كاؤكر فربلا اور بتلاك وہ فقسان الحلف والول على سے بين اور اس كے بعد فربلا: بيدشك جن لوگوں کے متعلق آپ کے رب کے ظمات صاور و بی میں وہ ایمان حیس لا کی گے مینی اللہ تعالی کو از ل ب جن لوگوں کے متعلق علم تعاكد ان كو ائيلن لانے ياند لانے كا احتيار ديا جائے گا ليكن وہ ضدى اور بث وحرم لوگ ہوں ميم اور كثير متجزات اور دلاکل دیکھنے کے باوجود ایمان شمس لائم کے اس لیے اللہ تعالی نے ان کے متعلق شکوت کافیصلہ کردیا موجو لوگ اللہ کے علم میں ازل میں شتی تنے اور ان کے لیے ازل میں شعلوت لکھی جا چکا ہے وہ ایجان نہیں لا کس محے۔ اس آمند می طلعت کا ذکر ہے اور طلعت مودہ اللہ کا مورہ ہے کہ اور اور دائیر اللہ کا خودہ می قدرت اور دامیر اللہ کا خراص کا خراص

الشَّهِ تعلقُ كَالْرَبُطُوبِ : " بِحَوْمُ مِنْ الدِي كِينِ " الوَّيْمُ مُدودالله السِيكَ تَلْتُلُود فِي كما العلن لسل اللهِ اللهِ كُو نُشِونا عوالمِ لن كَا قُومَ سِيكُ كَدُ جب وه العال له آئَى أَنَّهُم له السياحة ولا كَوْنَا اللهِ والمَّمِي في الله والميدوق مثر تُك الدَّدِي مُعِيلِ ( الرض مِن ) ( )

معترت يونس عليه السلام كانام وكسب ايم ايوانتهم فل بن الرن العروف بين صائر حول اعدد تصع بين:

مع برابر معلی مان این می موسودی معمودی معلان المساعی الله المساعی المساعی المساعی المساعی المساعی المساعی المس معرب کی موساعی المساعی می می المساعی المساعی معرب محمل می ملید المساعی المساعی

کوئی مستحق سیمی ہ تو پاک ہے ہے شک عین نیاد تی کرنے والوں عمر سے تھا 9 قبم نے ان کی فراد من فی اور ان کو فم سے نجات

حفرت به لس عليه المعام كي فعيلت على قرآن بجد كي آيات وكالشاؤول المستمتان المستقارة الأرشوة عليون المستفائل على المشافرات الآلاث المستفائل على المستفائل على المستفائل على المستفائل المست ر الدم بهما بالمعالمة المن المن المن المن المن المن من المن و من

لاً آپ ایس دیس که متم کا انتظار یکی اور جگیلی داسل کی طمل آند او با کمی حب انواس شدخ کمی کیدند میں ایسید درسیاک پاکدان اگر ان کے درس کی تحت التوکی دور شرفان و دو خود میدان عمل افران دیسیج جائے دو واقع مت ذور و واقع میں ان ساتھ میں ماہوں میں سے میران سک درسید شدا کئیسی توسید وی اور انتخابی معالمین عمل سے رىدەرىكى ئىرى ئىلىرىدىدى دادىنى ھى ئىلىكىدە ئىلىدىدىدى مەلىكىدى دادىنى ھى ئىلىدىدىدىن مائىتىدە ئىلادىدى دۇخ ئىلىدى ئىلىرى تەخلەكى دىرا ئىلىدىدىن ئىلىدى دۇرانىدىدىن ئىلىدىدىن دىسىلىدى يىلىدى ئۇرانىدىن ئىلىدىلىدىن ئىلىدىلىدىن دىرى ئىلىدىلىدىن ئىلىدىلىدىنى ئىلىدىلىدىن ئىلىدىلىدىن ئىلىدىلىدىدىن ئىلىدىلىدىنى ئىلىدىنى ئىلىدىلىدىنى ئىلىدىلىدىنى ئىلىدىلىدىنى ئىلىدىلىدىنى ئىلىدىلىدىنى ئىلىدىنى ئىلىدىلىدىنى ئىلىدىلىدىنى ئىلىدىلىدىنى ئىلىدىنىڭ ئىلىدىنىگىدىنىنىڭ ئىلىدىنىنىڭ ئىلىدىنىڭ ئىلىدىنىڭ ئىلىدىنى

(العقمة (1848) العقمة (1848) العقمة (1848) العقمة (1848) العقمة العقمة (1848) المستحدث المستحدث (1848) المستحدد (1848) المستح

(PA-00 2/001)

رحفرت ہے تس علیہ السلام کی فصیلت میں احادث شد محرت عبواللہ میں مسعود و منی اللہ عبد بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ منسلی اللہ بلیا و سکم نے قرایا: کمی براہ کو یہ کرتا نمیں جائے کہ کمی کا فس بمن شک سے معرووں۔ اسمند اور وقر الدیت عدم اورا احکاری درہ ت

ے افغل ہے۔ (سمج البخاری رقم الحدیث: ۳۶۱۵) حضرت ابولس علید السلام کی سواح

الم الوالقام على بن الحن المعروف بابن عسار متوفى اعده فكعة بين:

صن بیان کرتے ہیں کہ حضوب پوئی فی امو کئی کے انجاب بھی ہے بھک بھی کی مائٹر بین کرتے ہو الفرق تھی اسٹے اس کی طرف وی کہ کرد حضرت پر کہا والی خیاج کرتے ہیں اور انداز کا جرب عذاب ہے والی بھی اور انداز میں جمال اور انداز اور وحز مل کرنے کے بھی انداز کا میں کا سال کا بھی کہا تھی اور انداز انداز کے انداز اور حوالے انداز کو انداز اور وحز می فیل کرنے کا ور انداز کی کھیا ہے اور انداز انداز کی کھیا تھی معربے کی میں طبیعہ کیا اور ان کا مذاکب انگر ہے کہ

تبيان القرآن

تبيار القرآن

جلد عجم

ان پر پھراؤ کیا اور ان کو اٹی بہتی ہے نکال دیا۔ حضرت یونس وہاں ہے اوٹ آئے ان سے بنی اسرائیل کے نبی سے کما: آپ وبل ير چرجائين، حضرت يونس عليه السلام چرجيا محيد الل غيزان پيروي سلوك كيه تين باراي طرح بوا، حضرت يونس عليه السلام ان كوعذاب مت ذرات اوروه ان كى محكة يب كرت

تعنرت ابن عماس رضى الله حتمائے قرمایا: جب حصرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے ہے مایوس ہو گئے تو انمول نے اپ رب سے اپنی قوم کوہلاک کرنے کی دعائی اور ان لوگوں کو خرد کی کہ تین دن ابعد ان پر عذاب آ جائے گا اور ائی الميد اور چھوٹے بچوں كو لے كروبال سے بطے كے وہ ايك بمائر يرت كرالل فيزاكو يكنے لكے اور ان يرعذاب نازل ون كانظار كرف في عدرت يونس عليه السلام في عدب عال بوف كابووقت مقرر كيا قاان كي قوم بعي اس وقت كا ا تنظار کر دی تھی۔ جب انہیں مذاب کے زول کا یعین ہو گیاتو ان کے باقموں کے طویلے اڑ گئے اور ان کو بھین ہو گیا کہ حضرت ہے نس علیہ اسلام نے بج فرملاتھ، مجراس وقت جونی اسرائیل کے انبیاء تھے انہوں نے ان کی طرف رجوع کی اور ان سے اس معيت كاعل دريافت كيا جس عي وه جلا مو يح تعي انهول في كما معرت يونس عليه السلام كو بالأوه تمهار عليه وعاكري م كو تكد انهول ني عي تسار عن فاف وعاكي تقي - انهول في حضرت يونس عليه السلام كو حاش كياليكن وه ناكام رب، ثب انسوں نے کما آؤیم مب مل کرانڈ کے حضور تو کریں گھروہ اپنے قام مردول اور مورثی اور مویشیوں کو لے کر نظے ؛ انسوں نے ٹاٹ کے کیڑے پنے اسیند مرون پر را کہ ذالی اپ ورون میں کانے جھائے اور رو رو کر اور گڑ کرا کر کر اکر اللہ تعالی ہے دعاک اور ترب کی۔ اللہ تعالی نے ان کے صدق کود کھ کران کی توبہ تجول فرمالی۔

تضرت این عماس رضی اللہ عنمانے فرمایا: اہل نیزانے کم ذوالحجہ کو عذاب کی علامت دیکھی تھیں اور وس ڈوالمجہ کو ان ے عذاب الحماليا كيا- حضرت يونس عليه السلام في جب روكھاكدان كى قوم سے عذاب ال حمياسية تواللہ كار حمن الجيس ال ك باس آيا وران سے كماكد اگر اب آب اين قوم ك باس ك قوه آب كى مكذب كريں كے اور كسيں كے كم آب يے جس عذاب كا نبعده كي ففاوه مارك اور شي آيا لهي صفرت يونس ائي قوم ير ناراض موكر (وحي اللي كا تظار كي بغير) وجذ ك كنارك يتنج مك ان كي مراه ان كي إلى يج مجى تھے- ايك كشي آئي قر حضرت يونس في كما بميس في جور كشي والوں نے کما کشی میں جگہ کم ہے اتب اس کشی علی اٹی المب کو سوار کرادی ، پھر حضرت ہونس او ران کے دو بیٹے رہ گئے۔ پھرایک اور سنتی آئی حضرت یونس اس کی طرف برجے ان کاایک بیناد جدے کنارے آیا اس کا پیر پسل کیا اور وہ دریا میں ویب کیا اور جيئوا آيا وه دو مرے بينے كو كھاكيا- تب حضرت يونس طيد اللام نے جان لياك يد الله كي طرف سے آزمائش بيا وه اس دو مری سنتی عمل سوار ہو گئے۔ جب سنتی یان کے در میان علی سنتی تو اللہ کے عظم سے سنتی چکر کھلنے گی استی والوبائے آئیں یں کااس کاکیاسب ، او گوں نے کماہیں یا نس - حضرت یونس نے قرالا: مجھے معلوم ب ایک بنده اسے رب سے بھاگ لكا ب سير محتى اس وقت عيد كى جب تم اس كودرياش بيك دو ك- لوگون في مجاده كون ؟ حضرت ونس في فياد: دوش موں - لوگوں نے کمااگر وہ آپ ہیں قویم آپ کو ہرگر نسی چیکیں گے، بندایم کو چین ب کد آپ ہی کے وسیا ہے ہم کو اس مصبت سے خیات ہے گی، مجرانیوں نے قرص اندازی کی اور کھاجس کے نام کا قرمہ نظے گاہم اس کو درو میں ڈال دیں گے۔ انہوں نے قرمہ اندازی کی تو حضرت یونس کانام فکل آیا ' لیکن انہوں نے حضرت یونس کو دریا میں ڈالنے ہے انکار کیاہ بھر دوبارہ قرعد اندازی کی چر معرت یونس کام مثلاء معرت یونس نے کمان جھ کو دریاش ڈال دو اور الله تعالی نے ایک چھل کو تکم ریاک وہ حضرت یونس کو نگل لے، محر حضرت یونس کو خزاش آستاند ان کی بذی نوٹ وہ میرے تی اور میرے بر گزیرہ بذے ہے۔ وہ کھل چائش دان مقد دورا علی تھی اردی اور حضرے اس کھی کے بعد علی جلت اور کھیلیوں کی تینے منتر رہے۔ حضرت نو کس کچھ اور حشل کرتے دہے اور کتے تھا اے جرے ملک اور نے تھے پاڈوں سے اڈرہ تھروں بھی کا بوا اور تمن اندجروں میں مجھے مشیر کروڈ دات کا اندجرہ چال کا اندجرا اور کھیل کے بعد کا اندجرہ قرئے تھے اسک سراوی ہے کہ کھ

جب عالس دن إوست عوكة ق: مَسَادَى مِن الشَّلَسُونَ كَنْ كَلَيْفَةَ وَكُنْ مَثَلًا مَثَلًا

م آريكون عن انون ف يكادا: (ات الله ا) تيم موا مبادت كاكن متى نين ، قر ياك ب ب ي شك عن زيادتي

حطرت این عماس نے فریلی: جب اللہ اپنے اولیاء پر اس طرح کرفت فرہا آب تو فور کروووا پنے و شمنوں پر کسی کرفت فرائے گا۔

صورے فوق مل بلد المطام کی فرشوں نے شفاص کی سب اند قبال سے حورے بر کم طاب المسام کوان مجالی کے رس مجھار کرد جگر سے اس سے حورے فوق کا تفاقاد چی الدی الکی سد وہ مجالی دریا کے کارارے آئی اور حورے بر کمل مجھار کے حدیث کو بہت بچھا وہ کا مشام کا المحام کی المحام کی مجالی میں سے کہ بھر کا کھی اس کے آخر المحام کی المح مجھار کے مواج کہ المحام کی المحام کی المحام کی المحام کی مجالی کے مواج کی المحام کی المحام کی المحام کی المحام کے اس مجھار کی اور المحمل کی المحام کی المحام کی المحام کی المحام کی المحام کی کی سے محام کی المحام کی کے مصد مواج کے مادی المحام کی المحام کی المحام کی المحام کی المحام کی المحام کی کے محام کے مصد کی المحام کی کے محام کی المحام کی کہا کے مصد کی مدام کی المحام کی کہا کہ مصد کی مدام کی المحام کی مصد سے تھے المحام کی المحام کی مصد سے تھے المحام کی مصد سے تھے المحام کی المح

ا کیک قول ہے کہ جب وہ گائی کہ چید علی بھر آئیں اس کے قوائموں کے کہتا تھری توسک کم اپنی تھرے ہے ایک جا مجھ چھڑی کا جمال کی سے تھیدے کے مجھڑ مطابع ایک اور دو گائی سکے چیدہ شری انسانہ سے کے ہو کہ کہتے ۔ اوافر مثال نے کہنا ایک وہ تھی کہتے اوالی افراز بڑھ متعاد اختاات کے سے اس کے آئی افراد اللہ اور اس مزکز کے کہتے ہے کہتے ہوئی کے کہا امراد کے چھڑ افزاز برج کی محلی افٹر اللہ کے اس کا قوائم افزاد اللہ کا اس کے چیدہ سے تجاری کی سے موال کے اس کا مدار کا کہتے ہے۔ معتذرون ال يونس ١٠٠

يونس ١٠٠ ١٠٠ ٢٠٠

ر کے گا۔ فرطان نے اپنی ساری زیدگی مرکش اور فالونائی می تواری اور جیب سعد دریشی و وسیق افاق کسائی ایفان نے آیا انسڈ افعالی نے فرطان افواب اور ایس بھی جیٹ کے دو انسڈ افعالی اور افدا افعالی نے انسان کو میعیت سے تباہدی ۔ حزیت افعالی موجود انسان کی افغالی میں میں کہ کے دسمان افقائی کا اواقائی افعالی اور افعالی میں کا میجیت سے تباہدی ۔ حزیت معیدت کی وقت یا دائل کی افغالی میں مستد کا اس کست میں افعالی افغائی میں کا انسان کے مجالی میں میں میں انسان کی کی مسابق کی مسابق کا میں کا میں مسابق کی کی مسابق کی مسابق کی کی مسابق کی کی مسابق کی کی مسابق کرد کی مسابق ک

عبار سے کمانہ جب مجھل ہے دریا وجار سے کنارے حضرت پوٹس کو الکانو اخذ اختال ہے ای وقت ذیمن پر مسیلنے والا کدو کا درخت اگاریا اور ان کو ایک لاکھا اس سے زیادہ (ایک قبل ہے ایک سالکھ ستر جزان اوگوں کی ہدا ہے سک کے جیجائے

هند جدائد علم او مشیحه النه هما بادر کسته چرب که رسل النه هلی الله طبح و انتماده اور این توثیر باسد کمه تا آپ سه در مکمال هندر سه من طبع المهار آوازی تا بگیرید تنه جدید که از بادر بسته چرب بخرا که به شدید بادر این مورد ب که من معزد به فرس من من کار که در او اکامل و تا بیسه من به در می به ماه در پیری چرب الله قبال آزارها به ایک ایک

· ( مختر درخ د مثل ع ۲۸ ص ۱۲۱ - ۵ ماملی، مطبوعه وار الفکر پروت ۱۱ ماند)

ا استراقی کا امرشارے: "کوکی تھی ایک بیان در بول کہ دواخد اب کی تطابی کے کرایا جائے اس کا انتخاب کا استراقی کا کو نظام نیا سالے کمل کی قوم سکر جہدہ المامان سال کی قوم نے اس سے دیل تھی کی انکامان سے الکر قوم میں کا انتخاب نے ان کو ایک دوئٹ عشر میک کا کھی مجمع المباری کی تھی ہے۔

ر دیا آبات میں اس سے بلد اعد مقال نے ذیا الان ہے کل جن اوگوں پر تب کے رب کا عمل مادر موجا کے وہ الدان شمی الائی کے اور اور سے کہاں تاہم خاتیاں آ جائیں عمل کہ دورود کا سفراب کو اوکان و کی 20 اور افن نے عدمین اس کے بعد اللہ مقبل نے یہ تبعد بدل لوناک حضورے کی ملے املام کی اوم عمر کے جو انکان کے اور اس مل کا فرقوس کی اب وہ 740

شبین بوشکنی: یک وه بین کا خاتسه کفرن بودا اور دو مرک ده نمان کاختیر ایجاد -آثار عذاب و گید کر حضرت بوشن علیه السلام کی قوم کافویه کرنا ایم عبدالرحن بین فلی بن عجد دی الشونی بعده به تکفیح بیست

المحلب برد التجريسة بيان كيا ميكه هويت يوض بليه القوام كي قوم مرزين موصل سخته خين على دي تق الذه
ورويل من الذه المحلب برد التجريسة بيان كيا ميكه المعالم كي بالده التواقع من بي ترك كريسة في الده التواقع التي في الده المواقع التي في الده المعالم المواقع التي ويوفق المواقع المعالم المواقع في ويكن المحل المعالم التي في ويك من المعالم المواقع في ويكن المحل بيان المحل بعد المواقع المعالم المواقع المحل المحل ويك بعل المحل المحل

حضرت يو نس عليه السلام كي قوم كي توبه تمول كرفيا الدون فرعون كي توبه تبول ند كرفي وجه عفارت ابو عبدالله محمد من احما اللي قر بلي حولي ١٩٨٨ هي تيمن :

علامہ طبری نے کما ہے کہ قام استول بھی ہے حضرت ہو نس علیہ السلام کی قوم کی ہے خصوصیت ہے کہ عذاب کے مصائد بے جد ان کی تو بہ قبل کرلی کی اور مشمرین کی ایک جماعت ہے ای طمری منقل ہے ۔ نجاج نے یہ کما ہے کہ ان پر عذاب دائع نمی ہوا تھ انہوں نے مرتب وہ طلبات ریکسی تھی جو خاب روات کرتی ہیں اور اگر دو بعید خذاب اور کیا لیے قوان ان کو ایکان نگنے درجہ اداعات قریمی فیاست چرینایمی کمتا ہوں کہ زجان کا قوار بہت مجدے کہ کے شرع خاب کو رکھنے کے بعد اداکان نگل میں مقام انعام بھی جالا ہوا ہے بھی ہار کہ فوان کے قدسے خابارہے کیا ہو ہے کہ معرف کو لی کیا تھا ان وج قد کو گوائوں کی قوم کے قدسے مجبور کر فیالے یہ کہ بھی دواس وقت ایکان انا قائد ہدو وخاب اور کیا چکا قات روجہ سے اس کے اداکان شاس کو گھو میں مجبور کیا اور حضرت ہے تس علی اسلام کی قوم نے اس سے پیلے قرید کرنا تھی اور اس کی باتی

حضرت ابن عمر رضی اللہ مختمانیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مسلم اللہ علیہ و ملم نے فرایلا: اللہ اللہ اللہ وقت تک بندہ کی آیہ تھو کر آئے جب تک سعید عبرہ (موت) نہ ہو - (عبر عبرہ: موت کے وقت فرفر کی آواز تھا تھا)

(من الرّفية كل الم التعبيث المستخدمة من التي يامية و أوالتي يتساعه ٢٣٠ سندان عام مهم من الياميكي و الموالت يتس من التي التي منها و الرّ المصنف ١٩٨٨ الكال لذن عدى ٢٠٠ من ١٩٠٨ منية الادباء ن ٥٥ من ١٩٨٠ المستزوك ع م من ١٩٨٠ شعب الايمان ( الم الحدث ٢٤٠١)

کم سفرہ او کرکیا ہے اس کی تکمیز حضرت این مسعود رخی اعقد عند کسال قول سے ہوتی ہے کہ جب حضرت ہوئی سے ان سے جدود میاکیا کمی فائن کے بات اس کا اسال مقارت اور ان کے بیٹر کا ان سے بدور میان سے میٹے گئے اور اگل مجالی قول سے حضرت ہے گئی محصورت ہے ان اس سے کہ کہ کہا تھا اس کا مقارت سے بدائیا ہے کہ کہا تھا اور ان کے بیٹر کا اس باران شدہ وقد وقع کی کہنا ہے تھا تھی سے مقرت کی میں اس اسام ابی قوم نے آف کہ دھو کھی جد سک بھی سے بطی اسکار سے کہا تے

(جاس اليان رقم الديث: ١٣٨٥٣ تغيرهام اين الي ماتم رقم الديث: ١٠٥٩٤)

سے موصف این پر والات کرتی ہے کہ اص لے خواہ کی طاحت دیکھتے سے پیشاد آپ کرتی تھی اور کہ سفسا صبحہ عدایہ الصوبری کا می ہے کہ کہ کی خواہی تا چھڑے کی لے ان سے وہ دیا کی افتدادان پر الل برای وہ ادارا ہو اللہ خواہ عدالیہ کو دور کرنے اور میں کہ اور ان سے ان اس ان میں اس کے اور ان کے بی بادیا ہم معزمت فوری کی کی اور کہ عدالیہ کو دور کرنے اور اور کی اور ان سے ان کہ اور کی کی ان کو اس کی سے ان اور سے بھی ہو ہے گئی کی اور کہ مجموعہ ہے افادہ ہے کہ اور ان سے ان کہ اور ان کی ان ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی ان کر ہی گئی ہے۔ شعر ان سے بھی ان کہ اور ان سے ان کی اور واس سے تھڑے ہی گئی ان میں ان میں کی ان کی ان کی ان کی ان کی ان کر ہی ان نے فردیا ان کے ان کی اور ان کے اس میں میں کہ میں کہ میں ان کا ان کی کی کھڑے کی کی کھڑے کہ کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کہ کہ کی کھڑے کہ کہ کہ کی کھڑے کی کو کی کھڑے کی

میروند که طاعب قریقی کی تختیق بید ہے کہ حضرت یو آمن کا قومیت خانب کا طاحات دیکھنے سے پہلے تو کر لئ کی جی میں خانبر قرآن سے بر معلوم بھا ہے کہ اموس کے خواہدی کی ملائفات اور طاقیاتی کا پر آروپ کی بھی ہو ہے کہ اند فعائی سے حضرت کی کو تم ابلی آئی ہے ہے اس کا میں کہ ہے ہو اور انگار مراحات بھی ان کا کھارے مثام حضرت کو کی ملیک اسلام کے رکھنے کی توجید اور انگار مراحات بھی ان کا کھار مثام

حضرت بو نس عليه الملاام ير سخت عم و ضعه او بريشان كي يقيت طاري تتي بيب انول في يو كيد اياكه هذاب نهس آيا قران كوخيال آياكه ان كي قوم اب ان كوجموع ك كي كد جس وقت انهوں في هذاب آياني كي چيش گوئي كي تتي اس وقت عذاب نہیں آیا اور ان کے بل بید دستور تھا کہ جو محض جموع ثابت ہو اور اس کے جمعوث پر کوئی دلیل ند ہو اس کو قتل کرویا جا ، تعه اس غم اور بريشن كى كيفيت عن حفرت يونس في اس عادة ي تكل جانا جا اور اس بريشاني عن وه يد بحول مك كديال ے جانے کے لیے اللہ تعالی سے اجازت ایما ضروری ہے اور جرچند کہ عام مسلمانوں سے بھول پر موافقہ اور گرفت تعیم ہوتی ليكن اخياء عليم السلام كامقام عام مطمانول س بحت بلند او ماب اس كي ان س بحول ير مجى موافذه او ماب مرجندك بھول کوئی گناد میں ے، چین حضرت آدم نے بھولے ہے شجر عمنوع سے کھالیاتوان کالباس از عمیاادر انسی جنت سے باہر جلے كا تھم ديا جروہ اس بحول ير مجى عرصہ وراؤ تك توب كرت رے بھر انہوں نے ادارے ني سردنا جر صلى اللہ عليد وسلم ك وسلم ے توب کی توافد تعلق نے ان کی توب تول فریل اس طرح معرت بوش علیہ السلام بھی بھولے سے مشتی میں بیٹ مے تو الله تعلق في اس ير كرفت فرياني اور ان كو يكلي كم يديد يس ريمانيزا بكران كي تنج كي وجد سدان كو تجلت عطا فرياتي ، مجران كي ناز برداری فرمانی جرکل ان کو چھلی کے مند سے فکال کر ایک چٹیل میدان پی لے گئے وہل اللہ تعالی نے ان کو ماستے جس ر محتے کے لیے کدو کی سیلنے والی تیل بدو فرائل اور اس کی شاخوں میں وووھ انگراجس سے حضرت ہو لس علیہ السلام کی نشود تما فرائی ، پر معرت يونس عليه السلام نے چھلى كے بيد يى جو حيى كى تى اس حيى كوب مرحد اور مقام عطافرياك قيات تك جو مسلمان بھی کمی رئے اور خم عی جلا ہو جب وہ اس تھے کو بڑھے گاؤ اللہ تعالی اس کو اس کے خم سے مجات عطافرات کا تیج اوراستغلار کے کلمات و بت میں لین ان کلمات کویہ مرجداس لیے مطافرایا کہ یہ اس کے محبوب اور کرم ہی کے مند ے لكے وے كلمات تع اس ب معلوم و ياب كه حضرت و أس عليه السام كام تبد الله تعالى كرزويك كى قدر باند تعا. حضرت يونس عليه اصلوة والسلام ك مقام كي رضت اور عظمت كو ظاهر كرت بوسة اعارت في سيدنا محرصلي الله عليه وسلم ف قربالا: اور میں بد نمیں کتا کہ کوئی ایک مخض بھی حضرت یونس بن متی سے اضل ہے۔ ( مج ابطاری رقم الدع عدد ٣٥٥) آپ نے ہوئی تو نیس فرمایا: کی فض کو بد نیس واسے کہ وہ چھے معرت ہوئس بن متی بر فضیات دے- اسم ابھاری رام الديث ٢٣٨١) نگارسالت سے يد اسم إو شدون اللك مكر لوگ حضرت إلى عليد السلام ك اس أزمائش ك واقعد كود كيدكران ر زبان طی دراز کریں مے اس لیے اس کے سدباب کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بندی کے طور ریسالے ی فر، دیا کہ کوئی مخص بھی معرت ہو لس سے افغنل فسی ہے مجھے بھی ان بر فضیلت مت دو مرجد کہ آپ کے یہ کلمات اطور تراضع میں لیکن ان کلمات ہے معرت ہوٹس کے بلند مقام اور ان کی رفعت شان کا یا چات ہے۔ حضرت بونس علیه السلام کی آ زمائش پر سید مودودی کی تقید

ميد ابوالاعلى مودودي متوفي الم مهد مورة بونس كي تغيير على الليمة بين:

قرآن جميد عي خدائي دستورك جواصول وكليات بيان كي كي جي إن عي ايك مستقل دفعه يه جي ب كدالله تعالى كي قوم کو اس وقت تک عذاب نیس وجاجب تک اس بر اپنی جحت بوری نیس کرلیتا پس جب نی نے اس قوم کی صلت کے آخری کمے تک هیمت کاسلیہ جاری نہ ر کھااور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود ہی دہ جرت کر کیا تو اللہ تعالی کے انساف نے اس کی قوم کو عذاب دینا کوارا نہ کیا کیو تکہ اس پر اتمام جمت کی گانونی شرائد ہوری نیس ہوئی تھیں۔

( تنيم القرآن ج من ١٩٨٢ مطيور لا يور ٢٠٠٧ ه م ١٩٨٢ ء) اور المعنت كي تغيرين لكي بين:

مضرین کے ان باللت سے میں بلت واضح ہو جاتی ہے کہ تمن قصور تھے جن کی وجد سے معترت ہو ٹس پر قالب ہوا: ایک سے

کہ انہوں نے عذاب کے دن کی خودی تقیین کردی حلاتکہ اللہ تعلق کی طرف سے ایماکوئی اعلان نہ ہوا تھا دو سرے ہید کہ وہ دن آنے سے معلے جرت كركے مك ي فكل مح والد كل أي الله وقت مك إلى جك ند جمو زل جا يے جب مك الله تعالى كا عم نه آجاع، تيريد كرجباى قم ي عداب كل ياقوالى د كا

( تغييم القر آن ج مع ١١٦-١٥٠ مطبوعه لا يور الدج ١٩٨٣)

اس سے چند صفات پلے لکھتے ہیں:

اس ابتلاء میں حضرت پونس اس لیے جلا ہوئے کہ وہ اپنے آقا اپنی اللہ تعالیٰ) کی اجازت کے بغیراپنے مقام ماموریت ے فرار او گئے تے اس منی پر انتظامی جی والال کر آے جس کی تقریع حاشد فیرمد می گزدیک ب- احاثید فیرمد عی لکھا ہے اصل میں افظ اس استعال ہوا ہے جو عنی زبان میں صرف اس وقت بولا جا آہے جکہ غلام اپنے آگا کے ہاں ہے جماگ جاے) اور ای متی پر انظ مدیم می والات كرا ، حسب اي صوروار آدى كو كتے إلى جوائے صور كى وجد ، آب يى طامت كاستى بوكيابو-( تنيم القرآن ج من عدم مطوعة الدور معاهم)

ميدمودودي كي تنقيدير مصنف كالمبعره

یہ امرس کے زویک مسلم ہے کہ قرآن جیری جب کی لفظ کا طوی متی اللہ اور دسول کے شیان شان نہ بوقواس کو باز ر محول کیاجانا ہے جمعے قرآن بجد على الله تولل كے ليے قتظ استراء استعمال كياب، اس كاستى ب غداق الدادريد سى الله تولل ك شايان شان شي ب اس كي اس كاستى قداق الزائد كى مزاكيا جائات اى طرح جو وافاط انبياء عليم السلام كى شليان شان ند مول ان عى بعى كويل كى جائے كى- لهم انبياء عليم السلام معموم بين اور تحقيق بيد ب كدان سے صغيره يا کیرہ کی حتم کا ہمی گناہ صادر نہیں ہو آ اور وہ قصد اور ارادے کے ساتھ اللہ تغلق کی نافربانی نسی کرتے البتہ ان سے نسیان ك ساته كولى منوع كام وو طالب مع حفرت أدم عليه السلام كابحوف ع جر منوع م كاليا واحفرت ونس عليه السلام كا بحو لے سے بغير اجازت لے بطے جاتا ہے كام كناه تعلى بين ان كامول يرجوان سے موافقه مواوه ان كے مقام كى باندى كى وجد ے ہے کو تک ان کے بلند مقام کی وجہ ہے ان ہے بحول مجن قاتل مواخذہ ہے اور ان کا بیتے آپ کو ظالم کمناان کی قواضع اور ا كلسار ب، ليكن بدان كااور ان كرب ك درميان معالم ب الله تعالى ان كاللك دور موتى ب، ووجو جاب النيس فرائ اور دواس کے بندے ہیں وواس کے ملت جس طرح چاہیں قواض اور اکسار کریں مارے لیے میہ جائز فیس ہے کہ ہم اپنی طرف ے ان پر کوئی تھ تاکی ان کے کی کام پر تھید کریں یا تیمو کریں ہم حرف ان سے حصل آیات اور اطاعت کا ترجمه كريك إن اور ان آيات اور اصاحت كم علاودان يركوني عم لكف كيان يركوني تيمروك عرة كم كاز مين ين-سد الدالا كلي مودودي في حضرت يونس عليه السلام ك حصلتي جس طرح تكعاب اس سد يد كلكاب يعيد عدالت مزم ير فرد جرم عائد كردى بوء بم اس حم كى عبارات الله تعالى كى ياد ظلب كرت بى-

علامداين الحلح ماكل متولى عسام المعتمين

جس فض نے قرآن مجید کی خاوت یا حدیث کے علاوہ کمی نبی کے متعلق یہ کماکہ اس نے معصیت کی یا خالفت کی تووہ كافر بوكيه بم اس الله كى يناه طلب كرت جي- (المدخل جوم مي مطيعه دارا تعكر بيوت)

خاص طور پر حضرت يونس عليد السلام كامقام بحث عظيم ب وسول الله صلي الله عليد وسلم في الما كوكي فخص مجي حفرت يولس ، افعل ميس ب اور فريلا عليه محلي يونس بن حق ير فضيلت مت دو- اي حقيم الثان في ك متعلق بد لكمنا "ان کے خمین قصور تنے "الا کُن صد افسوس ہے "بھما ہی ہے ایشہ کیا بچاہیے ہیں۔ اللہ تعداقی کا اور شکو ہے: اور اگر آپ کا رب چاہتا تو رویئے ذمین کے تمام لوگ ایجان کے آتے اوّ کیا آپ لوگوں پر جر

کریں گے تن کہ دوائیاں نے آئی 6 زوٹر و بھا جائیں۔ روئے ڈشن کے تمام لوگوں کو مومن بیانا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے لیکن اس کی حکمت میں نہیں

منتیابہ عمر نمو گواہ حقوق کر سے کہا دائیاں کو پیدا آخی کرنے کے گئر کو پر اگرے گالاو پہ چیزاللہ تعالیٰ کو خشت ک خدف ہے کہ وہ لوگوں کے احتیار کے جائے اعظم ان کا دوران کو ایمان والاجا دے جی افد تعالیٰ نے فرعشوں کو ایترا اور مرکز اور نشائی ہے اموالیا ان ماری اعلیٰ انسان کے اساسات انسان کی اساسات کے فیران سوری انسان کا کا اساسات کے ان اس کی مصنعت عملی جا اور آپ کو افدائش کی حراف کیا کی کے انسان کی تاہم انسان کی تاہم کا انسان کا میں انسان کا می

مبوره من قرآن مجدي كاور من كالمنتاج من المنتاج من من مناه من مناه من المنتاج المنتاج والمنتاج والمنتاج المنتاج منظم أضلته منتاء كالمنتاز من أنسان منتاج مناه مناه مناه مناه مناه مناه من المناه والمنتاج من اور آب

ن من بره المسلم المسلم

خوستان الأخار المستاخة الإلان المستاخة المستاخة والاين أعراد الإلان على المستاخة والاين أعراد الإلان المستاخة المستاخة

الله تتعالی کا ارشاد ہے: اور کمی فض کے لیے مئن شہر ہے کہ دہ اللہ کی اجازت کے بیٹیرائیمان لے آئے اور جو اوگ ہے عظم جن ان پر دور کھر کی انجازت ڈال دیتا ہے 0 او نس : ۱۰۰۰)

عدرون ۱۱ \_\_\_\_ يوت

اشمان مجور محتمل ہے نہ مخار مطلق انسان کی فتر کے ملے یہ مکن میں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے ادارہ اس کی جیست ادر اس کی ترفین کے بیٹے اویلی کے آتے کا کی افتیل کے لیے مکن خیر ہے کہ دواللہ تعالیٰ کا فقد چادرات کی مشیدت کے بیٹے اویل کے آتے ادارات اوران

اس کے بعد فریا: اور جو لوباد اور جو لک ہے میں ہیں ان پروہ کورکی نیاست ڈال رجا ہے گئی جو کہ اللہ تعدل کی دور ت وال کرنے فور میں کرسنا اور اللہ تعلق نے اس کا خلاص کی اللہ فاضی جو شختی اس کی جو روا در طور المباس کے اور دور اس کا ذات پر ختیان میں ان میں فور دو کر شمی کرستے اور مانسان کی انتقال کو بھی ہے دیے جی اس کے دوس پر اللہ تعلق کم تو کی تجاست ڈال ویٹا ہے ان کے لیے خاص تقدر کرونا ہے۔

الله تعلیٰ کاارشاد ہے: آپ کئے کہ تم فورے دیکھو آ سافوں اور زمینوں ٹس (اس کی وحدت کی) کسی شانیاں ہیں! اور بیشنائیاں اور فررائے والے ان لوگوں کو کوئی فائدہ منسی پنچا کئے جو (ضد اور عمانے کے) ایونسی: ۱۹۹

الله تعلق کے واحد ہوئے پر ولیل اس سے پکی آعت میں اللہ شاق کے یہ زبایا تھا کہ اللہ تعلق کی تکلیق اور اس کی تقدیم اور جیست کے بغیر ایمان شیں

ما کی به سرکان به سنگ می مناسب می باشد و این بر این این است اداری کی آثار تین کا بین بین بین بین بین بین ما در هم این به سنگ می گیرو و به بر به بر فرد کرست اور این بین به این به شاه این بین به این بین به این به بین به از ب در آمین بازی بین به بی

اں فام کا طاف والا کی واحد ہے۔ ای کے اللہ تعلق نے قرابا ہے: سٹر بیٹری آ گزشتا فی الانکائی ویٹی تنقیم میں مسلم میں میں ان کو این نظامیاں دکھائی کے اس جمان کے سٹری تیکی آئی آئیک آئیک کیٹری ارفم اجماعی میں ان الفراض میں اور افزاد ان کے تعربی عمرائی کا کہ ان محتلف

مو جائے گاکہ کی (قرآن) حی ہے۔

وُکوں اَکْرُوْنِ اَبِنِیْکَ بِلَلْمُسُوَّوِنِیْسُ 6 کِیفِیِّ اور جُنِی رکند وافوں کے فیش عن مُنٹایل جی 0 اور انگیسٹیٹر اُنڈٹر کیٹروژوں (افقار لیند ۲۰۰۱) میرجمان مالم کیرے اور فو داملن مالم مشیرے اور مالم کیرے فقام میش کی بکرانیت اور دور دسے اور مالم مثیرے

تبيان القرآن

جلد تيجم

نظام می کمی بکداتیت اور دومد سب اور مظام ی ومدت اس روانات کرتی بداس کانا هم کمی واحد ب-الله تعلق کاار شاوب: پس به وگل صرف اس طرح ک ایام کا انتقاد کررے بیر، جی ارضاب ک ایام ان ب

یکی قوموں کر کریے ہیں آئے سکے کر آم انگھا کہ مادوری کی انگلا کہ سادی ہے ہوں آن تو نہیں۔ اس کا میں ہے ہے کہ یہ ولک کرشتہ امنوں کی طرح انگلا کر درے ہیں اور اس سے موادے ہے کہ انجام ماہمیں میٹیم اسٹیم اسلام اسٹید نافول میں کفار کو انقد تعلق کے طالب سے واسانے تھے اور دون کی کارے ہو کہ تھے اور ان کارائی والے تھے

ہوئے یہ کچھ نے یہ داب جلدی کیوں شیمی آ کہ اس طرح رسول الله سطی اللہ سلید دسلم کے زائد سے کھار تھے وہ می اس طرح کیے تھے اس لیے فربلیا: ''جمری اس و میر کا القار کر اور شدم کی اس و میر سکے پر راہوں نے کا انتظار کر رہا ہوں۔ کار قرار ا اللہ تقابلی کا ارشارے: کہی بھر الفار الیا تھے کہ سوائن کو اور المائن والوں کو ارتد اسپ سے ابھائے رہے ہیں ا

حشورہ ای بربرہ درائی اعظر میں ان کرنے بیں کر بی سے درمیل انٹر ملی انٹر علیہ و کم کونے فرائے ہوئے منا ہے کہ انٹر تعالی نے کاول کو پردا کرنے سے پہلے ایک کتاب بیل کک واکد بیری وصف جرے خشب پر عالمب ہے تو یہ اس سکہاس واثر بر کھاہوا ہے۔

ا می بافد وی رقم الله عند ۱۳۰۳ می ساوه به الله عند ۱۳۰۱ می ساوه به الله عند ۱۳۰۱ می اکنون الدنون رقم الله عند ۱۳۰۰ می ساوه به الله می دادند می میاند به می می می میدند می میدند می میدند می می میدند می میدند می میدند می میدند این میدند می میدند این احترا می میدند این میدند این میدند این میدند این میدند این می میدند این میزان می میدند و میزان میزان میدند و میزان میزان میدند و میزان میز

شدرون ۱۱ یونس ۱۰ ۲۰۱۰ ۳۰۰

س ۱۰ ۲۰۱ ۱۰۹ ۱۸۳

اسلام كافطرت كم مطابل مونااور كفر كاخلاف فطرت مونا

اس سے پیلے اللہ تعلق کے زین اسلام کی صحب وہ ان کی قائم کے بھے اور اپنی دوسا انسین و باریان قائم کے بھے اور سرد مجمد مسل الله علیہ وعم کی نیست کا صدق بیان فریلا تھا ہوں اب و سرال اللہ علی اللہ بدر محم کرنے تھی واکہ روا سے اس کا اظہار کرنے اور جالمان کرنے کہ وہ محمد کی سے الک اور شہوج پی کہ بھی وہ کاروان میں ہو ہے وہ کان بھی اس کا موجد کرتے بیری بھی کم کم انتشان اور کئی چھیلے تھے وہ میں بین الدوروان کی اور انسان من ٹیانے کے تقور دی ذات ہے، تم سے ان

اس آمت میں بیٹے غیراند کی مہدت کی ٹی کی بھرانند کی مہدت کا نہائے کیا بھر کے دور کیا جائے۔ بھرا پھولل سے آمارت کیا جائے۔ اس کے بعد ایمان اور صوف کا اگر کر بلا ہو تمام اعمل صاف کی اساس ہے۔ ریا کاری کا شرک تنفی بھوٹا

اس کے اور ڈیوا: اور ایشد کے والی کی جارت کر آن جا کہ و کئی جوابات کے قضای توابات اور اگر دوافر فرن آپ نے اندا کیا واک خاصل میں سے وہ جائی کے ایک قطر کھے جس کی جڑ والی کے مشام اور کل کے فرنگ رکھتا مجارت انکی ہے کہ مجلت مرف انڈ تقال کی کی جائے ہی مرص محص نے انشد کے فرک عبارت کی اس نے عبار کی لیڈ

تبيان القرآن

ال ش رکھاسو کی تلم ہے۔ ان تیزل آغذل می تویش ب و کررسول الله صلی الله علیه وسلم کاکیا گیا ہے اور مراد آپ کی امت ہے، پہلی آے تد میں فرایا ہے: مجھے یہ تھم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں سے رہول آپ پیدائش اور دائلی موسی بیں اس میں امت کو تایا ہے کہ جب امارے فیار یہ عم ب و تم ر بھی یک عم ب وو مری آیت عی فرالا: آپ شرکین عی سے برگزند موجائیں افاہر ب ک آپ معموم ہیں آپ کاسٹرک ہونا کیے متعود ہوسکا ہے، مواس عم ہے بھی آپ کی امت مواد ہے اور تبری آیت عمل فرليا: اور اگر (بالفرض) آب نے اياكياتو آپ طالموں ش سے او جائيں مجے اور اس ميں تقريض بالكل ظاہر ہے۔

المبت كومنتيادكيا فواكب نيراسندي فالمرصر كمرير برات كوامتيادكما وحق تمغورني كراي كوامتيا دكوتواس في اين يمانوركم با

الا اوراع فر زور كرف عالا نيس بول ( احراب اي كي اتاح محفر من كراب يروي كي ماني با ومرسمة سي لَوَاللَّهُ وَهُوحُيْرُالُحِيِّ

الله فيصار ولمث الدوه مسيس بترفيصار ولمائ والاسب

الله تعيق كاارشاوي: اوراكر الله آب كوكرتى تطيف ويناع قاس كرسواس تكلف كوكرتى ووركرف والانسي ب اور اگر وہ آپ کے لیے تمی خرکا ارادہ کرے آواس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نسی ہے وہ اسے بندول میں ہے جس كو جابتا باضل ينوالب اوروى ب وربيش والابت رحم فراح والاب (وال الله تعالى كااصل مقصوداي بندول كو نفع بنجاناب نه كه ضرر بنجانا

یہ آبت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر حم کا نصان ادر ہر طرح کا نفع اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی تضاء و قدر کے تحت والح يو البيء اس عي مفراور ايمان اطاعت اور معصيت راحت اور مصيب الام اور لذات سيد داخل بين اورجس

تبيان الغرآن

المجان کے بلفہ نتایا کی معبوت کو طور کردے اللہ نقائ کے حوالی آب کو دور کسنے وہان میں ہے، اور من فضی کے المجان کے اللہ نقل کی راضع کو حقد کردے آل کو گئی چینچہ وہا نہیں ہے، اجدے کہ بط صد بیل بیا کہ روی تکفیل کو وور کرسنے دلانا ہے اور دو مرسے حصہ ممان نے لوبا جہ کہ وہائی خیر طالب نے اللہ وہ اللہ کے اللہ ہے اور اس آت ہے۔ مطاح ہو آئے کہ اس کا اس مصور نحر مختاج اور افریکا اس کا اصل متصور میں ہے، جیدا کر ایک سوسٹ میں ہے، اللہ مقال نے اللہ کی بیدا کرنے نے بلیا کیک کہا ہے کہ اگھ وہاکہ میران وقت میرے خدمین مالیسیت

ا صحح البخاري رقم الديد شده الذير - صرف الأخرى رقم البخاري رقم الديد المحمد الذير المحمد المائد المحمد الم

ان چاردی آغان کا خااصہ بید ہے کہ تج اور اخر اور نئے دور خرد بلازات عرف الله موز الل کا خواصہ وار اس شماس کا کوئی شریک میں ہے اور دوی عمارت کا ستنی ہے اور استقاق عمارت بھی اس کا کوئی شریک میں ہے۔ حضرت اس میں بلکسد و می اللہ صور بیان کرتے ہی کہ رسول اللہ ملی اللہ بلار اللہ کے خیالا بروات اللہ اللہ اللہ میں

طلب کرستے رووا اور افتہ قبل کی رحمت کی خوشبوار ہواؤں کے بچیے پڑے رووا کی تھ افضا اپنی رحمت کی خوشبودار ہوائس اپنے بندول بھی سے تینے چاہے پہنچائب اور افتہ تعالیٰ سے بسرمال کرد کی وہ تمارے جوب کو چھائے اور تم کو تمارے خوشہ کی چزوارے محلوظ رکھے۔

المنفر آریق منفی به من هه ترزیب آریق منفل به من ۱۳۵۵ نتوانلیل رقم الدینده ۱۳۷۸ ترییز ۲۰ م ۱۳۹۵ مطور داراکتب اهلیه رویز ۱۳۷۱ و انتخر الدیک من ۱۳ مطبور داراکتب اهلیه برات ۱۳۷۸ و انتخار المسافرار آله بیشند ۱۳۸۸ ایسته کنامون کو چیمیانگوارجی ب او رفعا م کرنا حرام ب

اس کے بعد اللہ تعلق نے فرایا۔ اور وی کے دو تھٹے وال نہست رام فرایاتے والا ہے۔ بھی جو اللہ تعلق سے قب کرے وہ اس کو بھش ویتا ہے خواہ اس نے کو کی کمانا کم یاج وی تھی کہ وہ قب کرنے سے شرک اور کو کو بھی بھش ویتا ہے۔

انسان سے اُکر کوئی گناہ ہو جائے قواس پر اوز م ہے کہ وہ کسی پر اس گانا کو ظاہر نہ کرے اور اللہ تعلق ہے قربہ کرے حافظ ابو عمود سٹ میں عبداللہ بین عبدالبرالمائی افتر بیلی المتر فی سیدس پھسے ہیں:

بر مسلمان پر سخر کمان دو دکن واجب به خصوصاً ایت او پر جب اس سے کوئی ب حیالی کاکلم مرزو ہو جائے اور ود مربع می سخر کرے جب بحک کر حاکم ہے اس پر حد جاری نہ کی بود اس مسلمہ علی انگوٹ احاجے وارو ہیں جس میں ہے۔ ہم میمن احاجے کا کیاں از کر کریں ہے:

معنوب ایج برورد منی اخذ حد جان کرسته چور که رسل جذم ملی اخذ باید در طرح افزایاد جس خص نے این به مسلمان ا بمعنی سے دنیا کی کئی چیانی دور که انداز اس کی آثار شاہدی میشون برای سے بھی ایک جائی افزاد کر ارسامی مجمع المحص چود موکم سے اخذ اس کا مؤاندا اور آخریشت می موکم میشون اور اخذ اختیال بزرسامی این دفت مکند در کر روز ساید میسی

المستوالية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية ا المستوانية الوال من المستوانية المستوانية

تبيان القرآن

يعتىدرون اا

جلديتم

حصرت ملیوه می اصلات در می الله عند بیان کرتے ہی کر دسول الله صلی الله علی و کر بالد الله و الله بیان الله تعلق کانا پر اس وقت تک پر دو دکھا ہے جب تک دہ اس کو چاڑ نا تھیں ہے۔ محلیہ نے چھا یار مول اللہ اور کانا کو کیسے بھاڑ گانا آپ نے فریانا واداؤگوں سے اپنا کانھ بیان کرسے کا

حضوت ابی بربره رمنی اتفہ حد بران کرتے بین کو رسول اتف صلی اتفہ طبے دسلم نے فریلاً: کا بھری سے سوا بیری است کے بر فضن کو معاف کر رواجت گا اور کیا ہوئے ہے کہ بندہ دات کو ایسا کمل کرے جس سے اتفہ قبل باران بر کا بواور دن میں وہ کمل کو گول کے سامنے بیان کردے۔

( مج الحادي وقرالدين وقرالدين ١٩٧٥ مج مسلم وقرالدين عنه منه تأريخ البيان عنه المراهم الكيم وقرالدين ١٩٣٣ مج مع الزوارين المريخ المريخ ( )

الك ين 1900 المحم الأوسط رقم المدينة على مج والروائد جواص ١٩٨١)

ابو ادریس کتے ہیں: جس بندہ کے ول عمل رائی کے ایک وائد کے برابر بھی نگی ہو اخذ شعاقی اس کامپر دو اللہ صفحہ (۲۰ (شعب الا کمانان رقم اللہ ہے: ۲۰۱۶)

حافظ این محیدالبر قربات میں: سرتاور پر دو رکھنے کا حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ بزر کا مناطلہ قاحنی تک نہیں پنچ آ اور جب بزر کا منطلہ قاحق سکے پس منتج جائے قر جمراس کی سفار شن ہو سکتی ہے نہ اس کی سرا معاف ہو سکتی ہے۔

(التحدين بامن اعتدائية المساقة المساق

( مح انواري رقم الحديث ٢٣٣١) مح مسلم رقم الديث ٢٤١٨: من اين اجه رقم الديث: ١٨٣)

طام میر قد این این جاری حق میں حق موجد کلیے ہیں: اگر کسی محص نے حفل میں شرک بی اور ان کا کہا وار صالم اس سے اس کے حفل بذنہ میں کرے قراس کے لیے جائز ہے کہ دو سکے کمر میں نے یہ مجمع میں کہ کو تک ان کاموں کا اختار تکی بے چائے ہے اور اس کے لیے یہ مجمع جائز ہے کہ اس ے اس کے بھائی کے راز کے متعلق بوجھاجائے تو وہ انکار کروے۔

(ر دالحتارج ۵ ص ۲۲۴ مطبوعه داراحیاء الراث العربی بیروت ۲۰۴۱ه )

الله تعالی کا ارشاد ہے: آپ کئے اے لوگوا ہے شک تمارے دب کی طرف سے تمارے یی حق آ چاہے توجس محض نے ہارے کو اختیار کیاتو اس نے اپنے می فائدہ کے لیے جدارے کو اختیار کیااور جس محض نے محرات کو اختیار کیاتو اس نے

اہے ی ضرر کے لیے محمرای کو اخترار کیااور جس تم پر جر کرنے والا شیس ہوں ( اونس: ١٠٨) رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتهاكي تبليغ كروي ب

الله تعالى في اس مورت من توحيد رسالت اور قيامت ير ولاكل قائم كيه اور محرين ك شبعات كا زالد فرايد اور کافروں پر ججت یوری کرنے کے بعد فرلیا: جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تفاکہ وہ بدایت کو اعتبار کرے گاہ وی ہدایت كواختيار كرے كا اس فيد رسول اللہ ت فرطياكد آب كدوس كدش م كويدات رجيور كرف والاسس بول تم مك الواب عظیم کو پنچانے کے لیے اور تم کو عذاب الیم سے چھڑانے کے لیے اس سے زیادہ کو شش کی ضرورت فہیں جتنی کو شش میں کر

چاہوں۔ لفظ"و کیل"کے چھ تراجم

اس آیت میں ہے و مدانسا عملیہ کے بدو کیا ان مطور میں ہم و کیل کے چنو تراجم پیش کررہے ہیں: شأه رفع الدين والوى متوفى ١١٠١ه الصية بن:

اور تنیس ش اویر تهمارے داروقد۔ في محود حس متوفى ١٩٠٩م لكية بن:

اورش تم ير شيس جوں عار -

اعلى معزت المام احررضافال فاصل يريلوي متوفى واسواح لكعية جن:

اور محمد من كرو ژانسي

فيخ اشرف على تعانوي متوفى ١٧٣٠ المد لكهية إل:

اور من تم ير مسلط تعين كياكيا-

سيد ايوالاعلى مود وري متوتى ٩٩ المه لكييت بين:

اورض تمهار عاور كوتى حواله دارجيس مول-

اور بم في اس كاترجمه اس طرح كياب:

اوریش تم بر جر کرنے والا فیس ہوں۔

القد تعالی کاارشاد ب: اور آپ ای کی اتباع کیج جس کی آپ پر وی کی جاتی ہے اور صریحیج حتی کہ اللہ فیصلہ قرائے اور دہ سب سے بمتر فیملہ قرائے والاے اور نس: ١٠٠١

زیاوتوں پر صبر کرنے کا تھم

بظاہراس جگ مید اعتراض ہو آہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف دی کی اتباع کرناہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے لیے تیس اور اجتماد کرنا جائز ضیں ہے اور احکام کو مشروع کرنے کا بھی آپ کو افتیار نمیں ہے اس پر تنصیلی

بحث بم الانعام: ۵۰ اور الاحراف: ۲۰۰۳ می کریچکے ہیں۔ اس آب آب میں آپ کے صرک نے کا تکل ما یہ کون

اس آیسندی آپ کو مجرکسد کا عظم دایشه تن مهدت که حقوق آپ میریکینی یو کی مودند به اس وقت تک قرال اور جدار قرش شین بود اغلان سیان ای ما سیایه یکی بوشکل به کدر شمان اسلام کی از یت در ماندان به آپ مریکیند آپ سیامت کو کان زارج تین میریک که اعظم مواجه:

حضرت ابردی حضورت الله وی بال کرتے ہی کہ اضاری ہے ہے ایک تھی سے درسال الله مثلی اند بالد کا میں ہے۔ حکافی میں افران کیا: آپ کے حال میں بنائے میں طرح آپ نے قائل تھیں کو حال بنایا ہے۔ آپ نے فرایا: افرّیب آر میرسے میں فرزیجات کہ وکارے من آم میرکرنا چی کہ آجاتھے سا اقائت کو۔

( مج البحدي وقم الصنصة ۱۹۸۸ منه تح سم فم اقم المصنف ۱۹۳۵ من الزوّى وقم الحدث ۱۹۸۹ من انسانی وقم الحدث: ۱۹۳۸ من الهرق النوانی وقم الحدث ۱۹۳۳ (۱۹۳۸) مواده فی کس کی افضائی وظ

رامان میں اس کا ترقید اور قشیر کم تر وقتی ہوئی۔
از العامیان اجس طرح آپ نے مورہ نوس تک کی تحریر اپنے تعلق اور کم سے تحر کا ادا کہ جا تحق کی جائی افقی اور اس میں کو تحق کی جائی اور اس میں میں اس کے اعتقامت کا دارجہ اور اور ایس کا استراک کی اعتقامت کا دارجہ اور اور ایس کا میں اس کے استان کی اس کے استان کی اس میں میں اس کے اس میں اس کی اس کی اس میں اس کی اس میں اس کی کرد اس کی اس کی اس کی کرد اس کرد اس کی کرد اس کی کرد اس کی کرد اس کی کرد اس کرد اس

واحردعوانا ان التحمد لله رب العائمين والصلوة والسلام على سيندا محمد وعلى اله واصحابه وارواجه وعلماء ملته واوليناءامته اجمعين.







## الله الله النَّاحُ بِالرَّهُ فِي الرَّاحِ مُ

## نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة هود

سورة كانام

اس مودت کانام مورة حود ہے کو تک اس مودت میں حضرت ہور علیہ اسلام اور ان کی قوم اور گار کر گیا گیا ہے۔ احمد: ۱۳-۱۵) پہنے کر اس مورت میں دکھر اخیاء خیم اصلاق اسلام کا کی ڈرکیا کیا ہے گئی جب اگر یہ ہے اس سے پہلے کی ڈرکیا ہے کہ رود کرنے ہوئی ہی میں ہوئی و و شرح سر کے ہم حرف انتظافی ہوئے ہے کہ اسم اور ممکن میں موسعہ والا مود اور میں مودت میں حضرت حود علیہ السام کام میارک بائی عمرت ذکر کیا گیا ہے اور کی مودت میں ایوا تھی ہے۔ نیزان مورت میں حقرت کی دو خطرت حود طب حود طب السام کام کی قوم ہے اور کی مورت نشان اس طرح نیز میں جب د قبانی کام

اور ری قوم عاد قوده ایک خت گرجتی او کی نمایت تیز آندهی سے ہلاک کی گئی تھی 1 اللہ تعالی نے اس کو ان پر حتواتر سات وَلَتَ عَنَّهُ مُواَنَّ لَعَيْدَ الْمُؤْوَّ لَلْمِينَ الْمُؤُو مُمَّدُ مُرَحَدُو فِلُكُ وَلَكُونِهُ الْمُؤْوِّ اللَّهِنَّةِ مِنْ عَلَى المَّوْمِ عَلَيْهِا ٥ وَمِلْكَ عَنَا الْمَسْتَكُونِ اللَّهِيمَ وَعَمَدُوْ المُمُلِكَ وَلَنْسُعُوْ المُرْفِقِ لِللَّهِيمَ وعَمَدُو المُمُلِكَ وَلَنْسُعُوْ المُرْفِقِ لِللَّهِ عَلَيْهِمِينَا

وَمَنَا عَدُّا مَا مُلِكُ البِرِيْجِ صُرُصَرِ عَلِيْتِينَ سَخْرَمَا عَلَيْهُمْ سَنْعَ لَبُلِي وَتَعْلِيدَةَ الْإِل

راقول اور آند ونول تک مسلا کردیا تعاد اے علاب! قران کو مجود کے گرے ہوئے درختوں کی جروں کی طرح برا ہوا دیکتا 40 وَكِالْوَان عُى م كَى كُوبِاللَّ رَفِينَا بِO حُسُومًا قَتَرَى الْقَوْمَ فِيهُا صَرْعَلَى كَأَنْهُمْ اعَنْحَارُ مَكْثِلِ حَالِيَةِ٥ مَهَلُ تَرْى لَهُمْ يِّسُ سَافِيَةِ ٥ (الحالد: ٢-٨)

حضرت هود علیه السلام کی مفصل سوائح اوران کی قوم کے ضروری احوال اور ان پر عذاب بازل کرنے کی مفصل کیفیت جم سنة الاعراف. د ١٥٠ ش بيان كردى اس كود بال و كله ليا جائد.

سوره عود کی آیات زمانه نزول او ر نزول کامقام

سورو حود کی ہے اور اس میں ایک سو میس آیش اور وی رکوع ہیں۔ علامه سيد محود آلوي عنى متولى وي المد لكيية إن

جمور کے نزدیک سورہ حود کی تمام آیات کی بین اور اس میں کوئی اعتزاء مس ہے، لیمن بعض علاء نے اس کی تین آ بیوں کا اعث وکیاہے، حود جه حود نادر حود : حجه اس کی دستن بیہ ہے کہ حافظ جانل الدین سیو غی نے کماہے کہ یہ تمن آیتن ابوالیسر کے

معلق نازل ہوئی جس علامد الداني في محل اي طرح تكھا ، اروح المطابي عن المهمة مطبوعة واد العكر جروت عام الد سوره حود موره يوسف يه يعل اور موره يول كربود نازل يولى ب وتيب زول كراهار ي اس كانبر على ب

(الخريرواحويرج اص ١١٣٠ مطيورتولس)

سورہ حود بجرت ہے چکے پہلے مکہ محرمہ جس نازل ہوئی، مضریٰ کے تکھاہے کہ سورہ حود اسورہ ہو آس کے متصل بعد نازل ہوئی ہے، میدوہ زماند تھاجب سر کین مک کی مطافوں پر زیاد تیاں اور ان کا علم دستم صدے بڑھ کیا تھا ہدوی مالات تھے جو تی صلى الله عليه وسلم كى مكر محرمت عديد منوره كى طرف جرت كايش خيد تهد مورہ مود کی مورہ ہولی کے ماتھ مامیت

سورہ حود کے مضابین سورہ اونس کی طرح ہیں مورہ اونس کی طرح یہ سورت بھی الف لام را سے شروع ہوتی ہے اور اس كا اختام الله تعالى كي توحيد و آن كريم كي صداقت اورسيدنا في صلى الله عليه وسلم كي نبوت كي تقانيت اور اسلام كي بينام ير بوياب، جس على تشييل ك ما تد قيات، حباب وكلب، جزاد مزا كاذكر به اور قرآن مجد ك الجاز كاذكر به اوراس كي آیات کے محکم ہونے کابیان بے جساک سورہ یونس کا اختیام بھی ای نوع کی آیات پر ہوا ہے۔

جس طرح موده يونس عي انبياد سائقين كاذكر تفاس مودت عن جي انبياء سائقي كاذكر ب- موده يونس عي حعزت نوع عفرت مو کی اور حفرت ہوئس علیم السلام کاذکر قدہ اس مورت میں ان کے علاوہ حضرت ایراقیم، حضرت صالح، حضرت لوط اور معزت شعيب عليهم السلام كابحي ذكرب-

سوره طود کے متعلق احادیث

حضرت ابن عباس وحلی الله عمرا بان كرتے بين كه حضرت الو بكر وحلي الله عند نے كماة يار سول الله ؟ آب بوار مع مو كنا أفرالا: عجم حود الواقد الرسلات عم بتساعلون اورادا الشمس كورت في وحاكروا-(سنن ترزي دقم الحديث: ١٩٣٥ الإيمان الكبري ع ح ١٩٣٥ المستن اين الي جيد ٢٠٠ ص ١٥٥٠ مطور كراجي، شاكل الهذرةم الحديث: ١٤٥٥ من الإيطل دقم الحديث: ٩٠٤٩٥ بمتذرون اا هود

-----

کسپ بیان کرتے میں کہ رسول انقد مطل انقد عالیہ وسم لیے قرابان جسہ کے زن مورہ حورہ حور۔ اسٹور دور کی انقد ملی انقد ملی انقد ان انقد ان کا انقدار کا انقدار کا انتہاء کا میں ماہ مورہ کا کہا ہے ان میں ایمان نہ انسے انداز رسول انقد ملی انقد انقد کا میں کا میام کی آئی انداز کرنسٹر میں روز کشن میں کئی انقد تنقی کے مذاہب کی ذکر سرکار میں معرص مدد فتال کر انداز کے انداز کے معلق کے انداز کا میں میں کا میں میں کہ انتہا ہے کہ

ائیان شدائے اور مرسل اللہ شکی اللہ علیہ و ہم کے بینام او کیول شد کرسنے پر سورہ کے من بھی اللہ تعلق کے عذاب مل وعمیر کا کررہے کین سورہ مورش اللہ تعلق کے فراہ افرہ خصب کا اعمار قربالے ہے۔ امام جہتی ہے شعب النائیان میں حضرت او افل اصری وحق اللہ عند سے دواے کیاہے کہ میں سنے تی مسلی اللہ علیہ

الایم سی منظم بالایمان می معرف این قام کردن کا انتخاب کی این می این می اشد بی با پیدا کسی سند کی با انتخاب از و مم که در که از موش کیانی و مدال افغذ ؟ آن بعد دورات کیابا چه که مهم اطلاع سی این و این اعزان که اعزان کا انتخاب که این می این است که ؟ آن شد فروان شیمه کمی افذ اتفاق کم این از انتخاب که این است نیم کسد انتخاب می این از آن کم اتا کم روی می می از این همل آن که محمل این انتخاب کم این از انتخاب کا می می می است این این این این این این می این از این این این این م

الله تعالیٰ کے فوٹ کی شدت ہے انہان ہو ڈھا ہو جا آپ۔ قرآ آپ مجیر ش ہے: پیٹرٹ آپٹ کھنگ آپولیڈ آن شیٹ ہے۔ الالن کا) وورن جو بجن کو ہو شھا کروے گا۔

يو ما يتحد مل اليولىدان فينبيتها . (الزش: 2)) وه دن جور الولا زما ارد كا-اس معلوم بواكد ميز ما تحر صلى القد عليه وسلم كو كاكتاث عن سب بية زياده القد قابل كانوف قاله

سوره مود کے مضامین

سردہ فرک فرق اس سرحت میں کی دن اسلام کے اعمال اور حقات بیان کیے گئے ہیں ایکن آجیدہ ورمات بسیند، الاالدوسران اس سرحت میں وہ کی سے جانب کیا گیا ہے کہ قرآن بجد اللہ تعلق کی فرف سے بھال کیا گیا ہے۔ اور طالبہ ہے: الکل ''' کے بیشند کھنے کارٹر کا کارٹر کیا کہ کے اسال میں آئی کے بھی بھی جسمیر والود: 0

ادراس بل مدينال به كدانسان كي آزائش كي جائداً كد كون اين عمل كرياً هي: إِبَيْدِلُوكُمُ إِنْ كُنْمُ المُسْسَدُنُ عَمَداكُ (مود: ع)

موس اور کلائر می نے لون بیان فراہلائے کہ موس کتی اور تھی کے دون میں جو کرنا ہے اور آسانی اور فراق کے وقت اند تعلق کا عشرادا کرنا ہے، اور کلاؤ میٹن اور راحت کے ایام میں محجر کرنا ہے اور مسجب اور کتی کے ایام علی ماہی س ہو جا آ۔ ہے۔ (حور د 4-4)

وین کو قبل کرنے کے مطلبہ میں انسانوں کی طباقع مخلف میں۔ (مود 24.00) الدے نی سیند اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کو کائند اور سٹر کیس کی طرف سے اذمیش منتی تعیمی توانلہ تعالی نے آپ کی تمل کے لیے اضواء میانتوں سے تھھی بیان فبلے۔ (مورد \*۴)

اس طرح کے اور مضامین میں میسے مضامین اس سے پہلی سورت میں بیان فرائے تھے۔

یہ مورت دو مری موروں سے اس کھاتا ہے منفوہ باک اس بیں معفرت فوج علیہ المطام کے ذبائد میں ہو طوفان آیا تھا اس کو بعث تضمیل ہے بیان کیا گیا ہے۔

اب يم الله برقوكل كرك 19 يوس موده كوكم قير طروق كرك بين اود الله تعالى بيد كما كرك بين كدود بهم يوس اود مواجه منتشف كرسه اودوق كلمواسة بوقتي به اوديا الله بسينة كم مجتنب دركك أخيس إبدار ب العداسين والعسلوة والمسلاع على سيد العد مسليد .

تبيان القرآن



هود اله ۵\_\_\_1

491

الله فعائل کا ارشادے: الله اللهم راہ و (آخان) کلب، حمل کی آتین منظم کردی گئی ہیں اور ضدائے عکم و نجری طرف سے (اٹ کی) تصبلی کردی گئی ہے 90مود: ا قرآئِن چیدی آیاست کے محکم چوٹ کے معائل آتے ان کہ محکم کرنے کے چومان ہیں:

() آئن کتاب کی مجارت محکم ہے: اس می کو نکھ ملک اور طلق صمی ہے دہے کئی مت منعرط اور بات فالدے ہو۔ (۲) جس طرح قرات اور آئیل کو آنان بجد نے شعوع کردیا ہے اس طرح آن آنان بجد کی کتاب سے منسرط نسس سے: '' جس علمی کتاب ہے بھیدیکہ اس کی بھی اتھاں کے امکام اس کی بھی وہ مرکز آنا تھاں سے منسرخ میں کراس کی اکتوا ور خاب

یه مسلم ملیب به مرحمه اسال می اعلی اعداده بیان می اس کارد مرک اعداد به سرح چی فراس که استواده بیاد. آیت که اطاع مشرع شمی می اورده آیا یه گل ای کال کلا سه معظم چی که ان آیا یک طاوحه بیقی به اور ان کویت بیا ۱۳۱ اس کمک می دامول اور مقالم بیان کی مشکل بیش را شاه تا بیان مشارک از میران مشرط اور براه و محکم استان استواد

(۳) اس کمان بھی جو اصول اور مقائد بیان کیے گئے ہیں شاۃ قویدہ رسانت مقدرہ قیامت، حشر نئر اور جزاد سروا ہے تکام ایں اور یہ اصول می کو قبل کر ہے۔ (۳) اس کا ک کی آبیوں میں کا قبل اور نشاذ نہیں ہے، یہ ہے سب سیحتم آباے ہیں۔

(۵) اس کتب کی نام آیش انتخاف فعید او بلیج بین نتام اندان اور جائد گواس کی کی ایک سورت کی نظرانے کا انتخافی کمایک خان آج نک کرنی اس کا نظر صمی ان سام مداد کل اسلام اور قرآن سے کافلان سے زیادہ بیں اور طم اور محتمق سے شب جائد مجل ان بائے جارہے ہیں۔

(۱) طوم حسب که دو تسمین جی: آیک هم نا تعقل اصول اور احتجاب سابقه شد فعالی به فرشتان به فیجی الاور رسان به این الاور رسان بی الاور رسان به فیجی الاور رسان به فیجی الاور رسان به فیجی به فیجی به در تعلق در این الاور که به به فیجی به در این که که به در این که که به در این که به در این که در این که به در این که که به در این که در این که به در این که که به در این که که در این که در این که در این که که به در این که که که که که در این که که به در این که که به در این که که به در این که در این که که به در این که که به در این که که به در این که در این که که به در سان که در این که که به در سان که در این که که باین که در این که که باین که در که که در می که در که که در که در این که که باین که در که که در که

الله تعمل کا ارشادے: من و اپیے ہے ہیں۔ الله تعمل کا ارشادے: کہ تم اللہ کے مواکمی کی عملات نہ کروا یے شک می تم کو اس کی طرف سے (عذاب سے) ڈرانے والما ادر اثواب کی اخر شخیری دینے والا جوں O رصود: ۴)

اس کا ایک سی ہے جا کہ ہے تراب بے جس کی آئیس منظم کردی کی میں گران آنھ میں کو تسلیل کردی گئے ہے جارتم مرف الله کی مجدت کہ 10 مال طلاعے اس کمیا کہ جائل کرسے کا منظم والسل ہے کہ بذے اللہ کی مجدت کریں اور جس نے اللہ کی مجدت نعمی کی وہ مالام اور مجاورے۔

اس کا دو سرا محق بیرے کد اس کمکب کی آبات متھم کی گئی جیں تاکہ ہی صلی الله علید وسلم لوگوں کو یہ عظم دیں کہ دو اللہ کے سواکس کی عبادت نہ کریں اور فوگوں سے بیہ کمیں کہ میں اللہ کے مقد اب سے ڈرانے والا اور ابقد کے 21 و قواب ک

بمعدرون اا

جلديجم

نوشخېرې دينه والما جول-

الله تعلق كاارشاد ب: اوريد كه تم اپن رب سه منفرت طلب كرد ادراس كے سامنے قب كروادہ تم كوايك مقرر مت تك بمت المجافاكده بمنجاع كااور برزياده تكل كرني وافي كوزياده اجر عطا فرمائ كالا ادر اكرتم في وكرواني كي قريس تم ير يت بوت ون كينداب كاخطره محسوس كر آمون م في الله على طرف لونائها اورده برييز و تادر ٢٠٠٠ ١٠٠٠ استغفار کے حکم کے بعد توب کے حکم کی توجیہ

الله تعالى في منفرت طلب كرف اور توب كرف كاعم وياب اور طلب مغفرت كوتوب ير مقدم فراياب كيونك منفرت مقصود بالذات ب ادر تور کرنا مفرت کے حصول کا ذریعہ باس لیے وہ مقسود بالعرض ، اس ترتیب کی دو سری دجہ ب ب كراس آيت سے مواويد ب كرا ي ماية كنابول يراند تعلل سے منفرت طلب كرواور آئنده كناه ندكر لے كے لياس ك صنور وبركو " تيري وجديد ب كريك برحم ك شرك بل اور ففي استفار كد مجرات الناول ير وبدكو و تقى وجہ ہیں کہ مہلے کیرہ گناہوں پر استغار کرد پچر صغیرہ گناہوں پر تو۔ کرد ، پانچ میں وجہ یہ ہے کہ فرائض اور داجیات میں کی پر استنفار كرواور محرات اور كروبات كے ارتكاب ر توب كرو-

دنیا بیس کافروں کی خوش حالی اور مسلماتوں کی برحال کی توجیہ

اى آيت على فرمايا ب: وه م كوايك مقرر مرت مك بمت اليمافاكم و يخياك كا- جب كد ايك اور آيت اور احاديث ب معلوم ہو آے کہ اللہ تعلق دنیامیں کا قروں کو خوش حال میں رکھے گاہ ر مسلمانوں کو نگ دی میں رکھے گا اللہ تعالیٰ کا رشادے:

اور اگر سے بات نہ ہو آل کر سب لوگ (کافرول کی) ایک حاعت بن جائم کے ق بم خرور رحمٰ کے ماتھ کفر کرنے والول کے گرول کی جھتوں کو اور ان کی میر میوں کو جن پر وہ چے یں چادی کی یا دیاں اور ان کے گروں کے وروازوں کو اور ان کے تخوں کو جن بروہ سند آرائی کرتے ہیں (الأندى كامنادي الدرسون كه اورب شك يد ويادى زندكى

الوائاة ومررا عليها بتكاور في ورخم فأول كُلُّ وَلِيكُ لِشَامَتُ الْمُلْكِ السَّامَةِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ ويُدُونِكُ لِلْمُعْتَمِينِ وَالْمُعْتَمِينِ وَالْمُعْتَمِينِ وَالْمُعْتَمِينِ وَالْمُعْتَمِينِ وَالْمُعْتَمِين

وَلَوْ لَا أَنْ يَتَكُونُ السَّامُ أَمُّهُ وَاحِدُهُ لَحَمَلُنَا

كاملكن ب اور (ا مكل) آخرت آب ك رب ك ياس الله (الرفزني: ۲۵-۲۳) の亡とよいれるとう

حضرت الو برريه رضى الله عند بيان كرية بيل ك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا: ويا مومن كاقيد خاند ب اور كافركى جنّت ہے۔

(منن التهذي وقم الحديث: ١٩٣٣ صح مسلم وقم الحديث: ٩٩٥٧ من اين ياب وقم الحديث: ٩٣٣ صحح اين حيان وقم الحديث: ٨٨٧ مند احد ع م موجه مند او يعلى و فم الحديث: ١٩٥٧ المعم الاوسط و فم الحديث: ٩٨٠ ملية الادياء ١٢ ص ٥٠٠ شرح النة وقم الحديث: ١٩٠٧ الكال لاين عدى ٢٣٥ م ١٨٨٠ المستدرك ج ١٩٥٠ م

حضرت سعد بن الى و تامل رضى الله عد بيان كرت ين كر في صلى الله عليه وسلم في فرايا: سب عد زياده معائب انبیاء پر آتے ہیں، مجرعلاء پرا مجرجوان کے زیادہ قریب وول اور مجرجوان کے زیادہ قریب وول-(المستدركة عص ٢٢٠٠ كزالهال رقم الديث: ١٤٨)

يعتذرون أأ

حفرت سعد بن الي و قاص رضى الله حد بيان كرق يي، على في عرض كيانا بارسول الله إسب ، زياده معيبت مي کون لوگ چھا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: انجاء مجراء ان کے زیادہ حس ہوں مجراء ان کے زیادہ حس ہوں ہر فض اپنی دین داري ك اخبارے مصائب ميں جا او يه اگر وه شدت ، دين پر قائم او واس پر مصائب مي شديد بول ك، اگر وه معمول سادین پر قائم مو قواس براس کی دین داری کے لحاظ سے مصائب آئیں گے۔ بندوپر ای طرح مصائب آتے رہیں مح حتی کدود اس حال بيس زين پر پيطے گا كه اس پر كوئي گزاه شين يو گا-

(سنن الرّدى وقم الدعث: ١٩٥٨ سنن الإداؤد الليالي رقم الدعث: ١٩٥٥ الليقات وللري جه من ١٩٠٥ مستفد ابن الي فيب ج من ١٢٣٣ مند احد ي ص عدا من داري وقم الحديث ١٨٦ من اين اج وقم الحديث ١٩٠٣ مند البزار وقم الحديث: ۱۹۵۰ صح این د قم الحدیث: ۱۹۹۹ المستد و کسری ای ۱۹۹۰ طیت الاولیاء با ص ۱۹۸۰ الشن الکبری ی ۱۳ ص ۱۲ ۲۰ شعب ال کان د قر المعدد ١٥٠٥ شمة المنه وقم المعدد ١٣٧٣)

قرآن جيد اور احادث كي يه تصريحات اس ير والالت كرتى بين كد جو مخص الله تعافى كي عبادت عي مشغول ربتا ب وه مصائب اور آلام میں جلا رہتا ہے؛ اور سورہ حود کی زیر تشیر آیت کا تفضایہ ہے کہ جو مخص اللہ تعالی کی عبادت میں مشخول ہو گاوہ راحت اور آرام على رب كاكيونك اس شي فريلا ب: وہ تم كوايك مقرد دت تك، بحت الجمافائد و يتوات كا أب اس آیت اور ان تقریمات می سمس طرح موافقت ہوگی؟ اس سوال کے حسب وال جوابات ہیں:

(۱) سوره حود کی اس آیت سے سرادیہ ہے کہ اللہ تعالی مطمانوں یر اس طرح عذاب نازل شیں فرمائے گاجس طرح اس ے سلے کافروں کی بستیوں پر اللہ تعالی نے عداب نازل فرایا تھا۔

(٣) الله تعلق مسلمانوں كو بسرهال رزق عطا فرائ كادر ان كو بحوك بياس، قدد در فتك مالى كے عذاب بي جالا مسير 84

(٣) مسلمان كاسطر نظر الله تعالى كى مجت اور اس كى رضاع فى سبه اور اس يديد مصائب اور آلام آسة بين وه ان س ر تجده اور کبده خاطر نمیں او آل اس کو یقین او آے کہ یہ مصائب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور محبوب کے پاس سے جو باکھ مجى آئے وہ عب کے لیے بھی رئے اور الم کا باعث نسی ہو آ بلک دہ ان پر صرور اور خوش ہو آئے کہ بیاس کے محبوب ک یس سے آئے ہوئے آلام ہیں اور اس کے محب کی طرف سے آزمائش اور استمان سے اس کالمین کامقام سے اور عام مسلمان مجى ونيادي مصائب سے طول خاطر شيس موتے ان كو يقين موتا ہے كديد مصائب ان كے تنابوں كا كفاره بين اور ان مصائب اور آلام کی وجدے جب وہ ونیا ہے رخصت ہوں کے تو کناموں سے پاک اور صاف ہو کر اللہ تعالی سے آ ٹرت میں ما قات كريس ك- الله تعالى الرما ماكي:

مَا عِسْدَكُمْ يَسْفَدُ وَمَا عِسْدَ اللَّهِ مَالِي \* جو تمارے اس بے وہ عمر ہوجائے کا اور جو اللہ کے اس ے وہ باتی دے کا البتہ جن لوگوں سے البش و آرام کی کی یا وَلْسَحْزِينَ اللَّذِينَ صَبَّرُوا احْرَهُمْ مِالْحُسَنِ مَا كَانْوَايَعْمَلُونَ ١٥٥١عل: ٩١) مصائب ي احركية بم ان كو شور ان ك بحتري فيك كالول ي - 1 odl 6130 ZI

اور کفار اور مشرکین جرچھ کمہ مادی اور وُنیاوی طور پر بہت بیش و آرام اور مال و دونت کی فراوانی میں رہے ہیں، لیمن ال کو بردقت يد ظراور پريالى لائل رئى بى كى كىس يدىل ان كى باس سے جا گاند رب كرجو مخص بقالدار بو ناب اس

متذرون اا هبداا: ۵\_

کے اتنے زیادہ دہمین ہوتے ہیں لنذاوہ دشنوں اور ڈاکووں کی وجہ سے ہروقت خطرات میں گھرار مبتاہیہ، پھر کافریہ سیجھتے ہیں کر ان کے پاس بو کھے ب دوای دُنیاش ب اور آخرت عن ان کاکوئی حقد صی ب اس لیے دو موت سے بروقت مجرات رج بن اس لے دہ باد بحد مل و دولت کی فرادانی کے طرح طرح کے تقرات اندیشوں اور بریٹانیوں میں بھی رہے ہی اور ادئ عياشيون كى بمثلت كى وجد س وه مسلك يماريون كاشكار او جائے اين- كثرت شراب نوشى كى وجد سے وه كينسر على جملا مو جاتے میں۔ جنسی ب احتدائی میں زیادتی کی وجہ سے وہ اینرز کے مریش میں جاتے میں الی بلتہ بریشراور موسم کا مرض ان میں عام ہو آے ان پر ول کے دورے بھوے پڑتے ہیں اور کئے ی لوگ قال اور برین تیمبرنج کی وجدے مرحاتے ہیں۔ جنی بدراہ روی اور آدادگی کی دجہ سے ان کاؤہ تی سکون بریاد ہو جا آے، ان کی تعریف ذیدگی سطح موجاتی ہے۔ ہمارے زیانہ عمی (١٩٩٨-١٩٩٨م) ام بك ك صدر الى كانن اور مويكاليوشكى كاجو اسكينل عاقه جس كى وجد عدارى ديناش ام يك ك صدركى جو رسانى ہوئی گھی؛ وہ اس کی داخع مثل ہے۔ ان لوگوں کی زندگی عدائتی طلاق کے مقدمات بنگلتے ہوئے گزر جاتی ہے؟ ان کا ذہنی سکون بانكل شتم مو جا آ ب ميد طبي خيند سته محروم مو جات بين اورسكون آور دواؤل كي جدري مقد اد كحلت ابغيران كو خيند نسيس آ آي، ال ودوات كى رال يل ك إوجود ان كى زند كى بوك كرب اور اذيت يم كرر تى ب-الله تعالى قراباك.

اور جی لے میرے ذکر سے ور کروائی کی او باتینا اس کی - Sand J. D. F. Cr. Sx.

جو ہوگ ایمان نائے اور انہوں نے اسپتہ ایمان کو ظلم (شرک

اور کبائ کے ساتھ آلورہ نسی کیاان تی کے لیے اس اور سکون

وَسَنْ آغْرَضَ عَنْ فَرَكُونُ فَيَازٌ لَنَا مُعِبْسَةً (me : 2) - 15 "

لكويش المنواوكم بكي شقوائماتهم بطليم وُلِي كُلُ لَهُم الْأَصْلُ وَهُمَ مُنْهُ لَكُونَ

اوروى برات ياقة بن-زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر دینے کی " اس آےت میں اللہ تقبالی کاار شاوے: اور وہ برزیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ فائدہ کا کالے گا۔

زياده يكى كريد والع كوزياده فائده كالحاسة كى حسب ذيل وجوبات ين: (۱) المام الع جعفر علمين 2 يا طرى متوق ١٠٥ مدائي سد ك مات روايت كر يري:

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند في قربايا: جس هض في ايك كناه كيا اس كاليك كناه لكه ديا جا آيب اورجس فنس نے ایک نیل کی قواس کی ایک نیل لکھ دی جاتی ہے اس نے دنیا میں جو ایک گناہ کیا تھا اگر اس کے گناہ کی دنیا میں سزادے دی گئی تو اس کے مقابلہ میں اس کی وس تکیلی باتی رہیں گی اور اگر دنیا میں اس کو اس کے ایک کھا کی سزا نمیں دی گئی قو اس ک وس تکیوں میں ہے ایک نیک م کر دی جائے گی اور اس کی او تکیاں پھر بھی باتی رہیں گی ، پھر فرمارے تھے: اس فض کی بلاكت موجس كى اكائيال اس كى د بائيول يرعال آجائي-

(+ مع البيان ج اامي ٢٣٥ و قم الحديث: ٣٨٤٠ تقيراين كثيرة عمل ١٣٨٥ الدرا لمثورج م م ١٣٩٨) (٢) بب انسان غيرالله ك سائق بالكل مشخل ند يو اور معرفت الى ك اسباب كو حاصل كرت جى ائتلالى راغب يو ق اس كا اللب تتش مكوت (الله تعلق كي صفات) كم لي محميز بن جائب اوراس كادل الاوت (الله تعلق كي ذات) كي توليات ك لي آئيته بو بالآب البتة جسائي عوارض سے بيد انواد البيد مكدر او جاتے ہيں اور جب بيد عوارض وَا كل بو جاتے ہيں توبيد افوار میکنے تلتے میں جراس کی آخروی معادوں کے اسباب برہے لگتے میں اور می اس آعت کا منی ب: اور وہ بر زیادہ تک

كرف والح كو زياده فائده ينتجات كا

(٣) اس آن تعد سے بیٹی مسلوم ہوا کہ اگروی معلوق سک دوبات اود مواجب مختصہ ہیں کہ کہ یہ دربات دین عمل مهلت اور آجہ اٹی کے باقتاعی ہیں اور جہ ویا کی طرف الاقلاق پر کرنے اور اللہ افغانی کی عمود سک کو طرف مرجب کے دربات کی خریجی ہیں آوان کے متعللہ عمل افزوی معلوق کے دربات می کی طرفتی جہا میں وجہ سے فریاتا دو جرزوہ دئی۔ کہلے والے کو فراہ قائدہ کا بھی کا بھی تاہدہ میں اور استعمال کے انداز اور انداز کا دوران اور اور انداز کا دوران

تهديداور تبشير كاامتزاج

الله قبل کاارشرک بند سنوده بینها میشون که حواله به سال دوان سه چهایی استرانش وقت داید نیز کرد. او شده بینها به به بازی این رفت می ادوان که جانا به جس که دو پیمهایته چین اور جس کود و فایر کسته چین اید خلدود میزی رفاق که نیسه داوله که بسته که موادم ده می معرفتان میکنید موله که کسته که خال

الم محدين جعفر طبري متونى ١٠١٥ افي سند كم ساته روايت كرت بي:

حمیراللہ بن شداوین المدویان کرتے ہیں کہ معاقبین جب رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے گزرتے تو ای سینہ سوڑ لیتے اور سرجھکالیتے تاکہ دورسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم ہے جمعیب جائجس تب آجت نازل فرانگ -

مجاریون کرتے ہیں کہ منافقین کی جس شک کرتے تھے اور افی استفاعت کے مطابق اللہ سے چینے کی کوشش کرتے تھے۔ گاہ و بان کرتے ہیں کہ وہا نیا سینداس کے مورث تھے کہ اللہ کی کلب کو نہ س سکیں۔

بعض نے کمانا منافقین اپنے دلول میں ہی سلی اللہ علیہ و سلم سے جنش اور عدادت کو چھپاتے ہے اور طاہریہ کرتے تے کد ان کو آب سے مجت ہے اور وہ آپ پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اللہ عزد عل نے قبایل کدو اکثر کو اپنے میٹون میں پہنتے میں



کیا بائے کا اورس روزب کا وہ خارق الرائے سنے وہ ان کا احاط کرے گا 🔾 اللہ قبائی کا ارتازے: اور زشن پر پلے والے (بر جاندان کا رزق اللہ کے در اکرم) یا ب دواس کے

تیا کی جگہ کو اجماعی جار معرف ہے . دور میں ہے واقعے اجم جاندان کا در قرن اللہ کے دسر الرم) یہ ہے، دوان کے آیا کی جگہ کو اجماعی جانب اور اس کی پردگی کی جگہ کو انجماعی اسب مجھ روش کلب ش (ذکور) ہے ( (حروز 14)

تبيأن القرآن

جلديغم

ومامن دآبه ۱۲ هـود ۱۱۱ ۸ــ

رديا آبات

ر ہیں ہیں۔ اس میں میں کا میں میں فریل افقاد وہ اس کو جائے ہے جم کہ وہ پھیاتے ہیں اور مس کو دو طاہر کرلے ہیں اور اس کے موائن اس آجھ میں وائن کیا ہے کہ احد قبال اس معلمات کا حالم ہے اکید کا حد ضلل جرج جان وار کہ اس کا رق کا کہا ہے نہ را کہ دوجر جان دار کہ اس کی موجد دیا ہے اور اس کے قام اور اس کے حرق جگہ کر دیا ساتا ہو انڈوووں کو دور کے سج الموائد کا معرفی

د انت عرف بی به به او در شان بر میشود اسکه کسکته چی اور میشارای سده مراویه جان داد خواد دوند کرده با سونسان دراس نیر کونی تلک شیمی که جان داردان کی بست ی اتسام چی سید در با این سسند رونداد دختلی میر در چیس او دانشد تفایل ان کامیانش کی تیمیشون کوان است احرال کواد درای کی فذاکان کاور ارای کی موافق اور خالف چیزول کواد دران کسسکنون کو جانگ به

مستقراورمستودع كامعني

حافظ آبی تین شرک کاهایی که مستند او دست وی گیریش انتخاف ب- بسمون که کاه خواست بردای بایر کرد. جمل که جائد کام مستند کمی بی اوروش که کاهای پی است دوست وه چه او ایواد میکه الندست خدرے موادد ام داری اور مستنوع سے مواد یک ویک بیت ب- دائیری کین بیس ۱۹۸۸ میا ما کام این ایی مان موثل میک ۱۳۹۵ مدندان سک عاده اور کی افراد کر کمیک بیاز - تیم دام این این امل آج اس ۱۹۴۸ سازی میشد. ای ویست بعد یک کمیک بیت از انتخاب این این امل آج اس ۱۹۴۸ سازی استان و ساحد مواد مورک یک سرفاد این کما تیک

معنوے عبداللہ بن مسعود و منی اعتد من بیان کرتے ہی کہ رسول اعقد ملی اعد علیہ و کم سے فرایا : جب کم بی سے کی معملی کا انگر الروست کی وقتاع کی بی اور اس کی کو خودرے اس کی دجائ کا اول ہے ہیں اور جب وہ اس کی کی کھڑ کی گھا ک ہے تھ اعتد اس کی کروس کی تھوٹ کو بھٹل کہا تھا ہے اور قیامت سکہ دن وہ نقش کسکے کہا اے وہ بسیا ہے وہ ہے جس کو تھ ایری واقعے دائشتہ کی کھڑ کا کھڑ

(من اين بادر د قر المدينة ١٩٣٦ العم الكيود قر الحديث: ١٩٠٣ المسترد كسدنا الإيماس شعب الايمان د قر الحديث: ١٩٨٨ ال مدينة كي مند مصيحت كار منا

الله تعالى ك رزق النيافي مثاليس

المام الرالدين الدين عمروازي متونى ١٠٦٥ مكت إلى:

دران سب کر می وقت حضوت موی طبط اسلام به دلی نال بیش همی است که داری با سید کردادی الایل آیا که امنون می ناما کلیلا بسیا بی همی الله شده این خوا که دادی به که باری اس سه یک فیر او ساکر کالا با کم امنون شده این در سب خوا کرد این که برای ایس این می ایس می بازد این می بازد این می بازد که این می بازد کید در هم خوا اس می برای می که برای ایک بازد ایس که بازد این می این این می می که این می بازد این می می از می می ا با اسام ام این کم ساکلا می میان این می می اما تا یک می این می این می این می است او می می که که می اما تا با در

مافظ جادل الدين سيوطي متوفى المحمد لكعة بين:

عليم ترفدي في زيد بن الملم رضي الله عند ب روايت كياب كه اشعرول كي ايك جماعت بو حعرت ابوموي، حعرت

تبيان القرآن

1794

ا پرانگ او د هون او بها مرد می انتشاعی و حقیق الدور می این شد علی انتشاعی الدور سول الله شعلی انتشاعی و حسیمی کارند می ما خواند برای می انتشاعی و می این الله می این می این الله می این می این الله الله می این الله الله می این الله الله می این الله می این اله می این الله الله می این اله می این الله می این

کیا تھا اور اپنے اصحاب سے کیا کما تھ تب رسول احتہ سطی اللہ علیہ و سلم نے قربایا: تم کو اللہ نے پہر وزق دیا تھا (الدر المشروع علی اللہ علی ۱۳۰۶ - ۱۳۰۱ سطیع دار اللکہ جرب ۱۳۳۲ ساتھ المیاس کا مالا تر تر ۲۸ میں ۸۸)

مزام وزاق ہو آب یا نعمی اس پر منطق بیٹ م نے افزون سے مرکدی ہے دول خانھ قریا گیں۔ اللہ اللہ کا الرائم ہو جائے ہی کہ کے اعزاد اور انزینوں کو جہ دول کی میں ایک اور اس کا طرفیدیا کی میں جاکہ وہ م کم کا ذیست کی تھی میں میں کی کا کئی کیا تھی کہ جائے اور اگر کہاں ہے کہیں کہ تر چینے اس کے اور العامی ہوڈ کہ تو کل خرور کے میس کے لوے میسل میں کا اعزاد ایست ایستان میں ایک میں کہ اور میں اس کے اور انداز کے اس کا اعزاد اور انداز ک

أسانول اور زمينول كوچه ونول ميں پيدا كرنا

وٹس کا تمقن اٹھاک کی حرکت اور سورج کے طول اور ٹوب سے ہو باہ اور جب آسان اور زیشن پیدا کمیں ہوئے۔ ھے تو دون کا دچو دمی نہ تھا اس لیے چھ وول سے مواد چھ دورانے یا چھ اطوار بین کیا اس سے مواد تشریر آچھ دان جس مین کار اس دورانے بھی دن ہو کے تو چھ دون گئے۔

حضرت الديم يوروشي الله عنه بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرا باتها بيكوكر فربايا الله عزوجل ف زشن كويفت كه دن بيدا كيالور الوار كي دن اس بي بيازيدا كيا اورود خوان كويرك دن بيدا كيالور بالبنديد ويزين مثل ك

ان پیدا کسی اور فود کوچہ سے کدان پرداکیا اور جمرات کے دنواس میں میوافٹ پھیلائے ہود جد کے واق ععمر کے بھی حضرت آوم علیہ المسام کوپیدا کیا جس کی مسلمات میں سے آخری صاحت میں واٹ آئے ہے ہیلے۔ اس میں مسلم کے جدا کے مسلم وقر الحدیث 240ء میں احتراجی ماس آخرا کے مطابق 241ء میں 241 میں ان اخراف (41 میں 241

آ سانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کرنے کی تنسیل الاعراف: ۱۵۳ میں طاحلہ قربائی۔ عرش کے الی مر بونے کے متعلق احادیث

حضوت عمران بن حمین رضی اولله عنه بیان کرتے ہیں کہ علی أي معلی الله عليه وسلم كی خدمت على حاضر بوا اور عل نے

جلديجم

تبياز القرآن

ومامن دآیه ۱۲ ۸\_\_\_۲

D≈1 Y\_

و متنج الزاري رقم الدينة ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ من الزوي رقم الدينة ۱۳۹۵ منتشف من الي في خدن الاس موجه مند اور رخ الاسته متنج اين ميان رقم الدينشد ۱۳۳۲ من العمم الكوين الرقم الدينشة ۱۳۹۱ من كم يكي مليمني ن 4 من المرب الاساط والصفاحة مام ۱۳۳۶

حضرت عبدالله بي حرو رمنى الله طمايان كرت مين كدرسول الله صلى الله واليه والله على الله عليه والله الله تعالى ف اورة سانون كوييد اكرف سه باياس بز رسل يله علوقات كي القدير كوانكها وراس كالوش بالى به تعالى بي تعالى

ا مجمع مسلم بالمسلم و آن الدين معموم آن الدين موجود من ۱۹۵۳ من و ۱۹ کارتیک با ۱۹۵۸ میدانداند می ۳۰۰ من ۱۳۰۰ م چه کند وفون کا تحقق افغال کی فرانسد اور موجود تک مطوع اور فووب سند بو با شدید ان سیکه این مدین بیش بیان براد د مراقب موادمت کانی موسد بیشنا بد بیش براد مرابی تقویر از موادی شین آمران و اقتصادی موجود بود شرقه بیشنا توصد بیال براد

مال گزرشتی می نکان جینون او آمیزوں کے باشد نب انا دوسیات اند اقبالی نے کالاقات کی اقدار کو کھیا۔ معرف اور اور اور اور کالی میں مند صوبال کرنے ہیں کہ من سے طول کیا دوسوا اور اور کالی کیور اور کیا ہی سے پہلے افزا در میں کھی ہی گائے اور اور اور میں کا اور اور اور کالی اور اور بیار کالی اور اور اور اور اور اور اور اور اور ا

اسش افزری د قراند بند ۱۳۱۵ میل باید رقراندیده ۱۳۸۳ شده این ۳ س به است اداری د قراندیده ۱۵۵۱ هم انگیر ۱۳ در قراندیده ۱۳۹۰ میلی این در قراندیده ۱۳ اکستد رک به ۲ می ۵ می

اس جد پیشانی سا موجه هواه پی مدافل به اور اگرید سام و خواند بوقوان کاملی ہے اس بال کے اور اور اس کے بیچے جواح کی اور اوا سے مزاوت و مرح منسوعہ مین فلا، اور اس سے مزادید ہے کہ اس بول کے اور اور بیچ بیچ می کی د پیر

امام ایوں جرے نے اپنی شد کے ساتھ حضرت ایوں عمامی رفشی اتقد طفعا نے مواجت کیا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا گ قرآن کا پیدیدی ہے کہ عرش دنی ہے تھاتھ بین کس جزیر تقاد انسوں نے کمانا وہ جو ای پیشت پر تقاد

ا بائن الجوار رقم الدخشة 400 من تم الداران إلى عاتم وقم الدخشة 400 من المام عبد الرواق وقم الدخشة 1000 تقيير إن كين تا كل مام 10 من ركس تام 10 من 10 من الدارون في سندس عديث قوالم إنها الناس المواقع الدوام تبري كم مواسل من كي وكركس سالدوالمنظور يام مي 10 من 10 من 10 من 10 من المدينة في المواقع الدوالمنظور يام المي المواقع الدوام ال

عرش کے پانی کے اوپر ہونے کے متعلق علماء کی آراءو نظریات

علامد أظام الدين خسن بن محد غيثانو دي متولى ٥٩٥ عد تصح بن: كُعب احبار نه كما الله تعاتى في سزيا توت بيدا كيا بحراس

ببيان القرآن

جله يجم

کو نظر جیت سے دیکھاتو وہ کرز ما ہوا پانی بن عمیہ مجرہوا کو پیدا کیااور اس کی پشت پر پانی رکھہ مجرعوش کو پانی پر رکھا۔ ابو بکرا حم نے کما: اس کا بد مطلب شی ہے کہ عرش بانی کے ساتھ ملصق (ما بورا) ہے، اس لحاظ سے عرش اب بھی بانی برے۔ رمد سنری نے کماناس سے مرادیہ ہے کہ اس وقت عرش کے نیچ بان کے سوااور کوئی گلوق تیس تھی اور اس آیت میں يدويل عب كه عرش اورياني كو آسالول اور زميول ع يملي بيدا فراليا-

( قرائب القرآن ورمَا مُب الفرقان ج م ص ٨ - ٤ " مطبوعه وا را لكتب العلمية بيروت ١٣١٧ه )

في تق الدين احمر بن تعيد الحراني متوني ٢٨ عدد لكية بن: تطرت عمران بن حصین رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربیا: اللہ تعلق تعاور اس سے پسلے کوئی چڑتے تھی اور اس کا عرش پائی پر تھااور اس نے ذکر الوج محفوظ ایس جرچز کو لکھ دیا! پھراس نے آسانوں اور زمینوں کو بیدا كيد ( ميم الماري رقم الحديث: ١١١١) يه حديث اس وفت آسانون اور دسينون فرشتون السانون اور جنون اور تمام كلوقات كي نلی کرتی ہے اسواع رش کے اس وجہ سے اکثر حقد شن اور متاثرین کاب مسلک ہے کہ عرش اللم اور اورج مقدم ہے اور جس صديث يس ب الله تعالى في سب على قلم كويداكيا وراس عد قراليا: "لكو؟" اس في يوجها: يس كيا تكمول؟ قراليا: " تيامت تك جو مجله وو في والاب وه سب لكه دو-" (الم ترفري في كمايد حديث حسن صحيح ب و تم الحديث: ١١٠٩ سنن ابن مانيد رقم الدث: ٩٨٦ مند احديم ٩٨٢ ١١٣ م) اس كامعنى يدب كه تقم كو آ النول اور ومينول س يسط يدو كيا-

( مجهو وتر النتاوي ج عص ۸۲۸ مطبوعه وار الجل بيروت ۱۸۱۸ م

حافظ الوالعباس احدين عمرين ايرابيم القرطبي المالكي المتوفى ٢٥٧ه لكيت جن: آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے معلے اللہ تعالی کاعرش پائی برقعہ کعب احبارے روایت ہے کہ سب سے محمد اللہ تعالی نے سزیا توے کو پیدا کیا بھراس کو نظریت ہے دیکھا تو وہ اُن بوگیا بھراس نے پانی پر اپنا حرش رکھا۔ حضرت ابن عماس نے فرمایا: اس وقت آ ان تھان قبات ذین تھی- (الجاح لاحام القرآن 77 می ا بیروت)

یس کتابول کداس منکه یس اقوال مضری بهت زیاده چی اور احادیث مرفوعه مقط بهت کم چی، ان پس سے جرچیز ممکن ے اور حقیقت مل کو اللہ تعلق می خوب جانا ہے؟ اور جو چیز جس تعلی طور پر معلوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعمل قدیم ہے اس ے سلے کوئی چرند تھی جھراللہ تعالی نے اپ عظم الل کے معابق اپ اراده اور اپی قدرت ، و چال پداکیا اور ہم مائے یں کہ عرش کری ویل موالا زیمن یا آبیان الن عرب کوئی چرجی اول عرفسی فتی کیونکدان عرب برج مکن ب اور ہر ممکن حادث ہے اور حوادث کا ازل میں ہونا تال ہے اور نم کویہ معلوم ہے کہ جس طرح تخت اجمام کو انصابے ہوئے ہوتے ين اس طرح عرش كا الله كو الهنا على ب ورت الله تعالى كا جم بونالام آسكاكا اور الرحس على المعرش استوى (ط: ٥) ك كال واضح إن اور اس كي الويلات محيد بين البية شريعت في كن اول يا مي قبل كو معين نبي فيلاا اس لي اس میں توقف کرنا چاہیے اور صرف اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے۔ (المتم م ٢٥ مليوعدوا داين كيريروت ١٧١٥هـ)

الم فخرالدين محمرين عمروازي متوقي ١٠٩٥ مه لكهينة بين:

تبيآن القرآن

الله تعلل ف فريا ب: اس كاعرش يافي يرقمه الله تعلل فيد ابن عجب وغريب قدرت ك اظهار ك في فريايا ب كو كد كى عمارت كويلف والدائي عمارت كو تحت زين بريانى عدور ركد كرينا آب، تأكداس كى عمارت مندم تر موجات

هدد ۱۱: ۸\_\_\_\_۲

ومامن دآبه ۱۲

اور الله تعالى نے آ الوں اور زمینوں کو پانی پر بنایا تاکہ عقل والے اس کی قدرت کے کمال کو جان لیں۔

( تغییر کیرین ۱۹ می ۱۹۲ مطبوعه دا راحیا دانتراث العمل بیروت ۱۹۵ ه ۱

4-1

بیزامام رازی فرماتے بین: اس آیت میں دیند تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دادات ہے کیونک عرش تمام آسانوں اور زمینوں ے زیودہ بڑا ہے ' اس کے باوجو والقہ تھائی نے اس کو پانی ہر کائم کیا ہے اس اگر اللہ تعالیٰ بغیر کسی سنوں کے نمی و زنی چز کو رکھنے یر قادر نہ ہو آباتو عرش پانی ہر نہ ہو آبادر احتد تعالیٰ سے پانی کو تھی بغیر تھی سارے کے قائم کیا، نیز عرش کے پانی ہر جونے کا میہ معنی

نسي ب كدعرش بالى ك ما تقد ملتق اور مقعل ب ايداى طرح ب جيس كماجاتاب آ الن ذين ك اورب-( تغيير كبيرج ٢ ص ١٣٠٠- ١٩٦٩ مطوعه واراهياء التراث العرلي بيروت ١٥١٥ الدا

قاضى عبدالله بن عمرالبيشاوي المتوفى ١٨٥ه يركنة جن:

عرش اور پائی کے درمیان کوئی حائل میں تماہ ایسانسیں ہے کہ عرش پانی کی پیٹیر پر رکھا ہوا تھ۔

و تغییرالیتاوی مع مخابت القاضی خ۵م ۱۲۵ مطوعه دار الکتب الطب بیروت ۱۲ ۱۳ اهد)

عدَّ مد ابوالسعود محدين عجر العمادي الحنفي المتونِّي عهد الكيمة بين: عرش بینی یہ تفاور بنی کے بنیے وف اور چر نسیں تھی خواہ عرش اور بانی کے درمیان کشارگی ہو یا عرش بانی کے اور رکھا بوا ہو جیسا کہ صدیث بیں ہے - ( تغییراز العود یے ۴۸ میں ۴۸ مطبوعہ دارا کتب العلیہ بیردت ۱۳۹۰مد)

علامه سيّد محمود آلوي متوتى " عامد لكيت بن: اس میں کوئی شک نمیں کہ پانی ہے مراد دی پانی ہے جو عناصر اربعہ میں ہے ایک عصرے اور عرش ہے مراد وی عرش حروف ب اور عرش کے مانی بر ہونے کامعنی عام ب انواد عرش مانی سے متصل ہویا منعل۔

اروح المعاني ج يرص ١٥٠ مطبوعه دا رالكر بيروت عاهماها تعرب نزدیک بدیات بیشن سے نسی کی جا یکن کہ پانی ہے مراد یک معروف پانی ہے یا اس سے مراد بادے کی ملع حالت

ہے جس پر بطور استعدر پانی کا اطلاق کیا گیا ہے اس آیت ہے ۔ معلوم ہوا کہ زمین و آ سان سے مسلم وٹی کی تخلیق ہو پکی تقی اور ایک اور آیت سے بید معلوم ہوا کہ پانی اصل کا نتات اور خبع حیات ہے۔ اللہ تعالی فرما آ ہے: كياكا قرول نے يہ شيں ويكهاك آسان اور ذيبن (يافي برسانے أوكية مراكبين كفروان الشماب والأمن

اور بزوالك عابد تق قريم في الى يرس كراور بزوالكر كَانْتَا رَثْمًا مُمَنَّعُ مُنْ أَمُّ الْمُنَامِ الْمَالَةِ

دونوں کو کھول دیا اور ہم نے برجاندار چزکویانی سے مایا او کیا كُلُ شَكُ المَنْ الْمُعَمِّ المَّالَةُ المُؤْمِسُةِ وَ0 وه ايمان شي لا ي (Po : plant)

حافظ این جر مستدن متوفی ۱۵۸ می کیست بین: اس حدیث بین بد دلیل ب کد الله ک ماته کوئی چیز شین تھی مال ند عرش اور نہ ان کے ملاوہ کوئی دور چیز' اور نافع ہیں زید کی روایت بیس ہے :احقد کاعرش پانی ہر تھا، مجراس نے تعلم کو پیرا کیا اور اس ے فرہا: " لكور جو يجور جونے واما ب " اور اس نے دكر الوج محفوظ عن جرچ كو لكوروا- الم مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو رمتی اللہ عنما ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فردیا: اللہ تعالی نے زمینوں اور آسانوں کو پیدا کرنے ہیں پچاس بزار سال پہلے گلوقات کی نقد پر کو لکھااور اس کا عرش پانی پر تھا۔ (میچ مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۳ ترزی رقم الحدیث: ۱۳۵۲ علامد دديسي نے لکھا ہے كد اس مديث سے معلوم ہواكد ياني اور عرش اس عالم كاميد عيس كيونك ان كو آسانوں اور ذمينوں ے پہنے ہوا گیا گیا ہے، اور اس وقت حرف کے بیٹے مرف بائی ہو اور اہم اور اور ام ترفی ہے مند مجے کے ساتھ حضرت عملیات اصلات و حق القد حوت میں اور اور ایک کیا ہے کہ رسل القد مشلی اقد خلی و عملی نے فریانیا: القد تعلیٰ نے سب کم پر انجابات کی سر ایک بھی ساتھ ہے کہ میں اور اس کے ایک میں اور اسٹری اور ایک میں اور اور اس مدے کی آج یہ بیت ک سب سے پہلے تھی کہ بھی کا یہ کا اس نے سب کہ تعلمان اور اس کے بعد بائی کا اور انجر حق کی ہو ایک اور میں مدے شکی س

من المناسبة الإمامة المعمد في تحقيق من طالب كر طابة كال من القلاف به كر بيل هوش كويد المايا بعد هم كوا اكر كزويك بيل هوش كويدا كيا الا دامه الى يرج الوران كسيس شدكا كم يسل هم كويدا أكبا الهم اين طام من حزيت اين مجاس و من الده تعمل من المناسبة كم يسكن المناسبة كم يستوي المناسبة و المناسبة كم يديدا كابوا المناسبة المناسبة كم المناسبة بيدا كرنس كم يسمى المناسبة كم يستون كم يسمي منظم بيراكيا من الإمام كم يستون المناسبة المناسبة المناسبة كم يستون كم يركن المناسبة كم يستون كم يستون المناسبة كم يستو

علامه پدر الدين يمنى حتى متونى ههمهاى بورى بحث كو نقل كرنے ك بعد لكيت بين:

ا کیک قرآن ہے ہے کہ اخذ تقالی ہے ہے۔ یہ جلسیم واقع میں انتخاب کے آور کو یہ اکیا در ان اقدم روایات جی میٹر آن مل عمل ہے کہ بری کا المائن الفاقی ہاں وہو ہو گئر کے عظمانی کا کیا ہے کہ اس کو سب سے پیلے بری اکیا ہے ہ اس کا سی کہ کس کا کہا بی اور وہ وہ الی چوں کہ اختراب کے بعلی وہ کا کہا ہے اور جو کا واکر میں کھر دوا اس کا سخن کا کاسک تقدر آولی مجموعی جو بدری اور انتخابی زین حمل ہو مشاور معروضی

ساسة دو دو دو الاساسة سه بيد الورد و اسهد مولايا م مولايا مهم في والان بالدي والان الموام الروية من الموام الم شمال سه كه المان محاكمة الله بينه منظم المدارات الموام الموام الموام الموام الموام الموام الموام الموام الموام ساسة مرحدة عرف المدارات الموام الموام

ومامر دآب ۱۲ هود ۱۱: ۸\_\_\_\_\_۲

الله تقالي كاارشاد ہے: اور اگر بم ایک معین بدت تک ان سے عذاب موخر کرویں تو وہ ضرور یہ کمیں گے کہ عذاب کو کس پیزنے روک لیا؟ سنو جس دن ان پر وہ عذاب واقع ہو گاتا مجروہ ان ہے ڈور شیں کیا جائے گااور جس (عذاب) کا وه غداتی اُڑائے تھے وہ ان کا اعاط کر کے گان احون ۱۸

ربط آیات

اس سے پکل آیت کے اخیر میں امتہ تعالی نے فرمایا تفاکہ اور اگر آپ ان ہے کمیں کہ تم یقینا موت کے بعد اُٹھائے جاؤ م و كافر ضروري كسين ك كريد صرف كلابوا جدوب ١٠١ بان كي خراهات مي سه ايك اور ياخل قور كونش فره آب ك جب ان ہے وہ عذاب مو خر ہوگیا جس مذاب ہے رسول اللہ صلی اللہ طبیہ وسلم سنے ان کو ڈرایا تی تو انسوں نے آپ کا نداق ا اُ تے ہوئے کہ بیر عذاب کس وجہ ہے ہم ہے روک سو کیا! اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا: اللہ تعالی نے اس عذاب

كابووت معين كيات جب ده دفت أعاب كاتبا كجرده مذاب أحائة كاجس كاده نداق أزات بخير. اس عذاب سے مرادیا توونیا کاغذاب بے یا آخرت کاغذاب ب اگر دنیا کاغذاب مراد ہو تو بید وہ عذاب ہے جو فرو کابدر ين ان كوذات آييز فكست كي صورت ين حاصل جواته او راكر اس سے آخرت كامذاب مراد ب تو وو تيامت كے ابعد ان ير نازل كياجاسة كا-

قرآنِ مجیداور احادیث میں لفظ ''امت " کے اطلاقات

اس آیت پس فرمایا ہے: اگر بم امت معدودہ تک مذاب کوان سے مو ٹر کردیں اس آیت پس امت کامعی مدت ہے، غت عرب مي الفظ امت كل معاني مين استعمل مو آل ي علام حسين من محدر الحب اصفهائي متوني وه ٥٥ و لكيت مين: امت ہرای جماعت کو کتے ہیں جو کسی کیے چزمیں مشترک ہویا کوئی ایک امران کا مامع ہوا خواوووا مردیں واحد ہویا

زمان واحد ہویا مکان واحد ہوا حوال یہ امر جائع مقتب راہو یا اضطرار اہو ااس کی جمع امم ہے۔ قرآن جمید میں ہے: وَمَنَا بِينْ كَنْتُوْرِمِي الْأَرْضِ وَكَا ضَيْعِ بْنَصِتْمُ زین ریم ملے وال چوپ اور (فصاص) اسپنے بارو ڈی سے

(PA: 1001) - 23 ( ) [ - 10 - 10 ] أرْنے والا جرم ندو تساري عي مثل جماعتيں جرب جانا ہے والی تکڑی ہو یا تھی مگانے والا کیزا ہویا : څیرو اندوزی کرسنے والی چوٹی ہویا پڑیا ہور کبوتر ہوں ہیں سب کو اللہ

تعالی نے مورکر کے اپنی اپنی نوع میں ایک مخصوص دھنے کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔

ب ہوگ ایک امت تے۔ یعیٰ سالوگ تفراور کرای کے یک ظرب ر مجتمع جے وَلِهُ مِنْ وَكُونُ وَلَكُ السَّالِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِ ادر اگر آپ کارے طابقاتو سے لوگوں کو ایک ہی امت کر

(BA 11/P) يعنى سب لوگوں كو ايمان ميں مجتمع كر ديتا-وَلَكُونُ مِنْ كُلُونُونُ فِي الْكُلُونُ وَلِي الْكِلْمِ اور تم ش ے نوگوں کا یک کروہ ہونا جاہے جو ہوگوں کو

> نجى كى طرف الله ي (101 3010 11) یخی تم میں ہے لوگوں کی ایک ایسی جماعت ہونی جاہے جو علم اور افزال صافحہ میں لوگوں کے لیے مقدّ ابو ۔

لِّنَوْجَدُمُ النَّامُ كَاعَلُمُ أَمَّاهِ ( الرف: ١٦) يم نے اپنے ماپ داوا کو ایک و من پر باہ

تبيان القرآن

ود ترجم

0.0

يعني ووسب ايك دين پر مجتمع تھے۔

وَادْكُرْبُعُنَامُتَةِ (ع ف: ٢٥) اے ایک دت کے اور (اوسف) یاد آیا۔ نینی جب ایک زماند میں مجتمع لوگ یا ایک وین ہر مجتمع نوگ گزر گئے۔

إِنَّ إِبْرُهِ يُهُمُ كُنَّ أُمُّنَّ فَقَالِتُ اللَّهِ وَالْحَالَ : ٣٠)

امت شے اللہ تعلانے قبل موار

ب كك ابراتم (افي الخالي عبادات كالقبار س) ايك

مین وہ اللہ تعلقی کی عبادت کرنے میں ایک جماعت کے قائم مقام تھے، جیسے کہتے جی فلال فخص فی نفسہ ایک قبیلہ ب یا فلاس فض این ذات ش انجمن ب- (الفردات جام ١٩٨٠ مطبور کتيه بزار مصطفي الباز کله محرمه ١٣١٨هـ)

علامه الوالمعادات المبارك بن محداين الاثير الجزري المتونى ١٠٦ م لكت إلى:

مدعث می ب خر (ا گور کی شراب) سے بچ کیو تلہ یہ ام الفائث ب- (سنن انسائل) الا شربہ: ۱۳۳ یعنی یہ شراب تمام

خبائث اور خرابول كى جامع ب- غيز صيت على ب: اگر كت تشيع كرنے والى امت شد و ترت توش ان كو قتل كرنے كا تكم ويتا- (من ابوداؤد الناضاجي: ٩٢ من الترزي الهيد:

١٦ سنن النسكي العيد: ١٥ منداحد ج٣ ص ٨٥) ايك أور حديث شي سيه:

بم الى احت مِن الكيتي بين ترقيق كرتي مين - ( مي مسلم رقم الديث علاء من الإداؤ در قم الديث ١٩٣٧ سند اجرج على ١٣٣ آپ کی مرادیہ تھی وہ ای اصل پر ہیں جس بر اٹی ال سے پیدا ہوئے تھے انسوں نے لکھنا اور گنتی کرنا نہیں سیکھ ہیں وہ افي جبلت اوفي يرين- اي كاليك معنى بيج وكلمتانه بو- (السايد جدم ١٩٠٠-١٨٠ مطبوعه دار اكتب العليد ١٨٠٨مه

م اسبت یاس سے انسان کورفست و کی لذت ایجھا بی جراسے اس وقست کو والیں نے میں دقرہ ایشنا رادقته نعماء بعداضراءمة

ا شکرا ہوگا 🔿 اور اگر ہم اس کومعیبت سنجنے کے بعد اُساکٹن رکا ذائقہ ایجکھا میں فودہ مزدر زفوتی سے ا

ے تمام معاث دور ہو گئے ہے شک وہ اترانے والا شیخی تورمہے 🔾 اموان وگول کے جنول نے مرکبا اور ١٠١٥ل كيد ال يى ك يك يك مغفرت اور يرا احب ے 🔾 کیا آپ وجی کے کسی حقہ

و ترک کرنے والے بی اور آی کا ول عرف ای بات سے تنگ ہونے والاسے کر وہ و کافر) یر

ومامن دآبه ۱۲ تبيان القرآن

*جلد چېم* 

0-4



ے ساتھ کفر کیا اس کی وحید کی جگر دوزخ ہے اس اسے مختلف شک

بے نک وہ تماسے رب کی فرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوم ایمان نسیں لاتے 0

الله تعانی کاارشاد ہے: اور اگر بم اپنے ہاں ہے انسان کو رحمت (کی لذت) چکھائیں پھراس ہے اس رحمت کو والی لے لیں (تی بیٹینا وہ نامید اور ناشرا ہو گان اور آگر ہم اس کو معیب و پنچ کے بعد آسائش (کاذا نقیہ) چکھائمی تووہ ضرد ر (خوٹی سے) کے مجہ میرے تمام مصاحب دور ہو گئے اپ شک دوا ترائے والا شیخی خورہ ہے 0 ماسوا ان لوگوں کے جنہوں نے مبر كياور نك المال كيد الن ي ك لي مفقرت اور برداج ب 0 احود: 8-4) مصیبت میں کفار کامایوس ہونااور راحت میں ناشکری کرنا

اس سے میلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تف کہ کفار کو عذاب ضرور ہو گا خواہ تا فیرے ہوا اور ان آیتوں میں اللہ تعالی نے دوسب ہتایا جس سے ان کو عذاب ہو گا اور پر کہ اس سبب کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہیں۔

اس آعت كي تغيرش دو قول بين ايك قول برب كراس آعت بن الانسساد ، مواد مطلق انسان ب بحر آعت: ١١ على اس سے نيك اور مبركر في والے مسلمانوں كا احتاء فرمايا ب بسياكد اس آيت على ب:

وَلْعَتْصِرِكُ إِنَّ الْإِسْسَانَ لَهِي عُسُيرِكُ إِلَّا لَا لَى حَمِهِ بِلَكَ الْمَانِ مَرْور نَسَان عِي عِهاوا ليس أمنواوعيم أوالفيل في -(العمر ١٠١٠) ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کے۔ ادراس کی نظیریہ آیت بھی ہے:

الأستان حُلِلَقَ مُكُوعًا أُنَّا يَنَا مَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ب شک انسان ب ميرا پيدا موا ب وجب اے كول حَرُوعًا فَ وَيِنَا مُشَنَّهُ الْحَيْرُ مُنْوَعًا فَ إِلَّا معيب پنج و گيرا جا آ ٢٥ اور جب اے كوئى فائده بنج و ال كوروكة والا مويا عن الوالمانيول كي جوائي تمازون لُمُصَلِّيْنَ ۚ الْمَائِنَ مُمْ عَلَى صَلَابِهِمْ ماومت كرتين فَالْمِمُونَ ( المحارج: ١١٠١١)

اور ود مرا قول یہ ہے کہ الانسسان میں افسالام عمد کام اور اس انسان سے کافر انسان مراد ہے اور اس کی نظیرید أيت ب:

وَلَا نَمَائِشَسُوا مِنْ زَوْحِ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَا يَكِفْتَسُ مِنْ بور الله كى رحمت سنه ماوى حت جواكي تكدالله كى رحمت تَوْج اللُّوالِّالْفَوْمُ الْكَيْمُرُونَ ١٨٥ع ف ١٨٨ ے صرف کافر ایوس ہوتے ہیں۔

یہ جی ہوسکا ہے کہ یہ آیت تمام کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہو اور یہ بھی ہوسکا ہے کہ یہ آیت کسی خاص کافر کے

متعلق نازل ہوئی ہو۔ علامہ قرطبی نے نکھا ہے کہ یہ آیت ولیدین مغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہے' اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت عبد الله بن الی امید مخروی کے متعلق نازل بولی ب- (الحائظ القرآن ص الد مطوم بروت) غلاصہ میرے کد مصیب میں اللہ کی رحمت ہے باہری ہونااور راحت میں باشکرا ہونا کار کا شیو ہے مومن کے لیے مصیب اور راحت دونوں کاخیر ہونا

اس کے بعد فرمانی ناموان لوگوں کے جنوں نے مبرکیااور نیک اٹیال کے ان بی کے بے برااج ہے، حدیث میں ہے: تعزت سیب رضی امتد عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ طبیہ وسلم نے قربایا: مسلمان کے عال پر تنجیب ہو آ

ہے، س کے برحل میں فیرے اور یہ مومن کے موااور کمی کاومف ضیں ے اگر اس کو راحت بینے وشکر کریا ہے اور وہ اس کے بے خرب اور اگر اس کو مصیت سنے قو محرکر آے اور ووا بھی اس کے لیے خیرے۔

( صحیم مسلم رقتم فدیث: ۱۹۹۹ مشکور تر آبادیث: ۱۹۲۷ افرنیب فرنیب ن ۴۷۸ کز اهمال رقم الدیث: ۱۷۱ تطرت ام المومنين عائشه صديقة رضى الله عنها بإن كرتى بين كه رسول الله صلى الله طبيد وسلم في فرمايا: مسلمان كوكان يا

اس سے م كوئى يخ جيج الله قبال اس كے سب سے س كالك درج بند كرويتا سے اور دس كالك محمومناويتا ہے۔ استن الترف رقم وريث ١٩٦٥ مند التراح من ١٩٥ ستن كوان ٢٥٠ من ١٤ وها الم الك رقم الديث: ١٩٤٧ مصنف

مرد الرزاق رقم الحديث: ٢٠٠٣ ميم اين حيان رقم الديث: ٢٩٢٥) تفترت الوسعيد اور حفرت الو بريره رضي امند مختما بيان كرتت جي كه انهول منه رسور الله صلي الله عليه وسلم كويد

فرماتے ہوئے ساہے کہ مومن کو جو بھی دروہ ویا تھکاوٹ جو پیاری ہوا یا فم جو یہ فکر اور پریشائی جو تو اننہ تعالی اس کی وجہ ہے اس کے گٹاہوں کو مٹاریا ہے۔ (مجح إنجلاري رقم الديث ١٩٦٢ محج مسلم رقم ولديث ٢٥٤٣ مثن الترخدي رقم الديث:٣٠٣٨)

حفزت انس بن مالک دعنی الله عند بیان گرت بی کد رسول الله صلی الله علیه و ملم نے فرایما: بری مصیبت کا بردا جر ہو تا ہے؛ اور اللہ تعالی جب نمی قوم ہے محبت کر تا ہے تو ان کو نمی مصیب میں جٹیا کرویتا ہے؛ جو اس سے راضی ہو تو اللہ اس ے راضی ہو آے اور جو اس سے ٹارائس ہو تو اللہ اس سے ٹارائس ہو آ ہے۔

(سنن الترخ ي و قم الدين ١٣٠٩، سن اين وي و قم الحديث ١٣٠٥ المستد وك ن ١٩٠٨ مهم المستر و قم الدين ١٩٣٥ حضرت ابو ہر یوہ رضی انتد عنہ بیان کرتے ہیں کہ مومن اور موسیر اس کی جان بیں اس کی اولاد ہیں اور اس کے مال میں مصائب ازل ہوتے رہے ہیں حتی کہ دواس حال میں اللہ سے ماہ قات کرتے ہیں کہ ان کے اور کوئی کنوہ نسی ہو ۔ (من ترة ي و قم الحديث ١٢٣٩٩ معنف ان الي شيه يرة ٢٥٠ استداح يرة ٢٥٠ ميم بن حول رقم الحديث: ٢٩١٣) حفزت جبر رضى الله عند بيان كرت بين ك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرباي قيامت كون جب مصائب جي

مثلا ہونے والوں کو ثواب دیا جائے گائو آرام اور آ سائش میں رہنے والے یہ کس کے کہ کاش دیا میں ان کی کھالوں کو فینچے وں ے كات ويا جا آ- استى الرّدى و قم كديث: ١٩٣٠ معمور الصفير و قم لديث ١٣٢١ من كري ٢٥ ما ١٣٥٥ الله تعالى كارشادے: كياتي وي كى محد كورك كرنے والے بين اور آب كاول صرف اس بات عاقب

موتے والا ہے کہ وہ (کافن) یہ کس گے کہ آپ پر کوئی خرانہ کیوں نہ نارل کر گیایا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ آپ تو صرف ڈرانے والے میں اور اللہ جرچز کا ٹکسان ہے 0 (حود: ١٧)

قاضى شاب الدين احمرين محدين عرففاتي متولى ١٨٠٨ه لكية بي:

(1) لمدیل کے لفظ ہے ہو بات کی جائل ہے بھی اس بات کہ منظم کو قرق ہوئی ہے بھی چھاہے کو قرق ہوئی ہے اور بھی ان کے طاقد کی اور کو قرق ہوئی ہے اور اس ای تنصیل کی آئی کا تھی مورے ہوئے گئی کا مدیر کو کو چرق کل کی مربوطر کہ اس قرآن موجد کی کمنظ کے مشد میں اور جائی ہوئی دی مجافیات ہم اس میں کا مشتر فواہدے ہیں انجمان اس کے مطبور وطنتی اور

(۱) کاام عرب ہیں لیدلاً کا افتاظ توقع کے لیے جمل آگا۔ اور جیور کے لیے جمل آگا ہے اور اس آیت کا معنی ہے کہ کفار کی ان ول آڈار کاآئی سے برچند کہ آپ کاول تک اور آیسے جس آپ اس وجہ سے وہی کی جمیغی شمل کی شاکریں۔

(۳) خلامہ میں وقیریہ نے کہا ہے کہ یہ کہ یہ آنے اعتقام افاری کی تھول ہے اور مسکل ہے ہے کہ کیا آباد ان کی اول آزاد چارے بھی ماہو کرونی کے بھی حصر کی گئے اور کہ کرونی کا بھی آئے تھا ہے ایسا کی کم رکے کہ اس کا گھر مصلی ہے۔ معتر ہے اب میر خدوری کا خطرے کے ہیں کہ وسل اسٹر معلی اخطر و کم کے نے کہ انسان کے اور اسٹر کے اور اسٹر کے اور ا

بم نے تم كو كلت مي وال دوا؟) اس نے كما إل! أب نے قرالها: جب تم كلت مي ووقتم روضوكرنالازم ب-

' گجا اینلاری از می افزان در آنهایی شده ۱۹۸۰ مجی سنم د آنهای شده ۱۳۳۰ من این با به رآنهایی شده ۱۳۳۰ شامد به سب کدانشد تنوالیسند تی صلی انتشاطیه و سلم سے فردلیا سک کفار آپ کی تبدت میں طنوق تشخیح کرتے ہیں اور اس سے آپ کاول تکلب ہو تاب ترکیا کہ اس وجہ سے بعض وی کویان کرنا ترک کرویں شکر جمشی آپ ایسانشیں کری

. گه ترکم آپ این کار بازن کار پرواد نه کری اور دانوف و ختلواری و دس می میخوکسی تیخوکسی تیم رسی . (۱۳ با پیدانقانش می ۵ می ۱۹۳۳ ساله میکند و میزاند با ۱۹۳۱ ساله ۱۳ در برالعانی نام ۲۸ م ۲۰ میروت ۱۳ میروت ۱۳ می (۱۳) مام فخرادین محدین هم را داری حتوفی ۱۳ مد کلیک تیم .

ر ۱۰ ۱۰ و رون دی و رون و ۱۰ د<u>ه.</u> تمان القرآن هود ۱۱: ۵۱ـــــ۹

ومامردآبه ۱۳

A

ار ما مسمائی کا او پر اهمائی ہے کہ میں میں ہے کہ ویوال افسا ہے اضافیہ و عموی اور حزق ہیں الجازت کرنے اور کی کا عش چیزی کو اگر کہ ان برای کا کہ اس طمائی ہواری خمیصت مشکل ہم ایس نے کا ان دیست میں مطاورات کے تک کہ کے کہ روالت کا عموی ہے ہے کہ افتاق کی تھا ان اعلام پروال کا سے پہلے ہے ہیں۔ اس کے اس آنے ایس کا اس اس موالد عمرے ہے گیا اس آنے سے احد افسا کی حقاق اور اس کے انداز اور اس کے اس کا ان اس میں موادات کے اس آن کے اس کہ اس ک پر ریالوں کی مجلی کرنے انکائندی میں مستحق اور اس کے افاق ادائے کہ افدائشہ ہداد اور کہ ہے جس کی خدمت والی آن کی موالی میں اداؤہ مواد کی افرائی کو کہا کہ کہ کہائی کہ کہائی کہ کہائی کہائی کہائی کہائی کہ کہائی کہ کہائی کہائی کہ کہائی کہ کہائی کہ

سور پر ان مرمی کرباط-المبیر بین مالی ۱۳۳۳-۱۳۳۳ میروند اوران به امراحه الملی پروت اداماهد مصاحبه می است کی تقریر این آیت کی تقریر کرنامت نازک مقام به این به مشمرین این مقام پر کبسل کے اور انسوں نے این آیت کی تقریر این طرح کی کد احزام نوجهان کے اقبول ہے ما آمراء

ع من العامرا من بوصف مع المواقع الم

آپ ان ب جوده شبعات اور فردنشوں سے شخصہ خوم اور ال گیروٹ تھے ممکن ہے کہ بھی ایما نیال بھی ول جس گزر : یمکر کان کے مجبوروں کے حاصل میں اگر خدا کی جائیں ہے۔ اس قدر کی اجتراز ارداد کا گم نے رہے مزر ہے کی جائے گرفی اطباق قدرے فرق العرب موادات کے ساتھ کو شعر ہوا ہو ہم کا اور مشیعہ برا ہو فرائش نے والو کر کستے ہیں ہی کی نے خدمجی در کار رکن جسے قوامل کے است مسلمان مع جائیں راحات کھی اور شرعہ برائی چھاج مقدر سعود

رسول الله معلی الله علیه (مهم کا جابتا الله تعدی کے جانے تھا کا تقانور الله تعالیٰ کی خشاہ اور اس کی و ہی کے خلاف آپ کے دل میں مجمع کوئی خیال میں آ مکما تھا وی کیے جارے خزد کیا یہ تقریر مجھے میں ہے۔

آپ وقای کی حصہ اور آن کر استان استان میں اس کی طبیعہ آب دوستان کے حصوبی معاری عمران کی گئی دائے۔ واستان کے مشکلت کے مسائلہ میں آئی حکیمت آزاد ۔ مشتر الطاقیونی میں میں الکورٹ کا کششد کی انتہائی ۔ اور دفاعل سے محلق ہم سے بکا نہ کس میں ما طور قرآن کے مائن کے۔

اس لیے باوجود سفارش نہ کرنے کے ان کو اس مخص کے مرتبہ میں نازل کرکے خطاب کیا گیا جو ان کی سفارش کر آیا سویہ بھی باب انزل ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: کیادہ ہیا کتے ہی کہ انہوں نے قرآن کو اذخود گھڑلیا ہے، آپ کئے کہ پھرتم اس جیسی گھزی موئی دس سور تی لے آؤاور (ایل مدے کے لیے) اللہ کے سواجس کو بالا تعق مو بلانوا اگر تم سے مون (عود: ۱۳) قرآن مجيد كالمغزجونا

مشركين في صلى الله عليه وسلم سعة آب كي نبوت ير معجزه طلب كرية تقه آب كو يتايا كياك آب يد كسي كد ميرى نبوت رِ معزویہ قرآن مجیدے۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے ساتھ چیننے کیا کہ اگرید کسی انسان کا بنایا ہوا کام ہے و تم بھی اس جیسا کلام بناکر لے آؤ کیکن مخالفین کی کثرت اور علوم و فنون اور زبان و بیان کی روز افزوں ترقی کے باوجو و کوئی فخص قرآن جميد كي مثل كلام يناكر نبيل لاسكة قرآن جميد نے كل طرح سے يہ چينج نيش كيا ب:

آب كئے اگر تمام انسان اور جن لركر اس قرآن كى مثل دنا قُلُ لَيس احْتَمَ عَن ألاسُن والبحث عَلم إن تَنْاتُوْ السِيلِي هٰذَا الْقُوْلِ لَا بَاتُوْلِي سِنْلِيهِ وَلَوْ عالِين قوداس كي مثل تين لا يحته واووه ايك وو مرك كي هو

كَالَ بَقْصُهُمْ لِبَعْضِ ظُهِيرًاء -55(5)

(AA : J' 1/1 1/4) اور زم تغییر آیت ش وس مورتول کی مشل لانے کا چینج ویا کیا ہے اور البقرہ: ۱۳۳ در یونس: ۲۹ میں کمی ایک مورت ى حل لائے كا چينے ديا ب اور آخرى چينے يد ديا ب: مَلْيَاتُوْسِحَدِيثُ يَثْلِبَانَ كَاكُوْا صَدِفِينَ-ال جين ايك إن يماكر چي كردواكر تم ع بو-

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھراگر وہ (تسارے پہلتے کو) تول نہ کریں تو یقین رکھو کہ قرآن اللہ ی کے علم کے ساتھ نازل کیا کیا ہے اور اس کے سواکوئی عباوت کا مستحق نسی ہے ، تو (اے کافروا) کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ ٥ (حور: ١٨٧) اس آیت کامٹنی ہے ہے کہ اے حجرا (صلی اللہ طلیک وسلم) ان مشرکین سے کسد دیجے اگر قرآن مجید کی وس سوراتوں کی مثل لانے بیل تمارے خود ساختہ معبود تماری عدن کر سکیل اور تم خود مجی اس کی مثل دس سور تی شد اسکو توبید جان اورور یقین رکھو کہ سے قرآللہ آسان ہے (سنیدنا) محمر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی کے علم اور اس کے اذن کے ساتھ نازل ہوا ہے اور (سيدنا) محد صلى الله عليه وسلم في اس كو افي طرف عند بناكريم ير افتراء شي كيا اوريه مجى يقين ركموك محلوق كي عباوت كا ستحق صرف الله تعلق ب اور وي بريز كابيدا كرف والاب سواب مشركوا تم بت يرسى كو ترك كردو اور خدائ واحدك عمادت كرو-

الله تعاتی کاارشاد ہے: یو نوگ (صرف) دنیا کی ڈیمگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں تو ہم اں کے کل اعمال کاصلہ پیس دے دیں مے اور یمان ان کے صلہ عی گوئی کی شیس کی جائے گی 🖸 میں وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے اور انسوں نے ویا میں جو کام کے وہ ضائع ہو گئے اور جو پکھ وہ کرتے تھے وہ برادے 0 احود: ١١-١٥١ ريا كارى كى مذمت اوراس بروعيد اس مضمون كي قرآن مجيد ش اور بهي آيات بن:

مَنْ كَالَيُرِينُونَا الْعُلَاحِلَةَ عَمَّالُكَالُونِيَا مَا مَدْ شَيْدُ ثُمَّ حَمَلُكُ لَنَّ حَمَلُكُ لَنَّ حَمَلُكُ لَنَّ حَمَلُكُ لَنَّ حَمَلُكُ لَنَّ حَمَلُكُ مُنْ مُنَامَّلُ مُنْ وَالْمِورَةِ وَمِنْ إِنَّ وَالْأَحِرَةَ تغتهاؤه ومؤيش كأوتيك كا (IA.M: LE 1/1610. " 1 ...

مَمْ كَانَ مُرْبُدُ حَمُّ كَا أَيْدِ وَيَدُكُ فِي اللَّهِ عَلَّهُ مِنْ مَدِّيْدٍ وَلَهُ فِي مُرَّبِّيهِ ومن كالمربد كرت التأثث مؤيه مسها وماكة يسي ألا يعمر قوميل منوسيب-الثوري: ١٢٠

ارادہ کے اور ای کے لیے کوشش کرے تو ان ع اوگوں کی کوشش عبول ہوگی O جو عمنوں آخرے کی تھیتی کا ادادہ کرے اہم اس کے لیے اس

او لوگ صرف وتیا کے خواہش مند ہیں، ہم ان کو اس ونیا

ے جتا ہم جائیں اس ونیاش دے دیتے ہیں، پھر ہم نے ان کے کے دوزخ کو ٹھکاٹا جا دیا ہے وہ اس دوزخ میں قدمت کیا بوا اور

وهنگارا بوا داخل او گا0 اور جو افخص مومن بواور وه آخرت کا

کی کیتی کو زیادہ کریں گے اور جو دنیا کی کیتی کا ارادہ کرے ہم ای کوائ علی ہے دی کے اور آفرے علی این کاکوئی حقیہ -6:5

> امامٌ عبد الرحمٰن بن على بن عجه جو زيّ متوني ١٩٥٨ ه لكيتے بن: اس آیت کے متعلق جار قول میں:

(۱) اکثر علوء کلیہ قول ہے کہ اس آیت فاتھم تمام کلوق کے لیے عام ہے۔

(۲) ابوصائح نے حضرت این عباس رضی اللہ عنماے روایت کیائے کہ سرای تبدیح متعلق ناز بہوتی ہے۔ (٣) حفرت انس رضی اللہ عند نے کما کہ یہ یمود اور نصاری کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

(٣) محامد في مد كماكدمد ريا كارول كي متعلق نازل يوركي ي-

(زاد المبيرج ۴ من ۸۴ - ۸۳ ومطبور المكتب الاسلامي جروت وي ۱۳۰ انسان جس کام کو جس نیت ہے کرے گا ہی نیت کے اخبارے اس کوصلہ دیا جائے گا اگر ایند عزوجل کی رضائے لیے کوئی عمل کرے گائو آ ٹرت میں اس راجر لے گااور اگر لوگوں کو دکھائے اور سٹانے کے لیے عمل کرے گاؤ وہ عمل اس کے ليه وعث وبال يو كا-

حضرت محرین الخطاب رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرنایا: اعمال کا بدار نبیت پر ہے • ہر گھنم کو اس کی نیت کے مطابق ٹمرملا ہے اسو جس قحص کی ججرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ججرت اللہ اوراس کے رسول بی کی طرف شمر ہوگی اور نس شخص کی بجرت ونیا حاصل کرنے کے لیے ماسمی موریت نکاح کرنے کے لے ہو تواس کی بجرت ای چز کی طرف ثار کی جائے گی جس کی طرف اس نے بجرت کی ہے۔

(صحح البطاري و قم الحديث: ١٩٣٧ صحح مسلم و قم الحديث: ٤٠٩٠ من الإداؤ و قم العديث: ١٣٠١ من الترزي رقم العديث: ١٩٢٧ سنن النسائل و قم الحديث: ٩٣٧ من اين بان و قم الحديث: ٣٩٧٤ السني الكبري للنسائل و قم الحديث: ٣٣٧ من مصنف عبدالرزاق و قم الديث: ١٥٠٤ منذ احد ج٢٥ م ١٩٩٣ من كري لليتي جه ص ١٩٨٠ ١١٥ شرح الد رقم الهديث ١٩٣٧)

سلیمان بن بیار کتے ہیں کہ حضرت ابو ہمرہ رضی اللہ عنہ کے پاس لوگوں کا جوم تھا، جب لوگ ان ہے چھٹ مجئے لوّ الل شام میں سے ناتل نای ایک قنص نے کہانا ہے شنخ آ آپ جھے وہ ودیث ساتے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ئی ہو۔ آپ نے فرالی: بل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ سامیہ: قیامت کے دن سب سے بہتے جس شخص کے ا منج مسلم و آم المصرحة ۱۹۰۵ مش الرّذى و قم الحديث: ۱۳۸۶ من آمدانی د قم الحديث: ۱۳۵۸ منج اين وقم الديرث: ( منج شرح الدر وقم الحديث: ۱۳۳۳ مند الورج ۲ دراسته من كبري لليشتي بيره ۱۸۸۷)

الله تعاقباً کاارشرک : کیاد گرفت کو طرف در کار کی بداد در است کیاری ادار در کیا طرف کا طرف کا دادا می اود اور اس مے پیلے موکل کی سال بدور در خداد در در صنعت دادہ می که اود دارا در ان سکروں کے باور بو سکتا ہے؟) کی لوگ میں بر اعمال رکتے ہیں اور لائم کر قول میں سے برس ہے اور کا اس کے ساتھ کھڑ کیا ہی اس کی دھے کی جگو دور ان سے اس اس تعامیب آئم اس کے محتلق فلک بھی نے بڑھیے فلک دہ تسارے دیئی کا طرف سے سے کہتے کئی انگراف ایران میں مان ساتھ

تمام الکی طل پر سیند نا مجد صلی الله علیه و مثلم بر انتمان لاسته کا دیج ب اس آمنه کا سخن ہے کہ رو تعمق الله کی طراب در اس بر اور اس سکیاس اللہ کی طرف سے کو ادبھی ہوئین کی معلی اللہ علیہ دسلم باسوشین امل تمامیس کہا ہوئیک سے موجود کے جس موروز کی زیری اور اس کی اممالا کی طالب

علی انتشاعیہ و مثم پاوستنین اول تکلیب کیا ہے اوگ ان اوگوں کی طوح ہونے ہیں جو دیا کی زید کی اور داس کی ہمائٹل کو طلب کرسٹے ہیں اعالمت قریمی ہے کمامیے تھا تھا جہ معراد وصوال الشام مطالبات علیہ و عملی تھود جوارک ہے گئے بھر میں ہی کی منتش ہو جہدو ہی معمالیات عواد الشام تعالی کا سوخت ہے تھی گاڑ تو ان چھی کرسے کا کہ آئے بالشاشہ کے مواجع ہیں۔ قول ہے ہے کہ سید (احتمالیات عواد الشام تعالی کا سوخت ہے تھی ہے واقع ہیں اور شاحد ہے مواد منتشی اور فقور سے ہے۔ ہم ہے جس کی اضاف کو چید آئیا گیا ہے۔

ختارے اور برقی اللہ عند علاق کرتے ہیں کہ بی مثل اللہ علیہ وطم نے فریلا بری فرنسزی پیدا ہو آب ہی اس کے مل باب اس کو تیموزی با ضرائی یا تحق بعد ایسے جی جانورے ایک محل جانو بیدا ہو آب کیا تم اس میں کوئی نقص ریکے جدو رکھ الاملاق تر آباد الدید مصر جسم مجمع شم ترقم الدی جدد ان کا اس میں کوئی نقص هود ۱۱: ۲۰۳ ــــــ۸۱

414

اور نبي صلى الله طبيه وسلم سند يهلي حطرت موسي كى كتلب فيتي قورات نازل بوئي تقي جوره نمااور رحمت بي اورجو لوگ اس جي (سيدنا جير صلي الله عليه وسلم) پر ايمان ر ڪيته ٻين وه لوگ ان لوگون کي طرح نسي ہو بحتے جو ونيا کي زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں۔ اور فریا! اور تمام فرقوں میں ہے جس نے (بھی)اس نبی کے ساتھ کفر کیااس کی سزا دو زخ ہے۔ حضرت ابو جریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلیا: اس ذات کی حتم جس کے قبضہ على (سيدة) محد (صلى الله عليه وسلم) كى جان ب ١١س است من كوئى مخص بھى ايدائسيں ب جوميري نبوت (كى خبر) سنے خواہ وہ

مودي موياعيساتي محروه فخض اس حال يس عرب كدوه ميرسالسة موسة دين برايان شالا موتزه فخض دوز في بي موكا-

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٥٣ مند احرج ٢٥ عام ١١٣٠ طينه الادلياءج ٢٠ ص ٨٠٠ مند ابو مواندج اص ١٠١)

قرآن جيد كى اس آيت اور اس مديث سے معلوم مواكد تمام دين دارول ير واجب سے كدود سيدنا محد صلى الله عليه وسلم كى رسافت ير الحان لا يمن يهود اور فسارى كا خصوصت اس حديث على اس لي ذكر فربايا ب كدوه الل كتاب إن اور جب الل كلب يرب واجب بك وه آب كى رسالت ير الحان لائي تو دو مرول ير بطريق اولى واجب بك دو آب ك رمالت يرايمان لائين-

غیر متندان ونیایس رہنے والوں کے لیے تؤحید پر ایمان لانا ضروری ہے نہ کہ رسالت پر قامني عماض بن موئ ما كلي متوني ١٣٨٠ هد آيست بن:

اس صدیث ثیر ہے ولیل ہے کہ جو مخض زین کے دور دراز علاقوں عی رہتا ہویا سمندر کے جزمروں عی رہتا ہو جو آباد ونیاست منقطع بون اور اس کواسلام کی دعمت نه پینی بوا در نی صلی الله علیه وسلم کے ظور اور آب کی بعث کی خبرته پیلی بو تواكر وہ آپ ير ايمان شدلات تواس سے كرفت ميں موكى كيو كد آپ نے فريلا ب: جس نے ميرى نبوت كى خرسى اور جھ ير المان لائے بغیر مرکمیاتو وہ دو زقی ہو گا، افغا آپ کی معرفت اور آپ پر ایمان لانا اس پر مو توف ہے کہ کو کی محض آپ کے معجزہ کا مثلمه و كرے اور آپ ك ايام حيات على آپ ك صدق كو جانے اور جس نے مشلم دسي كيااس تك آپ ك واوئ بوت کی خبر پہنی ہو' اس کے برخلاف اللہ ہر ایمان اور اس کی توحید کو ماننا ہر گلفس ہر ضروری ہے خواہ متدن دنیا ہیں نہ ہو اور غیر آباد علاقوں میں رہتا ہو کیونکہ اللہ تبارک و تعلق نے ہرانسان کو عقل عطاکی ہے اور غور اکثر کرکے ہر محض اللہ کی داست اور اس کی توحيد كي معرفت عاصل كرسكما ب- (الكمال المعلم بلوا كدمسلم جاص ١٩٨٨م مطبول وارالوقاء ١٩٨٨مور)

ه کر خلالم کون موگا ہوانشر پر تھوٹا بت ن تراہشے. یہ وگ ایسے رہ عے اور تمام گواہ یہ کمیں کے یسی وہ لوگ بم ج ور الله ك راه س کا لمول پر التر کی

تبيان القرآن

ومامن دآبه ۱۲

جلدجيم

تبيان القرآن

هود ۱۱: ۲۳ ـــــــ۸۱ ومامزدآیه ۱۲

روز قیمت کفار کے خلاف گوائی دیے والوں کے مصاویق

کافروں میں متعدد بدعقید کمیل اور بدا ٹالمیاں تھیں، وہ دنیا اور اس کے بیش اور زیبائش پر بہت حریص تھے۔ اللہ تعالی نے اس کا حود: ها میں رو فرمایا اور وہ سیدنا محد صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے معجزات کے منگر تھے۔ اللہ تعالی نے اس کا ھود: ساجل رو قربایا اور ان کا یہ مختبر و تھا کہ یہ بہت اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی شفاعت کریں مح سواس آیت جس اللہ تعالی

تے ان کی اس بدعقید کی کارو فرمایا۔ اس آیت میں فرایا ہے: یہ لوگ اپنے رب کے سامنے بیش کیے جائیں مے۔ اس پر یہ سوال ہو با ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مکان اور جگ ے یا کے بیا گھریہ کفار اللہ تعالی کے سامنے کیے چین بول عے؟ اس کاجواب یہ ہے کہ جو مقامت صب اور سوال كرنے كے ليے بنائے محتے ميں ان كفار كو وہال بيش كيا جائے كا وو سراجواب يد ہے كہ اللہ تعالى ان كو نميوں فرشتوں اور مومنوں میں سے جن کے سامنے جاہے کا پیش فرمائے گا۔ نیز اس آیت میں فرمایا ہے: تمام گواہ یہ کمیں گے یک وہ موگ میں جنول في اين رب رجموت بالدها تقا.

کالد افتادہ این جر سے اور الخش ہے روایت ے کہ ان کو جول ہے مراد فرشتے ذکرونا کاتیں ) ہیں۔

(ب ح الميان ير ١١ص ١٦-١٨

شی کے کہا اس سے مراد انہیاء اور رمول ہیں۔ اجائٹ انہاں جزام مرامی اس کی آئید قرآن مجید کی اس آیت ہے

مَكَبُمَ إِذَا رِحْنَا مِنْ كُنِّ أُمَّةٍ يُسَهِمُهِ اس وقت کیا مال ہوگا ہے ہم برامت سے ایک کو ہ لائس کے اور بم آپ کو ان سب م کواہ (بناکر)لائس کے۔ وَجِفْتَ بِكُ عَلَىٰ مُؤُلَّةِ نَتِيتُكُ.

سیدنا محرصلی الله علیہ و سلم کی است کے مومنین بھی کو ای دس ہے۔

(ادراے مسلمانو ایسی طرح ہم نے جہیں بھتری است بنایا 10015-116-555125155 155 155 تأكه تم يوكوں بر كواہ ہو جاؤ اور به رسول تسارے حل ميں كواہ ہو

شهشكا-(القره: ١٥٣٠)

لفار کے خود اسے اعضاء ال کے خذف گوائی اس مے ، قرآن مجید میں سے: جس دن ان کی ڈیاش اور ان کے باتھ اور ان کے پاؤس ان وه تشهد عليه السنه و والديه ارد اور مر مراك الوريم المراق (١١٥) کے اٹھال کی ان کے خلاف گوای وس گے۔

اور اس آیت بین قرمالے: وہ کواویہ کمیں کے می وہ نوگ میں جنوں نے اسے رب پر جموث باند حاتھا۔ حضرت عبداللدين عمررضي الله عنمائي بيان كياكد رسول الله صلى الله عليه وشلم في فرنايا: رب كفار اور منافقين لو تمام لوگول کے سامنے بید اعلان کیاج ئے گاک بید وہ لوگ میں جسول نے اپنے رب بر جموث باتد حاتھا۔

ا صح مسلم رقم الديث ٢٤٦٨ من إين ماجه رقم الحديث ١٨٢٠ ٥٠ ١٣٢ منداح ج ١٢٥ مند اور قربایا: جو لوگ اللہ کی راہ ہے رو کتے ہیں اور اس میں کجی تال شرکتے ہیں لیخی لوگوں کو حق کی اجاع کرتے اور ہاہت کے راستہ بر طلنے سے روکتے ہیں مسلمانوں کے داوں میں دین اسلام کے خلاف شکوک اور شیسات پیدا کرتے ہی اور

de

014

مختف چلوں اور چھکنڈوں سے ان کو اسلام ہے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں يس مشنول رسية جي اور رسول الله صلى الله عليه وسلم مرايعتي اورب بوده احتراضات كري جي-الله تعالى كارشاد ب: يوك نش عن الله كى عايز كرن والي تعد اور دالله ك سواكولى ان كاروكار قدة ان ك لي عذاب كود كناكيا جائ كايد إشدت كفرى وجد ين كواين كاطاف ديس ركع تف اور زير الفن ك وجد حق کوا دیکھتے منے 🗅 یکی وہ لوگ ہیں جنوں نے اپنے آپ کو شارہ میں ڈال دیا اور جو یکھ بیر افتراء کرتے تھے وہ ان سے جا یا ربا باشريقيناكي لوگ آخرت ش سب يناده تشمان الفائد والي اس ١٥ مود: ٢٠٠٠١٠١٢) كفار مكه كى چودووجوه تدمت

الله تعالى اس سے پائى دو آينوں من كفار كمه كى سات وجود سے فرمت فريل تقى:

(ا) وه الله تعلُّى ير جمونا بستان تراشيخ تضه اور اس سه بيند كرظالم كون بوگاجو الله تعلق ير جمو تابستان تراشيد-(٢) وه ذلت اور رسوائي ك سائد الله تعلل ك سائن بيش كي جائس ك، فرليا: اور يه لوگ اين رب ك سائن بيش كے جائيں گے۔

(٣) تمام كواه ان كے طاف كوائل ويں كے كرانول فے اپنے رسيد بي جوٹ بائد حاققة فر بايا: اور تمام كواويد كيس كے ك انہوں نے استے رہے جموث پائد حاتقا۔

(٣) وہ اللہ تعلق کے نزویک ملون میں قربلا: سنوا عالموں ير الله كي احت عيد

(۵) وہ اللہ كراتے الوكوں كوركة بن فرلما: بو اللہ كرات سے دوكة بن-(١) وواسلام ك خلاف فكوك اور شملت والتي بن فرلما: اور اس على كل الل كرت بي-(4) وہ آخرے کے محرین قربانا:وہ آخرے کا کفر کرنےوالے ہیں۔

اوران آیموں پی ان کی مزید سات وجوہ ہے۔ قرمت قرباتی ہے۔

(ا) ووالله كم عذاب ع إماك نس كح ولها: يه لوك زين عي (الله كر) عاج كريد واسل يد ه (٢) الله ك عذاب س يحال ك كي إن كاكوتي مد كار تهيء فربايا: اور شد الله كي سواان كاكوتي مروكار تها.

(٣) ان كاعذاب وكناكيا جائ كه فرلما: ان ك لي عذاب كودكناكيا جائ كا-(٣) ان على حق كوين كى خالت بين وكليني فرلماني الثوت كفركي دجه بين كو) بين كى خالت نبي ركيت تع اور

نديد الخفل كي وجد ع في كواديك تق (0) انوں نے اللہ کی عباوت کے دل عی بول کی عبادت کو خرید لیا اور یدان کے کھلٹے اور خمارے کاسب ب، فریا: یک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسپنے آپ کو شمارہ میں ڈال ویا۔

(١٧) انهوں نے دین کو دنیا کے بدلہ میں فردشت کردیا اور اس میں ان کو دنیا میں یہ کھاٹا ہوا کہ انہوں نے عزت والی چزکو وے کر ذات والی جز کو لے لیا اور آخرت کا خمارہ مد ہے کہ وہ ذات والی جزیمی ضائع اور بلاک ہوگئی اور اس کا کوئی اثر باق

نس ربه فرلما: اور جو مکی بدافتراء کرتے تھے وہ ان سے جا آرہا۔

(٤) چونك انسوں نے نئيس چركورے كر خسيس چركوليا اس كي ان كاخباره لازى اور ينتخى ب، فريا: باشبريقينا يى لوگ آخرت ش مب سے زیادہ نتصان انتخاف والے ہیں۔ گفار کو وگناعذاب دینا ایک بڑائی پر ایک عذاب کے قاعدہ کے خلاف نہیں ہے ایک میں مقابلہ میں کی ایک میں کا ایک میں معاہد میں کا ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں آگا کی کا ایک می

اس آیت میں بد فرمایا ہے: ان کے لیے عداب و گناکیا جائے گا اس پر یہ اعتراض ہو مائے کہ ایک اور جگہ اللہ تعلیٰ کا دے:

ر موجب ومَّن حَدَاةً مِن النَّهِ مِنْ وَمَدَّ مِنْ مُرَى الْأُومِينَا لَهُ مِنْ أَنْهَا الوراء فَعَن براكام كرت قوات مرف ال الميد برت كام ومَن حَدَاةً مِن الأَنْهِ مِن النَّالِينَ عَلَى مِن الإولام اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الم وكم مراوى جامع أن الأفاض : 170)

و صدیقت دون اعتباری کا برای از این این سال کا است کا دان به اس کا در این با ک اند اتفال کے درکیاس کی جزائی و کلاها ہے یہ اور اگر انوس کے ایک بازگی کی فران کا انوس کے اداری بالگ و گلاها ہیں، با با سال کا برای کی اکا خداب میں وابات که برائر افراع جاتا ہے صرف ہی ایک برای برای بالگ کی ادون کو خمش کی بابات کا تجرب اور کہنے ہیں گئی کر شدہ اور این کا دور ہی کہ کر کے درکاری بابات کی اور اور کی قبل کے درکیا کی مورد کر کا برای کی دائی ہی ہے ہی کہن کی کرد کے دور کا دور کے دور کا دور کی دور کے درکاری بابات

اے نمی کی یوج ا اگر (پانفرنس) تم میں ہے سمی نے تعلی ہے حیاتی کاور تکاب کیاتہ اس کار رکانفراس ویا جائے گا۔

ؠڹڔۺٵ؆ٵۺٙؠؾ؞ۺڰٵڹ؞ڝڞػڷٙڔڝٵڿۺڗ ڰؙۺؿٵؿؙؿؙڟۿڟڴۿٵڶۿۮڰؙڝڣۿڣؙؽ؞

عذاب اس كى تظيريد آيت ب:

ہے آئے تک مورہ الاخواب کی آئے ہے کے خواف میں ہے کہ کار اند تھا کی کنوریک اوران مطرات کی کی اور کی کلی ہے۔ چیانی کا خدامت معم عمر الان کی ہے۔ مزجہ و کا خاص میں موجہ الان الان کے ایک سے مال کا ایک ہے کہ اس کا میں اور الان کی کار موجہ ہوئی کا خذاب میں اور مزجہ و کا اختیاب میں موجہ الان خواب کا اس بار خاص کا اس موجہ کی اور کی ہے میں کہ اس کا میں کا اس کا اس موجہ کی

جب کفار حق کوشند او رو پہنے کی طاقت کی میں رکھتے تھے قوان ہے گرفت کیوں ہوئی؟

قبر اس اعدی اند قبل کے فالم اعتبار وائی کا طاقت کی طاقت کی سے اندر اندر ان کا بر نیست کے اس اور کر اگر کے تھا اس بہت ان کا طاقت کی شدہ تھی اور در ان کا بر کی تھا کر بہت میں ان کا کی قسر در سرائد میں اندر اور کم میں ان کا کی قسر در سرائد میں اندر اندر کم سے ان کا کی قسر در سرائد میں اندر اندر کم سے بیا در سوائد میں اندر اندر کم سے بیا در اندر کیا ہے اندر کہ اندر کیا ہے اندر کہ بیات کی تعریب کو در اندر کیا ہے کہ بیات کی تعریب کر در کہا ہے کہ اندر کہ بیات کی تعریب کی تھا کہ اندر کہا تھا ہے در کہا ہے کہ بیات کی تعریب کی تھا کہ بیات کی تعریب کی تھا کہ بیات کہ دور اندر کہا تھا کہ بیات کہ بیات کی تعریب کی تھا کہ بیات کہ بیات کی تعریب کی تھا کہ بیات کہ بی

04

ہے ہے کہ اللہ تعاقی کو ازال علی علم تھا کہ وہ حوالی بنام ہے القبار سے کن کم سٹس کے دوکلیں کے اس کے افقہ تعاقی ہے وہ کا محتوات کے دوکلیں کے دوکلیں کے دوکلی کی دوکلی کے دوکلی کی دوکلی کے دوکلی

الله تعلق کاارشارے: بیاد طالب ہو لگ دیاں ایسان السنا اور انہوں نے نیک قمل کیے اور انہوں نے اسپنا رب کی طرف الای کی دولک بنتی بین اور دوان میں ہے: رہنے داسلے ہیں ۱۵ حورت ۲۲۳) نیکیوں کے لائن آخول ہونے کی کو تع ندر رکھی جائے

هم براین میں دن واق کرستے جی کو حضوت عجرین الخطاب وشی اللہ جن کے میں اضار کا ایک نوبر ان آج اور کے انکا اے ایرانوشوش آئے کہ اللہ کی الان ایران ہو ایک اساماع البدل اوران عمل علی میں ایسیار کے اس کا طم ہے، کہرا آب طلقہ سے ڈ آپ نے عمل کیا کہ کی ان کا اس کے بعد آپ کے خشارت ما ممل ہوا۔ حضوت کم اساسے بیرست بھی کا گھا کا کی ہے میں میں ا

(صح البحاري رقم الحديث ١٣٠٩٠ مطبوعه وارار قم وروت)

امام را زی نے کہا: ان میں وجہ تشبیہ سے سبے کہ جس طرح انسان <sup>ج</sup> آواز کو سنتاہے 'ای طرح جو مخص جاتل ہو وہ خود بھی گراہ ہو آے اور دو سروں کو بھی گراہ کر آے 'اس کا دل اند حااور بسرا و آب اور وہ مرای کے ایر جرول میں جران اور پریشان مو آہے۔



۔ الله تقابل نے مورد پر آپ میں می حرحت فرع طید المنام کا قصدیان فہلا قداد داس مورد شین اس قصد کو بجرو پروا یہ کی کیک اس مورد شین محفرت فوج طید المعلام کے قصد کی زوادہ تصیل ہے اپنیاہ صاحبی میٹیم المعام کے واقعات کیا دید وہرائے تھی میں محکمت میں محمد میں المعلق میں مورد ہے تھا اور المعام کیا ہے تھی کہ مواسلام کے واقعات میں مسئل وہرائے اللہ کی کرتے ہے ایمی باتمی میں کرائے کو رہی ہو الفاقات تعلی انجام مدینی میٹیم المعام کے واقعات میں مسئل سے موائی کی کم کرتے ہے معاملات انجاء ساتھی تھیم المعام کو بھی تیش آتے رہے ہیں اور کا درکی اس بجارت میں مرکز کے سے موائی میں مرکز ہے۔

اس آیریت بھی وروڈکسون فرایل ہے اور ون کا وروڈکسے متعف فرایل ہے مثانا کے وروڈک خذاب کی صفیعے ہے تد ۔ کہ ون کی اس کا بجائب یہ ہے کہ یہ توسیف کاز منتقل ہے چھے حج ہے کتے جی صحبار کٹ صدائب ولیسلسکٹ فدائس چھ کئے بیے وروڈک عذاب اس ون بھی ٹارل ہوگا اس کے اس ون کو وروڈک کے مائق متعف فرایل ۔

بطاہراتی دان سے دارہ قبت کا دان ہے اور سے کی ہوشک ہے کہ قباب سے دارہ ماہرہ خواہدای دان ہے ہو یا آخر سے که حضر میں حلیہ اسام کو طم خاک اگر اس کی قوم ایمان روائی قوام میں خوان کا هذاب است کا اور اس کی قم مجلی مجمعی فی کہ حضر ان موسل میں کا درخوانی خواب سے قرار اسے جس اس بعامی و در کے تھے تھے کہ آپ جس خواب سے جم کو حضر میسے میں مقالب کو رکھا گڑے۔

و صرب باردود بن مروط ملاء الله تعلی کا ارشاد ہے: بس ان کی قوم کے کافر مرداروں نے کمائیم تم کو اپنے جیاجری مجھے ہیں اور ہم رکھیے ہیں کہ تعماری بیروی مدارے بس بانداور کم عشل اور کسی کررہے ہیں اور ہم اپنے اور تعماری کی فضیلت میں مجھے

بگد دارے کمان میں تم جوٹے ،و ( امود: ۱۲) حضرت نوح کی قوم کے کافر مرداروں کے شہرات

تبيار القرآن

جلدتيم

بھر کا معنی اور می کے بھر ہونے کی حقیقت معنرت فرح ملیہ الطام کی قوم کے کافر مرداروں نے کمان بم م کواسیۂ جیسا بٹری سکتے ہیں۔ علامہ دا فسید اصفیال متوثی معندہ بڑ کا میں پیان کرتے ہوئے گئے ہیں:

علام راضب اصفرانی متحق جدهد برا محق بیان کرد به به التحقیق برن : کعال کے طاہر کوبیشرہ کتے ہیں اور کھال کے بالن کوادے کتے ہیں واحد اور جن دو اول کے لیے برا آ ایک البتہ زشید،

بشري آئے۔ قرآن جيش جل مجي انتظام آيا ہا اس موادانسان کا شداد راس کا طاہرے۔ قرآن جيش ہے: مائين سيان آسند واليس طور مين دائي:

كالدانياء علم اللام كامرت كم كرن ك له ال كرير كت ف- قرآن جديل ب:

الله تعلى نے بدائم کے لئے کہ تم وک علی بیٹرے میں بار میں کی وو دوسیوں سے علم علیہ اور افعال صاف کا دیسے معزاد وسے بین اللہ تعلق نے لمانا: مُنا اِسْتَانَ مَنْ اُسْتَانِیْنَ مِنْ اُسْتَانِیْنَ کِیدِ اِنْ اِسْتَانِیْنَ کِیدِ کِیدِ اِسْتِ اِسْتَانِیْنَ

(اے رسول محرم!) آپ کئے میں بقاہر تم جیسائی بشر ہوں ان طرف و کا روالی ہے۔

0 کصندہ ہا۔ "میری طرف وی کی باق ہے" اس کے زیوا ہے کہ بریزند کہ نفس بڑرجت میں بھی تساری حقل ہوں لیکن اس وصل میں بھی تم ہے متاز ہوں کہ میری طرف وی کی جاتی ہے۔

---(النفردات ع ام ۲۰ مطبوعه مکتبه نزار مصلتی الباز مکه محرمه ۱۸ساه)

بمن طرح المدن الدان ميران و الدوسفين قام الإدائدة في طل به يكن نفل كادوب و دوبان حوالف به متازب اور المتوان المدر بين حال الدون بين مواد الوحد به المدن كاروب و وحقوقات الادراك كربا به بسري كوحش كنة إلى المن في الدون و المتوان و المتوان بورخ من المتران الموان على المتوان الدون المتوان الدون المتوان الدون الم وفي المتوان المتوان المتوان المتوان الدون المتوان الدون كل وجدت إلى موانات متازيد المتوان المتوان الدون كرا ب والدون منيات الدون الدون كل وجدت بيل المتوان ساح تلات إدار في قدت في في المتوان الدون كرا كها وادرى كرا

المام محد بن محد غرالي متوفى ٥٠٥ه نيت كى حقيقت كودامنح كرت بوع ترر فرمات ين:

وماهد دآنه ۱۲

640

ب ای طرح عقل کے بعد نبوت کا مرتب اور جس طرح قوت عقلیہ سے منقونات کاادراک ہو تاہے اس طرح نبوت کی قوت ے مغیرات کا دراک ہو آئے اور جس طرح عام حوانات کو اللہ تعالی نے حواس کی قوت عطاکی ہے اور انسان کو اس سے ایک زائد قوت عطاكى اوروه عمل اور تميز باس طرح أي كوالله تعالى في ان تول عن زائد اليك قوت عطاكى برس قوت يده غیب کاد راک کر آے اور جس طرح اسان عالم محسوسات میں طاہری چیزول کودیکتاہے اور ان کی آوازیں ستاہے ، حیواناے اور انسانوں کو دیکتاہے اور ال کی آوازیں سنتاہے ہی طرح نبی غمیب کی محلی چیزوں کو دیکتاہے ، فرشتوں اور جناے کو دیکتاہے ، ان کی . آووزیں سنتا ہے اور ان سے ہم کام ہو آے اور اس سے یہ واضح ہو کیا کہ جی اپنی حقیقت میں عام بشراور انسان سے ممتاز ہو آے اور جس طرح انسان عام حیوانوں ہے متاذہ کی عام انسانوں ہے متازہ و آ ہے۔

حافظ این مجر عسقدنی خصائص نبوت بیان کرتے ہوئے "احیاء العلوم" سے امام غزالی کی عمیارت نقل کرتے ہیں، ہم قار کمین کے سائے "احیاء العلوم" ہے قام فرال کی اصل عبارت کاتر ار بیش کررہ ہیں:

نبوت ان اوصاف کو کتے ہیں جو نبی کے ساتھ خاص بول اور ان اوصاف کی وجہ سے نبی ایٹے فیرے ممتاز ہوا اور سے کی تم کے خصائکی میں نی کی ایک خصوصیت سے کہ وواللہ تعالی کی ذات وصفات فرشتوں اور آخرت کے تق کن کواس طرح جانا ہے جس طرح ان کو کوئی نہیں جانا کو تک ہی و ان کی جشنی معلومات ہوتی میں اور ان پر جشابیتیں ہو تا ہے اور جشنی شختیت ہو تی ہے کمی اور کو شیم ہوتی۔ اور نی کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح غیر نی کو افعال افتیاریہ بر قدرت ہوتی ہے ای طرح نی کو افعال خارقہ لععادات (یعنی معجزات) بر قدرت ہوتی ہے اور نی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو ایسی صفت حاصل ہوتی ہے جس ہے وہ فرشتوں کو دیکتا ہے اور عالم عکوت اسٹارہ کر آ ہے جس طرح ہم میں جااور تابیا کا فرق ہے، اور نی کی ایک قصوصیت یہ سے کہ اس کو ایسی صفت حاصل ہوتی ہے جس سے دہ مستقبل میں ہوستہ والے ومور فیسد کا وراک كرايات وراوح محفوظ كامطاند كرياب حس طرح انسان ين وبانت كي صفت يوتى ب اوراي صفت يد وويد وقوف لخص ہے جمتاز ہو تاہے۔

(احياء علوم الدين جسم مها ١٨٥٠ مطبوعه وارالكتب العرب معروج سم ص ١٤٠ مطبوعه وارالكتب العلمه يروت ١٣٠١هـ م (アマリーアリングリアントアア)

نى كى خصوصات امام فخرالدین رازی تکھتے ہیں:

علامہ حلیمی نے کمناب المنبلیج میں تکھاہیے کہ انہاء علیم السلام کا دو سرے انسانوں سنے جسکالی اور روسانی قوتوں پیر

مخنف ہونا ضروری ہے۔ مچراہ مرازی اس کی تفسیل میں علامہ طبی سے نقل کرتے ہیں کہ توت جسمانیہ کی دو حشمیں ہیں: مدر کہ اور محرکہ اور

مر که کی دوفتمیں ہیں: حواس ظاہرہ اور حواس بلانہ اور حواس ظاہرہ یا نج ہیں: قوت ماصره توت باصرہ کے اعتبارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصوصیت کی یہ دلیل ہے کہ آپ نے فرانیا: میرے لیے تمام

روے زیش سمیٹ دی گئی اور جس نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کو دکچہ لیا۔ ( مجم مسلم ع م ص ۱۹۹۹ سنن او داؤد ع م م ١٩٢٨ ولا كل النبوة ع٢٠ ص ٥٨٥ أيز رسول الله صلى الله عليه وسلم في فريايا: وفي صفي قائم كرد اور ال كر كور يدو كو تكديس ترکو پر پرشته بهی دیگها جول. ( مگل آنوازی در قرانلی شد: هدایه م منظم در قرانلدیشد: ۱۳۴۴ مشن ایزداد در قرانلدیشد: ۱۳۴۳ مشن این ماجه در قرانلدیشد: ۱۳۴۳

شن تمانی رقم الحصیف ۱۳۳۳) این قرب کا نظر سرک به قریل از ۱۳۶۶ به ماین ما المانه کر که قریله

اس توت کی نظریہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ایرا بیم علیہ السلام کے لیے قربلا: مرتبہ الرائز الرائز

وَكَذَالِكُ مُرْكِنَ مُنْ الْمِينَةِ مِنْ مَلَكُدُّوتَ السَّسَمُونِ فَالِدِهِ إِلَى الْمِينَ مِن اللهِ اللهِ ا وَكَنْ إِلَى اللهِ ا

اس آیان کی گیریمل مشمر زیاب قسل به کداخته شانل به حضرت ادائیم کی بعمرتو تو که طرف خی که حضرت ادائیم به بست که اکل سے سائم استن کی تشم مختابش و کی گئی۔ (اور رسول اخذ معلی اخذ علی و حکم سے قرابات تعدیمی کسی سا عدی معدست والارص "میرست کی قبام آنان اور انداع محتقد باده محله احمد با حمدیما امل ماتا اور ایک دوانیت میں سبت معدست مداخی است میں است آف سر بار مداخی السعد و موالارض "مکی سنگ تام آنام الاوال و دشان کو بان ایکاد" معراج میزام الاوالات

رے میں اللہ میں اللہ علیہ وسلم کی ساعت تمام انسانوں سے زیادہ تھی کیونکہ آپ نے فرایل: آسمان نے فرا آ ہے اور اس کا رسول اللہ میں آسمان میں ایک قدم کی جگہ میں ہے تعراس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ میں دریے۔

(من الرّد ي رقم الحديث: ٢٣١٢ اين ماجد رقم الحديث: ١٩٠٠)

اس مدے سے معلیم ہوا کہ رسل افتہ مثل افتہ طبہ و عمرے آنجاں کے چرجے کے آغاز من بنو آپ نے فوایا: یک چر خرج می کرا جا جا جد ہوائی محک سے کم آجہ تک میں من چھ آجسے اس کی آغاز می اس قوس کی نظر حضریہ میلین کی مطابی کی نگر کہ نظر میں سے فوق کا کی آغاز کرنے خوان چھری ہے: شیارت کی مطابی کی نگر کے نشان سے فوق کی آغاز کرنے خوان چھری ہے:

الكائم المراقل: ١٨)

امنہ آفاق کے حضرت سلیدن کو دی ڈکا کلام مثلا ور آس کے متنی پر مطلع کیا داور ہے آت ہی میلی اللہ علیہ و ملم کو می ماصل تی کیز نکہ آپ نے بھیرے اور اون نے سے کلام کیا۔ استدا البنوار فر الحدیث استعادی اکستدرک جامعی معدیہ) قبات شمالتہ

ئی کی قرت عامد کی خورجے میں حضورت یعنوب طبید اطعام کا واقعہ ویکل ہے ' کے بیک جب حضرت بوسٹ ملید السام نے ہے عمر کار میں کمیس سے بابو اور حضورت بھوپ کے چارے والی دو اور کافلا وہ اور کافلا وہ کیس کے کر روان ہوا تو حضورت پیغوب بھی اسلام ہے لمبایا: کی از کامیڈرٹ پیڈیٹ کے سامل میں جب سے کامیس کے احضورت پاسٹ کی طویع اور ہے۔

یٹی کرنے گئے گئے گئے کے اور سند سی ) حصرت پیٹوب علیہ المعام نے حصرت بوسط علیہ المعام کی کیس کی خوشیو کی دن کی مسافت کے قاصلہ سے موقع ل۔ فقومت ڈا لکھ

ہی کے چھنے کی قوت کی خصوصیت کی دلیل ہے ہی کہ جب ہی ملی اعقد علیہ و ملم نے گوشت کا ایک محل ان حکما تو فرایا: اس جس زہرطا ہوا ہے - اسن الداری نے المصن عند 40 مساء اندرج اس 60) هود ۱۱: ۳۵ \_\_\_\_0

ومامر دآبه ۱۳

قوت لامسه نی کی قوت لامر کی خصوصیت کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت ابرائیم طبہ السلام کو آگ بیں ڈالا کیاتو وہ آگ ان پر لعنڈک اور سلامتی ہوگئی۔

اور حواس بالنيش قوت حافظ بالتد تعالى فرما آب:

سَنْفُرِنُكَ مَلَاتَسَلَى - (الاعَلَى: ٢) ہم "كانے آب كويز هاكي كيكن آب تيس بحولين كي

اور قوت ذ کاوت ہے، حضرت علی قرباتے ہیں: رسول احتہ صلی امتہ علیہ وسلم نے چھے علم کے ایک ہزاریاب سکھائے اور ص نے ہراب سے بزار باب مستبط کیے اور جب ول کی ذکاوت کا پیا حال ہے تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکاوت کا کیا عالم ہوگا؟ اور قوت محرکہ کی خصوصیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معران بر جانا دلیل ہے اور حضرت بیسٹی ملیہ السلام کا زندہ جو تھے

آسان ہر جاتا اور معترت اور ایس اور الیاس ملیما السام کا آسانوں پر جاتا ہی کی ولیل ہے۔ انبیاء طیم السلام کی روحانی اور مقلی تو تیس بھی اختائی کال ہوتی ہیں، خلاصہ بدے کہ نکس قدمیہ نبویہ اپنی ماہیت میں بل نفوس سے مخلف ہو آ ہے اور مفس نبویہ کے لوازم سے بیہ کد اس کی ذکاوت اوبات اور حریت انتہائی کال ہو اور وہ جسمانیات اور شموانیات سے منزہ ہو اور جب نبی کی روح غایت صفافور شرف میں ہوگی تو اس کابدین تھی انتہائی صاف اور پر کیزو ہو گااور اس کی قوت مدرکہ اور قوت محرکہ بھی اختائی کال ہوگی کیونک یہ قوتس ان انوار کے قائم مقام میں جو انوار جو ہرروح ے صاور ہوستے میں اور کی کے برن سے واصل ہوئے ہیں اور جب قائل (روح) اور قائل (بدن) انتمالی کال جوں کے تو ان

کے آثار ہی انتائی کال مشرف اور صاف ہوں گے۔ و تعبير كبير ين ١٩٠٠ م ١٩٩٠ مطبوعه ١٠١٠ امياء التراث اعرفي بيروت ١٥١٥ هـ ١ علام نظام الدين هن بن محد حي فيشاء ري متوفى ٥٣٨ عد في جي طامه مليي كي يه عبارت اي تفسيل ي نقل كي ي-( غرائب التر آن ت ۲ ص ۱۵۳ - ۱۵۳ مطبوعه وا را لکتب العلمه ۱۲۳ ۱۳ اهدا

امام غزالی امام رازی علامه طلبی علامه نظام الدین نیشایوری ادر حافظ این تجرعسقد نی کی ان تصریحات سے واضح ہوگیا کہ نبی کی حقیقت عام انسانوں ہے مختلف ہوتی ہے اور ہریند کہ نبی انسان اور بشر ہو 'ہے لیکن اس کی حقیقت میں استعداد وحی کی صلاحیت ہوتی ہے جس کی وجہ ہے وہ عام انسانوں سے متناز ہو آے اور نی بیں ایک خصوصیات ہوتی جس می وجہ سے وہ

دو مرے انسانوں سے اس طرح متاز ہو گاہ جس طرح دیکھنے والا اندسے سے اور ذکی ، فیل سے متیز ہو گاہ۔ فرشته كوشي شاينات كي وجوه

تطرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرواروں نے حصرت نوح علیہ انسلام کی نیوت میں پہلا شہ یہ چیش کیا تھا کہ "ہم تم کوایے صیبابشری سمجھتے ہیں" اور بیاای شب ہے جیساکد مکد سے کافروں نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں پیش كياتمه اوروبان الله تعالى في اس كاوزال فرمايا تما:

اور انسوں نے کماک اس ارسول ایر کوئی فرشتہ کیوں سیس وَقَالُهُ لَوُ لَا أَيْنَ عَسَنُومَنَكُ أُونَوْ أَنْزَلْنَا مُنَكًا لَمُهِيَى أَلْأَدُرُ ثُوَّ لَا يُصَارُرُ وَمُ لَكُ نازل كياكيا اور اكر بهم فرشته المارث تؤانان كالاكام تمام بوريكا بوز حَمَلُنَّهُ لَلَكُمَّ لَحَمَدُهُ رَجُلًا أَنْسَنَّمُ مجران کو صلت نه وی جاتی O اور اگر بهم رسول کو فرشته بنات تو عَلَيْهِ مُعَالَكُ مُنْدِي ٥ (الانعام: ٩-٨) اے مردی (کی صورت میں) بناتے اور ان بر مجروی شبد ڈال

جلد وتجم

046

تبيار القرأز

دے جو شروہ اب کردہ بن 0

کفار کابی شبران کی جمالت بر می ب کیونک تی این نبوت کودلاکل اور برامین سے عابت کر آے اور معجزات والی کرآ ے ووائی شکل وصورت اور خلقت ہے اپن نبوت کو خابت نہیں کر آنہ بلکہ ہم کہتے ہیں کد اگر اللہ تعلقی فرشتہ کو نی بنا کر جیتیا اور وہ ظاف عادت کاموں کو اپنی نبوت پر دلیل بنا آتو اس کی نبوت میں طس کرنے کا زیادہ موقع تھا کیونکہ یہ کما جا سکنا تھا کہ ب معرات انسانول کے اعتبارے خلاف عادت ہی فرشتہ کے لیے خلاف عادت نمیں میں اندا یہ معرات فرشتہ کی نبوے بردیل ائیں ہیں ووسری وجہ یہ ب کہ فرشتہ ہو عبادات مرانوام وجا اور دو مرے نیک اعمال انجام دیا وہ انسانوں مرجمت نہ ہوتے کرد تھ ہے کہ جاسکا تھاکہ ہوسکا ہے کہ فرشتہ کی حقیقت میں ایسا عضر ہوجس کی دجہ سے وہ ان مشکل اور مضی عبادات کو انجام دے سکا ہو اور انسان کی حقیقت عل وہ عضر نہ ہوا نیز فرشتہ بھوک بیاس عم اور خصد اور شوت اور فضب سے منزواور مجرد ہو آے افقا فرشتہ کا برائیں سے جااور نیک اعمال کرنا اسانوں پر جست نیس او سکتا ان دورہ کی بنا پر اگر فرشتہ کو نبی بناریا ب آتا بدوں پر اللہ کی جست ہوری نہ ہوتی ۔ یک وجہ ہے کہ اللہ تعلق نے بشراور انسانوں سے رسولوں کو بھیجا ہے نہ کہ فرشتوں ہے۔ پس مانده او رکمزور لوگول کا بیان لانا ثبوت میں طعن کاموجب شیں

معترت نوح علیه انسلام کی قوم کے کافر سردار دل کادد سرائب سے افاکہ اور اسم دیکھتے میں کہ تمہاری میردی صرف امارے پس ماندہ اور تم عمل لوگ علی کررے ہیں ای طرح کاشبہ کفار قریش نے ٹی صلی انقد علیہ وسلم پر بھی کیا قالہ اس کی تضمیل ب

ا بوسفیان بن حرب نے بیان کیا: جس عدت میں ابوسفیان اور کفار قریش کا رسول الله صلی الله علیہ وسلم سنے (صلح حدیث كى وجد ب) معلموه بوا تقااس مدت مين وه شام بن تجارت ك لي كئد روم ك بادشاه برقل في ان كواية وربار مي بالا اس وقت وہ المياش تنے اس نے ايک تر بربل کو بلا كر ابوسفيان ہے سيدنا كر صلى الله عليه وسلم كے متعلق يند سوالات كي ان میں ے ایک موال یہ تھ کر کیا قوم کے معزز لوگ ان کی ویوی کر رہے ہیں یا اس ماندہ اور کرور لوگ؟ ابو سفیان نے کما: یس ماندہ اور کرور لوگ بیروی کرتے ہیں۔ ہر قل نے کمانیشہ و سولوں کی بیروی پس ماندہ اور کرور ہوگ بی کرتے ہیں۔

( مي البخاري رقم الديث: يد من الإوادُو رقم الحدث: ١٩٠٥ الن الكري للسائل رقم الديث: ١٩٠٧ ١٩٠٩ مند احدج ص ١١٦٣ مند ابريس وقم المدعث: ١٩٥٣ من المن دبان وقم المدعث: ١٩٥٣ المعم اللوط وقم المدعث: ١٩٥٣ ملية اللولوه ع ص ١٥٠٥ من كبرى لليستى يه ص ١٠٠٠

یس ماندہ اور کرور لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو ماندار نہ ہول انگ دست اور مفلس ہول اور جن بوگوں کا تعلق ایسے بھتے ہے ہوجس کومطاشرہ میں نج، فسیس اور محلیا سجماعا با ہوا اور یہ بھی ان کی جمالت ہے، کیونک اللہ کے نزدیک بائدی، برتری اور مقمت مال و دولت اور بلند مرتبول ہے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے نزدیک ققر اور افلاس مال و دولت سے ذیادہ پسندیدہ ب بلكه الله تعالى في اتبياه عليم السلام كواس تعليم ك سائقة بسبع كدوه ونها كوترك كرك آثرت كي طرف راغب بون تو بال

ودولت كى كى نبوت اور و سالت شى طن كى كى طرح موجب اوكى! الله تعالى كے نزديك اغنياء كى به نسبت فقراء كامقرب مونا

الله تعلق کے زویک انتہاء کی به نبت فقراء کے مقرب اور افضل ہونے کی دلیل مید حدیث ہے: حصرت الس رحتى الله عند ينان كرت بي كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وعاكى: الله إ جميع مسكيني كي طالت میں زغدہ رکھ اور مشکینی کی حالت میں میری روح قبض کرنا اور قیامت کے دن مجھے مشکینوں کی جماعت میں اٹھا۔ حضرت عائشہ رمنی امتد عنیاتے یوجیا: بارسول امثد! ہی دعا کا کیاسیہ ہے؟ آپ نے فربایا: مشکین رانمزاء ہے حالیں سال مملے جنت می داخل ہوں گے اے عائشہ ' تم سکین کومستر دنہ کردا خواد ایک تھجو رکا یک محزا ہوا اے ملائشہ اسکینوں ہے مجت کرواور ان كو قريب ركمو والله تعلى قيامت كون حبيل اسية قريب ركم كا-

اسنن الترخدي رقم الحديث: ٣٣ ٥٣ سنن كبرى لليسقى ت ١٣ م ١٢)

اس حدیث کی مند میں الحارث بن النھان منکر البدیث ہے اور یہ حدیث سد کے لحاظ ہے ضعف ہے۔ حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللّه علیہ وسلم نے قربایہ 'فقراء الفرء ہے بانچ سو سال

مع جنت میں داخل ہول تے اسر میدان حشر کا نسف دن ہو گا۔ امام تریذی نے کہا، یہ حدیث حسن معیج ہے۔ (منون الرَّدْي وقم الحديث: ١٥٠ ١٩٥ منتف إن أني شيبر ٢٠٠٠ ص ١٩٧٦ مند الريح ٢ ص ١٩٩٦ منون اين ما در رقم الديث:

١٩٩٢ مند الوليع رقم عديث ١٩٠٨ صحيح أن همان رقم الديث ١٩٧٧ منت الاو ماء رنيد لع ١٩٠ امام ترقدی نے اس مدیث کو ایک اور شد ہے تھی روایت کیا ہے اور اس کے متعلق بھی لکھاہے کہ یہ حدیث حسن

صحيح ب- (منن الزرى رقم الديث: ١٣٥٥) طبقاتي فرق اورنام ونسب فضيلت كاموجب نهين

تعنرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانیان کرتے ہیں کہ ایام تشریق کے وسلامیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمة الوواع كا خطيه وستة بوئ فرليا: اب لوكوا تميارا رب ايك ب! تميارا باب ايك به! سنومحي حل كومحي عجى مركوتي فنيلت نس ب اور كمي عجى كوكسى على يركولَ فنيلت نس بدا اور تركي كور ي كوك ير فنيلت ي اور ندكى كال کوگورے رفضیلت ہے، نکر تقویٰ کے ساتھ اللہ کے زریک تم ش س ہے زیادہ نکرم وہ ہے جو س ہے زیادہ متق ہو سنوا كياجي ف تبيغ كردى با مسلانو ا ف كدا كيون شين ايار مول القد ا آب ف فريايا: كيره ضركو جايب كدود خاب كو تبيغ كر و - - (شعب ناایمان ج م عربه ۴۸ مه مطبوط واد اکتنب العلمه بروت و ۱۳۱۶ ما

تعنرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بین کرتے ہی کہ نی صلی اللہ طب وسلم نے فربانا: اللہ تعالی نے تم ہے زبانہ عاملیت کی عيب جولَ اور باب داوار الخرك في خصلت اكو دور كرديات سب لوك أدم كي اداريس اور أدم مثى سے بيدا كي مح شف مومن متى اور قاج مدموان ع- لوك واسية الب وادار فركست عاز أج كي ورز يه وك الله تعلق ك زويك كيرك كورون ع مي زيده وليل ين - اشعب الفيان ٢٥٥ م ١٩٨٧ سند الرار خ ١٩٥٥ ١١٠

حصرت نوح عليه السلام كي قوم كے كافر مردارول كا تيراشيه ئي تحاكد "اور بم اينے اور تهماري كوتي فعيلت نسيل مجھتے"ان کا مدشبہ مجی ان کی جمالت ہر جن ہے، کیو تک اللہ تھائی کے نزہ یک فضیلت کا معیار علم اور عمل ے اور علم اور عمل ك اعتبار ب حضرت نوح عليه الساام كي فضيلت إلكل ظاهر هي انسول ف حضرت نوح عليه الساام او ران ك مشعمين ب كماد بك بم فركو جمونا كمان كرت بن.

الله تعیالی کاارشادے: (نوح نے) کمااے میری قوم استاد اگریس اینے رب کی طرف ہے (واضح) ایل رکھتا ہوں -اوراس نے اپنے پاس سے جھے کو رحمت عطالی ہو جو تم سے گئی رکھی گئی ہے توکی بم اس کو ذیرو متی تم پر مسلط کر دیں گے جب كه تم اس كو ناپستد كرنے والے ہو-(حوو: ۴۸)

بشر ہونانبوت کے منافی نمیں ہے الله تعالى نے معرت نوح عليه اللام كي قوم كے كافر مردارون كے شيمات كاذكر فريانا تقادان كاپيلاشيريد تفاك بم مججة

میں کہ تم اماری ہی مثل بشر ہو، آ پھر تی کس طرح ہو کتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اس کاجواب دیا اس کی تقریر یہ ہے که: بشریت میں مساوی ہونا اس بات کو واجب نہیں کر ناکہ جھے نیوت اور رسالت حاصل نہ ہوسکے کیونکہ نیوت اور رسالت اس کی عطاب اور وہ خوب جانتا ہے کہ وہ نبوت اور رسمانت کس کو عطا کرے گا!

اے میری قوم ایستاذ کر اگر مجے اللہ تعالی فی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہو گارات تعالی نے جھے اسپنایا س نیوت عطافره یکی مواور اس نبوت کی دلیل بر مجره می عطافرالیا موا اور میری نبوت تم پر مشتید مویا تخلی مو تو کیایس اس بات بر

قادر ہوں کہ جراوی نوت کو تماری علی سے تعلیم کرانوں۔

الله تعلق كاارشادي: (نوح نه كها) ادراب ميري قوما مين اس تبينج اير كوني بل طلب شين كرية ميزاج عرف الله يرب اور على ايمان والورك و وحكار في والرئيس مور "ب خلدوه اب رب على والي بي ليكن عن مجمعتا مول ك تم لوگ جال 100 اور اے میری قوم ایکر شن ان امومنوں او دھتار دوں تو اللہ سے مجھے کون بھے بنے کا کیا تم فور مس (ra-ra : 10 ) ) ]

تبلیغ دین پر اجر طلب نه کرنے ہے حضرت نوح کا بی نبوت پر استدالال

حود: ٢٩ يس حفرت نوح عليه السلام نے اپني قوم كے كافر مرداروں كے دو مرت شبه كاجواب ديا ہے ان كادو مراشير ب تعاكمہ آپ كى چيروى تو جارى توم كے پس ما يرو لوگ بى كر رہے جيں و معرت نوح عليه السلام نے ان كے اس شبر كاكني وجوہ ہے جواب ريا:

(۱) میں اللہ کے پیغام منجانے اور وین کی تبیغ پر تم ہے کوئی اجر نسی طلب کررہانہ کوئی مل و دولت ، تک رہا ہوں حتی کہ یہ فرق کیا جائے کہ میری پیردی کرنے والا فقیرے یا خی اس مشکل اور مشن عبادت بر میرا جر و صرف اللہ تعالی برے و اب اس سے کوئی قرق نسی برا اک میری ویروی امیر کرت بی یا غریب.

(٢) تم ميرے طاہري ملات كود كه كريد مجه دي وي وك ش غريب آوى بول اور تمارا كمان يد ب ك ش فال ك يظام كو يخواف كان كام اس لي شروع كياب كديس تم عدال و دولت حاصل كر ك فو فوال بو جاوى و تمادى ب پر ممال ملند اور فاسدے ، کو نک میں تم ے دین کا پیغام پہنچانے پر کسی اجر اور معاوضہ کا طلب گار شیں ہوں میرا اجر تو صرف الله رب العالمين يرب لوقم اس يد كمانى كى دجد ساب آب كو آخرت كى سعادتون اور كامياييون سے عروم ند كرد اور اين اج آ ترت کو ضائع نه کرد-

(٣) اور تم نے يد كما ب كد بم حميس صرف افي حش بشر تصحة بين اور بم است اور تسارى كوئى فضيلت مين ديكھة والد تعلق نے مجھے افواع و اقسام کی تضییس عطاک میں ای وجد بے کہ میں دنیا کے حصول کی کوئی کوشش میں ار آا میری تمام کو خش اور جدوجد کا محور صرف وین کی طلب ب اور بیر سب جائے ہیں کہ دنیا کو ترک کرنا اور اس سے اعراض کرنا تمام فنائل کی اصل ہے۔ مومنوں کو اپٹی مجلس ہے نہ نکالنے کی وجوہ

پر حضرت فوج عليد السلام في قبليا: هي ايمان والول كوده كارف والانسي بول اس كي وجديد يرب كدان في قوم ك فافر

اس کے بعد اهورہ ''''سائی (فریلا اور اسے بین قرم اگر میں ان اوم نوں کو متکار دوں قابقہ ہے گئے گئی نامیاے گا؟ اس کی تفصیل ہے ہے کہ مثل اور شرن این بات بہ شنق میں کہ نیک اور مثل مسلمان کی تنظیم اور محمد بم شروری ہے دور کافر اور دائر کی تہری کرنا شروری ہے اند نشانی ارزار فریا ہے۔

وزت تو الله اور رمول اور ایمان والوں سکے سلیے سببہ لیکن منافقد شمیل جائے۔

مناطین سین بائے۔ سواللہ نے انسی و نیا کی زندگی میں زامت کا مزہ چکھایا اور باتیانا

آ ٹرے گلنڈ اب سب مذابی ہے بڑا ہے۔ ان (کافروں) کے لیے دیا میں برسوائی ہے اور آ ٹریٹ میں ان کے لیے بہت بڑا ماہ اب ہے۔ كوناتوه الْمِمَرَّةُ وَلِرَّسُولِيهِ وَلِلْمُسُوفِيتِينَ وَالْكِنْ مُسْتَامِيقِيْنِ لَاَئِمَ تَشْتُرَدَ (النافون ٨٠) مُلَّامَةُ لِمُنْذِلُ النَّامُ النَّجِرُي مِن الْحَسْدُةِ النَّذِيبَ

وَلَعَمَاتُ الْحَيْرَةِ كَشَرُ (الرّمِ: ٢٦) لَهُمُّمُ مِن السُّبُّ وَرَقَّ وَلَهُمُ مِن الْحَيْرَةِ عَدَّكُمُ عَطِيثُ 0 (الرّبَةِ: ٣٠)

التعلق العالم على معرف مي تحريم إدر كافري إدر كافري الذي التي التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق اعترات عليا بين التعلق الت معمدان التعمل كالتعمل كالتعلق التعلق الت

د گا-(المقيم الاوسط رقم الحديث: ٩ ٩٠٠ مطبور مكتبد اقساد فب رياض ١٣٧٧هـ)

م التي يون عديان كرسنة بين كه حد خوال عرض عن شون أن كي طرف وي كه بين تسماري قوم ش ساكيد. والتي يون يون اليكاول إلى الاستار على يون إلى الإسكان كرسنة بين عرض عد على شدة هو كيادات يوم سك ساكيد. يكون كوفر يؤك فريك في يون كون كي يون كرف كرف كان التي تعالى من المستار على يون كون كيادات عن الاستار كان يون ك ما توكم كلف الدين كلف الإين كون يون كرف كرف كان التي كون كون التي يون كان كان يوند كم يون كان كان يوند كرف كان

(شعب الانجال ت٤٥ ص ٥٥٠ مطبوعه وارا لكتب العلميد بيروت ١٣١٠هـ)

طديجم

تبيار القرأر

١٣٥

معزے فرم طب المبلوم سے بواب کا مطوع ہے ہے کہ اگر بی پاقر من طریعت کے تھے بھر کم کردن اور کا فرود کا ج کی تھرکر کے اس کو ایق کالمبل علی عرب بعاق اور مواس کی کی آون کر کے اس کو این کالم سے شکل دوں تو یہ اند تعالیٰ کے تھر کی مرکز کا خلاف دوری بھر کی در اس صورت شاری میں اخر مود مل کے مذہب کا ''جی مورس کا تو کہر ہونا کے اند ک خاصیت کن مجالے کا بھر

الشد تعلق کا احتمال ہے۔ اور میں آئے ہے وہیمی کا تک جرب پاں انشد کے تباہ چیں اور ند کہ نی (از خوان خیب مینا موں امار در عمل سے اسمان کی طرفتہ میں اور ہو اور انتہاں کا خوان میں تنظیری بھی اوس کے متحقق ہے نئیم کی مک امار خبر کران کا کوئی ٹیمی معافل آئے تک احتراف خوب مبارات جو کھی اس کے دوان میں ہے: اگر پافر مش میں اسامان آئ میں مرتب مشکل میں کا موال میں ہے ہوئیں کا 100 ہو۔ ہم

 ومامن دآیه ۱۴ . . . هود الا ۳۵ سست ۲

and the bear and the of drawn of

ے کی چرکا وائی نمیں کیا۔ (درجانسانی نام میں جس میلی دراناکھ پروٹ شاہیں) اور جو کی تر تماری کا دوران میں تقریق ان سال میں کشوائی سے ساکٹر تھوسکے تھے۔ کی دوبرے اند فائد طوال ان ہے ڈواپ کر کر کرے گایا ایک اور در کا ان کر رہے کا شد خوب جانب جو بھی کا ن سک دوان میں ہے ہی دواس سے موافق ان کی تواہد سے کا دوران پڑ ان کی ایک اوران کا میکری افلامات کی ہے ہوئی گ

ا المستقب المستقب الموسود من المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المراتب المراتب المراتب ا المستقب المستق

جدارال کامنتی طار راف احداد المشارال حق مهند کلتے ہیں: جدال کامنی ہے بحث اور میتود عی فراق الانسام خالب آنے کی کوشش کرنا۔ جدارت المحسد کامنی ہے عمل سند بری کو مشوعی ہے جایا ہش والا اور احدال افاقت ور هرس کو کستے ہیں اور

ای سے مندن با میہ کو با شدہ و متحق کرنے دامل میں سے برقوش وہ مرب کو اس کی راسا ہے۔ جائے کی کو خش کر کہ ۔ ہے اور ایک قرار ہے سے کہ مسدال مجل کی افرائے ہیں اور ایک خان کا خسان کرنے کا الباسے اسٹروائٹ جائی ہیں) معالمہ اور جوارٹ کی گری جو کی مداکم کے اس کا میں کا مقابلہ ہو اس کرنے کہ اس کے اس کا میں کا میں اس کا میں کار بھر کہا ہو اس کے موافقہ کو مشروکر کو داخلہ ہو اور دیمی کاروائٹ جو اس کی خان کے اور کار کاروائٹ کا میں اس کا مدا

ہو چا دورہ کی ہے ان کے حوت و سمزو کر دو وقاعی ہودہ کا دیا گرے۔ مدال کرنے والاد نیا اور آ فرے میں ملامت اور خدمت کیا جا آیا ہے۔ (الجاسح الانکام التر آن جہام میں ۱۳) منظرت قورع علیہ السلام کے جو ایلت پر کفار کے اعتراضات

مہابتہ آتے ہی ش اللہ تھائی کے حضرت فرع طید المطاع سک دینے ہوئے وہ جوابلت بیان فرمائے تھے جو انسول کے کفار کے شہرات بی درجے تھے ابن کے جوابلت پر کفار کے دوہ اختراض کیے:

0) کفار نے حورت فرخ علیہ المطاب کے دویاہ کو جوال سے تھیز کیا اور کما کہ آپ نے محت ذوان مید ال کیا ہے، اور پر اس کی ملک سے کہ حضرت فرح علیہ المطاب الماس کے اس سے معن فران تک فرخ اللہ علی المراب کا بطاب المسابق المسابق ال تہرے اور اگر رہے کا بھر اس کے لئے آقام میں سے معلم ہوا کہ تاتی کو جارت کرنے کے کے وال کی بیش کرنا اور شہار کا والڈ کرنا ہے وہ جوالے اللہ کا جارت کا دار الماس کا انداز کا بھری تھا یہ میں اور کم کرنا ہو ہوار کم کا اور اس

(۱) حطرت فرج ملید الطام ان کو بری هذاب به دارگذای المتناف می خاب کو به خاب طلب کیاد در کار اگر آپ چنی بی قرمان به اس هذاب کو جلد که کرام کی جمی سے آپ به کو در است چن حضرت فرج ملی با اسلام که اس کے دوسی می کرنیا تحد آکر دیشہ نے چاکز دو هذاب تم بی انشدی الت کا اور تم اس کی مالا ترکست دوست تمسی مود اس کا سی

مامن دآبه ۱۲ ب كد عذاب كو نازل كرنا ميرى طرف مقوض شي ب يا الله كاكام ب وه جب جاب كاس كوكر كاور اس كوكوني عاج جب الله نعيل كفار كو ممراه كرنے كا راوه فرمائے تو مجر ممراه ہونے ميں ان كاكياتصور ي؟

مجران عليه السلام نے فرايا: اگر على تم كو هيمت كول وعلى تم كوا في ضحت عن الده نيس الني سك جب كه الله تم كو كراه كرن كاراده كريكانو-اس يربيد احتراض يوياب كدجب الله تعلى في ان كو كراه كرن كاراده كراياب و كاران ك كراه بونے ين ان كاكيا قصور ب؟ يزجب الله توائل في ان كو كراه كر في كا اداده كرايا تعاق كر حطرت فوج عليه السلام كوان كي راعت ك لي الح كاكياة كم الما؟

الم رازی نے اس کے جواب میں تکھا ہے کہ مجھی اللہ تعالی بندے سے اس کے کفر کا ارادہ کر آ ہے اور جب اللہ تعالی ک بقے کے کفر کا ارادہ کرے تو گھراس کا ایمان لانا کال ہے اور حصرت نوح علیہ السلام نے جو فرایا تھاوہ اعارے ند اس ک اعت ر صواف والدت كر مب - ( تغير كير عاص ١٣٠١ - اسم مطوعه واراساء الراث العربي ووت ١١٥١ها)

میں اے دیکھاکہ مقرین میں سے کوئی جی اس اعتراض کا جواب دینے کے درجے نمیں ہوا میرے نزدیک اس اعتراض كا جواب يد ب كد ازل عن الله تعدلى كو علم تفاكد الله تعلق ان كافرون كو ايمان لاف يا شد لاك كا اختيار عطا فربات كال يكن وه ہدایت کو آبول کرنے کی جلے اسے آباء واجداد کی اند عی تھید پر جے دہنے کو افتیار کریں گے اور بث وحری سے کام لیس ع اس لے اللہ تعلق نے ان کے موہ افتیار کی ہادیر ان کے حق میں کفر کو مقدر کردیا اس لیے اللہ تعلق نے ان کو کراہی بر ر کتے کا ارادہ قربالا اور اللہ تعالی کا ب ارادہ فربانان کے اپنے التیار کی دجہ سے اس لیے تیامت کے دن وہ یہ عذر بیش نيس كريك كد بسب توسة عي بيس عمراه كرن كادراده كرايا تعاق بدات كو تبول ند كرف على اداد كيا تصور بداور ندى حضرت نوح عليد السلام كوجدايت كر لي يعين كاحبث مونالام آيا كو تكد حضرت نوح عليد السلام ك مسلسل بدايت ويين ك باوجود انهون تے است احتیار سے بدایت کو تحول شیس کیا۔

انسان کے افعال کی قدرت میں نداہب مشکلین اور جراور قدر کی وضاحت

بنرے کے اضال پر قادر ہونے یا نہ ہونے کے متعلق متعلین اسلام کے نظریات مختلف ہیں۔ جرید کا نظریہ ہد ہے ک انسان کو است افسال پر کوئی افتیار نسی ب اور وہ ججرو مجر کی طرح مجور محل ب اور معزلد کا به نظرید ب کد انسان است افعال كاغود خالق باور المستمت كايه نظريب كه انسان اب افعال كاكسب كرناب اوراس كه افعال كاخالق الله تعالى ب اور کسب کامنی افتیار اور ارادہ ہے، جب بندہ کمی کام کو کرنے کاارادہ کر باہ واللہ تعالی اس میں وہ فعل پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعانی کو ازل میں علم تھا کہ بندہ تحفریا ایمان میں ہے تھی کو احتیار کرے گااور اس کے احتیار کی بناویر اللہ تعالی اس کے اندر تحفریا المان ميں سے كى ايك كو بيداكرے كا اور اس كے اس علم كا نام تقور ہے- عام لوگوں كو تقور ير بية خدشہ ہو ماہ كر جب اللہ تعانی نے پہلے عی جارے متعلق بد لک ویا تھا کہ ہم نیک اور بدافعال میں سے کیا کریں گے قو ہم نیکی یا بدی کرنے م جمور ہیں۔ اس کاجواب یہ ہے کہ جراس وقت ہو آجب ہم کو اختیار ند ریا جاتا جرکی واضح مثل یہ ہے کہ ایک بجہ اپنے اختیار اور ارادہ ے مٹیڈیم میں کرکٹ تھے دیکھنے جانا چاہتا ہے لیکن اس کا پاپ اس کو جرز تھنے ہوئے اسکول لے کر جا آے اور اس کو ہیڈ ماسر ك يردكرك آلب كدان كو يعنى بي بلا الكول عن نف درية اب يق وق وه يد الكول عن ريتاب اس كاول و داغ كى يى س رہتا ہے اور وہ ب ولى سے اسكول يى وقت كرار آب سے جرب - اگر الاب ماتھ بھى اياى او ماكر الم اينے الله تعالى كاارشاد ب: اور أور كى طرف وى كى كى كد آب كى قوم عي سے صرف وى لوگ اعمان لاف والے تھ دو سند ایمان لا محک بی پس آب ان کی کارروائی سے معموم ند ہوں ( احود: ١٣٦) امتناع كذب أورمسئله تقذير

الم اين جرير ف قاده ب روايت كياب كه جب حطرت نوع عليه السلام في افي قوم ك كافرول ك خلاف يد دُعاكى: وَقَالَ نُوْجُ رُبُ لَا تَكَرُّ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ اور ٹوح ئے دعا کی: اے میرے رب! زشن بر کافروں ش ست كوئى المن والاند يامو ال-الْكَامِيرِيْسَ دَيْنَارًا-(اور: ١٦١)

(جامع البيان بر ١١ رقم الحديث: ١٣٩٩٤)

جب حطرت نوح عليه السلام في بيد وعاكر في القد تعلق في ان يروحي فرمائي كد آب كي قوم ش عد مرف وي اوك ايمان لائے والے تھے جو پہلے ايمان لا يك بي-

الله تعلى في حطرت فوح عليه السلام كي قوم كے جن كافروں كے متعلق ميد خبردى كدوه ايمان نيس لائميں كا ان كابعد میں حضرت اوج علیہ السلام کی تبلغ سے ایمان لانا ممکن تھ یا محال تھا اگر ان کا ایمان لانا محال تھات یہ اس لیے میح نہیں ہے کہ کی مخص کوامر محال کے ساتھ ملات کرنا درست نمیں ہے اور اگر ان کا ایمان لانا ممکن تھاتو یہ بھی درست نہیں ہے کیو نکہ اس ے ادرم آے گاکہ اللہ تعالى كى فركاكذب بونا عكن بواور اس كے علم كاجل بونا عكن بواوريد على بواس كاجواب يد ے کہ ان کا ایمان لانا ممکن بالدات اور مشع بافیر ب اللہ تعالى كى خروسية سے قطع نظر فى نفسدان كا ايمان لانا ممكن ب اور اى لحاظ ہے ان کا ایمان لانا ممکن ہے اور جو تکد اللہ تعالی نے بیہ خبر دے دی ہے کہ وہ ایمان تسمی لائمیں محمد اس اعتبار ہے ان کا ایمان انا منتع بافیر ب کیونکہ ان کے ایمان لائے سے اللہ تعالی کی فیر کا کذب بونا اور اس کے علم کا جمل بونا لازم آھے گااور ده كال بالذات ب-

اور پہل ہے سئلہ تقدر بھی واضح ہو آئے کیونکہ اللہ تعالی کو ازل میں علم تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بیہ کفراسیے اختیارے ایمان نیس لاکس کے اس نے اس نے قربادیا کہ آپ کی قوم میں سے صرف دی لوگ ایمان لانے والے تے جو ملے ایمان لا می بین - اس سنلہ کی مزید وضاحت کے لیے القرہ: اکامطالعہ فرائیں-

الله تحافی کاارشاد ب: اور آپ اماری محران میں اماری و جی کے سوافق سمتی بناہیے؛ اور خالموں کے متعلق ہم = کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ ضرور غرق کے جائیں کے O (حود: ۲۲)

جان بحانے کے وجوب پر بعض مسائل کی تفریع جب الله تعالى في حصرت نوح عليه السلام كويه يتاوياكه ان كى قوم ص سے صرف دى لوگ ايمان لائے واسلے تھے جو پہلے ایمان لا بیکے جس اس کا تفاصاب تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام بیہ جان لیس کہ اولیہ تعافی ان کافروں کو عذاب ویت والا ہے اور چے تکد عذاب کی طریقوں سے آ سکا تھااس لیے اللہ تعالى نے حضرت نوح کو يہ بتايا كد وه عذاب از قبيل غرقاني مو كااور غرقاني اور ڈو بے سے بچات کی صورت صرف مشتی ہے ہو سکتی تھی اس لیے اللہ تعالی نے حصرت نوح کو مشتی پیلنے کا عظم دیا۔ مضرین كاس من اختلاف بكريد امراباست كي لي تعاياه وب كريه مج يد بكريد امروجوب كي تعالى تحد كراس وقت جان بچانا حرف مشى ك ذريعه مكن قد اور جان بچاناواجب ب اورجس پرواجب مو قوف موود مى واجب مو آب اس لي سنتی کا بنانا واجب ہے۔ اور اس قاعدہ پر کئی مسائل متقرع ہوتے ہیں مثقاً اگر کوئی مسلمان ماہر ڈاکٹر پر کے کہ اگر فلاں فخص

ومامن دآبه ۱۲

کے جمعی خوان نہ پچھایا کیا تو ہو مربیٹ کا قوائی ہے جم می خوان مقتل کیا دادیہ ہے اس طریق آر کی فورٹ کانگر آپ نئی کے پڑیواند نہ ماہواد مسلمان مہروا اگر ہے کہ اب اس کے بعد جم می نور آپ نئی کی کہائی میں ہے قواس کی گی بھی کر کھا اجیسیہ اس طریق آر کسی محضل کے دوران کردے بھائی ہو کہ کے بعدی اور اس کو محکم کردہ قوام کردہا ہے ت اس کی جائز ایک چلے کے لیے اس واقعہ ہے کہ دوان کردہ ہے بھے گوائے نہ ہمائے دویا کی محضل کے بھے جائز نمی ہے کہ دوج بھند کھری کے جائیا کہ دو تکارا کر کا کہ یہ کرے بھی مطابقہ نے بوئد کلری کے لیے اپنے اصداء مکلانے

امام عبداللہ باور اور المام طبرونی نے ان الفاظ ہے یہ حدیث دوانت کی ہے: حضرت مهدوی السلمت و مشی اللہ اور نے بیان کیاکہ در سول اللہ علی اللہ طبیہ و سلم نے فرانماز جس مختص نے اپنے جم ہے کمی بچر کا صدفہ کیا اس کو ابقد و صدفہ اجروط جب تک الجماع الدوائد برتام می موجود المجام السفيز رقم الدونت ہے ہے۔

البته الم احمد في اس حديث كوان الفاظ كر ما تقدروانت كياب:

حضزت عمیاده بن اهدامت وخی انتد مند بیان کرتے میں که رسول انتد عمی انتد علیہ و عمرے قربایا: جس محص کے جم شن کوئی وقع کے اور دواس کو حدوثہ کروے تو جماوہ و سرد قرب گل انتدازی اس کر کمایوں کا کافارہ کروے کا (اس حدیث کی مند مجملے ہے)استدافیر باق محیاست طوقہ کی استدافیر باق رقم آلویت کا شاہدہ معمود مناور الکت بیان کا مساجع ہے)

اس مدیمت کافاہر سی ہے کہ اگر کمی تخت کے تحقیق باقلاد و اس گائی تا معرفات کراس کی متفحہ زوتگ کروی اور اس مقلام ہے۔ اس کافائر کو صف کرویز احت قدافی اس کو بقر برجایت اپر صفا قرائے کہ انام احد کی متعمہ میں اندر سے توانیک می تحقی ہے ہے جائے انکی سے بحد اور اسے شام کافران طور انداز کا میں کا بھیر اندر اس کہ بھیر کوئی تحقیمات ہے کہ کانگلٹ میں ہے اور اس کے ساتھ جائز شعیل ہے کہ واجد تیم کو بھاکت میں ایا جائز کر سے کو خطوعی الاراحة عمر میں مجلس مار میں کا خطوع ہو جائو تیم کاری تو تعلق ہے تحقیل ہے جائے کہ کے بھائے اگر کی تحقیم کوئی کوئی کرائے۔ دسدولی آباد اور اس کو بھائے میں کا خطوع ہو جائیا تھیائے کے اس واقعی واقعی ہے۔

دان کی تعلیم مقیدے ثابت میں کمدات تعلق اصطاع بوادر ۱۳ ایران اور حشوں سے مزوجہ فقراس آجہ کی تو اس کرنا وال میں اور اس کی حسید قرال دیوو ہیں:

الا ال س مراد ب كرا يك أب والشول كم آنكول كر مائة مثل بطلية بهن معلوم به كدمش كن طرح بدائي بالى بعد (١) كمى يزير آنكو دكمن اس كي مختلف كرنت كمايا به الوراس آيت كالشق به آب داري مختلف بمن كئي بنائية .. ( تشكير كاري من اس من من منطق كرنت كمايا به الموراس آيت كالشق به است استعمار و دارا الكرون ( التا الله من الا الله ال

قرآن بجد اور اطوری مجدی می انترانت انتخابی کے لیے جسانی اصطواد اور انتخابی اور داور کا آرک کے اور اش اور اواز ک رائید کا مان ایشکال الیس انگری اور امانت بھی ہے: انتقاب انسان کی سیاس کی طرف پاک کے لئے بیشتریں وہ کا میان وہا کی طرف: ڈل بو آس ائر مشتری کا ترویس نے قاک یہ سب انتدی مناف ہی اور ان کی کیف کا انسان کی کا طرف بھی کے مان س

جلد يجم

ومامن دآبه ۱۲ هود ۱۱: ۳

ک یہ منفت کافرق کی منفقہ سک حثابہ تمیں ہیں متحالی کا اقتدائی کے مکن دہ کیا باتھ ہے؟ جا انتدائی و معلوم ہے آنہ ہائی کا باتھ کافرق کے اتھوں کی طرح تھیں ہے دور حاتوی طاح نے یہ میماکدان منفات کا نجرے اند تعلق کے لیے محال ہے اس مواد کے انہوں نے ان منفقہ بھی کھیا تھے ہیں اور کاکر مواقع ہا واقع ہے مواد قدرے اندوائیں ان کھی ہے مواد مخاتف ہے اور جل معدیث ہے کہ اندائش کی مواقع کی طرح باتھ ہے ہے۔ بھی تھے معدال الفیدار میں امن مشکل تھی اندوائش کے اندائش کا تعلق ہے۔ اس کی دخمت بڑی

الم الوطيف تعمل بن البت متوفى مصد فراح إل

ا الله تعلق کی ترکی صدید ترکی خدید ز کرتی می کاشریک بدور ندگی اس کی حثمی بدادر اس کاچ تعدید ان اس کاچ به بدادر اس کاش به ادارد آزال کاچیدی الله خوال به خیره با افزاد در هم کازگر کیا بیدید کاره ماسد به کاپس چیر اور به شد که با ایسکه کمارس کیهای سرواد اس قدرت یا نخت به کیزیک اس قوار سد الله تعالی که صفاحه کاپانش کرتا و از کاپک بدارد کرم می شود و این مداسر میلیده میشود عدیده بیدارد

رم اساب- (تقدا م رمّ م توص ۱۳۰۳-۱۳۰۰ میلود مفراهد) اللهام المحسين بن مسعود الينوك الشافى المشرق ۱۳۵۰ ند است وی عدی النعوش کی تقيرش لکتے چي :

رسانم آخریش میرسد کا در انگلید اطبی ورت ۱۳ سام ۱۳ میرسد در انگلید اطبی ورت ۱۳ سامه) شخط تقی الدین احدین تجدید افرانی انسخیل احتری ۱۳ سامه شد ایسیند قدی شن اص مسئله به متعدد جکه بیشت کی ہے ، اگر ان قزام اعداد کو دسی کما جلید مستقل اور مفعل کرکس بین سکی ہے۔ دو ایک جکه کشیع جن:

الم الحررض الله حنه من كما ب كه الله تعالى كو اى صفت كه سائة موصوف كيا بيائي من صفت كه ساتاته خود الله تعالى شاينة آپ كو تصف كيا به يا جم صفت كه سائق اس كورسول الله صلى الله عليه و علم في موصوف كيا به الور قرآن الاوروسة بينه توادنه كيا باليات.

اور منطق کا ذریب بید اگل دو دهند تنابی کاروی صفت بیان کرتے تھے جو اللہ نے خود ایل صفت بیان کی ساب بیاد صفت اس کے دس کے بیان کی بیشر کسی خونید اور شکیل کے اور بائیر کس تسکیب اور شکیل کے اقرائید سے موارے مثل بائٹر سے مواد قرف اور نوشت کیا ہو در تنظیل سے مواد اللہ تنابی کی ان مفات کی لئی کرناور کمانالہ تنابی کا بائیر شمیل سے مواد نسکنیسید سے موادیہ یہ کموائد اس کا باقد اس کینیت کا ہے اوہ حق رقی ہا میں طرح میزائے ہوا آخان دیائی طرف اس باقلیہ عالی ہو کہ اور مقبل ہے وارد ہو اس کا میرائی اور انداز کا اس سے بوادہ یوں ایان کا در انداز کا انداز کا ا باقلی ہے اور دی کا سابق کے انداز کے جائم کو معظوم ہے کہ افتہ اضافی ہے وارد مقبل میں انداز کا انداز کی اس کی سی محل ہے جیجہ اس کی طالب کے ان کے جائم کو معظوم ہے کہ افتہ اضافی ہے جائی کی انداز کی ہو محضوف بیان کی ہو انداز ک مجافز اور مطالب کی اورد اس کے انداز اس کے اور انداز میرائی کی حق کی ہے ہے ہو اس کی انداز اس کے افسال کی حقیقت ہے مہم عام کم بے جائم ہے جائی ہو میرائی کا بی جس مل میں کہا ہے جائے ہے۔ میں مل مائم کی جائے جائی ہے کہ اس کی مطالب کا بیان اس کی دائی مائی کا دائی کہ افسال کی مجتمد ہے۔ مش میں ہے اور دورہ چیز کی کئی میرائی دائیں کی انداز کی دائیں کا دائی کا دائیں کے افسال کی کرک

اور ملف کا دیجہ قطیل اور شیل کے در بران ہے وہ اللہ تقابل مطلبۃ کو اللون کی مطلبۃ کے اللون کی مطلبۃ کے اس اللہ تھیے تیم رسیج بسیار اللہ فقط کی الدید کو اللہ کی کا دید کے ساتھ تھیے میں دیسیجہ اور دھ قطال سے ان مطلبہ کی طبی کرتے ہی مطابعہ کے ساتھ اللہ فقط کے اسدام کو مصنف کیا ہے اور وہ کی سرائے کے اس مطلب کے ساتھ اللہ قطالی محسنسہ کی ہے اور دواللہ فقابل کے اسام مسلم کی دار اس کی مثال مطلب کے ساتھ کی سرکہ تھا دور اللہ فقابل کے طالبۃ کا ان کے معالم سے

الله تعالى كم طرق موسق 19 و لم ما كل مح سي ب يك دو طرق براس استواه كم ماتفه مستوى به 19 س) والنان بلاك مواقع بها دواس كم ماتفه تقل بها بها من طرح اس كان عاصلت كدو وجرح تعالم بها دولتر جرح تقلاد بها دونه مح المستوية المن على المستوية بعض بعد كه والحق مي موسق بالدولة من المستوية المستوية المستوية المستوية قدرت كه المباعث طرف كم بالمستوية المستوية المستو

( مجووة النتاوي ج ۵ ص ۲- ۲۰ مطبوعه داراليل بيروت ۱۳۱۸ مد)

اب بم يو بالبح ين كد قرآن مجيد كي وه آيات اور وه احادث بيش كرين جن ين ان صفات كاذكرب جن كو حقد عن اخير

وماص ذآبه ۱۲ " as a 11: " " - 17 \_\_\_\_\_ . ی اول کے ماتے ہی اور منافرین ان میں آول کرتے ہیں اور العالی عظی توجیعات کرتے ہیں۔ الله تعالى كي صفات متابهات كم متعلق قرآن مجيد كي آيات الله كى شل كوكى فيز نعي ب اور دو بحت ف والا بحت (الشوران: ١١) د كمن وظاب-الله عزوجل ہننے ولا ہے اور دیکھنے والا ہے لیکن اس کا سنتا اور دیکھناا ٹی شان کے مطابق ہے۔ وہ مخلوق کی طرح کانوں سے نسیں منتااور نہ آئھوں نے دیکتاہے۔ وَهُوَ مِكُمَّا مِنْ عَلَيْهِ وَالْمِيدِ: ١٣ -CANEZ MOSSE الله عالم ہے ویکن اس کا علم اس کی شان کے مطابق ہے ، تھوت کی طرح شیں کد ذہن میں کوئی جز منتشف ہویا قوت مدر کد کے سامنے کوئی ج عاضرہو، یا مدرک کے سامنے حالت اور اکیدا حالت انجائید ہویا عمل جس محی ج کی معورت حاصل وهرار حمالة اجيميل - الإسف: ١٢٠) وو تمام رحم كرف والول من زيادور تم كرف والاب-الله تعلق وهم فرما ماہ حین اپی شان کے مطابق وحم فرماناہے، اس کار حم کلوق کی طرح نمیں کہ ول میں رقت پیدا ومر يفسل مؤوسا منده و درسون سرود جس فض نے کی نومن کو عدا کل کیا اس کی سزاجنم مَالِدُالِيُهَاوَعَصِاللَّهُ عَلَى لَهُ ب جن ش وه بيشد دب كالالله الله الله الله الم ير لعن فرما ما ي (40 :0) الله ابنی شکن کے لاکن ضنب فرما آ ہے، حکوق کے ضنب کی طرح نسیں کہ خون ہوش مارنے کھے اور بلڈ پریشر مالی جو 012-12-251-1555 اور آپ کارٹ آبا اور قرشتے میں مرصف حاض ہوئے۔ (PF : #1) الله كا آنا مى اس كى شان كى موافى ب كلوق ك آن كى طرح نسى ب كرجمال معلى ند دووال بل كر آجد، ويسقى وجمرتك (الرحن: ٢٤) اور آپ کے رب کاجروبائی رے گا۔ الله تعلق كاجرواس كى شان ك موافق ب مظلوت كرجرك كى طرح تعيى جو جسانى سافت كو مطلوم ب. واصبر يحكيه ربكة فأتكة بأغبساء آپ این رب کے فیصلہ یر میر کریں کیونکہ آپ عاری (اللومة ٣٨) · · أتحمول كماعة إل-الله تعالى كى أتحسيس اس كى شان ك لا تن بين اللوق كى أتحمول كى طرح سي بوجعيت كومتلوم مين -تحد کوجس جزناس کو بعدد کے ہے روکاجس کو بی نے مَّامْنَعُكَارُنُسُجُلُلِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَّةٍ (ال: 24) الياتول عالم. الله تعلق كم باتد اس كى شان كه لا تق بين خلون كم ماتون كى طرح تسى جو جم ك اجزاء اور اصعاد بين-وحن فرش بر پیمناسید-الرَّحْمَرُ عَلَى الْعَرْدُ اسْتَوْى (لله: ٥) تبيان القرآن

401

جله وجم

الله تعالی کاعرش پر بیشناوس کی شان کے لائق ہے ، محلوق کے بیٹھنے کی طرح نہیں ہے جو جسمانی وضع کو مستلوم ہے۔ اوراند نے موی سے بھوت کام فرالا۔ وَكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الله كاكلام كرنا اس كي شان كے لائق ہے، تكلوق كے كلام كى طرح نسيں ہے جو زيان اور مونوں كى حركت اور أواز كو

تعالى كى صفات متابات كے متعلق احاديث

تعزت ابو بريره رضي الله عند بيان كرت بي كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرايا: جررات كو جب آخرى تمالًى حضہ ہو تا ہے قو جارا رب جارک و تعلق آ این ونیا کی طرف نازل ہو آے اور قربا آئے: کوئی ہے جو جھ سے وعاکرے تو میں اس کی دعا آبول کرون کوئی ہے جو جھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں کوئی ہے جو جھ سے سفزت طلب کرے تو میں اس كى معتفرت كرول!

(صحح البحاري رقم المديث: ١٥٠٥ صحح مسلم رقم الحديث: ٥٦٨ سن الإداؤو رقم المديث ١٩٣٣ سنن الزذي رقم المديث: ٩٣٣٩٨ سنن اين باب رقم الحديث: ٩٣٣١ انسن الكبريُّ النسائي و قم الحديث: ٢٨١٤)

الله تعلق كالأميان دنيار أترة اس كي شان كه لا تق ب، تكون ك أترن كي حك شيل بي جوجهم مون كومتطوم ب-حضرت ابو جریره رحتی الله عند بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم سنے قربایا: الله دو آدمیوں کی طرف (دیکھ کن ختاہے؛ ان میں ہے ایک دو سرے کو تحق کر تاہے اور دونوں بنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے ہو جھا: یارسوں اللہ! یہ سے ہوگا؟ فربا: ایک مخص اللہ کی راہ میں قبل کرنا ہے اور شہید ہو جانا ہے، چراللہ اس کے قاتل کو تو یہ کی توثیل دیتا ہے، ہیں وہ مسلمان ہو جا آے اور اللہ عزوجل کی راہ میں الل كرے شيد ہو جا آے۔ ايسے حضرت حزه اور حضرت وحثى رضى الله عنهما) (صحح الواري وقم الحديث: ٩٨٧٠ صحح مسلم وقم الحديث: ٩٨٩٠ سنن النسائي وأنم الحديث: ١٣٢٥)

حضرت ابوالدرداء رضي الله عند عيان كرتے بي كري في رسول الله صلى الله عليه وسلم كويد فرمات وي ساب: تم ين سے جو طخص بيار ہويا اس كا بعالى بيار ہو وہ يہ وُعاكرے: اے جارے رب اللہ جو آسان بي ب تيرا يام مقدس ب تيرا تھ آسان اور زمین میں ہے، جس طرح تیری رحمت آسان میں ہے تُوافی رحمت زمین میں کروے، تعارے کتابوں اور خطاؤں کو بخش دے اٹویاک لوگوں کا رہ ہے اپنی رحمت میں ہے رصت نازل قربہ اور اس تکیف پر اپنی شفاو میں ہے شفاہ نازل فرماله يجروه فخص شررست مو جائے گا- اسنی ايوداؤد رقم الحديث: ٨٩٣ سند اجر ١٢٠ م١٢٠)

الله تعالى كا آسان ميں ہو داس كى شان كے موافق ب مظول كى طرح نسي كد آسان اس كے ليے ظرف بن جائے۔ حضرت معادید بن عظم ملمی سے ایک طویل حدیث مردی ب انسول نے فقس ش این ایک باندی کے تحییرمار دیا مجروہ اس برسخت نادم بوسة اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت عن حاضر اوسة اور عرض كيا: يارسول الله إكياجي اس كو آزاد نہ کردوں! آپ نے قربلا: اس بائدی کو میرے پاس لاؤ میں اس کو لے کر آبا۔ آپ نے اس سے یو چھا اللہ کمال ہے؟ اس نے کہا: آسان میں۔ چرفرالا: می کون ہوں؟اس نے کہا: آپ رسول افلہ میں۔ آپ نے فرالا: اس کو آزاد کردو، یہ موس

(صحيمسلم رقم الحديث ٥٣٥ من الوداؤد رقم المريث وسيه من السائل وقم الحديث ١٩٢٨ المن الكبري الشائل وقم الحديث ١٩٣١) اس مديث كابعي يد محل ب كدالله تعالى افي شان ك مطابق آسان ش ب- (سنّن الإدادَ درقم الحديث ٢٤٣٣ سن الرّدَى دقم الحديث ٩٣٣٠ سن اين باند دقم الحديث ٩٣٣ سند الد ج؟ ٩٣٠٤٠٣٠)

. الله تحالی کام ژن کے ڈوپر ہونا اس کی شان کے مواقع ہے۔ حصر ۔ انٹر ریش میں میں اس کی تریس کی تعرف سات یا سائل دیا داراگ کی جمتر میں میں موجود

تبيان القرآن

روں کو تھیں تاتم ہیں اس لیے ضومی کا طم ابنتہ تعالیٰ کے سرد کر رینا دائیہ ہے۔ جیسا کہ حقد میں کا طریقہ ہے ' کیو تھا ہی جی ساتھ ہے یا مان کی مجھ کھیلات کی جائیں جیسا کہ حق ترین علامہ نے جانوں کے اعتراضات ڈور کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاکہ جو تم علم مسلمان ہیں دواسلام ہے برکھتے نہ ہوں۔ اخرین علائد تعنی میں جہ مطبور کراہی،

الله قطاق کالوشنوب: او فروس کنی منارج شک اورجه ای این کی قیم کوانانی مواد ادال کی آم کوانانی مواد دان کے باس م قران کا خداران المامة الله من سات کام کرم جام ادالی آزاد ہے ہو قرش طرح آبادہ باماراندانی آذارہ جداد الاقت آسام می تعمارات الله الاقترامی کے مام موقعیت کی مواجع ہو جائے گاکہ کس پر تروزکرکے والاغزاب آگاہے اور کس پر والی

تی بنائے کی کیفیت علم سی مقدار اور اس کو بنائے کی مدت کی تفسیل اہام عمدار عمن بن علی بن محمد وزی حلی سونی عدمہ دکھتے ہیں:

 دو مرح مجان متے اور حب سے اور تیری حتل میں حضرت فرما اور ان سے ماتھ ایل دوا کے بھر - مس سے دوا بحث ب کہ حضرت فرم علیہ اسلام کی متنی کا خول باور موجاتھ اور حوش جو سوچھ قد اللہ نے کہا جاتھ اس کا خول تجی سوچھ اور حوش بڑا ہو جاتھ قالدار موم کا کہ بڑا تھا جاتھ قد اور جاتھ کے اس کا خول میں موجاتھ اس کا خوش بارخ معرف اور اس کا ا محق میں جاتھ قد اس کی جاتھ موش میں موجد بعد مور اسکار مطابق میں حضرت فرح الاداعات والے کہ باللے مشار کے باتھ مل

سطی بنائے میں کتا عوصہ 20 اس میں مجی کئی اقوال میں محمد بن افخارے سے روایت ہے کہ حضرت فرح ملید السلام نے چاہیں سال میں مشخص جائی۔ حضرت این ممامن و منی ابلند حضرات روایت ہے کہ دو سال میں مشخص بطائی اور کسب سے روایت

چار من من من ما بھل- سرتھ اور انوائل ان کا ان کا مند من مند ان مندور اور ان کا بیرور اور مند مندور مندور مندور سب که چالیس سل من مشی بنالی و انوائل لانکام انتران وجامی ام مغیردر ادارا نکر بیروستهٔ ۱۳۸۵ می

الم فخرالدين رازي حول ١٠٠١ ه الصحير:

تی بنائے کا فخدال آزائے کی وجوہ فرح ملیے المنام جب منتی بعدرے تھے قوان کی قوم کے کافر سروار ان کو منتی بنا آد کیے کران کاخدال آزائے تھے۔ امام فرالدین رازی نے ان کے خدال الزائے کی حب ول وجوہ پیان کی ہیں:

(۱) وہ یہ کتے تھے کہ اے نوح آخم رسالت کالومون کرتے تھے اور بن کئے پڑھی۔ (ور کھان) (۲) اگر تم رسالت کے دعویٰ بش سے ہوتے قائفہ تعالیٰ تم کوستی بدلے کی مشتقت بش نہ ڈا<sup>O</sup>

(۱) اس سے پیکم انون کے کئی میں دیکھی تھی نہ ان کو یہ سطوم تھاکہ سطح کی کہ آئی ہے اس کے دوال پر تبجب کرتے تھے اور چنے تھے۔

(۳) و استخی به صدی ای اور جس میک و با دو سختی بداریت شده و میکه بال به به مند دار شی اس لید و مسکت شد میسل پریل شیمی به اور اس محتی کودبیاتان اور معند دکی طرف سے چانا تسارے بس بیش شیمی به ۱۰ س کیے ان کے قبال شیما اس میکد محتی بنا محق ب متلی کانام آخد از کریزین مین مه ۲۰۰۳

حقرت فوج عليه المسلام کے جو ایکھ اس آزائے کا محمل اس کے بعد قبلیا: فوج نے کمانہ اگر تم حارا خان آزار ہے ، ہو تو دوق آنے ہا بھ مجمی تسمارا خان آزائم میں کے اس ک حسب زل دیوں ہی :

پ ویں بعض براہ (۱) تم حارب سنتی بعائے کالمدان آڈا رہے ہو، ہم تسارے قرق ہونے کاخدان آڈا کیں گے۔ (۲) تم حارا دنیا علی خدان آڈا رہے ہو ہم تساما آ توت میں خدان آ ڈیز کی گے۔ (٣) تم بميں جال كتے ہو ملائك تم خودائے كفرے اللہ كي ناراضكي مول لينے ہے اور دنيا اور آ فرت كے عذاب ہے جلل مواتوتم زاق أزاع جائے كے زياده لائق مو-

اگرید احتراض کیا جائے کہ خال اُڑانا و انجیاء علیم السلام کی شان کے لاکن نبیں ہے اس کا جواب بیر ہے کہ حضرت نوح عليه السلام كانداق أزاجه وراصل ان كے خداق الرائد كابدله اور سزاحتى اور اس ير قداق أزامة وراصل ان كے خداق الرائد كابدله اور سزاحتى وج ے كياكيا ، جياك قرآن جيدي ع حرام المراق الما المراق المام الموري: ٥٠٠)

يُرافَى كابدلداى كى شلى يُرافى بـ

الله تعلق كارشاوب: حى كه جب المراحم آئي اور تورك كاتوس فراون ع) قريلا: اس مشي من برحم کے اثر اور ادو) جو ژوں کو سوار کر اواور اپنے مگر والوں کو جمی سواان کے جن اکو فرق کرنے) کا فیصلہ ہو چکا ہے "اور ایمان والوں کو بھی سوار کرلو اور ان بر کم نوگ بی ایمان لائے شق (حود: ۵۰) تور کے معنی اور اس کے مصداق کی تحقیق

الله تعلق في فريليات: اور تور ألك فا- تورك معلق كي اقوال بن:

(۱) حطرت این عماس، حسن اور مجابد کا قول ب: اس م مراد رونی باف کا تورب مجران کا اختاف ب بعض فے کما: ي حفرت نوح عليه السلام كا تور تعه بعض في كماذيه حضرت آدم كا تور تعادر بعض في كماذيه حضرت حواء كا تور تعاه اوربعد على حطرت قوح كا تور مواليا- يعراس توركى جكم على اخلاف ب- شجى نے كمازيد كوف كى ايك جانب تھا حضرت على نے كما: یہ کوف کی ایک مجریمی تحاہ اور اس مجدیمی سر توبیل نے نمازیز می تھی۔ ایک قبل ہیے کہ بیہ تورشام میں ایک جگہ پر تھا جس كانام مين الوردان ب- ايك قول يدب كرية تور بندش تقد ايك قول يدب كدايك مورت نور مي رونيان يكارى تقی اس نے حضرت توج کو تورے بالی نگلنے کی خروی تو مصرت نوح نے ای وقت کشتی میں تمام چزیں رکھنی شروع کروس۔

(٣) تورے مراوی کے زیمن اور عرب کے زیمن کو تور کتے ہیں۔ قرآن مجدی ب مَعَنَحُنَا أَبُوابُ السَّمَاءِيمَاءِ تُسُهُورِنَ اللي بم في مومان حاربارش المان كه درواز كور ومنتحرنا الأرض عيونا فالنقى الماأع تكرتم دے اور ہم نے زیان سے چھے جاری کردے قودوالی اس ام کے تَدُتُدرَ - (القمرة ١١٠١) ساتد واصل ہو گیاجو (ان کیلاکت کے لیے) مقدر مو جاتھا۔

(٣٠) خورے مرادب زشن کی مرم اور بائد جگ اور نشن کی بلند جگ بائی نظاتو اس کی بلندی کی وجہ ہے اس کو تور ك سالق تنبيه دى كلى-

ان اقوال من دائ قول يد ب كد تور ب مراد روندل كاتور لإجائد

ا تغیر کیر ج۴ می ۲۳۲ - ۲۳۹ مطبوعه دار افککر بیرد = ۱۳۱۵ ها حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے والوں کی تضمیل الله تعالى نے علم ريا تفاكد برجاندارے مراور ماده كاا يك جو زائمتى عن سوار كرليا جائے و سواييا ي كيا كيا اور قربايا: اور

ائان والول كو مجى؛ اور الحان لاف والے كم تقد المام اين جوزى ف الصاب كد ايمان والول كي تعداد على آخد اقوال مين: (۱) عكرم نے حضرت اين عباس وضي الله فتمات دوايت كيا ب كه حضرت نوح عليه السلام ك الل سميت بداشي (۸۰) ا قراد تھے۔

تبيأن القرآن

ومامردآیه ۱۲ همود ۱۱: ۳۳ ۲۰۰۰

") بوسند بن مران نے معرت این عجمان و محق الله محملت دوانت کیا ہے کہ معرت فرن علید اسلام نے اپنے مالتہ اس (۱۹۸۸) انگر اور کم موارک موارک میں تعدیق اور نگریات کے فان کی چیوال مجموع و موجد فرن جائید اسلام کی پوری کی ۱۳ اور ۱۹۸۸ اور اس کا معرف این مجارات مدود میں کیا ہے وہ اس (۱۹۸۸ اشار نے مسائل کے کہ کا موسال موا اور چاکس

> مورتین تھیں۔ (۴) این 2 ت کے دھرت این عمامی سے روایت کیاہے: کل چالیس فرتھ۔

(٥) ابونیک نے دعرت این عباس سے روایت کیا ہے: تمیں مود تھے۔

(۲) قرعی نے کہا: حضرت نوع اور ان کی ہوئی ان کے ثین بیٹے اور ان کی ہویاں کل آٹیے نفر تھے۔
 (۵) کل ملت نفر تھے: حضرت نوع میں بیٹے اور ان کی تین ہویاں ہیا تھی کا قبل ہے۔

(A) این اسخل کے کما: مور آن کے علاوہ دس تفریقے۔

(زادالميرج موس ٤-١-١٠-١ مطيومه المكتب الاسلامي بيروت ٤- مواه ١

حضرت فرم علیہ المطام کے ان تحق میں خل کے بام مام معام اور والی ہے و مکتی بھی موار دہے۔ ایک میانات اقدہ و ایجان کے بالوالات مکتی بھی مواد کر بھی ہا ہے کہ اس معن حضرت فوج اللہ المطام کی ہدی کا بھان کی بھی الحالا وار کشی بھی مواد میں ہولی اور ڈیس کی۔ زیادہ منصور قبل ہے ہی مماناتی بھی مواد ہوئے واسک ایجان میں مجار کے ملکی اس کی مگ تھیں معام کیں ہے۔

الله تقدانی کارشارے: اور نوح کے کہذا سر مشیق علی سوار ہو جازواس کا چنا اور فعر بنا اللہ عی کے ہم ہے ہے ب شک میرار میں صور دیکنے والاب صدر حم فرانے والاب (۱۳)

ہر کام کے شروع سے پہلے اللہ کا نام الیٹا حضرت فرع علیہ المعام کے لریا: انفر کے ہا کہ ساتھ اس مشق میں ساز ہو جاڈا اس میں بے اشارہ ہے کہ جب انسان کی کام کو شرق کرے قوکام کو شروع کرتے وقت انفر کے بام کاؤ کر کرے شخ کہ اس ذکر کی برکت ہے اس کا عقود ہو راہو

جائے اور خصوصاً کی موادی پر پینٹے وقت اس کی تعسیل ان شاہ انڈ الز فرف. ۱۳۰ سائل آئے گی۔ محتربت اباد بربرہ دخی انڈ عند بیان کرتے ہیں کہ بروہ ڈی شان کام جس کو بسسے المساء المرحمس الرحیس کے مماثق

اگروری ندکیا جائے وہ کا آبام وہ تاہے۔ ( کا مرخ بلداد بڑے مس سے الجامع السیفر و قم الحدیث: ۱۳۸۴ مخزائیل و قم الحدیث: ۳۲۹ مذفا سید کی کی رفز کے معابق ب

مدیث شبیل ہے) اللہ کے ٹاہے مراد اللہ کاؤگرہے اس طرح اس صیت کی درج ذیل صدیق سے موافقت ہو جاتی ہے۔

حطرت الا بربره وحق الله عند بيان كرتے بين كدر حول الله صلى الله عليد علم فيليا: بردى شان كام بنو الله كي محد ے ند شروع كيا كيا ووده علم ويتا ہے -

استن ایدواؤد ( آباف شده ۱۳۳۰ شرایی بادر قراط شده ۱۳۵۳ کی این جاید قراطی شده ۱۳۳۱) کی همیر فرقار شدند ۱۳۳۰ میرد حشرت از برا در وقعی افذ هند جای کرسته بین که برده کلام یا برده کلی از الله کسکه کرست ند شوری کیا جاست و دیا تمام ریتا ب-(معدالی ۱۳۶۵ کی ۱۳۳۹)

تبيان القرآن

جلديثجم

2016

نیز حضرت فوج مطید المطام نے اس بر منتبہ ذیا گدار اس محق کا پانادار طبرخانشہ کے جم کی برکت اور اس کے عمل اور اس کی قدرت ہے ہے اور مید کمب میں محمول میں مواد ہو ہے اور امون نے قوم کو بے قروبی کرے گئی تجاہد کے حصول کا جب شماعے انکہ نیات قوم مرف اللہ کے فقاع سے اور کا اور اضال کو جائے کہ دوا این اقدت اور فائنسہ پر کورسد کرسے اور ش کا ایمان مبلید پر احتوار کے ماکن تام چیز دارے حرف کا کر کے سمب الامباب پر احتواد ہو گل کرے

الله قطق کا ارشاب : اورود کتی اس میاز جسی مودون میں ساگر میادی تی اور رخ نے اپنے بیلی کیار جب کہ دان سے الگ قطاعی تیجینیا اداعی اندر کا دوران کے ساتھ نہ دور 10 سے کمانی متوجہ کی بیازی پادش آ جائزی کا ہوتھ تھی جائے کہ فرح نے کہ آئی اللہ کے طاب سے کہائی چھالے دادہ تھی ہے موال کے جس پر افزواللہ رام کم بلے اوران دائول الیاب بھی اسک کر دریان میں جائل ہوتی مودونہ نوانس کے ساتھ کی 19 روز 17 سر 17 س

حضرت نوح عليه السلام نے اپنج بيٹے کو سنتي پر کيوں بلايا جب کہ وہ کافر ھا؟ اس مجھ په امتراض ہو اپ کہ صفرے نوع مليہ السلام نے فوديد کافر مالی تني:

رَبِّ لاَ مَدَّرَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْمُكْمِرِ مِنَ وَالْمُعِيرِ مِنْ وَالْمَدِيرِ وَالْمِنِ فِي الْمُعَال وَبِّ لاَ مَدَّرَ عَلَى الْمُكْمِرِ مِنَ الْمُكْمِرِ مِنَ الْمُكَمِّرِ مِنْ وَالْمَدِينَ وَمِنْ لِمُنْ اللهِ ع

(قرح: ۲۹) چوڙ-

پھرانموں نے اپنے میٹے کواس کے کفر کے باوجود کیوں پادا؟ اس کے جوامات حسب ویل ہیں:

(۱) ہوسکتا ہے ان کا میلاماتاتی ہو، عضرے نوح کے سامنے ایمان کا اظہار کر آباد اور در حقیقت کافر ہو۔ مال میں مسلم ہے ان کا میلاماتاتی ہو۔

(۲) حشرت فوج ملید اسلام کوید طر آن که دو کارب کشن ان کوید کمان تشکار جسیده طوفان کی او نکاییرا اوراس پش فرق دور نے محفود کا مطابع و کرے گا آ ایمان لے آتا کے کا فقد انہوں نے جو کہذا سے بنیرے بیٹیا: اعارے ساتھ سوار ہو جاؤا ان کا پر قرام کو انتخاب پر واف میسکر نے کے لیے تھا۔

نیز فراید: جب کرده ان سے الگ فتاس کا ایک عمل بر یک دو منتی سے الگ فائے کھ اس کا کمان ہے فاکر دوبازی پہنے سے مبر فرق بعد سے چھ جاسکا کا اس کا معرام کا کی ہے کہ دوا جہا جہا ہے کا جان اور اسر الموال سے الگ تھا وہ اس کا خیرا محل ہے ہے کہ دہ گفتاری عاصف سے اللّک کواجوہ قامل ہے حربتہ فرح ملے المحاص نے یہ کمان کیا کہ شاہد دہ رایوں سے آئے کہ کہ دہ ان سے اللّک مکراجوا ہے ان کے انسوں نے اس کوجواکی کی دد فریا تھا در کا فورس کے ماتھ نے۔ رایوں

جب معزت نوح کے بیٹے نے کہا: بداڑ گھے ہوائے گا و حرت فرح طیے المطام کے متعبہ فرایا: تم نے غلو کہ آج اند کے عذاب سے کوئی پیلنے والا میں ہے مواہ س کے جم پر انڈر حم فرائے۔

فَقِيلَ لِيَامَضَ الْبُلِي مُمَاءَكِ وَلِيسَمَاءُ أَقَلِعِي وَغِيْفِي اَلْمَاءُ الله مَعْ وَلِيَارِ مَسْانِهِ إِنَّ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَعْ وَاللهِ مَعْلَى الْمُلَاثِةِ وَقَضِّى الْأَمْدُولُ السَّقَوْتُ عَلَى الْمُجُودِيِّ وَقُلِ بُعِنَّ اللَّقَوْمِ الله الإبارة رواع الله الله تع مو مع بها له مرحم عن الله والإنفار الراسية وروست

جادوتم

اللہ قبائل کا ارتباط ہے: اور حم رہا گیا کہ اے تنان اپنایاتی علی سامورات آنہاں تھم بھ اور پانی شک کر رہا گیا ہ اور کام پر اکر رہا گیا اور کشن جدوی پالز پر تھمر کی اور کھر دو آیا کہ خالم دو گون کے لیے او حمت سے اور دی سے ن مشکل الفائل کے معالی

الملعبي ماء كن: تم ب جو پائي پيوث كر فكايمواس كو في الويا ذكل لو. الملعبي ماء كن: تم ب جو پائي پيوث كر فكايموس كو في الويا ذكل لو.

افسلعی: بارش برمانامو توف کردو-عبسن کامتی ہے کم ہوگیا بہل مراد ہے بال خلک ہوگیا۔ خصسی الاسر: نقد بر میں تکھا ہوا ہو راہوگیا ہی حضرت فوج کی قوم کے کافرول کابلاک ہونا اور موسوں کا نجلت پنا۔

سودی: یہ ایک بہارہ جو کر مزمان کے طاقہ شمی تر یو این تورے قبل مثرتی جانب واقع ہے 'یہ طاقہ آر مینیا کی سالم مرتنے سے قبومی ہو کر جونب شمی کر مزمان تک ہے اور جنل افجو دی اس مسلسہ کا ایک پیاڑ ہے' یہ پیاڑ آری بھی جو دی می کے نام سے مشھور ہے۔ اتھے ہا قرآن ملکھائے ہی میں میں میں میں

الله اوراس كے رسول كاجمادات كو خطاب كرنا

الله تعالى سے ذیمان کو تھم واکد وہ اپنا فیا گئی ہے اور آن این کو تھم دیا کہ وہ بارٹی برمانام توقف کردے اس سے مطوم ہواکہ ذیمان اور آنمان اللہ تعالیٰ کی اطلاحت کرنے ہیں اور یہ اطلاحت فیرا التیاری ہے اور اس سے یہ محموم ہواکہ اس کاخلات میں بو مجمع کی تھا اس کو اللہ کے ہوئے ہیں وہ ب اللہ طور کائی کے مطابع کے تھا جہ تیمان نمینی اور آنمان کردا کرکے ہوا اللہ قبل کے خالف فرانسر کیا گیا ہے اس کے مطابع کا بیان کے انسان کے اور کائی کا بیان کے انسان کی تھا اور کھی کی اساس کی ساتھ کی اس کے انسان کا استفادات کی سے اور کائی کی مطابع کیا جہ مسابق کی اساس کی ساتھ کی اس کا مسابق کی اساس کی اس کی ساتھ کی سے اور ملک کی کھیے اور مسابق کی اساس کی اس کے اس کا مسابق کی اساس کی اس کی ساتھ کی اس کی ساتھ کی اس کی سے اس کی ساتھ کی اس کی ساتھ کی سے اس کا مسابق کی ساتھ کی سے اس کی ساتھ کی ساتھ کی سے اس کا مسابق کی ساتھ کی سے اس کی ساتھ کی ساتھ کی سے اس کی ساتھ کی ساتھ کی سے اس کی ساتھ کی سے اس کی ساتھ کی سے اس کا مسابق کی ساتھ کی سے اس کا مسابق کی ساتھ کی سے اس کی ساتھ کی سے اس کی ساتھ کی سے اس کا مسابق کی سے اس کی ساتھ کی سے اس کی ساتھ کی سے اس کر سے اس کی سے

ے میں میں میں میں میں اور ان کے میں اور ان میں اس میں میں میں ہو۔ خوصت ای موام میں میں ان میں میں میں میں میں ان ان ان ان میں ان می

رقم المدسطة: ۱۳۳۳ المستودك ع من ۱۳۳۰ مثن كبرئ لليستى نه من ۱۳۵۰ والائل النيوة ابل هيم دقم المدرطة: ۱۳۹۵ ولائل النيوة لليستى ع ص عدا)

حضرت علی بن انی طالب دمنی امند عند بیان کرتے ہیں کہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھ کے ایک راستہ عمل جارہا تھیہ آپ کے سامنے جو بھی پیاڑیا وروشت آ تا تھا وہ کہتا تھا؛ لاسلام علیہ کے سامن ول للہ۔

(من الرّوي و آم الحديث: ۱۳۳۷ من الداري و قم الحديث: ۹۱ ولا كل الرّوة اليستى تا ۶ من ۱۳۵۳ - ۱۳۵۳ الدر و قم الدرو ۱۳۷۱)

ید کی ہو مکتابے کہ بھوات بھی موٹ افٹر قبائی اور اس کے رمیل حلی افٹر طبر ہم کما کہ کٹھ اور تھنے اور کھنے کی ملاہوئت ہوا اور موٹ دین اون سے کام کرکئے ہواں آ تر افڈ کو مدیدے ہے گئی منظوم ہو آ ہے کہ رمیزہ کام حلی افٹہ علی و منم کی درمانت آئم کا نکافت کے لیے گئی اور چریخ آئپ کی درمانت کی گوائی وروائی افڈ کر حدیث سے منظوم ہوتا کہ

بمامن دآبه ۱۲ هود ۱۱: ۳۹ \_\_\_\_۳۳

ب كه در شق پر لكے ہوئے خوشے بھى آپ كى اطاعت كرتے تھے تو اگر ہم آپ كى اطاعت نہ كريں تو ہم ان در ختوں ہے بھى جودی بیاژیر کشتی تھرنے کی تنصیل

المام اين الى حاتم الى مندك ما تد مجليت روايت كرية بين: جودى ايك جزره يس مجال ب مب بها زغرق بوك تے یہ باڑا ٹی واضع اور گرکی وجدے فرق ہونے سے فرار و حضرت فوج علیہ السلام کی سنتی اس جگہ لکرانداز ہوئی تھی۔ للدوبيان كرتم بين كد ايكساد مك مشى بيس كى دى مشى ب سداتر كادر نوكون كى عبرت ك لي مشى ايت سام سیس ری ری وی حق کد ای امت کے اوا کل على على الوكوں في اس كود كيد ليا حلا علد اس كے بعد كى بھترين اور

مضبوط کشتیال بنین مجزی اور را که جو حکی-

عرم نے حضرت این عباس رضی اللہ علمات روایت کیا ہے کہ عشق می حضرت فوح علیہ السلام سمیت ای (۸۹)

اشان تع - ایک سو پہاس دن تک وہ سب سکتی ہی میں رہ - اللہ تعالى نے سمتی کامنہ مكد كرمد كي طرف كرديا - وو سكتي واليس ون تک بیت اللہ کاطواف کرتی ری مجراللہ تعالی کے اسے جودی کی طرف روانہ کرویا وہل جاکروہ تھر می عصرت توج علمہ السلام نے کوے کو جیمیاک وہ خطلی کی خراائے وہ ایک مردار کو کھاتے جی لگ کیااور در لگادی۔ آپ نے ایک کو تر کو بھیجادہ ائی جریج میں زجون کے درخت کا چااور بخوں می مٹی نے کر آیا اس سے حضرت فوج علیہ السلام سے بیدائدازہ لگا کہ پانی سوکھ گیا ہے اور زشن ظاہر ہوگئی ہے۔ آپ جووی کے بنچ اترے اور وہیں ایک استی کی بنیاد رکھ دی۔ ایک دان مج کو جب لوگ بيدار وك ق ير فض كى دبان بدلى وفى تقي وه اى (٨٥) حم كى دبائي بول رب تق ان يس سب بمترزبان عولى تقي، اور کوئی فخص دو سرے کا کلام مجھے نہیں رہا تھا۔ اللہ تعمال نے معنرت فوج علیہ السلام کو وہ سب زہامیں سکھاویں اور آپ ہر ایک کودوس کامطلب سمجارے تھے۔

( تغییرام دین الی حاتم ۲۰۱۳ می ۲۰۲۷ - ۲۰۲۸ جامع البیان رقم الی شدنده ۲۰۵۰ ۱۹۳۰ میه تغییر این کیشرع ۲۴ می ۲۳۹۱) الم ابن جريرة الي شد ك مات روايت كياب كررسول الله صلى الله عليه وسلم في فياد كي رجب كو حعرت لوح عليه السلام محتى عي مواد بوسة اور انمول في اور سب مسلمانول في روزه ركمااور جد ماه تك مشق ان كول كر سفر كرتي ري اور محرم تک سفرجاری رہااور دس محرم کووہ کشتی جودی مہاڑ پر نظرانداز ہوئی۔ اس دن حضرت نوح علیہ السلام نے خود روزہ ر کمااور محتی میں سوار سب لوگول کو روزہ ریجنے کا عم ویا حق کہ وحق جانوروں اور چرپایوں نے بھی اللہ کا شکر اوا کرنے کے Lysterd

(جامع البيان رقم الديث: ١٣٠٩ الجامع الاظام الترآن ٩٦ ص٨٠ مختر تاريخ دملق ١٦٥ ص٥٠٠ تغيراين كثيرج (PF)

حضرت الوجريره رضى الله عند بيان كرتم بيل كدتي صلى الله عليه وسلم كا بكي يموديون كي ياس ي كزر مواجنون في وس محرم كاروزه ركما بوا تعا- آب في ان ي يوجهاديد كياروزه ب؟ انبول في كمانيد وه دن بجس ون من انتد في حضرت موی اور بنواسرائیل کو فرق سے نجلت دی تھی اور ای دن می فرعون فرق ہوا تھااور ای دن میں معرت نوح کی مثتی جودی پہاڑ پر تھری تھی و حضرت اور حصرت موی لے اللہ کا شکر اوا کرنے کے لیے اس دن دوزہ ر کھا تھ جب نی صلی الله علیه وسلم نے قربایا: جی عشرت موکی کی به نسبت زیادہ حق دار جول اور اس دن کا روزہ رکھنے کا مجی) زیادہ حق دار

تبيان القرآن

جول؛ گِرآپ نے اپنے اصحاب کو اس دن کاروزہ رکھنے کا تھم دیا۔ (سند احمدی ۲ میں ۳۰۱-۳۰۹) تکمبر کی قدمت اور آقاضع کی تعریف

حضرت انس بین ملک رضی افلہ حد بیان کرتے ہیں کہ ٹی ملی اعتد طبیہ دسکم کی اور نکی کا بھا حضیات قدا اور وہ تمام ماریوں نگ بچھر سب سے آگ بری تھی کی اور کرتی اس سے آگ سمین کی سکا تھا بائیک سرتے ایک اور اور ایک اور دسل اعتد قدار و مشہدت آگ کی کہا تو مسلمان کو اس سے بھر سرتی ہوا اور انسوا سے اور میں سے کمار عمیدا بھی مواج کی اور دسل اعتد علی اعتد علیہ و کم طبح کے فرایا انتقد تعلق نے اپنے اور ہم کہ ایک ایک میں میں مراحد کر تا ہے اس کو واکھ میں اور در اور ایک میں کرتے ہے۔

( مج الثلاثي اقم الحصيف ٣٨٠٤ من الإداؤد الم الحصيف ٣٨٠٣ من الشائل الم المصيف ١٩٥٠ سند العراقم المصيف: ١٩٣٠ عالم الكتب مج إين حيل المجالف عن ١٤٠٠)

حضرت او برح ورضی انشد عند بیان کرنتے ہیں کہ رسول انشد حلی انشد جلہ و مشمر نے فریفا: عدو تہ کی بال بیس کی ضمی کر کہ اور صفائی استقدے انشد بندے کی افزات زیادہ کر آپ اور جد محفق مجی انشد کی بار گاہ میں قواضی کر آپ انشہ انسال کو مرائد کر آپ - ( محسم مر آنم العب شدہ 2000 میں تاہد کر آنم العب شدہ 2000 میں و مشجلید و دراندگر)

حضزے میامش بین حاد دستی الله عند بیان کرستا ہیں کہ ایک دن دسل الله صلح الله علیہ دسلم احداد در میان قیام فرار 19 سے اور آب سے خطبہ طوا اور فریلیا: اللہ نے جری طرف یہ دی کہ ہے کہ تم آن من اور انکسار کرد کی کھری کا حس دو مرسے پر فرند کرست اور کوئی مختص وو مرسے پر عظم نہ کرسے - ( مجل عشر ارقر العرب شدہ ۱۳۸۵ من این بابد رقر العرب شدہ ۱۳۸۵)

ال بچول اور جانوروں کا کیا تصور تھا جن کو طوفان میں غرق کیا گیا؟؟ اللہ تعالی نے فریلا: اور کام پر داکر دیا میا مین تقدیم کا تھا ہوا پر راہ کیا کافر فرق کردیے گئے اور مسلمان کو نجات ہ

تبيان القرآن

هرد ۱۱: ۳۹ \_\_\_\_۳۹ ومامن دآبه ۱۲ چے تدون اور در ندون کا بلاک ہو کا اور ان کی بلاکت ان کے حق عمل مقراب تعمل بلک ان سب کی مدمت حیات ہو رہی ہو گئ تمی، اور جس طرح طال جانوروں کو اللہ تعالی کے اون سے ذیح کرنا ان کے حق میں عذاب تنسی ہے اس طرح ان بچوں کا طوفان میں غرق ہونا بھی ان کے حق میں عذاب نسیں تھا تیمرا جواب یہ ہے کہ اللہ توفاقی اس کا نکات کا مالک مطلق ہے وہ این تلوق مين جس طرح جاب تعرف كرب مكى كواس يراعتراض كاحق شين ب الله تعالى قرما أسب اللہ جو پہلے ہمی کر باہ اس کے متعلق اس سے سوال سیں لايسكار عمايقعل وهم مسكلون-كما حات كالور لوكوں سے سوال كيا جائے گا-(الانباء: ۱۳۳) الله تعالى كسى كافرير رحم نهيس فرمائ كا نیزاللہ تعالی نے فرمایا: اور ظالم او کون کے لیے (رحمت سے) ووری ہے۔ الم ابو جعفر تي بن جرير طيري متوفى ١١٠٠ه افي سد ك ساتقد روايت كرت بن: نبي صلى الله عليه وسلم كي دوجه معنزت عائشه صعيفة رضي الله عنها بيان كرتى بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرایا کہ اگر اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کی اکافرا قوم عل ہے کسی ایک پر رحم فرما آتا ایک یجے کی مال پر رحم فرما آ۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراليا: حطرت نوح عليه السلام فوسوي سل كي عربك افي قوم كوالله تعالى ك وين كي طرف وعوت دیے رہے، حق کہ جب ان کے زبانہ کا آخر آ منجا تو انہوں نے در طب اگائے اور جب وہ درخت ہوری طرح بڑھ گئے تو ان کو کاٹا کروہ کشی بنانے گئے۔ کفار ان کے پاس سے گزرتے ہوئے الن سے اس کے متعلق سوال کرتے۔ وہ کہتے کہ علی کشی بنار امول وه ان كافياق الرائية اور كمة تم تشي تكي عن بناريد وو كيد يطري ومعرت نوح فرماتي: تم كو مقريب ينا جل جائے گا۔ جب وہ مشتی بنا کر فارغ ہو گئے اور تور اللہ لا اور ملیوں عن بانی بنے ملا تو ایک جے کی مال نے اپنے جد ر خطرہ محسوس کیا وہ اپنے بچے ہے بت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ بچے کو لے کرایک پیاڑ کی طرف روانہ ہوئی اور پیاڑ کے ایک تمانی حصد تک پنج کی۔ جب وہی بھی پائی سیج کیاتو وہ وہ تمائی حصد تک بہاڑ پر چرھ کئی، جب وہی بھی بائی سیج کیاتو وہ بہاڑ کی چو أن يہ تنج منى جب بانى اس حورت كى كرون تك بيني كياتو اس مورت في اس يج كودد نول بانفول سے اوپر افعاليا حتى كدياتى اس كو بماكرك ي بي اكر الله كافرون ير رحم فرما يا قواس يجد كى مال ير رحم فرما يا-(جاسع اليوان رقم الحديث: ٥٠٠٥ المستدرك عص ٥٥٠٥ ١٥٠٠ ماكم فياس كي مندكو مح قراد دا ب الجامع العكام القرآن جزه من ٨ مه تغير اين كشريع من ٢٠٥١- ١٩٥١ تغير عام اين الى حاتم رقم الحديث ٨٠٨١) ابوطالب اور ابولسب کے مذاب میں جو تخفیف کی گئی اس کی وجہ ٹی نفسہ ان پر رحمت نسیں ہے بلکہ نجی صلی اللہ طبیہ وسلم كى قرابت آب كے ساتھ حسن سلوك اور آب كى شفاعت كى وجہ سے الن كے عذاب ص تخفيف كى كى -القد قعالي كاارشاوب: اور توح نے اپ رب كي يكارا موكما به شك ميرا بينا ميرے الل سے ب اور يقينا تيرا وعده يرح ب اور ترتمام حاكون عيرا عام ع ٥ (حود: ٥٠٥) حضرت نوح عليه السلام كي بيول كى تفصيل مافظ جلال الدين سيد في متولى المد الكين من الم محد إن معد اور الم ابن حساكر في إلى مندول ك مائي حصرت ابن حماس رضي الله حسمات روايت كما بي: حس زماند مي معترت نوح عليد السلام بيد ابوسة تي اس زماند على تمام لوگ شرك اوربت يرسي على طوث تي وجب معترت نوح ٔ جلد <sup>ونجم</sup> تببان القرآن

ھے۔ اسلام کی عموامودہ (۱۹۸۷) میں امل ہوگئی قائد تقائی ہے ان کو اطلاق نیزے کا تھم دیا حضرت فرر مائید اسلام ہے ان فی قوم کے ایک سو ایس مل ملک اللہ کے مادید کے دوری عموائی عموائی میں ان کا میں اسلام کے ان اوری اعظامہ فرائد میں کا میں ا میں مواد اوری میں اسلام اوری مارید میں تھی موسل اردورے اس کے ایک بیٹے کام میں اسلام کی سطور اور کئی سطور اور کش فقد دو سرے بچا کا جامعاتی اوری کا رکھا سے اور اور شرح اور اورید سے کام کاموائی قان اس کا رکھا سرخ افداد ورجے اس

معزت فرع علیہ اسلام نے اپنے زمیدے دہائی۔ جب مقل میں اپنی جربانی جربات اور بیٹے تا دو دیکھ تا دو دور تی ہے۔ معرف فرع میں جدالمام کے یہ داماس کے کا حج کہ اللہ قبل کے فریا قباد ہم کے اور سے افزیا اس محتی میں ہر حم کے از فروندوان فران کر موار کر اور اور ایسان کا ایسان کے اور کہ اور اس میں اس کے برائی آج کی کہ میں میں اس مورف میں معرف فوق میل میں اسلام سے کھی کیا کہ دائش قبلی نے جرب مثل کو محتی میں ماد کرنے کا حم والے جو فرم کیا تیم وطاق کسان کے اس میں مواد کرنے کا حم والے جو فرم کیا تیم وطاق کسان ہے۔ میں جداف کے جہ میں میں تھی اس کہ اس کا میں مواد کرنے کا جائز سے مواحد فرمان جائے مال والے میں مواد کہ میں اس ک

منكرين عصمت كاحضرت نوح براعتراض اوراس كاجواب

معنصف النجاع سي متوين في الأن آن حالي بناه وحضرت فين طيد الطام به حض كما بسك محرجة في طيد المسام كا ميا كان كافر الفار و كان معنفرت كي دها كم تافديت به كما وحضرت فوج عليد المسام سي كانه مورّد وجوا القد اله مما دارًا وده طاعد قريل عليه المسام المسام كي كان مثاق القادود وهو متوسف في المسام سماس مناسخة الما المسام كان المراركة في مناهج عضرت في عليه المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام من موارك في دوخواست كي مناسخة المسام المسام كان والمواسف كان دوخواست كي مناسخة المسام كم مناسخة المسام كم المسام كان المسام كم المسام كان المسام كم المسام كان المسام كان المسام كان المسام كم ا

وَكَالَ أَمُنَّ رَبِّ لاَ تَنَدَّمُ عُلَى الْأَرْضِ مِنَ اور اور نے والی کرے اور ای کرے درب زشان پر کافرول شی الْکَشِورْمُنْ کُمَالًا۔ افراج ۲۲) ہے کُولُ کُنُونالا نہ کو و

توجب حعرت فوج علیہ السلام نے قود تمام کافروں کی بڑاکت کی دعاً کی تھی تو یہ کیو محر مکن ہے وہ ایک کافر کی منفزت کے لیے د ماکر ہے!

اللہ فائل علام افزیب ہے ال کو کھٹان کے کئم کا علم تھا اس کے فرایا: وہ آپ سکہ اول سے میں ہے اس کے کا ما کیک شمیر میں قرآپ آٹھ ہے اس چڑکا مول نہ کروں 'س کا آپ کو علم شمیر ہے۔ یہ اس آپ کا فارض خمیز ہے کہ کہ حضور نہ تر کو اس کا ڈیٹیٹ کا چاکہ کا فواد مشرک کی منظرے نمیں اور خاتی اور وہ قوہ کی آئم کا فوروں کی پاؤکسٹ اور دارکے ہے اس لیے اس آپ کی بے گیمرکز دوست شمیر کہ منظرے فوج ہے جانے کہا کہ وہ کہ ان کا بازگا کا قریب مجرب ہو رکا ہے منظر ہے ہو الله تعلق کے قانون کے طاق یک فرود اپنی وجا کے مجی خلاف تحصان کی مفترت کی وجائی افرادے نیادہ یہ کما جا سکتا ہے ک بلا علم اور بلا تحقیق اللہ تعلق ہے وہا کریا ہے گاہ خلاف اور اللہ اللہ علی اور جائے کا مل آوا من ہے اور اللہ تعلق کیا دارگاہ تھی اور جمہت کا اعمار ہے کہ انسون نے استعمادی خطاع مجمع معلق انکی اور کرکہ:

الله تعالی کاارشواری و افرون نیز افزون که برای دارای میسید به این شده با در این میری ایامی آنا برای که می تقدی موال کون مرس کا بیچه علم شمیر ب او دو اگر تو میری منفرت نه فرای اور بچه به روسته قرایت توجی قصان افات و ادان می سه بو بازی کان امورد به س

حضرت نوح علیہ السلام کے سوال کے متعلق امام دازی کی تقریر حضرت نوج علیہ السلام کے اس مدید معرفی اور میں میں ا

معزے فوج علیہ الطام کی کناھ ہے براہ سے براہ ہے اس خوالدری کھیں محروران کا محرف کلکتے ہیں: جب کہ بکڑے دلائل ہے خاہمت ہے کہ اللہ تعلق نے اخیاہ ملیم السام کو کتابوں سے حزبو کیا ہوا ہے تو حضرے فوج عامیہ

ہ جس نہ جوجہ ہو گا ہے جس ہے اللہ تعلق سالھ این استام او اتحاص سے خوا کیا ہا ہے وہ خوص کی ساتھ میں اس کے اس موال کو کرک انھوں اور کرک ساتھ کی خواجہ ہے اور ایر این بھی بھی میں شروع کے فرویک پر باری کا عمر مکنی جی ان وجہ ہے تعد تعلق کے ان اور کم شہید فران اور حود نوبی علیہ المعام سفاہ استفاد کرکا اور ان کا استغفار کیا اس نے میں والوں کرکار اموں نے بھیلے کو اُن کا کہا کیا ہے جمال قرآن کے بھی اور ان

وي المستخدم والمؤولة على المستخدم والمؤلف المستخدم والمستخدم والم

اور بید بات داخ یک اند کی مده کا آثا اور لوگون کاوین علی دو افل بودیه می صفی اند طبیه و ملم کا کناد مشی تقا که اس پر استنفار کا حکم و ها با که اس سه معلوم او کیا که استفار کا حکم و حالیا نی صلی اند طبیه و ملم کا استفار کرد کسی کمان و دلات نمیس سم م

در حقیقت هنرت فوق طب المطاب کی احت یمی تمی هم ک و ک شف: (۱) کافر تند ادر بند کو کاان المار کدر حقد . (۱) موضوع کا بوات قادار به موضوع کا هم طواح سد با مدت قاد مار بری حقد . (۱) موضوع کا بوات قادار به موضوع کا موضوع کا بوات قادار به مادر کا بری اکتفاد و در حضو بری که و بری موضوع کا بوات قود این موضوع کا بوات و در حقود کا بری موضوع کا بوات و بری موضوع کا بوات و بری موضوع کا بوات به موضوع کا بوات و بری موضوع کا بری مو

كر، تب الله تعالى في المين مد خروى كه وه منافق ب اور ان ك قال وين سے نيس ب- اس معافد على حضرت نوح عليه السلام سے جو ذات صاور مولی وہ یہ تقی کد انہوں نے اپنے سینے کے حصل پوری چھان بین شیں کی کدوہ کافرے یا منافق ہے بك انهول نے اجتماد كيا اور اپنے اجتماد سے انهول نے يہ سمجماك وہ موسمن ہے اور ان كواس اجتماد على اوكى كو مكد وہ كافر تھا موجس طرح حضرت آوم علیہ السلام سے جو ذات صادر ہوئی وہ اجتمادی خطا تھی ای طرح حضرت لوح علیہ اسلام کی بید زلت بھی اجتمادی خطاہ اور ان کی صعب کے مثانی نسی ہے۔

يركيرج ٢٥٩ - ٢٥٩- ١٣٥٨ مطبوط وارا نفكر بيروت ١٣١٩ه)

حضرت نوح عليه السلام كے سوال برسيد ابوالا على مودودي كا تبعره حضرت نوح عليه السلام في جو دعاكي تقي: "أ م عير عدب إحيرا بينا عير الله على ب ب "اس بر سيد الوالناعي مودودي

متوني ١٣٩١ في حسب ذيل تبره كياب: اس ارشاد کو وکھ کر کوئی شخص سے کمٹن نہ کرے کہ حضرت فوج کے اندر روح الحاق کی کی تھی ایا ان کے الامان جس ماليت كاكوكي شائية قلد اصل بلت يد ب كد انبياء مى انسان ى موت بين اوركوكي انسان مى اس ير قادر نسين موسكاك بر واتت ای بلند ترین معیار کمل پر گائم رے جو موس کے لیے مقرد کیا گیا ہے۔ بداو قات کی نازک نفیال موقع بر تی جیسا املی واشرف انسان می تھوڑی در کے لیے اپنی بشری کروری سے مغلوب موجا آے لیکن جوئی اے یہ احساس مو آے ا الله تعلل كى طرف سے احماس كرا ديا جاتا ہے كد اس كاقدم معيار مطلوب سے پنچ جار إب وو نور اور كرتا ہے اور اپني تعطي ك اصلاح كرتے عي اسے ايك لحد كے ليے محى بال نسي بوناء معزت نوح كى اخلاقى رفعت كاس سے برا جوت اور كيابوسك ب كم اليمي جوان بينا أكمون كر ملت فرق جواب اوراس فكاره سي كليجه منه كو آرباب اليمن جب الله تعالى انهي متنبہ فرمانا ہے کہ جس بیٹے نے جن کو چھوڑ کر باطل کاساتھ ریا اس کو تھن اس کے اپنا تھیناکہ وہ تمباری صلب سے پیدا ہوا ہے محض ایک جالیت کا جذب ب و و و فرزاید دل ک زخم سے بدیروا ہو کراس طرز کر کی طرف بلت آتے ہیں جو اسلام کا

پر نوح کا بیر قصہ بیان کرکے افذر تعالی نے نمایت موثر پیرایہ میں بیہ بتایا ہے کہ اس کا انصاف کس قدر بے لاگ اور اس کافیعلد کیمادو نوک ہو آئے۔ مشرکین مکہ یہ مجھنے تنے کہ ہم خواہ کیے ہی کام کریں، عمر ہم پر خدا کا فضب بازل نہیں ہو سکتا کو تک ہم حضرت اہرائیم کی اواد وار تعال قال والو یول اور دانو آول کے متوسل ہیں۔ یمود یول اور عیسائیول کے مجی ایسے ہی کھ گمان تے اور میں اور بت سے غلط کار مطمان بھی اس تھم کے جوٹے بحروسوں ریحم کے بوئے میں کہ بھم فلال حضرت کی اولاد اور ظال معزت کے دامن اگرفت میں ال کی سفارش ہم کو فدا کے انساف ہے بھالے گی۔ لیکن بمالی مید دھایا گیا ب كرايك طيل القدر وتغيراتي أكلول كرسائ اب لخت جُركوؤوج وو وكلت اور تزب كرييل كا معانى كرالي ورخواست كرنائ، لكن دربار فداوندى سے الني اس ير ذائث يز جاتى ہے اور باب كى يغيرى مى ايك يد عمل بينے كو عذاب ے نیس بھاسكتى- (تنبيم القرآن ع من ١٣٥٥- ١٣٥٠ مطبور الجورا مولوال المريش موسيد)

ان اقتباسات میں معرت فوج علیه اسطام کے متعلق جو قتل اعتراض انفاظ ہیں وہ یہ ہیں: وہ ہروقت مومن کے بلند ترین معیار پر ند ہوئے تھے؛ (اگر نبوت کا بلند ترین معیار قلعت تو اس کی مخوائش تھی ادہ بشری کزوری سے مغلب ہو گئے تھے، ان عن جاطيت كاجذبه قعة ان ير دربار فداوندي عدالتي وانت يري. ہم ان اطلاع کیا تبرہ اور میں معرف فرح طب المسال کیا برگاہ تک جدائل ہے ان افتادات اللہ قبل سے باد مانگند ہیں اعد قبل میں تام اپنیاء ملیم المسال کے اب اور ان ان تقیم کے طریقہ یا تام رکھے۔ (آئین!) حضرت فوج علیہ المسالم کی وعالے متعلق جمہور مشمرین کی قوجید

حضریت فوج علیه السالم کی عطار مستقل جمهود مصری کی آنیدید.
الدار تحقای موقع با الدار کی نجارت که این استفاد ان کا با الدار تحقای موقع با الدار تحقی الدار تحقی موقع با الدار تحقی با الدار تحقی موقع با الدار تحقی با الدار تحقی موقع با الدار تحقی موقع با الدار تحقی موقع با الدار تحقی موقع با الدار تحقی با الدار تحقی موقع با الدار تحقی با الدار تحقی موقع با الدار تحقی با الدار تحقی موقع با الدار تحقی موقع با الدار تحقی با الدار تحقی با الدار تحقی موقع با الدار تحقی با الدار تحقی با تحقی موقع با الدار تحقی با تحقی با الدار تحقی با الدار تحقی با تحقی با تحقی با تحقی با تحقی با تحقی با الدار تحقی با تحقی

(معارف القرآن ج مع ١٣٠)

حقش اور حاقرین قام طرن کی تعریحات سے یہ دائم پر کایا کہ حورت فرن باید امام سرائیں کا استخدار کی استخدار کے است گیائے کہ کے چھر دولاکی تحق دولان کے دواجہ بیٹے کے کام مطابع ایسے کے باید و فقت چہر درک سخطیہ پوسک تھا اور بھڑی میں موروی دولان کے دواجہ بیٹے کے کام کا خطاب اور کا تعداد میں دولان کو دولان میں مطابع ہو تک تعداد کو دولان میں میں جائے ہیں تعداد کے دولان کے اور کا دولان کے اور کا دولان میں کا مصدور اسالم میں میں موری نسانگذار میں اور ان میں جائے ہے دولان کے اور ان کے اور کا دولان کے اور کا دولان کے اور کار دولان کے دول

ترام اور امور مشتبہ کے تحقق وعاکر نے گاند م جواز اس آمنے سے یہ منط جی سلوم ہواکہ کی حشبہ اس کے حصل رعانیں کرنی چاہیے مصن مسح بھی بھی کم مشبهات سے بچنے کا تکم والح کیا ہے:

هنرت نشران نم تاریخ رو توبان اقد حد بیان کرت جیں بمی سے در سل اخد علی دستم کو جو فرایت ہوئے ہا آپ فرارے بچے : طال کی طابر ہے اور حزام کی طابرے اور ان کے در میان مکھ امور حشیر جین امن کامت ہے کوئن کو ملم نمی ہے اس جد خصل شمسات سے بھالی سے اسپنے دن اور این موت کو تحقیظ کر کیا اور مش خصل ہے امور حشیر کو احتیار کر کیا ہ حرام میں جڑا چیک بھی طمور کان مختص کی پڑاگا ہے کہ کرو جاؤر کر ہے تاہ ہے جب سے کہ دو جاؤر اس پڑا گاہری گی ج ئیں سنو پر پائٹھ کا کہ ایک مصر ہوئی ہے اور پار دکو انٹری کے انگلاس کی ترام کن چیزی جی اور منز انتہا ہی گزشت کا یک تخزا ہے اکر وہ نمکیسہ وہ چرار جم فیک رہتا ہے اور اگر در بگڑ جائے تو چرا جم بگڑ جائے اور پار دکووں کو شت کا گزا تقر ہے۔

ا منج ایجادای در آم المدیند: ۱۵۳ من ایوداد در آم المدیند: ۱۳۳۷ من اتریدی د آم الدیند ۱۳۰۵ من انسانی در آمادیدند ۱۳۳۵ من این با در در آم الحدیث: ۱۳۳۷ مند اور در آم الدینت: ۱۳۵۸ ۱۳۵۷ نالم اکتب مند حریدی د قم الحدیث ۱۹۵۰ من واری د قم الدسته: ۱۳۵۳

اور جب کی حشیر امریک کے دحاکی جاز نمی ہے تو کی ترام کام کے لیے دحاکی طرح ان ایل جهازت اور جرام تھی ہو جو سوء اندہ کر اسدا میں اور اندر میں مال جائیں کا بطاقی کا برای مال کا خرص کے دور دور اس دار کام کی کے د میں کار کر اس کے دکھا کیا ہے کہ کہ است مسئول کا اندر میں اور دوائن میں اندر و کا کہ بھارتی کے لیے اور مسئول کے اور زرگوں سے دوائن کے ایس اور اندر کی اور اندر کی سے مشارت کی جائیا اور می کا بھی تھی ہو کہ اس کے ساتھ دھنے اور تی میں بھی دوائن کی اس کی کی دوائن کر کے بیان اور کم کے اور اندر میں میں اندر میں اس کی اور کم کی ایک ان شر کی تو کم کی ہے کہ اندر اندر کی میں اندر کی سے دیا تا جائز تیں ہے وار می کھی ہے اور اندر کم کی اور کئی اند

من حرص ان ما بسالسام این کافتان کی زود در این کام بازد در این این اور اناس ملا کی دولت عموم انواس می اند مالی نے حوض ان مالی المسام سے اس کارشر کالد من اور اور المان مقدارے اللہ سے جس ہے۔ بھی بر کران سے کھانے کا سیا مند کم اور توقیق کی فیصلیت عامری سے اور اسامات کی المسام ان اس میں اس میں اس میں انداز کی میں میں میں میں میں جانے کا محمال اور توقیق کا میں اس سے توقیق اور ان کی میں اور انسان کی سال تا تصنعت میں اور انداز کی میں اور ان

الله تعملُ ارشاد فرما يَا ب:

ا المراقب الم

ێٵؠؙؙؙٞۿؠٵڵؾٵۺؙڴٵڂڷڟ۫ٮػ؋۫ڿڽٛڎڲۄٷڷڬؽ ۅٮۜٙػڵڶڬػ؋ۦۺؙڡٞٷٷٷٙؿٵؖؿۣڶ ڸۺٙٵۯڰٷڟڽ ٲػڒۧػػؙ؋ۼۺڎڶڵۏٲؿڟ۫ػؙۼۥٵ؋ڔٳڡ؞٣

مع حضرت عبرا شدی مورخی بفته تعما بیان کرنته چی که رسول بفته طیحان شطیع و خرکسند فرخ کسک دون خابر می فریاد: است نواز اید فکسان افتران کی شده با نیستان کی به بدای ایوان اید چیاب داواج فرکسان که دورکریان به دورکریا بید و تعمیری چیره مهمان محمومی می مواند و دارشی است با در ایک اس به ایک آنام کی اداداد چی امداد ایرکان شده کشد است پ

حمزت جابرین عبداللہ رضی اللہ عمرایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے قبتہ الووع کے خلیہ علی فریل: اے لوگو اقسارا رب ایک ہے ، تعمدا باب ایک ہے ، سوکی حل ک کی تجی پر کوئی فضیات نیس ہے اور نہ تجی کی حلیہ پر کوئی فشیلت ہے، محی گورے کی کلنے پر کوئی فشیلت ہے نہ محی کالے کی گورے پر کوئی فشیلت ہے تگر تقویٰ ہے، بے شک الله ك زويك تم يس ب نياده معزز وه ب و ب يواده متى ب- سنوكياي تر تبلغ كروى ب؟ محابد في كما: كيول نيس الدرول الله اكب في ليا: مجرها ضرعات كو تبليخ كرد - (شعب الايان عم م ١٨٩٠ ورد ١٠١٥)

آج دنیا میں کالے اور محورے کی تفریق پر نسلی امتیاز برتے جارہے ہیں اور سفید فام اقوام سیاہ فاموں کو اپنے برابر ک حقوق دينے ير تار نئيں جي، جدارت جي برجمن او تي ذات كاميوت ب اور شودرج ذات كاسمجدا جا آب، كاز ل اور ديماول عى زميدار اور وايسات موارس كويت كورجه كا كلوق محصين فريب بيشرور لوكون كوكي كيد كر عارت عديدا عِناك إلى طرح الك فعاند على ظلامول كو آزاد لوكول كاورجد مين ويا جانا قلة آج مجى اميرول اور غربيل مي تقريق ركى مِالْ ب- آج مي جولامون قيامون اور موجون كوي مجماعاتا باوريد مين مي يمين ولاب ند يول تو بم مرعام بربند نظر آئي موجي نه بول تو تم اپنج پيرول کو گندگي او رگري سه يچانه علين مجلي ايم نه بول تو بم اپنج باول کي در نظي نه كرا سكين-سلام ہواس نی ای برجس نے خودائے باتھوں سے اٹی جو تھوں کی مرمت کمل کہ کسیں تم بوٹی کا تنفی والوں کو تقیرنہ سمجھ لیا۔ جس نے عرب کے معزز گھرانے میں ایک علام کا رشتہ کرا کے انسانیت اور مساوات کا جمنڈا بلند کیا جس نے خود اپنی دو صاجزادیال حصرت رقيد اور صطرت ام كلوم كے بعد و يكرے ايك غيرباشى، اموى نودوان كے نكاح عى دي اور يہ كوئى ضودت اور اضطرار کامسکار تر تھا کی تک آپ کے سانے باشی خاندان کے بھی دشتے تھے لیکن وہ انسان کال اور تھی انسانیت فودا في صافر اوي كارشد فيركوش كركيد على اور تمونه قائم كرنا عامة فعاكر جب عن اصفسل عدل على الاطلاق ہو کروشتہ کے مطلب میں نب کے مقابلہ میں اسلام اور اجمال صالحہ کو دیگتا ہوں قوتم بھی نسبی خصوصیات کی بجائے اسلام اور تقويٰ كو ترجي منااور نسب مل و دولت اور صنعت و حرفت كي بناء ير كمي مسلمان كو حقير مسجحها .

الله تعلى كار شارع: ع ديالوكر ك فرع التي سار ما و العال الف ما تعد اور ال ركول ك ما تدو تمر یں اور ان بماعق پر ہیں جو تمیارے ساتھ ہیں اور بچھ اور جماعتیں ہوں گی جنس ہم اعارضی افائدہ پہنچائمیں کے پجرانسی الري طرف عدودناك عذاب منے كا (احودا ٢٨٥)

الله تعالى كى طرف سے سلامتى اور بركتوں كامعنى

اس سے پہلے اللہ تفاقی نے یہ خبروی تقی کہ حضرت فوج علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر مصر کی اور اس وقت حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم لا تعلمہ تحقی ہے از حتی اس آیت میں جو از نے کا تھم دیا گیا ہے اس سے یہ بھی مواد ہو سکا ہے کہ شى سے از جاؤ اور يہ بھى مراو ہوسكا ب كد جودى باڑے نشين پر اتر جاؤ-

اس سے متعل بھی آے ش اللہ قبل نے حضرت فرح عليه اللام كى دعاكا ذكر فريا عدد ادر اگر تو ميرى مغرت ند فربائے اور جھے پر وحم ند فربائے قوش افتصال الحلنے والول شی ہے ہو جاؤں گا۔ (حود: ٣٧) اور ید الی بی دعاہے جیسے حضرت آدم عليه السلام في الحي حمى: ال عارك رب! بم في الى جانون ير زيادتي كي ادر اكر توجيس ند يخش ادر بم ير رحم ند فياسة تو يم ضرور تقصان المحلف والول عرس عدو جائي 20 (الاعراف: ٢٣)

الله تعالى نے اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے بصورت عملب فربلا تھا: و آپ جھے سے اس چیز کا موال نہ کریں جس كا آب كو علم نسي ب "ب شك ين آب كو نصيحت كرياً يول ( تأكه ) آب يادانول بني سه نه و جاكي - (حود: ٢٩١) اس ك بعد حطرت فوح عليه السلام في الله تعلق سه فيه كي اور اس سه رحم كي در خواست كي اور اب حضرت نوح عليه السلام كو اس کی خرورت تھی کہ مطلقہ قبل ان کو ملا تھی کی بطالت درے ''اس کیے قریباً! سال قبل کے ساتھ سکتی ہے اثار جائز' اس ملائٹی سے درویا مدوروں کا ساتھ میں اور دیا کی سے اس ویہ ہے کہ ان اس کی کیا جائی اس کا ملکی میں اس کی ہو گا اور ان کیا کہ اس طوان سے دریا تھی کی برچ کے فوق ہو گئی گئی اور دہب حضرت فریم کئی ہے اٹر سے فوا ملکی اور ضدہ قد بھی کیا کہ کیا جائی ہو ان قال اور دیا کہ کی بھی کہ اس کا میں کہ اور ان کی خوارت ہو گی ہے اس کا کی اور ضدہ قد ت زائد میں کہ کی جی معاود نہ تھی اس کے اس وقت ہواں بھی کسی اور دیا کی خوارت ہو گئی ہے اس وقت مرتم تراقع ہم میں کہ کیا تھی میں اس کے اس وقت ہواں بھی کسی اور دیا کہ خوات انداز میں تشکیل کی کہ طور دیا تھی ک

د هزت نوح علیه السلام جب سمشی ہے اترے توان کی ادلاء کے طادہ وو سرے مسلمان جو اس سمشی میں سواریتے وہ سب مشی میں می فوت ہو چکے تھے اس کیے اس طوفان کے بعد جو نسل انسانی دیا ہے میں وہ سر حضرت لوح علیہ السلام کی ذریت

تى جىساكداللد تعلل فى فرالما ب:

اور جم نے فرح اور ان کے الل کو پری تکلیف (طوفان) سے مجاست رئی اور جم نے صرف ایس کی بادادہ کو بائل رکھان اور بعد بھی آئے والوں بھی جم نے ان کاؤکر نجر پھوڑ تصامام اور فرح کے تمام جرائین بھی (

وَسَخَيْسُهُ وَيَعْلَمُهُ مِنَ الْكَرْسِ الْمَعْيِشِينِ٥ وَسَعَلْنَا وَيُرْتَنَهُ مُنُمُ النَّافِينَ ٥ وَسَرَكْنَا عَمَدُو يمى الأبيرين سلط على مُوّق مِن الْمَدَيْسِينُ ١٥ العنصة ١٤-١٤)

اس اختیار سے پرکات سے یہ می مراد ہوسکا ہے کہ داللہ اللائل نے ان کی اولاد عمل برکتی عطا فرہا کمی اور معمرت آدم علیہ اسلام کے بعد معمرت فوج علیہ السلام اس زمین ہے آدم عالیٰ یا آدم اصفر نے اور قیاست کک کی نسل انسانی ان کی ذریت

وصول نعمت ميس عوام اور خواص كافرق

الله العالمي نے فرایلا: اموران جمالتوں پر برکتی ہیں، جو تسداسے ماتھ ہیں، علام قرال پید ہے کہ اس سے مواد حضرت فرج علیہ السام کی نسل اموران کی ذریت ہے، بجربے بنظ کر آگئے علی کران کی ذریت کی دو تشمیل جو چاکی گیا: جنعل موسمی بول کے اور بعنسی کافر کافرون کرویز بیل مار شن خاک عد ہو کہ بجرا آ فریت میں ان کو دروناک بنداب پنے تا کہ

الله تعالی نے بین نمیں فربیا: آپ منامی اور برکتوں کے مالا از بینا؛ بگدیوں فربا ہے: آپ ہداری طرف سے مام می اور پرکوں کے مالا از بینا ہی کے صوبر مجلی اور منزین فوجہ پیٹیسے فوجہ نے قبل نمی ہم ہے بگد ان کوائ سے فرقی ہوئی ہے کہ ان کو دو قب اللہ کی بیانید ہے گی ہے بگد اصلی میں آوان کا اند اتعالیٰ کا طرف نبیدہ اور اس کی طرف قب کرنے سے می فرقی ہوئی ہے مام وکرک صرف عمل فحت سے فوٹی ہو بائے جی اور خواس کو قب کا اللہ تعالیٰ کی طرف

الله تقالی کاارشائد ہے: یہ دوانقات ) من جملہ نیب کی خروں سے ہیں، جن کی بم آپ کی طرف وی کرتے ہیں. جن کواس سے بھٹے نہ آپ جائے تھے نہ آپ کی قوم م ہی م حرکیجے نے شک ڈیک انجام متھیں کے لیے ہے 10جود : ۴%) یب کی خبرول او رخلم غیب کے اطلاق کی بحث الله خلال نے درک می ایم دا جو سلم الله طایہ دسلم کو حفرت قرق طیہ السلام اور ان کی قوم کے مفصل حلات بیان الله خلال نے درک کی سروا جو سلم الله طایہ دسلم کو حفرت قرق طیہ السلام اور ان کی قوم کے مفصل حلات بیان

الله قال عالم المراح كي روط المستخل الله المواجع المواجع المواجع المساطح المواجع المستخل المواجع المستخل المواجع المو

اسی طرح نے کرنائی علی طور پہ فلہ ہے کہ بی ملی انڈ طایہ و کم کو کیس کی تجزیل کا طمیعہ کم فحید بیش ہے کہ گئے۔ علم کے حسول سے تھی زوائع ہورہ اور اس حکل مکما وور خوصات سے تیزو ہے۔ ان علی انڈ طب و مکم کا مجراداتی ہے ہیں۔ ک تجزیل کا طم عملی اقتاب کے فیس کا طم ہو کھا ہے اس کو تھی ہے تیزو نجیب اولی و در ہے اس کے بار اس میں کا جا ہے کہ آپ کہ طم نجیب ہے کئے ہوائم کا جائے کہ کہ آپ تو تھی ہوائم والی کیا ہے۔ اس طرح آپ کو عالم العب کما تا کی جائز جس کے کے در اور دو مرشی عدام النب بالقاعد خوروں کے ماڈھ محل ہے بلکہ دیں کما چاہیے کہ کہ مثل الحق النب ہیں۔ اس

اً رکر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت فرج علیہ السام کے فوقان کا فقد ان آیات کے نازل ہوئے ہے چلے جمی اوگول کو معلوم قدم اس کا خداب ہیں ہے کہ ان آیات کے نازل ہوئے ہے چلے بید قصد لوگول کو اعتمال خور پر معلوم تقوادر ان آیات ہے اس قسد کی تقسیل معلوم ہوئی۔

اس آباد علی آم کو مجرکے لا تھی والے جا اور اس کا تی ہے کہ آپ اور آپ کے جیمی کافر کی افقان پر مجر ایری میں کہ حضرت فرم علیہ اسلام اور ان کی تھی ہے کا فرون کی افقان پر مجرکے اتحاد و مجرک نے ہے آپ کو اور آپ کے جیمی کہ اللہ تعلق کی مدود کا مجابل عاصل ہوئی جیسا کہ حضرت فوج علیہ اسلام اور ان کی قبل عاصل

وَ إِلَى عَادِاتَاهُمُ هُوُدًا ثَكَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوااللهُ مَالَكُمُ مِّنَ الدَّمَ عَدَ وَمِن عِن مَعَالَ عَدَى وَمِي عَنِيدِ المِن عَلَيْكَ فِي الْمِنْ اللهِ عَلَيْكُمُ مِنْ مَا اللهِ سے پر دانا ہے 0 اگر آم میٹ میرد رولوں ات میں ای اوس ای اوس ای ای

ما تقدا کیان للنے والوں کو اپنی و ترمنشدسے نجانت وسے دی اور بم سفے ان کو سخست، وڈا میدسہ ور ہر بیں توم حاوسکے توگ جنون سے دیسے دیسے نشا نیوں کا ایکا رکیا اوراس سے دمونوں کی کافرانی کی اور سر نظافم ف وحرم کا سکم ما ؟ ( اس وُنیا علی جی ان کے تیکھے لفنت کل رسی اور قیامت کے دن جی دان کے تیکھے کی مریبی کا

صوبے تنگ قوم مادنے اسے دب كاكفر كما ، سنر بودكى قوم ماد كريے بشكادب 🔾

الله تعلق كارشادي: اور قوم عاوى طرف بم ف ان ك بعال (بم قوم) حودكو بعيها- انهول ف كهذا اس ميرى قوم الله كي عبادت كرواس ك مواتهاري عبادت كالولى مستق قيس ب، تم الله ير (شرك كا) محض بستان بايم عند واليه وو 0 اے میں قوم ایس تم ے اس تلغ رکی أورت كا سوال ميں كرته ميرى أورت مرف اس اك ومدكرم إير ب مس ف مح بداكياب كياتم مقل علم نس يع ٥٠ مود: ٥١-٥٥ معترت حود عليه السلام كو توم عاد كاجعائي كمنے كي توجيه

حضرت نوح عليه السلام كے بعد اس مورت شي ميد ود مرا حضرت حود عليه السلام كاقصه بيان فرمايا ب: اس آيت عن فريلاب: والى عداد اعداهم هدوا-اس كالفتى ترجم بيد المهم في قوم علوى طرف ان سك جعالى حود كو بعيجاء "اس من معرت حووطيه السلام كو قوم عاد كاجوالى فربايا به اوريه بات معلوم تقى كد معرت عود عليه السلام الناسك د في بحالَ شد تھ اور ندى وہ ان ك لسى بحالَ تع ان كوقوم عاد كا بحالَى صرف اس وجد ع فرالاك ووال ك قبيل كا أيك فرو تنے۔ان کا قبلہ عرب کا ایک قبلہ تھا اور وہ لوگ مین کی جانب رہے تھے، قوم عاد اور حطرت عود کے حفاق تمام تفاحیل ہم نے الا اواف: الا ۔ ۱۵ ش بیان کر دی ہے وہاں الماظلہ فرما کی۔ اس مورت ش جو فرمایا ہے: اس خو معاوی طرف الن ک قبید کے ایک فرد کو تی بناکر بھیجا ای طرح قوم شود کی طرف ان کے قبیلہ کے ایک فرد حضرت صافح علیہ السلام کو نی بناکر بھیجا اس سے کہ دانواں میر بہت قائم کما جسورے کہ وہ برنا مجر ملی انظہ یا۔ مکم کرنی اور در اس بینا باست متبد بھیر سے کیا گئا کہ ان ان کی گئے کہ ایک ایک فرز ھے ان ان قائل نے بطا اور قوائد اس میں جرت اور تجب کی کیا ہے ہے محرب مواجل اساما جو ان کھی لیسک کیا گئے اور ان کو ایک بالا اور حضو سام ناجہ اسام کور کے لیسک کیا ہے کہ ان ان کو نمایا کہ انواز میں ان کیا ہے کہ مار کہ مارس کے بلے کہ بری اور ان کو ایک جائے کہ آپ و اس میں جرت ہے۔ ان کو جب کیا گیا ہے ہو ان کی ان کیا ہے کہ ان کہ ہے کہ ان کھی کہ سم معمود در امارا فرائد کے ان کھی جرت ہے تا ہ

بعض اوگ یہ کتے ہیں کہ استی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نی کو اپنا بھائی کے اچنانچہ فٹح اسا میل وہلوی حق من موجوں کھنے

ليها مشكلة كم يك مواة الشاه على العاب كه دام الدركة وكاليا كن إلى يعافظ من تعلق الما كالتي وتأخير فعا العابي إلى الدون الفلا عن يشك هذا كه آيا اكبد اوضه بحراك على التي يعلن المجاهد الله المساورة المواجد المواجد المواجد المواجد المواجد ا مهاد الدون عن المواجد ال

( تقویت افغان می ۱۳۹۴ میر ۱۳۹۰ میلی طال در در ) شخ اسا ممل داوی سک ایکسد کمل شخ مرفراز اجر مقد ر نے ای صدیت کے علاوہ قرآن مجد کی آبات سے بھی مجی اصلی اللہ علیہ و مملم کو جلائی کئے نے استدلال کیاہے تکھیے ہیں:

والى عادا عاهم هودا -الأبه والى تمودا خاهم صالحا-الايه والى منبس احاهم شعيسا-الإيه

واحدون لوط-الایہ۔ قرآن کریم میں حریج طور پر یہ افغاظ موجود ہیں، کون مسلمان اپنی اپنی قوم کے لیے حشوات افیاء کرام ملیم اصفاۃ والمعام کی اس افرت سے انگار کر سکاہے۔

الغرض آنخضرت صلى القد تعلق طيه ويارك و ملم كي افوت به ارشاد خود اور به فربان افتى ثابت سنه او راس كاا نكار قرآن اور حدث كاا نكار به - (مجارت الخار م) ۴۵ مه مهده مهلور کم بر افزال

نی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنے کے عدم جواز پر دلا کل میں مسلم اللہ علیہ اللہ میں کہا ہے کہ عدم جواز پر دلا کل

الله تعلق اخیاء علیم المانام كامل اور مولی ب اور اخیاء علیم المانام اس كے بندے میں وہ انجیاء علیم المانام كوجو يكى فرائے وہ اس كو زمیاب الله تعلق حضرت أدم علیہ المانام كے حفاق فرائدے:

كيا اس آيت كو ديكي كر حصرت آدم عليه السلام كو عاصى اور يدراه يأكمراه كمنا جائز ب، علامداين الحاج ماكل متوفى ع الدر اللهة إن جم الخص فرائاء الدور إ قراءت مديث كم علاوه حضرت أدم كم متعلق كماكد انهول في معسيت كي وه كافر موكيا- (الدخل ج معيمه دارانظريروت)

ای طرح حضرات انبیاء علیم اسلام تواضع اور انکسارے اپنے متعلق ہو کلیات فرمائس اس سے بید جواز نمیں لکا آکہ امتى بھى ان كے متعلق وہ كلمات كنے كى جرأت كرے وكيمنے معرت آوم عليه السلام نے فريايا:

(آوم اور حوا) دو أوى في عرض كيان عارب رب إيم في فَالْارِيْسَاطَلَ مُسَالَدُهُ مِنْ الْمُسَاءِ (الام اف: ١٣٣)

しんり というしょう

صرت موى عليد السلام في فرمايا: فَالْرَبِّ إِنِي ظُلَمْتُ مَصْبِق والقعم: ١١ (موی نے) کمانا اے میرے دب! عل نے اٹی جان پر علم

معرت بونس عليد السلام فركايا: لاً إِنَّهُ إِلَّا لَيْنَ سَيْحَالَكُ إِنْ كُنْتُ مِنَ ترے سوا کوئی عموت کا مستحق نسیں تو سمان ہے، ب شک

شر كالمول ش سے مول-الشَّالِمِينَ - (الانجاء: ٨٤)

کیان آبتوں کو دکھے کریہ کمنا جاسکتاہے کہ انہاہ علیم السلام کو طالم کمنا قرآن مجیدے جابت ہے اور ان کو طالم کہنے کا افکار كرنا قرآن مجيد كاانكار كرناسيه-

نیز مدیث یں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ معزت آدم علیہ السلام کے پاس شفاعت کی در خواست لے کر حاضر ہوں کے تو وہ فرمائیں محرکہ آج اللہ تعالیٰ اس قدر خنسب میں ہے کہ پہلے بھی اپنے خنسب میں تھا اور نہ آ کدہ مجھی اتنے

فضب على ہو گا اس نے جھ کو ایک در شت ہے کھانے ہے منع کیاتی میں نے اس کی معصیت کی۔ (مجج البخاري دقم الحديث: ١٤ ٣٠ صحيح مسلم دقم الحديث: ١٣٠٣ سن الزَّدَي دقم الحديث: ١٣٣٣ سن ابن باج دقم الحديث:

اب کیان آبات کو دکھے کریہ کما جا سکتا ہے کہ حضرت آدم ، حضرت مویٰ اور حضرت یو نس طالم تھے اور اس صدیث کی وجدے کما جا سکا ہے کہ حضرت آدم عاصی تھ! اور یہ کد ان تمین کا ظالم اور عاصی ہونا قرآن اور حدیث سے البت ہے اور ان کے ظالم ہونے کا انکار کرنا قرآن اور مدیث کا انکار کرنا ہے العبادب الله ہم اس حم کے استدال سے اللہ تعلق کی بناہ

ظب كرت بن! الله تعلق نے اپنی شان كريائى سے صفرت مور عليه السلام كو قوم علو كاجل فريلاً اس سے بيدازم شيس آ ماكد بم بحى انبياء عليم السلام كو ايناجل كميس يا عدار يني صلى الله عليه وسلم في تواصفًا فود كو صحاب كرام كاجلل فرايا اليه اس كو مستارم نسي ب كديم جى تى صلى الله عليه وسلم كوكس كد آب مار ، بعالى بين استدائل اس وقت سيح بو ماجب في اساميل والوى يا ان ے دکل فیخ مرفراز احد صاحب بد تابت كرك كد قرآن جيدكي ظال آيت يا ظال صحح مدعث من تقريح ب كد ظال صالح امتی نے اسینہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کھا ہے اور یہ چز برگڑ ٹابت نہیں ہے الڈا امتی کے لیے اسینہ نی کو اپنا بھائی کمٹا

جلدبنجم

544 04.

بڑے جانگی جنتی نمی معلی القد علیہ و سلم کی تعظیم کی تلقین کر نافلہ ہے شخ اما ممل دادی نے اس میان ش یہ ہی تکسا ہے جو بنا برک اور ویا بیان کی جو اس کی بڑے بوائی کی سنتیم بچنے۔

میں۔ امارے تی پیرہ نامجر اسلی اعد طبید دھم کے حقاق پر کمانگر ان کی تقییم بیدے انسانی کی کی جائے نئہ صرف ہے کہ عرافت للاے کیا۔ پر گانا نیست میں ابتدے کے حروف ہے۔ تی مطی انتظامیا و عملی کہ تقییم کے حقاق اعد تعالیٰ کانے تھرے: بہائیکٹ کیٹر کرنٹر کانٹر کیٹر کیٹر کیٹر کیٹر کیٹر کے اس ایمان انداز اعداد اور اس کے موال میں میتف نہ کروا اور معدی برجیوں نے بائیل و جائے ہے ہے۔

حسن عان کررتے میں کہ مجمع مسلمانوں نے رسول اللہ علی وسلم سے بسلے قبال کردی آوان کو دوبارہ قربانی کرنے کا عظم ہوا اور ہیے آجت نازل ہوئی۔ والدرائشٹر رے ممل معند معلوں وارانکو روحت مصلاح)

طاہرے کہ آگر پرے بھائی ہے بہلے تریانی کر ری قواس قریانی کا ناتیم آل بونالازم تیس آتا کیلن اگر رسول الله صلی الله علیہ و سلم ہے پہلے قربانی کردی قورہ قربانی موٹ اور راجیاس بھر گئے۔

المنطقية الشيرة المترقدة والمتروجة والمتروجة

کر تساید مادر و الجراحة ؟ ا کیا برے مل کی آواز پر آواز اور کی اور نے ۔ اس السل صافح ہو جانے ہیں اور ایمان جا درجائے۔ بیارے مل کی مکان کے جارے آواز اور کی اور نے ۔ اس السل صافح ہو جانے ہیں اور ایمان جا درجائے کا ملاک کے اجراح آواز

ر کا الین کی این از این کا کی این از این الین کا کی این کا این کا این ک ر کا کین کی کی کا کی گذار کا کی کا

بڑے بھائی کے بلانے پر خاتا فرش اور واجب شیم ہے اور رسل انشہ معلی اللہ علیہ و ملم کے بلانے پر جانا فرض ہے اور او محتمی آپ کے بلانے پر نہ جائے اس پر انشہ تشائی نے نارہ نمش کا اعلمار قربایا ہے اور عقد اب کی و میر منائی ہے۔

رس کے بات کو بات بھر جب کو گھا تا ہو اس کے بات کو بات بھر جب کو آل تا ہو کا جب بھر جب کو آل تا ہو کہ جب کو گھا تا ہو جب کو جب کے بات کو بات ک

شخ طل احمہ ساریندری حقاق ۱۳۳۱ میں لیکتے ہیں: جو اس کا قائل ہو کہ تی کریم علیہ السلام کو بھم پر کس اتنی فعیلت ہے جھٹی بڑے بھوئی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے قواس ے متعلق ہدارا حقیقہ ہے کہ دو دائرہ ایکن سے خلیرہ ہے اوالی قرآن حضرت کیو معلی النہ طبید دسم کا اضاف البائر اور تمام کل قائدے سے اخراف اور ایمین میٹرویان کا مواد اور مداست نجایات کا امام ادعا ایسا تھی امرے جس بھی اوالی مسلمان کی ترود شمیر کسسمار میں افزاد و میں موجود مشدر معلق میسائر کا میں کے انتقالی استان کے انتقالی میسائر کا تعلق کے انتقا

تصریت تصل علیده استفاع کے وقا اس کا ماعیے جیر توسیق کا دوشت پیرل دی گی: حضرت حود علیہ السلام نے قوم عاد کو توجید کی دگوے دیے دربیا: "اے میری قوم! اللہ کی عبوت کردا اس کے موا تمہاری عمرات کا کری مستق تمہی ہے. " اس جگہ میر سوال اور ماہے کہ انسوں نے اللہ انتقائی کے وجود اور شوعت پر وہ کل قائم

تمہاری عبارت کا کوئی مستقی نمیں ہے۔"" ہی ملیہ سے موال ہونا ہے کہ انھوں نے اللہ تعلق کے دوجو اور جوستے برون کی قائم کے بغیر این قرم کو اللہ تعلق کی عبارت کی طرف کیے وجوت دی؟ اس کا جواب ہے ہے کہ اللہ تعلق کے دور پر دلا کل بانگل خاہر ہیں اور بیر دلا کل اس خار کی کا خلت میں مجمعی چھا جوت نہیں اور خودوائسان کے اسپتے اندر دمجی مزدو ہیں۔

المسلومية النيسة على الأماني وليق آلمُسيعة من المسلومية النيسة على الناكر الي نظامِل وكما يم على الن خارق تعلق بَرَيْدَيِّ لَهِمُ آلَمُ النَّمِيِّ فَي الْمُسلومية الناسة على اور فروان كمانية فنول عن في ألم الن يعتقد

ید و کس ان کاخلت کے تم دور کسل کو گیا گرور اس میں جو باست کا کرور ہی گئے۔ پر گر کے مال انتخاب کے تم دور دار اس کی دور ان ہے۔
پر انجاب کے آئے جیں اور مکہ فراک اپنے میں کہ ان واقع کر اس کی قدر مندی المجاب کے آئے جیں اور در کس کی قدر مندی المجاب کے آئے جیں اور در کس کی قدر مندی المجاب کے آئے جی اور در کس کی معندی ادر اس کے آئے جی اور در کس کی معندی دار در اس کے در گزار کر مندے مندی کو جی اس کے بھوائی لیے جی مجاب کو گھائی لیے جی مجاب کی اس کے مواد اس کے در گزار کر مندے مندی کو بھوائی لیے جی مجاب کی کھائی لیے جی مجاب کی اس کے مواد اس کے در گزار کر مندے مندی کی جی مجاب کی اس کے در گزار کر مندے مندی کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی اس کی مواد کی اس کی مواد کے اس کی مواد کی

ُّولُونِ سَكَنْتُهُمْ مِنْ خَلُقُ النَّسَنَوْنِهِ الأَوْنِ وَسَنْتُ النَّهُ مِنْ وَلَوْنَهَ لِيَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَمَوْرِينَ لِكِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

پڑھ نگری (10 انتظریت 19) محتوی انتخابی ایم المقابان کریت پر تک روشتہ تک افزوں سال می کار افزان کو اروائی کو است ہیں۔ کے بچھ اور وہ چھ تھو رکھنے تک ان کار برش کر کرنے ہفتہ تھی افزان میں کا اور ان کے کامیوں کو صف کر رہ کا بھر تھ وہ وہ المباس المام المام کی بھر تھی کہ اور ان کار ماہد کی تحت اور مہدی سال میں ان انتخابی کی انتخابی ک بے نہ قرے اور انک بھر سمی میں کہ میں اور انتخابی کی افزان کی انتخابی کار میں کہ انتخابی کی اور انتخابی کی اور امام کے انتخابی کی بھر تھی کی اور قبلی اور انتخابی کار کرونا ان سے بھی اور انتخابی کی اجدی کا موال کر انتخابی کہ دو کانتخابی معرف کی کار وہ تھیا کہ اور انتخابی کی انتخابی کار انتخابی کار انتخابی کار انتخابی کار انتخابی کار کرونا کہ انتخابی کار کردا کار دیا گا

ترب كودوه تم ير موسلاد هاريارش يسيح كادر تهماري قوت ين مزيد طاقت كاشاف كرب كادور بحرمول كي طرح (حل س) بيضه

نه پیرون(حود: ۵۳) تبیان القرآن متیں عطا کرنے کے بعد ان سے استفادہ کی توثیق عطا فرمانا

حضرت حود عليه السلام نے يملے قوم عاد كو ايران النے كى وعوت دى جراس كے بعد انسي قوب اور استغفار كرنے كى هاايت دى اليمان كى يمل وعوت دى كو تك ايمان كے بغير كوئى عمل مقبول نسي يو ما يحراس ك بعد انسي قويد اور استففار كرا كا تحم ديا تأكد و كلي كالوركيول عن ال كاول صاف و جائد معرت حود عليد السلام في بناياك جب مح كنابول ير نادم ہو گ اور آئدہ محلف ند کرنے کا موس کرو گ و اللہ تعلق تم کو بھرت فعتیں حطافرات کا اور ان فعوں سے استفارہ کرنے کی تم کو طاقت اور قوت عطا قربائ گا اور یکی معادت اور کام انی اور کام ان کی انتها ہے ، کید ککر اگر سرے سے خعت حاصل نہ ہو پھر بھی انسان کو پچھ فائدہ نمیں ہو گا اور اگر فخت تو حاصل ہو لیکن اس عیں اس فحت ہے فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت نہ ہو پھر بھی اس کو فائدہ حاصل نمیں ہو چھ مثلاً بھوکے اضان کو کھاٹا میسرنہ ہو تب بھی اس کی بھوک نمیں مٹ سکتی، ٹیکن کھاناتو سیسر ہو لیکن اس کا اور کاجڑا نیچے جڑے پر چنے کیا ہو اور دانت ایک دو سرے پر جم کے اور وہ منہ کھول سکتا ہونہ جا سکتا ہو پھر بھی اس کی بھوک دور شیں ہو تکتی اور اس کا پیٹ نیس بھر سکا۔ سجان ہے وہ ذات جس نے تعتیں بھی مطاکیس اور نعمتوں سے فاکدہ ماصل كرنے كى قوت بھى عظاكى اس ليے حطرت عود عليه السلام نے فرايا: وہ تم ير موسلاد هذريارش بيميم كاور تمهارى قوت میں مزید خافت کا اضافہ کرے گا۔ یہ اس لیے قربلا کہ بادی نفتوں کا حصول زراعت کی کثرت پر موقوف ہے اور زراعت میں زیاد تی بارش کے زیادہ دونے پر موقوف ہے اس کے بعد فربلیا: اور تمهاری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے کا یہ اس لیے فرماياك ده الله تعالى كى دى يوكى نعتول عدة كده حاصل كر سكين-

قوم عاد کے لوگ بہت قوی میل تھے اور وہ اس زملے کے لوگوں کے اور اپنی جسمانی قوت سے فخر کرتے تھے جسماکہ اس آءے الے الم اور آئے:

یں قوم عاد نے زین میں باحق سر کشی کی اور انہوں نے کہ ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ مَّاتَنَا عَادُ فَاسْتَكْتِرُوا فِي الْأَرْضِ يِعَيْرِ لَحَوْرُ وَمَالُواتُ الشَّالُمِ مَالَاتُواتُ الْمُعَالِقَةُ وَالْمِلَا وَالْمِلَا وَالْمِلَا وَالْمُ

حضرت حود عليه السلام في ان عبد وعده كياكد أكر انهول في بت يرسي ترك كردي اور استغفار اور توبدهي مشغول ہو گئے تو اللہ شمال ان کے مجین اور ہافوں میں مزید اضافہ فرمائے گا اور ان کی جسمانی قوت کو بھی زیادہ کرے گا۔ اور یہ بھی منتول ہے کہ جب اللہ تعلق نے حضرت حود عليه السلام کو جيمها اور انسوں نے حضرت حود عليه السلام کی مخذيب كي فو اللہ تعلق نے کی ساوں تک ان سے بارش روک فی اور ان کی موروں کو باٹھ کرویا تب حصرت مورطید السلام فے ان سے فرمایا: اگر تم الله تعیانی برایمان لے آئے قواللہ تفاقی تماری فیرآ باداور تجرزمینوں کو سرسزاور شواب کردے گااور تم کومال اور اوالدے نوازے گاحی کہ تم بست طاقت ور ہو جاؤ گے۔

الله تعدقي كاارشاد ب: انول في كماة ال حود اتم عارب ياس كوني دليل في كرنيس آسة اور بم الحض) تمارے کئے کی وجہ ہے اپنے سیوووں کو چھو ڑنے والے نیس ہیں اور نہ بم تم پر انجان لانے والے ہیں 6 بم تو یک کتے ہیں کہ جارے بعض معبودوں نے تم کو مجنون عادیا ہے، معود نے کہانی اللہ کو گواہ بنا آ ابول اور تم ایکی اگواہ رہنا میں ان سے میزار مول جن كو تم (الله كا) شريك قرار دية موه الله كرمواتم سب ل كرميرك خلف ساز ش كروا بجرتم جحد كو إلكل) صلت ند دو 🔾 بٹک میں نے اللہ پر توکل کیاجو میرااور تمہارارے ہے، ہرجاندار کو اس نے اس کی بیٹانی سے پاکرا ہوا ہے اے شک ميرارب سدم رائ ير (ما) ٥٥ (مود: ١٥٣-٥٥)

449 هود ال: ۲۰ \_\_\_\_۰۵

ومدمودايه الا

حضرت حود عليه السلام اوران كي قوم كامكالمه قوم ماد نے حضرت حود علیہ السلام سے کما کہ تم دارے پاس کوئی دلیل لے کر نسی آئے، جب کہ بد معلوم ب کہ حضرت هود عليه السلام نے ان كے ملئے معجزات ويش كيے تھے، ليكن ان كي قوم نے اتى جمالت سے ان معجزات كا انكار كيا اور

انہوں نے بد زم کیا کہ حضرت مود عليه السلام ان كے پاس كال ذكر مجوات نے كر شيس آئے۔ انموں نے کما: ہم محض تمارے کئے کی وجہ اسے معبودوں کوچھوڑنے والے سی بیں ان کاب قول بھی یاطل تھا،

كيونك ووبد اعتراف كرت من كل نفع اور تقصان يخياف والا صرف الله تعالى ب اوريت كى كو كو كى نفع اور تقصان يخياف كى قدرت نسي ركع الى صورت على بدابت حمل كايد شاضائ كدوو بنول كى عبادت كو ترك كروية اور ان كابنول كى مباوت كرف ير اصرار كرنان كي جدالت حافت اور جث وهري ك سوا يحد تين اور ان كايد كمناكد بم آب ير ايمان لاف والے شیں ہی، محض اندھی تطلید کرنے کی ضد ب-

انموں نے کما: مارے بعض معرودوں نے آپ کو مجنون بنادیا ہے ابن کامطلب سے تف کہ آپ کا مارے بڑوں کو برا کمنا آب كى عمل ك فساد اور آب ك مجنون مون كى دليل ب- حضرت حود عليه السلام ن فربايا: ين الله كوكوادينا ، مون اور تم مجی گواہ رہائیں ان سے بیزار مول جن کوئم اللہ کا شریک قرار دے ہو۔

چر معرت حود نے فرمایا: تم سب ل كرميرے خلاف سازش كروس بداى طرح ب جس طرح معرت نوح عليه السفام نے فرايد تفاد تم سب ال كرايي تديير كي كراد اوراب سيودول كو مجى سات طالو يحر تماري تديركي طرح تم ع الخلي ندرب يحرتم جو بك ميرك ماي كريك موكرلواور جمع صلت ندود- (ونس: ك)

حضرت حود عليه السلام كاابل قوم كويد چينج دينااوران كوللكار ناان كابعت بزا مجزء ب كونكد ايك تما محض بعت بزي قوم ے یہ کے کہ تم جمری و مثنی میں اور جمعے نشمان مائیا نے میں جو یکھ کر سے ہو وہ کر گزرد اور جمراجو یک وقال سکتے ہو وہ اگا اواور مجھے ہرگز معلت نہ دو تو بید بات وی فضل کمہ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر بورا بورا المبہو ہو کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا اور اس كود شمنول سے بچلتے گا۔

فرایا: ہر جائد ار کواس نے پیشانی سے پکڑا ہوا ہے- عرب یہ جملہ اس وقت کتے ہیں جب یہ بتانا ہو آ ہے کہ فان الخص فلال کابانگل مطبح ہے اور اس کے قبضہ وقدرت میں ہے، کو تکہ ہو گھن کسی کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ باہے تو اس کو الكل مخراور مقور ترايات اور عرب جب كى قيدى كوكر فاركة اور إيراس يراحمان كرك اس كو آزاد كرنا جا جوزاس کو پیشانی کے بالوں سے پیژ کر چھوڑ دیتے تھے - القد تعالی نے عرب کے کاورہ کے مطابق یہ کلام فرمایا ہے اور اس کامتصدیہ ہے کہ ہر جائداراس کے تبغیہ وقدرت میں ہے اور اس کی قضاء وقدر کے گائے ہے۔

اس كے بعد فرمایا: بے شك ميرا رب سوجھ رات بر (مآما) ب اس كامنى بيد ب كد برچند كد بر جائدار الله فعالى ك تبضه وقدرت ميس بيكن الله تعالى كي ير علم ضي كركه اور برايك كساته وي معالم كرنا يجدو فق بونا ب اور عدل اور سمج ہو گاہے اس کا یہ متی بھی ہے کہ اللہ تعالی ہے کوئی چڑچھپ شمیں سمتی اور کوئی محض اس سے بھاگ کراس کی پانتے ہے بابرنس موسكا خلاصه آيات

ان آیات کاخلاصہ بیہ ہے کہ معترت حود علیہ السلام کی قوم کے دل و دماغ میں بت برستی رائغ ہو چکی تھی اور وہ اپنے آیا وو

جلديثجم

ابداد کاند می تقدیم ہے ہوئے تھا وہ اس کے خلاف کو کیات شنے کیلئے نیاز نے تھا ورز کری کا کا کا کو اُن اُز قبل کرتے ہے۔ حضرت موصلے اسلام نے اُن سے مسلمت تجرات جائی ہے اور درسے میں انجوبہ فیال انہوں نے تھا وہ اِن فی آم در اُن فیام مذکران وہ اُن کا بھی اُن وہائی کے اس اس کے کا کہا ہو اُن کے کہ دوافقہ فیالی سے کی تھے اور ان کا اس با کال اجر فیال اند مزدم کی حداث ساتھ ہے اور نے کارس کی کرائی ان کا کئی تھسان میں مینجائے۔

ان کو احد تعلق بر کال آن اور اس برای ای ای ان الله جرجانداد احد الله الله می تبشد و قدرت بی ب اس کے باوجود احد تعلق کی بر عظم میس کر آدور برایک کے ساتھ وی مطل کر اے جو تی اور مدل ہو۔

معنوب مودید اسلام نیا آن قرم سے گذارگر تم یع مجدوں میں مود براہ مودونت سے می اگر تم بند مجاور تھ میں وقت میں ا بنام بمنوائٹ میں کو بھی رکی حق میں موجہ کو کہ بھی سے تم کو بارا بوریعام مجالیا اور تم مسلسل بیری محذیت کرتے ہ رہے تم کو رکاباواز میں رہ میں ملاور وقت میں مودون مودول میں اور اسلام میں میں مودون میں میں مودون میں مودون مو اند قبل کی اعلامت کرتے ہا میں ایک اور افزار مودون مودول کردیے سے اسلام کے محرور میں امیدائوں کے اس میں مودون مودول میں مودون مودول کے مداور اس میں مودون میں مودون مودون مودون مودون کرتے ہیں مودون مودون مودون مودون مودون میں مودون م

بگر فریانا : اور جس ادارا خذاب آگریه این دخاب کی تقسیل بید به کندانشه قبایی نے مات راتان داوتی اور آخر دونوں ک زیر دست آند می جبی ایس مخت اور تیز ادوان کے مقتون میں مکھتی اور ان کے چھیلے مورخ (دیر) سے کل کر ان کو مند کے مل ذیری بر کر اور تی تک دواس طرح ہوسکتے جس طرح مجبور کے ستے زشن پر گرستہ ہوئے۔

اگر میہ سوال کیا جائے کہ جو اٹ ان کو کس طور تا ال کہ کر ہا جو آئی کا ذو اب سے ہے کہ جو سکتا ہے کہ دوہ دوا تات گرم ہو یا بہت تائیمت اور خصفری ہویا دور ابہت تیزاد رہمت بخت ہوا دوراس کے این کوزشن پر کھاڑ دیا ہوال ناش سے برج زمکن ہے۔

ا الله تعالى المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل بسبدكرية أن محمد المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل وواقع من التي كان مسلمان بدير بالتدي المستقباتي في الدي كان كان كان الموادي عليه بسباري في الله تعلق كل سكن بدي الناوية المستقبل المست

نجات گوالٹ تھائی نے آئی رحمت کے ماتھ موجھ ڈوبلا ہے اس سے مودید ہے کہ مسلمانوں کے ایک اور ان سے نجک اعمال کے بوائد دودہ اس عذاب سے نجات میں یا محت ہے اگر اللہ تھائی کا رحمت ان کے شال حال نہ ہوتی اور یہ کئی ہو سکا ہے کہ اس سے موادیہ ہو کہ ان کو نجات ان کے ایک اور ان کے نکیسا اعمال کی وجہ سے کی تھی مجمع انعمال اور ان کے نکیسا اعمال کی رایت ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کی تھی اور اس ہے یہ مجی مراد ہو کتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میں نزول عذاب کے دقت ى يررحم قرمليا اور ان كو كافرول عند الله كرديا-

الله تعالى في جب قوم عاد كا قصدة كر قراليا قو عارب في سيدا محرصلي الله عليه وسلم كي قوم كو مخاطب كرك فراليا: يدين عادا اس قول میں ان کی قبرون اور ان کے آثار کی طرف اشارہ ہے اگر ایوں فرایا ہے: زیٹن میں سٹر کرد اور تور د الر کرے قوم

عاد ك آثار ويكمواور ان ع جرت حاصل كرو ، يكرافد تعلق في قوم عاد كي تين برا يُول كاذكر قرايا:

(۱) انسوں نے اپنے رب کی نشاندں کا انکار کیا اس سے موادیہ سے کہ انبیاء علیم السلام نے اپنے دھوی نبوت کے صدق پر جو مجزات ویش کیے انسوں نے ان کا اٹکار کیااور یا اس سے حرادید ہے کہ اس خارجی کا کلت میں اور خود ان کے جم کے داخل

يس الله تعلق ك وجود اور اس كي وحداثيت يرجو فتاتيل بين ان فتانيون عاس صاحب تشان تك كنيخ ك لي اثمون ف

(٣) انہوں نے اینے رسولوں کی محفریب کی برچد کہ انہوں نے صرف حضرت حود طیہ السلام کی محقریب کی متی لیکن جو تک تمام رسولوں کا ایک بی پینام ہے اور سب کا ایک بی وین ہے اس لیے ایک رسول کی تکذیب کرنا تمام رسولوں کی تکذیب کے متراوف ہے۔

(٣) انسوں نے ہرطائم بد وحرم کا تھم ماہ اس سے موادیہ ہے کہ ان کے عوام اپنے بروں کی تھید کرتے تھے اور ان کے بزے کی کتے تھے کہ یہ جو مخض نیوت کا دی ہے وہ تساری می حش بشرے اور یہ کسر کروہ اس نی کی نبوت کا اٹلار کرتے تھے اور عوام آ تحصيل بد كرك ال كا تطيد كرية تي-

الله تعالى في ان ك ان تين اوصاف كوبيان كرت ك بعد فريلا: اس دنيا على يحى ان ك يجيد لعنت كلى رى اور آبامت کے دن مجی ان کے چیچے لعنت کی رہے گی اس ہے حمادیہ ہے کہ اس دنیا اور آ ٹرت میں ان کو اللہ تعالی کی رحمت ے وحتکار دیا ہے اور ان کو ہر فیرے محروم کردیا گیاہے۔

كارالله تعالى في بيان فرماياك قوم عادير اس عذاب اور لعنت كاسب ريد ب كد انهول في اسيند رب من كفركيا اس كو وامد لمن اور صرف اس كى عبادت كرفي سه انكاد كيااوراس كى نعتول كى ناشكرى كى-

الله تعالى نے فرالا: عاد جو حود كى قوم ب اس كے ليے پينكار ب عاد كو حود كى قوم كے ساتھ اس ليے مقيد فرالا كه عاد يام كى دو قويس تھي: ايك عاد قديم تھي اپيه حضرت حود عليه السلام كي قوم تھي اس كو عاد اولي بھي كتے ہيں اور عاد عدے اس كو عاد ثانيه مجى كتة بن ايد بحت جيم اور قد آور لوك تقد كارم دات المعداد بن الواف تعني في احدوالي أوم عاد احراز كے ليے قربان عاد يو عودكى قوم ي-

اور فوم تود کی طافت بہتے ان کے ہم وہ صائع کو جیجا ، صائع نے کہا اے میری قوم انتہ کی حیا دیت کرد اس کے سوا فبالا كون معبود شيل سيت اس في فر زين ست يبد كي ادر السس

يام

الله تعلل كارشاد ب: اور قوم عمود كي طرف بم ف ان كه بم قوم صالح كو بيجه صالح ف كما: ال ميرى قوم! الله کی حماوت کروا اس کے سوا تمارا کوئی معبود شیں ہے اس نے تم کو ذین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا سوتم اس سے مغفرت طلب كروا كراس كى طرف قرب كروا يل عيرارب قريب يدوما تول كرف والدي (حود: ١١) انسان کو زمین سے پیدا کرنے کے دو محمل

اس سورت میں انبیاء سابقیں علیم السلام کے جو تصعی ذکر کیے گئے ہیں ان میں یہ حضرت صل فحطیہ السلام کا تقتہ ہے اور سیر تمیرا ققه ب اور اس قفه ین وعظ اور استدلال کادی طریقه به جو معنزت حود علیه السلام کے ققه میں تھا البتد اس ققىدى جىب توحيد كاذكركيا كياتواس يرود دليلين قائم كى تني بن-

میل دلیل بیر ہے کہ معنزت صالح علیہ السلام نے کما: اللہ تعالی نے تم کو زشن سے پیدا کیاہے اور اس کی وہ تقریمی ہیں: (ا) الله تعالى نے تمام كلوق كو صغرت آدم عليه السلام كى صلب عديد اكيا اور حضرت آدم عليه السلام كو ذين سے يعنى زين كى مئی سے پیدا کیا تھا۔ (٢) انسان منی اور حیل کے خُون سے پیدا ہو آے اور مئی خُون سے بنی ہے اور خُون فذا سے پیدا ہو آ ب اور نفرا گوشت؛ رونی، بزایل اور پطول ے ماصل ہوتی ب اور ان ب چزول کا بال در فی پیداوار ب اور زر فی برداوار کارجوع زمین کی طرف ہو آے ہی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالی نے انسان کو زمین ہے بردا کیا ہے۔

انسان اور زهن كى بيدائش سے اللہ تعالى كے وجود ير استدالال

الله تعالى فرلما: واستعسرك ميها- الدوف كه اس كاستى ب: الله تعالى في تم كو زين بن آيادكيه اور شحاک نے کمااس کامنی ہے: اللہ تونالی نے تمہاری عمرس لمیں کیس اور قوم شمود کی عمرس تین سوسال ہے ایک بزار سال تک ہوتی تھیں۔ زین بن اسلم نے کماس کاستی ہے: زشن پر آباد ہونے کے لیے حمیس جن جزوں کی ضرورت تھی مثلاً مکان بنانے اور ورخت آگلے کی تواللہ تعالی نے ان کا ملان حمیں مبتاكية اور ير بھی كماكيا ہے كد اس كاستى يد ب كد اللہ تعالى ئ تمارے ولول ين شري كورنے ور فست أكاف اور فصل تار كرنے كا خيال ۋالا-

(الجامع لا حَام القرآن ٩٦ ص ٥١ مطيوعه وا را نَقَر ١٥١٥هـ)

نشن ش زر تی پیدادار کی استعداد اور صلاحیت رکه اس بی مرمز د شاداب جنگون کویید اگر نادر اس ش بلند و بالا اور معظم عمارتوں کی قابلت پیدا کرنااور انسانی آبادی کی مفروریات کے لیے تمام امور فراہم کرنااور انسان کوان سے متافع کے

تبيان القرآن.

جلد پنجم

حصول پر قادر بناتا اس زیردست مناع مطلق اور اس قاور و قیوم کے وجود پر بہت بری دلیل ہے اور یہ ایک ہی دلیل ہے جیسے الله تعالى في فرمايا:

جمى نے برواكية كارورست كيا اور جس نے اندازه مقرر المَينُ حَلَقَ قَسَةُ ي 0 وَالَّذِي فَتُو فَهَدُي کیا پھر مدات= دی اور جس نے (سبر) جارہ آگیاں پھراے الَّذِي تَحْرَجُ الْمَرْعُي 0 مَعَمَلَةُ عُلَاثًا

فك ساى ماكل كرواه

الله تعالى نے اضان کو پیدا کیا گارڈنیا اور آخرت کے کاموں بی اس کی رہنمائی کے لیے اس بی مقل پیدا کی ، پجر تعرف اور کام کاخ کرنے کے لیے اس کو قدرت عطاکی، گھراس کی بقائے کیے نص سے اس کی خوراک کو پیدا کیا ہے سب چزیں اس ر دالات نمي كرتمي كه اس كويدا كرف والابحث مدر اور عليم ب- اس في زيان شل الحي صفات ركيس جن ب مطلوبہ قوائد حاصل کیے جاتے ہیں اس نے دعن میں کوئی ج عرف بنائی ہے تدانسان کے جم میں کوئی جزے کار بنائی ہے۔ انسان کے جم کی بذائیوں میں اللہ تعالی نے زائد رکیس بدا کی ہوئی ہیں اور اس زمانہ میں میہ عقدہ حل ہوا ہے کہ دل ک شریائیں جب ڈون جن کولیسٹرول کی زیادتی ہے بند ہو جائیں تو ان رگوں کو کلٹ کر پنڈلی ہے وہ زائد رقیس ٹکال کران کو بلاک شرہ شرانوں کی جگہ ہو تد کر دیا جا آے اور انسان کو حیات نوال جاتی ہے۔ قدرت کا بدراز میڈیکل سائنس کی ترقی کے ذریعہ اس زمانہ ہی منکشف ہوا ہے اور نہ جانے انسان کے جم ہی اور کئے مریت راز ہیں جن کا عقدہ منتقبل ہیں تھلے کا اس سے معلوم ہوا کہ اضان اور ای طرح یہ ساری کا نکات کوئی اخلق طور شیس ہے، اس کا ہر ہرجز اور اس کی ہر ہرجزان گنت محمول مشمل ب اورب سب اموراس بر كواي ديت بن كدان كو زيروست هدراور حكيم مطلق في بالي ب-

لیوکاروں اور مد کاروں کے لیے دُنیا کا ظرف ہونا

اس آبت ش استمسرب سى اعسر بين الله تعالى فيك مطلن كويرى زندكى فيك اعلى كم ماته آباد ركما ہے اور اس کی موت کے بعد اس کو نیک ٹائی اور اچھی شرت کے ساتھ باتی رکھتا ہے اور اس کے برغلاف فاس و فاجر آمایات يرى شرت كے ساتھ بر قرار رہتا ہے اور موت كے بعد مجى لوگ اس كاذكرة الى كے ساتھ كرتے بيں اور يد دُنيا نيك لوگوں اور ید کاروں دونوں کے لیے ظرف ہے اور یہ مجی کما جا آ ہے کہ کمی فخص کی ٹیک ٹائی اس کی نسل کے قائم مقام ہے۔ معزت ابراجم طيدالسلام في دعاك تحى:

اور ميرے بور إف والوں على ميراؤكر جيل جارى رك .

اور سم ف ان کی اوالو ی کو بالی رکعان اور بعد عل آنے

والول على بم في الن كاذكر يمو رُان قور ہم نے ایرائیم اور اعلیٰ پر بہت پر کتیں فرمائیں اور ال کی اولاد على سے بعض كيوكار عن اور بعض الى جانوں ير كھا ظلم

كية والحين0

وَاجْعَارُ لِي لِسُالَ السِنْقِ فِي الْأَجِرِيْنَ ٥ (الشمران: ۱۸۵۰) وجعلناد المنته من السفت ورت كناعليه

يى الأيوريس (العنت: ١٨-١١)

32,8,8

قرآن مجيدك اس آيت ش استصدر كالقظب اورجم نے يهلے بيان كياب كداست مدراء مدرك معنى ش ب-

عسد کا سخن ہے حمرگن روا اوران سے محبئ کا القتابیات سالسد زیدی ہوئی ہی جو سے کھا سا ہے کہ جو جا کہ ڈیاسٹ وی میاسٹ وہ عمل ہے۔ تصویب سے کھا جائے ہے کہ کہ کی تھی اسپینے بھائی کو مکان دے اور بے سکے کہ یہ مکان تھرار سالپید مواجعہ ہوا ووجب وہ مرکزانو وہ ملکان وسیقا اسال کی طرف اسٹ بطائے کھ عمل اس کا بھی کر سے بھاؤے سے اور ویسس مواقد میں اس کا ملک ہوں کا وہ جائے وہ مرکز کی مواجعہ کا انتظار کر آرہے۔ میں اس کا ملک ہوں کا اور جائے وہ مرسکی موسمت کا انتظار کر آرہے۔

( آج العروس ج ١٩٥١م ١٩٥١م مطبوعه مطبعة فيريو ومصر ١٢٠١١ه)

عمریٰ کے متعلق احادیث

حصرت مہیر منی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رس اللہ علی اللہ علیہ و ملے و لبطان جم منی کو در اس کے دار وں کو ''جانے کوئی چیزوں گئی موسے چیز ای کے لیے ہے جس کو دی گئی ہے۔ وہ چیز دینے والے کی طرف میں لوٹ کی کی کھر اس نے ایک چیزوں ہے جس میں وواقت جاری ہوگی۔

: محج البلادي اتم الصيطة ۳۳۵ من الإداؤ و آم الدينة ۵۳۵ من ترفدي و آم الدينة ۴۳۵۰ من نسائي و قم الدينة: ۲۰۲۰ مع محج مسلم تاب الدينو قر الدينة ۴۰ (۱۳۷۵) و قر مسلم و ۴۰۵،

( مجاسم ' الله بين موالله و الله مساول الله بين مواله بين المارية المواله ما الا 1970 و أمسلس ( 1970 و أمسلس ( معترت بابرين موالله و الله مما يان كراسة جي كه من طبق الودارات كروا والوراك كالبيان الى يعترى كي وي المواد تفقى طوري ال كياب وسيغ والمساكس بين عمل اكمن شوا فكالواز المبينة المراجة بواسلسد كما كذار كدارت كما المراجة ا

(صحيمه ملم كآب المية و قم الديث: ٤٣٠ و قم إلا عمرا و: ١٩٢٥ ، قم مسلس: ١١١١٣

عمى بن قراب اتمد

علام آو شیخیان خرقسے فاوی طبیعی حقیقی انتخاب بعد که بیک انتخاب کے کہ بیش نے قام عرک نے یہ میں تمان تم کو ویا جسم فوٹ اور جو کار قدامت اور انتخاب کی استعمال کی کہنا ہوں کا میں انتخابی کا بیکنا کا بیکنا کا بیکنا کا بی اور اس کی موسند کے بھوران کے وارث خالف ہوں کے اور اگر اس کے وارث و میں قوام کی میکندے سے اداران کی طرف میں می

قامنی میاش بن موی ماکل متوفی ۱۹۳۰ مدن تلما ب:

ا کام ڈاکٹ کا مشور قرآں ہے ہی کہ عمولی کرنے والا این سیک کہ بھی نے کم کو پر مکان حدث عمرے کیے دوا چکرے منگان تمہزے وارفرق کا ہے یا ہوں کے کہ بھی نے کم کو پر مکان حدث عمرے کے وہا اور قید ند نکائے۔ ان موروش میں مکان لینے والے کا اس کے ووجائ موجد سک بھو ممکان وسنے والے یا اس کے وہ فرائن کی طرف ہونے جائے تک کرنگہ مسابقوں کی نگائی ہوئی شرائد کا اعتبار ہو آے اور اس انتظا کا دلول افتوی گئی ہی ہے۔ (اکمال المنظم بلاد اللہ میں (اکمال المنظم بلوائد) مسلم تقاضی میاض ج ۵ می سے ۳۵ مطبوعہ وار الوفاء میروت ۱۹۳۰ء د

علان این اتدام مثل کے تلکسانے کہ جب مرتی کر کہ واقا اس کہ مطابق رکے قرش کو دھی تاریک گئے ہے وہ بڑا کو کا اور اس کے دو کان مکنے سند ہے اور جب اس کے بے شردا لکا کہ جب تم مرکے تو پیچ نہری ہوجائے کی قراس کے محتلق امام اور سند وہ دو ایک اور دو مربی دوائے سے ہے کہ حفظ اور شروا دوائل کی جی اور جب سموار مربائے کا آؤں چروجے وہ السیکی طرف اور جب بند کی اور دو مربی دوائے سے ہے کہ حفظ کے ہے اور شردا چائل ہے اور دوچ سموار کے بھو اس کے دار اور ان

مشن الاقد ترجین الد مرخی شنخ حتی معدائد تا الله من الله تا برای برای محل مدد و مرسد علمی سد که این مدد کم اگر مرابع بسید به الکاروالد دو معکومات کسیسی برای با این الدر المدار بسید بسید کیا بسید کیا بسید می کارواز بدید بر چاست کارواز کی مرست سکیدود اس کند و اس کسیسی مشکل این کسیسی می است سیدود این اراد از این می مدد است می این کی

اس کے بعد فریادا اللہ ہے۔ استغفار کرہ جی آئی ہے۔ تی واللہ قبل سے مفرت ھیں کرہ ہی فریادا بھراس کا طرف قریب کو بھی اللہ تعلق کی عمیات کی طرف مدین کراہ عبد تھک جرار سیاد تاک اسالہ داسک کی تعال قبل کی باہدہ اس ایست ان اظاما کی تھیراور ڈکا کے عبیل بوسط اور ڈکا کے آزاب اور طرافت کے حفاق تھی جیٹ ایٹرین 1841 تھیر بھی طاحت

ا الله قابل کا اورفله به: انس که کاسته صافح اس به میشه آب این به این امدیدن کا مراز هیج ایما آب بهمین ان کی مهرات که سفت می کمرکسه تا بر این کی عمونه ساوسه به ادا که کسته هیا به شک آب بهمین جمس درن کی و عمون درسد درجه چی اس به میکن زورت شک میشی از اداره با بسیده از می این میشود این این میشود از این میکند با در این میکند ا

سبب او در سیسیت میں اس آئےت عمل شک اور مریب کا لفظ استعمال فریلا ہے۔ شک ہے ہے کہ اضان لفی اور انبات کے درمیان مترود ہو اور مریب وہ مختم ہے جو کس کے ماتھ بر کمائی کر رہا ہو، جب اضوال نے یہ کماکہ ہم شک جی جی تو اس کا متنی سے فقاکہ ہم کو آپ کے قبل کے محمج ہونے کے حفاق قرور ہے اور جب اس کے ساتھ سمیب کا لفظ کما آو اس کا سعی میں قماک ان کے احتقاد ہیں حضرت صلح علیہ السلام کی وعوت کا فاسد اور خلط ہونا رائے ہو چکا ہے۔

الله تعدلی کاار شادے: (صلے نے کہا) ہے جیری آئم ہا ہے ہاؤا آئر شماہے رب کی طرف سے روش دکسارے ہوں' اور اس نے تھے این طرف ہے ۔ وحت حطاقر میل ہونا قواتھ کے مقابلہ علی جیری کوئن پدر کرے گاہ اگر عمل اس کی نافرہائی کروں'

دوران کے مطابق کرے کے اس میں اور میں اور اس ا تو آخر میرے لیے موا تقصان کے کس میٹر میں ناوالو کر اور اس میں اور 190 میں اور 190 میں اور اس میں اور اس میں او

ائی نبوت پریقین کے بلوجود حصرت صالح نے بصورت شک کیول بلت کی?

معرب ساراً على اسلام نے بصورت ملک ملائا میں اور جن کے مطرب دورت کی طرف سے دوش دیگل پر ہوں " ماہا تک حضرت مسلام مساح طبیہ الطاع کو اس پر محمل بیٹین تھا کہ اور ایک ملک میں اور دکنسا کی مصورت کو اس کیے انتہا کہ الا اس سک وائٹس کے کہنے ان کا کامل محمل ہوئے سے کہنے اور ایک میں اور کا اور ایک نے ان امام کا فراض کو مجرب پاس بھرے ہوئ با فریقا کر کے تحرارت طماعیت جان ان تجھے تھا تھا تھا کی سفارت کے ان بھائے کہ تو اس صورت میں موات کی تھا تھا کہ

الله تعقیلی کاارشار ہے۔ (معترت سائے نے کما اے میری قوم! یے اند کی او نئی ہے جو تسمارے سکے نشانی ہے اسواس کو پھوڈود یہ انشری نشس بیش کمانی بکریے اور اس کو کوئی تشکیف نہ پانچاور نہ تم کو مترب بنداب پینچے کا 10 اعود ۱۹۳ وقبیل جو تشکیم السلام کی تحمیلیتری ترتیب

> اس او نتنی کا حضرت صلح علیہ السلام کی نبوت پر معجزہ ہونا حسبِ ذیل وجوہ ہے: (۱) اللہ قبائی نے اس چنگن سے اس او نخی کو پیدا کیا۔

(٣) الله تعلق نے پاڑے اندراس او نفی کو پیدا کیا چراس پیاڑ کو شق کرکے اس او نفی کو نکال۔
 (٣) الله تعلق نے بیٹر کے اندراس او نفی کو صلابہ بنا۔

(٣) الله تعلق نے بخے والدت كے مكس جمات اور شكل وصورت كے ساتھ اس او ختى كو پيداكيا۔ (۵) رواعت كر ايك دان وہ كو يس بے بائى جي تقى اور ايك دان پورى قوم بائى جي تقی -

(۵) ان ہے بہت زیادہ مقدار میں وور ماصل ہو آغاج پوری قوم کے لیے کال ہو آغاد (۲) اس ہے بہت زیادہ مقدار میں وور ماصل ہو آغاج پوری قوم کے لیے کال ہو آغاد

یہ تمام وجوہات اس کے مجرہ مونے پر بہت قوی ولیل ہیں، لیکن قرآن کریم میں صرف ید فد کورے کہ وہ او نفی آیت

اور معجزہ تھی؛ ماتی رہارہ کہ وہ کس اعتمار ہے معجزہ تھی، اس کا قرآن مجد میں ذکر نسیں ہے۔ او منی ہے قوم کی وعمنی کاسب

مجر حضرت صافح عليه السلام نے قربليا: "مواس كوچھو أو وبيدالله كى زين بن كھاتى چرے - "اس قول سے معرت صافح علید السلام کی مرادید تھی کہ قوم سے مشقت کو دُور کریں ، وواو نٹی ان کے لیے معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو نفع پہنیاتی تھی

اور ان کو نقصان نمیں دیتی تھی کیونکہ وہ اس کے دورہ سے قائدہ اٹھاتے تھے جیسا کہ روایات میں ہے۔ حضرت صالح عليه السلام نے جب يد ديكھاك وہ كفرير اصرار كرديد إن أو ان كو اس او خى كے ليے خطرہ محسوس بوا؟

کیونکہ لوگ اسینے تخالف کی جمت اور دلیل کے ظلبہ سے بغض رکھتے ہیں بلکہ وہ اسینے تخالف کی جمت کو کرور اور باطل کرنے یں کوئی سر نہیں چھوڑ استے اس وجہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ خطرہ محسوس جوا کہ یہ لوگ اس او نتی کو تکل کر دس عناس لیے انوں نے ویش بری کے طور پر فربلا: اس کو کوئی تظیف نہ کا خوار منتریب تم کو عذاب پہنچ کا اور اس میں ان لوگوں کے لیے مخت وحمیر تھی جو اس او نٹنی کو کل کرنے کا ارادہ کریں۔

گارانند تعلق نے بیان فرایا کہ انہوں نے اس شدید وحمیر کے پادجو واس او مٹنی کی کو ٹھیس کلٹ دس اور اس کو مکل کر دیا ' ينانجه فرما

الله تعالی کا ارشاد ہے: موانوں نے اس او ننی کی کوٹیس کلٹ ڈالیں اتب (صالح نے) کماکہ تم صرف تین دن ا افعالو ( عرقم ير عذاب آ جائ كا) يدان ك وحيدب جو (بركن جموني ميس جوك (حود: ١٥٥)

او منی کو حل کرتے کی وجوہ

انسوں نے او نٹنی کو جو کتل کر دیا تھا اس کی دجہ یہ تھی کہ یہ او نٹنی حضرت صلح علیہ السلام کے دعوی بوت مر دلیل تھی، تو انسوں نے حضرت صلح علیہ السلام کی خلات اور ان کی و عشی بین اس او نفی کو گل کردیا اور یا اس کی وجہ یہ نفی کہ وہ اس بات ے نگ آگئے تھے کہ ایک دن دہ لوگ کئویں سے بالی میک اور ایک دن دہ او تفی کؤیں سے بالی بے اور دہ او نفی اس قدر غیر معمول جسیم تھی کہ دوائی باری کے دن جب پائی چی تو سارہ کواں خال کردی تیں تب انہوں نے اس سے جان چھڑا نے کے لیے اس کو تکل کردیا اور یا انسوں نے اس کو اس لیے گل کیا کہ دہ اس کا کوشت اور اس کی جربی کھنا جاجے تھے ، سرحال انسوں نے

امام این الی عاتم افی سند کے ساتھ امام محمدین الحق ے موان کرتے ہیں: جب او شی پانی بی کرلوث رعی سخی تو دواس کی کھانت میں بیٹے ہوئے بھے اس کے داست میں ایک جہاں تھی اس کے تجے قداد نائی ایک فخص چیب کر میٹا ہوا تھا اور اس چنان کے دوسرے تیلے حقد میں صدع بام کا ایک اور عض چعب کر بیٹا ہوا تھا۔ جب دواس کے پاس سے گزری توحدرع نے اس کی پنڈلی کے گوشت یر اگ کر تیم اداور تداو کھوار کے ساتھ اس پر عملہ آور ہوااور اس کی کو بچول (ایوی کے اور ک پھوں) پر تھوار ماری ۔ وہ چی مار کر کر بڑی انہوں نے اس کی عاموں کو باعدہ دیا پھراس کے اُٹ اگر دن کے تھلے هندار پنزه مرا اوراس كو تحرادت) كرويا- ( تشيرانهم اين الي الماتم وقم الدين عند ١٩٩٨)

ابداامرس نے بیان کیا ہے کہ جب اس او تنی کی کو تھیں کاٹی سکیں تو اس کا بچہ چنتا ہوا بیاڑوں کی طرف بھاگ کیدہ پر ووباره اس كوشيس ويكماكيا- ا تغيرهام اين اني ماتم رقم الديث: ١٩٨٨

قوم ثمود برعذاب نازل ہونے کی تفصیل

اس کے بعد اللہ تعاقی نے فریلا: (صالح کے کما) تم صرف تھی دون مزے اٹھا لو (ٹھر تم می طالب آ جائے گا ہے۔ اللہ کی وعید ہے جو اجرائ جوائی ضمیں ہوگ

لاو مان مان کرت میں کد حصور صالح علی الملام ف این قوم سے فریلا: اس عدام کی علامت ہے ہے کہ پہلے ون تعمارے چرے سلے بر جاسم سگ اور دو مرے ون تعمارے چرے عرف ہو جاسم سے اور تعرب ون تعمارے چرے ساہ ہو

(حمر إمام بي الي حاتج به من ان و - وه - و قرائد يده العالمة العالمة المواد المعلود كمة زار مستاقي المؤذك كرد ) اكر به التوافق كما جائد كرد جد تمي دان تك مسلم عشوت صافح غير المسام كما يتل اعتلى طالب كالتخابل بودي ويتم في قرائم على المقاطبة بيدكد و ولى حضرت معالم غير المسام كالعدالتين المقالب المسام كما المواد المعالمة بيت من الكون عن والمان القد كالمدافق معالم غير المعالم كالا عالمة المعالم المعالمة بين المعالمة المسام كما المعالمة

الله تعلق كالرشاني الرسال بين بب بعارا عذاب أثبي تم يه مل الح كور ان كسماته الجمان المه والوال كوابل وحمت براس ون كي تومول بين تولت ديد وي مدين قشل آب كارب مي زيروست قوت والااور بست نظير والاسب ( احود ۲۷)

الخزى كامعني

حرى" كامتى ب وسوائي الله تعلق نے اس عذاب كو حرى اس ليے قربلا ب كد اس كى وسوائي بعد ميں مجى باقى رہے والی تھی اور ان معذبین کو بعد میں عبرت کا نشان بنا دیا کہا تھا۔ اللہ تعالی نے حصرت صالح علیہ اسلام اور ان کے ساتھ ا کال لائے دانوں کو اپنی رحمت سے اس مقراب سے تعلق دی اور ان کی قوم علی سے کافروں یر عذاب نازل ہوا اور ان کے لیہ وہ عار کا سب ہو گیااور ان کی طرف اس عذاب کی ذلت منسوب ہو گئی کیونک السحندی اس عیب کو کتے ہیں جس سے کسی منس ل رُسوالي طاہر ہوتی ہے اور اس حم کے عیب کے گئے ہے حیا کی جاتی ہے۔

الله تعالى كاارشاد ب: اور ظم كرف والول كو بولناك پنتلماز في آ داد جا أو وه النبخ كمرول على مختول ك عل

(162 3) 1 - 10 20 (Pec: 21)

المام این الی حاتم نے امام تھے بن المخترے روانے کیا ہے کہ اتوار کی میج کوون کڑھنے کے بعد ایک ہوناک جج آئی جس ے بر مانو ٹا اور برا باک بوگیا ماموا الذريد ناي ايك لاكى كوا وه حضرت صلح عليه السلام ے تحت عداوت و كھتى تقى - اس نے تمام لوگوں کو عذاب میں گر فار دیکھا چروہ ایک کوس بر گئ اور اس سے پانی ہے تی مرکئ -

( تغییرایام این ابی طائم رقم الحدیث:۱۰۹۹۹)

علامہ قرطبی مالی متوفی ١٩٨٥ نے كھا بك ايك قول يد يد كريك بي جي حق اور ايك قول يد ب كريد أسان ے ایک بیکھاڑ آئی تھی جس میں بر میل کی گڑک تھی جس کی جیت اور بولناکی سے ان کے ول چیت مجے بعض تقامیری ہے كرجب ان كوعذاب آئے كاليتين موكياتوانسول في ايك دو سرے كمان اگر وه عذاب آگياتو تم كاكو ك- جرعذاب ب مقابلہ کے لیے انہوں نے اپی تکواری اور اپنے نیزے سنبعال لیے اور اسپے بمتحول کو تیار کرلیا ان کے ہارہ بزار قبیلے تھے اور ہر قبیلہ میں بارہ برار جنگو تھے وہ قبام راستوں پر بیٹے گئے اور وہ اپنے گمان میں عذاب سے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ تعالی نے اس فرشتہ کو تھے دیا جو سورج کے ساتھ موکل ہے کہ ان کو کری کا بذاب پڑتائیں ، بھرسورج کی گری سے ان کے ہاتھ جل گئے اور پاس کی شوت سے ان کی زبائی لگ کرسنے تک می گئی اور جن کے ساتھ جانور تھے وہ مرکے اور چشوں کا بانی اوش ے الف لک پر اللہ تعلق نے موت کے فرشتے کو علم دیا کہ فروب آفاف مک ان کی ڈو میں قبض کرلی ہو کمی، پر ایک كرج دار چھاڑ شائى دى جس سے وہ سب مند كے بل كر كر بلاك وہ كے۔

(الجامع لا حكام ولترآن جزه ص ٥١ - ٥٥ مطبوعه وارا تفكر ١٥١٥١١ه) امام فخرالدین محدین محروازی متونی ١٩٠٧ مد تے الکھا ہے کہ اس چا کے متعلق دو قول ہیں: حضرت این عباس رضی الله منانے فرالک اس سے مراد مل کی کڑک ب وو مرا قول ہے کہ ب بہت ذیروست اور بولناک ج علی جس کو من کروہ سب اسيد كمرون عي مند كم بل اونده مح كر ك اوراي مل عن عرك اوريد جي كماكياب كه الله تعالى في حضرت جركيل عنيه السلام كو علم ويا تفاكه وه في الرين اوران كي في سيد اس اى وقت مرك -

اگریہ سوال کیاجائے کہ وہ مخ موت کاسب کیے بن کئی؟اس کا بواب ہیہ ب کہ اس مخ ہے ہوا میں تموج پیدا ہو کیاا ور جب وہ زیردست تموج ان کے کانوں تک موٹوا آن کے کانوں کے بردے چیٹ گئے اور اس کا اثر ان کے دہائے تک بہنچا اور وہ على الفور مرم الله اوريد ممي جوسكا ب كد باداول كريم الله عند على بدا جوتى جو اوراس سي مكل كرى بو اوراس مكل ب وه سب على كر مركع اول- (تشير كيرع المرك ١٠٥٣ مطبوعه داد احياء الراف العبلي يروت ١١٥٥٥) هود ۱۱: ۲۷ ــــــــ۲۹

DAI

اس آیت می قرال ب کروه و ح باک او کے اور الاعراف: عام می قرال بدو و زاول ب باک او کے ان دونون آغول س تغيق اس طرح بكداس في عد زال آيادراس عدد سببالك مو كند مجر قرالا:

الله تعالى كاارشاد ب: محوياك وه ان من بهي رب ي نه ته استوب تك قوم ثمود في اين رب كاكفركيه سنوا قوم شمود کے لیے پیشکارے- (عود: ١٨)

اس كى تغيير كے ليے حود: ١٠ كو طاحظة فرمائي - حضرت صالح عليه السلام ادر ان كى قوم ثمود كے مفصل احوال بم نے

الاعراف: 24-20 على ميان كروسية بن ان كي تنسيل ير مطلع موسف ك ليه اس مورت كامطالعه فرمائي. ورہے تک ہائے فرفتے اہل ہم سے یا ک بشارت ہے کا کہے، انہوں نے کہا سلادادا ہم تے جا سے تو ایرا ہم ستے ال کو اجنبی تھا الدلیت مل می ال سے م يم كى بوي جو كلزى بول عنى ودستى يالى ترجم في اى كواسحاة عاق کے بعد یعقرب کی 🔾 اسارہ نے کہا اسے دکھوا کیا جی بحرجتوں گی حالا کومی اڑھی ہوں اور میر کردہی ہو، اے اہل میت تم پرانٹرکی وحتیں اور برکش ہول سے ٹیک انٹر قمدو ٹنا کم

پعرجب ابرائيم كا خوت ده بوك اورال ك إى بنارت ين مئي تروه بم سن قرم اوط ك متعلق

تبيان القرآن

مامن دآیه ۱۴



تبيان القرآن

جلدوجم

(۲) خوردی نے کمانیہ جار فرشتے تھے۔

ر المورد المراقب المراقب المورد المراقب المرا

(۱) حسن نے کمان وہ حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کو بیٹے کی مثارت دینے آئے تھے۔

(٢) فخاده نے كمان وه حضرت اوط عليه السلام كى قوم كى بلاكت كى خوشخرى دينة آئے تھے۔

(٣) عرمد نے کماد وہ صفرت ابراہم علیہ السلام کو نیت کی فوشخری دینے آئے تھے۔

(٣) الماوردي في كمانوه بيا بشارت وية آئ من كم سيّدنا حرصلي الله عليه وسلم كان كيت سه خروج مو كا-

(زاد الميرع٥٥ م ١١٠ مليور الكتب الاسلامي بيروت ٢٠٠١ه)

فرشتوں کے سلام کے الفاظ

فوطنوں نے آگر کھا: سلامدا- اس کی اصل عمارت اس طوح ہے: سلسسا علیہ کئے سلاما "ہم آپ کو مطام کرتے ہیں ملام کرنے" حضرت ابراق کم نے فیلڈ سلام- اس کی اصل عمارت ہیں ہے: اموی سلام "بیرا امراکی مطام ۔ " "

ہے۔ - رفقوں کے حضرت این ایم طبا الطام کے ہی آگری ہوسام کیا اس بھی قرآن پائید کی آس آنے دی رواجہ ہے: "بِالِنِیکا الَّهِنِيْنُ الْمُسْلِّدِيُّ الْمُسْلِّدِينَّ الْمُسْلِّدِينَّ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللهِ بِمُنْوِرِ مِنْکُمْمُ مِسْلِّمِينَ اللّهِ مِسْلِمِ عَلَيْنَ کَلِينَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ عَل

تَعْلِيهَا الْوَلِيَّهُ حَبِيرٌ لَكُنَّمَ لَمَنَا تَحَدَّدُهُ وَرَقَ ان كَرُوالِ بِعَلَمَ مَا كُولِي تَصَارِك لي معزب كد تم (الورد عام) فصحت عامل كد-

(انور: 42) مستحت ما قرآنِ مجيد ص الله تعلقٰ نے فرھنوں کا سلام اس طرح ذکر فربلا ہے:

والسائرة كالم الدوال عليه والدوال الدوال الدوال عليه والدوال عن مك الدعة المسائدة المائد الدوال عن مك الدعة الم

سلام كے متعلق احادیث

حضرت ابو بربره ومنی الله حد بیان کرسک بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم سله فریایا: مواد میول چلنه واسله کوسلام نرست اور بدل چلنه والا پیشته بوسته تضمی کوسان کرست اور فلیل مثیر توسان کری -

( مجمع) الحارى و آم العراى رقم الدين عن من الدين من المدينة ( ۱۹۳۳ من من الدواز و آم الدينة ( ۱۹۹۹ من ۱۹۳۳ من معزند الإيرم و من النشر عند بيان كريت يس كر دمول النشر على النشر علي و المهارة بيك مسلمان براسية لل لك سلي بإلى يخزيل واجب بين - عام كاجزاب وين بيمينك ملينة والسائح الدين سلالية كريت بواب بين برحدسدك المدام كمية

د توت کو قبل کرچه مریش کی موارت کرنادر جناند کے ساتھ جاند۔ ( مجمع اللہ میں میں ایک برائی افزاری زقم الدین میں ساتھ جاند میں اسلام قرآ الدین : ۱۳۷۳ سنس ایو داؤر رقم الدین حسرت ان برائی الک مرشق الله عندیوان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میلی اللہ علیہ ذخر کے الے فوایانانیہ مال کرکیس تم کوسالام

محفرت اس بن مالك رضمي الله عند بيان لرسة بين لرسة بين لد رسول الله . بني الله عليه و تهديد و تهديد الله للب ثم تؤسلام كرين تؤتم كمونوع لمديدكم - (مجل الوازي رقم المديدة ، ١٣٥٥ مجل مشمر رقم المديدة ، ١٣١٣) حصرت ابو برريد رضى القد عند بيان كريت يس كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا: يهود اور نصاري كوتم سلام بي پل نہ کو اور جب تم میں ہے کوئی فض اس کو رائے میں لے قواس کو نگ رائے پر چلنے کے لیے مجور کرے۔

( صح مسلم رقم الحديث: ٢١٧٤ سنن الترزي رقم الحديث: ١٩٠٢)

حعنرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالزکوں سے یاس ہے گز رہوا تو آب نے ان کو سلام کیا۔ (صحح الحادی د قم الحدیث: ۱۳۳۵ محج مسلم د قم الحدیث: ۳۲۸۸ سنن الرزی د قم الحدیث: ۲۷۴۹ حصرت على بن الى طالب رصى الله عد بيان كرت بين كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فريا: جب كوتى جماعت

گڑرے توان کے لیے یہ کلٹی ہے کہ ان جس سے کوئی ایک خمض سلام کرنے اور جو لوگ بیٹے ہوئے ہوں ان کے لیے یہ کافی ب كران يس س كوكي ايك مخص سلام كاجواب دا-

(سنن ابوداؤد رقم المعيشة ١٥٣٠ واستذكار قر المدعث ١٥٥٠ من سن كرئ عه مي ١٠٠ تميدعه مي ١٠٠ تميد ج ٢٥ م المالك وقم المعيشة ٢١ عدد مشكوة وقم المعيشة ١٩٥٨ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: جس شخص نے سمی جماعت بر سلام کرتے میں میل کی اس کو اس جماعت بروس تیکیوں کی فضیلت ہوگی اور ایک اور حدیث میں بے: جن وو مخصول نے ترک تعلق کیا ہوا ہو ان میں ہے بھڑوہ ہے جو سلام میں مل كر - (الاستذكار رقم الحديث: ١٢-٥٢

حضرت اساء بنت بزیر رضی الله عنما بان كرتى بين كه ایك دن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهر سكه باس سے كزر ب دہل موروں کی ایک جماعت میٹی ہوئی تنی و آپ نے باتھ کا شارے سے سلام کیا۔

(سن الرَّدَى وقم الحديث: ٣٠٩٤ من جيدى وقم الحديث: ٢٦٩ معنف ابي الي هيد ١٨٥ من ١٩٦٥ من العر ١٤٥ م ١٥٥٠ سن داري وقم المديث: • ١٩٠٠ من ايودا دُر قم المديث: ١٠٠٠ من اين ما جه رقم المديث: ١٠ يرسه الامتذ كار وقم المديث: • ١٥٠٠ من جن لوگول کوسلام کرہا تھروہ ہے اور جن لوگوں کے سلام کاجواب دینا ضروری شیس یا تکروہ ہے

حافظ يوسف بن عبدالله بن عبدالبراكل متوفي سي مهم لكيت بن:

حورتوں کو سلام کرنے بیں سلف اور خلف کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا: جب عور تی محرم نہ ووں تو سروان کو سلام نہ کریں ہے احتاف کا قول ہے۔ انہوں نے کماکہ جب عورتوں سے اذان اور اقامت اور نماز میں بائد آوازے برحنا ساتھ ہوگی تو ان سے سلام کا جواب وینا بھی ساقط ہو کیا الفان کو سلام نہ کیا جائے۔ وو سرے فقداء نے بید کماکہ ہو رحی عور تول کو سلام کیا جائے اور جوان مور توں کو فٹنڈ کے خواب سے سلام نہ کیا جائے امام مالک کا یکی قول ہے۔ (فقیاہ احتاف کا بھی کی قول ہے جیسا كه عنتريب آئے گا)(الاستركارج ٢٠٥ م ١٠٥ بطور عاست الرسال ميوت ١١٠٠٠) علامد علاء الدين محدين على ين محر حصكني حنى متوفى ٨٨٠مه و للصح بين

اگر مسلمان کو ذی ہے کوئی کام ہو تو دہ اس کو سلام کرلیں ورنہ ان کو سلام کرنا کروہ ہے، جس طرح مسلمان کا ذی ہے مصافحہ کرنا محمدہ ہے، اور اگر بمودی یا تصرافی یا بجوی صلمان کو سلام کریں تو ان کو جواب دینے میں کوئی حرج نسی ہے، لیکن جواب می صرف انتا کے وعلیہ کے۔ کمی ذی کو تھیا اسلام کرنا تفرید المتحقة والے کے سلام کاجواب ویا واجب نہیں ہے ا ای طرح جھ کے خطبہ کے وقت جو سلام کرے اس کے سلام کا بواب دیا بھی واجب نیمی ہے ، جب انسان کی کے گھر ہے و يمل اجازت ظل كري، مجر مام كرى مكر كام كري، مام ك دواب عن وعليكم السدام ورحسة الد ور کنان پر اندافذ در کسده مسام کا فوراد چاہدے مثلی کا مسام کردا کوجہ ہے ڈوکھے تاس معلی او ورشد شمیرا ای طرح پر انھی سام کا بجارہ ہے ہے ہے شرحتی خان بروائوا کھا کھا راہو ان کی مشام کر کا حواجہ ہے اور گھی سام کا جاہد وسیت گریا مائز پر دھو گاہ کرنے مدا برا نو آگا ہے کہ چو مدابوہ ان کو سام کر کا محدیدے اور اگر کسے شعاط کیا تو وہدا سام کا تشخیصے اور انداز کا مسام کے اور وہدا سام کا شخصے ہے۔

وارد رالخارم ردالمتارج اص ۱۵ م- ۱۲ مطمعة مطبوعه واراحیاه التراث العمل پیروت ۲۰ ۱۳۰۰)

ملام کرنے کے شرقی الفاظ اور اس کے شرقی احظام اور مسائل حظ او مراین حبرالراکی متن ۱۳۴۳ اپنے سندے ساتھ روایت کرتے ہیں:

علامه محيى بن شرف نودى شافعي متونى ١١١١ مد تلقية بين:

سلام میں مہل کرنا شکت بھا ور اس کا جواب دیا واجب ہے اگر سلام کرنے وال ایک بھامت ہو قو ان کے حق میں سلام کرنا شک تکانے ہے، اور اگر ان بھی ہے کوئی ایک افغی سلام کرنے قرب کی طور سے منظرہ اوا جو شکے کا کرنے محق مل مر سلام کیا گیا جہ اگر وہ ایک ہے تھی ہے۔ اور اور کیا کہ اور اگر ایک جا کہ اور اور افغال ہے ہے کہ اور واقعال ہے کیا ہے۔ اگر ان میں سے کمی ایک فقوم کے خراب دی واقع ایک والور اسے فوجہ کیا تھا ہو جائے کہ اور واقعال ہے ہے کہ ہے کہ سلام کی سام کرے اور بوئی بھارت جواب سے اسام ایک مورا اور فیر قبل کے اس کر کسالوں کا انسان ومامن دآیه ۱۲ محود ۱۱: ۲۷\_\_\_

هود ۱۱: ۲۷\_\_\_\_۲۹

ملام سندم او التحقيق و بين السياح عليكم الركام كام كام باج اكروه اكيد به قالسندم عليك كه أن ملا مي باج اكروه اكيد به قالل السندم عليك أن كه التحقيق و بين كر السياح عليك و وحسة المداور حسة من كور مكان إلى المواجعة بين من المراك المواجعة المداور حسة المداور حسة المداور حكة من كور مكان المواجعة المداور حالة المواجعة ال

ملام کا خاج اب فوارات تا چاہدے "اگر کیل حق کی معلوم نے کاست کھری فود اجداب رقا چاہدے۔ واکد علی ممال میں ملام پ قواس کا کی فود ابتدا ہے کہ دسے صدیعت میں ہے کہ مواد چیل کو ملام کرے اور کھرانوں بھی کو مسام کرے 'کم زوادہ کو مل کرتے اور مکونا پڑے کو ملام کرسے ' یہ افتل اور متھے۔ ہے اگر اس کے پر تھی کیا بھرائی جائزے۔

ا کیک قول ہے ہے کہ سام اللہ تعالیٰ کاغم ہے اور السسلام علیے کا معنی ہے کہ تم پر اللہ کاغم ہو مینی تم اس کی حفظت میں رود اور ایک قول ہے کہ سامام سام کی سے معنی شرب میں ہے دعا کہ تم پر سامتی ہو۔

(شرع مسلم عه ص ۱۹۸۱ - ۱۹۸۵ مطبور مکتبه نزاد مصلی الباز مکرر ، ۱۹۸۷ )

السسلام علما بحد کا اجباب و علیت کی السسلام ہے اس مثل گئتہ ہے کہ گام کی ایشارہ نجی انڈ قائل کے ہم سے یہ اور اس کا احتاق کا اندیک علیم ہم یہ اعظم جائے ہے کہ عملا تھی کی اُدا کا کہ سے اور اور ان جائے ہی اس کے مطاحی کی اگراک معمل تھی انسین ہے نشد قبائل ہم کو انکانی ہم بالدو ہم حب سے اور آ توست کے پولایا ہے سامت درگ۔ اسمام ہم صمال او اور کی چیشیت

حضرت این عماس رضی اللہ حتماد غیرونے بیان کیا کہ حضرت ابرائیم بلیہ السلام گائے کا چھڑا اس لیے فائے تھے کہ ان کے اموال بیس آبادہ تر گائیں حیس۔

اس آیت سے بہ مستقد مبراک بیوانی کے آواب میں سے بے کہ معمان کو جاری کھاڈا وائی کیا جاند ہو روز فردا رستیب ہواس کو وائی کردا جائے ہاں کہ بعدود کھ اوز احد علاق کے جائی آگر اس کی دسترس میں میں اور واروا مختلف کر کے امیہ آئے کہ خرر اور مشتقت مثل نہ السال ہو بے کہ معمان اوازی کا مشاکل م افغاق آئی آدیب اسلام اور انجاء اور صطفاء کی سنتوں اور اس سنگر طمانیوں میں سے ہے اور حضورت ارائیم کیا ہا مواجع کھئی جن جنوب نے معمان وازی کی۔ جسور طاح

تبياز القرآن

کے نزدیک محمان نوازی کرناواجب نہیں اور اس کی دلیل ورج ذیل اطاعت ہیں: مهمان نوازی کے متعلق احادیث اوران کی تشریح

حضرت ابو شریج العددی رضی الله عند بیان کرتے ہیں: میرے کانوں نے سااور میری آئموں نے دیکھاجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: جو مخص اللہ پر اور ؟ فرت پر ایمان ر مختابو وہ معمان کی سحریم کرے اور اس کو جائزہ دے۔ محاید نے بوجھا: یارسول اللہ! جائزہ کیا ہے؟ فرایا: ایک دن اور ایک دات اس کی زیادہ خاطر مدارات کرے اور تمن دن اس کی ضافت کرے (کھانا کھائے) اور اس سے زیادہ دن اس کی طرف سے صدقہ میں اور جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو

وہ اچھی ہات کے یا خاموش رہے۔ (مح انول وقر المديث: ١٩٠٨ مح مسلم: كلب اللقطب مه وقر بل محال: ١٩٧٧ وقر مسلس: ١٩٣٣ مثن الإوادُ وقر الحديث: ٢٨٨ عسم من الترف و قم المحدث: ١٩٨٨ عا ١٩٨٠ من اين البر وقم المحضة: ٢٥٨ المن الكبري النسائي وقم المحدث: ٢٥٠٥ الوطاء رقم المدعث: ١٤٨٨ مح ابن حبان رقم المديث: ١٨٥٥ منذ احر ٢٥ ص ١٣٨٥) حصرت او شريح المنصراعي رضي الله عندييان كرت بين كدرسول الله صلى القد عليه وسلم في فريايا: معمل نوازي تمن دن ہے اور جائزہ (فاطر دارات) ایک دن ہے اور کی مسلمان کے لیے یہ جائز نسی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ہاس است دن آیام كرے كداس كو كناه عن جلاكرے . صحاب في جملة بارسول اللہ ؟ وه اس كو كناه عن كيے جلاكرے كا؟ فرينيا: وه اس كياس الى مالت ين قيام كرے كداس كياس اس كى ممان لوازى كے ليك بكوند عو-

: مج مسلم د قم الحديث: ١٥٠١٥ ٢٤٢٥)

قاضى عياض بن موى ماكل متوفى ١٥٣٥ ليست بين:

جائزہ کامعنی ہے معمان کو تحفہ و فیرہ چیں کریا ایک قول ہے ہے کہ تمین دن معمان کو کھاٹا کھلانے کے بعد اس کو روائد ے اور اس کے مفر کے لیے ایک وان ایک رات کا زاد راہ چش کرے سے جازہ ہے۔ تمن دن سے زیادہ معمل کا تھر باس لیے حام ہے کہ میزیان اس کی ضیاف کے لیے کسی تاجاز زریعہ کو اتا اُس نہ کرے، یا نگ آگر معمان سے کوئی ناچائزیات در کرے- ایک قول ہے بد معمان کے لیے تین دن سے زیادہ قیام کراناس وقت حرام

ہے جب اس کو یہ علم موکد میزبان کے پاس تمن ون سے زیادہ اس کو کھلانے کے جائز وسائل شیل ہیں اور اس کی وجہ سے میزیان کی حرام کام میں جاتا ہو جائے گا-

تمن دن سے زیادہ کی صمان توازی شرورے مندر صدقت اور جو خنی ہواس کے لیے میزبان کی رضااور خوشی کے بغير مزيد قيام كرناح ام ب- (اكل المعلم بلواك مسلم جهاس ١١٠١٧ مطبور دار الوقاء يروت ١١١٧ه)

مهمان نوازی کے متعلق نداہب فقهاء علامد يخي بن شرف فوادي شافعي متونى اعلاه كصح بي:

ان احادث میں یہ تصریح ہے کہ معملن کی خاطرتواضع کرنی چاہیے اور اس کا خصوصی ایشام کرتا چاہیے، تمام مسلمانوں کاممان نوازی کرنے پر اجراع ب- امام شافعی الم مالک الم الوضيفه رقعم الله اور جمهور علاء کے زویک محمان نوازی شقت ے واجب میں ہے اور لیط اور اہام احم کے زورک ایک دان اور ایک دات کی محمل اوا ذی کرناواجب ہے- (ان کے دلا کل اور ان کے جوابات مختریب ذکر کیے جا کیں گے ا

جلديجم

ا کیسان اورا کیسا دامت مهمان کی خوب خاطرها دامت کرتی چاہیے اور حسب ولینی اس کو جدے و گیرود ہے جائیں اور وو مرحا اور تیمبرے دن اس کو معمول سے معراق کھانا تھائیا ہے۔ معمولی تین دن اے نؤاہ قام پر اس کے بکھ رہو مگل ہے ک اس کے نؤاہ کا مجمول اور جدے میں اس کی تیمبر کیسا ہے اس کی وجہ سے محمول سے معمولات علی ظالی ہو یا ممان کی معمولیات کی وجہ سے جنوان کو شعر مینچ یا دو اس کے حصلی پر کھائی کرے اور کان بھی چھا ہو، کیا بھی احقہ قبالی سے فریا ہے: در شین بھر ان انتقاع کی انتقاعی النظمین کی کھیل کرے اور کان کی جھا ہو، کیا تھی اس کی کسان کہ ہیں۔ در شین بھر انتقاع کی اس کا میں ہیں۔

یہ اس مورت بھی ہے، جب ممان بیزیاں سے معیار سے بغیر تھی دن سے زادہ قیم کرنے کیاں اگر بیزیاں نے فود ممان کہ زیادہ قیم سے کہ کابو یا اس کو کھم ہو ایک ہو کہ اس کا زنادہ قیام بیزیان پر ادسمی ہے جائدہ اس پر فوق ہے قیام اس کے زیادہ قیام کرنے بھی کھائی حرج نیمی ہے۔ وشرح سلم نام میں ہدھے ہہ سلود کیئر زناد منسکی امیز کہ کرمیا

اس کے نوادہ کیا گریٹ میں فولو ترین ہیں ہے ۔ (حریق سلم بڑی 2000ء) معبود ملنہ زور مصطفی اماؤ کھ عرب) حمال تو از کی کے وجوب کے متعلق احلام شدہ معمولت مقبہ بن عامور مئی اللہ هند علیان کرتے ہیں کہ ہی نے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم ہے عراض کیا: آپ ہمیں

المنظف المستوان مو فرق العام معرفيات المستوان مساحة المستوانة في العام المستوحة و مستوافزي المدان بسير المستوا المنظف المستوان بين أما أم المنظم عن من مستوان المستوانية المستوانية المستوان المستوان المستوانية من المستوانية ممثل المستوان المستوانية المس

العرب ۱۵۰۱ من من این بادر و قواهی شده ۱۵۰۳) حنوت ای کرید و شی اینشد عند بیان کرست و این که دسول انتشاعی انتشاعی و ملم نیه فرایل انتکب دارند توسلمان به ممان کا چی به برد محمل می مسلمان سنگروی و دروان مسلمان برخش به ایس معمل جانب و تیزوان سے قرق وصول کرسے

اور چاہے پھو تورے – اسمان ہو داؤد رقم العریث وہی ۳۴ مش این ماہد رقم اللہ عندندے (۳۱ مار) معتونت ایو کرمار رضی اللہ عند بیان کرمنے ہیں کہ رسمان اللہ علی اللہ علیہ و کالم ساتی فربیان پو محلس کمی قرم کے بل مممل ہواور تھی تک وہ مممل کورم رسیہ قراس کی عدد کما پوسلسلوں پر کئرے بھی کھراس معمل کی خیاطت اس قرم کے بال

اور ان کے کھیت ہے وصول کرلی جائے۔ (سنن اور اور و آم الحدث: ۵۱۱) معمل نوازی کے وجوب کے ولا کل کے جوابات

یه اطاقیتهٔ الم اهداد رئیسته کی دلمل بیم که ایک مدات کی ممان فوازی کرنامیزیان پر داهید بسته کافئی عواش انگی حوثی ۱۳۳۶ در است بخراب می کلیسته چهرین و اطاقیت انتقاء اسلام به محمول چهری سب به به هوم مسلمان مکل در سد هیجه اس وقت و کوان به به دانند خاکر در مسافول او در ممانول کی شیافت کریماه دراگر ده میفاندند. کرمی تو ممان کوانها تا معتقی ممیلات است بخراد مسرف کرسید او در جد الله فقائل شد توجات ادر مالی تغییرت که ذرجه مسلمانول کوام سرم مستقی کردیاخ محمد بردن برای هد

ير عم مافع او گيه ضوصاس آعيدے: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَشْرَاكُمْ مُسْتَكُمْ مِالْبَاطِيلِ - اور آئي عمي ايك وو مرے كالما الآن ز كار

(البقرة: ١٨٨)

دوسرا جواب بي ب كرب حديث الشغراد كي حالت ير محول ب ايني جب محمان يا مسافر كو كعلف ك لي بكوند في

اور ندگا سے کی صورت تی اس کومون کا نفواہ ہو جبوہ آئی مقدار جزائی ہے مشکبے جم سے اس کی جان کا باہے۔ شمیر اجارہ جید کہ کہنا ہائی ہوئی ہے کہ شریطانگائی کی کہ کہنے جائیوان اوساک کا الد کے سائر توجی اوالی جا واجب سے در معاملات کی بھائے کی کے کہنے کے اس کا اور ان کی بھی تری کا برنکاری کا معرف بھر اندر میں اند میر سے اند میر سے ووز خلافت کی بھائے کے کئے کے کئے تھائی کا سے کھی تھی گوئی کہ کہنے کہ اور چھائے کہا تھے اور کا معرف کر انداز کی

(اكمال المطريقوا يدملم ج ٢٥ س١٢٠ ملوعة دارا يوقاء بيروت ١٣١٩ه)

طامہ مجلی اس طرف فواوی شاخی حوثی اسمان ہے ان اصاف کو استحیاب کی مائید پر محول کیا ہے جیسا کہ جدیدہ ہی ہے: ہریالغ پر خشل ہردہ واجب ہے - دو سراجواب ہے والے کہ بڑو لوگ ممان کی خیافت نہ کریں ان کیا فرمت کرنا مہاتے ہے اور شہراجواب ہے والے کہ یہ اصاف شام افراد کی مائے بر محمول این اور قانعی میانس کہ باتی جوابوں کا در کیا ہے۔

(شرح معلم ج ۸ ص ۱۵ ع ۱۹۰ ۲۵ معلوم کت نزار مصلی الباز کد کرمه ۱۳۱۵ و)

اس کے بوراف تعالی نے لہلا: بارجہ ایرائیم نے ریکھا کہ ان کے اتھ کھانے تک ٹیمی بڑھ دے قابرائیم نے ان کو بیٹی سمجھ اور اپنے والی میں ان سے ڈرئے گئے۔ حضرت ایرائیم علیہ اسلام کے فوف وہ ہونے کی وجوہ

گورٹے بھار گیا ہے کہ جب موں کے ہا کہ کہا تھا کہ انداز میں اس کا تھا وہ اس کی کہا تھا تھا ہو دیے گل کہ دہ محمل کی کیٹ ادادوں سے کہا کہ اور دوسا چھارٹی کی کا بھا انسوب سے کر کہا جا اللہ جہ سے حقودہ ایوا کی ہلے اطماع ان سے خوف دوں جو بہت جنوب میں منطق نے کھا ان کے اخواس میں تھے تھا وہ وہ تجویل سے اس بھتے ہوئے ججڑے کہ کہر ہے تھے احترب اداری بھر السام کیا ہے تھا ہے کہ اگر ہوئے وہ وہ فران دوجا ہے۔

( جامع البيان 77 و قر ألى ي: ٢٠١١ ١١١١ ١١ ١١١ مطبوع و دار القريروت ١١٥١٥ ما اله)

ان مماؤں نے کھانے کی طرف اس ہے۔ ایتے نہی بڑھائے تھے کہ دہ فریقے تھے اور ڈیٹے کھرنے ہے حزبہ ہی اور مماؤں کی صورت عمل اس لیے آستے تھے کہ حفرت ابوائیم طیہ المسام مماؤں ہے بھٹ مجنت کرتے تھے اور اس کی ممائن فراوی عمل بھٹ کو منٹی کرتے تھے امیر را بیا کہ حفرت ابوائیم طیہ المسام اس سے تیس خوف زودہ بوٹے تو اس کی وہ تقویم

یں () حضرت ارائی ملید المطام کو یہا کہتی تھا کہ یہ فریقے ہیں ادوان کو کام انسان سجھ متح ادر ان کے خزمہ (دوابور کے رویہ یہ تھی کر دو توکوں سے دور ایک الگ تھنگ میں جگہ رچے تھے اور بہب انہوں سے ان کے ساتھ کھاٹا میں کھاپار حضرت ایرائی نے نے کمان کیا کہ طاید دوان کو فقصان کا کہنا چاہتے ہیں۔ اس سے یہ کی معلم ہوار کہ دائد قدم عمل سے معمل تھاکہ جو تھی کمی کا خشک کھائیا تھا وہ اس کو فقصان میں کہنا تھا اور جب کوئی تھی کمی کے کر کھاٹا میں کمانا تھ والی سے تقسان کا تھاری چاہتے اور اور ملد اساس کرد سائم تھا کہ واقعی اور دور اور ان اور انسان کہ کہنا تھا تھا۔

(7) حمزت ایرانیم ملے السلام کو یہ طرح قائد ہے فرقے ہیں اور دوماں لیے فرف و دومان کے شایہ الله تعلق کو ان کی کوئ بلت پہند نہیں آئی اور اس پر شمیسر کرنے کے لیے قرشتوں کو بھیائے یا اس کیے خوف ووہ ہوئے کہ ان کی قوم پر عذاب ڈال کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیائے۔

## حضرت ابرائیم علیہ السلام کو معمالوں کے فرشتے ہوئے کا علم تھایا تھیں جن مشروں نے یہ کسا یہ مصرت ابرائیم علیہ اسلام کو یہائیں تھا کہ یہ ممان فرشتے ہیں ان کے یہ دانا کل ہیں:

ین مشمران سے بدات کے مطرح ایران بالطام اور پہتا ہیں کا المدید مسلمان فرینے ہیں ان کے بدطا کی ہیں: (۱) حضرت ایرا ہیم ممانوں کے آتے تک فورا ان کے لیے کھلا کے کر آگے: اگر ان کو علم ہو ماکہ یہ فرینے ہیں تو وہ کھناند تر

(۱۲) وہ ان کے کھنٹانہ کھلے سے خوف زوہ ہوگئے اور کی نقصان کا اشارہ محسوس کیا ہاکر ان کو علم ہو آکہ یہ فرشتے ہیں تو ان کوان کے کھنٹانہ کھلے سے کوئی خوف نہ ہو آ۔

جن صغرف نے نے کا کہ حضرت ایرای جائے اسلام کی معلق مقالدہ عمیان طریقت پر ان ان کارولی ہے کہ فرطنوں سے حضرت ایران کے سک کہ کہ ہے میں حوف اردو ہوں بار کام اول کو لوٹ بھیے کے جن پر پایستان واقعی کی جائی گئی جب حضرت ایران کے اسلام کی معلق ہو اور واکن واکن میں اور انسی کی میں جب سے مجھاتیا ہے جمکی انوں سے کہ کہ کہ ہے مت رویت کار کر افواق کو انسی مجھاتیا ہے اور ایک اور مدین کی افران سے کا

عَلَبْهِمْ حِسَدارَةُ (الذاريات: ۴۲۰۳۳) چھلی امتول میں میمی کھانے سے میسلم بسسے السلم پر حناتھا

علامد ابو مبدالله محدين اجرما كلى قرانبي متونى ١٩٨٨ و لكيت بين:

طبری نے دُرکیاہے کہ جب حقومت ایران ملے الطاح نے دُشتوں کے سانتہ جام اور گھڑا تیکی کیا تو اموں نے کہا ہم کرتے ہے اور کونکی اللہ خمی کھیا تھے مورت ایرانکی نے الدیا ہوں کی فیسے ہے کہ موام کھیا نے کہ طبوع کھی اللہ کا کرکر اور آئر کری اللہ کا حکوم اور کا مرکزی ہے اسپیا موام کی فرانشوں سے کہ آئی دیدے ان کو اللہ نے ان کا طب نے ان کل مرکزی تا اس معلوم ہوا کہ کھیلے سے پہلے بسید اللہ مؤسمان و کھانے کہ آئرین السر سندلماء بڑھا کہا احق میں جائے کہ مرکزی تاہد

الله تعلق کاارشائد ہے: ایراہیم کا پیول جو کمڑی ہوئی تھی وہ بٹن پڑی قیام نے اس کوا مٹن کی پیدائش کی خوش خیری سائل اورا مٹن کے بعد بیشتو ہا کی (حورہ: ک)

ومامن دآبه ۱۲ 44 -- 44 :II a .a

حضرت سارہ کے جننے کی وجوہ لهام رازی نے لکھا ہے کہ سمارہ آزرین ہاجوراہ کی چی تھیں اور میہ حضرت ایرادیم علیہ السلام کی حم زاد تھیں میے بردے ك يتي كرى موكس معرت ايرايم عليه السلام كى فرشتول عد باتك عن رى تحيى- ايك قول يدب كدوه معانون ك

فد مت کر دی تھیں اور حعرت ایراجیم فرشتوں کے ساتھ میٹے ہوئے تھے۔ حعرت سارہ کے بینے کی متعدد وجوہ بیان کی گئی ہی يوحب ديل بن

(١) جب فرشتوں نے حصرت اہراہم علیہ السلام سے کما: آپ مت دری، میں قوم لوط کے پاس بھیا گیا ہے تو حضرت ابرائيم عليد السلام كاخوف ذاكل بوكيااور حطرت ايراتيم ك خوش بونے سے ساره بھي خوش بوسكي اورايين موقع ير آدى نسيز تاہے۔

(٣) حضرت سارہ قوم لوط کے عمل سے سخت ناراض اور تشکر تھی اور جب انسی مید معلوم ہواکہ فرشتے ان برعذاب نازل كرف ك في جاري إلى توده بس يوس-

(m) جب مطرت ایرایم علیه السلام نے فرنیا: اس کھلنے کی قبت اس کے الال میں اللہ کا ذکراور آ توجی اللہ کا شکر ادا كرنا ب اور فرشتوں لے كماكد ايس ى فخص كايد حق ب كداس كو الله كاظيل ينايا جائے تو حضرت ساره يد من كر فو شي سے

ښ*رځي*-، و المارد على المارد في معرت ابراتيم عليه السلام ، كما تفاكد آب اسية بما في (معرت لوط) كو اسية باس باللس اكو نكد الله تعلق ايها كام كرف والول كو ضرور عذاب ويتاب اورجب فرشتول في بينا يكدوه قوم نوط كوبان كرف كرف كي بيسيم ك ہیں تو انسیں یہ جان کرخوشی ہوئی کہ ان کامشورہ فرشتوں کی خرے موافق تھا اس لیے وہ اس بزیں۔ (a) جب فرشتوں نے یہ کماکہ وواللہ کے بیع ہوئے فرشتے ہیں تو حضرت ابراہیم طید السلام نے ان سے اس مر دلیل طلب ی۔ فرشتوں نے دعا کی اور وہ بھنا ہوا چھڑا زعرہ ہو گیااور اچھل کر کھڑا ہوگیا ہے و کچھ کر سارہ بس بڑیں۔

(۱) انہیں دس پر تعجب ہوا کہ ایک قوم پر عذاب آنے والا ہے اور وہ فضلت میں جٹلاہے اس لیے ان کو نہی آھئی۔ (c) یہ بھی ہوسکتاہے کہ فرشتوں نے ان کو پہلے مطلقاً بچے کی بشارت دی ہو اس بر ان کو بطور تھیب کے بنسی آگئی کیو مک اس وقت ان کی عمر نوے سال ہے اور مقی اور حضرت ایراہیم طید السلام کی عمرسوسال مقی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کو خوثی سے بنسی آئی ہوا اور جب وہ نیس بریں تو اللہ تعلق نے خوش خری دی کہ وہ بیٹا اسلتی ہے اور اس کے بعد بیقوب بیدا -Bn

(٨) انسى اس ير تعجب بواكد عشرت ايراجيم عليه الملام اس قدر رُعب اور ديدب كم باوجود صرف عمن آدميول س كيب ورك اس ليان كونى آكى-

ان میں سے بعض وجوہ کاذ کراہم این جرم طبری فے کیا ہے۔ (جامع البیان جرام من 40-40) الله تعالی کاار شاو ب: (سارہ ف) کماارے دیکھو اکیاش بجد جنوں گی احالا کدش ہو زھی ہوں اور میرے بدشو ہر جي يو دع بن مي تك يه جيب بات ٢٥٠ وود عد

ياويلنني كامعني اورترجم علامد تحمين بن الدراغب وصفى فل حتى بعدد في المعاب وي اليا كلمد ب جس كو صرت عدامت اور تجب ك

تبيان القرآن

441

ا ظہار کے طور پر بولاجا آے اور ویل پرائی کے اظہار کے لیے بولاجا آہے ، اور بھی حسرت کے اظہار کے لیے بولاجا آنے ، اور جتم كى اليك وادى كالمام يحى ويل ب- (الغروات جاع ١٩٥٥ مطبور كتية تزار مصلي كد كرمدا ١١٥٠

الم معليل من احد فرايدى متوفى ١٥٥ الد ف لكعاب: وى تعجب ك الحمار كر لي بولا جا آب، وب مى معيب زودي اللمارة رحم كے ليے بولا جا آب اور وبال محى يُدائى إخرابى كے زول كے ليے بولاجا آب-

( كأب العين ج ٣ ص ١٩٩٠ مطيوعه ام إن ١٣١٣ه )

علامه جار الله محمود بن عمرة فشرى متونى عدده د الكعاب كروبل اظهار تعب كرلي آناب.

(الفاكق ع سم ٣٨٦ مطوعه دارا تكتب العلمية بيروت ١٥١٧ اله)

علامه المبارك بن محد بن الاثيم الجزرى المتوفى ١٠٠٧ هـ في الكعاب: ويل غم معيب، بلاك، عذاب اور ندامت ك اللمارك لي بولا جا ما ب اور مجى اظمار تجب كے ليے بحى بولا عالا ع

(التماميح ٥٥ ص ١٠٠٣ مطبوعه وارا لكتب المطمد مروت ١٣١٨ ه)

شع معدى مع في الاهدة باويلني كاتر بمدكياب: ال جبا الله ولى الله متونى الالله ي اس كاتر بمدكياب: ال وائے، شاہ عبدالقادر متولی معالدے اس کا ترجر کیا ہے: اے ترائی، شاہ رفع الدین متوفی ١٣٣٣ من اس کا ترجر کیا ہے: اے واسف اعلی حفرت الم احمد رضافاضل برلوی متوفی معمد فساس كاتر جد كيا ين الى خرالي، سيد مودودي متوفى ٥٩ ١١٥ في الى كاتر بسركيا ب: إن ميري كم بنتي مارك شخ على سيد الحرسيد كافلي قدس مره العويز في اس كاترجمه كيا

ے:اے افسوس باقی متر عین نے بھی ای طرح کے ترجے کے ہیں۔ قرآن مجید کے ساق و سباق سے معلوم ہو آ ہے کہ یہ کی ریج اور معیت کے اظہار کا موقع نہیں تھا بلکہ تعجب کے ا عمار كاموقع تعاور الم في كتب الحت ك حواله جات بي بيان كياب كدويل كالفظ الخدار تجب كي بي بولاب ماي،

اس کیے ہم کے اردو محاورہ کے مطابق اس کا ترجمہ ارے دیکھو! کیاہے اوس موقع پر اے ہے بھی ہو لتے ہیں۔ الله تعلق كاارشاو ب: فرشتوں نے كها كياتم الله كي قدرت پر تعب كر ري ووا اے الي بيت تم پر الله كي رحميس

اور پر کتیں ہوں اے شک اللہ حدوثاء کاستی بہت بزرگ ے 0 احور: علا) حضرت ماده فے جو تعجب کمیاس بربیدا متراض ہو آے کد اگر پیدائشہ تعالی کی قدرت پر تعجب تو پید تخرے اور اگر پ

الله تعالى كى قدرت سى جمل ب تب بعى كفرب اس كاجواب يدب كريد تعجب عرف اور علات كى بناه يرب النيس الله تعلّ کی قدرت بر ایمان تھالیکن جو تک مید ولادت عرف اور عادت کے خلاف تھی اس لیے انسوں نے اس پر اظہار تعجب کیا۔ الل بيت ك مصداق كى تحقيق

فرشتوں نے حضرت سارہ سے کمانا اے الل بیت! اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیم السلام کی ا زواج بھی الل بیت سے میں اس حضرت عائشہ رضی اللہ عنماء فيره مجى الل بيت سے ميں اور اس آيت على واطل ميں: النَّمَا يُرِيُّهُ اللَّهُ لِشَيْمِتَ عَنْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اے رسول کے الل بیت! اللہ کی ارادہ فہا آسے کہ تم ہے

ہر هم كى غالى دُور فرمادے اور حميس اليمي طرح إك كرك

الوب اكرة كردے الالزاميد ١٣٣)

(الجامع لا مكام القرآن ١٦٦م ١٦٠ روح المعانى ٢ ١١م ١٥٩)

شيعه مغسرين جي سے شخ ابو جعفر محربن الحن اللوسي المتوفي ١٠٧٥ الكيمة بين:

فرشتوں نے معرت سارہ کو الل بیت کما وس سے معلوم ہوا کہ کسی فحص کی زوجہ بھی اس کے الل بیت میں واخل ہے، یہ جبائی کا قول ہے اور وہ مرول نے یہ کماہ کہ حضرت مارہ کو ائل بیت ہے اس لیے شار کیا کہ وہ حضرت ابرا ایم علیہ السلام کی

عم زاد تحيير - (التيمان ج٢ ص ١٩٣٠ مطبوعه دار احياء الزاث العرلي ورت) في فق الله كاشاني لكسة بين كم مجع على عان كياب كد حقرت ساده كو حقرت ابراتهم عليه السلام ك الى بيت عد شاركنا اس ير دالات تين كرماك ممي فحض كي يويال اس ك الل يبت ست او في بين كية مك حضرت ماره حضرت ايرا يم عديد اسلام

ك عم زاد تي ال وجد عان كو معرت ابرائيم عليد الطام ك الى بيت ع شاركياكيا-

(منع الصاد قين ٢ ١٣ من ١٣٣٩، مطبوعه كتاب فروشے مليه اسلاميه الران)

اس کے برخاف محققین شیعہ کی ایک جماعت نے لکھا ہے: بعض مفسرتن نے اس آیت ہے ہید استولال کیاہے کہ انسان کی بیوی بھی اس کے اہل بیت بٹس شامل ہوتی ہے ' اور بید موان ييول اور بل بلي ، ي ماته خاص نيس ب اوريقيناب احدال مح ب وحي كد أكريد آءت نه مجى بوتى تب مجى الل كا استعمال إس معنى هي صحيح تفا- (تغيرنموندج عس ١٤٥٣ مطبوط داراكتنب الاسلامية امران ٢٥٥ ١١١٥)

اور یی بات صح بے کہ الل بیت کالفظ کی گفس کی بیوی کو بھی شال ہو آے اکتب نفت میں بھی ای طرح زکور ہے۔ الم المنتفيل بن احد فرابيدي متوفي هاء لكية بن:

کی فخص کا الل اس کی زوجہ ہے اور جو اس کے ساتھ تخصوص ہوں اور الل بیت ، مراد ہے اس کے مریس رہے والے - (كمكب العين جام ٥٥ مطبوعه مطبع باقرى قم اران البيالا ا

علامه جمال الدين محمين محرم بن منظور افريقي متوني الدو تكيية بن:

الل بیت کا معنی ہے اس کے گھر میں رہنے والے ، کسی فخص کا الل وہ ہو آے جو اس کے ساتھ مخصوص ہو، نبی صلی اللہ طیہ وسلم کے الل آپ کی ازواج آپ کی صاحب زادیاں اور آپ کے داماد حضرت علی علیہ السلام ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی خواتین اور آپ کے مردی آل ہیں- السان العرب جامی اللہ مطیرے خشرارب الحوذة قم ایران ٥٠ علمہ)

سيّد الد مرتفني فيني زبيدي متوفي ١٠٠٥ لعية إلى:

كى محض كا الل اس كى يوى ب اور اس بي اولاد يهى داخل ب قرآن جيد م ب وسار ساهد اله اين دو انى یوی اور اولاد کو لے کر وات کو روائہ ہوتے تی صلی اللہ علیہ وسلم کے الل آپ کی ازواج " آپ کی صاحب زادیاں اور آب کے دانو حضرت علی رضی اللہ عنہ جن یا آپ کی ازواج جن- ایک قول یہ ہے کہ آپ کے الل وہ عرد جن جو آپ کی آل بين اس بي آب ك فوات اور آب كي دريات بهي واظل بين اي معنى بي يه آيات بين: واسر اهلك بالصدارة واصطبر عليها- (4: ٣٢) انما يزيد الله ليدهب عبكم الرجس اهل البيت-(الاتاب: ٣٦) رحمة الله ومركاته عليكم اهل البيت- (عود ع)

( تَلْحَ العرد س ج ٤ ص ٤١٣٥ مطبوعه دا راحياء التراث العربي ويت ) الله تعالى كاارشاد ب: مجرجب ابراتيم كاخوف دُور وكيااور ان كياس بشارت ينج كي قروه بم ي قوم لوط ك متعلق بحث كرئے لكے ١٥٥٥ مود: ١٥٥٠

09H

یس اس کا جواب ہے کہ حضرت ایرائی ملیہ السام کا خطابہ نیسی آفار قرم نوطی طالب بنازار تر ایوبائے ایک ان کا خطابہ بے قائد اس خطاب کو موقر کر دو بائے کی کہ نام میکٹا ہے کہ اینٹر کا دوجہ ہے ان نائی سے جسن ایمان کے آئی اور اپنے کما جواب کے پہلی کہ موجہ ان کا بھی ایسان کا راحا ہے ہی کہ الشہ تعالیٰ ہے قوم اور کا مطاب بنازال کر کے کا مجاول بھی ہے وہ نمیں فریکا کہ اس کو فردا خاسب کا رکہ وابائے اور فرمنوں کی رائے یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موان خاسب ازال بر کے کا چھر مجل ہے اس کا تعالیٰ ہے کہ اس فردا میں اندا ہے ان کہ راجائے ہے۔

حضرت ابراہیم ملے السام اور قرشتوں کے درمیان زول عذاب کے حصلتی ہو یہ اس نے بارہ میں حب ولی روایات ابن

 فرشتوں نے کماہ بم ان لوگوں کو خوب جائے ہیں جو ان شر یں ایم لوط کو اور ان کے گروالوں کو شرور تملت دیں مے مامواان کی جور شرک دوبائل رہ جائے داخل على ہے ہے۔ (جامع البيان، قم الحديث: ١٣١٩٣ مطيور دار التكريروت ١٥١٩١٥)

فَكُوَّا نَحُنُ آعُكُمُ بِمَنْ فِيهُا لَسُيَعِينَهُ وَاهْدَةُ وَلا الْمُرَاتَةُ كَافَتُ مِنَ الْغَامِرِينَ (العكوسة: ١٣٧)

ابرائيم في كمان الم يعيم موسة فرشتوا تسارة دعاكيا يه ؟٥٠ انوں لے کمان م عرم قوم کی طرف میں مجد میں 0 حاک ہم ان ع کی کے جرومائی 0 جن یو صد تولوز کر دوالوں کے لے آپ کے رب کیاں ے فتان کے وو عیر 0 مو ہم اس استى سے تمام اعلى والوں كو تكال ليا 0 قديم سے اس التي على ملائول كايك كمرك موالدر كولي كرند 1010 جولوك وروناك مذاب عائد يس بم فان ك لياس الم والك فالأماق را مي

حضرت ابراہم طید السلام کے فرشتوں سے مباحث کے متعلق یہ آیات بھی جن: تَالَ فَمَا خَطْلِكُكُمْ إِنَّهَا لُمُرَّالًا إِنَّ فَالْمُرْ مُثَالِّينًا وَمُوْا لِنَا ٱرْبِيلُنَا إِلَىٰ قَنْم مُعُرِيثِينَ } لِيُرْبِلَ عَلَيْهِمُ حَجَازَةُ قِنْ طِيْسِ أَنْ فَيْسَوْمَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْوِفِينَ٥ فَأَخْرَمُنَا مَنْ كَانَ فيتهاين المؤويبين التعاوك تنافيتها غير بَيْنَ يِّنَ لَمُسُلِمِينَ ٥ وَنَرَكْمَا فِيتُهَا اللهُ لِلَّوِيْنِ يَعَاقُونَ الْمَعَابُ الْأَلِيْنِ وَكُولُولُ الْمُعَابُ الْأَلْتُ

(الذاريات: ٣٤٠٢) الله تعلق كا ارشاد ب: ب شك ايرايم بروارا الله ب آه و زارى كسف واسله اور اس كي طرف رجوع كرف

(40:000 2) حفرت ابراميم عليه السلام كاعدح سرائي

حليم كاستى ب: انسى بت دري من فقد آناب، والاكاستى ب: الله سه بت زاده ورك والداوراس ك ملئے آدو زاری کرنے والے میں اور مسیب کاستی ب اس کی طرف رجوع کرتے والے اور اس کی اطاحت کرنے والے

اس آیت پی اللہ تعالی کی طرف سے حضرت ابراہم علیہ السلام کی بہت زیادہ میرح کی میں محضرت ابراہیم علیہ السلام کوجب یہ یا جا کہ فرشت قوم اوط کو عذاب وین کے لیے جارب بی قوان کو بحث زیان رنج موا اور وہ اللہ تعالی سے بحت ڈرے اس کے فرطیا: وہ حدایہ اور الاہ میں اور ان کو منب اس کے فرطیا کہ جو مخص دو مرون پر عداب کی وجد سے اللہ تعلل ے ور آب اور اللہ كي طرف رجي عكر آب تو وواية معالم على الله تعالى سے كتا ور الداور اس كي طرف كتا زياوہ ありけりこうとの

فرشتوں ے بحث کے بعد معرت ایرائیم علیہ السلام کی مرح کرتے میں ہے گئت ہے کہ معرت ایرائیم علیہ السلام کا بحث ك الله تعلق كو تأكوار اور ياينديده نه تقااور اس بحث يش كوني الى يخرز على جوالله تعلق كرزويك قابل اعتراش بو-الله تعالى كاد شاوي: اسابرايم اس بك كوچو دو ب فك آب كرب كا عم آديك ب ب عك ان رايا

عدّاب آلے والا ب جو ثلتے والا نہیں ٢٥ (حود: ٢٥) فرشتوں نے حضرت ایراہیم علیہ السلام سے کہا: اب ایراہیم الب اس بحث کو فتم کردیں کیونک قوم لوط پر عذاب مقدر اوچاہ اور یہ تقدیر مبرم ہے جو شختے والی تھ ہے۔

ا و اور مزال کا طرف کے اور مزال کا اطرف سے کید وور عز عشق ( اللہ تعلق کا در شرف و در مدید جارت فرشتہ الوب سورت آلوں کا طربی اور کہا سے کا قودہ ان کی آتہ سے مشکل جو تحداد ان کال تھے ووادر افسوں نے کما آئے کا دن بیار تحدے 10 امور 22)

دوعا: فدع کا مشرک ہے اُتھ کا کھیاڑا ہے گئی کئی ہے لے کر اٹھ کے سرے تک کی لبائل میہ دورت سک میٹنی ملی مجی استعمال ہو آجہ واصب اللدوع کا سخن ہے وہ اقدرت واقاعیہ اور وال سک مسئی بھی استعمال ہو آجہ۔ ھو مندلس اللدوع کا معمانے اس کامل خواب عد فول ہے۔ والبیش

نطاس قریم گھنے جیں: اس آنے میں وصل یہ ہذرے کا سی ہے فرشتوں کے آٹے سے حضرت اوڈ کارل تک ہوگیا۔ اس کی اصل ہے ہے کہ اونٹ چینے دفت اپنے انگلے چیزاں ہے اپنے قدم میں کی ججوائی کی بیا کئی کرے اور جب اس پر اس کی خلاق ہے نے والع الحالات اپنے قوائد علی ہو گئے ہیں ہو جا جس کا بیٹری ہے نوع المنظافی کا میں ہے ہیں اس کو کے انگل چھوائی چڑکا ہے تا اور دوئے ہے تھے کہ ویک اور دوغ ہیں ہو بات بھی ہے کہ اس کی تھے۔ ہوا تھا کہ بھی تھی میں کو لوگائی کا طماع میں ان کے ایک سے اور دوغ ہیں ہے تھا کہ اس کی قوائد ہوائے اس کا میں اس کے تھا میں بھر کی کہ دوان کا میسور فران کو این بیٹر کارواز قوائد ہے تھا کمیں گئے۔

(الجامع لا حكام القرآن جه مع ٢٩٠ مطبوعه وارالفكر ١٩١٥ه)

عصیب، عصب کاسخ ہے پیٹے ہوڑہ پارٹھ انظام کرٹا انظر کاراد نیراعصد کاسخ ہے ہمامت کی بچر کی کھڑٹ کاہر کرنے کا کی عصیب کتے ہیں نا گوار فرک کجود کو بھی عصیب کتے ہیں اور کی چرکی شدت کاہر کرنے کو بھی عصیب کتے ہیں۔ وابائ انکام انران ریان میں میں)

فرشتوں كاحفرت لوط كياس انجا

(چامع البيان رقم الحديث: ١٣١٧٤ مطبوعه وار الفكر بيروت ١٣١٥١ه)

جلديجم

30

تبران القرآن

حدرت این عهای رصی الله همایان کرتے وی که فرشط حدرت این بر اسلام که پاس ے الله کر حزت اور ا بید اسلام کی تختی می کند اور این وی فرق کی در دران باید فرقها ایاره شرق بل کا اعلما قداد و حربت او ها بد اسلام که بای احتفاظ فرامس درت بدر دران فراکس کا حق عمل می معدمت ادا عابد اسلام به شعم میجان سکا که به فرشته وی . حسرت ادو فلط به اسلام کی برشانی کی ویژو

حضرت لوط علیہ المطام کی پریشائی کا وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنی قوم کی خبائت کی دجے سے ان کو کوں کی عزت کا تخدم تھااور وہ من تشان کا منتقبار کرنے سے عائز تھے ہے تھی کما کیا ہے کہ اس رات ان کے پاس کو لکی کی ضایف کے لیکی معمان منس تھااور یہ مجمع کمانا کیا ہے کہ ان ای کی قوم نے ان سے کما ہوا تھا کہ آپ ایسے بال مجمع مسمان کرنہ تھرائم میں۔

( تغییر کیرج ۲۰ می ۲۵-۲۵- ۱۳ فرائب افتر آن ج ۲۴ می ۳۹)

الله توقع كالرشار ميد : اوران كي قوم ك وكسان كي بان دور تد بوسكة آسة اوروه بيلى ي بريم بوم كرت هند اول نه كما است بيمل قوم إنه يريل (قوم كما يشيال بين انه تسار سب بحد يا يُزوين الله سنة ارده اور بيرس ممالول كه باست من يقى شرعده ندكه كما تيم كول يك فقص شمس به ١٥٠ (جود ده)

حصرت اوط عليه السلام في الله ملكي بيليون كو فكاح في في كيا تقايا قوم كي بيليون كو؟

الله تعالى فرق فربطا : فورود پیننے می برے کام کرتے تھے ۔ این جریخ نے کمایٹنی مرد مردول سے خوامش فنس پوری کرتے تھے - واسخ البیان رقم اللہ عشد: ملام معلود وارائکر ہوت ۵ میں تھا۔)

الله تعلق فر فراد الوط لے كمانات ميري قوم ايد ميري رئيل جن ايتر تسارے ليے بحت پاكيزه جن. مجابر نے كمانده حضرت لوط عليه المطام كي اين يذيل نسي حمين ده ان كي احت كي يثيل حمين اور جر تي اين احت كا

یلید ہو کہ ہے۔ (میس اٹھیاں و آم العدید انعمامیہ نے رہام ان ایل مائم رقم الفرندید:۱۳۰۰) گلوہ نے کہا ہ حورت اورائے فریلا: ان کو وقال ہے ناکاح کو ان ان کی مواد پر غیمی کی کد ان سے پر کال کی کدوالود اس سے بھند تھائی کے فیک مواد پے تھی کد ان پنتیز ایسے ناکل کے وابود اسٹید ممالان کی مواد سے پاکس - امام کا ایسیان کر آ

احد صفوا کے بی کار اور چی کران وخیاں ہے قائل کے دور ایستے معرفان کا وقت بیان کی مواد جی کران و آواند میں است ا امام محدولات کی مواد کے اس کے دور کے است کی مواد کے اس کے دور اس کا استان کے اس کے دور اس کے دور اس کے اس سے ان ملے اسلام کے بالی محمولات کے تعاون اس کے اس کے اس کے دور اس کو اس کے دور اس کے جانے مودا سے ان کر مور پر اس کے محمولات کے اس کا مواد کے تعاون اس کو میں کے اس کا مواد کے دور اس کا مواد کی دور اس کا مواد کی دور اس کے اس کے اس کے دور اس کا مواد کی دور کے دور اس کا مواد کی مواد کی دور کے دور کے دور کے دور کی دور کی دور کے دور کے دور کی دور کی دور کے دور کی دور کی دور کے دور کی دور کی دور کے دور کے دور کی دور کی دور کے دور کی دور کی دور کی دور کے دور کی دور کی دور کی کارور موران کیاں کے دور کے دور کی دور کی دور کے دور کے دور کی کارور موران کیا گائے کہ کارور کی کارور کی دور کے دور کے دور کی تھی کہ دور کی دور کے دور کے دور کی دور کی دور کے دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کی دو

معیدین جیرے کمکا یکنی قوم کی محود قول سے نکام کر لوجو ان کی پیٹیاں بیں اور دو ان سے کی جیرا کروک نی امت کا مینزلہ باپ ہو آئے۔ قرآن مجید عی ہے توانوا معد اسے بیسے -(10 تزاید : ۲) اور تی کی ازواج امت کی ماکس جی ۔

(جاسع الجيان وقم الحديث: ١٨١٨٨، تقير الم اين الي عاتم وقم الحديث: ١١٠٦٤)

قوم کی بیٹیوں کے ارادے پرولا کل لکوہ کی تغیرے مطابق حفرت اوط نے اپنی صلی بیٹیوں کو لکان کے لیے چیٹ کیا تھا اور مجلیہ اور سعید بن جیر کی تغییر ك معابق معزت لوط في افي قوم كى بيلول كو فكاح كي في كا تعاد الديد وزيك مجلد اور سعيد بن جير كي تغير وارحب

اوراس يرحسب والى وجوه عاستدلال كياكياب () کوئی شریف انسان اپنی بیٹیوں کو اوباش اور بر معاش هم کے لوگوں کے ساتھ ثلاح کے لیے پیش نسیں کر آ واتے عظیم نی کے متعلق یہ کیے تصور کیاجا سککے کہ وہ آئی مثیوں کوب حیادر بد فطرت لوگوں کے ساتھ نکاح کے لیے بیش کرے گا۔ (٣) حضرت لوط عليه السلام في فريا تقديد عمرى وثيل يو تماد عداي بعد ياكيزه بي اور كابر ي كريض بد معاش اين

ہوس پوری کرنے کے لیے ٹوٹ بڑے تھ ان سب کے مالقہ لکاح کے لیے حفرت اوط علیہ السلام کی ویٹیاں الملل تھیں۔ ای لے لازی طور یہ ب مراد لیا ای کے کہ بے عمری قوم کی تالیاں ہیں ان سے تعال کرے تم اپنی خواہش ہوری کراو۔

(٣) حطرت لوط عليه السلام كي وو يثيال تحيى - زاما اور وحوراه اور حفرت لوظ ف فريا تفاكر بد عمري مات إلى اور جح عمل اصل ہے ہے کد اس کا اطلاق کم از کم عمن پر ہو آے اور اگرچد دور بھی مجاز اعم کا اطلاق ہو سکا ہے، لیکن کمی شرق مانع ك بغير عاد كار تلب درست ديس ب اكريه موال كياجك كريد لوك كافر يقوقوم كى بعض وثيل مسلمان هي وحفرت اوط نے مسلمان او کیوں کو کافروں کے ساتھ تلاح کے لیے کیے ایش کیاتواس کا جواب یہ ہے کہ ان کی شریعت میں کافرے ساتھ مسلمان کا نکاح جائز تھا اور ہادے وین ش بھی ابتدائے اسلام ش بے لکاح جائز تھا۔ جیسا کہ حارید ٹبی میدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادی معترت زینب رستی اللہ صنا کا لکا ابدالعاص بن دی سے کیا تھا اور وہ کافر تھا۔ (الماصليد ج٥٠ م ادر آب في افي دو مرى صاحزادى حفرت رقيد رضي الله عنا كا لكل الولب ك ييخ طفيد عد كيا قايم مثرك قله (الاسب ج٨٠ ص ١٣٠) اور آب ي الى تيرى صافرادى ام كلؤم رضى الله عنا كالكاح مى الواسب ك وو مرب بين سے كيا-اس کا بام مجی عتب تھا اور یہ ہمی مشرک تھ ابواب کے کہنے ہے اس کے دولوں بیٹوں نے آپ کی صاحبزاویوں کو طابق دے دی تنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صنرت سیرہ رقیہ رضی اللہ عنما کا نکل حضرت میکن سے کرویا مگران کے وصال کے بور حضرت ام کلوم رضی الله عنها كا نكاح حضرت على رضى الله عند سے كر ويا- (الاصليد ج٨٠ ص ١٩٠٠ مطبور واراكتب الطيد ہوت الاسماء العدي مسلمان مردول كاكافر عور تول سے اور مسلمان عور تول كاكافر مردول سے قال منسوع كردواكم اور اس ى دلى يا تعديد

والتكحر المشرك تتنعف المراج الأمرة

آئي اور ب شك ملان بادي (آذاد) مشرك سے بحرب خواد ده تم كو الحيل على الور مشرك مردول كو فكاح كا رشته ند دو حي كروه ايمان في آئي و وب لك ملمان ظام (آزاد) مرك مرك عرب فادره م كريديد.

اور شرك مراون سے فاح شكو حى كر وہ ايكن ك

(القره: ١٩٧٩) الله تعالى نے فرمایا: (صفرت لوط نے كما) اللہ ے ورد اور عرب ممالول كے بارہ عى في شرمندہ نہ كرو كياتم عى كوكى نیک فض نس ہے۔ یعنی اللہ تعنی ہے ورد اور اس بے حیائی کے ارتکاب ہے باز رموا اور اس کام کے نتیجہ میں جو عذاب آخرت يوك ال كافوف كدا اور عرب مماول الى فواحل هم إدى ندكود ال ال آعد على صيف كالنظب

جس كامنى ب ايك مهمان ليكن بعض او قات لفظ واحد سے جمع كاراوه بھى كيا جا آب جيساكہ قرآن جيد كي درج ذيل آے۔ ميں طفل كالقظب اوراس مراد اطفال بين: كوالقِلْقُلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهُرُوا عَلَيْ عَوْرَاتِ (حورتیل کا ای زیائش کو ظاہر کرنا ان (ندکور مردوں) ر منوع ليس با وه الرك جو مورقوں كى شرع كى باتوں ر البسساء-(النور: ١٠١)

مطلع شيس اوية-

كياتم على كوئى فيك فخص نيس ب؟ اس عد مرادي ب كركياتم عن كوئى اييا الخص سي ب جس كواند تعالى نے عفت اور یاکیزی کی بدایت دی کہ وہ اس خلاف فطرت فعل سے باذ رہے، اور رشید به معن مرشد اور فعیل به معن منسول ہے الله تعالى كارشاد ب: انهول كما آب خب جائة يسك آبك (قرم كى) ينيول يس مارى كوكى دليس سي ے اور آپ نوب جلتے ہیں کہ اماری کیا فواہش ے 0 لوط نے کما کاش کھ میں تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی یا میں محروط يناه گاه يس يناه كي اين (مورد ١٠٥٠)

حفرت توط عليه السلام كامضبوط فبيله كي بناه كوطلب كرنا

ان كاسطلب يد تفاكد آب فوب جانت إلى كه بعين وولول سے تضاء شوت كرنے كى كوئى فوابش نيس ب اور ان ے فاح كرنے كے لي جيس آب ي اليان لاناج ، كانور وه جيس منظور شي ب اور آب يد جى خوب جائے إلى كر بم لاكورا ع فوائش يورى كرنا جا يحيى-

معرت لوط نے کمان کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی لین کاش میں تمام کو اس بے میانی کے کام سے رو کنے بر تلور ہو آ اور کمایا علی تمی مغیوط بناہ گاہ میں بناہ لے لیتا یعنی کاش میرے پاس ایک فقر ہو تاجس کی مدسے میں برائی کو رد کا۔ للووف كراداس سے مراوي ب كركاش بيرى حليت عن كوئى قبله جو آدان جرئ في كماسي بيد حديث مي بي ب كر حفرت لوط عليه اسلام كے بعد جوتي بھى جيم يجيو كيا وس كي پشت يركوني قبل ہو آغاجي كد وارے في سيدنا جرصلي الله عليه وسلم كي پشت ير بحي بنوياشم كافتيل تحا- (جامع البيان بزيه عن ١٣٠٠ مطبوعه وارانفكر بيروت ١٥٥ المليد)

حضرت الوجريره رضى الله عند بيان كرتے جي كد في صلى الله عليه وسلم نے فرويا: الله تعالى حضرت نوط كى مخفرت فراسة ادوب شك دكن شديدكي يناه كي خواص كرت تقد ( سيح البحاري و تم الديث ١٥٥٠ سيح مسلم و تم الحديث ١٥٥١) الم ترقدي كي روايت ين اس مديث كي بعديد اشاقد مجي ي: اس كي بعد الله تعالى في جي جي بيعية اس كواس كي قوم كم مضوط قبلد سے بيما-

(سنن الترذي رقم الحديث: ٣٣١ سند احر ج٣٠ ص ٩٣٣٠ السن الكبري للنسائي دقم المحنث ٨٤٠١٠ ١٠ صند ايوييني دقم الحديث: ١٩٣٢ مي ابن حبال و قم الحديث: ٢٥١٥ المستدرك ٢٠ ص ١٣٣١) حافظ احد بن على بن جرعسقل في حول مده اللعة بن:

قوم لوط میں کوئی ایبا مخص نمیں تھاجی کا حضرت لوط کے نسب سے تعلق ہو، کیونکد حضرت لوط شام کے علاقہ سدوم ے تعلق رکھتے تھے؛ اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا خاندان عواق عمل تھا؛ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام ک طرف جرت کی وان کے ساتھ حصرت اور علیہ اللام نے مجی شام کی طرف جرت کی ، مجراللہ تعالی نے حضرت اور علیہ السلام ومامردآبه ۱۲

کو اہل سدوم کی طرف جیجاتو انبوں نے کما کاش جیرے ساتھ فشکر یا میرے دشتہ دار اور میرا قبیلہ ہو ، توجی اپنے معمانوں ک عرت تجاف كي لي ان عدد حاصل كرك الهام المن عروب في روايت كياب كد حفزت شعيب عليه الطام كي قوم في كر: اگر تمارا فیلد ند ہو آتو ہم تم کو سکار کردیے رکن شدید سے ان کی مراد فیلد تھی، کیونکہ جس طرح رکن (ستون) سے سارا لیتے ہیں ای طرح فبیلہ ہے بھی سارا لیتے ہیں۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فربایا تھا اللہ تعالی عفرت لوط کی مغفرت قرمائے اس کی وجہ رہے تھی کہ انہوں نے اللہ کی بناہ نہیں کی علامہ نووی نے کماہ کہ او سکتاہے کہ انہوں نے اسے باطن میں الله قبالي سے پناہ طلب كى مو اور ظاہر على بيد كما موكد ال كى عدد كے ان كے پاس كوئى قوت يا ان كى پشت ير كوئى قبيلہ تهم

ے تاکہ معمانوں پر ان کاعدر طاہر ہوجائے۔ (فغ الباري جام سامام المام مطبوعہ الدوران المام) الله تعالى كى بناه كى بجائ مضبوط قبيله كى بناه كوطلب كرف كى توجيهات قاض عياض بن موى ماكل متوفى معهد في اس مديث كي شرح يس كلما ي:

حفرت لوط عليه اسلام في جو كهذ ويهيش جي كمي مضبوط ركن كي يناه لے لينا- " في صلى الله عليه وسلم في ان كه اس تول پر تقید کی اور ان کے لیے اللہ تعالی ہے رحمت اور مغفرت طلب کی کیونکہ رکن ہے ان کی مراد قبیلہ نقی تاکہ وہ قبیلہ قوم ہے ان کی حفاظت کرے اور ان کے معمانوں کو قوم کی بے حیائی کی جیسٹ چ ھنے ہے بچائے اور چ مکھ قوم کی زبر دستی اور زیادتی کی وجہ سے ان کاول بھے تھااور ان کی بر سلوکی کی وجہ سے ان کاول آؤر دہ تھا اس وجہ سے وہ اس موقع پر اللہ کی پناہ طلب كرنا اور اس سے مدد چاہنا بھول مح اور جيس كه الله تعالى كا ان مخلوق جي طريقة اور عادت بد ب كه بعض لوگ بعض دو سرے موگول کی عدد کرتے ہیں، سوانسوں نے اس مطلمہ کو بھی ای پر محمول کیااور سب سے زیادہ مضوط، سب سے تو کی اور \_ سے زباوہ حفاظت کرتے والدار کن تو اللہ تعالی ہے۔

(المال المنظم بلوا كدمسكم ج1) ص ٦٦ ح، مطبوعه دار الوقاء بيروت ١٩٧١هـ)

علامه محد بن خليف الوشتاني الدائي الماكي المتوني ٨٣٨ ها قاضي عياض كي اس شرح ير رد كرت موس كليت بن: قاضی عماض کی بید عمارت مسلمانوں کے لیے غیرمانوس ہے؛ علاوہ ازیں بیہ تقریر بھی غلط ہے، کیو تک رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے حضرت لوط م تقيد ميں كى اور نہ حضرت لوط عليه السلام اس معللہ على الله تعدالى كى بناء طلب كرنا بھولے تيما انموں نے جو کچھ کماوہ معمانوں کے دلوں کو مطبئن کرنے کے لیے تھا اور ان کے سامنے اپنا عذر طاہر کرنے کے لیے تھا کیو تک عرف اور علات می ب کد لوگ این طاقت اور این قبیله کی بناه بریدافعت کرتے بین اور بد حقیقت میں حضرت لوط علید اسلام ے عمد اخلاق تنے جن کی بناہ پر وہ تعریف کے مستق ہیں اور ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا: "اللہ لوط پر رحم فرمائے۔" یہ در حقیقت ان کی تعریف ہے، ان پر تختید شیں ہے، اور یہ خطاب میں حرب کے عرف کے مطابق ہے، وہ کتے ہیں: "الله بادشاه کی آئید کرے اور اللہ امیر کی اصلاح کرے۔"اور اس کی دلیل قرآن جید کی یہ آعت ب:

عَمَا اللَّهُ عَدْ كَالِمَ إِنَّ أُونَا لَهُمْ - (الويد ٢٣) الله آب كو معاف كرك آب في ان (منافقين) كو كيون

8,5,000 کیونکہ آپ نے ان ہر نری کرنے کے لیے اور ان کو اسلام کی طرف ماکل کرنے کے لیے ان کو اجازت وی تھی اور ب آب ك مكارم اخلاق ش سے تعالى الله تعلى في فرمايا: الله آب كو معاف كرے الين آب في الله اجازت دے كرائے آب كومشات اور تكليف ص كول والااوريه الياب، جيساك قرآن مجيدي ي:

تبيار الْقرآر

طه٥ مَا أَمْرُلْنَا عَلَبْكَ الْقُرُانَ لِنَشْعَلْي ٥ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس کے نس بازل کیا کہ آ۔ مثقت انحاص. B.r : 35

(ا كمال المعظم ج ١١ ص ٢ ١٣٥٠ - ١٩ ١٩٠١ مطبوعه وا را لكتب المعلمية بيروت ١٥١٥٠ اله )

علامد الى ك شاكر و علامد سنوى ماكل متوفى علامد علامد ولى كى عبارت نقل كرنے ك بعد كليمة بن: الله تعلق على الدالي كو 17 ع فيرصطا قربات النول في الن مديث كي شرع كالتي اواكرديا- في صلى الله عليه وسلم في جو ب فرما تعد الله تعلى حطرت لوط روح فريات اس ي ملى الله عليه وسلم اس بات كى تاكيد كرة واسع تع كه حطرت لوط الله تعالى كا يناه كم طالب في اس لي آب في مدت كم شروع عن الدي كالحد فريا ين ب قل إلى بو مدت اس اعراض كودور كرك ك لي ب كر حرب لوط فيرالله كى بلدك طاب غن جداك ال مديث كم تروع على أن ملى الله عليد وسلم في معرت ايرايم كي حزيد على كرت بوع فرليا: يم حفرت ايرايم كيد نسبت شك كرف ك زياده حقداريل اور اس سے معمود یہ فیک حضرت ایرانیم نے جو الله قبائل سے یہ سوال کیا قباکہ "اے دب! و مجھے دکھاکہ و کمی مردول کو زعرہ ك كالمسيد وال اس لي نس قاك معرت ايراهم عليه السام كواف قعلى كالدت را شك قابلك كى اوروج سه ق

( تعل اكمال الأكمال ح ان من عرام - ٥ مهم مطبوعه وار اكتيب العلمية بيروت ١٨٥٥ هـ)

الله تعلل كارشاوي: فرشتول نه كماك فوط الم آب ك وب كريم بعد يوس يراب آب مك بركونيس مي كت أب رات كم ايك عدى اين كروالول كم مائد يمل ب رواند يو ماكي اور أب يل س كولى مخص مركرند ديكے البتدائي يوى كو ساتھ نديس ب شك اس كو (مين وي (مذاب) وسلين وال ب جو السي مينے كه ب شك مي كوان ك وعيد كاوقت بوكيام قريب في ١٥ الود: ٨١)

حضرت لوط عليه السلام كانجلت ياتااه ربد معاش كاقرول كاجمأكنا

جب لوط عليه السلام نے به کما قداد کاش بھی بی تم ہے مقابلہ کی قوت ہوتی ایا بین کمی مضوط قبیلہ کی پناہ میں ہو آ ا تو اس ے یہ معلوم ہو یا تھا کہ ان پدمعاشوں اور اوپاش لوگول کی ہورش کی وجہ سے معترت لوط علیہ الطام کو بہت درنگا اور اخوس تھا کہ انہیں اپنے معمانوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گاہ جب فرشنوں نے ان کابیہ علی دیکھاتو ان کو متعدد بشار تھی ویں: (١) وه الله تعالى كريميم موسك ين-

(r) كفارائي فوائش يوري نيس كريح-(٣) الله توبي ال كولاك كردن كا

(٣) الله عزوجل معرت لوط كو اور الن كم الل كواس مذاب ع نهات و كا-

طامه ابوعبدات ترطيع ما كلي حق ١٨٨ عصصيم عليه عليه الملام يران كي قوم عالب آلي كي وه لوك دروازه ور المح والمح المرب عيد اور حرت اوط وروانه كوين وكي كي والش كروب عيدا ك وقت ال عرفتول من كرد آب دروازه ے بد بائم ، حفرت لوط بدے اور دروازہ کل گیا۔ یم حفرت جرل الحاج مدا آورہ سب ای مے ہو گ اوراك إذل يماؤ يماؤ يحق موع بملك جياك الد تدانى كارشاد ب

وَلَفُهُ لِرَاوَدُوهُ عَنْ صَبْيِهِ مِغَطَّ مَنْ الْعُمْدِةِ مِ اور انمول کے لوڈ کے ممانوں کے ماتھ بہے کام کا ارادہ قَدُوقُواعَلَابِي وَمُثْيِرٍ-(القم: ٢٤) كياتو جم في ان كي أم محدول كو مثاول سواب ميرك عذاب اور

## ميري وعيد كامزه چكمو-

(الجامع لا حكام الترآن 47 من ٥٠ مطبوعه وارالكريروت ١٥١٥ه)

ے گیا۔ حزب فوٹ کم نمان کو ای وقت بالک کرور و فوٹس نے گہہ میں منٹے کو قت انسی باز ک کرنے کا مجر انزائیا ہے۔ کہا کی جب میں کا مواد ہے کہا ہے و حزب اور اور ایس کہ اول دوان ہیں گئے ہے اور اون کی قوم کو تلکہ کرکے بال کر راکیا تھا جب کہ افغہ افغرائے ہے کہ جاریک آباد کی گؤیوٹ راکیا توکیا کہ کہا کہ کہا تھا ہے کہ جاریک آباد کی گؤیوٹ کے مقدم کے مدار انکو جا میں کہا تھا ہوں۔

یہ حدیث الم مشلم کی شرط کے مطابق محکم اور الم مجال کا اور الم مسلم نے اس کوروائٹ نہیں گیا۔ (المسئور کا محتاج معلق و اور المجال کا محتاج میں مصر 10 معرف میں معرب معام معلق و دار الم الا تحکیر اس اللہ تعالی کا ارشاف ہے: سرجی مدارا عدال کے کا موج میں اس میں کے اس محمد کو ان سرجے کے کہ ماری رہے۔

الله تعالی کا ارتفاعیہ: سوجیہ ایمان ایک آئی توجہ کے اس بھتی کے پر کے صرکواں کے پیچ کر اورالاریم نے ان کے اور چھڑے کئر گانکہ پر سائٹ 60 جڑا گئی آپ کے دب کی طرف سے فٹلن ڈوہ ہے اور یہ سزاان فالسوں ہے مگھ ڈرور شر کا روز : 18 مرد 1844)

قوم لوط کی بہتی النے کے متعلق روایات محرین کو القرق بر کرکیاجی بہتوں میں ق

' بھرین کسب افتری نے کما بی بھیروں میں قوم ہوا دوئی کی معرب بیڑی این کے بیٹھ این پر دکھ کروں بیٹیوں کو آسمان کی طرف سے کہ چھ ملے گاڑا کہ اسمان اوال میں کہتا ہی ساتھ اور مول مان آوا واوچ میٹ پر کہوائٹ فیلی سے این یہ لکار مان وہ دیکر میں کہ اور معرب بھر الے دائد اور میں کہتا کا مطابق کا مطابق کا مطابق کا مصدر کے اور اس کا میں میشوں کو پڑانیا کا دورائی کھی امنیشر مسلم کے دورادار مدوم اور سے سبعے میں کہتی گی۔

الدو بيان كرسة بين كرم فلرى كالمنين بهاكرة والمن الن كار المدوية والله اور الن عن جائد والوس سبب ر محرك برسال من المنافق عند فل على على عظمة عظمة المحروان إلى عالم جانه من مان علامة من المان على على على على ال محيل كامعني

عبد سے کمانہ کل اور کا فلنظ ہے ' سنگ و گل میٹن کچراور کیلا اس نوبے کے کانہ کل آمیان وہا کام ہے لیکن قوم اور پر آمیان دیاسے بھر برسلت گئے۔ وہون سے کھاکٹی کا میٹن ہے بھی ہوئی بنو وہون ہے کہ کا کمل کو کسے جس ' اور پہ سخواں کہ کٹ کب کی طرح تکمی ہوئی تھی اس اے اس کہ کیل فرایلہ فروا ہے کھا اس کا میٹن ہے کی ہوئی کم رکھنے

(جامع البيان ير ١١٢ م ١١٢ - ١١٢ ملي مطبوعه يروت)

علاسا ابر محبوات الى قرقي حق 1918 ميلاء يون الناس كما به مثل كاسبي به عرف اور زياده بو-ابوجيده كـ كماة اس كاستن به خف ان كم علاوده معاني تك يين بي بي بي بي بالمان ان بير بيت تقل كم يين. (الإشارة كاستن به خف ان كم علاوده معاني تقل بين بير بين بالمائية و كام القرآن 20 مس مائي معلود و اوا تقل وروت

قوم لوط کو سنگسار کرنے کے متعلق روایات

ا شد خوالی نے فوایلا: میزانا خالول ہے کہ وور و حق - صن نے کماڈ ان کا سمن ہے شکار کر بے کا دوا کہ اس اسے انتیانی قوام طب کہ وور در حق - جلیاسے کما اس سے کلنز قریلی کا وارا ہے - بینی اسے محد اس اللہ طبور دسمی آپ ہی قوآ کے خالول سے کامی میز ترکیف اور میزامیسے کہ الدوا اور کارسر نے کھا کھا اوا است میں مواج کا دیا ہی تعربی است کا در کا فرر مسارکے مطابق ان قرار ویں کسائے کا رس کا رسید و اور اور کارسر کے کا مواد اور ان میں میں کارور ان اور ان ک

پتر پرسائے سے حصائق دو قبل ہیں: ایک قبل ہے کہ جب حضرت جزیل نے اس کستی کوادی افغایا قواس پر پتم برسائے شے وور مومرا قبل ہے کہ کے پتم ان کو کاری پر برسائے تک جو اس وقت بستیں شین نے تھا بگہ بستیں سے باہر تھے۔ اس امت کو سنگسار کرنے کے متحلق موروایات

امت کو سند ار کرائے کے معنی روایات علامہ ابو عبداللہ محدین احمد مالکی قربلی سونی ۸۲۸ مد کھتے ہیں:

زدانت ہے کہ کی اصلی انڈ علیہ و متم سے قریانا 'امکزیہ جیری است بھی ایے وگ ہیں سے کہ کہ مو مردن سے بہتی افذت حاصل کرنے کے اور مورتی اور دون ہے اور دجہ ایشاہ و آخ آن ہی آؤم و کے عذاب کا اظاہر کرکار انڈ ان نے مکمل کی مختلی برسائے کہ کہ و مول انڈ سخل انڈ علیہ و کا ملے کے اس آئے تک کا طاوت گیا، وشنا عمی مس

وہ مرکز ووات ہے ہے کہ وسول اللہ حملی اللہ علیہ وسمل نے فریالاوں اور دات کا سلسلہ میٹل دہے گا تھا کہ اس است کے عمود عموداں کی بشت کو مطاب کرلیاں کے جیساکہ انہوں نے عمر وائس کی بشت کہ حال کر لیا ہے بھراست سے اس لوگوں پر سکسہ باری امور کی واقعات اور کا برائی میں سے و مطور و دوائش ورجت ہا جھے

طاست قریکی کی وکٹر کردہ یہ سیٹیس کی کلب بٹی ضمی ال شکل البت عام این صبار کسندا میں صدی کو روایت کیا ہے: مسئون الان کست بھی کر دسمل الفقہ علی الفظ علیہ و سلم لے فرایا: قوم اولو وی کاموں کی دوم ہے والک کی گیا اور میری است است کے بھی کا دوائد کسٹ کی دوور کا کم جی جیزی از 6 موروں کا موروں ہے جی فران کی ہوئی کرنے۔ (19 فیل در کار اس کا کمیل کا در 19 کمیل کی کھیا۔ (10 فیل میں کا در است کا موروں ہے۔ رکھا۔ (1) میلی اور کا کا جائیہ (10 فیل میں جائیہ کو اوروں کے کام اور فرادہ کے گا دو اور ان کا موروں ہے۔ چس فوائل پوری کرنے انتخر ارزق ویشل میں موجہ کو انسان کی احد ان کو اداری کی دو ہے اوروں کا موروں ہے۔

د الی مندین اخاکه شعیباً قال یقو هرا محبک والله ما ککه اور به نام و دان و در اور نیم بیر توبی ایس نی است بی وار الله ما ککه من الله عَیْرُکُ وکل تشخصُوا آلیمکیکال والمهیزان الی آما مکم بیر مدس کرد بود که من نیر بید ارد ایس ارد کل بیری در کرد بیدت می تواوی مان اصلاح کرنا چاہتا ہوں اورمیری توفیق مروت ادنیہ کی حوسے سے میں سنے اسی پر توکل کیاہے اور

## اِلْيُهِ أُنِيْبُ⊚

## 2012 8/00 19 27 100

اس مورت میں انجاء علیم الملام کے ہو قصی ذکر کیے تھے ہیں یہ ان میں سے چھا قصہ ہے ہو حضرت قصیب علیے الملام سے حملتی ہے، حضرت شعیب علیہ الملام کاموا کی فائد ہم نے الاواف ۔ 80 میں تقسیل سے ذکر کردا ہے۔

م من است مستری سیب سید است است و من مالا مرا است دار این استریت و از ارواج ... مه بن حضرت ایرانیم طید السلام کمدینی کالام میا و خرج حضرت شعیب که قبیله کالام در کیا اورا کار مغری لے یہ کما ب که حضرت ایرانیم طید السلام کے بیٹے مدن نے اس قبری خیاوال محق ...

گزشت میں مندوجیت و اور ایس به اور دوروں داروں بود یا میں سے دون معرب ہود. انجاد عجم الموامل کو حدود ایم آخریاں کو طلق میں بھر انجاد کا انگراؤو انتقال المجل کو انتظام اور الذکر کی طورت ا کی طرف حضرت همیب طبید الموامل کے اسپذائن آفریا میں ایشان کیا اندے بیران کی آخریات اور الحق الذکر کی مطابق میں طرف حضرت همیب طبید الموامل کے اسپذائن کے ایک مواد علی اور طب آل میں کی درگاوات قبل کے دوکھ نے کہا تھا۔ عمران حضرت کچھ بچر مہم میں کہ انتقال کے ایک مواد علی قبل میں کی کسکے والوں کے کی عذاب کی وجید سے معزان فرانک میں

الوكسيدب الوكول على كرايس العراد العراد وجب الميس تاب کردیم یا قبل کردین قریم کام مین O کیاده او کسید گلین نسی کرت كد ان كو عرب في كيور الحديا جائ كال عظيم ون جن ٥٠ جس ول مداوك دب العالمين كرمائ كارس اورك-

العليميس ١٥٥ المنطين ١٠١١)

اور رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيخ وال كويد محم رياب كد جب واكولي جزاق كر فروشت كريد قوسور عالميزا جعلنا مواركے-

حضرت سویدین مخرم وضی الله حدیدان كرتے يي كه ش اور مخرمه جرے ایك براز كے پاس آئے، ہم لے ایك شلوار کی قیت لگائی اور میرے پاس ایک شخص تھاج اُجرت پر وزن کر باقعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہے فرمایا: وزن کرد اور جملتاً ہوا دو۔

(منى الإدادَة وقم الحديث: ١٣٣٧ معتف عبدالرزاق وقم الحديث: ١٣٣١ معتف لين الي عجب ج٤٥ ص ٥٨٥ مند احد ج ٣٠ ص ٣٥٣ سنن داري د قم الحديث: ٣٥٨٨ سنن الرَّذِي د قم الحديث: ٥٠ ٣٠ سنن اين ما د د قم الحديث: ٣٣٣٠ مجع إن وبان د قم الحديث ٤ ١٠٥٠ المعم الكير و قم الحديث ١٩٣٦ المستدرك يه ص مه سن التسائل و قم الحديث ١٣٠٠)

الله تعلق كارشاد ب: (شبيب عليه السلام ن كما) اب ميري قوم اضاف كم ساته يوري يوري بليه قول كردا اور

لوگول كى چرول ش كى تركرداور زشن ش قداد كرتے بوك ند چرون (حور: ٨٥)

لوگول کو تقصان ند کی اور قساوند کرنے کے محال اس مقام پر ہے احتراض ہو با ہے کہ ان آغول میں محرار ہے ، کو تک پکل آیت میں فریلا: اور طب اور تول میں کی نہ کرد

اور در مری آیت عی فرایا: انساف کے ساتھ ہوری ہوری علب اور تول کروا اور پاکراس آیت کے آ ترجی فرایا: اور لوگوں کی ورائل كى شكد اوران تيل احام كانك ى سى ب-اى احراض ك سب ولى دولات ين: (ا) على اور تول من كى ك عم كى تاكيد ك لي اس عم كو تين بار ذكر فريا-

(٢) محماراس وقت ہو آجب ہے محم ایک ہی موان اور ایک ہی اخرارے کی بار ذار کیا جاتا کا ملی بار نمی (مماضت) کے میغدے فربالا اور باب اور قول علی کی تر کرد اور دو سری بار صواحثاً سرے میغدے فربالا: افساف کے ساتھ یوری یوری باب اور قال کردا اور جب صیف اور عوال بدل محفی قو تحمار ندر به اس جواب پرید احتراش کیاجا سکاے کر کسی بیزی ضدے منع کرناس چڑکا تھے دیا ہے توا مراور نمی کے صینوں کے فرق کے بلوجود تحرارے مفر ممکن قیمی-اس کا جواب یہ ہے کہ ایک يزك عم اوراس كى ضد ، ممانت كوم الله جمع كيابالب يص كتح بين كه الله كي قويد ير ايمان لاد اوراس كم ماته شرك ندكو اور كما جانا ب وشته دارول كے ساتھ ال جل كر دو اور ان سے قطع تعلق ند كرواى طرح يهال فريا ب ناب قال ش كى شد كرد اور يورى بورى باب قول كرد اور اس كے بعد برسيل عموم فريليا: اور نوگوں كو خصان شد به نياة اور لوگوں كو نقسان بنجانا صرف تاب اور وقل میں کی كرتے می محصر تيں ہے، بلك كى كى جورى كرنے، لوث مار كرنے، كى كامال فضب كن اوركى كم بال ذاك والترق بي محى كى كو تقصل "خيلا جائات، كى كوسود ير قرض ديد، كى كويلك ميل كرني، نقلى اور طاوت والى اشياء فروشت كرف ي محى كى كو تشدان عنى جلاكياجانا ب اوريد تمام صور عنى شرعاممنوع مين خلاصه يد ب كدير تمن تحم ثمن مخلف عنوانوں سے ديے محت إلى اس ليان آجوں على محرار شيں ب

اس کے بعد فرمایا: "اور زین میں فساد کرتے ہوئے نہ گھرد-" اس کے کئی محمل ہیں:

جو طینس کی دو سرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گاتو دو در سراطین بھی اس کو نقصان پہنچانے کی سعی کرے گاتو کی فض کو نقصان پہلیان راصل خود اپنے آپ کو نقصان پہنیانا ہے اس کا دو سرا محمل ہد ہے کہ تم اپنی دنیا اور آخرے کی بھلائی، ملاح اور فلاح کو نصل پہنچانے کی کوشش نہ کرد اور اس کا تیمزا محمل بید ہے کہ تم اپنے دین کی مصلحوں کو نصان منائے کی کو سخش نے کرد اور اس کا ایک واضح محل ہدے کہ الم اور قال ش کی کرناز میں میں فدید مجالانا ہے کو نکہ جب بہتے والناب اور قول بن كى كرے گاتو تريدار جب اس كى ير مطلع دو گاتو وه لازى طور ير اس سے بھڑا كرے گااور بعض او قات ب بشكرا فساداور قل وعارت يرينج موكا.

الله تعلق كارشاد ب: الله كامار كيابوا لغي و تساري ياس في رب وي تساري لي بمترب الرئم ايدن ركمة يو، اوريس تمهارا ذمد دار شيس بول ٥ (عود: ٨١)

بقسة الله كامعي

الم الع جعفر عين جرو طرى حق ما عده الى سد ك ما تد روايت كر حين:

كليد نے كما بقيمة الله عد مواد ب الله تعالى كى اطاحت التي تم يوناب قول على كى كرك مال جع كر دے يود اس ے یہ مترے کر تم اللہ تعلق کی اطاعت کرداور اس کا تواب تمارے پاس بیشہ باتی رے گا۔

قادہ نے کمان سے مردب ہے کہ اللہ تعلق نے تسارے لیے جو حقیہ مقدر کرویا ہے مینی اللہ تعلق نے دنیا میں حمیس جو مال دیا ہے تم صرف ای بر قاعت کروا وی تسارے لیے بھرے یا تسارے لیے تساری عباروں کاجو قواب مقدر کردیا ہے وی تمارے لیے بحرب اس لیے باب ول می کی کر کے بال جع کرنے کا باے اس بال با قاحت کروہ تماری تقدیم میں ے کو تلہ جب لوگول کو معلوم ہو جائے گاکہ فلال محض صارق اور اعن ہے اور وہ خیات کر آے نہ اپ اول عل کی کر آ ہے تولوگ اس را حور کریں کے اور تمام مطلات میں اس کی طرف رجوع کریں کے قواس پر وزل کے وروازے کھل جا کیں گ اور جب کوئی خنس بردیا تی اور خیانت میں مشہور ہو گاتو لوگ اس سے موللہ نمیں کریں کے اور اس پر وزق کے دروازے برند ہو جائیں کے اور اگر بقیدة الله كو تواب ير محول كيا جائے تو مطلب بالكل واضح بے كيد كله بير سارى ونيا كا موجائے كى اور ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالی کا رہا ہوا تراب باق رب کا اور اگر بقیة الله سے مواد اللہ کی رضائی جائے تو ظاہرے کہ اس کی رضا ے بڑھ کردنیااور آ تحرت کی کوئی تعبت نسی ہے۔ (جائع البیان جزیع میں سے موشقہ مطبوعہ دارانکر پردت ماسمانی)

اس آیت کا داشت منى بيا ب كه يوري پوري باري دال كرنے كے بعد الله تعالى نے تمارے ليے جو طال لفع باتى ركھا ب وواس ال ، برتر ، وتم ناب قال من كى كرك ماصل كرت بو-

حطرت شعب عليه السلام في فيلا عن تعمارا ذهر وارضى وول اس كامعى بيد برك عن في كي بدايت وي ے اور ایمان داری اور ویانت داری کی تنظین کی ہے اور تم سے اس بڑی علات کو چھڑائے اور تم کو دیانت دار بنادینے کی گھ یں تدرت میں ہے، اور اس کا دو سرا معنی ہے ہے کہ باپ اور قبل میں کی کرنے اور بے ایمانی کرنے ہے، اللہ تعالی کی نعتیں وا كل جو جاتى بين قواكر تم في يرى علوتين شر چو زين قوتممارے باس جو الله كي فعين بين وه وا كل جو جائي كي اور اس صورت من من تماري نعرول كي حفظت ير الور شين مول-

الله تعالى كاارشاد، الهول في كماا شعب أكما آب كي لماذ آب كويد تحم وقي ي كديم ال كوچو دوس جن تىيار القرآن کا دارے باب دادا پر ستن کرتے ہے اور جم اپنے بادل کو اپنی خوائش کے مطابق مرف کرنا چھوڑ دیں اب ڈنگ آپ ترب نی دار اور راست بازی را (اورد نے ادا) حضرت شعیب علیہ السلام کے وظافی کشر ح

صوت شعیب میں اسلام سال کو دہ چیزاں تا کم اول گفتائیہ کم و وا تعالی وہ مرضاف کی مجارت کریں اور خرک شد کریں اور دو مراقع ہے والحالی دو الحق میں کے درایں۔ پہلے مجم کا اموں سے یہ جاب والی کیا ہم ان کر چھو اور جن کی تعالیہ سے دوارا پر مشل کرتے تھے اور اس سے خابر ہوا کہ ان کا جن میں کرنا ہم واوا کی اور می تھیا ہم تھی تھا اور حضرت شعیب علیہ اسلام کے دو مرسے عم کا اموں نے یہ جاب واکہ کیا ہم استیہ اداری کی ایش واقائل کے معالیٰ تحق ہے۔

مریاں۔ اس آن تعدیدی و کر فرایل ہے کہ کیا آپ کی مطبق تکسی ہے تجماع بیٹی ہے اصلاقت اس آنے بھی کیا مواد ہے ' ایک قول ہے ہے کہ مطوقات موادون اور اعلیٰ ہے کہ تک وی دار اعلیٰ کا سیسے وائع اضرار فائد کے زوج ہوئا ہے اس کے صطوق بی اور اعلیٰ مدت کا لیے بھی ووم اول کی ہے کہ مطوقات موادی معمولات الذہب واداعت ہے کہ حوارت الموادی ہے۔ بعد نواز فالماج بھے تھے اور این فرم کے کانار جس ان کو فماز چھ دیکھتے آؤ کے دو مرسے کی طواب اشارہ کرتے ہوئے اور حوالے علیے بدائماتی الحقال کی آپ کے کانار جس ان کو فماز چھ دیکھتے آؤ کے دو مرسے کی طواب اشارہ کرتے ہوئے اور م

انوں سے حفرت شعیب طیہ الطام سے کما آپ بہت پروار اور دارے پڑیں۔ یہ انہوں سے طوارکا ان آپ کے دو حضرت علیہ طیہ الطام کر میدو آفد ادو جل کسے تھا یہ جائے ہے کہا کا نظار نظی اور شیس تھی کو دکھ کر گے اگر مائم مجمع کو ولے لیا تائم کم کو بدر کہ موان میں ان اور ان عظیم سے طیار المائم کے جماد دورشید کد اسال میں موری تھیم ہے کہ ان ولوک مائی کیا ہے مصور ان کم حق شعیب طیار المائل میلی اور شیر ہی اور جب حضرت شعیب طلبہ معلم اور دشیر ہی آپ کیا گیا جارا کہ طی تھیا ہے ان کساروں کو دورشی ہی اور جب شعیب طلبہ بحث علم اور دشیر ہی آپ میں کیا ہے تھی ہے تھی کہ کا اپنے آپاز ابدار کے طور کو کر کور

ے اور در میں ان میں ساب ہے ہوئے ہے ہوئے ہیں۔ آپ ہو جو ایون انسان کی در وزیر انسان کی جول افران کی انکر انسان کی جو انسان کی جول کے اور در دون در کار کی اور در دون در کار کی اور انسان کی جول کے دور ان میں آئر کئر کر آباد ہوں میں کے خوالے کہ کہ در ان کی خوالے کی دون کی انسان کی جو انسان کا بھا جا ہوں اور در میں در انسان کی دور در ان کے خوالے کر لگا گیا ہے اور انسان کی اور کی طول دور کار کار انسان کا انسان کا اور انسان کو

حرب الله بالدرج سے میں ہے ای پر یوس کیا ہے اور میں ای قوم کے سامنے معفرت شعیب علیہ السلام کی تقریر

ھڑ جہ نصوب نے ڈیاڈیو ہٹاؤ کر کی اے نہ ب کی طوف سے دو ٹری دکمان پر اس میں یہ اشارہ ہے کہ افد ڈیل نے ان کا علم ہواے دو اور خود سے سرارا و ٹریا قادار فریادا ہیں۔ اٹھی کہ اپنے ہیں۔ جمہ دو آن حفاظ ہا اور اس میں جا سازہ ہے کہ افد خوالے سال کو کہ حد فارہ اور اور انسان کے بعدی خود کا کر سے ادر اس کا کا اور جا دو اس خود جو ف اور اس کا جمل اس طرح کے مدیدان کہ جہ افد طال ہے تھے کہ دو خالو میں اور اس کا محکمات حدالت میں تو کہا ہے ہے۔ جا انزے کہ میں اس کا دی میں خوانے کو داراں کی چام کم تاسد کھائی اور کا میں کی میں موان کے اور اس کا میں اس کو

410 زدیک بد قامت برک فیراند کی عبادت عی مشخل بونا اور ناب وقل ش کی کریه ایک ناباز کام ب اور ش قهاری اصلاح كا طالب بول اور ين تمهارے بال كا تلاح مجى مسى بول كيونك الله تعالى في يكوت مور وزن دے كرتم سے مستنى كا ہوا ہے تو ان حالات میں کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اللہ تعقیٰ کی وہی میں شیانت کروں اور اس کا تھم نہ مانوں! مجر فرمایا: اور مرى النف صرف الله كاعدت ب على في صرف اى يرقو كل كياب دوش اى كى طرف رجوع كر تابول! اس قول \_ حضرت شيب عليه السلام في يعليا كرتهم فيك اعمال عن حضرت شيب عليه السلام كاتوكل إور احتمد صرف الله حزوجل كي

الماتيل زيرة قراع كتاب يتم

ے بری قر) ! تم اپنی جگرکام) کرتے دہرالدیں اپناکام کرنے والا ہوں مفریب تم جان او سے تبيان القرآن

جلديجم

ومامن دآبه ۱۲

الدولة المسلم المؤلفة المسلم المؤلفة المسلم المؤلفة المسلم المؤلفة المسلم المؤلفة الم

بران ساقد ایان نے فی اور خالر کراید در بدت بھی انسانے بحل آیا تر رو فاکسیکو افغ دیار ہم چنسین کی کاک کئی نیکنو افغها \*الک ہے کہوں بن کنن کے زورے کی در کے ساتھ میں ان اس موری کہاری وزیر نے تھ

بُعُدُّ الِّمَدُّينَ كَمَا بَعِلَاتُ ثَمُوْدُۗ

وهنگاد جمال او دون سک سیاسی میشید میشنگاد مثلی شمود سک سیاسی ه این افغان کا ادر نگرید: ( احترات شعید سک که اودرات بری قوم این با نظاعت مجموان کامون بدرات شدن میمن که وجد مجمود این افغانسیات باسک بیمناخارسی با قوم تاوید قوم مداری که آغاند و مجمود میشند و اود سیاسی میشن شعری اور تماریخ در میدست استفاد که دکارس که طرف فرز کرد سید قلب بردارس در تم فراسد داده میشند کسده والدیدی

معرت شعب عليه الملام ك خطاب كا تنداور قوم كوفيوت

اس کا بخون کا متنی ہے کہ حورت شحیب نے فراہا: اے بھری قوم اجواجھن اور تھوے وہ وات اور بھرے وہ یہ ہے۔ خرجہ میں اس پر نے اہلاے کہ تم اخد قبال کے سمارت کا درائی میں کی وور فہد ایک می کی کرے اور اور استفادہ کو ترک کرنے بچے بھر اور دور شرف میں میں کہ بھری ہے کہ اور اس کا میں اس کا میں کہ اس کا میں کہ میں کہ میں اس حورت نہیں تا بطام کی قوم کم طوان سے فوق کے کا خارب آیا اور حصوت حود طبہ اسلام کی قوم پر ایک میٹ اور زیرات آئے می کا خلاب آیا تھورت سائی طبہ اسلام کی قوم پایک چھاڑا دور زائد کا خلاب آیا اور حضرت اور طب اسلام کی قوم پر اس اس کا میں کہ اس کا جائے اس کا حق اس کا میں اس کے قوم کا یک جھاڑا دور زائد کا خلاب آیا اور حضرت اور طب اسلام کی قوم

دو فہایا: در قول فوخ ہے خاددد و قوس - اس عرف مکانی دورے کد کا واط یا اطاح کی متنی بدی سے آوب خی ادر میں کام حکے کہ اس سے فوز خالی دورہ ایک فوز حضورے شید سائے اطاحی شائد میں کوئول کہ معلم حال کہ کہ وحرب میں حوال دول اسائل کی آخر کا دیک کروہا کیا تھا ہم مودورت میں شائد والے اسائل کی آخری کا دولت کے تاکیا ہم اس سے محلی میں تھا ہم کے خزرے شید بعد الیاسی الے آج کی آخر کا بھارتی اور اسائل سے مجرب میکا داد میں میں میکن

جلديتم

تبيان القرآن

اور الله تعلق اور اس كے رمول عليه السلام كى چانف كرنے ہے كرج كرد ورنہ تم پر جمي كھيلى قوموں كى طوح عذاب آ جائے

اس کے بعد فریلا: تم اپنے رب سے استنفار کرو پھراس کی طرف توبہ کرد بھٹی پیلے اپنے کفراور شرک بلیہ قول میں کی اورد مگر کتابول پر بلوم بو کران کو ترک کرداور آکدوان کوند کرد کامید صیم کرد مجرایت مایت کفراور معاصی کی انتدانسانی ے مفرت طلب کرد آواللہ قبائی تسارے سابقہ مخرکو اور معامی کو معاف قربادے گا کید کھ اللہ قبائی بعت رحم اور کریم ب اور توبداور استغار كرف والول عبت ركمتاب-

حفرت شمیب علیه السلام كاب خطاب بحت مرتب أور منظم عند انبول الے سب سے معلے مد بيان كياك ان كي نوت ك دلا کل بہت روش اور واضح میں اور اللہ تھائی نے ان کو ہر حم کی ظاہری اور پالٹی فہتیں بہت وافر قیداد میں عطاقر باتی ہیں ور يدينان كوالله تعالى كريطام يتوالي من التيم كسف اور خيانت عداح ب اوريد بيان كياكدوه مسلس ويندى ك ساته الله تعلق کے اعلام مل کر دے بیں اور م کو بھی امتراف ہے کہ ش محت بر دار اور نیک بول سواگر دین کی بد دعوت باطل اول وعلى بركزان عى منتول ند و أنهم فرالمانتم كه ي جويدادت وكت اواد بير، طريقة كى كالف كريم ايسا ند ہو کہ تماری بے عدادت اور خاطعت آ کو پینلی قوموں کی طرح عذاب ، ود جار کردے، آخر میں ان کو مجرعذاب ، ورایا اور توب اور استغفار كراور ايمان لاك كي وعوت وي-

الله تعلق كاورشاد ب: كافرول ن كماا عشيب! تماري أكثر بأتي عاري مجد من نيس آتي اور باشيه بم لي ين ع الم على كرور بو اور وكر تمار الحيل ند بو آوى حيس بقرار الركواك كري بوت اور ع بم يركل بعدى جيس يو (حود ١٩١)

فقد كالغوى اور اصطلاحي معنى حعرت شعب عليد السلام كي قوم في كمانه سائفة كشير الورنفق فقد عناج اس لي تم يمال فقد كالفوى اور اصطفاحي معق ذكركررس وال

علامد حسين بن محدرا غب اصغماني متوني بهديد لكيت بن:

حاضرے علم سے عائب کے علم تک بانجافت ہے اور فقد علم ہے اض ہے۔ قرآن مجد عل ب فَمَالِ مُؤُلِّاءِ الْفَرُو لَا يَكَانُونَ يَعْفَهُونَ ایں قوم لاکیا ہوا کہ یہ لوگ بات مجھنے کے قریب جی نیر

سَويَدُا-(السّان: ٨٤) اور اصطلاح میں احکام شریمہ کا (ولا کل کے ساتھ) علم فقہ ہے اور فقہ کا معنی دین کی فہم ہے۔

(الغروات ج ٢٩٧ ٢٩٧ مطبوعه مكتبه نزار مصطفی الباز مكه محرمه ١٣١٨ ٥) علامد الميارك بن عجد الا ثير الجزري المتونى ١٠٦٥ و لكي بن:

فته كاصل متى ب لهم - يه لفظ ش كرف اور (في كلولي سے ماخذ ب التين كى جز كوش كرك اس كى كرائى تك پنجه یا کی گرد کو کھولانا حرف میں تقد علم شریعت کو کیتے ہیں اور یہ ادام شرعیہ فرعیہ کے ساتھ فاص ب- رسول الله صلی الله عليه وملم في معرت ابن عباس رضى الله حما ك في وعافر باقي: اللهم فقهافى الدين وعلمه التاويل-

اس الله ! اس كووي كى مجد عطا قرااور اس كو أويل كا

تبيان القرآن

طع حفا فیا۔ ( می افیلاری و قمائیسیف:۳۳ نام می مسلم خفاکل اصحاب ۱۳۸۱ سند احد رفاص ۲۲۹۱) ( افسانیدی ۳ سام ۱۳۵۰ سیاسی ۱۳۵۰ مسلید و او اکتب اخلیدی و ۱۳۸۰ اندا

طاسه پر دافران محووی او بیش مختل خوش خوده مده میشد . محاصر بیش از مان است به استان مرتبر از وی باده هم تشییل دلا کسے حاصل کیا گیا باد ، حسن بیسری نے کمانا فتیز دہ مخص سے بد فوائل من رفیعات کسی اور اگر تشدیم رفیع کسی به می بیمبر بر درکما بود اور واڈا نامین برب کی مهارت کرنا اور دارام اعظم سے مختل سے کھر کا میرائی کار اور مرکزی وی کار کاری استان شدید)

(عرة القاري ٢٦ ص ٥١ مطبور اوارة اللباحة النيرييدمور ٨ ٢ ١٣٠٠)

كفار حضرت شعيب عليه السلام كى بانول كوكيول نيين مجمعة تق

اں مگر یہ اعزاض ہو گاہ کہ حضرت شعیب طید الملام نے اپنی قرم سے ان کی زبان میں محظو کی تھی، ایکر کیا وجہ ہے کہ انسول سے کہا: عماری اکثر باتی مادی تھے میں مثیں اتین اس استرائ کے حسب والی جوابات وکر کیے گئے

() بچ تکر دو گرفترت شعب علید المطام سے بعث تحق بھل تھا ہاں کے دو مفرت شعب علیہ المطام کی ہتن کو فور () میں شیخ تھے ای وجہ سے دو ان باتوں کو ممین میکنت تھے، اللہ تعلق سائم مین عاقد صلی اللہ علیہ دسکم سے زیاد سے کا تورید کے متحق می ای طرح فرابلائے:

اوران عی سے بھن آپ کی طرف کان الک آپ اور ام خان کے این کار دورا کی جائز کی کو کو کان الک آپ اور ام خان کے اور کے این کار دورا آپ کا کار

(۱) وه حضرت شيب عليه الطام كي بين لو كلت شي كيان وه ان كي بين لو كوكي ايميت تين وسية شي اور تين اور تحقير كي نيت سه كتر تقيم آم كي كي بين كو ضي كلت .

(۱۳) ان کا مقدود پر آخاک آب نے قوع و مراات بعث علي قرل على كي كرتے اور ديگر كميوں كو ترك كرتے كے ك

سعید بن جیراور شرک سے کماکہ ان کی قوم نے ان کو ضعیف اس ملیہ کما کہ وہ تابینا تھے۔مغیان سے کماہ ان کی نظر کزور تھی اور ان کو خطب ملا تجام کما نیا تا تھا۔

انسول نے کہانہ اگر تھمارا تبلیا نہ ہو آئا تا م حمیس چھریا دار کرہائے کہ دیسیة اس کی تقییر جی بعض مشمرین نے کہایا بیشی تم کو کئل کردیسیة یا تم کو گلیاں دیئے - (جامع البیان بے ۳۳ میں ۴۳ معلومید دارانقکر ہوستہ ۱۵۴ ملف

حشرت شیب علیہ الملام کے دلا کئے جوہب میں ان کی قرم کے کافروں نے جو پکو کماوہ حضرت شیب علیہ الملام کے دلا کل کا جواب نہ قد نے ایسان ہم بھیے کوئی فنکس قرق قالف کے دلا کل کے جواب سے عاج آگر اس کو گاہل دین شرور ک

الله تعالى كاارشاد ب: شيب في كمذات ميرى قوم أكما تسام وزيك ميرا قبل الله ت زياده طاقت ورب،

جلدتيجم

تبيان القرآن

رمامن دآیت ۱۳ هود. اا: ۱۰۹\_\_\_ اور تم في الله كوبالكل تظرا كداد كياه واب ب قل جرارب تسام تام كامون كالعلد كسف والاب (عود عه) جب كفارة حطرت شعب عليه المطام كوايداء وتولية اور كل كرية كاد ممكن دى وحطرت شعيب عليه الملامة ان كى جواب دياال كاظام يى بىكد قراع بير على كى دىنت كى يكو دواود يك كل كرا يادىدى كد مور قيل كي روايت ك عبلية حيس الله كي روايت كل جاسي حي اور تم له الله قبل كواس طرح القراعاة كرديا جس طرح كوني فض كى ب كاريز كوابية بلي يشت وال ويتاب إ بكر كدا الله تعالى كادر الدي: اوراب يمن قراح إلى عكد كام كرة روواورش ابناكام كرد والايول، منزيب بان لوے می کے اس ایسانداب آئے گاہواس کو رسوا کردے گالدر کون جموعے ان کم انتظار کو اور علی می تسارے مات انظار كراد والامول (عود: ٣٠) مين تم يو كل كروب او وه كرت روو كم إن كروو واللم ير كارو وو اور يل تم كو ان كامول عد حسب ماين منع كرياريون كالوريس في تم كوجس مذاب كي تجروي بيه تم جي اس كانتقار كرواور تساري مات على على اس كانتقاركرا ريون كا. الله تعلق كارش ب: ادرجب الراعداب الكيالة يم في شيب كوائي رحت ، يجاليا دران لوكول كوامي، ع ان کے ساتھ ایمان لاے تھے اور ظالوں کو ایک زیدست چکھاڑنے پکڑ لوا تو وہ اپنے کمروں میں محضول کے بل او عرصے برے رہ کا اور ال کرول مل کی آبدی نہ ہو کے اسٹور وسکار ہوالی مدین کے لیے پہنا تی گور کے لیے حضرت شعيب عليه السلام كي قوم يرعذاب كي تنسيل

(45-40 top)

حضرت این عمال د ضي الله عنمائے فرمایا: الله تعالى ف صرف دو قوموں يا يك حم كاعد اب ازل كيا يه قوم صالح ي اور قوم شیب یا ان دونوں کو ایک زیروست چھاڑ نے بلاک کردیا وی قوم صالح تواس پر سے سے ایک چھاؤی آواز آئی اورری قوم شیب واس براس کے اورے ایک چکماری آواز آئی۔

الله تعالى في حصرت شعيب عليه السلام اور ان كم ساته الدائن لاف والول كوافي رحمت سے عذاب سے تجات دى، اس سے معلوم ہواکہ بیرہ کو جو لوت میں میتی ہے وہ اللہ تعلق کے طفل اور اس کی دعت سے میتی ہے اور یہ می ہوسکا ہے كرمومون عكسير وهت ان كا العال اور ان ك يك العل ك سبب عيني او يكن اور يك العال كي لوفق مي الله ك فعل اوراس كاراست على ب

جب جبر تمل عليه السلام نے وہ گرج دار مح ماری تو ان عی ست ہر ایک کی دُوح ای وقت نگل محی اور ان عی ست ہر لخس ای وقت اورای حل شر سر میادر قبل لگا تفایی ان میلون علی می کوئی فض رہای ند فیا۔ مر فريا: ان ير ومسكار موجي قوم فرور يمنكار فني الين جل ملى ده وصت عطاقا دور كردية ك في اى طرح

ان کو یکی رحمت سے مطلقادور کردیا کیا۔

اوربے تک ج نے موی کوائی آیوں اور دوستس وليول کے ساتھ بيميا مندا 🔿 مسسرون اور

یہ وہ دن ہے جس ی سب وگ جو ہوں کے احدای دن سب مامز ہوں مے ن

جذوا

410

تبيأن القرآن

الله تعلق كالوشاوي: اورية تك بم في موى كواتي آخال اوروش وليول كرمات يجيات Ole (مود: ١٩١) اس مورت على الله تعلُّق في انجياء عليم السلام ك جو هنس بيان فرلت إلى ال على سه يد سالة ال اور آخرى ققد اس آعت على أيدات كالفظ وكر قريلاب اس عمواد تورات كى آيتي جى جو شروك اور احكام ير مشتل بين اور ال مبيس كالفة وكر قرايل ب ال ب مراد كل بوك اور دوش مجرات بن مثلة صا اور يوبيناه كو تكريه حضرت تبيان القرآن جلدينجم

سلطان کا منی اور علماء کی سلطنت کا باوشاہوں کی سلطنت سے زیادہ قوی ہونا علامہ راغب اصفران منی معدمہ نے تصاب ہیا تھا تسلام عام ، تسلط کا منی ہے کی چزیر عالب آنا کا در موجا

قابض ہونا اس لے جست اور قوی ولل کو ملطان کتے ہیں کونک قوی اور مضوط دلل کالوگول پر عالب اثر ہو ما ہے۔ (الشروات ج احل حاسية مطبوعه يكتبه نزار مصطفى الباز مكه محرمه ١٩٣١٥ه ) اس می اختلاف ہے کہ جمعت کو سلطان کیول کما جا آ ہے، بعض مختشین نے کمان جس محض کے پاس جمت ہوتی ہے وہ اس فخص پر غالب آ جا آ ہے جس کے پاس جے نسی ہو آی جیسا کہ سلطان (بادشد) اپنے موام پر غالب اور قاہر ہو تا ہے اس وجدے جت کو سلطان کتے ہیں۔ زجل نے کہا سلطان کا معنی جت ب اور سلطان (پادشاہ) کو سلطان ایس لیے کماجا اے کہ وہ زين ير الله كي جمعت إورايك قول يرب كد سلطان كامعي تسلاب علاوايي قوت طيرك والبار عد سلاطين إلى اور بادشاد ابن قوت حا كد اور قدرت بافذه ك القبار ، سلاطين بي البته على ك مطلت اور ان كا تسلط بادشادو اور هكام ك سفضت اور ان سے تسلط سے زیادہ توی اور زیادہ کال ہے، کیو تلہ بادشاہ ملک بدر اور معزول ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانہ میں اس کی مثال افغانستان کے باد ثله قابرشاه اور ایران کا بادشاه رضاشاه پهلوی ب، یه بادشابت پر قائم رہے کے مجمد مورول كردية مي مجران كي سلفت فتم وهي اورجهوري علول عن اس كي مثل ب نظير بعنو اور نواز شريف بين- عن عمن عمن سال حَوْمت كرف كے بعد ان كومنزول كرديا كيا جران كا تسلد اور اقدّار ختم ہوكية اس كے برخاف علاء كا تسلد اور اقدّار بآجيات ير قرار دينا ب اور عوام ان ك احلام يعل كرة وج إن بكري كما بون كد عله كي ملات مرة ك بعد بعي كائم ربتي ب- المم الوضية متوفى معلوا الم الويوسف حوفى عدو المم في متوفى الدام علد مرضى متوفى مدمود علامد كالماني متوفى ٨٥٥ و علامد مرض الل متوفى ١٩٥٥ علامد اين المام حوفي ١٨٥ و علامد اين تجم متوفى ٥٥٥ و علامد اين علدين شاي متوفى ان الله عفرت برطادی مثوق مستد اور موانا ام من مثل الاستدام فاحتراب معلمان صديول = عمل كررب بي اور بردور ي جب بعى إو شابول ك احكام شريت ك ظاف بوئ تو مطانول في إو شابول ك احكام ك ظاف علاء ك احكام من كيا- جنا كيرف عم وإ تعاكد اس كويدة تقيم كياجك، حطرت مود الف على وحد الله ع محم وإ کہ یہ محدوث کیا جائے اور مسلمانوں فے صورت مجدد کے عظم یر عل کیا۔ آج جا تگر کے لیے خرکتے والا کوئی نہیں ہے اور حضرت مجدد كے جال بار الكول كى تعداد يس تمام روئ زين يس تجليد اوسة ين اور مارے دور يس اس كى واضح مثال ب ب كد حكومت في مناتى قواغين كو نافذ كيا مواب حس كي أكثر وضات كوعلاه في مسترد كروياب مثلاً تين طلاقول كوايك طلاق قرار دیا متم ہوتے کو دارث باتا اور ان احکام میں مسلمان حکومت کے قوائین پر عمل نسیں کرتے بلکہ علیہ کے احکام پر عمل كرت ين - ١٩١٤ عن اس وقت ك صروباكتان فيلذ مارش جزل عداوب خان ك جد حكومت عن ٢٩ دو دول كرامد حید کا اطان کردیا کمیا عفاء کے زدیک بید اعلان مجلے شیل اُفاکیو تک پورے ملک میں کمی جگد بھی چاند نمیں دیکھا کیا تھا اور مطلح صاف قداس لے علامے اللے دن دون و رکے کا عم والدر ميد ملاف عن كروا اور مطافول ك اكثرت نے علاء ك ھم پر ممل کیہ اس سے معلم ہوا کہ طابق میں مقبل سلطان میں اور جائے اور اور از جائے ان بی کی عوصت ہے اور ان بی کا ان للہ ہے اور طاب سے اور کی مال میں اور اور کی طرح میں مداحب لیزی ہوئے کی جیشیت سے اسلیم کیا جا کہ اور اور چنا ہوگا اس کا سطفت کا ادارات کا جا ہو کہ سکید کے عام اثر اور دخلیا ترکی ہوئی جوری سلطنت عامل ہوئی ہے اور مسلمان امنے وور دوس کے بی اور وزیادی سلطنت عمل ایس ہے رہ خالی اصل کرتے ہیں اجائید کی وجیدہ واور مشکل سنڈ یمی

ی در عام اور سی فی طرف روی رست بین. آیت اسلاط ان اور سلط ان صبیدن کایایمی قرق

الله تعلق كالرشاف ب الرجون اور اس سردارول كى جانب ترانسون في قرعون سر تعم كى يورى كى اور فرعون كاكونى مام مح ند شاق در قياست سك دن اين قيم سك آسك آسك بالدوان كود در في همرات كا الدورة يكي يكى بياس

جمائے کی جگہ ہے 10 س و نیاش بھی است ان کے چیچے لگاری کی اور قیاست کے دن بھی۔ ان کو کی بایز اانعام رواکی O

(94-99 155)

فرعون كي مراى اوردوزخين اس كالني قوم كاستقدامونا

سین به سرخ حضور موسی طبید الطام که محله جود و افق مجلونت دے کر فرون اور اس کے درباری اس کی طرف مجبه اور فرون کا کوئی بهم محل نے تھائی دہداے یافت الفرند کے اس کا محل ہے ہے کہ فرون دورج قدہ وہ اس بربان کے کے کئی بدر السد خوالے الفرند کو السر السرخ کے الاس محل کا محل محل الفرند کی محل کے اس بربان کا کوئی دو اس مجب برکست کے افتصور اس و بواجب کہ وہ اس کیڈ شکونی اطلاعت اور اس کی جس کی برکت محل کے انداز کرتا اتفاد مسئون کی حرف اس برکت اس کے الفاق اللہ اللہ اس کی محل کے الدی تھا ہے کہ دوان چیز رہ کا محل محل اللہ محل کے انداز

بر فراید کا قیصت کہ دون فران ایک آن قوم مانعتدہ کا دون فران باری بوگ بیش جم طرح فران دیا تھا۔ کری بی ان کا عشدہ انسان میں طرح آنوں علی علیا ہدی ان منتز ہدگا پائز طرح بازیا بھی سوری فرق کے بیدیا ہے۔ وقت دون میں منتقد انسان طرح آنوں میں ووٹ علی وفرل کے دوقت دون کا منتز اہم کا کین وزوائی والسب بھی کی دون اور

ورد كاستى بىل كالصد كرة اورمورود كاسى بى بىلى يىنى كارودى كالدودى كعلت كت يور كامانا بى كالال

هود الله ۱۹۹۰ م

. فض سے گلت کھٹ کا باق باب ، فرالمانوہ کسی بڑی ہاں بجائے کی جگ ہے ، کو تک پائی کھٹ مے جائے وہ اچاہتا ہے کہ اس کہ باس کا چہ جائے اور اس کا بھر محمدنا اور جائے اور دور نے گل آگ تو اس کا باقش آئے ہے۔ اور خوالق فرما کے ہے:

وَانْ مُنْكُنَّ الْأُوارِفُعَا كُنَانَ عَلَى السِّكَةَ حَنْمُنَا مُفَهِنَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللْ

تم عمل سے ہر فضن شور دو ترک کے فور سے گزرے گا آپ سے دب کے توزیک ہے تھی فیلا ہے: بار ہم متمین کو خیلت دے دیں گے اور خاطوں کو اس عن محملوں کے بل گرا جوابھوڑویں گے۔ جوابھوڑویں گے۔

اَنَّكُمْ وَمَا تَعُبُلُونَ مِنْ دُونِ اللَّوِحَمَّبُ حَهَنَمُ الْتُعُمِّلُهُ الْوَحَمَّةُ وَارْدُوكَ 000 فياءَ هِ 40)

تم اور الله ك سواتم جن بلول كي عبادت كرسة وو وه ب ووزخ كا يعرض إيره تم سب اس على جاف وال بو-

ں کے بھر فرباڈ اس ویڈا میں کی موٹ وں کے بچھ فاوی کی اور آخرے میں کی اس کا سخل ہے بط قبل کی امنے اور فرخشوں کی اور دونوں کی بھی ہوتا ہے ہیں اور دونشوں کی صل میں جانے عالی سے میں ہوآیہ اس سے بھی ہوا۔ فرباز نے کیمار اروند ور اخوام ہے ورفد کے میں جی صعید ہے اس کیمی ہوتے کہ کتے ہیں ہوائش کے معلومیتی مولوں ورمنز میں میں میں میں میں ہوتے کے اور انداز میں ہوتے ہے اور دیا ہے انداز

الله تعلق کا ارتفاط ہے: " الان بھیوں کی بھی تجریل ایس خوری ہیں، شور عمد ہو جماد ہوں اور بھی فیصد وجود ہو گئی کا اور بھی سے ان می گھر کھی کی خود انون کے اپنی چلواں می گھر کیا موجود کے سواجد کام جماد کار کار بھی اس کرتے تھ بعید اللہ کلائیات کیا گھروں کے کئی کام نے کاسکوان اور انون کے ان کار بھار تھے میں کہا تھا تھے تھی کم ک

ا خیراء مرابقتی او ران کی اقوام کے خشص او رواقعات بیان کرنے کے فوائز اخذ قدائل نے اخیاء ماہین میلم اصادر استیادے کہ واقعات اور خسس بیان فرائے اور ار ثار فرایا نہیان مشیل

کی بھٹی ٹریل میں اور ان واضافت کے بیان کرنے بھی حسب والی فواک بور : (1) کونید اور ور المنصری محل متحل والی والی کی ان کرنے حرف این لوگوں کے لیے منز یا دو مکتاب پی بھر معمولی لیکی اور واپن ہوں اور ایسے فوکس مندستا ہیں اور عام اولی کی مختل سے اس واقت ان کہ بھر آسے جسب وال کس کے ساتھ واقعلت اور

IT ails galage

بن كے اوريہ توحيد ورسالت كى دعوت اور تبلغ كانمايت موثر طريقہ ہے۔ (٣) تى صلى الله عليه وسلم اى تقور آب ك كمي كلب كامطالعه كيا تعاند كمي عالم يريط ان واقعات كوسا تعاند كمي کتب اور عدر سدجی وافل ہوئے تنے اس کے باوجود آپ نے انبیاء سابقین کے واقعات ہائکل ورست بیان فرمائے اور یہ آپ - Goy#16

(٣) جولوگ ان تصم اور واقعات كوسيل ك ان ك دماغ يس بيات آجائ كى كه مديق بويا زنداق موافق بويا منافق اس کو بسرطال ایک دن اس ونیاے جانا پڑے گا اور جو نیک موسی ہول گے ان کا عرفے کے بعد تعریف اور مخسین سے ذكركيا جائ كالوران كالمام عزت اور احرام ب لإجلت كالورج كافرادر منافئ بول كے ان كام نے كے بعد المات اور وسوائي ے ذکر کیا جانے گا اور ان کا ام ب و تیری اور ب موثی ے لیا جائے گا جیماک قرآن جید میں ساجت اقوام کے صالحین اور كافرى كاذكر كياكيا ب اورجب باربارية آيات يزهى جائيل كى اوربار ياديدين دمافول عن جائزين اوكى قوين والول ك دل ترم ہوں گے اور ان کے داغ حق کو تھول کرنے کی طرف ماکل ہول گے ان علی آ اُڑے کا خوف بدا ہو گا اور دین حق کو تھول كرائے كے ليے ان كے دل و دماغ آباد و و جائي مي و انبياء مراتعي اور ان كي اقوام كے تقص اور واقعات كے بيان كرائے ے یہ فوائد اور شرات حاصل ہوں گے۔

كفار كوعذاب ويتاعدل اور حكمت كانقاضاب

اس كر بعد فرياد بم في ان ير علم صي كيا يكن خود ائول في بانول ير علم كيا- اس ك حسب ذيل محال بين: (۱) ہم نے ان کو دنیا میں بلاک کر کے اور آخرے میں عذاب میں جھاکر کے ان مر فقل نمیں کیا بلکہ انہوں نے کفراور معصیت کرکے خودائے آپ کواس بلاکت اور عذاب کاستی بیا۔

(r) الله تعلق في ان كوجو بلاك كيا اور عذاب عن جلاكياب اس كالين عدل اور حكمت كانتهذاب اس في ان كوان ك جرائم کی سزاے زیادہ سرا نسی ری مینی اس نے ایک کافر کو ایک کافر کی سزادی ہے ایک کافر کو دد کافروں کی سزائنس دی۔ بیر اس کاعدل ہے ملا کلہ اگر وہ چاہتاتو وہ ایک کافر کورد کافروں کی سزاجی دے سکتا تھا اور اس میں محست بیدہے کہ اگر وہ کافروں كو كفرى مزان ديناتولوكول كو كفرے دور ركنے كاكوئي درجد ند مو آ-

(m) الله تعالى في كافرول كو دنيا على تعشير صلة كرف اور رزق بخيات على كونى كل مسل كي، تنظير انسول في كد ان نعتول يرالله تعالى كاشكرادا نبيل كيا-

اس ك بعد فرلما: جب الله كاعذاب ألك إلوه و (بحت) ال ع محى كام نه آسك يعنى ان كر بحول في ان كوكو للع مس بنيلا اور انهول نے ان كى بلاكت كے مواكوئي اضاف نيس كيا اس كاستى بيت كد كفاريد حقيد و كتے تھے كربير بحث خرراور معيت كودوركية اور لفح اور داحت كى تخطف عن ان كى مد كري الكراورسيان كافرول كومدى تحت ضرورت بوكى اور دوہالکت کے گڑھے بھی گر رہے ہوں کے تو یہ بلت ان کے کمی کام ند آ سکی کے اور اس وقت ان کانے احتقاد وا کل ہو مائے گاک یہ بعد خرر دور کے اور کئے پہلے کا سب میں ایس وقت اس کاکونی قائدہ میں مو گاور یہ ان کا مراس فتصان ---

الله تعانی كاور شادى: اور آپ ك رب كى كرفت اى طرح يوتى بديسيده بستيول پراس مال عن كرفت كرن ے كدور كلم كرونى ووتى وس ب شك اس كى كرفت دورةك شديد ب 10مور: ١٠٠٩

وَأَنْ عَلَا لَهُ لَكُ الْمُوسُلِكُ عَلَى اللَّهُ وَمُنااحَرِينَ - (الأنهاء: ١١)

مُهُلِكِي الْقُرْي إِلَّا وَاهْلُهُا ظُلِمُونَ.

وتماكان فكك مثهلك للشاء يتغف تشتق

وي أيتها رسولا يتلوا عليهم إيايسا وماكسًا

ار شتہ قوموں کی بڑائیوں کے مرجمین پر آنے والے عذاب سے ڈرنا چاہیے جب الله تعلق في ير خروى كد ميكل اقوام في جب اين وسولون كي محفيه اور تكلف كي وان ير إيابمد كر مذاب آیا جس نے ان کو جڑے اُٹھاڑ دیا اور یہ بیان فرایا کہ چونکہ انہوں نے اپنی جنوں پر ظلم کیا تھا اس لیے ان پر وُنی يم إذكت آفرس عذاب آيا واب يه فرالاك يدعذاب صرف ان قومول ك ماته خاص سي ب جن كادكر كياكيا بلك جوقوم مجى اس طرح كاظم كرنى إب اب ير اليامذاب أناب- قراكن مجيدي اور أيتون عن مجى الله تعالى اس قاعده كو مان فہلا ہے: وَكُمُّ فَصَمَّنَا مِنْ فَرْيَةٍ كَافَتُ طَالِمَةً

اور جم في من بستيان بلاك كروي بو اللم كريد وال حین اور ان کے بعد ہم نے دو مری قری پیدا کردیں۔ اور آب کا رب اس وقت مک بیتیوں کو بلاک کرنے والا سے جب مک ان بستوں کے مرکز میں کی رسول کونہ بھیج دے اور ام بستیوں کو ای وقت بلاک کرنے والے ہیں جب ان

عى ريخوائے على كرب اول-

ال آيت كي تغيري ال صيت كاذ كركياكيا ب: معترت الدموى اشعرى رضى الله عند بيان كرت بين كدني صلى الله عليه وسلم في فيليا: ي فك الله تعلل ظالم كو ذهل وتاريتاب حي كرجب اس كو يكر ليتاب و جراس كو معلت تعيل وتا-

(سن الرَّدَى وقر الله عند: ٣٠٠ مح الواري و قر الدعث: ٣٧٨٧ مح سلم وقم المدعث: ٩٥٨٣ سن اين ماج و قم المدعث: ١٠٠٨٠ مي اين حبان د قم الحديث: ١٥١٥٠ سن كري للسنى يه صحه شرح الدر د قم الحديث: ١٥١٠

اس آیت کو بڑھ کریے سوپتا چاہے کہ جو تھی جمات اور شامت نفس سے کوئی کلو کر پیٹے قواس کو فورا آیہ کرکے اس كناه كالدارك اور خلاقي كن جاب تأكه وواس آيت كي وحيد ش واخل نه موه الله تعالى قرما آسيد:

وَالْمِيْنَ إِذَا فَعَلْوُ فَالِمِشَّةُ أَوْ ظَلَمُوْا اور لوگ جب كى بيد حياتى كار تكاب كرين دا يى جانول ير سَهُدُ ذَكْرُوا اللَّهُ مَاسِيَّمَهُ مُرُوا لِنَدُورِهِمْ تَ قُمْ كر بيني وابي كامول كي معلى طلب كري اورالله ك

مَرْ يَعْمِهُ النُّسُونَ وَالْاللَّهُ وَلَمْ يُصِرُونُ اعْلَلْ مَا سوا کون گناموں کو بھٹا ہے اور ایتے کیے ہوئے کامول پر جان فَعَلَ أَوْ مُرْبِعُ لَمُ وَرَكُ إِلَّالَ عُرَانَ: ٣٥) و و کرامرار نه کری -(كناه ير توب شركى جائ اور دوباره وى كناه كياجات توب اصرارب)

ظامہ یہ ب کے مابقہ اقدام کے عذاب کی آغول کو پڑھ کریے گلی نسی کیا چاہیے کہ یہ عذاب ان اقدام کے ماتھ مخص قله کیونک جو اوگ بھی اپنے آپ کو سابقہ اقوام کے ظلم میں شریک کریں گے و پھرائیں سابقہ اقوام کے عذاب کو بھلتے

ك لي مى تار دبنا چاسي اور برحل عن الفر تعالى ك شديد يكر عد ور قد ربا عاسي-الله تعالى كارشاد ب: جو محض عذاب آخرت يورنا بواس كم ليب على اس على ختال بيدودون ب جس عي سب لوگ تي بول كے اور اى دن ب حاضر بول كى جم اس دن كو مين عرف مك كے ليے مو قر كر رہے からい つりつして

تبيان القرآن

جلد بنجم

و توع قیامت کی دلیل

ان لوگوں کو دینا میں ہے بقد اب واقع کہ یہ اللہ قفائل کے ساتھ شرک کرتے تھے اور انجاہ علیم المال کی مخذیب : کرتے تھے اور جب اس جرم کی بعام پر ان کو دنیا تک بوانی مقداب واکیاج وار انتخاب ہے قرآ قزنت شن ان کو خذاب ویا زیادہ ال کئے ہے جو وار انجزاء ہے۔

الله تعلق کے گزایا: بے دونائے بنرس کی سے اوگ ٹی ہوں کے اور اس ون سے حاضرہوں کے حضوت اپن عمل رمنی افقہ مخملے کرلیا: اس دون کیک اور پر سب حاضرہوں کے ۔ وہ مرے مشمرین نے کہا: اس دون آنھان والے اور زئین والے مب حاشرہوں کے۔

اور فيادة ام اردان کو مختی دند تک مسک کے موفو کر دے ہیں مثنی امدے طبعی اس کسے کے دون حق ہے۔ اور فدق فلی گا الرشوری : جب دون اسے گا کا کو گئی تھی اور کی کا بازت کے افزیات میں کرنے کہ جس ان میں ہے برخت میں کے دومیشن کیک بیٹنسٹ امین کا میں اس کے انداز کے بھی اندازت کے افزیات میں کرنے کہ جس ان ان میں کیا کیا مشرکہ دون کو لوگ کیا گئی کرنا حفظ کا موج کے بیان

میں بار وہ میں میں اور ہوا اول سون آئے گا جب بوقت سے کانے دیا ہوا۔ اور کان وقت اللہ تعلق کی اجازت کے اللہ کوئی طفع کی ہے بات نہیں کرسکے کہ کین اس پر یہ احتراض ہو آ ہے کہ لوگ اس واج اللہ کریں سگ مرآزان جمید عمل ہے:

اللها على الرئاسة الراق تايد تكل مينة والكبيل المصلية مع شار بيني في المستناف المراقب الدورود الميد و مرسد كي طرف حزجه الاكر أيش عن موال والمستناف (المستناف عند) كري عل

يَوْءَ تَالِّينَ كُلُّ تُمْيِّسِ تُكَلِّلُ عَنْ تَعْسَبِهَا- جَى دان برفض إلى طرف ي يحث كرنا بوا آئ كا. (النها: 18) اس اعتراض کا یک جواب سے کہ وہ ایسا کام نس کر سکیں مع جس سے وہ اپنی تحقیمات اور معاصی کے ارتکاب کا جوازی کر سیس یا اپنے مخراور شرک کوبر حق طبت کر سیس مود مراجواب یہ ب کہ قیامت کلون بہت طوحی ہو گااو رہاس کے مت سند مراحل مول کے- بعض اوقات میں اون کو بالکل بولنے کی اجازت نمیں موگی اور جعض اوقات میں ان کو بلت کی ا جازت دی جائے کی تووہ بات کریں گے ، بعض او قات عی وہ اپنی طرف ہے بحث کریں گے اور بعض او قات میں ان کے مُند پر مرالادی جائے گی ان کے اللہ بات کریں گے اور ان کے م کوائی دیں گے۔

آباحشرکے دن لوگ سعید اور شقی میں مخصر ہوں کے یا نہیں؟ اس آعت على فريا ب كد الى محرين بعض لوك نيك يخت دول عد اور بعض لوك بديخت دول عراس اس يريد اعتراض ، و آب كدابل محشر شي بالل اور يج جي مول عند صال مكه وه نيك بخت اور بد بخت ان دونول تعمول سے خارج بين -اس كاجواب يد ي كد اس آعد في اللي محرب موادوه اوك إن ين كاحلب ليا جليدًا كاور بن كاحلب ليا جليدًا كاوه بسرطال ان دو تعمول عدة خامرج شيره ون-

اس جگريد سوال مجي مو يا ي كدول اعراف كر معلق كها جا يا ي كدوه جد ين مول كي ند دونرخ ين آيا وه ان دو قسمون على واعلى بيل يا شين؟ اس كاجواب يد ب كدجس طرح بالكل اور يج ان دو قسمول سے خارج بين اى طرح الل اعراف بحی ان تعمول سے خارج بن-

اس مكد ايك اور سوال يد يو يا ي كد سعيد (نيك بخت) وه ي جس كا تواب زياده مو اور شقي (يد بخت) وه ب حس كا عذاب زیادہ ہوان کے طلوہ ایک اور حم بھی ہے جس کا قواب اور عذاب دونوں براہر ہیں وہ کس حم عی واطل ہے؟ اس کا جواب يرب كدود العول كاذكراس بلت كومتكوم فيس ب كد تيمول هم كاوجود دو وفي طرح قرآن جيدكي اكثر آيات من مرف مومن یا کافر کافر کیا گیا ہے اور مید اس کو معلوم نسی ہے کہ منافقین کی حم نہ ہو۔

لوگول کے سعید اور شقی ہونے کے متعلق احادیث اس آعت شي انسانون كي دو تشميل بيان كي بين : سعيد اور شقي اور ان شي ستعلق حسب: بل اساديث بين:

عفرت عبدالله بن مسود رضى الله عد بيان كرتم ين كر رسول الله صلى الله عليه وسلم سب ع زياده سع بن اور آپ نے فرایا: تم میں سے بر فض کی تھی اٹی ال کے بیت میں جالیس روز تک جمع بوتی رائی ہے مارور (نطف) جالیس دن بعد جماموا خُون مو جا آے، مجم جالیس ون بعد وہ جماموا خُون کوشت کا گلزائن جا آے، مجراحد تعالی اس کی طرف ایک فرشتہ کو ميتا ب وواس من دوح محرك وياب اوراس كوچاريزي كفيخ كاسم ويا جا ابدوه اس كارزق لكو ويتاب اوراس كي مت دیات لک ویتا ب اور یہ لک ویتا ہے کہ وہ کیا عمل کرے گاور یہ لک ویتا ہے کہ وہ شق ہے یا سورے اپنی اس ذات کی هم جس ك واكوني عواد كاستحق فيس ب م تن اك عض اللي جن ك على كرار بتا ب حي كد اس ك اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا قاصلہ رہ جا باہ ، مجراس پر تصابوا (مقدر) عالب آ جاتا ہے اور اس کا خاتمہ الل دوزرخ کے عمل ر ہو آے اور دہ دو زخ می وافل ہو جا آے اور تم میں ایک عض الل دونے کے عمل کر آرہتا ہے تی کہ اس کے اور دورن کے درمیان ایک اللے کافاصلہ روجا آے جراس ر العابد اعالب آجا آے اور اس کا فاتر الل جندے عمل پر ہو آے اوروه جنّت شي وافل عو جالكي-

( مج البخاري و قم الحديث: ٣٣٣ مج مسلم و قم الحديث: ٣٣٣ سنّ الإذاؤ و قم الحديد ٢٠٥٨ من الرّ ذي وقم الحديث:

۳۳۰ من این بادر دخم الفصفه ۲۰۰۱ منعقب میدا ارزان دخم الفصفه ۳۳۰ مند میدی دخم الفصفه ۳۳۰ سند اور ۱۳ م ۳۳۰ من دادی دخم الفصفه ۲۰۰۰ مند تا بریکی دخم الفصفه ۱۵ تیم اصفر دخم الفصفه ۴۳۰ میداند داد با با در بی ۱۳۳۵ می ۱۳۳۵ معترف کلی دخمی الشرحة بیران کرسکتیس که بهم دسول الفران می اداره طرح دخم کسکیس بیشنی بود کند تیجه اکب بیشن فرایا بر

یں۔ برخص کا کھانا کو دوا کیاہے کہ دو جند ہی ہے یا دونی ٹین۔ یہ نے اورش کیڈیار موں افتدا کیا بھی ایجاد نے کہ گئیر؟ آپ نے ڈرایا: میں متم منکل کرو برخص کے لیے اس کا کس آمان کردا کیاہے، کارآپ نے پہلے کے ایک بیٹر میں۔ کمانکنا میں کہ انتظامی کو النظامی 0 و وکستان کی معرب سے (افضا کی ادائی مانا واد دائشہ ہے اراق اور کا

والنف عمل الحظي والمفيال وصلتي بالتحسيلي 6 فستسكيتراؤ بالمشاري 6 وكان من يُتِيعِل واستقطي 6 كذَّب المُسلون قستيمية والمؤلفة شرى 10 المان: \*ه.6)

( کی اجماری و آمامت ۱۹۹۳ کی سطح از قبال سندند ۱۹۳۳ می افزاد در آبال شدند ۱۹۳۳ من افزادی و آبال سند: ۱۹۳۳ من این بادر اقرابل شده ۱۹ معتد موداری و آبال شدند ۱۳ منده ۱۳ مندای می ۱۳۸ مند برباد و آبال شدند ۱۹۸۳ مند منداد پیل و آبال شدند ۱۳ میکنای موارد آبال شدند ۱۳۳۳ مرقوان رقرابل شدند ۱۳۸۴

حضرے ہوائش ہی حورمتی ہفتہ حضرایان کرستے ہیں کہ حضرے عرف عوالی باتیا ہوسل ابنشا اپنا شاہدے کہ بم ہم عمل کرستے ہیں کا بابر اعلی ادائد شعالی ساتھ کے بھٹے ایندا بھاری ایک ان الحار اگر گھٹے سے فراضے ہونگی ہے کا کہنے نے فرجا: ان سے فراضے ہونگی ہے' این ان افاقعیہ اور اور جرکس آرمان کیا بنایا ہے اور اللہ معادث ہیں وہ معادث کے لیے محل کرستے اور ادور بھرکس میں انتھائے کے کے اگر کرستے ہیں۔

دور به برایش می موری الماس در آن افرید که را آن با در این مورد می دود مدار می اور است و این از آن المدید و دوست معرف می دور به برایش می موری الماس در آن افرید می با در این با با بید به در کسی در این می دارد سی بر در الماس می در مورد کی به برای الماس می در این الماس می در این الماس می در است می در است الماس می در است می در این می داد می در این در این در این در است می در است می در است می در این در است می در است می در این است می در این در است می در در این می داد می در این است می در این اداد می در این است می در این است می در این است می در این در این است می در این در جب انسان کی بیدائش ہے پہلے ہی اس کی تقدیر میں شقی ہونالکھ دیا تو پھر معصیت بیں اس کا کیا قصور ہے؟

اس جگر سے احتراض مو آے کہ جب اللہ تعالی نے انسان کے پیدا مولے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ وہ سعید ہے یا شق ہے یا الی جنت میں ہے ہے یا اللی نارے ہے تو اب انسان کے عمل کرنے کاکیا فائدہ ہے، ہو گاتو وی جو پہلے ے مقدر میں لکھنا ہوا ے اس کا جواب سے ہے کہ اللہ تعالی کو ازل میں علم تھا کہ انسان اپ افتیارے دنیا میں کیے عمل کرے گا و وہ الی جت کے عل كرے كايا الى الرك عبل كرے كا اور اللہ تعلق في اس كى فقد ريس وى كھ كلما ، جو خود بنده في اسينا احتمارے كرنا تحة الله تعالى كاعلم اور اس كي تقدير انسان كے اعمال ك من فقر ب انسان كے اعمال الله تعالى كے علم اور اس كي تقدير مطابق حیں ہیں۔ نقد بے مطلق اور نقلہ برم کے متعلق احادیث ملیحہ بآتی ہم اور خش

انسان پر جو راحتی اور مفیجتیں آتی ہیں اور خوشیاں اور فم آتے ہیں، تیاریوں اور تقدرستیوں کاتوار و ہو تا ہے، رزق کی تنگی اور فراخی ہوتی ہے، حواوث روز گار م کل اور شکل اور ٹاکلی اور زندگی اور موت آتی ہے، ان تمام اسور میں انسان كا اختيار مس ب ان سب كا تعلق الله تعلق كى نقدير ي ب البته جن احكم شرعيد كان مكن كياكياب ان ش اس کو افتیار دیا گیاہے مثلاً اس کانماز برهنایانہ برحملہ روزہ ر کھنایانہ ر کھناہیا ہی ہے افتیار ہیں ہے اور ان ہی کامہان پر اس کو جزا ا سزا ملتى ب البت بلے جن امور كاذ كركيا كيا ب يعنى امور نكوبسيد، ان عن اس كا اختيار ضي ب لين برود كا تعلق تقدير ك س تف ب اور تقرير إلى ان انا صرورى ب اور تقدير حقيقت من تقديد مبرم ب جو الله تعالى كاظم ب اور اس على كوئى تغير اور تبدل کال ہے کیونکہ اس میں تفیرانند نقائی کے جمل کو متلوم ہے اور وہ محال ہے ؛ البنة علاء نے نقد یر کی ایک اور ضم مجی ذكركى ب اس كونقد عمل كت يس - حضرت سلمان رضى الله عد يان كرت يس كدر سول الله صلى الله عليه وسلم ف قرايا: غذر مرف وعاے بدل جاتی ہے اور عرش زیادتی صرف نکی ہے ہوتی ہے۔

(ستن الترذي و قم الحديث: ١٠٤١١٠ المعيم الكبير و قم الحديث: ١١٢٨)

مرجی تقدیرے ہے سواس مدیث کامطلب یہ ہے کہ ڈیااور نیک سے تقدیر بدل جاتی ہے مالانکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم كانام ب اورالله تعالى ك علم كايدلنا حال ب موتقدر كايدلنا يمي حال ب-

حضرت جاربن عبد الله رصى الله عنما بيان كرتے بيس كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيا اوكى بنده اس وقت تك موس نمیں ہوسک جب تک کہ اس پر ایمان نہ لائے کہ ہرا تھی اور بڑی چر تقدیرے وابت ہے اور یہ بھین رکھے کہ جو

معبت اس ير آئي ہے وہ اس سے على نميں عتى تقى اور جو معبت اس سے على محى ہوواس كو يہني نيس على تقى۔ (سنن التريزي و قم الديث: ۲۱۴۴)

حضرت ابن عباس رضی الله علمما بیان کرتے ہیں کہ ایک ون عل سواری پر رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے بیجیے بیشہ ہوا تھا آپ نے قربایا: اے بیٹے ایس حسین چھ کلمات کی تعلیم دیتا ہوں تم اللہ کے دین کی تفاعت کروا اللہ تماری تفاعت كر كا-تم الله ك احكام كى حفاظت كرواتم الله كى رضاكوات ملت ياؤك - جب تم سوال كروتو تم الله ب سوال كرواور جب تم مدد طلب كد و الله عدد طلب كروا اور يقي ركوكد الريوري امت تم كوكن فائده كتيك في جع جو جائة وجي الله نے تمارے لیے نمی تھی وہ تم کواس کا فائدہ نیس پہنا کتی اور اگر سب لوگ تم کو شرر پہنانے پر مثنی ہوجا كي توج

جلد تيتم

طدينجم

چزالله تعنافي نے تمارے لیے تهیں تکھی وہ حتمیں اس کا ضرو نہیں پہنچا تھے، تھی انوالیے مکے بیں اور محیفے ختک ہو بچے ہیں۔ (سنن الترزي و قم الحديث ٢٥١١ مند الحرج المن ٢٩٦٣ المنج الكيرو قم الحديث ١٢٩٨٨: شعب الاعان و قم الحديث ١١٤٣٠

حفرت ابو بريره رضى الله عندييان كرتے بيں كد رميل الله صلى الله عليه وملم نے قربل؛ طاقت ور مسلمان الله نقال كو کزدر مطمان کی بد سبت زیادہ محبوب اور برمطمان ش (قوی ہویا ضعف) خرے مجو پیز تمهارے لیے فاکدہ مند ہواس کی حرص کرد اور اللہ ہے مدد طلب کرد اور عاج نہ ہو، اور اگر تم کو، کوئی معیب تاتبی ہوتو یہ نہ کو کہ اگر میں قلال قال کام کر لينا و الد كويه معيمت شد ميني على الد ي موكديد الله كي فقدير بدوه جو جابنا بركراب كيد كار "الر" الله شيطان كم عل كو مو الب - ( مع معلى و فر الحديث ٣٩٢٠ سن اي باجر و فم الحديث ٥٤ سند اجر و فم الحديث ٥٤١٠ واوافكر)

ا ذل الذكر احادث ، معلوم ہوا كه دعا اور نكل سے تقدير بدل جاتى ہے اور خانى الذكر احادث سے معلوم ہوا كه نقد مر ی چڑے نیس بدل سکتی علاء اسلام فے ان احادث میں اس طرح تعلیق دی ہے کہ تقدیم کی دو قسیس میں انتقاع معلی اور مقدع مرم- مقدم مرم ی اصل تقدیر ب اوروه کی چزے میں بدل مئن اور مقدم معلی بیدب کد اندان اگر دُها کرے گایا كى كرے كاتواں كى عريده واسكى ورز فيس بدھى مثان تذرير معلى عرج عن اس كى عرفياس سال تكمي وولى ب اس نے بیکی کو اس کی عمر جالیس سال کو ساکر سال میں اللہ دی گئی جمین الله تعالی کو بعرض معلوم ہو آ ہے کہ وہ سکی کرے گا اور اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی اور یہ نقشہ مبر ہے جس عمی تقیرہ واعمل ہے۔ قرآن مجید شریعی اس کاوکرے واللہ تعالیٰ فرما تأسيه:

بَشْخُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِينِهِ وَعِلْمَا أَوْ الله يو وابتاب مناوية ب اور يو وابتاب البعد ركماب الْكِتَابِ (الريد: ٢٩) تضاء مبرم کو کوئی بل نہیں سکتا

ادرای کیاس اصل کلب ب

تكب الحو والأثبات تقديم معنى ب اورام الكلب تقديم مرم ب اور تقديم معنى من فكي اور دعاس تدلي مو جاتى ے اور اللہ عرم کوئی میں بدل سکا۔ مشہورے کہ فوٹ اعظم رضی اللہ عدے فریلا: علی تضاہ مرم کو علی وجا ہول اس ے مواد حقیق مرم میں ہے، مرم اصال ، وہ حقیقت میں تقدیم حمل ہے کان حضرت فوث احظم رمی اللہ عدے كم درجد کے اولیوہ کرام کی دعات وہ تقدیم شمیں بدل سکتی تھی اور الن کے احتیارے وہ تقدیم میرم تھی اور قوت اعظم کی دعاہ دو تقدیم بدل سکتی تھی، اس لیے فریلا کہ میں مقداء میرم کو جل وجا ہوں، فیتی اس تقدیم کوجو ال سے کا دوجہ کے اولیاء کرام کے التبارية تفاه مرم ب اور حيية تفاه مرم كوبل دعاكى كى قدرت اور القيارش نس ب- تقديم معل بريندكد حقيق مقدر نس ب لين اس كوالله ك يك بدول و عادر يك اعمال كا فعيلت ظاهر كرت ك في بطا كياب تقذرير ايمان لانا ضروري

حفرت حذيقه وسى الله عند بيان كرح بين كر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريلا: جرامت يمن جوى بوت بين اور اس امت کے بی وہ بیں ہو کتے ہیں کہ کوئی تقریر نسمی ہے الن عمل سے جو مخص مرحائے واس کے جنازہ پر مت جاز اور اگر ان علی سے کوئی عاد مو تو اس کی موادت ند کروا دو دبال کی تعاصت میں اور اللہ تعالیٰ پر سے کو آن کو دبال ک مائة لائق كروك- (من الدواؤد رقم الحديث: ١٧٩٣)

حطرت این عمرومنی الله عنمایان كرت بن كروسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وقدريه (محرين فقد براس اصت

ك يحور (آتش يرست ميد دوخدا لمنة إن اليك يزدال جو خلى بيدا كرناب اور ايك ابر من يوبري بيدا كرناب اي طرح مشرین نقد م بھی دو خالق مائے ہیں: ایک اللہ تعالیٰ دو مراانسان جو اپ افسال کو پیدا کرتا ہے اس لیے مشکرین نقد م کو جو س قربالى بين اكريد يار بول توان كي عيادت مت كدادر اكريد مرجائي توان كي جازه يس مت جاد-

(منن الوداؤدر قم الديث: ٣٩٩١) بافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حررضی اللہ حضاك ايك دوست نے شام سے ان كو خط لكھا تو حضرت عدالله بن عمرون الله عمائ ال كوجواب تكماك ش في سائب كد تم تقدر ير كلته يني كرية موااب تم مجمع فعاند لكمنة كي تك يم ب رمول الله صلى الله عليه وسلم كوبي فريك وي مناب كد منتريب ميري احت يمي اليه لوك مول مي جو تقدير كى تكذيب كرس ميك - (سنن الإواؤور قم المعت ١٠٠٠ سنن اين ماجه رقم المعت ١٠٠٠)

يجي بن معمر ميان كرع بين كد ب يرك جي محض فض في تقدر كانكاركيا وه بعرو كاريخ والاايك محض معدجيني قه میں اور حمید بن عبد الرحن ع یا عموم کے لیے میے ، ہم کے کمان کاش ہم کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کاکوئی محال فی جا " از ہم اس سے نقد بر کاستلہ معلوم کرتے تو حس انقاق سے معرض اماری طاقات حضرت حیداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے ہوگئ، يس في اور ميرے ساتھي في وائي إئي سے ان كو كليرايا- عل في كمانا سے ابو عبد الرحن إ اوار سے طاق على كي لوگ قرآن مجيد بزعة بن اور بزے علم كاد عوى كرتے بين اور وو يہ كتے بين كه مقدم كوئى يخ نس ب عو مكه بو آب دوايتد الجبو آب -حضرت عداللہ بن عمروشی اللہ مخمانے فرمایا: جب تماری ان سے طاقات ہو تو ان سے کمتاک عی ان سے بری الا تعلق) ہوں اور وہ جھ سے بری ہیں اور جس بیزے عمد اللہ بن عرض کھانا ہے وہ ب سے کداگر ان عی سے کمی طف سے اس احد میا از بیتنا سونا ہواور وہ اس کو اللہ کی راہ شد خریج کرے تو اللہ تعمل اس کو اس وقت تک قبل تسمی کرے گاجب تک کہ وہ فکتر ہے ہے اعلن ندلائة - المحث

( سيح مسلم دقم الحديث: ١٨ سنن الإواؤد دقم الحديث: ١٩٥٥ ٣ سنن الترذي دقم الحديث: ٣٣٠ سنن الشبالك دقم الحديث: ٩٩٠٠ ش اين ماج. رقم الحديث ١٩٠٠ مصنف اين الي شير ٢٥ ص ١٩٠٠ مند الحد يا المريد مع اين حبال رقم الحدث: ١٨٨ تقدير ميل بحث كرناممنوع ب

معترت ابد بريه وضى الله عند بيان كرت بي كد رسول الله صلى الله عليه وسلم كرياس آكر قريش المدير م متعلق بحث War literat - 7 8 2

المستحرر في السّار على وجوهم جي دن وه آل على اونده من محيط جاكي مي، ووزخ سَفَرُ ٥ إِنَّا كُثُّ لَتُهُ إِخَالَتُكُم مَا مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَ ك عذاب كامن م مكون ب لك يم في برج كونقدي كم ماي ("A-19 : 10) يداكاي.

يو مديث بن مي ي--

(سنن الترزي وقم الحديث: ١٦٥٤ سند الترج على ١٩٣٠ سنن اين مانيد وقم الحديث: ٩٨٠ علق افعال العباد وقم الحديث: ١٩١ حضرت ابو بريره رمنى الله عند ميان كرت بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم الماري باس تشريف لاسك اس وقت بم عَدى ك معلق بحث كرد ب مع - في صلى الله عليه وملم خفب ناك بوك حي كر آب كامبارك جرو مرفي جوكيه كرياك آب ك و خداروں ميں انار كے دانے كل كے يوں أب تب فرمايا: كيا تم كواس ميں بحث كرتے كا تح رواكيا ہے يا ميں اس ميں بحث ۔ کرنے کے لیے تہاری طرف پیچاکیا ہول ہ تھے چکا ایتھی اس وقت بلاک کردی گئی جب دواس بھی پخٹ کردی تھی ہ بھی تم کم حم متا ہوں کر تم اس بھی بخت مست کہ رہے میں ہے حضورے ہوا متوجرے حافظ اور حضورے الحر اپنی اللہ عشم سے بی مول ہے - اس افروی کہ آل ہے ہے۔ میں ہو جھائی رقم الحدیث ۱۹۳۵

حضرت ما اکثر رض الله صنایان کرتی بری که یش سند رسول الله صلی الله علیه و طما کو بید فرات ہوئے سنا ہے کہ جس محض سند فقر بین بحث کی اس سے قیاعت کے دن اس کے حصاتی سوال ہو گالار جس کے بحث میں گی اس سے اس کے حصاتی سوال میں ہوگا۔ اس الدید، بلور قرآ الدین تھا 1877ء

ھوڑت اہی پروہ در کی الف عن بیال کرتے ہیں کہ میں اللہ علیہ دسم نے فیایا: حضرت می اور حضرت آدم میں ما اسلام پھی میامات ہوا۔ حضرت موی ہے حضرت آدم ہے کہانہ تی وہ تھی ہو کس خداجے دسہ ااستخدای فطا کی ہو ہے اوکو کی مجتمعت نکا اور اس کو چضب مطابہ حضرت آدم ہے کہانا ہے موی آج تی وہ تھی ہو میں کو الفہ قبل ہے اپنی رمیامت اور اپنے کامام ہے مرافز فریا کیا آج تھے اس بھی تھی ہو اس کو ایٹ کی کا دفتہ تھے میں اگرے ہے میں کہا تھی کک والے تھا کہ اس کم افتہ تھی ہے تھے کہ یہ اکر تھے ہے مقد کروا تین تاج اس کے معرف مولی بال

و ۵۰ ( مح انگاری رقم الدینشد ۴ ۵۳ م مح مسلم و قم الدینشد ۱۹۵۳ من ایرداد و قم الدینشد ۵۱ من من اثری رقم الدینشد: ۱۹۳۰ موطال بالگ و قم الدینشد: ۱۹۳۵ مند اندین تا میرده مس مح این مجل رقم الدینشد: ۱۹۵۵ مند تیروی رقم الدینشد: ۱۹۵۵ منز

ا آئيزي النسطَ و آئي الدينة و مع مدد الدين في آن آن المستحدة العصم الرئيس الله كان ألم المستخدمات المستحدة المع همين أن الموادة العربية من كل كما و دميان ميد بالمواد المع الميدين على القد والمع عرب المواد المواد الميدين المواد المو

نے یہ مباحث برزخ می کیا قبان بزریہ اداری شریعت میں ممنوع ہے اموسک بے کد حضرت موی علیہ السلام کی شریعت می اقتدریر بحث كرنا ممنوع ند يو-الله تعالى كارشادے: رے بديت وك و وه دونرخ ين بول ك اور ان كے لياس من ويتا اور چانا موكان و عالى وه

دو نرخ شن ايد ديس كرب تك آمان اور ذين ريس كم كرجن آب كارب جاب ب شك آب كارب يو يحي اداده كر آ ے اس کو خوب بورا کرنے والا ہے 0 اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت میں تو وہ بخت میں بول کے وہ اس میں بیشہ رہیں گے جب تک آ ان اور زین دیں گ محرفتا آپ کارب جائے یہ غیر منتظع عطاءے O (حود: ١٠٦-١٠٨) معادت اور شقلوت كالمعني

علامد حسين بن عجد راغب اصفراني متوفى موده لكيت بن: تيك كامون على صول عن الله تعالى كي دو مل جنا معادت ہے اور اس کا آلٹ اور خد شکان ہے۔ سعادت کی دو قسمیں ہیں: سعادت دنیوی اور سعادت اخروی۔ سعادت اثر وی جنّت ب اور سعادت دنیوی کی عمل قسیس بین: اور می سعادت، بدن کی سعادت اور خارجی سعادت- اور کی سعادت الله تعمل کے ذکر اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہے ہوتی ہے اور بدل کی سعادت محت اور قوت سے اور مغیر غذاؤں اور وواؤں ہے عاصل ہوتی ہے، اور خارجی سعادت انسال کے نیک مطلوب پر معاونت کرنے ہے حاصل ہوتی ہے، اور اس کا الث اور ضد شقادت ب- الفردات عاص مع المعدد مطيور كتية زار مصطفى الباز كد كرمه معاهد

علام سيد محد مرتضى زبيدى متولى ٥٠ وهد في تعمل به: معاوت كاستى تقع معاونت الله تعالى كانيك كامور ي توثيق وينا يا ان كامول كي توفيق ويناجن عند الله تعالى راضي وو - ( تاج العروس ج من الدعية مطبوعه المفيد النير معرو المعاهد)

زفيراورشهيق كامعنى عدمد رافب اصلماني متوفى عدى على عدد العالب اور حمرا سائس ليناجس سه يعول جائة زفيرب اور حمرب

سانس كويا برتكالناشيق سي- (المفروات يراص ١٩٥٥ ١٨٥ مطوع مك كرمه ١٩٨٨م) ام ابوجعفر محدین جریر طبری متوتی واسمد نے لکھا ہے: حضرت این عمامی رضی الله عنمانے فرمایا: شدید اور سخت آواز

ز فيرب اور پست اور كزور آواز شيق ب- الم ابوالعليات كها: جو آواز حلق يد نظر وه زفير به اورجو آواز سيند ي نظروه شيق ب- خاده نے كه : جنم من كافر كي ابتدائي آواز اور كرھ كى ابتدائى آواز زفير ب اور جنم مي كافر كى آفرى آواز اور

الدع كي أخرى آواز شيق ب- (جامع دليان جام معداله الما مطوعه وارا الكريوت الاعلم) عدامہ نظام وادين حسن بن محمد في شااورى متونى ٢٨٥٥ ف المام اين جرير كو ذكر كرده معالى ير حسب ويل معالى كا اضاف كياست:

سن نے کہا: جنم کے شیعلے اپنی قوت ہے کفار کو اٹھا کر جنم کے سب سے بلند طبقہ جس پہنچادیں گے اور اس وقت کفار یہ جاہیں گے کہ دو جنم سے نکل جائیں تو فرشتے لوہے کے گر زمار کر ان کو پھر جنم کے سب سے نجلے طبقہ میں پانچادیں کے مس ان کا دو زخ میں اور اضا زفیراور نیچ کرناشین ہے۔ او مسلم نے کمان جب انسان پر سخت کرید و زاری طاری ہو تو سینہ میں جو سانس محت جا آے وہ زفیرے اور انتائی غم اور اندوہ کے وقت ردنے ہے جو آواز نکتی ہے وہ شیق ہے۔ بعض او قات اس كيفيت كي بعد عشى طارى مو حالّ ب اور بعض او قات آدى مرجا ما ب- حضرت ابن عباس رمني الله مخما كادو مرا تول بير ب کہ جو رونا ختم نہ ہو وہ زفیرے اور قم کم نہ ہو وہ شیق ہے اور اہل ختیق نے کمانہ کفار کاونیا اور اس کی لذتوں کی طرف ماکل ہونا

هو د ۱۱: ۱۰۹ <u>\_\_\_</u>۲۹ 44-

زفيرب اور كمالات روحانيه عي ان كي معاونت كاكرور موناشيق ب (عرائب افتر آن ورعائب الفرقان ج ع م ٥٢ مطيون وار الكتب العلميه جروت ١٣١٧هـ)

اس اعتراض کا جواب که کفار کے عذاب کو آسان و زمین کے قیام پر موقوف کرنا دوام عذاب كے مثال ب

' و دو ذرخ میں بیشہ رہیں گے جب تک آمیان و زمین دہیں گے۔ "آیت کے اس حقہ سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ آسان اور زمینوں کا قائم رہناتو وائی اور ابدی قسی ہے، اور افلہ تعالی نے کفار کے دوزخ می آیام کر آسانوں اور زمینوں کے قیام پر مطلق کیا ہے اس سے مطوم ہوا کہ کفار کا دونرخ بیل قیام بھی داگی اور ایدی شیں ہے لیک و فتی اور عارضی

قرآن جید کی دیگر نصوص تلعید اور بکارت اصلات ہے تک ہے تابت ہے کہ کفار بیٹ بیٹہ جنم میں رہیں گے اس لیے ملسرين سفاس آيت كي متحدد أويلات كي بين بعض ازان بدجي:

(۱) اس آبد می آسان اور زیمن سے مراد ونیا کے آسان اور زیمن نسمی میں بلہ بشعہ اور دوزخ کے آسان اور زیمن مراد الى كو ظه بقت اور دوزخ فضااور خلاعى توسى بن الن على فرش بوك بين بوك ينفي بوك يا فحرب بوت بول ك، اور ان کے لیے کوئی سائول بھی ہو گاجس کے سائے عی دولوگ ہوں کے اور علی میں ہر سابر کرانے والی چزیر سام کا طلاق کیا جالاً ہے اور جنست میں زشن کے وجود پر یہ آیت ولیل ہے: وَفَالُوا الْحَدُمُ لِلْهِ لِلْدِيْ صَدَقَمًا وَعُدَةًو اور (جنتی) کمیں مے اللہ ی کے لیے سب تریقی میں جس أَوْرِلْنَا الْأَرْضَ لَنَبْرُ أُمِنَ الْمُعَمَّةِ حَبْثُ مَشَاءً

تے ہم سے کیا مواوعدہ سیار دیا اور ہم کو (اس) زیمن کا وارث بنایا تاک بم بات علی جال جایس دیس، کس تیک عمل کرنے والول كالواب كيمااعماي

فيعم المرالعاميات (١١٤م: ١٤٨) آخرت کے زیمن و آسل ونیا کے زیمن و آسان سے اللف میں اس پر یہ آعت می ویل ب:

يوم نسكلُ الأرضُ عَبْرَ الأرض والسَّماوث. جسون تشن ومرى تشن عصدل دي جائ كى اور كامان (FA : CELO

اور جب بہ واضح ہوگیا کہ جلے اور دوزر کے ذیمن و آسان اس دنیا کے زیمن و آسان کے سفتر ہیں اور جب جلت اور وون ان بيشد بيد روس كي وال سك نشن اور آمل كي بيد بيد روس كاور بنت اور دون في ريخ واسا مي بيد بيد ان میں رہیں گے۔

(٢) الكر زين و آمان ب مراد اس وياك زين اور آمان اول بمي يه آيت بنت اور دوزخ ي بنتول اور دوز فیوں کے دوام کے مثانی جیس ہے ایک مرون کا طریقہ یہ ہے کدوہ جب کی پیر کاروام بیان کرنا چاہیے میں آئے جس کد جب تك آسان اور ذين كائم وين كم قو ظال جزرت كى اور قرآن جيدج مك عرول كـ اسلوب كم موافق فازل مواب اس لي جب تك آسان اور زهن الم ريس كاس عراد دوام اور خلودى ب اور معى كى بك منى بنت يم اور دوز في ددنخ عي عيد عدوس ك (٣) مقدم ك أبوت ب قال كا أبوت مو أب كن مقدم ك فني ي قال كي فني مين موتى خلا بم كت بي كد اكريد

ومامن دابه ۱۲

انسان ہے قیار نے جان ہے ' یہ درمصہ بھی ہے درمت تھی ہے کہ اگر یہ انسان نمیں ہے تو بگریہ خوان نیمی ہے کیو کر یہ بو مکما ہے کہ دوانسان نہ موکم ڈالد اور خوان ہوا ہی طرح جب مک آنجان اور زشن جی 100 دوفرغ تھی رویں گ ' اس سے یہ لؤنم نمیں پوکلا جب آنہاں اور ڈس نہوں تو دوووز قرائی ہے ہے۔ واکی عذاب پر المام راڈ کی سے دوا اعتراضول کا جواب

امام رازی نے گوگوں کی طرف سے ایک امتونوش اس طوع کئی کے کہ خوالے اند تھائی بھی بڑم کیا ہے اور اس کی مزائم میشتین ذائد تک مدید کل ہے اس کا خداب ہے ہے کہ بے طالب کا فرکی نیے ہے ان اس کی ہے۔ والی کی ہے۔ والی کا کرسٹ کی ہوئی ہے کہ اگر چاقوش وہ فرقر تھی ذائد تک دوروں تا او غرو تھی ذائد تک کھڑ کہ اس وہ ہے سے اس کی غیر تھی ذائد مدائل العداد جائے گا۔

کفار کے دا می عذاب پر قرآنِ مجیدے والا کل.

الله قطائی نے فریلاً وہ دونہ نے میں بھٹ رہیں گے جب تک آ ممال اور نشان دیوں کے محرمتانا ہم کارب چاہیے۔ اس آمند شماری اعتمادی کاربیا کیا گیا ہے اس سے بعض اوگوں نے مطلب ذکھا ہے کہ کفار کو دونہ نے میں اور کا کی مقالب شمیر پو کھا کر اللہ تعلق جائے قوال کو ایک میں ووروٹ تک مقالب وے گا میریند مودودی لکتے ہیں۔

ا میں اور اور سوروں کے جو میں ویوں مدوروں کے مدوروں کے مدوروں کے جو ہوں ہے۔ ''کئی کو اور افقات قالیک می کمی ہم اس اور اور ان کی خداب سے بنانے البار اگر افقہ قبالی خوری کی سکا انجام 'کہ برنا جانے کم کی کو کھی انداز اس میں سے بمار کے کہا کہ اور انداز کا میں اس کر میروں کی سکار کی اس کا میں اس کم کا ہر انجاز کرنے کا تھا ہے تھا تون کا ہو خوری واٹائے ہے کہا اور تقون ایسا کی سے در اس کے انسان کو تھا در ان

ماندواس مركزادكور كي لي عاملة بخش وعاب-

دَالِكَ لِلْمَنْ يَكَ لَكَ أَوْدِهِ (السّاء: ٣٨) تسان الْقَدِ أَن ہے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفریر مرکبے 'ان لوگوں

ير الله كي فرشتول كي اور سب لوگول كي لعنت سب جس شي وه يشريش ريس مح ان كا عذاب بن تخفيف سي كي ما عام كي

اور شدان کو صلت وی جائے گی۔

اب اگر اللہ تعالی کمی کافریا مشرک کی مزامعاف کرکے اس کو بخش دے تو اس کی اس خبر کے طاف ادام آئے گا اور بیہ کال ہے، نیز اللہ تعالی نے فرمایا: وہ کمی کافر کے عذاب میں تخفیف نہیں فرمائے گا اب اگر وہ کمی کافر کی سزا معاف کروے ہو اس آیت کے ظارف ے:

رنَّ الْيَهِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُو كُفُ أَرُّهُ لَيْكَ مُ لَعْمَةُ اللَّهِ وَالْمُلَقِيكُةِ وَالنَّاسِ (MI-100 : 10 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

نيز الشر تعافى في فيا:

والبية كذروا الزاوات كترواعتهالا نَفَتْهُ لَهُمْ آنُوابُ السَّمَاءُ وَلا يَدْعُلُونَ التحقية حشى برائح التحمل وي سرة الوتباط وَكَذَٰلِكَ مَعْرِي الْمُعْرِيثِ ٥

ب شک جن لوگوں نے ماری آجوں کی تلذیب کی اور ان (ر الحان الف) ع مركاان ك لي آسانول كر رواز نس مکولے جائی کے اور نہ وہ بنت میں واعل ہوں مے حق ك اونت سولى ك ناك عن واخل جو جلك اور بم اى طرح (الإعراقية ٢٠٠٠) جرمول كوسزادسية بل-

اس آیت میں اللہ تعلق نے ایک واضح مثل ہے ہیں تایا ہے کہ جس طرح اونٹ کاسوئی کے بائے میں راخل ہونا محال ہے ای طرح کفار کا بیشتہ میں واغل ہونا محال ہے وب کفار کی منفرت اور ان کے بیشت میں واغل ہونے کے امکان کو فنا ہر کرنا اس آیت کی محقریب کے مترادف ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے:

ركا لليوش كفروبالإساسوف عشيب ماراه - بدشك جن لوگوں نے الارى آجوں كا كفركيا، بم عقريب كُلْمَا سَحِتْ خُلُودُهُ مِثَلَا مُعْرِدُهُ مِثَلَا فَعُدُمُ مِثَلَا فَعُمْ مِثْلُودُ مُعْلَى مُعْرَفًا ان کو آگ عی داخل کرویں مے ایب جی ان کی کھالیں جل کر

عبرهاليدوق العدات یک جائی گی جم ان کی کھانوں کو دو سری کھانوں سے بدل وس (الساء: ٢٥) م تاكه ود عذاب كو چكھيں۔

اس آےت ہے بھی سے واضح ہوگیا کہ کافروں پر عذاب کا سلسلہ آباہ جاری رہے گا ان قمام آبتوں میں اللہ خالی نے بغیر کی قید اور بغیر کمی اعتباء کے یہ کلی عمر نگلیا ہے کہ کافروں کو غیر خلی زمانہ تک عذاب ہوگا اور اب یہ امکان پیدا کرنا کہ اگر الله تعالى چاہے كاتو كافرول كو ايك مدت تك عذاب دے كران كومعاف فرمادے گاان تمام آينوں كى تكذيب كے مترادف ب جن ميں الله تعالى نے قربلا ب: ان كومعاف شيس كرے كا ان كے عدّاب عن تخفيف شيس كى جائے گی؛ ان كو جنت ميں واخل نسیں کیا جائے گا اور جب جمی ان کی کھل جل جائے گی اس کو دو سری کھٹل ہے بدل دیا جائے گا اور ان کے علاوہ بکترت آیت

ال جن من قرويا ب كد كافرول كودا مى اور ابدى فقراب مو كا-زیر تفیر آیت میں کفار کے دائی عذاب سے استناء کی توجیهات

الله تعالى نے فرمایا: ووووزخ ش بیشہ رہیں گے جب تک آسان اور زشن رہیں گے گریفتا آپ کارب جاہے۔ اس آیت ہے یہ ظاہر ہو آے کہ چکھ عرصہ کے بعد دوز نیوں کو دوز خے نکال لیاجائے گاہیہ دوز فی کون ہیں؟ تحقیق یہ ہے کہ ان دوز خیوں سے مراد موصدین ہیں جن کو ان کے گناہوں کے سب سے تطیر کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا پھر کھے

ومامن دآیه ۱۲ عرصہ کے بعد ان کو دو زخ ہے نگال لیا جائے گا۔

(۱) قنادہ اور شحاک نے بیان کیا کہ یہ احتراء ان موحد من کی طرف راجع ہے جنبوں نے کیرہ گزاہوں کا اور تکاب کی تھا اللہ خانی جب تک جاہے گان کو دو زخ میں رکھے گا پھران کو دو فرخ ہے نکال کر بخت میں داخل کر دے گا۔

(ب رح اليبيان و قم الحديث: ۱۳۳۳ ۱۳۳۳ ۱۳۳۳ ۱۳۳۳ ۱۳۳۳ ۱۳۳۳ تغيرامام اين الي حاتم و قم الدعث: ۱۳۳۲ ۱۱۳۳)

تعزت ابوسعيد خدري رضي الله عند عيان كرتے جن كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا: الله تعالى الل جنت كو جنت میں داخل کروے کا دوانی رحمت ہے جس کو جائے گا جنت میں داخل قربائے کا اور الل دوزخ کو دو زخ میں واخل کر دے گا چر قربائے گا: تم دیکھو جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان مواس کو دو زرخے تکال وا مجروہ دو زرخ ہے اس حال میں نکاشلے جائیں گئے کہ وہ جل کر کو نکہ ہو کیے ہوں گئے چھران کو حیات کے دریا میں ڈال دیا جائے گاتو وہ اس طرح نشو و نما یائے نگیس کے جس طرح دریا کے کنارے اگا ہوا دانہ نشود نمایا آئے اکیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح زرد رنگ کاپین ہوا نکل -- المح الخارى وقم الحديث: ١٥٢٠ مع مسلم وقم الحديث: ١٨٣

(٢) اس آیت کی دو سمری توجید سے بے کہ دوز فی بیشہ دوزخ شر رہیں گے سوالن او قات کے جب دہ دینا میں تھے یا پر زخ میں تھے امیدان حشرمیں حملب كتاب كے ليے كوئے ہوئے تھا، خلاصريد ب كدود زنيوں كادو زخ كے عذاب سے احداثاء ان تین او قات اور احوال کی طرف راجع ہے۔

(٣) اس آیت کی تیمری توجیه بید ہے کہ یہ احتیاء ان کے چینے اور جلانے کی طرف راجع ہے لیخی وہ دوزخ میں پیشہ ڈیننے اور چلاتے رہیں گے، لیکن جس وقت اللہ تعالی جاہے گاان کی جخ ویگار شیس ہوگی۔ (٣) اس آیت کی جو نقی توبیه میه ہے کہ دوزخ میں آگ کا مذاب بھی ہوگا اور ڈمبرر کاعذاب بھی ہو گاجس میں بہت مخت ٹھنڈک ہوگی اور یہ احدث و آگ کے عذاب کی طرف راجع ہے، لینی وہ بیٹے پیشہ آگ کے عذاب میں رہیں گے مگر جس وقت الله تعل جاب گان كو آك ك عد اب يكل كر العدد ك عد اب ين ذال دے كا-

(a) اس آیت کی انجی توب به به کرید آیت مورد فی کاس آیت کی طرح ب: نَفَدُ صَلَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرَّهُ الرَّهُ اللَّهُ مَا يُعَالِمُ اللَّهُ مَا يَا لَكُ مُ اللَّهُ اللّ ب فنك الله عند اين رسول أو حق كم ساتھ سجا خواب

لْمُنْدُ تُحَدِّلُ الْمُسَسِّحِيدُ الْحَرَامَ إِنْ شَمَامًا طِلْهُ وَكَعَلِوا المُعاشِّدِ عِلَيْهِ كَاوَتَمْ ضرور سجد حرام على المن والمن سك ماتد داخل ہو کے العظم یا است مرول کو منڈاتے ہوئے اور المسين محلفين رة وسكم و مقصرين-(التي على الم (بصل) است مرول كو كروارة ودي-

بظاہراس آنے کا یہ معنی ہے اگر اللہ جانے گاتو تم اس کے ساتھ محد حرام بیں داخل ہو کے اور اگر اللہ جانے گاتو شیں دا طل ہو گے؛ حال تک اللہ تقال کو بر علم تھاکہ مسلمان مجد حرام جی داخل ہوں گے اور اللہ تعالی کے علم کے موافق ہوناواجب ب ورند الله تعلى كاعلم معاذ الله جمل ع بدل جائ كاسوجس طرح اس آء من "الله على كالما معنى نعي عد كم مسلمانوں کامبحد حرام میں داخل ند ہونا بھی ممکن نے ای طرح ندیر تغییر آیت میں بھی "محرجتنا آپ کارب جاہے" کار معنی نس بكرايك محدود ت عادالله تعالى يا عاب كاكر دوز فيول كودوزخ ع تكال لياجائ ابل جنّت کے جنّت میں اور اہل نار کے نار میں دوام کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالی نے قربلیاً: اور رہے وہ لوگ جو ٹیک بخت میں تو وہ بتت میں ہوں گے وہ اس میں بیشہ رہی گے

وما من دانه ۱۲ هود ۱۱: ۱۹۰ به ۱۳ به ۲۰ به ۲۰

اس آمند علی افزاه اخراء میدان کی اوق اقتصاف بیری اور است کیلی آمند علی بیان کا جاتگی ایر اداد اول بر برک اس کو ان الی بخشد بر محمول کیا جائے بور یک مورون شرخی مربون کے کاران کو دورتے ہے قال کر بخشد علی واضی کر واجت گالود اب اس آمند کا متحق اس طرح انداکا کہ یک بخشد الی بخشد عمد بیشر ویس کے سوال وقت کے جب وودوز نے تھی تنظ انجران کو ووزئے نے قال کر بخشد عمد واضی کیا جائے تھے۔

اس کے بعد فریفا: " بے تیم منتقع طائعہ ہے " حضوندائی مہم ان وقع کا بدار اور اور الحداثية و تیم اسر کا سے کہ لاپ اس میں فوائد کی تحق کی ایر بیزیم ند ہو کہ اولی باشدہ کا بھٹ میں کا بہت کا بگذا ان کا بخش ہے ہے کہ اور جنگ طور پر ان کی ہے اور نجر شنقی ہے والی مورس میں کا بھٹ کے اور اس کا بھٹ کا اور اس کی بخش اور اور فائد کی اس کا ان کا بھٹ کی ان کی بھٹ کے ان کی بھٹ کے ان کی بھٹ کے اور اس کا تک کا اس کا بھٹ کا بھٹ کی ان کی بھٹ کے ان کی بھٹ کے اور اس کا میں کا بھٹ کا اور اس کی بھٹ کے ان کی بھٹ کی بھٹ کی بھٹ کی بھٹ کے ان کی بھٹ کی بھٹ کے ان کی بھٹ کی بھٹ کی بھٹ کی بھٹ کی بھٹ کی بھٹ کے کہ ان کی بھٹ کے ان کی بھٹ کے کہ ان کی بھٹ کے کہ ان کی بھٹ کے ان کی بھٹ کے کہ ان کی بھٹ کیا گئے گئے گئے گئے گئی بھٹ کی بھٹ

ا من الجلائ وقم الصف: ٣٤٠٠ من سلم وقم المصنة: ٩٨٣٩ من الرَّفِي وقم المصنة: ٢٥١٦ من كبري النهال وقم المصنف: ١٩٣٤ من إين ما يو وقم المصنف: ١٣٤٤ من الذاري وقم المصنف: ٨٣٠١ من العرق عم يصل الما يكل المشافل وقم

قرآن جميد من الله بناعث محتال ہے: كَا يَكُوكُونُ وَيَهِيّنَا الْسَرَاتَ الْأَلْسُوتَةَ الْأَلِيّنَاءِ اللّهِ عَلَى مِن كَامِلِ مِن عَلَيْهِ مِن كَا يَكُوكُونُ وَيَهِيّنَا الْسَرَاتَ الْأَلْسُوتَةَ الْأَلِينَاءِ اللّهِ عَلَيْهِ مِن كَامِلِ مِن عَلَيْهِ مِن

مشمون ان بردوم مینی اعتد حد بیان کرسته چر که یک سول اعتد علیه و مکرند! ایک میزی ندا کرسته کا (است الل به خشان ایم چیز شدومت روابد که اور مجی ناد شمی بودر کم چیز نزد دود بر کسه در کمیس بهی مومت شمیل است کی اور کمچیز به الاوادی سرکم کری فراحد چرب میری بوسک اور تم چیز خوان میکن راد سالم آج ریکی میبیست شمیل سکت کی۔ کمچیز به الاوادی است ندیم بیشن البری از قرایل شده ۱۳۳۲ سد اور ما ۲۵ میری بیست شمال ایک فراندان الم اللی چیز ا

ا کمنی آباد بی العدالی فرخ العدید ۱۳۹۳ میده این میدودن کی نید واکد مهارت کرید بی ام این منطق کی شک شار پیچه نید ان که محل ای طرح به بیدت کرند جی برس طرح این سید واکد مهارت کرتے چی ام این کے مثال کی شک شار ان کون کا بی را بید را منظر درسکے جس شکی کوکی کی شمی به کی 19 امید و بیسان اس کا فرواندار مهارت کرتے تھے، اور ب وی سیم کا اس کون کا بی را بید را منظر درسکے جس شکی کوکی کی شمی به کی 19 امید و بیسان

پینے ادشہ قابل نے ماہید تو مزین کے بصدیہ ستوں کے احوالی تقسیل سے ایان فرائے کا کراس کے بعد یہ بخترل اور نیک بخترات کا توزی انجام کا ذکر فریلا اور اس کے بعد اپ کی مطی انشہ علیہ و مطمئ قوم کی طرف سلند کام کو حوجہ فریلا اس تعدیل اللہ آن 410

آت میں بھا برسل اعظم ملی افغد طبود ملم کو خطاب ہے گئل موادہ ما تھلب ہے کہ کے بحث بر حقول کی مجارت کے باقل بورٹ کے حقق فی مطابقہ علید وسلم کانک کروز کو مطرح محدودی تلمیں ہم ادوا ہم آت میں میں بین بالے ہے کہ بعد برب مد بن جوان کی مجارت کرتے ہیں ان کے پاس ان کی برسش پر کوئی دیسل نمیں ہے وہ مرف اپنے آباد وابداد کی اندی تھید کرتے ہیں۔

اس آنے تا میں انشر تعلق نے فریلا ہے: اور بے شک ہم ان کو ان کا بچرا احتصر ویں گے جس بھی کوئی کی شیس ہوگ۔ اس ارشاد کے حسب وال محمل ہیں:

ں ارشاد کے حسب دیل محمل ہیر مارشاد کے حسب دیل محمل ہیر

(۱) ان کی بھت ہوتی کی مزاعمی ہم نے ان کے لیے ہو عذاب تیار کر رکھاہے ان کو وعذاب ہو را ہو را را جائے گافور اس عمر کوئی کی میس ہوگ۔

(۲) ہم چند کہ انہوں نے کو کیا ہے اور کن سے ڈو گردائی کی ہے لیکن وٹیا تھی ان کے رزق اور معیشت کا جو حقہ ہے ہم اس من کوئی کی شیس کریں گے۔ ۱۳۶ انداز کہ دائے در انسان کے کے لما ڈائر متاز کے زیر سا کہ جمعزہ کا لمبابذا کی کہ اداروں مسم شیدا و کا انواز ک

سال مان میں جیں۔ 17 ال کو برائے برائد کے کے وال کل میچا کرفیاء میں کہ بھیجا تھیے بائل کرنے اورون کے شہائے کا ازار کرنے میں جوان کا حقہ ہے کہا میں ممارکو کی میں کرنے کے اور یہ میں کا بیار کیا ہے۔ مراجماتی المسئم میں آج کے قسم سے کا جی کے اس میں جو کہ طاحب کو دیں کے اس میں کا میں کا اس میں کا اس میں کا اس

اهدا المينا موسى الرتب المتعدد ويه ولو لا كريمة سيط المرارك المراد والمريد العرب المراتب المر

سف دى ئى ئى دَان كَلْ لَمُنَا لَيْكُو يَعْدَ بِهِ بَرَ اللهِ عِنْكُ مِن وَلُون اللَّهِ عَدْدِ مِنْكَ مُرِيْكٍ ﴿وَإِنْ كُلْ لَمُنَا لَيُو فَيْكُ هُومُ مِنْكَ عَمَا لَهُورًا لَكُومِيْمًا

ندى ( درسانىن به موسانى مەسىنى ئىرىنىن كىندىن ئىلان بىدىدا دورسانىدىكە ئىندىكۇن خىيدىر قائستىق كىكا أورن كەمن تاب مىلكى ئىندىكىنىدەن كەندىدىكىنىدەن كەندىكەن ئىندىكىدىلىدىدىلىدىلەن ئىلدىلىدىلارلىدىلىدىلارلىدىلىدى

المعلى فعلى ورسي كالالانداك المدام المالية الدائية المالية الم

تبيان القرآن

عَمَّاتَعُمُلُونَ ﴿

کیب کاوپ خانق بیشتری ب ن افزایشنده ب 
الله قفال کاار شاری: اور بید قشت بم شدن کا کرنسیدی ب 
مراست یک با اور شار آن ب کارس کرنسیدی به این با اور آن این بی اختیاب اور آن آن کی طرف
مراست یک بی کابیات شد بر این با این کارش با این با این با این با این با این از آن کان کارش با این با

س ہے کہلی آتے ہیں اللہ طُنِیل نے بیدیاں ٹریلا تھا کہ کفتر کہ اللہ قبال کی قدید اور سیدنا کو معلی اللہ طایہ وسلم رساخت کا فاقدام مامور کررہے ہیں اور قرآن کا چیدی کا فلانے ہی اسراور کررہے ہیں اور اس آتے تھی بیدیان فریلا ہے کہ کا فروں کی کئی کئی مرکز کمیری ہے کہ ہی ہوئی ہے کہ اسلام کے قرارات بازل فریالی قرآن کی قوم کے فوائل ہے اس میں ایک محمل بیان فریک کہ اللہ تھا کہ آئے کہ در مجھن اس کے اطلاع کے قرارات بازل فریالی قرآن کی قوم کے کو کوئی ہے اس میں کھار کھر کے فور اکا قدار جائزان کہ کر سے کی دو انداز کے درجائز اس کر سے کا دو انداز کا خوائل کا تھا وہ کہا ہے۔

پراند تعلی نے فربایا: اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے می ایک بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے ور میان فیصلہ

او چکا ہو آ؟ اس او شاد کے حسب زیل محال ہیں:

ہوچہ وہ ان ارسونٹ مسیوری میں ہیں۔ () برجوند کہ کفار کہ اپنے تھی مجر کری دوجہ ہی سرنا سکے اور اپنے نفاب کے مستقی تنے کہ ان کو ملی استی ہے منا دیا چاہ کین انٹر نفل کیلے ہی چلے کر کچا تھا کہ ان پر ویٹا بھی فرمانٹ کا ان بھی فرمانٹ کا اور ان اس کے نفا اس کو قام سے کہ رن تک

مو ترقبات که مواکر بے فیعلہ نہ ہوا ہو آج ان کا کام تمام ہوچکا ہو آ۔ (۲) اگر الله تعلق نے پہلے می فیعلہ نہ کرایا ہو آکہ افغان کرنے والوں کے درمیان قیامت کے دن فیعلہ فرمائے گاتو اس

(7) اگر اللہ تعلق سے پہلے فیصلہ ترکو ایوہ نگرا فشاؤٹ کرنے والوں کے دومیان قیامت سک دن فیصلہ فرایاے گاؤا اس دنیانش می جن پرستوں اور پاکس پرستوں سک درمیان امتیاز کروہا جاتہ میکن اللہ تعلق بیہ انتیاز قیامت سک دن کرے کہ قرآل جیر شاہرے:

واستاد اليوم به المستر مور (يس ده) المدور اليورا آن (يكورا آن الكورات) الك موجاد

(٣) اگر اللہ تعالی نے پہلے یہ قبلہ ند کر لیا ہو کا کہ بیدنا اور ملی اللہ علیہ وسلم کے بوتے ہوئے کاار مکد پر عذاب نازن اس فبائے کاتوان کے 17 کی وجہ اس اس بر غذاب آئے کا ہو نا کیاں اللہ تعالی نے فرایا کا ہے:

وَسُلَكُنَانَ الْكُلُورِ مِنْ وَمُرْوَدَ مِنْ الْمِنْ عَلَى مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَل والمائل اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الل

(") الله تعلق کی طرف سے پہلے یہ مقرر ہو چاہے کہ اس کی رحمت اس کے خنسب پر سابق اور خاص سے کا اور اس کا احمان اس کے افغام پر خالب رہے گااور اگر ایسانہ ہو آئر ان پر خارب کا کا جو گ

الم الو كراحرين مين يمل حول ٨٥ مد الى مدك مات روايت كي ين

مع موست ایم بردوسشی النشر مدیدان کرست بین کر دسول انتشاعی انتشاعی و حکم نے قریایا تحدارے دیسہ جارک و قبائل سے کلوکن کو پیزا کرنے ہے پہلے اپنیا جائے ہے کہ ہے کہ والے ہے۔ اواز داد اواد کراسا ہے اور 19 کر کیا ہے کہ بری وحت پیمیرے خفسے نے خالب دست کی۔ از کب 18 مادوال خلاسات می 14 سیلی و داوان والد کارات الحال باروں

وعداوروعيدكي جامع آيت

الله تعلق كالرشاء بيد بي آب اى طرح تائم بين بر طرح آب كو تقو والي بيد اورو وك الكي بينون نے آب سم مائد الله كى طرف ارجو ما كيا ہے اور رات توكوانا تم سركن نہ كرت ترك تر تقد تم عو كوكر رہے ہودواس كو خوب ويكن والا بيك مودودى سوى الله سمائد سے ان آخرى كام ترك بدر كيا ہے دہ آداب نوبت سے بحث جور ہے اور كوئي امتى اسنے نی کے متعلق ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتا وہ لکھتے ہیں ::

میں اے تحداثم اور تمدان وہ مائی چود اکفراد در میلات نے اعلیٰ دھائیستی طرف ایک تباید ایک بیش ایک عمیک ملک راہد راست پر جاجب قدم اور جیسال حمیس کلم دیا گیاہے اور دینے کی کارورے کی فوزند کر جو رکھ تم کر رہے ہوا ہماں می تمسا نگاہ دکھتا ہے۔ ان طالوں ایک طرف وراز بھمکارار جمع کی ایسٹ میں آ جازے کہ وور حمیس کوئی ایسان اس مرست نمیس نے کا جو ضراے تمہیں بچاسکے اور کئیس سے تم کو حدث بینے کی اعراد تا ہوں انسی افزائن جام میں ایسان

اور بم في ان آينون كاس طرح ترجد كياب:

ئیں کہ بسای طرح قائم ہیں۔ جس طرح آئے کہ عمل الکہ بات اور وہ کی اینوں نے آپ کے مات اداشہ کی طرف این کا بائیب اور السد کو ایک تم مرکز کہ نے کہ ان کم بھر کا کہ کر ہے ہودہ ان کو خوب رکھنے والائے ہیں اور تم وہ کے مشمل میں کمار نے دکھنے میں سے قطم کیا ہے، وہ زشمیس کی ووٹ فرق کا آگ تک بیار نے کا اور اور الڈ کے مواہ ترک دوجی میں جو اس کے بچم ترکیل کو دو کامل کا بیاری اور تھیں۔

ميد مودودي في وانتسله صوا الادم مرمخي نه كردا ادو ولاند كندوا الادن خاص سه ميل على اند ركمي كاظاهب يي مطي التد غيد مهم الدوري على العملية في الوريك الدون الماري 2 يرسان دوني كالاعلب فوكول كو آدار واسيه جيسا كه بم شد ترجم كياسية الدونيكي عنون دون المؤون كاظاهب آب سك اسحاب كو فراد والمسيدة الدونية بمارت عرف ميد مودودي يك مي كدور مركز كدون ونكافون سه مثل جل فد ركعت كاللب يش كي معلى الشديد على المم كومي مثل كرايد ب

احتفادت کا میں بے مقد سمتی جم ملی دائم یا کہا مائل اور خال شدہ اور وطفق کی نہ ہوا اور اعکام خرج ہے ہو ہو ممل کہ اور ان میں کہ حملی کی میں اور دولوات وہ میں مائل اور انتقاق میں معلق اور حوصر طوح ہے دولات کی رہیا ہو انتقال کا صل انتخاب کے میں افزاد کا اعتجار ہو ۔ تکاور انسان کے امائل میں میں انتخاب کے اور اور میں میں افزاد کا محرم مائل کو انتخاب کے اور اور میں کا کو آخر ان انتخاب کے دولا کو انتخاب کی اور اور میں کا کو آخر ان انتخاب کے دولا کہ انتخاب کی اور اور میں کا کو آخر انتخاب کے دولا کہ انتخاب کی آخر رہ کا محرم میں انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی افزاد کو انتخاب کی انتخاب کی اقداد کی انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی انت شروع كر دينا افراط ب اور الله كى راه مى بالكل مال شريح نه كرنا تقريط ب اوريد دونون استقامت سے خارج بين - نفل نرز روزے عی انسان اس قدر مشخول رہے کہ بیری بھی سے حقق ادانہ کرسکے بید عبادت عی افراط ہے اور بیدی بھی اس کی عبت اور ان کے ساتھ مشغولت میں عبارت کرنے کا نمازیز ہے اور روزہ رکھنے کا بالکل خیال نہ رہے یہ تفرط ہے اور یہ دونوں عمل استقامت سے خارج میں ای طرح جو فقص شوت اور ضب کے نقایض بورے کرتے می افراط یا تفریعا کرے وہ مجی استقامت ، فارج ، ظاهد بد ، كد جر محل ش اب آب كو متوسط كفيت اور احتدال ير ر كذا استقامت ، اور كى ایک طرف میلان اور جهاؤ اختیار کا متقامت کے قلاف ہے۔ استقامت كاشرى معى

معترت مغیان بن عبداللہ اکتنفی رخی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: پارسول اللہ! مجھے اسلام کے متعلق

کوئی آئی بات اوشاد فرباسیے کدیس آپ کے بعد کی اور سے سوائل ند کون آپ نے فربایا: کویس اللہ پر ایمان ادیا، پھراس پر تنتيم وجو- (مح مسلم وقم الاست من الترف و قم العرب ١٠٠٠ سن اين مانيه و قم الحديث: ٣٩٤٣)

آپ کاپ ارشاد تهم احکام شرعید کوشال بے کی تک جس شخص نے کی تھم یر عمل شیس کیایا کی ممزع کام کاار تاب ليه توووا متفاحت ع فارج موكياحي كه وواس تعقير وبركر - قرآن مجيدي ب إِنَّ الْكَنِيسُ فَالْوَارَثُكَ اللَّهُ أُنَّمُ اسْتَفَائَهُ ا

جن لوگوں نے کما عدرا رب اللہ ہے، مجرود اس پر معتقیم

میٹی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قومیر پر ایمال لائے مجروہ اس پر ڈٹ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عمبات اور اس کی اطاعت کواہے اور لازم کریا اور ناحیات اس پر کار بند رہے۔

حضرت این عمای رضی الله عماسة فرایا: صاسمة عمد كساهمرت (حود: ١ع) عد زياده شديد اور زياده شال آم قرآن میں کوئی آیت رسول صلی الله علیه وسلم پر نازل شیں ہوئی اس لیے جب ہی صلی الله علیه وسلم کے اسحاب نے آپ

ے كماكد آپ ير بحت جلد برحليا آلياتو آپ نے فرمانا: مجھے مورہ بود اور ان جيسى سور قول نے بو رُحد كرديا-

(المعجم الكبيرية عام عرب ولا كل النوة يه عي ٥٦٠ سن الردى رقم المدينة ١٩٩٤ ملية الادلياء جه على ١٩٥٠ المشدرك بيم 4 من ٢٦٣ معنف ابن اللي شير بيم من ١٥٥٠ أورَخ بنداد بيم ٢٥٠٠ المطاب العالمية رقم الحديث: ١٣٥٥) حفرت ثوبان رضى الله عند بيان كرت بيل كرني صلى الله عليه وسلم في فرليا: استقامت يرودو اور جركز في ره سكو عي،

اور جان لو کہ تمہارے دین علی مب سے بمترجز نمازے اور وضو کی وہی فخص حقاظت کر سکے گاجو مومن ہو۔ (سنن این ماجد و قم افریت: ۴۲۷۸ ۲۷۲۷ مندا جرج۵ می ۷۷۲ فیم الکیم ج ۲۰ می ۱۹۶۸ المتد رک ج ۱۰ می ۴۰۰ صوفيا كے نزديك استنقامت كامعني

الم الوالقاسم عبد الكريم بن موازن التشيري المثوقي ١٠٦٥ و تكيية بي:

اعتقامت وه درجه ب جس كے سب ي امام امور كمال اور تمام كو تنتي بين اور اى كى وجد ي تمام نكيال حاصل ہوتی ایں اور جس مخص کو اپنے ممی حال جس استعامت حاصل نہ ہو اس کی کوشش رائیگال اور اس کی جدوجہد ب مود ہوتی ب اورج فنس ائي كى صفت على معتقم ند او او اب مقام ب ترق نيس كرسكا- مبتدى على استقامت كي علامت بيب كه اس ك معاملات على مستى ند آئ اور متوسط عن استقامت كي علامت يد يه كد اس كي ممازل عن وقعد تد آسة اور متى

تبيان القرآن

یں استقامت کی علامت بیاب کداس کے مشاہدات میں تجاب نہ آئے۔

ومامن دابه ۱۲

استاد الوعلى وقاق رحمد الله في كماكد استقامت ك تمن هارج إلى: (أ) الشفويد يعني تفوس كي الديب كرة (٢) الا قدامت ميني قلوب كي ترزيب كرنا- (٣) الاستيفيامية لعني اسمار كو قريب لانا-

ا يك قول يدب كد صرف اكابرى استقامت كى طاقت ركت بين كو مكد استقامت كاستى سبه اين معروف كامول ب بابر آنار سموں اور علالوں کو چھوڑنا اور انتیائی صدق کے ساتھ اللہ تعلق کے سامنے کھڑے ہونا۔ واسطی نے کما استقامت وہ وصف ہے: س کی دجہ سے محاس محل ہوتے ہیں اور اس کے ند ہونے کی وجہ سے بری باتیں ام می لکتی ہیں۔ شیل نے کما استقامت ہے ہے کہ قیامت بروقت تمارے وال نظر رہے۔ یہ بھی کما کیا ہے کہ اقوال میں استقامت یہ ہے کہ غیبت کرنے کو

ر ک کردیا جائے اور افعال میں احتقامت ہے کہ بدعات کو ترک کردیا جائے اور اعمال میں احتقامت سے کہ سستی کو ر ك كرويا جائ اور احوال عن استقامت يه ب كد مشابدات عن تبلب ند رب- استد حرين حين فورك كتر تع الاستضامت على سمن طلب المذك لي ب يعنى اقامت اور قيام كوطلب كرا اس كامعنى بدب كراند تولل سه بد طنب کرد کہ وہ تم کو قوصیے بر قرار رکے مجرانلہ تعلی ہے بے طلب کرد کہ وہ اس سے کیے ہوئے آنام مجود مر قائم رسکھ اور اس کی تام مددد کی حاظت پر برقرار رکے اور اس کا ظام یہ ہے کہ بندہ اللہ تعلی ہے یہ توفق مانے کہ وہ اس کے تام احکام ادامرو لوای بر عمل كرے - (الرسالة التشيريه عن ٢٢٠٠١٣١ مطبوعه دارالكتب الطب يودت ١٢١٨ه)

الله تعلق كارشاد ب: اورتم ان توكون ب ميل جول نه ركمو جنون نے تلم كيا ب ورنه حبيس بمي (دوزخ كي)

آگ لگ جائے گی اور اللہ کے سواتسارے کوئی مد کار نہیں ہوں ہے ، مجرتساری مدد شیس کی جائے گی۔ (حدد: سور ركون كالغوى اور عرقي معنى

علامد رافب اصفهاني متوفى مهده ت للعاب: ركن كى يزكى اس جانب كوكية بن جس ير محمرا جا ما يب- رالمفروات جه ص١٢٦٨) المام الخرالدين واذي متوتى ٢٠١٧ هـ في كلها ب: جس ركون ب منع فريلاب اس كاستى ب ظالمول كم طريقه اور ان کی روش پر راضی ہوچہ اور ان کے طریقہ کی تھیین کرنا اور اس کو خواہسورت تھینا اور اس طریقہ کے کی ایک ماے بنے شریک ہونا میکن اگر کوئی مخص وضح ضرریا و آتی سنعت کے حصول کے لیے جاپندید کی کے ساتھ ان کے طریقہ جی واعل ہو تو وه رکون شیں ہے۔(تنبیر کیرج م ع) ركون كاشرعي معتى

الم الديمن بعفر محدين جرير طبري متوتى ١٣٥٥ افي سند ك ساته روايت كرت بن

حضرت ابن عباس رضى الله عمائة قرايا: اس أيت كامعى بمشركين ي ميل جول نه ركعو- ابوالعاليد في كما: ان کے اعمال ہے راضی ند ہو ورند حمیس بھی ووزخ کا مذاب ہوگا۔ حطرت این عماس رضی اللہ مختماہے وو سری روایت ہے: غالموں ہے میل جول نہ رکھو۔ این زید نے کماناس کاسٹی ہے ہواہشت نہ کرد میٹی جو فض رفالموں ہے میل جول رکھے اور ان کے ظلم رانکار نہ کرے وہ مدائن ہے ہیں آیت ان ظالموں کے متعلق ہے ،جو ابقہ تعلق اس کے رسول اور اس کی کتاب یے ساتھ عقر کرتے ہوں، اور ہو انتہ سلمان ہی او اللہ تعالی ہی ان کے منابول اور ان کے عملوں کو جائے والا ب اور سمی فس ك ليد يد جائز نسي ب كدود الله تعالى كى كى كى بعي سعيت كرمائق صلى كرب اور ند مى معسيت كرف وال ك ساته ميل بول ركح - (باح البيان ٢٦ م ١٥٥ تغيرام اين الى عاتم ٢٦ م ١٠٨٥ ١٠٠٠ م غار، بدند بیول اور فاستوں سے میل جول کی عمانعت کے متعلق قرآن مجید کی آبات

الحال والم مومنول کے موا کافروں کو دوست نہ ہنا کمی اور والياكب كا إلى كالله ع كولى تعلق نيس البد اكرتم كو جان كا خطره بوق فركوني حريج نسي اور الله حميس اسيط خضب

المعادرا آب اوراشرى كى طرف اوت كرجالاب اے ایمان والوا عمرے اور است وشمنوں کو دوست نہ بناؤ،

تم ان کو دو تی کاپینام تیج ہو' طلائکہ انموں نے اس حق کا مجار كاع وتمام عياس آيا ع-

اس الان والوا اي لوكول سه ووى تد ركوجن ير الله توالی نے ضب فرایا ہے بے شک وہ آ فرت سے ماج س ہو یکے ، مے کال قروالوں عمام س موسے ہیں۔

(TA 2018, 17) - 200 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 لَمَايِثُهَا الَّذِينَ أَمَّا لَا نَشَجِينُوا عَدُويْ ساحاً عُكُم من المحق (المحد: ال يَايَتُهَا الَّهِيشَ الْمُعْوَالْا نَسُولُوا فَوْمًا غَضِبَ الله عَلَبْهِمْ فَذَهَ يُشْسُوا مِنَ الْأَخِرَةِ كَمَا يَشِسَ الْكُفَّارُمِنُ آصْحَابِ الْفُسُورِ-

لفار' بدند ہیوں اور فاستوں ہے میل جول کی ممانعت کے متعلق احادیث

معرت الإجروه وضى الله عند بيان كرح جن كدوسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا: عيرى است ك آ تر على يكد ا اے لوگ ظاہر موں کے جو تمبارے ملتے ایک مدیش بیان کریں گے جن کوئم نے شاہو گانہ تمبارے پاپ داوائے، تم ان عددومه و تعرف المدول ك- القدم كالم يه و ملود كالي

حضرت مذافة ومنى الله عند بيان كرق بين كدر سول الله صلى الله عليه و ملم في فرايا: برامت كم جوى بين إدر اس

است کے بھی وہ لوگ ہیں جو محر تقریر ہیں وہ اگر مرجائی تو ان کے جازہ پر نہ جاؤ اور اگر وہ بار بول تو ان کی عمادت نہ كرو- (منن الدواؤور لم المديث: ١٠٧٥)

حضرت عمرین انتخطاب وضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عاکث وضی الله عنها ے فرلما: اے مائشہ اجن لوگوں نے وین میں تقریق کی وہ ایک گروہ قعا وہ ید مجی اور اپنی خواہش کے پیرو کار ہیں ان کی کوئی قور ميں ہے ميں ان سے يري وال اوروه على سے يري وين - (المعيم العقير و المحت ١٠٥٠، وج الروائد جه مح والله

حضرت حیداللہ بن مسعود رصی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب بنوا سرائیل گناہوں بیں جتلا ہوگئے توان کے علاء نے ان کو منع کیا وہ یازنہ آئے؛ وہ علیاء ان کی مجانس میں پیلیتے رہے اور ان کے ساتھ مل کر کھلے پینے رہے؛ تب اللہ تعالٰ نے ان عى سے جوش ك ول يعض سے مطلب كروسيك أور إن إر (حضرت) واؤد اور (عضرت) يسىئى بن مريم كى زيان سے است كى كرك وونافرياني كري في اورور ع توزكر ي على والمائدة ١٨١١ اورود مرى دواع (تري ١٩٠٨) كر أثر على ع ى صلى الله عليه وسلم فيك ولك موع في - محرآب الله كرين ع بي بي فريان فين حرار م فالم كم بالته بكراوادراس كو تن کے ساتھ مجور کرو (محی اس کے علاوہ کی صورت علی معصیت کارول کے ساتھ نہ جمور)

(سن الخرة ي دقم الحديث: ٢ ٢٠٠٣ من الإداؤد دقم الحديث ٢٣٣٤ و١٣٣٣ من ابن الير دقم الحديث ٢٠٠٩ من ابن والم الما والم الما المراكب والمراكب المراكب والمراكب وال

البران رقم الديث ١٩٠٠)

حصرت انس رضى الله عند بيان كرت بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فربايا: الله تعالى في محصر مختب قرباليا اور میرے لیے اصحاب اور مسرال کو متخب فرمالیا منقریب ایسے لوگ آئیں مجے جو میرے اصحاب اور مسرال والوں کو پراکمیں مج اوران کے عیب نکایس کے، تم ان کی مجلس میں مت بیشناہ ان کے ساتھ بینانہ ان کے ساتھ کھانا اور نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ (كاب انتعقاء الدعة بدلسي قام م ١٣٦٧ و قم الحديث ٣٦٣ مطوع دار اكتب الطبه يودت ١٣١٨ م)

به مديث مي بالم عقيل في ال مديث كي مزيد تين سندي بيان كي بيل-ام روزاندوتر کی دعاه توت ی پر کتے ہیں:

جو تيري افراني كرة ب جم اس كوچمو ادية بين اور اس

ىخلعوستركئمن يهجركك

ے قلع تعلق کر اپنے ہیں۔

(مصنف اين اني طبيهج ٢٠ هم ١٣١٣ مطبوعه كراجي السن الكبري لليستىج ٢٠ م ١١٧ اعلاء السنن ج٢٠ م ١٠١) اكابر صحابه برشيعه كاسب وشتم اور زير تغيير آيت ساس كاجواب

عَلَى شيعه اور حمرائي رافضي حد محاب كو چو ز كرتمام محاب كرام كو كافراور منافق كيت بين خصوصاً حفرت ابو بكرصد اق رضي الله عنه المعفرت عمرا معفرت عنين معفوت معاويه اور معفرت مانشه رضي الله عنهم كويمت سب وشق كرح بين- ملا بالقر كلى متوفى ١١٥ ه كالمتاب:

حضرت المام جعفر صادق عليه الملام سے معقول ب كر جنم ك ملت وروازك جي ايك وروازك سے وافل موك دالے فرعون کہان اور قارون ہیں ہے ابو بکر عمراور عثین سے کناب ہے اور دو سمرے وروا نے سے بنوامیہ واخل ہوں گے جو ان کے ساتھ مخصوص ہے۔ (حق الیقین ص ۵۰۰ مطبور کتلب فردشے ارال ۱۳۵۷ھ)

براءت میں ہمارا حقیدہ یہ ہے کہ ان چار بڑول ہے ویزاری طلب کرتے ہیں میٹنی ابو بکر عمرا عیان اور معاویہ ہے اور چار مورتوں سے لینی عائشہ حضمہ بہنداور ام الکم سے اور النامے معتقدول اور بیرو کاروں سے اور برلوگ اللہ کی محلوق میں سب ے برتر ہیں اور اللہ اور اللہ اور ائمہ ہے کیا ہوا حمد اس وقت تک ہورا نسیں ہوگا جب تک کہ ان کے د شمنوں ہے میزاری کا اظمارت كياجائ - (عل اليقين عي ١٥٥) مطبور شران ايران ع ٥٠ عد)

عل الشرائع مي حطرت المام محد باقرعليد السلام عد وواحت ، حب المام مدى كا قدور بوكاتو وه عائش كو زنده كرك ان ير حد جاري كري ك اور ان عن قاطم كانتام ليس ك- (حق اليتين عن عامه مطيوم ايران عن عدده

المام مدى بردد (حفرت الويكراور حفرت عمراكو قبرت إبر تالس ك، ده افي اى صورت ير ترو مازه قبرت فكاف جائيں منے ، مجر قرمائيں منے كدان كاكفن الدو موان كاكفن حل ، الدوجائے كا وہ ان كواللہ كى قدرت ، زندہ كريں مے ، اور تمام گلوق کو جمع ہونے کا تھم دیں گے؛ مجرابتراء عالم ہے لے کراخیر عالم تک جنتے تھم اور کفر ہوئے ہیں ان کا کمناہ ان دونوں ر لازم كري ك اور ووب اعتراف كري ك كه أكر وه روز اول خليف كاحل فصيد ترت قوي كناف وي عال ان كودر شت ر چرھانے کا تھم دیں عے اور آگ کو تھم دیں کے کہ زشن سے باہر آئے اور ان کو ور شت کے ساتھ جلادے اور ہوا کو تھم ریں کے کدان کی را کہ کو اُڑا کر دریاش ہمادے۔ (حیات انتلوب ع اص 24-40 مطبوع تمران)

عاش في مند معترك مات عضرت الم محد إقراع دوايت كياب كد جب معرت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دنيا

ے تشریف لے محق تو جارے سواتمام لوگ مرتد ہو محتے: على بن الى طالب مقداد اسلمان اور ابوذر-( حق اليقيل ص ٣٦٢ - ٢١١ م مطبوعه شرال ١٣٥٤ - ١٣٥٥ هـ )

اور یہ جشمول شیصہ سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ رسول انشہ صلی انقد علیہ وسلم نے ان سب صحابہ کے ساتھ ممیل جول ركعه حطرت الوبكراور حطرت عمروضي الله عنماكي صاجزاديون كواسية حبارة عقد عن داخل قربالي اورائي ووصاجزاديوس كو حضرت علين رصى الله عد ك عقد على واطل كيه حضرت معاديد رضى الله عد كى بمن كواية نكاح بين واطل فربايا اورايي وفات تک ان تمام محلبہ کے ساتھ رشتہ دمجت قائم رکھااور ان کے بہت فضا کل اور مناقب بیان قربائے اگر بالفرض بقول شیعہ ب محايد كافر، خالم اور فاس تح الوادم أئ كاكر في صلى الله عليه وسلم في ظامون سي ميل جول ركعا اور ظالمور سي ميل جول ركت والے ك حصل اللہ تعلق في اس آء= (حود الله على فريل ب كم اس كودون في الل جلائ كي وسويے ك عداوت محاب كي جنون على يد لوگ كمال تك ينتج مح ين

الله تعلق كارشاوي: اورول كي دونول طرفول على اور (ابتدائي) رات ك يك حقول عن نماذ قائم ركت ب مل عليال محاوي كومناوي بين ايد ان اوكون ك لي ضحت ، و فصحت تول كرف والي بين او و مير يجيئ اين ب شك الله ، يكى كرف والول كا جر شائع شيس قرما آO (حود: هد سه) نماز کی ایمیت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعلق لے استعامت کا تھم دیا تھا اور اس کے مقمل بعد اس آیت میں نماز پر منے کا تھم دیا اور ہداس ہر الالت كرتا ہے كدات تعالى ير الحال النے كر بعد سب سے برى عمادت فماز يرهنا ہے، اور جب مجمع كمي فخص كو مصيب ياريشال احق موقواس كو تمازية حتى عاب-

تعرت مذيف رضي الله عند بيان كرت بي كري صلى الله عليه وسلم جب كي يزع في زده يا فكرمند موت و نها: ير عق- (سفن الوداؤور قم الديث: ١٩١٥) دن كى دو مرفول من فقهاء صحابه و تابعين ك اقوال

الم الدجع على من جرير طبرى متوفى ماسعد الى سند كم سات روايت كرتم إلى:

مجلد اور محمد بن كحب الترعى في كهة ون ك و طرفول سے مراو جرا اور عمر اور مصرول - حضرت ابن عماس رضى ديت حميه صن اوراين زيد نے كما: دن كى دو طرفول سے مواد فراور مغرب بن - شحاك في كما: اس مواد فجراور عمرين - قاره كالحى كى قول ب- المام التن جريرة كملة الن اقوال عن اولى يد بكدون كى دو طرفول عد مواد فجراور مضرب كو الإجاء-جیسا کہ معرت این عمامی رمنی اللہ حتما کا قبل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مرسب کا اجماع ہے کہ ون کی وو طرفول جی ے ایک فجرے اور یہ نماز طلوع آفاب سے پہلے بڑھی جالی ہے قبارون کی دو مری طرف مفرب ہوئی جاہے کہ تک مفرب ك فراز غروب أفلب ك بعديد حى عالى ب- (جائع البيان برات مي عاج مطيره وارافكر يروت ١٥٥هـ) نماز جركوسفيد اور روش وقت يس يزعن عمر كودو مثل مليك بعد يزعن اوروزك وجوب مل الم ابوحليفه كي مأئد

المام فخرالدين محمرين عمروازي شافعي سوني ١٠٠٠ ه لكيت بي:

دن کی دو طرفوں کے متعلق متھ دا قوال ہیں اور ان عمل محت کے زیادہ قریب قبل ہے ہے کہ اس سے مواد فجراور عصر

ک تمازیں ہیں کیونکہ دن کی دو طرفوں میں ہے ایک طرف طلوع شمی ہے اور دو سری طرف فروپ عشمی ہے، لیس طرف اول فجرى تمازے اور طرف وائى سے معرب كى تماز مرادليما جائز سي كو كلدوول ماس الليل (ايتدائى دات كرك حقى) من واعل ب- لين واجب ب كد طرف اللي عد مراد عصرى نماز يو اورجب يدبات واضح يوكي قوي آعد المم ايو حنيذ رحمد الله ك اس قول ير دليل ب كه فجركوروش كرك نماز يزهنا اضل ب- (فجرك ابتدائي وقت عي اعرا او آب اوراس كومو تر کیا جائے حی کہ سفیدی اور روشنی مجیل جائے تو امام ابو صغف کے فردیک اس وقت میں نماز پر منااضل ہے جبکہ امام شافع کے زديك فرك ابتدائي وقت عى جب الدجراء واب تمازير منافضل ب-)اورية أيت اس يمى ديل ب ك عمرى تمازكو مو فركرك ومنا ففل ب، كو تكداس آيت كا ظاهراي يرولالت كرتاب كد نماذكوون كي دو طرفول جي يرهناوابب اور دن کی دو طرقس طلوع حس کااؤل وقت سے اور ای طرح غروب حس کااؤل وقت ہے اور اس پر است کا اجماع ہے کہ ان و فتول ش بغير ضرورت شرعيد كم نماز براهنا جائز نس ب القداس آيت ك ظاهر عمل كرنابت مشكل ب، القدااس آيت کو مجازیر محمول کرنا واجب ہے اس لیے اب اس آیت کامعنی اس طرح ہوا کہ نماز کو اس دفت قائم سیجیے جو دن کی دو طرفوں ك قريب ب كوك ممى يخرك قريب يرجى اس يخ كااطلاق كروا جا آيد الندا ميح كى نماذاس وقت يرحى جدة دو طلوع ش کے قریب ہے اور یہ وہ وقت ہے جب سنیدی اور روشنی ووتی ہے کو تک اند جرسے وقت کی یہ نسبت سنیدی کاوفت طلوع عش کے زیادہ قریب ہے۔ اور عمر کی نماز اس وقت بڑھی جائے جو غروب حش کے قریب ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب ہرجے کا سامید دو علی ہوچا ہو آے اور ایک علی سامید کی بد نسبت دو علی سامید کا دفت فروب علی کے زیادہ قریب ہے اور کاز حقیقت کے بیتنا زیادہ قریب ہو اس بر لفظ کو محمول کرنا زیادہ اوٹی ہے ایس تابرہد ہو کیا کہ اس آیت کا کھا ہران دونوں مسئوں میں الم الوطيف ك فروب كى تقوعت اور تائير كرتاب.

س سکید اللہ تعلق سے فریکا ورلیف اس الملیدل اور واقعہ کا کاجٹر ہے مواس کا میں ہے موان ہے متی آج جل اور قات کے کھر آج مجماع اللہ تا کی ہو ہا ہے اور کہا ہے اور کہا ہے ہے اور دو موادق میلماند کے ہے ہے چھر کار جمع واقد و کے کے جماع چلیے ہو واز میں ہے جانا ہے کار واقع کارواز ہے ہے اور یہ کال ایم اور منیز کے آتیل کی آئی کر ایم بائے کا اسام الفیر طبیعے کے اسامی کھروائی کا واوائیں ہے۔

نشير كبير ج ٢ ص ٨ ٥ - ٢٠ مطبوعه وا را نفكر ويروت ١٥١٥ه )

پانچ وقت کی نمازوں ہے گمناہوں کے معاف ہونے کے متعلق احادیث اس کے بعد اللہ تعالی نے فربایا: اور نکیاں گناہوں کو منادجی ہیں۔

المام الإجعفر محدين جرم طبري متوفي ١٩٦٥ إلى مند مك ممانظ روايت كرت جين: حصرت اين عماس وشي الله حتمله محدين كعب قرمي عبلو، حسن الحجاك، حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عندا

حضرت سلمان فادی رضی اللہ عند اور مسموق نے کہلة ال تکیوں سے مراد پانچ کمازی بین اپیپانچ کمازی کتابوں کو اس طرح مناوج بین جس طرح سے بالی ممل کو مناوجات اور دحوذات ب

(جامع البيان ١٣٦ م ٢٤١-١٤١ مطبوعه وارا حكر بيروت ١٥١١ه)

ھنرے ابو ہم رہ ورضی اللہ ھند بیان کرتے ہیں کہ بیل نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ فرباتے ہو سے شائٹ کہ ب چاذ کہ اگر تم بین سے کسی صحص کے دروازے پر ایک دریا ہو، جس بیش وہ ہرور ذرن میں پائی حرجہ قسل کرتا ہو تم کم کیا تشتہ ہو، کیاس کے بدن پر سل بال رہیے که محلیہ نے کمان اس کے بدن پر سل بال ضمی دے کا۔ آپ نے فریلانو کی اندوں کی دی ہی مثل ہے اعقر تعالی ان کی وجہ سے اس کے کامادوں کو معاورے کا۔

( کا الادار و آنوی ۱۹۸۱ می سام و آنوی شده شده به این می شدند که این در آنوی به ۱۹۳۰ می داندگار آنوی سده ۱۹۳۰ مند ایر ۱۳ موده و این از اداری و آنوی شده بده سره از اواز می موسط می های دیم و قران می شده ۱۹۳۱ می داد از اور کستی به ۱۳۳۷ می ۱۳ می ۱۳ می از آنوی شده ۱۳۳۲ معتدی از این می ۱۳ می می ۱۳ می در ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می از از ۱

ی هم به ساح ۱۳۰۰ می ۱۳۰۳ مری السند ۱۹ اقعی شده ۱۳۳۳ منطقه این این چید بر ۱۳۸۵ ۱۳۸۸ حضرت حیان رمننی ادند هند سکه خلام حمران میان کرسته بین که انسوال نیز مصرت حیان کو دیکهه انسول نے پائی کا ایک

موسخت روج بسده. ( کا افغان را آخلیشند ۱۹۵۸ می سمار و آخلیشند ۱۳۳۰ مش ۱۹۱۶ در آج الحد شده ۱۳۰۰ من انسکلی و آخلیشند ۱۸۸۳ مند اندر و آخلیشند ۱۳۷۸ میام اکتب ۱۳۹۳ میره مستقد میرا ارزاق و آخلیشند ۱۳۳۱ می اندادی و آخلیشند ۱۳۹۵ میرا ارزاز ر

ا ہو گئا ہ تا ہو گر آپ کہ بھر کہ میں حضورت علمی فائری ہوئی انفر مند کے ساتھ ایک دوخت کے لیے کہ کا فاق حضورت مسلمان نے ایک منگل طوائع کا کار دور دور کے باہا تھوں کیا ہے گاکہ اس کے بیٹے چھڑنے کے انج کمان ایک جھی اجھی جھ پہنے تھی کہ کھی ایک کار کا دور دور کے ان کا کہا ہے ایک کار اس کے بیٹر ان انسان کے کہ جب مسلمان وشوع کہ ہے اور انسان منافر دور کر آپ کہ کردئی فائز این جساسے قوال کے کہا اس طوائع جموعات این مواجع اس کے بھر سے چھڑرے ہیں اور پھر انسان کے کہ چوب کا مواجعات ہے قوال سے کہا اس طوائع میں انداز ہے۔

اعمالے یہ ایجھیچ کی۔ کرتجیو الطندارۃ طرکری الشکہ اروزگھا تیں البیزہ انڈ المحسسانی بمدھیشن السکٹیکان ہدائوکڈ ڈکٹری لیدنا کیریش 190رہ: ۱۳۳

اور دون کی دونس طرفس شد ادر (ایش آنی) رات کے بگر حصول میں کماذ قائم رکھنے سے محک تیکیال کنہوں کو مناوج بین۔ یہ ان لوگوں کے لیے هیعت ہے جو هیعت تیول کرنے والے بین O

سيسيد المستحدة المستحدة (استحده ۱۹۱۸ من او اددّه طبأ المستحده من الداد و قر الحدث (۱۵ من المداد (۱۵

ومامن دآبه ۱۲ هود ۱۲ ۳

دلسكة ذكتري لللعاكدين 10 هود: عن قوم على سے ايك هف خول نے كھائيانے عم اس كے مائق خاص ہے؟ آپ نے قرابا: شيرا مير عم تمام لوگوں كے لئے ہے۔ ( كل مسلم رقم الف عضة ۲۰۰۳ من الإداؤد رقم الف شخصة ۱۳۴۷ من الآزی و آو الف عفظ ۱۳۴۶ المن الكوبل الشائل رقم

ان مراه الصحف ۱۳۵۳ من الاوقاد مراها مصف ۱۳۷۰ من الهواد و مراها و ۱۳۷۰ من الهواد ۱۳۵۰ من الاول المسال دع المصف ۱۳۳۶ منطف هوا المائل و آن المصف ۱۳۸۹ مند او بره ۱۳ ماه ۱۳۴۵ کی من ترک و آن المصف ۱۳۳۳ مند الای قرآ المصف ۱۳۴۳ کی من موان ر آن المصف ۱۳۰۰ من کری کلی تا برای الای ۱۳۴۴

ې ( اب سے کوبلات پر معمول مام اصت کے ہے۔ ( کا انجازی دقم العب شد ۱۵۲۷ کی مسلم دقم العب شد ۱۳۵۴ منن این ماجہ دقم العب الشن اکبری الشائی رقم ریٹ: ۱۳۵۴)

ہے۔ ( امنی الرّوَی دقم الحدیث: ۱۳۳۳ سند ایو، ح ۵۰ می ۱۹۳۳ کیم الکیزی، ۳ دقم الحدیث: ۵۳ سری ۱۹۷۷ سنی الداد تکنی رقاق می ۱۳۳۰ بلسته دکتردی اور ۱۴ میر شمیر کم و با کلیشی، چه می ۱۹۳۴ کیم الکیزی، ۳ در دکتر الدین ۱۳۵۸ سنی الداد تکنی

حشون ابواليس وشي الله عن يوان كسدة جي كر عرب بياس ايك عودت نجوري توجدت كم يوست كم التي عمد نساس سرك الماس به وادوا المحكم مجروي برسد كمري المريك بدائل سنة كمان الخاطات القديم كالودان كا يكوسد لمان يكم برا يش شرك عنزف ابو يكر من الله عند سرب الروان العرف الموان المدين الموان الموان الموان الموان الموان الموان الموان بديد والتروان لذرائع كمان كلمه سعة مورد مرامك بعد علاق الموان الموان الموان الموان الموان الموان الموان الموان

ومامن دآيه ۱۲

(ستن الترزي و قم الديث: ۱۱۵ " المعم الكيريّ ٥ و قم الديث ١٢ ٣٠ جامع البيان و قم الديث: ١٣٣٨٠)

اں جگہ یہ اعزاق کہ کیا جائے کہ محمار کمام مجل ان حمار کے فتی محمار کے تک محکار کمام کی فقائم مستحیل وزی کاؤرید تھی جن بھن محمارے یہ اعزام ہوگا ان کی سالم شورہ عود کاران آراہ سے کہ زون کا معرب بنی اور قیامت تک کیا معت کے لیے وصف مام جولی کہ میکیل کابوں کے مشتح کاؤرید یمن محکم ۔

پانچ وقت کی نمازوں کے علاوہ دیگر عمادات ہے گٹاہوں کے معاف ہونے کے متعلق احلایث منٹرین نے اس آیت کی تغییر میں یہ تصاب کہ یانچ وقت کی نمازی گٹاہوں کو مناویق میں کین احلایث میں ریگر

ري مصاف ما مصله من المسلمان ا عميلات كم محتلق عمى تصرح كم كه والمماليون المسلمان المسلمان الشريع المسلمان المسلم

مطعرت آلا بربرہ و سے القد عند بنان لرسلہ میں لمد متول القد سعی القد علیہ و سم لیے فربلیا: جمسے ایمان کی حالت می اُواب کی تبت سے لیانہ القدد میں قیام کیا ہا اس کے چھیے کو بھر کا دیگر ویے جا کیں گئے۔ ک

(ع) الخارق و آم الفديث ۳۵ من صمر و آم المصفرة ۲۵ سن اقديل و آماد شده ۱۹۳۹ الن الكوبي المشابق و آم العريف: ۱۳۳۳ سرد الدور آم المصفرة ۱۳۳۳ منام الكوب مدت المهدي و آم المدينشدها سمن الداري و آم المصفرة ۱۳۳۳ سروا الدور و المصفرة ۲۵ سمس تصادير آم المصفرة ۱۳۳۳ سن الرقاق و آماد شده ۲۸ مكان تورير و آماد شده ۱۳۳۳

العبطة المقطعة كان عن بالإسراعية مساقات المستقد المقدى و أوالعبطة المستقد ۱۹۸۳ مجالان توزير و فرالحصيصة ۱۹۸۳ حموصة الإجراء و محى الفد عند بيان كرمية بين كد دمول الفد علي و ملم سائح فرايا: جم سنة ايمان كي حالمت عم فراج كي نبيت سنة منهان عمل فيام كيه اس كم يقييم كما بيش ربط عائم سنگ-

ا مج العاري وقم الصريف: ٣٤ مع معلم وقم الحديث المثارة من الدائل وقم الصاحة ٢٠٠١ المن الكرئ المذيل وقم الصريف: من العرب مديدا ورقم الحديث ٢٠٠٨ والمرافقة : ١٩٨٨ (١٩١٨)

حضرت او جریرہ وضی اللہ حن بیان کرتے ہیں کہ و مول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: جم نے ایمان کی حالت میں تواب کی نبیت سے دو دور کھا اس کے چھیلے کاو بخش رہے جائیں گے۔

می بابودی و آنواند ۴۳ می شیخ سم در آنوانده ۱۳۰۵ من اشدال د آنوانده ۱۳۳۰ امن اکتون اکتون و آنوانده شد: ۱۳۳۰ امن ۱۳۰۰ مده : در آنوانده ۱۳۳۰ من ۱۳۰۰ ما ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ می می افزانده امن از ایستان از ایستان از ایستان از ایستان در آن امن از ایر نیز ایراد و می افزاند و برای کردی سازی می می افذانده امراک و ایستان از ایستان از ایران از ایران از

تبياذ القرآن طريخ

2 ... 1

طرح افی بل سکه پیشت به دانده آند. ( مح افزادی و قر اعتصاد ۱۳۵۳ مح سعم و قم افتاشته ۱۳۵۰ مش انسانی و قم المصند ۱۳۳۱ مش این ما به رقم افتاعت: « معند ۱۳۵۱ به قر ادار منده ۱۹۸۱ مید و قر قر از میده ۱۳۵۷ میلا کند. مید، وی در قر ای مده میده مشر ایدادی قر

۳۸۸۳ مش افزری د آم الحدیث: ۱۸۵ مند ابور آم الحدیث: ۱۳۹۵ عالم الکتب، مستد خیدی د آم الحدیث: ۱۳۳۳ مش امدادی د آم الحدیث ۱۳۸۴ مج این خزید د آم الحدیث: ۱۳۵۳

این نیک سیان آرسته بین که بم حضرت عمویی اهای مرضی انتد حد سکیان محک اس وقت وه مونند که ترجید شد. اور دورب هشه انویس شد که بعب انتد شدند میرب دل می اسلام (۱۵ تری کی ملی انتد طبه و هم کی نفر مستدی ما خربواد ا می ساز حرکی با با رسوال انتداز با این فات می این بستان با این می نشد کردن آمید از پیشان بین بین این این می ماد می بین آمید شدن کردن که می این اواق می ساز که این اواق می که شرک خود کادک آب شدن چها آم با خراد ما در کردند و این می شدن کردن که مواد تری باشد کا بین اواق بین که می اسلام میش است می اسلام بیشا کماندی که مواد تا این می

( مج مسلم رقم الى عدالا مج اين فزير رقم الحديث: ١٩٥٧ الرئيب والربيب وقم الحديث ١٩٣٣)

( مع مسلم وقم الفديف: 400 مسلم الترق وقم العديث الإسلام الله وقم الفديث 140 مستد عبد في وقم العديث: 170 مسلم مدين مشود و قم المعديث 400 مستقد الن الي غير 160 مل 140 مستد الا 160 مل 140 مسلم 161 و قم المعديد 160 170 مسلم على المعرف والمديث 160 مسلم مستمل المسلم 161 مسلم 160 مسلم 161 مسلم 161 مسلم 161 و المسلم 161 مسلم 1

نيكول ع صغيره كناه منت بن ياكبيره؟

ر کنودہ تم کی بین کاف علی داور آگھ کیے ہو۔ قرق کا ترک اور ترام کاار قائد میک گفتی ہے۔ اور دائیس کا ترک اور ترا کی کا ان کامیا کا انتخاب کے فقار اصلاح نے کیا ہے کہ گئیا ہے حوالے کا کا انتخاب کا مطابق معلق ہے ہے اور اکتفائی ہو آپ ہے مصل میر تم میں کیا کی مطابق انتخاب کے انتخاب کے انتقاف کی کشور کا میں انتخاب کی تون سے کا کھی کی واصل تھی

معتربت الا بربره رضی الله عند برائن کرتے ہیں کہ رمول الله صلی الله عليہ وسلم قربات تھے بائی خمائی ، ایک جعد ہے وہ مراجعہ اور ایک ومشان ہے وہ مرا ومشان ان کے در مران کمانوں کا کفارہ جن برجے کہ کمارے اجتماعہ کرے۔ ( مج سعم و آم الف عند ۱۹۳۳ من الرّدي و آم الحصصة ۱۹۳۳ من اين مايد و آم المصصفة ۱۹۸۹ مج اين فزير و آم الحصصة ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ مجان وجل و آم الصصفة ۱۹۳۳ منده ۱۹۳۷ من مجروع المصلي ۱۳۳۷ مثرة الدور آم المصصفة ۱۳۳۵ مثرة الدور آم المصصفة

( مخلة الاحوذي ج ١١ عن ٣٥٣ مطبوعه والراحياه التراث العربي يروت ١٩٧٠هـ)

صوحسته مع استراق کا بخاری است میرود و در این در این در این بر این میرود و موسود به دارا به میرود و در است میرود و در است میرود و در این میرو

اس کم بعد فریانا داد میریکته این کارک سن به فواتی مشطقه به جریکت قرآن کا بده یک به به: ویشتر آهکستگذاری وارفقه مارد و کارک با که در کارک از در این این کارک کارکام بری اور داد و کی اس کی مشطقه اور این کارد مراسی نبیم کلرک این کارک کرد بر کرد به به میرازید. اور این کارد مراسی نبیم کلرک این کارک کرد بر کرد به به میرازید.

الشر القبل كالرشاد بيد : يس ترب من المتوان بل اين يك وك كين در وي يو تفاع مي المداد بميان في من المداد بميان ف الوكول كارد كذا مهما يهد لوكول كم جنس بم ليد الناسة مجملت وكي أو د خالول في ال يشرق وتفاد كي يود كل يحري و دوسته الميان ا

و بستاد ساز درود پ جرم به -روزه ۱۳) مهابقه امتوال برغزاب نازل ادو نے که دوسب ایس مما تروی سازنال ادوازی ایسان کا میان در داران در در اداران ایسان کا میان در داران در در در در در در در در

س سے مگل آخران عمل الله الله فائد علی الله عمل سے بھی استوں بر حیارہ کیروز اب بناز کو بیا اللہ میں سے ان قوس کو صور میں سے خاط بامدہ حضرت کی مطابہ المعلم کی قوس کے کیونکہ ان کی قوس کے خواسب کا اور کینے ہی اور شوائی سے قویہ کوئی خواس آئے مصلی این عقامین فائر کرنے کے معد سیدیسان فیاستے ہیں پہلام سیدید بیان فیال میں تیک

ومامر دآبه ۱۳ هود ۱۱: ۱۳۳ ـــــــ ۱۱۰

401 نوگوں کی اسکی جماعت نہ تھی جو برے لوگوں کو برائیوں ہے اور فساد پھیلائے ہے رو کئی اور وو سراسیب ہیرے کہ وہ لوگ فانی لذات متموات اور طاقت اور افتدار کے نشریں ڈوب ہوئے تھے اس آیت سے سیس حاصل کرنا چاہیے کہ اگر لوگ نیک کا هم دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں اور قاتی لذتوں اور باطل شموتوں کی متحیل میں ڈوپ جائیں تو ان پر عذاب الی کے نازل ہوتے کا تحلرہ نے۔

الله تعالى كاارشاد ب: اور آپ ك رب كابير طريقة نيس كدوه كى اللم كاوجد بريتيول كو تاه كروب جب ك ان کے رہے والے نیک ہوں۔ (حوو: علا)

ونیایس شرک قابل در گزرے ظلم لا أن در گزر نمیں اس آیت یس ظلم عدور شرک ب میساکد ایک اور آیت یس شرک و ظلم حقیم فرما ب: الأنترك ما وعروه والتمان: ١١٠

المثك شرك بمديدا عمر اس ک وجہ یہ ہے کہ کمی کا حق ود سرے کو دیا ظلم بااور عبادت اللہ کا حق باور یہ حق دو سرول کو دیا ظلم ہے اور جب علوق على كى كافق دو مر كوريا قلم ب قو خالق كافق دو مر ب كوريناب بيدا ظلم ب- اوراب اس آيت كاستى

ید ہے کہ اللہ توالی صرف اس وجدے کی بہتی کو تاہ نیس کر ماکہ اس کے رہنے والے شرک کرتے ہوں اور وہ آئیں میں ایک دوسرے کے ساتھ میکی کرتے ہول خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی صرف اس دجہ سے کسی قوم پر ہمد گیرعذاب نازل نمیں لرا آک دو قوم شرک اور کفر کا مقتاد رکتی ہو بلکہ دواس قوم پر اس لیے طراب نازل فرما آے کہ دوایک دو سرے پر تھلم اور زیادتی کرتے ہیں اس وجہ سے فقیاہ نے کما ہے کہ حقق اللہ میں وسعت اور در گزر کی تھاکش ہے اور حقوق العباد میں مظی اور فن ب اور الله تعلى اي حقق معاف فراوياب اور حقق العباد اس وقت تك معاف ميس كراجب تك كريز ، خود معاف نہ کر دس اور یہ بھی کمائی ہے کہ کفر کے ساتھ حکومت باتی د آتی ہے اور علم کے ساتھ حکومت باتی نیس رہتی اور اس پر ولل بدي كم حقرت فوج حفرت ووا حقرت صالح وهرت لوط اور حفرت شعيب عليم الطام كي قومول يراس وقت عذاب أيا جب انهول في توكول كوايذاء بمنيالي اور عكون ير ظلم كيا- حديث يمي ب

حضرت الديكر صدائق رضي الله عند بيان كرتے إلى كري إلى كار مول الله صلى الله عليه وسلم كويد فرمات موس ستاسية: لوگ جب سمی خالم کو دیکمیس اور اس کے باتھوں کو شد مکڑیں تو قریب ہے اللہ نعاقی ان سب پر اپلی طرف سے عذاب

نازل فرائے۔

إمن التمذي دقم الحديث: ١٣٨٨ منذ الحديدي وقم الحديث: ٩٠ معنف لين الي بيب دقم الصيف: ١٤٥٩ منذ اجرجه ص ٥٠ سنن الإداؤد رقم الديث: ٣٣٣٨ سنن اين ماجه رقم الديث: ٥٠٠٩ سند البنزاز رقم الديث: ٥٥ النس الكري النسائي رقم الحديث: ١١٥٥ من ابويعلى وقم الحديث: ٩٨٨ صح الن حيان وقم الحديث ٥٠١٠ المعم الادسا وقم الحديث: ٢٥٣٧

الله تعالى كالرشاد ب: اور اكر آب كارب جابتاتوتهم لوكول كوايك ي امت بنادية ( يكن) وه يميشه اخلاف كرت رہیں گے 6 مگر جن پر آپ کے دب نے دحم فرایا اور ان کو ای لیے پردا فرایا اور آپ کے دب کی ہے بات بوری ہوگئی کہ میں ضرور جنم کوجنوں اور اٹسانوں سب سے محرووں کا (حود: ١٨١١١)

دنیا کے مشہور فرقے ان دو آغول ش ميه بتايا ب كه اگر الله چايتا توسيه كوجرا موش اور ايك امت بناويتا ليكن الله تعالى جابتا تفاكد اس كى

جلديتم

یں. اختلاف ندموم ہونے کے بادجو دمجتندین کااختلاف کیوں محمودہے؟

اس آعت می الله تعلی نے اخلاف کی قدمت فریالی ہے اور اخلاف کرنے وافوں کو غیر مرحوم قراد روا ہے، ای طرح مدے شرع می اخلاف کی فدمت کی گئے ہے:

معرت الإ بروه و منى الله عند عال كرت يس كدر من الله على الله على الله عليه و ملم في فرايا: يهود اكتر يا بعثر فر الل على بث ك فيها الى المر الساري كان الار بري المات تعرف الى مع معتم بوك.

(من الرَّدَى وَقَمَّ العَدَثَةَ عَلَيْهِ مِن الإداؤَد وَقَمَ الْعَدَثَةِ اللهُ مِنْ الرَّدِي وَقَمَ اللهُ عَل منذ الإصلى وقمَّ المنتَذَه على مجل وقم المصيف عند الإسلام المستدوك في ١٣٨٨

منعوزے عبداللہ بن عمود وشی اللہ صحابیان کرتے ہیں کہ رسل اللہ علی اللہ طبید و مثلے فرایلا بھری اسرے سکہ لوگ خمہ و دہ مکا کرنے سکھ جا امراکی کم کسر تھے ہیں ہو ہم ہو ہی کہ گرانوں کی سے کسی نے بالہ مک ساتھ کھم کھا یہ کوری وہ حرجی اسرے میں کی کیا ہے وگل ہوں سے جو بھر کم رہی سکھا وہ بے فکسے فوا امراکی بحرفر فران مکی مند کے تھے اور چھری اسرے کے خوالے خواس کے اور کے اس کے وقت کے موادو سے دورٹر بھی جائے گئے۔

ا شمان الارتحاق من المواقع الارتحاق الإسلام المواقع الاستان المواقع المواقع المواقع الدوا هم ما الاستان المائل و در مرست المقال كما مل فرد دست الأكاد جها من طرف المستعدة الأمان المرقع المواقع الموا

تبيان القرآن

ومامن دآبه ۱۲

آب نے ہم سے فرمایا: تم میں سے کوئی فض مؤ قریقہ کیتھے سے پہلے نماز ندیز ھے۔ بعض مسلمانوں نے رامند میں مصر کی نماز کا وقت پالیا ان میں ہے بعض نے کماہم ہو قریط مینچے ہے پہلے نماز نہیں پر حیس کے اور بعض نے یہ کما بکہ ہم نماز پر حیس کے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بم سيد اداده شيل فريا لقه مجرانسول في صلى الله عليه وسلم ساس كاذكركياتو آب ن ان على المحمل كو المامت شيل قر اللي- ( مح العادى و قم الحدث: ١٠٥٠ مح معلم رقم المديث: ١٤٤٥ الله ، رسول اور كتاب ايك ، پراسلام مين فرق كيول بن؟

بعض لوگ علاء پر يد احراض بھي كرتے ہيں كد اللہ جى ايك ہے، رسول بھى ايك ہے، قرآن جى ايك ب، چر مطمانوں عی است فرقے کیوں ہیں کوئی سی ہے کوئی شید ہے کوئی دبورتدی ہے کوئی بریلوی ہے ، کوئی افل مدیث ہے؟ اور یہ مسائل فرمیہ کا اختلاف شیں ہے مقائد کا اختلاف ہے اور یہ سب ایک دو مرے کو کافریا گراہ کتے ہیں۔اس کا بواب یہ ب کہ نظریات میں انتخاف انسان کی قطرت کا تفاضا ہے جیسا کہ زبان وسالت کے مطابق میود اور نصاری کے بمتر فرقے ہوئے اور آب نے اس امت ش بھی تہر فرقوں کی پیش محلی فرائ وجادی امور میں دیکہ لین، فلمنیوں اور سائنس دانوں میں اختلاف ہو تاہے، ڈاکٹروں کی تشخیص میں اختلاف ہو تاہے، و کلاء میں اختلاف ہو تاہے، جوں میں اختد ف ہو تاہے جتی کہ ایک ع كى جرم كو يمالى دين كافيعله كريات اور دو مواج اس كى خالف كرياب - ١٩٤٨ عن سريم كورث ك جول كى اكثريت نے سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بھائی دینے کا فیصلہ کیااور ایک جج صفدر علی شاہ نے بھٹو کو بے تصور قرار دیا ای طرح ساست دانوں میں اختلاف ہو آ ہے۔ ایک مسلم لیگ تھی جس نے پاکستان بنایا تھا پھر جزل ابوب کے دور میں تین مسلم لیگ بن لئي- ايك كونسل مسلم فيك اور ايك كونش مسلم فيك اور ايك قوم فيك اور اب ادار عدور (\*\*\* 1940-) يم جي تين لم يك بن: ايك نوازيك ايك وايو يك اورايك بريكارايك اي طرح ايك مثيلز بارني تقي- بمرايك يروكر يوميلز بارني نی ایک میشن بیاز بارنی سے- ایک بیاز بارنی شدید بعنو کروب ب اور ایک باکستان بیاز بارنی ب ای طرح اور ای بحت ی سای جماعتیں مخلقب د معزول جن بٹ محتمی اور یہ لوگ اسے خالفین کوغدار کتے ہیں اور ڈاکٹرز اوکلاء جز افلاسز اور ساست دان سب ایک دو سرے سے اختاف کریں تو کوئی بری بات شیں ہے اور علماہ کا ایک دو سرے سے اختلاف ہو تو اس کو طعی اور تشنیع کاسب بنایا جائے ، یہ کوئی انساف کی بات تو نہیں ہے۔

ابتداءً اسلام قبول كرنے والا كس فرقے ميں جائے ایک سوال رہ بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام میں است فرقے ہیں اگر کوئی محض ابتدا قاسلام قبول کرنا جاہے و اس کے لیے یہ مشكل موكى كدوه كس فرقے كاسلام كو تيول كرے؟ اس كا يواب يد ب كدوه صرف اسلام ك بنيادى احكام ير عمل كرے-نماز پڑھے، روزہ رکے اصاحب نصاب ہو قوسال کے بعد ذکر قادا کرے اور استفاحت ہو تو تج کرے اور تمام حرام کامول ے یے اور مختلف فرقوں کی بادیکیوں اور ان کے نظری مسائل میں نہ پڑے والیہ کہ دو مم قدے مطابق نماز پڑھے توجس ملک میں جس فقد کی اکثریت ہوا اس کے مطابق اپنی عمارت انجام دے اور علاش حق کے لیے مختلف فرقوں کے دبی لنزیج کا مطالعه جاری رکھے اور معالعہ کے بعد جو مسلک اس کو 🕏 آن مجید اور احادیث کے قریب تر دکھائی دے اس کو تول کر لے اور يه كوتى اليام فكل اور لا يفل مئله فسيل سب جنم کاجنوں اور انسانوں سے بھرنا

اور اس کے بعد اللہ تعالی نے فریلیا: "اور آپ کے رب کی ہیات بوری ہوگئ کہ میں ضرور جنم کو جنوں اور انسانوں تبيان القرآن

جلدوجم

ے بحر دوں گا۔ " اس آیت کا ستی ہید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ش مید پیچ پہلے ہے تھی کہ اللہ تعالیٰ جنات اور انسانوں کو اختیار وے گاتوان میں سے بعض اپنے احتیار نے دین تن کو تھول کریں گے الیمان لا کیں گے اور نیک کام کریں گے اور بعض والا کل اور شوارد دیکھنے کے باوجود دیں جن کو مسترد کردیں گے اور اپنے آبادوا بداد کی تعلید کی وجہ سے کفرید مقائد پر جے رہیں گے مو کچھ لوگ جنت کے مستق بول کے اور پچھ لوگ دونرخ کے مستق ہوں گے اس لیے اللہ تعیق نے فریا تھا کہ عمل ضرور جنم کو جنوں اور انسانوں مب سے بھر دوں گا اور جب جنوں اور انسانوں کی اکثریت نے کفر کو افتیار کیاتر اللہ تقاتی کی ہے بات یو ری -15 35

معدم

حضرت الع بريره رضى الله عند عان كرتم بين كمد في صلى الله عليه وسلم في فرايا: جنّت اور دو زخ في اسين رب ك سائے ایک دو سرے سے بحث کی بہت نے کہا: کیاوج سے کہ جنت میں صرف کرور اور پسماندہ لوگ بی وافل ہوتے ہیں۔ وو نرخ نے کمان بھے یہ فغیلت ے کہ جھ می حکیری واعل یول گے۔ اللہ تعالی نے جنت سے قربالیاء تم میری رحت ہوا اور دونرتے سے قربایا: تم عمرا خاب ہو میں جس کو جاموں کا تم على دائل كرك مزادوں کا تم عمل سے برايك كے ليے (اوكوں ے) بحرنا ہے، رق جنت تو اللہ تعلق الى تكون على ہے كى ير ظلم نيس فريائ كا اور وہ جس كو چاہے كا دوز رخ كے ليے بيدا فرائے گا اور ان کو دو زخ می ڈال ویا جائے کہ مجرو زخ تن مرتبہ کے گی کیا بھی اور بھی ہیں و کی کہ اللہ تعمل دو زخ می (اپنی ثلن ك معالى الماقدم وكدو كا مجرون ترجائي اوراى كالعض صديعن ش مدخم موجائه كالجروون في كوك بى بى بى!

( عي الحادي وقم الحدث: ١٣٠٦ عي سلم وقم الحديث: ١٨٥٧ مستف عبد الرقاق وقم الحدث: ٩٠٨٣ مند الدوق المريث:١٨١٩مم الكتب١٨١٩م

الله تعلق كارشاد ب: اوريم آب كورمولول كى تلم خرى وان فرات يس جن يه كم كب ك دل كو تسكين دستے ہیں اور ان صول عی آب کے پاس من آلااور مومنوں کے لیے هیمت اور عبرت ١٥مور: ٣٠ انبياء سابقين كے تصم بيان كريے كى حكمت

اس سورت میں اللہ تعالی نے متعدد انبیاء سائقیں علیم السلام کے تقسمی بیان فرمائے اور اس آیت میں ان تقسم کو نازل كرئے كاتا كدہ بيان فريليا اور وہ بيد ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے قلب مبارك كو فرائض رسالت كى اوا تكى ير اور کفار کی پخول به وقی او تحقیق اور مختیق می واجه این از میابای کیدنگ انسان جب می مشکل اور معیبت جی جنما ہو آے، مجرد یکتا ہے کہ اور لوگ بھی اس مشکل اور مصیت میں جٹلا ہیں تو اس پر وہ مشکل اور مصیت آسان ہو جاتی ہے وہ ای لے کما جانا بي كرجب كوئي تخل عام بو تو وه آسان بو جال ب توجب سيدنا فير صلى الله عليه وسلم س انبياء مراتقين عليم السلام ك واقعات اور تصص بيان كي محك اور آب ني يرجان لياكم تمام اجباء عليم السلام كسات ان كي قومون في اي طرح كالمالمان اور اذے ناک سلوک کیا تھا تو پھر آپ پر کفار کھ کی پیچائی ہوئی اذیتیں آسان ہوگئی اور آپ کے لیے ان تعلیفوں پر مبرکرنا مشكل ند د إ-

اس آیت یص فربلا ہے: اور ہم آپ کو رسولوں کی تمام تجریں بیان فربلتے ہیں اور ایک اور آیت بی اس کے خلاف

اود ب شک بم نے آپ سے پہلے (می) رسول کیجان ان میں بہتے ان میں بہتے اور ان شکا اور ان شکا

وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا رُسُلُاضٌ فَيَهِلِكَ صِنْهُمْ مَثَنَّ فَصَحَمْنَا عَلَيْكَ وَصِنْهُمْ مَثَنَّ لَكُمْ تَعَصَّمَ عَلَيْكَ -(الومو: ۵۸)

ے پھوٹ کے جا اور من ہ ہما) اس کا بخاب ہیے کہ مود کا موم کی اس آیعت بھی پائٹی میں میٹون اینجاء سے ھیس بیان کرنے کی گئے ہے اور مود کا مدیر کا اس کا بعد اس میں تھا انجاء کی قرم بیان کرنے کا گزوت ہے اس ہے ان آتا ہی میں کہ کی انگلٹ اور انداز کی مدد

سی ہے۔ حص تفیحت اور عبرت کا فرق

اس آمنت میں فریکا ہے کہ مجم کے اس مورت بھی اینجار ماریشی کی خیری بیان قبیلی ہیں حالا کھ دو مری موروس میں مجی انجاء میدھین کی خیری بیان فریکی ہیں اس کا انجاب یہ ہے کہ اس مورت بھی زیادہ تھیسل سے ساتھ انجاء مائیس کی خیری ، بیان فریکی ہیں۔

بگر فیلید "ان تصویل می آپ کے ہاں کی آگیا اور موضوں کے بھی عدد و بھیرے " حق سے مواد قرید رساند برویت کے دولا کی بیزی بخی کو اس مورٹ کے بدائیا کیا گیا ہے اور مصنف سے موقعے المامل کی تنظیمی ادر دیا تھے ہے اور برویت میں جو بدو عدد خاب محاکم کیا کہ با انقلیان میرک المسام مجمود کو کل نے کشیر فیلا اور کانے کئی بھی بادراہ کی کھر اضاف نے مام میٹری کی افغان کو اس کا خداد ما کیا تھا اور جیدد و اس مالم بزنا میں آگا تو ایزا کا بداد دورہ بھی کیا تو اند

الد خاتی کا ارشاد ہے: اور ہو اکسان میں است آپ اب سے بحک کم آبانی چار کام کرتے روہ نمایاتی چارگا کام کر رہے ہیں دارم آبادی کانقد کر اسے بھٹ کے ام ایکانا القار کررہے ہیں دار آبان بادراز جوس سے سپ کیے بعد کہ ہے سکت متن میں ایس اور ایس کم رکھ بھٹا چاہے دیکہ آب ای کم جوٹ بحث بھٹا اور این برقائل کے اور اور بھر کہ کے آ

ہ ہے کہا میں اُن طب و خم نے فاجہ ہو ٹراہداری منٹی فراہدارہ دوراف خوالی کا جسے ہوں کردی اس کے بادہ و کفو کھر انجاب نمی انسان اور انہا ہو انتہاں کیا جس کے سارے ہو کو البنان بھا منٹی خوار کا کیا ہے۔ کہر اور ان کی طرح ان کیا کیا گئے کہ رہی کے اور دو خوابل ہے کہ تا جم کھٹھ جانسے عنظ کہ کتے ہوں کہ بہ تعربی اور وہر کے طور و کوابل بیستان کو کئی تا تھی کھٹھ نمی کیا جسال انداز خوالی شاہلی سے کو المائٹ

اور ترائی آواد کے ماتھ ان عمل ہے جن کوڈگا سکتا ہے ا ان کوڈگا دے اور اسیع سوائدل اور پیاووں کے ماکھ ان پر حملہ کر دے اور ان کے موالی اور اواد عمل ان کا شریک میں جا اور ان ہے جو ہے وجد کر۔

وَسَتَعَرِرْمَى اسْتَطَعْتَ مِيهُمْ مِسَوَّقِكَ وَنَحْلِثَ عَلَيْهِمْ مِحْبُلِكَ وَرَحِلِكَ وَسَارِكُهُمْ مِي الْأَمْوَلِ وَالْأَوْلَا وَعِدْهُمْ. وَسَارِكُهُمْ مِي الْأَمْوَلِ وَالْأَوْلَا وَعِدْهُمْ.

آپ کے کہ حق تمارے دب کی طرف سے ہے مو ہو جانب الحان السکاور ہ جانب کو کرکے۔ ای طرح الله تعانی نے بلور تدرید فریلا: وَفَيلِ الْعَدَیٰ َ مِنْ آرِکُ مُ فَسَمْ شَاءَ فَلَلْوَمِنَ الْمَدَّةِ مِنْ اَنْفَالِکُنْفُدُ - (ا کلمن: ۲۰) رمامن دآیه ۱۲ سال هود ۱۱: ۱۲۳ سا

الموسان منابعة المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المما المسلم المما المسلم المما المسلم المما المسلم المسلم المسلم المسلم ا تم سوده كما بيا وود حفرت اين مهمان وهي الشرحات المسلم المس

ادواس کے بعد فیلیا: دوائیلوں اور دمیوں کے میں نیب اندی کے ساتھ مختل ہیں۔ آجا سک میں میں اندی تعلق میں انداز ال تعلق کے اپنے کا المحال کے اور اس کے بعد فیلیا: دوان کی طرف برکام اورٹا ہائے اس حدیث اندی تعلق کے اور قدرت الاضار المبلائے ہیں جمال میں اور المبلائی میں میں میں میں اس میں انداز کے اس کا اورٹا کے نکار اس کی انقواس انظام پر کال مضلف میں جمال میں اوراکر قدرت ندیو تو والے خاطاف کراوں کے 22 کیے بائے تھا کار اس کی انقواس کے انظام کی انداز کے 20 کیے بائے تھا کار اس کی انقواس کے مداکم کی گا

اس كيده فريلا بل آپ اى كي عبوت يجيئه اوراى پر قولي يجيئه كيد كندانسان كي سعات كاپهلا دوجه الله كي عبارت به اور آخري دوجه الله مع قوالل به به

اور آخری فریلاً اور جر گوم آوگ کرتے ہو، اس سے آپ کارب فائل نیمی ہے، اس سے مقدور ہے ہے کہ وہ اطاعت کرندوں کی اطاعت کو منافع نیمی فرایسے گا اور منحوں اور مرکوس کو مزیز خمل نیمی دسے کا وہ قیمت کے دن سب کو میدان منزش از دور کرنے تی کسٹ کا اور پر تھی سے زورون کا طباب سے گا اور انجام کار کی کارون کو شدہ مطاقرات گاورچ کورون کو دور نیمی و تنظیل دسے کا اس ایٹ ایم کو اپنے تعمل سے بہت حطاقر باداور دور فی محقوظ رکھا۔ وکیٹ آخر

آج ۳۲ دوخش ۱۳۰۰ به آخود ۲۰۰۰ به داواد هر سرے کل موده حود کل تیم خوبه دال الدا الدائی این طرح کا آخود الدائی ای که سه آاس مودت کی خوبم کل کالی به بالی آوان تابید کی خیری کل کراید بادواری تشییر که قر کیسے اتمان می کدد مورد و کم کی اظاهت اود اللہ تعقیق سے اظهارت کے حصل کی وقام کریں، واحد وعوان الدحد خلاف دب العلميس والعمل الاسلام اللہ علی سهدنا صحند عاشق السیدس اظهمال الاستهاء والعمر سلیس وعلی ان واصعدادہ وازدا سعد اولیا جامنت وعلم اعامت با احتصیرت



404 سُورَة يُوسُفَّ ١٢٠



## لِسُمِ اللَّهِ الدُّظُنِّ الدُّحْمِمُ

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## سورة لوسف

سورة يوسف كانام اس كامقام نزول اور زمانه نزول

بیش وروای کے سیان سے معلم ہو بات بھی کہ سوری جدت کہ کرمدی جارت کے کو مدی جارت کے کہ بیشا ہالی ہولی گی۔
ایم مائم مور کی کا سائل ہو اور ایک بھی کرمدی جارت کی کو مدی جارت کی گرد ہیں۔
ایم اسائم مور کی کا سائل ہو ایک بھی ایک بھی ایک بھی ایک بھی اس کا مدی کا ایک بھی کہ اس کا مدی کاروں کا مدی ک

ہو آئیں؛ پھر معاذین مفراء آپ کے پاس بیٹے اور میں نے کعبہ کاطواف کیا اور میں نے سات تیز ڈالے اور میں نے دما کی کہ اگر (سیدہ) محمر صلی اللہ علیہ وسلم کاوین برحق ہے تو اس کا تیمر نکال دیے اور سانت مرتبہ اس کی مائیدیش تیم نکالاقیمی نے جا اگر كماك من كوائل رعا جول كر الله ك سواكل عمادت كالمستق تين اور عدالله كرمول بين الوك ميرك كر دعي والحكاور انبول نے کما یہ دیوات ہے، کی نے کمایہ طفس اپنے آبائی دین سے تکل محمید می نے کما بلکہ یہ مومن ہے، پھر میں مکد کی دارتی طرف کیا جب بھے مطارے دیکھاتو کیا رافع کاچرہ تو ایما ہوگیاہ کر پہلے ایما کمی شقاد چرش آیا اور ایمان لے آیا اور ممیں رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوره يوسف اورافر عبداسين بك محملاً ، يُحر بهم مديند لوث آسة -

المام این سعد عرست روایت كرت بين كد حضرت مععب بن محيروضي الله عند جب ميند آئ توو لوگوس كو قر آن جيدكي تقليم دينے گئے، عموين الحوح لے ان كے پاس ايك آدى بھيح كر يو جماتم اللاب پاس يا بيز لے كر آئے ہو۔ انسون نے کما اگر تم چاہو تو بم تمارے پاس آگر تم کو قرآن چید شائی اضوں کے کما بی ایجراضوں نے ان سے ایک دن مقرر کیا اور ان ك ملت موره إصف كي يه آيات الدت كين: الزيلكة أنت الكيتاب الميشي وكالترك من التربية المَلَّكُ مُتَعْفِلُونَ -

الم يكل في ولا كل التيوة على معرت اين عباس رمنى الله حما ، ووايت كياب كد ايك يمودي عالم وسول الله صلى الله عليه وسلم كي إن آيا اس وقت آب موره إسف كى طاوت فرمار بي تقيد اس في كما الحرا آب كواس كي كس في تعيم دى ٢٠ آب نے فريلا محص اللہ لے اس كى تنبيم دى ٢٠ وه يمودى عالم يرس كر متحب مود اس في وائي جاكر مود ي كو الله كى حرا إسدة) مجدر اسلى الله عليه و سلم إن طرح قرآن مجديد يدهيم بين جمل طرح تورات غزل مودي بيه المجروه يدويوس كي ایک تناخت کے ساتھ حضور کے پاس آیا انسوں نے آپ کو تورات میں قد کور صفت سے پیچان الیا در انسول نے ہی صلی اللہ مليد وسلم كركند حول كرو دوميان عرتيت كود يكه انهول ني صلى القد عليد وسلم سه مورة يوسف كي تلات كوسنا شروع كرويااوروه اى وقت مسلمان ہو كئے - ايام اين الي شير نے حميدالله بن عامرين ربيدے روايت كياہے كر هي لے حضرت عمر رضى الله حد كو فجرى نماذ هي سوره يوسف پڙھتے ہوئے سنا ہے۔

الدر المشورج ٢٠ ص ٩٥ ٢ - ٩٢ م، مطبوعه وار الفكريروت، ١٩٣٠ م)

حضرت يعقوب اور حضرت يوسف فليحماالسلام كاتذكره الم عبد الرحن بن على الجوزي المنبل المتوفى عدمه كليت إلى:

حصرت بعقب عليه السلام، حضرت ابراتيم عليه السلام ك زملند على بيدا بوك اور ان عى ك زماند على فيوت ب سرفراذ کیے گئے۔ معرب التی علیہ الملام معرب بیتوب کی طرف اکل تصاوران ی کے تی می دعاکر تے میر یمی کماکیا ب كدانون فاسية بيغ معن عدكما تم عرب في شار كاكوشد لادي تمدي في وعالون كالمحتصوب في بات من لي وه حفرت المخ ك لي گوشت ك كر آئے . حفرت اللَّ في ان كو ميس مجه كران كے حق ميں وعاكر دي، ميس کوجب یا بھا تو انہوں نے حضرت معتوب کو دھمکی دی کہ عمل تم کو قتل کردوں تکہ حضرت محقوب بھاگ کرائے مامول لدیان ك باي خ ك ان ك باس ال اي عي الآل الفائل كرداداسك بالن عدان ك بل حديث بدا بوك ورشل شمون يهودا الديل بيا ترادر زيادون إزيان بجراية فوت وتركني وعضرت بيتوب في ان كي يمن را عل س نكاح كرايا ان کے بعن سے مصرت پوسف اور بن پاشن برا ہوئے اس لقط کاستی ہے درو کا بیٹا کیو مکنہ راشیل خاص میں قبت ہو سکی تھیں۔ تبيان القرآن

Fry

يوسف ١٢

ا ام طبری نے ذرکیا ہے کہ علی عمل میں میا یک معنی شداد (مست محتے) ہے، ان ان دیم بران کے طاقاد حضرت ایک علق مسر بران ایک اور بدور ک چار میلی عزیر میں اور کا اور ان کے کل بارہ پیٹے تھے۔ حضرت بیشنوب کو قبام طلوق میں سب سے زیان مجیت حضرت بیسٹ علیہ المطام ہے تھی۔

الل کرکی ہے گئے ہیں کہ یہ سب کی بھٹ ان کے باس میں افتاد ہے ہ ان کے میں ہے بیاے بیٹے کا امراد ملک ہے۔ بھر شخص ہیں اس کو معلق کی گئے ہیں۔ ان کے بھر ہودا ہیں ان کا مراحد بھی میں ہے جا اس اور قدائد معرجہ داؤد اور معرض میں شخصا اسام ہودائل اطلاعہ ہیں ان کے بھوادا ہی اور معرب میں اور امرادی شخصا اسام اس کی الدارے ہیں کہ کہا ہے تو اس کے بعد دلے ان یا دانوان ہیں کہ مجروز ہیں کہ انتہز ہیں کہ بھوائیا خطال ہیں کہ بھیا تیں اور معربے بعد میں رود ملک موان مواد اللہ ای بیا کر اور شوان کی گام کیا ایٹ ایک ایک ہے اس کی آئے میں کی تھی میں گئی میں کا بھی میں گئی میں کا کہ بھیا تھا وہ معروب کی اس کی گئی میں کا بھی میں گئی میں کا بھی میں کا کہ بھیا تھا وہ میں میں کہ اس کی انسان کی دور انسان کی کار کی کار کی کار انسان کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کار کی کی کار کی کار کی کار کی کار کی کی کار کی کی کار کی

قَدُلُ الراس (تاریا عن) نے چوری کی ہے آواس سے پلے اس کا (ورٹ عد) العالی عوری کر جاہے۔

متوری بوصد علیه الملاح کلیق قصد موده بوصف یمی تقسیل سه آن با به - ولی ان شاه الله بم ان بر مفعل محتکر کری که - الاستعماری از با به این المهمی می موسود به اتفاق آن اگریز قادی افزیدی از مرکز به ا موری توصف که مقاله اور ارداف

یہ مورٹ ہود کے بھو ادر الجربے پہلے بازل ہوئی ہے اور جسور کے قبل کے مطابق تر تیب زورل کے اعتبارے میں کا غمبر ترجی ہے اور جس قدر تشعیل سے حطرت ہوسف علیہ السلام کا فقسہ ذکر کیا گیا ہے؛ قرآن جمیر بھی کی اور ٹی کا فقسہ اس قدر تشعیل کے مائٹ فیمن ذکر کیا گیا۔

اس مورت کی ہم فرض حضوت م صف بلیہ المثام کے قصر کو بیان کرتے ہے کہ ان سے بھائیں ہے۔ ان سے کی خالماتہ موک کیہ حضرت بے منت علیہ المثام ہے ان سے حکم ہم عرکیاتی اللہ قان کے امر کی ان کو بھرتی 17 علیا فربائی۔ حشرت موسک علیہ المثام ہے ان مہ طبہ ہائے کے بعد ان کو کسی حتم کی خاصرت عمیں کی اور ان کی صفحہ کر دیا ہی طرح سم کے

جلدوجم

ر المساورة من المساورة على المدخل به الن مرة أنها و ادان المحالة من المساورة المساو

مفرت بوسف عليه السلام كے متعلق احاديث

معرف الا بروہ و کی اللہ حد میان کرے ہیں کہ رس اللہ علی اللہ علیہ و ملم سے موال کیا کہ وگوں میں سب سے ذواہ فرم کون ہے 7 کیسے نے فیان بھر سب سے ذواہ اللہ تاقیات وار نے والاء محابر نے کہا ہم نے اپ سے 10 سک حصال میں کیا تھا۔ کیسے نے کہانی کو اوار مان سب سے ذواہ فرم اللہ کے بی حرف میاسٹ ہے ہوائی کی اللہ اللہ میں اللہ کیا اللہ اللہ میں اس نے کہانی کہا ہے۔ اس کے حصال موال میں کردہ۔ آپ نے کوایا تا کہا تھا ہے۔ کے متعلق جھے سے سوال کردہے ہو؟ لوگ معلون ہیں جو زمانہ جالمیت میں سب سے بھتر تھاوہ زمانہ م میں جمی سب سے بمتر ب بشرطيكه وه فقيه او-

(شجح البخاري و ثم الحديث: ٣٣٨٣ سنن الترزي و قم الحديث: ٣٢٩٥ النن الكبري فلنسائي و قم الحديث: ٢٥٨ ٤ حقرت الع بريره رضى الله حد عال كرت بيل كر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرايا: الله تعافى حفرت اوط ير رحم فرائة وه مضوط قبيل كى يناه عن آنا جاج ته اور أكر عن صفرت يوسف جنى مدت قيد عن محمر ما قوس طرور بالدر والساف

بلكر بالاجاء (ميح الحادي د آم المعنشنه ٩٣٠ ميم مسلم د قم المعنشنان مثن اكن بابد د قم المعنشن ميم كان حبان د آم المعنث ١٠٠٨ منداح جهم ١٩٠٨ شرح النزر فم المعديد)

تعزت الدبرره رضى الله عند بيان كرت ين كر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وعاكى: اس الله عياش بن الى ربيد كو نجات دے اے اللہ سلمہ بن مشام کو نجات دے المے اللہ واید بن ولید کو نجات دے اے اللہ کرور مسلمانوں کو نجات دے ا اے اللہ اصطرر ای گرفت کو تخت کرواے اللہ اان پر صفرت ہوست کے تحل کی سالوں کی طرح تحل محمل مسلم کردے۔ (سيح الواري وقمالي شديه ١٨ ١٠٠ سيس سن ايوداؤد وقم المديث ٢٠٠٠ سيح سنم وقم المديث ٢٠١٠ من التسائل وقم الدرعد ١٠٠٠) اب بم الله كانام الحرسوره يوسف كي تغيركي ابتداء كرت بي الاحول ولا فدوة الابدالله العملي العظيم وما توفيقي الابالله العليم الكريم اللهم ارمى المحق حقا وارزقني اتماعه وارمى الماطل باطلا وارزقس احشنابه - (۲۸رمشان ۴۷۹ه / ۲ جوری ۴۰۰۰)

تاب کی آیس بی 0 بے تک برئے ان وَان کو ل دنیان اس الل کا تقص عليك حسن القد مرآك الا بے تک آب اسے سے یہ نیر سے 0

رمامن دآیه ۱۲



يوسف ١٢: ٢\_\_\_\_ا ومامن دآبه ۱۲ چاہیے کہ وہ اس قصہ کو بچھ لیں گے ای طرح قرآن مجید میں جمل بھی اللہ تعلقٰ کے لیے نمصل کا کانتظ وارد موا اس کا کی معنی ہے۔ قصّہ کالغوی معنی حصرے ابن عباس رضی اللہ عتمامیان کرتے میں کہ محلبہ کرام نے عرض کیا: یار سول اللہ اجمیں کوئی قصہ سنائمیں تو اللہ تعلل نے یہ آیت نازل فرائل "ہم آپ کواس قرآن کی وی کے ذریعہ سب سے حسین قصہ ساتے ہیں"۔ (جامع البيان رقم الحديث: ٥ ٣٣٥ مطبوط وارالفكر بيروت ١٨١٥ه) نقص کامعی ہے ممی چڑ کے نشانات کو خاش کرنا اور ان کی پیروی کر یہ قرآن مجد میں ہے: فَأَرْكَا عَلَى أَنَّا رِعِمَا فَصَحْدًا - (ا كاحند ١١) مووه این قدمول کے نشاعات الاش کرتے ہو کے لوالے۔ اور ان كى ال ف ان كى يمن سے كماتم موكى كو عاش كرو-وَفَالَتُ لِأَعْنِهِ فَيْمِ مِنْ مِنْ وَالقَص ١) ای طرح جو خری تنج اور خاش سے حاصل کی گئی موں ان کو بھی هنس کتے ہیں، قرآن مجد على ب -JUJ334 لَهُوَالْقَصَعُ الْحَدَّةُ - (آل عران: ١٧) (القردات ج ٢ص ٥٢٣-٥٢٣ مطبور كمتبه زاد مصفیٰ كمه كرمه ١٣١٨ ه

مودة كي منت كر احتمال التصعم قرارات كي إدابي إست مردة كالإخت أرثان التعمق قرارات عن منزود وجائديان كي اين - ايك وجه يه به كر حضرت يوسف مل إمامام يعمق التي من قد منتخبي بين بود من قدو مجدت انجزواتفات جي است عجرت انجزواتفات او كي مورت عن ضي إين اقراق مجدي سيج

لَقَدُّ كَانَ فِي فَصَيْعِيهِمْ عِيرَ لِأَوْلِي بِ لِلَه ان كَ قَمِن عِي والول كَ لَيْ هِيتَ الْآلياب (وحديد)

یہ کمی کما گیا کہ حضرت ہوست ملیہ المطام سے قصہ کو احس انقصص اوس لیے فریلا ہے کہ حضرت ہوسف ملے المطام ہے اپنے جماع میں کے ساتھ نمایت احس سوک فریلا اس کی دی ہوئی اؤنڈوں پر صبرکیا، اور جب ان کو انتقاد طا اور وہ ان سے بدلد لیے پر جرم می تاور ہوسے توان کو سناف کر دیا چن کی قر قوبا:

اور به می که کام یک به که این مورد شدی اخیاء صالیحن اختار شیطین اجن انسان بیشود دول دور پکدرس کاور سه اور و ارس این شده شده به شده به این ساله امیلی این در میدان این میرسداند اور این کیم فرزندگی کامیان بسید اور فرار آسک مینان ایدان این قم و فرد کامیان به بیش به در این در میاف کامی این میرسود با میدان بسید اور در حد میرسان کا چان به دوران قام و فرد کامیان به بیش به دریان در چاکی اصلاح به سختی به دراس یمی حتی اور میشی کی داستان بسید اور کلیم با در کلیم بیشی کافر کلیم.

ال سائل نے کہا: اس مورت کو احسن انصعم اس لیے قبلاے کہ اس مورت میں بیٹنے لوگوں کاؤگر فبلائے ان سب کا کیل معادت ہے اور مس کا انجام نیک اور دائیت بہ غیرے و کیئے حضرت پوسٹ ملید السلام ان سک والدین ان سک پھائل اور عزیز عمرکی بیزی سب کا کمالی نیک دالا ور پذشاہ می حضرت پوسٹ ملید السلام ہے انتخاب اسد کم الاوران سے اسلام اک راہتے مامن دآیه ۱۲

يوسف ١٢: ٧\_\_\_\_١

444

ال كيواى طرح جس سالّ في خواب كي تعبير إو جي تقى اور يو حضرت يوسف كدواقد على شابد تفاسب كاليك انجام بهوا-(البامع لاحكام القرآن بروص ١٠٠١ مطيوعه وارالقكر بيروت ١٥٠١ه)

الله تعالى كاارشاد ب: جب بوسف في اسية والد عكما عبر ابالب تك ي المار مارون اورسورج اور جاند کودیکمان علی فے دیکھادہ جھ کو تحدہ کردے ہیں (اوست اس)

حضرت يوسف عليه السلام كاخواب ش ستارون مورج اور جائد كو ديكمنا

ز عشرى نے كما لقط يوسف جرائى زبان كالقط ب كر تك اگر يولى زبان كالقط يو كاتويد معرف يو يا كو كديد مرف علم ہے اور اس میں توین سے بانع کوئی چڑ خیں ہے مواس پر توین نہ آنا اور اس کا فیر حصرف ہونا اس کے عبرانی ہونے کی دیل

حضرت يوسف عليه السلام نے خواب هي بيد ديكھاكم كيارہ ستارول اور سورج اور جاند نے ان كو سجره كياب، اور حضرت ہوسف کے میارہ بعالی تھے اس لے میارہ سارول کی میارہ بھائیوں کے ساتھ تعبیری کی اور سورج اور چاند کی پاپ اور مال ک ساتھ تبیرک می اور مجدہ سے مراد میں سے کد وہ حضرت اوسف کے سائے قواضع سے جھک جائیں گے اور ان کے احکام کی - LUS 620

حضرت بوسف علیہ انسلام نے جو کما تفاکہ میں نے کیارہ ستاروں کو دیکھا اس دیکھنے کو خواب میں دیکھنے پر محول کیا گیا ب اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں ستارے تحدہ نیس کرتے اس وجہ سے اس کلام کو خواب پر محول کرناواجب اور ووسرى وجديد بدي كد حطرت يعقوب عليه السلام في معطرت يوسف عليه السلام سه فرمليا تعد " إنها خواب اسين إلها يُول ك سامنے نہ مال کرنا"۔ ان ستاروں کے اساء

الما ال جعفر عمر بر جرى افى سد ك مات روايت كرت إلى:

حضرت جابر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بستانہ نام کا ایک بیودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کمااے محمرا (صلى الله عليه وسلم) بي ان ستارول ك بام بتائيج بن كو معفرت يوسف عليه السلام في اين سائت مجده كرت موسة و يكها ته تی صلی انته علیه وسلم خاموش رہ اور آپ نے کوئی جواب صیں دیا اس وقت حضرت بر کیل علیه السلام بازل ہوئے اور آپ کو ان ستاروں کے عام بتائے، چررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میودی کو بلوایا اور فربایا: اگر میں تم کو ان ستاروں ك بام بنا دول توتم من لوشي ؟ اس في كمها: بلي المجرآب في بالم بتائية: جريان الطارق الذيال ووا كتشين الأس وظاب ا عمدوان الفليق المسيح الصروح وووالفرغ النبياه اور النور- اس يهوى في كملة الله كي شم الن ستارول كم يحي نام بس-

(جامع البيان وقم المعدث: ١٩٣٣ تغير الم اين بل ماتم وقم المعدث: ١٥٣ مقير اين كثيرة ٢٥ م ١٩٥٥ ولا كل النبوة ج١٠ ص ٤٤٠ تكب الفعقاء للعقيل الم ١٩٥٨ ا كلناف ٢٠ ص ١٩١٤ تشرير الم م ١٩٧١ لمام حاكم ف لكعاب كريد حديث المام مسلم کی شرط کے مطابق صفح ہے اور طاعد وہی نے اس موت کیا ہے المستدرك ج م مل ۱۳۹۹ دام مقبل نے كھاہے كرے مد صفح ك ساتھ وسول الله صلى الله عليه وسلم سے البت تيس بان ك نزويك يد ضعف ب المام الن جوزى كي نزويك يد حديث موضوع ب اكب الموضوعات جام ١٩٣٧ وافظ اين كيرة تكعاب ائد نه اس حديث كو ضيف كدب اوريد حديث كل سوول ب (4,520

خواب و مکھنے کے وقت حصرت یوسف علیہ السلام کی عمر اہم افزالدیں جمہ بن عمررازی حق ۲۰۰۸ء کھتے ہیں:

ا من عمل کوگی شک تھی ہے کہ حضورت یوسف کی المحاص خرجی میں یو خواب دیکھا قال میں وہ کون ما میں ادار قدہ اس کا کم صاف خرے کے بھی ہو ملک وجہ ہیں حضر ہے کہ اس مور الفاج ہے فواب میں اس اس مور کی عمری خواب دیکھا کہ کا دو ان حصوری میں میں مور ان حصوری میں ہے اس مورٹ کو جہ ہے اسلام سے فروا از خواب نے خواب اپنے بھی ہی سے برکڑ نہ جان کریہ مجمولا میں اس مورٹ کو جہ ہے اس مورٹ کھوٹ ہے اس مورٹ کو المجاری مورٹ کو المحاص مورٹ چار حضوری جیٹ میں ہا اسلام کو مدر کو بسید ہیں ان اس مورٹ کھوٹ کے بار ماس میں مورٹ کے مورٹ کے مورٹ کے مورٹ کے چھوٹ میں اس میں کہ فیارات میں مورٹ کے مورٹ کے دورٹ کے اورٹ کے اس مورٹ کے اس مورٹ کے اس مورٹ کے مورٹ کے اس مورٹ بیٹ مورٹ کے مورٹ کے اس مورٹ کے اس مورٹ کے اس مورٹ کے اس مورٹ کے مورٹ کے اس مورٹ کی اورٹ کے اس مورٹ کے ا

شیکر کی تعریف جب مورات خادج منتقع ہو جائے ہیں اور حوال خادج سے اقسال نیس ربیتا اضاف آنکسیں بھر کرفیاہے اور اس کیا جائے۔ کما چاہئے۔ خوام میں کا حقوق ہے۔ خوام کی تعریف

مافظ شماب الدين احد بن على بن جرعسقلاني متوني جهه عد تكسية بن:

ال سنت کے فوجک خواب کی مجل شوائع ہے کہ افغہ تعالیٰ سے اور اعظام کے ال بھی اور اقتصادی ماہ کر گئے۔ جب کہ مدار موقعی کے اس اور الکھ میں اور اکا کہ ہے کہ اس کی تطویر ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اوال کو بار اس کی طاحت عادائے میں کی جدال کمر کر آئے ہے اور اور اللہ کی سال میں اور اسکان میں اور اسکان موسط تیں کی ان میں وائے چھال کا در اللہ میں اور اللہ کی بھیل کا موسط کا فوجک ہو اس کے اور الکھ مال ہوئے ہیں اس کے بود اسکان فوجک اور شیجال ماہ کر کے ایس کا دور اللہ میں اس کا میں کہ اس کے اور اسکان موسل کے بھی اس کے اس کے دور اسکان فوجک اور

طاستر قریق نے بعض اول علم ہے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ اللہ وار کک (دارکان) چھی کر کہ ہے اور ان اسٹیاء کو مخلف سور توان علی معمل کر آ ہے، امنس او قلت دو صور تی بود ہی واقع ہورے وال تھریک مواقع ہو اگرین اور بھی اوقا ہے وہ سور تی معمل احترار کا مطابق ہوتی ہیں اور ہرو صور تی تی خاتی بخری ارسین کی ہوتی ہیں اور دواسانے والی کی ہوتی ہو اور ہی کما کہا ہے کہ خواسید خیال تیں بین معمل تھا اور کا سے جس کو اللہ خواس کی اسٹی شی بیش آئے اور المسال مار سک ہے کھا است بنا وائے۔ (ٹی اکم ال کی جائی ہے سے ساتھ معملوں اور واسسے)

على السام فواب كى حسب ولى الساميان كى ين

(١) بيعض او قات انسان كو فيد عن الى بدربط اور ظاف واقتى جزي نظر آتى بين جولا كن قويد نمين بو تعي اعتلا انسان

خواب ش بدو کیے کہ آسمان ش ایک در فت اگا ہوا ہے؛ یا دیکھے کہ فیٹن ش سمارے طلوع ہو رہے ہیں یا دیکھے کہ بائتی جو نی ر موار ہو رہا ہے۔ ایسے خوالوں کو عربی على اضفاف اطام كتے جن اردو على ان كو خواب ريشان كتے جن علاء كتے جن كر اس تم ك خواب شيطال عمل كى وجد ، نظر آت بي اوراطياء كتي بي كد إضم كي تراني والمذريش بالى موت كى وجد اس تم کے خواب تنظر آتے ہیں۔

 (۲) انسان جو بکی سوچنا رہتاہے وہ اس کو خواب عن نظر آ گاہے ، بعض اوقات وہ اپنی ناتیام خواہشوں کو خواب عن ہے را ہوتے ہوئے دیکھ ایتا ہے مثلا بھو کا فض خواب میں اپنی پہندیدہ چےوں کو کھاتے ہوئے دیکھنا ہے اور پیاس افض لذید اور خوش ذا فقد مشروبات يت اوس خود كور يكتاب اور محوب ك فراق على فم زود عاشق فودكو محوب ك قرب على ويكتاب الرحم كے خواب نفس كے وسوے اور نفس كے خيالات كملاتے ہيں۔

(٣) تم مي سوت وال عنى عدي لحاف كاوية يو آب جس اس اس كارائس محت ربايو آب اور ووخواب ين ریکتا ہے کہ کوئی اس کا گلا کھوٹ رہا ہے بھی بارش کے جھنے کوئی کے شیشے سے تحراتے ہیں یا ہوا کے زورے کوئی جز كر كرائى ب اوروه خواب عى ديكماب كروه ميدان كار دارس ب اور كوليان كل رى بي اور بهي سون والے كے جرب ردهوبين كے اس كاچرو تمتائ لكا ب اور وہ خواب عى ديكا ب كدوه أف عن جل راب اس حم ك خواب و كي كر بعض اوقات ووڈر جا آہے اس متم کے خوابوں کو محسوسات کا اثر کما جا آہے۔

(٣) بعض او قات انبان ك و بن على فيرشورى خواشيس بوتى بين بن كوره كى ك احرام ياكى اور مانع كى وجد = بورا كرنا نسي جامة الجراس كوخواب عن الي مثلين نظر آتي بين جن كي تعبير بينة واقع نسي بو على ليكن ان مثلول عن كمي اور چزکی طرف رمزاور اشارہ ہو آے مثل بلہائے جوان بنے کو بارے تو فیرشوری طور پر اس کے دل بی بلب سے انتقام لين كاخيال آناب كين باب كاحرام اس خواش كو يوراك نے عاقع موتاب الجربينا خواب مي ديكما ي كر اس نے كى شرك ارواب ياكى ا وب كور دياياكى ظالم باشاه كو على كرديا ورظالم بدشاه يا ا دوا غير شورى طور يراس كم باب ب کنار ہو تا ہے۔

خاب می صرف اشارے اور دمزی مثل مور ایسف کی بد آیت ہے:

يدُ فَعَالَ مُوسَعُ إِلَيْهِ وَبُلْكَ وَيَالَكُ وَيَعْدَ جب اوسف نے اپنے والدے کا: اے میرے اباا ب دیک عَشَرَ كُوْكُبًا وَالسُّمُ مَن وَالْفَصَرَ رَايَامُهُمُ إِلَيْ من نے کمیارہ متاروں اور جائد کو دیکھا وہ جچہ کو سی کر رے

سورج اور چاندے ان کے باب اور بل کی طرف اشارہ ہے اور کمیارہ ستاروں سے ان کے کیارہ بعد کیوں کی طرف اشارہ ہے-ایے خواب کورمزی خواب کتے ہیں۔

(۵) حصرت الس بن مالك رضى الله حد بيان كرتے بين كد رسول الله علي الله عليه وسلم في فرياية تيك محض كا اجها فواب نوت کے جمالیں الزاوش ے ایک لاے۔

( مي الحاري رقم المديث ٣٨٨ مولا الم الك رقم المديث عند مند الورقم المنت الاماري الكتب من الورق الم ص ١٤٠٠ م الديم و مح اين و قم الحديث ١٤٠٠ شرح الدّ و قم الحديث ١٤٠٠ منذ الإينل و قم الحديث ١٩٧٠ مح سلم رقم الدعث: ٩٣٤٣ مثن الرَّدَى وقم المدعث: ١٢٧ ١٢

ا مح الحاري و قم الحديث مع سلم و قم العن على الم العدد عدد العدد العدد عدد المحدد المعدد المعدد الم

المدعث: ١٨٧٠ مثن التردي و قم المدعد: ١٧٧٤٠

() مجل خواب ایسے ہوتے ہیں جن علی مستقبل علی ہوئے والے کی واقعہ کی طرف اشارے ہوتے ہیں۔ مورة اوسٹ میں جو کار خواب وکر کیے کے جس ان جاروں میں اس کی مثاثین میں اور صدیت میں جی اس کا ذکرے:

حوزت واکند ام الدونش و من والد حمامان کرتی بی که جدم رسل اند طوی الله باید و کم الدواری کی از داده کی کو: مهم سبب سید که مهم کرد بی است به می که سازه باید می وشیده این که بیرین به داکل طرح به این الدواری این ارد ارد در می اداران فراند ارد این بیرین بیرین بیرین بیرین بیرین بیرین بیرین برای از الدواری ما بیری می مهم دول ارد و دان شیم می ادران فراند است این ایرین بیرین بی

تبيان الّقرآن

جلديتم

التحاورير خوابون كاشرى علم

حفرت الإجريره ومنی الله مند بیان کرت بیش که شد که صفح الله و حکم کو به فرماسته بود شد شاسبته امش خفس شد کانه فرند نمش درکنده امتریب اند که میدادی شار یکسی که شیشان میری خش شیر بین ملک. ( گا بالارای رقم احدشت ۱۹۹۳ سی سعم رقم اندیشت ۱۹۳۳ سند اور دقم الدیشت ساسته ۱۹۷۷ می کش تردی رقم

(renacdi

حافہ ایوانهاں احدین افرانا کی افزائی ایوانی احدید گھنے ہیں: کی ملی اللہ طبیہ دسم کا این مصندند مصوریہ ہے کہ زاران خاب میں کی صلی اللہ خاب و اسم کو کسی حال شد علیہ دسم کو ک دیکھتے ہے کو دیکٹر ہے کہ وہ کو ایکٹرین خاب میں جہ جب کار آپ نے خود فرایا ہے: جس نے انھو کو کو تکاماس نے چینا کھ وی کھتا ہے: اور اپ ہے نیم و فرایا ہے: جس نے اٹھ کو تجذیری رکھاوہ حقرجہ کے کیرواری میں کی ویکے کاموس کے متحالیٰ عالمہ قرمی کھتے ہیں:

نے ختا کہ کو گئی احریہ لی جائے ہے ہوئے ہوئے جائے ہے کہ ادارہ ہے والی پانچا تھی نے وہی سال وہ کس صربے مما کہ راج مجل کہ درجار چالاں کا بھی کیا ہے تی ہے ادارہ ایک لاجیت ہے اس کی میں جائی ہی تھی ہوئی میں کہ میں اور والی آئری مجل افقہ بانے والی مل کہ اس میں ہی ہی اور ان سال میں کہ راجے کہ اور ان کے ان ایک میں اور ان کار اور والی کا کرتے مجل افقہ بانے والی ملک میں اور ان میں میں اور ان کہ میں کہ اور ان کا کہ میں کہ اور ان کا کہ میں کی اور ان کا کہ بدارہ اور ان کی اور ان کہ میں کہ اور ان کی دور کی دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور کی دور ان کی دور ان کی دور کی دور کی دور ان کی دور ان کی دور کی دور ان کی دور کی دور ان کی دور ان کی دور کی دور کی دور ان کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور دی کی دور ک ائی تھے استخدر میں میں جو برسے وی دن ملی تھیں ہوئے ہے کہ افغہ تنائی نے و قمن کی عزامت وڑ وی اور تھی ارتج ارائی میوان ارائی اوال میں کے انداز اور اس اور اس تی اور آئی کا اوالہ شدتے کہ پر اینا اس اور اس عمل کیا اور ا میت انشہ کے تک بھو بھے اپنے تجا میلی اللہ علیہ و عمل کا جمہ میار کہ اس اور اس خراجے میں میں مجانبات اللہ تک تم اللہ عالم و سم کو جمید جائے کی کی اور زیادتی کے بیداری بھی اس حال عمل میں دیکھا جس عمل میں ہے گئے ہیں واب

ماذة جال الدين سيد على متوفى الله ليست بين:

ئي معلى الله عليه و ملم ف فرطية عن في الد كونية عن ويكمان متوجه الله كوبداري عن مي ويكي كان س سع حسب ما مل جرية (١٠ من سعم واد في مل الله عليه و ملم كه ولله سك ولك بين الوراس كاستى به سيد كد جن ف آب كوفية عن ويكما اور

اس نے جرت نیس کی اللہ تعلق اس کو جرت کی تو ٹی دے گاوروہ آپ کو بیداری ش بھی دیکھ لے گا۔ (۲) جس نے آپ کو غیز میں دیکھاوہ ختریب بداری ش آپ کی رویت کی تصدیق اور حجت کو دکھ ہے گا۔

(۱۳) بین بائی بران بائی برای میکانده ایسالوان نشدی خورص سایده برقی گاد در این کام به فائیس ها مل و گا. این این بائی براد در ایک ها همت شده این مدینه کوان به قبل کابلت که برس ندایس کوفیزی ریکمان دینای ایس کسید مسام میزنده با برخی ها در آب بست می امل این بائید و این که کابلت ساید کابل است های آبایا سب مسامی کی ایک برنامت سے متعلق ب کر اموں نے بی امل این بلید و انجام نیز بری مدینه برای کے بود اموں نام کا بود اموں نام کا ایک ریکان کا بائی ترویل می دو خوف دور محال کے ایک محالی آب ب سوال کے اور آب نے ان کا فوف دور کرنے کی طرف

مناسبات بجرنے اس پر پر احتراض کیا ہے کہ بادارہ آئے گاکہ بودر کے بدایا وانڈ محالیہ ہو بائی اور حمائی ہوئے کا ساملہ آئیت کے مباری درج ادارہ سے مجلی قرائے ہیں ناعمی کنا ہوں کہ حمائی ہونے کی طواعہ ہے کہ وہ بی مخی انڈ ملیہ و سم کو ان ماہ ویائیں وقت سے چیلے ویکے بھر ورش سے کہ کی واقعہ سے بحد آئی ہوئے انڈ برٹی مکامان کی تختیف ہے اس کا مجلی ہونا جہت کئی ویک خلاس ایں مجرکا و روانا موسوس سے کہ کی توکیل ہے تیزیش کے محکولات کا براہوں کے ساتھ کا ویک نوارت ہوئی چاہیے اس کا بھاب ہے کہ خواص کو آو ذرکی تھی گئی بار آپ کی زیارت ہوئی ہے اور موام کو اس وقت آپ کی زیارت ہوگی جب ان کی دھر 7 ان کے جم سے نکل رہی ہوگی۔

بیداری بین آپ کی نیزارے کے اسکان اور اس کے وقع کی اطاب کی ایک جماعت کے قدر کی کیا ہے ، ان عمی سے جمت الاسلام عام خوالی جها، اور قانقی ایو بکری اصلی چیں اور شیخ حوالدین میں موالسلام چیں اور این الحق جی اور المیانی چیں اور عمل نے جمال اس موضوع کے ایک کرنے کئی ہے۔

(الدياج اج مع مع A - A - A - مطبوط اوارة القرآن كرا في ١٣١٢ه)

علامد عبد الوالب بن احد بن على صنعى المعرى الشوال المتوفى سعاهد للصة بين:

(المير ال الكيري ح اص ٥٥- ٥٠ مطبوعه واد الكتب العليه يروت ١٨١٥١ه)

فيخ محر الور تحميري متوفى ان الله اللية بن:

طائب طعرائی نے یہ کی تکھاہے کہ امون نے ہی رسول اللہ حلی اللہ و مکمی زیارے کیے ہو او آغیر ماتیسیں کے ماتھ آپ کے ملینے مجھ خلائی پڑ می ہے۔ این میں ہے ایک خلی تھا جب مجج انوازی ختم ہوگی آز رسول اللہ حلی اللہ علیہ و مکم نے ان کے لیے دھا فریائی تلفزایداری میں زیارے متحقق ہے اور اس کا الڈار کیا جائٹ ہے۔

(فيق الباري ج اعل عدمه مطبوعه مطبع عبازي القامره عده سامد)

جلد ويحم

چد خوابول کی تعبیروں کے متعلق احادث

حضرت عبدالله بن محروض الله محمايان كرتم بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا: جب من سويا بوءا تق تو

گھے (خواب شمیان ووجہ کا جائے ہائے میں ہے اس سے دوجہ فی لیا تن کہ بھی نے دیکھا کہ جرب ناخول سے بیرانی تکل ری بے اور شم نے اپنا بھا واودوجہ عمری الخطاب کو وے وا ا آپ کے کردیشے ہوئے تھا۔ نے بھی آپ سے اس (دودھ) سے کیا تیمیل ہے کہ ممال اللہ آ آپ نے قرایل: طم

ا هج الإفارى و قم العدشد، عنده من الزيل و قم العدشد، ۱۳۸۷ معتقد التي الي بيريته مل مداسند التي جه اس ۱۸۰۰ من العدارى و قم العدشد، ۱۳۶۰ مج مسلم و قم العدشد، ۱۳۸۳ مج التي جهاد و قم العدشد، ۱۸۸۸ من كبري المليقي يزيده مي ۱۸۰۰ من الر

من حزب ای معرد خدد وی وش اخذ مند یوان کرسته بین که رسول الله منحی الله به منحم نے فرایا: جس وقت عی سوا بود ا تعاق سے خواجه من مکاملاً لوگ بیلی بینے جدید شریع مداست وقی مورید چین بعن کی گیری پینون سک متی اور بعنو کی کیمن اس سه محمل کی مجمع کی الحراب ایست اور ادارای کی چین بیمان کے بیٹے تحسد بری محمل سے معاجد نے پہنیالہ سل ادا کہ بسد کے بھی سے کا تجمیل چین کھولیانوں

ا همج اینوازی از قم الحدمث نامدیری می مسلم از آبای شدن ۱۳۳۹ مش اینزی د قم الحدمث ۱۳۳۵ معتقد عبوالرزاق ۹۳٬۳۸۵ مند احد را ۵۵ می سخت قدیم امندا احد از قم الحدمث ۱۳۸۱ امن اکبری انتشاقی از آبای سخت ۱۸۸۸

حقوب خوانش بن مطام رخی انشر حد بیان کرت ج رک کسی سند خواب دیگلاک بیما کشد بین کار بدخ ش به دورا دور بال کسی در و مطابق کم سخون مین اور مین که اور کیار در سید به نیمی سه کم کار بین اور در بی برخوا در مین سه کم این این اور به می کار که بیرای موالی می بیداد برد اکسی ای رو حرات احتری کی سیار مید شد که می ساز که میزی افذا طروح مراح ا مداشته خواب بیان که آنجی ساز خواب کمی ای رو حرات احتری کی میزی میدند که می میزی افزار است برد می میراد است به آن خواب مراک اسلام به مدیری سیار تا می این می کمی این میزی امراک بیرای می اور در سیار می میزی از میراد است بیراد میزی از میراد می مرک اسلام به مدیری سی تا تا میراد می کمی این میراد می میراد میراد است با میراد میراد می میراد در این بیراد میراد میراد میراد می میراد می

زیاده تر مسلمان کا فراب جموع نمی به دکا اور مهمی (کال) کا خواب چید سے میدایس (29 ادعی سے ایک جزیہ ہے کہ بن میرین سے کمانلی کی کا کا مطابق انداز میں کہ کمانوں ہے کہ ایک کا میں حمیل جی اندائی کی کا میں میں جہا ہے وہ خوب میں رواب جا وہ انداز کے خواب کو کا سال بھی انداز کی المواجد خواب میں اندائی کی اس جو بھی خواب میں روگا باتید کرتے تھے اور خواب عمیر بیان وہ کا جائید کرتے تھے اور کہ کہا جائی میں کو دوروزی بھی جائے تھر مواجد می درگا باتید کرتے تھے اور خواب عمیر بیان وہ کا جائید کرتے تھے اور کہ کہا جائی سے موادوزی بھی جائے تھر مواجد میں مواد

عبد الرزال وقم المحدث ١٩٠٥ منف اين الي شير ٢٥٠ ص٥٠-٥٠)

ھنزے ام اطلاہ افسار پر وہی اللہ شمنا میاں کرتی ہیں کہ میں اللہ معلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اجب مما چرب کی اما کئر کے لیے انسار کے توبد اندازی کی قربائش کے لیے حضرت حجی بین معطوی رحی اللہ خور عارف حد عمل آگے وہ دیا و پڑھی جم نے ان کی تاہ وادری کی وہ فوت ہو گئے۔ ہم نے ان کو کئن عمل جیلے دولہ رسل اللہ معلی اللہ علیہ وسلم تخریف اللہ تعقویہ میں نے کدا اے ایوامات بھاتم ہے اللہ تعلی کی وصدہ وہمی گھائی دی بوں کہ اللہ تعراس کرے کرم مع حزات او بری اشوی می اند حد یان کرستی را کهی مل انده باید در این که به مل انده باید کرده این می انده می اند مرف هر مرباه باید بی بی هم که در کار در شده بین منظمی باید با در که بید با بیم بید بین و در بید بیریس می اود ر مین شد این می منظم که در مصاور دندگی می خرا در که ساخت سر دور دیست که در انده می در بسیس مسلم در ساختی کنداری می شد بی منظم کنداره بی از در می می در از در که ساختی شدر مین نیز بیرای دیگر است می در انداز می انداز می انداز

( مج المخارى وقم الحدث: ٢٠٠٥ الني الكبري التعلق وقم المصنت المن المن الي وقم المصنف ١٩٩٣ منذ اجر رقم الحصيف ١٤٩٢ عالم الكند)

حضرت حو بطفری این می این می این کست بین کرک بین ملی الف طب دسلم نے فرایا: یمی نے خواب می ایک سیاد فام محارث کورنگام ترس کے بال بھرے ہوئے تھے اور وہ دریا ہے ۔ نگان کدریا ہ کا دواجہ صدعه کی طرف خوال کردی جائے کی۔

ا من الطول و قم المصنف ۱۳ ما من الرق و آم المصنف ۱۳۳۳ من اين يايد و قم المصنف ۱۳۳۳ معنف اين الي غير ي ۱۹۰۰ مي ۱۳ منز اجر وقم المصنف ۱۳۸۳ من وادي وقم المصنف ۱۳۳۳ منز ايريكل وقم المصنف ۱۳۵۵ النس الكون المشابل وقم

الصنف ۱۵ مه المجموعية رقم الصنف ۱۳۵۶ و آن آن البود المسلق با من ۱۵ مه شريالا و تم المدينة ۱۳۷۳ (۲۰۰۰) حضوت الامواق الموقى المشقول مثني الله حد بيان كرف يوس كرفي بعل الله شايد و ملمس فر فوايد ينمس فرا و يستمل يد و يسام المدينة مساول المؤسسة الموقع المدينة مساول المؤسسة الموقع المدينة مساول المؤسسة الموقع المدينة مساول المؤسسة المؤسس

( مح الجلوي دِقَّمَ الحسن الله عند الله عند الله المستنطق الله الله الكري دقم الحدث "120 سعة الإعلق دقم المصنف 10 مح الله المستنطق 10 مثل الله وقم العند وقم العامل 1747 سندالا وقم المصنف 127 1800م الكنب)

تبيان القرآن

٥٠٥٨ سنن السَّائلُ رقم الديث ٥٣٥٨)

سید سید استان مراجع با بعد علی استان کرد بین که ایک فقی ساز رسل افتر علی افتر علی افتر ما برای موافر بین سوزید سرکه کار کم سید آن دات به فراب و تکلیات کرد بین ما بین اور شرک برای به این ساز میکا که اور استان که ایک بین که ایک بین میکا بین میکا بین میکا بین ایک بین که بین که ایک بین که ایک بین که ایک بین که ایک بین که که بین که

می تحقیری کیسیے یا کھو۔ بی سلی انتدعائیہ و حکم نے فرایا: تمداری پیش تحقیری کیے ۔ اور بیش کھٹا۔ حضرے ابو پکرنے عوض کیا بارسول انشر انشر کا تھرا آپ کیے خود ماہدے کہ جس نے کیا نشلی کی سے، آپ سے فرایل: حم مت کھاتہ۔ واللہ کا انتخابی راقم الحدیث ہے، میں عمل رقم اعدیث ۱۹۳۴ سند ابور رقم الصریف: ۱۹۳۳ عالم افکنیہ منی داری رقم

الديث: ٣٢٣ معنف بين الي شيه نه ص ٢٥٠ مند ميدي د قم الديث: ٢٠٠٠) خواب كي تعبير بتائے كي الجيت

الله تعلق کالرشار ہے: (باب نے) کماسے میرے پارے جے! این اخواب اپنے امانیوں کے سامنے عیان نہ کرما ور نہ ور تسارے خلاف کوئی ساز ش کریں گئے سے شیطان انسان اکا کھا ہوا و شمن ہے 10 ہوستہ ہی) بھاکیوں کو خواب سالمے سے منع کرنے کا معیب

الم ابن جريد فرمدى ، روايت كياب كد حفرت يعتوب طيه والمام جب شام آك قوان كي زياده قوجه حفرت

میصف علیہ الممام اور ان کے بھائی ہماں نکس کی طرف تھی اور جہ ان کے بھائیوں نے حضرت یوٹیس کی حضرت ہو صف کی المرف خالف چھی ورچھی کا وہ حضرت عرف مدرک سے کھا اور جب حضرت ہو صف نے برخواب بیان کیا کہ انہیں سے کمار معتمان الاوسمون اور حالات المرک میں موکرت ہو سے ڈرکسا ہے آوا موں نے حضرت بیسٹ میل ساملام کو سخ کیا کہ وہ نے جانم میں کسر مائٹ نے خواب سیان اسرک میادودوان کے حالف کرتی مرازش المیان رقم الدین ہے ہے۔ کھاڑ اور وشمان کے خواب سے ہوئے کی افزیش

یم نے قواب کے سلسہ میں جو اصلیت ڈرکی چیں الن پھی ہے شرح کار ہے کہ سے اور نیک خواب نیرے کے چھیائیں انزاد علی سے ایک 22 جی الاورال کی وہ یہ ہے کہ سے خوابوں میں مستقل میں بھٹ والے کی واقد کی فرات انڈرہ کیا جائے اور سے خوابوں کے ذوبیہ ضرب مطلع کیا جائے اور غیب مطلع بواد طاقف میں میں سے ہے اس لے وسول اف ملی الله علیہ و علم نے فرایا دروا عدادہ انزاد خواب عمل اوران سے موسی کا اعلیٰ مضروط ہو اے۔

ا کیسا احراض یہ ہو آپ کہ جب سے خواب ایجان فریت ہے ہیں اور انڈی پاقیب سے ہوئے ہیں تو تابر سے خواب کا توان اور جموانی کو تھی کا حق اور حقوق ہے اور کا میں کا توان اور پیڈادوں کو کی ہے خواب دکھی ڈوٹ جائے ہیں جسے فروٹ ہوئے میں کہ واقع کا حقوق اور حضوت باحث علیہ اسلام کے مالی جو دھی تھی تھی تھی ہی ہے انہوں نے می ہے خواب دیکے سے اور ایک اختراف خواب دیکھا تھی میں حضوری انوال نے یہ تیمیرتائی کی کہ اس کے باقی ہے مک سابا آرہے اقدار بیران کا جمع نے خواب دیکھا تھی میں میں میں کا میں کہ خواب کیا تھی کہ اس کے باقی ہے مک سابا آرہے نے کھڑی جائے میں میں اس کا انداز و انسر کے خواب ریکھا اور میں اس انداز میں انداز کا کہ بی جائے۔

اس کا بھاب ہے ہے کہ کار افساق اور جو فی کے فائس بھی اوقت صادق ہوئے ہیں گھریہ وی سے در تھ اندا آغاز تیجہ سے ہیں اور اورا گئی سیائر کہ روہ کسی مرک کی گئیا ہے گا البائے آؤاد اطلاع انجی النہیں ہیں ہواور بھی اوقت میں اور آئیو کی گئی گئی کر کیک کر دھیچے میں کی ایسامہ عملی اور خاردا اور آئیو کہ سے اس طرح کا اور ارتساق کے فوا میں اوقت سے کیل آئے ہیں اور کی چوک کا اندے مرکمانیا جائے ہے تھے۔ تم مرکم کیا جائے۔

صرف بعدرداور خرخواه كعمامة خواب بيان كياجات

حضرت پیتوب طیر المعام سے حضرت عرصت طیر المعام کو تھیت کی کہ دواستے اما ایواں کے ماستے یہ خواب نہ بیان کریں 'اس سے قادرہ معنوام اوالد اس فیص کے ماستے خواب نہ بیان کیا جائے تھا تھیں اور نجر خواب اور اس فیص کے ماستے خواب بیان کیا جائے کی کر خواب کی خیریون کرنے کا کا شرورہ کی حصصتی ہے: حضرت ایوازی محتی عان کرنے ہیں کہ رمیل احقہ کی اختہ طبیر و عملے نے فیال موسی کا خواب بیت کے جائیں۔

میں میں میں ہوئے ہیں ہے ہیں رسے ہیں اور میں اعد سے اللہ طبیع و سے البطاؤ میں ہواب پڑھ سے چاس کے چاس انڈاہ علی سے ایک بڑے اور جب تک اس فراب کو بیان نہ کیا جائے ہے بھی میں مجھی ممثل ہو آ ہے اور جب اس کو بیان کروا جائے ڈیمارے ساتھ ہو جائے اور خواب موٹ علی مدد محص اور ودیت کو بیان کیا جائے۔ ایم ترقدی نے کمالہ مدے میں مجھے ہے۔

 ومامن دآبه ۱۲ الـــا

اس مدے کا سی ہے ہے کہ خواب کو قرار میں ہونا تھے کوئی چیچ بھٹ کی تنظیہ پاند کی ہوئی ہو، میں جہت اس کی تجیمیات کہ رکن کا بسیاست اس کو قرار میں ہو کہ جیسا کی جی کہ کا خوابات میں قرائد میں ہو کا قروع ہیں کہا گھر مسلام ان کی بھ بنا ہے اور آپ نے کر کی خوابات کی تجیم موساسات سے مصل میں بات کے گئے دوا اس بیکنے دارا سے کوئی کا میں بنان کر سے کا اور آپ کے لائے کہا ہی کی چیچ بھٹر میں بھی کی خوابات کی کھر دوا اس کیا تھی اور جیسے میں تیم فاصلے میں کا بالے کیا کہ دوا اس کی تیم جیٹر بھی بھی کے خوابات کی سے میں کہا تھا ہے گئے خواب عرف دوسے مینی تیم فاصلے جانے کا کہ دوا اس کو فیسے کوئی تجیمیات کرتے کا میں کہا تھا تھی درے ہو

مناسر او معداللہ تھی مار مری کو ترقی حق 100 ہو گلتے ہیں؛ فام الک ہے وہ آیا کیا اور طعم خامیدی تجیہ بیان اگر سکا ہے؟ اموں نے فرایا: کیا نیے کہ کو بل بطال کا اور امام الک نے فرایا: وی فقس خامیدی تجیم بیان کرے جس کو خامی کی تجیمیان کرنے کا طم ہو اوار اس کے ترکیہ خواس کی تھی، انکی ہو انس کو بیان کردے اور اگر اس کے زریک خامیدی تجیمی کا دو اس کو انسی تھیں کہ سے کہ سے اس کے دو ماکروں ماہدات کا جس کے دو ماکروں کے دور تجیم سے مال دی الاور خاموش اسے اس کا الک سے کہا گیا تھیں توائی سے کہا کہ کہ خواس کی تجیم بیران کا جائے خواس کی انتہی تجیم اور سے اس کا توان تھیں تھی اس کی تعدال کی خواس کی تجیم کی کا جائے ہیں۔ خواس کی انتہی تجیم بیان سے انسی کا خراجات میں خواس نے میں کا کیا ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن، ج. ٩٠ ص ١٥٠ مطبوعه وا والقكر بيروت، ١٥٥٥ه)

قرآن مجیر میں اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے: وَأَشَّامِيعَ مُعَمِّرَ زِيْرِكَ فَحَدَيْثَ ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

اور سورۂ برطن کی اس آنے ہے حطوم ہوا کہ فعقت کے بیان اور اختدا کا بیر خلی الافلاق شہرے ، مس فعمی کو بیہ خطوہ ہو کہ اگر حاصرون کو اس فعت کا پانٹی کا گیا تا وہ اس سے حد کریں گے اور اس کے قالف ساز شمیں کریں گے تیا اس کو چاہیے کہ وہ خت کوچھائے اور کس کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے اور اس کی ناکید اس حدیث ہے ہوتی ہے:

تبيان القرآن

دهرت معادین جل مرضی الله عند بان كرسة بين كر رسول الله على الله على و الله: اجى مروريات كى متحيل را الله ركف سنده و طلب كرد كو تكر برصاحب توت سعد كراجا آب.

( الكم العقور في المصفحة على الله من الموسلة في المصفحة عنده المحتالين وجه من منه عند اللوان وي الموسات التي المراقعة بين المراقعة الكون في المعتاداء الرياس من المنهجة منهود وارافت المطورين عنوه شعب الدينان في قرار الم تمكيد المنتقطة المنتقطية الموسات أميز المنتقلة المراقعة عن المنتقطة المنتقطة

لابان چه ش ۱۳۳۶ حضرت لیعقوب علیه السلام کو حضرت بوسف علیه السلام کی سمریلندی اور ان کے بھائیوں کے حسد کا چینگی علم ہونا

میں میں ہے ہیں۔ سر سیست میں اور ایک میں اس اور ایک ہور کا کم قابلہ کی تعربی کا کم قابلہ کا اس کو اس کا سکت اور پر بے معلوم قالد مؤترجہ مقترب بیند شاہد المعام ارپنج نامیان بیا خیار مامال کرائیں کا دورانوں نے اس بات کی پرواد شمی ک کہ حضرت جوسفہ ملیے المسام کو خودان برسی کی تقوی معمال اور جائے گا کہ تکر پر طعمی سے جاتا ہے کہ اس کا بیٹ اس سے بمتر منصب پی گاڑاتھ ابلیتہ کمکی تھی بیشند شمی کر کار اس کا بھائل اس سے مرتبہ اور حضب بھی بڑھ بات ہے کہ اس کا بیٹ اس سے ممتر

ادو این آمند سے بی معلم ہوا کہ حقرت چھوب طیہ اطام سے بے صوبی کریا تھاکہ حقرت بوصف طیے اطام کے جھانیاں سے حدرکے چیل دوان سے تھی وکھنے ہیں اس کے اجواب سے حقوصہ جسٹ علیہ اطهام کو متح کیا کہ وہ ہے۔ وحقوصہ بیت کھانے کیا کہ اس کے کہ کہ وکٹری کی اس خواب کو میں کران کے دوان تک کی کہ داور تھی ہیں اس کا اور وحقوص

سيح خوابول كيارت مونى تنعيل

معترت الابري ومتى الله عنديان كرت بيس كري ساد رسل الله على الله على الله على الله على المراح كريد فواساته بوت سنه اب مراسة الباري بالقرار الله الله بين عمل سنه مج بين بالروان سنه كامواد ب ؟ كب سنة فراب العام العام المام دواعت ميں سبة دوخواب مسلمان فود ويكم سكم ياكوني محض اس كر ليك رونكسات

( کی واقعاری و قران شده می می می ماید در قران این می می می می می در این و قران نیست ۱۳۸۳ سر میری د قران این شده می می می در از این می ۱۳۸۳ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می از آن شده می در از این می ۱۳ می از این از در قمان شده ۱۳۸۱ می واقعی این از این از این از این در آن این می از آن این می از آن این ساخت این از این می از ا

اس مدین کا فاہر کلی ہے کہ سے خواب نیرے کاج بیل اور اسے ہواڈم کے فاکر سے خواب دینے واصلے میں نہری کا کیا ہے کہ ایل بالا ایس کی امامیا سائی کا خواب ہے کہ کی 2 کانا ہمائی کے مصل کی مطوع خمی ہو ڈھٹا بلے آدازے شدید لالالہ الالالمام برحمالال کاج ہے کمی ہو آدی اور شوٹ کی لڑے اور اندی ہو جسے اس کو خوان کمیں مامیلے کا بھی کھر کا کمورٹ کے خواب نہری کا بڑے کئی ہو تھی موٹ کورے پر کھر اور آدازے میں ہو گر آوال میں برجے اس کو اندی تھی کھا جائے کا بھی طرح آلال کیا ہے خواب نہری کا 2 سے کو سے خواب کے کار کہا گیا جائے گا الی طاعت و دسمرا الاقراضی ہے کہ ای طاعت ہے یہ مطوم ہو آپ کر سے خواب چیٹر جارت ہوتے ہی گئن سے خواب بھی الاقت دار الے والے کی جارت کی ایس کی سے خواب چیٹر دالا قرق کی میں بھی اور اپنے خواب و کھانگی اند نقل کی طرف میں موان پر شند شاور و صدب جاکہ کی صعبت کے اٹال ہوئے ہے کہ میٹل دوا ہے آپ کو اس کے لیے والے رکسے اور دوان کا بھی داراک کر مثل ہوا کہ اس کا خواب ہے کہ سے خواب طاقت میں معاون کے اس کے ایس کے مطاق کو ایک ا خواب چیٹرات ہوتے ہی اور چیکر اگر اور انتیاب فور ہے خواب چیٹرات ہوتے ہی اس کے آپ نے مطاق کو ایک انداز

( في الباري جلد ١١٢ مي ٢ ٢ ٣ - ٢٥ عن مطوع العور ١٥٠١ه)

حضرت ہوست علیہ السلام کے بھائی مجل میں مصب نیرت پر قائز ہوئے تھے یا ٹیس اس میں علاو کا انتقاف ہے ، بم پہلے فرچین کے دلا کس کا ڈکر کریں گے اور آ ٹریل اینا تقریبے بیان کریں گے۔

فریقین کے دلائل کا ذکر کریں کے اور آخری اینا تھر پیدیان کریں گے۔ حضرت بوسف علیہ السلام کے جمائیوں کے انجیاء ہونے کے دلائل دین

ا بماہ پر جنوعری ندیج طبق حق ۱۳۰۱ او دامام این این حاق متاب این مودن کے ساتھ ایک مندوں کے ماتھ تکھیے ہیں۔ جدارائی مان مان خاری مان سائے سند عد صدر کرچک کی گھیرٹی کما ہے کا بھی مزالے سال دوسری اور میاندہ حوزے وہ سند کے مال میک اور این کے جنوبی اور ان سے کھی آنا جارہ کے اور انسوار نے کھاکہ وہ اس وقت میں حضورے بیسند کہ میں آرگ بر دائش کم مال سائے کھی اس اس کھیا ہے ان کہ میں کرکھی

( جائع الجي المردى المردى الموقع على الموقع المردى الموقع الموقع

اور آزول ہے مراد ان کے بعائی ہیں اور اس کی یہ تعیر کی کہ حصرت نوسٹ بھی ہی ہوں گے اور ان کے بعائی بھی ہی ہوں گے کو تلہ ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعلق ان پر اور ان کے ہمائوں پر اپنی نعمت اس طرح بوری کرے گاجس طرح ان کے باب دادا ایرائیم اور اعلی براللہ تعلق نے ای است پوری کی تھی۔

نغیرالیم قدی ج<sup>م، می</sup> ۴۵۰ مطبوعه دا را نکتبالطبه پیروت ۱۳۱۳ ه

الم الو محمد الحسين بن مسعود بنوي الثاني متونى الاهد كلية بين: الم محدين التي في كما: حقرت يوسف عليه السلام ك بعائيل كانفل متعدد جرائم پر مشمل ب انهول في قطع رحم كه الدياب كي نافرياني كا ميد قسود جوف بديل ير رحم نس كياه المنت مين خيات كى اور اين بلب سے جموت بولا اور الله تعالى في ان كے تمام كتابوں كو معاف كرديا تاكد كوئي مخص الله تعالى كى رحمت ، ايوس ند مو العض الل علم في يد كما ب كد انمول في حضرت يوسف عليه الملام كو قتل كرد كام م كما فن يكن انتد تعالى نے اپنى رحمت ان كو بجاليا اور اگر دويہ فل كردية توده سبلاك بو جلت اور يہ قرام گنادان كو بي بنائے ے پہلے ہوئے تھے الع عمرين الطاءے سوال كيا كيا انبول لے ركسے كيا

أرسِلْ المعساعَ الرَّبْ وَبَلْعَتْ الرَّافِ ١٧ كل يوسف كو الدے ماتھ بينج ويج كدوو كل كھائے اور

حلا تكددہ انبياء تے اور كھيلنا نبياء كى شان كے مثاق ب اور انبول نے اس كے جواب ش كما: يہ واقد ان كو تي بنانے ے ملے كاب- (موللم التورل ج م عاجه مطبوع واراكتب العلم يود عاماله)

المام فخرالدي عمرين عمروازي شافعي متوني ١٠٧هـ في لكساب كر الله تعالى في فرياب: وَبُينَةُ نِعُمَّتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْ الْ يَعُفُونَ اور تم ير اور آل يعتوب ير اين لحت كمل فرائ مي جس كَمَّ أَنْهُمُ عَلَى آبُورُتُكُ مِنْ قَبْلُ إِبْرُاهِيْمَ طرح اس ے پہلے اس نے اس قعت کو تمارے اب واوا

ايراجيم اور الخق ير محل قرملا تها-

وَأَسْخُفَ (الإسف: ١١) الم رازي فرائع بين نيديات مب كومطوم بكدوه فعت للدجس كي وجد عدرت ايرا ايم اور حفرت الحل آلام انسانوں ، متاز ہوئے وہ فعمت صرف نبوت ہے اور حطرت میتوب ملیہ السلام نے فرالما: وہ فعت اللہ تعالی آل میتوب کو عطا فرائے گا وربدای بات کو مستوم ہے کہ حضرت بیقوب علیہ اللام کے تمام بیٹیا انجادہ وول نیز حضرت ہوسف علیہ السلام نے كها: يس في حواب عي كياره متارك ويحم اور ان كياره متارول ب مواد حطرت يوسف عليه السلام كم كياره إمالي جي، اور ان بھائیوں کا ستارے ہونا ہی بات کو مستوم ہے کہ ان کو قضیات اور کمل حاصل ہواور ان کے علم اور دین سے ذیمن والوں کوروشی اور بدایت حاصل ہو کہ محد سورج اور جائد کے بعد سمارول سے زیادہ کوئی چی تقدرتی طور پر روش حس ب اور اان ے مداعت اور روشنی حاصل ہوتی ہے اور اس سے بیدلازم آیا کہ حضرت بیعوب علیہ السلام کی تمام اولاد انبیاء اور رسل ہو، الذاحمرت يوسف عليد السلام ك تمام بعالى انبياء قراريك-

اگریہ احراض کیا جائے کہ حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا انبیاء ہوناکس طرح جائز ہوگا جب کہ انہوں نے حفزت يوسف عليه الملام كے ماتھ بحث فلللذ سلوك كيا قداس كاجواب يد ب كدان كے يد كناه نبوت سے محملے صاور ہو۔ اور ایارے نزویک صعمت کا اعتبار نبوت کے وقت ہو آے نبوت سے پہلے نمیں ہو آ۔

( تخير كيرج ٢٠ ص ٢٣١، مطوعه داراحياه الراث العربي بيروت ١٥٠١ه )

قامتی نامردارین عبوالشدین خم پیشندی حق نام ۱۸۷ تکسیج بین، حضوت بحقرب طید اسلام نے کمانی اند اختاق می آم پر اپنی خدمت به روکی کست کا تنظیم خم خوجت سے مرفراد فرائست کا با آم کا دنیالی تخسب کے ساتھ ان کرے کا خدمت می عطان اور آل بخشرب میں مجلی تحقیق بدوی کا رابستا کا اس سال معرف علی میں استعمال کیا کا معرف بیا سیاست طیع استان میں میں معرف بیضوب علی اسلام کے است تقام خوال کی نبوت پر اس سے احتمال کیا کرا معرف عامید مسالم سالم سے نام میکوارد

(انوار التنزل مع حاثية الثباب ج ٥٠٩ م ٣٦٨ وار اكتب العلميه يروت ٢١٧هه)

طاب 19 ایجان مجدین جرمت اندگی فرهایی متوفی تصدید به تکلساید که حضور میشوند باید اسلام ند بوکدار دو تم مر این فوت نکو کم کرسد که اس کا میشود بسید شده دو اندگین و فات باید این فوت میشود که این فوت که این این این این م پیارے کا دو ان که اگر دست کی هست میشود به میشود برای فروند سند کرند در دید تک به میشود باید که میشود بسید که کل پیشوب که اگل بیشوب بدار حضورت میشوب طبید اسلام کی اداد دو اداری کار ساحت میشود که این کوت که باید کار بیشود که این بیشود که این میشود که در در این میشود که این میشود که در این میشود که این میشود که در در این میشود که این میشود که در در این میشود که در کار میشود که در این میشود که در در این میشود که در این می در میشود که در این م

(الحزائيل بي ٢٠٠٥ مبلود وا دا الكري و ١٠٠٠ مبلود وا دا الكري و ١٩١٠ مبلود وا دا الكري و ١٩١٠ ١١٥) هـ) حضرت الإسف عليه المسلام مح بحاكم إلى كما أثبياء قد وحرف كم والاكل

حعرت پرسٹ ملے المام کے بھائیں کی تیوٹ کو کی ولٹ قائم ٹیمی ہے اور انوں نے حعرت بوسف ہے المام کے خلاف جو ساز آئی کی تھی دو اس دعوانی کے خلاف ہے، بھش کوائیں کا یہ کمان ہے کہ ان کے ان کمانوں کے بعد ان کو نبیت دی گی اور بدر و موجی دلی کو تختیج ہے، اور اس آئے سے کے سوا ان کے باس کو کی دخل شہرے:

گرا استار معنون المشار المستور المشار المستور المستور

م المبلا سك التقديم كي احتال جن كدك رة امراء تك كارودون كواميلة كما بيانا بي ابيساك هوب سك كرودون كو تا كل كما بيات بياء و المم مك كرودون كوهم بها كما باليام بياء الى قت شان الشرقال شرقاب بيكر اس شافها مي طولساوي خال في الدينة المرام كل كمه المبلد كرودون المدينة الى في المواجعة المواجعة المساوية المساوية المساوية المساوية والدين احترف بين منافع المساوية عنيان في كل سرحة الدون في ذكل كم يعيز حروب عند شاب السلام کے بھائیوں کی طرف وی کی گئی تھی۔ (تغییر این کیٹیرج میں ابھد، مطبوعہ دا دانقکر جروت ۱۳۱۹مد) علامہ سرید محمود آلوی حتوثی مساحق تلک تین الله تشائل نے قربایا:

(باپ نے) کما اے محرے جارے بیٹے! این خواب اپنے محاکیل کے سامنے نہ میان کرنا ورنہ وہ تمدارے خلاف کوئی سازش کریں گئے بے شک شیطان انسان کا کھا ہوار محن ب فَالْمَنْسُنَى لَانَعْصُمُ مُرَّعْبَاتَ عَلَى الْمُوَّتِيكَ مَسَكِمُنُولُ لَكَ كَمْنُكُلُّ الشَّبْطُلَ الْكُرِيْسَانِ عَدْوُرُومِينُ (المِنْ: ٥)

اس آن گفت ہے اس بات کی ایک بیدی ہے کہ حضرت برست مال المالیا کے بدایا ہیزیا میں عملی میں اور میں ملا تنظید نے

ہوا اور ان خوشش اور حاتی کا این بدی ہی ہے کہ حضرت برست مالے المالیا کے بدایا ہیزیا میں ہے وحتین میں

ہوا ان حالے کی اس موسل ہے کہ این اور خوالی میں ہے کہ حضرت بالا بیالیا ہے بدی ہے اور در میں ہے اور ان بھا اور در میں ہے موسل ہے المالی کے اور در میں ہے المالیا کی اور ان کی ہے وہ بدیا ہی المور ان کا ان میں میں موسل ہے المور کی ہوا اور ان میں ہے کہ اور در میں ہے المالیا کی ہوا کہ اور ان میں ان میں ان میں موسل ہے المور کی ہوا ہوا ہے اس میں ان میں موسل ہے المور کی ہوا ہوا ہوا ہے المور کی ہوا ہوا ہے اس میں ان موسل ہے اس موسل ہوا ہوا ہے اس موسل ہے اس میں ہوئے کہ موسل ہے کہ اس میں ہے۔ کہ اس میں ہے کہ موسل ہے کہ موسل

فی این تیجہ نے اس موضوع پر کیک درمار تکھا ہے جم کا طلاس ہے کہ دائش ہیں واقعت اور تی می کا تکفیا ہے کہ معزود کے حواجہ میں ملیا اسلام کے بھل افزاء کیس میں نے میں کا آل ہے جمہ کہ اور بھر جس ماہ اسام کے بھا کا اس کا میں اس کا اس کے اس کہ اس میں میں اس کی الی ہے کہ اور اس کا اس میں میں میں میں اس کا میں اس کے اس کا میں کا اس کے اس کے ا بعد المنام کی اولاد ہے کہ اور کی ہے کہ دائیا ہے کہ اور اس کے اس کا میں کا اس کا میں کہ اس کے اور اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اور اس کی ہے کہ دائیا ہی کہ دائیا ہی کہ اس کے اور اس کی اس کے اس کی دیور ان کی کہ اس کے اس کے اس کے اس کی دیور اس کی کہ اس کے اس کی دیور اس کی دیور اس کی کہ اس کے اس کی دیور اس کی کہ اس کے اس کی دیور اس کی دیور اس کی کہ اس کے اس کی دیور اس کی کہ دیور اس کی کہ دیور اس کی کا دیور اس کی کہ دیور کیور کی کہ دیور کی کی کہ دیور کیو

سَهُ تَبَرُحُ آَنَ كُيرِشُ ہِنَ وَيَنْ كَوْهِ مُوْسَنَى أَمَّةً يَتَهَا لَوْقَ بِالنَّحَيِّقَ وَيِهِ يَشَوْلُونُ كَآنَ وَقَطَعُنْ لُهُمُ الشَّكَةِ عَنْشَرَةً الشَّيْسَانُ أَمْسُكُ: اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَيْفِ الْعَلَيْفِ الْعَلَيْفِ الْعَلَيْفِ الْعَلَيْفِ الْعَلَيْفِ الْعَلَيْفِ

اور موئی کا است ہے ایک گروہ ہے دولاگ جن کے ساتھ جات کرتے ہیں اور ای کے ساتھ انسان کرتے ہیں 0 اور ہم کے جنوع کو انکل کو ہارہ قبیلوں میں گرود در گرود کرکے تکتیم کر ماہ

یہ آیت اس معنی شل صریح ہے کہ اسباط بنی اسرائیل کے متعدد گروہ ہیں اور ہرسیط ایک گروہ ہے اور انہوں نے یہ تقريح كى ب كدى امرائل كاسلاالي بي يعيدى اسائل كة قباكل بين ادرسط الفت بين الي ورخت كوكت بين حس ك بت محف ية بون، و حفرت يعقوب عليه السلام كم بارويول كو ان كى اداد بهيلت يميل اسباط كين كى كوئى مناسبت نسي ے اس نے البقرہ: ۱۳۳۰ ورانساء: ۹۲۳ میں اسلط کے لفظ کو حضرت بیقوب کے بارہ بیوں کے ساتھ مخصوص کرنا نلط ہے، اس پر لفظ ولائت کر آب نداس کامعنی ثابت ب اور صح بدب کد انبول نے حضرت موی کے تعدے امباط کانام رکھاہے اور کی وجہ ہے کہ جن میں نبوت معروف تھی ان ش معرت بوسف علیہ المام سے پہلے کوئی ٹی نسیں تھا اور اس کی مائد اس سے موتی ہے کہ اللہ سماند نے جب حضرت ابراہیم کی ذرعت سے انبیاء کا ذکر کیاتو صرف حضرت بوسف طید اسلام کا ذکر کے اور ان کے ساتھ اسلا کاؤکر نسمی کیاہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے جمائی بھی نبی بنائے گئے ہوتے جسیاکہ حضرت یوسف عليه اسلام كوني بناياً كياتها توالله تعافي ان كاذكر يعي فرماته وه آيت مدي:

اور ہم نے ابراہم کو اعلی اور لیقوب عطا کے، ہم نے ب کو بدائت دی اور ای سے پہلے اور کو بدایت دی، اور ان کی اولاد ئے واؤد اور سلیمان اور انج ب اور مح سف اور موک اور باروان كو بدائت وى اور يم يكى كرف والول كو اى طرح 17 دية إلى اور زكرا اور يكي اور عيني اور الياس (سب كو بدایت دیانے سب صافین عل سے میں اور استعمل اور الیے اور پر لس اور اوط اور ہم نے سب کو سارے جمان والول ع ووهما لكارشخو وبعقوب كالأهلينا هَدَيْهَا مِنْ فَسُلُ وَمِنْ دُرْبَيْهِ دَاؤَدَ كَ تَجُرِي الْمُحْسِيدِينَ فِي وَرَكِرِيًّا سنى وَلِيْبَاسَ لَا كُلُّ عَنَ لشلحين واستعير والسنة وَلُوطُ أُوكُ الْاَعْصَلْمَاعِلَى الْعُنَوِيْنَ

(AP-AY: (Illian)

اور نیز الله تعالی نے انبیاء علیم اسلام کی وہ تعریف و توصیف فرمائی جو نبوت کے مناسب ہے، اگرچہ وہ اس آیت ہے يكے إور حديث عي ب و كول على سب سے كري في سف بن التحق بن الحق بن ايا تيم إلى جو في إلى اور في كے بينے إلى ا ہی اگر حضرت موسف علیہ السلام کے بعیلی بھی انبیاء ہوتے و وہ بھی کرم کی اس صفت میں حضرت بوسف علیہ السلام کے شريك موتة اورجب الله سحاند فعرت يوسف عليه الملام كع بما يُول كا قصد ذكر فربالا اور اس ملوك كاذكر كياجو انمول نے اپنے بھائی کے ماتھ کیا تھا اور ان کی خطاء کے احتراف کاذکر کیا اور انہوں نے اپنے والدے جو استغفار طلب کیا تھ اس کا ذكركياتواس مقام يران كى محى اليك فغيلت كاوكر نيم كياء ومقام نبوت كے مناسب يوتى؛ بلكدان كى توبد كاذكر بهى شيس كيا، جیسا کہ ان سے کم محمد کرنے والوں کی تو۔ کاؤگر فرما ہے اور اللہ تعالی نے کمی نبی کے اپنے کاموں کاؤکر نسمی کما نبوت ہے پسے ند نبوت کے بحد کد انسوں نے بلب کی تافریانی کی ہو، قطع رحم کیا ہو، مسلمان کو غلام بناکر کافروں کے شہر جس بیجا ہو اور صاف جعوث بوما بود بلك اگر ان كے تي ند بوك ير اور كوئى دلل ند جى بوتى قوان كے ني ند بوئے كے ليے يہ جرائم بى كافى تے، كوئك جمهور ك زويك انباء علىم المام نبوت بي بيل اور نبوت ك بعد ال حم ك جرائم ب محموم بوق من نيز مور نين نے بيان كيا ہے كد حضرت يوسف عليه السلام كے تمام جائى معرض فوت ہو گئے يتھ اور حضرت يوسف عليه السلام بحي معرض وفات یا کئے تھے، لین انہوں نے بیدومیت کی تھی کہ ان کے جم کو شام خفل کردیا جائے ، تؤموی علیہ السلام نے ان ك جم كوشام على خفل كرديا اور قرآن جيدي بيد ذكر نسي ب كد حفرت موي عليه السلام بي بعلي معرض حفرت يوسف ہے الملام کے الاہ کوئی اور کی آیا ہو اور ہاں ہات کی واقع دیمل ہے کہ حضرت ہوت علیہ الملام کے ہوئی کی شیں ہے۔ خدامت ہے کہ و ووئی کر کاظلہ ہے کہ حضرت ہوت علیہ الملام کے بھائی کی تھے اور یہ فلا کی معرف ہے ہوئی کہ حضرت جعد علیہ جاماع کے بھن کی المہاری کی ہوئی کہ المحافظ کا من طرح شمیں ہے اسمبلاک سختی بھنے ہوا کہ وور اور اگ اسمبلاٹ مواد حضرت بھنوب کے جاد ہو کا واقد اللہ تھی ان فراہا گاہتے ہوا اور اس بھنے اور بہت دار گائے تھی ہوؤ نگی معرف موکی المبلد کے فلت مجبور فراکس واقد اللہ محکومت میں میں اسلام کی ذریت میں تبدین اس کا وقت کا فراہد و

(روح المعانى جرعم اص ١٥٤٥- ٢٥٥ مطبوعه دار الفكري وت ١٨١١ه)

حضرت بوسف عليه السلام كي بحائيول كي نبوت كے متعلق مصنف كاموقف ہم نے شمع منج مسلم کی ساقیں جلد شن ذکر کیا ہے کہ انبیاء علیم السلام اعلان نبوت سے بسلے اور اعلان نبوت کے بعد تمام مطار اور كبائرے مجتنب بوت مي البت تبليني اور تفريحي خرورت كي وجب ان سر محرود تفريمي كار تكاب بوسكا ب اور ظاف اوقی کاار تکاب بھی ہو سکت کے کن محمدہ سزی اور ظاف اوقی کناہ شیس میں اور ان سے اجتمادی خطاہ بھی سرز د بو سكى ب اور اجتمادى خطا بحى نه صرف يدكم محمله مني ب يكد اجتمادى خطاء ير ايك اجر بحى ملاب، اور انجياء مالقين عليم اسلام سے جس قدر زلات صادر ہو کیں وہ سب ای نوع کی ہیں الناش سے کوئی کام گلام غیرہ بند کیرہ اور حضرت ہوست عليه السلام ك جمائيول في سعود كناه كيره كيداس لي سعج قبل كل ب كدوه أجماء فين بين اور جار في سيد نامج معلى الله عليه وسلم سے جو حمود حزك إخلاف اولى صاور موا وہ بقا بر حمود حزك يا خلاف اولى ب عقيقت ميں وہ فرم ك ورجه ميں ے کو کلہ آپ نے امت کی تعیم کے لیے اور شریعت سازی کے لیے دو کام کیے اور تعلیم اور تبلیغ آپ ، فرمن ب اس لیے آب نے جو ایسے کام کیے جو بطا ہر محروہ حزی یا ظاف اولی تھے ان کا کرنا آپ ر قرض آقا کیونک عملے کراو کا نف نبوت اور قرائض رسالت سے ہدار آپ کوان کے او تکب پر فرائش کی اوا تکل کا جرو و تاب لے گادر آپ کواند تعالی نے اجتبادی فظائدے ہی مخفوظ رکھا۔ آپ نے جس دقت اسے اجتمادے ہو کام کیا اس دقت ای کام کو کرنا جو ، تھیج اور صواب تھا۔ انہاء سائقتن طیم السلام حشرے دن اس وجہ سے بریشان ہوں کے کہ ونیاش ان کی ذلات کی مفخرت کا اعلان نمیں کیا گیا اور سیدنا مرصلی الله علید وسلم کوچ مکد الله تعلی حرص و شاعت کبری کے مقام برفائز کرناتھا اس لیے دو بظا بر فارق اول کام جو في غف معصيت اور كناه نه يح كن آب اين بلند مقام كي وجب ان كو يمي موجب استغفار قرار وييم تقد الله تعلى ف نسعمر لك الماماتقدمن دسك وماناعر نازل فراكرآب كاستخرت كل اورمنفرت تطي كاعلان فراديا تاكد آب حشرکے دن علمئن ہول اور تلی کے ساتھ سب کی شفاعت کر سکیں۔

الشه تعلی کا ارتباد ہے: اور ای طرح تمہارات تھیں ختبہ فرات کا اور حمیں خوابول کی تعبیداں کا کم حطا فریٹ گااور تم برادر آل یقوب پر اپنی فت کو تعل فرات کا 3 برس طرح اس سے پلے اس خدال تعد کہ تمہارے پار فادا ابرائی اور التی بر عمل فرایا تصدید کس تمہارات خوب جائے والان تمامینہ عملت والان براج ہے: 1)

معرت يوسف عليه السلام كاعدة

لین جس طرح الله تعالی نے تم کو یہ حقیم خواب دکھا کر تم کرف بختاب اور عزت اور فقیلت نے اوازا ہے۔ ای طرح اللہ تعالی اور بدے بدے اور حقیم کلوس کے لیے تم کو تنتی فراے گا۔ من نے کما اس سے مواد ہے کہ اللہ تعالی تم ک نبرت کے لیے بختی فرائے گا اور دو مرب مغمران نے کھاکہ اس سے مواد ہے کہ اللہ تعلق قمارا دو پہ ایک کرنے کے اور آئج تھیم موجہ رہید کے لیے بختی لیا ہے گا۔ اتحال سے کھامان آتے ہیں اللہ قبالی نے حقومت بیسٹ ملیہ المعام کی مث فرائل ہے اوراث قبل نے ان کو نشان کے توانان ہے انتخار اور فرائس کی تجریوں کا جو علم حل فرائل ہے۔ ان ختوس کی ارتان البتارہ ان بھر انتخار

گولی الاعلاق ہے کے محال حزیر بیونوں میں اسلام نے قبل اندر قبال کو کا بڑا اسامیت کی تغییر ہدی کہ تعدید کے اس صدی کی تقریر کی کی تیران کیا ہے ہے کہ کم الی اصلام نے مواجہ خوانوں کی تھیروادان کو قبل اصلام نے اس کے تنظیر اور جی الاقا قبل ا سے جائے ادر افران الاسم کے فوال اصلام نے اور ادر المبانی فائل میں اس کے تنظیر اور اور کے اس اسامیت کی دو مرکز خران مورول کا ہے۔ اس کے فقل اصلام نے کی تعرف اور ان تعرب کی گئے ہوتا ہوں کی تعرب اس کے تو انداز اس کے دو المرکز محرب اس منظم اسلام کو انداز اصلام کی تعماد اور اس کی تعرب کی تعرب ہے کہ اصلام نصدی کی کا ہم اور مدید تقریم کا مقابل میں تعداد کا ادار اور اس کی تعرب کی تعرب ہے کہ اصلام نصدی کی کام ہو ادارہ کی تا اور اس کی تعداد ہے تکن اللہ میں کا مداد ادار کار اس کا کی اور دو ادف کا کی الدائق کی قداد مدال کی تحداد اس کی محداد اور اس کی جاد

ر استدلال کرنا۔ محیل نعمت کا معنی

نیزاس آبات شد معرت بیقوب ملید اطلام سے فوالیا ہے: اور آن اینقوب پر این افت مکس فریائے کا اس آبات میں آل بیقوب سے موادان کے معلی بینے ضمی میں ماکد اس کی ذرعت ہوساکہ بہر نے پہلے داد کل سے واضح کر رہا ہے کہ معرف بیقوب طید اطلام کے معلی میزان کو نیزت میں روی کئی تھی۔

طائب قرائیں مے گفالے کہ حضوت میں ملے المنام کو قاب کی لیجر کا کم جائیں میل مجدوالیے تھا اور ان کی تعییر من مجمع خطاواتی عمیں ہوئی اور بیان کا جماعی اتفاد ان کو خواب کی تعییر کا کم سب سے خوادہ اقدامی طرح اور دی میں کا محمد ملی الفہ علید دسم کو مجمع میں سے خوادہ خواب کی تعییر کا کم حالا وار است میں بے کم سب نے فوادہ حضوت اور خواب کی اللہ عدد کم تھا اور دام ایک میں کی مجموعی کا معلم میں خوادہ دس کے توجہ سعدین سیس کو اس کا مل تھا۔

(الجامع لاحكام القرآن 97 ° ص 100 مطوعه دار الفكر بيردت "1000هـ) : 444

الله تعالی کاار شادے: بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے فقہ میں یو چینے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں 0 (6:41)

حفرت يوسف عليه السلام ك تضديس نثاتيان

علامد قرطبي ماكي سوني ٢٩٨٥ ليستة بين كريمود في مدينة ش على يكد لوكون كو مكمه بسيجاكد وه ميد ما محد صلى الله عليه وسلم ے یہ سوال کریں کہ شام میں ایک ہی تھے ان کامینا معربطا کیا وہ اس کے قرال میں روتے رہے حی کہ مابیعا ہوگے۔ اس وقت كمه عن الل كتاب عن سے كوئي فض ميں تھااور ته كوئي ايسا فض تھاجو اخياء عليم السلام كي خرس جانتا تھا جب لوگوں نے تي صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ سوال کیا تو اللہ تعالی نے بوری سورہ بوسف نازل فرمادی اس بیں تورات بیں غد کور واقعات کا بھی ذکر ب اوراس سے زیادہ فرس مجی ہیں اور سور ہ موسف کا نزول تی صلی اللہ علید وسلم کابت برا مجرو تھا۔

(الجاح لا حكام القران ١٦٥ من ١١٥ مطبوعه وارا لفكريروت ١٢١٥ه)

الل مكم ثين سے أكثر في صلى الله عليه وسلم كر رشته وارتح اوروه آب كي نبوت كا نكار كرتے تنے اور حسد كى وجہ سے آب سے شدید عدادت کا اقدار کرتے تھے، تب اللہ شائل لے یہ ققد بیان فرایا کہ حضرت بوسف علیہ السلام کے بعائی ان سے حمد کی وجہ سے الن کو بعث زیادہ ایڈاہ پہنچاتے تھے انجام کار اللہ تھائی نے عشرت یوسف علیہ اسلام کی مدد کی اور ان کو قوت دى اور ان كے بھائيوں كو ان كا تحتاج كرويا اور جب كوئى عش والا اس حم كا واقعہ سے گاتو وہ حد كرنے سے باز آجائے گا-حضرت يعقوب عليه السلام نے جب حضرت يوسف عليه السلام كو خواب كى تعبير يتائي تو اس تعبير كو يورا ہونے ميں اسى سال کے ای طرح جب اللہ تعلق نے سردا محرصلی اللہ علیہ وسلم سے مدد اور دشتوں کے ظاف ان کی کامیالی کا وعدہ کیا اور اس دعدہ کے بورا ہوئے میں کلل تاثیر ہوگئی تو اس کی وجہ میہ نسس تھی کہ آپ معاد اللہ جموٹے تھے بلکہ اللہ تعالی کی مشیت ای طرح تھی مواس احتبارے اس ققد کانال کرنا آپ کے طلات کے مواق ہے۔

تطرت يوسف عليه السلام كے بعائي ل ف حطرت يوسف عليه السلام كو نقسان بانوان كى يورى كوشش كى لكن بسب الله تعلق في صفرت يوسف عليه السلام عد الن كى مد اور ان كى كاميالى كاوعده قرايا تقاق بس طرح الله تعالى في اس معلله كو مقدر فربالا تعاده اى طرح إورا موا اور حضرت بوسف عليه السلام ك وشمنون كى كلوشيس كاركر نه مو كس حضرت يوسف عليه الملام كے بھائيوں كے بام بم اس مورت كے تعارف مي ذكر كر ملكے بيں۔

الله تعالی کاارشادے: جب بوسٹ کے بعائیوں نے مشورہ کیا کہ بوسف اور اس کا بھائی حارے باپ کے نزدیک ہم ے زیادہ محبوب ہیں اطلا تک ہم ہوری عاصت ہیں اب فک عارے باب کی رائے درست شی ب اوست: ٨٠

حفرت اوسف کے جمائول کی حفرت اوسف سے نفرت کاسب

اس آیت سے یہ بیان کرنا معمود ب کد وہ کیاسب تھاجی کی وجدے معرت اوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حفرت يوسف كوايذاه بني في كالقدد كيا اوراس كاسب بدا قاكد حفرت يحقوب عليد الطام حفرت يوسف اور بنياجن كو محت س بال وس بينول پر فوتيت ويت تح اور ان كواس سے تكليف بوتى تحي ايك تواس ليے كه وہ عمر على ان دونوں سے برے تے و مرے اس وجہ سے کہ وہ ان دونوں کی بہ نبت باب کو زیادہ آرام اور قائدہ پنچاتے تھے اور تیرے اس وجہ ہے کہ معائب اور آفات کو وی دور کرتے تے اور مناخ اور اوا کہ کو دی حاصل کرتے تھے؛ ان وجوہ کے اعتبارے جاہیے یہ تھاکہ حضرت یضوب علیه السلام ان دی بینون کو حضرت موسف اور خماش بر ترخج دینیته لیکن جسب اس کے برعکس حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں کو فضیلت دیتے تھے تو انہوں نے کماحاد ابلیہ مثلال میمن جس ہے ان کی مرادیہ نہ تھی کہ ان کا پاہید دین ش مراه ب اور خطاء يرب كر مكد اكر وه بيد اراده كرت توه وكافر وو جائي بلك ان كي مراويد تحي كدود كووس يرتر حج دين مي اور چونوں کو ہزوں پر ترجی دینے میں اور فیرمغید کو مفیویر ترجی دینے میں امارے بلب کی واسے ورست تمیں ہے۔ حضرت يعقوب كو حضرت يوسف سے زيادہ محبت كيول محى؟

اس جگه بد احتراض ہو آے کہ بدیات بری ہے کہ جعنی اولاء کو بعض پر ترج دیتا کیند اور حمد کو پیدا کر آہے اور جب حضرت يعنوب عليه السلام كواس كاعلم قلاقوانهول في حضرت يوسف اور بمياش كو باقي دس بينول ير كيون ترخي دي جبك جو عموء ملم اور لفع رسانی می برے اور زیادہ ہول وہ آئ بلت کے زیادہ لا کی جی کد ان کو فضیلت وی جائے و حضرت میتوب سید السلام نے اس کے بر عکس معامد کیوں کیا اس کاجواب یہ ہے کہ حطرت بیتھوب علیہ السلام نے ان دونوں کو باتی بیؤں پر صرف محبت بی ترجع دی تھی اور محبت غیرافتیاری چزے قدااس مطلب شدادہ معدور تھے اور دہ ملامت کے مستحق نہیں ہیں املادہ اذیں حضرت بوسف اور بنیایین کی بل بھین میں فوت ہو چکی تھیں اس وج سے وہ زیاوہ شفقت اور مناب کے مستحق تے نیز حضرت بيقوب كوان دونول بي وشد و بدايت اور معادت اور شرافت كه وه آثار نظر آتے تھے جو باتى اولاد بين شير تھے اور حضرت مع سف عليه السلام بريند كد تمن تنع اس كه بلوجود وه اينه والدكي بهت زياده خدمت كرتے تنع اور يد مسئله اجتمادي بادراس ک وجدے کی کودو سرے پر احتراض کافی نسی پنچا۔

تضرت بوسف كے بھائيوں كاحمدى ان كے تمام كنابوں كى ير تھا

حضرت ہو سف کے بھائیوں نے کما ہوسف اور اس کا بھائی حارے باپ کے تزویک ہم سے زیادہ محبوب ہیں اور یہ محض حسد ب اور حسد تمام برائيول كى بز ب١١س حسد كى وجد بي جنول في جموت بول اورات بي قصور اور نك بحالى كوضائع كية اے كو كي يس إلا الا بكراس كو فلاى يس جلاكية اور اس كواس ك والدے دوركية اور اپنے باب كووائى فم من جلاكيا اور بست سے گناہ کے اور یہ تمام کام صحت اور نیوت کے مثل ہیں اور جسود کے نزدیک تی اعقان نیوت سے پہلے اور اعلان نیوت کے بعد بر حم کے صغیرہ اور کیرو کماوں سے محصوم ہو آے اس کے ان کے نبی ہونے کا قول کرنا مج نمیں ہے۔

صدارشك اورمنافست كي تعريفي

ول کی بتاریوں میں ہے ایک بناری صدیب جیسا کہ بعض علنوئے حسد کی تعریف میں کماہے: افنیاہ کو اہتمے حال میں دیکھنے سے دل کوجو افت نداور تکلیف میتی ہے وہ حسد ہے اور بعض علاء نے کمان کمی محض کے بی خوت و کھ کریہ تمنا کریا کہ اس کو بھی ہے لیست مل جائے اس کو رشک کتے ہیں اور کی کے پاس است ویکھ کریہ تمناکرناکہ اس سے یہ نعت زا کل ہو جائے خواہ اس کو یہ نعت نہ ہے اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور تخفیق ہیہ بے کہ نحی فخص کو ایٹھے حال بیں دیکھ کر اس سے بغض رکھناحید ہے اور اس کی دو حتمیں ہیں:

(۱) کمی فخص پر نثبت کو مطلقاً پیزند کرنا در بید حدید موم ہے اور جب حاسد اس فخص ہے بغض رکھے گاتو صاحب فعت کود کھ کراس کواؤے پہنچی رہے کی اور اس ہے اس کے دل عمل عرض ہو گا اور اس کے باس ہے اس نعت کے زوال ہے اس کولذت حاصل ہوگی خواہ اے وہ ٹیت حاصل نہ ہو۔

(٢) حاسد كمي مخص كے ياس فهت ديك كراس مخص كي اپنے اور فضيلت كو تابيند كرے اور وہ يہ چاہے كريا تو وہ اس فیس جیسا ہو جائے یا اس سے بڑھ کر ہو جائے حید کی اس حم کانام طانونے وٹنگ رکھا ہے اور ہی صلی القد علیہ وسلم نے اس ومدمن دآيته ١٢

کو بھی حسد قرمایا ہے: حصرت عبداللہ بن مسعود اور حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ مختماسے روایت ہے کہ تی معلی اللہ علیہ وسلم نے قربنیا: حدد كرنا صرف ووصورتوں ميں جائز ہے: ايك وہ فض جس كوالله تعلق في قرآن (كاعلم) عطاكيا ہو اور وہ دن اور رات کے او فات میں قرآن کے ساتھ قیام کرے اور ایک وہ گفس جس کو انقد تعلق نے مال دیا ہو اور وہ دن اور رات کے او قات میں اس بال کو حق کے راستوں میں خرج کرے مید الفاظ حطرت این عمر کی روابیت میں بیں اور حطرت این مسعود کی ردایت ش ب: ایک فخض کو اللہ تعالی نے تحکمت عطاکی ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرے اور اس کی تعلیم دے اور دو سمرا وہ مخص جس کو اللہ تعلق نے بال دیا اور اس کو حق کے داست میں ٹریج کرنے پر مسلط کر دیا ہو۔ اس مح ابھاری رقم الحصاف است سمج سلم رقم الدين المدين الدو مرى فتم كو منافت (وقبت) مجى كترين اوروه يدب كدايك المجى يزك حسول یں دو شخص رغبت کریں اور اس کے حصول میں جرایک وو سرے پر سیقت کرنا چاہتا ہو اور اپنے اوپر دو سرے کی سیقت کو

نالبند كريابوا منافست المحيي چيزول عي لا كن تعريف ، قرآن مجيد على ب وَ الاَثْرَرُ لَمِنْ تَعِيْبِهُ عَلَى الاَتِّيكِ

ب الك يك اوك ضرور راحت ي مول 20 تخور ع ف او کے دے اس کے آپ ان کے جوں ے نوتوں کی ترء آذگی پھان ایس کے 0 ان کو مرشدہ صاف شراب یائی جائے گن اس کی صرمظک ہوگی اور ر فہت کرنے والوں کو

ای جمی رخبته کرنی جاسے۔

سَطَرُونَ كُلُ مَعْرِفُ مِنْ وَكُرُومِهِمْ مَصُرَةً ٥٠ يُسْفَوْرُ مِنْ زَحِيْنِ تَحْدُرُونُ وفئها مشكاه أوي ذلكة ملبته اليس المنتساوسية ٢٥ والطنفين: ٢٢-٢٢

صعہ عموماً اس خت پر کیاجا آہے جس کی دجہ ہے تھی متبھین زیادہ ہون ورنہ اگر کوئی شخص زیادہ کھا تا ہیںا ہویا اس کی بوان زیارہ ہوں تو اس پر کول حسد نس کرته ای وجہ ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور بل کاؤ کر فریلا کیونکہ جو فضی بڑا عالم ہو آے اس کے بیرو کار بھی بہت ہوتے ہیں اور جو محض بڑا مال دار ہو آے اس کے بھی بہت محمن اور مصاحبین ہوتے میں کیونکہ دوانی ضرورتوں میں اس کے نتاج ہوتے ہیں اس وجہ سے حضرت موٹی علیہ السلام کو معراج کے موقع برنی صلی الله عليه وسلم ير منافست اور رشك بواحي كر جب ان كي باس في صلى الله عليه وسلم كرري توه روف ميك ان عدي محاكيا آپ کوں رورے بی توانموں نے کماکہ میرے بعد ایک نوجوان کورسول بنایا کیااور اس کی امت کے پیرو کار میری امت کے يروكارون عد نياده بنت على وافل بول ك- الحج ابخارى رقم الحديث عدى معلم رقم المديث (١٧٥٠) حدنه كرنے كى نسيلت

حضرت الس رضى الله عند بيان كرت بين كد ايك ون جم رسول الله صلى الله عليه وسلم كي بي ميلم بوسة تقو، آب ن قربانا: ایمی تمارے اس اس رائے ۔ ایک مخص آئے گاووائل جند جس سے - بحراضار جس ۔ ایک مخص آیا وضوى وجد سے اس كى دَارْ عى سے يانى كے تطرب نيك رہے تھے اس لے استے بائي باتھ عن ابنى جو تياں الفيلَ جو كَي حمي اس نے آکرسلام کیا۔ وہ سرے دن چرجی صلی اللہ علیہ وسلم نے ای طرح فریا انجروی فض ای کیفیت سے آیا۔ تیمرے دن پجر ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ای طرح فرایا اور چروی هخص ای طرح آیا۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ مے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اس فخص کے بیجے کے انہوں نے اس سے کما میروائے والدے جھڑا ہوگیاہے اور میں نے حتم کھاتی ہے کہ میں تین دن تک ان کے پاس نیس ریوں کہ اگر تم اجازت دو توش تمنادان تبعادے ساتھ گزاروں- اس محص نے کما تھک ب- حضرت الس بيان كرت إلى كم حضرت حيدالله تي والله تي والى كي باس وب المول في ال تجريد عن موع من د کھا البند جب وہ نیز ہے پیدا ہو کہ آؤالہ الفوائی کا آو کر کہ اور افقد اگر کر کم کی کمانی و بعث ہے کہ بیا بیا آنہ حضرت عمرافقہ نے کا مابائید عمل نے اس کے معرب سے اور کا کہا بات شمین میں جب ہم جس ان کر کھا آر کا بعد کیا ہوا اس وقت عمل اس کے اقلال کو بحث کم کہو جاتی ہی ہے کہ اس افقہ کے بند ساتھ جرے اور جرے اوالہ کے در میان کرئی جگزا جو ان افزاد رہ میں کے ان کہ مجھو کیا وہ جہ کہ ہے تھا کہ اور افوائی کیا کہ عملی تھا ہے جس کے مواجد میں اس میں اس اس کے اور اس کے ان کہ میں میں اس کہ اس کے مواجد میں کہ میں میں اس کہ بھر کہ میں کہ اس کے اور اس کے اس کے مواجد میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ اس کے مواجد کی میں کہ کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ کہ اور اس کہ میں کہ کہ اور در کی سلمیات کیا ہو اس کہ کا کیا تھے کہ کہا ہو تھر کی سلمیات کیا دور اس کہ میں کہ فائی ہے جس کے کہ کہ دور تک کہا دور اس کی تام خالات میں کہ دیا تھا کہ میں کہ فائی ہے جس کے کہ کہ دور تک کہا دور اس کی تام خالات میں کہ دیا تھی کہ میں کہ دیا تھا کہ میں کہ خالات میں کہ دیا تھی کہ میں کہ دیا تھا کہ کہا کہ کہا تھی تھی کہ کہا دور کہا کہ کہا دور اس کہ دیا تھی کہا کہا تھی کہ کہا دور کہا کہا کہا کہا کہ خالات میں کہا دور کہا کہا تھی کہی کہا دور کہا کہا گھی کہا فائی ہے۔ جس کے کہا کہ دیارت کی اور اس کہا تھی تھی کہا کہ دیارت کی کہا دیا تھی تھی کہا کہ کہا تھی تھی کہا دیا تھی کہا کہ دیارت کی کہا دیا تھی تھی کہا کہ دیارت کی کہا دیا تھی تھی کہا کہ دیا کہ کہا کہ دیا کہ کہا تھی کہا کہ دیا کہ کہا کہ کہا کہ دیا کہ کہا کہ دیا کہ کہا کہ دیا کہ کہا کہ دیا کہ کہا کہ کہا کہ دیا کہ کہا کہ کہ دیا کہ کہا کہ کہ دیا کہ کہ کہ دیا کہ کہا کہ کہ کہ کہ دیا کہ کہ کہ کہ کہ کہ دیا کہ کہ کہ دیا کہ کہ کہ دیا کہ کہ کہ دیا کہ

(مسند اتوع ۳ می ۹۲۳ فیج قدیم مسند اتو دقم الحدشن ۲۰۰۳ تا طبخ عالم اکنتیه مصنف فردالرزاق دقم الحدیث ۴۰۵۰ مسند مویزی تیرو دقم الحصر ۱۹۳۰ عمل اینم واملیک الشاری و آمای شد: ۹۳۸)

اور جو حديد موم باس كافت تعلق في يوديون ك حق من وكر قربلا ب

نیرانتیاری مبرک به نسبت اعتیاری مبرکی نعنیلت

سنگن پھیدہ اموار سے یہ پنگھاکہ آخر اوالی کی تحق حاصل ہو چک ہے اور ان کورہ نوب حاصل میں ہوئی آو اموار سے یہ چاہ کہ سے وہ نوب مذاکع ہو جائے فرجہ ان کو اعالیٰ کی وہ فرجہ حاصل نہ ہو بکھہ رہ اس تھنے کو حاصل کر ایمانی جمیع چاہیے میٹے وہ حراب یہ چاہیے جے کئے کرتے ہے وہ فست ذاکل ہو جائے اور اس حد کی وجہ سے لید بن ایم میسی میرون سے تی معلی اعفر بدر کم کے جوابی گائی۔

حضورت بوسطه سال المثال اسبط بما نیما سے صدی وجہ سے اسبط اما نیم منظام کا الابوری ندا اور سے سال میں استوان سے معرف سے المشام کا کہ استوان کی اور اس کہ استوان کی اور انداز اور میں تلفظ میں استوان کی مکلس میں جا امراق اس کے باقد آپ کہ خالام مان المؤاذی اور اس کا نما کہ سال میں سے میں منظام اسدیک طوح مورک میں این اور اور کید کر ترجی کا دور اور اس کا نما کہ سال میں استوان کی صورت میں آپ کو قدر کسسل کا وجو کی والے استوان کے اور اور کید کر ترجی کا دور اور اس کا مکان شاہد کی صورت میں آپ کو قدر کسر کا وجو کی اس کیا تھا ہے کہ اور کا کہ احداد رُّهُ مَن يَكِنَ وَيَسْمِيرُ فَالِنَّ اللَّهُ لَا يُحْدِيمُ أَحْدَ بِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کسٹی سیسٹنٹ "وسٹین" (وسٹین") اوراس آبت کے بھی مگی دہ مسلمان میں جن کوان کے ایمان کی وجہ سے ایڈا و پڑھائی جائے بھیے اس دورش امارت میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس کے ایمان کی وجہ سے ایڈا و پڑھائی جائے بھیے اس دورش امارت ا

عبود المستوجة الموسود الرجاعة سلمون بين فو الاصاف بعان داوية بينا يوسد بين بالبيد بينه الادولار بالمستوجة المو منتقد منتقد أم والاراد والمستوجة المستوجة المستوجة المستوجة المستوجة المستوجة المستوجة المستوجة المستوجة المستو محمل منتقد قد المستوجة المستو ومنتقد المستوجة الم

سب نے فاوہ این کمی اور سے نی میردائل میں استان اور استان اور آپ نے این اسپاہ العمار در آپ نے این اسپاہ العمار د اور والم سے پر کائی کی افد طب کمیا اور جب انسان نے میں کا اس ان تو تی کمیا کی اور والم سے بھی اللہ طالبہ اسلام اور اس کمیا کی اور جب انسان نے اس اور اس اس کا میں اور اس کا میں اور والم سے بھی اللہ واللم میں اللہ طالب منویں کی کئی اور مشرکین نے آپ کہ اور والم انہم کہ ایک مدت تک شعب کی الحاص کی میں کہ اس کا مسال ہے کہ بھی بھی ا آپ بھی مشرکین نے آپ کہ اور والم اسک انقل کے بدورات اور اس کے اس کا میں اور مادار اس اس کا استان ہے کہ چی ایک ا بیت کہ کی اور آپ کے اس کا میں کہ کہ سے تک میں والے اس کا اور اس اس کا میں اس کا میں اور مادار کی اور جب انسام تا آپ سے اسکام میں اس کا جب نے اور انسان کے بھی اور مرف الاک کے ایک وائی میں کی ملی افسان سال میں کہ میں اور اور اور انسان کا بھی کہ اس کہ میں اس کہ میں کہ دورات کے

مسلمانی کو دن کا راہ بش جو اینتی میخینی اورج معداب آسے وہ حرف اس ویہ سے تھے کہ انواں نے اپنے احتیار سے انشد اور دمول مکمی انشد علیہ وعلم کی اطاعت کی تھی اور ہے آجائی معداب شدشتے بھی بش انسان کا اعتیار ضمیں ہو با بھے معربے مسید علیے اسلام پر ان سکہ جائے ل کا وجہ سے معداب ڈائی ہوئے۔

صره ایک اقدائی جاری کیے۔ خواست سے اس مدد اللہ اور اللہ میں اس کے ایک موق ہے اور اور الدوری میں میں سے اور اس محوفا درجے وہ رس اور اللہ اور الاقداد میں کئی افضیات کی جاری جس کرتے ہیں اور اگر وہ باہد کے دوجہ کہ اکوان میں سے ایک اور وہ رس کے افغیار میں حواست اس کے اور اس معرف کے اس کا میں اس محرف بیٹ مدتری اور دیسان کی توان میں میں میں میں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اور اس کی اس کا میں کہ اس کے دیا تھا ہے دیا تھی میں اس کے دوائی میں کہ افزار اور دیمان کا تھا جس کی کئی اور اور حدد حرت اس کے حواس کی جسے معرف کا اس کے دوائی میں کا میا اس کے دوائی میں کا تھا ہے۔ افزار اور دیمان کا تھا تھی کا کہ اور اور حدد حرت اس کے حواس کا جو سے افزار کا اور استعمال کا تھا ہے۔ افزار اور دیمان کا تھا تھا کہ کہ اور اس کے دوائی میں کہ اس کا دوسان کی اور دیمان کا تھا ہے۔

حمد کے متعلق احادیث

حضرت ابد ہررہ رضی اللہ عند علاء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریلیا: تین چیزوں میں ہے کوئی النفس سی فا سید کا حدد ید کمانی اور بدقال- اور ش تم سے عتریب بیان کروں گاکدان سے نظنے کی کیا صورت ہے ،جب تم کی ے حد کردواس سے بغش ندر کو اور بنب تم بر گلل کروتواس کے قصے ندیزو اور بنب تم بد شکونی فالو و اپنے کام پر دواند الوجاؤ- (كترااعمال وقع المديث المديد

حقرت ذہرین عوام رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: تم سے پہلی استوں کی انفسانی) ياريان تم يس مراعت كرجائي كى حدد اور بعض اوريه موعد في الى يارى ب-يس يد نيس كتاك يه بالول كوموعدتى ب مين يدوين كوموعر في عدد اورائ ذات كي حم جس كر بقيد وقدرت على جرى جان ب عم ال وقت تك جنت بي واخل میں ہو کے جب تک کد اعمان ند لے آؤہ اور تم اس وقت تک وکال امو کن ضمن ہوگے جب تک کہ تم ایک دو مرے ہے محبت تركود اوركياهي عم كوي فرته دول كدكياج محبت كو عابت كركتي ب آئيل عن ايك دو مرس كو ملام كياكد-

اسنن الترذي وقم الحديث ١٥٠٠ سن الإداة الليالي وقم الحديث الله مند الحديثة معد الاللي وقم العديث

شعب الايمال وقم المرعث معمد

حضرت انس بن ذالك رضى الله حد بيان كرت بي كدرول الله صلى الله عليه وسلم في فريايا: ايك دو سريد بعض ند كدا ايك دو مرت سے حديد ند كدا ايك دو مرك سے وشنى ند كدا اور الله كريا يا بحالى جو جا داور كسى مسلمان كے ليے يہ جاز ميں ب كدوه است بھائى كو تين دن سے زيادہ چھو ڑے ر كھے۔

( مي الواري وقم الحديث ١٠٠١ مي مسلم وقم الديث ٢٥٥٠ من الإداؤو وقم الحديث ٩٣٠ منداته وقم المدينة ١٤٨٥٠ موط المام بالك وقم المع عدد الرقاق وقم المعان والمرقاق وقم المعان عدى وقم المعدد من الرفرى وقم المعدد المعادة المعدد ا

حدرت الج بروه وضى الله عند عان كرت بي كد في صلى الله عليه واللم في فرايا: تم صدع يج وكو تك صد تكون كو اس طرح كعاما آب جس طرح آل لكزيون كو كعامال ي-

غي الوداة ورقم الحديث: ٣٩٩٣ مطوعه دار الفكر بيروت ١٩١٣ه ) الله تعلق كاوشلوبية: (بمائين نه كما) يوسف كو تكل كردوياس كو كى ملك عن جهوز أوْ بحرتمار ، ياب كي قويه صرف تماري طرف رب كي اب كردد تم إلى عالت عي او جاد ك (إسف: ١٩) حضرت بوسف کے بھائیوں کا نہیں قبل کرنے یا شہد و کرنے کامنصوبہ بناتا

جب حفرت يوسف كر بعائيل كاحد الثناكو يخي كواتوانون نے آبك عن مشوره كياكہ يوسف كواس كر باب ہ الگ كرنا شروري ب اوراس كي دو صورتي بي يا تواس كو كل كروا جائدة يا اس كودوروراز كي ملك من چو زوا جائدة حي کہ اس کا پلیسا اس سے ملاقات ہے بابع می ہو جائے۔ انہوں نے جو سے شورہ کیا تھا کمی جاسد کا شرائ سے زیادہ نہیں ہو مکرتا مجرانوں نے اس شرکی ہے توجید کی کر موسف کی وجہ سے اعلاے پاپ کی توجہ اعلاق طرف نسیں ہوتی اور جب بوسف ان کے یاں نیس رہے گاتو مجرود ماری طرف ترجہ القات اور محبت بیٹ آئی کے انہوں نے کما اس کے بور تم وگ صافحان ہو بلڑ کے ان کے اس قول کے تین محل ہیں: (۱) ان کو علم تھا کہ جو یکھ وہ کرنے جارے ہیں وہ تمام کام کانا کیرہ ہیں انسوں نے کما بم بیر کام کرنے کے بعد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی ہے اللہ بھر بم لوگ صافح ہو جائیں گے۔ (۲) ان کی مراد دین کی صلاح نہیں تھی بلکہ ان کی مراد دنیا کی صلاح تھی لین اس منصوب پر حمل کرتے کے بعد ان کی اچھی حالت ہو جائے گی اور ان کا پائے ان ے مبت كرتے كاوران كى ضرورتوں كاخيال ركنے كلے كا- (٣) ان كامطاب يہ تعاكد يوسف كے يمال ہونے كى وجہ ي ہم ہروقت غم اور ضعه على جتما رج بين اور ہروقت كى سوچے رجے بين كداس سے نجلت كى كيا تدبير ہوگى اور اس تشويش میں رہنے کی وجہ سے ہم افی اصلاح اور اپی فوش حال کے متعولوں پر عمل نسی کریاتے اور جب یہ کاٹنا تکل جائے گاؤ ہم اطمینان ے اپی معملت میں مشخول ہو عیس مے، چراس میں اختلاف ہے کہ حضرت بوسف علیہ اسلام کو قتل کرتے کا حکم سمی نے دیا تھا۔ ایک قول ہے ہے کہ سے تھم کی اجنی نے دیا تھ وہ ان کے بھائیوں میں ہے نہیں تھااور دو مرا قول ہے ہے کہ سے تھم ان کے بھائیوں میں سے بی کسی فے دیا تھا۔ وہب بن منب نے کہاتا ہے تھم دینے والا شھون تھااور مقاتل نے کہانا یہ عظم دینے والا روئيل قبا\_

معنرت يوسف عليه السلام كے إصافى يو منصوب بناري تھاس سے ووات باب كوايدا و كانوار باتھ يونى مصوم تھ اور جھوٹ ہو لئے اور اپنے ب قصور چھوٹے بھائی کوہا ک کرنے کا متعوب بنارے تھے اور یہ تمام کام کناہ کیرہ ہیں اور یہ اس کی واضح دلیل ہیں کہ حضرت ہوسٹ علیہ السلام کے بھائی تی نہیں تھے۔

الله تعالى كاارشاد ب: ان شي ب ايك كنه والي في كما يوسف كو كل نه كرو اور اس كو كمي الدمع كو كس كي كرائي شي وال دواس كوكوئي قاظه والما ألها ل كا الرقم يكو كرناي جايد بو (واس طرح كرو) ويست. ١٠ مشكل الفاظ كے معالی

عبدارة: اس كامعنى ب مراكزها يمل مرادب كوئي كي مرائي - يدمرائي نظر سه عائب موتى ب اس لي اس كو عسانة فراا-

لحب : حب كامفى ، كانته اور أس ب مواد ب بحث مراكزال جس كو اندها كوال كت بي كونكد اس مي جمائك كرديكمو تو يكو نظر نهي آياً- ايك قول بديب كديه كوال بيت المقدس بي تماه ومب بن مندية كما: يه كوال اردن بي قعة مقال في كما: يد كوال حطرت يعقوب عليه السلام ك تكري تين فرج وور تها.

السيارة: جولوگ راستديل سفركه تيم اس ب مرادب قائله انهول ني باس ليد كما تفاكد معترت يوسف كو ا نھا کر خود انسیں کمی دور دراز علاقہ میں نہ لے جاتا ہے ۔ کیونکہ اگر وہ خود کمیں جاتے تو ہو سکتا ہے ان کو حضرت یعقوب اجازت ندوسية اور اكر بغيراجازت جائے تو بوسكائي حضرت يعقوب عليد السلام كو يا چل جايا-

بلنقطه:النقاط كاستى برات يم كى ييزكو الهاته يوكد رات في إا بوالل جائداس كولقبط كتي إلى اور جو چیز راستہ میں گری بڑی مل جائے اس کو گفت طب کتے ہیں۔ اُنفیطہ اور لفسیط کے متعلق احلامے اور شرمی احکام اور غدا بب فقهاء كى تفسيل بم ان شاه الله عنقريب بيان كري ك-

لقبط كالغوى اور اصطلاحي معنى

جو چڑ زمین سے اضائی جائے اس کو لفسط کتے ہیں اور اس کا غلب استعمال اس بچہ کے لیے ہو نام جس کو بھیلک ویا جلة- (العمل ج ع م اعد) المعبل العيرج ع م ١٩٥٨ الغرب ع ع م ١٩٢١) علامه علاء الدين محمرين على بن محمد الحسكني الحنني المتوتى ٨٨٠هم الكفية بن:

یس از در بین که طرحه این سرکیم واسل فتور فاقد که خواند سے بازی کن سند سے تیند کے لیے تھرے پا پردامت میں داول ویروں اس کو المصید کے بھی اس کی کو حفظ کی سلسوال میں کا بھی اس کا بھی جائے ہوئے کہ اس کا کہ کار اور این کی کوز ویروں کو بھی ایک میں اس کا فقط کو کی کھنے ہوئے اور اس کے مالان کی اور اور اس کے کا کم نے دو ان کاران کا الفاظ افر کس تھیں۔ ہمارات کے مالان کا الفاظ افر کس تھیں۔ ہمارات کے مالان کا الفاظ افر کس تھیں۔ ہمارات کے مالان کا الفاظ افر کس تھیں۔

(در محارث روالمحارج المحاسم ١٣٥٥- ٢٥٥ مطيوف واراحياه الراث العربي يروت ١٩٧٠م ١٥٠

التمام والتي رسك والبيط كمان الموقع على الموقع الموقع الموقع المؤاملة إلى الموادات الكافي وهم إذ فه والماطود إلى يته يؤني الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع على الموقع على الموقع على الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع ا وتوجه المنظمة الموقع ا

نسفيه قط مع مرحى احرق ملك العلم او علامه علام الدين الويكرين مسود الكامل الحنني المتوفّى عدهمه لكهة بين:

للما اور آزاد ہوئے کے انتہارے سائیسید کا تھی ہے کہ وہ آزاد ہیں گئے حصوصہ فراود حضوت کو رضی افتیا سے تعقید کے محتلی نے فیلے کا کہ وہ آزاد ہیں اور س کے محک اوالہ آوم بین اصلی ہے کہ وہ آزاد ہیں کہ تک ہلائی آو ان کو کا قرار ان وہ تھی بات کے انتہارے کہ انتہاری کے ایک اور اس کے اس کے اس کے اس کی اس کی سی کا رکانا انتہاب اندر ان وہ وہ کہ انتہاری کے انتہاری کی انتہاری کی اور اس کی اس اور اسام اور افریک انتہارے نے فیصل کا تھی ہے کہ اگر وہ مسلمانی کے انتہاریا ان کے مشاخت میں طابعہ وہ مسلمان کا آزاد والے مائی کا جی آزاد رکم کی اور اس کو وی کے محادم میں کی فور جاری میں انتہاری کی اور اس کہ مسلمان کے جمعیان میں رائی کا کی مسلمان کے میں انتہاری کو میں کا انتہاری کی اور اس کو ذیر نے معرفی ان معادم میں کی مجارت تھی میں انتہاری کا مسلمان کے مجمودی میں میں کا میں میں میں اور اس کو فاتہ میں کہا تا میں کو

اور اس کے نسب کے اعتبارے تھے ہے کہ وہ جمول انسب ہے حتی کہ اگر کمی انسان نے وحویٰ کیا کہ وہ اس کے نسب سے جہ اس کا دعویٰ مجھ قرار دیا جائے گاور اس کااس سے نسب جو بسائے گا۔

اس کو ڈیشن سے اخلے کا حکم ہے ہے کہ اس کا الفتاح حصیہ یہ کیونکہ حضوت علی میٹی انٹھ میں سے لفت مند کے استان کے کو کیا ساتھ کا اوران بائد اس کی محت افعل منگی کا واروائ کیا کہ افسان سے اوراس کا کوئی تعقق حسی انکوری میڈ و می مشائع ہوئے کے خلوج میں ہے اور انٹھ تنگل نے کو کیا ہے میں محصی کہ ایک انسان کی ڈیمکی بھائی کوٹاس نے قام استماری

نفیط کورکٹے کے احتیارے تھے ہے کہ جم فیض نے اس کو انٹھاے وہ اس کورکٹے کا ڈیاں دی وارے اور کی دو مرے کے لیے نفیط کو اس سے لیٹا جائز میں ہے اور دسل اللہ مطی اللہ علیہ و کم کا ارتثارے جم فیض نے کی مردہ

نٹن کو آباد کیادہ اس کی ہے۔

من و الدول کے قریبے کے اخبار سے عملے ہے کہ اس کا فرق ہے الل کے ؤسے اور اگر لفیہ طالع سماتھ کی طال بر حاجا الے قرود نصط کا ہے بچے اس کے تم کے کہائے اس کی مکیت میں اور اگر وہ کی معاملی پر بر حاجا والے قر معادی تحالی اس کی مکیت ہے اور کہا موامل کی فرکس کا قریع پر داکا جائے کے کہائے سے المائی سے خوردے کی بھام کر تق لیو باتا ہے اور اب خورد شرع ہے اور اس کی جائ اور اس کے الل تھی اس کا ملکان ہے کہ کے کہائے کہ

(بدائع اصنائع بي ٨٥ - ١٨١٨ - ١٨١٨ مفينا مطيور دار الكتب الطيد بيروت ١٣١٨ م

<u>اُ قد حل</u>ه کالغوی معنی علامه سرد محد مرتغی زیدی معرفی ۵۰ ۱۲ او کفت مین:

لُفطه اس ج کو کتے ہیں جو کس فض کورات علی کری پڑی لی جائے اور مصرف اس فض کو کتے ہیں جو گری پڑی چیز کو اضاف دالا ہو اور اگر راست میں کوئی تیر پڑا ہوا الی جائے تو اس کو لفسط کتے ہیں۔

( آج العروس ج٥٥ ع ١٤١٢-٢١٦ مطبوعه وارا تفكر بيروت ٥٥٠ ماله)

كفطه كمتعلق احادث

ا انتخابات المراقع المساحة المس من حد المن القول الشائل والم المدعنة المعادث المن حال المدعنة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة والمراقق المراقعة المساحة المسا

حضرت مویدی فضل دمخی الف حدیدان کرتے ہی کہ می اور حضرت فیدی موصول اور حضرت طریق میں المساول میں درجہ جدا کے گئے۔ کے بھی آپ چاہئے ہیں اجاماعی ہے۔ اس کا اطاقیا الن واقواں کے گائے۔ کا اس کی تجاری اور ان کی اس کی میں می میں کا اطاقان کریں گائی اگر اس کا ملک آئی تجہز المدرور کے بھی کا کا اور کا کی کا اور عمل ما الماقت کے میں کا ا جب ہم جداحت دائی کو کے خوالی و کر آئی کے سالے چاہئے کا اور کا اس کا اس کا انسان کی انسان کی انسان کی اس کی انسان کی اس کا اس المساول کی اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا اس کا افتاد کی اور ان کا اور کا کے کہ اس کا اور کا کے کہ اس کا اس کا انسان کے اس کی افتاد کے اس کی المی کئی ہم میں کا دوران دور انسان کی کا کو سال کا اس المند کیا ہی افتاد کے اس کا اس کا اند کیا ہم میں کا دوران کے کا کہا ہم کا کہ دوران کے کا کہا ہم کا کہ دوران کے کا کہا ہم کا کہ دوران کے کا کہا تھا گا ہے۔ یں معفر ہوا۔ آپ نے فریاداس کا ایک سال سک العالی کوہ اعمال سے کنا گیار میں نے اس کا اعلان ایک جگیرا اس کی شاشت کے لیے کوئی شین آبا۔ میں دوبارہ آپ کی شومت میں عاظروہ آپ نے فریادات کا ایک سال بھی اسڑویا اعلان کی واعموں نے کا ماجی نے فراس کا اعلان کیا اور کوئی اس کی شوانٹ کے لیے شمیر آباد میں فار مراس اللہ علی اللہ بھی وسم کی خو میں معافروں آپ نے فریاد ایک اعلان کے حدود اس اللہ کا دو افروں نے اور کا میں میں امان کیا اور کوئی اس کی جائے ا جائے فواہدار نہ آپ سے تاکہ داخلیات کے حدود اس کی کھی اور اس کو ذری کی بھی کوئی کو اور کو اس کا کہا گیا گئی۔ آ جائے فواہدار نہ آپ سے تاکہ داخلیات کی حدود اس کے تاکہ اطوار سوین فقد کھے جی اس کے بعد میری حضرے اس

( کا کلای و آم العدی و آم العدید ۱۳۵۲ کی مسلم د آم العدید ۱۳۵۳ من ۱۳۵۸ و آم العدید ۱۳۵۰ من المرتف و آم العدید ۱۳۵۱ میران آقابی آفادی از آم العدید ۱۳۵۰ میران از د آم العدید ۱۳۵۰ میرود درازان و آم العدید ۱۳۵۱ معتمد این ایل جدر ۱۳ میرود و آم العدید ۱۳۵۰ میرود از آم العدید ۱۳۵۱ میرود از آم العدید ۱۳۵۰ می کان میان رقم العدید ۱۳ میرود و آم العدید ۱۳۵۲ میرود ۱۳۵۰ میرود از آم العدید ۱۳۵۳ می کان میان

رم الدين ١٩٨٨ مي الريارم الدين المهم المارية المريد المارية المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد ا

والمنظورة والمنظورات بمعدة والمالة

بَعْصِ-(آب: الم)

مود در سرگران ایک دو مرسب کندنی پی قران با یک دو مرسب کی چزول کی مخاطف داوسب بسته - معیدین میسید» مستویان مسائل اود امام ایو حقید کرد ویک مجی المنصل کو اختا واجب بسته (ایام ایو حقید می نزدیک المنصل کو افساد واجب شیره مهمق بسته سبس مین خوانی ایسته حقیدهای تناصیداد و همیرسوده ین خطو و خی الله تمام المناح شارک کواها به اقدایم مستویات بسته این از مرح فی چزوانی کواخش سبت به اورودا تمام این کام نشان کمست کیزگذاری می مسلمان از مستدمی مسلمان

عفار این دفدار شیخ کلینیچ چهد تادیل درگر حضورت این موادد حضورت این مهای در همی اند اشرایا قواب به ادر محلیه بی سبت می سند کار این کافلات شیخ می کنیز لفند که واقع کارسیند که بر کومه کلید او داخان ندگر کریردازید کے خواج می افاضار بست ایسی نیاده مخوا داد واده بین بیسی می کد فلند که ترز انواج باشد جم طرح بین بیم کار کارش خا بیم سرح اداد به نابل کد فلند خد دانشان سند می مشاوند کار خدانی بین کانواج سرسیاس میدودند شیم ب که می میرودند شیم ب که رفت کارد با بیما بین کارد ب سرک بیما دورود شیم ب که رفت کارد با بیما و تعرف بیما می کارد رفت کارد با بیما داد تا می کند با با باز نیما بیما می کارد رفت کارد ب کسی که می کند.

(المغنى ج٥ص ٢١٦-٢١٦ مطبوعه وارانفكر بيروت ٥٠ ١٨٠٠ه)

ر المنظمة المواقعات من المنظمة المنطقة المواقعة المنطقة المنط

شم الذكر مرحى من کلی گھنے جہانا خصل کو اضاعے کے حج میں عالما کا امتحاق ہے۔ بھن قلبلی عالم سے کیج ہیں کہ خصل ال خصل الذکر المالة المائز کیس ہے کہ کے چاہ اجازات فیر کہ بال کا اضافا ہے اس کہ اس پر افق بیادا اجازات کیس ہے اور جعش حصلتان اگر بالقون کے لیے کہ ہے کہ چرج الدخلہ کا اضافاع بالزب کی اس کرتے الفاق المنسی ہے کہ کہ کس کھی کی چر کرک چہ اس کو ای کا بھی کہ واجوز کے کم کم کہ وہ جہ کہ کے انسان کا اور اس کا ملک ہی گار ہے آگر ایکن چراف کے اور میں وہ ہے ہے کہ چراف کے بعد اس کے اختصار کو العامان افغال ہے۔ کے تعدد کو افغال ہے آپ کو شش کا الے محروف ہے اس کے اختصار کو افغال افغال ہے۔

عشی الان کم سرخی تصفح جین احارت اقتصاد عمران کاسکان یہ بمک نشفت کو اضافا اس کے نہ افعال سے ہے افعال یہ برکا بحک کم راوان کو میں افعال میں گاؤا میں کافار شدید کہ کرکی تھی اس کو افغاز بدائل سے چھائے گااور جیسو وس کو افسائے کا آس کا اطلاق کرکے اس چے کو اس کے بالک ملک کہا ہے گا جو دوس نہ نشط کہ افغاز کرانسی کی طرح اس کی حفاظت کرے گاور ادائت کی اوائل کا انتزام کر خافر تھے ہو اوران کو اس کی دی گوٹ ہیں کہ بحد کا اندی کو واز کرنے کا شاہدے۔ مشائل کیا گیا ہے:

رِ اللَّهُ مَنْ المَسْرِ مَرْدُونِ الْأَصَالَمَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَ المَّنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ ال

ادر الله تعالى كے تحكم بر على كرنا تواب كاموجب - رابسوط بنا عن مطبور دارالعرف بيروت ١٩٩٨ ما ١٥٠٠ الم

طمس الائت سر ٹری نکی تھیے ہیں: 'نید ملہ کو دوشسیں ہیں: ایک حم دہ ہے جس کے بارے میں یہ طم ہو آپ کہ اس چرکا مالک اس چرکا طب جس کرے کا بھیے محمدیاں ہوارے تھی دروی کافذہ طاق اے بھا طابی علمی اور دروی کیڑے وقیروہ در مرک حم دہ ہے جس کے بارے میں طم ہو آپ کہ اس کا مالک اس کہ طلب کرے گا۔ اچربی چیچی وشیارہ

۔ أقسط كى دو مرى حم جم سك يار سى ملى يہ طم يوكد اس كامالك اس كوطلب كرے كا اس كا حم يہ ب كہ جو گئيں س يزز كواضات اس يواس كى خاص كرا دارسب اور اس يواس كامالان كرنالازم ب حاكد دوس يز كواس كے مالك تك " نيا كے- امام اور نے ابرائيم سے روايت كياك لفط ، كا ايك مال تك اعلان كرے اگر اس كا بالك آج ئے تو فيماورند اس 2 كومدة كروي مدة كي بدواكر اس كالك أكياتواس كوالقيارية الرووجاب تواس مدة كوير قرار رك اوراكر مل وول غطه الله فال وال كواس عدد قد كالمناس كروي- المام فحرف ايراييم نفى كاس قول كويلوروليل ك وكر ميس كيا كو محدايم الوطيقه رحمدالله باليمين كي تقليد قيس كرت شفي اوركيته شف هدر وحال ونسعس رجدال "وو محي انسان ال اور ہم بھی انسان میں "کیکن اصل سبب یہ ہے کہ ایراہیم تھی اپنے فلوی میں حضرت علی اور حضرت این مسود رضی الله عنما ك اقوال ير احداد كرف عظ اور الل كوف كي فقد كا هدار الني معرات يرقعه ايرابيم نعي باقي فقهاء كي به نسبت حضرت على اور عفرت این مسعود کے اقوال کو زیادہ جلنے والے تے کی وجہ ہے کہ امام گھر کی کلب اجرا ہم تھی کے اقوال سے بحری ہوئی ب- برحال اس مدعث على ب كد الماف والانقطاء كالطال كرت اور جرجز على الك مال كي هدت الازم نسي ب جزكا المان والافود الدارة كريك اس كالك كتى دت مكساس يركود حوية أرب كا التىدت مكسوواس يخ كاملان كراري اور اس کائداندان ورج کی قبت اور مثیت به گاخی که فتماء کے بین که دس در بم بحی ایم اور قیمی بین کیونک دس در بم کی چوری کے موش چور کا باتھ کان ویا جاتا ہے اور اگر نفاعلہ وی در جم سے کم جو تو تین در جم تک ایک ماہ اعلان کرے اور اگر تمن درہم ے کم ہوتو ایک درہم مک ایک بفت اطان کرے اور ایک درہم سے کم عمل ایک دن اطان کرے اور اگر ایک پید کی چیز ہو تو دائم کی بائم مالک کو دیکھے اور بھروہ چیز کی فقیر کے بائٹے پر رکھ دے۔ ان مدتوں میں سے کوئی مدت بھی لازم نمیں ے کو کد دائے سے می دت کو معین سی کیا جاسکہ لیکن ہم سے جاتے ہیں کد اطلان اس دورے کیا جا آ ہے کہ اس جز کا الك اس يزكو ظلب كرك كاور اوار مارے باس بر جلنے كاكوئي ورجہ فيس ب كداس يز كامالك اس كوكب تك طلب كر مار ب الاس لے کی بین کے بارے می ملتظ الی عالب دائے سے فیمل کرے الین دمیر سوچ کہ اگر ایک جیز م موجا سے قواس کا مالك كتى مت تك اس يخ كو طاش كر ناري كااور يشى مت يراس كاظب عن اوا تى مت تك اعلان كر ناري -

(المبوط ج ااض ٢٠١٣ مطبوع وا د المعرف بيروت ١٣٩٨ الد)

لُهُ قبطه كاعلان كرنے كے مقللت اور طريقة كار

 اطلان کا طریقہ ہے کہ دو مرضد المقد کی جس کاؤ کر کرے حقایوں کے کہ می تھی کا مونا کم ہوگیا۔ ؟ ناجادی یا ورتم پار نام کل ڈائنڈیاس- اس حج کی صفاحہ اور طلاحت نہ بقالے خاکہ کوئی فیر تھی اس کو حاصل کر سک کی آخد تر کرے۔ (اکمانی تاہمی ہے۔ 4 مقدور اور انتقاعی میں میں اس کے اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں کا میں ہے۔

كمقطه كاعلان كاحت ص مذابب فقهاء

علامہ لئن قرامہ علی گلینتے جی کہ لفصل کے اعلان کی مدت ایک سرال ہے۔ حضرت عمرہ حضرت کی اور حضرت این مهمان رخی اند صفح سے کی دوانت ہے۔ این سیب 'عجی امام بالگ وام شائق اور احجاب راے کا محل کی گئی قبل ہے۔ حضرت عمرے وہ دمکی دوائے سے کہ کے ماہ مکان اطاق کہ سے اور ایک اور دوائے سے کہ گئی مثل تک ماہ الان کر سے کہا تک وہمترت الحاق کا معرب رخی انفر حد سے دوائے سے کہ رسول انفر علی انفذ طبح و ملے نے انھی تحق مل تک ایک سوری ارک

طام الذن اقدامس کنتے ہیں کہ داداری الوالی ہے ہو کہ دست کی عمی ہے کہ ہی ملی اند طابر کام سے خطرت اور میں مقاد کو کیکے مسال کلے اعدادی الدیکی الوالی و الدیکی الدیکی الدیکی اور ایک الاس کے الدیکی ہے میں میں موجود واردا کلی عمار سیکی بالدیکی الدیکی کے الدیکی الدیکی الدیکی ہیں میں الدیکی ہے میں الدیکی ہے میں میں الدیکی میں الدیکی ہی مدار ہے کہا ہے الدیکی کا میں الدیکی ہیں الدیکی ہیں الدیکی ہیں ہے الدیکی ہیں الدیکی ہیں الدیکی ہیں ہے کہ الدیکی تھر ہواں کا الدیکی ہیں الدیکی ہیں الدیکی ہیں الدیکی ہیں ہے الدیکی ہیں ہے کہ الدیکی ہوئے کہ الدیکی ہیں ہے کہ ا

قاضی ایوالولید ما کی گفتید بین که جوج تجی بواس کا اطلان ایک سال تنک کیاجات بشر طیک دورال فیست سے نہ ہو۔ (بداعة الجندع سی ۱۹۳۳ مطبوعه وارائل ورست)

طلاسه این جام محق کلنے جی و نام ہو طیف سے بدوارہ سے کہ اگر سسطہ دو مودیم (۱۳۹۰ میں کرام جاری یا اُس سے فرادی کی پھری یہ اور آئیک مولی اعلان کیا جائے تھا کہ داکر و دو جوکہ میں منافع ہو آئیں در کا بدادہ و میں کرام جاندی کا سے پھر انداز میں در مجمود معلام کی اور دو جرکہ سے ماری موجود ہو جوکہ میں منافع کی سری دو اسالین کر سے اور ایک دور موجود موجود کرام جانوی کی سے کہ کی دور میں میں موجود کی سے میں موجود کی موجود کی سے موجود کی موجود کی سے موجود موجود میں موجود کی تھر کی بھر کی موجود کی سے موجود کی سے موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی سے موجود کی موجود موجود سے موجود کی تھر کی موجود کی موجود کی سے کہ سے کہ موجود کی موجود

جس النسفة حاشسيت الخليد عد التسيسند: اور حضرت عم وحشرت على اور حضرت اين عماس سنه يعي اسي طرح مهوي سنه - اور ايام إن عضيف سنه جهي مهل دوايت ہے کہ دو مودیکی ایز باول سے کسل کوری دوریم تک ایک میل اطاقان کرنے اور دوی وہ برے کم می چنی دھرے تک معاصبہ ہے کہ ہے میں استخدار میں اور میں بھی ایس کے بھانے کہا ہے تھی ایس کے بھانے کہا ہے تھی ایس کا افراد کا بھی ایس کا افراد کیا ہے کہا ہے ک

در مواسط ہے ہے کہ فتعاد نے تھائے کہ جوال اوگ بی ہوئے ہیں اجال کیا ہے اور آج کل اوگ ہذا دول عمل کا مراح کے بھادر فترخ کا جوال بھی کا دول میں جونے ہیں جب فتعاد نے به سنظ کھیا تھا اس وقت بھی ہی ہوئے ہوئے خمر ہے اور زیرک اس فدر معمولت نسمی کی ادواب کی ایسے شریعات کی دوام ملکا کھی جوارثر پر مجالے ہے اور اس کا سیاح ا کمو واشرائ کی اجادی بھی مسئل ہے ایسا کے اور کے بے بعد سعن کال ہے کہ دوائک سل یا ایک بلدیا تھا ہے اور کا مدولات

موس بے اطاب کر سے اور پر ہے چھو ہے کہ میں قیم ہزدائی اجازہ نے ہے اطابی کے بودگی انگ سفیدہ کو صول کرنے کے کے زائے کا اور اطابی کہ خواسل کو چاہے کہ ایک سال بی واقد وقد کے ساتھ ان ان کا بزدائی ہے اطابی کرائے کا بر خوام معنو موادہ اسرائی والی طرح نے ہوا ہو جائے اور اس کی جمعہ قیم ہو جائے اور ایک سول کے بعد تی اگر انگ ہے۔ آئے آئی وادی کو صوفہ کردے۔

اعلان کی مدت ہو وی ہوئے کے لیوں لگف طبہ سے مصرف میں فقیماء امتیاف کا نظریہ حمل الذائر طامہ مرخی متنع تصبح بین املان کے بعد ملک آ جائے تو مکتبل ابند طبہ کواس کے حوالے کررے کیونکہ

الم شافعي كرولاكل كرجوابات

كازياده حقد او قرار ويا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس تحت كي طرف اشاره فريليا ب كو تكد آب في طريلا: يدود رزق ب جوالف يحماري طرف محماب-ررق ساقەللەللىك-

اوراس کے باوجود آپ نے ایک سال تک اس کے عدد اور تھیلی کے سریند کی بھیان کو یاد رکھنے کا احتیافاً تھم دیا تاکہ اگر یہ مال

كرم موقوده اى كوادا كر عيل-

علامد سرفى لكيت بي: اس منلد من عادى دليل يد ب كد بكارت احاديث اور آثار بي يدوارد ب كدايك مال اعلان ك بعد المصطمه كوصد قد كرديا جلسة - (يم عنتريب ان احاديث اور آثار كويان كري على مسيدى غفرال ايز اصل مقصوديد ے كد مقط ، كا تواب اس كم الك كو يكنوا وا جائد - اكر فنى في اس على كواب اور خرج كرايا وبد مقصود حاصل نيس ووكا بك جب في اس بال كواية اوير ثرج كر كاقوان يريطابر وكاكروه اس لفط كواية لي المل والاتعااد راية لے لفط او اشانااس کے لیے شرعانا از ہے۔ اس جیا کہ ابتداؤاں پر لازم تفاکہ وواس لفط میں این تصرف کی ثبت نه كرے اس طرح انتاؤ بھي اس برانازم ہے كه اس ش اپنے تعرف كى نيت نه كرے-

اس منظر مين المام شافعي في اس روايت ي جي استدال كياب كه حطرت على كوايك ويناد يزا جوا لما انهول في اعلان کے بعد اس کا طعام ترید لیا اور دسول امند صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطحہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنم سب في اس طعام كو كعلا - اكر نعب كوصد قد كرنا خروري مو يا قو ماتشد اس كواين اور خرج ند كر سكاتويد حفرات اس طعام کو ند کھنے کیونکہ ان پر صدقہ حاول نسیں تھا۔ اس روایت کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کوجو دینار پڑا ہوا ملا تھاوہ لفسطه نميس تقا-اس دينار كوايك فرشند فياس في كرايا تفاكه حضرت على اس كوا تفاليس، كيونك ان حضرات كوكلي دنوس ي کھاٹائیں ملاتھ و رسول امتد صلی اللہ عیہ وسلم نے اس چنے کو دمی ہے جان لیاتھ و ای وجہ ہے ان مب نے اس کھانے کو کھالیا تھاورنہ صدقہ واجبہ توان بر طابل نسیں تھا ای وجہ ہے حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس وینارے طعام فريد كي اجازت في تحى- (الميسوط جهاص ١٠٠٠ مليور وادالعرف وروت ١٩٠٠ عليور لُقطه كوصد قد كرنے كے وجوب كے متعلق احادث اور آثار

معنرت ابو ہرمے و بن شنیز، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لفسطہ کے متعلق سوال کیا کہا آپ نے قربايا: اس كااطان كوا اس كومائب كون يعياد اكر اس كابالك آ بأك تواس كود ودورنديد الله كابال بووجس كوجاب عطاقرمائد- (مد البزار رقم الحدث: ١٠٥ علام اليثى في كماس مديث كم تهام رادي مح يون جي الرداكد عام ١١٨٥)

فقها واحتاف نے "اللہ کے ہال" ہے استدلال کیا ہے کیو تک۔ اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کا ہال اس مال کو کہتے ہیں جو فقراء کو دیا جاتا ہے اور صدقہ کیا جاتا ہے اور اگر کمی جگہ ک**از اس قاعدہ کے خلاف او جی**ے وانو ہے میں صال الملہ البذي

السكم - (الور: ٣٣) قويداس قاعده ك طاف قيس باس كاس الماه برعام ابن قدام كا مراض محج فيس ب حضرت جاروو رضی الله حنه بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں سوار یوں کی قلت تھی۔ ٹوکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواد ہوں کا ذکر کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو مطوم ہے کہ ہم کو سوار ہوں ک ظت كاسلام، آب نے فريا: اس كاكيا على موسكام ؟ على عن كما: يم جنگل عن جرف والے مويشوں سے كو اون لے لیں اور ان سے فائدہ اٹھا کیں۔ آپ نے فرایا: نیس! مسلمان کی محم شدہ جی جنم کی آگ ہے، اس کے برگز قریب نہ ہو۔ امعنف عبد الرواق ع ماص اساء مجمع الروا كديم ع ص ١١١

تبيان القرآن

حضرت اللي وهي الله حور لمذخذ من محتلق فريلا: اس كاليك مثل اهلان كري اكراس كاللك آبيائية فهما ورز اس كومرد كروست (فهراكراس) كاللك آبيائية لأس كواهي ارج عليه وه منتقد ساس كالخدان ساله الدوجات فريكرة دعت عام محرب كالذي اي محرب كل رحمة جي اور كياما الإوضية رحم الله كالآل ب

یعد رسد معد موسب-(کتاب الآثارش ۱۹۷۸ مطبوعه ادارة القرآن کرای و ۱۳۰۵ م

ا ام عمدالرزاق نے ایک طویل حدیث علی حقوت کل رضی انقد عند کا با ارتقاد دوانت کیاہے، حقرت کل نے قریانیا: اس کا اطلاع کدو اگر اس کے ملک شدن کو چھان کیا تھ اس کا حدیدہ و درند اس کو صدفہ کرود بجرائر اس کا ملک تھا اوراس نے صدف نے کا کرکھنے کیاتھ اس کی سرشی دونہ تم اس کی کھان دواد و تم کواج ہے کے

(المصنعة ع الع ١٣٩-١٣٨ مطبور كتب اسلاي وروت ١٣٩٠)

منورت میں عن فقد دمتی افر عزیان کرتے ہی کہ وخوت نمیں انگلیس میں افد و شد خدم شاہ قار معرفی فرود کہ اس کا ایکسسل کا سامان ایک اس کا بھائے کہ کا مواد وزیر اس کا مود کر دریا ہوا وکر حداثر کرتے کہ بعد اس کا لمک آجائے قائل کا اعقاد ویشا کروا ہوا کہ انتقاد کرتے ہوائی اس کا میں انداز کہ بھی کا اس کا میں میں میں م وصف میں افراد انداز ہوائی اور افزائل کا اس کا انداز کا اس کا انداز دریا میں معمد کرا گیا تھا۔

المام عمد والرقاق اورالمام امن الي شيبه فيه حصوت هيدالله بن مسعود رمنى الله حد كانجى بيه قول نقش كياب كه اگر ايگ مال تك اعلان كرجود مجى المكسنة أت تولية مصامه كو معرفة كروا جائهة -

ر مستقد عبد الرواق الله يقدم مستقد المعدد الرواق عن المحده ۱۳۶۰ مستقد الي الي يجدي به من المهم (۱۳۹۰ مستقد الم المام اين الي يقيد فيه هندت اين مجاس وشي الله منحما الوحق من الله تعمر وضي الله تعمرا كل يه قول دوانت كياسي كداكر ايك سمل مجل اطلاح شك يادي والك كاميات شيط البلت على المعدد أركز بالبلت.

ای طرح حضرت ذیدین خلد جیمی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل ہے فرمایا: ایک سال کے بعد اگر مالک نہ آئے تو تم اس کو خرج کرلیزی اس صدی ہے ائمہ مخابۂ کامطلوب اس وقت تابعہ ہوگا بہب یہ تابت ہو جائے کہ وہ ساکل غنی تھااور یہ ٹابت نہیں ہے اس لیے اس صدیث ہے ان کا استدلال ثابت نہیں ہے۔ حطرت الى بن كعب كى روايت سے استدلال كرتے ہوئے ائر خلاف نے حطرت الى كے فتاكو طابت كرنے كے ليے اس ب استدنال كيافقاكدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ال عن فريايا فعنة "اس كواسية بال كرسات طالو-"اس كر جوجوابات بم ملے ذکر کر بھے میں ان کے علاوہ ایک جواب یہ ہے کہ مل لیا کہ حضرت الی کے پاس مال تھا لیکن اس سے یہ کب لازم آیا کہ وہ مل بقدر نصاب تھاجس سے ان کا غنی ہونا ثابت ہو جائے اس لیے مصرت الی کی روایت سے بھی ان کا غنی ہونا ثابت تسیں ہو اورجب تك ان كافني بونا البت ند بوائمه الله كالدلول البت سي بوگا-

ائم اللاظ نے حطرت ال کو نصط ہے خرج کرنے کی اجازت ہے جو استدلال کیا ہے اس کے جوابات کا ظلامہ یہ ہے کہ اولاً تو حصرت ال کا فتا ثابت شیں کیو تک ان کے اس مال او نے سے سالام تیس آ اک وومال بقدر نصاب ہو و خان حصرت ائی زماند نبوی می فریب اور صدقد کے مستحق تھے، کیونک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت ابوطلی کو یہ سم ویا تھا کہ وہ حضرت الى بر بھى زجين صدقتہ كريں ؛ جيسائيہ صحح بخارى اور سنن يہل جي ہے ۽ جان اگر باقرض وہ ملدار اور خني بول تو ہو سكتا ے كدووات مقروض بوں كر خود صدق سے مستحق بوں رابعا بوسكا ي كني صلى الله عليه وسلم ف ان كودوا ف هامه ابطور قرض دیا ہو، خامشا ہو سکت کے دواست سمی کافر حرلی کابل ہو اس کے ان کو خرج کی اجازت دی ہو، ساد ساہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی خصوصیت ہویا بحثیث امام آپ کی خصوصیت ہوا سابعا دو مری احادیث اور آثار صحابہ میں تنی بر مضطب کے خرج کی مماضت ہے اور حضرت ان کی روایت میں اس کی اباست ہے اور جب تحریم اور اباست میں تعارض مو و تحریم کو ترج يو تي ہے۔

اس صدیمت کی اس طرزے جو تشریح کی تی ہے اور اتر الله کی دلیل کے جو جوابات ذکر کیے گئے ہیں اس ہے فقہ حقی ك حمرائي اور حمرائي كا اندازه بورا ب الله تعالى فقد حتى كو زياده سه زياده فروغ عطا فرمائ والمحمدلله رب

> اونث پکڑنے کے متعلق سوال کرتے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كاراض موكى وجدا

معنرت ذيرين خلد جنى رضى الله عندكي روايت يس ب كد جب ماكل في مم شده جز كانحم معلوم كرايا تو يحرسوال كيا: اکر بھولا بھٹکا اونٹ بل جائے تو؟اس سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خضب ناک ہوئے حق کر آ ہے کے دونوں وُخسار مبارک سم فع ہو سكتے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ختر على آئے كى علاء نے مختلف وجوبات بيان كى يور- حافظ اين جرنے لکھا ہے کہ چونکہ پہلے ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے لینے ہے منع فرمادیا تھ اور اب اس نے اونٹ کا سوال کیا اس لیے آپ ناراض ہوئے یا اس لیے کد سائل نے سیج تیاں نیس کیا اور جس لفط کالیا معین ہے اس پر اس کو قیاں کیا جس کا ليما معين شي ب

علامد خطائی نے کما ہے کہ آپ کو سائل کی مم حتی یہ فقسہ آیا کیونکہ وہ لف حلیہ اٹھائے کی اصل وجہ کو شیس سمجھا اور ایک چزکواس بر قیاس کیاجواس کی نظیر تمیں تھی، کیونکہ لفیط واس چزکو کتے ہیں جو کمی فخص ہے کر جائے اور یہ پاند بط

کہ اس کا بالک کہل ہے۔ اور اونٹ اس طرح نہیں ہے کو تکہ وہ اسم اور صفت کے اعتبارے نی تعطیہ کامفازے۔ کیو تک اس عن ایک ملاحیت ہے کہ دو از خود مالک تک بہتے سکتاہے۔ اور یہ بھی ہوسکتاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بكرت سوال كرنے كى وجد سے ناراش يوئے بول كو كلد ساكل كمي حقيقي بيش آمده مسئله كاحل فعي يوجد ريا تعاليك محض فرضى صورتون كاسوال كرر باقضا-

ائمہ قازے یہ کما ہے کہ اوز یہ گانے اور کھوڑے میں افغنل ہے ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے حتی کہ وہ اپنے مالک کے إس من جاكس علامداين الم ل كما ي كداس ذلك على ان جاؤرول كول جانا افتل ب كو كداب ايدا ذلذ ب كداكر لوتی نیک آدی، ان کو مالک کے باس کھیل نے لیے لے کر شیل عمیات کوئی جو را بھاان کو لے کرچا جائے گا۔ علام سرخی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوٹ کو لے جانے کے لیے جو متع فریلا تھا۔ علم اس زیانے میں تھاجب عام طور رِ لوگ نیک اور ایانت دار تھے لیمن اس زمانہ میں یہ اطمینان خمیں ہے کہ وہ اونٹ محفوظ رہے گااور کوئی خائن فینس اس کو لے کرجاد شین جائے گان کے اب اونٹ کو لے جاتے میں اس کی حفظت ہے اور اس کے ملک کے جن کو محفوظ ر کھناہے۔ اس متلدی مزیر تشیل اور فتین کے لیے شم سمج مسلم جلد خاص کامطالعہ فرمائیں۔

الله تعلق كاور شاوي: انول في اليقوس ) كما: ال المرا الأكيابات كراب يوسف كم معلله على بم ير جرور میں کرتے ملائک ہم اس کی فرخوای کرنے والے ہیں 10سے کل مارے ساتھ بھیج ویجے ہاک وہ مجل کھائے اور کیلے کو دے اور بے شک ہم اس کی حفظت کرنے والے ہیں 0 (پھٹوپ نے) کمالا تمبارے اس کو لے جانے سے جی (اس کی بدائی میں ضرور ملکین موں گا اور جھے ای بے کہ تم اس سے مافل موے اور بھیزا اس کو کھا جائے گا انسوں نے کما: ادی ہوری جماعت کے ہوتے ہوئے اگر اس کو بھیڑیا کھا گیاتہ ہم شور نقسان اٹھانے والے ہوں کے 0 اوسٹ سا۔ ۱۱ حفرت بعقوب عليه السلام كو بعيزے كے كھائے كا خطرہ كوں موا؟

جب حضرت بوسف عليد السلام كر بعائول في حصرت بيتوب عليد السلام سيد فرواكش كى كدوه حضرت يوسف كوان ك سات بيج دي قو حضرت يعتوب عليه السلام نے دو گذر جيش كيد: ايك بدك حضرت بوسف كي جد انى ان كو ممكين كرے كى کیو تک وہ ایک بل جمل ان کے بطیر نہیں گزار کے وو سرا ہے کہ وہ اپنی بگریوں کو پڑانے بی معموف ہوں کے یا اپنے ممیل کود میں مشنول ہوں کے اور جمین ان کو کھا جائے کا کو تک حضرت موسف کے ہما تیاں کے زویک حضرت اوسف کی کوئی فاص ايميت فيس محى-

حضرت يعقب عليه السلام كو بحيزية كا خطره اس ليه تفاكد انهول في خواب على بيد ويكف تف كد بحيزية في حضرت ومف عليه السلام ير حمله كيا ب- ايك قول بيب كه حضرت يعقوب عليه السلام ف خواب و يكعا تفاكدوه بها أكى بالتدى يرج اور حضرت ہو مف واوی کے بیچ میں اوالک وس بھراوں نے حضرت بوسف کو تھرالا وہ ان کو جا او کھانا جاہتے تھے ، پارا یک نے ان کو ونایا، چرز عن مجس منی اور حضرت بوسف عليه السلام اس عن عمل ون تک چيد دے- ان وس محفظ بول سے مراد ان ك وس جلل تعيد جب وه حضرت يوسف كو كل كرية ك ورب جوك اورجس في ال كوجاليا وه ال كايوا جمالي يهوذا الله اور زين مي جينے سے مراد حضرت يوسف كا تين دن كو كي ميں قيام كرنا ہے۔ دو مرا قول بيد ب كد حضرت يعقوب عليه السلام سال یہ اس لیے کما تھ کہ ان کو ان بھائیوں ہے خطرہ تھا اور آپ کی بھیڑیے ہے مراد میں لوگ تھے۔ حضرت پیقوب کو ان لوکول ے یہ خطرہ تھا کہ وہ حضرت ہوسف کو قتل کردیں کے اور آپ نے کتایا ان عی کو بھیڑیا فریلا تھا۔ حضرت این عباس نے فریلا: حررت بيتم سد قان كر جميل فريل قداي كود قل بدبك معرت بيتوب كوان بحائر ب عظر وتين قده اگر آب كوان سه خواد و آد آب حرجة بوسف كوان سك ما فيت يجيع آب كود دامل جيريدي كانظره فاكوكد اس عاد كر محاري بش جيري بحد زمان هير انجام ادام امران بروس مهم

حرات ہو سے داسلام کے اہائی اُن کے اہدائوں کو ایجزا کھا آیا ہو ہم دور تصان افساندہ داسلے ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب ہے ہے کہ اگر ابیدا ہو آیا ہو کہ ہوئے ہوئے ہوئے کہ گئی کا آیا ہوا تو اگر میسی تصدیل ذرہ کیس گے ، اس کا ور مواسل ہے ہے کہ اگر نم اپنے بھائی کا حقاصت اُر کسٹے کا فرائی ٹی کی ادارہ میزیوں کی حقاصت میں در کم حق کے اور چھائے میں اور اور انسان میں کہ اور ان کھنسان افسائی کے اس کا تیم را کھی ہے ہوئے ہوئے ہوئے اور انسان کھی کہ اور بھی کی خدمت کر سے جی حال اس کی زادادہ شامل کو جی اس کا تیم را کھی ہے کہ جی اس کے اس کا دور انسان کا اس کا دور انسان کا دور انسان کا دور انسان کی دور انسان کا دور انسان کی دور انسان کا دور انسان کا دور انسان کی در انسان کی دور انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی در انسان کی دور انسان کی در انسان کی دور انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی دور انسان کی در در انسان کی در در انسان کی در ان

لْتَاذَ هُبُوْ إِيهُ وَأَجْمَعُوا آنَ يُجَعَلُونُهُ فِي غَيلِبَ الْجُبِّ عَ

الالمه و المرابط المر

الدوه الت كرف الم المساع المساع المساع والمساع الما الما المساع المساعة المساعة المساعة المساعة المساعة وع المساعة المساعة وع المساعة المساعة والمساعة المساعة والمساعة والمسا

ہے تے اور کر فیرمن کو ہے مان کے ہاں چھڑوا قتابی اس کوچیڑے کے کا الاہ کہ ہے۔

لْنَاوْلُوْكُنَّاصْدِرُوْيِنَ ﴿ وَجَاءُوْعَلَى تَشْيِصِهِ بِهُ مِنْ مُلِي لِيَّ وَلَكِيْنِ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَ اللَّهِ اللَّهِ لِي مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ م

ىرىمىيىنىڭ ئۇرۇش كىلىدى ئىلىدىلىنىڭ ئەلىرىلىنىڭ ئۇرۇش ئىلىلىدىلىنىڭ ئۇرۇش ئىلىلىدىلىنىڭ ئۇرۇش ئىلىلىدىلىنىڭ ئۇ ئۇستىغان ئىلى ھاتھىغۇن @ دۆرەكىستارگانى ئىلىسلىدا

الم بالكراف والمرياض ك عدملوب و الدائدة الارائدة البل في المدائدة المرابعة المدائدة المرابعة المرابعة المرابعة

ۇاردھۇفادلى دكونۇ تال نېشزى ھذاغلۇ واسترونۇ سەرىمى بىرىن ئېتىلىنە، سەرىمىدىكىيەتدىن يىستىن ئالىنىسەت يىنىڭ ئەڭلىلە ئىلىنى ئىستىكۈن©قىقىرۇنۇپىتىن ئىنىسى

ا اور افران کالار کوب افران داد من اصبارات المسارات کارون ک

دان کے اتا کے وا ، اورو پرست می اصلے وی رفیت کرنے والے دیے

الله النوائل كاارشخد ہے: ، اطراض جہدہ اس كر سے كئا در اصواب مل كواند مس كواند مس كواند كئى كاكر الل على السانح مائل كر الله وزيم سے اس كل كواند ولى كاكہ الحوازات كليں اعتراب نم الله كوان سنك اس طوكسست آگاہ كوسك اور الله ك اس كي تجراب و الدون كر اللہ بنا كيول كا راسته بنائج ول كا راسته بنائج اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ كا ا

حفرت ہوسف علیہ الطام کے بھائیوں کے اصراد پر حضوت بیٹوب علیہ السلام نے اشیں حضرت ہوسف کو ماتھ لے جائے کی اجازت وے دی۔ جب حضرت ہوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ رواند ہوئے تو انہوں نے رات عمل ان کے ساتھ شديد عداوت كا ظماركيه ايك بعالى حضرت يوسف كونار بأتوه ود مرت بعالى سے فرياد كرتے تووه جى ان كومار با بيشااور انسول ان عي سے كى كور م ول نها قرب اللك وه حارت إسف كو قل كروسية اس وقت حارت وسف كد رب شي: اے بعوب اکائ آپ جلتے کہ آپ کے بیے کے ساتھ کیامور اے اتب بدوائے کہ کیاتم لوگوں نے جھے یہ یکا مد نس كيافاك تروك بي كوك ني كوك بتروه حزت بوست وكوكري الم كالدوان كوكوكي كامنزي كراك ك ان كى قيم ألدى جس سه ان كاستعديد تفاكد وواس ليس يرخون فكاكر معرت يعتوب عليه السلام كووي مك. معرت ہوسف طید السلام نے ان سے کمان میری الیمس وائیس کروو ٹاکہ یس اس سے اسپیتے بدن کو چھپاؤں۔ بھا تیوں نے کمان اب تم سودے جائد اور گیارہ ستاروں کو بلاڈ خاک وہ اس کو تی علی تراری محکساری کریں، مجرانیوں نے معرت یوسف کو کو کی علی چیک وا ایک در یافی می دوب کر مرحائی۔ حطرت اوسف بانی می کر گئا، گرانموں نے کو ٹی کے ایک بھر کی بالد اس يقرع كنزيد بوك وهاس يكرب بوك روب في كدان كي بعائيل في آواز دي وحزت يوسف بير م كم كم شايد ان كورتم ألياب ونهول في كماة ليك ونهول في إيل إعاري يقرونها كر حضرت يوسف كانشانه ليا اب يمودا في ان كو منع كيه اور پیوذائ ان کو کو کس می کمنا پانیا را تھا۔ یہ جی روایت ب کد انسوں نے اخد تعلق کو پگارا: اے دہ جو حاضرے مائب ديس! اے وہ يو قريب ب اور ديس اے وہ جو غالب ب مظوب ديس ا ميري اس مشكل كو آسان كروے اور جھے اس لو تحل سے نجلت عطا فرما اور یہ بھی رواعت ہے کہ جب حقرت ایرا ایم علیہ والملام کو آگ على ڈالا كيااور ان كے كيڑے أبار لي محة و حفرت جرئيل عليه الملام نه ان كوجت كي ايك ديشي تعمل بمثل ، جرحفرت ايرا يم نه وو ليس حفرت الخل كو دی اور حضرت المحق نے وہ قیعی حضرت بیٹھو ب کو دی اور حضرت بیٹھو بے اس قیعی کوایک فلاف میں ڈال کروہ ظاف

جلدوتم

چ

تبيان القرآن

حضرت بوسف کے گئے میں ذاق رچا کم حضرت جربینل علیہ المطام کو ٹیمی میں آئے اور فلاف ہے وہ کیمی نال کر حضرت بیسٹ کو بینازی- (جائز ایمیان جرع علی عدید ہو المباری الی جائم نے آلوان شاہدے سے ادار کیسر جام میں ۱۸۹۰ حضر یہ اور پر علی المبارات کی طرف عرف سے وہ یہ جائے ہو اللہ ہو ا

حضرت بوسف علیه السلام کی طرف دحی سے مرادوجی نبوت یا الهام؟

اس کے جو اند قتال نے ڈیلا: اور ہم کے اس کی طرف وی ک-اس بن اختاف ہے کہ اس وی سے مواد وی بڑے اور مرماف ہے یا اس وی سے مراد الحام ہے۔ معتقی کی ایک بیزی عمامت کا بے طور ہے کہ کے یہ وی بڑے تھی ایک اس بند اختاف ہے کہ اس وقت حزت میں سے طرف المرام ہے تھے بالیان تھے، تھی ہے گئی اند حزت باسٹ اس وقت بالا تھے اور اس وقت آپ کا محرج ممل کی اور بھن کے کہان اس وقت آپ سیکے بھی مگرانڈ تھائی نے آپ کا حمل کی ہلا کردیا ہدار ہے میں کہ اور نوجید کی اس طرف حالا ہے رکھ وی من طور اس میں طبید اسلام بھی مطالب سے کی تھی۔ وی کے حقاق دو مرافظ ہر ہے ہے کہ اس سے مواد اسام ہے بھیا انداز تھی لے ذکہا:

(۱) ہم کے حضرت بیاست ملے المسام کی طرف کو نگر ملک ہے۔ وہ کی کہ حضرت ہم اپنے بھائے کی کو ان افعل کی فرود کے اور ان کے جائے ک کو نے کو فیس کی کہ امن دوق کا ٹیل ہو دی ہے اور اس وی کو ان سے کا کور کے شاہے ہے کہ کہ اگر ان کو بکا کل جائے مشرح بع مشدم پروی افزال ہوئی ہے واق کا حساد اور زوادہ ہو با آور دہ کھرائ کو کی کر دیے۔

ان و پہلوپائی و سر سر اس میں معارت اوسٹ کی حکمت والدے اپنے مطالت کو مخلی رکھنے میں هفترت اوسٹ کی حکمت چکی تغییرے مطابق جب عشرت بوسٹ ملید المسام کیے وق کی تئی کمہ جب تم اپنے بھائیوں کو ان کے اس ملوک ہے

الله اتعالی کا ارشاد ہے: اور دورات کے وقت اپنے بھید کے ہیں دوستے ہوئے آسٹ 10 انسوں نے کہادے بالا انم ایک دو مرینے کے مائڈ دو ڈکا مثاباً کہ رک ہے تھے، اور انم سے ج سف کو اپنے ملاق کے مائڈ کا ہو ڈوا کہ بھی ہی کو بھیرے نے کھا کہ اور آپ جاری باہد انے والے نیمی میں فوجہ ہے جاری کا دورہ اس کی تھی بے جمہ خان ان کا اسٹری خوجہ نے کھا ڈیکر پھیرے نے افر تجر تھی کھا کا کہ تعمارے والے ساتھ کا ہے ہی ہی ہے جہ کہا ہے۔

یان کرتے ہواں پر اللہ ہی ہدرمطاب ہے 0 اوست ۱۹۰۸ء حضرت پوسف علید السلام کے جمامی ل کا حضرت اینھوب کو حضرت بوسف کی خرویا

حرین میں بالد المسال کے بیش رات کے دور آل است کے دور است بھی ہے ہیں دو تع ہوئے آلے ہورات کے وقت کا اختجاب الموس اموس کے ایک کی انداز میں ان کے قدر بھی کی است کے بیش اور مصل اللہ واقاعت کے دہت حواج میں است کے بھی ایک جو ا است کی سے اندان کے انداز میں انداز میں اور دیا کہ میں انداز می

دو زمیں مسابقت کے متعلق احادیث اور ان کی شرح

سندنی کالدو میشت ہے یعنی مقابلہ یعی دو سرے ہے آئے پڑھنے کی کوشش کریا ہے مقابلے تیراندازی شرا محمو ڑے کی سواری میں اور دور ڈے میں ہوتے ہیں اور دور ٹیس مقابلہ ہے مقصور ہو بائے کر دشمن سے مقابلہ کی مشش ہو اور ہاتھ جر منهودا موں اور بھرون کو کھریاں کے باب سے بھائے تیں معامدت ہوا نسستہ یا کاسی ہے ہم دیکھیں کہ ہم ہی سے گون آگ گاتا ہے۔ خاندرات اعلیٰ نے کہا میں جائیت مرتبات عملی میں بھی تھی ہے جو مختلف ہے اور اس ہے جکسے میں مثل اور ممانت حاصل ہوتی ہے۔ رمیال ابلہ علی ابلہ طابہ و سلم نے خود می دو تھی مطالبہ کیا ہے اور کھوڑوں کی دو کا عظالم کمایا ہے۔

حعزت دائتر رخی اللہ حشابیان کرتی چی کردہ ہی علی اللہ بلنے و کس کے سابقہ حرص حجیرہ آپ ہے و حترت دائتر رخی اللہ حشار کے مطابقہ دو الی منتقار کیا حضرت دائلہ آپ ہے آگے کل کھی الاحقرت بائٹر قربائل جی کا پھرمیسے مزایدن برای میں کاتی آخار عرب نے ایک برائی رستار کیا اس وقت ہی عملی اللہ بلنے و کا رکھا ہے تھا تھا ہے گئی گئی۔

(مثن الاوالاد وقم الحريضة ١٥٥ مند الإرجة على المع عليه الذي عصصه جدد واداتك مح إلى حبل وقم المصف:

ا اہم مسلم نے حضرت مطرعت آگری وشی اللہ حق سے ایک خوابی حت دواجت کی ہے کہ تی ملی انٹر طبیہ و فروہ کا ان کر آوے عدد کی اطوال والی ما ایسا ہے ہے انساز میں کیا ہے تھی تھا جو از بھی مجی کی سے چھے تھی مرابا تھا ہی لے حضورت مطرعت انکری وشی انسان مرکز کا اوار ایک میکن بھیلے الی این مذہبی کا بھیلے ہے۔ والد ان سے بیٹھے مدید کا تھیل کا اور انداز میں موادی اور انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے اور انسان کے انسان

ئی ملی الله علیه وسلم نے تھو ڈول کے درمیان بھی مقابلہ کرایا اس کاؤکراس مدیث بیں ہے: حضرت میرادند بن عمرور منی اللہ حتمامیان کرتے ہیں کہ جن تھو ڈول کو اصار کیا گیا تھا ان کامقابلہ کی صلی اللہ واسم

نے منیاں سے کم فیت ادوری تک کریا دور می مگوون کو اعتراض کیا گوتا کیا گیا تھا کی اس کا مقد علیہ و سکم نے ان کا مقابلہ شید ادوری سے مجمد ووزوق تک کریا۔ حضر سابع مرکی ان او کول میں سے بھٹی سے دومیان مقابلہ کریا ہے۔ اور کا انجاری و آخر الصفاحات سن اور دور آخر الصفاعات و اس ادوری انسانی آخری النظاری و آخر الصفاحات میں مجمع کم

( مج الخادى و لم المصف ۱۳۳۰ سن ايودان د قم المصف ۱۳۵۵ الن الكيل الشبك د قم المصف ۱۳۲۳ مج سلم د قم المصف المصف المردي رقم المصف ۱۳۳۳ سن اين انه د قم المصف ۱۳۸۲ مج اين دنيان دقم المصف ۱۳۸۲ سر اند ۲۲ م ۱۰ سرد

احار کا سمی ہے کہ ایک مدت تک مکو ان کو کھائے کہ لیے معمول سے کم چادہ 13 جائے اور اس کا ایک کوئوی میں معرف کے م پری پیکر کر کھاجائے حج کہ اس کا توجیعیت السنة کہ اس کے ابودا اس محمدل کے معرفیق چادہ 13 جائے کہ اس معدف سے معمول جو از کھوٹوں کے دوران مثلہ کہ اس کی حق طرفی ایودا بالے سے بہت کھیلی کی مطابق میں میں اس کا جاہدیتی اس حدال القدیدان اور تیمیل شوار ہے کہ و معمول ان کو ذون کی مرکبات کی جائے دائے اور اس معمول اس حلی مدال القدیدان اور تیمیل شوار ہے کہ موجود کی معمول اس حلی مدال القدیدان اور تیمیل شوار ہے کہ میں مثل اس کو اس کھیل کے معمول اس کھیل کے معمول اور اس کے بھیل کے اور کیا ہے کہ اور کہ کھیل کے دوران کے بھیل کے اس کھیل کھیل کے اس کھیل کھیل کے اس کھیل کھیل کے اس کھیل کھیل کے اس کھیل کے اس کھیل کھیل کھیل کے دوران کے بھیل کھیل کے دوران کے بھیل کے دوران کے بھیل کھیل کے دوران کے بھیل کھیل کے دوران کے بھیل کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے بھیل کے دوران کے دوران کے بھیل کے دوران کے دوران کے بھیل کے دوران کے بھیل کے دوران کے دوران کے بھیل کے دوران کے

اور بیزہ بازی اور او نؤل میں دو اُکامقالمہ کن کے حصل میں مدے ہے ،

حضرت ابو بورج وضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ وسول الله حلی الله علید وسلم فے فریلا: نیزہ بازی اور او نول اور کھوڑوں میں مقابلہ را قال آنے والے کے لیے اضام کے سوااور کی چیزیش سیقت کرتے والے کے لیے اضام لیانا باز نسمی يوسف ٢٠: ٢٠\_\_\_\_

ومامن دآبه ۱۲

(من الزندي وقم الدينشة مديمة من الإداؤد وقم المدينة عنده من زيل وقم المدينة ١٩٥٣ مند الهرج عن ١٩٥٣ من الزندي وقي قرال من منصوع ويدرية ويوم عند ١٩٥٨

۵۰۰ کی دن میان آم الف شده ۱۳۰۰ سند شانعی عاص ۱۳۸۰ (۱۳۸۰) نیزدهازی کے مقابلہ میں تیزار کارائ کا مقابلہ می واقع ب اور اونٹ اور کھو ڈون کے مقابلہ میں یا تھی، تی اور کد هامی

کے ہوئی مثابہ کرنے کہ طابعہ نے جاہزہ کہا ہے کہ بگ دن کا جابد ہے کہ کل مثل نیمی ہے ، دیے اس دور علی تو اوٹوں ہ کم ذوں پانچیوں کار حوس اور بچروں کامی عدالے کی فاتی شہرے وارد والے کم وارد بالاء مثل کا دو تھی مثابہ کرنے ہے۔ ہیں وہ ان پر شروا دکر کردہ کیجئے میں اس کے آئ قال کے دور عمل اس تم کے مثابہ جائز تھی ہیں۔

حضرت الس وخوانند ورین کرتے ہیں کہ کیا طوائد طبعہ و عملی ایک او نتی تھی بھی کا بعد صفیاہ ہیں وہ کیا۔ میں کی سے بچھے نسی دری تھی ۔ ایک موج ایک اولیان ایک او نشدیج آغیاد دونا ہی سے آگ گلی کیا مسلمانوں کو اس ایک سے سے بمت درج ہوا۔ کی ملی ایک طبیر کا طبق الحباد اللہ تعلق کیا ہے کیا ہے کہ بھی کا بی واٹیل مرباط ہو وہ اس کو مرکوں کر

دست. ( مج الجلاى رقم الديث:٣٨٤ من السائل رقم الديث:٣٥٩ مج اين حبان دقم الديث:٣٤٠ منذ احد رقم الديث:١٣٩٣

دو ڑیں مسابقت کی شرط کے متعلق نداہب فقہاء

حضرت ابو بیرور دش الله مند بیان کرسے چی ک ای سل الله علیه دسم نے فریاز بھی تھی سے دیا تھوا اور محدودان کے دومیان واقع کیا اور اس کیا اسپر حسول استخدید با و نسطه مخاطری اور نے الدارڈ انکا کیس بھی اور مس تھی سے اپنا محمد وال کے دومیان واقع کیا دو اس کو اسپر مسیس اور سے کا انفرونہ ہوائش پر افسان میں کئے اگری اور جب جاسے کا تنظیمان اوازائش

ما من ابوداؤد رقم الدے شدہ ۵۰ ما من این باند رقم الدے مند ۱۳۸۷ من دار طلق می ۱۳۸۳ استود درک ج من ۱۳۳۰ ما کہ سے (اس کو سخح کا کب اور دائل سے اس کی موافقت کی ہے، مند الاس کا مواد ۱۳۵۱ تھم العظیر قم الدے شدہ ۱۳ اسٹن انگیری للینتی ج ا میں بہ مجھی الجبر رقم الدے شدہ ۱۳۹۵

اور دو کمو زموان دو اکامتیکه کری اور برایک شخانیک جازدندید رکد سے اور به شرفانگی کر رج عملی برنس پہلے کی جائے گاور دونوں کا جازر درج ہے لیے گاتو یہ قدانور دکار ہے واقعی کی جائے گئی ہواروں کے ماقع افریک میں جائے اور اس نے بائل میں ترک تھا ہیں اور دوس کے لیے میں ان دونوں کی ملمی جائے ہیں جائے گئی اور دوسر بے لیاجا سے کہ اس اس ک میں ہے جو کہا گئے گئے جائے دور دونو کہ ہوئے ہیں ہے کہ اگران ہے اور انسان کی افزود میراز دریائے کہ کے گاور اس کہ مساور کا کی تھی مدہ کا دور انواز کر کے گئے گا آور دوسر جائز ہے اور ان کہ دکھ دورا کا تھی میں مدہ کا دورا اس کہ درا ہے گئے گا آور دوسر جائز ہے اور ان کہ کہ دورا کہ دو طار میں میلیاں جدین کا داخلیل اینانی بیان کی اعتبار کے لائے ہیں اور اس مصف کا سمان ہے۔ کہ دو شہرا کو وال میرانی کا دو اللہ بیان کا دو اللہ دو اس کا میں اس کی معلل کے بیان دو اس مواد اس مصف کا سمان ہے۔ کہ دو شہرا کو میرانی کا دو این امور میں کا لمانیا ہوالی سال ہے۔ کہ اور اس دو اس مواد دیا کہ دو اس مواد کہ دو اس دو اس کا در میان در مانیا ہوا میرانی کا دو ان میرانی کی افزاد دو اس میرانی کا اس کا در اس کا در اس مواد کی اس مواد کی اس دو اس کا در اس کا میرانی کی دو اس مواد کی میرانی میرانی کا میرانی کا در اس کا در در

(معالم السن مع مخترسن الدواؤدج ١٠٥٠ - ٥٠٠ مطبوعه وارالمعرف بيروت)

 ایے محل کو واقع کرلی جی ہے ان دونوں کو بطوعہ کہ دونان سے پیلے محق مکن ہے ہی اگر محلل پیلے مخاکم ان وونان ورونوں کی رقم عاصل کرے گاار داکر ان دونوں بھی ہے کسی لے مبتقت کی وجی سے جس میتبت کی وورونوں کی رقم ہے لئے کہ اور محلل کو بگر مجمع ہے گائے استان کے ایک چرخ بھی کا دائر ان ان بھی ہے وور میسے عرف محرک میسی میتبت کی توان اس نے کسی رسیقت میسی کی اور طاق کا اس پر انسان ہے کہ اگر ان دونوں کے در میران محلق نے اور دونامیا کر کسٹ والوں نے نے خواج محلق اور محل کا اس پر انسان ہے کہ دونان کے اگر ان دونار کسی کر آئے اسے اعلان کے اس موانز کر کسٹ وال

منام مذاہد رہی تھیں مل صفحیٰ منی حقق بدائدہ اور طاحب تیز کھیا تاہیں ایوں بنارین شمای منی حقق موقات مواقت چرید اگر حیاج سے کیا کہا جائے ہیں جس کی کی گرواں کیا کہ تھی اور اجہا اور کار میافت بھی دولوں چاہیدے حق خروا کانی مکیانہ دائل میں سے جرفری کے لیے اس کا میافت کہ اقدار اس لیے کے جس کی گرفتار اور دوسرے کا بالی خالا می آثار ان جیری منی محقق سے والی جداور دیسر سران ایک جائے ہیں اور میں میں اور اس طرح تیسرے بابان اگر دولوں کے اور میافت ایسے محلال کو دائل کر گئی میسری کا محل کروان کے ملک طرف کی میں اور میسری میں میں میں میں اور دولوں کے دولوں حاصل کر مالی کروا کی اور اور میں کا محل ہو جائے ہیں ہے۔ جمہ کر ممل ان اور اس کی گیا تو دولوں کی رقم اور اس کی دولوں کے دولوں کو کروان کے دولوں کو کروان کی دولوں کو کروان کے دولوں کی دولوں کو کروان کے دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کو رقم کا میں میں کہا تھی اور دولوں میں سے دولوں کو روان کی دولوں کو رقم کا دولوں کو دولوں کی دولوں کو روان کو

حشرت فلی رفتی الله حدید بیان کرسته بین که رسل انتداسلی الله بیانه و شام حضرت ایو کمراور حضرت هم روشی الله فنم بین محواد و ذارته کامتابله جواد رسل الله صلی الله علیه و سلم پنجه اور حضرت ایو بگر کامحو قرارسول الله صلی الله علیه و سلم بیری محروث بیری قریب شمالار حضرت مرکامحون از مهرت مبرح قدا

کے کھوڑے کے دھڑکے قریب تھااور معفرت عمر کا کھوڑا تیسرے ممبرم تھا۔ انتعامی بانڈ ڈیکے جواڑ کی بحث

م نے اس بھٹ میں مسابقت کی شروط کے نے اداع میں اور بے بار ایس کیا ہے کہ ایک بار بھر کہ اور کہا ہواتہ کے مرد کا کہ باور کے اس بھٹ میں اور اس بھٹ میں میں میں میں اور انسان کی بھٹ میں اور انسان کی اور شروط کی اور انسان کی اور شروط کی اور انسان کی اور شروط کی اور انسان کی بھٹر کی بھٹر کی اور انسان کی بھٹر کے بعد انسان کی بھٹر کے اس اور انسان کی بھٹر کے بھٹر کی بھٹر ک

ھا ہے من المال ہوئی رقس جانویں فرانسلات تھے کرنے کے لیے ہو وقیات نگال بائم کی ڈور کے کر بابدازیوں گی۔ ہم نے شرح کی مناسم بھر دائش میں انسان باؤنز کے بھارہ اور اور کے تھا ہوں گئی میں سام ہوا کہ لیار شریعت و مناسبہ انداز کی فوج بیم کو دست نے کا فوج کے بھی انداز کی افراد کے بھی کے مالی ہوئے کہ کہ انداز کی فوج بیم کورٹ میں کے بہا تر اردیا تھی اس منل کی مناسبہ مناسبہ کی بھی کہ میں کے انداز کے اور انداز کی فوج کے بھی کہ میں کہ بھی کا بچریم کورٹ کے دور میں مناسبہ کی اور انداز کے بھی کہ کے بھی کہ میں کہ بھی کر اس کے بھی کر کری کے بھر بچریم کورٹ کے دور میں مشکل انداز بھی اور انداز کی فیداک تھی تھی کری گئے۔

() منظورة الكوارد المدائل ودلون كي يكون كي كالد الفق اور المدت أو الماس بدو البدوس في الداري الافتر كوما المدائل المدائل المدافع المدائل المد

(نيائل في ۱۹۵۸ و ۱۸۸۸)

(جاری نگاها کسی قریریا اختاق پر چی طرحیته سے اضام کا تشیم کرنا ہے۔ اس بھی متعلقہ مفضی کی تکسی مسارت، فس ہنریا مشق کا کوئی تعلق حسیں ہوئیہ [ [20] لی آر نہرہ ۲۲

ا کیے۔ مقدمہ شین قرار دیا گیاکہ اس اس کے کئی فرق میں پڑ ماکہ لائری کی حقق تجارتی کا دربار کا حداد اور جزوہ ہے۔ (۱۹۱۵ء کی اجل ناسم) بخر مے جوت کے لیے فی اطاق تر جدا تھا دی خوردی ہے۔ لنظ اسٹھالا" اس کے لئوی اسٹی میں ایل جائے کہ اس انتظ ہے" ابتدام بالنظام" کے سعن نمیں کے جائے۔ (۱۹۲۱ء مداسم) ۱۹۸۴

"شائع كرة" كم الفائد عن شائع كراني والا اور شائع كرف والا دونون شامل بين معنى اشترار دسية والا اور شائع كرف والا (اخبار كا مالك) دونون شامل وترقيق - ((اخبار كا المال) 4 محتى معام }

قانون کاخطاب سے کہ لوگ انقل اور خیب آزنگل اپناچہ رپاؤنہ کریں۔ اس کا اندادا اس طریقت ہی کیا گیا ہے۔ کہ لوگوں کو طم جات اور سکے کہ کمال یہ الانگوا الی بالی ہے اوروہ محک کھارے حاص کرسکتے ہیں۔ اخوارات ہو خور اشاحت کا بحری وزید چیں وفد بڑا ہے تحت الاری ہے اشترار کی واشاعت سے دوک دیے کے بین مثال کھام کو صواح نہ ہو سکے کہ

اختن آت سے کمام رور بور بعض مورٹ کا دورند اکمان ہو رہا ہے۔ ((۱۳۵۶) من آئر ۱۳۳۳) "مارا من مختل کے مختلہ دوران شائل ہو، ایک چکی ہا اختداد والد کا بھری کا مال قرد اعدادی ہے بعد سمتی تبت به فرق شعب خوران اسداق مورکان ماران ماران ماران میں استان مورف ہوا کے تقدید کم تور روز کا ((۱۳۳۱) معدور اس ماران ماران مورکان ماروز مرافع کی استان کو کستان کی سک کی سک ماران رقم اور کا در دوجا کا فرد اداران مورکان کا معدود کا مورکان کا مساور کا مساور کا مورکان کا مساور کا مساور

) شاوت ٹابت کریں: ۱- ملزم کے پاس جگہ یا و فتر تھا۔

۲- جگد یا وفترا اثری نالے کے لیے استدال کیا ماریا تھا۔

۳- السي الغربي كى حكومت كى طرف اجازت نه تقى-دفعه كى دد مرى شق كے ليے تاب كرس:

اد مرم ف معن میری رمی: ۱- مرم ف جمرین نمو بحث شائع کی تھی۔

٢- اليي تجويز كي فوجيت دفعه قداش ميان كرده كي صورت يا شرط ير ادا يكي وفيره مني-

(m) مقدمه کی اجازت: وفد بدائے تحت کی بڑم میں کوئی عدات وست اندازی نمیں کرے گی جب مک ک

حومت کے افتیاریا عم سے کرئی استفافہ زکیا جائے۔ (مجمود ضابط فریداری دفعہ ۱۹۹۲) (۵) ضابطہ: ناقطی دست اندازی ممن کا تیل بھائٹ ناقال راضی بلدہ کابل ساحت ہر مجمع ایریٹ کابل ساحت

سرسری-دفعہ ۱۹۹۳ با تجارت وغیرہ کے لیے انعام کی پیشکش کرنا

جو کوئی کی تجارے کا مداور کے کار فرصف کا فروضت سلاعت کو کوئی ہے ہوں مورا ہددیا کی دی طریعت کا تجارت میں معلوم کا کی کار کار کی کار کار حوصلہ افزوق کے سلیدیا شیشادی توش ہے کا کی شکر کو حقول میا پیانے کے سے کے لیے اور کان احداد معلوماً کا بھی محلی رکھ موجود کے جائے معلی کا جوائے کا بھی انجام کا موجود کا موجود کی اعراف کی اعراف کے اس کا بھی محلی کی موجود کی موجود کا موجود کا موجود کا موجود کا کہ موجود کا موجود کا موجود کا موجود کی موجود کا مو

( مجوع تفويرات باكتان ص ٣٣٠ - ٣٢٥ مطوع منصور تبك بادّ س الدور)

انعای باند و کے متعلق جسٹس بیر محد کرم شاہ کافیعلہ جس بر مجر کرم شاہ رکی۔۔۔ فاضل دہائی شرق عدالت نے شخ حشیق علی ایدود کیٹ کی طرف سے دائر کردہ مہیشن کا

لیسل کرتے ہوئے P.P.C عن وفد ۱۳۳۳۔ کو ی طرفیعت اسلام سے علاقت آزاد خیس وا بکنہ قاضل عدائت نے SUO MOTO اعتمارات استعمال کرتے ہوئے P.P.C کی وفد ۱۳۴۳ کی کو زیو بخشا اگر متوحت کی طرف سے جاری کرود اضافی بایز زئیم کو کئی قاضہ فرزیعت آزاد روا۔

باعز نہ سم او می طاقب مربحت فرار دیا-اس فیصلہ کے طاف وظافی حکومت نے سریم کورٹ کے شریعت اسپلیٹ کی میں ایکل دائر کی-جناب جسٹس شفیح الرحن

اس بیلانے علاق وقال عوصت میں موجود کے جریم ووٹ کے مرجی البیسیٹ کا بھا الائری الدوں ایس بیل میں اس جار ان صاحب نے اپنے فیصلہ میں اس ایکل کو مسرد کرتے ہوئے وقال میکرمت کو تھم ریا کہ دو فاضل وفاق شرقی عدالت کے فیصلہ کے معابل ان دو فوال وفعات میں منامب تر میم کرے نیز انسوال سال تر میم کے لیے ۱۳۳۰ سے 1980 کی انسان تنظیمن کی۔

قاضل جشس صاحب نے اپنے اس فیصلہ میں کی دیگہ امور پر ہی قامناند بھٹ کی ہے لیکن بھے ان کے اس فیصلہ کے مرف اس حقر کے بارے جمہ اپنی وائے کا اظہار کرنا ہے جس بھی انہوں نے اضای پینے و سیم کھ گڑھنت کے طاف ٹابست کیا

... اس فیطر جی دد امور زیر جحث آتے ہیں: (۱) الاری (۱۳) اضائی پائز سکیم - ان ددلوں کو شریعت اسلامید سے ظاف قرار

راگیاہی۔ کین میری تحقیق سے معاق اور کی اور ادافائ پانٹے ہو اول الگ الگ چڑی ہیں۔ ان ٹی سے انرکہ واضح طور پر قمار بازی اور دو کا ایک کیر کے خرجے اس المبار سے میں اس کو حزم قرار دواگیا ہے۔ کین اختاق پانٹر سیم می فائر سے کوئی تعقیق تھے باری کے کرم کے اسان کے خوالف کیورسٹ تھی۔

> اس مئلہ کی وضاحت کے لیے چند امور پر فور کرنا ضروری ہے: (۱) کیا یہ انعالی بانڈ قدار کی خم جس سے ہیں یا نہیں؟

(۱) کیا اے انعلاء کا جوت فقد اسلای میں موجود ہے؟ (۲) کیا ایسے انعلاء کا جوت فقد اسلامی میں موجود ہے؟

(٣) كيا قرص الدازي ك ذرايد تقتيم العللت جازب؟

جمل تک پہلے موال کا تعلق ہے آو اس کا مخصر حوال ہے ہے کہ یہ سیم اڈ حم قبل میں کے بحد اس پر قبار کی تعریف صادق نسمی آئی۔ علوا اطلام نے قبار کی جو تعریف اور وضاحی کی ہی ان میں ہے چیر ہے ہیں:

(ا) صاحب معتملة الاحودي " لفي إلى:

لان القدار يكون الرحل مشردنا بين قارص عامركوا فقى ففر بواب وانتسان ي تضان

العنب والغرب القلطان وزى من من من ال

لیتا ہے قود مرے بازی لگانے دانوں کا سرمایہ بھی اس کو ٹل جا گے ، اس علی سرا سر فقصان ہے یا سرا سرفا کدہ۔ (۲) اہام فخرالدین دازی میسر(جوا) کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

مايور مث ده مع العدال واحد العدال. أماراس كا يحق يس عمل مادا مل إلا يع على عالم عالم

تبيان القرآن

 الله المين مجمع كزالد قائق كي شميح الحوالرا أق عن "قمار" كي تشريح كرت بوئ كليمة بن : قار کو قار اس لے کا کیا ہے کہ اس می ایک کا ال سمى القمار قمارا لأن كل واحدمي ود سرے کویا دو سرے کامال پہلے کو ال جالکے اور یہ جز فشاحرام

المقاورين ممن يعموران بلغب ماله الي صاحبه ويحوزان ستفيدمال صاحبه وهو

حداميالنص-(الجواراكن م ١٥٥٠٥)

(١١) علامداين علدين للصني

لأن القمار من القمر الدي باداد تا. 3 ويسقص احرى وسمى القمار قمارالان كل واحدمن المقامرين ممن يحوران يذهب ماله الى صاحبه ويجوران يستفيد مال

تدر قرے افوذ ہاور قر بھی بدھتارہا ہے بھی گفتارہا ے اور قمار کو قمار کنے کی وجہ سے کہ جو بخوا کی بازی لگاتے میں قریمی کا سارا مال اس کے ساتھی کو بل جاتا ہے اور مجھی اس کے ساتھی کامال اے فل جا آہے۔

صاحبهوهومراميالتمر -(م) 100000 جب ایک کامل بغیر کی استحقاق کے دو سرے کو ل جا آے تواس سے صدو حاوے شط جائے گئے ہی اور باسی مجتت وایٹار کے جذبات کا ہم و نشان نسمیں رہتا کیونکہ سیا آگل بالباطل اور عداوت کے جذبات کو فروغ دینے کا باحث ہے اس لیے شریعت اسلامیے نے قمار کو حرام کردیا ہے۔ ارشاد خداو تدی ہے:

م آئیل على اسين اموال باطل اور نامائز زراد سے مت

لا تَأْكُلُوْ آنْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِيلِ. 199:06-20

اے ایمان والو! یہ شراب اور بھوا اور بھ اور بؤے کے عراب الماك إلى شيطان كى كار سائيال إلى سويد ان سے تاك في قلاح إجاؤ-

دو مری جگدار شاد خداد ندی ہے: المنا النين أمنوالتما التعدر التبيد وَالْاَصْالِ وَالْأَرْلَا عُرِيكُمْ مِنْ عَمَيلِ الشَّيْطَان ما ويتم والماكم والماكم الماكم الماكم

ایک اور جگد الله تعالى نے قبار اور بوا کو حرام قراروسے كى حكست ذكر كرتے موسة ارشاد فريا: می و ایا ب شیان که ذال دے تمارے درمیان عداوت اور بغض مراب اور فوئے کے ذریعہ اور روک وے تہیں یاد الی ہے اور ٹمازے و کما کم ماز آنے والے ہو۔

راثما يُريُك الشَّيْطَانُ الرَّيْوَيْنَ مَبْسَكُمُ العَلَاوَةَ وَالْبَعُضَاءُ فِي الْحَمْرِ وَالْمَبْسِيرِ وَيَصُدُكُمُ عَنْ وَكُمُ اللَّهِ وَعَن الصَّالُوهُ عَنْ الصَّالُوهُ عَيْلٌ منع ويترفي ١٠٠٠ (المائدو: 9)

اس آیت میں اللہ حیاتی نے شراب و بڑو اکی حرمت کی حکمتیں بیان فرائل میں اور بتایا کہ شراب فوری اور قمار بازی ہے باہمی مجت و پارے جذبات عم ہو جاتے ہیں اور حدو عدادت کے قطعے پیڑنے گلتے ہیں کیونکہ جب کمی جسمانی کاوش اور وائن ریاضت کے بغیر کی کی دولت کی کو ٹی جاتی ہے تو باہی غیر سگال کے جذبات وم تو زویتے ہیں اور بار نے والے کے سید می صد و مماد کے انگارے و مجنے لگتے ہیں۔ نیزیہ اللہ تعالی کے ذکرے انسان کو عائل کردیا ہے اور نماز برھنے کی صلت میں نسيس ويتا-

جلد بنجم

کین افعالی باعذ زیش ان چزوں ہے کوئی چزموجو و قسیں۔ پیل نہ کری کابل باحق بڑے کیا جاتا ہے نہ ان ہے کسی کی وا تھی ہوتی ہے، اگر کمی کوافعام نہ طے توجو رقم اس نے بائڈ خرید نے میں صرف کی ہے وہ بھوں کی ٹوں پر قرار رہتی ہے۔ وہ جب چاہے اس کو فروخت کر کے اپنی قیت واپس لے سکا ہے۔ یمان مال کے اکل بالباطل کی صورت بھی موجود نسیں ہوتی اس لیے صور تاد معنا كى لخاظ ، بى ية قدار نسي تأكه حرام بو-

دو مرے سوال کے متعلق گزارش ہے کہ اپنے انعلات کا ثبوت فقہ اسلامی ہی موجود ہے۔ خلیفہ دفت اگر مسلمانوں کو جمادش شركت يرير الكيخة كرف ك لي افعام كاعلان كرت توبه جائز ب اور فليفدان اقعلات كوبيت الملل ي وي كامجاز ب- فقتى اصطلاح بين است " دعل" كت بن- اكر كفار سے جماد ك وقت لوگوں كو اس طرح ترغيب دينا درست ب تو حکومت اگر غریت و افقاس ، جالت ، خاری منگل ، ب روزگاری کے ظاف جماد کرنے کے لیے کار خانے ، ذیم القلبی ادارے اور ہیٹال تھیر کرنے کے لیے قرض کی ضرورت محموس کرے اور ان انعلات کے ذریعہ لوگوں کو قرضہ دینے کا شوق دلائے تو اس میں کوئی قیامت نمیں بلکہ جعل کے منلہ پر قیاس کرتے ہوئے اس کے جواز کافتویٰ دیا جاسکتاہے۔

تيسرے موال كا جواب يہ ب كه قرعه اندازي شريعت مي جائز ب اور قرعه كي اس وقت ضرورت يز تي ب جب ايك چزے سب یکسال طور پر مستی بوں اور ان میں سے کی ایک کویا چھ کودینا ہو تو قرم اندازی سے فیصلہ کرنے کا طریقہ اپناد

جا آہے گاکہ کسی کی دل فحلی نہ ہواور کسی کو مجال شکایت نہ رہے۔

يك صورت يمال مجى ب- سب بانڈ خريد نے والے ان افعالت كر برابر طور بر حقدار بين ان ش سے بعض كوى انعام دیا جہ سکتا ہے۔ اگر ٹیل ہی بعض کو انعلات دے دیتے جائیں اور دوسروں کو محروم رکھا جائے تو اس طرح دل جھنی کا ا زیشہ ہے ہی لیے ایسے ملات میں قرمہ اندازی ہے ہی بھترین تصغیر کیاجا سکتا ہے۔ اور جن افراد کو انعام نہیں ملتاان کا اصل سريد شائع سي موياً لك وو محفوظ ريتاب اورجى وقت عاين قواعد كم مطابق دوائي رقم دالي الع كت يو-اس تعيل تجربہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچاہوں کد افعالی بایر زشرعا جائز ہیں ان کی مشروعیت میں ممل ملائل میں۔

انعامی بانڈز کے جواز کے متعلق جسٹس شفیج الرحمٰن کافیصلہ

لاٹری اور افعائی باعثہ سکیم دونوں افک الگ چیزیں ہیں۔ لاٹری داشع طور پر قمار بازی اور بڑا کی ایک حم ہے، اس لیے شريت اسلاميد ين اس كو حرام قرار واكياب- افعالى بالذيحم كا قدر ي كولى تعلق نبي اس في يه شريعت اسلام ي خلاف نبين-

الله تعلى في معرت يوسف عليه السلام ك بعائيون كابية قول فقل فريلية اس دياً بم ايك وو مرب ك ساته دو الكا مقابلہ کررے تھے اور بھے نے بوسف کواپنے سلان کے پاس چھوڑ دیا تھا ایس اس کو بھیڑے نے کھالیا اور آپ جاری بات مائے دائے نیس بیں خواہ ہم سے ہول (اوسف: عا)

ان ك اس قول كاب مطلب ديم تفاكد آب كى ع آدى كى تعديق نيس كرت بكدان كامطلب يه تفاكد اگر بم آپ کے زویک نمایت معتراور سے بھی ہوتے ہم بھی آپ ہم پر جموث کی شمت نگاتے کو تک آپ کو بوسف سے بحت شدید مجت ب اور آب یی مگل کرتے کہ ہم جھوٹے ہیں، ظاحدیہ ہے کہ جرچھ کہ ہم سے ہیں لیکن آپ ہم پر جموث کی شمت لكائي كے اور حارى تعد الى تيس كريں كے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرایا: اور وہ اس کی قیص پر جھوٹا خُون لگا لائے۔ (میتقوب نے) کما: (بھیڑے نے تو خیر نسیں

کمایا بکہ تمهارے دل نے ایک بات گزل ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کی فیرک من گھڑت ہونے کی وجوہ

یہ س کر حضرت بیتوب علیہ السلام رونے گئے اور انہوں نے اپنے دیوں سے کمانہ مجھے اس کی کیمی د کھاؤا انہوں نے اس قیص کو سو تکھا اور جوما پھروہ اس کو الٹ بلٹ کرد کھنے گئے تو وہ ان کو کمیں ہے بھی پھٹی ہوئی نہیں دکھائی دی۔ انہوں نے كملذاس ذات كي تتم جس ك سواكوتي عبادت كاستحق نسي ب مي ن آج ب يميل اع حكند بيميزا كوتي نسين ديكمه اس ن میرے سنے کو کھالیا اور اس کو قیعی کے اندرے فکال لیا اور قیعی باقتل نہیں پھٹی۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کو معدم تعاکمہ واقد اس طرح نیس ہواجس طرح انمول نے بیان کیا ہے انمول نے چرایا بیان بدلا اور کہا: اس کو بھیزے نے نیس کھا!۔ معترت يعتوب في فقد على الن عد مند مو اليا اور ده غم زده موكر دورب تقد انبول ني كمنزات مير، من ابناؤ ميرايا كس ب؟ اگر ده زنده ب أوه على اكرده اور اگر وه مريكاب تراس كو كفي بهنادل اور دفن كول- ايك ردايت يد بك انسول نے آئیں میں کمانا کیا تم عارے باب کا عال شین و یک و ب وہ کس طرح بسی بھٹارے میں اگر ایم اس کو کؤ کس سے تكل كراس كے احصاء كلت كر كؤے كورے كرويں اور پھراہے باب كياس اس كے كتے ہوئے احصاء كے كر آئس تب دہ مدى بلت كى تقديق كريس م اور ان كى اميد منتفع موكى تب يموذاف كمانا الله كى حمرا وكرتم ف ايماكياتو على مادى عر تمهارا و حمن روول کا اور چی تهمارے باب کو تهمارے سادے کر توت بتا دوں گا۔ انسوں نے کما: اب جب کہ تم تم کو اس تجويز عل كركے سے روك رہے ہو لؤ آؤ چلوايك بھيڑھ كاشكار كرتے ہيں الجرانبوں نے ايك بھيڑھ كاشكار كياور اس كو فون آلود کردیادراس کورسیوں سے بائدھ کر حضرت لیقوب علیہ السلام کے پاس کے کر آئے اور کہ: اے ابالیہ ہے وہ بھیل جو اماری بحروں کو چر بھاڑ کر کھا جا یا تھا اور جس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امارے بھائی کو بھی ای نے بھاڑ کھیا ہے اور ب ریکسیں اس کے اور خون مجی لگا ہوا ہے۔ مطرت بیتوب علیہ اسلام نے فریلا: اس کو کھول دو- انہوں نے اس کو کھول دیا۔ جيزے نے ايك جمر جمرى في اور حضرت يعتوب عليه السلام ك قريب آن لك حضرت يعتوب في اس س كما: قريب آء قریب آ متی کہ حضرت بیقوب نے اپناؤ خیار اس کے چرے پر رکھااور کما: اے جھیزیے! تو نے میرے بینے کو کیوں کھیلا اور كيال جميع است فم عن جماكية بمر حضرت يعقوب عليه السلام في الله تعالى عد دعاكي: الله الله الاس كو كو يا في عطا فر الا الله تعالى ے اس بھڑے کو گوائی مطاکر دی قواس نے کلااس دات کی حم جس نے آپ کو متحب کرے تی مطاب میں اس آپ کے میٹے کا کوشت نمیں کھایا نہ اس کی کھال کو جا ازا ہے نہ اس کے باوں کو نوجا ہے اور اللہ کی حم امیں نے آپ کے بیٹے کو نمیں ر يكمه مين تواكيد مسافر بينوا بون من معرك مضافات يه أربابون ميرا بعالي مم يوكيا قامين اس ك الأش ش أللا قد مجم معلوم نسمی کہ وہ زعد ہے یا مرکبہ ای انگاوی آپ کے بیال نے مجھے دیور کر ایادو مجھے باعد مرکب لے آئے اور ب شك انجاه كأكوشت بم يراور تهام وحثى جانورول يرحمام كرويا كياب اوراتك كي حم الب يس الي شريعي نبيل فحرول كاجس يس جون كي اولاد وحتى جانورول يرجموك بالدستى ب- حطرت بيتوب طيه السلام في اس كوچمو زويا اور كما: الله كي المم اتم ائے طاف جحت کو پکڑ کرالاے وہ مید وحثی جانور اپنے جمائل کو حال ش کرنے کی حم بر فالا ہے اور تم نے انسان ہو کرا ہے جمائل کو ضائع كرويا- (الجامع الديكام الترآن جه ص ١٣٣-١١٠٠ مطيوع واد الفكريون ١٥١١ه)

معنرت م صف عليه المطام ك قضد عن ثمن بار حضرت يوسف كي قيس كا ذكر آيا بيه اليك بار حضرت يوسف ك المائيل ف اس بر جموع فحون للاكراس قيس كو حضرت يعضب كم ماسته جيش كياد ادر دو مرى مرتبه حضرت يوسف زليات براک رہے تھے اور موزی معرفان مان باراق اس کے الل سے کوسٹ کو گئی دیا کہ ہو سٹ کی گئیں دیگھ واکر دوسائٹ سے میٹن اولی ہے والے مصد کا ہم ہے اور اگر وہ چکھ ہے میٹنی ہوئی ہے والے اللی اللہ ہے میٹنی اولی کی اور کا می اور اندر ک چر سعرت ہے ہے سے شاہدے بھائی اور ایل ہوں وی اور کافیہ نے تھی ہے اوالم جرب بدیا ہے چرب نے ذال دو الوال کا ویکن

حضرت بعقوب طبط السلام نے اپنے جیڑاں کی بات کا اختیار میں کیا تھا اور کما قاکر تم نے اپنے دل سے ایک بات نالی ا ہے اس کی کی افغان نے جمیدہ اقدال اس کے کہ حضوت ایفیقب علیہ المنام کو حضرت ہو سک تحویل کی جور بھی ان اگر اللہ ا ہی مرکزیا سے کا دور ان تجیرے کو رہ بھی ہو سے بیٹھا ان ایس کے والین اور ان سے کا برای ملاق ان تھیم کے لے ان کا جی مرکزیا سے کو در ان تجیرے کو رہ بھی ہو کہ بھی کہ بھی کا میں ان میں کا میں کا بھی ان میں کا بھی کا میں کہ ان بھی میں ان وہ ہے کہ رہ کی دیکھنے تھے کہ بھی کہیلیے نے کھا باور موجد کے اس کے کہا ان کے بھی کا ان کے اس کے ان ا جی بھی ان وہ جب کہ دھورت تھی جائے المان کو توجہ سے جائے تھے کہ حضرت بھی سالم المان زود ہیں۔

دیر بھی اس دجے کہ حضرت یعنیب علیہ الطام فور تہرے جائے تھے کہ حضرت یوسف علیہ الطام زوہ حضرت ایعنوں علیہ الطام نے صبر کرنے کے بجلے اسپے میڈول کے بگرم کے خلاف تغییش کیول مہیں گی؟

حفرت یعقوب علیہ السلام نے کمانا پس اب مبرِ جیل کرنای بمتر ہے۔ امام رازی نے اس مقام پر ایک اعتراض کیا ہے کہ الله تعالى كى قضا اور تقدير ير تو مبركرة واجب ب، ين خالول ك اللم اور سازش كرف والول كى سازش ير مبركرة واجب شیں ہے بلکہ ان کے قلم اور سازش کا ازالہ کرنا واجب ہے خاص طور پر اس وقت جکہ کوئی دو سرا ان کے قلم کا شکار ہو رہاہو، اور پهل پر جب حضرت يوسف عليه السلام كے جمائيوں كا جمعوث كل كيااور ان كي خيانت طا برہوكئ تو اس ير حضرت يعقوب عليه السلام نے كيوں حبركيا اور انسول نے اس مطلم كا كلوج لكانے اور اس كى تشيش كرنے كى يورى كوشش كيوں حس كى تاكم حضرت ہوسف علیہ السلام کو ان کے جمائیوں کی طرف سے نازل کرمہ معیبت سے تجات دلائی جاتی اور ان کے جمائیوں سے ان ك ظلم كابدله لياجا أله بير احتراض اس وجد س اور قوى موجاناب كه حضرت يتقوب عليه السلام كو حضرت يوسف عليه السلام كي فواب كي تعبير كم علم كي دجه سے يقين تفاكد حضرت بوسف عليه الطام زيمه بين اوران كو دحي كے ذريعه بھى بير معلوم تفاكد حفرت بوسف زنده ملامت ون ميز حفرت يعتوب عليه إسلام اس علاقد عن ايك معزز اور شريف السان كى حيثيت س مشہور تھ اگر وہ معرت برسف علید الطام كا مواخ لانے كى كوشش كرتے قولوگ بحى آپ كى در كرتے اس سے معلوم ہوا کہ ان طالت میں حضرت ایتھوب علیہ السلام کا حضرت ہوسف کے مطلمہ میں ممرکزنا مقلاً اور شروا درست نہ تھا اس کاجواب ب ب ك حضرت يعقوب عليه السلام كو علم تفاكد الله تعالى حضرت يوسف كم معلله عن ان كو آزما تكن عن جما كرنا جابتاب نيز ان کو ترائن سے مطوم تھا کہ ان کے بیٹے بہت قوی اور زور آور اور خود مرجل ان کو بد خدشہ تھا کہ اگر انہوں نے ان سک فعاف تنتیش كرنى شروع كى تواسية دفاع عن ان كابيلا كام يد موكاكدوه معرف يوسف عليه السلام كو قتل كرواليس عي يس حدرت بوسف عليه السلام كي ذكر كاور سلامتي كي فإطر حعرت يعتوب عليه السلام ف ان ييول ك خلاف كاردواكي نسي كي اور بزی معیبت کے مقابلہ میں چھوٹی معیبت کو برداشت کرایا اور ان کے فراق کو ان کی موت پر ترجی دی و سری وجہ سے تھی كر أكر حطرت يعقوب عليه السلام اسينا بينول ك خلاف تعنيش اور كار روائي كرتے تو تو كول كومعلوم و جا آكر حطرت يعقوب

ومامى دآبيه ١٢ يوسف ١٢: ٢٠\_\_\_

441 عليه السلام ك بيون نے افوا كى واردات كى ہے اور اس ميں بھى حفزت يعقوب عليه السلام كى سكى اور بدياى تھى نيز جب باب کو یہ معلوم ہواکداس کے ایک بیٹے نے دو سرے بیٹے پر ظلم کیا ہے تو یہ باپ کے لیے سخت عذاب اور تکلیف کایاعث ہے، اگر وہ ظالم بیٹے کو یو تھی چھوڑ وے اور اس کو کوئی سزانہ وے تو مظلوم بیٹے کے لیے اس کاول جنا رہے گااور اگر وہ اس کو قرار واقعی سزا دے تو اس سے بھی اس کو تطلیف ہوگی کیونکہ وہ بھی بسرصل اس کا بیٹا ہے اور جب حطرت بیتوب علیہ السلام اس آزائش ش جمّا ہوئے قوانوں نے اس مطلب میں صراور سکوت کرناور اس مطلب کواللہ کے حوالے کروہای بمترجہ تا۔

کہادے اُما: صرحیل وہ ہے جس می محبراہ ب قراری اور ب سینی نہ ہو۔ حیان بن جیار بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ي صرحيل كم متعلق سوال كياكيالو آب في فرباياند وه صرب جس مس محى س شكايت ندك جائد. ٹوری کے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ صبر علی تین چزیں ہیں: اننا در د کسی ہے شد کھوا در ندانی مصیب سمی ہے بیان کرواور نہ ائي تعريف كرو- صبيب بن الى ثابت بيان كرت بين كر حضرت يعتوب عليه السلام كي بحنوبي جيك على تحيي وه ان كوكيزے كي ا یک و حجی سے اور کر دہے تھے ان سے بع مجھا گیا: یہ کیاہے؟ انہوں نے کما: میرے خم کو بمت لمباح صر گزر حکاہے و تب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف وی کی کہ اے میتوب ! کیاتم جھے ہے شکایت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہذا ہے میرے رب اجھ ے قصور ہو کیا تواس کو معاف قربادے - (جاسم البیان جرا می 474-474 مطبوعہ دار انکر بیروت)

صرجيل کے حصول کے اسباب المام رازی فرماتے ہیں اصری وو قسمیں ہیں: مجھ صرحمیل ہو باہ اور مجھ غیر جیل ہو باہے۔ صرحبیل وہ ہے جس میں بنده كوب علم موك اس معيبت كونازل كرف والدائلة التواقي ب عجراس كابيد ايمان موكد الله سجاند مالك الملك ب اور مالك الح ملک میں جو جاتے تشرف کرے اس بر ممی کو احتراض کرنے کاحق شیں ہے اور جب اس کے دل میں یہ بیٹین جاگزیں رہے گا مجروہ اپنی مصیت کی کی سے شکامت کرتے ہے بازرہے گا۔ شکامت نہ کرنے کی دو سری وید ہے کہ اس کو ساتھ ہو گاکہ اس معيدت كو نازل كرنے والا مكيم ب اور عالم ب اور رحيم ب اور جب وہ ان صفات سے موصوف ب تو اس سے جو فضل محى صادر ہوگا وہ حکمت کے مطابق اور ورست ہوگا اس وقت وہ معیبت پر صرو سکون سے دے گا اور اس معیبت پر اعتراض میں کے گا۔

اور تیمری وجہ ہے ہے کہ جب اس میں مکشف ہو گاکہ اس معیت کانازل کرنے والا حق تعلیٰ ہے تو وواس کے اور کے مشندہ میں منتزل ہو جائے گااور اس مشلبہ میں اشتقال اس کو اس مصیبت کی شکاعت کرنے ہے بازر کھے گااور ایسامبر ہی صبر -4-42

اور جب مصیبت پر صبرالله سحانه کی تقدیر اور اس کی قضایر رامنی رہنے کی وجہ سے شہو بلکہ کسی اور غرض کی وجہ سے يونو چرے مير جيل شيں ہو گا۔

اور اس سلسلہ میں ضابطہ بید ہے کہ انسان کے تمام اضال اقبال اور احتقادات اگر اللہ تعالی کی رضا کے طلب کے لیے مول تووه ا على اور نيك إلى ورد جيس اى وجد عدم شي ب

معرت واظدين استى رضى الله حديان كرتے إلى كريس في عرض كيا: يار ول الله ؟ آب مجيد ايك كام ك متعلق نوی و بیجے آپ کے بعد میں اور کی سے سوال نیس کول گا۔ آپ نے قریلا: تم اپنے دل سے فوق لوخواہ حسیس مفتی فوق

تساد الق آن

وية رين-

(مؤدالله المؤدالله المؤدال من مهم من من من من من من مهم مهم القد المؤدالة تشتين بهم و و مجمولة المؤدال و المؤد المؤدالله ا المؤدالله المؤداله المؤدالله الم

(منداحمة على ١٤٦٨ من داري رقم الحديث: ٢٥٣٢ مشكوة رقم الحديث: ٢٤٤٣)

یس اگر کسی کام کو کرنے کے بعد تعمادا مل بھی گاؤں دے کہ ہے کام نے انشی کی مضائے کہ یہ کیا ہے تو اور نگاہے ور د شیری بھی ہے موردی ہے کہ اس انسان کو احکام شرحے اور حال اور ترام کامیوں کا طمیع اور اجازے نہ کہ دورہ کی بھر کر انشی کی مضائے کارگر کرنے جی اجبارک حالے سے نامان علی طاق اعلی ہے وہ بھی تجج کروادرود در کو خصور کاور شخص ہے وکامی کر ساتھ جی اور دورا فیار اختاری میں جمالے والے میں میں جائے ہے کہ اور انتخابی ہے کہ کرکرسے جی اور انتخابی میں اور انتخابی کار سیاری میں اور انتخابی کار کرتے ہیں اور انتخابی کار کرتے ہیں اور اپنے خال میں دوج کام انتخابی درضائے ہے کرتے ہیں۔

جمع مع مقام العربي او دشدا کدم م برجمل کا متنی بدب که دادا فی معیت می کلول به سے سک میں عالمیت ند کرے ا ای طرح ترکی فر نسب اور انتخاب کیے تا ور سط سال بدور میرکر اور امریاد و کیم رے انگل خوش ند کراواری کر معافد کردیا ہے تک میرکزل ہے جی حقومت جد سل طب اساس کے اسے بالانام اس استان المجاب کے وروسد کے باوروان کو استار کردیا ہے میں ملمی این کم میرٹ کے قاضوں کو وراک کے اگا ورب سے کہ بواد وقیق خدا ہے موسد کے خوشوں کو زک کر زمان مجمومی کے اعداد میں میں ان کے اس کا میں میں خواجے میں سطے اصلاق اساس میں۔

ری من ہر سرے ہود اس میدان سے باہم من میری مسترج بعث علیہ اصفود اسام ہیں۔ جو فنمی شومت یا خضب کے دوائی اور محر کلت میں ڈوہا بوا ہوا اس کو اس پر خور کرنا چاہیے کہ دنیا میں شورے کے فضوں کو آک کردیتا بحث آمان ہے اور اس کی بہ نیست آخرت میں اس کی سزااور اس کے مقدام کو پرواشت کریا ہے۔ مدی

قافلہ والول کے ہاتھ حضرت يوسف عليد السلام كو فرو خت كرنا

حصرت این عمیان سے عیان کیا: ایک قائلہ دی سے معرکی طرف بدرا اقعاد دراست فلک کراس طاقہ میں باہم کاپیریس و مکون ان عمیر میں حصرت عرصہ ہے۔ اسامی کراؤا کھا گیا تھا ہے کہ کابی سے بھی کارور اقداد دراس کا بالی کا مقد الد جسورے صدر کہ اس کی میں اوال کھا اس کیا الی تنظیم کیا ہے۔ وہ تھا کہ میں ہے تھی ہم کابی انسان سے الدی کھی کر اس کوچی سے بالی اف نے کے کے بچھا اس کے جسے کسی خارال اوا توجوعے سے سے اسامی کو اس کی رسی کم ساتھ نگ می اور جدول از النے والے نے معرت میں شد اسلام اور ان کے خون و تمثل کو میکما تو دو فرق سے جانیا: نکل میں ایک معمق و کمیل الالام ان کی فرقی کا میں جو کا کہ انوں نے انتقالی میمنی او کا دیکما تو اندوں کے کہا تم اس کو بڑا بھاری کی سے کہ کرونے کریں کے اوران سے تم کہ من تقویم کا

مع من مدید ما بدارهام کے جائی است بدس عورے بعث کوکوی عی ادافاؤ تی دن کے بودہ بے منوام کرنے کے کے اس کوی پر دائل کا کہ رکھیں امید بر مند کا کیا طباع کا اور جدا انوان کے افقار کے افوار اوا لگانا ہے اور بیٹی قاتل کے باس کے اور جدا اوان کے دیل عورت بر مند کو رکھاؤ تھا والوں سے کہ کے دادافا تھا ہے اور دید حاصر میں امار چھارک کا آج تھار والوں کے اور کے حکم اس تھا کہ کا مساح کا محاصرے کا فر اور حصر کندر انوان سے کا رہے کہ جھارک دو ان کا

جدتی ہے اور انسول نے حضرت ہوسنے جرائی زبان عمل کہ اگر تم لے تعادا داز قائل کردیا ہے، مم کو کل کردیں گے۔ اللہ تعالی نے فربالی : اللہ اللہ ک کا مورا کی خوب جانے والاے۔ اس سے موادیہ ہے کہ جب حضرت ہوسنے والیہ المساما

نے فراب میں متازیل کا دورس تا اندیا کو کود کھا کہ طورات ہے حقوق ہونے طالع کو ہود کیا در اس خواب کو جان کر روا تو ان کے بھائی ان نے اس میں حد کیا اور اس خواب کی تھیر کو بالل کرنے کی ماوٹ کی اور حقرف بید اسلام کو شخت معید علی والی فائل کے اس نے میں میں ان والی میں کہ خواب کی تھیر کو اس کے سرکھ میں کہ والی میں کہ اس مالے کہ معید علی والی فائل قبل کے اس معید کو حقوق ہون کے خواب میں کہ خواب کی تھا ہو اس مالے کہ کھا اس واقعہ کے بعد اور حقومت میں میں کہ میں کہ میں کہ اور کا میں کہ میں کہ میں کا میں کہ میں کا میں کہ اور اس کہ اور اس کے اور اس کے میرے عرف میں میں کہ اسلام کو میر کا اور خواب اس کے فراب کی تھیم میں ہوگی۔

اوٹر وقبائی نے قربایا : اور بھائیوں نے ہوسف کو ( قاتلہ سے لے کما چھر در بھوں کے بدلہ (ان بی سکے ہاتھ ) بچھ واڈ اور وہ ہوسفہ بشن (دیسے بی) درخمیت کرنے والے ٹر بھے۔

من کا متی ہے کہ قابقی والوں نے حقرت ہوست گوان ہے تو پا آوا دورہ حقرت ہوست ہی رخمہ کرنے والے۔ چے کہ کے دال کو قرآئ ہے حقوم ہو گا تھا کہ حقورت ہوستا ہو الموائی ہے گئی اگر اور اور الساس کے اقام کر جی جی اور ان کو چی معلم ہو کہا تھا کہ ہے حقومت ہوستا ہے الموائی ہے کہ وہ جی موائی ہو الساس کے اندی ہوں میں میں ہو الساس ک اور اور اس کے موائی الاکا ہے کہ اس کا میں کہ ہے کہ وہ موائی ہے کہ اور الموائی ہے گئی گئی دو المراس چا چید چھک کی طرف حقرے جی صف اس مقالات ہے گئی اس کی ایک عمرائی افضا المان احداد اور اس کے اور کا میں کا میں الموائی کی میں کا اس

ى الىلى) ئىنىتى ئونى قۇسى مەھىرىلا ھىراپا 1 كىرى مىتون ئىنىسى دەمىيىن ئىن ئەسىدى تاتىلىدى ئارىكى ئايدىن يىن ئىلىپ ئىلىرى ئىلىرى ئىلىدى ئىلىكى ئىلىگا لىگەسىت قىلىدادە ئايدىس دەمىيىن ئىلىرى ئىلىرى ئالىرى ئالىرى ئالىرى ئىلىگاراڭ كىڭىلىك كىلىگا كىگىلىك ئىگىگا لىگەسىت فى

رين فالمرتباع ، إي الكريدان ولوع ، الدال طري م وري الري المراي المن الله

ومامن دآبه ۱۲

سائی مانکو اے تکے آ من و محاروں یں سے تھیں 0

الله تعالی کاارشاد ب: ادر معرے جس فنس نے بوسف کو ( قائلہ سے) خرید اتقہ اس نے اپنی بیوی سے کمااس کو تعقيم و تحريم سے فھروي شايد يہ ميں فائدہ چنجائے يا ہم اس كو بيٹا بناليں كے اور اس طرح ہم نے سرزشن (معموم ميں يوسف كيادس مادي تأكد بم ان كو خواب كي تعييرون كاعلم عطاكرين اوراند اي كام ير عالب بي لين اكترادك مين جائد-(يوسف: ۲۱)

حضرت يوسف عليه السلام كے خريدار كے متعلق متعدد روايات

مصرے جس فخص نے منصرت بوسف علیہ السلام کو خریدا تھاوہ مصر کا باوشاہ ٹھا اس کالقب من تھااور اس کا ہام تھفیر تقاہ یہ سملی کا قول ہے اور اہام این المحق کے کماس کا ہام المفیرین رو بحب تقاہ اس نے اپنی بیوی کے لیے حضرت ہوسف کو خریدا تھا، جس کا نام را عمل تھا اور یہ بھی کما گیاہے کہ اس کا نام النا تھا تھا کے حویز کے دل میں حضرت یوسف کی محبت ڈال دی تھی تواس نے اپنی المبیہ کو یہ وحیت کی کہ اس کو تقلیم و تکریم سے محمراؤ محضرت این عباس نے کماجس محض نے حضرت بوسف عليه انسلام کو خريدا تفاوه مصرك بإدشاه كاو زير تلغير تفااور مصر كاباد شاه الريان بن دليد تعااور بيه بهمي كما كبياب كه اس كانام الدليدين رمان تفااور يك رائح قول ب وه عمالقد كي قوم ب تعااور ايك قول بدب كدوى معترت موى عليه انسلام ك ذلك كافر كون تفاكيد كله حضرت موى عليه السلام ك ذلك كم أيك هض في قرعون كر دربار على كما تفاد

جلدينجم

100

تبيان القرآن

و الله و من الله و ا والموادية (الموادية ٢٠١) كي الله و الله و الله و الموادية ٢٠١٠ كي الله و الله و الله و الله و الله و الله و ال

اد و فروان چار موصل تک زنده ما قداد دایک قبل به ب که حضرت من طبه اسلام که زند افلاره شرب مسرت بوسف علیه اسلام که فروان کی ادلاد تک سه کا اداره به من شده حضرت بوسف علیه اسلام که فرید افلایه شکل که توان بر با مهر قدم می سه شرحه بوسف که فکلسکای داور سه می می اداره ایک قبل به سه ادر میشی زاند در کی می ادار ایک قبل به ب که رس نه حضرت بوست که قائد والان سه خرج ا تقاده ایک قبل به به که قائد دادان شده عمرت به سف که می سود بین سیماری کی این کی کیست می میشی بخر در خراج مجاوی می میشی اورد جا در تاریخ برای برخید داد که سود ایک تربی

المات معر تك حفرت بوسف عليه السلام كي و تروانات معرف كي تفسيل

وبب بن متر اور ويكر في كما: جب مالك بن وعرف حضرت يوسف كو ان سك بعائيول سے خريدا تو امول في ايك ووسرے کو بید وستور کلے کردی: مالک بن وعرف ایفنوب کے فلال فائل بیٹوں سے بید فلام بیں ور یم کے عوش خرید لیا ہے اور ان کے بھائیوں نے بیر شرط عائد کی تھی کہ یہ بھاگا ہوا تلام ہے اور اس کو زنجیوں اور بیڑی سائل بائدھ کر رکھا جسے ااور وائسوں في الدو كوكودينا ته ومحتى كودت حفرت وسف طيد السام في ان عد كما: الله تماري حافت كرع، بريندك تم نے مجع ضائع کردا ہے اللہ تهداری دد کرے برجد کہ تم نے مجع رسوا کیا ہے اوراللہ تم روح کرے اگر چہ تم نے جھ پر رحم مني كية انول في معرت وسف كوز تجرول اور بينول عباء حريظ بالن ير بنطاي التي بالن يركوني قرش يا تجوه انس تمه جب وہ قائلہ آل تعان کی قبوں کے یاس سے گزرااور حضرت بوسف علید السلام نے اپنی والدہ کی قبر کو دیکھا اور ایک سیاہ فام جيثى ان كر برب ير مامور قدة اس الدوه فاقل بوكياتو حضرت يوسف في اسية آب كواتي وظده كى قبرر محرا ديا اوران كى قبرر لوث ہوت ہوئے لگے۔ اور ان کی قبرے ملے لگ کے اور اضطراب سے کئے گئے: اے میری مل! مراضا کر اسے بیٹے کو مکھے: دہ کس طرح زنجیوں میں جگڑا ہوا ہے۔ گلے میں غلاق کا طوق پڑا ہوا ہے۔ اس کو اس کے بھائیوں نے اس کے والدے جدا کر دیا آب الله تعلق ے دعا کیجے کہ وہ ہم کوائی رحت کے ستقریش جمع کردے اے شک وہ سب سے زیادہ رحم کرتے والا ہے، اد حرجب اس جشی نے معترت یوسف کو پالان پر مس دیکھاتو وہ چیجے دو ڈاااس نے دیکھاکہ وہ ایک قبر کے پاس میں اس نے ائ بيرے خاك ير فوكر مارى اور حفرت يوسف كو خاك ير اوت يوت كرويا- اور آپ كو وروناك مار لكائي- حفرت يوسف نے کماد بھے مت مارو اللہ کی حم میں بھاگا نسیل قام میں جب اپنی مل کی قبرے پاس سے گزراتو میں نے چااک میں اپنی ماس کو الوداع كمون اوريس ودباره ايساكام فيس كرون كاجوتم كويابند مو-اس جيثى نے كمانات كى حم قويمت براغلام يو تو كمي اين بلب كو يكار بآب اور مجى افي مال كويكار آب، تو في اين مالكول كر سائن الياكيين شيل كرا؟ تب معرت لوسف علمه السلام ف اب ودنول القول كو الفاكر وعاكى: ات الله! الر تير نزويك ميرك يدكام خطاي توفي اي وادا حرت ابرائيم حضرت الحق اور حضرت بيخوب عليه السلام كروسيار ب وعاكر آبول كد تو محص معاف كرد ب اور جمد ير وهم فربه ت آسان ك فرشول نے يخ ويكاد كى اور معترت جريل ازل ہوك اور كماذات يوسف! في آواز كويت ركھي، آب نے تو آسان ك فرشتول کو راا دیا ہے ، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جن زشن کا ادبر کا حصہ نیچے اور پنجے کا حصہ ادبر کرکے اس زشن کوباٹ پلٹ کر دون احضرت يوسف في كما: ال جرل محمود إب قل الله تعلق طيم ب جلدى نيم كركة وجرل في زين يراينا يد مارا تو

ومامن دآبه ۱۲ زندن براندجرا تيما كيااد د كرد و غبار ا ژن لگه اور سورج كو كهن لگ كيااور الظار الى حال بين تفاكه كوني مخص دو مرے كو نهيں پایان رہا تھا تاقلہ کے مردار نے کمانتم میں ہے کی نے ضرور کوئی ایسا کام کیا ہے جو پہلے متیں کیا گیا تھا میں استے طویل عرصہ ے اس علاقہ میں سر کردہا ہوں اور میرے ساتھ مجی اس قتم کامطلہ بیٹ نسی آیا تب اس عبی علام نے کہا میں نے اس عرانی قلام کوایک تھیٹرمارا قله تب اس نے آسین کی طرف اپ دولوں پاتھ افعات اور کھ دھاکی، یا نیس اس نے کیادھاک، اور اس میں کوئی شک نیس کد اس نے جارے خلاف دعا کی تھی۔ سرداد نے کمانو نے ہمیں بلاک کرتے کاسلان کر دیا، اس غلام كو تدري ماس لے كر أؤ وہ حضرت الاسف كولے كر آياء مردار في ان سے كمااے لڑكے! اس في تم كو تھيزماراجس كے تتجہ یں ہم پر دوسداب آیاجس کو تم و کھورے ہوا اگر تم بدلہ لیما جا ہے ہو تر تم جس سے چاہوبدلہ لے اواد راگر تم معاف کردو توتم سے میں توقع ہے۔ حضرت بوسف نے کماعی اس امید بر اس کو معاف کر نا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے معاف فرمادے گا تواس وقت وه کرد و خبار چست کیا اور سورج ظاہر او کیا اور مشرق اور مفرب عی روشنی مجیل محی اور وہ سردار میے و شام معرت م سف کی زیارت کر آ تھا اور آپ کی تفقیم و تحریم کر آ تھا حتی کہ حصرت یوسف معر پہنچ گئے اور آپ نے دریائے نیل میں عسل كيا در الله تعلى في ان سه سفرى تعكوف دوركردى اوران كاحسن وجمل لوناديا-وه مردار حطرت يوسف كوف كرون یں شریں واعلی ہوا اور ان کے جرے کانور شرکی وہ اروان پرج رہا تھا انسوں نے محترت ہوسف کو خرید نے کے لیے چیش کیات بادشاه ك وزير تعفير ف معزت يوسف كو تريدليا- يه معزت ابن عهاس رضى الله عند كاقول ب اور ايك قول يدب كدوه بادشاء مرئے سے ملے حضرت بوسف ير ايمان في آيا تعادر اس في حضرت بوسف طيد السلام كے دين كي اتباع كى، پر جن واول میں معرت ہے سف مصر کے نزانوں پر مامور تھ وہ پاوشاہ مرکبا اور اس کے بعد تاہوس پاوشاہ عوا، وہ کافر تھا۔ معرت بوسف عليد السلام في اس كواسلام كي وعوت وي تواس في الكار كرويا-

عزيز مصركي قراست

مزيز معرف ائي الميد ، كمن يوسف كو تنظيم و يحريم ، فعمراؤ مين ان كى ربائش كاحره انظام كرد ان كوات كمات کھلاؤ اور خوبصورت کیڑے پہناؤا گھر کماشاید یہ ہم کو فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بٹابنالیں گے۔ مصرت این عماس رصی اللہ عشما نے کماوہ عامرہ تھا اور اس کی اولاد شیس تھی اس طرح المام این الحق نے کماکہ وہ مورتوں سے مقاربت فیس کر کا تھااور اس کی اولاد نہیں تھی اور اس نے جو کما تھا کہ ہم اس کو بیٹا پیالیس کے تواس سے اس کی موادیہ تھی کہ وہ اس کومتہ بولا بیٹا پیالیس کے ، اور تھیلی استوں میں مند ہولے سیٹے بنانے کا عام رواج تھااور اس طرح اول اسلام میں بھی یہ رواج تھا۔

تصرت حبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے کمالوگول على سب ہے اچھی فراست کا نکسور تین آومیوں ہے ہوا ایک عن معرفهاجي نے حضرت بوسف کے چرے سے معادت کے آثار بھائے کر کماشاہے سے ہم کو فائدہ کو ٹیائے یا ہم اس کو اینا بٹا بنالیں کے۔ دو سری معرت شعیب طیہ السلام کی بنی تھیں جنوں نے معرت موئی طیہ السلام میں شرافت کے آثار دکھ کر اسية والدست كهاز

بكا بُسنِ اسْتَدَايْحِرُهُ إِنَّ مَعْبُرٌ مَنِ اسْتَدَابْحَرُتَ اے اباجان؟ آپ انسی اجرت پر رکھ لیں؛ بے ٹیک جن کو الْفَيوِي الآيتِينَ (النَّصَي: ١٦١) آب اجرت ير ركيل ان يس بمترك الخص وه ب جو طاقت ور

اور المأن دار او اور تمرے محص حطرت او برصداتی رضی اللہ عد تھے، جنوں نے حضرت عمرضی اللہ عد میں محرانی اور جمال بانی کی استعداد اور صلاحیت دکیم کران کو ایسے بھیدا نیا طبقہ بخزو کردیا۔ (جاسم ایکون بڑجہ من ۱۳۳۰ سالم الحنول ج مع من ۱۳ ایک انداز آن برجه امن ۱۳۹۱ به ۱۳۹۰ تحیران کیرج به من ۱۳۴۰ در حالمانی برجہ من ۱۳۳۳-۱۳۳۹

المام فوالدين واذي مثق ۲۰۱۳ هـ نقط به کران پل سے کی دواست پر آزان مجدوادات میش کر کا وارز کی مجط صدیف شکل گرمی اورز کسکیا ان کا جران کلیاست کی دواست پر موقول بسید میش کسکیدان دوایاست سے امراز کا فاؤواد کی شب را تھر بری مهم میسی میشود درام ایران از اساس بی بریت ۱۳۵۸ها ان کسر سام می خالس به و کسف کی کال

اس آیت کے آخریں اللہ تعلق نے قرالیا: اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نسیں جائے۔ آیت کے اس

ھے۔ سے متعدد محل میں جو مسبب ڈل ہیں۔ (1) اللہ تقابل اپنے محم کو مقد کرنے میں مال ہے ، کاپڑک اللہ تعلق میں چرکا ارادہ فربانا ہے اس کو کر گزر مدے، آسان اور زمان میں کوئی اس کی تصاولو کا نسمی مشکالارشد اس سے محم کو روک مشکل ہے۔

(7) الله تقال حضرت یوسف کے امور اور ان کے مطابقت یہ عالب یہ ان کے امور اور ان کے معابقت کا انقام اند کی طرف ہے ہے اس میں ان کی اپنی میں اور کوشش کا قبل عمرے ان کے باون کی اسٹے ان کو چرخی کی بار کی ور طرز پخیائے کی کوشش کی کار دارد فقل نے ان کے ساتھ نگیا اور محابل بچائے کا کارون کیا گیا تھے کہ اور اور اور ان قبل کے اور او خوجی محابی فقا کی اگر کوشش میں جائے کہ قام امور اور مطابقت اللہ قبل کے البقد وقدرت کی اور داور فقس می وزیائے اعزال اور الجائیس میں فور کسے کا اس کی ال بیات الحقی ہو جائے گاکہ جرچ اللہ فقائل کے تھے کہ کی اور اداد قبل

(۳) الله تعالى ير كونى يزيقاب تعيم ب الكه الله تعالى ي برجزير عالب ب وه جم جزؤ كا اداده كرناب تواس ك متعلق قربا أينه به بو به توره مو جاتى ب

کرنا ہے جو چا تو اور اور جن ہے۔ اور اکثر لوگ ٹیمن جائے اس کامنی ہیے ہے کہ اکثر لوگ اس کے ٹیب پر مطلع نسی میں ایک کرتی طفعی مجی از خود ٹیب پر دور

کو نیں جانتہ سیان کے جن کورہ خود کمی غیب پر مطلع فرمادے۔ تصفہ میر سف میں افقہ ریے عالب آنے کی مثالیں

(۳) حجزت پیتوب طب العالم نے حجزت میں ملت ملت العالم تا مج داخل کا دوست پر ایم ماست اس خواب کو ز بیان کری برای احق نظام الاواد میں کا فقو بیان بھی کی موسف بیا العالم سات و خواب بیان کاروائی کو حجزت به مدت مد العالم کے بحالی سے ادارہ کیا تھا کہ دوست بیست کو کئی کر کا میرسوس بیست بیا العالم کے بالی میں اور الاراف کی فقار مواجع نظامی کو خواب کے دوان میں کی جون کہ حرف اس بیا کہ میں کا میں میں العالم کے بھی تا ہی آئی تھا کہ جو حضرت بھی ہے جا ساتھ کا خواب سے خواب میں کا بھی اکا مواجع کا میں کا الاواب کے الاراف کی افغا بالاس کی العالم کی المواجع کا میں کا مواجع کا میں کا مواجع کا مواجع کی المواجع کا مواجع کا مواجع کا مواجع کا مواجع کا کاروان کے قائم کا مواجع کا مواجع کی کاروان کے الاراف کا مواجع کا مواجع کی کاروان کے الاراف کی المواجع کا کاروان کے اور اس کا دوست کان کار کا کاروان کاروان کے دائے میں کاروان کے دائے کہ سات سات المدام میں کے دائے کاروان کے دائے کہ سے کاروان کے دائے کی دائے کاروان کے دائے کی دوران کے دائے کاروان کے دائے کی دوران کے دائے کی دائے کاروان کے دائے کاروان کے دائے کاروان کے دائے کی دوران کے دائے کی دائے کاروان کے دائے کی دائے کے دائے کی دوران کے دائے کی دوران کے دائے کی دائے کے دائے کاروان کے دائے کی دوران کے دائے کی دوران کے دائے کی دوران کے دائے کی دوران کے دائے کی دائے کی دوران کے دائے کے دائے کاروان کے دائے کی دوران کے دائے کی کرے دائے ہے اور اور نے ادارہ دی افتار ہے۔ وہ بھر ہے ہے ہی دور تھ ہے ہا کہ ہے ہا کہ ہے اور اس کے فرن آلاد گیس رکائی کے قوالے بھی کہ وہ اس کے اور اس کے بالے سے اس کے انکی افتار کی انکی اور ان کے بالے علی کے اور ان کے بالے علی کی کی پائیس نے دو مجانا کی الا اور افوال کے انکی اس کے بالے سے اس کے حضوت میں میں جو وہ کی جو بالے کی اند انتخابی ااور اس کے بالے میں انداز تھی کا اور اس کے بالے میں انداز تھی کا اور اس کے بالے میں میں انداز کی انداز میں انداز کی انداز

الله تشال کا ارشارے: اور جب وہ پنتی کی امر کو پہنے قوج سندان کو فیصلہ کی قوت اور علم صفاکیہ اور ہم اسی طرح کیو کاروں کو 12 اوسیتے جی 10 جو صنبہ ۱۲

ینگلی کی عمرش مشعود اقرآن عهد نے کماد نشکہ ڈارڈ کا کی عمرے سراہ بے میٹین (۱۳۳) سال کی عمر حضرت این میاس در شی اللہ مختالے المیلا: شمیر اور یکو سال منحاک نے کماد میں سران ایک اور سند کے ساتھ حضرت این میاس دعنی اللہ مختالے موری ہے الفار اواد

شمي مثل سكود ميان به ما ابرا به خطر تحرين برم طول منتوق منته من المستند كا شخاب فرند وليك بالان انتشار كافي المتاوار بي يماد و مي يو مشترك بك بدوف ان كل مواخل مثل اور و مي يواد مشترك كداروف ان اي مواثير ميال يا ينتقش مبالي الانتقاد الله تحافظ كا تكتب كدار دوم الانتقاد على الفريض المنتقل كي مصدعت كما ان والحث الأن كافري هيري أخريج كافريك مي جاوزي المر

ن کیا ہیں کا دور سرا اند کی نے نئے ہو ۔ آپانی کا جسٹ کیا ان دونتان کا کرنا تھیں کا سمزی کا سرے اور دی گر کی کی تین پر اعدام است ہے اس کے ہاں اقلہ ہے وی مواد کا جائے ہے جس طرح انٹ اور دائل نے فرایل ہے کہا ہے گئی جہدہ ای فرائد روئیل کی آئی کو کا گئی کے رائی اجاری 2 س میں معرف کے انسان کا میں انسان کی تھی ہیں۔ تھے اور مطمئی کی تھیریش متعود اوران

ارید الله تعالی نے فرایا: بم نے ان کو تھم اور علم حطا فرایا مجاہد نے کما تھی ٹیوٹ سے پہلے حقل اور علم حطا فرایا۔ (باسم البیان ۱۳۶۲ میں ۱۳۳۰ میلی وروز اور انسان ۱۳۳۰ میلی دروز والموالی روز دارونا کا میلی دروز والمورد درونا ۱۳۵۰م

 اس خوابش کورد کردے اور ای وجہ ہے مائم کو مائم کتے ہیں کیو تک وہ اعظم اور کج روی ہے رو کئے۔ اور علم کی تغییر میں وہ قول میں: (ا) فقد (۲) خواب کی تغییر کا علم۔

(زادة لمسيرج ١٠٥ ص ١٠٧-٥٠ مليور كتب اسلامي بروت ٤٠٠١هـ)

المام فخوالدين محمد بن عمر رازي متوني ۱۹۰۱ ه لکينته بين تقم اور علم کي تغيير بين متعد دا قوال بين: الاستخرار منظمة بي كامل هر معنى به نقر كه اين كارات خرايات بين منظم كارات كارات منظم كارات كارات منظم كارات كا

(٣) تقم ہے موازے نوٹ کیوکٹ کی گلول پر حاکم ہو آے اور علمے موادے دین اور شریف کا علم. (٣) تھم ہے موادے نف سلنڈ کا نفس الماروع حاکم ہوچہ تی کہ قرت شوانے اور قوت فضیر سفوب اور معمور ہو

ہائی' اوز عالم قدس سے افوار البیہ کا دو ہر شن پر لینٹان ہو اللہ تعالیٰ نے فریلا: یم نے ان کو عظم اور ملم مطافریاته اس بیس پر اشارہ بے کہ ان کی قوت عملی اور قرت علی دونوں کال ہو بیل تھی۔

( تغییر تیم ج ۲۷ مل ۲۳ ۲۳ مطبوط دارا افکر بیروت ۱۳۱۵ مد)

علامہ قرطبی نے کما اگر ان کو بھین میں نبوت دی گئی تھی تواس ہے مراد ہے ان کے طلم اور قم میں زیادتی فرمانی۔ دا آباع کا عام القرآن جروب میں اور 194 میں 194

محسنين كي تغييرين متعددا قوال

الله تعلق نے فرایا: یم ای طرح محسین ( کیکا کلاول) کا 17 اربیتے ہیں۔ اہم این ہو ڈی نے کما بحسین کی تشمیر بھی تی قول چیں: (۱) سمائیسا اور حکلات پر میرکرنے واسلے - (۲) جاریت باقت لوگ (۳) موشنی۔

امام گھری جروطری کے گفاگر جہ اس آے کافار مرسی ہے کہ ہم برخمو کو جزارے جس کی اس سے مواد سردہ عمر عمل انسٹ ہے رحم میں میٹن کی طرح حزید جائے میں کہ اصلاح اور دیکھائے ہے جائے کا کہ ساتھ ہے ہے ہے۔ ایک انسان اور افر عمل حالم بلا اس کھری ہم کہ ہے ساتھ مسلا کریں کے اور آپ کہ آپ کی قوم سے حرکیں سے ٹھائے مطا فرائم کے اور آپ کو تشکل میں انتقار مطافل کیا ہے کا دور آپ کے خواجی انسان فرائم کے اور انسان ہم میں میں میں می

الله تعلق كالرائد =: اورود مى ورد كى كمرين هاس كوي الا فراق طرف راف يا اوران را ورواز بين كرك كما جدى آن ع مند مه كمالك كى يداده مرئى بروش كرف والاجاس في هورت مي كدى بيا مدينك كما طوح شهريا في 00 يعد ٢٠٠٠

حضرت یوسف علیه النظام کی عفت اور پارسائی کا کمال

راودت رودے باخوزے اس کاستی ب زی اور حلے سے کی چرا کو بار بار طلب کرا اس کاستی ہے کہ من معرک

بیری ترق او داد نیز دار بیون سے کلئی وصد سے حورت پوسٹ ملا مالایا کہ ایٹ مطرف روف کرکے کی کوش کرری حقی،
اس میں کو بیون میں کلئی وصد سے حورت پوسٹ ملا مالایا کہ بھی افقہ تعلیا ہے اس ای اس طرح ہے
تیر بالیا کہ وہ میں کہ میں میں میں اس میں اس کے ان کا ایک بھی اس میں میک ہو ہے کہ جھ حس کرے کر
میں مالایا اس کے زواج اس کا بھی جو اس کے ان کا ان کی جو اس کے اس کی کو باکش ہے انکار کا مالا اس انکار ایون کے سو بالیا میں اس کا اس کا میں میں میں میں میں اس کا اس کا بھی اس کی افرائش ہے انکار کا مالا میں میں اس میں کہ اس خوا کا اس قدر طبح انکار کو ادارات کے لیے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کا میں کہ اس میں کہ اس میں کہ اس کے اس کی کہ میں تیم فریا اوروں میں میں کہ اس کی بھی کے اس کی میں کہ اس کی بھی کہ اس کی کہ اس میں کہ اس میں کہ اس کی بھی ک بیات کی اس کی کا میں میں کہ اس کو اس کی اس کی اس کی میں اس کی بھی اس کی کہ اس کی اس کم بیان کہ ویز میں کہا ہے

( تحير المام التن الي عام رقم المحدد هداته الوسط عه عرب والم عالم التحول عه على احد الجامع الاعام التراك جرفه الده ١١١

امام این ایی حاقم حتل ۱۳۳۷ء امام داهدی حتل ۱۳۳۸ء امام بلای حتل ۱۳۱۸ء در طاحه قرطی حق ۱۸۳۸ سے که حضرت باست علیه المسئل اور در محمد کی جوی کے در ممال یہ مکاله ای طرح بیان کیاہے، اگر چو اس مکاله کے جمع اجزا ایمام سے جامل اس کیا تھا اس ایک اعلی ایران المام کے جم کے کھائے کو نظامی حق اس کے حضرت موسف میا سامام کانے فرخاکد ان کیا تحقیق زشن شام بر جائی کی اور ان کے چربے کو ملی کھاجائے کی مورب انگائی ہے، اگر یہ دوران کے سطح میں اور اس کیا کہ موسک کے حکومت عرض طبح المنام کے ایک واقعات کار اوران کا ادران کیا جو بوسف ۱۲ °11\_\_\_\_\_ كلوق كى برنبت خالق سے حياكرنالا تق ستائش ب

جب عزيز معركي يوى في معرت بوسف عليه السلام كوكناه كي وعوت دى تو انهون في كمانالله كي يناه اوه ميري يرورش لرف واللب- ایک قول بید ب کداس سے حضرت بوسف کی موادید تقی کدوہ عن معرصری برورش کرف واللب، اس ف مجھ پر بہت احسان کے ہیں اور میری تعقیم و تحریم کرنے کا تھم دیا چرب کس قدر احسان ناشای ا شکری اور حیا سوزیات ہوگی کہ ش ایسے بالوث محمن کی بوی کے ماتھ بد کاری کردن اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالون اور دو سمرا قبل یہ ہے کہ حضرت یوسف کی مرادید تھی کد اللہ تعلق میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے بے شار تعتیں عطاکی ہی توش ایے رب کی نافر انی كرول اور كناه كاار تكاب كرول عن اس يخ ب الله تعالى كى يادين آيا بول ا مار برزويك يه وو مرى تقير رائح بي يكد کلوں سے میا کرے مناہ سے بازرہے کی بہ نسبت بید زیادہ قابل ستائش بات ہے کہ بندہ اللہ تعدلی کے ڈر اور اس کے خوف اور اس سے حیا کر کے گناف ہے بازر ہے اور وقیر کی شان کے لائق کی دو سری جزے۔

معرت يوسف عليه السلام في جوابات كي وضاحت

مصرت ہوسف علیہ السلام نے مزیر معرک بوی کے جواب میں تین باتی ذکر کیں ایملے قربایا: معاذ اللہ ؟ من اس مناه کے ار تكاب الله كى بناه يس آ ياول اور يس الله ك احكام كى اطاحت كر يابول الرجد تم في جي يربت احسان كي بيل اور مجے بہت تعلیم اور تکریم کے ساتھ رکھاے لیکن تم ہے کیس زیادہ بھے پر انڈ تعلق کے احسان میں اور جھ پر تمہارے تھم کو المن كى بد نسبت الله تعلق ك عم كو لمن كا زياده حق ب الحرفراليا: ووحيرى يرورش كرف والاب مشور تغيير عمدال اس سے عزیز معرکو مراد لیا جائے قو معنی اس طرح ہو گاکہ کلوق کے حق کی دعامت کرنا بھی واجب ہے اور عزیز معرف جھ ي بت احمان کے ہیں۔ اب ان احمالت کا بدلی جی اموال عزت کو بال کروں تو یہ کس قدر بری بات ہوگی، مجر فرایا: ب شک غالم ظلح نميں پاتے اس كامنى يہ ب كد انسان پر دابب ب كد دوائية آپ كو ضررے بچائے اتم جس كناه كي دعوت دے ری ہوائی کالذت بحت كم ب اور بحت كم وقت كے ليے ب اور اس كے تيد عى وناعى ر موائى ب اور آثرت كاغذاب ہے اور جب تقبل لذت کے مقابلہ میں ضرر شدید ہوتو کھراس نذت کو ترک کرناواجب ہے اور اگر اس لذت کو ترک ند کیاتو آ فرت میں قلاح حاصل نیس ہوگ-اس کا دو سری تقریر بیا ہے کہ ظلم کاستی ہے کی پیزگواس جگہ ر کھناجواس کا سمج اور جائز عل نہ ہو- اللہ تعالى في مرد ميں جو شوت ركى ب اس كو خرج كرنے كا جائز اور مجع عل اس كى منكود ب اگر كوئي فض اپنی شہوت کو اپنی منکود کے بچلے کسی اور مورت میں شریج کرے توب تھلم ہے اور اپیاکرنے والا ظالم ہو گااور ظالم فلاح نسیں یے۔ اللہ تعالی نے ظالموں کے لیے وروناک عذاب تیار کر دکھاہے "مواس حسین ترتیب کے ماتھ حضرت اوسف علیہ اسرم ف عزيز معرك يوى كويد كليماند اور نامحلند جوابات ديء-

القد تعالى كاارشاد ب: اي مورت في ان ( ع كناه ) كا تصد كرايا اور انسول في (اس س : يج كا) قصد كيا اكروه اسيند رب كي دليل مدر يكيمة (الأكناه ثل جتلا موجات) يه بم في اس لي كيا تأكه بم اس سعيد كاري اورب حياني كو دور ركيس ب شک ده امارے اللم بقدول ش سے میں ( اوسف: ١٣٣) "هـم" كالغوى اور اصطلاحي معنى اوراس كے متعلق حديث

علامہ واغب اصفیانی متوفی است کل کھے ہیں، هم اس كل كو كتے ہيں جس سے انسان كمل جا اے كما جا اے النسمه على في جلى كو بكما والما ب اورهم كاستى بول على كى جيز كالصد كرية قر آن جيدين ب:

20-512-5-1-512-0-5-19-5-53 جب ایک قوم نے رقصد کاک وہ الانے کے لیے) تماری طرف التديوها كورmachin

(الفردات ج ۴ م ۹۰۷ مطبور کتبه تزار مصلی کد کرمه ۱۳۱۸ ه)

ول میں اچانک کسی چیز کا خیال آ جائے تو اس کو ها حسر کتے ہیں اور اگر بار بار کسی چیز کا خیال آئے تو اس کو حیاصلہ کتے ہیں اور جب دل اس چنے کے متعلق سوچنا شروع کردے اور اس کے حصول کامنعوب بنانے ملک قواس کو حدیث نفس کتے میں اور جب اس کام کو کرنے کا رائے اور غالب قصد ہو اور عربوح اور منظوب قصد نہ کرنے کا ہو کہ مبادا اس میں کوئی خطرہ ہو اس كوهب كت بين اورجب كام ندكرني مغلوب اور مرجوح جانب بهي حتم موجات اور انسان يه يكا تصد كرن كريس في یہ کام کرتا ہے ، فواہ فائدہ ہویا نقصان تو اس کو عرم اور نیت کتے ہیں اور انسان ای عرم کا مکلف ہے۔ اگر محملا کا حم کیا جائے تو اس بر مواخذ و تهیں ہو تاکین اگر گلا کا عزم اور اس کی ثبت کی جائے تواس پر مواخذہ ہو تا ہے۔

(アイナアリアニラクリアリクリアリア)

همد مح متعلق يد مديث عب

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عروجل ارشاد فرما ما ہے: جب ميرابنده نكى كاهده الصداكر اوراس ير عمل نه كرت توجي اس كى ايك نكل لكدريتا مون اورجب وه اس نكى ير عمل كرے توش اس كى دس ہے لے كريات موتك نيكيال لكوريتا ہول اور اس كى دگئى تك اور اگر ميرا بندہ معميت كاھيم اقصدا کرے اور اس پر عمل نہ کرے توجی اس کی وہ معسیت نیس لکھتا اور اگر وہ اس معسیت پر عمل کرے توجی اس کی صرف ایک معصیت لکمتا بول-

(صحح مسلم دقم الحديث: ٩٨٨ صحح البخاري دقم الحديث: ٩٣٩ مستد احد جه ص ٩٣٧ السن الكبري للسائل دقم الحديث: ٩٣٩٧٤٩ مند الديولي و تم الحديث: ٣١٨٦ مي اين مبان و تم الحديث: ٣٨٠ شرح الن و تم الحديث: ٣٣٨)

وهميها كرجمك دومحل

ان معركى يوى في حضرت يوسف كرسات كناه كافعد كرايا فيه اوروهم ديها كادار ين زويك محار معنى يرب كد حضرت بوسف نے اس گزاد سے اپناداس بچلنے کا تصد کیاادر اگر وہ اپنے رب کی ولیل نہ دکھے لیتے تو گزاد میں جلا ہو جاتے اور جمهور مفسرین کے نزدیک اس آیت کامعنی اس طرح ہے کہ حضرت بوسف بھی گناہ کاارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رہ کی دلیل نہ د کھ لیتے ہرال اگر یہ معنی مجی ہو تو اپ رب کی دلیل نہ د کھنے کی تقدیر پر حضرت ہوسف علیہ السلام سے جو قصد صاور ہو آوہ هم ك درجه يس بو أاور كناه كاموم نه بو أاور جوج جزمنوع اور مصيت ب دو كناه كاموم ب نه كر كناه كاهم- اس معلوم ہوا کہ حضرت بوسف علیہ السلام اپنی صعبت میں اس قدر رائخ تنے اور اپنی ذات میں اس قدر کال اور تھل نتے کہ ایک حين اور صاحب افتدار عورت في ان كوائي طرف راغب كري يوري كوشش كي اور ان كو حسول لذت كي دعوت وي ليكن انهول نے خوف خدا كے ظب سے اس كي دعوت كومسرد كرويا اور ايسے عي پاكبازوں كے متعلق حديث ميں بيد لويد ب: تصرت ابو جريره رضى الله عند يان كرت جي كرتي صلى الله عليه وسلم في قرايا: جس دن كمي كاسابيه تعيل جو كانس دن سات آدى الله ك سائ على مول ك الم عادل وه طحص جواب رب كى عبادت على جوان مواد وه مخص جس كادل مجر على معلق ربتا ہے، وہ دو آدی جو اللہ کی محبت میں ملیں اور اللہ کی محبت میں الگ ہوں اور وہ آدی جس کو کسی صاحب منصب اور مائب بدل عروت کے کھی وعمت دی ہو اوروں کے کہ میں اخت و در تاہداں اوروہ تھی ج چھیا کر مدد دے تک کہ بائس اچھ کو جائے ہے کہ دوئر کی باتھ نے کیا تربع کیا ہے اوروہ آدی جو تحلق میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آ کھوں ے آئسو بررہے ہوں۔

ر کا افلادی آم آفاد عضویه بی هم آم آم است ۱۳۰۱ موالای بلک رقم المسیده ۱۰۰۰ می این میان در آفاد عضد ۱۳۰۸ سران بخری کا فیشی بین امریکه کلیک بین امیاد استانت امی ۱۳۰۵ میه هم زاد در آم آفاد عندید ۱۳۰۰ سران کاری در امارت ۱۳۰۵ شرفاده این ۱۳۰۴ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۳۰۸ میشید (

آیا حضرت بوسف علیه السلام ے گناه صادر مواتحایا نسي؟

بیش حقوقین مغربی سے ان مادولت تکھی ہور کہ حضرت بوسٹ طیہ الطام نے زنا اور ناکسیہ قریب کیاتھ گئی وہ تا کے اہم حضرت کی باطرح بدائے ہے اہم اکسی وہ والے اور انواقیت سے انڈی کیا تھا چھی ہی اور انواس نے والی ہے۔ اپنے میں محمد میں کا جائے ہیں میں اور اندی میں اور اندی اور اندی کی سے دریا کریں گئے تکھی ان کھیوڑ درج کرنے ہے اندا دل کرتا ہے اور اندی ان کی اور اندی طرح دریا کرنے کی احت تھی ہے ' کاران وہ ایٹ کہ تجت بھی ان کے دو کل کا ڈکر

وهسم بسهها کی باطل تغییرس ایام ابوالحن طی بن اجرالواصدی نیشاچ ری متونی ۹۸ سهر تکیستدین:

ي الله عمر الرب عن الله عمر الرب عن الله الله عمر الرب الله والله -

تسان القرآن

ومامن دآیه ۱۲ پوسف ۲

يوسف ١٢: ٢٩\_\_\_\_٢٩ (٣٥

من میں بھری کے گیا داخلہ تھیں ہے حضرات انجام معلیم المنام کے گماہوں کا اس کے وکر میں فریلاکہ اس سے ان کا ایپ این ایک جانب کئی ان شد قائل نے ان سے کم ماہوں کا اس کے والے اللہ بھر ان کہ اور کا اس کا میں است سے باہری نہ اوا اور جید کے کہ جب احد قد قائل کا جس سے اپنے کا میں اس کے انسوال کر ایک جائے ہے۔

لولان وابسوهان درصه کی باطل تشمیری حضوت این مهای موجد مشرق این که دورانی افل واقع اس با به که حضوت کو میست ما به املام که «هزت پوتی به با مهام می حودت می مثل و مکونی کی که دوانی افل واقع اس واسته او سه کنوان به بین او مکه رست فی بین بالا می مودن می موجد جرال علیه اسلام حضوت خواجه باله این می استان می حضوت می کون به از که می که و اور میدی به جرید طوح در این موجد جرال علیه اسلام حضوت خواجه به باله اسلام کی صورت بین موجد به کرا که یک در او اوران که بین به جرید طوح در این املام که مودن به باله اما واقع اما واقع او می مودن به باله اما واقع او می مودن به باله اما واقع اما واقع او می مودن به باله اما واقع اما واقع اما و مودن به باله اما واقع اما

طَنَّ مَلَيْهِ كُمُ لِمَنْ المِيطِيِّةِ فَي كَامَا كَلَيْهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِن صورَ يَكُ ف المُلَمَّ مَلَهُ عَلَيْهِ مِنْ المُعَلِّدِةِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ

یه و کید کر حشرت بی صف افد کر جلسگ اور جب ان دونول که ولول سه و بخشت دور به گی تو کارلون آست وه لیده گئ اور حشرت بوست بخد کشن ان کے مدامت کاربازد اور بشیری فرکسا ایک با تقد ظاہر بودا شس بر تقدما بودا تھن:

ولا تقريروا الرفقيلة كان قليت قوسات الدراك تربد والب الدوب بيل بدور من المراجعة

میں میں میں میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور دیسان کے دلوں سے دہشت دور ہوگئی تو گھر کہا جات پر ارت کے اس کارائ طرح ایک باتھ طاہر ہوا، میں بر کھا جو اور ا

تبيان القرآن

ۅؙڗۿؙٷڔؾۅڰٵؿٞڗڂٷۯؽڣؿۅڸؾ؞ڶڵڰؖۜؖڎۿؠٞٷػۄٙ ڰڵؙؙڹؙڡٛڛ؆ػ؊؊ٷۿؙؠٞٳڵؠڟڰۺڞؽ٥ (الع، ۲۵۱)

اور اس دن سے ڈروجس دن جس ثم اللہ کی طرف لوٹائے ا جائڈ گے، چم ہر هض کو اس کے کیے ہوئے اٹمال کا پورا بدلہ دید ا جائے گااور دان بر ظلم نمیں کہا جائے گا۔

ده دونوں کچرا نئے کر بھار کے اور جب ان سے خونسدور اور کیا تو کہرو مہابتہ صاحب کی طرف اور گے۔ ب اند خوالی نے جبر کے سکدان سے پھٹے کہ میرا بندہ کافید میں جھٹا ہو جائے اس کو بہا کر مشیعال کو اس حضرت جبر کی اواقع اس میں دیائے ہوئے آئے اور کہذائے ہو میڈ از کم بیالوں کا کل کر رہے ہو دہا تکہ تسمارہ کیا اپنے میں کھا بجارہ ہے۔

الوسط ع ۱۶ ص ۱۹۰۹ - ۱۹۰۵ مطبوی و اراکتب الطب پرویت ۱۹۵۹ه)

وهسم بسها اور لمولان رابرهان ردى كى تغيرها أن روايات كودرج ذيل مضرين ف بحى وجى تصانيف جى ورج كيا

ا کم ابو بهخر همدن بر برخبری حوق ۱۳۳۰ و این ایجان ۱۳۳۰ می ۱۳۰۰ اما این با م حوق ۲۳۰۰ و آمریدام این با بیدا برخ ۱۵۰ می ۱۳۳۳ با ۱۳۱۰ با این اختری فر امر ویژی اینون ۵۵ سو اختیرا امر وژی به می دهان اندام اسمیس من سود با بیزی امران شده و اصار امران می می امران می امران می امران می امران با برخ دوژی مین امران می ادارای می امران می ۱۳۰۱ می امران امران می امران می امران و امران می امران امران می امران امران می امران می امران امران می امران می امران در امران می امران می امران امران می امران و امران امران می امران و امران امران می امران امران امران امران امران امران می امران امر

الاست در کسید تام دوایا ید اگل اور دودید اور دوشان سے بھی الدون دوایت او هم ندان مان اور دوایت این عمل اور دور حموست فی اقد هم ایس محل ایس موال دو این با بیشان کی طوش ای که حقق ایک میاداد هم این دوایت ایس سه مدید ند یه که که آن اکار کی ایس که ایس ایس ایس محلی سود می که سود شد اید اطال که و می مان دوان آن ایس ایس ایس ایس ایس که کی مواد می سد سال اسلام کو و می مان دوان آن ایس ایس ایس که کی می دوان که دو می که دو این می دوان که دوان می دوان که دوان که

وهم بهاك اكثر هيج ادر بعض غلامال

شام ایو اکمن طی این تی المادودی المتوق مصرته حداد و لا در اسدهان دید کی تشخیریشی تو یک و می دوایات درین کل بین سیکن دهه مهدای تخیریش بخش می محال بیان کے بین اور بیشن محال نقله بین بهم اس بحث کو عمل کرنے کی خاطران محال کاکی و کرکردے بین او و تصبح بین:

حفزت ہوست ملیہ العام کے هـم (قصد) کے متعلق جو قول بین: )) بیعن متا قرین نے کماہے کہ جب عزیز معرکی پیدی کے حضرت بوسٹ علیہ السلام کواچی غرف اکل کرنے کی کوشش

كي تو معرت يوسف في ان كومارة كالتسوكا (٢) قطرب نے کماناس مورت نے حضرت بوسف سے اس کام کا تصدیما یہ مکل کام ہے اس کے بعد نیا جمل ہے جس يس برامقدم ب اور شرط مو ترب اور معى اس طرح ب: اگر انسول في ايند رب كى بريان تد ويكمي او في تو وه مكى اس ورت كاتمد كرلية.

ان اورت في تضاه شوت كافعد كيادر حفرت إسف في عضت يرقام رسية كالعدكيا.

(٣) حصرت بوسف نے جو اس عورت كاهم كيا تفاوه عن اور اراده نه تع بلك وه خل اور ترك كاميلان تفااور حديث اس دل کے خیالات علی اس وقت کوئی حرج نسی ہے جب اس کے ساتھ عرص نہ اور نہ اس کے بعد قص کاار اٹکاب ہو۔ (۵) حطرت الع سف ك هدم ع مواديب كد مودول ك ولول على الوروول كي شوت ، وطبي تحرك الوقى ب و تحريك وولى اكرچه دواية آب كوكنزول يس ركع دول-

(۲) انہوں نے اس مورے سے ید کاری کاھے کیااوراس کا عزم کرلیا، حضرت این عمامی نے کماانمول نے۔ انمیاء علیم السلام کو گناه گار قرار دینے کی توجیهات اور ان کالبطال

طاسه اوردي في وهسر سها كاب جمنا محل جويان كياب، وقضاً باطل اور مردوب اور حضرت اوسف عليد الطام كي شكن عمر مساقى عداد اس روايت كي حفرت اين عياس رضي الله حماكي طرف نبت وتعي اور جطي ب ان كادامن اس جوث اور تحت سے پاک ہے۔ علام ماوردی نے اس باطل قول کو مح جات کرتے کے لیے حسوول کو بات کی ہیں: كراكياب يدهد (قصد) ومعيت بادر انجاء عليم اللام كم معاصى كى تين وجسنت من

(٣) برى كواند تعالى نے كى كناه عى جلاكيا جاكد وہ الله تعالى سے فونود و رب اور جب مى اس كنا كوياد كرت تو فوب عبارت کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تولی کے خواور رحمت کی وسعت پر احکویہ کرے۔

(٣) الله تعمل في ان كو كتابول عن جلاكما تأكه جب الله تعمل ان سك كتابول ، وركز ركسه اور آخرت عن السي ان ك كنابول كى مزاند و ي تووه اين اور الله تعالى كى فهت كو بكيانس-

(٣) الله تعلق نے انبیاد ملیم الطام کو کتابوں میں اس لیے جلاکیا تاکد اللہ تعلق کی رحت ، امیدر کتے می اور کتابوں ر قبہ كرنے كے بعد اس مطافى كا قرض اور ولى كا ترك كرنے يس كنا كار نوك ان كو اپنا مقترة قرار ويں-

(النكت والعيون ج ١٣٠ ص ٢٥- ٢٦٠ مطبوعه وار الكتب العطبية بيروت)

تمام أغياه عليم السلام معموم إلى اعذان نبوت ، يمل اور اعلان ثبوت كرابعد الن يكو كر مناه صادر تهمي بويا ونه صغیرہ ند مجوالا ند عمر الد صور تا ند حقیق علامد اوردی نے انبیاء علیم السلام کے مختابوں کو فایت کرلے کی جو تین تو مسات ذكري بي بيد مجي باطل اور مردود بين اور اب بم حضرت يوسف عليه السلام كي صصت بر داد كل بيش كري س-مشول وبالله التوفيق-

حضرت يوسف عليه السلام كي طرف كناه كي تهمت كارواو رابطال

ان دوایات عن برجد که حفرت وسف علیه السلام کی طرف صراحاً زناکی نبعت میں کی بے لیکن به صراحت کی ب ك حضرت إحت عليه المطام إس حرام كلم ك في توريد كريف في (معقد الله ) ورجوج حرام يدواس كامقدم مجى حرام بدياً ب اور حرام كاار تكلب كله كيروب اور قام اخياه عليم السلام كباز اور صفار ب صحوم وحق بين انجياء عليم السلام كي عصست پر بم نے مفعل وہا کر تبیان اختران ماہ کو سے ۱۳۹۱ ور طرح محکے مسلم نامد اس ۱۳۹۸ ۱۳۹۰ بری ذرک بیر ہر۔ ایم پہلے ڈرکر کرچکے جوں کہ ان دوایا ہے بھی جن پرے کاموں کی حفرت یوسٹ ملیہ السلام کی طرف نسبت کی گئی ہے، ان کہ دواور اللب کے لیے آپ کے کئی ہے:

السَّلَا الْمُدُودُ الْإِسْ فَ اللَّهِ اللللَّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

کس قد در رنگا درانس کا بات ہے کہ جب موز معمر کا بیوی کے حضرت بوسٹ طید السلام کو وعت کناوی تر انہوں نے اس کو تختے سے در کر دیا اور اپنے درب کے اضام و اکرام کا فار کر کیا اور اس کام محقق قرد روانا اپنے پاکہاڑا مقدمی اور اللہ سے ذرب خدا الے بی سے محقق الی جاموز اور ہے بعد دو دوایا ہے ذرک بائم میں۔

حرت ہوسف کی گناموں سے برأت کے متعق دومری آیت ہے:

كذليكة ليتشرف من الشو توالع مشاك

يہ بم نے اس ليے كيا عاكد بم ان كو ب حيائى اور بدكارى

اج سند ، ۱۹۹۳ کی اضل حورت بون با ۱۹۳۳ کی مدور سری کی در است و ۱۹۳۷ کی اور در کاری که است می اور در کاری که است این می آم ایجا این اور خاص خورت بست ایک مدور کاریز و بدواناتی اور در بیانی میں ہے۔ الله تعلق قراراً کہ ایک جا کے میں کہ کے دیاتی اور دیر کاری دور در کھا اور استان سے میں ہے دیاتی اور دیر کاری کو این بھی دویا سندی صورت بعد سا کے اسلام کی طرف سنوب کیا اور وجہ اس استرین ہے جنوں نے اس اور دیرائی کو تین میں جائے ہے کہ ایما اور استان

م، من ما المستحد على المنابع ا إِذَا إِنْ عَا يَدِينَ اللَّهُ مُنْ الْمِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ

ا درجارت فعالی سا اللعن بندے ہیں ان کے متحلق شیطان نے کہا احتراف اور اقراد کیا ہے کہ دوان گوگوہ قسم کرنے گا۔ قبل کے میدونوٹ کا تشویر شدید کے استرویس کی آلا کہ ان کے میکنوٹ کے کا تشویر کی کہ استرویس کی آلا

عِداد عديد المساحد عديد المام كي المرامن موتى ير متعدو شهاوتين

ے '' اند تنوانی کردی ہے حرجے فی سف علے المعام ہے اس کلجادی کی تسده دو ہوگی مطاوہ از پی طور سف میں حرجے وی سف بد المعام کی مارشد کی الکاری کا کہنا کہ وی اقدیمی ہو کو لیستان ہیں اور حرجے میں باقد میں شام المعام اور ویر '' سم کی چوں ہے '' ان کا فاؤ پر بھی اور ووز معرفی چاہد کی مادان کا کوارے اور سیاسے عرجے میں شف علیہ المعام کے ان '' کاراد روز کا ویوان کا خورے بوٹ میل المعام شروانا

راد می دورود می وجون یا سرت پر سف پر است می است. پرسی کرونت می کند کند میرسی - ایوسطی: ۲۲) . به گارت فودینگی به مکاری هی-

ي . رئيسي المسلوبي ا

ادر عزیز معرکی نیزی نے معنرت پوسف طید المطام کی تعت سے براء ساس طرح بیان کی: و آنگ آر در دنگ عز می شوسید فی است مصرح- بسید کیل عمل نے اس کو برمایا اور اس نے اپنے آپ کو اگرانا

فَدُرُودَتُ عَنْ مُعْدِهِ فَالسَّمْصَةِ - بِعَلَى عَمْ لِهِ الراس فالِهِ آبِ وَالله (ابت ٣٣) عالية ركاد

ماکنین شرع اُلفظ می کنید الفظ کی کشت می الاست از مین مرکی یوی نے کماب و حق بات طابر ہو می کی ب ان کراور دیا میں تک بیس کردیا کی کی السط البطائی المواد میں اس کا میں اس کردیا گا اور باتھ کا دو اور اس میں ہی اور صف اما

> اور وزی معرف عضرت بوسف علیه السلام کی برأت اس طرح بیان کی: فَالَ إِنَّا فِينَ كَبُنُو كُلُوكُمْ كَبِيلًا كَيْنَةً كُلُوعً عَنْطِيقِهِ السنة ك

ب تك قوى خكاكارون يمدي ب

ادر کا ادر با ادر با ادر با ادر با ادر با در با

الشديديث واست: ١٩٠٥) المولاان وا بوهان ومه كوفركرك كافائده

ا کیک موال ہے کہ جا کہ ہے کہ اگر حضرت جوسف علیہ اضام ہے گئرہ فاتھد خمیر کیا تھا بگہ گلا ہے ۔ پینچ التھد کیا تھ آج کھر اس کے بود پر آرکسٹ کا کا بطاق ہے کہ اس کے اگر کرے کا تکا ہو ہے ہے کہ اور میں کہ اور کا بھا کہ انسان کی اور اس یہ ہے کہ کہ دو مصندے میں جاتا ہے ہا کہ اور کہ کہ کہ کی تھا کہ اور ہے کہ اور میں کہ انسان میں کمی انسان کی دور بینٹ کی کہ ان میں کمی موروز کی طرف موروز کہ کہ کی تھی تھا کہ وہ اور اور اس کا تھا اس فعری المسل میں اور اور اس میں ہے دکا جم اور انگی موروز کے خاتائی طرف بری اور اس کی طرف کے دار اور دور ان کمی کا املی آخر اور دور جاتھ کے کی اور دور انسان کی اور دور انسان کے اور دور انسان کی اور دور انسان کی اور دور انسان کے اور دور انسان کی دور دور انسان کی دور دور میں مور انسان کو انسان کی دور دور انسان کی دور دور انسان کی دور دور میں مور انسان کی دور دور میں مور انسان کی دور دیا ہم کا دور ان کر دور کی کہ دور دور انسان کی دور دور میں مور انسان کی دور دور میں مور انسان کی دور دور کی کا دور کا کہ کا میا کہ دور دور کی کا دور دور کی کا دار دور کی کا دار میں مور انسان کی دور دور کی کا دار میں مور ان کہ کا دور کی کا دور کا دور کی کا دار میں مور ان کا دی کا دور کا کہ کی کا دور کا کہ کی دور کی کا دار میں مور ان کا کہ کی دور دور کی کا دار میں مور ان کا کہ کی دور کی کا دار میں مور ان کا کہ کی دور کی کا دار میں مور ان کا کہ کا دور کا کہ کا دور کی کا دار میں دور انسان کی دور کی کا دار میں دور کی کا دار میں دور کی کا دار کی کا دور کی کا دار میں دور کی کادار میں دور کی کا دار میں کی دور کی دور کی کا دور کی دور

معرف عید سند المثاب کے قصد کا دو مرا محل ہے ہے کہ عن معرکی ہی ہے آپ سے حصل لذے کا قصد کی اور آپ میں اس کا من کا بھی سے منع کے استان اور انتظام فائل کی المباسات کی اس معربی اس کی آپائیا کا کا کا بالان کا واضحیت سے کہ بابات نے محلے آپ کی اس مواجع کی اس مواجع میں اس کا کا محل ہے کہ انتظام کی سے مار کے محل ہے میں اس بدا مال کی اس کی مطالع کیا کہ آپ سے کس اس مواجع اصل افت سے منع اس کا کا کا دوران کیا گیا کہ اس مواجع کی ساتھ کے گا ادر آپ کرتی کارے گا ہو آپ کلیدای اور قید علی جا اور اس کئی کام علی جا اور کے سمترے کے کار انجام کار آپ کی برات اور نظید مال کان فاجرہ بانے گا اور آپ کر قیدے رہائی گال بانے گیا اور اگر حقومت بست ملیہ اسلام کو 127 کافر بدار آڈ آپ مسیدی بھی جا اور بائے۔ لیو لا آن وابر جدان روسے کے حزیر کامل

حفرت يوسف عليه الطام نے اپن رب كى جو يوان ديكى تھى اس ك دو محل قود جي جن كائم نے ابحى ذكركياب،

ان کے خلاوہ گل اس کے کہ مجھ کھل چری: () میں کہا کہ چاری کے اور اس کی دیکر اس کے کہ مورے میں اور اس کی دیگر ہے کہ استیاد علیم اسلام کو اس کے مجھ کالیا کہ کہ دیکر کرتے کے معلوں اور مجامع اس سے سم کری اگر وادوکوں کرے کہ مورے سے سمج مرکزی دور دی تھر سے میں جائی بیل بیلی طرف جدور کہ دیکھ تھا کی اس وجھ میں اس کا میں کہا گئے۔

ر الدو ورب عبر برایری می موسید الدور ا الدور ال

تم مند کور الاصف: ۳۰۰ ما ۱۳ می کرد. نیز الله اتعالی نے بعد دی اس بات پر خدمت کی ہے کہ وہ او بیکھ کئے تھے اس کے موالی عمل عمیس کرتے تھے افرانیا:

التَّاكِمُونَ السَّاسَ بِالْسِرِ وَتُسْسِونَ المُعْسِدِينَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى التَّامُونَ السَّاسَ بِالْسِرِ وَتُسْسِونَ المُعْسِدِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ (القرن ۱۳۳) جاتے ہو۔

اورجو چی مود کے جی جی باعث فدمت ہو وہ اس رسول کی طرف کیے مضوب ہو سکتی ہے جس کی آئید مجوات ہے کی

گی ہو۔ (۱) حضرے بوسٹ ملے اسلام کو یہ چاکیا تھاکہ شریعت بھی زنا حم ہے اور ان کو اس کے رہ کس مطلع کیا گیا تھا اور زنان کے کے بطائی پھر مزام تھرکی کی ہے اور آئر عشدی اس پر چھ خاب واکیا حضرت بوسٹ ملے اسلام کو ان قام امور مسللے کما کما تھا۔

(۳) الله تعلق نے حضرت بوسف علیہ المسام کو بیٹا تقالہ افتہ تعلق نے اپنے اعظم المسلام کو پرتے اطلاق سے پاک اور مدف رکھائے، چکہ جو نفوس ترمیم انجاء علیم السام سے مقعل ہوتے ہیں اللہ تعلق ان کو بھی بری علوقوں اور برے کلسوں سے محفوظ رکھائے۔ اللہ تعلق کا اور شادیج:

رِنْسَالُورِيَّهُ الْلَهُ لِلْمُدُّوِيَةِ مَنْسُكُمْ الْرَحْسَ اللَّهُ السَّلِيَّةِ وَيُعْلِمُ اللَّهِ مِنْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اللَّهُ السَّلِيَّةِ وَيُعْلِمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

السوء الفحشاء اورالمخلصين كمعنى

اس کے بور اللہ تعاقی نے فرایان یم نے اس کے کیا تاکہ ہم ان سے السبوء اور المصحب ان کو دور رحمی سے شک دو 24 م تھی تقدول مثل ہے ہیں۔ ''اکسسوء اور المصحب شاء میں کی وجہ ہے فرآ ہے 'المسسوء کا سخل ہے: باتھ کا بر اور المصحب شاء کا سخل ہے ذا۔

تيبان القرآن جلديام

د مرافرق ہے کہ السدوہ کا حق ہے زماے مہلی اور مقدمات طابع ہی و تم اور خوست و کھنا اور للعد سنداء کا حق ہے زدار اگر کی اور قربا اوق ہے ہے کہ السدود کا حق ہے خوستان الدائند سنداء کا حق ہے بھی کی اور پی می اور اور ال ہے کہ السدود کا حق ہے کہ ایک خوار واقعہ سندا کا حق ہے ہو کہ الموار ہے ہے کہ السدود کا حق ہے اس کے اسال میں اس

تعصیری تر آرسدام کی زیر کے ساتھ بھی ہے اور لام کی زیر کے ساتھ بھی ہے، اگر لام کی زیر کے ساتھ قرآت ہو قراس سے مواد ہے دنی لوگوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ طور تاکی کی العاصری اور اگر لام پر ذیر کے ساتھ قرآت ہو قواس سے مواد ہے جن لوگوں کو اللہ قلالی نے ایک رسامت کے لیے بھی ایا۔ افاد الشخراری

ا الله قبل کااورشوب: 2 ودون دوداندے کی طرف دوئے میں عمومت کسان کی جمیر بیچے چہدڈوال دار ان دوئیں میں اس مورسے کی فلو کا دوداندے کے تیب بیان اس موسد کے کھاس تھی کی مزامان اور ابھیے بھا آپ کی بعید کے ممانع بھائی کا دودانوں موسان کے کس اس کی آپ با جنگ اور کردونگ خواسہ وابسات میں صف ۲۵ م دوم مرکم کے دی کا عمومت موسف حد سام اسلام کی افزائی انتخا

مین حورت بوسد ماید الشام اور دو حورت برده تخص آیک دو سرے سے آنک تلف سک بی دوران سے کا طرف روز ہے معرف بری الدارہ الا اور ایوبیل سے آنک کل میا کی عائد دراز دائیں۔ پار بھراک کی درست کہا جائیا ہے ہوئے پر کاری کے جائے میں کال بھائی اور ای جورت کا ادارہ قال محرف بعد من کی تھے ہوئے میں میں اس محرف بھرائی اور پر میں سے ان کی جائز کی اور دوران سے کہتے میں ایس جس کی کی اور جب وہ وفول دروان سے جا دورہ کی اور واز ان بھر میں اس کا جر بائز انوان اور اوران کی دو کیسی بچھے بھر کی اور حمودی مدت بر موجان اس کے اور انداز کے کے اور وحمودی مدت بر موجان کی کے اس کے کہا میں میں کا ور انداز کی اس محمد میں کیا جو انداز میں بھر انجا ہے کہا ہے گیا ہے انداد کرتے موجان کی اور انداز ک

 اوراگراس کی قیمی پیچیے ہے پہٹی ہوئی ہے تو دورت جمو ٹی ہے اور فیسٹ بچول ٹیں ہے ہے 10 ہوست: ۲۶۰۲۷ حضرت بیوسٹ علیہ السلام کی تصمت ہے بڑات اور ان کے صد ق کے شواہد

حضرت یوسف علیه اسلام نے ابتدا گا اس مورت کا پر دوناش فیس کیا لیکن جب انسوں نے دیکھا کہ ان کی این مونت اور پاک دائمی پر حرف آ رہا ہے تو گہرانسوں نے حقیقت میل واضح کی حضرت پوسف علیہ السلام کے صدق اور آپ کی پاک دائش

ر متعدد شواه على الن على نت العلى شوام ودى ولى إلى:

(ا) حکمرت می سف علیه اسلام بقایا بر خزیز معرک بر ورده اور خلام می اور بره طخص بر ورده اور خلام بود اس کااپند ماک پر اس مد منگ تسلطانور نظرف نیس بود آناور و داس کی خزینه اور جنوس پر حمله کرد کے برزانت خمیس کریا۔

ا کاف مان معلق و است که بیاد درون می است و بیشتر میشد بین سوری می در بین از بین می درداند می طرف ۱۷ عزز معمولاد این فورت که بیالا دیدان که میشد بین در میکار حضرت مید بین اسلام بهت تیزی به درداز می طرف کشته که که که این میکند بین می از در میکند بین می است و داخل خود بر پدید بیان افکار حضرت بیاست ماید میران از در ساز می خود دارد این میکند بین می است و در میکند بین از میکند بین از این از این از این از این میکند

ما استام اس سے جان مجرانا چاہ رہ کے اور وہ کورت ان کے دربے تی اگر حضرت پوسٹ ملے الملام اس کی عزت پاتھ المسلام اس سے جان مجرانا چاہ رہ کے اور وہ کورت ان کے دربے تی اگر حضرت پوسٹ اس کے بچھے ہوئے۔ المسلام اللہ بعد کے تو معللہ اس کے بھی یہ کہ وہ کورت بھاگ رہی بھی اور حضرت پوسٹ اس کے بچھے ہوئے۔

ادر وطن قبالی فسیدند دودان بحرک هرین گیرد. ۱۳ می موجم امود اس کا جو برت کے کم والد بطرف کا کہ اس موریت نے کمل طور پر پینز محکار کیا بعد اقداد و کر اندیا وار سنام امود افزائیز عضوب جدت طب اطلاع نر شدت کا کماری اور عملی اقداد و اس کل معمول کے موبائی مات میں ہے اس

واسٹے تھے۔ (اس مون مرسر منطبور) این آک معتریت میسٹ علیہ اطمام ایک عوالی عدت کلسان سکر پاس دیدہ اور اموس نے چھ حضورے میسٹ بلنے المنام کو حداثات اور خوانشٹ کا فکر کمیا آیا اور مجل ان عمل غیر خانات کا مع خمال دیکھا اور پر حضورے میسٹ بلنے المنام کیا دیگر کیاں انتخاب شدہ ہے۔

(۵) حضرت بوسف عليه السلام نے نمایت به باک ب ب وحرک اور دو لوک الفاظ علی کمان میں مجھے اپنی طرف راغب کر ری تھی جیکسا اس مورت نے جمع اور جمل کلام کیا اور کمان اس عض کی کیا سزا بھانی چاہیے ہو آپ کی الیا سے ساتھ رائی کا

ارادہ کرے ایکو تکہ جو تھرم ہو آے وہ بسرحال دل میں ڈر آہے۔ (١) يد جى كما كياسته كدال عورت كاخاوند عاج تفاليني نامره تفااوراس عورت عن طلب شموت ك آثار بحريور تف النذا

اس فننه کی اس عورت کی طرف نبست کرنای زیاده مناسب تقه اور چو تک پر تمام قرائن حضرت بوسف علیه السلام کی صداقت ر دانت كرت شف اور اس حورت كو مجرم عابت كرت شف اس ليدعور معرف وقف اور سكوت كياكو كد اس في جان ليا تی کہ حضرت بوسف علیہ السلام سے میں اور یہ مورت جموثی ہے، مجراللہ توائی کے حضرت بوسف علیہ السلام کی صداقت پر ایک اور دلیل ظاہر فربائی جس سے بد قرائن اور قوی موسے اور بد ظاہر موسیاک معرب اوسف علید السلام اس الرام سے بری ہیں اور یہ مورت بی مجرم ہے اور وہ خارجی شمادت یہ ہے: اس مورت کے خاندان میں سے بی ایک مخص نے کوابی دی اگر یوسف کی قیص آئے ہے پیٹی ہوئی ہے تو وہ عورت کی ہے اور پوسف جھوٹوں میں ہے ہے 10ور اگر اس کی قیع پیھے ہے میٹی ہوئی ہے تو وہ عورت جموٹی ہے اور پوسف بچوں میں ہے ہے 0 ابوسف: ١٣٠٠٢٤ اس شلبد کے متعلق دو قول ہیں:

(۱) ایک لوزائدہ بچہ جو یالنے میں تھااس نے یہ محامی دی تھی۔ حضرت این عباس رضی اللہ حتمانے فرلیا: حاریج س نے يالنے ميں كلام كيا: حضرت ميني ابن مربم عليه السلام، صاحب جريج، شلد يوسف اور فرمون كى بني باشد كا بينا۔

(سند احد رقم الحديث: ٩٨٦٣ عالم الكتب و دار الكرا سند الإيفى رقم الحديث: ٣٥١ جامع الييان رقم الحديث ٢٣٠٣ تغير الم ابن الي عالم رقم الحريث: ١٩٥٥ حسن سعيد بن جير عناك وفيريم ع جي اي طرح عردي عن جامع البيان جراه عن ١٥٥٠ عدم تغيرانام اين الى ماتم ي ع ص ١١٣٨)

(r) وہ شاہر اس حورت کا عمراد تھا اور وہ بہت دانا فض تھا اخلات ہے وہ اس وقت عزیز مصرے ساتھ اس حورت کے یاں جارہا تھا اس نے کماہم نے وروازے کے بیچے کھ آہٹ اور قیس پیٹنے کی آواز کی ہے، مرہم کوب معلوم نسی کہ کون س ك آك قد اگر قيم آك ي كاف ي وات وات ورت تم ي موادر الرقيم يجيد ي كاف و مو يا درا ي ورت تم جموثي موا جرجب انبول في اليس كود كماتوده يكي عدي الله التي التي الدالمير عدم علام

الله تعالى كارشاوب: عرجب اس في مست كي قيص يجيد عين مولى ديم واس في كماية مورون كي سازش ہے اپ شک تمهاری سازش بہت علین ہے 0 اوسف اس سے در گزر کرد اور اے مورت! تم اپنے کناد کی معالی ما گوء

ب ال م كنه كارول على ع تحيل ١٥٠٠ ف

عزمز مصرى بيوى كومعافي ماتكنے كى تلقين

یہ بھی ہو سکتاہے کہ بید اس گواہ کا قول ہواوریہ بھی ہو سکتاہے کہ بیداس عورت کے خالوند بینی عزیز مصر کا قول ہو، عزیز عرنے جو حضرت بوسف علیہ السلام ہے یہ کماکہ اے بوسف! تم اسے در گزر کرواس ہے اس کی مرادیہ تھی کہ اس بات کو مخلی رکھوا در کسی ہے اس کاؤکر نہ کریا کیو تک اگر ہے بات مجیل جاتی تواس ہے عزیز مصر کی بدنای ہوتی کیونک اگر کسی فض کی یوی بدچلن ہو تو یہ اس مخص کے لیے موجب عار ہو آئے اور جب حضرت بوسف علیہ السلام کا بے قصور ہو تا اور اس مورت کا مجرم ہونا طاہر ہو کیاتو اس گواہ نے کماکہ تم اپنے قادی ہے معاتی ما تکو کیونکہ تم نے اس کی امات میں خیانت کرنے کی جسارت کی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے خلوی نے کما ہو کہ تم اسپنا کناہ کی اللہ سے معلق بالگو، کو تک اگر چہ وہ نوگ کافر

اوربت يرست يتم ليكن الله تعالى كوبلن وال يتم- صرت يوسف عليد السلام في قيد خاند من فريا تعاد كيا الك الك كني معبود بمترجي يا أيك الله جو سب ير عالب ءَ آرْمَاكُ مُتَعَبِّرُفُولَ حَبُرُ كُو اللَّهُ الْوَاحِدُ

ج (٣٠٠٠) ومناه

ن وز مصرف افخا ہوئی ہوئی ہے کہ نے بھی ہے کہ آجھ کا ہوں جی سے جمیع اس کے فؤد سے اپنی ہوئی کی طرف کمادی کا سندست نسبت کی ادار اسے سطوم ہو ایک ہے کہ اس کا فؤد کا افزادہ ہی سے سطوم کا کس دردار اندافا ہوں اس کے بھی کس کا رہے ہ یہ کہ اس کے فؤد بھی کم بیت کا ادارہ جمہ کا فواندہ اگر اس کی چی بھی ہو گروہ اندیکی ہو گمان اس کے می کا انداز کی گئی کر ویا یا اس کو مست مخت اور جمہدتا کہ موان ویا کہ کو انداز میں کہ کس کی سے میں کہ اور انداز میں اس کے اندائی کہ کی ساتھ کی اور انداز کی کہ موان کی بھی کہ کہ اور بھی کہ کہ کی کہ موان کے بھی ہو مشکل کی کر دیا ہے کہ معمون میں جمہدتا کہ اور اس کی کا دیا کہ ہو گئے ہو اس کے کا موان کے کہ معمون میں چرب کا دیا کہ ہو گئے اور یہ بھی ہو مشکل کے دور انداز کی ہو مشکل کا دور ہو گئی کہ ہو گئے ہو گئی ہو گ

مریز معرباس مورث کے مم زاد نے کہا: تم موروں کی سازش بہت مطیم ہوتی ہے، اس پر یہ امتراض ہو آ ہے کہ اند تعلق نے از قبلات:

وَحْلِقَ آلِانسَالُ صَيْمِينَا - (الساء: ٢٨) اور اللي كوروريداكياكياب-

یں جب انسان ٹی نفس ضیف ہے آوانسان کی ایک صنف یعنی خورت کا کھراور ان کی سازش طلع کیے ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی خلقت فرشتوں جانب آسانوں میاروں اور پہاڑوں کی بہ نبستہ ضیف ہے اور حورواں کا کمراور

ان کی سازش مردوں سے محراور ان کی سازش کے مقابلہ عمل عظیم ہو تی ہے۔ اس کی باتید اس مدیث عیں ہے: حضرت ابو سعید قدری رمنی اللہ عند بیان کرتے ہی کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ والقسول عمیدالل علی کی قماز

ا من المعامل و اتم المست من سه سه مع سعل و تم العنصة عدمه عن من الإداؤ و اتم العنت الايام من المساق و تم العنت المنت المعامل و تم العنت سم الله من من المبدر اتم العنت من موجه مندا الارج و مراجه عن قدم مند الار قم العنت ا

٥٣٩٣ عالم الكتب ووارانقر)

وكَالَ نَسْوَكُمُ فِي الْمِدَايِنَةِ الْمُرَاتُ الْعَنْ يُزِرُّتُزُا وِ دُفَتَهَاعَنُ الْمِدِينِ مُرِينَ وَيَ الْمِدَانِ مُرَادِهِ وَيَنْ الْمِدِينَ مُرِينَ وَيَنْ الْمِدِينَ مُرِينَ وَيَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

ان کی وعا قبول کی اوران کرحرفوں کی سازش سے مفوظ کرویا سے

## عَنِينَ الْهُوَ مِنْ يَعْدِ مَامَ اوا

ہر الرمعت کی باکیازی کی) ماہ است دیکھنے کے اوازوال کی میں ما۔ الله تعالى كاارشاد ب: اور حورتي شرع بياتي كرن كليس كه عزيز معرى يوى اين نوجوان (علام) كواني طرف رافب کر ری ہے اس کی مخت اس کے دل پر چھا بھی ہے ، بے شک ہم اس کو صرح کے دراہ روی میں دیکے رہی ہیں 0 (الإسطيدة ١٣٥)

مصرکی عورتول کی تکته چینی

ان موروں کے معلق دو قبل میں: ایک قبل سے کدوہ چار مور عمل تھی اوردد مرا قبل بدے کدوہ بائ مور تیں تھیں۔ حضرت این عماس رضی اللہ محماف فرالما: ان عن عمال علی بادشاد کے سال کی بیوی تھی، وو سری بادشاد کے وزیر کی بیوی تھی، ٹیسری بیل کے دارونے کی بیوی تھی، اورچہ تھی بادر بی کی بیوی تھی۔ مقاتل نے ان چار کے علاوہ نتیب کی بیوی کا بھی اضافد كياب- (زاد الميرج من عدم مطيد الكتب الدماي بيروت عدماه)

قد شعفها حبا: اس كروسى ين شفاف اس كمل كوكتي بي جوول ير محيط بوتى ب اس كو ظب كافلاف کتے ہیں الین حفرت پوسف کی میت اس کمل مک بھی کڑاس کے ول عی مراءے کر کی تحرار اس کادو مراستی ہدے ک حضرت وسف کی مجت اس کے دل کاس طرح اصلا کر چکی تھی جس طرح ظاف کی ج کا املا کر آئے۔ السان العرب اصحاح ان حورقول نے کہا: ب شک ہم اس کو صریح ب داہ ردی عمد و کچہ ربی ہیں کے تک مطرت ہوسف ان کے نزویک تلام ك عم من تقد معرت المان فارى وفى الله عد ف كماك عن معرك يدى في معرت يوسف كومن معرب مايك لا تحا۔ من مصرف حصرت بوسف کو اے بخش رہا اور ہو جہا تم اس کاکیا کردگی؟ اس نے کمانی اس کو بیٹا ہاؤں گی۔ اس مے کہانہ یہ تمهارا ہے۔ اس عورت نے حطرت ہوسف کی برورش کی اور اس کے ول عی حضرت ہوسف کی مجت تھی وہ حضرت ہوسٹ کے سامنے بن سنور کے رائق تھی اور مخلف جیلوں سے حضرت ہوسف کو اپنی طرف اکل اور راغب کرنے کی کو حش كرتى تقى الكن الله تعالى في معترت يوسف عليد السلام كواس ك شرب محفوظ ركها. (الجاس الاكان بروم 100)

الله تعلق كارشادب: جباس مورت في ان مورة ل كحد جيني في قواس في الواداس في ان كيا الداس في ال لے تکے سیاکرایک محفل منعقد کی اور ان عل سے جرایک کو ایک چھری دے دی اور ابوسٹ سے اکمان کے سامنے ہا ہر آؤ، ان عور وال في جب يوسف كور يكما قوبمت عظيم جلااور انهول في اسية بالقو كان ذاف إور كما يحلن الله أبير بشر مي بيديد وَكُولَى معزز قرشت ٢٥٠ ايدا: ١١١)

مصرى عورتول كي تكته چيني كاخشاء

الله تعلق في ان موروس كى محته مين كو كرت تعير فرمايا ب اس كى حسب ذيل وجوه ين: () ان موروں نے یہ گت میٹی اس لیے کی تھی تاکہ وہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے ثرخ زیاکو دیکھ عیس کی مکد ان کو ائدازه تفاكه جب عن معمرك يوى ان كى اس تغنيد كوية كي توده ان كو حضرت يوسف عليه المطام كاچرة مبارك و كلات كي تاك ان مورون كو معلوم موجائ كم اكروه صرت يوسف ير قريفة موكى ب قوده اس عن معدورب-

٣) عزيز معركي يوى في ان عورتول كوابنا را زوار يبليا تعاورية بناويا تفاكد وه حصرت يوسف عليه السلام س مجت كرتي

ے میں جب ان مورتوں نے اس کاراز فاش کردیا تو یہ ان کی بدعمد کی اور محرتھا۔ (۳) ان مورتوں نے اس کی غیبت کی تقی اور میہ غیبت محرکے مطابہ تقی۔

یه تو ترقی بخابر دور مهم کی بیزی کر تحق تک کر دی تعید که دادینه فاهم نر فیفته به گی سد کنن حقیقت می دادید چاپی تعید که که می که در این افزو خابر کرنسد که سیاه میش حضوت بوصف کا میشود نمی بی جرد دکسته به می طوح جدید بیگی کا فید خدید مهم نمی فیزی خاصت می حضوص با تروی کی فاهد حد که ما بیشند کا کلم بداود «هم میشد عماریت واقع که که از کام عملی بیشن می میشود این میشود می میشود این میشود که میشود که میشود که میشد که دارد. که کردن کار این الحربی بیشند که میشود که میشود که میشود که میشود که میشد و که دارد این الحربی بیشد که دارد.

ر حرب الانتخاب الموضى من علائمة منابيان كرتى من د مسال شعلى هذا طبيد من منابية باين باين الان الإنها من أويا ا وي ترجد كه كور الودال أو الإنها عن مع منابط المنابي المنابط المنابط المنابط المنابط المنابط المنابط المنابط ال وي در المنابط منابط عن المنابط المنابط

به المساورة و آل المساورة و المساورة و آل ا

مصری خوا تین کی دعوت کا ہتمام

مورد معرکی پیری کے جیسے مثالات کو حق تھی اس کی حقوت پوسٹ ہے ہے دور نیادہ تو تندی کی دجہ سے اس کو طاحت کر ری بیس قرآس کے اسینے تلار کو طاہر کرنے کا ادادہ کیا۔ اس نے ان طور تو کی کیایا اور ان سے کیے ایک جمل سنتھ کی۔ قرآن مجید میں مستحف کا کالفظ ہے اس کا مشتی ہے چھو سے تھے اور گھرے اس کا دو مرام مشتی ہے طعام ۔ عنسے نے کہا: اس کا در موجریت اس و منی الله موسد سرون که مالمد یمی ایک خواج معدت دواعت کی ب اس میں ہے ہی ملی الله طبیہ و اس مرتبط فیلا بائی نکے چیریت آمان کی طراحت مالیا کی بدین الله جا الله میں الله مقول بالان سے جا جا کہ جم ان میں ا اموس سے کہ کا چرکیل ایان سے بچرا کیا ہم اساسہ میں اللہ میں اللہ بھی اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الله میں بھا کہا ہے اور اموس کے فواج اس کی بالمیا ہے اللہ میں اس کے اور اللہ میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں ہے اور اوکوری کی اضف میں ان کھا گیا گیا تھا اس کے اس کی سال میں اور اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں

حفرت المن وضحافظ حد بيان كركسة بين كه حضرت جدت فيه الطاح الاوان كاوف كوضف طن حاليا كم اقا. - احتماع الرواح المناطقة عند الاواد المناطقة بيدية ما تتما أمان الرواح المناطقة الاعتماع المناطقة والمسابقة عل - وبيد الجرق عند كل عن سكود فقت كيد كمان المناطقة حضرت جدف اوان كي واقد كاو الكمان والمناطقة عن المناطقة عند ا

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند بيان كرية إلى كه حضرت يوسف كاجرو بكلى كى طرح يمكنا تعا

۱۸۱۸ ایران افتاحی شده اکثری من موانند و شمی انتر متوسد دوایت کیا ہے کہ معترب میدند اید اسلام جب معرکی کلیوں می جدید شده فوان انج بودا بدادی با دوال میلی میکانک آدم عمل می معتربی تواندوں پر نکلسیے دوران مواس میں امام معام میری میدو امام این اخذ دادورا امام اوالی خواصد متوست خواصد میں اور احداث دواجہ میں معرب میں امام

وون پر ان سرم سیست ن اس سرم پود موس را داخت فوند کار مارون پر سیست مول به در در در از انگر بردت ۱۳۵۰ مطوره و در از انگر بردت ۱۳۱۳ ها

6773 يوسف ١١: ٣٥\_\_\_\_\_٢٥ ومامن دآبه ۱۲

ان مورتوں نے معرت بوسف علیہ السلام کو اس لیے معلیم جاتا کہ انہوں نے معرت بوسف علیہ السلام کے چرے بر انوار نیت اور آثار رسالت دیکھے اور انسوں نے بی گمان کیاک ان میں فرشتوں کے خواص میں کو تک وہ کھانے بیٹے کی چروں کی طرف اور عورتوں کی طرف النفات نسی کرتے تھے اور ان کے داول می حضرت اوسف علیہ السلام کاڑعب طاری ہو کیا اس لے انہوں لے بے ساختہ کمانے بھر نسی ب، یہ تو کوئی معزز فرشتہ۔ مصرى خواتين كالحطول كى بجائے استے ہاتھوں كو كاف ليما

الما إلى جعر محرين جرم طبري متونى والمدائي مندول كم مات روايت كرت بن:

این زید نے کمانا وہ مور تی چھریوں کے ساتھ اپنے باتھوں کو کلٹ رہی تھیں اور ان کا یکی محلق ضاکہ وہ پہلوں کو کلٹ رى يى - حضرت يوسف عليد السلام كر شن كو د كي كران كي مقتلي جاتى رى تھي - الدوك كمانا انبول في اين باتھوں كو كات والداوران كوالكل بالشيل علا- اين الحق ن كماكم عن معرى يدى في صف عليه السلام ب كما: آب ال مائے آئی، حضرت ہوسف ان کے سائے آئے، جب انہوں نے حضرت ہوسف کے شن کو دیکھا تو ان کی مقلبی مفلوب

و مسل اتبول في جمرول سد اسية باتقول كوكلث والااوران كويالكل يا نسي جا كدوه كياكرري بين-(جامع البيان ير ١١٠ ص ٤٥ مه مطوعه وار الفكر ١٣١٧ه)

الم ابن الي حاتم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ اس حورت نے نشقم ہے کما کہ بع سف کوسفید لباس پہناؤہ کیونگہ سند لباس عي انسان زياده حيين معلوم يو بايت اور جس وقت وه حور تي چل كلت ري يون اس وقت يوسف كوال ك مان لے جاتا۔ جب حضرت ہوست علیہ الطام ان کے سائے آئے او و صفرت ہوست کو دیکھنے عل ایک مداوش او تی ک انوں نے پھلوں کی بجائے اپنے التے کا کا اور ان کو درد کا بالکل احماس فیس ہوا اور جب حضرت ہوسف ان کے مات ہے ملے افرائی ورد کا حال عوادر بھر ور معری ور کا کا تے کے اور کا دیکھاے تو تسارا بد حال ہوگیاتو سوچ کہ جو دن رات ہوسف کے ساتھ رہتی ہواس کاکیا حال ہوا ہوگا تو وہ حورتمی ب ساخت بولیس ک الله الله الله الله المراسي من وكولى معزد فرشته-

الم ابن الى عام كى ايك اور روايت شي ب كر جب حشرت يوسف ان حور قول كر مايت ب عليد سكة قو حن معمر كي يول نے كماني ب وہ محض جس سے مبت كى وجد سے تم الله كو طاعت كروى فيس تر نے وكل الك تم اس كو ايك نظر و كل كر اس قدر مداوش او مي كدتم في معلول كى عبلاء اين باقد كلك والدائم كوبالكل وود شيس اوا-جدان عورول في ایے کئے ہوئے ہاتھوں اور بتے ہوئے فون کو دیکھاتو وہ درد کی شدت ہے کرائے اور رونے لکیں اور انہوں نے کماتا یہ جر شیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشد ہاور ہم آج کے بعد اس کی مجتمع کی وجے م کو طاحت نیس کریں گ۔

(الدرالم وج ع ص ٥٣٠ - ٥٣١ مطبوع وارالكل جروت ١٩١١ه)

حضرت بوسف عليه السلام كو فرشته كينے كى توجيه ان مورتوں نے حطرت یوسف کو دیکھ کر ہو یہ کما تھا کہ یہ جرنسی سے یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، اس سے ان کا مقصود یہ تھاک یہ بت غیر معمول شن کے الک میں اس لے کہ عام اوگوں کے زانوں میں یہات مرکوزے کہ فرشتوں سے زیادہ کوئی حسین حس ہو آاور شیطان سے فیادہ کوئی بد شکل شیں ہو تہ افتدان کا حضرت بوسٹ کو فرشد کمان کے فیر معمل حسن کی وجہ سے تھا دو سری وجہ ہے کہ فرشتوں میں شہوت اور ضنب کالمادہ نہیں ہو کا ان کی غذا تو صرف اللہ تعالی کی جمد و شاوے ا موجه ان الاوقول نے دیکیا کہ حترت ہے۔ ملیال حترت ہے۔ ان اوقول میں ۔ کی جورت کے چرے کی طرف میں گرامیان اگر جب کوئی ما تو کی اوروں کے ان سے آئر اسے انوان کی طرف حرد کلر زائل آج و آخر ان کہا ہے جر کا کہ بار جر حت ہے ' ہے ' کوئی معزز فرقت ہے۔ ان کا مطلب ہے تحل ان ہے کوئی حربت کا از ' میں ریکھا کہ ان ان کا برخی ہے۔ انسانے ک کوئی تصادر کیک ' یہ انسان اور مرکز کا مم ملی مقلب سے موجوں اور انتیم ریکھ کرئی لگتا ہے بچے انسانے کے بیکھی کوئی علیم فرقت ہے کہ کہا تھے ہے۔ کہ ان عمر اندر انتیاج کہ کہا کہ کہا تھے۔ انسانے کہ بیکھی کوئی

ده مرکی آوید به سب که ان تو وقون نے حضوت بوسف ملیہ الطام کو بکے کر کھو میٹاند ایمٹی دوم حمر کی ہوئی سند ان پر جز مست مکانی ہے و اس توست سے بھٹ ڈو ویس اور بید آلائادوں سے برلی ہوئے بھی فرطنقوں کی طرح حصوم ہیں ہے لوگی مام بڑ مئیں آیں تیں سے مستقل املی وکھائی جا سکے۔

الله فقط کا اختراعیت: اس نے کھا کیا ہے وہ مس کی دوست تم کا واحث کرتے تھی ای نے اس کواپی طرف ران نب کا اندیا جا کہ اور اگر اس اید وہ کا میں کیا جو جی سے اس سے کا ہے، آنے ہے خواد دی کرواج سے کا اور بسید وس دھر مند بع صف علیہ الباسل کی مخترف آزاد کا ک

نجب معرکی فورتوں کے فورم معرکی ہیں کے حصق کا کہ دوائے نظام پر فوٹ ہوگی ہے اور نہم اس کو مورتا ہے۔ رہا دولی میں ویکن چیں قواس نے ایک مختل میں ان کو بلیا اور ان کے اتھوں میں مال کانے کے کے لیے بھولیاں دے وہی اور فلام سے انداع میں کہ انداز انجید ہوا جاتا ہے حصوبے وہند ان کے ساتھ آتا ہے آوہ خواج میں کو ایکی اساکی عداد ہی مم کی ک سے فوری میں انسواں نے چھل میں کہنا ہے آتا ہے اور انسان اور اس کی میں ہوا ہے موج موالی ہی رہے گئے۔ بلیک ووزی میں انسوان کے چھل کی ساتھ اور انسان کے میں میں میں ہوا ہے موج جوال کے ساتھ وہ

اس آیت عمی حضرت بوسف ملید الطاس کی باک دائمی ادر کناه پی اور کناه پی الحبت در بوندگی حاف آخریکا بسید کی دکار اس عمر و بسته خدا موزند کی این این طرف ارز با خدایا کیا آتایا بیابا به این سف علید المطام کو حکی دی که را انویس شامل کو او این که و این کی و دوان کو تیل می واقواد سف کا اور ان کو سیع نویس کار در سدگی اور و بسید بینی بدوند کی این بعد می که خداره او دادگوای فاتان می کاست از جارو بدید کا مشاکلة و توان میک سالم شد کار این کی موسد .

الله قوائل کا او شوائب : ع سف نے کہ است میرے دیدیا تھے تو ہونا اس کلانے میں مؤرج بن مل طرف تھے ہے۔ او مؤت بی اود اور آئر سفان کی مشاق کی ہے تا وہ نہ کہا تھیاں کی طرف اگل ہو جائل کا اور بین جائل ہے ۔ ہا جائل کلک جن ان سے کر ب نے ان کی دکھا تھیل کی اور ان کو عوارتی کی منازش سے مختوا کر دیاسے شک وہ مستنظ والا خواہد بنے مؤل ہے میں اور جن ہو ہوں۔

جنے والا ہے اور ہوں ہا۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت کے بغیر گناہ سے بچنا ممکن نہیں

اس آت می حضرت بوسف ملید الطام کی جس کی ملی می حضرت بوسف ملید المطام فی مح کامید استفال ایاب مینی به سب مورتمی ان کوکنلو کی طرف بادری تمیم اس کا ایک مجل تو یب کرنید ب مورتمی حضرت بوسف ہے يوسف ١٢: ٣٥.....٣٥

ومامن دآبه ۱۲

ا بنی این خاطق کا اظهار کردی تخیسی اور حمل می شریک بهر تاورت به طابق تنی که حضوت بیدست اس کی خاطق که بردا کرین اس کا دوران اظهار می شاکد دو افزر تنی ال کر اعزان حمل کان بی کار حافظ آن کردی تھی کہ کرے آن کا دوران کو ا بدی کار کر کے سال میں این میں انسان میں اور انسان کی افزون کی قائم کے سکے اور دیلی دودان اور سمانوں کی فروان حاص کرنسٹ کے بدیا جائے کہ کر اس کی خوانا کمارائی جا واکار ہے۔ انداز کر اور زیم کاری کار داری میں کار اس کا جائے ہیں:

قید می گرفتار دوبا مشقد اور صعیب به اور جو ان کامطوب قواه مرام از شده قد میش قد میش معترت باست ملید را امام باشد می که می مشاور می مشاور از می این میشود از میشود میشود از میشود از میشود از این کون به نید میشود که میزان که میشود می این امام است امام گرفته را نموان که این کامطیب بدوگان کون است نید میشود می که در دوبای می می ایند تمی می اور اداری میشود میشود میشود امام میشود از میشود میشود امام است امام است میشود میشود امام میشود می می ایند تمی میشود می اداری امام است میشود که دوبای میشود امام میشود میشود میشود امام است میشود میشود میشود می می ایند میشود میشود امام امام میشود میشود که دوبای میشود میشود میشود میشود میشود میشود میشود امام میشود می

الله تعلق في حدود يوسف عليه السلام كي دُعاكُو تهل كراليا اور ان عورون كي سازش عد معرت يوسف عليه السلام كو

محفوظ کرویا ہے فلک دوبر بحد شنفہ وقا فوج جانے واقا ہے۔ الله تعلق کا ارشار شاہر ہے: مجرا بوسٹ کی پاکیازی کی) طالمت دیکھنے کے باؤرد ان کی بی دائے ہوئی کہ دو رکھ عرصہ کے لیے جسٹ کو شور وقع کر دیں اوج سٹ ۴۵)

ے وات و سرور فیر روین اولات کا ان حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کا سبب

يب ورز معرر معرر عرت يوسف عليه اللام كي تحت يدأت ظاهر يوكي أو واضح طور يراس في معرت يوسف ب

کوئی تفرض شیں کیا او حردہ حورت اپن ثبام حیلہ ماز بول اور محرو فریب کے ساتھ حضرت ایوسف علیہ السلام کو اپنی موافقت پر ا المارتي ري اور حفرت اوسف عليه السلام في الى طرف كوئي قود مي ك مرجب وه حفرت اوسف عليه السلام ي ماج سی ہوگئی تو اس نے اپنا اعظام لینے کے لیے اپنے خلوی سے کملذاس عمرانی غلام نے چھے لوگوں کے درمیان ڈسوا کردیا ہے ' ب لوگوں سے کتا چرنے کہ اس مورت نے اپن خوائش پوری کرنے کے لیے بمایا اور ور خلاا تمہ اور میں ہر مخص ک ملت جاكران كار نيس بيان كر عتى اس ليس إن كاح جارد ك ك ليان ظام كوتيد كرويا جائد وين معرف سوچاس طرح اس کی مجی بدنای ہو دی ہے اس لیے مسلحت ای جی ہے کہ لوگوں کی زیانگ پرز کرنے کے لیے اس کو قید کر ويا جائد- (جاس البيان ٢٥ ص ٥٥ ملسة)

حضرت بوسف عليه السلام كي أكبازي كي علامات

اس آیت می حطرت بوسف عليه السلام كي اكباري كي علالت كاذكريد، وه علالت يد تحين: حطرت بوسف عليه اسلام ل قيس كا يجي ع پالا اوا وه حفرت وسف كاس مورت عد إمالنا اور اس مورت كا حفرت وسف كا يجما كريد اس مورت کے خاندان کے ایک فض کا اس مورت کو تصوروار قرار ریٹااور حضرت بوسٹ کی برأت کو بیان کرچ اس دعوت میں حضرت يوسف كوديك كران مورول كابات كلك فيتاور حضرت يوسف كى برأت كم بحان الله كمين اور ال كى يارسانى كى وجه ہے ان کو فرشتہ قرار و بلہ تيدكىمت

عرمد في بيان كياب كد معرت يوسف عليه السلام ملت مال قيد ظف عي رب- (جائع البيان رقم الحديث: ٢٠٠٠ ١٠٠ طارق اور معيد بن جير ي كماتيد مت جد له تقى- التيرامام اين الى عام رقم الديث: ١٥٠٨

ابوصالح نے عفرت این حماس دهنی الله مختمات روایت کیا ہے کہ بید دے پانچ مال مخی- حفرت این عماس سے ایک اور دواعت ہے کہ ید دت ایک سال تھی۔ طرمہ نے معرت این عباس سے سات سال کی دواعت کی ہے۔ مطالے کہا: یہ قید اس دفت مك كي في حي الموكول كي زيائي ال واقد كي ذكر عبد مو ماكي - الماوردي في كما: اس قيد كي كولي مت معین نمیں کی گئی تھی اوران کو فیر محدود مت کے لیے قد کیا گیا تھا اور کی قول سمج ہے۔

(زادالمبيرج ۴۳ م ۴۳۴ مطيور كمتب اسلا ييروت ٤٠٠١ه)

وراوست کے مائٹہ دو ہوان وجی) قد خانے می داخل جرتے ال حربے اک وں جن سے بدرے کا دی اگر ہیں اس کی تعمیر قاسط ہا دا گان ہے کہ کہا ہے لگ وال یو سے ایس

£ . lo

401

تبيان القرآن



سِّه قَضِی الْاُمْرُ الَّذِی فِیهُ تَسُتَّفُیْتِینِ®وَقَالَ لِلَّذِی نُکُ جَبِی عَسَ سَلَ رَسِطَةَ رَبِي مَرِينَ فِيهِ رَبِيعِهِ ﴾ ﴿ مَرْسِطَ سَيْسَةُ مِنْ اللَّهِ مِنْ

رع الله المراجع المرا

اہے سے ورک کرنا میں دیا ہی وہ قید فلٹ می دو زیرائی سال تغیرے سے

الله تعلقاً کا ارتباط ہے: اور چاست کے ماتھ دو ہواں اگریا تیز خالہ بی واقع ہوے اون بیں ہے ایک سے کما کہ پی سے فواب میں مصلاح کر ہی فراہب ایک ہے اگریا کی فرا وابوں اور دو مرے کے اماش سے فواب میں دیکھا ہے کہ بھی ہے مور میں ایک میں ہے وہ میں اور جانب ہے بھے ہے کہ اس ہے ہیں اور کی جمیع بطالبے ہوار کھائے ہے کہ آپ کیک وکھل بھی ہے اور 20 ہوستہ ہیں۔

تعرت بوسف کی قید خاندیس سائی اور تابائی سے الا قات

ده بسيدى عرد و قويد له فان كاب كه حورت بوسط به المهام دادا گرفت بردارک كه قد خاند ش له بلاگیه اود ايك آدى ان کم عاله که امادا اما دارگاه محمد ايك آن كاف الدارله اي کار کار بادا و آج اود حوار موجه شد بلد اماد اماد و ايك ماد او ايك آن كار کار کي کلي چيخ مراح که ليستان بيد و او فرد او ايك بادا و ايك ايك و ايك ايك و بمدت محمد عرف هم اماد مدت طيد الحالم اين خاند مي مي آدويل کاب يك وار يك ايك و ايك و ايك و ايك و ايك و ايك و ايك که مزان مدت عرف مي موجود سد طيد الحالم اين حدث فراند تا مجرك دو ديال مدت الدي و ايك او اروا درات شديد ا

حصوب میں سابقہ المبام خودہ فران کو تھ طانے میں کئی ہے تھے وافیون کی مزم پلی کرے تھے مداری رہا تیا کہ: چ شعر تھے اور خوف خدارے اس قدر درنے تھے کہ کو فوری کی جست والے میں اور دردانداں پر می کرائے طاری اور باقاقہ تی فیری آئے ہے کہ میں ہوگئے تھے اس جب کو فیری کو جہ سے درفانی باقی جائے ہے گئے آئے ہے کہ اس میں میں اس میں ہوئے داروق کی آئے ہے جب کر کا تقاور آئے کہ حب اترام میانچا تھ انکہ میں دون اس کے سابقہ میں اس کے اس کے اس کے اس کے ا انکر اور اس کی کا دورے آئے ہے تھا کہ بھوٹ میں کہنے ہے اس کی جوٹ سے ادافہ قبل کی تاہد کہ اس کے میں میں کا فیاری کے اور اس کی کا دورے اس کی کا دورے کا کہا تھا کہ میں کہنے تھا تھی میں کہنے ہے اس کی کا دیرے مائی خلالات

تبيان الْقَرآن

جلديثجم

400

سلوك كيا ميرى بالك نے جوے عميت كاس كے نتيجہ عن عن آج اس قيد على مول-

جب حضرت بوسف على السائام في خلارهم هج تو معم كاسب سے بينا باشده مى كایم بريان بن افرارد الله واده و خوا اور پا خه اس كورند چنا چاہ بالد اور مائل كا مو اکار دوران كار خورجة واصل بريا اس خدان دونوں كے خديد مائل الانتخاص كا كسب سے دودات كيا ہے كہ مولى خام مي الله الله بين كار كار خوالى سائل الله مي حضوف على الساسات في ايس سے يہ كم كر كار خوالى ميك كر كار كار والى الله بين الله بين الله بين كار ميكن ميك كار الله بين اله بين الله بين اله بين الله بين ال

(الباس كاركام القرآن بيره مل 100 سام 100 يكي حاقم الدي حاقم الدي حاقم المستعد استعن التكسف والنيون بي سهى ٢٠٠١. ٣٠٥ تشمير الدين تقريم مع معن الدولان ورم المريد عن 100 من عند 100 من ا

ساقی اور نادبائی نے حضرت بوسف علیہ الملام کے سامنے جو خواب بیان کیا تھا وہ سمبا تعلق میں قول :

() حضرت عبراللہ بن مسعود رمنی اللہ عند نے فرمایا: انہوں نے جموعا خواب بیان کیا تھا انہوں نے حضرت ہوسف ملیہ السلام سے مرف تجریہ کے طور پر سوال کیا تھا۔

(۲) کبلیز اور ایام این اسحال نے کہا: انسوں نے سچا خواب بیان کیا تھا اور انسوں نے واقعی خواب دیکھا تھا۔
 (۳) ابو جھڑنے کہا: تازیل نے جموع خواب بیان کیا تھا اور مداتی نے سچا خواب بیان کیا تھا۔

(زاد الميرج ٢٥ م ٢٢٠- ٢٢٠ مطوع كت اسلاى وردت ٢٠٠١م)

الله تقابلی کا ارشارے: یوسٹ کے کامام کو ہو کھنا دیا آپ تم تک اس کے نیٹنے سے پہلے میں تم کو اس کی حقیقت چادوں کہ بے ان طوم میں ہے۔ جس کو جرب رہا ہے گئے مکھلا ہے: جو لگ اللہ پر ایمان ٹیس لاتے اور جو لوگ آ ترت کے ساتھ کھڑکے والے جس بجی نے ان کے دیور کو ترک کروا ہے 10 رہنے نے 27

قید خانہ میں کھاتا آئے ہے پہلے معنزت ہوسف کا کھائے کی خبرویتا

الما ایو جعم الدین تدیر جلی حق ما حد تصحیح جرین ایم این احق کے کماس آنے کا منتی ہے کہ تم کو فراب میں جو کمانا کی را بابت گانگ م کو بیدادی عمل اس حقیقت بنادوں که اور دام این تریخ کے کمانا کم کو بیدادی عمد اور کمانا وا بات گانس کم کو پشم کے سال کی حقیقت بنادوں گا۔

(ماس بایران در آن الف شد: ۵۸ ۳۳ ۵۸ ۳۳ میلیود. دا دادانشکل ویوست ۱۳۵۰ تغییر ایم این ایل حاتم د قرالی شد: ۹۳۱۸ میلیود. کنید زاد حصفتی کند کرمد: ۱۳۷۲ه)

ا ام میر الرحل بن علی بن عجد الجوزی المتر فی عاصد کلیت بین: اس آیت کے دوستی بیر، حسن احری سے کسان کاستی یہ ہے کہ کہ حسیر جب عجی بیرادی عمل کھا اول جلٹ کا عمل تم تک کھا کا تیج ہے سے کہا تا دوں گا کہ حسارے پاس کیا کھا آگ گ کی تک حضرت جسف علیہ الطام و حضرت میشن طید الطام کی طبق عائب حضرہ یجون کی جریدے تھے دو مدی سے بیان کیا گئے۔ ''آم خواب میں بھر کالمطابق المبدئ کے معرفی الدور کے مقابلے بھی ہمی آم کو اس کی حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت این مہاں مرشق اللہ خواب المبدئ کے معرفی الدور کا المبدئ کے مقابلے کے اساس سے کا کما گانا کا تجھے سے میشلہ آپ کو اس کی ویکھتے تاکہے بھائی بانکے جا کا کہ آپ جادور کی بین نے بھی بین ویک جواب میں کہایا تھے ہیرے رہیا ہے۔ اس کی تھی بول ہے۔ وزارات میں باس میں جس موجود کھی بین واقوان نے اس کے جواب میں کہایا تھے ہیرے رہیا ہے۔

عائد این کیپر نے بھی اس آئے تا کامٹی ای طرح بیان کیا ہے۔

( تغییرات کثیرت اس ۱۹۹۵ مطبور دار الکر پروت ۱۹۹۹ مطبور دار الکر پروت ۱۹۹۹ م ہم نے اس معنی کے ثبوت میں بکوت حوالے اس لیے بیٹن کیے ہیں کہ بعض اردو کے مفرین نے اس آیت کا معنی اس

کے طاف کیا ہے۔ شخ شیراتر حملیٰ متونی ۱۹ سور اس آیت کی تغیر میں قلعة میں:

خواہوں کی جمیر حسیں بہت بعلد معلوم ہوا جاتی ہے دور مو آ کوجو کھانا لگا ہے اس کے آنے ہے چھویس آ کو تعیر ظا کر فارخ مو جادی گا۔

میدابدال ملی مودودی متوتی ۱۹۹ الده اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں: پہلی جو کمانا تحمیل طاکر آب اس کے آنے سے پہلے میں جمہیں ان خوابوں کی تعبیر بنادوں گا۔

( تنبيم القرآن ع عن المعماء مليوعد لا او را ١٩٨٢ م)

اس کے خطاف کٹی افران طبق تھوی میٹی میں ہو سے حقہ میں مشروع کے مطابق تھا کہ وہ گھے ہیں۔ دلیک کرد کہما بھا تھا تھا میں ہم آئی آئی ہے اگر آئی گھا کہ کے ساتھ کے بادائی طاقہ میں بھالمائی ہم اس کہ آئے ہے اس کی متبقد کے کہ خالات کا میں اکر کا اس کا تھا کہ ہے کہ اور ایک ایک بھی کا اور بیا انسان میل کی دولت ہے، وہ گو میں ہے رب نے تعمیم فرانا ہے (دیکی انسان کے آئے ہے کہ اور ایک ایک بھی کا اور بیان کیا تھے اس کے اور انسان کی ہو

(عان افرآن نع ۱۹۸۳ مو طبعه ما در آبادی متنی ایندان به را در افزان افرآن نع ۱۹۸۳ مود ماین کی ایندان به را مدر وافا خاص مید مجد فیم الدین عمراد آبادی متنی مصاحبه داور متنی مجد متنی ویزیدی متنی ۱۹۹۱ مدے کمی اس آبت کا ای طرح متنی کیا ہے جد کہ قام حتق میں مشروع کے معالی ہے اور ام نے کمی ای کے مطابق ترجد کیا ہے۔

خواب کی تعیر پتانے ہے مملے کھانے کے متعلق پیش کوئی کی توجید اس متام یہ بر موال ہو آپ کہ مائی اور دانیائی نے قر صورے بوٹ ملید الملام سے اپنے فواہوں کی تعیر کے حقاق

نبيان القرآن

موال کیا تھ اور حضرت میں سے ان کو بیا تلا خروج کردواکہ تمہارے ہیں کس تم کا کھنا آئے کا اور کتا آئے گا اور کس وقت آئے گا تو ان کا بیر جواب ان دونوں کے موال کے موال تو نسی ہے۔ ام طوالدین رازی حوفی ۲۰۰۹ھ نے اس کے حسب ذیل جوابات ذکرکے جن :

ھی اور اس سے دوائش دوکا کیا۔ حضرت بوسٹ طیہ اطلام فیاب کی ہو تھیریانئی کے دوگی تھن قلی اور تھیزی بھی نمیں میں کیا کہ تھی اور تھی کیا ہوگا ہو اس سے بیٹا تا مقدور قائل معرب بوسٹ ملے اسلام فیاب کی تھیروانٹ کے جس مرتبہ ب فائز میں اس درجہ تھا کہ کیا کہ اور کیا ہے والے کیا کہ ووووں کی انسان میں تھا دیکھیے ہیں قرآ کہ سے اسان کا پریس

(۳) جب معترت ہوسف علیہ السلام نے ہو دلیہ ایک اورود فول آپ سے معتقد ہو بیٹے ہیں قرآپ نے ان کو بہت ہی تر آپ کرنے اور اللہ تعالی کی قرید کی طرف وعوت رک کے تک رون کی اصلاح کر کا دنیا کی بائن بتانیہ نے اولی ہے۔ (۳) بنایائی سمنتلل معترت بوسف علیہ السام کو علم قائد اس کو صوف دی جائے گی قرآپ نے بیچ بھا کہ اس کو عرفے ہے

پہلے سلمان کرنے کی کوشش کی جانے تاکہ وہ کفریر نہ مرے اور مذاب شدید کا ستی نہ ہو، جساکہ قرآن مجدی ماند تعالیٰ کا ارشادے:

لِسَهْلِ كَمُّ مُنْ هَلَكُ عَنْ آئِيمَة وَيَسَحَى مَنْ اللهِ مِن فِيهَاك بواج ووركل مدور مِن سَنَة عَنْ آئِيمَة والأفال: ٩٣) في المنافق الإنهاج ووركل مد زعوريات

(8) این کا بین کا میں بین ہے کہ تمارے ہاں بیداری میں ہو کھا بھی آتے گائیں اس کے کہتے ہے بہت ما در می کا رود ک کس هم کا کھانا ہے ہیں ہو گئے کہتا ہے در اس کی مقداد کی ہے اور اس کے اطلاع کا انہم کیا وہ کھٹی اس کے کسانے کا مدار مال میں میں میں کمی کی واقعاد ہو کہتا ہے تھا ہو در کسی ہے کہ کہ دائید ہے کہ کہ در انداز ہے ہے۔ قرآس کے کھانے میں در طوار کہتیا تھا ہو در جب تیہ طائد میں کھٹی ہے میں جا دور کا اس ہے کہ اس کہ اس کے اس کے اس ک میں اس میں ہو سرح میں میں میں نے فوالے تعاملی کھانا کچھے کے اس کی مقبلے تعاملی کا اس سے لیا مواد ہے اور اس کا مامل ہے ۔ کہ حضورت میں طبیا اسلام فیس کی فیر بات کا اور کا کرتے تھے اور معرب میں طبیا اسلام کے اس قرآس کے مال

وَالْمِسْلِكُمْ بِهِ مِنَا قَالُمُلُونَ وَمَا تَذَيْعِهُونَ مِينَ وَكُونِهُ مِنَا اللّهِ مِنَا قَالُمُونَ وَمَا تَذَيْعِهُونَ مِينَ يَرِي تَرِينَ اللّهِ مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا اللّهِ مِنْ مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَ ئن مکل وہ جوہ اس پر دالمت کرتی ہیں کہ حضرت ہوسف ملے الملام خواب کی تیمیزیٹ بھی تمام توکس پرہ اُئی ہے اور آ تری تھی وجوہ اس پر دالمت کرتی ہیں کہ حضرت ہوسف علیہ الملام اللہ کی طرف سے سبح بی تھے اور غیب کی تجرویا آپ کا مجرہ قد

حضرت یوسف کے دعویٰ نبوت کے اشارات

، اگر به احتراش کیا باست که اس گفت کو مجلون بر تحول کرده می طورت دو کا بخید اس سے پیلے ان کے دوئی نیزت کازگر شمارے اس کا عوامید ہے کہ اس انقلام میں جو کر اس احترافی نیزت کا دائر تھی ہے، نگین ان آبقوں میں ایسے بیری میں جن سے بے خااہر بوری کہ ہے کہ حضورت میں ملید السام سے نیزت کا دوئی فریا تھ، مثل حضورت بوسٹ ملید السام نے فریل:

دْلِكُمَّايِمَّاعِلْمِنِيَّاتِيُّ٠

يد افيب كى خرى ديا) عمرت دب كى تعيم (وى) كى وجد

میٹن بٹس تم کو بور معرب کی خیرس دے رہا ہوں ہے کہا تا تم اپر کھانت یا حرکی دورے شیمسے ' یہ اس وجہ سے ب کہ اللہ تعالی سے ان باقوال کا بھری طرف دی فرانگ ہے ' نیز فرانگ! بھی ہے اپنے باورات کے ویں کی بیروں کی ہے۔ ( تشریکیری کا میں 400 کا زوالم میر ناج میں 41 میں 110 ایک 110 کا انگام الرکان 112 میں 114 میں 110 الکٹ والعرف تا میں ہے میں

در المنال والمراكب والمنا والمنا والمنا والمناور والمناور

مفرین کی ان عمارات میں ہی کے علم پر علم فیب کے اطلاق کا ثبوت ہے۔ کا فروں کے وین کو ترک کرنے کی توجید

کافروں کے دین کو ترک کرنے کی توجیہ حفرت یوسف علیہ المطام نے فریلا: سمی نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے۔" اس قول سے یہ حرفج ہو آ ہے کہ

معترت ہے مف علیہ المعام نے پہلے اس کیون میں مال علی اور ورٹ مروجہ اس تاریخ کے بیر من اور اے در معترت ہے مف علیہ المعام نے پہلے ان کے زین کو انتقاد کیا گھران کو چیند کرکے رک کرویا ماد تک ہی کے لیے یہ خالے کہ دوایک آئن کے لیے می کفائرے دین کو انتقاد کرے۔ اہم خوالدین وازی حق انہنا نے نہ اس کا یہ جو اب دیا ہے:

ن که کاملی ہے ہے کہ اخبان کمی چرکے ساتھ خوش نے کرے ادواں کی بے طوا شہرے کہ پیٹے المبان ہے اس کے اس کا استان ہے الفیاد کیا ہو ادواں کا دو مراد دارہ ہے ہے کہ حضرے جسٹ ملیہ المبان ان کے دیم کے اخبار کرے ان کے ظاہر ہے اور شارد ان کے فوٹ کی دجہ سے پیش کرتے ہے ان سامنے توجہ اور ادارای کی طواع میں کرتے ہے ججراس وقت انسون سے توجہ اور ایک کہ خام کرنیا اور اس وقت میں ان خاتی ہے اور اداری کو کھارتی کا فوری کے دین کو تک کرتے کے جائم مثام ادار ہے

جواب زوادہ مجے ہے۔ (تھر کیرج اس میں مطبور داراحیاد التراث العمل ہورت ۱۵ معند) المام دازی کا اس جواب کو زوادہ مجھ فرلما تھے تھیں بکہ سے جواب اصلاً درست نسیں ہے کہ کھ تھے کرنا تھ کی شاں نسیں

ے وہاں کے خوف سے باطل کی موافقت کوئی کی شمال شہرے ئی بروقت اور برطان میں کی کااتھا، کر کہتے ہوں۔ موسف فیہ اطلام سے موز محرک ماتھ کی قتیہ ضمی کیا اور صف فرایا کہ سے جوریتی تھے کھا کھا کہ طرف راضہ کردی۔ تم کا اوراس محدودے بھی موافقت نہی کی ایک اس کو فلاسے کیا اوراسے واس چھڑکا کھا کے۔

علامہ او الميكان فيرين بوسف الد كى حق في معندك واس كے جواب بي الصحيح بين: ج ذكر ملك اور علوائي حضوت بوسف كے حسن اخلاق اور ان كے علم كار وجہ سے ان سے عبت كرسنے لگے جے تو حضر ہے 409 يوسف ۱۱: ۲۲\_\_\_\_۲۲ ومامن دآبه ۱۳

یوسٹ نے چاپاک ان کے سامنے اپنے دین کا اظمار کریں ٹاک ان کو معلوم ہو جائے کہ معفرت بوسف دین ش ان کی قوم کے تاف ہیں تاکہ وہ مجی حطرت ہوسف کے دین کی اجاع کریں - صدیث ہیں ہے کہ اگر اللہ تهدی وجہ سے ایک فض کو ہدایت وے دے تو یہ تمادے لیے مرخ اوتوں سے بحت بمترے- ( می ابھاری رقم الحد عدد می مسلم رقم الدعث:٢٣٠١) حضرت بوسف علید السلام نے ان کافروں کے دین کو ہالکل بھی شیس ارتبالا تھا اس کے باوجود فریلیا: یس نے ان کے دین کو ترک کر دیا بدال ترک کامتی ہے کہ وہ ایتراءے اس دین سے مجتب دے ہیں اور اس کو ترک سے اس لیے تعیر فرایا تاکہ وہ دونول اس دین کو ترک کردیں اور حضرت بیسف کی محبت عن اس دین کے ترک کی طرف راغب ہوں اور پر بھی ہو سکتا ہے کہ بہ قول حصرت ہوسف کے پہلے قول کی دلیل ہوا مین اللہ تعالی نے جھے غیب کاعلم دیا اور میری طرف وحی فرمائی کیونک ش نے ابتداء سے کافروں کے دین کو ترک کردیا تھااور انہیاء ملیم السلام کے دین کی جیروی کی تھی۔

(الحرالميذع ٢٥ ١٥ ٢ - ٢٥ ٢ مطبوعه دار الفكريروت ١٦١٥ه)

علامه شباب الدين احمد بن محمد بن عمر خلاقي متونى ١٩٠ه اح لكت بين: حضرت بع مف عليه السلام ف فرفا: عي ف ان ك دين كوترك كروا ب اس كامعنى بد ب كدي في ال تممادك مانے اپنے ترک کرنے کو ظاہر کیا ہے اس ہے یہ لازم نس آ باکہ اس سے پہلے تھرت ہوسف علیہ السلام اس دین کے ساتھ متصف تيد- (عنايت القامني ج٥٥ مل ١٠٩ مطبوع واراكتب العلمد يروت عاملان

علامہ سید محمود آلوی متوفی 🗈 ۱۲ ہے نے بھی البحرالحفیظ اور خفاتی کاخلاصہ اپنی تفسیر پی ذکر کیا ہے۔

(روح المعانى ج ١٦ص ١٦٣- ٣٦٣ مطبوعه وارانقكر بيروت ١١٦١هـ)

اور میرے نزدیک اس آیت کا محل یہ ہے کہ ابتداء ش میرے سامنے میرے آباء کاوین تھاج انہاہ ہیں اور دوسری طرف ان لوگوں کا دین تھاجو اللہ تعالی پر ایمان ضیل اے توش کے کافروں کے دین کو ترک کردیا اور انہاء ملیم السلام ک دى كوافتياد كرليا-

مدءاور معادك اقرار كي ايميت

حضرت بوسف عليه السلام نے فرمایا: جو لوگ افلہ پر ايمان حميں لاتے اور جو لوگ آ فزت کے ساتھ مخر کرنے والے میں م

شرائل کے دی کو ترک کردیا ہے۔

اس آیت کالفظ هسه ضمیر کا تکماریب کیونک فربایا: هسه سالا حبرة هسه کاهرون - اور هسه ضمیر کو تکرر لانا مآلید اور حصر ر دالت كرياب اليني آخرت كانكار كرتے بين يہ قوم محصراور مخصوص تھي اور ميدہ كے انكار كرنے كي يہ نسبت معاد كانكار لرنا زیادہ شدید ہے اس لیے جسم ضمیر کو تحرر لا کراس کی تاکید فرمائی ہے۔

و لوگ اللہ مر ایمان شیں لاتے اس میں میدہ کے علم کی طرف اشارہ ہے اور جو لوگ آ ٹرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں اس میں معاد کے علم کی طرف اشارہ ہے، اور جو مخص قرآن مجید کے مضاتین میں اور انجیاء طبیم السلام کی دھوت می فور و قر کرے گا اس بریہ مکشف ہوگاکہ وسولوں کو بیسینے اور کابول کو نازل کرنے سے اصل مقصود یہ ہے کہ محلوق سے الله تعالى كي توحيد اور ميده اور معلو كالقرار كرايا جلسة اور اس كه علاده جوعقائد اور اعمال جي ان كي حيثيت ثانوي ہے-

الله تحالي كاورشاد ب: (يسف عليه السلام في فريلا) اوريس في الي باب دادا ايراييم اور الحاق اور يعقوب ك دین کی اجاع کی ب احارے لیے یہ جائز میں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کی ج کو بھی شریک قرار دیں ہے ہم پر اور لوگوں پر اللہ کافعنل ہے لیکن اکثر وگ شکر ادا نہیں کرتے- ایوسف: ۳۸) اللہ کی تعمیدوں کے اظہار کا بچو از

ام وارق فراست جین که جب حضرت بید صد طبه راطع سفتی جدا دو می کیاد در اس جود کا اهار آن بدید هم الایب به قرار بست سال به بین آو کر طبار که دو المیانیت نبوت به بی اندان سال به خوان اور بردادان به اند که می اور در سال ایر است اندان که خوجه برداد در ایر بین میشن به که دادان که خوجه برداد در می ایران و بین معرف بین اسال می تعداد این می خود به در مین عابد راسان می میزان ایران می میزان و میران می ایران می میزان میزان می میزان میزان می میزان می میزان می میزان می میزان می میزان میزان می میزان می میزان می میزان می میزان می میزان می میزان میزان می میزان می میزان میزان میزان میزان می میزان می

سند اس مقام ہے اختراض اور آپ کہ جب حضرت ہوست ملید اسلام کی متح اوانوں سے برین فریدا کو عمل نے اپنے پیدوادا کی المبت کی اجترائی کا بعد کیونکر آخروائی طریعت ہوئی ہے اس کا جواب یہ بھی کہ طعنت حضرت جعت مدید اسلام کی افزون سے اور حضرت آپ سے المسترائی میں مستمثل علی افقہ علیہ دسم محت کی اجتماع المجام کا دون واحد ہے کا کیکھ میں ان اصول اور دھنٹ کہ کہتے ہیں جر سب نیمان میں مشترک ہیں، مثل اعد تعاقی کی قریعہ الحجام ورموں ا انتخاب التر اور قام میں کونٹ ایمان کی افزوند

ال سائع ) و دامرا اعزان مي يونگ يک معرف باشد الياسلام فر فرياز اور دار سال به بيان خمس به که بم اند که مالا که مي بيزگر کي راگيد اور داري که که الله خوال ممالا که بيزگر اگر شرک ارد و مرف که معرف بعد ملا الها الها که خوال خمس الكه به و کې سائه به مي بالا مي مي مي موست باشد به اسلام که خواجيد سائل مي که هم آن قبار که دار سه بي بي اي اي بيان سائل مي دوراي بين ايك جواب بيت که الله خوال مي که در دوراي مي ويد به ما کي سائم به کي جوان مي سه مي اين اينان هم اس ما مام کانتام بو که سام او کماس سه سائل ديو کم سازد سياس ماد دوراي اين کم سازد مي سائل اينان به گرف مي مع شود بول ب اس شي اند که مي ساخد که مام جوازان سا

اور دو مرازه اب یہ کہ اس آیت ہے موار تھی ہے کہ ان سے لیے انڈ کر شریک بنا اباز شعی ہے لگہ اس سے اس مواج کہ اند قبائی نے ان کو کفراد رشرک کی آلادگی ہے پاک رکھا ہے جب کہ اند تعلق نے کہا ہے۔ اند کی ترایش کاریشنگری کیشنز آلیا ہے۔ امریز ۲۵ کا

ایک موال سے ہے کہ حضوت میں ملد اسلام نے باعوم حرک کی گئی کا اور ان البتدائد کے بے بیاز خمیں ہے کہ ہم اللہ معے موال چرک خمیک میں ماہد عالمی ۔ حضوت میں ملد اسلام نے جدید مجل عوم آئی ک ہے کہ ہم کی چرکو گئی انتقا کا خمیک نعمی مناجی کے اس معوم کی ہے وجہ ہے کہ خمرک کا بعدی اصاف اور اقدم ہیں، معنی اوّلہ جوں کی بر مشترک کے جہ اور بعنی اول باکس کی رسٹی کر کے چی اور بھی متعدوں کی مشترک کرتے ہیں، معنی فرخشوں کی مشتر كرت ين اور بعض عبول كى يرستش كرت بين شلا حطرت السيل اور عزير كى بعض جانورول كى مثلاً كائ كى يرستش كرت میں اور بھن ورخوں کی مثل مثل کی پرسٹش کرتے ہیں اور بعض اوگ گزرے ہوئے نیک بندوں کی برسٹش کرتے ہیں، حفرت بوسف علیہ السلام نے ان تمام فرقوں کا رو فرالیا اور دین حق کی طرف رہنمائی فرائی کہ اللہ کے سواکوئی عبارت کا مستحق نسي ہے، وي فالق ہے اور وي رازق ہے۔ ایمان بر شکرادا کرنے کاوجوب

اس كے بعد معرت يوسف عليه السلام نے فرالماندين بم ير اور لوگوں پر الله كافختل سے كين اكثر لوگ شكر اوا نسيل

اس آیت علی بدیران فربایا که حارا شرک ند کرنالدر الله شافی پر ایمان الله محض الله شافی کے فضل اور اس کی توفق ہے ب- اس كے بعد فراليا: كين اكثر لوگ شكر اوا نسي كرتے- اس قول ش شكر اواند كرنے والوں كي غرمت كى ب اس كا معنى بير ے کہ شرک نہ کرتے اور ایمان النے ہر اللہ تعالی کاشکر اوا کر اواجب ہے اس لیے ہر مومن پر واجب ہے کہ ایمان کی اقت پر الله تعلق كاشكر اداكر اور الله ير الحان الله سب ين العت ب اس ك مطمانون ير واجب كرسب ي زياده اس نعت كاشكراداكري-

القد تقائل كارشاوع: اعمرى تدك دونون ساتمود آيا معدد ضدابستي إليك الله جو قالب ع؟٥٠ (يوسف: ۱۳۹)

حضرت بوسف عليه السلام كے كلام ميں توحيد بارى كى تقارىر

اس ہے مہلی آیت کے لئمن میں معرت بوسف طلبہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا اور نبوت کا اثبات الوہیت کے اثبات ير موقوف ب اس لي حضرت يوسف عليه السلام في الوجيت كه اثبات يرولا كل وين شروع كي-

تھول کی اکثریت یہ تو انتی تھی کہ ایک اللہ بعد مستحق عمادت ب، وه عالم اور قادر ب اور ساری کا نبات کا خالق ب، لین ان کا طریقہ یہ تھا کہ گزشتہ زمانہ میں جو نیک لوگ گزرے تھے وہ ان کی صورتوں کے بت تراش لیتے تھے یا متاروں کے ہام ر بعد منا ليت تن اور اس احقاد يه ان كي عباوت كرك ته كدوه فغ بهنائ اور ضرر كودور كرفير قاور بين اس لي تعرت ہوسف علید السام ف ایے ولائل قائم کے کہ جول کی عبات کرنا جائز نہیں ہے اور ان ولائل کی تقاریر حسب وال

 الله تعلى يد بيان قرايا بك أكر ايك نياده خداجول الإجمان ش خلل اور فساد يداجو كا-لَوْكَانَ مِبْهِمَا أَلِهَ عُرِلًا اللَّهُ لَمَسَدَناه اگر آسیان اور زین جی اللہ کے سوا اور مستحق عمادت ہوتے

> أو أعلى اور زيمن جاه مو جاسك (rr :eléit)

کیو تک اگر دو خدا ہو تے اور دونوں کی مسلوی قوت ہوتی اور دونوں میں ہے جرایک اپنی مرضی کے مطابق کا تبات کاظام جانا طابتا شلاً ایک خداسورج کو ایک جانب سے نکانا جابتا اور دو سراخدا تالف جانب سے نکانا جابتا اور دونوں کی مساوی قوت ہو تی اور وہ دونوں سورج کو اپنی اپنی جانب سے فکالئے کے لیے زور آز الی کرتے قواس کے تیجہ میں سورج ٹوٹ کر بھر جا آ اس طرح ایک ضدایک در فت ے صرف سیب اگنا چاہتا اور دو مرا غدااس در فت ے صرف آم اگنا چاہتا اور دونوں کی قوت ملوى موتى اور وه وونول اس ورخت ير زور آزالى كرت تو وه ورخت ياش ياق موجاته على هذا القيام وجب وو معوی طاقت کے خدا ہوتے ادران علی سے برایک دو مرب کے معمود کے طاقت اس ظام کا خدا کہ چاہئے کے لیے اس کا خان عن در اور آنگا کی سرق نے کہ دو گائی تھی اگر روز میں ہوتا ہوا اس سے معلم ہوا کہ خدا تو کا تک کا تھا ہم ا واجب کرتے ہوئے ہوئے میں کہ میں کا اس سے اس سے اس سے اس سے اپنے مادر معرود کا طور اور خدا اس کا خدا کا تعام اس اور جوافوں میں یہ اگر کی اس سے اس سے رکھے تائی آت ہوئے کہ کا خات کی اس ظام کا جوافر کے اس کا خدا کا میں اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس کے تائی اس سے اس

() یہ یہ معرض میں مائٹ میں میں اور حظب اور مقدو بین بالدور الا برخی کی اگر کی اُسان ان کو اُلا کے اُلا کہ اُل

. '') قمار کی شرط بید ہے کہ اس کے موااو ر کوئی قمر کرنے والانہ ہو الور دوائے موا ہر ایک کے قاہر ہو الور اس کا لفائدنا بید ہے کہ معبود واجب الوجود لذائد ہو کئے کئے اگر وہ محمل ہو گاؤ وہ اپنے وجود ش کی موجد کا تحقاع ہو گا کھروہ مقور ہو گا قاہر

ومامن دآبه ۱۳

نس ہوگا اور یہ مجی ضروری ہے کہ وہ سعبود داحد ہو کیونکہ اگر مثلاً دو معبود ہوں کے توان میں سے ہرایک دو سرے پر قاہر ہوگا کونک قبار دہ ہو اے جو اپنے سوا برایک کے لیے قابر ہو اور جب برایک دو مرے بر قابر ہو گاتو ان میں سے برایک مقمور ہوگا اس کے صروری ہے کہ جو معبود قبار ہو وہ واجب الوجود لذات ہواور واحد ہواور جب معبود واحد ہے تو افذاک معبود تسی وسكة كونك وه متعدد بن ند كواكب اور سياري ند نور اور ظلمت ند عقل ند نفس ند حيوان ند جعلوات ند نبا بأت كيونك بد سب متعدد ہیں سوجس نے ستاروں کورب بلاتوہ بھی اریاب مقر تھی ہیں وہ قبار نہیں ہو یکے ای طرح ارداح اور اجہام میں ے کوئی بھی معبود جس ہو سے کو تک دو معدد إلى اور متعدد جن الله الله مرف واحد مو يا ب وال مير عائد إليه بهاذ كه ان متعدد اور مخلف ميزون كورب مانا بمترب يا الله كورب مانا بمترب جو واحد اور قبار ب-(۵) الله تعلق واحد ب اس في الى محيان كراف كرك إدراني عبادت كاسح دية كرك إيك لك ي زياده انجياء اور رسل بیسج اور آسانی کمامیں اور محالف نازل کے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس تمام کا نکات کواس نے پیدا کیا ہے اور وہ اکیا اس تكام كو جلارباب، قرض يجيمة كداس كے علاوہ اور شدا بھي ، ب جس في اس ونيا كو ينافے اور جلائے ميں اينا رول اواكيا ب اور وہ بھی عبادت کا مستی ہے و کیاس نے اپنی پھال اور شاخت کرائے کے لیے اور اپنی عبادت کا عم دینے کے لیے کوئی نی اور رسول اس دنیا میں مجملا كم صرف وى ايك تيس ب اس دنياكو بيائے اور جلاتے ميں يم دو قد ايس اس كاكوئي في مجى اس ك شريك موت يركوني مجره اور ديل ك كر آيا الله تعالى ك ني في كاميرا فدا سورج كو مثرق ب تكل كر مغرب ميل فروب کر تا ہے، او کیوں شداس ود مرے خدائے اس و محری کو پاطل کیا اور اپنی ستی کا احساس ولائے کے لیے کمی وان مورج کو اس کی مخالف جانب سے طلوع کر کے دکھلیا اللہ تعالی نے کمادہ زین سے غلہ پیدا کر آے تواس دد سرے خداتے کہمی آسین ے رزق برساکرو کھلا ہو اک یہ جری پاچان ہے اور میری شاخت ہے اس نے بھی اپنی شراکت کو جابت کرنے کے لیے کوئی آسال کتاب نازل کی ہوتی اس کے بھی تمی ہی نے کوئی مجزہ پٹن کیا ہوتہ اپنی شراکت پر بینی کوئی ظام دیا ہو تا کسی طرح تو اب شرك موت كااصاس دايا مو آاقوات مرت مائع ان متحدد كوتة اورب جُوت فداول كوبانا بمترب إالله تعالى كو مان بحرب جو واحد اور قمار ب جس فے اپنی کیان اور شاطت کے لیے مجوات وے کرایک لاکھ سے ذا کد انجیاء اور رسول ييع والساق كان مان على والى وهدائية يرين عبادات كاظلام وإلى توجديراس ظلام كانفت كووليل بناياجس وليل كو آج تك كول ور نيس سكا فرض يك كول دو مواخدا جى ب اور قيامت ك دن اس مة بم س و جماك تمسة برى مباوت كيول نس كى قوتم كمدوس مح كد لوف ابن يجان اور شاخت ك ليه ايناكون سانما تده بيجه ابن عبادت كاكون ساطريقه يتا تعاق

ہم ایے کو تھے اور بے جوت فداکی عباوت کیے کرتے! معترت يوسف عليه السلام في ان يتول كوارياب كي فريا بحد ان على عند كوئى بحى رب فيس ب اس كابواب يدب كريد كلام ال كا مقتادك الماري ب اورمعني بيب كد اگر بالفرض وه رب بول تو متعدد رب بالا بحرب يا واحد-(١) حضرت بع سف عليه السلام ك اس كلام على توحيد ير ايك اور وكل ب اوروه يد ب كد حدو ؟ تؤل ك مقابل عن ایک آ قاکو راضی کرنا اور اس کی اطاحت کرنا آسمان ہے۔ فرض سیجے ایک فخص کے دو آ قابین ایک کمٹا ہے اس وقت سو جاد اور دوسرا كتاب اس وقت جامح رموا ايك كتاب اس وقت كهنا كلة دوسرا كتاب اس وقت كهنامت كهاة تووه فنص دونوں کی اطاعت کیے کر سکاہے اور جب ایک مخص دو کی اطاعت نہیں کر سکا تو متعدد اور مخلف آ قائیں کی اطاعت کے کر سكات الى اعدير عائد الما تاؤك متعدد اور القدارياب كو بالاعترب العرف الله كو بالاعترب عدد احد اور قمارب

الله تعلق کا ارتفاعی ہے: آم اللہ کے مواہ میں کا جارت کرتے 1912ء مرف پیزا اعلی بن ان کو آئے اور تعمارے باب وادات فرق کیا ہے، اللہ سے اور کسما تھ کی خود کمی انتقال کا محم الموجات اللہ کا ہے، اس سے حجم ادائے کہ آم اس کے موا اور کی موجود کر کہ کی گئے ہیں ہے، کی انکواک میں بابد شاق میں ہے: میں چوں کے مورف اسام ہو کے واکم اس انتخاب کھی جو اب

اس سے پہلی آبت میں ٹوپلا تھانہ کیا حقد داور مقترق رب مانتا بھتر ہے یا ایک انڈ کوجہ قبارے! اس آبت سے معلوم ہو ، ہے کہ ان مقترق ارباب کے مسمیات اور ان کے مصابق موجود میں؛ اور اس آبت میں فریا ہے کہ ان کے مرف اسمہ میں۔ انتہ

نٹین محمیات اور مصاد کی شمیع جی ادار بے ان وہ آتھاں میں کھا اوہ اتصاد کی سے اس میں کہ دورہ اب ہیں: (1) وہ ان ان القرار المورار میں تھے تھا وہ اللہ ان ان اللہ میں الموق علیات موجود تھی گھی پائیں جے عدام کے الداور مشہود نے انڈ اور موجود سے مصداق اور مکی نشیقہ اس کیے ہے کہا گئے ہے کہ ترین کی آج مش کر کے وود عرف اسلام ہیں اور اس

(7) رواعت ہے کہ دو ہت بہت میں بیٹ ہے اس کا یہ حقومہ قائد اصل اللہ تو فرداعظم ہے اور طاقک اوار مشہر ہیں اور اموں سے ان اور اداری مردوری جو بت تراش کے ہے اور حقیقت میں ان کہ سعبر دافوار مواب ہے اور یک ہٹر کا آئی ہے۔ ان کا طوعہ کے ایک سمبری موالی مرازی کر سنتر ہے اور دائل کا بدارت کرتے ہیں اور حقیقت میں ان کا انسور شدہ تم مزحد و خمی ہے میں وہ ایسے اس مواد کرتے تھے اس کے بحری ہیں مہدی ہے۔ کار اسکاس کو کی کا دور النشد کے بتوں کی تحقیم کا کام والے ہے۔

منت پر حشن کی آیک مطاحت یہ تمی تھی کہ اتدار سے طورہ فیٹی ہے کہ کے بعد اس میں بھی خدا ہیں کہ انہوں سے اس جہان کہ پدرا کیا ہے، کئین 'کہاں جوان پر سیورہ کا س کے اطلاق کر کے جہاں دران کی اس کے عمیدے کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ہے کہ افضاف کے بھی اس کی اس کی جوان کرنے اور اس کی تھیج جالات کا تھم راجے ہیں بھی انسان کے اس کے اس موجو کا کی کرتے وہدے فوایل مان اور اس کی داور کے ناتا مجمود تھی کہے ہیں جا اور اس کا تھم ان کا میں انسان میں میں کہا کہ کی تھم ال کی ہے اور اکر افذاف کی داور کے دور کے تاجم ان کی تاکم انکی انسان اور تھی تھی ہے جائے دور تھر اور جسیا تھی اور اور اس کی خلاف کی دور کہ نے تھی تھر ہے لاکا میں اس افتران کا تھے۔

الله سنستن عمارت أو كري ادگل 4 برا الد قطل عليه عموار مهم فقط الك مواهد كري موادت تركدي قد مواده اتفاق تضم اور اعتمال بيدان في كاب جداد اعتمال تشعير اي جازت من حد اعتمال اعام والام مجاولات الدواف قابل عن امان كويد اكياس سندس م كوندكي فا واد من حدال من كل مرتز الدواجة عناقي اعاد ارتفاق العام الرام بعد الدوجها اعتمال اعام ارتفاق الموادك كما يتواقع تشيم الدواجة الموادكي من حتى بساس كما است موادد من موادد بدوافق اعام والمواجهة قبل في دوات المساحد الموادكي المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة قبل المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة قبل المواجهة قبل المواجهة قبل المواجهة المواجهة قبل المواجهة المواجعة المو

اس کے بعد فرمایا: کین اکثر فرگ اس کو حمل جائے کہ حمیات کا مستحق عرف الله نقائل بے اندا وہ نشن جس روفما ہونے والے واقعات کا مستقد افلاک اور ستاروں کی طرف کرتے ہیں کی بکد ان کو بید علم ہے کہ کوئی چڑ بھی کی سعیب کے بغیر روفز ومامردآبه ۱۲ ۲۳\_۲۳

شمی بوقی وه دی محتر می او در بروی سے موج می جو نقای پیداد و علمی بوقی بی ان می سوری کی ترک اور اس سے تقویم افر قل بود کہ ہے اس کے اون سے داخوں میں ہے ہے موج اور اور کی کہ اس جرمان میں جو دادہ دو فعاد بعد می سب معربی انجاد اور افران سامت ہے با کا واقعہ شد جب مشامان اکا تقل وی قوال سے چان ایک برافری ان وہ وہ کا سب سے افاک اور واکم اس میں محتاج اور اور کا محترف میں اور حادث میں با اس محترف کی موجود اور اور کا مرک خوال وار مروری سے کہ دوم موجود و خالی واجب التحرود او دوارائ کا داعد اور نام ورور سب ان اقلاک اور کا مرک کا خالی ا دار اور اس وارور کے کہاں تا کام وارد کا خالی ای کو دی ایا ہے گئی ایسے محلی والے مدت کم بیس اس کے قریار کی اکا

الله تعلق كا ارتحاب: (حضرت بعض من فيطالما يسمى فيدك دونو ساتيوا تم جى ايك المواقع المقال المقال المقال المقال م تراب بالاكست كالادر مالا دم الواقع كه مولادى بدين كا ماري عدمان كسرت اكوث فوج كراكمان من تم تم ترب كمه محقق مولي كرسة عند اس كالاي طوري فيط موجاب (عابدت احرا

ے میں میں اور بہتا ہے ہے۔ اس اور اس مرسی اعدید ہوجہ ان بیونٹ ہیں۔ مائی اور بہتا ہائی کے خواب کی تعییر جب حورت بوٹ میں ایسا بدا مائی سے ان کے مائے ' مجاویاتی کی کرسا کا بار مداک کا جارت کر داور ان کو قوجہ کا پیام مجنی کرنے دی تھے میں محمد کرنا تھ کھارات کے موال کے دواب میں خواب کی تعیمیان کی۔

اگر با اعزاض کیا جائے کہ حضرت باصف علیہ اطلاع کے قبل کے دواتی ہوئے کو حتی دور چکن طور پر کیسن فریا بائیہ خواب کی تجبیر علی مدل ہے اس کا چھالیہ جائے ہے کہ الاس کیا بیان انقدانیا کی طرف ہے وی آبائی محق اور انداز ہے وی ذریعہ جائز کر نے مجبیدائی محمد ازداد کریں اعراض محمد مداداتھ ہوتا ہے معملی افتر انتقار کا افراد کرنے ہے اور مزمل سکتانی کیا سک محکمات تکا روان دول میں سے نجامت بالے ذوال ہے اس سے

انوں کے کہ آبنے آتا کے سامنے مواڈ کر کہ ہی شیطان نے ان کو اپنے رہ سے ڈکر کر جمالا وا دہی وہ قیہ خند میں اور یہ کن مل خمرے ہے 00 سے: ۱۳۳۶ خواہ کی تعبیر کے متعلق حضرت ہوسف علیہ المسلمام کے خل کی توجید

ا واب فی جیرے سے معنی معرت یوسف علیہ اسلام ہے میں فی توجید اس جگ بد اعتراض ہو آب کہ وب حضرت یوسف طبیہ اسلام کودی کے ذریعہ مسطوم قباکہ مراتی کی نبات ہو کی قواند۔ تعالیٰ نے بد کس طرح فرایل کہ جس کے متعلق بیوسٹ کو عمل قباکہ اس کی نجات ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن جیرے کی

جلديجم

تبيار القرآن

بلات آیات میں تمن به متی نقین بھی منتعل ہے جیدا کہ ان آینول میں ہے:

جو لوگ سے تین رکتے ہیں کہ وہ است رب سے الما قات الليس يُعْلَمُون أنهم مُلْفُوارينهم والبرو: ١٩) كرائدوا في -

مجھے یہ بھی تھاکہ میں اسیاع حماب سے ضرور الما قات كرنے إِنَّى طَنَنْكُ إِنَّى مُلَاقِ حِسَالِيَةَ -(الحاف: ٣٠)

شیطان کے بھلانے کے متعلق دو تغیریں حضرت يوسف عليه السلام في سائل ، كماجس ك حفلق حضرت يوسف عليه السلام كويقين تفاكه وه قيد خاند ، نكل

ار باوشاد کی فدمت میں وسنے والا ب کد تم اسنے آگا کے سامنے میراذ کر کہ اس کامنی یہ ب کہ تم باوشاد کو یہ بتا تاکہ میں این بمائیں کی طرف سے پہلے ہی مظلوم تھ انہوں نے مجھے تھرے تكال كر فروفت كرويا كار جو ير اس واقد كى وجد سے ظلم ہوا اور جي تحت لكاكر يص تدكرواكيا-

اس کے بعد فرلیا: پس شیطان نے ان کو اپنے رب سے ذکر کرناجمال دیا۔

اس آیت کی دد تغییرس میں۔ دام این اسحاق نے کما: بادشاہ کے سانے ذکر کرنا شیطان نے ساق کو بھلا دیا۔ (جاسم البیان رقم الحديث: ٨٦ الكن اس يربيه احتراض ب كد قرآن مجيد ك الفاظ اس تغير كي موافقت فيس كرت- اس صورت مي آعد ہوں ہوتا ہاہے تھی: فانسدہ الشبطان ذکرہ الربد" بس مائل کوشیطان نے اس کے آقاے اوسف کاذکر کرا بھا وإ" جَل آيت ك الفاظ اس طرح بي فانسه الشبطان ذكرويه "في يوسف كوشيطان في اسية رب ع وكركرا بما دا"- اس بريد احتراض ب كدشيطان ك ليه وسور ذال و حكن ب كين أسيان طاري كرنا فكن في ب كو تكد أسيان كامعني ب دل ے علم کو ذاکل کروینا اور اس برشیطان کو قدرت نئیں ہے ورند وہ تمام ، و آدم کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو زاکل کرونے ای کاجواب یہ ہے کہ شیطان انسان کے ول میں مخلف چڑوں کے وسوے ڈاٹا ہے اور کسی چڑکے وسوے ڈال کر کمی اور چڑے اس کارهیان بٹارینا ہے، شیطان نے کئی چڑوں کی طرف حضرت بوسف کو متوجہ کیا حتی کہ ان ش الجد کر حفرت بوسف الله تعالى سے عرض اور التح كرنا بحول كے اور انسوں نے ساتى سے كمانا تم باوشاد كے سامنے ميرا ذكر كرناك مجمع الماقيد كياكياب تاكد ميرى دبائى كاسب وجلت اسمعنى كى مائيدي حسب ويل روايات ين حضرت بوسف عليه السلام كوبملان كي متعلق روايات

الم محدين جرير طري مولى ماسه افي مدك ماي روايت كرتيم:

عرصه بيان كرتے بين كد وسول الله صلى الله عليه وسلم في فرلها: جو بلت حصرت بوسف في كى تقى اكر ووند كتية تو اتى رت تک قیدی ند رجی- (جامع البیان رقم الحدیث عدد ۱۳۷۵

صن بعرى بيان كرت بي كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرايا: الله تعالى عصرت بوسف ير رحم فرائدة أكر ان كى

وه بات ند مولى تووه اتى مدت تك تيدي ندري-(جامع البيان رقم الحديث: ١٣٧٤٨ تغير المم ابن الي عاتم رقم الحديث: ١١٩٣٥) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربالا: اگر بوسف وہ بلت نہ کہتے تو اتنی

رت مك تيديش ر ريح يعني انول فيرالله ي وبالل كوطلب كيا تفا- (جامع اليمان وقم المدعث ١٣٥١)

لا است بين كريم سيد كركم كيا بيدا كه في مل الله على وعم سة فيانا أكم به حد بين المداعة والمستدنة المستدنة المس

كالدادرالومديقت محاى طرح كى روايات ين-

(جامع البيان بر ٢٣ م ١٣٠٣-١٣٩١ ملبوره دار الفكري وت ١٥ اللاء تشير المام اين اتي عاتم رقم الحديث: ١٣٣٣) شيطان كي محلال مستحلق الشلاف مفسرين

حافظ این کیر حوق میں کے معرف کا کار ہے ہے کہ شیستان نے مالی کو بڑ ٹائے کہ سامنے حصوت ہوست علیہ المسال کا ذکر ایا بھا واقع ادر اس مسلسد علی محرصہ اے حضرت این مجاس وعنی افغہ صحابے و حدیث دوایت کی ہے اس کو انہوں نے ضعیف قرآد دوائے ۔ (تحمیرون کا بھٹے نام میں اسمان معلود دادا انکو بورت اندائیں

علامہ میں محبود آلوی متوثی مند الصرف کی ہے تھاہے کہ شیطان نے مالی کو پادشاہ کے ماسے حضرت یوسف علیہ السلام کاڈکر کر باجھا دیا تھا۔ (دوح العالی بڑی سی 2 سرمیور وارا تھا ہی ہوے کہ اتھے)

د بر من بعلا و عدا رویر اصفان بر ۱۳ س ایستا سعود وادا عمله بی وجه این این متولی ۱۹۵۹ میده امام فخوالدین مجدین عمر رازی عناصه ابوالحسن علی بین مجمد الماد دری المتونی ۵۰ موسوء عناصه ابو مجمد ینوی شافعی متولی ۱۹۵۹ میده امام فخوالدین مجمد بین عمر رازی

شائع حق ۱۳۶۰ داد طلاسا او عرائد الزنجي المائل المشق ۱۲۸ ها کافارید به که شیطان نے حفرت برست کواللہ تعاقی سے رمانور انتخار کاملان کی تی کو کھلانے کی اقتصد

علامد ابو حيد الله محين احد الماكل القرطبي المتوفي ٢٩٨ ه تصح بين:

اگر یہ احتراض کیا باسند کہ حضرت ہوست بایہ اطلام سے نسیان کی شیطان کی طرف نسیت کرنا ممس طرح و دوست او گا ماہ کہ انبیاہ میٹم الطام پر شیطان کا پاکس آندا تھیں ہو تھی اس گاڑھا ہو جس کہ انجاء میٹم الطام کا کسیان مورست میں اور اش میں واقع سے جس والد انشرائی گاچا ہے ہوں میں کہ کا بیسے ہی سائی ہی گائی کی تخطیط کا احتمال میں معرب ہوستے ہیں اور اش موروان میں ان سے خیال میں ہوئی ہیں ان سے نسیان کی شیطان کی طرف منسوب کردا جا آئے ہور نے نسبت ویری کی انتی ہے جل اند تھیا۔

اور بدشك بم في اس مد يها آدم م مداياتها قوده بمول مح اور بم في ان (كي معسيت) كاكولي تصد فسي إلا- وَلَفَدُ عَهِ مُنَالِكِي أَدَمَ مِنْ قَبُلُ فَسَيتَ وَلَمْ تَجِدُلُكُ عَرِّمًا ﴿ فَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

نی مطیحات ما شد علیه و مطمیر نه فریلیا: حقوب آدم جول کے قرآن کی ادلادہ کی پیول گئی۔ رشن انرقدی رقم العیت ۲۰۰۰ ۳ اس مدت کی مند مجھے ہے) اور نی مطیح الله طاہر و مطمیر فریلائیس محق بشرون میں اس طرح بحول جا کہوں جس طرح تم مجل جاستے ہو۔ رکھ بائولائی رقم المصنصة ۴۳ مجھے مطمع شرقہ المصنف بیری کا

(الجامع لا كام القرآن 47 م 121 مطبوعه دار الفكر بيروت ١٥٠١٥ هـ)

تبيان القرآن

علامہ نظام الدین الحسن من محدا تھی انتشابوری الشونی 2014 میں تکسیح بین: شیطان کا طرف بھلا دیے کی نسبت مجاذب کرد تک بھلائے کاستی ہے ول ہے عظم کو ذاکس کر دیٹا اور شیطان کو اس مر

یست کی مرحب معاصلے کی جسے بوریت ہے۔ ایکل قدرت نمیں ہے ورند وہ منو آدم کے وائوں ہے افغہ تعالیٰ کی معرفت کو زائل کر رجا اس نے مرف دل میں وسوے ذا کے اور دل میں ایسے فیالات ڈائے اور ایسے کاموں کی طرف رل کو حوجہ کیا جو نسیان کا میسب س میں گے۔

( غرائب القرآن ورعائب القرقان ج مم ٩٠٠ مطبوعه وارا لكنب العلمية يروت ١٩١٧ه -)

طامد شلب الدین اجر بن مجر تفاقی سونی او مدا کھتے ہیں: شیطان کاجدانا اس کے افوا اور گروہ کرنے کے قبیل سے نہیں تھا بکہ باند مرتبہ خواص کے ترک اوٹی کے قبیل سے تھا۔

(عنایت القاضی ج۵ ص ۹۰ ۴ مطبوعه دار اکتب العلمه پیروت ۱۳۱۷هه) این کریران کرد چوه می ۱۳۰۸ مطبوعه دار اکتب العلمه پیروت ۱۳۱۷هه)

اس آمنے میں چونکہ حضرت پوسٹ ملیہ السلام کے بحر لئے کی بحث آگئے ہوا اس لیے ہم چاہیج ہیں کہ ٹی ملی اند ملیے وسلم کی جو نماذوں میں سموجودا اور آپ ہے جو نمازیں بقشاہو کیں اور آپ کے سمواور لسیان کے حقاقی پیمل پر تقسیلی مشکور کر بلیر ہے۔

ی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسیان کی تحقیق

امام الک کتے ہیں کہ جیس ہے مدیث تینی ہے کہ رسول الله صلی الله علید وسلم نے فریایا: نے شک میں بھو آ بور یا بھلا دیا جا کا بون تاکر میری سف قائم کی جائے۔

اموطاعاً م المستخدم و المستخدم على المستخدم و حافظة الإعمود يوسف بن عبوالله بن عبداليراكل متوفي ٢٠٠٣ الكنيرين و ا

ری <sup>،</sup> تاکه ده میری افتذاء کریں اور میرے فعل کی اجاز گریں۔ (الانتر کارچ موسوم موسنة الرساله پر دین ۱۳۹۳))

مهواورنسيان كافرق

حافظ شباب الدین احمدین عجمه خانگی حقائی ۱۹۹۹ هاید قلیمیة چین. عنامه راغب احتمالی نے کمایز خفات کی وجہ ہے کمی خفا کا سرزو بو جاتا سمو ہے اور اس کی ووخشییں جین: ایک وہ سمو ہے

ر سادر در اجب میں سے مدت کا دوریت کی مطاب خورید ہو گئے اور اور اس کا دورید میں بات اید اور اور اور سومیے۔ جمع میں انسان کی کھی میں ہوئی جمع مطاب کا مطاب کا مقتاری کا انتظامی کی شمیری ہو کہ در مرکزادہ کم ہے جمع میں مفات کا قرآن کا پھی ملی جائے۔

ن مجيد شهر سيه: الكَّذِيْنَ شَمُّ عَنْ صَلَقَتِهِ مَ سَاهُنُونَ۔ وولوگ جواجي آمازون سے فظت كرتے ہيں۔

(0 = 1/L/s)

پیمل موے دی مو مراکزے میں بنی شخص کا سب احتیاری ہوشلاکی تختی فار کہ دفت سے تھو تی در پہلے مو بات کا افاز کارت گزر بائے اور اس کی آگھ نہ کیلے اور مولی کالی حمر کی مثل وہ ہے جو بی معلی انڈ مللے و کارزن بی اکثر واقع جوانا علامہ فٹائی کیلئے ایس کہ بھی نے کتا ہوں کہ مو اور لمبیان عمی فرق ہے کہ رچوج قومہ وافاقی بم ہواس سے معمل ففلت ہو اور ادانًا تغییر سے اس کاؤمن اس جز کی طرف عوجہ ہو جائے تو یہ صوب اور جز چڑ وافقہ سے بلالیہ زا کل ہو جائے تو لیان ہے اس وجہ سے اطباء لیان کو تاری قرار دیئے ہیں شد کہ صوفو۔

(ميم الرياش ج مع م ١٢١ مطيوم وارا فكري وت)

افعال جلیفیه میں سمواد رنسیان کاجواز اورا توال جبلیفیه هیں سمواد رنسیان کاعدم جواز کائنی میاس بن مونی کائی حوثی سمت تھتے ہیں:

طامد ابوالوليد سليفن عن طف باتي اللي حوقي سه سمد لكست بين:

م يغيركس سبب ك اضطرادى طود ير يحولناب (المستى ع) من ١٩٨٧ دارا كلكاب العربي يروت "غوم الحوالك من ١١٩ مطبوعه دارا لكتب الطبيه يروت ١٨٥٠مه. )

ليلته التعريس ميس نماز فجر قضا ہونے كى تحقيق

حضرت او قاده رضی الله حد بیان کرتے ہیں کہ بم اخبرے دائی کے موقع پر ایک دات کو سفر کر رہے تھے۔ ابعض محلد نے کمایا رسول اللہ ! اگر بم دات کے آخری حصر بھی بھال قیام کرلیں ! رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے قربایا : مجصے يہ قطرہ بے کہ تم موتے رہو گے اور فجر کی نماز کے لیے نیس اٹھ سکو گے۔ حفرت بلال رضی اللہ عند نے کہا: میں آپ مب کو بيدار كردول كالى بى دو س ليث مك اور حضرت بالل في اي موارى سے نيك لكال ان ير فيذ كاغلبر بوا اور وو مو كئے جب تى صلى الله عليه وسلم بيدار موت لوسورج كى بحول طوع مو يكل تقى، آب في فرايا: اب يال التم في بوك قد اس كاليابوا؟ معرت الل نے كمة آج سے يملے بھے بھى الى كى فيد شيل آئى تھى- آپ نے فريا: الله جب جاہتاہے تسارى روس كو قبن كرايتا ب اور جب جابتا بحسيس وه روضي لوغ رياب أب في في فاندا علا إلى تم لوكول ك ورميان كفر عدوك اذان دوا پھر آپ نے وضو كيا اور جب سورج بلند ہو كرسفيد ہوگياتو آب نے كورے ہوكر نماز يزهائي- الم مسلم كى روايت يى ے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز برحائے کے بعد فرمایا: جو محض نماز کو بھول جائے تو اس کو جب یاد آ جائے تو وہ نماز برحہ لے كونك اللہ تعلق نے قربلات: محصر إدكرنے كے نمازم حو-

( مح البخاري و قم الحديث: ٥٩٥ مح مسلم و قم الحديث: ١٦٨٠

رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا ب: ات عائد إسرى أتحيس موجال بين ادر ميراول فيس مولد (مي الوارى رقم المديث عله مح مسلم رقم الديث ١٨٥١ ال حديث كي بنياد يريه موال كائم بولاي كرجب آب كاول بيدار تفاتو غزوة فيرا والدى كم موقع رات ك أثرى حديث مون كيد آب كى آكد كيل ميل كل، حى كد آب كى آكد اس وقت كلى جب فجرى نماز قضامو بكى تقى اورسورج طلوع مويكاتما.

(صحح البخاري دقم الحديث عصص صحح سلم دقم الحديث ١٨٠٠ سن ابوداؤه دقم الحديث ١٣٣٥ سن اتسائي دقم الحديث ١٩٣٣ سنن ابن ماجد و قم الحديث على موطاعام مالك و قم الحديث ٢٥٩١

علامہ فودی نے اس کا بیہ جواب دیا ہے کہ آپ کا دل یاد اٹسی میں بیدار تھا لیکن فجر کے وقت کو دیکھنے کا تعلق آ کھوں ہے ب اور آميس فيريش فيس مين قلب بو معقولات اور انوار و تجليات كاشع اور مرازب وه بيدار تعاور محومات اور معمرات کے اور اک کا تعلق بچ کھوں ہے ہے وہ کو خواب تھیں اور علاس بیٹی اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ غالب احوال يس ول جالنا ربينا قده كيل مجمي كبعي آب برعام انسانول كي طرح اليكي نيند وارد بهوتي تني جس شن ول مجمي محو خواب بهو بأتحااد ربيد واقد ایسے اوال میں سے ہے کو تک اس موقع را آپ نے فرایا تھا اللہ نے امارے روض قبض کرنی تھی، ایک اور صعت عي قريليا: اگر الله عامة الو مي بدار كرويا- (موطاله مالك رقم المحت ٢٠١) تيرا جواب يد ب كدول جامخ كامطلب يد ب كديب آب كي أعصي سولى تعيل وقيد ظب ير معتقل نسي دولى على حق كد وضواوت جائ كيو كلد معرت ابن عوى رضی الله حماروایت كري ين كر آب موجل تے اوك آب ك قراف تي اس كريد آب حقرت إلى كى اذان ى يافروشوك الزرمان يط وارة ف- ( كا إلارى رق الدين عام مرة الدين على ملرة الدين الاراق الدين الإراب ب كدول ال لي جا كان متاب كد فيوش بهي آب يروى نازل بول به اورا جياء ك فواب بحي وي بوت بين الذاول ك

ومامن دآبه ۱۲ بيدادى كاسطلم صرف وى ريانى ب رابل ب و فرك طوع اور عدم طلوع ب اس كاكونى تعلى مير.

ی صلی الله علیه وسلم ب اس موقع رو نماز تضامونی وه ظاهر که اعتبار سے اواب کو تک آب کاکونی فل اتباع وی ك بغير نسى بو أاور ال موقع راب كواى وقت على فرى فماز يدهة كاهم قه تاكد است كيل آب كى زعرى ش قفا نماز برے کا اسوہ اور نمونہ قائم ہو الف کی ہات ہے کہ جب ہم اوا نماز بڑھتے ہیں تو عام طور پر ہمارہ اول دنیا میں مشخول ہو آ ہے اور اللہ تعالى كى يار گادش ما صرفتين ہو آاور رسول اللہ صلى اللہ عليد وسلم كى جس طال ميں نماز بالا بر قضا تقى اس وقت مى آب كاول الله تعلق كى بار كاوى ما طراور معتقق تحاسوجن كى تضاكى يد كيفيت بان كى اوا كالياعالم بوكا-غزوهٔ خندق میں نمازیں تضاہونے کی محقیق

حضرت جارین عبداللہ رضی اللہ مخمایان کرتے ہیں کہ فزوہ شاق کے دن حضرت عمرین الحطاب رضی اللہ عند فروب آفاف كي بعد آئے اور انبول في كفار قريش كويراكمنا شروع كرديا انبول في كما يارسول الله اسورج خوب جو كيا اور ش صرى نماز تيس يزه سك تي صلى الشد عليه وسلم في الله كالتم إحس في بعي صرى نماز تيس يزهى باريم وادى بعلن عل کڑے ہوئے آپ نے تمازے لیے وضو کیااور ہم نے بھی تمازے لیے وضو کیہ ٹھر آپ نے فروب آلگ کے بعد ملے صر کی تماز پر حی پھراس کے بعد آپ نے مغرب کی تماز پر حی-

(شجح الجلادي رقم المرعث: ٥٩٩ مج مسلم وقم المدعث عليه سنن الترذي وقم المديدة ١٩٠ سنن الشباق وقم المدعث ١٩٥٠ سيم اين فزير وقم المديث مع اين مبان وقم المديث ١٨٨٠ شرح الدر وقم المدينة

مافظ شماب الدين الدين على بن جرعسقلاني متوفى عدم ع المعين بين: موطاامام بالك يس معيد بن مسب ، روايت بك آب ، اس دن ظراور صركى فماز قضاموعي تحى- (موطالم الك رقم الحديث ٢٣٣١) اور حضرت ابومعيد خدرى س روايت ب كد آب س اس دن ظرو حصراور مغرب كي تمازي تغنا ہوگل تھیں جو انہوں نے دات شروع ہو جائے کے جد برحیں- (منی ضائی دقم العت ١٢٥) اور سنن ترفدی اور سنن ضائل میں یہ روایت ہے کہ ان کی چار لمازیں تضاوع تی تھیں۔ تاشی الإ بکراین وقعلی نے کماکہ ان کی صرف مصر کی نماز تضا ہوئی تھی جیسا کہ صحیح بخاری اور سمج مسلم جی ہے اور بعض علاء نے ان روایات بیں تغلیق وی ہے کہ خند آ کی جنگ کی ونوں تک ہوتی ری ہے اور تمازوں کے تضامولے کے واضلت کی دنوں کے میں ممی دن صرف مصر کی نماز تضاموتی جیسا کہ سمج جناری اور صح ملم میں ہے۔ (صح ایواری: ۱۵۹ مسلم ۱۹۳۶) اور کی دان عمراور صر کی دو نمازیں قضا ہوئی جیسا کہ موطا میں ہے۔ (موطا: ۱۲۳۳) اور ممی دن ظمر مصراور مغرب کی ثین لمازیں قضاء و تیم جیسا کہ سفن نسائل جی ہے۔ (نسائل:۲۲۰) اس کو بم منقریب ذکر کریں مے اور کی دن چار نمازیں قضامو تھی جیسا کہ ورج ذیل روایت جی ہے:

( في البارى ج ع ص ٥٠ - ١٦٠ مطبوعد لا ور) عضرت حبدالله بن مسعود رضى الله عند عان كرتے ميل كمه مشركين فير رسول الله صلى الله عليه وسلم كو جنگ خند ق ك ون جار فمازیں يد من مشفول ركعة حي كر رات كاجتا حد الله تعالى في جا كر دميمة بحرآب في حضرت بال كواذان وين كا تحروا قرانوں نے اذان دی پر الامت كى بر آپ نے تحرور عى برا تامت كى قرآب نے صرور عى برا تامت كى قرآب المسترب وحي مراكات كي والبيا مظاور حي-(سن الزخال دقم المدعنة عنه سن السنل دقم الحديث: ١٧٥ سن ايوداؤه العيالي دقم المدعث: ١٩٧٧ معنف اين الي هجه

ومامن دآیه ۱۲ ۱۲۰ براست

ج الله عن معدالورج الدي عن عن من كبريل لليستى من الله من من الله يعلى و أبلغت شده ۱۳۳ المعم الله و أبلغت شده ۱۳۳ غروه منتوق عن أماز تضايوك كاسيب

علامد بدر الدين محمود بن احمر عنى حقل حوفى ١٥٥٨ مد الصية بين:

جهادی مشخونی دور نے کی دورے کی اور بست کمار تشاکی جاستی ہے۔ جهادی کی دورے ان کیا جائے کہ کا امارہ خس کے مائز گزائی مشخول بعد کی دورے لذا کو موقع کیا جاسکتا ہے یا خمی ؟ اس کا جماعت ہے کہ اب نماز کو اس کے دقت سے موقع کر کے وصاحات نوش ہے کا کہ ب مسابقہ خوانے جو می جائے تھی ایک بیشا مات و خمی کے سامنے کھڑی رہے اور دو مری بنامات لماز پڑھے اور فروہ خداق میں اشتال کا دورے نے آئی اطراف ا کیو تھی میں وقت تک مسافرة خوانہ بازل میں بھائی کی واحدہ بتا وری نامی کی سعامید دارہ بھائیز الحربیء محر مرسم سی

خاصہ دردامدین تنتی نے جز کما ہے کہ فزوۃ حتوث کے وقت تک صلوّۃ فوقٹ نازل نعمی بھی تھی اس کا دکیل ہے ہورے ف \* حصرت ابر معمید رمنی ایف حد حد بیان کر سکے میں کہ حشر کین نے جنگ حق کے دن مجمل کمانوں سے مشعول رمکھ۔ لمان ا

" في مل الله طبه و ملم فه تؤدة عمل مع مرض بها لمازي موقر كين هم ما اين مان على يه عند ي هم كه استداريد مسئلة الباست كه مه هن حاصب توتيه بدوائين عمل هن كا بوخت كه بدوائية إلى است ذائر فران ي جوني بعول بدول به بعرانه ادائه التعديد الدوان الموسية عند كا براي الخالفات بوجه سدايت في مثل الله بلا وعمل بذي ملع عراصر والرمه بها كما التوزيع على الموسية كا المؤدن على مستوى تحقيق على الله على الله على الله طبير و مسلم في مشافل الله على الله على الله على الله على الله على الله على والمعالم في مشافل الله على والمعالم في المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن الله المؤدن ا

کی ملی الله علی و ملم کری نماندان عی سردان از جوال کے حقاق تی در یشی بین: ایک حضرت دوالدین کا در یث ب که عمرا صرفی الذین می ملی الله علیه و ملم فید در صحت کے بعد سلام بیکروند ( کی اللادی و آبادے شد ۴۰۰ می سلم

444

ر آبوانسینه سوده و در آبوانسینه ۱۰۰ در می دوست حضویتان بیند و می انتشد در کاب که رو کاب که آباست ظهری کراند مین دو رکعت که بعد افعه اولی شمیر کها در کوئت بود کیسته (سی آنواندی از آبان خدیده ۱۳۰۰ می سلم در آبان با در می برداده و آبان خدیده ۱۳۰۳ بین میری سود خزارت بیدادش می سود و تی افقه در که ب که این سلم افغه باید و هم است نظری کراند بین باید این کهم معروف میری سوکه باکه از که که به سموده نیخ شد بود کرانی که از این می است به داری که از این می در محمد شان کهم معروف میری سوکه باکه آل که که به سموده شیخ شد بود گزانه می کنان و آبو با نیمی میگی افزاری میری مورد بازده کرداندی می که در که این میزده که از که که به سموده شیخ این کارن و او با نیمی میگی از داری

کی ملی الله طبید و سم کے فرایا: جس طرح تم ایسل بات یو دی طرح شی کی بول بانا دور به یحید شمل لیان علی به و در لیمان کی کیفیت علی بحث فرای سب در سال دفته علی ده طبید و انتها برای کار تقداس کی تحقیق سب که گذاشته ب لزاد چند شرح که به ایسل می اور در منطق بدو سد که اطاق مالان ساز سر سازی اور دو با است با سازی می منطق بدو بات می در دوران می ایسل می منطق بدو بات هم ایسل می در احق بدو بات می در احق ایسل می در احق بدو بات هم ایسل می در احق بدو بات هم ایسل می در احق بدو بات هم ایسل می در احق بدو است هم ایسل می در احتیاب می در اح

مهوم معدد کاش می سرد افر صلی الله علیه و سلم کا یک سموی او جاکه اکتوان و فزادل صد بنم م ۱۸۱۸ او فی او را افغان بید ب که مصارب او رحشگات می صرف الله سے عدد طلب کی جائے

یم پیک وکر کرنے چی میں کہ رس ایت کے دو کھل جن ایک ہے کہ شیطی سے ممال کو ایڈٹو کئے سامنے مقورے میں ملے ملے اسلام اسلام کا کرانک ماکا والدور مرابط کے بھیاں نے خورے میں ان اوالہ کا ان کا کارکر انجاما اوالہ اور انداز کیا جسال منظی ہے جی میں شیطان اس کا میں بھیاں اس کے کہنا گائی ایک چیانی اور انداز میں میں اوالوں کی طور میں رواند کی ما میں نے دو اور ان انجام کی کھور آئی ہے کہ میں کہنا ہوئی کے سامنے میں مطالب میں اور انداز کرد اعام کو الارپن داری اور بھی دو مرسے مشمرین نے اس تحق کا میں اور انداز کی سامنے کا اس آئی بھی کھیا تھا ہے کہ اور انداز کرد اعام

الم فرالدين الدين عررازي حقل ١٠١ م لكن إن

ا جہا ہے آئا کہ حورت ہوئے فالہ المبام ہی مظالوجہ ہی الحق البول ہیں۔ کی تھی کی طوف رویں کہ دکھے اور اللہ ان کی سموری کے سامنے الی بادرت بی نے کہ کہ اور اور اللہ اللہ المبام کی الاقاد کر کے کھر جب ان کو مختل میں رکھ کا کہ میں اللہ کے لئے ایک میں حورت پر کا مطاب کے اور کہ لیا ہے اور کہ لیا ہے کہ کہ اللہ کی اس اللہ کی اس اللہ کی سامنے ایک کے بخبران عمل کی جانب میں میں اور اکار کہ ور الحق سے ماہ میں کہ جانبہ تھی ہے کی جانب میں اللہ کے سامنے کی مخبران میں کی قاف کی اور حضرت میں وار کہ اور الحق سے دوران کا بھام اللہ بھی ہے کمی بے چی حضوت میں سے کی مخبران میں کی قاف کی اور حضرت میں مدن علی اسلام حضرت ایا جمل المام کی حق محمد کے اس میں کے اس کے بھی سے کہ

ہ ہب ہے۔ مل سیندان پر میں افرار میں مورود میں پیریساں وست کے۔ امام رازی فرمانت میں جمری افرام سرحان سال کی اور کی اور حیری کا دری کا کی تحریب کہ اضاف جب مجی اپنے می مصلہ کو غیر اور کے بر کر آب اور اپنے کمی تام میں غیراللہ پر التو کر کر آب تو دو کمی آنا اکن اور التحقاق میں جاتا ہو جاتا ہے اور کی سیجیست اور بال می گرفتاد ہو جا آئے اور اضال ہے ہاتھ یہ احتراکہ کے اور افقاق عمد سے کی گی طرف روز کا غمر کراکہ آئی کا مطلب اور حصول خصاف عمد طرف سے بعدا ہو جائے ہو اور اب سیدسرسال عمل بہت جائزی ہو تکی ہے۔ مرفق الحق عمل اور اصال سے سام کی اور پر احتراکه اور انجام سیامت اور انسان عمل انترافی کا سیار کا اس بور کا اس کراکہ کیا چاہائم عمل ہے۔ وجمع کر بروز ہو میں میں سیدھ معلود دار اور اجائز اندائش واقع میں تھیں۔

تی صلی انشد علیه و معلم کے حضرت این عماس رضی ایشہ حضماے قربایا: جب تم سوال کرد تو انشدے سوال کرد اور جب تم مدو طلب کرتہ انشد سے مدو طلب کرو۔

علامه محمود بن عمرز الشرى خوارزى متوفى ٨ سين السية بين:

اگر به احتراض کیا جائے کہ حضرت بوسٹ علیہ السلام نے غیراندے جو مددلی تھی اس پر کیوں حمالپ کیا گیا بھکہ قرآن اور مدے کی روشنی میں غیرانشہ سے دولیز جائز ہے۔ اللہ تعلق فرہا گیاہے:

> وَّنَعَاوُمُواْ عَلَى الْبِيَرِ وَالشَّفُوى ﴿ المَائِمَةِ ؟ ﴾ فَلَ اور تَعَوَّى إِي ومركى مدركه -اور الله تعلق في معرت مجنى عليه الملام كاس قول كي مائيت كي ب:

مَّنَ تَمْسَلِينَ إِلَى اللَّهِ - (آل عران: ۵۳) اللَّهِ كَا طَف بِيرِ عَان مدهدين؟ إدراز بالماح وهنا: علامه عن المعارض الم

اوراس ملسلہ میں حسب ویل اصلاعت میں: حضرت ابد بربرہ ورضی اللہ حقد بیان کرتے بین کہ رسول احقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریلا: جو تحض محمد مسلمان کی وخادی

ر المسابق المسابق المسابق من مصابق المسابق المسابق المسابق المسابق و مسابق المسابق من مسلمان المبابق المسابق ا الكيفول على سه كول الكيف ودركم المسابق كم مسلمان المهابق المائي كالدور كم مائي المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق

( کی مسئم رقم العبت ۱۹۰۵ می ۱۹۰۶ و آم العبت ۱۳۰۵ می افزود رقم الفریت ۳ ما این با بر و آم العبت ۲۰۰۰ می این باز و آم العبت ۲۰۰۱ میشد. ۲۳۰ معتقد این این چیر زنه می ۱۵۵ میزی ۱۳ می ۱۳۰۶ می الداری رقم الفریت ۳ کی این تبایان رقم الفریت ۲۰۰۰ میزد. ۱۱ اولوام ۵۵ می ۱۳ میزان البرای از آم الفریت ۱۸۵۵ میران الفریت ۲۰۰۱ الفریت ۲۰۰۱ الفریت ۲۰۰۱ میران ا

تبيان القرآن

شعب الملفان وقم الحديث: ٣٤٧٤ مثرج الدر وقم المديث ١٣٥٨٠

حضرت عائشہ رضی الله عنمانيان كرتى بين كر عيد آلے كے ايتدائى الام مي ايك دات تى صلى الله عليه وسلم تيزيد بدار ہوئے و آپ نے فریلا کاش میرے اصلب میں سے کوئی تیک افض آج رات میری حافت کر گا مجرم نے اضاروں کی آوازى آب فريايا يركون إالول كمايش سعدى الى والس بول اور آب كى حالت ك لي آيا بول اور في صلى الله عليه وسلم سوسيح-

(صحي البخاري رقم المدعث ١٨٨٥ صحيح مسلم رقم الحديث ٣٢٠٠ ستى المترزي وقم الموعث ١٨٥ سعف اين الي عير ٣٢ س ١٨٨٠ منذ اجري٤٠ ص ١٩٠٠ اللوب العمود رقم الحديث المدين الشرق للنسائل دقم الحديث ٩٩٣٧ منذ الإيبيل دقم الحديث: ١٨٥٧ مي اين دام الماك ١٩٨٠ المتدرك عمم ١١٥٥

مجر علامہ ز مخشری کھیے ہیں کہ مخلوق عل سے کی کام على عدد حاصل كراايساى ب جي مرض كے ازال ك ليے دواؤں کو خاول کرنا اور طاقت حاصل کرنے کے لیے کھلاپیا (یا متوبات کھانا) خواہ کافرے مدولی جائے کی محد وہ او شاہ کافر تھا کیو تکہ اس یس کمی کا اختلاف نسیں کہ ظلم ہے : یخ کے لیے یا دریا میں ڈو بنا اور آگ میں جلنے ہے : یخنے کے لیے اور ای طرح کی دو سمری مصیتوں میں کفارے فدولیا جائز ہے۔

کلوق ہے استداد کی بناپر حضرت پوسف ہے مواخذہ کی توجیہ

اور جب بد جبت ہو گیا کہ تعوق سے مدالیا جائز ہے تو حضرت ہوسف علید السلام نے اگر اس باد شاہ سے مدد طلب کی تھی ہ ان پر حمک کیوں کیا گیا اس کا جواب ہے ہے کہ اللہ تعالى نے جس طرح انھیاء علیم السلام کو تمام تھوں سے باند مرتبد مطاكيا بائ طرح ان کے تمام احوال اور دفعال کو بھی عام لوگوں کے احوال اور افعال سے بلتد رکھاہے اور نبی کے لیے احس اور ادائی ہے کہ جب وہ کس معیت میں جاتا ہو تو وہ اپ معللہ کو اللہ کے سوااور کسی کے سرونہ کرے اور اللہ کے سوا کس سے در طلب ند کرے، خصوصا کی کافرے مدد طلب ند کرے تاکہ کفار اس سے خوش ند ہوں اور بدند کس کد اگر بدنی حق بر ہو ، اور واقعی اس کارب واحد ہو آتو ہوای ہے مرد طلب کر آاور ہم ہے مدد طلب نہ کر آلہ حسن بھری ہے روایت ہے کہ جب وہ اس آیت کو پڑستے تر بہت روتے اور بید وحاکرتے کہ اے اللہ ااگر ہم کمی مصیبت میں جلا ہوں تو ہم کو محلوق کے سرو ند كرنا- (ا كشاف ج مع ١٩٣٥- ١٩٣٥ مطيور واد احياه الراث العلى ووت عاصله)

قامني عبدالله بن عربيناوي متوني هدو لليع بن:

معمائب سے نجلت حاصل کرنے کے لیے گلول سے استداداور استفائت کرنا ہرچند کہ لا اُق تحسین ہے لیکن انبیاء علیم السلام ك شليان شان شين ب- (انواد الترل مع حليت القاشي ع على ماسه مطيور دار الكتب العليديروت عاملا) علىد شاب الدين الحدين محرففاتي متوفي ١٩ ملد اس كي شرح بي لكيت بي:

اس ش بدا شاره ب كد بادشاه بدد طف كرفي وحفرت يوسف يركون مثلب كياكيه طلاعك الله تعالى ف فرياي ب وتعاوروا على السروالنفوى- (المائدة؟) اور اس كى آئيد عن اطاعت بحى إلى اس كايد جواب واكم جرجتر كم تلوق استعانت قال تعریف بر لین خصوصا نیاه ملیم السلام کی شان کے اوائق اس کو ترک کرویا ہے۔

(حايت القاضي ح٥ ص ١٣١٠)

الم فرالدين فهرين عمررازي متونى ١٠٠٠ مد لكستة بين: اللم كودور كرف كرف كي لي فيرالله عدد حاصل كرنا شريعت من جائز به اور اس ير احتراض نسي ب لين جو حضرات جوانت کے سور میں فرق ہوئے ہیں ہے حوث ہوٹ ہے مند اپر المطام وہ اگر ایدا کریں وال پر حقیب ہوئے۔ اور وجب اٹی می یان پر جوانع ہوئے المطابع ہو کہ کہا گیا گیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی سائٹ مائٹ کروا کیا ہے تھے ملکی کر مائٹ مل ہو پر بڑھا ہے حوث ہے دسٹ کے ڈکر کرنے کا خالی آئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں کوڑ ندولیا ہے اس کے اور کے اور کے میں کہ اور المواج کے بائیر کروار محل اقدام میں کے سائٹ کرتی توٹر نوٹ میں کہا گیا ہے۔

( تليركير ٢٢ ص ٢٢٩ مطبوعه وارا نفكر وروت ١٥١٥هـ)

طاند ابوبا بایران همدن به مند ایرکی حق معدن کشیج بیرز . حضوری بوشد با دانوام سرط مثل می کند بیرشد به می محافیدید کا ذکر کرده به بینا کر دکتی عالی به الا مجانب اود است میم دا میزد بود منتام بنا اور این کند بیران می افزار کرد میروی بدر مد مل را امامام سر بیرا که معرف شکل علید المعام رک که تقدمی ضعصاری طبی الحاق اود وان که تؤدیک بدان کی قید سر واتی کا مهب قدا بیرا که معرف شکل علید المعام رک که تقدمی ضعصاری طبی هاید

(الحرالية ٢٥ م ٢٥ مطبوعة والتكريروت ١١١١ه)

طلع میں خود آئوں حق میں تھے گھتے ہیں: حصوب نے مند ملہ اسلام کے گل سے دو طلب کہ ہوئے کہ اس کی اس پر اچھا کہ کا باسٹ کر معدائیہ کو دور کرنے کے بیروواں سے جدو طلب کی جائی ہے کہ دو گل میں نے بیرے کم انھی کے اجتماعی کے احتمال سے مختلے ہو جائے اور انجام عیم المعام کے مرجب کے والا گئے کہ دو گل کے اس استان کو کر کروواں اور مؤسسے مرکم کی مرب

حضرت يوسف عليه السلام كي قيد كي مدت المام الد جفر هرين حريم الي سند ك سات روايت كرت بين:

للوه و دب بین منبه اور این جرق کے کملة حضرت بوسف علیہ السلام سلت سال قید خلے میں دیہ۔ ( جاس البیان جزیر ۱۳ میں ۱۳۹۳ میلو دار الفکر رود ۲۳ میں ۱۳۹۳ میلوید را در آفکر حدوث ۱۳۱۹ھ )

۱۵ میرا د طری نا کل ی هدوی میوندی حق عصصه تکنیج چیر نا معترفت چاسف ملید اسلام کی تیز کی حد شدی تکن قبل چیر نا حضرت این مجلی درخی انثر تحماست به کداید حد شها در میل چه مخاکست که اید حدث چون مرال سیه و لکوست که اید حدث مراب شد.

(زاد الميرج عم ٩٢٨ مطبوعة لكتب الاسلاي بروت ١٥٠١ه)

طام ابو مواشد کھیں احتر ترقی موقی ۱۳۵۰ کے تاہی۔ ماہ افران کے بھر جائے میں بھر کرشن کی آئی اس کی ہے۔ جو بھر میں اخترابی کا مدت مدامت مل یا فومل می اور اس سے پہلے دور کی مل تیز بھی مرب ہے تھ اور آزان کیوبیش جو فرایل ہے: بنی ووقی خاندی موج پور میل ہے ہے۔ اس محملیہ کے بھی تھر کا مدت ہے کہ کی فی کا مدت اس کا تھا تھا ان کا بھر کی کل مدت باور موال کا تھر وروٹ ۱۳۵۰ ہے

446

الافليلامة التحويثون التحديل مرئ بعل ذرك عام المساقة المراق عام المساقة المركبة المساقة المساقة المركبة المساقة المساقة المركبة المرك

يويغات الناس ودياويعص ون

ولان بدر الرسي بوليد ال يماوك جون كر تدري ك

ا بھٹر قبائل کا اوشوہ: اور پاوٹھ کے کماکر عیاسہ قواب میں دکھاکہ مدت آریہ کا کمی بین ان کو ماند دلی گا کمی کما رق بیا اور عمل سفر ممان مربوز خریجہ کے اور امانت سرکے ہوسے اوشوہ ویکھی اے بھرے دربارج امیرے اس فواب کی تبیریاز انراز کم فواب کو تنجیز تنظیم بھر 10 ہدت ہو)

جب الفر تعلق كولى مم كرنا جائيات و اس كه امبياء مينا قوان عائية ، جب هنرت بوسف عليه المسام كي برقل اود كالال كان و قيها بيك الأحري المراقبة على المساورة في المساورة على المساورة على المائية والمساورة المراقبة كال كراها كما الاون كالمنزل كل مناقبة كالمراقبة والمراقبة المواقبة كالمواقبة على الاوالة المواقبة كالمراقبة المساورة قرائية كاليس المساورة على المراقبة كالاوال مجارية كالمراقبة المواقبة كالمراقبة كل الاوالة المساورة كالمراقبة المائية المواقبة كالمراقبة كالمواقبة كالمراقبة كالمراقبة كالمراقبة كالمراقبة كالمواقبة كالمراقبة كال

معمرکے بارشاہ اربان بن افراید نے فاب ریکا کہ دویا ہے سات میں گمائی گائی اکثیر اددان کے بچے سات دلی گائی کلیم انہوں نے ان مولی آذائی کا ہی ایک گائے ہے بگا اور کھا کئی اور اس نے سات موجز فرنے رہی کے اور سات موسیکے اور فرنے ہے کہ موسیک مجدور نے فرنا سال موسیک کے کھا کا داران ان بھی ہے بگی کھی بھی ان مجالار دسر کے بورے فرنے ہی موسیک میں سے والوں کو انسال موسیک کے بھی کا میں موسیک کھا کیا تھا اور دواسی کھی زائی دلی ہوں۔ مدینے و فراب بیان کر کے کھا اگر تم فراب کی توجیل کے جو تیکے جو ان کھی ہوئی کے بھی کے بھی کے مواد اور اور ان کے

(الجائع لا كام الترآن يزه م سعه زاد الميرج ١٠ ص ٢٢٩)

الله تعلل كاار شاد ب: انول في كماية لويك فواب إلى اور بم يريض فوايول كي تعير شي جائن

(برسف: ۲۲۳)

اضغاث احلام كالغوى اور اصطلاحي معتى

صعت کاستی ہے دیدا اور خط خط با بھی تھی کھاری پھوٹس کا مھی بحر مجھوے۔ ابو تھیدے کہا: جس خواب کو بریت لوگ دیکمیس اور ان کوئی کرکے ایسا بچھومہ یا تھنے اپنے بھیے سوگی میں گا تھا ہو ساجہ اس سے مواد وہ خواہدے جس

تسان القرآن

جلد چنجم

LA

يوسف ۱۱: ۲۹\_\_\_\_۳۹

ك تعيرته بيان كى جاسك- الكسائل نے كماة اضفات احسلام كاستى بے لحے بطے اور خلا طو خواب- اين قيبر نے كماة اضفات احدادہ کامنی ہے جس طرح آدی مختلف کھاموں کو طاکرا یک مختلا بنا آے اور اس جس طرح طرح کی تھاں ہوتی ے اس طرح جس خواب میں مخلف النوع بائیں د کھائی ویں۔ الرجاج نے کمانا السف ف کامنی ہے کی پیر کا گفته مثل سرواں یا ان جیسی چیزوں کہ ان کی مراویہ تھی کہ تم نے خواب میں چند فی جل چیس دیمھی ہیں اید کوئی واضح خواب میں ہے اور ایے لے مطے خاب کی تجیر کا بھیل علم نس ب

الاحداد المدام المدام كالمع جوع الدان فيدي بوغواب ويكاعباس كوطم كتي بين بعض فواب مي بوت بيل اور بعض إطل عوت إلى- (زادا لميرج عدص مهد مطور الكتب الاسلاى ورد " عدما

علامه تقام الدين حسن بن عجر الحي النشاي ري المتوفى ١١٨٥ ه تلينة بن:

الله تعالى لے نقس ناخقہ کو اس صلاحیت کے ساتھ بیدا کیا ہے کہ وہ عالم افغاک تک پنج سکتا ہے اور اوح محقوظ کامطالعہ كرسكان، حين بيداري على نفس بلظه بدن كي تدييراور حواس عن تصرف كرتے على مشنول جو الب اس بالغ كي وجد سےوہ بيداري ين اوح محفوظ كامطالد حيس كرسكاور فيترك وقت بيد مشؤليات كم بوجاتي بين وَنَسَ اس مطالد ير قوي بوجا آب اور جب روح ان احوال میں ہے کمی طل پر دائف ہو جاتی ہے تو اگر وہ احوال اس مثلبرہ کے مطابق خیال میں مستحق ہو جاتے ہیں تو ان کی تعبیر یس کسی تو بل کی اختیاج شیں ہوتی اور اگر ان احوال کی رموزیا ان کے اشارات خیال بیس مرتسم مول تو گاران کی تعییری کاول کی احتیاج ہوتی ہے، گاراگر وہ رموز اور اشارات مرادط، مرتب اور منظم ہوں تو ان مقیات سے حمّائق روحانیہ کی طرف خطل جونا اور ان کی بگویل کرنا تعبیر کرنے والے کے لیے سمل اور آسمان ہو باہے اور بعض او قات وہ رموند اور اشارات التلط؛ عنظرب اور غيرمنفيط وح في اوران كي تحليل اوران كا تجريه كرناد شوار بوياً ب اوران كي ترتيب اور کیف یں تشیش ہوتی ہے اور ان سے می چری شور سی کرنا بحت مشکل ہو آ ہے اور الیے ی فواول کواصفات احلام کما جا آ ہے اور اس کاسب یہ ب کہ بدن کی قوتوں عی کی ضاد کی وجہ سے قوت متحلہ عی تشویش بدا موتی ہے ا فارج يس كى فيرانوس وزے مابتہ ير أے اور اس كواصفات اس لے كتے بين كديہ تعيريان كرنے والوں كو تعكاد ي عب- (خرائب القرآن ورعائب القرقان جه على عله مطيوعه وار الكتب العليد وروا ١٠٠٠ الاعلام

مو تھی ہوئی گھاں کے مختف اور منتشر تکاوں کے علیمے کوصعت کتے ہیں انسان جو خواب دیکتاہے مجی تو اس کامعنی بالكل واضح مو يك يي انسان بيداري على سوية بهار كريات اور يجي اس كاستى فير مرادط فير منديط اور فيرواضح مويات مے فیر مناب اور فیر مروط اور فیر مرتب گھاں کے تکون کا گفتا ہو اس کو اصف ات احدادم کتے ہیں اس می فیر مروط خالات کو غیر ماس اور مخلف متم کے کھاں کے تکوں کے مجود کے ماتھ تثبید دی گی ہے۔ ہم نے بوسف: " ش اضفات احلام كى تراددوشات كى ع

الله تعلل كاوشلوب: ان دوقيديون من يه تولت يافته تقاس في ايك مت كربود يوسف كوياد كيه اس خ لهاجي تم كواس قواب كي تعبيروا سكراول فيصر الوسف كياس) بيج وو ٥ (وسف: ٥٥)

رت كزرنے كے بعد حضرت بوسف كاذكركرنے كى توجيد پاد شاہ نے جب ور باریوں سے خواب کے متعلق ہے جہااور وہ اس کی تعییر نہ بتا مکے اس وقت اس سائل نے کما کہ تید فلنے میں ایک عنص بہت عالم فاضل ہے ہور بہت نیک ہے اور بہت عمادت گزار ہے، میں نے اور باور جی نے جو خواب دیکھیے

ومامر دآبه ۱۲

ہے ہم سے اس سے ان فاقال کی تجیم ہی کی اور اس کی عالی اس کی چیمائل کی اور درست دائے ہوئی ارکر اس می اسپہ خواب کی تجیم میں تا چاہیج ہیں وقتے اس کی ہی تھ نائے میں تجیمی ہیں ہیں، میں اس سے کی تیمیر سطوم کر کے آپ ا بنا دائی کہ انجم کیریری، میں میں سطیعہ دارانکو ویرت ۱۳۵۵ھ)

بعن عاهد \_ اس آمة کا ترجمہ اس طرح کیا ہے۔ است ایک مدت کے بعد بوصد پارا آیا ہے رتبر اس کار میں ہی ہے۔ کہ شیطان سے مثالی کو باللہ علیہ کے ساتھ خزارے ہیں ہیں آئار کو ایکا الواق کا کہنا العام الدور و آزاں بجد کے فاہر الفاظ کا فقائعا ہے کہ شیطان کے حضر ہے مدت کا ذکر کے اس کار مشامی المجالات کا دوران کے مالیا کہ الماری کار المواد کے مالی وویا ٹرائم کے ملت اس کی مطابق میں کا ترکم کے اس کار مشامی کردی ہیں کہ اس کے ہم کے اس آجد کا ترجمہ اس طرح کے اس

بوصل کے حضونت این عهام دخلی اند حماست دوارہ کیا ہے کہ مالی نے اس وقت بنک پدٹھا کے سامنے حضرت میسٹ خاند اسلام کافر کس کیا ہے کہ ہد شدہ کو فارس کیا تھیجیڈٹ کے کے کہا بھریکی خودرت عمی ہوئی اس وقت اس نے پوشک کے سامنے حضورت میں سامنے اسلام کاؤ کر کہا تھا ہم اس کا بوری انداز کے میسٹر میں میسٹ خاند اسلام کاؤ کر کما واز حضورت میسٹر میسٹر میسٹر میں کا مناقباتی کم شعبہ کہ وقتی میسٹر کا تھا ہم کر ہے گارہ ہوئیا ہے گارہ دوری

عالوراس او حطرواتها لدیدا مراس کے بے سی معیوت قابق حید ندین جائے۔ (ذار المبرئ من ۱۳۰۵ میلان (ذار المبرئ ۲۴ میل ۱۳۹۱ مطبور المکتب الاسلامی پروت ۵۳۰۵)

الله تعاقی کار دائلہ ہے۔ یہ حدث کیا آجب معمول مات مل کے کاشت کاری کرے کار ترج کے ہی کانو توام کے کاوس کے فوٹرنا میکی بار درجا امال کی للے کے بی آئم کھندہ کابواں کے بعد معات مثل مائی کے خصص ال آئم کے کے در اس کے کامیان کی کے درجے کے بطح تحرک کے کا اعلام او قور اسے لئے کی ان آئم محمولا و کھرے کہ ہمارس کے نود ایک وحرص ایوسٹ عالم کے مائل موافقال کے مطابع موافقال کے دوران کے مسابقہ کا بھی اوران کے انسان کا میں مائل کے مطاب

ان آیات سے حضرت اوسف علیہ السلام کے بلے عرف اور مکارم اختاق کا پتاجا ہے، آپ نے ساقی کو باکیدے کساتھا

تلقیل کے لیے پس انداز کرنے اور توی ضرورت کے لیے ذخیروائدوذی کرنے کا جواز خواب کی تعییری حضرت بوسٹ نے مجوں کو سالیں سے تعیر کیا اور فریہ مجان کو خش مل اور طلہ کی فراوانی کے

المواب في سيرين سماح حد حد ساسة ميون الوطان سيرين الوطان الموابد المربع الأولان على الدولان الموابد الموابد ال الموابد المواب

خواب كالبيلي تعبير برواقع مونا ضروري نهيس

بارشاد کے درباری اسٹ بارشاد کے تواب کان خدات استادہ قراد واقت میل حرب میں ملید المطام نے بدشار کے خواب کو باستی آور دوا اور اس کی تحییہ ہلاکی اس سے معلوم ہوا کہ بود دم مواضی خواب کی تحییرہائے خواب اس برجی واق ہو باکہ اور ان آخوں سے معلوم ہوا کہ دربی ذیل صدی فسوظ ہے۔

معرت الى رضى الله عند عان كرسة بيل كدومول الله صلى الله على الله عليه و ملم في فرافا: قواب كاليكسياطي بو ما ب يم خواب كى تعيير كتاب ساس كريام من عيان كرد خواب كي دو مان تعيير يتاني باشة خواب اس يرواقي بو ما ب

اس مدے کاسٹی ہے کہ اگر فواب میں خلق مالم جائے تھی کودیگو واس کی تجیر ما تھا بھان کودا اُگر کیا ہے کہ ریکے فواس کی تحیرہ اس ہے کہ تک مدے میں کے کہ کاس فریلے اور اگر کھی دیکھے قواس کی تجیر فوارت ہے اور اکتابے ہے مراد خل ہے دکار شددیکے قواس کی تجیر تکی کرے واقع ہے۔

(من این اجر رقم الی شد: ۹۱۵ میستد و این ملی رقم الدین ۱۳۳۱ محز العال رقم الدیند: ۴۰۸۰۳) علاسه پومیری کے کمیڈاس مصحت کی سند عمل پزیدین المان و قائل ہے اور وہ مشعقے سے مطابق این مستقارتی کے بھی اس

مدعث ورور والى كادم عضيف كماب- العالمان عدم معدم فع العورم الما

نام مقاصد حبات کے لیے شریعت کا متکفل ہونا

ان آ توں سے معلوم ہوا کہ انہا میسم السلام تمام لوگوں کے لیے دحمت ہوتے ہی خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر وہ مقائد ک اصلاح کرتے ہیں مکارم اخلاق کی بدایت ویتے ہیں از کید نفوس کرتے ہیں اور معیشت اور ا تضلیات کی اصلاح کے لیے مجى رہنمائی كرتے ہيں۔ حصرت يوسف عليه السلام نے يول كه نلدكى فرادانی كے ملت مالول ميں وہ كس طرح آكدہ كے ملت ساوں کے لیے قلہ کو محفوظ رکھیں اور اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کا کام صرف دین کی حفاظت اور عمادت کا نظام کا تم کرنا ديس ب بك شريعت جان كى حاهت كالبى مقام كائم كرئى ب اى في قصاص اوروت كافكام كائم كيادر الى كاختات ك لے جوری اور ڈاک کی حدود مقرر کیں، علی کی حافت کے لیے شراب کی حد مقرر کی، نسب کی حفاظت کے اے ثلاح کاظام قائم کیا اور زنا کی حد مقرر کی اور عزت کی حفاظت کے لیے حد قذف مقرر کی اور معیشت کی حفاظت اور اقتصادی حالت کو قازن پر رکھنے کے لیے وکو قاور مشر کا نظام قائم کیا اور احتلا کو ممنوع قرار دیا اور اس آے۔ عمل قط کے زمانہ على فلم کو برقرار ر کھنے کے طریقتہ کی رہنمال کی غرض شریعت اٹسان کی اصلاح کے تمام پیلوؤں اور اس کے تمام مقاصد کی حفاظت کو محیط ب اوراس عمل كرفي العروين اور ونياكي قلرح --

معرت بوسف عليه السلام كاغيب كي خرس وعا

اس آیے ہے ہی معلوم ہوا کہ بیش اوقات کافر کاخواب جمی سمج ہوتا ہے اور اس کی تبیر بھی تی ہوتی ہے تو بھر مومن کے خواب اور چرنی کے خواب کی صحت اور صداقت کاکیاعام ہوگا۔

حترت بوسف علمه السلام نے خواب کی تعبیری بتایا کہ ان برسات مثل غلمہ کی فرادانی کے ہوں بھے اور سات سال قحظ کے ہوں کے پھراس کے بعد ایک مال میں بہت پارٹی ہوگی اور زیمن بہت کال انگے کی اور لوگ پھلوں ہے وس تجے ڈین مے اور اس طمع حضرت بوسف طیہ السلام نے آنے واسلے بندرہ ساول کی پینی خرس بیان کروی اور یہ سب خرس انبول نے اللہ تعالی کی وی سے بیان کیس اور یہ غیب کی خرس تھی۔

الا ادشاہ کے کا فرصت کومیرے اس نے کر آؤ ،جب ان کے کاس قاصر آیا کہ انہوں ۔ س والس حال اوراس سے اوجور ال عوزوں کا کیا حال ہے جنبول نے اپنے انڈ کاٹ سے تھے ہے تھا ارتض كوار ملت والا ب الماثاه له والعمال كوالكاري الدوت كا بواتها بد ش کھٹی ؛ انہوں نے کہا ماش خد اہم نے اس میں کی بلائنیں جائی مویز معمر کی بیری نے کہا اب توش بات



سف ۱۲ ۲۵ ۱۳ ۱۳ ۸۸۲

ہمارے تی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترت ہوسف کی تحسین کرنا جب بدشاہ کا تاصد حضرت ہوست علیہ المطام کے پاس ان کو بات نے کے پانچاق حضرت ہوسف علیہ الملام نے اس

وقت تك تيه ظاف الكارك فكف الكاركرواجب مكسال كاس تحت يراءت ند البت او ال

يى سلى الله عليه وسلم نے بھرت يوسف عليه السلام كراس عمل كى تعريف فرائل ب:

ه حزیده به برده و هم اند مودین کرر تین کر و میل اند صلی اند طب احک فریاد اکریک برده اخرای می الفریم بن الحریم اکر که به صدین بخوسهای انتخابی اداری این آن بسید اخرایا از کار آن با فرای کار شده میزاد همی این در حزیری مید در سرح این کمی تصدیم باید که آن بیمان اس کمیکیلیدی چاه بازی که آن سید بر کارت می کن در اسدا مداده الدرسول قدار در صداح این کردند ساعد ما دارال کسید و آفتیدی خداحی این بیمان با میدند شده می کند.

(سنن الرّندي و قم الديث: ۱۳۱۲ المعجم الكيرج ٥٠ رقم الديث: ٢١ ٣)

حضرت الوبرريد وضى الله عند يوان كرت بين كد رسل الله صلى الله عليه وعلم في قرابليا: أكر يقع بالديا جاناتو بين فورا جالا جا أود البينا في قصور بوت كي جنت كو طاش نه كرنا، وجام البيان 80 سام - 0)

سمر محرک میں کو سرے میں کہ رسول اند شمل ہذا دیا و عملے قرابیاتا بھی حضرت بوسٹ سے ممرود دان سے کرم ہے تجب یوں کے بعد اند ان کی مطبوعہ قبلے ہے جس اس سے معملی امدون کے مطابق میں اس کیا گیا ہمار کی ان ان کیا ہم اور مواق چاکھ کا بھیدر موالا دیا ہے ہوئے ہے جب ان سے ہیں تصد آباز قرار میں ان کیا بھیدہ ان میں مواقعہ کے مواد ان کیا می چوکھ کیا تھا تھا ان کے بات کے جب ان کیا ہمار کا ان کے بعد کا بھیدہ کا بھیدہ کا بھیدہ کا میں مواد انسان کے انسان

(سنداحه ع ١٠ وقم الحديث: ٢ ٩٣١ طبح جديد وا والفكر عامع البيان وقم الحديث: ١٣٨٣٣)

مہائی میں حضرت ہوسف علیہ السلام کے اواقف کرنے کی وجوہات حضرت ہوسف علیہ السلام نے اس وقت تک تید خانے سے نشخے نے افضہ کیاجب تک کہ ان سے ضور ہوناواضح نے ہو

حضری با حد علی استان با استان وقت با استان فی طباعت کان با استان با استان به صور بوده داش به دو چاسته اس حضریت باحث ماید اسلام سے اصلام بادر دور دائز من کاری فروز کردان این حسید بازی ادر باری برد وی اگر حضرت باحث بازیک کیا استان بردان با با ساح از دائد کار این حضرت باحث بردانی امراق مستان بازیک از دائز ک

ر مها اور جب مود و دمان کے سعرے جو حق کے بھان اور است کی میں اور سین کی اور سین کا در سین کے مقت میں۔ ا اور مادا مجھ اور گیاتو اب کسی کے لیے ہے گیا گئی شد روی کدوہ حضرت ہوسف علیہ السام سے کروار پر انگی اخوا کا۔

(7) پر تھی ماہدیا چی در سال قبہ خان میں اماہ دیوس کو تیز خانہ سے تھنے کاموٹی کے قون دبائی کی طرف میں نے باہ اور جب حوص باہدے کے قبل کے شکتی کی وقت کیا تھا ہم ان کیا کہ حضورے باہد انسان مائی میں ان محل اور در ان اور اور مدامیری اور دائیہ تھی کے محتفی بریاد و کا باباعث کم ہے کہ وہ جم کی تحت سے پریارہ کا اور ایسے تھی کے حتف ہے جمعی باب مسئل کا اور ایسے جماع انسان کا باہدی کا دور بھی جہ کے احت سے بدیا ہم کا اور ایسے تھی کے حتف ہے جمہے کا اور ایسے تھی کے حتف ہے جمہے کا اور ایسے تھی کے حتف ہے جمہے کہ اور ایسے تھی کے حتف ہے جمہے کہ اور ایسے تھی کے حتف ہے جمہے کہ اور ایسے تھی کہ اور ایسے تھی کہ جمہ کا دور ایسے تھی کہ اور ایسے تھی کہ اور ایسے تھی کہ جمہ کے حتف ہے جمہے کہ اور ایسے تھی کہ جمہ کے حتف ہے کہ جمہ کے حتف ہے کہ جمہ کے حتف ہے کہ حتف ہے کہ جمہ کے حتاج کے حتاج کے حتاج کے حتاج کی حتاج کے حتاج کی حتاج کے حتاج کے حتاج کے حتاج کے حتاج کی حتاج کے حتاج کے حتاج کے حتاج کے حتاج کی حتاج کے حتاج کی حتاج کی حتاج کے حتاج کے حتاج کے حتاج کے حتاج کے حتاج کی حتاج کے حتاج کے حتاج کے حتاج کے حتاج کے حتاج کے حتاج کی حتاج کی حتاج کی حتاج کے حتاج کے

(۳) محفر مد با منت علید برنام کا بازشاد سے معالم کرنا وہ ان سکے بے تصویر بوسے کو ان کوروں سے معام کرے' بان سکے بعد اول مارا وادر اک وائن بوسے کا طاہر کر آئے' کے تک اگر وہ زوا مجل اس برای شن ماوٹ ہوسے تو انسی ہے خطرہ بو ماک دو کورشی پیکل کی ملی کمران پر ازام الکاری کے۔ (") جب حضرت بوصف نے ملاق سے بر کا اقال کہ ڈھل کے ساتھ جواز کر کر ڈاؤاں کئے ہی رکا دوست ان کو سنت سال یا نو ممل مورد قدیمی رہا بڑا" اور جب پوڈھ نے ان کا بالا آوا موں نے اس کے بلائے کو کی ایجیت شمیری اور اس کے بلسط مورد بید الان اس کے اس محمد اب اور اس تحت سے بری ہونے کی کوشش رکا اور ہو ممکل بھا اس سے حضرت بوسٹ کی مواد بید الان اس کے مل محمد اب بیشتر کے بالے کا کوئی ایجیت شمیل اور بید اس بارے کی اطاق ہو کر پہلے اور سے اپنیا مطاقہ اللہ تھی کے مائے بیشتر کر کر کے بھائے ملاق کے آئی سے پوشش کے بیس مثیر کر ایل آفاد ہو کہ پہلے اور سے اپنیا مطاقہ

مع من علم المعلم في قبل المعلم في من المعلم في من المعلم في من المعلم في من في المبينة إلى المعلم في هما المعلم في من المعلم في المعلم

مقر کی عور تول کی سازش کی دجوه

منورت باست نے قریلا: بیرادب ان کی سازش کو خوب چاست دہا ہے اس کی سازش کی حسب نظر ہو ہوں: (د) آن اور افران علی سے برایک اورت عموس بوشت سے اپنی فوامش پادرک کرنی چاتی تھی اوردب وہ اپنیے متعمد عمل پڑائیم ہوگا ہو اس سے انتقاد عمرت باست ملی سے اسلام پر مالی کس مست ملک ہے۔

(7) یہ کی ہوسکتے کہ ان بھی ہے ہو گورت میں شد کی آم یہ آلمہ اور تاہر کرتی ہوکہ دوان باللہ منتی مورج مسرک یوی کی فوائش مودی کری اور حوجہ بیدہ صند بالمسام ہر کی میں ساتھ تنظادوان سے کہ سے بعثہ طاق کی باقد بالی تحق جائ اس کے کہ ہر خریصہ امام اور کیف آخرے حضوی اس محمل کی برائی اور سے جائے صد ور مثالہ باور حوال ہے کہ مورج معمر مسکد حوجہ ہے صد حلے المسام ہر مصند باقوی اسام ہے تھا ہی ہدائے کہ ماہدہ تھی طرح پرورش کی تھی مورد کا کرتی تھی

تبيان القرآن

نگئیں سے مل کا قائم مقام مجملہ ما ہاہ وہ جوان ہونے کے بعد اس کے حصائی ایدا کب سون سکتا ہے، یہ قومام آدی ہے، مجی متحور شمیر ہے چہ جانکہ انقد کے بی سے این وجہ اپنے کی بناہ پر حکرت پوسٹ ملیہ المطام، عوج معمر کی بیوی کے حصائی ان محرور کی منظر ش کو تخریک سمائی در کرسٹے دہے۔

(۳) وہ سب عور تیں جب اپنے مقصد میں ناکام اور نامواد ہو کئیں تو ان سب موروں نے مل کر عزیز مصر کے سامنے ایسان میں کر کی جب سے مقصد میں اس میں ہے۔ جبکا

معرت يوسف كي كردار كشي كي آب ير الزام نكايا اور يري تحت نكائي-

الشد تعلی کا در شار ہے: بار شاہد کے وال موروق کو بائل کیا جہا اس وقت کیا ہو، تقاجب تم ہے ہے سے کو اپنی طرف روف کر لیک کی کو شوری کی جہادی سے کہا مال شدہ ہے ہے اس بھی کیا پیانی نامی ویا اس میں کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ میں ہے خارج ہوگی ہے میں خواص کو اپنے شرک کر فرد روف کرنگی تھی اور ہے تکسارہ بھال میں سے تھے آن بیصنہ: 10 م

برڈشد شان فورٹوں ہے ہے کماکہ این وقت کیا ہوا قاجب کرنے ہوئٹ کو اپنی فوف راقب کرنے کی کوشش کی گئی الاس مسلم کی گئی ہوئٹ کی بار ایک ہے کہ ان ٹائ ہے پر کورٹ قوالبے کے حوجہ بوسٹ میں ٹل رمکنی می ادور عزم کیا کہ کہ موقع کی کر عرصہ بوسٹ کہ طور معمر کی بدی کی فواہل کی رفوائل کارٹے کے کے جار کم کئی تھی۔

اس مجلس عمل حزیر معمران پری کامی حاضر تھی الدوران کو علم خاک بہ قسم العیق اور تحقیق اس کی دجہ سے ہو رہی ہے، ا اس کے اس سے اس سے دورافط اور کما اب قرآن کے اس خاند ہوں گئی ہے جس خوداس کو المدین کا کہا ہے قس کی طرف روضو کرن تھی، مکن ہے اس کے اعتراف کی دور ہے ہو ہو اس اس نے جس کے مطابق کا دوراف کے محمد میں اور اور افزار کیا اور اس کا مجاولات کے بادر بھی سے فائم کرنے اس حقورت ہو سست طب الحاض ہو کے ساکن فادور تحصد ہے ہی جس سے اس مس وانوان کے بادر شیمی میں فلم کرنے اندر سے وہ مسئل کے انداز اس کے اس مدین ہے موراف کی کا مواد کا کہ کا اس کو س

اس آجات میں بدالفاف حصد حص المصوق اس کا سخنے ہے کن واٹنگ اور منتشف ہوگیا اور وافول میں جاگزین ہوگیا۔ جب اوٹ زشن پر بیٹم جائے اور قرار پائز کے قرام سیکتے ہیں حصد حص البدعيہ طوبي رو که ، زجان کے کمایے حضر ہے۔ ماخوجہ عمر بسکتے ہی سائٹ حصد المبحدی میں حصد بالساطرہ کی کا حضر باگل کے حجر ہے الگ ہوگیا۔

الله تعلق کا از گلام ہے: اس نے کہا ہی ہے ہیں اس کے کیا جاکہ وہ جان کے کریش نے اس کے بمال پہتے اس کی خانت نمیں کی اور یہ کی جان کے کہ چکا اللہ خانت کرنے والوں کی سازش کو کھیلیٹ قیمی ہونے وجان اور سند : 80) کہنی ایڈنٹ خانت نہ کرنے کے وو محکل

يوسف ۱۳: ۵۲ ـــــــــ ۵۰ ومامن دآبه ۱۳ اس آیت میں حضرت بوسف علیہ السلام کا کام ہو توب ہو دویا ہوگا اس کاجواب یہ ہے کہ اس کلام کے سبے رویا ہونے کی کیا وجد يجب كديد الك الك آيش بن اور قرآن مجيد ين اس كى كى ظائر بن: قرون کی قوم کے مرداروں نے کماب شک سے مخص بوالماہر فَالَ الْمَلَا يُهِنَّ فَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هُلَا لَسُورَ -4-850 عَلَدُ (الاعراف: ١٠٩) اوراس کے مصل بور دو سری آیت میں فرعون کا کلام ہے: (فرعون نے کما:) یہ تم کو تماری زعین سے نکال رہا جا بتا ہے دُيْدُ أَنْ يُخْرِجُكُمْ فِينَ أَضِكُمْ فَمَا فَا سواب مح كما متوره دية يو-تامرون (الاعراقية ما) بلك قرآن جيدش اس كى يحى مثل ب كدايك آيت يمي دوقا كلين كا كلام ب: (كفار) كيس مح إے مارى إلاكت! مارى فواب كا ب فَالْوُالْوَيْنُولِكُمُ مِنْ مَعْفَى مِنْ مَرْقَلُونَا مُعْلَامًا ہمیں کس نے اٹھادیا افرشتے کہیں محے اسدوہ ہے جس کارحمن وَعَدَ الرَّحْدُرُ وَصَلَقَ الْمُؤْتِدُونَ تے ویدہ فرملا تھا اور رسولوں نے مج فرملا۔ (ميرن: ۱۵۲ ) (ميرن: ۱۵۲ ) دو مرا محمل یہ ہے کہ یہ عزیز معرکی بیوی کا قول ہے اور اب یہ قول سابق قول سے متصل ہو گا کہ اس نے یہ کما کہ بیل نے یہ اعتراف اس لیے کیا ہے تاکہ بوسف یہ جان لے کہ جی نے اس کے پس بشت اس کے خلاف جموت بول کراوراس پر بىتان لكاكرخانت قىمى كى-مفرت بوسف عليد السلام في بي بشت كى ك فيانت نيس كى حفرت بوسف عليه السلام نے تم موقع يريه كام فريلا تفا؟ اس كے متعلق دو قول بين: (1) جب ملل حفرت يوسف عليه السلام كياس لوث كرقيد خاند عن آيا تواس وقت انمول في فرمايا: عن في يو تغييش اس لیے کرائی ہے کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ جس نے اس کے پاٹن پشت خیانت نسیں کی- یہ صفرت این عمامی اور این جریج كا قول ب (٢) حضرت اين عباس كاوو مرا قول يد ب كدجب معرت بوسف عليه انسلام باوشادك دربار على بيش موت اس وقت انوں نے فرایا: می آیے تعیش اس لے کرائی ہے.... تعرت بوسف عليه السلام نے جوب فريل تفاء تاك اس كو معلوم ہو جائے كہ جس نے اس كے ليس پشت ضيات فيس كى، حضرت این عباس، حسن مجلید، قانوه اور جمهور نے کھاکہ اس سے موادیہ ہے کہ عن معرکو معلوم ہو جائے کہ جس نے اس کے پس پشت اس کی خیات نمیں کی اور شحاک نے محترت این عباس کا دو مرا قول دوایت کیا ہے کہ پاوشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے عزمز مصر کے بیش بشت اس کی خیانت نہیں کی اور تیسرا قول ہیہ ہے کہ باوشاہ کو معلوم ہو جائے کہ جس نے اس کے پس یشت اس کی خیانت نمیں کی اور بادشاہ کی خیانت کی توجیہ ہے کہ بادشاہ کے وزیر کی خیانت کرنا بھی بادشاہ کی خیانت ہے - (اس كے علاوہ ایك اور قول بھی بے ليكن وہ الكاواشح نسي ہے اس ليے جم نے اس كو ترك كرويا- ا (زاد المسيرج ١٠٥٥م ١٢٥٠ مطيومه المكتب الاملاي بيروت ٤٠٠ماه) حضرت بوسف کی یا کیزگی مر دلا کل به آیش حفرت بوسف علید اسلام کی مصعت اور یا کیزگی بر حسب وال وجوه سے والات کرتی بین: تبياز القرآن

444

جلديتيم

(۱) عزیز معرکی یوی نے احتراف کیا کہ جی خوداس کوانے نفس کی طرف راف کرتی تھی۔

(r) اور مزید یه کماکد بے فک وہ یکول عمل سے تھے۔ (یوسنی: ۵۱)

(٣) اس كامعنى يرب كه يوسف عليه السلام أينة اس قول جس يج تقد: اس مورت في فود مجهد اينه لنس كي طرف رافب كياتف (بوسف: ١٦١)

(٣) ك شك الله جرمول كى سازشول كو كامياب نيس مول وقا- (وسف: ٥٢)

ييني جو هخص شائن اور ساز شي ہو نگے وہ ضرور رسوا ہو جا آہے سو اگر بين خائن اور ساز شي ہو آلو ضرور رسوا ہو جا آباور جب کہ اللہ تقافی نے بیچے رسوا ہوئے مسی مطالور جیجے اس الزام اور تصت ہے بری کرادیاتو اس سے مُعامِر ہو گیا کہ میں خیانت

13-19-25

(٥) اگر حطرت محسف فے معاداللہ كوئى جرم كا او آق آب اس بلت كى بركز جرأت ندكر كے كدائے اور كلى اوئى تحت کی تقیش اور تحقیق کرانے کے لیے بوشلو کے ہاں بیغام بھیج ایسالقدام دی تخص کر سکانے جس کواجی یا کیے گی اور پارسائی پر يقن والن اور كال احكو او-

(۱) وه خورتل بوسف عليه السفام كي ياكيز كي اور طهارت ير پيليم جي په كمه كر شياوت دے چكي خميس سجان الله به بشر نسيس إلى يرق معزز فرشت إلى- (عسف: ١٣١)

افراب دوسرى بارجى أنول نے كما يون الله ؟ يم فياس من كوئى ير ائى تيس جانى - إيوست: اند) ای طرح وز معرک بیری نے بھی اور بھی حضرت ہو سف علیہ الطام کی پاک دائشی ہے کمہ کربیان کی: میں نے اس کو اپنی

طرف داخب كياتها مويد يكاكيا- ايوسف: ١٠٠١ اور دو سمری پار جمی اس نے اعتراف کیا کہ اب و حق بات خاہر ہوی گئی ہے میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب كلّ كى- (الاست: ١٥)

ركي تصور اللي قراد ديا ، يد تك فس قر بال كاجت مح ديث والاست ، سوا

و ر مرارب و ح فوائد و تک مراب من مخت والا عدد فرف والا عراد اوت م فراس الرود و تا م فراس كرميد و ا صُهُ لِنَفْسِي ۚ فَلَمَّا كُلُّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمُ لَكَ يُتُ یں اس کہ اپنے بے تفوق دکھوں گا ، چرجیب اوشام نے اسے کنڈل آکہا دائے ہوے ایک ہے جارے لادک

بنُ أَمِيرُ ﴿ قَالَ اجْعَلَنِي عَلَى خَزَا مقتد اورا مانت دادی 0 و ادمین نے کا کیا گھے اس عکے محد افول پر مقرد کر دیں ۔ بے تک یس

تسادالق آن

طدينجم



عصمت كى تعريف علامد سعد الدين مسود بن عمر تعتاز افي متوفى الا يحد كليت بن:

ه مصنعتان حقیقت به کداخته تعلیمانده شدن ای اورت و داختر استداد تا بداکست ای سک ترجیب تولیف به به مصنعت الله تعلقی کافلاست به میرود که اینکه میلاس و اعدار کسیان در پسته میلاست در کساید بازد می کند بدو کامیز احتران که به کار برود کافلاست و تا برسیمهای کسیان میلاست میلاست میلاست میلاست میلاست و سازد این خواس کمیان است تعریفات ان کوارد بیش شید و در میلاست خواست کمی که میلاست که این کامید کار این میلاست که میلاست کمیان میلاست که این است میلاست که این است کمیان کامید و این میلاست کمیان کامید است که این است کمیان کامید و این میلاست کمیان کامید کار است کامیدان کامید و این میلاست کمیان کامید و این میلاست کامیدان کامید و این میلاست کمیان کامید کامید

علام عمس الدين احمد بن موكى خيالى متوقى معده لكيم بين: كنابول بر قدرت كي إوبود كنابول سي تيخ ك ظدر مرارت ) كو مصرت كتر بين-

(ماثيته النيال ص ١٩٧٦ مطوعه مطبع بع تفعنوً)

قاتی میران را ۳ که اگل موق ۳ مهنده گفتین برد. جمودان خورید که قال بین که این بین اماره باید میم اماره استار سده داختیارت اند کی طرف سه معوم بورخ بین اس که پرفاف همین انجاد (منزل) شریع که یک که این که اعتبار اماره که کامادن با اگل ذارند شری بوق.

ه سی جویی-(انتفاع ج ۲۶ ص ۴۵ ملیومه ملتان)

طامد قاسم بن تعلوما حقى حوقى المدر كلية إن:

صحت کی حقیقت یہ سب کہ الله قبل بڑے میں گناہ کی قدرت اور احتیاد کیا جو رکناہ کو پیداند کرے۔ (شرح السازی میں ۱۹۰۰ میلام میں ۱۹ میری ۱۹۰۹ میلام داری العالم الدائد میں ۱۹۹۰ میلام داری العالم الدائد با الاستان 441

بوسف ۱۲: ۵۵\_

ماابری ۱۳

س اماره اور نفس عماه كاس مي اختلف بي كد عس اماره كيا چرب جو برائي كابت عم صاب- محققين فيد كما ب كد نفس انسان

ایک چزے اور اس کی صفات بہت ہیں، جب بداللہ الاوجل کی معرفت میں دویا ہوا ہو آے و مجربد نفس مطمئة ہو آے اور جب يه شموت اور خضب كى طرف ماكل جوتو تجربيد نقس اماره مو ياب اورنش جويدً الى كابعت تقم وياسب اس كاسب بدب کہ نفس ابتداے ی دنیای ر تکینیوں اور پر کشش چیزوں ہے دلچی ر کھتاہ، محسوسات کا عالم اس کے مشاہرہ میں ہو آے اور آ ٹرت کامالم اور آ ٹرت کی پئے کشش چیزی اس کی نظرے عائب ہوتی ہیں اور یمت کم لوگ ایے ہوتے ہیں جو حسن طاہر کو چھوڑ کر حسن خائب کی طرف متوجہ ہوں؛ اس لیے اس طاہر عالم کی پڑکشش چڑی اس کو اپنی طرف تھینچتی ہیں اور بہت لليل لوگ ايسے ہوتے ہيں جو ان جسماني لذات كوچھو ژكر روحاني لذنون كي طرف راغب ہوں اس ليے بالعوم انسان كالفس برائی كا تعم كرياب البته وه نفوس تدسيد جو الله تعالى كى ذات كى معرفت مى متقرق رسية بين اس كى صفات كامطالعه كرت میں ان کی طبیعت شریعت کے سامچہ یں وطلی ہوئی ہوتی ہے ان پر بیر حاضرادر ظاہری ر تیمنیال ادر پر کشش چیزیں اثر انداز نسیں ہوتی اور ان پر اللہ تعالی کی معرف اور اس کے خوف کا اس قدر خلیہ ہو آ ہے کہ ان کے دلول بھی مجھی گناہ کا خطرہ نسیں

ہو آاور اننی لوگول کائفس مطمئن ہو آہے۔ اس آےت سے یہ معلوم ہو آے انسان اس دقت کنادے کا سکتاہے جب اللہ تعالی کی رحمت اس کے شال حال

الله تعالى كاارشاد ب: اور باوشاد ن كراس كو يرب ياس ل كر آؤه من اس كواي الي مخصوص و كمول كا مجر جب بارشاد في اس مع التلوكي و كما (اع إحد) آب آئ عد الدع زديك مقدر اور المنت دارين (ايسف: ١٥٥) بادشاه كاحفرت يوسف كواي ياس بلانا

الم ابوجعفر عجد بن جرير طري في لكساب: بادشاء عرادب معركا بادشاه- المام ابن اسحاق في كماذ ده الوليد بن الريان ے- (جامع البيان برسيه في الم مطبوع واراتكر وروت هاسكم)

الم رازي نے كما: اس يس اختلاف ب كراس بادشاد س مراد كون ب، بعض نے كمااس سے مراد عن معرب- بعني بذشاه کاوزیر اور مجتض نے کمانس سے مراد پاوشنہ ہے بین الولیدین الریان-اس پر دلیل ہے کہ پاوشاہ نے کماش اس کواسپتے لے تضوم رکھوں گااور اس ہے پہلے حضرت بوسف علیہ السلام مزیز مصرکے لیے تخصوص تنے اس ہے معلوم ہوا کہ اس

أيت على الملك أعدواد إداله في-حضرت بوسف عليه السلام جب قيد على تق فو ان كي إس حضرت جريل عليه السلام أتسة اور كماد وعا يجيئز اس الله ا مرے لیے کشادگی اور قیدے لگلے کی راوپیدا کردے اور جھے وہای ے رزق حطا فرماجیل سے جھے کمان بھی نہ ہوا اللہ تعالی

نے ان کی دعا تھول فرینگی اور ان کے لیے قیدے رہائی کاسب پیدا فرمادیا قرآن جید عی ہے: وَمَنْ يَكُنِّي لِلْمُ يَحْمَلُ لَمُ مَنْ مُرَجًّا أُوْلِرُونَهُ اور جو اللہ سے ڈر آئے ؛ اللہ اس کے لیے تجات کی راویدا كرويتا ہے؛ اور اس كو وہال سے رزق حطا فرما آ ہے جمال سے وَيُكُلُّ يَحْدَيسِ عُوْمُرُيِّ تَوْكُلُ عَلَى اللَّهِ اس کا گمان بھی نیس ہو کہ اور جو اللہ پر او کل کر آے تو اللہ اس في حدد ١٠٠٠)

-- 1825

معرت بوسف سے باوشاہ کے متاثر ہونے کی وجو بات بادشاه جو حضرت بوسف عليه السلام كابت زياده متقد موكيا فعااور ان كواسينه لي مخصوص كرنا جابتا قعااس كي حسب زيل وجوه بيل:

(۱) بادشاہ حضرت اوسف علیہ السلام کے عظم ہے بہت مثاثر اوا تھا کیونک جب بادشاہ کے فواب کی تعبیرے اس کے تمام ار كان دولت عائز او كئے تھے اس وقت معرت يوسف عليه السلام نے برجت اس خواب كي تعبير پيائي ادراس كوجو پريشاني لاحق

ہونے والی تھی اور اس قوم پر جو مصیب آنے والی تھی اس کو دور کرنے کا طریقہ بھی تاویا۔ (r) وہ حضرت يوسف عليه السلام كے ميراور ضيطت جى بحث متاثر بواكية مك جب اس في حضرت يوسف عليه السلام كي ربائي كا تحم بيجاتة حضرت بوسف منية الملام في الى وقت تك قيد ظف من فكف الكاركرد إجب تك كدتمام الوامون اور

تمتول ے معرت او مف عليد السلام كى براءت كا برند بو جائد (٣) وه حضرت يوسف عليه السلام ك اوب اور الترام اور ان كى يرده يو تى كى صفت ست بھى بحت متاثر بواكد كار أنول ا مرف يد فريا كد ان مورول كاكيا على ي جنول في اين التي كان لي تعد الوحد ٥٠٠ علا نكد آب كي فرض موج معرکی بدی کا عال معلوم کرنا تعاجم نے آپ پر حمت الکل تھی کین آپ نے اس کا پر وہ رکھااور باتی عور ان کا ذکر کیاجہ ک بان موروں سے بھی آپ کا داسلہ عزم معرکی وی کی وج سے على إلا تقااور آپ ای کی تحت اور الزام کی وج سے اس قید يم كر فآر موئ تے اور ير آپ كانمايت ورجد كا ظرف اور حوصل تها۔

(") وہ آپ کی پاکیزگی اور پارسانی اور آپ کے شوس اور پائ کرداد کی دجہ سے بھی متاثر ہو 4 کیونک جو آپ بر حست لگے والے تھے ان سب نے آپ کی ان تمثول سے براوت کا عمر اف اور اقرار کرلیا۔

(۵) آپ کے ماتھ تید می جو ماتی رہا تھا اس نے آپ کی بت توقیق کی تھی کہ وواللہ تعالی کی بہت زیادہ عہارت کرتے یں اور دو مرے قداول کے ساتھ مت نیک سوک کرتے ہیں عاروں کی عیدت کرتے ہی اور ہر کی کے کام آنے کی كوشش كرتي بين-

ہا ای وجوہ ہیں کہ ان عیں ہے ایک وجہ بھی کمی طفق عیرانی جائے تواس طخص ہے لوگ حاثر ہوں گے قبرس محض میں یہ تمام د جوہات پائی جائیں تولوگ اس سے محل قدر زیادہ متاثر ہوں گے اور کتنے زیادہ اس کے مقیدت مندہوں گے۔ بسب بادشاه حضرت بوسف عليه السلام كي ان صفلت اور ان كے ان ثنا كل اور خصا كل ير مطلع جوا تو وہ حضرت يوسف

عليه اسلام كواب مائد ركن كافوائش مند بوالوروه اس ير داخب بواكد ان كواب لي مخصوص كرل. حضرت بوسف كاربابو كرباد شادك ورباري جانا

حفرت بوسف علید السلام کے پاس جب بادشاہ کا قاشد ان کو بلانے کے لیے پہنچاتی اس نے کھا: آپ نماد حو کر، قید کے كرر الركر مدوليان بين اور مير ساته بار ثادك بال جلى احض عدت في قد فاند ع نظف عديا ليدفاند کے دروازہ پر لکھ دیا: " یہ آزائش اور احمان کی جگہ سے زندہ لوگوں کا قبرستان ہے میے وشنوں کے بینے کا موقع ہے اور پہرل کی تجريد كا ب-" بب معرت يوسف عليه السلام باو ثاه ك دربار عن ينج قويد دعاكى: اب الله إعلى اس كى خرب تيرى فيركا سوال كرنا بول اور اس ك شرع تيري لقدت اور تيري مزت كى پناه ش آنا بول اور جب اس ك ياس وا فال بوك تو عبرانی زبان میں اس کے حق میں دعاتیہ کلمات کے۔ بادشاه ف معزت يوسف عليه الطام كواس لها الي الي الي منصوص كرنا علا تفاكد بادشادول يد عادت بوتى ب ك

جب ان کو کی عدد اور شعیر بیخ نایا چلاسته و ده جاید چیس که دو با شرکت خیرے ان چیسکه ملک بدو باکرد.
جب پر دائید هر حرب بعد ساید السام نه فراید کا با کا با کا ان کا ان کا با کاب کا با کاب کا با کا با کاب کار کار کا با کاب کار کار کار کا

حضرت يوسف عليه السلام في قراليا: اے باوشاہ تم تے فواب على ديكها كد مات بت حسين و جيل اور موثى "ازى گائیں ہیں جو بہت خوش نمااور بھلی معلوم ہوتی ہیں ان کے بچے ان کادووھ لی رہے تھے، وہ وریائے نیل سے نکل کر کنارے رِ آئیں، جس وقت آب یہ حیمن منظرد کی کر خوش ہو رہے تھے اچانک دریا کا پانی زیمن میں دھنس کیااور اس کی کیچڑیں ہے سات دیلی جل کائس نمودار ہو تعی ان کے بال بھرے ہوئے اور خوار آلود تھے ان کے پید سکڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان كے دورہ ينے والے سنج نہ تھے۔ ان كي ليم ليم دانت اور داڑھيں تھيں۔ كئے كي طرح ان كے نتج تھے اور درتدوں كي طرح ان کی سویڈ تھی' وہ ان فریہ گایوں پر حملہ آور ہو ئس اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے درندوں کی طرح ان کو چربی ژؤالا اور ان کاکوشت کھاکٹی اور ان کی کھال کے گڑے گڑے کردیئے اور ان کی بڈیوں کوریزہ ریزہ کردیا۔ آپ یہ منظرہ کم کراس پر تجب كررب يق كديد ولي بكي كائي كل عرج ان قربه كايون برعالب أكثين اور ان كايول كو كلف في كايوب کی جماعت میں کوئی اضافہ نسیں ہوا چرا ماعک آپ نے سات ترد گاند اور سرسبز خوشے دیکھے جو دانوں اور یائی ہے جرے موے تھ اور ای کھیت میں دوسری جانب سات خلک خوشے تھ اوه ند سرسرتھ اند ان میں واند اور یاتی تھ ا ان کی جاس کچڑاور یکی میں تھیں۔ جس وقت آپ ول میں ہر سوچ رہے تھے کہ یہ کیساستھرے ایک طرف یہ سر سزاور کھل دار خوشے جي اور دو مري طرف بيه سياه اور خنگ خوشت جي اور دونول ايك عي كھيت جي جي اور ان كي جڙي پاڻي جي جب تيز ۽وا چتی توساہ اور ختک ہودوں کے بے او کر سر سز ہودوں پر جا کر گر جاتے تو محران میں آگ لگ جاتی اور وہ جل کر ساہ ہو جاتے بھر اے بوشاہ ا آپ خوفزرگی کے عالم میں بیدار ہو گئے۔ گھراد شاہ نے کہا: اللہ کی حتم یہ بہت عجیب و غریب خواب تھااور جس طرح آپ نے اس کی منظر کھی کی ہے وہ بہت می ول فرعب ہے اقوام صدیق آپ کے نزدیک اس خواب کی کیا تعبیرے؟ مطرت ہوسف نے کہاد میری رائے یہ ہے کہ خوش طال کے ان سرسز سالوں میں آپ غلے کو جح کر لیم اور ان سالوں میں زیادہ ہے زیادہ گذم کاشت کریں کو فک ان سالوں میں اگر آپ نے چھراور بجری میں بھی گندم بوئی قراس ہے بھی گندم اگ آگ گی-اور اللہ تعلق ان میں بہت روئیدگی اور برکت قربائے کا گار آپ گندم کو ان کے خوشوں میں رہے دیں اور ان کو کو داموں میں ذ تیرہ کرائیں ای کندم کا بھوسا جاتوروں کے جارے میں استعمال ہو گا اور گندم اوگوں کی خوراک بینے گی بھرجس گندم کا آپ ذخیرہ کریں گے وہ معراور اس کے مضافات کے لیے کافی ہوگی اور دور درازے سفر کرے لوگ آپ کے ہاس گذم لینے

بوسف ۱۲: ۵۵ \_\_\_ ۵۲

کے لیے آئیں گے اور اس کو فروخت کرنے ہے آپ کے پاس مال و زر کا انکا بڑا فزانہ ٹن جو جائے گاجو آپ ہے پہلے کی کے یاں جس تھا چریاد شاہ نے کماکہ جیرے اس کام کی تحرائی اور اس کا انتظام کون کرے گا؟ آگر جس شرکے تمام لوگوں کو بھی اکشا كروں تو ده اس كام كو خوش اسلونى سے ضي كر مكيس كے! اور ان سے الحالدارى اور دیانت دارى كى بھى تو تھے نميں ہے! تب حفرت بوسف عليه السلام في كماذ آب عجيدات طلب ك فزانول كامير مقرر كردين-

باوشاه كاحضرت بوسف كوصاحب اقتذار اورامانت دار قرار ديتا

جب حضرت بوسف عليه السلام في باوشاه كو قواب كي تعييراور قحة كمشكل حالات كاعل يتايا تو باوشاه في كما (ات مع سف ا "آب آج سے ادارے زویک مقدر اور امات وار ہیں" اور یہ ایک جاسع کلے ہے جو تمام فضائل اور مناقب کو شال ب كيونكه كلين وه هخص مو مكما ب جس كے باس قدرت اور علم موا كيونكه قدرت سے وہ حسب مثناء تعرف كر سكے گا اور علم کے ذریعہ عی اس کو معلوم ہوگا کہ کون ساکام کرنا جاہیے اور کون ساکام فیس کرنا جاہیے۔ اور جو مخص امانت وار ہوگاوہ اس کام کو کرے گاجس کا کرنا محسن اور مصلحت کے مطابق وو گاند کہ وہ کام جو حرف اپنی خواہش کو ہو را کرنے کے لیے ہو، خواہ اس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہویانہ ہوا خلاصہ برے کہ پادشاہ نے کما آپ جارے نزدیک ایسے مخص ہیں جو امارے ملک يل ائے علم اور قدرت سے عکمت اور مصلحت کے مطابق تصرف کریں۔

( تغيير كيير جه ٢٠ ص ٢٤٢ م- ٢٠ عن الجياس لا حكام القرآن جرق عن ١٨٥٥ - ١٨٨٠ روح المعاني جزيجان ص ٨٠٠) الله تعالى كادر شاوى: (يوسف نے) كما جھے اس ملك ك فزانوں ير مقرد كردي ب شك مي حاصت كرنے والا

م والا مول ٥ (يوسف: ٥٥)

طلب منصب کاعدم جوازاور حضرت بوسف کے طلب منصب کی تؤجیہ حضرت بوسف علیه السلام نے پاوشاہ ہے منصب طلب کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام کی شریعت پیر

منصب کو طلب کرنا جائز ہو، لیکن المری شریعت میں متصب کو طلب کرنا جائز شیں ہے۔ حضرت عبدالرحن بن سمره رضى الله عند بيان كرت بي كمه نبي صلى الله عليه وسلم في لمايا: اے عبد الرحمن بن سمره!

المرت كاسوال ندكرة كو كلد اكر تم كوسوال كي ديد المرت دى كي قر تم كواس كرير كروا جائ كاور اكر تم كو بغيرسوال كالدت دى كى قواس عى تسارى مدى جائ كادراكر تم كى يزى تم كلة يرتم يدويكوكداس كاخلاف بمرب وتمانى تشم كاكفاره كردواوراس بمتركام كوكراد-( مي العاري وقم الديث: ١٩٢٧ مي مسلم وقم الحديث: ١٩٥٧ متن الإداد وقم الحديث ١٩٤٩ منن الترزي وقم الديث: ١٥٠٩

ش النسائل وقم المحدث: ١٥٠ ص السن الكبري النسائي فم المديث ٥ عدم سن الإداؤة الهالي وقم المحديث ١٥٥ من احر ج٥٠ ص ۱۹۲۳ سنن الداري و قم الحديث: ۵۳ ۱۹۳ الستى لاين الجادود و قم الحديث ۱۹۹۰ مند ايوييلي و قم الحديث: ۱۹۵۳ منج اين حبان وقم الدعيدة ١٩٠٨ سن كري الميسقى عدم ص ١٥٠ تغيب الكمال عدم ١٥٠٠

حضرت ابوموی اشعری رضی الله حند بیان کرتے ہیں کدجس نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوا اور میرے ساتھ اشعرین کے دو آدی تھے ایک میری دائمی جانب اور دو سرامیری ایک جانب تھا۔ ان دونول نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم ے كى منصب كاسوال كيا- في صلى الله عليه وسلم اس وقت صواك كردہ تھ- آپ نے قربليا: اے ابوموى الم كياكم رے او؟ على ف وق كياد اس ذات كى حم حمل في آب كو حق ك ماتھ موت كيا ہے، انبول في الله الى بات بر

مثل نمس کیا تھا اور محصے ہے ہیں میں چلا تھا کہ یہ کی مصب کو طلب کریں سے، حضرت اور مون نے کہ اُٹر کیا کہ میں دیچر رہا تھا کہ آپ کی صواک آپ کے بعد نے کہ بچھ تھی اور وہ سکڑ چکل تھی، آپ نے فریلا: بڑر تفض کسی منصب کا ادادہ کرے کا جم ہم اس کو ہر کو اس حصب مقرر متیں کریں گئے۔

( مح الخاري وقم الحديث: ١٥١٦ مح مسلم وقم الحديث: ١١٠٥ وقم حديث البلب: ٥٥ الوقم المسلل: ٢٠١٧٠ من الوواؤد

رقم الحديث: ۳۳٬۵۰۳ منن الشمائل دقم الحديث ۳۳ امن الكبري الشمائل دقم الحديث: ۳۳٬۵۰ اود اگر بانغرض حمزت بوصف عليه السلام كي شريعت علي يحق منصب كوطلب كرنا ممنوع به تؤيكر حفزت يوصف عليه

اسلام کے حمدہ طلب کرنے کی توجید بیرے کہ حضرت بوسف نے سے حمدہ اس کیے طلب کیا تھاکہ ان کے علاوہ کوئی اور فخص اس منصب كا الل نبين تقااور نه كوني اخا نيك اور ويانت دار تقاع مستحق لوگون كو ان كے حقوق ، تيا سكے- وس ليه ان ك نزد یک اس عمدہ کی صلاحیت اور البیت کے لحاظ ہے وہ اس عمدہ کے تقیمین تنے اور ان براس عمدہ کا طلب کرنا فرض تھا، اور آج كل بچى كى حكم ب، اگر كى هض كويد معلوم بوكد قضا المرت ياكى اور عدد كياس ك علاده اور كى هخى جراس عده کی البت اور صلاحیت نیس اور نه کمی اور جل تقوی اور پر بیزگاری به تواس پر واجب ب که وه اس عده کا سوال کرے اور اس عمدہ کے حصول کے لیے جدوجہد کرے اور وہ عمدہ دینے والوں کو اپنی ان صفات کی خروے جن صفات کی وجدے وہ اس حمدہ کاالل اور مستق ہے جیساکہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے اپنی صفات بتائمیں اور فربایا: جس بمت حفاظت كرف والا اور بهت جائة والا بول اور أكر اس كويد علم بوكد اس كے علاوہ اور بهت لوگ بيس جو اس عمدہ كى صفاحيت اور الميت ركتے ہيں تو تجراس كے ليے اس عمدہ كو طلب كرنا جائز نسي ہے اكو نكہ نبي صلى اللہ عليہ وسلم نے حضرت حمد الرحن بن سمرورض الله عند سے فربایا: تم امارت كاسوال ندكرو كونك جب اس كوظم موكد اس منصب كي وجدست بهت آختيل اور میجیس آل میں اور ان سے چھکارا پانا بہت مشکل ہو آہے اس کے باوجود وہ اس منصب کو ظلب کرے اور اس پر حریص ہوتو ہاس کی دلیل ہے کہ وہ اپنی ذات کی منفت اور اپنی اغراض کو بع را کرنے کے لیے اس حمدہ کو طلب کر رہاہے اور جو فخض الیا ہو گاوہ عقریب احجی نفسانی خواہشوں کاشکار ہو کر ہلاک ہو جائے کا اس لیے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اس منصب کو طلب کرے گائی کواس کے سرد کردیا جائے گا اور جس مخص کواس منصب پر آنے دالی آفتوں اور معیتوں کا علم ہواور اس کو یہ خدشہ ہوکہ وہ اس منصب کی ذمہ دار ہوں ہے عمدہ پر آئنس ہو بچکے گالدراس سے اس کے حقوق میں کو تابیل ہوں گی۔ اس وجہ ہے وہ اس منصب کو تبول کرنے ہے اٹکار کرے اور اس سے دور بھائے پھراس کو زیروتی اس منصب مر فائز کر دیا جائے تواس کے حق میں یہ توقع کی جا محق ہے کہ اس کوان متوقع آفات اور مصائب اور خطرات سے نجلت فل جائے گی اور نبی

مشی اند مل و مقم شر این کے فرایا: جم که اس کی طلب کے انداز مصدت والیان کی انجیب سے اندازی ایسان کی۔ میں وور و هم گئی ان خلیات کیے جماعی اور میں میں کے طلب منصب سے استران الوال اس کے خوالم سے اور رئائی اس کا دائدیں کا فوق استی اور موسوالی اسٹیلی کا مشتون کے واقع انداز ہو ہے ہیں ان مشتوب کے صوبار کے میں محلف سے ای مالائوں کے معادد اور فور کردے کے ایسان اور میسیان کے کا جائے کے اسام میں صب کو طب کراجائیا ت

نمیں ہے تو بکروں عطرت یوسف علیہ اسلام کے طلب عصب سے احتداق کرتے ہیں اس کے حب قبل جوابت ہیں: یہ احتداق اس کیے مجلی نمیں ہے کہ ہے شریعت مابقہ ہے اور شریعت مابقہ ہے جوابطہ جاری شریعت کے خواف ہوں وہ ہم بر جحت شمیں ہوتے اعام سے کیے ہے تھم ہے کہ رسول افقہ علی افقہ طبی و مشکل فریالے کا بھاراتی ہم اس فقوس کو مال

تبهان القرآن

جلديتم

میں بنائیں گے جو اس کو طلب کرے گا اور نہ اس حض کو عال بنائیں گے جو اس کی حرص کرے گاہ جیسا کہ اس بحث کے شروع میں ہم نے احادیث بیان کردی ہیں۔

دد سرا جواب سے ب كد حضرت يوسف عليه السلام في شف اور في كا تقويل قطعي اور يقيني مو يا ب، في كو د مي كي بائيد

عاصل او آل ب اوروداب افعال ك متعلق الله كي رضائ مطلع رج بين جك عام آدي كا تقوى تعلى اور يقي نسي بو " اور غیر تعلی کو تعلی پر قیس کرنادرست سی ہے۔ تیرا جواب سے ب کد حطرت بوسف علیہ السام کا جدو طلب کرنااللہ تعالی ک اجازت سے تفاجر ان کو وی کے ذریعے سے حاصل ہوئی تھی اور عام آدی کے حق میں بہ متصور نسی۔

بین لوگ یہ کتے ہیں کہ جب کوئی منصب کالل نہ ہو تو جو تحقی الل ہو، اس کا تحقیٰ خدمت کے لیے منصب کو طلب کرنا ضرورت کی بناوی جائز ہے۔ ہمیں اس قاعدہ کی صحت ہے اٹکار ضیں ہے، لیکن جو چر ضرورت کی بناویر جائز کی مجی ہو، اس كو صرف مرورت كي حد تك محدود ركام مح ب اس كو عام رواج اور معمول بناليما مح نسي ب- مثل جب كوئي طال جيز کھانے کے لیے دستیاب ند ہو تو ضرورت کی بناویر شراب اور خزیر کی حرمت ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی مخص ضرورت ك والي ع خزير اور شراب كو كمان يين كاعام معمول عالي تويد صح تعيي ب-

موجوده طريقه انتخلب كاغيراسلاي مونا اکتان میں انتخاب کے موقع ر برحلتہ انتخاب سے بھڑت امیدوار از خود کھڑے ہوتے ہیں اور زرکیر فرج کر کے اپنے

لے کویٹک کرتے ہی اور مخلف امیدواروں کی کردار کھی کرتے ہیں اور اس سلسلے میں فیبت افتراء اور حست کی تمام صدود کو پھا تک جستے ہیں اور یہ طریقہ اسلام میں یالکل عابائز ہے۔ اور برامیدوار کے معلق بد کمناکہ بد ضرورت کی بنام ر کھڑا ہوا ے دائٹا افل ے، کو تک برطقہ ا قلب بر برات امروار کڑے ہوتے ہیں اور ان عی سے برایک کے بارے میں یہ کن صح فيس ب كري كد اور كوكى الل فيس تقال سليديد سبداميدوار كور بو محت بين!

اميدوارك لي شرائط الميت ند موت ك غلط ندارج

ور حقیقت پاکستان کے آگین بیل طلب منصب کی اجازت دیناتی فیراسلای دفعہ ہے اجو امیدوار انتخاب کے لیے کوے وتے میں السی امدواروں میں سے صدر مملت وزیر اعظم وزیر الی اور دیگر وزراء کا تخلب ہو باہ اور یک امدوار اسبلی میں جا کر ممی تانون کے اسلامی یا فیراسلامی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں و ملک کے سربر آوروہ علاء اور دانشوروں پر مفتل اسلامی نظریاتی کونسل انقاق رائے ہے ممی تانون کے اسلامی یا فیراسلامی ہونے کافیملد کرتی ہے لیکن وہ اس وقت تک نافذ نیں ہو سکتاجب تک کد قوی اسبلی اس کو متقور نہ کرے اور قوی اسبلی کے ممبروں کے لیے اسادی علوم یا مروجہ علوم میں ے کی علم کی کوئی شرط نسیں ب نیکی اور تقوی کی سیای تجربہ اور تدری حق کد مرد ہونے کی جی کوئی شرط نہیں ب م فاش و فاجر ؛ جائل اور نا تجريه كار فخص خواه مرو بويا حورت ا تخلب كمه لي كمزا بوسكا ب اوربيه اوراثر ورسوخ كه زور بر اسبل میں سینج کرصدر مملکت وزیر اظفم وزیر ایل یا سم بھی محکمہ کاوزیرین سککے اور وہ طع تجرید اور ایکھے کروار کے بغیر بھی اسلای نظریاتی کونسل کی چیش کردہ سفار شلت کو مسترد کر سکتاہے اور نمی بھی قانون کے اسلامی یا فیراسلامی ہونے کا فیصلہ کر

موجوده طربق انتخاب كي اصلاح كي ايك صورت میں نے اسلای نظریاتی کو نسل کے اجلاس میں جب ہدا احتراض کیا کہ پاکستان کے آگین میں امیدوار کے لیے کوئی معیار

ومدايري "أأ

مقرر نہیں کیا گیاتو اس وقت کے امور ندمیہ کے وفاقی وزیر راجہ مخفرالحق نے آئیں پاکستان سے امیدوار کے لیے حسب ذیل شرط ياه كرسانى: آر مُكِل ٢٠٢٠ كُونَى فَض جَلْ شورى (بارامينف) كاركن خَفْ بون يا حِيما كالل نيس بو كارك ....

(a) وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم نہ رکھنا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پایند نیز کیرہ گناہوں سے مجتنب نہ

se-( أكين اسلامي جمهوريه باكتان ص ٨١ مطبوعه منعور يك إذى الادرا

الل فعم ر مخفی نین ب كدور موصوف كايد جواب معج نس ب اس ليد كد آخر باكتان كى اس وقيد بي اسلاى تقلیمات کے علم کی بید شرط مجمم اور فیروائے ہے اس می اسلام علوم کا کوئی معیار مقرر سی کیا گیاند کی منتبط مند کی شرط لگائی گئی ہے تے دیکھ کر پر فیصلہ کیا جاسے کہ آیا ہی کو اسلامی علوم پر دستری ہے یا نسی اور کی وٹی یا دنیادی سند کی شرط ند ہونے کے بتیج میں یہ و کھنے میں آیا ہے کہ کی انگوشے لگانے والے اسیلی کے ممبر ختب ہو جاتے میں اور کی مرتب اید بھی ہوا

ے كد اكموضح چيك وزير تعليم بن جاتے ہيں۔ عارى دائے على قوى اسميل اور صوبائى اسمبل كے ممبر كے ليے يہ شرط بونى چاہیے کد دہ ایم-اے حمل یا ایم-اے اسلامیات ہویا کسی سلم اور وقع دی دار العلوم کافارغ التحسیل ہو-

اورج نک اسلام میں ازخود منصب کا طلب کرتا جائز نس ہے اس کی اصلاح کے لیے بید طریقہ مقرر کیا جائے کہ کوئی امیددار ازخود کی نشست کے لیے کوانہ او بلکہ دہ جس سامی جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ جماعت اس کو بامزد کرے اور وہ جدعت بی اس کے الیکن کی کمیں جائے اور اس کی کویٹ کرے اور یہ کیا جاسکا ہے کہ اس کے افراجات اس امیدوارے وصول کر لیے جائیں ابسرطال جیس این طریق انتخاب کو اسلامی حدود ش رکھنے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی حل حل ش کرنا

کافر<u>یا</u> فاس فاجر کی طرف ہے عمدہ یا منصب قبول کرنے کی تحقیق

اس آیت سے بعض علاء نے یہ احتدال کیا ہے کہ ممی مسلمان عالم قاضل طخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ممی فاسق فاجریا کمی کافر حکمران کے باتحت کام کرے یا کمی منصب کی زمد داریاں بھالاے البتداس میں بید شرط ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کے فرائض اور اس کی ذر وار ایوں پی کوئی ایسا کام شامل نہ ہو جو اس کے دین یا شریعت کے کسی عظم کے مثالی ہو، کین جب اس کے فرائض کی باگ ڈور کافریافائن کے باتھ میں ہو اور اس کے لیے لازم ہو کہ وہ ان کی خواہشات پر عمل کرے تو پاراں کے لیے یہ عدہ قبل کرناجاز شیں ب بعض علاء نے یہ کسا یک مید عرف معزت یوسف علیہ السلام کے لیے جاز تماادران کی خصوصیت تھی اور آج کل کے دور میں یہ جائز شیں ہے، لیکن یہ قول جمع تسیں ہے، سمج بید ہے کہ کافریا فاس کی لازمت كرناجازت، جب كدان كويد معلوم موكدان كواية وين اورايل شريعت ك ظاف كوفي كام شيس كرنايز مد الله

على ساورى شافعى متوفى مد المهد في كما ب كر اگر منصب ير فائز كرف والد خالم بو تواس كى طرف عد منصب كو تول كرائے متعلق دو قول يرب:

(۱) اس کو جس منصب بر قائز کیا گیا ہے اوو اس منصب کو تول کرے اور اس منصب کے تقضوں کے سطابق حق اور انصاف پر منی امور انجام دے ، کیونکہ حضرت بوسف علیہ انسلام کو مصرکے قرعون (مصر کا کافریاد شاہ الولیدین الریان) کی طرف ے منصب سونیا کیا اور انہوں نے اس کو تول قربلیا اور انتہار منصب تھول کرتے والے کے اضال کا ہو آ ہے نہ کہ منصب دینے والے کے افعال کا۔

تبيار القرآن

جلد فيجم

(۳) کافراقات کی طرف سے منصب قبل کرمایاز عمل بعد اور حضرت باست علیہ الطام نے قرائ کا اعتصابی قبل کی این کا موروز بھی جی پر کالیا بھا ایس سے مسکل علی اطام کے الڈ کافوری کیک اور دوسائل حمق اعداد و الموروز میں میں میں میں اسام کے ذائد کافوری کیا اور مرکز کی حق قدی حضرت جدف طب اطام کا ایسے قوان سے عمد عقر کار کا کا انداز

ا ہمزائن تیں ہے، وہ مراج اب یہ ہے کہ حضرت برحث ملے السام کی تقرابے دائدہ کاریمن تھی انسوں نے اس طرف نظر ٹسی کی کہ اس کو اس بھم کی ذمہ دادی کون سوئپ ہاہے۔ طالبہ طار درائے کمانہ زیادہ تھے ہے کہ کافری طرف سے منصب تھرل کر کے و مطلقاً باز کما بابٹ نہ مطلقاً جاز کما بابٹ کی طبید اس کی تحقیق بیان کی ہائم میں:

ی را بر نوشه باز ادامیا این منطقه از دامیا شده ای می سین بیان این فرخیدت فی افزانش کی تغیین کی شرخ کرد (۱) جمل نوانش کی ادامیان و می طوی می طوی می می می است از می این می بازد فرخیدت فی افزانش کی تغیین کی شرخ کرد رای به امتداد به نیمی می ادامی کی مقدار با این بازد کار داده این می سازد اصالی آمد و در داده اصل کی باشد کی نوانش سے بیاس و این برای کی کی می سازد کی برای باشد کار و اصل کی باشد کی ادامی اداری کی باشد کی نوانش سے بیاس و این باشد کار می سازد کار داری می می سازد کی باشد کار داری باشد کی این باشد کار این دادار کار داری ا

ہے۔ (۱) جن قرائش کی انہم دی میں اینٹر کرماز ڈیسے بیسے اموال سٹے کے معرف ان میں فالم کی طرف سے حرمہ آدل کرتا چانز تھی ہے کیے تک وہ اس میں چین تھرف کرنے کے لیے کہ کا اور اموال سٹے فیر مستق کی عوریت تک کے کہ گا۔ وہ اب بھر تھی وال جا اس کے کہا تھوئز ہے کہ وہ فالم کی طرف سے عمدہ قبل کر کسار منتقا کھا کی طرف سے کس کا قاضی

(۳) جو حص ال ہواس کے بیا جائے کہ وہ علام کی طرف سے مدہ کول کر سے متعلق طام کی طرف سے سی کو قائد پنایا جائے اور دومید مجھے کر وہ مقدمات کا فیصلہ کرنے بی آزاد ہو گاؤاس کے لیے بے عدمہ قبول کرتا جائز ہے۔ دیکی جائے اور دومید مجھے کہ وہ مقدمات کا فیصلہ کرنے بی آزاد ہو گاؤاس کے لیے اس عدمہ قبول کرتا جائز ہے۔

(ا نکت دوامیوں تا ۴۰ می ۵۱-۱۰ ایا تا واقع بول ۱۵-۱۰ ایا تا واقع الزران ۹۲ می ۱۸۸-۱۸۷ میلومه دارا نشکر جروعه ؛ حضرت بوسف علیه السلام کے حفیظ اور علیم ہوئے کے محاص

حطرت يوسف عليد الطام في فرايا: على بحث حفاظت كرف والذا بحث علم والا بول؛ حضرت يوسف سك الى قول ك جار محل يورا:

() این زید نے کمان میرے پاس جو چزالت رکی جائے میں اس کی بہت خاطف کرنے والا ہوں اور محد کو جو حمدہ ویا جائے میں اس کو بہت جائے والا ہوں۔

(۲) ابن سراقہ نے کمانا میں تکھائی کی بہت حقاظت کرنے والا ہوں اور حملب کو بہت جانے والا ہوں کیو تک وہ پہلے طخص بھے جنوں نے کانفہ پر تکھا۔

(۳) انجع نے منیان سے روایت کیا کہ وہ حساب کی بہت مختلفت کرنے والے نے اور زیاؤں کو بہت جانے والے تے۔ (۳) قرار نے کا کہ آج نے بو مصرب والے بھی اس کی حقاظت کرنے والاہوں۔ چیہ طیعسی نے کھا بھی ایام فحالی بھوک کو بہت جائے والا ہوں۔

اس آیت میں بید دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو عظم وضل دیا ہو، اس کے لیے جائز ہے کہ دواس عظم وضل کے ماتھ اپنے آپ کو موصوف کرے البتہ عام حالت میں اٹی صفات اور خوبوں کا اتصار تہ کرنا اول ہے، «حضرت بوسف سلیہ

تبيأز القرآن

السلام في وقت مرورت افي النصفات كالمحمار كيا قط والتكت والعيون عه مع عديد مطبور وارالكتب العلميد بيروت) خودستائی کے ممنوع ہونے کے محال اور حضرت بوسف کی ابنی تعریف کاجواز

حضرت يوسف عليه السلام نے اس قول ميں اين تعريف كى ہے اور الله تعالى نے اين تعريف كرنے سے منع فرمايا ہے: ر ور فرور و رود ورام و مرام و سوتم ائي تقريض ندكر ايرييز كارون كوده خوب جانا -

اس كاجواب يد ب كد فخراور تحبر كى وجد ، إنى تعريف كرامت ب ياكى ناجاز متعد كو حاصل كرف ك ليواني تعریف کرنا منت ہے یا جو اوصاف انسان میں نہ ہوں ان اوصاف کے ساتھ اپنی تعریف کرنا منع ہے الیکن کسی ضرورت کی بناء پر ان اوصاف کے ساتھ اٹی توریف کرنا جائز ہے جو اوصاف انسان میں موجود ہول اور اجمل دفعہ یہ تعریف کرنا ضروری ہوتی ہے اور حضرت بوسف کے مطلب میں امیانی تھا۔ اس تعریف کے ضروری ہونے کی حسب ذیل وجوہ جن :

(۱) حضرت بوسف کود جی کے ذراید علم تھاکہ چند سالوں کے بعد قحط برنے دالا ہے سواگر غلمہ کی فراوانی کے سالوں میں حسن تدبيراور ديانت واري ب غلد كاذ خروند كياكياتو لوك بعوك ب مرجائي كاور آب كويد بعي مطوم تفاكد آب ك علاوه اس ملت ميں اور كوئى خفس تيس بي جو ديات دار بھي ہواور حس تدير كالك بھي ہو اس ليے معرك لوگول كو بلاكت بي تعالى ك لي ضروري تفاكد اس ملك ك فزانوں ير آب كو مقرر كياجا أاور اس ملك ك فزانوں ير آب كامقرر كياجا اس ير موقوف تفاك بادشاء كوآب كى صفات سے روشاس كرايا جا آاور واجب كا مقدمہ واجب ہو آے اس ليے آب ير واجب أماك آب باد شاہ کو اپنی قابلیت اور صلاحیت سے روشاس کراتے اس لیے آپ نے فرمایا: جمعے اس ملک کے ٹرنانوں پر مقرر کر دیں میں بست زياده حفاظت كرف والاعبت زياده علم والاعول-

(٢) آب الله عزوجل كي طرف سے تكول كي طرف رسول بناكر مبعوث كيے محيد تقيد اور رسول يراخي است كي مصلحوں كي رعایت بقدر امکان کرنا واجب بے اور پہل میر رهایت ای صورت میں ہو یکی تھی کہ پارشاد آپ کو یہ منصب سوئب دیٹا اور إدشاداس وقت آب كويه منصب مردكر أجب وه آب كى الميت الافتاء والف ء والاف اوروه اس وقت والف مو أجب آب تات-(٣) مستقین تک نفع بخیانے کی کوشش کرنالور ان سے ضرر کو دور کرنا جب انسان کے افتیار میں ہو تو پھراس بر ابیا کرنا واجس او الك

ان وجوه كى يماير معترت يوسف عليه السلام يرواجب تفاكه وه الي ان صفلت كا الكهار فرماتي-حضرت بوسف عليه السلام كااني مرح فرماناتواضع اور انكسارك خلاف نهيس علامه عمد الرحمٰن بن على الجوزي ضبل متوتى عهديد لكيت جزية

أكرب اعتراض كيا جائ كد حضرت موسف عليه السلام في عدم كي فرائل حالاتكد انبياء عليم اسلام اور صالحين كا طریقہ تواضع واکسارے اس کاجواب یہ ہے کہ جب اپنی هرج فخراور تکبرے خلا او اور اس سے مراد اس حق تک پنجا ابو جس كواس في قائم كرنا مو اور عدل كو زيره كرنا مو ور ظلم كو مثانا مو لو يجرا ي هدح كرنا جائز اور مشقمن به اتار يدي صلى الله عليه وسلم في فيلا: جب لوكون كو الملا جلة كالأص سب معلم قيرت فكون كا ادر جب لوك الله يك سائنة بيش مون کے توین کلام کردل گاور جب لوگ ماہویں ہو جائیں گے توجی ان کو فوشخیری سائوں کا حید کا جینڈ ااس دن میرے باتھ جی ہو گا اور آدم کی اولاد میں اللہ کے نزویک سب سے زیادہ عزت والاش ہول گا۔ (سنن الرّندی رقم الحدیث: ۹۳۹۰ سنن واری رقم الدينده 10 أن البردة للحقق في هو مهمه الرياضية الموقعة المهمه الاوحوث المع ما أو المدينة في الله من رقيك المد على برأة عد كما تتنقق بالمناكل المداول الموقعة في إذات على الورحة وعدال سعود من الله حد سنة كما الرياضية والم يهم الإماكر كما أي المعلم في المحاصدة الموقعة الموقعة الموقعة المستماكل المستماكل الموقعة الموقعة

(زاد الميرج ٣٠ ص ٢٣٥- ٢٣٧ مطوعه الكتب الاسلامي بيروت ٤٥٠١ ماند)

الشرق قبل کا ارتفاعیت: اوراس طرح مهرے بوست کو اس تکسیس انقلاد حفاکیہ وہ اس تکسیس بھارو ہوا کے عرب میرچ بھٹر مهم کرما چاہیج ہی ایک وقت چھائے ہیں اور ایم انگرا کے سند اواس کے ایر کا خشاخ عمل کرسے 20 اور ہوگ اعمال اسکا وواف سے اور شد رہے اس کے سے کا گرفت کا ایر بھٹ پر سے 20 بھٹ نے 20،00

علامه حيد الرحن بين على الجوزي المنبل المتوتى عهده تصية بين:

ھر جن میں ملیے المعام سے عمود اور کی کے بال اس کے زم رہت اس کے میڈی اس کی زیبین اور ان سے خامس میں موالے میں باتھ اللہ آفرونسٹ کیا جمال کی ادارہ اور مجارت کی چنوں سے کو بھی اس کے افقہ اس کا لیڈ وارد اس کی جی کہار تھا ہم موالے میں میں میں کے خام میں کے بھی جو رہ سے بدھ نے باقر نامے میں کم بے در کھا اس قبالی سے بھی ہم کہاری کیا اچر شد سے کہنا ہم کی میں میں کہ اس کے اور اس کے اور اور میں میں میں میں اس کے اس کے اس کی میروا کر تھی نے اس ممرکز کو زور کہا دور میں کے ان کیا مال میں کو کو ذاتر باری حضورت جد سے اسلام اس ایا میں کمی میروا کر تھی کہا تھے اور فراستے چندیں اس بایت سے اور اموال کے اور امور کے موجود سے میں اسلام اس ایا میں کمی میروا کر تھی

( ذاوالحسير ج ١٠٠٥ م ١٣٦٠ مطبوع المكتب الاسلامي ومت ٢٠٥١ مطبوع ا

الم الد محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى الشافعي المتوفي ٥٨١ قطيعة بي:

جب حضرت ہوسف علیہ اسالماء مطنین ہوگر کل کا انتظام کالے کے اور انسوں نے پوسے بڑے کو دام ہوتا کران میں للہ جج کریے جن کی خل کی فراوائی کے سامت میل گوڑ کے اور قبالے کیاچ خمورتا ہوگے اوروہ ایسانیا وروسے کھا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے ایسانی کھی میں ریکھا تقدہ حضرت ہوسف سائے اسلام پارشما اور اس سے حصفتوں کو پرووزوں پر کے وقت کھا تا جوارتے بچے ایک وان آدھی واٹ کو پڑھا ہے آواز وی اے جسٹ ایموک لگ دی ہے۔ حضرت بوسف ملے اسلام سے فرایا اب يوسف ١٢: ١٥٠ـ

وماابري ١٣٠

فحل کا وقت آپنجاہے۔ پس قبط کے پہلے سال جس لوگوں نے اپنے پاس جو طعام اور غلہ بچن کر کے رکھاتھا وہ سب فتح ہوگیا گھر معرك لوك معرت يوسف عليه والمام سے خدام محرور فريك، بيلم مال معرت يوسف عليه المام ف ان سے فق مال الدكر غله فروخت كياحتى كه معريس محى هف كياس كوئى ودبهم اور ويطرياق نيس رباد اور تمام فقد مال معزت يوسف ك قبضرين اً چکا تھا دو سرے مال الل معرف اپنے تمام زاہورات اور جواہر کے بدل میں حضرت بوسف ہے فلد خریدا، تیسرے مال انسول نے اپ تمام مویشیوں اور جانوروں کے بدلہ میں غلد خریدہ چرتھ مال انسول نے اپنے تمام ظاموں اور باند ہوں کے بدلد میں قلد محربدا حق کدان کے پاس کوئی بائدی اور قلام ضیں رہا پائیج میں سال انہوں نے اپنی زمینوں کھیتوں اور گھروں کے بدل میں غلہ خریدا اور معض مال انہوں نے اپنی اولاد کے بدلہ میں غلہ خریدا حق کہ انہوں نے اپنی تمام اولاد کو صرت اوست علیہ السلام کا غلام بنادیا اور ساق س سال انہوں نے اپنی جانوں اور اپنی محردنوں کے بدلہ بی ظلہ خریدا حتی کہ معرش کو کی انسان بلّ نسي ربا محروه معزت موسف عليه السلام كاغلام تفااور كوكي يزياتى نسين يحيء محروه معزت موسف عليه السلام كي مكيت بين آ بکل تھی، اور اوا ک کئے گئے کہ امارے علم جل حفرت ہوسف سے پہلے کوئی برا اور جلس بادشاہ نسیں تھا، پھر حفرت ہوسف علیہ واسلام نے بوشاہ سے کما: آپ نے ویکھا اللہ تعلق نے مجھے کیا یک عطا قربلاے اب آپ کی کیارائے ہے؟ باوشاہ نے کما: میری وى دائے بو آپ كى دائے ب الم مطلات آپ كى برد بين عى تو تحق آپ كى آبى مول و حضرت يوسف في فرايا: میں آپ کواور اللہ تعالیٰ کو گواہ کرے کتابوں کہ میں نے تمام اہل معرکو آزاد کردیا اور ان کی تمام الماک ان کودایس کردیں۔ روایت ہے کہ حضرت ہوسف ان ایام میں میرو کر کھٹا نس کھلے تھے ان سے کماکیاکہ آپ معرک تمام فزانوں کے مالک ہیں اس کے باوجود آپ بھو کے رہے ہیں! آپ نے فریایا: جھے یہ فدشہ ہے کہ اگر میں نے سربو کر کھالیا تو میں بھوکول کا

حق بھول جادی گا اور معرت ہوسف علیہ السام نے بادشاہ کے باور پی کو تھم دیا کہ وہ باوشاہ کا صبح کا کھمانا ہے وو پر کو دیا کرے اور اس سے مطرت موسف علیہ السلام كافتاء بير تفاك باوشاء بھى بھوك كامرہ تھے اور بھوكوں كو ياو رسكے-

(معالم التحريل ع من ص مه من الماسع لا عام القرآن يرو من اوا ووا روح المعالى ير ماد ص ٥٠٠)

ورر مصرى يوى سے حضرت يوسف كالكاح المام الرجح الحسين بن مسود البقرى الترفي ١٩٥١ إلى مند كم ساته حطرت ابن عباس رضى الله مخمات روايت كري ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرالیا: اللہ عمرے العالی معترت ہوسف پر رحم فرائے اگر وہ یہ ند کتے کہ جھے ملک کے فرانوں ر مقرد کردو تو باشان کوای وقت مقرد کردیہ لیکن ای سے کا دجہ سے باشاد نے اس کام کوایک سال مو فرکرویا اور وہ ایک سال بادشاہ کے ساتھ اس کے گریمی رہے اور اس سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رہنی اللہ حضائے فریایا: ایک سال گزرنے کے بعد یوشاہ نے معرت بوسف علیہ السلام کو بانا ان کے سربر مگرج رکھا ان کی میان میں تھوار افکائی اور ان کے لے سونے کا تحت رکھاجس پر یا قوت اور موتوں سے کام کیا ہوا تھ اور ان کورٹی مطے پہننے (ایک حم کے کرٹرے کی دو چاوروں کو حلہ کتے ہیں ایک چاور تھند کے طور پر بائد می اور ووسری چاور اور احق جائے) چرباد شاہ نے کمانا آپ باج پین كر تخت ير رونق افروز مول- حطرت يوسف عليه السلام تخت يرجيفه كي اور درباد ك تمام مردار حصرت يوسف عليه السلام ك اظامت كزار ہوك ؛ إوثاد كرجاكر بين كيا اور معرك تمام معالمات معارت إسف عليه السلام ك مروكروسية اور معرك مابق وزیر تعلیر (عور معر) کواس نے اس کے عدے سے معزول کرویا اور اس کے عدہ پر حضرت بوسف علیہ السلام کو مقرد كرويا- الم اين اسحاق في بيان كياكر اين زيد في كما معرك باوشاء كريت كير فزاف تع اس في وه تمام فزاف

تبيان القرآن

حضرت ہوسف علیہ السلام کے سرو کردیے اور حضرت ہوسف علیہ السلام کے فراین اور آپ کے تمام فیعلوں کو ہورے ملک يس فاقد العل قراد ويا كارائي المام من تعفير اعزيز معما مركية كاريد شاه في تعفير كي يوى را عيل (في النفا) كا معرت يوسف طيد اسلام ہے نکاح کردیا جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کے پاس خلوت میں گئے تو آپ نے اس سے فریلیا: کیا ہہ اس سے بہتر نس جس كاتم جي ي يل اداده كرتى تحين- اس ف كمانات بحت سيح انسان ! مجمع طاعت ند كرد مي ايك حين بوان عورت تھی اور ممراشو ہرمورت کی خواہش ہوری کرتے ہے تقور شافاور تم فیر معمولی حسن اور جمال کے مالک تھے ایس جھے پر ميرائنس غالب آليااورتم برميري شوت قوي يوڭي اور تسارے ماتھ جو ميري محبّ تھي وہ ميري محل كو كنزول ندكر سكي ا حضرت يوسف عليد السلام في اس كو كنوارى بليا اور حضرت بوسف عليه السلام كه اس عد و بيني او ين افراهيم بن يوسف اور بیٹاین بوسف- حضرت بوسف نے مصرے لوگول على عدل اور افساف گائم كيا اور مصرك تمام مرد اور عور تي آپ سے عبت كرخ في- (معالم التوزل عدم عدم موسوسهم مطيع دار الكتب الطيد ورت عامله)

علامد ومخشري متوتى ٨ ١٣٠٥ ، امام اين جوزي متوتى معده المام رازي المتوفى ٢٠١٧ و علامد قرطبي متونى ٢٩٨٨ و علامه ابوالميان اندلى المتوفى مهدمة مافظ ابن كيرالمتوفى مدمه علامه آنوى المتوفى وعاهد المع ابن جرم المتوفى واسحد اورامام این انی حاتم المترفی ع اسمد نے بھی عن معرک مرنے کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ حصرت بوسف علیہ السلام کے فکاح کاذکر

(ا كشف ع و ص ٢٥٧ م ١٥٥ زاد الميرع مو ص ١١٨ تغير كيرج و على مدي الجامع المحام القرآن برج مي ١٩٨٠ الحو الحيطا جه عربه و تغيران كثير جه ص ١١٠٠ دوح المعانى برس عرب جامع البيان برسه عربه تغيرامام اين الى عاتم ج٤٠ ص ١٩١٩ رقم الحديث: ١٩٤٣)

علامہ ابوالحسین علی بن محرماور دی متوفی مدہ معد نے بھی ایام این جربر طبری کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ زانقا ہے حصرت يوسف كانكال موكيا قله يكر تصاب كدجن مور فين في يد كمان كياب كدوه مورت زليًا حتى ونمول في تكما ي ك حضرت ہوسف علیہ السلام سنے اس سے نکاح نہیں کیا تھااور جب زلیائے حضرت ہوسف کو افتدار کے زمانہ ہیں ویکھاتو اس نے كية الله ك لي حرب جس في باوشابول كو معسيت كي وجرب غلام بناويا اور غلامول كو اطاحت كي وجرب باوشاه بناويا تو حضرت ہوسف فے اس کواسیت محری رکھ لیااور اس کی کفات کی حتی کہ وہ مرکق اور اس سے شاح ضی کیا۔

(النكت والعيون ع ١٠٠ ص ٥٦ مطبوعه دار الكتب العلمية ي د ت)

حافظ ابن كثرة زلفات فكاح بدكرف كالوحس لكعاليكن فكاح كى روايت ذكرك بعد لكعاب كد فضيل بن عياض ف کما کہ ایک دن حضرت بوسف علیہ السلام کو راستہ میں عزیز معمری بیوی فی اور اس نے یہ کما: اللہ کی حمد ہے جس نے اطاعت كى وجد سے غلاموں كو باوشاه يناويا اور معصيت كى وجدست باوشابوں كو غلام بناويا-

( تغییراین کثیرج ۱۲ ص ۵۳۴ مطبوعه دا را نظر بروت ۱۳۱۹ م)

علامه قرطي متوفى ١٩٨٥ عف اس سلسله ين بدروايت بعي ذكر كي ي: ز لغاد و على او يكل تقى اور معرت يوسف ك فراق ين رو رو كرنانينا و يكي تقى اوراب شو برك مرف كرايد بعيك ما تكى مجرتى تھى۔ حضرت يوسف نے إس سے فكاح كرايا و حضرت يوسف نے قماز يرحى اور اللہ سے وعاكى كد اللہ تعالى اس كا شاب اس کا حسن اور اس کی بینائی لوٹا دے۔ اللہ تعالی نے اس کا شاب اس کا حسن اور اس کی بینائی لوٹا دی بلکہ وہ پہلے ہے يوسف ١٢: ١٥ \_\_\_\_٥٢ وماايری ۱۳۳

بھی زیادہ حسین ہوگئ اور اس دعاکا تیول کرنا حضرت ہوسف علید السلام کے اکرام کی وجدسے تھا کی تک ووائد کی حرام کی ہوگی چزوں سے دور رہے تھے، مجر حضرت بوسف نے اس کو اس حل میں پایا کہ وہ کواری تھی۔ (الجامع لاحكام القرآن ١٨٢ مل ١٨٤ مطيع دار الفكريوت ١٥١٥ه)

علامہ سید محمود آلوی متوفی مع الله ف علیم ترذی کے حوالہ سے وجب بن منید کی نکاح کی روایت بیان کی باس کے بعد لکھا ہے کہ قصہ و نوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ اس کاحسن اور شبلب مطرت بوسف کی دعااور ان کے اکرام کی وجہ سے لوٹ آیا تھا لیک اس قصد کی کوئی اصل نہیں ہے اور حضرت موسف کی اس کے ساتھ شادی کی جو خبرے، وہ مجی محدثين كي نزديك الميت اور معتد نسي ب- (روح العالى جسه صع مع مطيوم دارالكر جروت عامله)

حضرت يوسف عليه السلام كى طهارت اور نزاجت يرولاكل الله تعالى نے قربایا: اور اس طرح ہم نے بوسف کو اس ملک میں افتدار عطاکیہ وہ اس ملک میں جمال رہا جانچ تھے

22 لینی جس طرح ہم نے بوسف پر بید انعام کیا تھا کہ بادشاہ کے دل جس ان کی محبت ڈال دی متنی اور ان کو قید و بند کی معیبت ہے نجات عطا کی تھی اسی طرح ہم نے ان پر یہ انعام کیا کہ ہم نے ان کو اس ملک ہیں انتقار عطا فریلا وہ اس ملک میں بلاروك نوك جمل جانا جاج تن بطرجات تنداس سے معلوم جواكر برانست الله تعالى كى جانب سے جو تى ہے۔

اس کے بعد فرباہا: ہم نکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نسی کرتے۔ اس آیت پی اللہ تعالی کی طرف سے یہ شہادت ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام اللہ تعالی کے نزدیک نیکی کرنے والوں

میں سے تھے اس سے معلوم ہوا کہ جن روایات میں یہ ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام نے عزمز مصر کی ہوی کے ساتھ ممثل ك ابتدائي مراصل طركر لي تق مرف آخرى مرط روك القاده فلفا إلى ب يرتك أكر اليابو باق حضرت إسف عليد السلام محسنین بیں ہے نہ ہوتے اس ہے معلوم ہوا کہ یہ تمام روایات باطل اور کاؤب ہیں۔

اس کے بعد فرما: اور جولوگ ایمان لائے اور اللہ ہے ڈرتے رے ابن کے لیے آخرے کا ج بہت بمترے۔ اس آبت كامحمل بدب كم بريند كه حضرت يوسف طيه السلام دنياش بلند مواتب اور علل در جات مرواصل موسيط بي

ليكن الله تعالى نے ان كے ليے آ ترت ميں جواجر و تواب تيار كر ركھا ہے وہ اس سے بعت اللي اور بعت افتال ہے۔ نیزاس آیت ہے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت بوسف علیہ السلام مومنین اور متقین جی ہے ہیں۔ اس آیت میں بد تصریح ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام گزرے ہوئے زیانے ہیں بھی مثلی تھے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قربایا تھا: ولقد هست به وهد بسياس كار متى قيم ب كداس عورت نے ان كے ساتھ كناو كاوران كياورانوں نے بھی اس کے ساتھ کناہ کا اداوہ کیا کیونک۔اگریہ متی ہو تاتوہ اس زمانہ میں متنی نہ ہوتے اس لیے لازبان کا یکی معنی ہے کہ اس عورت نے ان کے ماتھ گناہ کاارادہ کیا اور انسول نے اس ہے نہتے کاارادہ کیا موب آیت بھی حضرت ہوسف کی نزاہت اور طمارت روليل بي نيز الله توائي في معرت يوسف عليه السلام كم متعلق فريل المه من عبادما السماعلات (بوسف: ٢٣) الله تعلق في حضرت بوسف عليه السلام ي متعلق فرماني كه وه مخلص جن محسن بين اور متى بين اور به الله تعالى كي طرف سے قوی شادت ہے کہ کی دور میں مجی حضرت ہوسف علیہ السلام کاوامن کی حم کی مجی محسیت کی آلود کی میں طوف

تبيان القرآن

تقر كرل كريم ني ان كرحل عطا كيا شا نسبكن سے بدی کر لی ، بے تک وہ ماحد

الله تعالى كاارشادے: اور بوسف كے بعالى افلہ تريد نے معرية كے تو ان كے إس مجة الى بوسف نے ان كو پجان لیا اور وہ اس کونہ پھیان سے 10 اور جب ہوسف نے ان کاسلان تیار کر دیا تو کھاتم اسے باپ شریک بھائی کو میرے پاس لے کر آیا کیا تم نسیں دیکھتے کہ میں بورا بوراناپ کرویتا ہوں؛ اور میں بھترین معمان نواز ہوںO پس اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لائے تو میرے پاس تمہارے کیے بالکل غلہ نہیں ہو گااور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے 0 انہوں نے کما ہم اس کے متعلق اس کے باب کوراضی کریں گے اور جم یہ ضرور کرنے والے بی 0 (بست: ۱۵۸۵) مشكل الفاظك معالى

وهسم له مسكرون: الكار معرفت كي ضد ب معترت يوسف كم بعائيوں في معترت يوسف كو تعيل بكيانا كيو كد انهوں نے صفرت بوسف کو میمین جس دیکھنا تھا اور اب بست لمباعرمہ گزر چکا تھا انسوں نے خیال کیا کہ ان کی وفات ہو بھی ہوگ۔ ولساحه وهدب حهازهم براب مى جريزى خرورت اورامياج بواس كوجازكة براحها والمست كامتى ہے مردہ کی جھنےن وغیرہ کاسلمان کرچ جہدازالمدوں کامعنی ہے دلمن کی ضرورت کی اشیاداور سیدار السدند کامعنی ہے سفر ک

ضرورت کی چرس میان مرادب ان کی ضروریات کی گند مهاب کران کی بور بول شی جمر کران کے او توں برادادوس-البدير ليب مهمان نوازي كرنے والے ، حقرت نوسف نے بہت المجي طرح ان كي مهمان نوازي كي تقي-مسراود: مراودة كامنى بي كن يزير ماكل اور راف كري فين بم كمي طرح كوشش كرك اس كياب كواس ك

ميح ير آباده كري م - (فرائب القرآن ورفائب الفرقان عاجه على المهار جديه مطبول وارافكت العلم يروت ١١٦٠هم) حضرت بوسف کے بھائیوں کاغلہ کینے مصر پنچنااور حضرت بوسف کا نہیں پہلی لیٹا جب تمام شرول بي قط ميل ميااور جي شرش حضرت يعقب عليه السلام رج تقد اس جي مجي قط بينج ميااور ان

کے لیے روح اور بدن کارشتہ برقرار رکھنامشکل ہوگیہ اور ہر طرف یہ بلت مشہور ہو چکی تھی کہ معرکا باوشاہ ظلہ فرو فت کر رہا ب، تو عفرت يعقوب عليه السلام في اسية جيون س كماكم مصري ايك فيك باوشاد ب جو لوگول كو كندم فروشت كروباب، تم ائی رقم کے کرجاؤ اور ان سے غلہ ترید واسو حضرت بیٹھ پ کے دس جیے سواین یاجن کے و حضرت ہوسف علیہ السلام کے ہاس پنے، اور یہ واقعہ حفرت ہوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کاسب بنااور اللہ تعالی نے کو کس میں جو حفرت يوسف عليه السلام كي خرف وي كي تقي اس كي تقد تن كاسب يا وه وي يه تقي:

(ایک وقت ایا آئے گا) کہ تم خرور ان کو ان کی اس لَعُتِقِتُهُ مُهِامْرِهِمُ هُنَاوَهُمُ لاَيشُمُونَ. کارروائی ے آگا کو کے اور اس وقت ان کو اتماری شان کا) (الوسف: 10) 8×250

اوراف قرائل کے فرخا کہ حضرت میں سے کان کا پیچاں ایا اوروہ ان کوائل نہ چین سکے محضرت بعد سال المسال نے ان کوس کے چیان ایک اور قبل ہے اس کی طرف وی فرنل حمک تر تم خدوان کوان کی اس کا رودائی ہے آگا، کو سکت نیز حضرت بعد ملع المسال میں اقدیر خواب میکانسان میں کی ہے وائی حکی کہ ان میں کا میلی ان کا سکتی ہے تھی۔ مکسس او حضرت باعث ملے المسال میں اقدیر کے حقوج تھے اور وک کی ووروں نے خلالے کے سلے معراقے سے جو حضرت بوصد علے المسال میں محقاق میں کہتے ہی اور مسلمات حاصل کرتے تھی کہ آیا ہے اس کے جاتی ہی یا ڈیمس واپارک ان سکتے جاتی میں کے ان کے کھیلی کھیلی کی کھیلی کا ایک ووروں کے اور حاصل کا دیاتی ہیں کا میں کہ جاتے ہیں۔

بجائح من کا متقرسته بوسٹ کوند پختیانا اوراس کی وجود ۱۱ متوریج میرسا بداراس است است برای کام برخ کا کارود المد توجہ شدک بے ہاہرے آسٹرودان کوان سے قاصل پر رکھی اور متورج میں شاید المسابق است بجائے استحاد کرتھے کہ سے متعرب میں منسد بلند المسابق نسمی چھائے تک عمومیان سرکے اس پر چھرنا کا وجھ بطائق کا اور چھرنا خودت متدین و دکھ فرادی موجم بساور وافس از وابور ک

(۳) جب انوں نے حورت موسف عیا اطام کو کوئی می ذااہ تعاس وقت دو کم میں اور پینٹی شا اوراپ انوں نے حورت بیٹ عید المسائم کو بیٹ ان کا وازی کا تھی کی ادوان کی تھی ورور میں کا تھی ہو جاتھا انوں نے ایکا کہ وور کم کا کمال میں جدات میں بھی جب شین اس کے تلای موسائل کا قبل تھا اوران کے مراب سائل کی تھا واران کے مراب سائ بھی اسلام کوئی کی باری حقوق میں موسف کے اسلام کے داقد کر جول کے بھی جو ہو تھا ہو اس کے موسف کا میں اور اس موس میں اسلام کوئی کی بھی کا دائل میں کہ اور اس کا کہ اور جب تھا اساب بھی ہے جو ہو ایسا ہوا ہو گئے۔ جس کی ویت ساتھ موسد کیلے کے قبلی کو انسان بھی کہ کہ اور جب تھا اساب بھی ہے جو ہو ایسان اور موس

(۳) کی چرکز کاچان نے کا دور کو دکھ ایند اقتاق کے بیدا کرساندے ہو با ہے اور بو سکتا ہے کہ اخذ اتقال نے ان جی بے مورٹ پر پر ذکر ہو کار حد اخطاف کا بیر قبل انتہاجی ہوا آپ خود دان کی اس کار دوالی ہے آگاہ کری سک اور ان کو پاک تے دہ کار میرٹ چا

ا میں او بلوائے کی وجوہ حطرت یوسٹ علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں سے کما تھا کہ وہ آنکدہ اپنے دو سرے بھائی کولے کر آئمیں اس کی حسب

ولی دورہ بیں: (1) علاقہ کرون کرنے میں حضرت ہوسٹ بلایا استام کانے اصول آقالہ وہ برافس کو ایکسیام خورجے تصمین مرف ایکساونٹ شور ہے: اموں نے کہا تعاد ایک ہو اصلابی کی ہے اور داخرے ہو حف سکیا میان نے کہ رابی مالی آ سے بھر آقاب سال کان می شور نے اموں نے کہا تعاد ایک ہو ارصافی کی ہے اور ایکساور اصافی کی ہے امانوں نے بھاکہ ان کالمیدا ہے پوسلیہ اور میں انڈور کار موافقہ کے حکم کی اس کے داک کان کے دورہ کے اور اس کے اور اس کے اسال کا اس اور اور ان کے دورہ کے اس کا میان اور اس اور ان کا میں اس کے داکاروں اور اور کا کی دورہ سے کہا ہے اس کے داکھ دوران اور ان کے دورہ کے دورہ کے دورہ کا میں سے کہا ہے اس کے دورہ کے

تبيان القرآن

10 جبدوہ کی حضورے مصد طبع المعام کے ہاں آسٹان حضورے مصد شان ہے جو بھائی آوک کو دیں ہوائیوں نے کہ ایک ہوگئی حضورے کا مصدورے کے اس اور کا جماع کی جو ایک ایک ایک ایک میں اور سائے آسٹے ہیں۔ آپ نے جائے جائے وی میں مواجع کی ایک ایک الموسول کے کہ مساویات المامائیہ جائے ہے اور ایک اس کے بھی ایسان کا جماعی میں ہوئے ہے۔ حضورے جسٹ نے جو ایک ایک میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک میں ایک ایک ای

ئے کہا تم ایک کو پہل بطور حالت بھو زاکر جاؤ اور انگی بار اس بھائی کو لے کر آنا پھرانسوں نے قرید اندازی کر کے شھون کو بطور زان حقرت بھرسف کے پس بھو ڈروا۔

(۳) جب انسول فسائعة بالأوكورة حورت بعث طبيع بيد تم استبد كواكيا تكيد به كواكيا كيد بهو ذات بدج انسوب في مند رس كاميا كامير والرحمي أنسط المداليك بياني النسط كيان مسيد مند واحد من سند خيا بيده تعمل بديد في معرف مند معمد المعالم الكركوري كاميان بين ما القوائم المواقع المعالم الم

حضریده برسند نسست مین پایش کوانسد نسد نبیده ایش ترقیب کی داد در حمکی مکی دی ترقیب که نور پر نیر فایدا کیا آم به همی ترفیک کسک بی اما به اگر این ماده این بیری میان اواده داده در حسن سایر پی کامل بر که کسم بست نو فواید: اگر تم نسبته میلان کم نسسته نیزی میان میری میری میری از میری میری میری از میری این در میری این میری این میری م

یا ک میں نامے تو عیرے پال معمارے ہے واقعل فلد میں و فااد وندی کم میرے فریب اسلوطے۔ حضرت ابو سف نے بن پامین کو بلوا کر حضرت بیعقوب کو مزید رہے میں کیول جما کیا؟

اس مقام ہے۔ النزاش ہو آپ کہ حضرت بوسف ہدا اسام کو منوم تھاکہ حضرت بیتوب طب المسام بی بایش سے محت زادہ موسئر کسکے بین اور اس کی بعدائی بھی ان کو بحث درگا اور تکلی ہو گاؤ آموں نے بین بایش کو اپنے باب کے ہم بارائے کے لیے کیوں اقدام کیا اور اپنے باپ کو درگا اور انتخاب کا اس ایس اعراض کے حسب والی جو باب

() ہو سکما ہے کہ حضرت ہو سف کو اللہ تعالی ہے ہے تھم وا ہو کہ وہ بن پائین کو باؤا کس اور انہوں نے ابتائی وہی میں ہے اقدام کیا جاکہ حضرت بعقوب طلبہ المطام مزید رنگی اور غم میں جتا ہوں اور اس طرح ان کا ثباب اور زیادہ ہو۔

الارام کیا مالد مسترث یعنوب علیه اسمام خرید ری آور م می جمط انول اور ای هرج آن فاتواب اور زیاده بود. (۲) هو مکما سبح که حضورت مع سف علیه المسلام کاید اراده بوکد ای کاردوانی سے حضوت میتنوب علیه المسلام حضورت بوسف

عليه اللهم ك زنده بوت ير متنه بوجاكي اليونك ضوصت من إعن كولولت داك حدرت بوسف على بوسكة يق ود دونول على بعالى تقر-

(٣) حضرت يوسف عليه الملام كانيه اداده بوكه جب حضرت بضوب عليه الملام كواجاتك دونول مين ليس مي قوان كوبت زياده خوفي به كي-

(٣) محترت ہوسف نے بن بایش کو موف طاقات کے لیے بالیا قدہ اس کا یہ مطلب شیس تھا کہ اس کو مستقل اسپنے ماتھ رکھ لیس کے اور جائے میں ویں کے محص ویب جب بیایش کی حضرت ہوسف سے طاقات ہوئی اور دونوں نے انہائیا طالب نایا تین

تبياز القرآن

یاشن نے وائیں جانے سے انگار کروا اور حقرت ہوسٹ علیہ السلام سے پاس دینے پر احرار کیاہ ہب حقرت ہوسٹ علیہ السلام نے کہا: حم کو دوکنے کی بھی صورت ہے کہ تم برچ رک کا افزام گلوا واجائے۔ س باشن نے کہا: تھے منظور ہے۔

ر در این بر این بر این می می ۱۳۰۰ میر ۱۳۰۰ تکریزی ۱۳۰۱ میره ۱۳۰۰ میرود تا بر افزان تا بر افزان بر این ۱۳۰۰ می ۱۳۰۰ میرد ۱۳۰۰ میرد از انتقال افزان کام افزان کی در این بر این است شده این بر این میرد اگر در این بر این میرد اگر در این میرد اگر در این میرد این میرد اگر در این میرد اگر در این میرد این می

اور دی سب راتم کر کے دالون سے آیادہ رخم قربائے وال ب ۱۹ برج نند ۳۰ - ۳۷) مشکل الفاظ کے معتق

و خال لعنب این عنبیان خل قلت میں بیافت کی تاتا ہے است کے ساتھ کا اور خلام ہیں اس سے مراد فلہ کو باپ کر وریوں بھی مجرے داسلے ہیں اس کی کڑے کی دور بیر ہے کہ فلہ کرنے ہے کہ کیارت ٹوگ آتے تھے اس کے اس کی چاکش کرساند داسلے کی زادہ دور نے چاکش ہے۔

به صناعته به: اس سے مواد فلد کی تجست بیمانی چاندی که دوم شیخه رونال سے مواد ان کے فلد کی اور بران ہیں۔ مسع مشاال کیسل: کیس کے متنی چاکش ہے اور پہلی اس سے مواد سکیسل ہے بیٹی تاہم کو فلد لینے سے متع کروا ہے۔

ر بحن لی ایسی باش اٹھ جائے گا اور ہم بھائی کو لے جا کیں گئے قو ہم اپنی شرورت سے مطابق خانہ ہے آئیں سگے۔ ( قرائر اکتب افتر آن ور طائب افتر قان ج میں ۱۰۰ سامان مطبوعہ ور ارا کتب افعلیہ ہے وجہ ۱۹۰۰ھے)

بھائیوں کی بور بول میں وقم کی تھیلی رکھنے کی وجود اہم این اساق سے کہ حزمی جدید ہے۔ میں رکھ دود اور اس میں اور کا بھی ایک جائے ہائے ہے۔ میں رکھ دود اس میں اور کا بھی ایک بیٹی جائے جائے ہے۔ کی طرف کی آئا اس وقم کو دیکر کردوبارہ آئیا کی۔ حزمت

(٣) حضرت بوسف كوية خطرة تقايد الن كويت كوياس مويد خلد خريد في رقم ند واس كها انهوا في قية الهوال في وه تيت بارون شي د كودي-

(۳) حضرت بوسف نے بدارادہ کیا کہ وہ تھا کا زبانہ ہے، ہو سکا ہے ان کے باپ کا باقد تھ ہو تو وہ اس طرح باپ کی مکم خدمت کروس ۔

(۳) ایام قط ش جب کدان کے بھائیوں اور پیسے کو خلر کی تخت ضرورت تھی تو ایسے حلات بھی انہوں نے ان کو قیضاً غلہ رچاصلہ و حم کے خلاف اور پراجنانو اس کیے چیکے سے وور قر وائیس کر دی رای عورت پر مث کاکن خارجہ بیان کے بعلی ملائن عی رقمی فعمل دکتیں کے قوید فیال کریں کے کہ شاہر موادر نئیاں۔ سے اس کی بر رقم افلا کی برویان عمل آگی ہے اور دواغیاد کی افلا دیں وہ خوروں رقم کو دیکی کرنے آئی کے باید نئیاں۔ سے اس کی برقم کے اس جہ بیسے بھی اور کا میں بیان عمل کے انگری گئی گئی گئی۔

(۱) عشرت یوسف نے اس طریقہ سے ان کے ماتھ حس سلوک کرنا جا اور ایسے طریقہ سے کہ ان پر حضرت یوسف کا ان طام موالد نہ ان کونا محسن موں

ا صابع کام ہو اور نہ ان کوماد محسوس ہو۔ (۵) محمرے ہوسف ہے چاہیے بھے کہ وہ یہ جان کیس کہ بھی جو ان کے بھائی کو بادا رہا ہوں تو اس پر تھکم کرنے کے لیے نسیر باز رہا دور نہ کہ کے وام چ صلت کے کیا ہم باہوں۔

(A) حضرت ہو سٹ مید چاہیے ہے کہ ان کے دالد کو مید مطوم ہو جائے کہ حضرت بوسف ان کے بیٹل پر کریم میں ساکہ دہ اے بیٹے کوان کے پاس میسی خطرہ محمول نہ کریں۔

ہ ہے دوات کو ان کے بھی مان موسول مدری۔ (8) چونکہ یہ محلی کا ذائہ تھا اس کے حضرت بوسٹ یہ چاہتے کہ ان کی چگی مدود و بائے اور چونکہ چوروں اور ڈاکوڈر) کا محلوہ قبال کے اس رقم کو برویل میں چھپاکر رکھ دیا۔

(۱۰) حضرت بوسف عليه السلام كي بخائي النه ان مح ساته انتهائي خالسانه اورب وحمانه سلوك كيا قعا جواب على حضرت بوسف بير جاج هج كه ان كرساته انتهائي كريانه اور فياضانه سلوك كرس.

حضزے مقبہ بن عامور منی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدیں۔ عموش کیانیا رسل اللہ اللہ عمید سے اضل عمل متاہے ؟ آپ نے فرایلنا اے مقبہ آبو مونعس تم ہے تعلق قرائے تم اس سے تعلق جو ڈوا بھر تم کو گورم کرسے اس کو حطا کد اور جو تم پر مخل کرسے اس سے دوگر در کرد۔

(منون الرقدي رقم الدينة و 14 مند 14 مند الروح أولو يصند 20 مناه أو الحقيدة القول الدوة منتقون 40 من 19 ما المام الدوا أولد هذه حرف كان مئي الله طور عد دوانده كالميت كورسل الله طل الله طبيد عظم له في المؤودة محل آم سته تعلق أولد و أقوال في قول عدد 10 من من ما يسال كرك كست اتم اس سنة الإساط كم كدواد و حج بالشدك و المؤددة ال

> یدی دا بدی سل باشد 17 اگر مردی احسان الی سل اسا (معدی شیرادی)

(بڑائی کاجواب بڑائی ہے ویٹامت آسان ہے امراقی آویہ کر پڑاسلوک کرنے دالے ہے اچھاسلوک کرد) بڑائی کاجواب اچھائی ہے وہیے ہیں ہمارے تی صلی اللہ علیہ وسلم کانمونہ

یده کاربید به مساوی سامت است. می می می می می این این برده به می ان معرت به مث طبر الملام شانب که کاربی به مولی کی جواب یک نیک سلوک کیا کین دادے کی برده که می ان شعب و مهم کی برت بی ایک کلوح حالی این برت آپ نے اوکول کا بر سلوک کے مقابد بی ان کے ممالتہ میں ملوک کار

المام الإصبى گارین تشین ترفری حقوقی الدیم و این منو سے ساتھ دوایت کرتے ہیں: حصرت عائشر رضنی اللہ عماما بیان کرتی جن که رمول اللہ سلح اللہ علیہ وسلم فیجا برزیاتی کرتے تھے نہ الخاصی نہ بازار جس

تبيان الْقرآن

شور کرتے تھے اور نہ پرائی کا اواب برائی سے دیے تھے اکسی آپ معاقف کر دیتے تھے اور در گزر قرباتے تھے۔ (ٹاکل تریزی رقم الکے ہے۔ ۱۹۳۶ میں الزیزی رقم اللے پیشا ۱۹۳۱ سے الور باہ میں سمارے مصف ایران الی کھیے تیرہ میں ۴۳۰۰

حضرے مانتر من اند طبیعات کی افزائی ایک بیری که سرمان الله کی افغائی می حقی سے اس کی نابول کا پدل تمیں لیتے ہے جب شک اللہ تقال کی مدد کو از آزا بلٹ اگر کوگی خص اند تقائل کی مدد کو آزا آق آپ سب سے زیادہ ضب بعد کے شرکی دو کا ب کو کم کا دو چودان نگل سے کسی بچر گا انقیار شمین ایڈ ایک کمرآپ اس بچر کو اعتبار فراستے جو زیادہ آسان بعد کی شرکی دو کا خذر اند

(ش کل ترخدی و آم الدیستهٔ ۱۳۵۰ می انگرای و آم الدیستهٔ ۱۳۳۰ می سلم و آم الدیستهٔ ۱۳۳۱ سما ایوداو و آم الدیسته ۱۳۵۵ می ۱۳ میر ۵۸ میستند. میراکردانی و آم الدیستهٔ ۱۳۵۶ می سند ۱۶ یکی و آم الدیستهٔ ۱۳۵۵ سند میری و آم الدیستهٔ ۱۳۵۸ می این و آم الدیستهٔ ۱۳۳۷ میری

حشورت على وتنى الله حد جان كرت بين كرجك عندل ك ون رسل الله صلح الله على وعلم في لهديا الله حركين كه كون الاوان كي تجون كو آگ سے جروے انس لے بيش صرى نماز پرشاندے (اپنے خلاف الائي شر) عشول ركھا حق كه مورج خوب 18 كيا۔

ا کی گاوادی قرابی شده ۱۳۵۳ کی مسلم از آباد شدند ۱۳ شن ۱۵ داد قبال شده ۱۳ شن ایستان آباد کی شده ۱۳ سال ایستان ا ای مدیده شدی تی امل اعتد سال سرک شرکان که خالف ده امران قبال ایستان او در صدف سابل می آباید ساز دو اداد خررت من قبل ایستان کا جواب بید بر که کهای آلمان که اداشته آبانی میان آباید این که معالی ادارسید او دواما خرز من قبل تم تمثل تحقی می خواند شدهای کا مجاوات مین اداشته کمان او ایستان که صفحت ندکد او دوام شکل دانسان میزاند.

براق کا اداب محافی ہے دیے اور آپ سے طمل کرے ہے حدیث مکی وادات کرتی ہے۔ حقرت وزیدی مدیر من اور اندر اس کے اور اندر کا ایک برای کا انداز کے اور اندر کھی اور اندر کھی اندر طی اندر طور ک پڑا رہے تو آپ کا قتل کرنے کے لیے آبا اس کے آپ کہ دائم مکی کرنے ہے ہے اور پڑکر کو کچھٹی اور کا بھرات عوام المعلم ادادا آپار کو کس بحد رہے تو تو کی کا وانڈ کی کہ اور اندر کا قوال کو انداز کی طرح بھاتا ہوں۔ حقوم موسمی اند مذرک اں کو ذائقہ جب رسل اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فریلا: محصہ اور اس تھمن کو کی اور چی کی متخین کی خورد ہے۔ نم تھے ام جی طرح سے اداخل کی متخفین کرتے اور اس فھس کو اسن طرح سے عضائر کے کی متخین کرتے اسے عمرا جاڈا اس کا قرقم اللہ الرائم اس کی عدمت تم جو صفحی کی موان چی خشم آم اس کو تیمن اصلانا افتریا تکی سی اعظم نیادور پی کو کرت

اس رحق كى تقى- المام طاكم ن كما: اس مديث كى سد مج ب كين الم يخارى اور المام مسلم في اس كوروايت نيس كيا-

(المتدرك ج٠١٠ م ٢٠٠٠ من كبري لليستى ج٢٠ م ٥٦) كنز العمال رقم الدين: ٥٠٠ ١٥٠)

حشرت انس بن بلک رخی اخذ حد بیان کرسته چیر کر بی بی مطی الله باشد طبید و ملم یک ساتند جا ریافته بی مطی الله باشد و اللم نے آپ گزارات خوجه بادر این کا بی بیانی میدان کسته می بودراند کا بخرار درسته مجیع آپ کرسی نه در کا کدار کے وزر سے مجیفے کی و بد سے آپ کے کشد میک کمارو میزان برنے کسته بی افزان کے کا انسان کی واقعہ واللہ نے اس میں سے جیر سے کھم کیجہ آپ سے ان این کا طرف موکر میلی کم بیانی کہتے اور آپ سے اس کا درستان کا محربت کا محربت ا

(منح الواري وقم الحديث:١٣٩١م منح مسلم وقم الحديث:٥٤٤ من ابن ماجه وقم الحديث: ٣٥٥٣)

اس مدینت میں ٹی ملی اللہ طبیہ رسلم سے مظیم خواور در گزر کا بیان ہے اور پر کہ آپ کی بیان پر جو انتصاد تی آئی۔ آپ اس کو برداشت کرئے تھے اور خونہ طبیعت و مائیوں کو آپ حس خدرے در گزر فیائے تھے والمائے دود دش بافزروں کی کم نے فیرانوں اور بمت ولڈ مخز ابورٹ واسلے تھے آپ ملتل تھیم سے حال تھے اور اس آیے ہیں سے صدراتی آم تھے:

ی طرح میراد می اور مند جلد هخروب دارات سے آپ آپ طلق سیم سے حال تھا اور اس آیت سے حصداق آپ بیٹے: میسکار شدیقی اللّذ ویشت کیا کی کرکٹر گئٹ نَشِقًا عَالِمَنَّذِ الْمُتَلِّمِنَ اللّٰهِ وَالْمِنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال

اگر آپ بدسزاج اور خت دل موت فروه ضرور آپ کے پاس سے بھال جاتے۔

كالم والمران: ١٥٩

حضرت یعقوب علیه السلام کے بن مامین کو بھیجنے کی وجوہ

ا کے موال ہے بھر کر جب حضرت پھٹر ب طبہ المعام ہے گئے۔ کرچھ نے کہ انوں نے کانا تھا رک کے نے وحض یا سف نے المعام کوان سے ماتھ نکی کا الادورائی وہ هنرے بعث نے المعام کو ماتھ سے کر تھی آئے تھا رک درائی اورائی مجان ک کیا اور دیاتا تھا تھا ہے تھے ہیں ہو کا وہ وہ اس کے کئے کی وجہ سے حضرت بھٹوب نید امطام ہی ڈیمان کو بھٹری کے تار ہو کے کاس کے حمید بھٹری وہائے ہیں ہو

01 و بمال اب کی بڑے ہوئی تھے اور شکل اور تقویق کی طراب اگ بوئیج تھے اور اب ان سے سابقہ کارروائی کی آر تھے دسمی تھی۔ (۲) حضرت بیختوب طب الطام نے بہ حضارہ کر لیا تقاک ہے لوگ بن یا بیان سے اس طرح حسد اور بخش میں رکھے جس

طرح حضرت بوسف ملیے اسلام سے حمد اور بغض رکھتے تھے۔ (۱۳) ہم چیند کہ حضرت بوسف ملیہ السلام کے تعامیٰ ان پہلے احتیاد کرنے کا تجرب کُلُ تفایکان قبل کی وجہ سے حضرت بعقوب علیہ السلام سے خلوم مول کیئے کہ کے تاریخ کے۔

سید، ما این سر حوص است میں میں وجو سے۔ (۳) یہ می وہ ملک ہے کہ داخد تعلق نے حضرت بیتقوب علیہ السلام کی طرف دی کی ہو اور اس وجہ سے حضرت بیتقوب علیہ السلام تاریح کے جوب

را میار دوئے ہوں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور جب انہوں نے اپناسلان محولاتو اس میں انہوں نے اپنے چیوں کی تھیل دیکھی جوان کی

وماابری ۱۳ یوسف ۱۲

يوسف ١٢ ٨ \_\_\_ ٨٨

ر موجود گاری کا فردا میں سے کمانات عادم ساب میں اور کیا جائے ہا ہوا ہو آئی گئی کی دیؤی گئی ہے ، تم اپنے کم وادان کے بے فلہ ان کم سے اور اپنے چائی کی خاص کریں کے اور ایک اور شد اور اور افراد فردا وال مجرک کا دور ایک کے بلے ہے تو میں مقدار سے اور اپنے جائی کے اس کا میں ایس کا فراند سے ماتھ پر کر سی مجری کا تحق کم افراد کو کوار کے افلہ سے مدکور کم آئی کہ خور درسیاس کا رکا کے کہ اور ایک اور ایک اور سے میں کم کروانا ہے ، اور اس

بن يامن كُوساتة مِعْجِ كَم لِي بِبِ كُوتِيار كُرْنا

اس آبات بیش مداسعہ سے دو تحق آبان بین بیش کی سے بھی ہو سمک ہورا ہو اور استقام کے لیے می ہو سکتا ہے۔ اگر بید ساتھ کی کے لیے ہو اور ایک کالی بینے کہ ارائی میں گھر انداز میں بیٹ کے مشتق ہو بیان کا ایک میں اور کی ک ایک اور دور بیت و آبان میں موسطی اور استفار میں میں اور انداز میں بیٹ کے مورد راقم کسی جائے ہیں و آبی کی گھر کی کے اداران کالی آئر ایمی وادائی کردی ہے۔ کے اداران کالی آئر ایمی وادائی کردی ہے۔

رن حول میا بین ابنی مردن ہے۔ اگر یہ سا استعمام کے لیے ہو قواس صورت علی سخل یہ ہے کہ جمیں اور کیا جاہیے ، اماری رقم جمی جمیل واپس کردی

میں و کا میں ہے خطام اور سید احلسانگا میں جہ ہم ایٹ کو والوں کے بھی خاص لے کرائیم کے اسینہ میل کی حقافت کریں کے اور ایک بداوند کر ایران اواللہ فران اور کیا کی کا حمومی عند حد اطام سے ان سے دورہ کیا اقاکد اگر دہ اپنے بھی کی ممان ہے کر کر آئے کا ایک افلارے اور اور ایک اور ایک بھی سے اس کے جو انسان کی انسان کے اور اور ایک ا

(ا) مقاتل کے کمانا تنے فیاش اور جوار کے لیے ایک بار شور عاتو بہت معمل بات ب توجاع کامجی کی مخار ب۔ (۱) مقاتل کے کمانا تنے فیاش اور جوار کے لیے ایک بار شور عاتو بہت معمل بات بھی ترجاع کامجی کی مخار ب۔ (۲) مبتئی طویل مدت بھی نے ایام گل میں گزاری ہے، اس کے مقابلہ بھی ہیں بہت کم مقدار ہے۔

(۲) " کی طویل مدت ام سے آیا موقع ملی گزاری ہے ' اس کے مقابلہ عمل سے بہت م مقدار ہے۔ (۳) مارے جوائی کے بغیر دو میس خلا دو کیا ہے یہ بہت کم ہے ' آپ بھائی کو اعارے ساتھ جیجیسی جاکر جم کو زیادہ فلہ ش

معيبت من كرجان كامعنى

حشرت جھی ساید اسلام نے قریل تھنا آم ہے باتھ عمد کدا اس کے دوستی بین ایک ہے کہ تم اللہ کو گواہ کر کے یہ عمد کرد اور دو مرامتی ہے کہ تم اللہ کی حمر بہتر۔ معیدت بین کھرنے کے گل دوستی بین ایک ہے کہ تم سب باتی کہ و جاتو اور دو مراہد کہ تم سب مشمور اور منظوں ہو

یست الگ دورازول سے دائل ہو 4 اور وس کے کمانے سے ہے بڑا احتمالی آخری کام سبایک دوراندے نہ وائل ہو 4 اور الگ کمانے اور وکل کرنے دائول کو آئی ہے کہ کار خاچ ہے 0 اور جب دورال سے وائل ہے کہ سے جس کے اس کے الک بھر کا ان کے کمانے اور وکل کرنے دائول کو آئی ہے کی کڑا چاہیے 0 اور جب دورال سے وائل ہے جس کے جس کے جس کے اور اس کے المان کے بیانے عمرانی خواور دوراند کی اقدیرے انگل بچائیم سک تھ تھر کھ دیکھویسے مل کی ایک خواہش کی اور اس کے جاری کر

تبيان القرآن

ل؛ ب فلك ووصاحب علم منع اليونك الم على العالى المواد الم على الموادك مين جانة 10 إوسف: ١٦٠-١٢) نظر كلئة كم متعلق العاديث

معرب پھوپ سیا والمام کے وہ من بیٹے ہت فی مورت اور مدت پاکسا کے معرک چا دروازے تھا : ب وی بیٹے معروراند وید نے کئے واقع بھوپ کیا اسال کے لیے فید دو اور کار کرا کی کوری کیا دروازے سے والی وید ناقوان پر ویکنے والوں کی فقر کل جانے کی اس کے افزول نے فرایات میں منظام اس ایک دروازے سے مت اس جانگر انگر انگر اندوازوں سے والی ویون کر کھے کہ حقوق سے جانے کا اضاعات ہیں:

حضرت ابو بربره وضى الله عند بيان كرح يس كد وسول الله صلى الله عليه وسلم في قراباً؛ تظرير في به اور آپ في 1 - معدة ال

كورك مع قرالا-

( کا الای در آبالدیشد: "من ده می مسلم رقم الدیشند، ۱۳۵۵ می ایدوان در آبالدیشند، ۱۳۵۸ می از دی در آبالدیشند، ۱۳۵ ۱۳۷۰ می ابور اقد می است مدار الوارد آبالدیشند، ۱۳۵۵ میزد اکار و آبالدیشند، ۱۳۵۸ می از ایر ایدوان ۱۳۵۸ می از ای ایروان در آبالدی در آبالدیشند، ۱۳۷۲ می مسلم را ایروان ایروان ایروان الای ایروان در آبالدیشند، ۱۳۵۳ می از ایرو ایروان در ۱۳۷۱ میشند، ۱۳۷۲ می ایروان ایروان ایروان ایروان ایروان الایروان الوار آبالدیشند، ۱۳۵۳ می ایروان ایرو

مع من المساق رئے المساق ا في المساق المساق

سرے ہیں جو ان کی جائے ہیں۔ کرتے ہوئے فرایاتے بھی تسمارے باپ حضرے اسامانگل اور حضرے اس بھی دم کرتے ہوئے فرایاتے تھے بھی، کر کی شیفان' ہرز ہرھے کیڑے اور ففر گفتے والی آگھ ہے انھ کی پنا میں دیتا ہول۔

( محج الحادي رقم الحديث: الدسه سنن التروي وقم الحديث: ٥٠٠٠ معنف ابن الي غير بن٤ مل ١٣٨٥ بن ١٠٠٠ من ١٣١٥ منذ

اوري اس مه ۱۳۹۷ من اورواد د آبل هدينده ۳ سه سن الدن ابد د آبل هداده ۱۳۵۶ من اداره به ۱۳۵۶ من اداره به طرحت بوسطق حزيده اما دوره که من در هما الله مندايان کرنی جهار کدي سه شد ام کل بنده او هم فرک اداره به منظر که مناور به من د من ايران اس ايرود که با در د اورود که دارود و الله منده ۱۳۹۳ منده سای الله به ۱۸۶۸ که ۱۵ مند اور ۱۳۵۰ می ۱۳۷ من ادار د ارافعد منده ۱۳ من الدر و الرافعد ۱۳۳۴ منده ۱۳۵۰ منده ۱۳۵۰ منده ۱۳۵۰ منده او در ۱۳۵۰ می ۱۳۸۸ منده ۱۳

الان والدين المستقدة عن الدين كرد العلقية المنافقة عن أنه ين أولد كوب بيان كرت و ونت ناكد مسمل من عبقت ند قوار (حديث كما يك وادي عمل حمل كما أود والوسال في الإنهاء أرادا وهام من بيديد ما كود في درج نف اود مسمل كور رو رحك كم بعث خواصورت هفن منته ما مرين دبيد نداخش و كم كركة است كورت و كمك كانا خواصورت هفن من شداس سد بيط تعمل و مكملة مسمل كواى وقت نفاد برخد كم يا كارتك مخل منت ومول الغد على الله علي و ملم كم باس بالرفتا كرد مسلوك

ومنااينري "اا

بت تيز علار چره كيا ب اور وه آب ك ساته جانبي سكك رسول الله صلى الله عليه وسلم سل كرياس تشريف لے عمر اور سل نے بتایا کہ اس طرح بھے عامر نے نظر بحر کر دیکھا تھا گار بھے بخارج نے گیا۔ آپ نے عامرے فریایا: تم کیوں اسے بھائی کو قل كرت بواور تم في يرين في كدن سارك الله احسن المحالفيس اللهم مارك عيه- (جب ويحف والاكي ا تھی چزاود کھ کریے کے گاتو اس کی نظر نہیں گھے گیا ہے شک نظر کا گلتا پر حق ہے اتم اس کے لیے د ضو کرد - عامرت ان کے لیے وضو کیا گاروہ بالکل تکدرست ہو کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطبے مجئے۔ سنن این ماچہ میں ہے: آپ نے اس کو تھم دیا کہ اپنے چرب کو اور اپنے اتھوں کو کمٹیوں سبت دھوئے اور مکٹنوں کو اور ا ذار کے اندر جم کا حصہ دھوئے، مجر آب نے عمرواک اس کے مسال کوسل کے اور بملا جائے۔

(موطا الم مالك رقم الحديث: ٢٠١٥ ٢٠١٥ ٢٠١٠ من إين ماجه رقم الحديث: ٥٠١٥ من كبري الميستى بهه عم ١٥٠ ٢٠ منذ احد جسه ص ١٨٦ عمل اليوم والليا للشفائي رقم الحصيصة ١٢٠٩

نظر بدمیں غدامب اور اس سے متعلق شرعی احکام

ان احادیث میں یہ تصریح ہے کہ نظر کا لگناہر حل ہے اور نظر بھی انسان کو قتل بھی کروٹی ہے جیسا کہ موطاکی اس مدیث یں ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: تم این بھیل کو کیوں تمل کرتے ہوا اس پر تمام امت کے علماہ کا اجماع ہے اور سی اہل سنت كالمربب - بعض برعتي فرقول نے نظر لكنے كا أكار كيا ب الين احادث محير المت كا اجماع اور مشلده ان كے الكار كو رد کر اے ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نظر کلنے کی وجہ ہے اپنی جان کھو پیٹھے، آاہم نظر کا لکتا یا نہ لکتا اللہ تعالی کی مشیت اور اس ك اذن ير موقوف ب الله تعالى فرما آب:

اور وہ اللہ کے اذان کے بقیم اس جادو سے ممی کو کوئی تکلیف وَمَا هُدُ مِضَارَيْنَ بِهِ مِنْ أَخَيْرِ أَلَا بِالْدِ اللَّوِي نسي بنجا كته ته القرة: ١٠٠٢)

اصمی نے کمانی نے ایک فخض کو دیکھا اس کی نظریت گلتی تھی' اس نے سناکہ ایک گائے بہت زیادہ دروہ وی ہے ا اس کو یہ بہت اچھالگا اس مد ہم چھاند وہ کون می گائے ہے؟ لوگوں نے کوئی اور گائے بتائی اور اس کو تخلی رکھا لیکن وہ دونوں گائیں مرکش - امھی نے کہا: میں نے اس فنص کو یہ کتے ہوئے ساکہ جب جھے کوئی چڑا تھی گئی ہے اور پی اس کو دیکھا موں تومیری آ محمول سے ایک شم کی حرارت فارج ہوتی ہے۔

برمللان رواجب ، ك جباس كوكونى چزاچى كك تودويد كي:

تبارك الله احسن الحالقين اللهم الله بركت والدي جوسي سے حسين بدا كرلے والاب، اے اللہ اس چے على ركتورے۔ بارگ فیه-

جب کوئی فض کمی ایچی چیز کو دیکہ کریہ کیے گاؤ پھراس کی نظر نس کیگھ گی جیساکہ ٹی صلی انڈ علیہ وسلم نے عامرین ربعه كوارشاد فرماما تغا-

جس فخص نے یہ کلملت نہیں تھے اور اس کی تظر لگ مٹی تو اس کو قسل کرنے کا تھم دیا جائے اور اگر وہ عسل نہ کرے تو اس کو قسل کرنے پر مجبور کیا جائے ، کیزنگ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امرو جوب کے لیے ہے ، خصوصاً اس صورت میں کہ جب اس فض کی ہلاکت کا خطرہ ہو جس پر اس کی نظر تھی ہے اور کمی فض کے لیے اپنے بھلاکی کو نفع ہے روکٹااور اس کو ضرر پنجانا جاز شیں ہے اور هل کے بعد اس فض کا خسالہ اس پر بدلیا جائے جس پر نظر تھی ہے۔ جس تھن کی نظر کافل مشورہ وہ اس کو تو ک کی ہی جائے ہے دوک واجائے خاک وائوں کا خرزنہ ہو۔ بھی طاہ ۔ کے امکار کا چی یا خاکم کو چاہے کہ است اس کے طرحی روز کردے اور اگر وہ تھے رہت ہو قوس کا سرکاری طور پر دارق کی ا میا کہ اور اور اس کا اس کیا تھندے سے چاہے اور ایک ہی آئی ہے ہے کہ اس کو شرح کی طالب کا کسک ہے اس میان امار ایک سک جس بی نے کا افوائد شرور کے ان کا بھی کا کے بیاری کو محرفز کرتی ہے کہ کہ سرطی انڈ میل اور شرکا ہے تھے وہ سم خام اس دریت ہی اس کے کہ کہ سرطی انڈ میں کہ بھی اور دیت ہی اس کے میں کہا ہے۔ کی جب سے کی ان کا کہا جائے۔

ی بیش امانے میں تفر لگ جانے کے بعد وہ کرانے کا ارتفادے اور بعض اعلیت میں مرکی تفر گئی۔ ہاس کو حسل کر کر اس سے خسالہ کر اس کا النظامی عالم ہے بھری تفر کیا ہے۔ ان مائی ملتی این طرح ہے کہ اگر کے سطوائید ہو کہ کس کی نفر کی ہے وہ مرکا بیا بائے۔ اور اس کے فلک مستعدمی نے کہ وہ بین اور اگر کے معلم ہو کہ تفاق افضوں کی نفر گئی ہے واس کو کو کسر کے تاہم جا بائے۔ فارسان تاہا ہی افزائق وی میں ہے۔ ہیں

نظربدي ماثيرات كالخقيق

حضرت این عمروشی الله محمایان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علی مائد علم نے منبر ر دوران خلیہ قربال سفید وحاری دار مائٹ ادر م برید مائٹ کو تکل کردو کی تک بر دو فول بصارت کو انا کل کردیے ہیں اور حمل کو مائد کردیے ہیں۔

( کی الحادی د آنج الحدیث: ۱۳۳۵ مستند جوالزدان و آنج الحدیث: ۱۳۹۵ سند تبدی د آن الحدیث: ۲۳۰ ش ابوداد د و آنم الحدیث: ۲۵ ۲۵ مش الزوار آن الحدیث: ۲۸ ۲۳ سئودی دارد آنهای شدن ۲۵ ۲۳ سند

AI4 برسف ۱۲: ۲۹\_\_\_\_\_۲۹ نفد تعالیٰ کے اذن اور اس کی مثیت کے بغیریہ ماثیر نسی ہوتی اور اس کاعلاج یہ ہے کہ اگر معلوم ہو کہ فلال شخص کی نظر تکی ب تواس كوهسل كراكراس كاخسال تظر كلنے والے فضى ير دالا جلستے ورند يد وعاكر ك اس يروم كيا جائے: على برشيطان اور برزبر الم كيرسك اور برنظر مدس الله اعوذ بكلمات الله النامة من كل ے کلات آرکی یا طلب کر آ ہوں۔ شيطان وهامة ومن كل عين لامة-( مح الخارى رقم الحدث: ١٣٠٤) ( في الباري ع ٢٠٠ ص ١٠٠١ من من من مطب مطبوع الا مور ١١٠ ١١٠ من بب وہ اوست کے پاس بیٹے تو اس نے اپنے بھائی کواسے پاس شیرانی ، اور بتایا کر بس تم بھائی بھل ، سوتم اس جرسول برخکیں نہ ہونا جو ہے کرتے دسے سنے 🔿 تیج میب پوسٹ نے ان کا سامان تیار رشاہی سالہ اسبے بھا ل کی بوری میں رکھ ویا ، پیر مناوی نے احلان کیا کر اے قان نے والو صامن ہوں 🔾 انبوں نے کیا احتد کی

Poster

تبيان الْقرآن

إِنَّا إِذَّ النَّظِيمُونَ ٥

to

تبيان الْقَرآن

PATE B

الله تعالى كا ارشاد ب: جب وه يصف يميان ينتج قواس في اسبح الماؤكون البيان المواليا الاو يقارك عن المدارا بعدل جون اسو قم السر جوكي به تقليد و بدونا هو كرت راج شك 2 مروسه بوصف في الاملان تادراك المواليات تادراك بالم يال اسبح منظل في وي من الدونا كل موالي به 100 كار دونا كل المواليات الماؤكون المواليات المواليات المواليات الم والمرت و بعد كو بدونا كل المواليات كم المواليات ال

الله او جعر محدين ير طرى عوق ١٠٠٠ واي مد كم مات دواعت كرك إن:

ا ماہ این اسخل نے کما آجہ حضرت بھوب علیہ باطرا کے سیل معلام کے سیلی حضرت بوسٹ دیا۔ اطلام کی دوست می حافر ہوئے اور کماہ حالاه ایمانی ہے جس کے حفاق آب نے کما اقدال اس کے لئے کہ آئی البندائیں تھرای فیلٹ داور محکم کے باشد نے فیلڈ آئے نے ایما کیا اور دور کے کمالے ہے کہ خاتی ہوئی ہے کہ بھی کھر البندائیں تھرای فیلٹ اور محکم کیا جاتا ہوں کہ کہا تھے اور دور کو کھیلے کے محلیات ورائ کو جس کھیلے چائے کے انجماع بھی انجماع کی محتمل کا بھیلات کی جس ک بن رائٹ کہ بھاکہ میں اور دور کو کیا ہے کہ میں محمولات کے جس کے بھی میں جس کے محتمل کی محمولات کی جس کا محتمل ک

لهام مجداد المراس فل من فل بعث المدون عولي 200 و داري كري جها المساور و المواقع الم

اس اُعتمرا مثل خاجزه ایس که حضرت فیرسف نسف بین پایشن کو دو کس کرچ پ کی طریع دل آزاد می کی جب بین بازین نے حضرت بین شد که مجان باز و حضرت باصدت که انجیان ای طرف و او نامی من حضرت بور صف نے کمک جمیس عضما ہے کہ حضرت جنوب کے بینی کا میں میں اس کا استان کا ایک انداز بادید اور بادید بادید و باستان کے بین نے دائی سائے نے اعداد کیا معرف میں حضرت بطر اسلام ہے کہ کہ حسن مدی مجلسے بھی جانسی میں میں ہے کہ آج پر دری کا ادائرہ کا دایا جائے نے بادیا کی دار انکریز کا مجموعی معرف سے چھے سے کابی بیال بین بازی می کا دورات وما ابری ۱۳ \_\_\_ یوصف ۱۲:

يوسف ١٢: 24\_\_\_\_2

قرآن مجیدی اس بیاست کے لیے دو اتفاقی السسته باید اور صدوع السسته باید کا سخی پائی پیشی کا پیال ہے اور صدوع کا سخن بازے ہے اور موادر کا داری کا بیال کی بیا بیا با با اتفاد در اس سے باپ کر ظد مجی روا بیا تا تھا۔ حسن بھری کا مجلد اور اقداد سے دواجت ہے کہ بیالی پینے کا برتی تھا۔

(جامع البيان يه ١٠٠٠ ص ١٠٠٠ ليام لا حكام القرآن ١٠٠٠ ص ١٠٠٠)

اگر یا اعزاق کی باید کار حورت موسد کی یا هم فال کاریافات که دادی در گئیے سے حورت تقریب طی الموام کر مزید هم دادی کاروانوں سے نمایات کی لہائے کاروانوں اور ایس ایس کے بیٹے بیل ان سک بھی موسر پر تجام اس کا جواب ہے ہے کہ انوان سے دوی کے آزویہ بیان لیا فاکد انڈ انٹائی کی کارشیت ہے، ادرون کہ اقدام کی آئیز اس سے ہوتی ہے کہ دیا میں کے در مجنع کے بعد مجل حورت پھر ہے طیہ المعام حورت ہوست کو باز کرتے رہے میں اور وہ مک تیج

> بے قصور قافلہ والول کو چور کئے کی توجیہ پرمناوی نے اطان کیا کہ اے قاتلے والوا تم شرورجور ہو!

ے اس کو نیو احترائی ہوئے ہے کہ میزی نے یہ اطلاق اوا حقاسے میں شدنیا اسلام کے عم سے کیا تھا آڈا کے دسوال پر کئی کے لیے کیے میٹرا تھا کہ وہ عضور اولیاں پر مشتاب کا میٹرا اوران پر جاری کی محمل تھنے کا کمیرا اور اگر امون ساتے عم کئیس میں اتحاق افواس سے بعد میں معری کا در کیاں نئس کیا کہ تم اس کا چیز کیاں کھ رہے ہوئے تھ تھے تھے اور چی اس احترائی کے میسید کیا جائے ہیں۔

ال حضرت يوسف بن يا يكن سے پيلى كد يك يتى كر حسي روك كا حرف كى طريقة ب توكويا ان كى رضائدى سے ان كور مائدى سے ان كور ركما جارہا تال

(۲) حضرت بوسٹ کی موادیے تھی کہ تم کے بطے بھٹ کو اس کے باب سے تبداؤ تفاور پر اگر پیلے کو کو بھی ڈالا بھر ڈالڈ والوں کے باتھ نظام پیڈا کر چارہ کو نے کام باطور توریے تھا اس کتام سے حضرت بوسٹ کی موادیہ تھی کر تم بایسٹ کو چی الے والے ہو اور اس کتام کا کا بوریٹ تھا کہ تم شمیل جائے ہے النے والے بور

(٣) يد بحي بوسكا يه كد مناوي كايه كلام بطور استغمام بواليني اس نے بوچها بوك آياتم چور بو؟

(٣) قرآن جيد مل سے فرکو شمل سے کہ معزی نے حضرت ہوست طبے السام سے حج سے یہ اطلان کیا قدیا ان کواس اطلان کا علم قدار مظاہر سے کہ کا دروں نے اسپنے طور پر اس پیالہ کو طلق کیا اور جب ان کودہ ممیں طاقو ان کوشیہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں ہے اس بالہ کوا تی باور کون عمر کہ لیا ہو۔

انوں سے ان کی طرف سوچہ ہو کر چھٹے تسادی کیاجے کم ہو گئے ہے؟ کا دعدوں نے کماڈ پھڑ تھا کا بیالہ کم ہو کیا ہے اور ہو اس کو سائر کرتے کا ہماں کو فلہ سے ادام ہوا ایک اورٹ سے کا دورش اس کا نسانس ہوں۔ شرف کہ ( کس چیز کو ڈھو عرشے کی آج زیب ) کی تحقیق

اں آمندہ تاہد نزاہشہ ہوئی جا کہ گاہ گاہ کا واحود کرائشہ گااں کری ایک واٹروں کا اس میں شعدا کا ثبرت دوں کا ۔ شعدا کا نوی میں ہے کہ کی کام کی اتروس میں ہوئی کو و آر کی بالی ہے اگد دواس سے سالی جاد ترویزان اس کو گل شعد رکتے ہیں۔ اصطلاح شراعی اس کا سخ ہے کی میمن کام پر میمن کوش عدائر نے نشراہ ایک کے

تبيار القرآن

يوسف ١٢: ٢٩\_\_\_\_٢٩ زدیک اس کا متی ہے گلی منفت کے حصول کے لیے کمی کو اجرت دیاہ جے صحت اور شفاکے حصول کے لیے طبیب کو ا جرت دیں یا تعلیم میں مهارت کے حصول کے لیے مطلم کو اجرت دینا یا جماعی ہوئے غلام کو ڈھونڈ نے کے لیے کسی کو اجرت

عمره بن دينار بيان كرتے بين كر جو بھاكا ہوا غلام حرم شي عل جاسة اس (كو ذھوندنے) كے ليے تي صلى الله عليه وآلب

وسلم ني وي وريم كافيصله فربالما- (مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٢٠٠٧ مطيون يودت)

شریج نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ شرعی ال جائے تو اس کے لیے دس درہم میں اور اگر شمرے باہر الح تو اس کے لیے عاليس دريم جن- (معنف عبدالرزاق رقم الحسيد: ٨-٥٠٥ مطيوه يروت)

اس پر بیدا متراض ہے کہ او تب پر لدا ہوا مال جمول ہے کیو تک او تب پر لدے ہوئے مال کی اجرت کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ مجی اور اجرت کا جمول ہونا جائز نسی ہے۔ اس کا جواب سے سے کہ ہو سکتا ہے یہ ان کی شریعت میں جائز ہوا وو سرا اعتراض بيب كديد اجرت وجوركودي جلسة كى اوروه جائز نسي باس كاجواب بيب كد موسكا ب-بدان كى شريعت يس جائز ہو اور دو مراجواب یہ ہے کہ یہ مرصل ہاور کی جزا فض کو دھوی کرانے دالے کو جو بال ویا جا اس کو سعد

علامد ابو عبدالله محدين احد ماكلي قرطبي متوفي ٢٩٨ ٥ كفية بن:

بعض علاء نے کمااس آنت میں دو دلیلیں ہیں: ایک دلیل ہیہ ہے کہ مجتبعیل جائز ہے اور اس کو ضرورت کی بناء پر جائز قرار دیا گیا ہے ایکونک اس میں جننی جمالت کو جائز کما گیا ہے اسمی اور چیز عی ضیس کما گیا اور جی مدایس طرف معلوم ہوتی ب اور دو سری طرف ضرورت کی بنایر جمول موتی ب اور اجاره (مزدوری) یس کام اور اس کی اجرت دوتول کامعلوم اور معین ہونا شروری ہے ورنہ اجارہ میج نمیں ہوگا۔

جب سمی هخص نے کما ہو فخص سرے بھائے ہوئے فلام کو لے آیا تو اس کو ایک دینار لیے گاہ پس اگر دہ اس فلام کو لیے كرآياتواس كوايك وينار وينابو كا- (الجامع المكام الترآن جربه من بهديه مطبور وارالفكر يدوت ١٥٠٠هـ) مل اور مخص کی ضانت کے متعلق احادیث

اس آیت میں کفائت (صانت) کا بھی ثبوت ہے کیونکہ مناوی کے کما: جو پالدلائے گاواس کو ایک بار شتر ملے گااور اس کا میں ضامن ہوں۔ یعنی پیالہ لانے والے کو حکومت ہے جس لے کرووں گا۔ یہ آیت ضامن ہونے کی اصل ہے اور اس کی اصل 19 8. sen

حضرت ابو آبادہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ طلبہ وآلہ وسلم کے پاس ایک محض کولایا کیا تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ بڑھا کس می صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا: تم اس کی نماز جنازہ خود بڑھ لوم کیونکہ اس بر قرض ہے- حضرت ابو قاده نے کما: وہ قرض جھر رے، تب تی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو جملة تم وہ قرض اوا كرد مے؟ انسوں نے كما بل! من بورا قرض ادا کردں کا تب آب فاس محض کی نماز جنازہ پر حادی۔

(سنن الزوى رقم الحديث: ٩٨٧٩ مستف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٥٣٥٨ مند احد ج٥٠ على ١٩٣٠ سنن داري رقم الحديث: ١٢٥٩٠ سنن اين بايد رقم الحديث: ٢٥٣٠ ميح الخاري رقم الحديث ٢٢٩٥

اس مدیث سے تو صرف بال کا ضامن ہونا ثابت ہو آئے اور درج ذبل صدیث سے بال اور ننس ( فخص) دونوں کا

تبيان القرآن

ضائن ہونا فابت ہو گہے۔ تی صلی الله علید وسلم نے فرالجان الزعید عدار معنی تغیل صامن ہو گئے۔ (منن الاداؤد رقم الدے شدہ ۱۳۵۵ من الرقدی رقم الدے شدہ ۱۳۵۵ من الدور ارقم الدے ۱۳۹۸ مند احد عالی

الم عامل كري لليستى عام مومد شما المدر وقم المعاشد ١٩٣٧

یہ حدث اپنے اطلاق کی وجہ سے مل اور نفس دونوں کی حات کے جواؤ پر ویش ہے اور ہانھوس نفس کی حات پر بر احدیث بین:

الم الويكرا حدين حسين يمني متوفي ٥٨ مه مدوايت كرية بين:

ھن جا بھا ہم برہ من جا خد دیوان کرتے ہیں کہ بی مل ایف طبود والہ دس طمانے ایک تعمید و دو ملک ہے کہا ہو کہ طلب کیا معاوندی معمومیہ جان کرتے ہیں کہ این اختاد دار اس کے امکیاب نے سیلر کونٹ کی رماندی شمارت ہی ہے۔ معرب نے بدائدی سامور میں اللہ حوالہ ہے کہ این اختار اس کے اس کا عمال کے اسکال کے مشاق مسابقی سے سطورہ معلمی کیا معرب بھر ہو محدت اللہ عند کے مطابق کا اندیاں سے قب کہ کہا تا ہوائی کے خاتمان داواں کے اندان داواں کے ماندان داواں کے اس کا مان سے شاک کا خاتان داواں کے اندان داواں کے ماندان داواں کے ماندان داواں کے اس کے اس سے کہ مطابق کا کہا تھا کہ اور اس کے اندان داواں سے اندان داواں کے ماندان داواں کے اندان کی مشاب

ا عام علمانی نے اپنے متعد کے ساتھ ڈاکر کیا ہے کہ حضرت عمرنے ایک حض کو ڈوکھ صول کرنے کے لیے بہیجا ہی صحف نے اس کی چاک کیا کہ کا سک مناکھ ڈاکھ کرنے اس تھی سے کھیل اوساکس ایلے حتی کہ حضرت عمرک پاس آستہ اور حضرت حمرے اس محضوق کے جانب عالمے اور اس کو جانب سندانہ والور والے تک حدیدی کمی کا کھیل حمل میں بھی استہار بھی انہ کی افوائی کہ آئی اور کی تھی کی حضاف دے اور وہ موبائے آئی پر کھی تھوں میں ہے اور حکم نے کھا وہ مشاکل

(سنن كبرئ لليستى تا ٢٠ ص ٢٤، مطبوعه ملمان)

صانت کی تعریف اور اس کے شرعی احکام

طائب مرفینانی نتیج فی معنوند تکنیم بین . کامتان استان کار دو تعمین بین به کمی تحق کامتان او دالد دیل کی طاخت رچه کمی تخفی کامتان به دامیز کنید به دار اس کامتان بید بسید کرد جمل تحقیق کارس نسخ استان بین کام خاطر کرامان که الایم بسیدان با بسید کامی مین بسید که ایک محق قرق فواعد کے اگر اس مقروض نے قرق اوالی مین کوانوی میں اور اور اور ایک اور دیرست اور سیدانی کار میسان ا

جب شامل ہے کہ کہ میں اقلاق بالدین کی اس تھی کو حاضر کردوں گا قرآ کو اس سے صاحب کی حوالہ کرے تو است اس منزل پر اس تھی کو حاضر کا پی کا کہ شامل اس کا خاضر کردے قرضیا دوروں ساتم اس کو تیز کردے، کیا گئے دو اسپ کی کا وہ نئی کر کا بھی کرد تھی کسی میں جب ہو جانے قوائم اس کو آئے جائے اوروں لے کی مدھی صلت دے: بارے کا کہ بھی کہ دو اس تھی کہ ذرات کے واقع اس کو تیز کا اس کو تیز کرے والے دوراکر وہ تھی مرکزان فی بھراس میں بین بھی جہ

(بدايه مع فتح القديم ج ٢٠١٤ - ١٥٥ ملحقة ملبوعه وارا لكتب العلميه بيردت ١٥٧٥هـ ا

وماابری ۱۳ یوسف ۱۲ ۵۹\_

اللہ قبل کا ارتباط ہے: انہوں نے کہنا اللہ کا میا آخر خوب معلوم ہے کہ ہم نص میں فدارکسے نیس آشا اور نہ ہم چور ہیں کا کد عدد اب کہ کا اس کے فلا آخر کری کیا موادا اور اللہ ہے ہم 10 انسوں کے کمائش کی بوری سے دور آد ور موال کی مزاج ہے کہ اس کو کہ کا ایاسٹ انہا کھی کو ان کا اس مزارے جی راق ایسٹ نے ہدے سے اسے ا

حضرت بوسٹ کے بھائیوں کے چورتہ ہوئے پر دلا کل مضرن نے کہنا انوں نے دوچیزوں پر قسم کھائی تھی: ایک ہے کہ وہ زمین میں قباد کرنے کے لیے حس آئے: کیومکہ ان

مشمور نے کہنا انسوں نے دوچ زوں ہے کم کائی گی: ایک ہے کہ وہ نشائی کے آباد کرنے کے لیے کسی آئے کی قرال اس کے کردا ادو ان کے چل چل سے چاہر ہو چا انکا وہ دور بائے آئے اور انسوں نے کو کالی کالیانا نے انوان کی بالی کاندا بی ایک بیا فیاد دور کا کچرانے کے چھو انسوں اور وہ تحقیہ کے کا بدات میں مشخول رہیج سے اور بڑی کے چور کریے بیریان کے محقق نشائی مالی کھیانا محتول میں ہو سکے دو مرکن وجہ ہے کہ اس پردگی قائم ہو جاتی کی دو چور شی ہو سے کہ کے جیدیان کی اور بائی مالی کی قرآئی گھی آئے دو کری تھی آئے اور ان کی جھیانا دو اس کی بھی

کی آن بادی است کار جدر اس طوح می کند. جب انوں نے داد کی کے ماتھ جو دی سے اپنیا کے طور بعد داد کا کو او احضوری مٹ کا اروز دیا سال کی اور کار میں ہے کی کی بود میں مدولا کی آئے تو کہ 19 انوں نے کہ اس کر میں اس کو عمر میں اس کو خصاب کا رکھ کیا ہے۔ باستہ

حضرت این عماس نے کہانا میں زمانہ میں برجور کو اس کی چوری کے جرم میں خلام بنایا جاتھ اور ان کی شریعت میں چور کو فلام بنانا اس کے اپنے کا نے کے قائم مقدام فلار اواس الجامان جرام موسع النوبر کیرجرجہ میں ہے میں

الشد قبطی کا اوشفارے: قرید نے اپنے بھائی کا بدرے پہلے ان کہ درج ان کا تاقی کی شروع کر کوری ہجراس پا ہے کہ ایستان چھائی کا بدر کا برائی ہے ان میں طرح ان سند کو تخیہ تدیدیں گئی ادعیہ فرانسسا کا قوائی کے معوالی اپنے بھائی کو شمس در تھے تھے تھر کیر کہ انتہ چاہیے ہم ہم ہم کو چاہیتہ ہیں دوجات کی بلندی مطاکرتے ہیں اور ہر اختیان علم واسلے سے بھر کرایک مصلح علم اولان کے ساتھ ان کے انتہائی کا علق کیا ہے۔

ب حضورة بوسف عليه المعام سما به ما تين سائية به مدولا برش كالدي ودينالد فكل استه اس كو ظام بنا كرد كله . يا بيا خير الخدول من كانداب فريد كل على في هودي من كان دو شدا سه علمان باس ما في خود باشد في ها فود و هود من م مو حضورة الموسان من كان كان في كان خور كار كرد كان و يسطيه من ديان من و دو مرسه با كان ما كو ها في الما كه الم معان كان دو كان في واقومون من كو فائل كه مواوليل به كرد اس خاكيل يزيمي الموافق و كان موافق بدل باسته اين كه المحافظ في والموافق الموافق المواف

میں میں اور اور کا اور اور کو کی کر کر اوا جائے اور اس سے آبدان وحول کیا جائے۔ اس قانون کے اعتبار سے حقرت بوسٹ مدید السلام بن یا بین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے اور حضرت بیتوب طب السلام کی شریعت عمل ہے قانون تھا کہ چور کو غلام بناكر ركد ليا جائ اس في الله تعلق في حضرت يوسف عليه السلام كو اس تدبير كي طرف متوجد كياك وه بحائيول ي ہے جی کہ جس کے ملان ہے وہ پالہ نکل آئے اس کی کیاس اوگی اور جب انہوں نے یہ اقرار کرلیا کہ اس کو ظام بناکرر کھ ليا جلت كاتوده اسيخ الرارك يعاير ماخوذ موكا

بحائی کواپے ساتھ رکھنے کے لیے اس پر چوری کے الزام کی تحقیق

اس مقام پر این لوگ به اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت بوسف علیہ السلام ایک عظیم اور جلیل القدر تی ہیں اور انہوں نے ایک حیلہ کرکے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیااور اس حیلہ کے بیٹیج عمل ان کے بے قصور بھائی پر چوری کاالزام آیا اور بید اس کی لیے ذات اور رسوائی کا باعث ہوا اور ان کے دو سرے ہمائیوں کو اس مرطن کا سوقع ملا اور انسوں نے کما اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تی بات نسیں ہے اس سے پہلے اس کا بعائی بھی چوری کرچکا ہے، تو ایک نبی کی شان کے یہ سس طرح ا تق ہے کہ وہ محض اپنی محبت کی تسکین کی خاطراہے بے تصور بھل پر چوری کااڑام لگوائے کاسان مباکریں جس کے بتیر م وہ بھی رسوا ہوا اور اس کے فراق میں اس کابل بھی زیادہ غم زوہ ہوا اس سوال کے متعدد جو اہات ہیں:

(ا) حفرت يوسف عليه اسلام كابيه القدام الله تعالى كوتى كى اتباع من تحة اور الله تعالى مالك ب ووالى كلول من ميسا وا عرف كرك اس يركوني اعتراض نيس ب- القد تعالى ارشاد فرما آب:

اللہ جو کام کر آے اس کے متعلق اس سے سوال نمیں کیا جا لايسلن عمايمعاروه وهميستنون

مكا اور الناسب (يندول) مع موال كياجات كا-

البت الله تعلق ك كامول كى طلتين او لى بين وه انشاء الله عنظ يب واضع مو جاكس كي-

(٢) ربايد سوال كد هفرت يوسف عليه السلام في اين ول كى تسكين كر ليه به قصور بحالي يرجدري كالزام تكوا ديا ور پاپ کو الگ غمزہ کیا اس کا جواب ہیہ ہے کہ معفرت موسف علیہ الملام کی اپنی بیہ خواہش نسیم تھی کہ بن یا میں ان کے پاس رب الك فود بن ياش حضرت يوسف ك إى رباتا واحترة اور حضرت يوسف عليه السلام ك مسلسل منع كرية ك ياد جود نیں الے اس کے ثبوت میں یہ روایت ہے:

المام ابو محمد حسين بن مسعود بغوي متوفى بعثمة ردايت كرستي برية

کے بیان کیا ہے کہ حب حضرت بوسف نے بن ایمن سے کمان میں تعمارہ بھائی بول تو بن یاجن نے کمان میں اب آب ے جدا نیس ہول گا۔ حضرت اوسف نے فرال: تم کو معلوم ب کد والد میری وجد سے مسلم ای کتے فمکین میں اگر اب تم بھی پیمل رہ گئے تو ان کا غم اور زیادہ ہو گااور تمہادا پیلی رہتا ہی وقت تک ممکن شیں ہو گاجب تک کہ بیں تم کو ایک برے كام ب منوب تدكول اور تهارى طرف الى ج منوب ندكرول والى شرم ب من ياين في كما: جي كونى يرواه سي ے آپ جو متاسب جائمی وہ کریں ایس آپ سے بالکل جدائمی مول گا۔ حضرت بوسف نے کہا جی انا بائد تمارے سال يس چيادول كا مكري تمهار علاف چورى كالطان كرول كا تأكم تمهاري روا كل كر بعد مير سايد تم كو وايس النا مكن بوء ين يائن في كما: آب جس طرح كرنا واحي بس كري.

(مطلم التنزيل ج٢٠ هم ٣٦٨م مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٣مه )

المام ابوالحن الواحدي المتوفي ٩٨ مهمة علامه محمود بن عمرالز عشري متوفي ١٨٣٥هـ المام فخزاندين رازي متوفي ١٠٠٣ علامه ابو عبدالله قرطبي متوفي ٢٩٨ها علامه عبدالله بن عمر بيناوي متوفي همة هه علامه نظام الدين نيشابوري متوفي ١٨عه اور ملام ATO

وماايری ۱۳

مید محمود آنوی متوفی ۵ ۱۳۸ نیم کاس روایت کاذکر کیا ہے۔

(البيط جه ص ١٣٣) كشاف جه ح به م تقريك جه ع ١٣٨٠ الجام الترآن ٩٦ ع ٢٠٠٠ الواد التحويل ت

من پیدا دائم بی دو می ۱۳۳۰ فرانب الاقران و دیان با اثر خان با ۳۳ میده در دانسانی بر ۳۳ م ۱۳۳۰) (۱۳) اس می منکست بید تنی که به بیان کیا باشد که و کام نی خسد روا بیا منزن کند دو انگران کا حدل کی خنید مذیرین مرقرف به واس خنید قدیریستان که حاصل کرنا بازید بیشیده ایشکه این کالا مرسیه بینانی کمیان رمیان زایدا میشود شدی

م قرف ہو قاس تھے۔ خدرے اس کا حاصل کرنا جائزے بیٹے ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے پار دیات امام کا موس شہرے۔ گروں ہائٹل اس فلیہ خدد پر کسانٹر چاکس کی اس کے اس کا انتخاب کیا گیا اس شدہ درک مکت ہے جمک کہ اس و بدے سعورے تھو ہیا دو جائی کا جا ان کا جمائی کا کہ انتخاب کا اس سائے مرکز انداز اور اس کے امام بدادہ ہدشتہ تیمن کا مست ہے کی کہ مدیر انتخاب اس کا رفاعات کی کہ کہ دو جائیا ہے کہ اس کا کہ انسان انتخاب ہداہ ہے کہ کہ مکت ہے کہ میں انتخاب اس کا کہ انسان کا دوران کے اس کے کہ انتخاب ہوائی کا مکت ہے کہ میں انتخاب ان کا میں کشور کے انتخاب میں کا کہ میں انتخاب انسان کی انتخاب کے کہ کہ کہ فوائی کا دی کا دوران کا میں کہ انتخاب میں کا میں کہ میں کہ انتخاب کی کہ کہ کہ کہ انتخاب کا دوران کا دوران کے دوران کے اس کہ کہ فوائی کا دوران کے انتخاب کہ واقعاب کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ انتخاب کی دوران کے دوران کے

یہ حد بند المعلم کے ہیں رہتا جارج ہے قوان کو داخری خود پر آئی طورے ورکی نیست کی بدوی ہوتاں بدواشت کر با بڑی۔ اند قبل کے اسر کیا جارج ہے اس کی حدالی کو نشریتانی گائی ہور قبلہ کا تقوان کے معراق ساپر جانوانی کو سر کارگری ک تلت ہے اس کی مدی کے ایک اس بھر معرف سر کے اس کے انداز کا اور کار کی کے ساتھ میں میں مند کے اور انداز میں معرف کو اس کے اسابر میں معرف کو اس کے اسابر میں معرف کو اس

معالمہ میں شدید تفوش ہوئی ہے۔' بھائی کی طرف چوری کی نسبت کو علامہ باد ردی کا گناہ قرار دیتا

علامه ابوالحسن على بن عجر الماور دى المتوفى + ٢٠٠٥ لفيت بين: اگر وعته اخر كما ما كرا حقد - مرمة علم السلام سر

ا کر با اعتزاض کیا جائے کہ حقوق ہوست علیہ المطاح کے لیے دیکے جائز تھاکہ وہ انسان بھائی کے ملمان تھی جالد رمیسی بچران ان چر قرار درج ماخالات وہ ہے تھور کے اور چاہلے ہے۔ کہا انسان پورٹ کے اس اورش کے بالے اعداد احداد سی میں اورچ تھا اجازہ ہے ہے: حقوق ہے جٹ کے اقدام کی تھا تھا میں کی اخذے ان کی توجہ ہے کہ کہ آئر کی سے نے میں کہا چر کا رک جو کوئن کی کہا ہے میں اس کا جائیا گئی گئی جو ہی کرچا ہے اعداق سے اس کی مواد حقوق ہے ہے۔

(ا تنكت والعيون ع ١٠٠ ص ١٧١- ٢١١ مطبوط وا را كتب العلميد جروت)

علامہ باوروی افیاء علیم السلام سے گزاہوں کے صدور کے قاعلی جیں، ہم اس سے پہلے بھی ای سورت علی ان کی

مارت ذکر کرے ان کارو کریچے ہیں۔ حیلہ کے جواز کی تحقیق

خواصہ ہے کہ بابق کا جائے ہاں رکھے کہ لیے حورت بوصف کو اللہ توقال نے جو خینے ہوریاتی تھی وہ بحث خواصورت ندیر تی چو اللہ تعلق کا بحدت مجموعیہ اور باشدہ وہ تھی کہ کہ اس تھی سمجھی تھی اور سطانیہ مسلمیدے تی اور اس تاہی ہے لیکل ہے کہ کی اور جائز فرش کو تی وار کارسٹ کے لیے کی فقیہ تھری ممل کا باتا ہے ہیں گیا ہے اور اس می ک تھی کا فقت اس تھی ہی جو ہو دی ہے جو جائزاور شروع ہے کہ کہ اس می نیچ کے ایک بوقی ہی ہو گی ہے اور اس می ک فرق کی فقت اس تھی بچا کیکر تک بار یکن کو المحیلین فقائدہ وہ ہے تھی وہی اور چو بھی جائے اور اس می ک حیلہ کو جائز کتنے کی وجہ سے علامہ قرطبی کے امام ابو حقیقہ پر اعتراضات علامہ ابد عبداللہ عجدین احر ماکل قرطبی متوثی ۱۹۵۸ء کھنتا ہیں:

اس آیت می میلون کے ماتھ افزان کو پر اکسے کی دیگل ہے جب کہ دہ خطے شریعت کے قائف نہ ہوں اور نہ کئی شرق قامد کو حدم کرتے ہوں' اس می اہم ابعے شینہ کا اختلاف ہے وہ حیلوں کو جائز قرار دیسے ہیں 'خواہ شیلے اصول شرعیہ کے خانف ہوں اور جمام کو صال کرتے ہوں۔

روس میں ان میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور انہاں اور انہاں اور انہاں اور انہاں اور میں اند کے ان مواد اللہ علی میں اند علی میں اند علی میں اند انداز انداز کی انداز کے انداز میں انداز انداز کی انداز کے انداز میں انداز

تبيان القرآن

وما ابرق ۱۲ م ۱۳ م ۲۹ ۲۹ ۲۹ ۲۹ ۲۹

A46 Y4\_

ب اس کائم کلب الی رکعاب-االام و دکام افزان ۹۶ من ۲۰۹-۲۰۰ مطور دادا نکر وردت ۱۵ مود) حیله کو جائز کشنے کی وجد سے امام بخاری کے امام ابو حقیقہ پر اعتراضات

امام تھے ہن اوا کیل عقاری سوٹی او موسد نے مجل المام او صفید پر اس طرح کے احتراض کیے ہیں میم اس کی وہ تین متالی وقت کررے ہیں:

تی ار مربعی الله مقران میده افتر دستی الله حد بدان کرسته چره ایک منتشر بالدن (۱۱۱ ادوان) رسول الله سال الله علی و الله و

(منج البحاري رقم الديث: ٦٩٥٦ ، مطيومه وارار قم يروت)

حنزت ان عماس وشی انفر تحرایان کرتے ہیں کہ حضرت سدین مجدہ انسان میں وخی انفر حد نے درساں انفر طبیقاً وی چاہد میں کمارے ناند دیک میں اور جس میں اندر اندر کا برائی اور سال انفر طبیقاً اندر طبیعے کے الماری کے اور ا اس کی نام ہوئی کردہ اور جس میں موالد کیا ہم ان طبیعی ہیں کہ اندر کیا ہے۔ چاہد کمیان وقاعت کے اس اور اس کے اس کے اس کی کم کاری میں سے ان کا میں کا میں کاری کا رسان کے اور اندر کے رکھ ک یا دی کاری اندر کا سے کہ کی طبر کرے ان اس کے کہاں تھی ہے۔ اس کا کہ کاری کار اس کے انداز کاری کی کہا ہے کہا تھا

حضرت الل دمنی الله موت به کما کیک حضرت این مجاس رخی الله تعما اور واس به حد کرید شان کولی حریث فیمی مجصرت علی نے کامار مول الله مثل الله بلد و منمی فیر بسک اون جور واق سک ما الله حد کرندے اور بائز که کوموں کا کرشت کھلنے سے منع فریا تھا اور بھن کوکوں نے نہ کار اگر کوئی تھی حیار کر کے حد کرے قودہ ذکل فائد ہے اور بھنی نے کا نکائل جازت بود فریا والل ہے۔ ( کی الوائدی ار آبال ہے ہے، 1940ء منور و اور آبی ویدے)

حیلہ کے جواڑ پر علامہ قر بھی کے اعتراضات کے جوابات نشاہ احاث کے زدیک حیلہ کی اعرف ہے اور قرآن اور سنے ہے اس پر کیادا، کل ہیں اس پر ہم بعد میں محاتلہ كري سي بيط م طاحه قريلي اور المام علاري كي احتراضات مع دوبات كي طرف حويد بوسق مي ما المرقوب كي مرا احتراضات كاخار سرب به كدا كي ختى بوترضات بدالي كاللاب ودرسال بالا بوديات الم كيد بالميطال من أنها بال كي أو قروضات كروايا كي كويد كرواد درياس شدة وكانت بيت كدا في علا كية المن إلى الم اعظم بوضية سند كرويك و توقود بدب

" تم کے میں کہ دیت کا مول و الفاق قبل می جائے ہا کہ واقع اسٹے یہ کل وَ وَقَاتَ نَتِیْجَ کَ لَیْہِ کُونِ وَقِیقَ خَتَ کو انگر اور کہ کان کار اسٹ کی کی تجھے ہے کہا جائے میں مورے کیا ہم بل فروٹ کیا بالیہ کی آفران کو انگر انسی ہو کہ ایم عمل ماکا کا فاق و انسان کی جائے ہو اور بسب اسٹ کے لیے میٹر فرملے میں ایک سل میں میں وہ کا کہا گیا ہے ہو ہے جا حال مال کہ واقع والے میں میں کا دور اعراض کا بعد اور میں میں اور میں کہا کہ کار کے کہ اس نے واقع ہے کہا ہے اور کے انسان کی جائے اسٹ کی جائے اسٹ کیا ہے۔ والب کردی ہے اعلی سے اعام عمر میں میں تر میا کہا ہے اور بے قرائی کرے کہ اسٹ و واقع ہے تھے کے ایسان کیا ہے،

حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات کے جوابات

ا ہم علاق ساندہ کا مسابقہ ہے کہ میشن واکسکتے ہیں کہ اگر جلہ ہے قائل طفار کیا جائے 3 قائل جائزے اور طور پائل یہ نے انسوان کے گائی ممال الدا الاجام ہے کہ اور اس وقت بالا کہ الدا ہے کہ ان کا اس وقت کا الابار ہے اگر واقوان آئی میں موشر کے بھٹے قائل کر رہے کہ اور اس وقت بالا کہ الدا ہے اللہ بھٹے کہ ان کا اس وقت کے الابار کا المراح ا والی جان کا محالی ہے ساند کا اور ڈیٹری کو مراح اس اور الابار کا انداز کا الدا ہے کہ اس کے دلا کی جائز اور الاس

ان طمق الم بقاری ہے جو بیا کہ بھی کو بھن کو گوں نے یہ کہا ہے کہ جس کے حد کیا تو اٹل قائد ہے اور بھی نے
کا اٹل ایا جہ ہے اور ما بھی ہے۔ اس کا کی حل ہے سے ان کہ ایو عیند اور صاحبی کے زریک حد باطل
ہے انٹی افراع ہوسے سے کہنے کہا بطاب یو حد کا کی جل ہے گئی تھوٹر کی ہے۔ اور انتہاں کی دو جو سے انتہا
ہے انٹی افراع ہوسے سے کہنے کہا بطاب یو حد کا کی جل ہے گئی تھوٹر کی ہے۔ اس کا انتہاں کہ اور انتہاں کہ انتہاں کہ اور انتہاں کہ اور انتہاں کہ اور انتہاں کہ انتہاں کہ اور انتہاں کہ انتہ

جلد تثجم

AFG

حدیث میں ب: مجھے ظاہر کے مطابق عم دینے کا امرکیا گیا ہے اور یافتی امور اللہ کے سرد ہیں۔ مجے سلم میں ہی صلی الله عليه وسلم كار شاوب: مجمع يه علم نسس رياكياكمه عن لوگول ك دنول كي تفتيش كرول ادر ند مجمع يه عظم رياكيا ب كديش

(صح مسلم رقم الديث: ١٠٧٣ صح الحاري رقم الديث: ١٥٣٥ من ابوداؤد رقم الديث: ١٩٣٠ ٢٠)

علامد نووی لکھتے ہیں کہ اس مدیث کامعنی ہے ہے کہ بچے فا بر کے مطابق عم دینے کا امری کیا ہے اور باطنی امور اللہ ک سروين- بسياك في صلى الله عليه وسلم في اوشاد فريلين ان الفاظ ك ساته به حديث البت تسي بيكن اس كم معنى ك أئير من احادث بن

حضرت ام سلمد رضی الله عشابیان كرتى بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في اين تيمو مك درواز ، ير يكد لوكول ك بتكون كي آواز سي الب بابر تشريف لے محت اور فرايا: يم محض ايك بشر يون اور ميرے پاس جكون والے آتے ہيں ا اور ہوسکتا ہے کہ ان یم سے بعض وہ سروں سے زیادہ چرب زبان ہوں اور یمی اس کو سیانگان کرکے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ پس اہالفرض ایس اگر کسی کو دو سرے مسلمان کاحق دے دوں تو وہ آگ کاایک کواے خواود واس کو لے یاس کو ترک

( مي ايواري رقم الحدث: ١٣٥٨ مي سلم رقم الحدث: العده سن الإداؤد رقم الحدث: ٣٥٨٣ سن الترزي رقم الحديث:

تعزت عروضی الله عند نے قربایا: ہم تهمارا مواخذه ان اعمال ير كريں مح يو ہم ير ظاہر موں مح-( مح المحاري رقم الحديث: ٢٧٣١)

الم ضلل نے اپنی سنن على يہائ قائم كيا ب علم على ظاہر كا القبار ب اور الم شافعى نے كتاب الاس ميں يہ لكھا ہے ك ی صلی الله علیه وسلم نے بیے خردی ہے کہ وہ طاہرے اعتبار سے فیصلہ کرتے میں اور بالمنی اسور اللہ کے سرو میں اور اس کے بعدام شافعی نے کماب الام میں تکھام ووات ب کر جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ باطنی معالمات کا اللہ والى ب اوراس الماوت كى ماير تم في مزاكو ماقد كرويا.

ا معد البرئ تميد من تفعاب كداس يراجل ب كدونياك احكام ظاهر بي بي اوربالني معالمات الله كريرو جن - (الشدرة في الاطويث الشترة جامس ١٣٠٠ ميه رقم: ١٩٠٠ مطوعه دارا لكتب العلميه بيوت الهاميد) المام جورين عبد الرحن حقدي سق مي ميمه اور علامه اساميل بن عجد الجيلوني المترفي ١٣٧٥ هـ في جمي اس مديث كي اي طرح خيتي كى ب- (القاصد الحت من ١٩٠٩ وقم: ٨٥١ كنف الخلاء ومزل الالباس رايه من الله- ١٩٨٧)

اب ہم حیلہ کے جواذ پر فقہاء احناف کے دلائل چیں کررہے ہیں۔

حیلہ کے جوازیر قرآن اور سنت سے دلائل مَسَدَة بِالْوَعِينِهِم مُ مُثِلَ وِعَلَا آعِيهِ ثُمَّ تو پوسٹ نے اپنے بھلائی کی بوری ہے پہلے ان کی بوری ک

تبياز القرآن

على لى شروع كروى فكراس بالله كوابين يعلنى كى بروى سر يراد كرايد ام لهاى يوسف كوفقيد تدويتاني شي ده بدشاه سك الأون سك مطابق البينة بعد كي كوشس ركع سكة تق

اور (اے اوپ ا) آپ اپنے ہاتھ میں تکوں کی ایک جمالو

سَنَتُوَرَحَهَا بِنُ وَعَلَوا يَبِينُ وَكَلَيْكَ كِلْمُنَا لِيُوسُدُهُ مَنَا كَانَ لِينَاتُحَدَّ اَحَدُهُ فِي فِيشِ لِشُوسُكِ الإمارية الإمن الإن لَشْمَلِ كِيْنِ الإنهاد الإمن الإن

اس كى محل تقير ماية صفات مى كزد بكل ب-

الفيت و ١٨٨٠

حضرت ایرا ایم سکیا می بادشاد سے پینام تیجاک کل حادی معہدے آب اس موقع پر حاضروں اے آب ان سکیا میں خیم جاتا چاہے تھے ۔ اس کے آپ سے خیار کیا اور فریلایا بھی نیار جوں حالانکہ آپ چارا نہ تھے، آپ کا پر کام بطور ترب تاہ موادیہ تھی کہ تسماری بعدم میں کی دو بہ سے میری اور آخ درجہ اور انہوں سے سمجارکہ آپ کا جم بیار ہے۔

الروا في محلاً مَ مُعَلَّدُ عَلَى الْفِيلِيّا الروا في محلال المراكز الي اليد عاد المراكز الي اليد عاد المراكز المراك

بهروروسه کار است مستوهم مستود المنظم المنظم

حعرت ابراتیم نے بھی بھی ابھی اور قرر یہ کیا ہے۔ جول کو حقیق آپ نے قرق اٹھا چس آپ نے بھا ہراس کی نیست اس بڑے بت کی طرف کردی کریک کی گذار ان جول کو قرئے کا سب کی بواجت تھا۔

ھنزے اپر بڑو درخی اند عن جان کرتے ہیں کہ تی مثلی اخذ طبید حتم لے (باباہ حضرت اپر ایکا ملید اسلام نے مارد کے ماتھ جارے کی اور اس کے ماتھ ایک طریعی را اللی ہوے جس جس بھی کام پر شاہد عموان خاہ اس کو بیانا کیار راحزے، ایرائی آبائی ہوں سے کمی ماتھ ایرائی اللی باعث اور وہ عرصہ ویا کیاں میسب سے ممثل اور دست ہے۔ اس نے ھورت اپرائی ملے اسلام سے مصرک اوراک اس ایرائی الا خاصف مماتھ تو خورت میں قدم آمازی کوئٹ جا بھنوٹ ایرائی نے فرایلادہ میری ا رہے ان عمرائی ماتھ کی اورائی ہائے کہ مختلفات میں کے مالان کو چاہا ہے کہ تیمی کی میں اور اور اندی کی تھم اور و

المدور وراح و (الحراب: ١٠)

تمام مو من بعائل بن-( مج ابحاري و قم المدعث: عهد مج مسلم و قم المدعث: العهد من اشالً و قم المدعث: www. منداح و قم الى

> حیلہ کی تعریف اور اس کے جواز پر علامہ سرخی کے دلائل س الائمه مرضى متوفى ١٨٣ مد تكيية بن:

ر سول الله صلى الله عليه وسلم كهاس أيك فض آيا اوراس في كما على في يد هم كعالى ب كد عن اسية بعد كل سع بات نسي كرون كا الريس في اس بيات كي تو عيرى يوى كو تين طلاقي - آب في فيايا: تم إلى يوى كو ايك طلاق وسد دوا اور جب اس کی عدت گرر جائے تو اپنے اعلیٰ ے بلت کراہ مجراس مورت سے تلاح کراہ اور یہ ہی صلی القد علیہ و سم نے حیار ک تعيم دي ہے، اور حيلہ كي جوازش بكوت احلات اور آغارين اور يو آدى احكام شرع من فوركر كاتو وہ بحت مطالت كو

اگر کوئی فض می فورت سے عبت کر آباد اور دو ہو تھے کہ اس سے دسل کاکیا حلہ ب ؟ تو کما جائے گا تم اس سے نکاح کرنوا اور اگر کوئی فض اپنی بیدی سے تک ہو اور وہ بیر سوال کرے کہ اس سے پائٹلارے کی کیا صورت ہے تو اس ہے کما جائے گاکہ تم اس کو طلاق دے دو اور اگر طلاق دینے کے بود وہ نادم ہو اور سوال کرے کہ اب دکوبارہ اس سے وصال کا کیا حیا۔ ے واس سے کما جائے گاکہ تم اس سے رجوع کراوا اور اگر وہ تین طلاقیں وسے پاکا اور اگر اس سے وصل چاہتا ہو تو اس کا حل بدے کدوہ عورت عدت کے بعد کی اور محض ے تکاح کرے اوروہ م اشرت کے بعد اس کو طلاق دے دے ایجراس کی عدت كزرية ك بعد دواك ب دواره فكاح كرية وجو فنى ادكام شرع على حيار كو كروه محتاب ده در حيتست ادكام شرم كوى محروه محتام اور حلدكو محروه وكانك وجد صرف فورو قرى كى ب-

ظامر ہدے کہ جس حیلہ کی وجہ سے انسان کمی حرام کام سے فی جائے یا جس حیلہ کی وجہ سے انسان کمی طال چز کو حاصل كرك وه ديله مستحن ب اور كروه ترى جلديد ب كدجس حيله كي وجد السان كى حل كوياطل كرب، إلى ياطل يز وسيا على كرك ال في ظاهرك وي حياس من كاورد وكرد وركاب كوك الله تعالى عرفياب: وَتَعَاوَرُوا عَلَى اللَّهِ وَالنَّفَوى وَلا تَعَاوَرُهُا اور تم لی اور پروزگاری کے کامول عی ایک دو مرے ک عَلَى الْإِنْ مِوَالْمُنْوَانِ - (اللاعمة ١٢) عدد كرت د مو اور كناه اور علم بن ايك دد مرسه كيا مدد شكرو-

پس بم نے حیار کی جو کہلی تھم بیان کی ب اس ش شکل اور تقوی پر معاونت ب اورجودو سری تھم بیان کی ہے، اس يس كناه اور علم ير معاونت ب- (المسوط ج منه ص المدعم مطبوعه وارالسرفه يروت) حیلہ کے جواز میں معترضین کے منتاء غلطی کاازالہ

مس الائمه مرخى كى ان تفريحات ، واضح موكماكم فقياء احتاف ك نزديك وه حيله مستحن ، جو نكل اور ر بیز گاری کے کاموں کے حصول کے لیے ہوجس عی کمی حرام کام سے پیٹا اور کمی طال چرکو ماصل کرنا مقصود ہو اور جس حلہ سے کی ج کوبائل کیا جائے یا کمی حام ج کو حاصل کیاجائے، جس عل عظم اور گنام معاونت ہووہ حل عاماز اور حام ے؛ ایڈا اگر کوئی فض زکوۃ یا کمی اور فرض یا اللہ تعالی اور بندوں کے حقوق میں کمی حق کو ساتھ کرنے کا حیلہ کر آ ہے تو وہ تانیائز اور حرام ب الندا ایک مثالیات دام الوطنيد رحمد الله ير طن كرنا علم اور ديانت ، بت دوركى بات ب- اگر كوئى ھی سمل پر راہوئے سے طلاا کے سابھ بھیا ہے بچھاؤ داصلیہ بھی کو کہ سے کہ گئے کو گئے کہ کردیا ہے۔ آوسال سے بور بقرد ضعاب ہل نہ ہوئے کہ دوست اس پر کو آخر خوش میں ہوگ کیا گئے افکہ کے قرش کی میافہ کرنے کہ ہے ہو اس نے چلے کیا ہے، اس کی اور سے وہ بھوائے کہ کا تھا وہ دیا تھا کہ کی احد اس کھی کہا کہ میں کا اور جائے ہوئے ہے کہ اماری میں تقدمان کا مواقع کا بڑے کا بھر مخالفت کل سے اور اس سے سے کم کو گئی گئا ہے۔ جن حوارت نے امام اور طفیہ رحشعبدا

وفوق کل ڈی علمہ علیہ علیہ کر ترجہ علی مصف کی تحقیق اشدائق الے ڈیل جادوروں کا دی ملم علیہ بن واضا ہی ان کی اس کا ترجہ اس طرح کیا ہے "ادر ہر رحقوی الم والے ہے بعد کر ایک حفیم الم واقع کی اندائق کی اور انداز کی تحقیم استان کی تحقیم استان کی شد کرے کار کر طرح دلے بدید کرائی گروہ ہے کہ انداز سے بعد کر کان کالی طوالا بناچاہیا گا

گر برطم والے سے بڑھ کر کوئی طم واقا ہے قدیم ارتف بڑھ کر گئی کار واقا ہونا جاہیے! گھیٹس مقام کے لیے ہم اس آیا ہے کے چھ موٹر تر انج بڑھ کر رہے ہیں: بڑھ محمود حسن و بوبر کی منتوثی ۱۳۳۹ھ اس آئے ہے کہ زیسہ میں گھتے ہیں: اور برم بائنے والے ہے اور ہے ایک مبائے واقاء

شخ اجن احسن اصلاحی اس کے ترجہ بین کھتے ہیں: اور برطم والے سے باد تر ایک علم والا ہے۔ ( تدرقر آن ج میں ۲۳۳۳)

شخ ا شرف على تقافى منوفى مها مهام تلعة بين: اور تمام علم دانون يد بدر كرايك بدا علم دالاب - ديان المتراّن يدم من ١٠٥٠)

شخ خانوی نے لفظ کل کو کل مجموعی ہے محمول کیا ہے اور اس پر بھی ہے احتراض ہو گا کہ تمام علم والوں میں اللہ تعالی محم شائل ہے سواس ترمرے کے لفظ ہے اس سے بھی بڑا کوئی علم والا ہونا جاہیے۔

سید ابوال ملی مودودی حقوقی ۹۹ معاهداس کے ترابر بیل لکھتے ہیں: اور ایک علم رکھنے والا ایباہے جو ہرصاحب علم ہے بالا ترہے۔

اس جمی یہ اعتراض ہوگا کہ برصائب طم شی الله تھی کا کہا وہ گل ہے اور مودودی ساحب نے لک کوئی قید میں لگائی جس سے اللہ تھائی برجواحب طم سے عموم سے خارج ہو تک اور اس بناوی یہ لازم آنے گا کہ اللہ عزود عل سے جمی کوئی بلاز طمع والناو - اللب قد الملہ)

بیاس دور کے مشہور تراہم میں جین قیام تراہم میں ذی علم کو مطلق رکھنے اور ایسی کوئی قید شمیں لگائی جس ہے ک

ا باقی حضرته ایم امد در مشاخص ایر طی حقوق ۱۳ میده این آیند سب که تربید می گفتند بیرید. اور پر هم واصلے سے اور باکید هم والایسید انجوان ای بیسید تربید می گفتند بیرید مشترت ها اسر بدور اسر میده کارگری خوان ۱۳ میده این آیندست تربید می گفتند بیرید مشترت ها امد بدور کرام شده الافروی خوان ۱۳ هدای این کنندست شده می میسید و ادر بر حاصرت هم سازد در مواصله می اید بدور ایسان می تنافت کردان می می شده

دى علىم ك عموم ي الله تعلق خارج مو جا ك كو تك الله تعلل مجى ذى علم ب الريول ترجمه كياجا ماكد بر (مثانى) علم وال ك اور ايك عظيم علم والاب ما براحلوث) علم والے ك اور ما برافالي، علم والے ك اور يا براحمكن علم والے ك اور ايك مظيم علم والاب ترب احتراض وارد نسين بو كه يه تمام حرعين الل طم تف كين اس احتراض كودورك في طرف ان كي توجد معطف تيس موكي-

ضرین ہے اس اعتراض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے الم افٹراندین رازی متوتی ۲۰۷ ھداور علامہ حسن بن محرد فيناوري موقى ١٣٨ عد في كلما ب: برزى علم ك اور ايك عالم ب اور الله تقال مين دى علم ب الي لازم آئ كاكر الله تعالى ك اور بى ايك عالم مواس كاجواب يد ب كداس تاهدوك عوم س الله تعالى خارج ب اورب عام مخصوص عند البعض ية ، تغير كيريه م ٨٩ م قوائب القرآن ورعائب القرقان جه م ١٥٠)

قاضی حبداللہ بن عمرالیشادی المتونی هماند ف اس جواب کے علادہ دو سراجواب بد دیا ہے کہ ذی علم ے مراد محلوق ب- این محلوق می برزی علم کے اور ایک عالم ب اور اب برزی علم کے عوم می الله تعالى داخل نسي بو كا كو نك الله تعلق خالق ہے ، تھوق نسیں ہے - علامد کازرونی متوفی ۱۸۷۰ علامہ جرین مصلح الدین القودوی المتنی المتوفی اعداء علامد شباب الدين خفاجي خفي متوفى ١٩٧٩ه في إن دونول جوابول كوير قرار ركها ب اوران كي مزيد وضاحت كي ب-

الانوار التنزش مع الكازروني عه ص ١٠٠٠ ماشية الكاذروني عه ص ١٠٠٠ ماشية الخلاي ع٥٠ مل ١٩٠٠ ماشية مي الدين さいいろからりW) علامدسيد محود ألوى متونى علام اللية بن

ہرذی علم کے دور ایک عالم ہے۔ اس سے لازم آئے گاک اللہ عروجل کے اور بھی ایک عالم موا اور سے کا ہرافیعان ہے، اس کا جواب ہے ہے کہ محلو قات میں سے ہرؤی علم کے اور ایک عالم ہے ، کیو تک پہلی محققو محلوق میں ہو رہی ہے ، اور دوسرا قرینہ یہ ہے کہ طلبی مباللہ کا صینہ ہے اور اس کا ستی ہے جو ہرذی طلم ہے زیادہ جاننے والا ہے۔ بس متعین ہو کمیا کہ طلبی ہے مراد اللہ تعلق بے تر اب اللہ تعلق کے مقابلہ میں جو ذی علم ذکر کیا گیاہے وہ ذی طم ان انتظام تات میں سے ہوگا اور در سراجواب يرب كديد عام مخصوص البحض ب- (روح المعالى جسم م ٢٥٥- ١٠٠٠ مطبوعه وارا نظر وروت عاسمه)

الله تعالى كاوشاد ب: انوں 2 كمااكر اس نے جرى كى ب تا أكونى فى بات اس سے يمل اس كاممائى مى چ ری کرچکا ہے۔ موبے سف نے اس بلت کو دل میں چھیلیا اور ان پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے (ول میں) کماتم خود بر تر خصلت کے مواور يو که تم بيان كرري موالت الله خوب جانيا ي O ام سف: 22)

حصرت بوسف کی طرف منسوب کی حمی جوری کے متعلق روایات

جب عاشی کے بعد شای بالہ بن ایمن کی بوری سے کال آیا تو حضرت بوسف کے تمام بھائیوں کے مرجمک مے اور انسوں نے آئیں میں کمایہ عجیب بات ہے کہ راحیل نے دو بیٹاں کو جنم ویا اور دونوں جو رفطے، مجرانسوں نے بن یامین سے کماز اے داخیل کے بیٹے اتماری وجہ سے ہم پر کتے مصائب ٹوٹ بڑے ہیں این این نے کماہ تماری وجہ سے ہم پر کتے مصائب آ ع ين إثم يمر على كل ل على اور تم في اس كو جكل ين ضائع كروا اس كياد جود تم عمد عد الك باتك كرت موا انول نے کماہ شان بالہ تمہاری بوری سے کیے قال آیا؟ بن پاین نے کماہ جس نے تمہاری رقم کی حیلی تمہاری باز بول میں رکھی تھی، ای نے میری یو ری پس شای بیالہ کو د کھاہے۔ بظا ہراس آیت کا قناضایہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ ہے کہا بن پاشن کا جوری کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے' اس کا بھائی جو بلاک ہوچکا ہے وہ میمی مسلم جو ری کرچکا ہے، اور اس کلام ہے ان کی فرض یہ تھی کہ جو ری کرنا اہل اشیوہ نہیں ہے، یہ اور اس كايمائي ي اس برائي على الوث تق

ہمائیوں نے حضرت بوسف کی طرف جوجو ری مضوب کی تھی اس سلمار میں حسب والی اقوال ہیں: (۱) سعیدین جیرے کما: حضرت بوسف کا نا کافر تھا اور وہ بنوں کی عبادت کر ماتھا۔ بھین بی حضرت بوسف سے ان کی مال نے کماکہ وہ ان بڑوں کو چرا کر تو ٹرویں ای چے ری کی طرف ان کے بھائیوں نے نبیت کی تھی۔ وہب بن منبہ اور قلوہ نے بھی اس کومیان کیاہے۔

(٣) بھین میں ان کے گرکوئی سائل آیا تو حترت بوسف نے گرے کوئی چرا شاکر سائل کووی تھی مجلد نے کماوہ اندا تھا امب نے کما وہ بری تھی سفیان بن جیدے کماوہ مرقی تھی۔

(٣) عطاء في صغرت ابن عباس سے روایت كياكہ بحوك كرايام ميں حضرت يوسف است يمين ميں بلب كروستر فوان ے کھے چیس افحا کر المحتے والوں کو وے دیے تھے۔

(٣) ابن الى مجمح نے مجلوب روایت كيا ہے كه حضرت يوسف عليه السلام كى چوچى حضرت المختى كى اولاد يس سب سے برای تھیں۔ حضرت ہوسف نے ان کی کورش برورش بال اور وہ آپ سے مجت کرتی تھیں۔ جب وہ برے ہو گئے تو حضرت میتوب نے ان کو اٹی من ہے طلب کیا انہوں نے کمامی اس کی جدائی برداشت نمیں کر سکتی۔ حضرت بینقوب نے کہا: بخدا عی اس کواب نیس چھوڑ سکتہ میران کی پوری نے حفرت اللّی کا حرک بنا اکر رائد عند کی جی احضرت اوسف کے کیڈوں کے پنچ باندہ دیا چرکما حفرت الحق کا سفقہ مم ہوگیہ خاش کرواس کو کس نے لیا ہے الجروہ پنکا حفرت بوسف کے یاس سے برآمد ہوا ، مجرانموں نے حضرت بینقوب کو اس واقعہ کی خردی اور کماانلہ کی حم! اب بوسف میری کلیت ہے اب میں جو جابوں اس کے ساتھ کروں! حضرت بعقوب نے کما تھک ہے، تجرجب تک حضرت بوسف طید السلام کی ہو چی زعدہ رہی حفرت يعقوب عليه السلام، حفرت يوسف عليه السلام كواسية ياس ركف ير قادر شرو سك- سويد بوه جيز جس كي وجد ي معرت ہوسف علید السلام کے بھائی ان کی طرف چوری کی نبعت کرتے تھے۔

(ماس البيان يرسه مي ٣٨-٣٨ تشيرالم تن الي ماتم قد من ١٨١٨-١١٥ معلم التول جه ص ١٠٥٠ زاد الميرج م ١٠٠٠ تغير كير حدم من ١٠٠٠ الجاسع ما مكام القرآن ١٠٠٠ م ١٠٠٠)

واضح رہے کہ حضرت نوسف علیہ السلام کی طرف ان کے بھائیوں بنے جوری کی جو نسبت کی تھی، اس کے متعلق جتنی بھی روایات ذکر کی گئی ہیں ان میں ہے کمی پر بھی چوری کی توبیف صادق نہیں آتی ہے سب ان کے بھائے روا کا ان کی طرف كذب اور بستان تقا ان كے زمم ميں حضرت بوسف وفات يا يك يتھ اور وہ فوت شدہ فضى كا يحى برائى كے ساتھ ذكر كرنے ے باز نہیں آئے اور یہ اس پر واضح رکل ہے کہ حفرت ہوسف کے جمائل تی تہ تھے، کیو کلہ نبی اعلان نبرت سے پہلے اور بعد مفيره أور كيره كنابول سنه مصوم بو مكسه-

الله تعلق كارشاد ب: انول في كمانا ع ورداس كابب مت او دهاب آب اس كى جكد بم من اس كى كو ر کو ایس اداری دائے میں آپ مت فیک لوگوں میں ہے میں اوسف نے کمااللہ کی بنادا ہم نے جس کی بوری میں اینا سال لا عداس كے علاوہ يم كى اور كورك لين و كرق بم ظالم قرار إيكى ك (وست: 24-2) يملے و حضرت يوسف كے بعائيں لے حضرت يوسف عليه الطام كى طرف چورى كى نبعت كر كے اپنے دل كى بحزاس لكان بكراس ك بور زى اور عاجى كا طريق احتياركية ووب احتراف كريك تف كدجس فنص كياس جورى كالمل يدآمد و اس کو ظام بناکر رکھ لیا جا آے۔ اب انسوں نے ہے کھاکہ برچند کہ چور کی سزائی ہے لیکن اس کومعاف کرناجی جازے یا بحر قدرد کراس کو چڑالیا بھی جازے۔ آپ اس کے بدار عی جم عی سے کی کورک لیے۔ انہوں لے کما: ادارا باب فی کیر ب في بر كاستى يا قريمت إد الرحاب يا اس كاستى ب وه بحت قدر مد حرات والذاور بحت دين داد ب

انوں نے کہا: باری رائے عن آپ بحث نیک لوگول على سے جن انول فے ہو حقرت ہو سف عليه السلام ك متعلق الما تفاكد آب بحت فيك لوكون عن عين- اس كى متعدد دوبات إن:

(1) اگر آپ نے مذری در خواست منظور کرلی قریمر آپ بحث کی کمائی ہے۔

(٢) آب نے جو مک امارا بحث اعزاز و اکرام کیا ب اور الدے لیے بحث بال فریع کیا ب، جمی بحث وافر مقدار میں گذم را ہے اور ماری دی موئی قیت می جمیں وائی کردی ہے اس کی دلل ہے کہ آپ بھت نیک لوگوں على سے جن

(٣) معقول سے کہ جب معراور اس کے مضافات میں بحث برا تھا ہدا اور لوگوں نے اللہ خرید نے کے آخر کاراستے آب کو بھی حضرت ہوسف علیہ السلام کے اتفہ فروشت کرویا تو پھر حضرت ہوسف علیہ السلام نے ان سب کو آزاد کردیا اور ان كى الماك مى ان كولوجوس بدواقد بت مشهور يوجا قداس لي حضرت يوسف عليد السلام ك بعائيون ك كما: آب بت نک لوگوں میں سے بیں ان کا مطلب یہ تھاکہ آب نے بہت لوگوں کے ساتھ کی کی ہے تو ہم پر بھی اصاب فرائی اور بن یاعن کی جگہ ہم عی سے کی کور کا لیں۔

تعزت بوسف طیہ السلام نے فریلا: معاد اللہ اگر ہم نے کسی طخص کو بیٹے جرم کے اسپید پاس رکھ لیا تو ہم ظالم قرار پائیں

اگر یہ احتراض کیا جائے کہ یہ ہے را واقعہ طاف واقع امور پر تنی ہے میں یابین پرچوری کالزام لگٹ اور اس کے طراق کی وجدے حطرت يعقوب كو مزيد ورئ اور فم على جالا كرنا حظرت يوسف عليه السلام ك منعب نيت ك كيك الأكل ب قواس كا جواب بم تعيل ع يوسف: الدكى تغير عى ذكركر يك ير-

ب یوسعن سے بھان اس سے مالوس جو گھٹے توانبرن کے تنبان میں مرقوشی کدان کے بیرے جا کہ زکہا کہ اور طونس ہے

مادرے إسب في التر كا تعرب كا عبد إلا نقاء اوراك ما بين تا والك معامله

یں تعمیر کرسے ہو، یں اس ملے براز میں جاؤں کا می کر میرا اب مے اجانت

تبيان الْقَرآن



## بِقَيْنَصِي هَٰذَا فَأَ لَقُونُ كُاعِلَى وَجُواَ فِي كِأْتِ بِصِيرًا اللهِ اللهِ عَلَى وَجُواَ فِي كِأْتِ بِصِيرًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

والوي به المراجع الموسى المعلم الم

الله تعلق کا ارتفاعی : جب بی مدید کے بالیان سے بیج بی بھری آواموں نے تعلق میں سرگری کی اس کے بدے معلق مدکد ایک انجام علم مجمع ہے کہ تعلق مدید ہے اور انداز کا جمہ سال آجے ہے اور انداز اور انداز اس سے پیلے تم مد کہ معلق میں ملک بھری جب میں اس ملک ہے ہوگر میں بائز مائٹ میں آئے ہے انداز عدد سے باللہ جرے کے اور انداز عراسے کو کھی

عید رہا اور وہ ب بہ بھر بھد اربات والا ب اور الدار ہے۔ ہم) برے جمائی کاوالی جائے ہے افکار کرنا

حضوت با صف ملیا المطاب کے بھائیوں نے حضوت باست طالب کی منت مناشد کی کر دون پایٹن کو چھوڈویں اور ان کی جگر ان نائے سے کہا کہ مگل میں جن حضوت باسٹ ملیہ المسام نے منظور حمی کریا جسبورہ بھر یو جگ قا آئیں میں میش کر حشوں کرنے گئے کہ راب اس عمل کے حواصل ما کا بھی اس میں میں ایک بھی ایکس کا کیا گل الا آئی کا باساستہ کے گئے ان کے بالیہ نے نمین کو ان کے حواصل کرنے کے ملے ان ان کے بھی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا میں میں کا میں کا م کے مکہ ان کے بھی میں کی میں میں میں کھر کے مالے کرنے ہے کہان اس کے انسوس کی تعمیل کو میں کے انسان کی حقوقت کری

النظر تعاقی سے فریقا: ان کے پیدھ سے کہ ایس میں اختال ہے کہ بڑے ہے میں دور انس اور دائق میں کی ہیا دورا ہے یا گری چاہ داورے سے حدور اسامیر کے ما ماڈ کابلہ ہے ہوئی ہے کہ واباس میں خوان اندر اندران کی تعالی ہے کہ الحاسط کم پھی دیشان ورجے ہو جمہوع بین جان اندر ہے ہیں حورے ہدت کو کئی کرنے کے بھے واقع ہے ان کے ان کا کس کرنے ہے۔ کم میک دیشان ورجے اور جماعت حدید کئی میان میں انسان خرجے ہو میں جان جائے ہے ہیں ہے ہیں۔

الله قطاقي كالرشادسية: (اس كما كما البية باب كا طرف وائي ما يؤور كوات دائر بيداب شك آب كمين بيني ني جوري كي به الدرج مرف اي بابت كي أهاي در يحت إين جو عاد ما شع جو الدريم خيب كناميان ند تق 10 در آب اس لهن واطعال بي بين يلجية من عن بم تحد الدراس قطاسه بينج يلجية من كم ما نيز بم آب من الدراس قطاسيم

تبيان القرآن

ماابری ۱۳ فرور ع إلى ( الاسف: Al-AF) بعائيون كأحضرت يعقوب كياس وابس جاني كافيعله جب حصرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس معالمہ میں خور و فکر کیاتوان سور سے کیا کہ وہ واپس جائیں اور جس طم اواقعه بيش آيا ه بالم وكاست اى طرح الني باب ك مان بيان كروي. اگرید کماجائے کہ انہوں نے بغیر خود دیکھے یا بغیر کی گوائل کے کیے بیہ شادت دی کہ بن یا بین نے چوری کی ہے۔ اس کا جواب ہے ہے کہ انہوں نے ہے دیکھا کہ پالدای جگہ بوری میں رکھا تفاجس جگہ ان کے سوا اور کوئی وافل نہیں ہو سکتا تھا، ہر چند كريد يتى شاوت و شيس تلى يكن يدوا قال شادت، ادرواقالى شاوت يرحب زيل دادكل من والعاتى شادت كے محت ہونے ير قرآن وسنت اور عقل صرح كے ولاكل وَشَهِدَ شَاوِلُ مِنْ آمُلِهَ كَانْ كُانَ فَيَعِبُمُ اور ای خورت کے رشتہ داروں میں سے ایک محض نے فْلَدِينُ قُبُلِ فَصَدَفَتُ وَمُورِينَ الْكَانِبِينَ كودى دى اكر اس كى ليس آكے يہ كان اول ب أ مورت وَلِنْ كَالَ فَتُويْدُ مُنْ فُلُكُمِنْ دُمُرِفَكُلَبُّتْ وَهُومِينَ فی ہے اور وہ جمو فول عی ہے ہے اور اگر اس کی قیم رکھے الصَّاوِقِينَ ٥ مَلَمَّ أَرْفَيهُ عَبُّ مُنْ فَكُلُّ مِنْ فَكُرْفِيلًا المارى مادش يك علين ولى ي-

ے گئی ہوئی ہے و اورت جمونی ہے اور وہ پاول على ہ ٢٥ مروباس اس كاللي الله يلي عالى بولى على ا اس نے کیا ہے تک یہ تم حوروں کی سازش ہے اور ب شک

اس داند ميں جس شادت كاذكرے، يه بلى ينى شادت نيس ب ليكن الله تعالى فيد اس شادت كا الكار فيس كيا اور ند اس شادت کی قدمت کی بلکد اس شاوت کی حالت کر کے اس کو مقرر اور طابت رکھا اس سے معلوم وواکد واقعاتی شیادت بحى جمت يوتى ہے۔

حضرت ابد جريره رضى الله عند عال كرت بي كم أي صلى الله عليه وسلم في قرالما: ووعور قول كم ياس اسية اسية بيني تع اطاع ایک بھولا آیا اور ان عی ے ایک کے سے کو کھاکیا ایک عورت نے دو مری عورت ہے کھاکہ تھے۔ سے کو معير لے كھالا ب اور دوسرى نے كما تير سين كوكھلا ب-ان دولوں نے معرت داؤد عليه السلام كے پاس مقدمہ بيش كيا حضرت داؤد عليه السلام في يزى عورت كے حق على فيصله كروما ، مجروء دونوں حضرت سليمان بن داؤد عليما السلام كے باس محكي اور ان کو واقعہ سالیا انہوں کے کما چمر کی لاؤ میں اس سے کے دو تکڑے کر کے دونوں کو ایک ایک تکوا ویا ہوں کو چھوٹی عورت كن كل ندندالله آب روح كريد وياى كايناب تب حطرت مليمان عليه الطام في محوقى ك حق من فيعلد كرويا-(صح مسلم كتاب الاقتية رقم الديث: ٢٠ رقم إلا كرار: ١٠١١ وقم المسلل: ١٠١١م بدى مورت نے حضرت طیمان سے كمد ويا فقة فيك ب آب اس كدو كرت كرويں كين يمونى في ور أكماندند آب ای کودے دیں۔ اس دافعاتی شمادت سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ بچرای کا ہے۔ تب عی ہداس کے دو كور كرن ر راضي حمي مولى اوريدى كايد حمي ب كوظ وه واس ك دد كور كرن ير راضي حي اس مدعت بعی معلوم ہوا کہ واقعاتی شاوت جست ہے۔

حضرت عبدالله بن الربيرومني الله حماييان كرتے بيل كر حضرت ذبيرے ايك اضارى فے جمكز اكبا بقر في زيمن ہے

پائی کی حترب ندیرے افزوں میں آری می قب فضاری کے کہا : ان پائی کو جرے لیے پھو ڈورد حقرت زیرے افاد کریا مجرد ا رونوں بے مقدم رسول افقہ سلی افقہ طبیرہ آلاد مخم کے پائی سے لگے۔ رسول افقہ سلی افقہ طبیدہ مخم کے حقوت زیر رضی افقہ حترب نے لوالا اس کے کہا تیا ہے نے فیار اس کریا کہ گار اپنے ایک بالا کہا ہے کہا تھا کہ بھو کہ اس کو مسابق کی طرف علیدہ منام کا کار و خشیرہ کیا اور آئیٹ نے فیالات ان اور آئیل اور پیشے کے جہائی دک اور کئی کار واروں کی کمارے ک حضرت زیر کے لائیم بالان کا بھی کے لیافت ان اور آئیل ور پیشے کے جہائی دک اور تھی کار واروں کی طرف جون جائے۔

الكورتيك كالمؤرثيري تعنى بشكرتين كالمؤرث كالمؤرث المؤرث ا

الان عاب عداد الله المن عداد والمن الم والام الليم ذكر أيل-

دا گزوی در آباده شدند ۱۳۰۳ میزی این دادر قرایلدید شده ۱۳۰۳ میزانرود قرایلدیدند ۱۹۹۸ اکستورک ۲۳۰ میزی ۲۳۰ میزی چرک سال چرک میزی تاریخ میزیانی کالیاست میشاه هزید زورهی اعد حد سابرای بمزیال آنا آنادس که نیاستی انداد میزید و مسلمے بید شعل کارکیدیک این بالم کار حدور زورانی این میرک دادر برده انسازی بالی در ۱۳۰۰ میزید و اتفاق شدید می مادم به خطاب میزید

اسی طرح تسامت کا فیدار مجی واقعاتی شراعت برجی ہے۔ معید بن میرب بیان کرتے ہیں کہ خانہ جائیست میں تسامت کا دواج قانہ نجی سلی اللہ علیہ وسلم ہے اس دواج کو برقراد وکھا۔ اضار کا ایک مختص میروے کالعد علی متول بلڈ کیا وسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے میروسے ابتدا کیا اور اس بہاس

ر مدا استان البيل مثل بالإداعة من من مستخبل فالإداعة من الفر عليدة من يود سبك بودسته افتارا فالودان به بالإن همين فازم بكن بالادر كه ما البيل المواجه في من كامل من من من من من من المواجه في وملم نيه الفسار بعد المدايم ا منه المؤول على المواجه في المؤاجه في من المواجه في المؤاجه في المؤاجه في المؤاجه في المؤاجه منظول بمواجه إن من

مش الاتمه عجرين احد مرضى متوتى ١٨٣ مه الكت بي:

جب کوئی محص کی محلہ میں حقول پیلا جائے واس محلہ والوں پر اوز مہے کہ ان کے پچاس آدی ہیں حم کھائی کہ خدا کی مشمر نہ ہم نے اس محص کو کئی کیا ہے نہ ہم اس کے قاتل کو جائے ہیں واس حم کے بعد دورے نادا کریں گے۔ المبرئہ کی جہ بی اس کے اس کے اس کے قاتل کو جائے ہی اس کے اس کی اس کے اس کے اس کا معاصلی دار آرائم کو فیدون ماہ

تسامت پیمان مگر پر هم اوراس کے بوروں خان کی بوائے ہے گی واقعاقی شیادے برخی ہے۔ واقعاقی شخصہ مج کلی کیا ہے ہے کہ ایک محمل کا اندان انداکا کا باہ اوراس کے بیری ایک محمل خواں ہے کرا ہوا گرائی فیصر شدہ جائے کہ گرائی واقعاتی کے چینے ہیں تو یہ اس کا فیصر ہے کہ بی محمل جائے ہے اورا کر بورش کے باور کا فیصر شدہ جائے کہ مجرب کے کا ہوا خوان اور حقول کا خوان ایک بی ہے تو کہراس کے مثل ہوئے میں کمال

دو مری صورت ہے کہ ایک فخص گول تھنے ہے حرکیادواس کے پاس ایک فض کاڈاکیا جس کے اتھ میں مہتول آقا او بعد اللہ بوٹ بام نم کی راہ رہٹ عابت ہو کیا کہ حتول کے جم ہے جو کولی آر دیونی ہے وہ ای قبری ہے جس نمری کا

يوسف ١٢: ٩٣\_ ومدايرۍ ۱۳ لوليال اس ك يستول على تحيس اب اس فض ك قاتل بوف عن كونى شيد نسي ب اوربيد واقعاتى شاوت ب-ای طرح ایک مخض ٹوٹی پنے اور ایک ہاتھ میں قرا تل ٹوپی لیے ہوئے احاک رہا ہے اور دو مرا مخض اس کے دیکھیے تھے مر ہماگ رہاہے توب اس بات کی واقعاتی شاوت ہے کہ وہ فخص اس کے سرے ٹولی ا کار کر بھاگا ہے۔ ود آدی ایک تل یا اونٹ کے وحوی دار میں اور دونوں کے گھرایک گلزس میں ہیں اس گلزس میں جا کراس تیل یا اونٹ أو چھوڑ دیاتو جس آدی کے محریا باڑہ میں وہ تل یا اونٹ چلا جلسة توب اس بات كى واقعاتى شادت ب كدوہ تل يا اونث اس مخص کاہے۔ الغرض قرآن جميد احلات اور عقلي قرائن سعديد عابت ب كدواقعاتي شادتي بهي شرى جمت اور عقلي دليل بس فیب کے تکہان نہ ہونے کے محال تعفرت بوسف علیہ السلام کے بھائیول نے معفرت بینتوپ ہے کما: اور بم غیب کے تکسیان نہ تھے اس قول کے حس زيل محال ين: (۱) ہم نے بید دیکھاکہ شان کارندوں نے شان پال بن باشن کی بوری ہے برآند کرایا اور حقیقت حال ہمیں معلوم نہیں (۴) مجلبه حسن اور قلوه نے کہا: بنس بیہ معلوم نسی تھاکہ آپ کا بٹاچ ری کر آئے ، اگر ہمیں یہ پہلے معلوم ہو آتا ہم اس کوہادشاہ کے پاس نہ لے جاتے اور نہ اس کووائس لانے کے متعلق آپ کے ملتے کی تئمیں کھلتے۔ (٣) منقول سے کہ حضرت میقوب علیہ السلام نے فرایا: چلو مان لیاکہ اس نے چرری کی ہے، لیکن باوشاہ کو یہ سکیے معلوم ہو، کہ بنوا سرائیل کی شریعت میں یہ مقرر ہے کہ جس پر چوری ثابت ہو جائے اس کو غلام بناکر رکھ لیا جائے، ضرور تم نے اسینے کی مطلب کی وجہ سے پاوٹھا، کو بتایا ہو گاہ تب انسوں نے کماکہ چوری کا واقعہ رونما ہونے سے پہلے ہم نے پاوٹھا سے بہذار كيافعه اوراس وقت بم كومعلوم شيل تفاكديه واقد موجائ كالكرنك بم فيب ير تكسبان شيل بي-مہتی ہے ہو چھنے کے معالی حعرت يعقوب عليه السلام كريرون في حعرت يعقوب عليه السلام سه كما: اور آب اس بستى (والول) سي مع يه ليخ جس عن ہم تھے۔ اکثر مضری کاس بر انقاق ہے کہ اس بہتی ہے مراد مصرب اور بعض نے کیا: اس سے وہ بہتی مراو ہے جو معرك دروازه رعنى - فرمش قرآن عي يه عبارت ب: آب اس بتى ي يو ليج اس على على كاسلوب عبارت ك مطابق مضاف مدوف ب اور وو مراستی عامد ابو بکرالا باری نے بیان کیاکد اس کاستی بد ب کد آب اس بست ب بوجیت وہاں کے درو دیوار اور بازاروں سے بوچینے تووہ آپ کو بتائی گے کیو نکہ آپ انبیاء میں سے ہیں بلکہ اکار انبیاء میں سے ہیں، جب آب سوال كريس مح توكولي بعيد نيس ب كدالله تعالى ان جمادات كوكمواكروس اور آب كو سيح واقعد كي خروب وساور یہ آپ کا معجزہ ہو چائے اور اس کا تیمرامعنی ہیے کہ جب کوئی چز بہت کی ہواور اس کاصدق بہت واضح ہو تو کہا جاتا ہے کہ تم اس بلت کو آسیان اور زشن سے ہم چولوا ای نیم پر انہوں نے کما: آپ بہتی ہے ہم لیجئے۔ مر كماني دور كرنے كے ليے وضاحت كرنے كااستحاب اس آےت ہے یہ فتنی مسئلہ لکا اے کہ جو آدی جن اور صدق پر ہو اور اس کو یہ ممان ہو کہ لوگ اس کے متعلق غلط منی اوربد کمانی میں جتلا ہوں کے تواس کو چاہیے کہ وہ اس بد کمانی اور علط منی کو دور کرے۔ تبيان القرآن

طديجم

المام غزالی نے امیاء العلوم میں مید حدیث ذکر کی ہے کہ حست کی جگہوں ہے بچ ۔ ( منص الحقاء خان میں معلوم الفزائی دمشق)

ام مجدان اما کلی عادی حقوق 1840 این مندک ما تقد دادند کرج بین که ملی احد و سم رحض ک آتی بین ملی احد با در حقوق می از حقوق کی ملی احد بین مواد می است و شرح می است و تحقیق کی الله خدار می است و این می الله می است و تحقیق می آتی به می است و تحقیق م

اً مج الزاري و آم الدينة و ١٠٠٣ مج مسلم رقم الله ين الدون و قم الله ين الدون و قم الله ين الدون و الله ين الدون الاستان النبي النبيل و آم الله ين الاستان و ١٣٠٨ من الدون و قم الله ين الدون و الله الله ين الله الدون و الله

المام الويكر عير من جعفر الخواعلى متوفى ٢٢٥هـ الى سندك ماته روايت كرت بين

بدلی بن ورقاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت افرین الخطاب و شی انقد حد نے فرایا: جس طخص نے اپنے آپ کو حمت کی جگ پر کھڑا کیا اور اس کے متحقق کی نے بدگائی کی قوہ اپنے آپ جی کو طاحت کرے۔

( مكارم الاخلاق ج الرقم الحديث: ٩٠١٥ مطبوعه مليد المدنى المحال و تم الحديث ( ١٨١٥ م

موی کان خلنے ہوں کرتے ہیں کہ حضرت عمری اٹھائیا رواے گوئٹ کروپے بچے آئیں ہے رفیکاکہ رایک آوی دامنے میں ایک عورت سے پائی کرواہے۔ حضرت عمرے اس کا دارنے کے لیے دوپلو کا آج اسے کا کھانیا اعرام وشیق آجے میری پیری ہے 17 ہے نے فریلیاتم ایک بکٹر بائی کرنے کہ والی تم کہ درگئے : رائلرم اٹھائیل فرآ فیصلے عصاصی

الله فعلى كا ارتباء : يقوب كما يك تمايك تمار يوان في إيكاميك كركائية و فواب مرتبل مي ماسب ا موترية الله الأسب كويروع إلى سال آن كا مد فل و قرب بالنه والانت عمل والانتهاء على والانتهاء في يجرال او تمامية الحوالي المستد وأو بعدالي بوار فم حالت كما تتمس عليه الانتهاء في مراتب المدوات المستد الماسك على عبل مداكما أميام عن الواحياة أمر المستد ويس محمد في كمارة والمرتب كيا والمساحدة والان على سعد بها تم من من المرتب المستد الموسال المعلم عن من الماسك المعلم عن الماسك المعلم عن ما الانتهاء المستد الموسال المعلم عن من الماسك المعلم عن الماسك المعلم المستد الموسال المعلم ا

بن يامن كے متعلق بات كرنے كى توجيہ

حقوق کافوب کے جسب کے جسب ہے جائی لگہا ہے کی واقع میں اور اس مارے اندوں نے حقوق بعد سے حقیق ان کا دی بری تی تی جی کئی کیا تھا اور اس ہے اس تی جی کا بھی اور افراہ بلیا بھی ہے کہ اندین خوار سے ایک ہے انداز کا میں سے ان کی روایہ میں کئی کہ تر ہے جس نکارے کہ ان کا مواجد کی کہ میں تاہدی کا چربیتا ہے کہ انداز کا میں اس کا انداز کی کہ سے انداز کا میں کہ انداز کی اس کے انداز کی کہ سے انداز کی اس کے انداز کی اس کے انداز کی کہ انداز کی کہ سے کہ انداز کی کہا ہے تھا ہے کہ ہے کہا ہ

تم نے ہو بچھ سوچا تھا تقدر میں اس کے بالکل خلاف تھا۔ صرجيل كي تعريف

عفرت يعقب نے قرالا: قواب مبرجيل على ملعب ع- مبرجيل كي قريف على ام محد بن محد عزالى متونى ٥٠٥٠

الله تعلق سے شکوه اور شکامت كريا حرام ب اور جب آدى است مرض يا معيت كاكمى كے سامنے اظهار كريا ب اور ده اس مرض اور مصبت کو تائیند کر آے اور اس سے ناراض ہو آے تیں اللہ کے قتل کی شکاے ہے۔ اس لیے یہ حرام ہے، ہاں اگر اس پر قرائن ہوں کہ وہ اللہ کے فعل کو تابیند شیس کر رہا اور نہ اس پر ناراض ہے اور وہ اللہ سے فنکوہ اور شکامت نسیس کر ربه بلک است درد اور معيبت كانشار كردباب، تو جرائي تكلف اور معيت كانشار كرناحرام نيسب، كيان جربعي ظاف ادتی ہے اور اولی بید ہے کہ وہ معیست کا ظہار بالکل نہ کرے کو نکہ اس سے شکایت کا وہم ہو آ ہے ، لیمن علاء نے کہاجس کے ائی معیست کا ظمار کیاس نے صرفین کیااور صر جیل کامتی بیت کداس میں بالکل شکایت ند ہو-

(احياء علوم الدين ج ١٠ ص ٥٥ ٢٠ مطبوعه وار ا كتب العطب بيروت ١٩٧١ه ) يرام فرالي لكية بن:

حضرت واو وطيد السلام في حضرت سليمان عليد السلام ي كماذ مومن ك تقوي ي تمن جيزول سے استدال كياجا كيا -: اس کو جو گفت ضیں کی اس کے حصول کا اللہ پر بھروسہ رکھے اور جو گفت ل کی او اس پر اللہ سے وامنی رہے اور جو تعت اس سے جاتی رہی ہو اس پر انتھی طرح صرکرے اور جارے ہی صلی اللہ طید وسلم نے فریایا: اللہ کی تنظیم اور اس کی معرفت كى نشانى يد ب كد تم الى تكيف كى شكات ندكره اور الى معيت كاذكرند كرد- (ابن اسى الدنسافي المصرص والكفارات)(احياه طوم الدين جهم ص ١٩٠٠ مطبوه وروت ١٩٩٩هم) مبرجميل كے اجر كے متعلق احادث

حضرت ابد بريره وضي الله حد بيان كرست بين كد رسول الله صلى الله عليد وسلم في قربايا: الله جارك و تعالى ارشاء قربا يا ہے: جسب میں اسپنے مومن بندہ کو کمی مصیب (یا مرض میں جلا کر ناہوں؛ اور وہ اسپنے عمادت کرنے والوں ہے میری شکایت نہ کرے تو ی اس کو قیدے آزاد کرونا ہوں اور اس کاکوشت پہلے گوشت سے بھرینادیا ہوں اور اس کافون میلے فون سے محرباد جامول اور از مرفواس ك عمل شروع كرد جامول- ائن كبرى فليستى جدى ٥٤ + المتدرك به عهم ٢٣٨٨ حسن بيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايل: الله تعالى كو دو قطرے زيادہ محدب بين ايك وه ( شون كا تطرہ جو اس کے رات ش کرا ہو اور ایک وہ آنسو کا تطرہ جو اس طفس کی آگھ سے گرا ہوجو آدھی رات کو اللہ کے خوف سے كمزًا عبادت كرربا وو الله تعانى كو دو محوتث زياده محبوب إلى: ايك مبر كاده محوت جب كولي هخص مخت درد كويرداشت كر ك مير كأكمون بعرك اورود مواده كمون جب كوئي فنى ضدكو يرداشت كرك ميركا كمون في ل\_

(معنف اين الي هيهج عار قم الحديث: ١٣٩٣٩ مطبوعه وار الكتب الطيد بيروت ١٣١٧٠ م حضرت عددالله عن عروضي الله عنما يان كرح إلى كر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراليا: الله ك زويك سب ے زیادہ اجروالاوہ محوشہ سے کہ بندہ اللہ کی رضاے لیے ضر کو ضیط کرے میر کا محوشہ بحر ا

(ستن اين مايد و قم الحديث: ۱۲۸۹ ميد احد يع ۲۲ ص ۱۲۸

جلدينجم

جلدونجم

حضرت همیدانشد بن محروض اینشه همایدان کرتے بین که بی مطی النه علیه وسلم نه فریلیا: حدوثر کو قلی د کمالدور مصاب اور بتاریل کوچیانشکل سکه خزانون میک سبت سبته اور جس نے اپنی پریشانی کا اظهار کیا اس نے معرض کیا۔ (شعب الانجان کرچیانشکل سک خزانون میک سبت سبت اور جس الانجان ترقیم الحال میکندن اور بین سام ۱۸۸۰ اقدر کرپا

حفرت يعقوب عليه السلام لے كمان إن مير افوس بوسف كي بدائى برا

حضرت این عباس رضی الله عنمائے کمان کامنی ب: بائے بوسف کے اور میراطویل دیکا و غم-

ان قبید ساکمان (است کا محاص بات نواه حریت معیدی بچرسک کمان است که معیدیت کودت کے سے کے جو کل شدندید نگ تیج مان واقع المناف واللہ والعدون (القبرة 1801 کر انجام مانگی) کم بر کل اور دیا کے موریخ کا حوزت بھی ساء المعام کو کی بر گلفت ویا شک ووقت اور وجا الساسان علی بوصف کی تجاست اللہ وقت اللہ وقت اللہ واسعون کئے۔

اگر به کمایاست که حضرت پختوب طبط المنام نے کسته است میں میں میں میں بعد ان بادارید 5 حکامت کے اختلاق ا بالر حضرت پختوب طبط المنام کام بر شمال کو حرکیا ؟ اس کا حذب بسب کرد امن سے اللہ ختابی کا حکامت ضمی کی ؛ مگذا اللہ تعالیٰ کی طرف حکامت کی سین معرفیسل کے مطابع بسب کرد واحثہ قبائل کی خاصے مکرت اضواب سے قوری اللہ

رِّسَمَّا اَضْ كُوْ اَبْزَى وَسُمُرِينَ فِي كَ لِلْهُ : بَي الْمِيانِ مِثْلُ أَوْدَ فَم كَ الْكُلِيتِ مُولِ ال (وسطية A)

این الازباری نے کہتے دواتی تحکیت ہی اور ان کی مواریہ تھی اے مہت بالا بند کی بر کا در در اور میں ہے ا اس پر در کی الد الالات سے جے انفرون اور طبیعت کا تختیا ہے اور ان کی بدائی پر من اور کم جو بائے جی خفرے اور طبیعت کا خضائے اور ان میں کی کومی تامین ہے ممنون ہے کہ انسان کم سے تی ایچ کر سے اور انسان کی سے اور ان سے اور ان خارے نے تکی کا انتظام ہو اور ان میں من کا جو انکون کی اور انسان سے من کومی کا انسان سے انسان جو اور اس میں انشک خالات و بو کیک اندائش کی طرف خلافت ہوتے تی ام اور انواز میں اور انسان کی کہا گئے۔

( مح الحلاري رقم الحديث: ٣٠ ١١٠ مح مسلم وقم الديث: ١٥ ٩٣ من الإواؤ و قم الحديث: ٣١٢٩

الم عبد الرحن من على هدرا ذي اين الى عاتم حولي ع مهم دوايت كرت بين. ليت بن الى سلم دوايت كرت بين كر حضرت جرئيل قد خلنه عمرت بوسف عليه الملام كم باس مك، حضرت

الله تعلق کا در الدب : عن سدگ که آپ چه ست کو اول) یاد کسته درج سک مختار آب شوندایز برج مهم این یا برا بیان مه سه آوادالی با است جه میاک سک صفوح بد ندایمان بیان پیشادانده تم کی خاصة مسوانداند. سرگ ایسان در می که بیان که درست میان افزاری کا طرح برای کام اطر مجمع ب حاص این بیان بیان به صف ادرامی سک جالی که طاق کرد اند در داندگی درست بیان مید ند به و سه می سندگی درست ست ایمان بیان بی بیان بیان بیان میدادد این سک جالی که طاق کرد اند

ا بھر آن اگر آخر اند اود اس کا کہا تی تہ ہواں کہ حدوم سکتے ہیں اس کا دع تھی ہاگا سے کرچہ کی جاستان کے استان کے اور حدوث سکتے ہیں اس کئی بھی حضوت تینوب جا والطاب کے جال سے حضوت بھی جا طباط ہے کہا تھا است کہ مسرض کے بھی انداز میں کا محق ہے تاکری کا ادار کہ کا اور کرکی تھی کہ کی تاکیم ہے اعلاق ہے تاکہ ہے تاکہ کا ادار کہا اور کرکی تھی کہ کی تاکیم ہے اعلیٰ بھی تک

حَرِّ ضِ الْسُوُلِينِيْنَ عَلَى الْفِئَالِ. موسول كوجاوي برالَّالِد كَيْد. (الاخلاء 10)

(الفردات جادص ١٥٠ مليد يكية نوار مصلى الماذ كمرمد ١٨١١ه)

ا ہم ادادی ہے الل معالی ہے گل کیا ہے کہ جیسنا ٹم کی افزائد کی دوجہ ہے ہم یا جھی میں ہو کہ اور ہے کہ اس کو سعرض کے جین اداد اس کا بعث کا کلی ہے ہے کہ حوالے میں جھوٹی ہیں اساسام کے والی سالم ہے کہا ہے ہے کا کہ کہ ہم وات بے صدف کو از کسک و در تصویر چیس کارکس کو کر کے دو ادادی کا وجہ ہے کہا ہی جی میں کھی ہے کہ کہا ہے ہے کہ کہا ہے ت ہے کوکی افاد کم بی المنظی اور دھو میں کے ذکرہ میں کو کہا دوجہ ہے کہا ہی وجہ تھا ہے کہا ہے۔

ہنے : بٹ کا سمل کانٹاداور تھیم کرنا ہے۔ قرآن تجید ٹک ہنا وہ اوس صبصا مس کیل وابدتہ (ایگریہ سما) اللہ نے زشن میں برخم کے بالاد کہنا اور بھی الدریتے۔ انسان بسب اپنے تھم کو چھاستے درہے تو اس کو صد (فکل کنے بیم) اور جسدود موران سے اسپنے ٹم کا اظہار کر درے تو اس کو بسٹ اپر پہلائی کئے ہیں۔

حضرت بینتوب طبید السلام کے کماندی اٹی پریشانی اور قم کا صرف اللہ سے ذکر کر نا ہوں۔ مین بھوٹا فم ہو یا بواجی اس ذکر صرف اللہ سے کر کا ہول۔ دس قراکن کی بنایم حضرت مینتوب کو حضرت یوسٹ سے ملاقات کالیقین تھا

معرت بیتوب طیر المام نے فرمان میں اللہ کی طرف سے ان باقول کا علم ب بن کا آم کو علم صی ب- مین اللہ ک رصت اس کے احسان اور اس کی وی سے عمل ان تیزیل کو جاتا ہوں بن کو آم شیں جائے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعزیٰ عرب نے دہاں سے کشادگی لے کر آئے گاجمال کا جھے علم بھی نہیں ہے، اس جی بداشارہ ہے کہ حضرت بیقوب علیہ السلام کو یہ وقع تقى كدان كى حضرت يوسف عليه الملام سے طاقات موجائ كى اوراس كى حسب زيل وجوبات إن: (ا) دوایت ب كد حضرت يعتوب عليه السلام ك باس فك الموت آياتو آب في اس سع و جهاتها: آيا تم في مير سيخ

یسف کی دوج قبض کرلی ہے، اس نے کماشیں، اے اللہ کے بی ایجراس نے معرکی طرف اثارہ کیا آپ اس کو دبل -U's#3

(٢) معرت يعتوب عليه السلام كو علم تفاكد حعرت يوسف عليه العلام كاخواب سياب كركد معرت يوسف من معادت شرافت اور کمال کے آثار بہت تملیاں تھے اور ان جیے لوگوں کے فوابوں میں خطاء نمیں ہوتی۔

(") ید بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعافی نے حضرت بعقوب علیہ السلام کی طرف و می نازل کی ہو کہ وہ عنقریب ان کو معزت ا است سے ملاوے کا لیکن اس کاوقت معین نہ کیا ہواس لیے ان کے ول عن کال اور اضطراب قدا کین ان سے ملاقات کا بهرطل يقين تفا-

(٣) جب حفرت بعقوب کے بیش نے مصر کے پادشاہ کی نیک سمیرت اور اس کے اقوال اور افعال کاکال بونابیان کیاتران کاخیال تھاکہ یہ بوسف می ہوں کے کیونکہ کسی کافر کی ایک سیرت نہیں ہو سکتی۔

(a) حضرت ميتوب كوا يچى طرح معلوم تفاك بن يامن چورى شي كرت ان كويد بحي معلوم تفاك باد شاد ف ان كوكوكي سمزا نئیں دی الکہ بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے ایس رکھا اس ہے ان کو قوی گلن ہو حمیا کہ جوری کے بسانہ ہے حضرت

بوسف في ال كواية إلى ركولاع-الله تعالی کی رحمت ہے مایوسی کے تفرہونے کی وجوہ

حضرت يعقوب عليه السلام نے فريليا: اے ميرے بيٹر جاؤ اور سے اور اس كے بھائى كو حال كرو-جب ان ولا كل سے حضرت يعقوب عليه السلام في جان لياك مصر كا بادشادى دواصل حضرت يوسف جي اتوانسول في

اسية بيول سے كما: جاؤ جاكر يوسف اور اس كر بعائل كو عاش كرو-

حضرت ابن عباس نے كما: الله كى روح سے مراد اس كى رحت ب- قادد نے كما: اس سے مراد اللہ كا ضل ب- ابن يريد نے كما: اس سے مراو اللہ كى كشاوى ب اور يہ تمام الفاظ متقارب إلى-

حضرت ابن عباس نے کماکد مومن مصائب اور ربطانوں على الله تعالى سے خراور فضل كى وقع ركھا ہے اور راحت اور کشادگی کے ایام میں اللہ تعالی کا شکر اوا کر باہے۔

اس آنت میں یہ بنایا کیا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے بابوس ہونا کفرے و کید کا افسان اللہ کی رحمت ہے اس وقت بابوس ہو گاباس کا بیر مقیدہ ہو کہ اللہ کو اس کی مراد کاعلم نہیں ہے اس کا بیر مقیدہ ہو کہ اس کو علم تو ہے لیکن دہ اس کی مراد کو ا را کرنے ہے عاج ہے اس پر قاور شیں ہے؟ یا اس کا یہ حقیدہ ہو کہ اس کو علم اور قدرت تو ہے لیکن وہ بخیل ہے وہ ایسا كرے كائس اوريہ تهم وجوء كفريس-اس ليے موسى كواخروت تك يداميد ركھنى جاہم كداللہ تعالى افي رحمت باس ک امیدادر مراد کو پر را کردے کا حجن اگر علی وجدے وقت قل جائے اور اس کی مراد پوری ند ہو تو پھر سے تعن کر لیما جاہے کہ اس کی مراد کو پر را کرنااللہ تعلق کی حکمت کے خلاف تھا یا اس کی مراد خود اس کے حق جی تصان وہ تھی اور اس کو اس کا علم نس تقاہ یا آگر اللہ تعلق نے اس کی میراد ہوری نسیس کی تووہ اس کے حوش اس کو اس سے انجھی کوئی اور فعت ونیا میں یا يوسف ۱۲: ۹۳\_\_\_\_۸۰ ومدابري ١٣

آ خرت هي حطاكرے گايا گراس نے مواديوري نه دونے پر ميركياتوالله تعلق اس كے بدله هي دنيايا آخرت كى كوئي معيبت BC15112011

الله تفاقي كا رشاد ب: موجب وه يوسف كم باس بيني تو انول في كمانات عن إجمي اور عارب كروانون كو تكلف كيتى ب اور ايم آپ ك پاس حقر و في ل كر آخ ين آب بيس يورانلد ال كرد عدوى اور ايم ير صد قد كرين ا ب شك الله صدقة كرف والول كوج اوتاب وسف في كماكياتم كويادب كدتم في سفت اوراس كم جالل كرمات كر كيا تق جب تم جالت على تق 10 انهول في كماكيادا في آب ي الاسف إلى ؟ الاست في كما يس ي لاسف وو اوريد عمرا المرأ ب اب شك الله في عمر احمان قرايا ب شك جوالله عن قرب الله عن قرب الما مركز مات توالله كي كارول كالر ضائع نس قرماً.

(اوسف: ۹۰-۸۸) معنرت بوسف کے بھائیوں نے معنرت بوسف کو ڈھونڈ نے کے بجائے غلہ کاسوال کیوں کمیا؟ جب حضرت يعتوب عليه السلام نے اپنے بیٹوں ہے کما کہ وہ جا کر حضرت بوسف اورین بابین کو ڈعویزیں تو انہوں نے

اسينا إلى كيات مان في اور معر يتي محك اور حفرت إست عليه السلام سه كما: اس عن إ الميم اور الدر محروانون كو تكلف يكى ب اور بم أب كياس حقيم فى الحراك يس الحد

اگرید احتراض کیاجائے کہ ان کے باپ نے وان ہے کہا تھا کہ جاکر ہے سف اور بن پاٹن کو طاش کرد اور انہوں نے مصر تنج كرظم ما مكنا شروع كرديا اس كاجواب يرب كرجولوك كى كاخاش عن تقت بين وه اين مطلوب اور حصول كرالي تنام ذرائع اور دسائل اور تمام حیلوں اور بمانوں کو کام عن لاتے ہیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ انسلام ، اپنی محک وسی اور ید عالی کاد کر کیا اور سے بتایا کہ ان کے پاس غلمہ کی قیمت اوا کرنے کے رقم شیں ہے اور ان کو غلمہ کی شدید حاجت بورہ تجریہ کررے تھے کہ اگر پادشاہ کا دل ان کے لیے ترم ہوگی ہ بم اس سے ہوست اور اس کے بھائی کے متعلق مطوم کریں گے اور اكراس كادل زم نمين مواقو خاموش ريس ك\_

مزحداة كاستى الى قيت جس كومسرو كرديا جلت الارحداء كاستن ب كم كم يا أبت آبت جلاله ان ك باس جو يد تے اور مقدار على مجى تم تنے اور ان كى كيفيت بجى بت معمولى تنى كويا دوبت حقير رقم تنى اس ليے انسول سال كما بميں اور ١١١ ع كروالول كو بعوك اور بلاكت كامامتاب، بمين ظل كى سخت شرورت ب اور المار ياس بعت تقير و قم ب آب ميس يورا غله ملي كروسه دين اود يم ير حد قد كري-سوال کرنے کی شرائط اور احکام

انبول نے بو حفرت بوسف طبر السام ہے کما قاکد آپ ہم پر صدقہ کریں اس سے مقبقاً صدقہ مواد نہیں تھا کو تکہ وہ انبياء طيعم الملام كى اولاد تن اور انبياء عليم الملام كى اولار صدقد طال فين عب اس كاستى تما آب بم ركم اور فعنل قرائي - ينى مارى رقم ك احبار عض في على المداحق بناع المين الى عد زاده الي فنل ع على قرائي اور ابوسليمان الدستى اور ابوالحن الماوردي اور ابويعلى فيديد كماكد عاري في صلى الله عليه وسلم يسليد وانبياء تع الناح صدقه طال تقله

اس آیت سے یہ سللہ بھی معلوم ہوا کہ جب انسان فخراور قاقد میں جتلا ہو تواس کے لیے اپنی تک و تی اور بدحالی کو بال كتابات بيد ويركي اس كاستعمد الله كي شكايت كرنانه وو اوراى شرط ك ساتفه بادك ليد واكثر ك ساسف ابن يارى ك کیفیت بیان کرنا جائزے اور میہ حمیر جمیل کے خلاف نسی ہے نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خرورت کے وقت سوال کرنا جائز

حطرت تيسد بن كارق رضى الله عد بيان كرت ين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم ف قربايا: المد تيسدا سوال كرا صرف تمن مخصول على سے كى ايك كے ليے جائز يہ: ايك وہ طخص جو مقروض ہو (اور اس كے پاس قرض كى اوا كى كے ليے یٹے نہ ہول) دو مرا وہ جس کا تمام بل کی آفت کی وجہ سے ضائع ہو گیا ہو اور تیرادہ مخص جو فاقت سے ہو اور اس کی قوم بس ے تیں آدی یہ گوائی دیں کر یہ قاق ہے ہے۔ اے قید ان کے علادہ جو مخص سوال کرکے کھائے گادہ حرام کھائے گا۔ ا شن کواہوں کا ہونا استجلب پر محول ہے ورند ہو گھن فاق سے ہو اور کھاتا خرد نے کے لیے اس کے پاس کوئی چڑند ہو

اور کوشش کے بلوجود اسے کوئی طازمت یا مزدوری ند فی ہویا دہ بہت کرور اور بیار جو اور قاقد زدہ ہو الی صورت میں گواہوں کے بغیر بھی اس کے لیے بقد و ضرورت سوال کرناجازے)

(صحيح مسلم رقبوالحديث: ٣٦٣ ١٠ سنن الإواؤور قم الديث: ١٩٣٠ سنن نسائي رقم الحديث: ٢٥ ١٩ حطرت بوسف عليه السلام كے بھائيوں نے كمانا الله صد قد كرنے والوں كو جزاديتا ہے بوں شيس كمانا اللہ آپ كو جزاوے ، کونکہ اس کے خیال میں بادشاہ کافر تقااد کافر کو آخرے میں اجر نسی ملک اس کے انسوں نے جموت ہے بہتے کے لیے قرب کیا اور اُما الله صدقہ کرنے والوں کو بڑا ویتا ہے۔ حدیث میں ہے: تؤریہ کے ساتھ کلام کرنے میں جموت سے بیجنے کی حجوائش ب- (سن كبرى لليستى جهه ص١٩٩) اس آيت ب يرجى مطوم جواكد موال كرنة والحركو جاسي كدوه خيرات وينة وال ك ليه رعائد كلمات كي

بھائیوں سے ان کے مظالم ہو چھنے کی وجوہ

حضرت یوسف طلید السلام نے بھائیوں سے کھا: کیاتم کویاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جالت من سے عضرت يوسف ك اس قول كى متعدد وجوه بيان كى كئي بين:

(ا) الم اين التحق في كما ب كروب انمول في حضرت بوسف ، كمانات اميريم اور جمار ، كروال فقراور فاقر من الرفارين- آب بم ير صدف يجيئو وهرت يوسف عليه السلام كادل زم بوكيا- (تغيرانام الدول ماتم رتم الحديث: ٤ ١٩٩٧-(٣) كلى في بيان كياب كد معرت يوسف في ان س كما الك بن ذعرف جياب كد عى ف كوكس عن اليك ايالوكا دیکھا تھا اور میں نے اس کو اٹنے ورہموں کے بدلے خرید لیا تو انہوں نے کما اے باوشاہ! وہ غلام ہم نے بچاقیہ تب حضرت یوسف جلال میں آ گئے اور ان کو قتل کرنے کا تھم دیا ان کو قتل کرنے کے لیے لے جایا جارہا تھا کہ بیموذا پلٹ آیا اور اس نے كما: حضرت يعقوب أو ايك ميني كي كشدكي راب تك فمزده إلى اور رورو كرنايجا مو كنا ببان كوايية قام بيول ك قل كي خريني كي قوان كاكيا على موكه بحركما: اكر آب مس كلّ بي كررب مي قوقال فلال مقام ير فلال عام كالمارا بلب ربتا ب اس ك باس جار اسلان مجوادي- تب يوسف عليه السلام رويز ، اور اس ير كمادكياتم كوياو ب...

 (٣) ابوصالح نے حضرت این عباس سے روایت کیا ہے کہ بھائیوں نے مالک بن ذعر کوجہ تحرر دی تھی، حضرت بوسف نے وہ تحریر نکال کران کو دکھائی تو انسوں نے بیداعتراف کیا کہ انسوں نے وہ غلام فرو شت کیا تھا بھر حضرت یوسف نے ان کے قتل کا عم ديا اور چرند كور المدر واقد ب الكن بيد وونول روايتي موضوع ين حضرت يوسف كى جوميرت قرآن جميد في بيان كى بال کے ظاف یں۔ (٣) حطرت يعقوب نے باوشاہ كے بام ايك رقعہ لكھ ويا تعاجم كو يزہ كر حضرت يوسف كاول زم ہوگيا۔

(مطام التحزيل جهدص ٢٥٥ مه، زاد المسيرج مهد ص ٢٩٥) الم رازی حتوفی ۱۰۹ و اور علامه قرطبی حتوفی ۲۷۸ هات ای وقد کے مندرجات اس طرح ذکر کیے ہیں:

يعقوب اسرائيل الله بن الحق ذي الله بن ابراجيم طلل الله كي جانب عويز معرك بام إحر اللي كي بعد بم وه لوگ ين جو نسل در نسل مصائب هي جلا بين مير، داداك إلته يادل بانده كرانس آل بين دال دياكيا تا تأكد ده جل جائي و الله تعلق في ان كو فيات و يدى اور أك كوان ير العيد اور سلامتي والابناديا اور مير عباب كم مظرير جمرى ركمي عنى اكد اس کوؤ کر ما جائے تو اللہ تعالی نے ان کافدیہ وے دیا اور راعی تو میرانوس سے محوب بیا تعا اے اس کے جمائی جگل ش کے گئے چر میرے پاس خون آلودہ قیمی لائے اور کمان کو جمیزے نے کھالیہ میں جب سے اس کے فراق میں رورہا ہوں اس کا یک بھائی قابس سے مجھے تلی رہتی تھی اس کے یہ بھائی اے اپنے ساتھ لے گئے اور بھے آ کریہ بتایا کہ اس ئے آپ کے بل چری کی ہے اور آپ نے اس کی مزاعی اس کورک لاہے، ہم لوگ تہ خورچ رہیں اور شاماری اوالہ چور ے اگر آپ نے برے اس بیٹے کو دائی کروا قی آپ کو دخاروں گا اور اگر آپ نے اس کو وائی میں کیا تو یں آپ کے ظاف دعاء كرول كاجس كا الرساق يث تك آب كي اولادكومنع كا والمالم. جب معرت يوسف عليه السلام في يد كتوب راحاق بالصّار آب كي آ كهول ي آنو جاري موكة اور بهائيل في كيان لياكديد باوثان وراصل بوسف --

( בֿקצו שם יש יש - ב- דים יוליש עשון ועל זוט צובים חדרי דדד)

ید محتوب بھی جعلی اور وشعی ہے اور اسرائیلی روایات میں ہے ہے تک کساس میں محترت الحق کو ذیج اللہ بتا اگیا ہے اور فقيل يرب كد معرت اسليل عليه السلام ذع الله بي-قرآن جميد في سلسل على و فريل ب وه يدب كر حضرت بوسف طيد المام في كما كيام كويادب كد تم في وسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھ جب تم جال جھن اس آیت کاسٹی ہیدے کہ حضرت ہوسف نے ان کو یاد دالیا کہ تم نے وسف ك ماقة كن قدر علم كا قادر كتابواجم كا فاج كريد عرم عد كاجانا عد كام و مع عرف مرك كل

كالمنعدى تقى اوركياج مكاتفاا معرت اوسف عليد السلام في اسية بحائيل كويو ان كر مظالم ياد ولائة ين ان يس اس آيت كي تقدو ف ب والوجي البولتين ووريام فارهم فالوهم لايشغرول-(العنف: 10)

اور جم فے بوسف کی طرف (کوئی عید) مدوی کی که (ایک وقت آئے گا) تم ان كو ان كى اس كارروائل سے ضرور آگاء كرو

کے اور اس وقت ان کو شور نبیں ہو تک معرت إسف في أوليا: اس وقت تم جلل في مكوا حعرت إسف عليه الطام في الكام أن كالدرييان كيا يحتى جس وقت تم نے یہ طالمانہ کام کیے تھے اس وقت تم تحری جالت میں تھے اور اب تم ایے تھیں ہو، یا اس کامٹی بدے کہ اس وقت تم باب

کی نافرانی کے مذاب اور صلد رح کے مقاضوں سے جال تھ اور اپی خوااش کی بیروی می دوب ہوتے تھے یا اس کا معنی ب ے کہ اس وقت تم اس بات ے جلل تھے کہ معتمل میں تمہارے ان مظالم کاکیا تھے۔ لکے کا اور تم کو یہ اندازہ نہیں تعاکد جس کو تم غلام بنا کرچند سکوں کے موش فکا دہے ہوہ وہ کل بادشاہ بن جائے گا اور تم این کے دربار میں خوراک کے حصول کے لے رحم کی قرباد نے کرجاضر ہو گئے؟

بمائيوں كاحضرت يوسف كو پحيان ليرا

ان كے بھائيوں نے كمان كيا آپ ي يوسف ميں؟ انمول في حضرت يوسف كو جو پھيان ليا اس كى تمن وجوبات ريان كى من

یں۔ (۱) حضرت این عماس نے فریلا: جب حضرت ہوسف علیہ السلام مشمرات قوافیوں نے حضرت ہوسف علیہ السلام کوان کے سامنے کے واعلاں سے چھاپی لیا۔

(۲) حطرت این مهاس در می ایند حتما کان مرا قرآن بیه به که حضرت بوست که بلنظ به تن که بلغ به کیا شنالی ختمی ادر حضرت پیشوب حضرت التی ادر حضرت مدادر که بلنظ به مجمای طوح کی نشانی ختمی وجب حضرت بوست علیه اسلام نید است. مرسته آری آمداد بیما می رسند اس تن کر دید کراهی پیچان باد.

(۳) ایم این اکثرے کہ کہ پیلے حضرت بوسٹ نے اپنے اور ان سے در بران قبل مرکماہوا تھا اور اس وقت رہ قبل اف واٹھ آئی سے ان سے کھا کیوں نے ان کہ پیکان کیا ۔ (زادا آئیر جہ مرج ۱۸ م طبور کسے۔ املای پیروٹ پر ۱۰ میرہ) حضرت بوسٹ علیہ السلام کا کھا کیوں کے سامت اللہ تعالیٰ کی تفتون کا فرکر کرچا

حصورے میٹ طبید الطام نے بے میش فیا کہ میں دی ہوں گا۔ فیاباہی میٹ ہوں اور براہ تائی ہے تاکہ ان کے اعلیٰ اس بھم سے یہ جان گیں کہ میں دی ہوں جمی یہ انسوں کے حکم فائے سے اور اب اللہ تعالیٰ نے بھی عزت اور مراوزی معالیٰ الیاب بھی عرود میں ممرکز کو ایک کہا ہے کہ ایک کہ لے کہ کے کہا تھا کہ میں اور ان کا آئی اللہ نے ک ایک مکم مت اور ایسا اعتداد حافظ کیا ہے کہ آخریاں وقتی ہے ہوں اس کے اس کے مال اللہ کی فیارت آتے کہا ہے ہوا حضورت بعد سے فی لوائے ہے لگ افت قتائی ہے جہ پر اصراف فوالے ہے وہدرت این عواس فرق اللہ محمالے فوالا کیا ہے۔

غز فوایا اسبه لکسه الله سے ذرائب اور مجرکہ اب آللہ کی کاروں کا پر صافح میں فرائد۔ اس کا میں ہے کہ اسراک بھر تھی اللہ کی بافران کرنے ہے ذرائب اور والوں کے متالج محرکہ آپ نے اللہ ان کے اور صوف کی مکارکہ اس ایک کرنے میں طورے باصد علیہ المناع ساتھ پر متناق فوایل و در متی آج ایک اور جسال جمش معروں کے افتار کا بھر کا معرونے بعد ملیہ المنام اٹنانی کا ماتھ ذاک قام مقدامت میں طور تھ ایک تھے اگر بہا ہے تک بعد آل آگریا کہ فوائز کو فائز کے تھا کہ

ا الله تعلق کا ارتبط ہے: ''اموں کے کمائے لک اللہ کے اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کے کمائے کس انم پر کمکی اللہ کی سمید اللہ تھرائی منظوت فرائے اللہ اللہ وہ مدہر کم کمرکے والوں سے زواود مم فرائے واقع ہے کہ محرک اللہ کی کمو کے کہ کا اللہ کا اللہ کے ایس کے چرے پر اللہ وو آن کی آنکھیں ریکے کٹس کی اور اسید مسلم کھوالنا کم جرمیدائی سے کہ زوج میں جب سے بھرے کے چرے پر اللہ وو آن کی آنکھیں ریکے کٹس کی اور اسید

حضرت نوسٹ کے بھائیوں کا اعتراف خطاع نادر حضرت بوسٹ کا امنیوں مواف قربانا جب حضرت بوسٹ ملیہ الطام نے اسپے امائیوں سے کماکہ اللہ تنافیات میں مراب فربلا ہے اور دو محش اللہ سے وز کر کتابوں سے پخالیہ اور لوگوں کی زوانوں ہم مرکز آپ توانڈ تعالی اس کے ایر کو منافی میں کر کہ تر حضرت بوسٹ کے بھائیوں نے اس کی تعدیق کی اور ان کی اضیاف کا اعزاف کیا اور کا بہتے تک اللہ نے آپ کو تم ہم تحضیلت کی اور دائم جم

خطا کارتھے۔

مشمرات کرام سے حاصل اور صدیعی ملی فرآن بیان کیا ہے۔ حداملی وہ ہے جو خدوا تھا کرے اور صدیعلی وہ ہے جس سے خلام اور اور جائے حضروع بعد سے کھا کیا ہے ہائے ہے اگیا کہ حداثیر کیا تھا کہ کار افزال نے حضرے بعد ی جو حظائم کے دو حمد اکیا ہے - حضروع بعد سے کھا تھا کہ کے دن تم پر کھی طاحت تھی ہے ہوائٹ قبال قبدان کافرندائشا ورد

علامه عبدالرحن بن على بن محدودي حوقى عدم و لكيت بن:

شنب کم معنی ہے کئی گھنی کو سس کا پر کا پر کا کہا کہ طاحت کر کا ور باد دانا نہ حضوت این مجان رمنی واقعہ حتی نے فرطبانا اس کا معنی ہے کہ میکس آئی کے ابھو کم تر خوالدی خواج میں کہا گھنے تھی کموں کا میں افادیاری کے کہا تا نے اس کم مشاری کہا کہ آئی کا دن معرف کرنے کا پارٹا وقت ہے اور آپ بیے محقی کا متعمدے ہے کہ وہ دوبارہ اسمی ان کا معروران ور دائے۔

الم الو بكراحد بن حسين بيتى مولى ٥٨ مدروايت كرت بين:

هند حدید این جریده من الله طور بیان کست چرک برب بی می آنه طبیده منم که می داد کل بود من آنه بسید هندن زیر من اند من الهوام منفری این جدیده بی المراز اور هنوب فلدی با در اگر که فرون بر ساد کر این آن که این آنها بیمار سال الله منافر الله و منافر الله و منافر الله بیمار من المواجه المواجه بیمار منافر الله و منافر الله بیمار منافر الله منافر الله و منافر الله و منافر الله بیمار الله بیمار منافر الله منافر الله و منافر الله منافر الله منافر الله و منافر الله منافر اله منافر الله منافر الله

ان میں اول مات کی جو الد ساری سرت فران دم فران والا عرف الال

میسیستان کلید تیزی سے اسلام عمل داخل ہوئے تھے ان کے پیوال کی اورال کھول دی گئی ہوں۔ السمار انگیزی للیستی جانام میں اوا مطبوعہ مشان میں انسان کی وارال کھول دی کا مشار جانا ہوں ہے۔ ۔ السمار انگیزی للیستی جانام الماری کا انسان کے بعد اللہ میں انسان کا اللہ کا اور اللہ کا اللہ میں اور جانا ک

حضرت ایوسٹ کی قیس سے حضرت میں تھو ہی گا تھوں کا روش ہونا جب حضرت بید سٹ کما میان سے حضرت بید ند کو کھان ایا تو حل میں میں سے ان ہے اپنے باپ کا حال ہے جہ بعائیر اس نے جائز کہ من کی جائز کی جب سے حقرت بید سے ان کا اپنی قیس دی اور کمانے کی جس بر ہے ہیں۔ بدرے بال میانان کیا تھیں مدتی ہو جائز کی ا

المام عبد الرحمٰن بن محدر ازى السروف إلى الى عام متوفى علامه روايت كرت بين:

وهوارخم الراحيمين-

مطلب: مع بواقعد بيان مراحة بين كرجية حضرت ابرا قام طب المنام و ألك من اللا كيا قادات النيل خدان كو شف كا كيموس من سيا يك بين بيناني محمد على مع حضرت المناني مع المناني و موجود المناني و حضوت المختف المناني مع حضرت بعد أو بين كان بالا و الموجود على حضرت عيد من كريمونا كم الموجود المناني كوليم من الكانا و الموجود الما يك الم بمن مكانا و المناني محمد المناني على مقال المناني من وقت عمود من من كوليم كان الكانا و الموجود المناني المناني والمنانية والمناني المناني المناني المناني المنانية والمنانية والمنانية المنانية والمنانية والمنانية والمنانية والمنانية المنانية والمنانية والمنانية والمنانية المنانية المنانية المنانية المنانية المنانية والمنانية والم

پروزا نے کہا چھا حوے پھوپ کے ہاں گاوں ایک مالیں کے مالی کا کہا تھا وہ کے کا تقارم جانسہ کے میٹر بھائے کے کھا کیا اس اس کیس کو می میں ساکر آوان کا اور یہ اڈان کا کہ جست ذمہ جن میس طرح کیلے طبع میں نے ان کو رکیدہ ایک ا اس طرح آج میسی جا کمان کو خونی دروں ایک آج روزان کا دروان کا میں بھی جسٹوں کہ کرمد وجامی ا کا شرح آج میں کا احتراف کا در میں کم کے گھڑوال اور آج ہے کھول سے پیادول کا شفارات بودا کا در وظرم کرتم

حریرت این درخی الله هندا کے آزاد کرده ظام عروف بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضوت این کو مقال حضوت عوارات بی عمر مطاقت کم مح اس کے بیان کو ایس اس کا فقال میں میں اللہ عندان میں المیاب انہوں نے ایک خوالے مردان ہے ویہ فقال میں میں موسط کے اور اس کے مسالے اور بھیرے کا کو ایس ایک المیاب راجم کے قال بھائے ہے۔ ایس کی معلی احتراف کا کہ بیان میں میں ماکن اور بھیرے کے اس کا بیان ہیں ہے۔ ایل تی ملی احتراف کے دو اس کا کہ میں کا کہ واقع کے جا اس کا اس کے اس کو دعوے میں اور اس کی خدار وجودیا ہے ان

( مج معلم و قم الحدث ۲۰۱۳ مندا الدينة على ۱۳۰۸ ما ۱۳۰۳ من الذي استدا الدو قم الحدث ۱۳۸۵ کار ۱۳ طبي مالم اكتريسي و شد) طاحد شبل الذين الدوقتاني سخفي ۲۰۱۹ ما ۱۳۰۰ الله وست کی شرح من کلين جور:

یم کہیں گے جبہ کو دسوکراس کا وحوان نیادوں کو بالے تھے اور ان کے بدقوں پر گئے تھے اور در سول انڈ صلی انڈ مطیہ وسلم کے آخارے پر کٹ عاصل کرتے تھے آور سول مل انڈ دالیہ وسلم کی بر کت سے انڈ قبالی نیادوں کو شفاط طالبا آتا تھ۔ وسلم کے آخارے پر کٹ عاصل کرتے تھے آور سول مل انڈ دالیہ وسلم کی بر کت سے اندر میں اندر میں اندر کا انداز کا می

ا کیم الرائن عمل موجه سطید دارا تکورد دارا قاض میم شریخ موجه موجه معرف معرف مداخه روان کرتے ہی، ابدائلام بن مجرف بیال مرکز میں کہ معرف میں کی ملی اللہ طبید و تم کے بیانوں میں سے ایک بیالد تھا تم جاروں کے لیے اس مگر بازار الے تھے الاروں اس شاط مالا کرتے تھے۔

(التفاءج» ص ۹۳۳ مطور دارا فکر پروت ۱۳۱۵ه)

علام تفتق نے کھنا ہے: جار اس بیال میں پائی ڈال کر پیتے تھ اور شفا طلب کرتے تھ اور اس کو پیٹے ہے آپ کے آغاد کی برکت سے ان کوشفا عاصل ہوتی تی- (تیم الریاض جسمی سم ساجد رادانک ورت) يوسف ۱۱: ۹۳\_\_\_\_۹۸

A54

وحاابوع ساا

حملتان عموالله من موجه بنان کرست بین که جدد مکروادوں نے آبک برق بیان ال کرتھ حزب م سل و من الله صناح بین بحیه امر کس نے تمان الکیوں الکولائی وہ جاری سے منگی اوران ایک جمع فی بی اورا کی تمان الکی جنی ا اس شمد نی ملی الله طبید مسلم سے مراک بدوان میں سے بھر بال تھے ہیں ہی اراض و کو ظر کسب بال باس کو اور کر این بار بالی ترہ آپ سے بہاں ایک سرتن مجمع است میں مسلم کھنی کی حل کی ایک والی ایک وار من میں مرتبر و تک کے بار ہے۔

ا مح العارى و قم الدعث: ٥٨٩١ منكوة و قم الدعث ١٣٥٦٨

عادًا شلب الدين احمد ابن جمر عسقلاني متوفي ١٥٥٠ لكنت بين:

اس مدعث سے مواد سے کہ یو تھی جاز ہو جا آوہ حضرت ہم سلم روشی اونٹر حشاسا کہا ہی ایک پر آت چیجہ وہ اس بر آن بھی نے مطما احتد علیہ و مشمرے ان میزکسے ہواں کو دکھتی بھرائس پر آن بطی بالڈہ آق ہوں اور ان کا دعودن اس جار کہا ہی ہم یا وہ آزی شفاطنب کرنے سے لیے اس بائل سے حسل کر آود اس کو اس بالڈ کی برٹ عصل ہوتی۔

(ع الباري عده ص ١٥٥ مطود لا و ١٠١٠ه)

الم جافظ احرین کلی مائی کمی حجی حقول ید سما این شد که مالقد دوانت کرتے ہیں۔ عمر بارشم بیرین انتظام نام اللہ میں مدانت کرتے ہیں کہ حضورت ظالدین ایار دس میں انتظام کا کہ ہم نے ہی اصلی اللہ علیہ وسلم کے ممالة المیک بھی ہما ہے ایسے ہر کہ بال مداوات کا ایس کی بالے کی الحراف بھینی ہیں نے آپ کی اسکار معرش راحک اس کے مدانت کی ہے کہ ایک بھی کی اس المیل بھی رکھ کیا وادر میں نے ان پالدی کرا این المیل کے ان

(سترا ایر بیلی ( استرا ایر بیلی ع ۱۳ و قرال یت ۱۸۳۰ م ایر د و داران ان افتران و مقل ۱۳۳۱ م) ایام ایر انسیاس احد بین ایر بروسری حق مهمد سندان موسد کو ایم ایر بیلی سک مواسل سے ذکر کر سک کمارے کہ ایام

ابر پیلی نے اس مدعث کو مندر کی کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ( مخترات الله الله الله وقالم فائد اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ بیروت اسالا اللہ اللہ بیروت اللہ بیر

مادة ابن تجر السفال حق مصاحد في المام العلى كان عدسه الاستداد المستاب عدد العالم العالم على المام المام على ال المدعد الاسماع فراحة المستقدال في الاست كوام معرف عن عورت عنداد أو كان عدد الاسم العالم المام المام فران كما والمساعدة وكريم مك الوالم الإيمال كواساسية مي ذكركيا ب

(الاصلية بي العرس الماع مطيور وارا لكريوت ۱۹۸ ساله الاصلية بي ص ١٤ اعطيور وادا لكتب الطيري وت ١٥ ساله ) المام إوالقام ميلمان بن العرط إلى حق ١٩ سعا الي منوك ماتع دوايت كرتيج بي:

عمد المبدئات جعمرا سبة والدست ودانت كرسة بين كه بنگسام موکندسك دن حقوت خلدين وايد كه فيل كم به كؤن حموت خلاف كما الدس في كوان حواد واكورك وافي في حل وقد حقرت خلاسة كم كما اس في كوان طاق كره و توكون كوده في في كوك ده الحيام بي في في حقوت خلاسة كما كما رسوالة سمل الفد عليه و كم سفر كوانا الدواج مرووزياته سملان با من كمن واقع كما في نائج المساح وي في المواني كم وقد سفت كادوان بإلان كم حقد سفت الدوان الموان كوان سف وكوان

المعمرالكيين ٢٠٠ رقم الحديث: ٩٠٣ مطوعة داراحياء الراث العرلي ويردت

ما ہو اور اماری استی استی استی عدم ہے تھا ہے: اس مدے کہ اہم این بھی اور عام طویل ہے دوارے کیا ہے اور ان ور فور کے رادی گئی جیر - (عمی الروائد کا مدین موراند کھی موراند الله میں موراند مام نیزان ہوری حق رادہ موسد نے کی اس مدے کہ این مزد کے مالئد وادع کیا ہے - (المستور کرسان موسان میں اور انداز کی اس میں استی میں موسول کے کہا اس مدے کہ این مزد کے مالئد وادع کیا ہے - (اسرائل البری موسان میں انداز کھیا گئی اس کو ایکوری احق ان موسد نے کی اس اس مدے کہ ایک مزل مالئ کیا ہے - (اسرائل البری موسان میں انداز کھیا میں وردند)

(الثقادية من ٢٦٩ مطيور دار الفكري دت ١٩٦٠ه)

(الحسائص الكبري عام م عاده مطيوحه وارالكتب الحطيه وروت ٥٠ ١٥٠٠)

معنزے ہوسف طب الحسام کی لیس سے معنزے پینچیب طب العالم کی آتھوں کی طلاقی کا آدا کیک واقعہ ہے اور ہمارے تی میرنا گھر رسل اللہ معلی اللہ طب دسم کے گزواں آگ ہے کہ برتوں اور آب کے باول سے عصول شفاہ کے متعدود واقعات ہیں اور یہ آپ سے مہارک ہاؤوں کی برکت تھی کہ معنوت خادین وارد رضی اللہ حد کہ برنگ میں کھ عاصل ہوتی تھی۔

ىجەرىك ئەخىزىدىن و جىلىكانا الدى ئىمانىن ئەن ئىت يىن مىدىن ئەخىزان كارتىكا بۇرۇپ ئىت يىن دە فىكىماك كاء البيشى ئىراڭقى ئەخىلى دەچھە قارتىك بوسىرا

برجب وق فرن سنة ما الكانسان خدد فين ال تعريب يُرفل ان دَد، فيا بنا برسته ، قَالَ الْحُدَاقُلُ كُلُّهُ } [قي أَعْلُهُ جِنِ ) اللّه عِمَا الأَقْعُلُمُ اللّه عَلَمُهُ الْأَقْعُلُمُ الْأَوْ

ۻڔڽ؈؈؈ڝ؈ۻڮٷڰڔؽڮۅڰۅڿ؈؈ڝڝڝ ۼٵڵۊٳؽۜٲڹٵٵۺؾۼؙڣؽڰؿٵڎؙٮٛٛۏؠۜڹٵٳڰٵڴؾٵڂؚڟۣڽؙؽ۞ڰٵڵ

یروں نے کباسے بارے اب اہارے گنا بوں کی تشش طب میے بے تک بھڑ گا دجی 🔾 بعقرب نے کہا

تبيان القرآن

ومنابری ۱۳۰ 464 را والد، تو بى ونيا اور ؟ وت يى ميرا كارمازب، الحق ودنيا، ملان الفان ا تبيان الْقَرآن جلديجم

ہے نکب بندوں سے ساتھ طا ویٹا 🔘 برخیب کی بعض فجریں ہیں جس خید

نے بی اور جب برا دران اوسعت اپنی مازش دھنی ہوئیسے تھا درائی مازش بڑل *کیسے تھے ڈ*اس

O الدأب تواه كتنا بي جا جي اكثر وك ايان لانے والے شي جي O اورآ

اس اتبلیع دیں ، درکسی اجرکا سال بنیں کرتے یہ دقرآن آوحروث تمام جان والدلید الله تعالى كاارشاد ب: اورجب قاظه (معرب) روانه جواتو ان كرباب ن كما اكرتم به نه كموكه يو زها العياكيا ب تو مجعے اوسف کی فوشو آری ب0 بیوں لے کمااللہ کی حم! آب اٹی ای برائی مجت میں جالا میں کارجب فوش فری سنانے والا آیا اور اس نے وہ تیم اس کے جرب پر ڈال دی تو وہ فور اجوا ہو گئے، بیتوب نے کماکیا میں لے تم ہے یہ نہیں کما تھاک بے شک جھ کواند کی طرف سے ان چڑوں کاظم ہے جن کائم کوظم نیں ہے 0 بیوں نے کمااے مارے بلہ! مارے حمناموں کی بخش طلب کیجے ب ویک بم کنا گر وں معقوب نے کمایں مخترب این رب سے تماری بخش طلب کروں كا ك لك دورات الله والاسد مدر حم فراف والاب الرسف المدال

بمت فاصلے سے معرت بعقوب تک معرت بوسف کی خوشبو چنجنے کی اوجیہ

این الی الدول نے صفرت این عباس رضی اللہ مخماے روایت کیا کہ ایجی حفرت ہوسف علیہ السام كا قاتلہ معرت يتقوب عليه السلام ، آثار راقول كي مسافت ك قاصل مر تفاكمه حصرت يتقوب عليه السلام كو حضرت يوسف كي خوشبو آعلي. این الی الدل ف ول شر کال شاکاموسے عناصروے کوف مک کافاصلے ب

( جاسع البيان رقم الحديث: ١٥١٠ تغير المم الن الي حاتم رقم الحديث: ١٩٩١١)

اكريد احرّاض كيا جاسة كرجب حفرت يوسف حفرت يعقوب ك كرك قريب كو كي على تع قرآب كو معرت يوسف كي فوشيونيس آئي و يجرائ فاصل ي آب كو حفرت يوسف كي فوشيو كيم آهي؟ اس ك حسب وال جوابات إن: (١) الله تعالى في ابتداه على عفرت يوسف كامولله عفرت يعقوب على وكاتفه باكر عفرت يوسف كل معيت على مر فار بول اور اس ير عبر كرف عد حشرت يوسف كواس معينت كالور حضرت يعقب كوان كي جدا في كالورا يورا إجر لط اورجب معيبت اور جدائي كايام فتم موكة اور كشادك اور فرحت كادورًا أكيالة الله تعالى فاصلد كرزياده موت كابوجود ان كو معرت يوسف كى خوشيو ينجادى-(٢) جيماك بم نے پہلے بتايا تفاوہ قيص ايك جائدي كى كلي ش متى اور وہ كلى حضرت بوسف كے ملے ميں حتى، جب اس

تبيان القرآن

ماريخم

يوسف ۱۱: ۱۰۳ \_\_\_\_۹۴ وماايرج 19 لیس کواس نکی سے تکلالہ جنت کی خوشبو کی فضای پھیل گئے اور جنب وہ مانوس خوشبو کی ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کر حضرت يعتوب تك سينيس وانول في بحيل لياكه يد حفرت وسف كي اليس كي خشوب اور جب حفرت وسف كو س یں تنے قورہ کیس کی بیں بنر تھی اور اس کی ہوائیں حضرت یعقب تک نہیں پیٹیس تھیں۔ (٣) صاامترق سے مغرب کی طرف جلنے والی ہوا) نے اللہ تعالی سے اجازت طلب کی تھی کہ خوش فہری وہے والے سے يملے وہ حقرت اوسف كى نوشبو حقرت التقوب تك يكفاوے والله عزوجل فياس كواجانت دے دك كى وجدے كر برخم زدہ تک جب اوصا کے جموعے منے میں آواس کی ڈوج کو آذگی محسوس موتی ہے۔ (زادالمے عصر محم ١٨٨٣) تفتدون كمعاني معرى يعقوب عليه الطام ف كما تهذلو لاال تعسدون اللظ كم ياع معلى عال كيد يون (١) مقال لے كماناس كاستى عداكر تم يى كومكا قرارت دو-(r) عبدالله بن الى بريل في صفرت ابن عماس رضى الله حتماس روايت كياب: أكر تم مجمع ب وقوف نه قرار دو-(١٦) سعيد بن جير اور شحاك نے كما: اگر تم جي جموعان قرار دو-(m) حسن اور محلد نے کمان اگر تم مجھے بوصل کی وجہ سے زا کی العمل شر قرار دو-(۵) این قید نے کماناس کاسٹی ہاگر تم مجھے است ند کرد-(دادالمیر عام م مدان مثلال کے معانی اس كربعد الله تعلل في قرايا: وفي في كما الله كي حم الب الي صلا وقديم من جالب معترت يعتوب عليه السلام ك يني و معترت يوسف عليه السلام ك ياس كن يوسة تق يملى بيول ب مواد ال ك ہے ۔ فواے اور ویکر مجلس کے حاضرین ہیں۔ صبائل کے اس جگہ تین مطل عواد ہو سکتے ہیں: (۱) مسادل کے معنی شقاویں مینی آب ای ای برانی بدخی اور مختی عی گر اللہ میں جس کاوجے اب معرب بوسف ا فم جميل رب بن-مثال اس متى راى آعت ساحدال كاب: مَمَالُوْ ٱلْبَسْرَا مِنَا وَاحِدُ النَّهِ عُلَالِمَا وَاللَّهِ (قوم عمود يه ) كماكيا بم ايول على عدى ايك بشركى بيروى (PF: 17)- 12 15 15 15 كرى كم يارة بم شوريد بلتي اور مذاب يش كر قار مول كـ ١ (٣) گاره نے کمان آپ اپنی پرائی عبت على كر لار بين آپ يوسف كوشيں بحو لتے اور وہ آپ ك دل سے شين لكا-اس مى يراس آيت عائد اللك كياف: إِنَّ آمَانَا لَهِنْ صَلَا يُعْيِينِ - (يوحف: ٨) ب الك الاراباب ضرور مجت كي كملي وار فتكي ش ب-(m) حسود: قلوه نے کمانیہ بت علین کلے ب اور ان کے لیے یہ برگز جائز نس تفاکہ وہ اللہ کے بی کی شان میں ایسا كل استبل كرت - حن يعرى ني كها: انبول ني بداى لي كهاك ان كرامقادي عفرت وسف فوت او يح تح اور حضرت يعتوب ان كى عبت ش مح كرے بث يك تع اور ور حقيقت كنے والے فورصلا من جلاتے۔ حضرت يعقوب كي بينائي كالوث آنا يموذا جب حضرت يعقوب كي إلى بيخالواس في وه اليس آب كي جرك ير ذال دى اور آب اى وقت بطاء ك. آپ بمت فوش ہوئے اور آپ کا سارا فم جا آر بااور آپ نے کما کیا میں نے تم ے نیس کما تھا کہ چھے اللہ کی طرف ہے ان تبيار القرآر

A66

جلديجم

A9A

چیزان کا هم به جن کا کو کلم شمیر به - حضرت پیخوب که مطفر اقداک حضرت پیاست کا خیاب چاپ اوراس کی تبییر شود . به دی اد وکی - حضرت پختوب سه بین ب به جهاه به مث کس وزن پر پ ۱۶ انون نے بنایا: دو درین اسلام پر ب ، تب حضرت پخترب نے کماناب فحصہ به ورکی او

ایٹ مظالم کو دنیامیں معاف کرالیا

حسزت پیخب سے بیٹن سے کہذا ہے تعارے پاپ آئے مارے کاجوں کی بیٹنٹی طلب کریں۔ انہوں نے منفرے کا اس کے موال کیا کہ انہوں نے صفرت ہوسف علیہ السلام پر بہت تھل کیے تھے اور اسپیڈ پاپ کو این کی بدوئی کے رزی و تم ش جنا کیا تھا۔

اور جد فض کی مطمان کو ایندار بخواج خواه ای کا بان علی ایس کے بال علی دو ظام ب اس پر لازم بے کہ دوالے بد مظام کی خانی کرے اس کاجد ملی جیمنا ہے دوال کو دائیں کرے اور جد اس کو زیاعت کیلا ہے اس کا زوالہ کرے اور دیا عمی اس ے اپنا تصور صف کرا گیا۔

حضرت ہوری وروس کی انفر مدید بان کرتے ہیں کہ رسول ہفتہ طی ہونے در مطب نے فریایا جس نے کسی کی موسیدا میں کی ان درج ہم کا مواد اس کو جائے کہ وہ اس کھی گاری ان انسانے میں کا علق کرنے ہم کی دون اس سکیا ہم کوئی ملا ہوتا نے درج ہم کا اس کی بال کی نائے کے اسل مواد اور اس کا کھی سکے ساتھ دو قیک عمل سال با جائے کا اور اگر اس سکے ہی نیکی ان تعمل سک کرانوں سک مرد اور دینے جائے گ

( مج البخاري و قم الديث: ٢٣٣٩ مند احد و قم الديث: ١٠٥٨٠)

بیٹواں کے لیے استغفار کو موقو کرنے کی اوجود میخوب نے اندیش موقع کرنے کا جی اور جی سے تھاری مختل طائب کسال کا راس چک میں اور اور اندیک موجود پھٹوپ شاق دورات نے خوال کے دورانی نیمی کا داروں کو موقع کی دورے کے 19 میں کے حسید والی جوابات ہیں۔ (۱) ماہادی مخرط تھیں وجر اندیش موقع اسلام این مزید کساتھ دواجہ کہ تاجی

حطا اور مکرمہ حضرت این عمامی وخمی اللہ حضائے دوانت کرسٹے ہیں کہ درمول انفر صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبابا: میرے ہوائی اینقوب نے کما تھاکہ عمل حقرت اپنے درب سے تصارے کے بختی طلب کروں کہ ان کا مطالب پر تھا کہ حج کار جمد کی دائے آجائے۔ اجازی البونان و آجائے شدہ مصلحہ مطابقہ دادا الگر وجدت اعلاجی

 اس رات کے اول بی قیام کروا اور چار رکھات ٹماز پڑھوا پکل رکھت ہی مورہ فاتحہ اور سورہ پنین پڑھواور دو مری رکعت على موره فاتخد اور موره فتم الدخال برحواور تيمري ركعت على موره فاتخد اور موره الم السجده يزحو اورج متى ركعت على موره فاتحد اور سوره سنارك المدى يرحو اور جب ان ركوات سے قارع جو جاؤ آواند تعالى كى حداور عام كرد اور جحم ير ادر باتى انبياء ئے انچی طرح سے درود شریف پڑھوا اور تمام مومین اور مومات کے لیے استنقار کرداور اپنے قوت شدہ مسلمان جا کیوں کے لے رعاکد پھر آخر جی ہے دعاکرہ: اے اند! جب تک تو تھے زندہ رکھے بیش کنادوں سے بھاکر گھے پر رحم فرما اور فضول كاموں كى مشقت ، بحاكر جحدير رحم فرياتو ميرے جن كامول سے راضى يو مجھے ان على حسن نظر عطا فريا اے اللہ ! آسانوں اور زمینوں کو ایٹدا تا پیدا کرنے والے اے جلال اکرام اور قیر حصور ظب کے مالک اے اللہ اے رحمٰن ایس تیرے جلال اور تیری ذات کے نور کے وسیلہ سے سوال کر آبوں کہ تواتی کلب کے حفظ کرنے یر میرے دل کولازم کردے جساکہ قرنے مجھے اس کتاب کی تعلیم دی ہے اور مجھے اس طرح اس کی تلاوت کی توکیق دے جس طرح تو رامنی ہوا اسد اللہ ! آسانوں اور زمينوں كو اينداء بيدا كرنے والے! اب جلال اكرام اور غير متصور غليہ كے بالك! اب احد الله اب رحن! على تيرے جلال اور تیری ذات کے فورے سوال کر آبوں کر قواجی کلب کے برسے کے ساتھ میری آگھوں کو منور کردے اور اس کی خاوت ے میری زبان کو روال کردے اور اس سے میرے دل عی کشارگی کردے اور اس سے میرے سے کو کول دے اور اس ب ميرے بدك كو صاف كروے ، كيد تك تيرے سوا ميرى حلى ير كوئى هد نيس كر سكته اور نہ تيرے سواكوئى حق كولا سكتا ، اور کناموں سے گھرنااور ٹیکیوں کو کرناات بلند و پر ترکی مدد کے بغیر ممکن ضیں ہے، اے ابوالحن اتم تین یا پانچ یا سات جعہ تک بید عمل كرية الله ك اذن ع تهدارى دعا تول موك اس ذات كي حم إجم في حق و عرك تجال يدوماكي موس تجاوز نمين كرسه كى وعفرت هيدالله بن عباس رض القد حنما بيان كرت بي كدالله كى حم إلي في اسات جد كرر سات تم كد حضرت على رضى الله عند الي عي ايك جلس عن آسة اور كن من يارسول الله البيط عن جاريا في آيتي بد مشكل ياوكر ، قده جب ين ان كوياد كراً أود مير عين عن كل جال تعريادراب عن جاليس ياس عن زياده آيتي دف كريا مول اورجب جي ان كو زياني منا مول تو يول لكنائ بي جيرت ملت كلب الله موجود به اور يسل عن مدت منا قاتو يرب سيند ب نكل جاتى تقى اوراب يم احادث متا مول اور الران كو عان كرا مول وانت اك لفظ مى كم سي مو - آب فرايا: رب كعبدكي هم! اے ابوالحن! عي اس يريقن كر مامول-

اسنن الترزي و قم الحديث: ٥ ٧ ٥ ٣ مطبوعه وا را لخل پيروت ١٩٩٨ )

(٢) ان سے جلدی دعاکرنے کا وعدہ کرکے ان کو اٹھا دیا عظا خراسانی نے کمانیو رحوں کی بہ نببت جو انوں سے حاجت جلد يورى و بالى ب كياتم في ويحية كد حضرت إحد في كماة آج تم يركوني المامت نيس ب اور معزت يعقوب في كماذ ص الغريب اين رب سے تمارے ليے بخش طلب كرول كا-

بھی نے کہا: مطرت بیتوب علیہ السلام نے اپنے بیٹن کے لیے دعاکو اس لیے مو قر کر دیا تھا تاکہ وہ حضرت بوسف مليه اسلام سے يو چو ليس اگر انهوں نے اپنے جائيں كو معاف كرديا توده ان كے ليے استغفار كريں كے اور معزت اس بن الك رضى الله عند في روايت كياب كم اشول في كماة اس عارب بلب إ الر الله في ميل معاف كرويا و فيها ورند اس ونيا میں ادارے لیے کوئی خوشی تعیل ہے۔ پام حضرت ایعنوب نے دھائی اور حضرت بوسف نے آمین کی، پر میں سال تک ان کی وعا قبول نسين يوني، مجر حضرت جبر كما عليه الطام آسة اور كماة الله تعالى في أب كى اولاد كم متعلق آب كى وعا تهل كراي ب وما ابرق ۱۳ ماد ۱۳۰۰ ماد

اور ان کی خابلان کو میدند کروایسیه اور اس کے بلودان سے نیست کا اور ایکیا ۔ ( گل ہے کہ وحوت ہو سف ملید اسلام کے بعالیٰ کی تعمیر بھے کیوکر کی اعلان نیست سے بھلے اور بھو تھم حقائز اور کہا ہے کے اوا ور مواصوم ہو اسید، سعید کی خفرار اسد (ادارائیر ن م می کسان 4 سام سے کا میک ہوا میکا کی ورث ناے میلی

الله تقائی کا ارشارے: کارشبود (سب) بوسف کے ہاں پنچے تواس نے اپنے مل باب کو اپنے ہاں ہے۔ وی اور کسا ان شاہ احد آب سب اس کے ساتھ معرش رہیں ہے (اور صف 9)

معرت يعقب كامعرروانه مونااور حفرت يوسف كاستقبل كرنا

الم الد جعفر عدى يروطرى متونى ماحد الى مد ك ماقد دواعت كر يروا

(الجاس لا حكام القرآن و قم الحديث: ١٥١٥١ مطبوعه وارالفكري وت ١٥٠٥٠ ما

ديج بن الس لے كمة جب معرت اليقب عليه السلام معرضي شع آنان كيديل إو آن ادر بر بوق كي تعداد بحراس) مع كرجب ال كي اداد حضرت مي عليه السلام كم ماته معرب على قوس وقت ال كي تعداد جد الكه تحي.

( تغیرامام این الی حاتم ع ۱۷ رقم الحدیث: ۱۹۸۸)

حضرت بوسٹ کی مال کی وفات کے باوجو وان کے والدین کو تخت پر شمانے کی توجیہ اس کے بعد اللہ تعلق نے فریلا: جب وہ (سب) بوسٹ کے باس پنج قواس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ اس

یک بید موال ہو آئے کہ محرب ہو سب کی واقعہ واجل تھی پائیں کی دادہ کے دقت فوت ہوگئی جس اس موال کے حرب زیل جواب ہیں: زیل جواب ہیں:

(۱) المام ابن جرید کے کمان اس سے مواد ان کے واقد اور ان کی خلہ جیں۔ وجامع البیان رقم الحدیث محافظ) المام این البی حاقم نے مجمی کلصلا ہے کہ حضرت ایوسف کی واقعہ میں بائیس کی واقاعت کے وقت فوت وہ کی تھیں اس کیے اس

ا ہے۔ اس میں ہے ہے۔ ان علب کے سرسان مصلی الاقتصادی میں اولاد شدند وقت ہوت ہو ہی سی اس ہے اس آیت شمل مل باہب سے مواد حضرت ہوسف کے والد اور ان کی فلند ہیں۔ (گذوٹ کی مطاحرت بیخوب حضرت ہوسف کی فالد سے نکار کر کیے تھے اس افتر بدامام این اہل جائم ہے، میں 1474ء

طلاس ابو میردانشر قریلی حول ۱۳۸۸ ہے کے تکھا ہے کہ ایک قرآل ہے کہ اللہ تھائی ہے ان کی بلی کو زندہ کردیا تھا تاکہ وہ حفرت میں صند کہ کیورہ کرتیں اور حفرت بیرمنسسے خواب کی تھیر 2قتل طور پر واقع ہو۔ قرآن جمید کی فلہ آرت سے کہ فارد موافق ہے ہے کہ حضرت بوصف کی بلی اور ان سے باہد وفول ہے مجدے کیا۔

ساايوی ۱۳۰

ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ کی تغییر میں کھیا ہے ہیں کہ اللہ تعالی نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی زندہ کر دیا الفاورود في صلى الله عليه وسلم را العلل في آت عقد والجاس المنظم الترآن برت ص وسهد مطور وارانك ووت الاساء ي صلى الله عليه وسلم ك والدين كو زنده كرف او ران كا ايمان للف يرعامه قرطبي ك ولا كل علامد قرطبي في سوره البقره كي تغيير على جو لكعاب وهيب:

يم نا إلى كلب "التذكرة" عن يه كلما ب: الله تعلى في آب كي بل إلى و زعره كروا قااور وه آب ير المان لاك ق ایم فال کوائی کلب التذكره عي تعيل سے العاب-

(الجامع لا مكام القرآن ج ۴ عن ۸۹ مطيوعه وا د الفكري و ت ۱۳۱۵ مه

علامة قرطبي في "التذكه" ين جو تكعاب وه يب الم او بكراجد بن على الخليب في اللي كلب السابق واللاح ش اور دام ايو صفى عربن شابين متولى ١٨٥٥ هذا الناخ والمعترج عن دونول في الى مدول كرماته روايت كياب معرت عائش رضي الله عنايان كرتي بين كدرمول الله صلى الله عليه والم في عدد الوداع على ع كوا آب الله كواحد المون كواس على الله عليه والله وقت آب في ووق اوردورے مع الى كورد ابواد كى كري كى دوسة كى - عى سات وائى كياد آب ير عرب مال باب تدا بول يا رسل القدا آب نے فریا: اے جیرا فحرمین ایم نے اوٹ کے پہلوے ٹیک مگال آپ کال دیے تک کورے دہے، چرآپ میری طرف آئے اور آپ فو تی سے سموارے تع میں نے آپ سے عرض کیانیا رسول اللہ ا آپ بر عمرے بال باب ندا ہوں! آپ يمرع باس آسة اس وقت آپ ملين فح اور دوري تعديا رسول الله! على على آپ كورو ياد يك كروو لك وي يم آب يمرك إلى آك ال وقت آب فوثى عد محرارب في إرس الله إلى كالإسب عدا آب في إلى الى حفرت أن كي قرك إلى ع كروا على المائية وبالله عن وال كاكدار كونده كروت والله تعالى الداس كوزده كر را مجروه جمد را الان لے آئی یا فرلیا: مجروه المان لے آئی مجرات نے اس کو ای طرح اوقاد الان و المسرع م مهم رقم الحدث: ٣٠ مغيود دارالياز كد محرمه ١١٠٥ اير خطيب كى ردايت كالفاظ بين اور المام سملي في الروش الانف عي الحي مند ك ماتد روايت كياب جس عي جول رادي إن كم الله تعالى ن آب كيمي اورباب دونون كو زنده كيا اور ده آب رايمان لے آئے۔ اعلام عبد الرحمٰ سیل حقیق ۱۹۵۸ ای سند کے ساتھ رواعت کرتے ہیں حقرت عائك رحمی اللہ عنائے بيان كيا ك رسول الله صلى الله عليد وسلم في است بدوماك كدوه أب عدوالدي كوزيره كردب فو الله تعالى في آب ك (اكرام ك) ليدان كوزنده كروا اوروه آب يراعلن الله ، عراقة تعلى في ان ير موت خارى كردى اور الله تعالى جرفيار تذرب اوراس کی رحمت اور قدرت کی پیزے ماج نسی ہے اور بی صلی الله علیدو سلم اس بات کے الل میں کہ اللہ تعالی اد چاہ اپ فنل ے آپ کو تصوصت حطا فرائے اور آپ کی کرامت کی دجے و چاہ آپ ر افعام فرائے اصلوات الله عليه و آليه وسطم- (الروش الانف ع م ١٩٥٥ وارولكتب العليد وروت ١٩٨٨ عليه)

علام قرطی فرات میں: اگر یہ احتراض کیا جائے کہ صعف مح على ب على الله عليه وسلم في الله الله على قبرك زیارت کی اجازت ما کی قر آپ کو اجازت دی گی اور آپ نے ان کے لیے استففار کی اجازت ما کی قر آپ کو استففار کی اجازت نسى دى كى- ( مى سلم الباكور قبد ٨٠٠ سنى الدين الدرقم الدين الدين الدين الدين الدين الدين الجواب يدب كر الحداف ان ش كوئي نقارش سير ب كو تكه استغلاب مماضت بيلم كاوا تعدب اور والدين كريمين كو زعره كريه كاواقعه بعد كاب

جلديتم

تبيان القرآن

الم ابن شابن سن الناع والمنسوخ من اي طرح تحقيق كي ب-حدرت الس رضي الله عند بيان كرتے بيل كر ايك فنص ف كماة يا رسول الله ! ميرا بلب كمال ع؟ آب ف فرايا:

دوز ترجی - جب وه واپس جانے لگاتو آپ نے اس کو بلا کر فرملیا: جبرا پلپ اور تمهارا پلپ دو فرخ جس جیں-اس حديث من إليكرا أيكم تواجيع البين السمح مسلم الايمان: ٤٠ ١٥ من الإداؤد ( قم الحديث: ١٩٩٣ ١٠ مند احمد ن ١٠ ص ١١٩) ایک احتراض ید کیا گیا ہے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کر پین کو زعدہ کرنے کے متعلق جو حدیث ب وہ

موضوع ب اوروه قرآن مجيد اور اجماع ك خلاف ب الله تعالى قرما آ ب: وْلَبُسُتِ التَّوْمُ اللَّيْسِ التَّوْمُ اللَّيْسِ التَّوْمُ اللَّيْسِ التَّوْمُ اللَّيْسِ التَّوْمُ اللَّيْسِ

اور ان لوگوں کی توبہ (مقبول) نہیں ہے جو مسلسل محناہ كرتے رع ين حي كر جب ان عل ع كى الخس كوموت أعاور

وَإِنَّا حَمَّةُ رَاحَكُمُ مُ الْمَوْثُ فَالْإِلَاثُ مُثَّثُ الْارْ وَلا اللَّيْهِ يَمُونُونَ وَهُمُ كُمَّا أَوْلَوْكِك وہ کے کر میں لے اب توب کی اور نہ ان کی اتوب مقبول ا ب جو كفرى مالت على مرجدتي ب اعتقالا معالاً عنا الما المالا المالا

پی جو فض کفری حالت می مرگیاای کو حشر می ایمان نفع نسی دے گا بلکہ عذاب کے مشاہرہ کے وقت بھی اس کو المان تفع نمين ويتاتو دوباره ذنده كرف ير ائدان كي تفع دے كا؟

حافظ الج الخطاب حمرين وحيد نے کماہ برک اس پر سيد احتراض ہے کہ تبی صلی اللہ طبیہ وسلم کے فضا کل الناسل اور تواتر ے آپ کی وقات تک البت موتے رہے ہیں تو آپ کے والدین کو زعرہ کرانا ور ان کا آپ پر ایمان انام جی آپ کے اگرام اور آپ کے فضا کل کے قبل ہے ہے اور آپ کے والدین کر پین کا زندہ کرنا عثقا اور شرعاً عمل قبیں ہے، کیونک قرآن جیدیں ے کہ بنوامرا کیل کا متحول زیرہ کیا گیااور اس نے اپنے تاقی کی جردی اور معزت میسیٰ علیہ السلام مردوں کو زیرہ کرتے تھا، ای طرح الدے تی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعلق فے عرووں کو زندہ کیا اور جب ان کا زندہ اونا محال نہیں ب تو زندہ ہو کر آپ پر ایمان لانے یں کیا چریافی ہے؟ اور سورہ ضام کی آیت: هاہے جو استدلال کیا گیا ہے کہ جو کفرر عرب اس کو ایمان نفع نہیں دیتا اس کا جواب یہ ہے کہ تبی سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سورج کا فروب ہونے کے بعد طلوع اونا ثابت ہے اس کو الم الوجعفر طولوى نے ذكركيا ب، قو اگر سورج كا فروب موسل كے جد طلوع مونا باغ ند مو كا قو الله تعالى سورج كوند لونا ية اس طرح اگر نبی صلی الله علیه وسلم کے والدین کر بیمن کو زندہ کرنا ہی صلی الله علیہ وسلم پر اندان لاے اور آپ کی تعد ان کرے ك لي نفع بخش د يو يا قو الله تعنالي ان كو ذيره فه فريالة حضرت يونس طيد السلام كي قوم في مذاب ك أثار و كيم لي تح اس ك بوجود الله تعلى في ان ك المان كو تهول كراية اور ظاهر قر آن يس بحى اي طرح ب اورجى طرح قرآن مجدي عب

كفارك عذاب من تخفف نيس كى جلك كى-لابتعق عَنْهُمُ الْعَلَابُ-(البَرَة ١٣١) الدراماديث محي سے البت ب كر الوالب اور الوطالب كے عذاب من تخفيف كى جائے كى قواس أيت كے حوم من تخصيص كى على بداى طرح ندكور الصدرول كل كايناء ير السائد ١٥ على محتصيص كى جلسة كى اور اس كايد جواب بحي دياكيا

ہے کہ والدین کر پین کا زندہ کیا جانا اور ان کا ایمان لانا پہلے کلواقد ہے اور یہ آے بعد میں نازل ہو کی ہے۔ (التذكرة ع) ص ٤ س- ٥ سوء مطحها مطوعه وارالفاري المدينة المتورة ١٩١٧هـ)

الله تعالى كارشاوب: اوراس في اليال إلى ولا تحت ر العلا اورووس الوسف كي اليه ويروش كرك، اور بوسف نے کما: اے میرے بلب ! یہ میرے اس پہلے خواب کی تغییرے، ب شک میرے رب نے اس کو ی کرد کھلیا اور ب شك اى نے جھى راصان كياب اس نے جھى كو تيدے ربائى دى اور شيطان نے جرے اور حرب جائيں كے ورميان جو تعذید اگر دیا ته اس کے بعد آپ سب کو گلزاں سے آیا ہے لک بمرارب جو جاہتا ہے وہ حس تدیرے کر آ ہے اب شك دوك مد علم والايت حكت والاي 0 (يوس، ١٠٠)

حضرت بوسف کے خواب کی تعبیر پوری ہونے کی مدت میں متحد دا قوال

و بب بن مند في بيان كياكم حضرت يوسف عليه السلام كوسرة مال كي عمرش كو مي عن ذالكيا قدا او دوابية إب ي اسی (۸۰) مثل خائب رہے اور اپنے پاپ سے طاقات کے جو شیس (۱۳۳) مثل مزید ذائدہ ہے اور عزیز معرکی بیوی کے بعل ہے حقرت يوسف ك دو ينظي يدا جوسك افراهم اور خشا اور وحت عام كي ايك شي حي حقرت ايوب كي يول بن اور حفرت ہوست اور حضرت موی کے دومیان چار سوسل کی عدت تھی ایک قول یہ ہے کہ حضرت بعقوب اور حضرت العسف کے درمیان سینتیں (۳۳) سال جدوئی ری مارافلہ تعلق نے ان کوطا دیا - ایام این استخی نے کما: افعارہ سال جدائی دی ان کے طادہ اور يحى اقوال بين- (الماسع لا حكم الحرآن جراب من اسمه مطيعة وارا فكل يورت الاسماء

حضرت اوسف کے خواب اور اس کی تقبر ع ری اولے کے در میان جدے گزری ب الم این جوزی نے اس کے حفاق مات قل ذكر كي بن وجمال ١٠٢٠ مل ١٨٠٠ مل ١٣٠٠ مل ١٥٠ مال ١٨١٠ مل.

(زاد الميرج موص ١٩٩١ مطوع كتب اطاى وروت ١٤٠١٥)

يه تمام اقوال تلني مين اور حمى قول كى ينباد كوئي تلفعي اور ينين دليل نيس ب-معرت بوسف کے لیے معرت بعقوب کے محدہ کی توجیدات

ال أعد على ذكور ب كد حورت وسف كم الله حرت وسف كم في جود على المح الله بديا احراض ور ب كه دهرت يحوب كاعترت إسف كو مجده كاشدودود عدوب الكالب:

(١) حفرت يقوب المير الجيرا أياه عن إلى اور حفرت إرسك بريد كر في تح ليكن حفرت يعوب بلد مرتبد كرت عند (٢) حفرت يحقوب بلب في اور حفرت إسف ييخ في اور اولاد كور عم داب كدوه ال باب كم مايخ جمل ري:

والخيص لهمتا متناع الثلوين الرحمة اور زم ال کے ماقد ان کے لے ماج ی سے چھنے رہا۔ (ق امرائل: ۱۲۴

دریں صورت بل بلب کا بیٹے کو مجرہ کرنا جیب و خریب ہے۔

 (٣) حضرت بيتوب عليه السلام حضرت بوسف كى به نبعت بحت عبات كزار تجداد وان به به افضل تجداد و افضل ؟ مغفول كو مجده كرنابت جيب -اس احراض كے متعدد جوابات يں:

(١) اس آيت كاستى يد ي كدان سب في يوسف كي دجد عد القد كو مجده كية اس يريد احتراض مو كاك جر خواب كي سي بواائ كاجواب يدعيك فواب على كى تقاكد كياره سار عاور مورج اور جائد في يمرى وجد عدالله كو كوه كيد (٢) عفرت إيسف بنزل كعبه تح اور حده الله كو تما-

(r) ہرچند کہ حضرت بیتھب ہر کانا ہے حضرت ہوسف ہے اضل تنے لیکن انہوں نے اس لیے حضرت ہوسف کو مجدہ کیا تاکہ ان کے بھاتیوں کو حضرت یوسف کے سلستے محدہ کرنے عن عار محموس نہ جیسے ادارہ کا مرزاہ کی شخص کی تنظیم کرے

اری شریعت میں مجد و تعظیم کاحمام ہوتا داری شریعت میں مجد و تنظیم حمام ہے، صدیث میں ہے:

اداری مربعت میں موجود مسیم حمام ہے مصدحت میں ہے: حصرت ابو ہر مورہ ورضی اللہ حدید بیان کرتے ہیں کہ ٹی ملی اللہ طبیہ وسلم نے فرایل انگر میں کسی کو متح اوچا کہ دو مرے کے ایک محد مارک کو عورت کو محل رہا کہ دو اے شویر کو محدد کرے۔

سے بین برسند و اور ان و جو احداث ہو ہوں۔ رسن اگرزی رقم الدی شدہ احداث میں اور الدین میں میں میں میں میں اور ان الدین اور اور الدین اور آم الدین اور آم ۱۳۱۸ البشتر رکسی میں میں الدین البیلی المینی المینی المینی الدین میں میں الدین میں الدین اور ان الدینی میں می آم الدین میں اور الدین میں میں میں سامت تو العمل رقم المین شدہ میں میں میں الدین الدین الدین الدین الدین الدین

ر مرابع بینده ۴۰۵ سی افزور بین ۱۳ می ۱۳۰۳ مراسمان در موجه ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ قیام نتخیم می ممافت کر متعلق اصلات حضرت انس رضی افقه مند بیان کرتے بین که محیار کورسول افقه علیا و مطم سے زیادہ کوئی فض محبرب منیں تمہ

روجب میں اور خاصد میں کے بیان میں ہوئے کہ کا ایک میں ان انسان ہوئی کا اس کا برائیں کا میں ان کے اس کا بھی میں روجب میں ان طل خاص ان کے انسان کی کے انکار کی بھی ان کے کہ میں ان سام میں کا کے بھی کار کم ان انداز کے انسان ک میں ان در اندازی کی کھیے ہوئی میں میں سامت ان کی باری کر کے انداز کا انداز کے انداز کی بھی کار انداز کی انداز میکر ان در اندازی کی کھیے کہ کہ انداز کے میں کہ انداز کی انداز کی انداز کی انداز کے انداز کی انداز کی انداز کی

اہ بالا بالا بیان کستے ہیں کہ حضرت میدانے ہاہر نگلے قو حضرت عبداللہ بن الزیر اور این الصفوال ان کو ایکی کرکئے۔ ہوگئے: حضرت معدانے سے کہا کہ دونوں بڑے جائز بھی سنے رسل ایف حلی اللہ علی کے ابرائیلہ فرانسکہ ہوسے منا ہے: جو فش اس سے فوٹل ہو کا ہوکہ کو گیا۔ اس کے مدینے اس کی تقییم کے لئے کھڑے دہیں وہا بنا انسکانا دونے ٹی بھا سا۔

( من الريزي و آم الحدث 2000 من الوداؤد و آم الحدث ٢٠٠٣ مستقد اين الي هجه بن ٥٨ ص. ١٥٠٠ منذ الورع ٢٠٠ م.١٥٠٠ التجم التحديثة و آم الدعث 100 من الدورة أم المدعث ٢٠٣٣ )

خشوت الوالمد رشق الفر حد بیان کرنے میں کہ رسل الفر سلی الفر علی الفر علید دملم حساست کیا۔ لگار کھڑے ہوئے جمہ آ ''ہا کہ ہی تنظیم کے لیے کھڑے ہوگئے۔ آپ نے فرایلاء گھروں کی طرح تند کھڑے ہوئوں دہنوں کا تنظیم کرتے ہیں۔ (''من ایر واؤر آئم الم علی منازہ میں اس ماری الم علی الم عالم میں الماری الم ۲۵۳۱ میں ۱۳۵۳ میں (۲۵۳)

قيام تعظيم من زابب فقهاء

علامہ اور مشیان تطابل شاقعی متر قائد ۸۸ سام کیلیے ہیں: مسلمانوں کا رئیس قاصل کے لیے اور صام عامل کے لیے کوئے ہونا اور شاکر د کا استاد کے لیے کوئے ہونا ستھے ہے

تبيان القرآن

تمردہ نہیں ہے، اور جس مخض کی صفات ان کے خلاف ہول ان کی تعظیم کے لیے کفرے ہونا کردہ ہے، اور جو مخض تحبر کی وج النا لي كور او لا كا عمود ال كي تعليم ك لي كور اونا كرود باور بعض علوف ذكركياب كه عالم ك لے کوٹ ہونا اور ٹیک لوگوں کی تعظیم کے لیے کوٹ ہونا منع نہیں ہے اور جس صدیث میں آپ نے فریانا: ہو گھیں اس سے خوش ہو آے کہ لوگ اس کی تعلیم کے لیے کفرے ہول دو اپنا ٹھکا دو اُن شی سائے اس کا محل یہ ہے کہ دو بیض رہے اور لوگ اس كى تعظيم ك ليك كفرت بول- (معالم المن مع مخترسن ايد اؤد جه، من ١٨٥ مطور دار المعرف بيروت) ملامد يكي بن شرف نودي شافعي متولي ١٤٦ مد تصيية بن: آنے والے کی تنظیم و تحریم کے متعلق حارا مخار ہیے کہ اس فض کیلئے کھڑا ہونا متحب بس میں علم ، نیک ، شرف، القدار اور حكومت كي كوئي فنيلت بويا وه رشته دار بويا عمرض يزا بوااوراس كيلند كفرا بونانكي اور احرام اور اكرام كي وجري ہوند کدریاکاری یا اس کے تحرکی وجدے ہواور ہم نے جس نظریہ کو اختیار کیاہے می ملف اور طف کا معمول ہے۔ (الاذكارج اص ٩٠-١٠ مطبوص مكتبه نزار مصطفى الباز مكه محرمه ٢ ١١٥٠هـ) علىمد ابو حيد الله قرطبي مالكي متوفي ١٩٨٨ مد كليت بن: معراور مھم میں یہ علوت ہے کہ لوگ ایک دو سرے کی تنظیم کے لیے کنرے ہوتے ہیں حتی کہ اگر کوئی فخص دو سرے کی تعقیم کے لیے نہ کھڑا ہو تو وہ اپنے ول میں علی محموس کرناہے اور یہ مگان کرناہے کہ اس سے زویک اس کی کوئی حیث نس ہادراس کے نزویک اس کی گوئی قدرو منزلت نس باای طرح جبدہ ایک دوسرے سے لیے ہیں قرایک دوسرے ك لي فم بوت ين اور تلكة بن اوريه علوت متموع بلك ان ك آباد واجداد يدرم بل آرى ب، عصوصاً بسيده حكام اور بال دارول ، سلتے بي تو في موكر سلتے بي (اى طرح طاء اور مشائع سے) اور انسول في اس مطله جي اصادے اور سنن سے بالکل احراض کرلیا ہے، صدیث علی ہے: عفرت الس بن مالك وضى الله عند بيان كرت بيس كد ايك فنس في كمازيا وسول الله! بم بي ست كوتي ففس اسيخ جمائل یا دوست سے طاقات کر آ ہے اکیادہ اس کے لیے جمک جلیا کرے؟ آپ نے قربایا: نسی- اس نے کما: کیاوہ اس سے معافقة كا اوراس كويوس وع؟ آب فرملا: فين اس فركما: كياده اس كالم قد بكرت اور مصافحه كرع؟ آب في قربلا: ١٨٠٨ السن الكبرى لليستى جيء حل ١٨٠٠ قوموااليسيدكموحيركم-(صح البخاري وقم الحديث: ١٢٧٢ عج مسلم وقم الحديث: ١٤٦٨)

(منن الرَّدَى دقِّم الجديث: ١٩٤٨ منذ احر ج ص ١٩٨٨ من اين بادِ دقَّم الحديث: ١٩٤٩ منذ الإيبي دقَّم الحديث: اكريه احتراض كياجائ كه حديث يس برسول الله صلى الله عليه وسلم في معترت معد بن معاد ك ليه قريا:

ایے مردار اور نیک آدی کی طرف کو ہے ہو۔

ہم کتے ہیں بید حدیث صرف حضرت معدین معلا رضی اللہ عند کے ساتھ مخصوص ب اور دو سرا جواب بیرے حضرت سعد بن معلق بارت اور دراز گوش پر سوار ہو کر آ رہے تھے اور آپ نے لوگوں سے کماان کو دراز گوش سے انگر نے کے لیے کرے ہوں اور کی برے آوق کی تعظیم کے لیے اس وقت کوے ہونا جائز ہے جب وہ اپنی تعظیم سے فوش موال وہ اپنی تنظیم سے خوش ہو تو پھراس کی تنظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز نسی ہے کیونکہ اپنے فنص کے لیے مدیث میں دوزخ کے عذاب علامه سيد محد اين اين علدين شاي حنى متونى ١٥٠ عد تكيية بن:

آنے والے کی تعظیم کے لیے کوے ہونا جائزے بلکہ متحب ب بشر طیکہ وہ تعظیم کامستق ہو۔ تعب می فہ کورے کہ اگر کوئی محض معید میں بیٹ ہویا تر آن مجید کی طاوت کر رہاہو اور کوئی محض آ جائے قواس کی تعظیم کے لیے کمڑے ہونا کرونانسیں ب بشر طلیہ وہ تعظیم کامستن ہو۔ مشکل الآفاریش فہ کور ہے وہ سم ے لیے کھڑے ہونا بھنہ مکروہ نہیں ہے ، جو خض یہ پیز کر ، ہو کہ اس کے لیے لوگ کوٹ ہوں اس کے لیے کوٹ ہونا کروہ ہا اور جس کے لیے قیام شیں کیا جا مااگر اس کے لے آیام کیا جائے تو یہ کردہ شیں ہے۔ این دہان نے کما اعلام اندی متاسب یہ ہے کہ یہ فوق وا جائے کہ جس فض ک تعلق به ظم ہو کہ اگر اس کے لیے قیام نہ کیا جائے تو وہ کید انفی اور عدادت رکھے کا تصوصاً جس جگہ کسی مخص کے لیے کرے اولے کا معمول ہو اس افض کے لیے کرے او نامتحب من اور جن اطوعت میں تیام روز اب کی وعید ہے ودا ہے تام محد متعلق ب جیسا ترکن میں اور محمیوں میں رواج تعالینی دیک مردار بیضا ہو اور دو سرے اس کی تعظیم کے لیے صف ب صف کرے ہوں ایس کتا ہوں کہ اس کی مائید اس سے ہوئی ہے کدھانے وقیر میں مذکرے کہ شخ علیم اوافقام کے اس کوئی دونت مند آیاتو وہ اس کی تعظیم کے لیے گھڑے ہو جاتے اور فقراء اور طلب کے لیے نسیل گھڑے ہوتے تھے ان ہے اس کی وجہ ہو چھی گئی تو انہوں نے کنا دولت مند جھ سے تعظیم کی توقع رکھتا ہے اگر ہیں اس کے لیے نمیں کھڑا ہوں گا تو وہ جھ سے بغض رکے گااور فقراء اور طب صرف سلام کے جواب کی وقع رکھتے ہیں اور اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہیں ان سے

على باتي كرول- (روالحتار ف٥٠ ص ١٩٥٢ مطبوعه واراحياء الرّاث العرلي بيروت عدمانه) آنے والے کے استقبال کے لیے کوئے ہونے کے متعلق اجادیث

عفرت عائش ام الوسنين رضي الله عندايان كرتى بي كه عن في حفرت قاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب زياده كى فض كوعادات خصاكل اور شاكل مين رسول الله صلى الله عليه وسلم سے مشابہ نئين ديكھا، جسب ده مي صلى الله عليه وسلم كياس أتي وآب ان ك لي كون موجات ان كوبوس دية اور ان كوابي مجلس مي مفات.

(سن الزرّى رقم الحديث:٣٨٤٣ سن ايوداؤد رقم الحسطة يماهمه محج إين حبل رقم الحديث: ١٩٥٣ المتم الكبيرج ٢٢ رقم الحديث: ٨-١٠٠١ استن الكبري لليسقى ت ٢٠٥٨ استن

معترت ام الموشين عائشه رضي الله عنما بيان كرتى بين كه معترت ذيد بن حارث وهني الله عند عدينه جي آسته اور رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وقت ميرب تجريه على تقد انهول في أكر زور ب دروازه كتك المدسل الله صلى الله عليه وسم بربنہ پشت تمبید علیقے ہوئے اس کے (استعبال کے) لیے کوئے ہوئے اور پس نے اس سے پہلے اور اس کے جد بھی آپ کو بربد پشت نيس ويكما وحرت ام الموسنين كاسطلب يك انون في كي اور كي لي آب كوبربد پشت استقبال كرتي وي سيس ديكها إلرأب في معزت زيد بن حارة كو ملك نظايا اور ان كوبومه ديا-

(ستن الزندي و قم الديث: ۴۷۳۲ تآب اضعفاء للحقيل يز ۴۰ م ۴۲۸)

حضرت عكرمه بن الى جهل رضى الله عند بيان كرت إلى كد فتح كمد كرون وه كمد عد الماك عمية تقد حتى كد ال كى يوى ام محيم بنت الحايث نے تي صلى الله عليه و مطميت ان كے ليے اجازت طلب كى آب نے ان كر مامون قرار وے را وہ يمن ب كران كو بي صلى الله عليه وسلم كي فدمت من في آئي ،جب بي صلى الله عليه وسلم في ان كو د يكانوان ك أكرام ك لي

كرا او كا أو ان كو كل نظاهور فرمايا: جرت كرف والم سوار كو فوش آمديد مو-(المعم الكيرين عاد ص ساعة وقم الحديث عاموه عافظ اليشي في كمان كي مند منقطع بيد، مجم الزوائد جه عن ١٩٨٥ اسد الفاس

ج٩٠ ص ١٨٠ مطبوعه دارالكتب العلمه يروت)

الله تعيل كا ارشاد ب: (حفرت اوسف في كما) اع مرع رب و ف في امعرى عومت عطاك اور يحي خوابول كى تعيير كاعلم عطاكية اس أسانول اور زمينول كوابتدام بيدا كرف والفي الأي ونيااور أثرت على ميرا كارسازب، مجم (دنیاسے) مسلمان اٹھاٹا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملاویٹاO (ایسف،: ۱۹۹

دعامیں سوال ہے بہلے اللہ تعالی کی حمدوثا کرنا

حضرت معتوب عليه السلام حطرت مع سف عليه السلام كم ياس يع يمي مال رب، مجران كي وقات موكل انهول في وصیت کی تقی کد ان کوشام عی ان کے والد کے پہلو عی وفن کردیا جلئے۔ حضرت بوسف ان کی میت کو لے کر خود شام مے: پر معراوت آسة اوراس كے بعد ميس سال مك زندوريه ، پرجب انبول نے جان اياكد انبول نے بيشه نبي رہنا اور بسرطل الله تعالى كرياس جلاج توائمون في وهاك-

( قرائب القرآن و رعائب الفرقان ع م من ٢ تا مطبوعه وا را تكتيب العليه بيروت ١٣١٧هـ إ

اس آبت شب بدرل ہے کہ اللہ تونل سے موال کرنے سے پہلے اس کی حمد و تک کنی چاہیے اور اس کی ختوں کا بیان كرنا وليب اس ك بعد إنا سوال كرنا ولي وحرت وحد طيه الطام ك جد لريم ميد نابرايم عليه الطام في بحي اي طرح دعاکی تھی:

الم يداكا وي الماء وي الم ماء ويا ع اور او الله كالمائية اور يا آب اورجب عن عاد مو أمول او دى الله شفارية عن اور جو ميك وقات دع كا يم ميك زندو فرمائ 06 اور جی سے ملے یہ امید ہے کہ وہ قامت کے دن میری (خابری) شائی ساف قرادے کا اے میرے دب الکے تھ مطا قرمادور مح صافين ك ماقد واصل كروسه اور ميرب بعد آنے والی تعلوں علی میرا ذکر جیل جاری رکا O اور کھ افعت والى جند ك وارال عن شال كروسه اور مير (عرنی) باب کی منفرت فرما بے تک وہ کمرا ہوں جی سے قا0 اور مجھے حشر کے دان شرمندہ نہ کرناOجس دان نہ مال نظع دے گااور

لَدِي حَلَقِسَى مُهُويَهُ لِينِي أَ وَلَا لِي هُوَ رِي وَيَسْقِبْنِ ٥ وَلاَا مَرِضْتُ مَهُوَ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَعْمِمُ لِنْ خَطِيَّتُنِثُ مَوْمَ اللَّهُ أَنْ رَبُّ مَبُ لِينَ خُكُمُنا وَالْجِنْبِينَ وَاغْمِهُمْ لِأَمِنْ إِنَّهُ كُنَّانَ مِنْ الصَّالَاتُ 0 وَلاَ نُحْرِينَ يَوْدُ يُسْعَنُونَ فَيَاءُ لاَ يَسْعُمُ مَا أَزَّلا (KA-AA :0120) 0 700

اور المدين في صلى الله عليه وسلم في بحى الى طرح وعاص كي بين بمله الله تعالى كى حدوثاكى ب بار آب فاقت تعالى ے موال کیا ہے، یں پہل صرف ایک مثل چی کرد ابول: حصرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ حد عیان کرتے ہیں کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو فض رات کو اشحے تو ب کے: اللہ کے سواکوئی عمادت کا مستحق میں ہے وہ وصدہ الاشریک ہے اس کا طلب ہے اور اس کی جمد ہے اور دی جرچز پر قادر ب- الحمد لله مسحل الله والااله الاظله والله اكبر اور كنابول ، إذ آنا اور عبارت كي فاقت الله كي مرد ك بغير مكن نيس اس كر بعديد ك: الدائد الله الله على يش دي إجري دعاكر عدة اس كي دعا تبول يوكي يجراكر اس في دخو کیاتواس کی نماز قبول ہوگی۔

( می ایخاری رقم افدیث: ۱۱۵۳ سنن این ماجه رقم الحدیث ۳۸۷۸ سند اجر رقم الحدیث: ۴۳۰ ۴۳۰ دارار قم)

موت کی دعاکرنے کے متعلق امام رازی کانظریہ الم فرالدين رازي عنوني ٢٠٠١ ه في اس آيت كي تقيرشي يدكها به كد حضرت يوسف عليه السلام في موت كي دعاكي اور انسول نے تلاد کامیہ قبل نفل کیا ہے کہ حضرت بوسف نے اپنے رب سے شخے کی دعائی اور ان سے پہلے سمی تی نے سوت ک دعا نیس کی اور اکثر مضرن کایی عاد ب، گارانوں نے تکھا ہے کہ برصاحب عقل زندگی کے مقالمہ میں موت کو ترجح وے که كو كلد ونيا كي لعيش ذاكل موت والى إن اور آخرت كي نعيش باتى إن ونيا كى بدى لذ تم كمات، جماع كرت اور حومت اور افتدار میں ہیں۔ کملے کی لذے بمت عارضی ہے بس بتنی دیر انسان لتمہ چیا گاہے ، طل سے لتمہ فلگنے کے بعد کوئی لذت باتی نہیں وہتی اور لذت جماع بھی بہت عارضی ہے اور اس کے نتیجہ عن بال بھوں کی ڈسد داریاں ہو ری کرنے عی انسان تحیات مشعت می جانا رہتا ہے اور محومت اور افتدار کی لذت کے ساتھ ان گئت مساکل مریشانیاں اور محلرات میں اور جب صاحب معل ان معلل ير قور كر كا قود يك تمناكر كاكد حيات جمائي زاكل بوجائد- المم رازى قرائي ويد يرزيمي می مال ب، می جسانی لذات کے مطاب سے واقف ہول اور عن جاموں تو ان کے عبوب بیان کرتے میں بدی مختیم کرایس لکھ سکتا ہوں اور اب اکثر او قات میں میں معرت بوسف کی کی ہوئی دعا کر تا رہتا ہوں کہ مجھے دنیا سے مسلمان اضافا اور مجھے نيك بقدول كم مات الماوية والفركير عام على عدد عدد مطبور وارادياء الراث العرفي بروت هامله) موت کی دعاکر نے کے متعلق مصنف کی تحقیق

می الم رازی کے علوم و معارف اور ان کی تحت آفر غیر ال گرد راه کو بھی نسی پنچم میں ان کی تحقیقات اور نہ قیمنات ہے استفادہ کر آبول ان کے وسترخوان علم کا ایک ادبی ریزہ خوار بوں اور ان کاروحانی شاکر و ہونا ہے لیے باعث فخر گردانا ہوں اس کے بلوجود بعد ادب مجھے امام رازی کی اس محقیق سے اختلاف ہے، عمرے زویک موت کی تمنا کرنا جائز شیں ہے اور حطرت بوسف علیہ السلام نے موت کی تمنا نس کی تھی اور شد اس کی دعا کی تھی بلک ان کی دعایہ تھی کہ اے الله إجب و ميرى روح كو قيض قبلة و حالت اطلام يريرى روح كو قيض فريلة اس من مرة كى وعائيس بها مك ماديات اسلام يرصنے كى دعا --

الم مبدالرحن بن على بن مجرجوزي متوفي عدد مد كليت بن:

حضرت این عماس رضی الله محتمائے فرایا کہ حضرت بوسف علیہ السلام کی مراوید تھی کہ اے اللہ الحجے سے اسلام کو طب نہ کرنا حی کہ و تیجے موت عطا کرے اور این عقبل کتے تھے کہ حضرت یوسف نے موت کی تمنانسیں کی تھی، انہوں نے برسوال كيا فاكدان كي موت صفت اسلام ير آئ اوراس دعاكا معنى بدب كد جب تو مجع موت عطا فرمائ و حالت اسلام ير موت عطا قربانا- (زاد الميري مه من جه معلود إ لكتب الاسلالي ووت ٢٥ ملاد)

حفرت الس بن مالك وضي الله عد بيان كرتم بي كر أي صلى الله عليه وسلم في فيلاء تم على عن س كولي عن كم مصیبت کی وجہ سے ہر گز موت کی تمناتہ کرے اور اگر اس نے ضرور دعاکر فی ہو تو وہ این دعاکر سے: اللہ ابند اجب تک میرے كي ندكى برو وقي زيد و كادر وب يرب لي موت بري وقي موت طاكر. ·

( مج البخلق دمّ الحديث عامل مع سلم وقم الحديث عهده من الإداؤد وقم الحديث ١٩٥٨ من المرّذى وقم الحدث: اعه سن ترثق وقم العديث العهد من المن الجد وقم الحديث ١٩٥٨ مندالارج من مهم مج كل وبان وقم العربيث (١٩٥٨)

حمرت او بروه وشی الله موت بيان كرت بين كرومول الله على الله عليد د عمم في فريا: تم يم ي كول فنس موت كى تماند كريد اور شروت آسل مد بيلم اس كي دهاكري، جديد تم يم ي كول فنس مرها أب واس كا محل متعلق بويا، ب

سلمار کرے اور شریق المصف ہے ہے۔ ان وقد اسے جب میں سے ویل علی مرجانا ہے واس و سے جو جانے ا اور زندگی موسی علی صرف میکیوں کو زیادہ کرتی ہے۔ اس محسلم آنیا اور زندگی موسی مرجانا ہے واس و سے کہا گفتی مرکز حمرت الا جربرہ ورضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم نے فریلاء تم میں سے کہا گفتی مرکز ا

معرے اور ہری و سی اللہ حت عان نرمیا ہیں لہ رسل اللہ سی اللہ علی اللہ علیہ و عم م فریا: م عمرے اول عص ہرلا ا موت کی تمناز کرمین اگر وہ لیک محص ہے قابو مسکلے کہ وہ ایدادہ نیکیاں کرے اور اگر بدکارے و توہ مسکلے وہ اور کرما ( کی اجمال کرمان اللہ میں اصلی اور اللہ کی اجمال کرمان کے انسان السمان اقراد کی انسان السمان آم اللہ بیت: (۱۸۸۸

تھڑے وہٹ ملیا اسلام کے فیانیا بھے مائیں کے ماتھ فادے اس بے اعزان کے اعزان کے کہ حضرت بے من ملی اسلام آخر و انگرانوار علی سے این اور مدائی کا اطاق آوا انجابی کھی ایسان کے طابقہ اس کے آج رویسے کے لوگ بی کا بھا اس ک جمال ہے کہ ممائین سے حقوظ میں منسک کی موارے اس کے آباد کرام وحورے این ایک حصرے اس کا اور حضرت بھو ہے۔ ملیم ارتبان کے

تعفرت الأسف عليه السلام كي قدفين المام حبوالرحل محدين على بن جوجوزي متوني عاهده كيستة جن:

الما برا الرئاس على ما ين مدون مواجه مع المواجه المواجه في برا أدوجت كا دوجت كان وقد الا يحد المان كان قد شمن به من مواجه معد شارط بالمواجه في المواجه في المواجه في المواجه في المواجه فا كدار س مح لل على طرح و بعث كم وأن كما بالمدينة بالمراض المدينة المواجه في المواجه في المواجه في المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة من يحدث في بلدة مجمل المواجهة المواجهة المواجهة في المواجهة ا

المار السمين من مسود بلوي حق المتده كلين هي بالمسالم كونوكي عن ذها كيالوان كي عربا مسل حمى اور دو ۱۹۸۰ مسل حن المركب سه كاب كريد بالاحراث بوست عرف ساله المنام كونوكي عن ذها كيالوان كي عربا مسل حمى اور دو ۱۹۸۰ مسل البينة باب سه خاتب رب اور حوث من حقوب سه خالات كريوسها ممل لو در ما يوروسها من كاب عربي و داخل المنام بالمواحق ك دو بينج الوراكمان في المركب كم يون لم المواحق و المواحق و المواحق المواحق المواحق المواحق المواحق المواحق ال

معنوت مو کی کا کیک بدھیا کی رہشمائی سے حضرت پوسٹ کا آبوت نکان اہم عبدالرض من محدان ابی حاتم حق عصرت پوسٹ کا آبوت نکان

ا من المراق الم

ے الد راسوں کی سیاست میں میں ہوروں میں ہوری ہے۔ حضرت مو کی علیہ السلام اور زمارے ہی صلی اللہ علیہ و سلم کو جنت عطاکرنے کا اختیار تھا عام حافظ انجمیزی علی تھی ستونی عسمہ اپنی سند کے ساتھ رواے کرتے ہیں:

(منداد ميل برسوم من ١٩٠٤ - ١٩٠٩ و قم الحريث ١٥٥٤ عن مطيعة واراق فت الوب ١٩٥١ م

حافظ نورالدین البشی متوفی عدم احد نے لکھا ہے کہ متد الا الحل کی صدیث کے راوی مجمح میں اور اسی وجہ سے میں نے ای صریث کو در ج کماہے۔

( بحج الزوا كديم 4 من ماساء عنه مطوعه وارالكتب العربي جديت 4 معاهده موارد اللمكن ع ٧ رقم المدينة 4 ٢٥٣ مطبوعه مثومة الرمال بيروت الاعلام)

امام الإ وبدالله حاكم فيشالوري سنة اس مديث كوافي سندك مائق روجيت كرك لكسلب كديه مديث مي الاسادي-(المتدوك جه ص ٥٥٢-١٥٥ علامه واي في حاكم كي موافقت كي ب محقط احدين على بن جر صقال مترني عده عدار سعث كاذكركياب: الطاب العاليدة عاد فم الحدث: ١٣٣٧)

الم الوصائم عجد بن حيان متونى من مع مد اس مديث كوايل محج عن روايت كياب-

ا مح این دان ج ۲۰ ص ۵۰۰ - ۵۰۰ قرالم عد: ۱۲۳

خاتم الحفاظ حافظ جلال الدين سيوطي متولى الله هان اس حديث كومتحد دائمه حديث كے حوالوں كے ساتھ ذكر كيا ہے۔ (الدرالمنزرية) م موموريه من مطيوعه (ارالكريرون معاماء)

المام الإيكر فيرين جعفر الخواعلى المتونى علاصه افي مندك ساتقد رواعت كرت بين: حضرت على رضى الله عند بيان كرتے ميں كدر سول الله صلى الله عليه وسلم ، حب كى كام كے متعنق سوال كياجا يا آء أكر آپ کارادواے کرنے کا ہو آتو فیاتے ہی ! اور اگر آج کا ارادہ نہ کرنے کا ہو آتو آپ خاموش رہے ؛ اور آپ کسی کام کے متعلق "نه" نسي فرماتے تھے۔ آپ کے پاس ایک احوالی آیا اور اس نے بھے سوال کیہ آپ ظاموش رے اس نے پھر سوال کیا آب فاموش دے؛ چراس نے تیری یار سوال کیاتہ آپ نے اے کو ایمز کے کے انداز جی فریا: اے افرانی ماعگ کیا جوہتا ے؟ میں اس پر رشک آیا اور بم نے گان کیا کہ اب وہ جنت کا سوال کرے گا۔ اس نے کمایس آپ سے ایک سواری کا سوال كرنا ہوں۔ مي صلى الله عليه وسلم نے قربليا: يہ حميس مل جائے گی پھر قربليا: سوال كردا اس نے كما: جس اس كے بالان كاسوال كرنا بون آب في فيلانه حميل أل جائ كا جرفيلا: موال كواس في كماني آب سے سز قريح كاموال كرنا بول. آب نے فرالمان پر جمیس ال جائے گا۔ حضرت على نے كمان بميس اس ير بحث تجب ووا چرني صلى الله عليه وسلم في فرالمان اعراق نے جن چیزوں کا سوال کیا دہ اس کو دے دو \* مجراس کو وہ چیزیں دے دی حکی مجر بی صلی ات طبید وسلم نے فرایا: اس احراقی کے سوال على اور في اسرائل كى برهيا ك سوال عن كتا فرق ب- جرآب فربلا جب حفرت موى عليه السلام كوسمندرير جانے کا تھم ہوا تو آپ کے پاس سواری کے لیے جانور لائے گئے ، وہ جانور سمندر کے کنارے تک منبے بھرانند تعالیٰ نے ان کے مند مجردی اور خود خود بلات آئے، حضرت موی نے کہانات رب! یہ کیا اجراع؟ تھم ہوا کہ تم یوسف کی قبر کے ہاں ہوا اس کی فض کو اپنے ساتھ کے جاؤوہ قبر بموار وہ مگل تھی اور حضرت موئی کو یا نمیس تھاکہ وہ قبر کمال ہے؟ بجر حضرت موئ ن لوگس سے سوال کیا کہ تم عمل سے سمی کو پتاہے وہ قبر کمال ہے؟ لوگوں نے کمان اگر کوئی جانے والا ہے تووہ تی اسرائل کی ا يك يرعيا ب اس كومطوم ب كده قركمال ب- حطيعه موى فاس بوها كعادلة جبيده في كا و صويد موى في كما: كاتم كو حفرت يوسف كى قبر كاظم بي ؟ اس ف كما بال احفرت موى في كما المي تاؤ-اس في كما تسي الله كى حم اجب تك تم مواسوال يورانس كروم إحضرت موى في كمانتاؤ تمياد الياسوال بي؟ اس يرسيان كماني بيرسوال كرتي بون كد جنت ك جمل ورجه بي تم وجو ك اى درجه بين على وجول! حفرت موى في كما عرف جنت كاسوال كو- اس في كما:

ومناابري 100

نين! الله كي حمما بين ابن وقت تك راضي نبين جول كي جب تك كه بين تهمارت مائة جند بين تمهارت ورجه بين ز ہوگ! حضرت موی نے اس کو جنت کا وہ درجہ دے دیا اس نے قبریتائی اور وہ حضرت بوسف کی فتش لے کر سمندر کے بار مح - (مكارم الاخلاق بهم ع مامهم رقم الحديث ١٧٩٠ مطبور مطبع المدنى معروا المعاديد)

الم سلیمان بن احمه طیرانی متونی ۱۳ مهد نے جی اس مدیث کو انی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (المعم الاوساع ٨١ ص ٢٠٠ - ٢٠ من وقم الحديث: ٤٠١٣ ، مطبور كتيه المعادف رياش ١٥١٥٠ ه)

مافظ اليشي في اس كاو كركيا ب- الجع الواكدي 4 ملاعا) الم على تنتي بندى موفي ١٥٥٥ يد جي اس مدعث كاو كركيا -- (كزالتمال ١٤٠٥ ص ١٥٠٠ رقم الحديث: ١٩٧٧ مطبوع ماستد الرمال وروبته)

ال حديثون كا اجم اور فيليال فوائد يس ميد ب كدالله تعالى في الرب في صلى الله عليه وملم كويه اعتبار ديا ي كر جس محض کوجو چاہیں عطاکروس کیونکہ آپ نے فرمایا: انگ اے افرانی جو چاہتا ہے، اور بدکہ می صلی اللہ علیہ و سلم نے جت کاسوال كرنے كى ترغيب دى كونك آب نے فرلماك تم ميں اور كا اس كل كى يوهيا مي كتافرق بااور يرك الله تعالى نے معزت موى علیه السلام کوبیه اختیار دیا تفاک وهنگ اس از انتکار کی اس بی زن کو جنّت شی ایناد د جه عطافر ادین او رانند تعالی مے محترت موی کی طرف بشت عطاكر في نبست فريائي اوريد كه محليد كرام كايد احتفاد تفاكد في صلى الله عليه وسلم كو بشت تك صفاكر في كالاقتبار قعادى طهرا تن اسرائيل كى اس يرزن كليه احتلاق كد حضرت موى عليه السلام ينه صرف جشت بلكه جشت يين ايناورجه بعي عطافر السكة بس اور یہ کہ ونیااور آخرے کی تعیش خواہ جنب ہوان کانبی صلی اللہ علیہ و سلم ہے سوال کرنا شرک شیں ہے ان مدیثوں میں قب خش الال کردو سری جگه و فن کرنے الابھی ذکرے مسواب بھم اس مسئلہ کی تحقیق کرتے ہیں۔ و فن سے پہلے اور و فن کے بعد میت کو دو سری جگه خفل کرنے کی تحقیق

تطرت جابر بن حيدالله رضى الله محتمايان كرت بي كربك احد كرون عيرى يمويكي عيرب والدكي فنش في كر آئیں تاکہ وہ ان کو بھوے قبرستان میں وقمن کر دیں تو رسول انشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک متادی نے ہما کی کہ مجمعہ ام کو ان كى قىل كابون يى يى لوقادو-

(سن الدواد ورقم الحديث ١٩٨٥ سن الترفري وقم الحديث على من التسائل وقم الحديث ومن الداري وقم الحديث: はいかんとはずるはいかかっというかでいいのかの طاعلى بن سلطان محر القارى المتوفى مهدام كليت بن:

اس مدیث کاستی ہے شمداہ کو ان کے عقل سے خطل نہ کرد بلکہ ان کو دیں وفن کردو جمل ان کو قتل کیا گیا تھا اس طرح جو آدى كى جك طبى مؤت مرجلة اى كود مرت شرفه خطل كيا جلة. الازهار عن ذكوري كم في صلى الله عليه وسلم کاب امرو جوب کے لیے ب کو تک جب میت کو ایک جگ ے دو مری جگ خطل کیاجائے گائو مالب یہ ب کہ اس کا جم حفیر مويكا موكا البت اكر كونى ضووت مو و يكريد كو خطل كرنا جازب جيداكد اس مديث يل ب: المم الك روايت كرت بن حضرت عمودين الحمور انصاري اور حضرت حيدالله بن عمرو انصاري رضي الله حضاكي قبول كوسياب ف اكما ورا قه ان كي قبری سالب کے قریب تھی میں مید دونوں ایک قبری مدفون تھا مید دونوں جنگ احد بی شمید ہوئے تھے ان کی قبر کودی کئی تاکہ ان کی قبری جگہ تبدیل کی جائے، جب ان کے جسموں کو قبرے ٹلا عمیاتو ان کے جسموں میں کوئی تغیر ضمیں ہوا تھا ہوں

إصاابري ال

لگنا تھا ہیں وہ کل فوت ہو سے ہول ان بیں ہے ایک ذخی تھا اور اس کا باتھ اس کے زقم پر تھہ اس کو اس طرح و فن کیا گیا تھا ہ اس كے اتھ كواس كے زفم ہے مثاكر جب چوڑا كياتو وہ كارائية زخم ير آكيا۔ جنگ احد اور قبر كھودتے كے درميان جاليس سال كاعرصد تقا- (موطالهم بالك رقم المدينة عهيه الجاد: ٥٠ سنى كبري لليستى جه م ٥٠-٥٠ مطور ملكان)

المام اين جام نے كما ہے كہ قبر ر منى والے كے بعد قبركو كھودات جائے ، قواہ عدت كم كزرى جويا زيادہ اسوا عذر ك اور الجنيس عي مرقوم بكد عذريد بكر شال كى فنى كوفسب شده زهن عي دفن كرديا كيابويا اس زعن ركى ف شفد كرديا ہوا کی وجہ ہے کہ بکارت محلبہ کو ارض حرب (دشمن اسلام کی زشن) میں دفن کردیا گیا بھران کو ان کے وطنوں میں نہیں او تایا كيداى طرح أكر كمى فض كافيتى كراواس كى رقم اور كوئى فيتى ييز قبرش كركى واس كو نلاك كے ليے قبر كو كورنا جائزے، اور تمام مشائح اس ير متفق إلى كد كمي عورت كايتااس كى فيرموجود كى عن كورا مرض دفن كروا كمااورده اس ك فرال ير ميرنس كر عق تب بحي اس كويد اجازت نيس دي جائ كدوه اس كواية شري خطل كرك وفن كرد اور اكر كونى مخص بغیر حسل کے یا بغیر نماز جنازہ کے وقن کر دیا گیاتو اس قرض کی تلاف کے لیے بھی اس کو قبرے نکانا جائز شیں ہے، بل وٹن سے پہلے اس کوایک یادو میل کے فاصلہ تک خطل کرنا جائزے ، کیونک انتافاصلہ تو قبر سمان تک بھی ہو آ ہے۔ (ب ملاغلی قادی نے اپنے زبانہ کے اعتبارے کما اب ایک شریش کی قبرستی یں بھی دفن کرنا بازے الم مرفی نے کماے کہ میت کو ایک شمرے دو سمرے شرخفل کرنا کردہ ہے، اور مستحب یہ ہے کہ ہر فض کو ای قبرستان میں وفن کیا جائے، حطرت عبدالرحن بن الي بكرشام عن فوت موئ تھے پھران كى ميت كو مديند اليا كياتو حضرت عائش كے اپنے بھائى كى زيارت كرتے اوے قربالا: اگر تممارا مطله ميرے مرد يو آتوش م كووين وأن كرتى جل تمماري وفات بولى تقي ، جرالتجيس جن فدكورے کہ میت کو ایک شرے دو سرے شرختل کرنے علی کوئی گلد نسی ہے کہ کد حصرت بعقوب ملیہ السلام معرجی فوت ہوئے تے اور ان کی میت ثام خطل کی می اور حضرت موئ علیہ السلام بے حضرت بوسف طید السلام کا آبوت بہت حرمہ کے بعد معرے شام تعمل کیا تاک ان کی قبران کے آباء کرام کے ساتھ ہو انجیس کی عبارت فتم ہوئی۔ طاعلی قاری اس یر تبعرہ کرتے ہیں کہ یہ بات کی سے محقی نیس ب کہ یہ ہم سے پہلے کی شریعت اور ہمارے تی صلی اللہ طبیہ وسلم کے ارشاد کے فاوف ہم ر جمت نسي ب اور شريت ماجته اس وقت جمت او تى بدب اس كه طاف قرآن اور مدت يس كوكى وكيل نه او اوريمال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاب ارشاد موجود ب كه شهداه كودين وفن كرد جهال ده قتل بوسة تقع اوريه بعي عمكن ب كه حفزت يعقوب اور حفزت يوسف طيهما السلام كو كمي عذركي وجدست شام نتحل كما كميا بو اور صاحب التجنس نے "كناه كي ألى كي ے کراہت کی نفی شیر یکی اوراس مسلیص میت کو خطل کرنا محمودہ حزی ہے اور وہ خلاف اولی ہے اور اگر کوئی عذر جو تو پھر خلاف اولی بھی نیں - (میج ہے ہے کد بلاندر میت کو قبرے تکال کردو مری جگد دفن کرنا کردہ تحری ہے)صاحب بداید لے کماہے کہ وفن سے مملے اگر میت کوایک شرے دو مرے شر ممی قائدہ کی دید سے ختل کر دیا جائے قریہ کردہ نہیں ہے مثلا وم شریف کے قرب کی وجہ سے خفل کیا جائے والس کی بیا ول کے قرب کی وجہ سے خفل کیا جائے یا اس لیے کہ اس کے وشد واروں کو اس قبر كي زيادت من سمولت جو- (مرقات ع ٢٥ ص ١٤٠-١٥٠ مطيور كمتيد الداديد ملكن ١٠٠٠هـ)

خاصہ یہ ب کد د فن سے پہلے میت کو ایک شمرے کسی دو سمرے شمر می کسی فائدہ اور مسلحت کی بنا پر شکل کرنا با کامت جائزے اور بے فائدہ اور بغیر کی معلمت کے میت کو خفل کرنا کروہ تنزی ہے اور دفن کے بور کی عذر کی بنا پر دد مری جگد میت کو خطل کرنا بھی جائزے اور بغیر کی ضرورت یا عذر کے وقن کے بعد میت کو قبرے نکال کردو مری جگد وفن ری بری از این از ای

المنى على متى عدد معدد في المعالية كر الفيرة والمراجد والمتعلى كراجاز فيس

( فَأُو فِي كَامَتِي قَالَ عِلْ إِمْلُ النوبِيجَ العِي ١٩٥ مطور معرا ١٠١٠هـ )

できるからからいろいとしているといっているとといってとしているとうできてか

الله تعلق كا أرخاوسيه: بر فيه كى بعض جرى بين من فيه كي مكل طرف وى فيلت بين الاورجب برادران يوسف الى مازش به شنق بع رب هر الدين مازش به عمل كررب شعران ماد وقت كم بان كرياس موجود منظر شعران مدينة جعن

سيدنا محر مسكى الله عليه وسلم كى نبوت پر دليل

الله تعلق کالوشائد ہے: اور آپ حواء تعلق جائیں آخر الرک ایک ان استدامیہ میں 9 اور آپ ان ہے اس انٹران بین ہے کمی 21 کا موال میں کرنے - از آران او مرف تمام جمان والوں کے لیے صبحت ہے 9 ایست جد جوہ ہوں اللہ تعلق کا تمی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی رہا

ا ام مودار ممی زن طبیعان ملی بودگی متولی علاق بعده مصلیح چین: قریش اور میروای ساخری می اهد طبیع و حکم سده مصروبات سید اور ان سک به این اکا الله دوبات کیه می معلی الله عبد و معمل میروان ساخری میروانسته بیان اور این این این میروانسته و میروانسته و این این این از میروانسته این می میروانسته میروانسته و میروانسته اور این میروانسته میروانسته میروانسته میروانسته میروانست نام میروانسته میروانسته

اس ود مری آنید کا سی بید ہے کہ قرآن ایو بھی آنیدہ میں آنیدہ میں آنیدہ اور معافر سکا والی میں اور نیک میسوں کی تصحیحہ ہے۔ قرآن جمید رشد و برایت کے مشامان بر مشمل ہے، آب کا مصب ودات کالا شمار ہے اور کہ ہے۔ اس کی بھی خواہش کی ہے۔ آپ کی کم مشش آنیم رف ہے کہ لوگ جانبیدی آنا میا کی اور دوا آنھائی تلاع کا مامل کر کید

وَكَأَيِّنُ مِّنْ الْيَاتِ فِي السَّلْوِتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمُ

آساؤل الد زمیول یس محتی ہی ایس النا نیال ہیں جن سے وگ منہ چھیرتے

ے جارا فدای دورنیس کیا عال كالع لفيمت عام والتسمال) كالأ ہر ان کتا ہوں کا مصدق ۔

ومنول کے ہدایت اور راست ہے 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: آسانوں اور زمینوں میں کتی ہی اسی ختابیاں میں، جن سے لوگ منہ پھیرتے ہوئے گزر

بالم بل ٥ (يست، ١٠٠٥)

آسانوں اور زمینوں میں اللہ تعالی کے وجود اور اس کی وحدت کی نشانیاں

آسانوں اور زمینوں میں اللہ تعلق کے وجود اور اس کی وحد انہت پر بحث شانیاں ہیں جن پر لوگ قور شیس کرتے۔ اس كائك على بمين جوسب عظيم جز نظر آئى ب وه مورج بالين بم ديمية إن كروه ايك مقرر نظام ك تحت طوع بواً ے اور فروب ہو باہ اس سے مطوم ہو باہ کدوہ کی مظیم قاور و قوم کے نظام کے بالع اور معرب اور جس مظیم قاور اور آنوم ف اس کا خلت کی سب سے مطعم بیز کو اپ ظام کے معراور اپ احکام کے آلاح کیا ہوا ہے، وی اس کا خلت کا پیدا كرت والاسبه اوراس كو جالية والاسب عربم ريحت بين كرزين بين زرى بيداوار حيوانون اورانسانون كي تركيد اور نشو فهاكا ظلام واحدب اوراس مظام کی وحدت بسس بید بتاتی ب کداس مظام کا بنائے والا اور اس مظام کو چلانے والا بھی واحد ب مقرض آ -انوں اور زمینوں میں اللہ کے وجود اور اس کی وحدت پر بہت نشانیاں میں لیکن لوگ اس پر خور نہیں کرتے اور ان ہے مند 10月上月から上月上月

الله تعلل كادر شاوي: اوران يس اكثر لوك الله يرايان لات كياد جود يمي شرك ي كرت يس 0

ایمان لانے کے باوجود شرک کرنے والوں کے مصاولق

سن مجلد عامراور شبح نے کماتیہ اُتیت ان لوگوں کے متحلق نازل ہوئی ہے جویہ بائے تھے کہ اللہ تعالی ان کااور تمام كائك كاخالق ب١١٠ كـ باوجودوه وقول كى يستش كرت تھے عمرمد في كمانانى لوگول كے حفلق يد آيات تازل اولى بين: اگر آب ان ے بر موال کریں کدان کو کس نے پر اکیا ہے وَلَوْنُ مَا لَكُوْمُ مِنْ عَلَمْهُمُ لِللَّهُ مُلْكُولُونُ مِنْ اللَّهُ مُلِّكُمُ مُلِّكُمُ اللَّهُ فَاتْمْ يُتُوفَكُونَ-(الرَّرْف: ٨٤) الوده ضرور كيس كر الشدة الارده كمال بحك رب إلى ا

تبيان القرآن

جلديجم

يو من العكبوت (العكبوت: ١١)

اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسانوں اور زمینوں کو کس

نے پیدا کیا ہے اور مورج اور چاند کو کس نے مورک بارے قود ضربہ کس میکر کی شد کرد کو سرک اور کا کس نے مورک اور اور کا میکن میں میں اور اور کا میکن میں میں اور اور کا میک

ضرور کس کے کہ افتہ ان مجروہ کمال بھی دے ہیں!

حسن سنے یہ مجمع کماہے کہ اس سے مواد الل کمک جیں اور اللہ پر اٹھان بھی الاستے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ میران حضرت میں کا اللہ کا اللہ تھے جی اور میرو و مزر کہ اللہ کا اپنا ایک جیں اور پہ شرک ہے۔ محرت میں کا اللہ کا اللہ تھیں اور میرو و مزر کہ اللہ کا المائیا کہتے ہیں اور پہ شرک ہے۔

ایک قول یہ ب کہ ہے آت منافقین کے حقاق نازل ہوئی ہے جو زبان سے ایمان لاتے تھے اور ان کے ول می کفر قا. حس سے یہ روایت بھی ہے کہ یہ آت ان مشرکین کے حقاق نازل ہوئی ہے جو کی مصیبت میں جانا ہوتے ہی اور

آپ پوچھ کو حمیر متعددون اور دشق کی آمکیل سے کان کبات دون ہے جہر کو آم چہڑی سے اور چیکے بیکے پارٹے ہود اگر وہ مجمل اس جیسے سے کہانے دے ۔ نے آم شور محرک ادونا بھی ہے جہ چہ کئی گے۔ آپ کے کہ مجمعی اس معید سے دور ہر تی ہے اللہ بی گائے ان کے کہ مجمعی اس معید سے دور ہر تی ہے اللہ بی کہانے والے کہاری آئی آئے۔ وکر کر کے چاہ كُوْرُ مُنْ يَحْدِيدُ كُوْرِدُ مُكُنْدُ والدَّوْوُلَا حُرِ تَدَكُّمُ وَمَنْ تَعَمَّوُ عُلَوْمُمُ فَقَعَ لَوَنَ تَدْسُلُونِ فَا فَالَهِ لَسَكُونُونَ مِنْ الشَّيْرِينَ صَلَّى اللَّهِ يَحْدُ يَسْتَهَا وَمِنْ كُلِّي كُوْرِدُ الْمُؤْتِنَةُ وَمُورِدُونَ وَسُنْهَا وَمِنْ كُلِي كُورُدِ الْمُؤْتِنَةُ وَمُورِدُونَ وَمُورِدِهِ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمُؤْتِرِدُونَ (الأمام: ٣-٣)

اور بعض لوکس وہ ہیں ہو اسٹر ہے اعلیٰ و رکھنے کے باوجود تعتیل کا اسٹاد اسباب کی طرف کرتے ہیں مسبب الاساب کی طرف میں کرتے عظام کی کو جازی سے فطاہو جائے تو کتا ہے قائل وواسے اطاق واکنو کے طابع ہے وہ فطالی ہو کیا ہے ہے۔ میں کما کہ اسے اللہ کے فطاوی ہے!

دو بعض فوگ ایسے بیمی که صحاب اور شدا ندیمی کی اند کی طرف دیری شیمی کسته دو مثل آن دو اولیاه اند کے مزار مادی به اگران کوچکار مصل بی اور الاست مدد طلب میری بی ادو ان بکی خدادو ان کی شیمیاست بیمی امریت کر اولیاه سے دو طلب کرفان میریت کی سور کار میری اندیک بیمی کار میری از اندیک کے الاقاع میریت کر ایس اور است بیمی میریت ک مرکب کسی ہے کابی اخوالی اور اولی کار سے کہ صوف اخذ سے دو طلب کی ایس کا دوریز در کوری کے دیا ہے اوپی میریت برائر کار کے دو مالی اندیکی ایس کار اندیک میریت کی افزائی اوریک اوریک کریا کے اوریک کار اوریک کے دو اندیکی کار

رو من المسلسة في المسلسة و المستحدث جب تم سول كوفرا الله عند من و من و من المرافرة الله عند المستحدث المستحدث

ا من الرّزن ارقم المت شده ۱۳ مند البررة هم من موجه به سهم المجم الكور وقم الحدث 404 هم الله الرؤم والملة: لذن النق ارقم المت عدد ۱۳ منه الأول وقم المت شدمة العنفى يهم من ١٥٠ الآنج أن وقم المت شدمة المستورك به هم من ا

اور ندر عبادت مصودہ ہواللہ تعلق کے سوائمی کلوق کی غرواد منت بانا جائز نہیں ہے۔

الله تعلق كامر شاوي: كياده اس بات يد خوف و مح بين كه ان كه اور الله كالساعداب آجات جوان كا

تبيان القرآن

مل اعالمه کرلے یا ان پر اچانک قیامت آ جاسته اور ان کو خمر محی نه بود (ایوست نه ۱۶)

مینی چو فرگ اعتد خطافی کا وجود کا افرار مشمی کرتے اور وہ فیراہند کی ممایت پر ذیٹے درجتے میں کمیان کو اس بات کا خوت شمیرے کہ ان سے اور اعتد اتعالی کا ایساند اب آباسیته چو ان کو تعمل طور پر اپنی گرفت میں سے لمبیا ای حال میں اس و قیاست آ جائے اور دانشہ قبانی ان کو داکی غذاب کے لیے دورز کے میں اور

المهاسة البيطة الدولة مثل الناء الم تقامية سبك ووزي من الناسك.
الله تعلق كالرافع البيطة : " لهي تكفر كا يجد الرافع بين المن البيطة المواقع المن المن المرتبط المن المواقع المن المواقع المن المواقع ا

الله قبل کا ارشار ہے: اور ہم نے آپ سے پیٹے حرف مروں کو اصل بنا ہے ہی کی طرف ہم دی کرستے ہے وہ بہتوں کے رسینہ والے کے اکا اور استرائی علی سطر نمی کی تو یہ کے لیے کہ ان اس پیٹے وکوں کا کہنا انہم ہوا اسپہ ملک اندے والے مداوان کے لیے آخر سیدی مجمالی کے افزاع قم نمی کھے روست : ۱۹۹

مشکرین ٹیزے میں کئے تھے کہ اعد سے اگر کوئی رسول مجیونا قانوا کوئی فرٹند بھی دینا ادور میرد کا فیر معلی اعد علی حصل نے کئے تھے کہ مید اعدادی طرح انٹرون نے کہنے کی اور تکٹے ہیں۔ عد تعالیٰ بنے ان کار د فربایا: کہ تام نے آپ سے پہلے ہی مرف موران کو رسال منتا ہے کی جس کا فرٹنے کو کا حرات کو رسول کھی پیغال

ا المن العالمي في في المائة والمعالمين المستوية والمستقدات المستوية في والمستقدات المستوية والمستقدات المستوية العاد ومطالبات كما منها والمستقد المستوية والمعالمين المستقدات المستقدات المستقدات المستقدات المستقدات المستقدات والمستقدات الموقعات المستقدات ا

الشر تعلق ہے فرطیا: کیاان کوگوں نے زشن میں سٹر خیس کیا کہ یکھ زشن میں قوم عادہ قوم شورہ قوم میں اور قوم کہ اور مذاہب کے آثار موجود میں اگر میں ان علق قبل میں سٹر کرتے قود کیے لیٹے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محذیب کرتے والوں فاکیر انجام ہو مذہب

' اس آعت میں ہے فواط سینہ کا سے آپ سے پہلے مودوں کو دسول پیٹا ہے اس بھی و دکل ہے کہ ہے مقعے ہ اللہ ہے کہ کی گاراہ ملاقعہ فردور ارسامی کیکر کو فرد ہو کا وجہ ہے ہی ہو انتہا ہوائے میں المسائر فران المنافات سے مودے کیے مسہ موج تھا ووروں سے اور جانسہ ہیں ابنیتہ والے کہ برحافظ کی اللہ طبر و سائم کو فور محی ہے گاہی اور اور حدا اقا جہ ہے کہ سخوارے 2 آب سے ماذیوں کی محمول ہے وکہ شائلیس میں کھائی اور تھے جھے

افقد تعلق کا او شادے: حتی کہ جب رسول مامید ہوئے گئے اور لوگوں نے گلن کیا کہ ان سے جھوٹ براہ گیا تھا تہ رسل کے پاس ماری مدہ آئی سوجس کو بم نے چالاہ بھالیا گیا اور مجرسوں کی قوم سے اعاراعد اب دور شیس کیا جا O

وظنواانهم قدكفيواكي توجملت

ال آیت می افقا کند ما آل آداه تد و طرح به مقول به نام دوجه به کند و از این تشدید کافید او در مری وجه به کند بدواند کی تشدید کے مماقد ما هم عمر اور ارسمال کی ویش آداه ب بادر بال آزاد کی دو مری آزادت ب اگر التاط فرید کر مصله ایجاد این معافل می این از استر با در این آزاد کی دو مری آزادت به

اگر یہ اتفاعی تحقید کے دو مابات و آس کا ناہیں قائل رموان کہا تھی ہیں اور اس مورجہ یہا اس کے دو محل ہیں: (ال جب رموال اپنی قوم کے ایک الدے ہے ہی میں میں گانے اور قوم نے یہ کمان کر لیک رموان کے ان سے جو مداور کا بیانی فاصل والا قان اس کے اس کے جو ان اور ان کا میں اس کے اس کے مقارف کا میں اس کے دواجہ تک ہے۔ وہانی ایمان و آخر کے بعد ان اور ان کا میں اس کے اس کا میں کہ اس کے اور اس کے کہا ہی ہے معالیٰ اس دواجہ کی حوال میں اس کا میں مان خاصل میرائی موٹی میں میں اور اور ان کی اس کے معالیٰ اس کے اس کا میں اس کے معال

(1) ومواوں سے باج میں ہو کرنے میکن کر لیا کہ ان ہے : دومدہ کیا گیا تاہ نہ ہو تاہد ڈا کھری ہوڈ کا کچک اس اول مسکلہ نے اس نظیر کو حوزے این عمال درخی اند محملے وواجد کیا ہے اور کما ہے کہ دو در کم بڑر بھے اور اصفیار سے۔ وہائی انڈوں رقم الدرچندی معندہ این چرزش نے کہ بڑی کھی ای طوع کل جوں جس کر حوز این مجامل نے کہ اور حوزے این مجامل سے بیے

تعلق کی از المحافظ کے المحافظ کی المحافظ کی المحافظ کی دو کری آن کے اللہ کی دو کریا آن کے دو کریا آن کے دو کریا منابع کی المحافظ کی دو کریا آن کا اللہ کی دو کریا آن کا اللہ کی دو کریا آن کے اللہ کی دو کریا آن کے دو کریا آن منابع کی معرف کریا کی معرف کریا گران کی معرف کریا گران کی معرف کریا گران کریا گران کے کہ اللہ کی دو کریا آن کے

کے جمعہ اللہ کا کا مصر کا الموقی ہے۔ (اٹی وہ ۱۳۳) کی چھٹو اند کی مدد ترجیہ ہے۔ اس جرسی کے کمیڈان ان کی معکد ہے جائے کہ حضرت اس مہاس کا فدیمہ یہ تھاکہ دسول کنود رہے انہوں نے یہ گمان کرلیا کہ ان سے جمع فادعد کیا کیا تھا۔ این ان اجماعات اور الحدیث معرص ا

اس دوايت كي قويد عشريب أيت كي.

المام افرالدين الحدين عررازي متوفى ١٠٠١هاس روايت كم متعلق قلعة بين:

مشرک نے کما ہے کہ ان کا یہ گمان صفحت جڑے کہ وجہ سے قائد کمرینے سے بدید ہے کوئٹ ماہم مو من کے لیے بھی ہے مہائز کئیں ہے کہ دور پر گمان کرسے کہ انقد تعالیٰ نے اس سے جموع الارود کیا ہے، بگد اس کمان کی وجہ سے دوا ایمان سے خارج ہو جائے کا قرار موان کے کن بھی ہے کم طرح بائز ہوگا کہ دواخذ تعالیٰ باید کامل کر ہے۔

ے موجود ہو ہوں ہے گئی ہے اس حمل چار جوہ کا رواحہ ان تعلق کے معلق ایسا کمان کریں۔ خلاصہ ہے کہ امام رازی نے اس رواعت کو رو کر دیا ہے اس کے بعد امام رازی تکلیع ہیں:

اگر اس آیت بھی کندور تقدیم سے ممالتھ ہوا اور طن بستی تین ہو واس آیت قا کئی ہو گار ر مواوں نے یہ تین کر لیاکہ اس کی احتراب کے طندیب کر دی ہے اور اب ووائیاں ٹیمی ان کم رسگ ' تب انہوں نے اس کے طاقت وہا ہ مزر کی ہوا اللہ تعرفی نے اس کا ایک ایک نے اس کو اطباعیہ کر دیا۔

اور اگر اس آیت علی علی به ستی مگان ہو تو اس آیت کا متنی بید ہے کہ جب رسول اپنی تو مول سک ایمان لائے ہے

تبيان القرآن

جلدجيم

449

(10: (الوسط : 11)

ہمیں ہوگئے آئیں اس نے کہاں پاکر پھو وک ان این اعلیٰ ماہ ہے جس ماہ ب ان کی تکھے ہے کریا ہے کہ درموان اے کافواں پ جمہر عالم باکا دور کا جائیا ان والد اس بھی کھی گیا اور جدید موافی ہے اور بالا میں متحق ہے کہا کہا کا کافوان پر خواب آگا بالد دائلہ مقبل کے درموان کو اور موسون کو اس خواب ہے بھا کہا اور حضوب اس انور تھی مالت کر میں افقہ متماسات

امام دادی \_ تعرب عائل در صی الله تسمان می صدے کا خوالد جا وہ ہے: کی صلی اللہ علا طبہ و سمل کی ذوجہ حضرت امام الموسئیں عائش درخی اللہ شاسات عوام سال کیا کہ جہ مستہ وہ میں کا تندید برے ساتھ ہے ایک عمل کے کہ اللہ کی آخران کو چیئی احک اس کی قوم نے اس کی تخلصیہ کی گارٹی ہے لکا تقد تشدید کے ساتھ ہے) میں عمل کے کہ اللہ کی تم آم اس کو چیئی احک اس کی قوم نے اس کی تحقیقہ کی ہے اس اور اس کا کامل میں تقد حضرت ان کشد کے الحیاج اس اس کا مجالی کی المحتمل اللہ اس کا مستقبل کے اس اس کا میں اس کا میں اس کا میں ا

شکہ اور زوری سے آنے تاہ کہ برسواوں سکے 15 کمر تھے ہوا ہے۔ جہدات کندا انشرائی روز کیٹے بھی رہے ہوگئی 'فوک کر موافوں کی استقادی شاہد کے لگے گئی اور رہیں انسان کی کی گوادر آسٹ سے باقع میں وسک اور موافوں سے نے کان کر لیک اسیسان کے بورائز کلی میں کی گفت میس کریں گئے انشار کی مداور ک آسٹ سے باقع میں وسک اور موافوں سے نے کان کر لیک اسیسان کے بورائز کلی میں کی گفت میس کریں گئے انشار (17 معاملی

المواصر ہے کہ اس آجہ کی چار جیسات بڑی کی گئی ہیں: کہندوائی تھے یہ کے جو مطالب ہا اس کو وجیسات ہیں: مہل آجہ کا طاحہ ہے کہ کو گئی کے اس کے محمد ہوا کیا تھا ہے گئی جیسے وورد مری اوجہ کا طاحب ہے۔ رسواں نے ہے مگان کیکہ اس سے جھٹ ہوائی تھا ہے بالل آج ہے جہ حقیرت ام الموشی عاقد وخی الله صنائے اس کہ ووائد واجہ اور ماہم ووزی نے کہا اس کے اس موان نے ہیں کر لیا کہ اس کی احقاق ہے کہ مواجب کو آئی کی کہدو الاست ہیں: میں کی سے کا میں کیا کہ دو گوک اس بی ایک ان کیا کہ اس کی محقوق ہے کہ میں موسول کے اس کے معقوق کہ اس اورد ہے کہ در موان کے کا مالی کیا کہ دو گوک اس بی ایک ان کیا کہ اس کی محقوق ہیں کریں گئی اورد و مری آج ہے ہے۔

اس آیت کے ترجمہ میں تبعض متر تعیین کی لفزش علی محدود حین مترقی ۱۳۳۹ پیدیاس آیت کے ترجمہ میں تکھا ہے:

یماں تک کہ جب باویر ووٹ کے رسول اور طیال کرنے گئے کہ این ہے جسوٹ کماکیا تھا پنجی ان کو اداری مدد مجر بجاریا جم ہے جن کو جانا-

ے وہا۔ اور میخ افرف ملی تعانوی متوفی سید ہے اس آن ہے کے ترجہ میں تکھا ہے: بہل تک کہ بیٹیر پانوس ہو کئے اور ان کو کمان خالب ہو کہا کہ دائرے کم نے فلطی کی اس کو اعاری مدد میٹی گار بم نے

جس کو چاپه وه تنهاليا کيا۔ - ان مواد در ان ان مواد در ان مواد

مفتی گوشفیع دیو بری متونی ۱۳۱۱ هدف مجی ان تی ترجموں کو مقرر رکھاہے۔ (معارف القرآن ج60 م ۱۳۱۷) واقع سے کہ بیر ترجیح اس دواج سے چنی جس جس کو حقرت عائشہ رضی الله صناعہ و درکھ جا ہے اور امام رازی نے اس دواب کو پیل قراد واجه به خفاهای فجر مستقانی نے تکھائے کہ کوئی مام مسلمان مجی پر کمان حمی کر مکالہ اندنے اس سے جمعری کا فاقع پیا گئیر سرال ہے کہ مکل کرتے ہو جمع سے ان محل کا طرف جو برواجت منسوب کی ہے اس کی توجہ سے ہے کہ اس می کاز فقاف ہے منتی دسوان کے واقع الدول نے کئی کا کان ان سے بھرے ہوائی تھا اور اس دواجت کے ہے۔ ہے کہ اس میں کاز فقاف ہے کہ ترک کا واقع ہے۔ ان کا الاکاری 40 مار کا ساتھ کا سے ان حمل کا کہ انداز کا میں انداز کا مساحد کا مساحد کے انداز کا میں کا میں کا میں کا میں کا مساحد کا میں کی میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی میں کا میں کی کا میں کی کا دوران کے انداز کی میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کا میں کی کا دوران کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا دوران کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میان کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا کہ کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا کہ کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کی کی کا میں کی کا میان کی کا میں کی کا میں کی کی کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کار میں کی کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کی کا میں کی کا کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا کی کا میں کی کا میں کی کا کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کی کا میں کی کی کا کی کی کی کا کی کا کی کا کی کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کی کا کی کی کی کام کی کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کی کی کا کی کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کی کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کی کی کا کی کا کی کا کی کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کی کا کا کی کا کا

ا ہم رازی کے علاوہ دیگر مضریٰ نے بھی ای طرح بیان کیا ہے ، ہم چیز مضریٰ کے حوالے بیش کر رہے ہیں: امام عروار حمن محمدین علی جوزی متوفی معاصرہ کھتے ہیں:

اں آجہ کا میں ہے: ہم نے آپ ہے پہلے صوف موروں کو رسل مطابا اخوص نے اپنی آم کو کھانی اسوانوں نے ان رسوان کی گفت کو آپ او آپ نے جمہ کی اور اپنی ہو اس کے امراک کا دوران کی آپ کا بھانی ایک ہو گانا ایک دی گار کہ می رسول بائے ہی ہوگئے معزد سان مجامل کے کہ دوائی قوم کے الجان ان کا خدید کی میں بھانے انکیا ہم اور است کی ساز اس کی جا در محل ہے کہ رسوان نے جمہ کر کہا کہ اس کی قوم کے اس کا محتاج کے اور محرک اور اس کی گار اس کا میں کہ اس کو کی بائی ہم جم کی کہا چنے میں اور اپ کے اس کی کہا تھا۔ میں کا میں کہ اس کا اندار کی میں کہا گاہا کہ اس کا کہا

(زادالميرع عاص ١٩٩٠ مليد الكتبالاطاي بروت ٤٠١٥)

طامہ اور طرید شدی اور قرائر گئی حق ماہدہ کے تیں : اس آب یہ کا اس بیسے کہ آج سے بھی کا پاکستان کے دوران کے ان کو دوران کے ان کوری محق دہ موران کے ساتھ کا دوران کے قران ہے ہے کہ ان کی اعتواں نے بھی کمار کہ دواران کے ادارات ان کھی اوران کے ادبید کم اقادہ محمول قادہ مورد محق مجمول ہے کہ کہ دوارت ہے ہے کہ در موادل نے بیس کمار کا کہ ان افتاد کی ساتھ کا بیسے کہ اس کے خوالف کم باادر کم میں کے در اگر دوران کماری کہ وہ دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کم بالے ماکستان دوران شریقاتی معیدی وہا کہ مالی کہ دوران کم میں میں مدھول کے دوران کم میں مدھول کی معیدی موادل کا موادل کا معیدی معددی معاددی اس کے دوران کم میں مدھول کا معیدی معددی موادل کے دوران کم میں مدھول کا معیدی معیدی معاددی معیدی معیدی

اہ ہو گیا ہے کہا جس مفصل نے اس آئے گا یہ سمالی کار رسوان نے یہ کمان ایک دائشہ نے اس کی زباؤں ہے اس کی است اس ک استوں سے مائٹ بھر دورہ کیا تھا اس کی سال میں اس کے جس کا جائز ہے اور نہ اللہ کے بائے بھر اس کے بعد بدی جرائیت ک بہنا ہے میں اس مائٹ کی الاس اس میں کہ سکون کے اس کے اس کا بعد اس کے اس کا میں کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس ک بھر کے دور سے کھر ان جائیں اس میں اس کی جائز میں ہے کہ کہ اند تھا تھا ہے دور سے کی قبار شور کے کہ کا میں کے اس کے کہ کہ اند تھا تھا ہے دور سے کی کھر اند تھا تھا ہے ہے۔ ہے کہ موسول کی توسیل کے کھرائیا کر اس کہ اس کا تھر تھر ورد کیا گائیا ہے دور سے کھراف تھی کر کا اداراس کے جا کسی

(الجوالحيط نام ۱۳۵۷ من ۱۳۳۹ مشار دا او الجوالحيط نام ۱۳۳۷ مشام مشاملوند دا را الفكر بيروت ۱۳۴۴ هـ) حفظ عمرين اساميل بن كثير متوفى عماري هي بين

قریش کے ایک فوجوان نے سعید میں جمیرے موال کیا کھے بتاہیے اس آیت کا کیا شخ ہے میں جب اس آیت کو پڑھتا منسان اللق آن ہوں تج ملی ہے تما کرنا ہوں کہ کائی میں سنے اس آنے کہ نے بچھا ہو کہ حتی افانستیدیس فرمسل وطنسوا انہے ہم قد کندور میں بی بچرے کے انجہائی ایس مورسول ایل افوان سے بچھی بھر بھاکہ اور مائی تھریش کی ساک اور ان کی آخریں نے لئے مگل پانکہ اور اس انہ میں بھران ہے واقع بھران این چرے ہئے ایک اور مشرعہ بادیا ہے کہا ہے کہا ہے اس کی بار میں بی چرچے موال کیا اور امورس نے بھران ہوا کہ اور انہا ہے کرنے بور کر میروکر کے لگاؤاور کرکا انڈ اس کے بھران کے دور کرنے میں کم انسان کیا ہوئے تھا ہے کہ دور کہا ہے اور اندا کیا تھر بہتے تھریش تائی سورے موردے کیا گیا گیا۔

رود کریستر شن طوح آن بسید میری می بینانده با بسیده در ایمان بازی نام بید خرجت این مسئود سد به با رویست کساند. جب دس ال این قوم میری ایمان است سام می بدندگا دو «اب آست می نامی کار» بدن سان قوم سفه به کسن کار آم است می می به جب ایران این هوهوی میری از میری ایران میری می میناند و در ایران میری داد در می نام کار ایران ایران که قبل شمس کا دو اس بری مانی می میری بدند کار ترویزی کاری می میناند شود دو ایران کار ایران کار ایران که قبل شمس کا

علامه سيد محود ألوى متولى ١٠ المد لكية إلى:

اس نے بود خاند آتو ہی اس بھولی کو دو کرتے ہوئے لگئتے ہیں: کدر مل جلم المسال می تنظیم کے ذیادہ مواقی اور ہو چیز ان کی شمان سک افتی شعیرے اس کو ان سے ذوادہ دور کرنے کا طریقہ ہیے ہی کہ ان کی طرف اللہ ہے بر گانی کی نہید کرنے کے بچلے کان کی قوم کی طرف نیہ نہید کی جائے بھی ان کی قوم نے یہ گمان کیا تھا کہ رمولوں نے ان سے جموع ادورہ کیا ہے۔

(رورح المعاني جزمها عن ميره ا- عود او مطبوعه و ارا لفكر ميروت الحاملات

طلاس آئری نے بے قود میں کیا کہ اس بقرابی عبد کا قبابی ہے کہ انجاء بھیم المسام اللہ تبقی کے دورہ خداب ہے۔ یع میں ہو کے علاقت اللہ قبالی ہے۔ بھی ہونا کم شریع اور جب کہ دھوے اون عہاں کی گی دواجہ کی ہام پر سمی ہے ہوگار وسل علی این فی جمہ کے انجابی اللہ ہے۔ بھی جمہ اللہ عمار اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی ہے۔ اس کی قومہ سے کہا کہا ک کہ ان سے جھوٹ بھا گیا تھی بچرس کم طریع کی عالج انجام المسام کی طرف اللہ سے پر کمالی کی بسد داری آئی ہے اس کو عرف ناف اللہ کی میں مدد سے میں گفت اس کا طور کار مع اللہ ہے۔ جس طرح العام ادائی اور اللہ ایوا الحیان کور کے کہا ہے اور ام الموشین حقوق الکور وی اللہ خوالے میں طرح اگر دی علی الدور اللہ اور اللہ ایوا الحیان

قرآن ع بحر كي آيات كرتره على ال يح كالحاظ و الحماع بي آركاني الكريات فركي بلينة جو انجياء ميسم السلام كي شان كي يادوافق بو-

مید او افاق مودودی اور می این احسن اصلای عام طور پر اس کا خیال نمیں رکھتے کین پیل ان کا ترجمہ حضرت این عماس کی مجد ور غیر مودل معاجمت پر عن ہے۔ الله تعلق کالوشلامی: یے خلسان کے قسیس عی مشل والوں کے لیے جمعیت ہے در آر آن ایک کم می مگرت بات ضمیرے؛ بکدید ان کمیوں کا مصدق ہے جو اس سے پہلے نازل اور نجی اور اس میں ہرجزی تصنیل ہے اور یہ موسوس کے لیے جرائے اور و مصنب ہے 00 صدنہ 10)

معنرت بوسف کے قضہ کااحس القصص ہونا

ان کے تصوب سے مواد حضورت پوسٹ اون کے جائے ہی ادارات کے والد کے تیج ہیں اور کمی تصد کا حس ہے ہو کہ ہے کہ کہ اس اس کی تحصی ہو اور حصوصیہ دید تحق طب کے الجہا اس کی حمل واقع اس کے لیے تحصی ہے تھی اور ان کا تھی اور وجد سے ال اگر کران کے ابوا موسکی کی عظم کی حمل ہو اس کی خوار میں کا میں اور حقوق کی وجد سے الدی وجد سے الدی وجد سے الدی ہے اور معلی اور ایک جائے تھی اس کے جہ بھی اس کی خوار میں میں میں اس کے اس کے اس کی اس طار کی میں کہ بھی اس طار خرائے ہے آت اور وسمیدان کے ساتھ میں رہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا گھا تھی آتے تاہم ہو کہ ہے کہ اس طار کی کا میں انسان

۔ فریلانے قرآن کوئی من مگرت بات ضمیر لین سیدنا تھ صلی اللہ علیہ و مام نے حضرت بوسف کا قصد بیان کیا ہے ہے کوئی جوے ضمیر ہے بلکہ سابقہ آ الحل کرکیوں کے مواقع ہے اور ان کا صدف ہے۔

موٹ ہیں ہے بالہ مرجیتہ اسانی مادوں کے مواق ہے اور ان فاصد ن ہے۔ قرآن مجیدیش ہر منے کی تفصیل کا محمل اور فرملا: اس میں مرح کی تفصیل ہے: اس کے دوستی ہو ناک کہ کہ اس می حضت برمیذ کے قصہ کی بری

ادر فریلاناس میں ہم چیکی تصویل ہے ''اس کے دوستانی چین آبک ہے کہ اس میں حضوت برمند سے تصدی کی ہدی خسیل ہے' اور اس کا دوسال علی ہے کہ اس قرائل عالی بادران کا دوسال اس میں معاون ہوئے ہے۔ خسیل ہے اور ان کی دوسال میں استعمال علی اور دوسال اس میں معاون میں معاونہ ہے اس کا میں ہے ہو ہے کہ اس میں اندیا نے آوئی کے سے اس کا مساحت کی دونا میں شدات کی اواقات کی حسیل ہے اور آئم میں اس کی تعالی اس وقال میں کہ بھری خوال اور اس کی کا تمام اس دور دوراداروں کے قام معنی اور مضاوی تصویف کی حسیل ہے اور آئم میں اس کے حقوق میں تھری خوال کے اور اس کس کی کمیل ہے تک و راحد وارات کی کام میٹی اور اس میں کی گئے۔ حقوق میں تھری خوال میں کشور کار اس میں کے بک و راحد وارات کی کام میٹی ہے اور اس میں راحد اور دوارہ است میں می

نیز فریلانے اٹمان والوں کے لیے جرایت اور وحت ہے، قرآن جمید جرایت قرقام انداؤں کے لیے ہے، حین اس کی جرایت سے صرف اٹمان والے قائدہ افعالتے ہیں اس لیے فریلانے قرقان اٹمان والوں کے لیے جرایت اور وحت ہے۔

خرب آخر

آره مودند دادنا کو ۱۳۶۰ بد / مذاهر چهه مه کو اکدند سروه بیدن کی تخیر عمل بدگی. تیان افرات کی به پانچین جاز نما امری ۱۳۹۶ کو فراراک گان او آن عالمه بی ۱۳۰۰ کو به باد پان عمل کو نکی گی از در آن به مهارک دون به که کد محرد مین آرای م خود به اور معملان نخیر بیدان که میان سازی می در این این امری می دود تور به سواری می در از می د موده مودو مودی مین کی گی بیدان با ادارای این این می می در این می در این می دود می در این می داد و این می دود می کرامت که می دود کاری کارش کری گذشته کارو این می میکند کاروی به بیند که می ادار می در کاری می داد فراند در



# مآخذو مراجع

كتبالهيه

قرآن مجید قرات انجیل

كتب احاديث

ا ... امام شدهان بین و زن به بادر و طراح منی سوقی سود سرحد طراحی سطور دادران آخرای کرامی به سعید ۱۳۰۳ ... امام محدان دراری شاخی استان می اصدار شدهای در دادانی بسطور بین است سود ۱۳۰۳ ... امام محدان مرکزی در شوخ استان می سطور دران بسطور مدار که کنید بداری بین سه بسود ۱۳۰۳ ... امام افراز این برای میشوانش شوقهای می امندن مشید کنید سازی بین و میسود.

۱۵۰ مام میداند. تن الزیرجیدی متعقی حوله ایجام سنت سیور حب سیاسان پیروت ۱۵۰ مام میداند. تن الزیرجیدی متعقی به جوه المستره به طبویه عالم اکتب پیروت ۱۸۰ ما امریده بی منصر خوار الزیکا بیدند و معرور منصر به منصر بیرون

N- الماسعيدين منعود تراساني كل احتوال علاه استن سعيدين منعود، مطبوع دارا كتسب العليديروت

جلدينجم

تبيان القرآن

\_|+

ماحذومراجع AAN الم ابو بكرعبدالله بن هيرين الى هير وحتوفي ٥ ١٩٠٥ المعنت مطبوعه ادارة القرآن كراج ١٠٥ ١٩٠٥ وارالكنت العلمه -14 AP 14-25 الم الديكر عبد الله بن عمد ين الي شير و متحق م الله و مند اين الي شير و مطبوع وار الوطن بيروت ١٨١١مه المام الترين طبل استوفى ١٩٨٧ والمسند ومطبوه كتب اسلامي بيروت معه الله واردا تفكر بيروت الااسلاء وارافي بيث قابره ..14 المالاء عالم الكنب يروت الماسماء المااحدين خنبل احتوني الاالد اكلب الزيد المطبوع وارا لكتب العليد اليروت الهاسان -14 المام الرحمة الله من والرحمن والرمي معتق ١٥٥ مه وستن والري مطبوعه والا الكلب العربي يرومهم -n الم ابوعيدالله محرين اساعل بخاري متوفى ١٥٠ مد المح بخارى مطبوعه واراكتب العليد يروت ١٣٠١ مدورار المهيروت -m المام الإحبد الله الدين اساعيل يخارى متوفى ١٥٠ مد علق افعال العياد مطبور مؤسسة الرسال يروت ١١٨١٠ -14" المام الوصير الله همان اساعل عقارى متوقى ٥٠ مد الادب المطرو مطبوع وارالمعرف اليروت ١٧٠٠مه -re المام الوالعسين مسلمين تحل تشرك متوفي الهدو ميح سلم ومليور كتيه فزار مصطفى الباذك كرمدان اسماح -10 المام ابو عبدالله همرين يزيد ابن مانيد متوفي سوع العه سنن ابن مانيد مطبوعه وارالفكر وروسته هامهده وارالجيل وروسته -17 المام الإواؤد سليمان بن اشعث مجستاني وستوفي عدوسن الإواؤد مطيور وارا لكتب العليد يروت ١٣١٧ه -14 المام الإداؤد سليمان من العث بحسماني وتوفي هدا مواسل الإداؤد ومطوع أور في كارخان تجارت كتب كراجي -FA المام الإيسيني عمرين فيني ترفري منوفي عله استن ترفري معليور واد الفكريودي الاسمار اوار الجيل بروت ١٩٩٨٠ -10 المام الرصين عمرين حين ترزى متحق عاده على كار عرب مطبور الكتير التيروي مكر كرم من اساء علم على من عمودار تعلى ومنوفي هدور من وارتعلى ومطبوعه فشرال ماسان وارا لكتب العلم ويوت عاما

-1-+ -17 المام اين الي عاصم متولى عدم عد الاعلاد الشائي مطبور وار الرايد مراض الاساء -rr المام احد همروين عبد الخالق بزار مستوفى ١٩٠٠ والوخار المسروف بدستد البرار ومطبوعه مؤسنة القرآن بيروت -prp المام الوحميد الرحمن احرين شعيب نسائل متولى مهومهد وسنن نسائل وملبوعد دار السرقد ويروت ١٠٠١ه -875

الم ابوعبد الرحن احمين شعيب نسائل متوتى سومة وعل الدمواليا. مطبوعه ع سية اكتب الثنافي ايروت ٨٠ ١٨٠٠ -ra المام الإحدا الرحمن اجمدين شعيب نسائل متوفى سهر سنن كبرى مطبور وادا لكتب المطيد يروت الاسلام -174 المام إلى يكر جمين باروان الروياني متوفى عصو معيد العجاب مطبوعه دار لكتب الطيدين وت اسماح -14 امام احمدين على المشى الشريعي المشوقي عاصليد مستد الويماني موصلي المطبوعة واروالمامون تراشة بيروت الهم مهارية -FA

المام حيدانشدين على تن جارود تيشاني رى معتوني ٢٥ سيروا المستقى مطبوع وارا لكتب العطير يرون ٢١٠١ه ..179 الم عمل ا كالذين فريد استفراه و المحالين فريد العلود كتب الماي و و الماها و -100 المال يكرهن هين سلمان بالحندى متوفى المسهد مسترعمين حدالعور--1"1

الم الوعواند يبيتوسيدن اسحاق متولى ٢٠٠١ ومست الوعواند ، مطبوعد وارالها ذ كم كرمد -14 الم الإعبدالله عجمه الخرقدي المتوتى وسيده توادرالاصول ومطبوعه دارالريان التراث القابره ٨٠ مهد -6.40

تبيان القرآن

ملد بنجم

مآخدومراجع ۱۲۲۰ ناماد جن

تبيأن القرآن

جلدينجم

المام إلى جعفراتيرين محد المحلوى متوفى الاساعد، شرح معلى الآفار، مطبور مطبح البدائي وكستان المادور عهد مهامد -50 المام الوجعفر فحدين عمروالعقيلي حتولي ووسهد وكسب المعطاع الكبير وارا لكتب الطيد يروت ١٨٠١٨٠ -17 الم حجدين جعفرين حسين خرائلي متعانى عهده مكارم الاخلاق مطبوعه ملبيد المدنى مصراة معد -14 الم إلا حاتم هجري حبان البستى معتوفي عن عن عهد الاحسان به ترتيب مح اين حبان معلود مع مستدا لرساله ويوت المع معاه -MA المام ابو بكراحد بن حسين أجرى بعنوتي ١٠٠٥ والشريعد مطبوعه مكتبه دار السلام ورياض ١١٠٠٠ ملاه -174 المام الإلقائم مليمان بن اجر الطبراني المتوني المساحة مجم صغير مطبوعه مكتبه سطير المديند منوره ١٨٨٠ الده مكتب اسلاي -00 ى د ت ۵۰ مال المام إلا القاسم سليمان بن الحرافي المتوفى واستاحه مجم اوسط مطبوع كتبت المسارف رياض من معدد - 64 المام إلا القاسم سليمان عن احر الطبراني المتوفى واسعد الجم كير وطبوعد دارا وبإوالتراث العبلي يووت -or الم الواقعة م سليمان بن احد الطبراني المتوني واسد اسند الشاسين مطبور مؤسسة الرسال بورت مه مهار -01 المام الوافقاسم سليمان ين احمد الطبراني المتوفى وبسوء كلب الدعة مطبوعه وارا لكتب العلمية يروت وسياجه -00" المام الإيكراحد بن اسخاق من وري المعموف بلين المنئ متوتى بهبسوء عمل اليوم والليان مطبوع منوسنة الكشب الشَّقائير ا ...00 وروست ۱۸۰ ۱۳۰۸ المام عبدالله بمن عدى الجرجاني المتوثى ويعصون افكال في ضعفاء الرجال مطبوعه وادا أفكري وبيته وارا لكتب العطب بيروت -01 الم الإصفى عمرين احد العموف باين شابين المتوفى هه سحت النزك والمنسوع من الحديث مطبوع واواكتب العليد -04 حروت ۱۳۱۳ م المام عبد الله بن عجرين جعفر المعروف بالل الشيخ معتر في المعسوء كسب المصطلب، مطبوى والراكسي العلم يع وت -41 الم ابوعبدالله عين عبدالله حاكم نيشاني رى متونى ٥٠ جيد المستدرك مطبوعه دارالباز كد كرمه -04 امام الوقييم احدين عبد الله اصبائي متوتي وسهمة وطيته الاولياء يمطبوعه دارا لكتب الطب يروت ١٨٠ ١٨٠ -40 المام ابوهيم احدين عبد الله اصباني متوفى وساحد ولاكل النبوي مطبوعه وارالتفاكس ميروت -41 الما الويكما حدين حسين يهلى معتوفي ٥٨ عهد من كرى مطوعه فشرال ملكان--44 الم الإيكم اليرين مسين بيعق متوفي ٥٨ حمد و كتاب الاسلود الصفات معلوه دارا حيا والزائب العرابيروت -41" الم الديكراجمان حين يسل متول ٥٨ مد معرف النن والأثار ومطبوعه وارا لكتب الطيدي وت -10 المام الويكما حمائن تحسين يستى مستوقى هده عمد ولاكل التبوة مطوعدوا والكشب العلم يروت -40 المام الو بحراحمة من حسين بيلي متوفي ٥٨ محد كلب الأداب مطبوعه دارا لكتب الطبد وروت ٢٠ معد -44 الم الديجماح من حين بيل حق مع هو كلب فضائل الدقات مطبور مكتبه المنارة كد كرمه ١٠١٧ه -44 المام الديكم احدين حسين يستى محتوفي ٥٨ صحد وشعب الايمان ومطيور وارالكتب العليدي وت اوساء -YA كمام الإيكرا حدين حسين بيهتي متوفي ٥٨ محد والبعث والتشور ومطبوع وارالفكر ويروت والاالاء -14

المام الإجعفرا تدين تحد اللحادي وتوفي المسعد وشرح مشكل الآفار ومطبوعه مؤسسة الرسال يروت ١١٠١٥

مايحذومواجع AAA المام ابوعمراوسف ابن عبدالبرقر لمي متوفى ١٠٠٠ ميري والمام بيان المعلم وفضله مطبوع دارا فكشب العليديروت -60 المام ابو شجاع شيروبية بن شهروارين شيروب الديلي المترقي عنده الفرووس يماثور الخطاب مطبور وارا لكتب العليد بيروت Hroy المام حيين بن مسعود ينوي متوفى المصد وشرح الهند المطبوعد دار الكتب العليد بيروت الاالات -41 المام الوائقاسم على من الحس ابن عساكر بعثوانيا عصد الخضر مارع ومثق مطبوعه دار الفكر بيروت مهر مهايد -41 المام الوالقام على بن الحن اين عساكر، متوفى اعده من تقصب تاريخ ومثق، مطبور واد احياء الرات العربي بيوت، -45 N"+ L امام مجدالدين المبارك بن حجدالثيداني المعروف بابن الاثيرالجزدى المتوفى ١٠٠١ مدا جامع الاصول اسطوع وارالكتب العليد -40 ورت ۱۸۱۳۱۸ المام ضياء الدين حجد بن عبدالواحد مقدى عنبلي متوفى ١٤٠٣هـ الاحاديث المخارة مطبور مكتب النمت المسعد بشيره مك -44 all la so المام ذكي الذين عبد العظيم بن عبد التوى المنذري المتوفى ١٥٧ هـ الترفيب والتربيب مطبوع وارالديث كابرواع - ١١٥٠ داراین کشروروت ۱۳۱۳ه المام ابوعيد الله حجرين احرماكي قرطبي متوني ١٩١٨ مد والذكر قاتي امورالا ثرة مطبوعه وارالبخاري عديته منوره -41 حافظ شرف الدين عبد المومن ومياطى متوفى ٥٠ يده المتبو الرائع مطبوعه وار تعزيروت ١٩٧٠مه -49 المام ولي الدين تيريزي متوفي ١٨٥٥ هـ وملكوي مطبوعه السح المطالع ويلي وارار أم بيروت -/4 حافظ جمال الدين حيرانند بن يوسف زياني مستوفي ١٧٠ يرو النسب الراب مطبور مجلس على سورت بندا ٢٥٠ ١١٠٠ -Al المام عمرين حيداللد ذركشي منوفى مه عدوالقل المنورة كمتب اسلاى ايروت عامه .Ar حافظ أور الدين على بن اني بحم الميتى والمتوفي عده مع الرواكد ومطبوق وار الكنكب العملى بيروت ومه مها -AP حافظ نور الدين على بن الى أكم البيثى المتوفي ٤٠٥ مد و كشف الاستار ومطبور مؤسنة الرسال بيروت ومهومهم - 11 مافظ نور الدين على بن الى بكرافيشى المتوفى عدم موار والمنظما يد مطبوعد دارا كتتب العلم يروت - 00 المام عدين الديرزري موقى ١٠٥٥ من حصن مطبور مصلتى الباني واولاده مصرمه ١٥٠٠ -AY المام الدالعباس اجرين الويكروميري شافق متوفى وسهده زوا كدائن ماجه ومطبوص وارا لكتب العليد بيروت -14 مانظ علاء الدين بن على بن هيمن مارو في تركمان متوفي ه مهرية الجو برانتقي، مطبوعه فشرال مالكان -AA حافظ مشس الدين فهدين احدويق متوقي مهمه ويتخيص المستدرك مطبوص مكتيد واروالياذ مكرهد - 44 حافظ شهاب الدين اجمدتن على من تجرعسقاني متوفى ١٥٥٨ والطالب العالمية معلود كمنية واوالها ذ كار محرمه .4+ المام عبدالرؤف بن على المناوي المتوفي السهامة ، كنوز الحقائق مطبوعه وارالكتب الطبيه يروت الماسمام ₽. طفظ جادل الدين سيوطي متوفى يعد الجامح الصلير مطبوعه وارالمعرف بيروت الاسهاء 4 حافظ جال الدين سيوطي متوني الاحاستدة المسااز حراء 40 حافظ جافل الدين سيوطي متوفى 10 ه و جامع الاحادث الكبير مطبوعه دار القكريروت 18 10 م `\_q"

تبيان القرآن

مآخذومراجع

AAR حافظ جذال الدين سيد طي، متوفى الاهة البدور السافرة، مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت؛ ١٣٣١هـ، وار ابن حزم بيروت،

حافظ جلال الدين سيوطي بمتوفى الإمرا أمتشره بمطبوعه وارا نفكر ميروت ١٥١٩هـ -94

علامه عبدالوباب شعراني متوفى سايراه ومحنف الغرر مطبوير مطبع عامره معتانيه معز سومسان وارالفكر بيروت ٨٠٠ ميزيد -91

هلام على متى ين صام الدين بندى بربان يورى متوفى هدامه و كزالهال مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى 110 ء الحصائص الكبرى مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت ٥٠ ١٠١٠

كتب تفاسر

تعنرت عبدالله بن عباس دخى الله عنمه متوتى ١٨ ته "توبر المقبلس اصلبور مكتب آيت الله العظمى ابران الم صن بن عبد الله البعرى المتوفى علاه الغير الحين البعرى مطبوى مكتبدا عداديد مكد محرمه المعالم -14

الم الد عيدانة عجر بن اوريس شافعي متوتى مهم الداحكم القرآن مطبوعه واراحياء العلم ميروت المامل

الم ابوز كريا يحي بن زياد فراء متوفى ٢٠٠٥ معالى القرآن، مطبوعه بيروت \_[49\* -146

المام عبدالرزال بن جهام صنعاني متوفي ١٤١هـ تغيير القرآن العزيز مطبوعه دار المعرف بيروت

شخ او الحسن على بن ايرا بيم فني متوتى ع مهو " تغيير في مطبوعه دار الكتاب اير ان ٢٠ ملا -140

المام إبوجعفر محدين جرير طبري متوفى اسوء وأمع البيان مطبور دار المعرف يروت به مهاه وار الفكر بيروت -904

المام ابواسحاق ابرائيم بن عجوالز جاج متوفي اساء اعراب انترآن مطبوعه مطبع سلمان فارسي ابران ٢٧ مهايد -104 -I+A

المام عبدالرحن بن جحدين اورليس بن الي حاتم را ذي متوني ٢٠٠٥ ه اتغير القرآن العزز ، مطبوعه مكتبه نزار مصطفي الباذ مكه عرب م 100 p

المام الإ بكراحد بن على دازي بصاص حقّ استوفى " عامه احكام القرآن مطبوع سيل أكيد ي الاوراء " الد

علامدالوالليث نعرى جو سمرقدى وسوقى هدسوا تغير سرقدى مطبور مكتبدوادالباز مكد كرمدا اجهابو \_H+

في الإجعفر حجهة بن حسن طوى متوفى ١٨٥٥هـ التيبان في تفيير القرآن مطبوعه عالم اكتب بيروت -0 علامد كى بن الى طالب متوفى عصامه ومشكل الراب القرآن مطبوعه انتشارات أورام ال ١٣٠٧ه -H7

علامه ابوالحن على بن هيرين جبيب ماوردي شافعي متوني ٥٠ عهد والنكرية والعيون مطبور وارا لكتب العلميه بيروت -80"

علامه ابوالحن على بن احمد واحدى نيشابوزي متوفي ١٨٣٨هـ الوسيط المطبوعه وارا لكتب العربية بيروت ١٥٣١هـ -9"

امام الوالحن على بن احد الواحدي المتوفي ١٨٨ مه واسباب نزول القرآن مطبوعه وارا لكتب اصليه بيروت -110

امام ابوالحن على بن احمد الواحدى المتوفى ١٨٧همد الويط مطبوعه دار الكتب العلمية يروت ١٠١٧ه -111

المام ابومحه المحسين بن مسود الفراء البقوى المتوتى المتوتى الاهد المعالم التنزل المطبوط وارا لكنب الطب بيروت الهامور -14

علامه محودين مرز فشرى متونى مستون اكشاف مطور داراحياء الزائ العراب يروت كالماء -IIA \_119

علامه ابو بكر في بن عبد الله العروف بابن العربي الحلي منوفي ١٠٥٥ من المكام القرآن مطبوعه دار العرف بيروت

تبيان القرآن

. 61

-94

-|+|\*

ساتھ دو صرابع ہے۔ ۱۳۰ - طاسان کر بھی جوا آئی تا مناسبان مطیر اور کی منتوبی منتوبی معمود اگو داویز معمود مکتبہ تجار یہ کھ محد ۱۳۱ - خال علی اختران من موجوی منتوبی بعضود مرکع ایجان منتوبود امتخارات شام مرتوبا النامات منتقد ۱۳۲ - علاصا ایا آخرن تام دار کم تمان کل تان تاہد ذی تعمود کی منتوبات اور السید معلود کشید المسائل بی و ت

۱۳۳۳ - خواجه عبد الله الصارى من طلوالقرن الساوس مخضه الا مرار او ود قالا براو مطبوحه اشتارات اميركير تهران ۱۳۲۴ - امام فخرالدين محمن ضياء الدين عمرازي متوتي ۱۳۷۰ و تقير كير مطبوحه دارا مياه الرشد العربي بروت ۱۳۷۸ هد

۳۵ ملاسه في الدين اين على موقي ۴۳ من تشير القرآن الكريم مطبوع الشارات عمر ضروام ال ۱۹۸۸ م

۱۳۷۰ - طلعه ابو همدانند همدين احمد المحل قرطمي استقال ۱۹۸۸ ته الجام الا نام القرآن مطوحه دا والقلديدوت ۱۵۱۸ ا ۱۳۷۸ - کامنی ابوالفر عمد الندين عمر يضادي شيرازي شافق متوفي ۱۹۵۵ ته الوارا لتشورل مطوحه دار قراس المنشر والتوزيع مع

یه ۱۱۰ سال ما با این مرد دند. بن مرد موی میران با سابق سوی همه هداندا از استرون مستوده دار قراس سروا تر ۱۲۸ سال ما این امر کاشنده تورس فرون منفی منوفی ایمه شدارگ انترس مسلود دارا کشب العرب پیشاد ر

۱۳۸۰ ملامه ایج اجراهشده عمان میرسی این ایستون این ایستون از است. ۱۳۹۰ ملامه الی بان کار خاذان شاخی سوقی ۱۳۷۵ الیاب الیاد می مسلون داد اکتب العرب ایشور

١٠٠٠ علامد تظام الدين حيين بن هر في متوقي ٢٨ يده منير فيالوري وسلوق دار الكتب العلم يووت ٢٠١٠ مله

١٣٠١ علام آقي الدين اعن عمد معترق ١٨ عدم الطير الكير مطوعة دار الكتب العلم وروت بهد الله

۱۳۳۴ منامه مش الدين هويمن الي بكراين التيم الجوزية استوني تلايسة والتي ومطيور واراين الجوزيد مكه مكرمه ۱۳۳۴ منامه الإاليان هويمن برسنسه أيم رامين استدن اليم الميل الميلة معليور وارالتكريوت ۱۳۳۴

سه ۱۳۳۳ - طلاسه ایوانیک تقدین بوسف ایر سی استوال ۱۳۵۶ ساز ۱۳۶۶ تیرا میشون دا را نظری و ۲۰۰ ۱۳ ۱۳ نفسه ۱۳۳۱ - طلاسه ایوانموانی بین بوسف المحین الشاقی مشوقی ۱۳۵۰ الدر المصنون مسلون دا را نکتب الطبیدی و ۲۰۳۰ استان

۱۳۳۳ - طفار مدایو انعیاسی بین میدند استین اشاعی متنوق ۱۵۵ مداند و المعنون معطور دارد انتسبه انعطید پیروت ۱۳۹۸ ۱۳۵۵ - صفظ الدالدین اسا همل می عمران کیرش الله متناق ۱۵۵ مداند تشییر افتر آن معطور ادارداند کس پیروت ۱۵۸ متابع

ل الله المعادلة في المساحل عمل عرف عرض في حول منطقط من الموارك بهود اداداء من بيورت على الميدود وارا القرورت ١ ١٣٠١ - خلاصة عمادالدين مضور بن المهن الكاذروني الشافق متوفي ١٩٧٠ والله الكازروني على الميشادي مطبور وارات القرورت

MPN

2-18- عناصد ميد الرحن بن محربن تلوف علي مستوتي ٢٥٠٥ من تغيير الثعالي اصلبوعد من مستداد على للمعبوطات بيووت

۳۸۰ - علامه ابوالمسن ابرا تیم بن عمرالیقایی المتوفی ۸۸۵ هه انظم الدر و مطبوعه دار الکیکپ الاسلامی قابره ۱۳۳۰ م ۱۳۷۵ - حافظ جلال الدین سیو همی سوفی متافی ۱۳۵۸ در المشتور مطبوعه کنید آیند. احتفاقی مابر ان

۱۳۰۱ - صفحه جلوان مدرن سید می سوی ۱۳۰۰ میدرد استور سیده سید به بیشتر استور سیده سید به بیشتر استور به ایران ۱۳۰۱ - حافظ جلال الدین سید می مشتری ۱۳۰۱ میدان مسلومه وارا انگشته الطبید پیروت

۱۳۷۳ علامه می الدین تحدین مصطفی قریوی منتونی منتاهه و ماشید شیخ زاده الی ایندادی مطبوعه کنتیه و سنی وابدید وار اکتبیه العلب ویروت ۱۳۷۴ م

١٣٠٠ في الله كالله متونى ١٥٥٥ من المعلوقين المطوع شايان المرضروا يوان

۱۳۲۳ - علاسه او المعود عجد بن عجد المادي منتقى حوتي ۱۹۸۳ و تعمير ايو المعود معلوج دارا فكل يدوت ۱۳۹۸ و دارا لكتب العليد ويوت ۱۳۱۴ تاه

۱۳ - علامه احرشماب الدين خلكي معري متي احتى ۱۳ مايه و ملينة الكتاشي المبلويد وار صادره بيروت ۱۳۸۴ و وارا لكتب العلب يروت مناسمه

تبيان الْقرآن

ماحذومراجع علامه احرجيون دونيوري متوفى والعدالكبيرات الاحرب مطوكري بمين علاسدا عاعيل حتى مننى معونى عسعد وح البيان مطبوع كتبد اسلام وكد -10" 4 شخ سليمان بن عمرالم و فسيالحل متوفى مهر اله والفؤ علت الالبيد الملوعة المليح البينة ومعرامهم ا \_K" A علامه اجدين محرصاوي الكي متوفي مهههات تغيرصاوي مطبوعه واراحياءا لكتنب العربية مصر -10"4 قاضى تاوالله يانى في استوفى ١٥٢٥هـ الغير مظرى المطبوع باوجهتان بك ولوكت -10+ شاه عبد العن يور شدولوى متوتى وسهده تغير عزيزى مطبوعه مطبحة اردقي دلى -101 في محمد من على شو كالى معتوفي من الله و التي القدير المطبوع وارالمعرف يروت وارالوفاي وت ١٨٠٨ه -IOY علامدايو النفضل سيد محمود آنوى حنى يستونى مى الله اروح المعانى مطبوعه دار احياء التراث العرني يروت وارا لفكر بروت ا -101" MIL نواب صديق حسن خان بعويلي متوتى يروسيوه فتح إليان، مطبوعه مطبح اميريه كبري بولاق مصر المسيده المكتبة العصريه WW TO ME علاسه محرجمال الدين قاعى معتونى ٣٣٠ها و تفر الثامي مطبور داد الملكريوت ١٣٩٨ عا -100 علامه جحررشيد رضامتوني مين سهيره تغييراله نارامطبوعه وارالعرف ورية -104 علامه عليم في منطوى جو برى معرى متونى عنه الله الجوابرني تغيير القرآن السكتة الاسلامية رياض -104 والمرف على تعانوى متونى سيسهد ميان الترآن مطبوعه باح كمين لا دور -100 سيد محد هيم الدين مراد آبادي معتوفي عاصوار ، تزائن العرفان ومطبور آباع كميني ليند لامور -104 ي محود الحن ديريزي منتوفي ١٩٠٨ و شيرام وثال متوفي ١٩٠٨ وماثية الرآن مطبوعه آرع كمين لمينال ١٩٠١ -171+ علامه محرطا برين عاشور مستوفى ٨٠٠ معدوا التحرير والتوس مطبور تونس -01 يد محرقطب فسيد منوفي ٨٥٠ ١٥ وفي ظلال القرآن مطبوعه داراحيا والتراث العرفي وت ٨٢٠ ١٥٠ - 146 مفتى احمر يارخان لعيمى بمتونى يعسهد ونور العرفان مطبوعه وارا فكتب الاسلام مجرات -PYP\* منتى محد شفيع ديريزى متوفى ٢٠ سيد محارف القرآن مطيور ادارة المعارف كراجي كه ١١٠٠٠ -116" ميد ايو الاعلى مودودي استوقى ١٩٥ ميد منهم القرآن مطبوع اداره ترجمان القرآن لاءور -NA على مديد احد معد كاهي بستوني ٢٠ مهده التيان مطبور كاهي بيلي كيف ملكن -N4 علامه محداثين بن محد عكار عكى شتيلى باضوه البيان مطبوع عالم الكتب يروت -174 استازاجر مصطفى الراغىء تغير الراغىء مطبوعه واراحياه التراث العربي بيروت -MA آيت الله مكارم شيرازي تقيرتمونه مطبوعه دارا لكتنب الاسلامية امران ١٩٠٠ -179 جنس يير محد كرم شاه الاز هري مضياه القرآن مطبوعه ضياه القرآن يلي كيشير لاجور -160 على احسن اصلاى تدر قرآن مطبوعه قاران قاؤ عريش الامور -141 علامه محمود صافى ١عراب القرآن وصرف وبيان يمطبور انتشارات زرين امران -368 استلز محى الدين وروليش احراب افقرآن ويانه المطبوعه داراين كشري وت -141

مآخدومراجع

واكثروهب زجيلي تغييرمش مطبوعه وادا لفكري ومت الاحليه

معيدى حوى الاساس في الغير ومطبوعه وارالسلام

## كتب علوم قرآن

علامسيد والدين الحدتان عبد الله ورمشي ستوني مهديد والبرحان في علوم الترآن ومطبوعه وارا أعكر بيروت

علامد جدال الدين سيو طي متوفي عد اللاتكان في علوم القرآن ومطيور مسلل اكد ي الاجور

علامه محرعه والتنظيم زر قاني منتل العرقان مطيور واراحياء الراش العمل يروت -I4A

## كت شروح مديث

حافظ البرعمروا بن عبد البرياكل متونى ١٧٠٠هـ الاستذكار ومطبوعه مؤسسة الرسال يروت ومهامها -144

حافظ ابوعمروا بن عبد البراكي متوفي ١٣٠٠هـ التميير المطبوع مكتبد القدوب لابورا مهومها واراكتتب العطب بيروت ١٩٩٠مه -14+

علامد ابوالوليد سليمان ين طلف باحي الكي اندلى متوتى عهد سميد المستلى مطبور مطبح الدعادة معروب والهدا -IAI

علامدابو بكرهمة بن حيد الله ابن العربي الكي متوتى عومهن وعارت الاحوذي مطبوعه واراحياه التراث العملي بيروت -IAP

قاضى مياض ين موى ماكل متوتى ١١٠٠٠ من المعظم بدقوا كرمسلم مطبور وارالوفاي و ١١٠٠٠٠ -IAP

المام عبدالسطيم بن عبدالقوى منذرى متوفى ١٥٧ه و الخضرسن الإداؤد مطبوعه وارالمعرفه بيورت -IAC

علامد ابوالعباس احدين عرابرا بيم القرطي الماكلي والمتوتى اهاه والمتمحم ومطبوح واراين كشريروت الماسمان -IAA

علاس يكي بن شرف نودي متوفية علاء شرح مسلم مطبور نور تحداض الطالي كراي عدد -IAY

علامد شرف الدين حسين بن محرا البين مستوفى ١٥٠٠ه مسرح البين، مطبوع ادارة القرآن ١٠٠٠٠٠ -14

علامدا بوحيد الله فورس خافه وشتاني اليهاكل مستوفي ٨ ح٨ حه ١٠ كمال المعلم معلوج وارا لكتب العلميد يروسه ١٥ مهر -IAA

حافظ شماب الدين اجدين عليان جرعسقلاني متوتى الاهدء التح الباري مطبوعه دارتشر الكتب الاسلاميد لاجور -1/4

حافظ بدرالدين محمودين احمد ييني حنى متوفى ١٥٥٥ مد وعيرة القاري ومطبوعه اوارة اللباعة المنيرية معروم ١٠١٣ -19+

علامد فورين محدسنوي الكي متوقى ١٨٥٥ وعمل اكمال المعلم مطبوعه وارا لكتب العليدي وت ١٥٠١ه

علاصداح الشطلاني متوفى الاحارشلوالسارى مطبور مطبعه مين معروده الله -197

علامه حيد الرؤف مناوى شافعي متوفى مهدمه والبيش القدير مطبوعه وارالمسرف بيروت الاسيبوء كميته نزار مصطفئ الهاز مك \_640\*

کرد.°۱۲۱۸ء علاسه عبد الرؤف مناوى شافعي متوفى مهدمه من شرح الثماكل بمطبوعه نور محما المطالع كراحي -197

علامد على تن سلطان محد القارى محوفى المهداء الحراك مطبوعه أور محدا مع المطالع كراحي -193

علاس على بن سلطان محداثقاري متوفى حلهو، شوح مستدائي عفيقد اصطبوعد دار الكتب العطيد يودت ٥٠ مهد -191

تبيان القرآن

مآخذومواجع

طد - د

علامه على بن سلطان محد القارى متوفى ميده الدوم عرقات مطبوعه كتيه الداديه ملكن مهاميوي .44.

علامدعلى بن سلطان محدالقارى معتوفي بهديده الحرزا تشمين مطبوع مفده اميريد كمد كرمد مهد بهد -NA \_199

في تحسين على من على من كل منوفى من على الخليبالذاكرين، مطير مصلى الباني واولاده معرمه ١١٠٠ فخ عبد الحق محدث والوى ستوفى عن مند والشعد اللعطت معلور مطبح يج كمار فكعيز V ...

فَعْ عِد الرحن مبارك يوري متوفي ٢٠٠٥ عاد الخفوالا حوزي مطبوعه نشرالسنه ملك واراحياء الراث العربي يروت ١٨٠ \_Fe1

فانور شاه تشميري متوفي علاسات وفيض المبارى مطبور مطبع تيازي معروه علام \_rer

في غيراح دين متوليه معد والملم مطور كتدا مجازك ي -404

في محرادريس كاند حلوى متوفى مه مهد التعليق السيء مطبور كتيه عادرالاور -144

## كت اساء الرحال

علامدا بوالفرج عبدالرحن يتن على يوزى متوفى عصد المسل المستلعيد اسطيور مكتبدا ثريد فيعل آباد الدسايد

حافظ جمال الدين الوالمحياج بإسف مزى ٢٧٠ عده تمذيب الكمال اصطبور وارا لفكر بيروت ٢٧١٧ عد -1-4

طامد عش الدين محدتن احمدة أكي معترفي مدس وسيزان الاحتدال مطبوعه واوا كتسب العليد يروت ٢٠٠٧ -104

حافظ شماب الدين احمدين على بن حجر مسقل في احتوفي عنده عد التفييسية التدريب معلوع دار الكتب العلم يووت \_F+A

مافظ شهاب الدين احمدن على بن عجر عسقناني متوني المحدد تقريب التهذيب مطيور واوا تكتب الطرب وت -7+4 -110

علاصر مشمى الدين عجدين حبد الرحمان المخاوى متوتى جدهد والقاصد الحنية ومطبوعه وارا لكتنب العلم يبروت مافقه جال الدين سيو في متوفيه والقل المعنور المطبور واد الكتب العلم يروت عامد -978

علامه محمان طولون متولى سيشاه "الله وقتى الاعلامات الشترة مطبور وار الكتب الطريروت اسهاسا \_in

علاسه محرطا برفتى مستوفى ٨٩هه منذكرة لوضوعات مطبوعه واراحيا والتراث العرلى بروت ١٥٠١ه -FIF

علاصد على بن سلطان عير القاري والمتوفى الماديد وموضوعات كير ومطبور مطح بجيلاً والى .rv -110

علامد اساعيل بن محيد الحجاوني ستونى مهدم المتعلم ومن المتعلم ومن الدانياس معلور كيت الفرولي ومثق من على شوكل سولى من الده الغوائد الحويد الطبور زار مصطلى ما ش -999

علامد حبد الرحزن بن محدود ولي متوفي عاملاه استى المطالب مطبوعه دارا لفكر بيروت ١١٠١ه .MZ

#### كتسافت

الم اللفته غليل اتد فرابيدي متوفي هداء كلب العين مطبور اختثار ات اسوه امران ملامهم \_174

علاسداساعيل ين حماوالجو يرى محقق مه سود المحل مطبوع واوالعظم يروت والمدسوع

علامه حسين بن مجدوا فسيساص لمالي ستوني مهنده والمفروات مطبوع مكتبه نزار مصطفى الباز مكه مكرمه ١٩٦٨م -570

ماحذومواجع

-m

۱۲۶۱ علامه محودین محرد مختری معتونی ۱۸۵۳ وافغائق مطبور دارا اکتب الطبر بیروت اساساند ۱۲۲۶ علامه محربین اثیرالجزری موتی ۱۲۷ نامه از ملبور دارا کتب الطبر بیروت ۱۸۱۸ الد

۱۲۲۳ علامد يخي بن شرف أودى محقوق الماح التي المقاد الفقت مطوع دارا اكتب الطيديون

٢٢٠ علامه جمال الدين تحدين محرمين متكورا فرفق محرفي الاعد الميان العرب مطبوعه فشرادب الحوزة المحامران

٢٢٥ - علام موالدين محدين يتقوب فيود آبادي متونى عام واقتاس الحيد مطيور داراديا والزاث العرلي يروت

علامه محد طا برختي، متوني ۱۹۸۸ من مجمع عدار الالوار، مطبوعه محتيد وار الايمان المدينة المنوره ١٥٠٠ مد

٢٧٤- علامه سيد مجر مرتضي حيين زيدي حتى استوني ٥٠٧ه التي العروس، مطبور المبليد الخريد معر

١٩٧٨ - لوكي مطوف اليسوى المترد مطبور الميد القائد ليك ميروت علاه

۱۳۹۰ - فيخ ظلم اجريرون متوفي هه مهاه الفنت القرآن مطيور اداره طلوع اسلام لا مور ۱۳۳۰ - الوضيح عبدا تكيم خان تشرّ بالدهري وكالفائد ، مطبور حلوايذ كيني لا بور

کت باریخ سیرت و فضائل

١٣٦١ - المام محدين اسحاق معتوني علاء تمكي والمعاذي معلوعد واراتكر يووت ١٨٨ ١١٥

۱۳۳۳ - امام حدالملکسین پرشام منتوقی میهود المحروقانیوید وادا لکتب اطبیسی وت محامیی ۱۳۳۳ - امام عجدین منعد منتوقی ۱۳۳۰ و اللیزنی امیلیون مشیود داد صاوری وت ۸۸ میری مطبید دادا لکتب اطبید بیروت ا

APNE

۱۳۳۶ - طامسالوالحن طی بن مجدالصاد روی الشوقی ۵۰ سمه اطلام انبوت مطبور دارا دیده الطوم بیروت ۸۸ سماره ۱۳۳۸ - با اماله جنوعی سریر طرفی مهدار بستان به مناسب و ترینان می روند . و انقل

۳۳۵ - انام ایو جمعنر همیدن جربر طبری موت بی ۱۳۳۵ می آمایش افاهم والملوک مطبود. دارا تقلم پیروت ۱۳۳۹ - حافظ ایو حمود به مستندین حمد انتدین محدین میدالبر وستی سهیه مانام تبدیل مطبود. دارا کشت اعلم پیروت

عاد المارية المرور المارية المراجعة على المراجعة على المراجع على المراجعة المراجعة

٢٣٨٠ علامه الواقعام عبد الرحن بن عبد الترسيلي متوفي الدهد الروض الانف يكتب فاروقي لماكن

٢٣٩- علامه عبد الرحمان على عوزى متونى عصد والوقة مطبور كتية لوريد رضويه سحر

۳۳- علامه ابوانجسن طل بمن الي الكرم الشيط المعمول سبيكن الما ثيم استونى ۱۳۳۰ به اسد المطلب اصطبوعه وادا الكريوت وادا الكتب المطب يودت

۱۳۶۱ - علامه ابزالمن على بن الي انكرم الشياني المعرف بين الاثيرُ متوفى ۴۳۰ هـ افكال في الماريخ معلومه وارافكتب العرب يوت

۲۳۰ علامه مثمل الدين التدين هجري الي كبري خلك استوفيله ۴ و اونيات الاعمان به مطبور منشودات الشريف الرضي ايران ۲۳۰ علام على حد افكال قويل من سنكر بعد فروس مدون ما حد قد من منظر بروط كروس

٢٢٠٠ علامة على بن حيد الكاني القي الدين بحل معتوني ١٠٠١ عد مشفاه والتقام في زيارة تر الايام مطرور را في

- مانظ عمادالدين اساعمل من عمرين كيرشافي معوتي عديد والبدايد والتبايية مطيور وار الفكريروت ١٨٠ معاه

تبياز القرآز

مآخذومراجع. 440 حافظ شملب الدين احمدتن على من جرعمقالي شأفي ستوني ميده والاصليد مطبوعد دارا لكتب العلميديوت عذامر أو رالدين فلي بن احمد مم ودي متوفى الله وقاء الوقاء مطوعه واراحياء الراث العربي بروت ٢٠٠١ علامداح قسطلاني متوفى عاح المواعب الملائية مطبوعد دار الكتب الطيدي وت ١٢٠ ١١٠ علا -11-4 علامه عجمة بن يوسف الصالحي الشامي منتوتي مهمه مده سمل العدائي والرشاء معلوجه وارا لكتب العلميه بيروت -rea علامه احمد من تجركى شافعي متونى معده والصواحق الحوق مطبور كمنة القابره ١٥٥٠ -174 علامه على بن سلطان محر القارى متوفى عهداء شرع الشفاء مطبوعه دار الفكريروت -104 هج عبدالتي محدشه والوي معتوني من معد عدارج النبوت المطبور يكتبه نوديد وضويه محمر -101 علاساح شلب الدين فقائي متونى ١٩٠ مله وتيم الرياض مطبوعه دارا فقريروت -808 علامه فرعبد الباتي زرقاني متول ١١١١ه شرح الموابب اللدنية مطوعد دارا نقل بروت ١١١١٠ -101 في اشرف على تعانوى محوقي به سبايد ، فشر الليب مطيوعه مان كيني لمينذك في -400 كتف نقه حنفي شن الائمة عجدين احمد مرخى متوفي الله سمة المبسوط مطبوعه وارالعرفه بيروت ١٨٠ الله ش الائمه عين احمد مرضي متوفي ١٨٣٥، مثر مركير مطبور المكتبة الثورة الماسلامية افغانستان ٥٠ ١٨٠٠ -101 والمامد طابرين عميد الرشيد عفاري ومتوفى اسهده وظامته القتلوى مطبوعه امجد اكميثر كالماور اعداسه -104 علامه الويكرين مسعود كاساني، متوتى عدهده بدائع العنائع، مطبوعه انتج-اريم- سعيد ايند كبيني ٥٠٠ سامة واوا لكتب الط -ron ي وت ۱۸۱۸ علامه حسين بن منصوراوز جندي مستوتي معنده الأويل قاضي خال معلوعه مليعه كبري ولاق معراه الله -704 علامد ابوالحن على بن الى بكر مرضيناني متوفى مهديدايد الدين وآخرين مطبوعه شركت عليد ملكن -Me علامه محدين محود بايرني معتوفي ١٨٠٥ ها معليور دارا لكتب العليدي وت ١٥١١ه -12 علاس عالم بن العلاء انصاري وبلوي متوفى الاعديد اللوش ما أرخانيه معلود ادارة القرآن كراجي الاسمار \_PYP علامدايو بكرين على حداد متوفى ٥٠٠ه الجوجرة النيرو مطبوعه مكتبدانداديه ملكن -Pyr علىمە قىرشىلىپالدىن بىن ئەزكىدى مىتونى ئەسىدە ئۇلۇمى بىزازىيە مىلىيە مىلىم كىرى اميرىيە بولاق مىعرە 194 -171" علاسيدر الدين محووى احريش متوفي عصد عليه مطبوع وارا القري وت ١١٠١١ -1710 علامه كمال الدين بن عام متوفى ٨٨٥ فخ القدير مطبوعه دار الكتب العليه بروت ١٥٠١م m علامد جلال الدين خوارزي كفليد مكتبه أوديه وضويه سكم -174 عامد معين الدين الحروى العروف به محداد مسكين مستوني مهنات شرع الكوم مطبور ععيته المعارف المعرب مع -PIA علاسه ابراتيم بن محرطبي متونى الهدو اخيته المستمل مطبوعه سيل أكيد كي الاجور الهجال -1714 علامه عجد قراساني متوتي 44 ه مجاسع الرموز ومطبور مطبح نشي نوا كاثور 144 -474 تبيان القرآن 1 . T. A.

مآحدومراجع

علامه ذين الدين بن تجيم متوفى « ١٨٥ ) لجوالرا أقى مطبوعه ملبط طيبه معر الاسلام علامه حالدين على تونوي روى معتوفي ١٨٥ه و الآوي حالديه معطبوته مطبعه محت مصره ما ١٩٨٠ -848

علامداية المعود محدين محر ثمادي معتوفي عده وماشيدا بوسعود على طامسكين اصطبوع عمية المعارف المعريد معرى ١٢٨٥ ا

علامه خيرالدين رطي متوفى ٨٤ ١٥ هاه ، فآدى خيريه ،مطبوعه مليعه ميمة ،مصر ١٠٠٠ ها

علامه علاءالدين محدين على بن محر حصكني متوتى ٨٨٠ عند الدرالتخار ومطيوعه واراحياءالتراث العملي بيروت -140

علامه سيد احد بن مجرحوي متوفى ١٩٠٨ عن مخرجون البصائر المطبوعه وار الكناب العرب بيروت ٢٥٠٠ الد -YZY

طانقام الدين متوفى ١١٠١هد وقادئ عالم كرى مطبوعه مطيح كرئ اعرب بواناق معرا ١٠٠٠ -166

علامه سيد عجدا شن ابن عابدين شاي ومتوفى علاعات ومنحد افتالق ومطبوع مطب معراة ما -FLA

علامه ميد محدا عن ابن علدين شاى متوفى ١٥٠ ١١ه و تتقييم القتادي الحارب مطبوعه وار الاشاعة العربي كوئنه -149

علامه ميد محداجن ابن عابدين شاي ومتوتى عنه عله ورسائل ابن عابدين ومطبوعه مسيل اكية كالابور ١٢٠ ١٢٠ ه -YA-

علامه سيد محمد اثين بابن عابد بن شاي ومتوفي ١٣٥٠ اله و د والمتناد ومطبوعه وا د احياء التراث العربي بيروت اع ١٩٠٠ اله ١٩٩٠ اله -PA

المم احمد رضا قادري متوني ٢٠ ما الد المتار المطبوع اداره تحقيمات احمد رضاكرا في -YAY

المام احدرضا تاوري، متونى ١٣٠٠ الدي ترضويد اصطبوع كتب رضوب كراحي -YAY

المام احدرضا قلوري منوني وم العد وقلوى افريقيه مطبوعه عديد وبالشك كميني كراحي -FAP

علامد امجر على متوثى ا عامله وبرار شريعت ومطبور شخ غلام على ايندُ ستركرا جي -PAA شيخ ظفراحير عنباني تفانوي متوفى مه مهامه اعلاءالسن مطبوعه وارا أكتب الطبيديروت ١٨١٨مه PAY-

علاصة نورالله لعيمى معتوفي عهد ساح الحاوي نوريه مطبوعه كميائن يرتز ذاا وور محماء -144

## كتب فقه شافعي

ا يام تهرين ادريس شافعي احتوتي مهم مهيد الام المطبوء وار الفكريروت المهم محليد -FAA

علاسه ايوالحسين طى بن جرحيب اوروى شاقى استونى من سمه الحادي الكبير الطبوعه وارالعكر بيروت اسهاسا -7/4

علاسابوا الحاق شرازي متوفى ٥٥ عمد المذب مطبور دار المرف بيروت اسعه المد .9'00

المام محرين محر فرالي متوفي ٥٠٠٥ احياء علوم الدين مطبوعه دارا لخير ميروت ٢٠٠٠ الده وارا لكتب العلمية يروت ١٩٠ -19 علامه يجي بن شرف نودي متوني اعلام شرح المدف مطبور دارا لفكر ميوت -19

علامه يخي بن شرف نووي معوني الاعلام روشة الطالبين مطبوعه محتب اسلامي بيروت ٥٥٠ مامه -190

علامه جلال الدين سيوهي امتوني عله والحادي للنتادئ مطبوعه مكتب نوريد وضويه اليمل آياد -Par

علاسه عش الدين عجدين الي العباس وفي متوفي عهده انداية المحتاج مطبوعه وارا لكنب العليد يبروت ١٦١٧هـ -190 -744

علامدايو اضياء على بن على شراعي متوفى ٨٥ واحد والثيرايو الفياء على تماية الحتاج مطبوعه وارا لكتب العلمية بيروت

تبيان القرآن

مآخذومراجع

#### كتب فقد مالكي

۳۳- علاسه ایجام کلت احمد ورود بریا کلی احتقاقی مناهد اوالشرح الکید و مطوعه دادما فقل بروت. ۳۳- علامه شمس الدین همدن خود د موقی معتقل ۱۹۳۹ ما حاشته الدموتی علی الشرح الکیده مطبوعه دارا فقل بروت

## كتب نقه حنيلي

\_\_\_ کتب شیعه

٣١٤ - الدباترين عير تم كلي متوق والده مبلاء العيون مطبوع كلب فرع في الماهد تمران

مج البلاف (خطبات عطرت على من في المطبوع الران ومطبوع كرا يي

-110

## كتب عقائدو كلام

۳۱۸ - ایام گرین گرفزیل متوفّق صحت ایامتد سمی انتقال مطیور الایو زمت مجد ۳۱۹ - علامت ایو ایرکافت مورد از محمل بین گاه الانهاری المتوفی عصص الدادی ایران الماسلام مطبور واد ایشان الماسلام پیروت

به مهمه هنوار دری و کلور رشو دری آرد در درات تالیار و مطلب در السایس اخ مهمه

ا - شخاص من عد الحيم بن تحيد من في ٢٨ عده العقيدة كالواسطية معطور دار السلام رياض مع اسماء - علامه سعد الدين مستودين عمر تشاز الى من في اعده شرع علام شني معطور وراقع المح العلام كراجي

۱۳۷۷ - علام سعد الدين مسووري عمر تحازاني مستوقي الاريد شرح المقاصد ومطبور منشورات الشخصة الرمني ايران ۱۳۲۳ - علام ميرمد شريف فل ين هرج جاني مستوقي ۱۹۸۸ و شرح الموافق معليور منشورات الشريف الرمني ايران

۳۴۳- علامه تیم برید شریف الم باین فی ج جال متوقی ۱۸۹۵ و شرع الموالی منطوعه منظود استانشیف الرحی ام ان ۱۳۲۴- علامه کمل الدین بین مام منتولی ۱۳۸۱ و مسائری معلود مرجعه المنطوع منجو

٣٣٥- علامه هل الدين جميز على المسروف باين إلى الشرف الشائلي والمائدي وساحره مطبور مفيد العطوة بعم ٣٣٠- علامه اللي ين سلطان جواتفازي المثن بعداء "شريخة اكبر معليور على سعطي الإلياد والده معرات علام

١٣٧٠ - علامة على بن منطقان القراطلة في الطوي المهاجعة مري القدر الم المسلوق في المواد الدو مسرون الماها الماه يه ١٣٧٠ - علامة الدين الجراطبقار في المقتوقي الماهاة الواح الأواد المهيد المطيوم محتب الما في يورت ١١٧٨ه

١٣٧٨ - علىدسيده هي هم الدين مراد آبادي معتون عاسمان أبكب المعقائد ومطون بابد او وم مدالتك مين كرا يي

كتب اصول فقته

۱۳۰۰ - دام فرود بی خدن خردان شامی احتی به ۱۳۰۰ ما فهم را مسئوند یک زاد مسئول باد کرد. ندایشد ۱۳۳۰ - علاسطه بی جوانوی باد برایش باشتی بازی بین از این با بین از بین بازی با بین بازی ۱۳۰۵ می از این بازی ۱۳ ۱۳۳۱ - علاسطه این سود بازی می بین از این سونی به و بین برای سود از این بازی این از این این از این استی از این س

۱۳۳۳ - علامہ محبد خد براری منتوقی معلقہ وشعم انٹروٹ معلیوں کیتر اسلام ہے کوئٹ ۱۳۳۴ - علامہ اجروزیوری منتوقی متلقہ اور الانوار معلیوں آنگے۔ ایرے سعد بایڈ کھی کراچی ۱۳۳۵ - علامہ حرد المی ترکیلوی منتوقی معاصرہ مثیر مسلم مئیوت معلیوں مکتب معطوف مکتبہ اسلام کوئٹ

كتبمتفرقه

۱۳۲۷ - فختابوطاب جرين السن التي التي في من الاستان التيب مطيول مليد ميز معران ملاو ۱۳۳۷ - المام في من محد غزال منتوثي عن النوال عند التي مطيور دار الخيريوت ۱۳۳۰

تبيان القرآن

جلديتم

٣٣٨- عامداد حيدالله محيرالله محين احداكي قرطي استوفى ١٩٧٥ و الانزكره مطبوعه واوالهاديد ميند منوره ايما الله ١٣٠٩ - في تق الدين احمان تعيد حتل مول ماعده والد وطيل مطور كية واجرو معرس الده والماء علمد على الدين محد من الدوي منوفي والمعدد كبار ومطيور واراف العلى قابره معر ع حر الدين محدين الى كاران العجري ويد حق فالاعداد المان مطور وار الكلب العرفي وو " عامله ١٣٧٧ - علامه عبد الله بن اسديا في ستوفي ١٨ عد وقر الرياص ومطبو مطبح مصطفى البالي واولاده معرسي مهد ٣٣٧- علامه جريد شريف على بن في بر بلل ستوني ١٨٥ و كلب التويات مطبور المعبور الخبير معر ١٧٠ ١٥٠ كار زاد

الباذ مكر مرمد ١٨٠٠ ٣٨٧٠ - مافق جنال الدين سيوطى متولي علمه شرح العدور ومطبوع وارا اكتب الطيديروت المدمود ٢٠٥٥- علاصداين بجركي متوفيء معد وفرق في حديديد ومطبور مطبح مصطفي الميلي واولاده معر ٢٠٥٠ عدد ١٣٨٦ علامد عبد الوباب شعراني متنى سماعة والميران الكبري ومطبوعد دار الكتب العليد ووت ١٨١٨ ٣٣٤٠ علامه عبد الوباب فعراني متونى سعاه الداتية والجوابر مطبوعه واراحيا والراث والعرابي بووت ١٨١٧٥ ٣٣٨- علامداحين تجريتني كل متوفى عداد والصواحق المحرق مطبور كتبدالقا بره ١٨٥٠ علام ١٣٩٩ علامداحيين فيريشي كي متوني المعاه الزواج الطيور والكشيه الطيديوت الاالا ٢٠٥٠ - المم الد مردوى مورواف عانى متوفى موسود مكتوبات المم ويانى مطبوع عدد وبالتفك كمين كرا في مدع مود علامه سيد عجد بن الد مرتضي حسني زيدي مني استوني ٥٠ ١١ و التحاف مادة المستين اسطور ملده محن معرا ١٠٠٠ ror- في رشيدا مركتكوي ستوني مهم الدي الديد كال مطور الاسعداية مؤكراتي ٣٠٠٠ على مصلحي بن عبدالله التيم بحاتي فليف كشف ليطندون مطبور علي اميامير طران ١٨٠ سحد

٣٥٣- المام احدر ضافلوري منوفي مسهد والملفوظ مطيور أوري كتب خاند لاهور مطيور قريد بك شال الاهور בר בולאטייקנה דושים בולעניים ולענטיים ברול בינולים ברים علامد بوسف من اساعيل السائي مدول من سواء بنوا برالمحار ومطوع وارا تفكر بيروت عامون ٣٥٠- عا شرف على تعلى محق ١٠٠٠ بعض زير ومطيور عشران قر آن لينذايه

في الرف على تعانوى متوفى ١٠ عليه ويعد العالمان مدر منت تعانوى كرايي علاه. عبداً تحكيم شرفُ قادري تعتبندي تداعياد سول نفه المطبوعة عركزي مجلس وضالا بورع والله



